

# ادر زفل المني ليديد في المركية كودك أن كرار الرسيس من كري سن بازاجا و (الملوقل الحاية) مولانامخست ظفرافنال (مدیث نمبر: ۷۱۱۹ تا مدیث نمبر:۱۰۹۹۷ اِقْراً سَنِيْرُ عَزَىٰ سَنَتْهِ فِي اُدُوْ بَاذَٰ لَاهُولَ فود: 3725478-37324-042

AUX CON CONTRACTOR CON

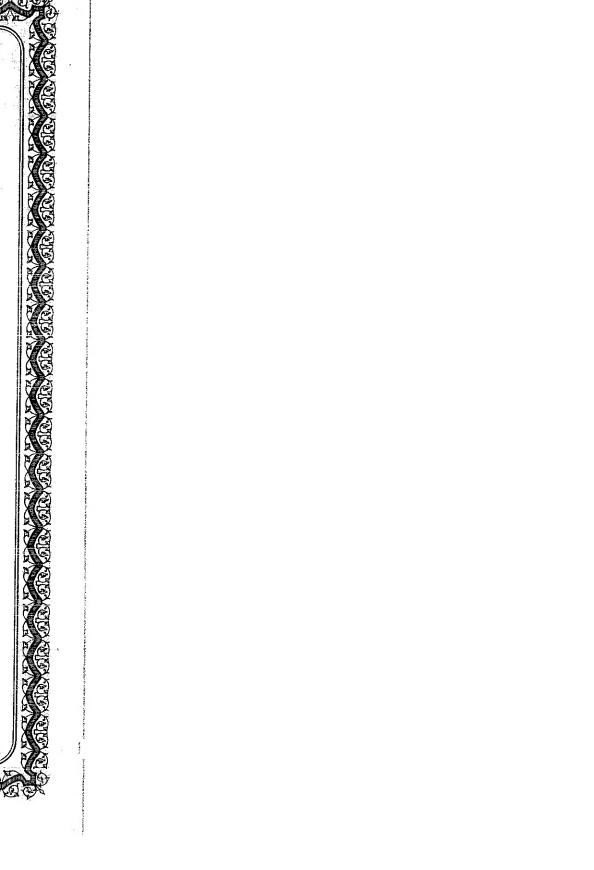



مُتَرَجِمْ: مولانا مُحَدِّد الله الله مولانا مُحَدِّد الله الله مولانا مُحَدِّد الله مولانا مُحَدِّد الله مولا مطبع: مطبع:

استدعاً 🕶

الله تعالی کے فضل وکرم ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت' طباعت' تھیج اور چلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری تقاضے ہے اگر کوئی غلطی نظر آئے یاصفحات درست ند ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرما ویں۔ان شاء اللہ ازالہ کیا جائے گا۔نشاندہی کے لیے ہم بے صدشکر گزار ہول گے۔ (ادارہ)

6 %C



| A consequence and a group of the contract of t |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



# مُسْنَدُ أَنِي هُرَيْرَةً وَاللَّهُ حضرت الوہريره وَاللَّهُ كَيْ مروبات

( ٧١١٩ ) أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي صَالِحٍ ذَكُوانُ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُزَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكَ عَلَى مَّا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ. [صححه مسلم (١٦٥٣)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكَ عَلَى مَّا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ. [صححه مسلم (١٦٥٣)، والحاكم (٢٠٣/٤)].

(2119) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹو سے مردی ہے کہ جناب رسول الله مُلَاثِیَّا نے ارشاد فر مایا تبہاری شم کا وہی مفہوم معتبر ہوگا جس کی تصدیق تبہاراساتھی (قتم لینے والا ) بھی کرے۔

( ٧١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ خُدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَهِشَامٌ عَنْ ابْنِ سِيْرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِنُو جُبَارٌ وَالْمَعُدِنُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٥/٥٤).

قال شعيب: اسناد صحيح]. [انظر:١٠٥٩٥،١٠٤٨٩،١٠٤٠٠]

(۱۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹؤ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا ٹیکٹی نے ارشاد فر مایا کئو ئیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کان اور صحراء میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں خمس (یانچواں حصہ) واجب ہے۔

( ٧١٢١) أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذَخَلَ عُيَيْنَةُ بُنُ حِصْنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ يُقَبِّلُ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَقَالَ لَهُ لَا تُقَبِّلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدُ وُلِلَا لِى عَشَرَةٌ مَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ السِحارى (٩٩٧) قَبَلُتُ أَحَدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ السِحارى (٩٩٩) ومسلم (٢٣١٨)، وابن حبان (٩٩٥). [أنظر: ٧٢٨٧، ٢٦٣٦ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ (۱۶۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عیدنہ بن حسن نبی طابعہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، انہوں نے دیکھا کہ نبی علیا محرات حسنین ڈاٹٹو میں ہے کہ ایک کو چوم رہے ہیں، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! آپ انہیں چوم رہے ہیں جبکہ میرے یہاں تو دس بیٹے ہیں کین میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چوہ ان نبی طابعہ نے ارشا دفر مایا جو کسی پر حمنہیں کرتا ، اس پر مجمنہیں کرتا ، اس پر مجمنہیں کرتا ، اس پر مجمنہیں کیا جاتا۔

#### هي مُنالِا اَمَانُ فَالِي اَنْ مِنْ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٧١٢٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَرَّ بِقُوْمٍ يَتَوَضَّنُونَ فَقَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلْلَّعْقَابِ مِنْ النَّارِ [انظر: ١٠٢٧، ٢٥٤، ٢٧٢، ٩٢٥٤، ٢٧٢، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلْلَّعْقَابِ مِنْ النَّارِ [انظر: ١٠٢٥، ١٠٠٤، ١٠٢٥، ١٠٢٥، ١٠٢٥، ١٠٢٥، ١٠٢٥، ١٠٤٩، ١٠٢٥، ١٠٤٩، ١٠٢٥، ١٠٤٩، ١٠٤٩، ١٠٤٩، ١٠٤٩، ١٠٤٩، ١٠٤٩، ١٠٤٩، ١٠٤٩، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٥، ١٠٤٩، ١٠٤٥، ١٠٤٩، ١٠٤٥، ١٠٤٩، ١٠٤٩، ١٠٤٩، ١٠٤٩، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٩، ١٠٤٩، ١٠٤٩، ١٠٤٩، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٨،

(۲۱۲ ) محد بن زیاد گہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اٹھٹا کچھلوگوں کے پاس سے گذر سے جودضوکر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ اٹھٹٹا کو ہراہ ہوئے سا ہے کہ جہنم کی آگ سے ابوالقاسم سُلِّلِیْٹا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جہنم کی آگ سے ایوالقاسم سُلِّلِیْٹا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جہنم کی آگ سے ایوالوں کے لئے ہلاکت ہے۔

(۱۱۲۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو بِشَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِى الْقَرْنُ الَّذِى بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَقَالَ النَّالِئَةَ أَمْ لَا ثُمَّ يَعْمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَقَالَ النَّالِئَةَ أَمْ لَا ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ أَلْفَهُمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَقَالَ النَّالِئَةَ أَمْ لَا ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ أَلْفَالَ النَّالِئَةَ أَمْ لَا ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّه

( ٧١٢٤ ) دَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْقَعْزِيزِ عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدُ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقٌ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ.[صححه البحارى (٢٤٠٢)،

ت ومسلم (١٥٥٩)، وابن حبان (٣٦٠٥)]. [انظر:٢٦٦، ٧٣٨،٧٣٨٤، ١٠١٥]

(۷۱۲۷) حضرت ابو ہر رہ دخانئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کانٹیائے نے ارشاد فر مایا جس آ دی کومفلس قر ار دے دیا گیا ہو اور کسی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

(٧١٢٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ زَكَرِيّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتُ الدَّابَّةُ مَرُهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشُوبُ وَعَلَى الَّذِي يَشُرَبُهُ نَفَقَتُهُ وَيَرْكُبُ .[صححه البحاري (٢٥١١)، وابن حبان (٩٣٥٥)، والحاكم (٥٨/٢). [انظر: ٢٠١١٤].

(۷۱۲۵) حفزت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نی علیائے ارشا وفر مایا اگر جا نور کو بطور رہن کے کسی کے پاس رکھوایا جائے تو اس کا جارہ مرتبن کے ذمے واجب ہوگا اور دود درینے والے جا نور کا دود ھی پیا جا سکتا ہے، البتہ جو شخص اس کا دود ھی گااس کا خرچہ بھی اس کے ذمے ہوگا اور اس پر سواری بھی کی جاسکتی ہے۔

#### هُ مُنلِهُ احَمْرُ فَنِيلِ مِينَةِ مِنْ اللَّهِ مُنلِهُ احْمَرُ فِي اللَّهِ مُنلِهُ اللَّهِ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِقُولِ اللَّهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنا اللَّهُ مُنالُهُ اللَّهُ مُنالُولُ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ مُنالًا اللّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنالِقُلْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّا اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مُنالِمُ اللَّالِمُ الللَّا مُنالِمُ اللَّا اللَّهُ مُنالِمُ اللَّهُ مِن اللَّاللَّا مُنَ

( ٧١٢٦) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ يُوسُفَ أَوْ عَنْ آبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ رُفعَ مِنْ بَيْنِهِمْ سَبْعَةُ أَذُرُعٍ [صححه مسلم (١٦١٣)، وابن حبان (٦٧، ٥)].

(۱۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَاٹِیْنِ نے فرمایا جب راستے کی پیائش میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوجائے تواسے سات گزیرا تفاق کر کے دورکرلیا جائے۔

( ٧١٢٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَهُمِ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرُؤُ الْقَيْسِ صَاحِبُ لِوَاءِ الشَّعَرَاءِ إِلَى النَّارِ

( ۱۳۷ ) حضرت ابو بريره و النفائ سيم وى م كه بى النه في النه في النه الم و القيس جنم من جانے والے شعراء كاعلم بردار بوگا۔ ( ۱۳۷ ) حَدَّثَنَا هُ شَيْدٌ عَنْ سَيَّادٍ عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَزْوَةِ الْهِنْدِ فَإِنْ السَّنَ شُهِدُتُ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ رُجَعْتُ فَأَنَا أَبُوهُ رَيْرَةَ الْمُعْتَرَرُ العرجه الدينة في غَزْوَةِ الْهِنْدِ فَإِنْ السَّنَ الكبرى: ١٥٤/٣ و النسائى: ٢/٦٤].

(۱۲۸) حَصْرَتَ الوہر مِن الْمُعْنَا عَمُ وَى ہے كه بِي عَلِيْهَا نے ہم سے غزوه بندوستان كا وعده فرما ركھا ہے، اگر ميں اس جہاو ميں شركت كر سكا اور شهيد ہوگيا تو مير اشار بهترين شهداء ميں ہوگا اور اگر ميں زنده والپس آگيا تو ميں تارِجهم سے آزادا لوہر يره ہوں گا۔ ( ٧١٢٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا الْعَوّامُ بُنُ حَوْشَبِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَالْ وَالْحُمُعَةُ إِلَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاقِ الّتِي بَعُدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا قَالَ وَالْجُمُعَةُ إِلَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاقِ الّتِي بَعُدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا قَالَ بَعُدَ ذَلِكَ إِلّا مِنْ ثَلَاثٍ الْجُمُعَةِ وَالشَّهُو إِلَى السَّهُو يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا قَالَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلّا مِنْ ثَلَاثٍ قَالَ فَعَرَفُتُ أَنَّ ذَلِكَ اللّهُ مِنْ الْإِشْوَاكِ بِاللّهِ وَنَكُثِ الصَّفْقَةِ وَتَرُكِ السَّنَةِ قَالَ أَمَّا نَكُثُ الصَّفْقَةِ قَالُ ثُمَّ تُحَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ وَأَمَّا تَوْكُ السَّنَةِ فَالْحُرُوجُ مِنْ الْجَمَاعَةِ وَاللّهِ بَعُولِكَ إِلَيْهِ بَعُولِكَ إِلَيْهِ بَعُلَالَ إِلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ مِنْ الْمُحْرَوبُ مِنْ الْمُحْرَافِ عَلَى السَّنَةِ فَالْحُرُوجُ مِنْ الْجَمَاعَةِ وَالطُورُ (عد الله بن السائب او رحل من الابصار): ١٤٥٤ الله بَنْ السَائب او رحل من الابصار): ١٤٥٤ الله بِيَلِيْهِ وَلَوْلَا اللّهُ مِنْ الْمُحَمَّاتِ اللهُ الْمُحْرِقِ عَلَى السَائِ الْوَالِقِ الْمُعَامِقِةِ وَلَالِكُولُ الْمُعْمَاعِةِ وَلَاللّهُ مِنْ الْمُعْرَافِ اللّهُ الْمُعْرَافِ اللّهُ الْمُعْرَافِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ السَائِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۱۲۹) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا ایک فرض نماز اگلی فرض نماز تک درمیان بی ہونے والے گنا ہوں کا کفارہ ہوتی ہے، ای طرح ایک جمعہ دوسر ہے جمعہ تک ،ایک مہید (رمضان) دوسر ہے مہینے (رمضان) تک بھی درمیان بیں ہونے والے گنا ہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس کے بعد فر مایا سوائے تین گنا ہوں کے، بیس مجھ گیا کہ نبی علیا نے یہ جملہ کسی خاص وجہ کی بناء پر فر مایا ہے، (بہر حال! نبی علیا نے فر مایا) سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے، معاملہ تو شرف کے معاملہ تو شرف کے اور سنت جھوڑ نے کے، معاملہ تو شرف کی معاملہ تو شرف کے بیا مراد سے کیا مراد ہے؟ نبی علیا نے فر مایا معاملہ تو شرف کی خاص کے ہاتھ پر بیعت کرو، چھراس کی مخالف تا پر کمر بستہ ہوجا وَ اور ہے؟ نبی علیا اس فر مایا معاملہ تو شرف کے مادی ہے۔ کہم کسی خص کے ہاتھ پر بیعت کرو، چھراس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوجا وَ اور

#### هي مُنلاً اخْرُنْ بل يَنْ مُرْدُ وَ فَي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تكوار كير كراس سے قال شروع كردو،اورسنت چيوز نے سے مراد جماعت مسلمين سے خروج ہے۔

( ٧١٣٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ ٧١٣.) مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ فَأَبْرِ دُوا بِالصَّلَاةِ. [انظر: ١٠٦٠].

(۱۳۰۷) حَفَرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا گرمی کی شدت جہنم کی ٹپش کا اثر ہوتی ہے،اس لئے''نماز'' کو ٹھنڈا کر کے بڑھا کرو۔

( ٧١٣١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُمْرَ بْنِ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُكُرُ تَسْتَجَى قَالَ سُكُوتُهَا رِضَاهَا. [صححه المحارئ الْبُكُرُ تَسْتَجَى قَالَ سُكُوتُهَا رِضَاهَا. [صححه المحارئ ( ٢٩٧٠)، ومسلم ( ٢٤١٩)]. [انظر ٧٣٩، ٧٧٤، ٧٧٤، ٩٩٠٠].

(۱۳۱۱) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مردی ہے کہ نی طینا نے فر مایا کواری لڑی سے نکاح کی اجازت کی جائے اور شوہر دیدہ عورت سے مشورہ کیا جائے، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کنواری لڑی شرماتی ہے (تو اس سے اجازت کیے حاصل کی جائے؟) نبی طینا نے فر مایاس کی خاموثی ہی اس کی رضا مندی کی علامت ہے۔

( ٧١٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَأَغْفُوا اللَّحَى. [انظر: ٧٥٣٦، ١٠٤٧، ٩٠١٤، ٢٠٤٧].

(۱۳۳۲) حضرت اً بو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر ما یا مونچھیں خوب تر اشا کرواور داڑھی کوخوب بڑھا یا کرو۔

( ٧١٣٣) حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُمَرَ بَنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ الْآءَ نَهَى أَنْ تُنْكُحَ الْمَوْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. [صححه مسلم (٤٠٨)] [انظر: ٥٩٤١،٩١١٣،٧٤٥] [انظر: ٩٤٦١،٩١٢،٧٤٥] [انظر: ٩٤٦١،٩١٢ عَنْ عَلَيْهِ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. [صححه مسلم (٤١٣٠)] [انظر: ٥٩٤١] من الله عَلَى عَمَّتِها أَوْ عَلَى خَالَتِها فَي عَوْدِيكَى يَا عَالدَ عَمَا تَصَالَعُ مَا يَعْ اللهَ عَلَى عَمَّتِها أَوْ عَلَى عَالِيهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَمْ مَا عَلَى عَمْ عَلَيْهِ مِنْ مَا عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَى عَمْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ

( ٧١٣٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ آبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامُ التَّشُرِيقِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَذِكْرِ اللَّهِ قَالَ مَرَّةً أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ [صححه ابن حبان (٣٦٠٢). وصحح اسناده البوضيري. وقال الترمذي: حسن صحيح، قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ١٧١٩). قال شغيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٩٠٠٨].

(۱۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹا سے مروی ہے کہ نبی مالیا ان م تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں ، ایک دوسری سند میں صرف کھانے پینے کا ذکر ہے۔

( ٧١٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ يَعْنِي الزَّهْرِيَّ فَجَدَّثَنِي سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ

#### هُ مُنْ لِمُ الْمُرْنُ بِلِ يَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَتِيرَةَ فِي الْلِسُلَامِ وَلَا فَرَعَ [صححه البحاري (٤٧٤)، ومسلم (١٩٧٦)]. [٥٩٢٩، ٧٧٣٧، ٩٢٩، ١٠٣٦].

(۱۳۵) حضرت ابوہریہ و ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فرمایا اسلام میں ماور جب میں قربانی کرنے کی کوئی حیثیت نہیں، اس طرح جانور کاسب سے پہلا بچہ بتوں کے نام قربان کرنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔

( ٧١٣٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ سَيَّازٍ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَوْفُنُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمٌ وَلَكَنَّهُ أُمَّهُ.[صححه النحارى (١٨١٩)، ومسلم (١٣٥٠)، وابن خزيمة(٢٥١٤)]. [انظر: ٧٣٥، ٧٣٠، ٩٣٠، ٢٧٩، ١٠٤١٤]

(۲۳۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فرمایا جو خص اس طرح جج کرے کہ اس میں اپنی عورتوں سے بے حجاب بھی نہ ہواورکوئی گناہ کا کام بھی نہ کرے، وہ اس دن کی کیفیت لے کراپئے گھر لوٹے گا جس دن اس کی مال نے اسے جنم دیا تھا۔

(٧١٣٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَطُوفُ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَسْتَثُنِ فَمَا وَلَدَتْ إِلَّا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِشِقِّ إِنْسَانٍ قَالَ وَلَا مُرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَثْنَى لَوُلِدَ لَهُ مِائَةٌ غُلَامٍ كُلُّهُمْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَثْنَى لَوُلِدَ لَهُ مِائَةٌ غُلَامٍ كُلُّهُمْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَلَم (١٠٥٨) وابن حبان (٢٣٨٨)]. [انظر: ٨٨٥ ا

(۱۳۷) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ اس کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیا آخ رات میں سوعورتوں کے پاس' چکر''
لگاؤں گا،ان میں سے ہرایک عورت کے یہاں آیک لڑکا بیدا ہوگا جوراہ خدا میں جہاد کر ہے گا،اس موقع پروہ ان شاءاللہ کہنا بھول
گئے، چنا نچان کی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے یہاں ایک ناکمل بچہ پیدا ہوا، حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو کہتے ہیں کہ نبی علیا ہا نے رہایا اگروہ ان شاءاللہ کہہ لیتے توان کے یہاں حقیقتا سو بیٹے بیدا ہوتے اوروہ سب کے سب راہ خدا میں جہاد کرتے۔

( ٧١٣٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِشَلَاثٍ ( ٧١٣٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ فَلَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

[انظر: ۱۸۰، ۲۰۱۷، ۲۰۱۷، ۲۰۲۷، ۱۰۲۷، ۱۳۳۸، ۱۱۰، ۲۶۳۰ ].

(2117) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹنے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل مٹائٹیؤ کے تین چیزوں کی وصیت کی ہے ( میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا)

﴿ وَ مِنْ مَعْمَو عَنْ مَعْمَو عَنِ الزَّهُوعِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَ١٩٢٩) حَدَّثَنَا مُعْتَوِدٌ عَنْ مَعْمَو عَنِ الزَّهُوعِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الْفَطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَالاسْتِحُدَادُ وَالْحِتَانُ وصححه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الْفَطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَالاسْتِحُدَادُ وَالْحِتَانُ وصححه

البخاري (١٩٨١)، ومسلم (٧٥٧)، وابن حنان (١٨٤٥)]. [انظر، ٢٢٦٠، ١٨٠٠، ١٣٤٣، ٩٣١].

(۱۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی بالیانے خرمایا پانچ چیزیں فطرت کا حصد میں، ( مونچیس تر اشنا ﴿ ناخن کا ٹنا ﴿ بغل کے بال نوچنا ﴿ زیرنا ف بال صاف کرنا ﴿ فَتَند کرنا ۔

( ٧١٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ بَكُرٍ عَنْ أَبِي رَافِعَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ أَوْ قَالَ صَلَّاةً الْعِشَاءِ فَقَرَا إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَسَجَدَ فِيهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ سَجَدُتُ فِيهَا خَلْفَ أَبِي قَالَ صَلَاةً الْعِشَاءِ فَقَرًا إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَسَجَدَ فِيهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ سَجَدُتُ فِيهَا خَلْفَ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسُجُدُهَا حَتَّى أَلْقَاهُ [صححه البخاري (٧٦٦)، ومسلم (٧٧٥)، وابن عزيمة: (٧٦٠)]. [انظر ٩٩١٧، ٩٨٨ ، ٩٩١٧]

(۱۴۰) ابورا فع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ، اس میں انہوں نے سورہ انتقاق کی تلاوت کی اور آ بہت ہورہ ؟ ( آ ب نے یہ کیا انتقاق کی تلاوت کی اور آ بہت ہورہ کیا جہاں کے جمال کی تارہوں نے فرمایا کہ میں نے بہتی کر ہمیشہ ہورہ کیا ؟) انہوں نے فرمایا کہ میں نے بہتی کی اقتداء میں اس آ بت پر سجدہ کیا ہے اس لئے میں اس آ بت پر بہتی کر ہمیشہ ہورہ کرتارہوں گا یہاں تک کہ نبی ملیکا سے جاملوں۔

(٧١٤١) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعُ اللُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعُ اللَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَقَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِسْهُ كُلَّهُ. [صححه ابن عزيمة: (٥٠١). قال الألباني، صحيح (ابوداود ٢٨٤٤). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٣٨٤٤، ٩٧١٩].

(۱۳۱۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا اگرتم میں ہے کسی کے برتن میں کھی گرجائے تو وہ یا در کھے کہ مکھی کے ایک پر میں شفاء اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے اور وہ اپنے بیماری والے پر کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتی ہے (پہلے اسے برتن میں ڈالتی ہے) اس لئے اسے جا ہے کہ اس کھی کو اس میں کمل ڈبو دے (پھر اسے استعال کرنا اس کی مرضی پر موقو ف ہے)

( ٧١٤٢ ) حَدَّثُنَا بِشُوْ عَنُ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْيُسَلِّمُ فَإِذَا أَرَادُ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادُ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ اللَّاخِرِ. [صححه الدّمدي أَخَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادُ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَلَّمْ فَلَيْسَ الْأَوْلُ بِأَحَقَّ مِنْ اللَّهِ عِيد. [صححه البرمذي: ٢٧٠٦). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٢٧٠٩، ١٦٢ ٩].

(۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ والتف سے مروی ہے کہ نی ملیانے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کی مجلس میں پنچ تواسے سلام کرنا چاہئے ،اور جب کس مجلس سے جانے کے لئے کھڑا ہونا چاہے تب بھی سلام کرنا چاہئے اور پہلا موقع دوسرے موقع سے

#### هي مُنالِاً امَدُرَ بنَ بل يَسَدِّم الْهِ هِي اللهِ هِي اللهِ اللهِ هِي اللهِ هَا اللهِ هُرَيْرَة رَبَّ اللهُ زياده چن نبيس ركهتا ـ

( ٧١٤٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ سُهَيُلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ مُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ. [صححه مسلم رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ. [صححه مسلم (١٥١٠)]. [انظر ٢٥٠، ٥٨٨، ٩٧٤٣].

(۱۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ رفائن سے مردی ہے کہ نی الیا نے فرمایا کوئی اولا داپنے والد کے جرم کا بدلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی (باپ کے جرم کا بدلہ اس کی اولا دسے نہیں لیا جائے گا) البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ آگر کوئی شخص الینے باپ کوغلامی کی حالت میں یائے تواسے خرید کرآزاد کردے۔

( ٧١٤٤) حَدَّثَنَا عَنَّادُ بُنُ عَبَّادٍ الْمُهلِّبِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُوَيُرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارُكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارُكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَلِدُا كَبُوسًا اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَارُكُونُ وَإِذَا كَنُو اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَارُكُونُ وَإِذَا كَاللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَارُكُونُ وَاللَّهُ لِمَنْ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَالْمُولُوا رَنَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ. [صححه المخارى (٣٤٤)، ومسلم (١٤٤٤) وابن حبان (٢١٠٧)]. [انظر: ٩٦٥، ٩٣٥، ٩٦٥، ١٥٤].

(۲۱۳۳) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹنا سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشادفر مایا امام اسی مقصد کے لئے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اس لئے جب وہ تکبیر کہ تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کر بے تو تم بھی رکوع کر و، جب وہ سیمنع اللّه لِلمَنْ حَمِدَهُ کے تو تم رَبّنا لَكَ الْحَمْدُ كُهُ الْور جب وہ بیٹے کرنماز پڑھو۔

( ٧١٤٥ ) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اللهِ مُنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكَينِ قَالَ الترمذي حسن عَريب؛ قالَ الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٥٧١ و ٢٥٧٢ ابن ماحة: ٢٣٠٨، الترمذي، ١٣٢٥). قال شعيب حسن. واسناد رجاله ثقات]. [انظر: ٨٧٦٢، ٨٧٦٢).

(۵۱۴۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فر مایا جس شخص کولوگوں کے درمیان جج بنا دیا جائے ، گویا اسے بغیر حچری کے ذریح کر دیا گیا۔

( ٧١٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي النَّهِ عَنْ أَيْفِ فَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فِي كُونُ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فِي كُونُ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي مَا تَقُولُ فَقَدُ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ أَرْاتُهُ وَالْ فَقَدُ الْعَبْتَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ الْعَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ اللّهَ عَلَى إِنْ كَانَ فِي الْعَلَى إِنْ كَانَ فِي اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (١٩٥٩) وابن حبان (١٩٥٩). [انظر: ١٩٩٧، ١٩٩٧، ١٩٩٩].

(۱۳۷) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے صحابہ الائلی سے دریا فت فرمایا کہ م لوگ جانتے ہو کہ فیبت کیا ہے؟

# الله المناب الله المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المنابع المن

صحابہ نتائش نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول مُنائینے ہیں ، نیں علیہ اے فرمایا غیبت سے کہتم اپنے بھائی کا ذکر ایک الیہ عیب موجود ہو جو میں اس کی غیر ایک الیہ عیب کے ساتھ کر وجواس میں نہ ہو ، کسی نے پوچھا کہ بیہ بتا ہے اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہوتو تم نے اس کی غیبت کی موجود گی میں بیان کروں تو کیا تھم ہے؟ نبی علیہ انے فرمایا اگر تمہارا بیان کیا ہوا عیب اس میں موجود ہوتو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر تمہارا بیان کیا ہوا عیب اس میں موجود نہوتو تم نے اس پر بہتان با ندھا۔

( ٧١٤٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبُعًا. [انظر: ٧٢٨١، ٧٢٨١، ٢٥٥٦٦، ٩٦٤٤،٨٥٦٦، ١ ٢١٢٥، ٧٨٧١ ]

( ۱۳۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے نجاشی کی نما نہ جنازہ پڑھائی اوراس میں جا رنگہیرات کہیں \_

(۱۳۸) حضرت ابو ہریرہ و گاٹھ سے مردی ہے کہ جب اور مضان قریب آتا تو نبی علیہ فرمائے کہ تمہارے پاس رمضان کامہینہ آرہاہے، بیمبارک مہینہ ہے، اللہ نے تم پراس کے روز نے فرض کیے ہیں، اس مبارک مہینے میں جنت کے درواز نے کھول دیۓ جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو محض اس کی خیروبرکت سے محروم رہا، وہ مکمل طور پرمحروم ہی رہا۔

( ٧١٤٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُصَلِّى أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ. [صححه المعارى (٣٦٥)، ومسلم (٥١٥)، وابن حبان (٢٢٩٨)] [انظر: ٢٠٤٣، ١٠٤٦٩، ١٠٤٦٩).

(۱۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا سے کی شخص نے پکارکر پوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی علیا نے فرمایا کیاتم میں سے ہرا کی کودودو کپڑے میسر ہیں؟

( ٧١٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُجَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَسْلَمُ وَعِفَارٌ وَشَىٰءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةً أَوْ شَىٰءٌ مِنْ جُهَيْنَةً وَمُزَيِّنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْفَارٌ وَشَىٰءٌ مِنْ مُزَيِّنَةً أَوْ شَىٰءٌ مِنْ جُهَيْنَةً وَمُزَيِّنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدِ وَغَطَفَانَ وَهُوازِنَ وَتَمِيمٍ. [صححه البحارى (٣٢٥)، ومسلم (٢٥٢١)]. [انظر: ٣٢٥ ، ٩٤٣] أَسَدٍ وَخَطَفَانَ وَهُوازِنَ وَتَمِيمٍ. [صححه البحارى (٣٥٢)، ومسلم (٢٥٢١)]. وانظر: ٢٥٤٩ ، ٩٤٥٦ كي حصه (٢٥٠) معرف مي مروى مي كه في اللَيْنَا في ما يا قيامت كه دن قبيله الله ، خفار اور مزين وجهيد كا پكه حصه

#### هُ مُنالِهُ امْدِرِ مِنْ لِيَدِيدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنالِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الله كنزديك بنواسد، بنوعظفان وہوازن اور تميم سے بہتر ہوگا۔

( ٧١٥١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ و قَالَ بِيَّدِّهِ قُلْنَا فِي الْجُمُّعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسُأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ و قَالَ بِيَلِّذِهِ قُلْنَا فِي الْجُمُّعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسُأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ و قَالَ بِيَلِّذِهِ قُلْنَا يَعْلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (٢٥٨) وابن حياد (٢٧٧٣)، وابن حزيمة: ١٧٣٧)].

[انظر: ۲۶۹۰م، ۲۰۷۷، ۲۸۸۱، ۲۳۹، ۲۳۹، ۲۳۹، ۲۱۶۶۱].

(۱۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ابوالقاسم ٹاٹٹٹٹ ارشا دفر مایا جمعہ کے دن ایک ساعت الی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بند ہُ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑ اہو کرنما زیڑھ رہا ہواور اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فر ماتا ہے، اور نبی علینا نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس ساعت کامخضر ہونا بیان فر مایا۔

( ٧١٥٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ إِمَّا تَفَاخَرُوا وَإِمَّا تَذَاكُرُوا الرِّحَالُ أَكْثَرُ أَمُّ النِّسَاءُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوَ لَمْ يَقُلُ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْحَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبُدُرِ وَالَّتِى تَلِيهَا عَلَى آضُوا كُو كَبٍ دُرِّى فِى السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ثِنْتَانِ يُرَى مُثَّ سَاقِهِمَا مِنُ الْبُدُرِ وَالَّتِى تَلِيهَا عَلَى آضُوا كُو كَبٍ دُرِّى فِى السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ثِنْتَانِ يُرَى مُثُّ سَاقِهِمَا مِنُ وَالْبَدُرِ وَالَّتِى تَلِيهَا عَلَى آضُوا كُو كَبٍ دُرِّى فِى السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ثِنْتَانِ يُرَى مُثُّ سَاقِهِمَا مِنُ وَرَاءِ اللَّهُمِ وَمَا فِى الْجَنَّةِ آعُزَبُ. [صححه البحارى (٣٣٢٧)، ومسلم (٢٨٣٤)، وابن حبان (٣٤٧٧)] انظر ٣٢٠٥٠ (٩٤٣٣، ٩٤٣٥)،

(۱۵۲) مجر کہتے ہیں کہ ایک مرتب لوگوں نے اس بات پر آپس میں فخریا ندا کرہ کیا کہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے یا عورتوں کی؟
تو حضرت ابو ہر برہ بڑا فیئ کہنے گئے کہ کیا ابوالقاسم مُنا اللہ باللہ نے نہیں فر مایا کہ جنت میں جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا وہ چود ہویں
رات کے چاند کی طرح چیکتے ہوئے چہروں والا ہوگا ، اس کے بعد داخل ہونے والا گروہ آسان کے سب سے زیادہ روشن
ستار نے کی طرح ہوگا ، ان میں سے ہرا یک کی دودو ہویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے باہر سے نظر آجائے گا اور
جنت میں کوئی شخص کنوار انہیں ہوگا۔

( ٧١٥٣ ) حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخُبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْرَبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ فَخَرَجَتُ حَيَّةٌ. [صححه البحارى يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتُ حَيَّةٌ. [صححه البحارى ١٢٣٥، ٢١٧، ٢١٥٥].

(۱۵۳) حضرت الوجريره التخلاص مروى م كذبى عليه في مشكيز م كمند سه مندلكا كرپانى پين سمنع فرمايا مه، اوئ حديث الوب كميته بين كه مجمع بتايا كيا مه كدا يك آدم في منطيز م كمند سه ابنا مندلكا كرپانى بيا تواس بين سه منان نكل آيا- « ( ۷۱۵٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَسَلَّم لَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَشَبَهُ أَوْ قَالَ خَشَبَةً فِي جِدَادٍ و [صححه المحارى (٢١٧٥)]. [انظر: ١٨٣١٧].

# مُنْ الْمُ الْمُؤْمِنُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ

(۱۵۴) حضرت ابو ہریرہ مٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کو کی شخص اپنے پڑوی کواپنی دیوار پرلکڑی (یا شہیر)ر کھنے سے منع نہ کرے۔

- ( ٧١٥٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَدَفَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفْلَى وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ [صححه البحارى(١٤٢٨) وابن حبان (٢٤٢٤٣). ٢٣١/٢). [انظر، ٢٩١١، ٩١١١].
- (۱۵۵) حضرت ابو ہریرہ و النظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اصل صدقہ تو دل کے غناء کے ساتھ ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچوالے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقات وخیرات میں ان لوگوں سے ابتداء کر وجوتمہاری ذمہ داری میں آتے ہیں۔
- ( ٧١٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَتَى جِبُرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةً قَدْ أَتَتُكَ بِإِنَاءٍ مَعَهَا فِيهِ إِذَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتُكَ فَالَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةً قَدْ أَتَتُكَ بِإِنَاءٍ مَعَهَا فِيهِ إِذَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِنَا هِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا نَصَبَ [صححه فَاقُرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرُهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [صححه الخارى (٣٨٢٠)، ومسلم (٢٤٣٢)].
- (۱۵۷) حضرت ابو ہریرہ نگافٹا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیا، نبی علیا اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ ابیخد کیجہ آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں، اس میں کوئی سالن یا کھانے پینے کی چیز ہے، جب بیہ آپ کے پاس پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری جانب سے بھی سلام کہددیں اور انہیں جنت میں ایک ایسے گھر کی بیٹارت دے دیں جس پرکٹری کا کام ہوا ہوگا، اس میں کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تھکا وٹ۔
- ( ٧١٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ عَنُ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَتَى جِبْوِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ حَدِيجَةٌ قَدُ أَتَتُكَ بِإِنَاءٍ مَعَهَا فِيهِ إِذَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ آتَتُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ حَدِيجَةٌ قَدُ أَتَتُكَ بِإِنَاءٍ مَعَهَا فِيهِ إِذَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ آتَتُكَ فَا أَتُتُكَ بِإِنَاءٍ مَعَهَا فِيهِ إِذَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِنَّا هِي آتَتُكَ فَا أَنْ اللَّهُ هَذِهِ وَلَا نَصَبَ وَمَعَلَى عَنْ رَبِّهَا وَمِنْ رَبِّهَا وَمِنْ رَبِّهَا وَمِنْ رَبِّهَا وَمِنْ رَبِّهَا وَمِنْ رَبِّهَا وَمَنْ رَبِّهَا وَمَنْ رَبِّهَا وَمَنْ رَبِّهَا وَمِنْ رَبِّهَا وَمُنْ رَبِّهَا وَمُعَالًى إِنْ اللَّهُ هَا لَهُ مَا مُعَلَى اللَّهُ هَا وَلَا نَصَبَ وَمِنْ رَبِّهَا وَمُنْ رَبِّهَا وَمِنِّى وَبَشِّرُهَا بِيَتُتٍ فِي الْبَحَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [صححه الخارى (٢٨٢٠)، ومسلم (٢٤٣٢)].
- (2104) حضرت الوہریہ و گائٹ مروی ہے کہ بی علیا نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے اس شخص کے متعلق اپنے ذہبے یہ بات کے رکھی ہوئے کے رکھی ہوئے اس کے رائے میں جبادی نیت سے لکا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میر نے بیم کی تقدیق کرتے ہوئے دوا نہ ہوا ہے تو مجھ پر بید و مدداری ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اس حال میں اور میر کے خطرف واپس پہنچادوں کہ وہ تو اب یا مال غیمت کو حاصل کر چکا ہو۔

اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں محمد (سَلَ اللَّهِ الله کے دانتے میں جس کسی شخص کوکوئی زخم لگتا ہے، وہ قیامت کے دن اس طرح تر وتازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی

اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مَنَّا تَنْتُمُ) کی جان ہے، اگر میں سمجھتا کہ مسلمان مشقت میں نہیں پڑیں گو میں راو خدامیں نکلنے والے کسی سریہ ہے بھی پیچھے نہ رہتا ہیکن میں اتنی وسعت نہیں پاتا کہ وہ میری پیروی کر سکیں اوران کی دلی رضا مندی نہ ہواور وہ میرے بعد جہاد میں شرکت کرنے ہے بیچھے ہٹنے لگیں، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مَنَّاتِیْنِمُ) کی جان ہے، مجھے اس بات کی تمنا ہے کہ راو خدامیں جہاد کروں اور جام شہادت نوش کرلوں، پھر زندگی عطا ہواور جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہوجاؤں، پھر جہا دمیں شرکت کروں اور شہید ہوجاؤں۔

( ٧١٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنُ أَبِى زُرُعَةَ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ . [صححه البحارى (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢)]

(۱۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقائے فرمایا اے اللہ! حلق کرانے والوں کی بخشش فرما، صحابہ ً کرام ڈٹاٹٹر نے عرض کیا یا رسول اللہ! قصر کرانے والوں کے لئے بھی دعاء سیجنے ، نبی طلیقائے کھریبی فرمایا کہ اے اللہ! حلق برکرانے والوں کی مغفرت فرما، چوتھی مرتبہ نبی علیقائے قصر کرانے والوں کوبھی اپنی دعاء میں شامل فرمالیا۔

( ۷۱۵۹ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرُيْوَةً قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ الْعَدَقَةِ أَعْظُمُ أَجُرًا قَالَ أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنْبَآنَهُ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظُمُ أَجُرًا قَالَ أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنْبَآنَهُ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقُرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلَا تَمَهَّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتُ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ حَدَا وَلَفُلَانِ حَدَا وَلَفُلَانِ حَدَا اللهُ اللهُ عَلَى الْفَلْونَ كَذَا وَلَفُلَانِ حَلَى الْفَقُرَ وَتَأَمُّلُ الْبَقَاءَ وَلَا تَمَهَّلُ حَتَّى إِذَا بَلَعْتُ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانِ حَدَا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

( ٧١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ وَلَا أَعُلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ فَقَالَ جِبْرِيلُ إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُنْذُ يَوْ لِكُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُرَ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ فَقَالَ جِبْرِيلُ إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُنْذُ يَوْلُ مَنْذُ يَوْمِ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ ٱرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ ٱفْمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ أَوْ عَبْدًا رَسُولًا يَوْلُ مَنْذُ

قَالَ جِبْرِيلُ تَوَاضَعُ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَبْدًا رَسُولًا [ضحمه ابن حبان (٦٣٦٥)].

(۱۱۰) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جریل ملیٹا، نی ملیٹا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا تک ان کی نظر آسان پر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ اتر رہا ہے، وہ نی علیٹا سے کہنے گئے کہ یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے، اس وقت سے لے کراب تک اس وقت سے پہلے بھی زمین پرنہیں اترا، جب وہ نیچا اتر کرآیا تو کہنے لگا اے محمد اسٹیٹیٹا ، جب وہ تیچا ترکرآیا تو کہنے لگا اے محمد اسٹیٹیٹا ، جھے آپ کے رب نے آپ کی طرف ریہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ وہ آپ کو فرشتہ بنا کر نبوت عطاء کر دے یا اپنا بندہ بنا کر رسالت عطاء کر دے ؟ حضرت جریل ملیٹا نے عرض کیا اے محمد! مثالی ایٹیٹا ، اپنا دو بنا کر رسالت عطاء کر دے۔

( ٧١٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةٌ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَلَيْ مَنْ عَلَيْهَا فَيُولُ اللَّهُ عِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْوًا. [صححه البحارى (٣٦٥ ٤) ومسلم (٣٥٧).

(۱۶۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھؤے مروی ہے کہ میں نے نبی طایقا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے ، جب سورج مغرب سے طلوع ہو گا اور لوگ اسے دیکھ لیس کے ، تو اللہ پر ایمان لے آئیں گے کی اس وقت کسی ایسے خص کو اس کا ایمان نفع نہ وے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہویا اپنے ایمان میں کوئی نہ کمائی ہو۔

( ٧٦٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةٌ عَنُ آبِي زُرْعَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمُ وَالْوِصَالَ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكُمُ لَسُتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنِّي آبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ

(۱۹۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کئی روز ہے رکھنے ہے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بات نبی طالیہ نے تین مرتبہ فرمائی، صحابہ کرام بخائش نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روز ب رکھتے ہیں؟ نبی طالیہ نے فرمایا اس معاملے میں تم میری طرح نہیں ہو، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میر ارب خود ہی مجھے کھلا پلا دیتا ہے، اس لئے تم اینے او برعمل کا آنا ہو جھ ڈالوجے برداشت کرنے کی تم میں طاقت موجود ہو۔

(٧١٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُطَيْلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ التَّاسَ آمُوالَهُمْ تَكُثُّرُ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمُرًا فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيَسْتَكُثِرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ التَّاسَ آمُوالَهُمْ تَكُثُّرُ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَ مِنْهُ أَوْ لِيَسْتَكُثِرُ مَنْ سَالًا عَرْضَ مَنْ سَالًا عَرْضَ كُرْت عاصل كرنے كے لئے لوگوں سے روپ پیسے (۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹوسے مروی ہے کہ نی ایٹی فرایا جو خض کثرت عاصل کرنے کے لئے لوگوں سے روپ پیسے

#### هي مُنالِمًا أَمَّرُانِ بَلِ بِيَنِدُ مِنْ أَلِي هُوَيِّيرَةً سِيَّنَالُ أَبِي هُرَيِّرَةً سِيَّنَالُ أَبِي هُرَيِّرةً سِيَّنَالُ أَنِي هُرَيِّرةً سِيَّنَالُ أَنِي هُرَيِّرةً سِيَّنَالُ أَنِي هُرَيِّرةً سِيَّنَالُ أَنِي هُرَيِّرةً سِيَّالُهُ ﴾

مانگتا کھرتا ہے (کہاس کے پاس پییوں کی تعداد زیادہ ہو جائے ) تو وہ یادر کھے کہ وہ انگارے مانگ رہا ہے، اب جا ہے تھوڑے مانگے بازیادہ۔

( ٧٦٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةٌ (ح) وَجَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِى الصَّلَاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَائَةِ فَقُلْتُ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى رَسُولُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِى الصَّلَاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَائَةِ آخْبِرُنِى مَا هُو قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاى كَمَا بَاعَدُتَ أَرَايِّتَ إِسْكَاتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقَرَائَةِ آخْبِرُنِى مَا هُو قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاى كَمَا بَاعَدُتَ بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُوبِ اللَّهُمَّ نَقِينِى مِنْ خَطَايَاى كَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنْ اللَّنْسِ قَالَ جَرِيرٌ كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ اللَّهُمَّ اغْسِلُنِى مِنْ خَطَايَاى بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ قَالَ أَبِى كُلُّهَا عَنْ أَبِى زُرْعَةَ إِلَّا هَذَا عَنْ أَبِى صَالِح [صححه اللَّهُمَّ اغْسِلُنِى مِنْ خَطَايَاى بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ قَالَ أَبِى كُلُّهَا عَنْ أَبِى زُرْعَةَ إِلَّا هَذَا عَنْ أَبِى صَالِح [صححه

الدخاری (۷۶۷ و مسلم (۹۸ و ابن حیان (۱۷۷۰) وابن خزیمة: (۱۷۷۹) [انظر: ۷۶۰ و میل ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ الفر: ۷۶۰ و میل الفرای ۷۶۰ و ابن حزیمة (۱۹۲۵) حضرت ابو ہر پره الله الله عمر موی ہے کہ نبی علینا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تکبیر اور قراء ق کے درمیان کچھ دیر کے لئے سکوت فر ماتے تھے، ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا میر ہے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تکبیر اور قراء ت کے درمیان جوسکوت فر مایا ٹی اس ٹی بید علاء کرتا ہوں کہ درمیان جوسکوت فر مایا ٹی اس ٹی بید علاء کرتا ہوں کہ اللہ! میر کے گنا ہوں کے درمیان اتفاقا صلہ بیدا فر ما دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھا ہے، اے اللہ! مجھے گئا ہوں سے ایسے پاک صاف فر ما دے جسے سفید کیڑ امیل کچیل سے صاف ہوجا تا ہے، اے اللہ! مجھے میر ے گنا ہوں سے ریف، پانی اور اولوں سے دھوکر صاف فر ما دے۔

( ٧١٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آوَّلَ زُمُرَةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى آشَدٌ ضَوْءِ كُوْكَبِ وَسَلَّمَ إِنَّ آوَّلَ زُمُرَةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى آشَدُ ضَوْءِ كُوْكَبِ دُرِّقَ إِنَّ اللَّهُ مُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ وَرَشُحُهُمُ وَرَشُحُهُمُ اللَّهُ وَرَشُحُهُمُ اللَّهُ وَرَشُحُهُمُ عَلَى خَلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ آبِيهِمْ آدَمَ الْمُولُ سِتِّينَ فِرَاعًا. [انظر: ٢٤٢٩].

(۱۲۵) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی نائیلائے فرمایا جنت میں جوگرہ ہسب ہے پہلے داخل ہوگا، ان کے چرے چودھویں رات کے چاندی طرح ہوئی ہوں گے، ان کے بعد داخل ہونے والاگرہ ہ آسان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی دھویں رات کے چاندی طرح ہوگا، یہ لوگ پیشاب پا خانہ نہیں کریں گے، ان کی منگھیاں سونے کی ہوں کی طرح ہوگا، یہ لوگ پیشاب پا خانہ نہیں کریں گے، ان کی انگھیوں میں عود مہک رہا ہوگا، ان کی بیویاں بڑی بڑی آسمی والی کی ، ان کی انگیسٹیوں میں عود مہک رہا ہوگا، ان کی بیویاں بڑی بڑی آسمی والی حوریں ہوں گی، ان سب کے اخلاق ایک شخص کے اخلاق کی مانند ہوں گے، وہ سب اپنے باپ حضرت آدم مالیلا کی شکل و صورت یہ اور ساٹھ ہاتھ لیے ہوں گے۔

# ﴿ مُنَافًا اَتَمُونَ بِلَ يَسَدُمْ وَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

( ٧١٦٦) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنُ عُمَّارَةً عَنْ أَبِي زُرُعَةً قَالَ ذَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيُرَةً ذَارَ مَرْوَانَ بَنِ الْمُحَكِمِ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ وَهِي تَبْنَى فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ فِيهَا تَصَاوِيرَ وَهِي تَبْنَى فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظُمُ مِمَّنُ ذَهَبَ يَخُلُقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمْنُ ذَهَبَ يَخُلُقُ النَّعَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمَّلَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمَّنُ ذَهَبَ يَعُلُقُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمِعْلَقُ فَقَالَ مَا هَذَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمُولُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَيُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَهِمَ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُهُ عَلَى السَّاقِيْنِ فَقُلْتُ مَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ الْعَلَلُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلِيْقِ الْعَلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۲۱۷) ابوزرعہ بینظیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ را اللہ اللہ ابور ان بن حکم کے گھر میں داخل ہوا، وہاں حضرت ابو ہریرہ را اللہ اللہ تعالی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے حضرت ابو ہریرہ را اللہ تعالی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ، اس محف سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری طرح تخلیق کرنے گئے ، ایسے لوگوں کو چاہئے کہ ایک ذرہ یا ایک دانہ یا ایک جوکا دانہ پیدا کرکے دکھا کیں۔

ال کے بعد حضرت ابو ہر رہ ہل تنظیف وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا ،اور اپنے باز وُوں کو دھوتے ہوئے کہنوں سے بھی آگے بڑھ گئے ،اور جب پاؤں وھونے گئے تو تخنوں سے آگے بڑھ کر پنڈلیوں تک پہنچ گئے ، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا پیزیور کی انتہاء ہے۔

( ٧١٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِى الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ. [صححه البحارى (٢٠١٦)، ومسلم (٢٦٩٤)].

(١٧٤) حضرت الو ہريره وَقَائِفَ مع مروى ہے كه في عليه في مايا دو كلے ايسے بيں جوزبان پر ملكے، ميزانِ على بھارى اور رحمان كومجوب بيں مُدْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

( ٧٦٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِى وَقَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ مَرَّةً يَتَحَيَّلُ بِى وَإِنَّ وَلِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِى وَقَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ مَرَّةً يَتَحَيَّلُ بِى وَإِنَّ رَوْيَا الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ الصَّادِقَةَ الصَّالِحَةَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوّةِ. [قال شعب: اسناده قوى]. [انظر: رُولِيَا الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ الصَّادِقَةَ الصَّالِحَةَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزُءًا مِنْ النَّبُوّةِ. [قال شعب: اسناده قوى]. [انظر: ٨٤٨٧ / ٨٤٨٧

(۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فائلی آنے ارشاد فرمایا جے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ،اسے یقین کرلینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

( ٧١٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

#### هُ مُنْ الْمُ احَذِينَ بِلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمَنُ اللَّهُمَّ أَرْشِدُ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ. [انظر ٥٠٧٥، ٥١]

(۱۲۹۶) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئاسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا امام ضامن ہوتا ہے اورمؤ ذن امانت دار، اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فرمااورمؤ ذنین کی مغفرت فرما۔

(+ کا ک) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے ،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جا کیں گے۔

(٧١٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ أَبِي حَازِمٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَوَزْنًا بِوَزْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدُ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَ ٱلْوَانَّهُ. [صححه مسلم (٨٥٥١)].

(۱۷۱۷) حضرت ابو ہریر ہ ڈائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا گندم کو گندم کے بدلے، بُوکو بھو کے بدلے، تھجور کو مجھور کے بدلے، اور نمک کو نمک کے بدلے برابر برابر ماپ کریا وزن کر کے بیچا جائے ، جو شخص اس میں اضافہ کرے یا اضافہ کا مطالبہ کرے گویاس نے سودی معاملہ کیا ، الا میر کہ اس کا رنگ مختلف ہو۔

( ٧١٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلصَّلَاةِ آوَلًا وَآخِرًا وَإِنَّ آوَل وَقْتِ الظَّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدُخُلُ وَقْتُهَا وَإِنَّ آخِر وَقْتِهَا حِينَ تَصُفَرُ الشَّمُسُ وَإِنَّ آوَل وَقْتِ الْعُصْرِ وَيِنَ يَدُخُلُ وَقْتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصُفَرُ الشَّمُسُ وَإِنَّ آوَل وَقْتِ الْعُصْرِ حِينَ يَعْيبُ الْمُقُورِ حِينَ يَعْيبُ الْمُقُورِ حِينَ يَعْيبُ الْمُقُورِ حِينَ يَعْيبُ الْمُقُورِ حِينَ يَعْلِمُ السَّمُسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَعْيبُ الْمُقُورِ حِينَ يَطُلُعُ الْفَجُرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَعْلِمُ اللَّيْلُ وَإِنَّ آوَل وَقْتِ الْفَجُرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجُرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَعْمِدُ السَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَعْلِمُ اللَّهُ وَإِنَّ آوَل وَقْتِ الْفَجُرِ حِينَ يَطُلُعُ الْفَجُرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ الْمُعْرِبِ حِينَ يَطُلُعُ الشَّمُسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ الْعَصْرِ وَإِنَّ آوَل وَقْتِ الْفَجُرِ حِينَ يَطُلُعُ الشَّمُسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَعْلِمُ اللَّهُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الشَّمُ اللَّهُ الشَّمُ اللَّهُ السَّمَامُ اللَّهُ السَّمَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ السَّمَةُ وَاللَّهُ السَّمَةُ وَاللَّهُ السَّمَةُ وَاللَّهُ السَّمَةُ وَاللَّهُ السَّمُ السَّهُ السَّمَةُ اللَّهُ الْعَالُولُ الللَّهُ السَّهُ السَّامُ اللَّهُ السَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّهُ السُّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَلَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَلَهُ اللَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۱۷۲) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹو ہے مردی ہے کہ نبی طبیقائے فرمایا نماز کا اول وقت بھی ہوتا ہے اور آخر وقت بھی ، چنا نچہ ظہر کا اوّل وقت زوال مشس کے وقت ہوتا ہے ، عصر کا اوّل وقت اس کا اوّل وقت اس کا آخر وقت میں کا آخر وقت سورج کے پیلا پڑنے تک ہوتا ہے ، مغرب کا اوّل وقت سورج غروب ہونے کے وقت ہوتا ہے ، مغرب کا اوّل وقت سورج غروب ہونے کے وقت ہوتا ہے ، مغرب کا اوّل وقت افق کے غائب ہونے کے وقت ہوتا ہے ، نماز عشاء کا اوّل وقت افق کے غائب ہونے تک ہوتا ہے ، نماز عشاء کا اوّل وقت افق کے غائب ہونے کے

#### هِي مُنْ الْمَا اَخْرُنُ بِنَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ

وفت ہوتا ہے اوراس کا آخر وفت نصف رات تک ہوتا ہے اور فجر کا اول وفت طلوع فجر کے وفت ہوتا ہے اوراس کا آخر وفت طلوع آ فاب تک ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب تک ہوتا ہے۔

- ( ٧١٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا . [صححه البحارى (٢٤٦٠)، ومسلم (٥٥٠)] [انظر: ٢٤٦٠، ٢٤٢، ٩٧٥].
- (۱۷۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی ملیا نے ایک مرحبہ دعاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ! آل محمد (مثالثین) کا رزق اتنام تعرر فرما کہ گذارہ ہوجائے۔
- ( ٧١٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ضِرَارٌ وَهُوَ أَبُو سِنَانِ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيُرةَ وَآبِي سَعِيدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ الصَّّوْمَ لِي وَآنَا آجُزِى بِهِ إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَيْنِ إِذَا أَفُطَرَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ الصَّّوْمَ لِي وَآنَا آجُزِى بِهِ إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَيْنِ إِذَا أَفُطَرَ فَرِحَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ آطُيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ. [صححه مسلم (١٥١١)، وابن حزيمة: (١٩٠٠). [١١٠٢].
- - (۱۷۵) حفزت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے سے منع فر مایا ہے۔
- ( ٧١٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ فَلْيَبُدُأُ بِرَّ كُعَتَيْنِ خَفِيقَتَيْنِ. [صححة مسلم (٧٦٨)، وابن حباد (٢٦٠٦)]. وانظر: ٢٩٨٤، ٧٧١١).
- (۲۱۷۲) حضرت ابوہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص تبجد کی نماز کے لئے اٹھے تواسے چاہئے کہ اس کا آغاز دوہلکی رکعتوں سے کرے۔
- (٧١٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ

# هِ مُنزَلُهُ الْمُذِنْ لِيُسَامِّرُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مُنزَلُهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرَة سَاللهُ اللهُ هُرَيْرة سَاللهُ اللهُ هُرَيْرة سَاللهُ اللهُ اللهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَأْرَةٍ وَقَعَتُ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتُ قَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَأْرَةٍ وَقَعَتُ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتُ قَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ثُمَّ كُلُوا مَا بَقِي وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ. [قال البحارى: هذا حطأ وقال الترمذي: غير محفوظ. قال الألباني:

ظاذ (ابوداود: ٣٨٤٢). قال شعيب: متنه صحيح. واسناده ثقات الا ان معمراً اخطاع. [انظر ٢٥٩١، ٧٥٦٠].

ربور و ربور و ربور و بھی میں گر کر مرجائے ایک مرتبہ کی نے بی الیاسے بیمسلہ پوچھا کہ اگر چوہا کھی میں گر کر مرجائے تو کیا تھم ہے؟ نبی الیاس نے قرمایا تھی اگر جماہوا ہوتو اس جے کو (جہاں چوہا گراہو) اور اس کے آس پاس کے تھی کو نکال لواور پھر باق تھی کو استعال کر لو، اور اگر تھی مائع کی شکل میں ہوتو اسے مت استعال کرو۔

( ٧١٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ آخُبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمْرَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْآسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَغْنِي بِالْآسُودَيْنِ قَالَ الْحَيَّةُ وَسُلَّمَ بِقَتْلِ الْآسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَغْنِي بِالْآسُودَيْنِ قَالَ الْحَيَّةُ وَسُلَّمَ بِقَتْلِ الْآسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَغْنِي بِالْآسُودَيْنِ قَالَ الْحَيَّةُ وَسُلَّمَ بِقَتْلِ الْآسُودَيْنِ فَالَ الْحَيْنَ فَالَ الْحَيْنَةُ وَسُلَّمَ بِقَتْلِ الْآسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَغْنِي بِالْآسُودَيْنِ قَالَ الْحَيْ وَالْعَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْآسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَغْنِي بِالْآسُودَيْنِ قَالَ الْحَيْنَةُ وَسُلَّمَ بِقَالَ الْمُدَى: حسن وَالْوداود: ٢٠١١)، والحاكم (٢٠٢٥)، وابن خزيمة (٢٩١٨)، وقال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢١٠١، ١٠١٠)، النرمذي: ٢٩٠٠، النسائي: ٣٠/١٠) [انظر ٣٧٢٠٠، ١٠١٠]

(۱۷۱۸) حفرت ابو ہریرہ بڑا ٹیز سے مروی ہے کہ نی ایٹیا نے حکم دے رکھا ہے کہ دورانِ نماز بھی'' دوکالی چیزوں کو' مارا جاسکتا ہے، راوی نے اسپنا استاذیکی سے دوکالی چیزوں کے متعلق بوچھا تو انہوں نے اس کی وضاحت سانپ اور پھوسے کی۔ (۲۷۷۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبْدِ الْآعُلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُويُوتَ أَبِي هُويُوتَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ آحَدُکُمْ فَلْيَبُدَأُ بِيمِينِهِ وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبُدَأُ بِشِمَالِهِ وَقَالَ انْعَلْهُمَا جَمِيعًا [صححه مسلم (۲۰۹۷)]. [انظر: ۲۰۹۷، ۱۹۲، ۹۵، ۱۹۲، ۱۰۱۹۲، ۱۹۲، ۱۰۲۱).

(۱۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مردی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتداء کرے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کی اتارے، نیزیہ بھی فر مایا کہ دونوں جو تیاں پہنا کرو۔ (ایسا نہ کیا کرو کہ ایک پاؤں میں جوتی ہواور دوسرے میں نہ ہو، جیسا کہ بعض لوگ کرتے تھے)

( ٧١٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُويُوَةً قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. [راحع: ٣١٣٨].

ر ۱۸۰) حضرت ابو ہریرہ نظافیئے مروی ہے کہ جھے میر نظیل مکا ایکھ نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے (میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا)

آ ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھنے کی۔ ﴿ سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ ﴿ جعد کے دن سُل کرنے کی۔ ﴿ جِمَدُ مَعْدَ اللَّهِ عَنْ مَعْدَ مِنْ مَعْدَ مُعْدَ مُعْدِ مُعْدَ مُعُمُ مُعْدَ مُعْدَ مُعْدَ مُعْدُمُ مُعْدُ مُعْدُمُ مُعْدَ مُعْدُ

# هي مُنالِهُ اَمْرُن بنا اِن مُرَال اِن مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ ا

قیراط کی وضاحت دریافت کی تونبی علیا نے فر مایا دعظیم پہاڑوں کے برابر۔

(۷۸۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَوْارَةَ أَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بَيْ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتُهُ وَلَدَتْ عُلَامًا أَسُودَ وَكَالَّهُ يُعُرِّضُ أَنْ يَنْتَفِى مِنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ إِلَى قَالَ يَعْمُ قَالَ مَا الْوَانَهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فِيهَا ذَوْدٌ أَوْرَقُ قَالَ وَمِمَّا ذَاكَ قَالَ لَعَلَّهُ مَرْقٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا فَالَ نَعْمُ فِيهَا ذَوْدٌ أَوْرَقُ قَالَ وَمِمَّا ذَاكَ قَالَ لَعَلَّهُ مَرْعَهُ عِرْقٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهَذَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَا لَكُولَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَلَا لَكُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَلَا لَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعَ لَهُ وَسَلَّمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَا إِنَّ الْمُولَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُرَاتِي وَلَكُونَ عُلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُولَةِ عُلَامًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُولَةُ غُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُولَةِ عَلَاهُ وَلَكَ عُمُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُولَةِ عُلَامًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُولَةِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُولَةُ عُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُولَةِ عَلَيْهُ وَلَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُولَةِ عُلَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَ

#### (۱۹۰۷) گذشته حدیث ایک دوسری سندیجی مروی ہے۔

(٧١٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَسَلْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْخُورَامِ وَسَلْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْخُورَامِ وَسَلْمَ (١٣٧٩)، وابن حبان (١٣١١): [انظر: ٢١٤٨، ٢٧٢، ٢٧٤].

(4191) حضرت الوہریہ والنظ سے مروی ہے کہ بی طایقانے فرمایا سوائے تین مجدوں کے سی اورمسجد کی طرف خصوصیت سے کیاوے مس کرسفرنہ کیا جائے ،ایک تو مسجد حرام ، دوسرے میری پیرمسجد (مسجد نبوی) اور تیسرے میجدافضلی۔

(٧١٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَكَاءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَجَرَةِ الْأَرْزَةِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ. [صححه مسلم(٢٨٠٩)]. [انظر: ٧٨٠١].

(۱۹۲) حضرت ابو ہریرہ والتی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مسلمان کی مثال کیتی کی طرح ہے کہ کھیت پر بھی ہمیشہ ہوائیں

# هي مُنالَ أَخْرِينَ لِيَوْمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرَيْرة وعَيْنَهُ اللَّهِ

چل کراہے ہلاتی رہتی ہیں اور مسلمان پر بھی ہمیشہ مصببتیں آتی رہتی ہیں ،اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جوخود حرکت نہیں کرتا بلکداہے جڑھے اکھیڑ دیا جاتا ہے۔

(٧١٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَوِ عَنِ الزَّهُوِى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُوَيْوَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتُوكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي قَالَ يُرِيدُ عَوَافِي السِّبَاعِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتُوكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي قَالَ يُرِيدُ عَوَافِي السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَة يَنْعِقَانِ لِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَاهَا وُحُوشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَة يَنْعِقَانِ لِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَاهَا وُحُوشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُحُشِرُا عَلَى وُجُوهِهِمَا .[صححه البحارى(١٨٧٤)] ومسلم(١٣٨٩) [انظر:٩٨٧٠]

(219۳) حضرت ابو ہریرہ نگائی ہے مروی ہے کہ نبی ملیکی نے فر مایا لوگ مدینہ منورہ کو بہترین حالت میں ہونے کے باوجودا کیہ وقت میں آ کرچھوڑ دیں گے اور و ہاں صرف درندے اور پرندے رہ جائیں گے، آخر میں وہاں قبیلۂ مزینہ کے دو چروا ہے جح ہوں گے جواپئی بکریوں کو ہا تکتے ہوئے لیے جارہے ہوں گے، لیکن وہاں بی کی کروشی جانوروں کو ہا تیں گے، یہاں تک کہ جب وہ ثدیة الوداع نامی گھائی پر پنچیں گے تواپئے چروں کے ہل گر بڑیں گے۔

( ٧١٩٣م ) قَالَ وَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّةُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعُطِي اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ. [قال البوصيرى: هذا اسناد ظاهره الصحة قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٢٠). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۱۹۳۷م) اور فرمایا کہ اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرمالیتے ہیں،اسے دین کی مجھ عطاء فرمادیتے ہیں اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں۔

( ٧١٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ حَسَّانَ الْقُرُدُوسِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا هِ شَامٌ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمُثَالِهَا وَالصَّوْمُ لِى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمُثَالِهَا وَالصَّوْمُ لِى وَآنَا آجُزِى بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ وَآنَا آجُزِى بِهِ يَذَرُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ بِجَرَّاى قَالَ يَزِيدُ مِنْ آجُلِى الصَّوْمُ لِى وَآنَا آجُزِى بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ آطُيبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. [انظر: ١٠٧٠٢،٩٣١١، ١٠٧٠٢]

(۱۹۹۷) حضرت الو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ایک نیکی کا ثواب دس گنا ہوتا ہے، ارشاد باری تعالی ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دوں گا، روزہ دار میری وجہ سے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے لہذا روزہ میرے لیے ہوااور اس کا بدلہ بھی میں خودہی دوں گا، روزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبوسے زیادہ عمدہ ہے۔

# الله المرابع المنافع المنظم ال

(۱۹۵) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ نبی مالیکھ نے فر مایا جو محض کمی نیکی کا ارادہ کر لیکن اس پڑل نہ کر ہے ہے ہی اس کے لئے دس گنا سے لے کرسات سوگنا تک نیکیاں اس کے لئے دس گنا سے لے کرسات سوگنا تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اورا گرفن فیقل ایک نیکی کھی جاتی ہے ، اورا گرکوئی محض گناہ کا ارادہ کر ہے تو فیقل ایک نیکی کھی جاتی ہے ، اورا گرکوئی محض گناہ کا ارادہ کر ہے کی اس پڑل نہ کر سے تو فیقل ایک نیکی کھی جاتی ہے ، اورا گروہ اس پڑل کر لے تو صرف ایک گناہ ہی کھا جاتا ہے ، اگر اس نے اس پڑل نہ کیا ہوتو وہ گناہ نہیں کھا جاتا ۔

( ٧١٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقِدَتُ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُدُرَ مَا فَعَلَتْ وَإِنِّى لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْرَ أَلَا تَرُوْنَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا ٱلْنَانُ الشَّاءِ شَرِبَتُهُ قَالَ آبُو هُرَيْرَةً حَدَّثُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ كَعْبًا فَقَالَ سَمِعْتَهُ الْإِيلِ لَا تَشْرَبُ وَإِذًا وُضِعَ لَهَا ٱلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتُهُ قَالَ آبُو هُرَيْرَةً حَدَّثُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ كَعْبًا فَقَالَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ لِى ذَلِكَ مِرَارًا فَقُلْتُ ٱتَقُرَأُ التَّوْرَاةَ [صححه المحارى ٥٣٠٥]، ومسلم (٢٩٩٧)]. [انظر: ٢٩٧٧، ٥٩٣١ه، ٥٩٣١ه ١٠٢٠٢]

(۱۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک جماعت گم ہوگئی،کسی کو پیتنہیں چل سکا کہوہ کہال گئی؟ میرا تو خیال یہی ہے کہوہ چوہاہے، کیاتم اس بات پرغورنہیں کرتے کہا گراس کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھا جائے تو وہ اسے نہیں پیتا اورا گر بکری کا دودھ رکھا جائے تو وہ اسے پی لیتا ہے؟

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھُؤفر ماتے ہیں کہ میں نے بیر حدیث کعب احبار بھٹے (جونومسلم یہودی عالم سے) کوسنائی تو وہ کہنے لگے کہ کیا بیرحدیث آپ نے خود نبی علیظاسے سی ہے؟ میں نے اثبات میں جواب دیا، انہوں نے مجھ سے یہی سوال کی مرتبہ کیا، بالآ خرمیں نے ان سے کہا کیاتم نے تو رات پڑھی ہے؟

( ٧١٩٧ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْشَمِ بْنِ قَطَنٍ وَهُوَ أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُوَ أَبِي هُوَ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَبُو قَطَنٍ قَالَ فِي الْكِتَابِ مَرْفُوعٌ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ.

[صححه البحاری (۲۹۱) ومسلم (۳۶۸) وابن حبان (۱۷۶) [انظر:۱۰۷۵) مردی کے چاروں کونوں کے درمیان بیٹھ جائے (۲۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنے سے (غالبًا مرفوعاً) مروی ہے کہ جب مردا پی بیوی کے چاروں کونوں کے درمیان بیٹھ جائے اور کوشش کرلے تواس پڑھسل واجب ہوگیا۔

( ٧١٩٨ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْشَمِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي أَنْظُرُ أَوْ إِنِّي لَٱنْظُرُ مَا وَرَائِي كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَى فَسَوَّوا صُفُوفَكُمْ وَٱلْحُسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ. [انظر: ١٠٥٧، ٢٩٨٤ ، ٧٢٣٨].

(۱۹۸) حفرت ابو ہریرہ ظافیہ سے مروی ہے کہ بی ملیا نے فرمایا میں اپنے پیچے بھی اسی طرح دیکھا ہوں جیسے آئے اور

# هُ مُنْ لِمُ الْمُرْبِينِ بِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّلَّ اللَّهُ مُنْ اللَّ

چل کراسے ہلاتی رہتی ہیں اور مسلمان پر بھی ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں ،اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جوخود

حركت نبيس كرتا بلكداسے جڑسے اكھيرويا جاتا ہے۔

(٧١٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ غَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي قَالَ يُرِيدُ عَوَافِي السَّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يَنْعِقَانِ لِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَاهَا وُحُوشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ حُشِرًا عَلَى وُجُوهِهِمَا أَوْ خَرًّا عَلَى وُجُوهِهِمَا.[صححه البحارى(١٨٧٤)، ومسلم(١٣٨٩)][انظر:١٩٨٧].

(۱۹۳۷) حضرت ابو ہریرہ دفائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا لوگ مدینہ منورہ کو بہترین حالت میں ہونے کے باوجودا یک وت میں آ کرچھوڑ دیں گے اور وہاں صرف درندے اور پرندے رہ جائیں گے، آخر میں وہاں قبیلہ مزینہ کے دو چرواہے جمع ہوں گے جواپی بکریوں کو ہا نکتے ہوئے لے جارہے ہوں گے، کیکن وہاں پہنچ کروشی جانوروں کو پائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ ثنیۃ الوداع نا کی گھاٹی پر پہنچیں گے تواپنے چبروں کے بل کر پڑیں گے۔

" ( ٧١٩٣م ) قَالَ وَ مَنْ يُودْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّةً فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [قال البوصيرى: هذا اسناد ظاهره الصحة قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٢). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۱۹۳۷م )اور فرمایا کہ اللہ تعالی جس مخص کے ساتھ بھلائی کاارادہ فبرمالیتے ہیں ،اسے دین کی سجھ عطاء فرما دیتے ہیں اور میں تو صرف تقییم کرنے والا ہوں ، دینے والے تواللہ تعالیٰ ہیں۔

( ٧١٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ الْقُرْدُوسِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا ٱجْزِى بِهِ يَلَرُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ بِجَرَّاىَ قَالَ يَزِيدُ مِنْ ٱجْلِى الصَّوْمُ لِى وَأَنَا ٱجْزِى بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِم عِنْدُ اللَّهِ ٱلْحَيْبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. [انظر: ١٠٧٠٢،٩٣١١، ٩١٢٧].

(۱۹۴۷) حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ایک نیکی کا ثواب دس گنا ہوتا ہے، ارشاد باری تعالی ہے روزه خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دول گا، روزه دار میری وجہ سے اپنا کھانا پینا چھوڑ ویتا ہے لہذا روزہ میرے لیے ہوااوراس کابدلہ بھی میں خود ہی دول گا،روز ہ دار کے مند کی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیا دہ عمدہ ہے۔

( ٧١٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَكُمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ وَسَبْعِ أَمْثَالِهَا فَإِنْ لَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً فَإِنْ لَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ. [صححه مسلم (١٣٠)، وابن حبان (٣٨٤)]. [انظر: ٩٣١٤، ٢٧١،

سامنے کی چیزیں دیکھر باہوتا ہوں ،اس لئے تم اپنی صفیل سید کی رکھا کرواور اپنے رکوع و جود کو نوب اچھی طرح اوا کیا کرو۔ ( ۱۹۹۹) حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ الْهَیْشَمِ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ یَحْیَی عَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا بَیْنَ یَدَی رَمَضَانَ بِیوْمِ وَلَا یَوْمَیْنِ إِلَّا رَجُلًا کَانَ یَصُومٌ صَوْمًا فَلْیَصُمْهُ. [صححه المحاری ( ۱۹۱٤)، ومسلم ( ۱۰۸۲ )، وابن حبان ( ۳۸۹ )]. [انظر: ۲۲۷۱، ۸۵۰۸، ۲۷۲۹، ۹۲۵، ۲۰۱۸ ).

(۱۹۹۷) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا رمضان سے ایک یا دودن پہلے روز سے ندر کھا کرو، البتہ اس شخص کواجازت ہے جس کامعمول پہلے سے روز ہ رکھنے کا ہو کہ اسے روز ہ رکھ لینا چاہیے۔

( ٧٢.٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْدَى صَلَاتَى الْعَشِيِّ قَالَ ذَكَرُهَا أَبُو هُرَيُرةَ وَنَسِيهَا مُحَمَّدٌ فَصَلَّى رَكْعَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَأَتَى حَشَنَةً مَعْرُوضَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ بِيدِهِ عَلَيْهَا كَانَّهُ غَضْبَانُ وَخَرَجَتُ السَّرَعَانُ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ قَالُوا قَصِرَتُ الصَّلَاةَ قَالَ وَفِي الْقَوْمِ آبُو بَكُو وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُسَمَّى ذَا وَصِرَتُ الصَّلَاةُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسِيتَ أَمْ قُصِرَتُ الصَّلَاةُ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقُصُرُ الصَّلَاةُ قَالَ كَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسِيتَ أَمْ قُصِرَتُ الصَّلَاةُ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ قَالَ كُمْ الْقَوْمِ رَجُلُّ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُسَمَّى ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسِيتَ أَمْ قُصِرَتُ الصَّلَاةُ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ قَالَ كَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدِيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسِيتَ أَمْ قَصِرَتُ الصَّلَاةُ وَقَالَ لَهُ أَنْسِ وَلَمْ تُقُولُ اللَّهِ الْوَلَى اللَّهُ وَكُبُر وَسُولَ اللَّهِ أَنْسِيتَ أَمْ قَلَولُ نَبِّنُ أَنَّ عَمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ لَيْ مَالَمُ فَيَعُولُ نَبِيْتُ أَنَّ أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ وَالْمَالُ ثُمَّ سَلَّمَ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا نَعْمُ وَاللَّهُ الْعُلُكُمُ مُوالِ نَعْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَا ثُمَّ سَلَّمَ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ مَا الْمُعَلِى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ ا

ومسلم (۷۲۰)، وابن حبان (۲۲۰)، وابن خزیمة ۲۰۰۰) [انظر ۲۲۰۱، ۷۳۷، ۷۳۷، ۱۰ [راحع: ۱۹۰۱] [مرحد (۲۰۰۱) مرحد الو بریره برای نظر سام روی ہے کہ ایک مرتبہ بی علیا نے رات کی دو بیں سے کوئی ایک نماز (جس کا نام حضر سالا بو بریره برای نظر نے بتایا تھا، راوی مجمد مجمول کے، غالبًا مغرب یا عشاء) پڑھائی، اور دور کعتیں پڑھا کر بی سلام پھیر دیا، اور مجد میں موجوداس سے کے پاس تشریف لائے جو چوڑائی میں تھا، اور اپنے ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا گویا کہ آپ تالی خاص میں بول، جلد باز فتم کے لوگ مبجد سے نگلے اور کہنے گئے کہ نماز کی رکعتیں کم ہوگئیں، اس وقت لوگوں میں حضرت الوبکر صدیق بڑا تھا اور حضرت مرفار وقتی تھا تھا اور حضرت میں نامی اسلما معالم میں بی تاہد کی تاہد کی تعلق اور حضرت کم فاروق بیان ایس معالم میں بی تعلق اور حضرت الوبکر اور آپھی تھا جو کہنے تھا اور کہنے ہوگئی تاہد کی تاہد کی تعلق اور کو بی تعلق اور کہنے بی تعلق اور کہنے بی تعلق اور کہنے بی تعلق اور کی تعلق کی تعلق کی تاہد ک

محمدنا می راوی سے جب پوچھا جاتا تھا کہ کیا نبی علیہ نے پھرسلام پھیرا؟ تووہ کہتے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ حضرت عمران بن حصین رات بیں کہ پھر نبی علیہ نے سلام پھیرا۔

- (٧٢:١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ أَفْنِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْفِقْهُ يَمَانٍ.[صححه مسلم (٢٥)]. [انظر: ٢١٦٧، ٧٧، ٧٧، ٢٢١، ١٠٣٣، ١٠٣٣٢، ١٠٩٩٦].
- (۱۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، یہ لوگ نرم دل ہیں اور ایمان، حکمت اور فقد اہل یمن میں بہت عمدہ ہے۔
- (٧٢.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَلِيِّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ احَدٌ مِنْكُمْ يُنَجِّيهِ عَمَلَهُ قَالُوا وَلَا آنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا آنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي رَبِّي بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ وَلَا آنَا اللَّهِ قَالَ وَلَا آنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي رَبِّي بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. [صححه مسلم (٢٨١٦)]. [انظر: ٢٨١٦، ٩٩، ١٠٧٥، ٩٩، ١٢٨، ١٠١٢، ١٢٥.
- (۲۰۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا تم میں سے کسی شخص کواس کاعمل نجات نہیں ولاسکتا، صحابہ کرام ٹٹائٹٹ نے بوچھا یا رسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فر مایا مجھے بھی نہیں، الا بیہ کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ذھانپ لے، بیہ جملہ آپ مُٹائٹٹٹٹ نے دویا تین مرتبدد ہرایا۔
- ( ٧٢.٣) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاءِ وَالْعَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُويُورَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَتُؤَدُّنَ الْحُقُوقَ إِلَى آهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُفْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنُ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ تَنْطَحُهَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَوٍ يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْقَرْنَاءِ تَنْطَحُهَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَوٍ يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ الشَّاةِ الْعَرْنَاءِ تَنْطَحُها وَقَالَ ابْنُ جَعْفَوٍ يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْعَرْنَاءِ تَنْطَحُها وَقَالَ الْمُرَاءِ عَنْ جَعْفَوٍ يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَى فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْعَرْنَاءِ تَنْطَحُها وَقَالَ ابْنُ جَعْفَو يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْعَرْنَاءِ تَنْطُحُها وَقَالَ الْمُنْ جَعْفَو يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْعَرْنَاءِ تَنْطُحُها وَقَالَ الْمُنْ جَعْفَو يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْمُعْرَاقِ السَالِهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللللللللللل
- (۲۰۳) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹیئے مروی ہے کہ نبی طیا نے فرمایا قیامت کے دن حقداروں کوان کے حقوق اوا کیے جائیں گے جن گے جن کہ بے سینگ بکری کوسینگ والی بکری ہے '' جس نے اسے سینگ مارا ہوگا'' بھی قصاص دلوایا جائے گا۔
- ( ٧٢٠٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَلِيِّ عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ أَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ أَبِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَبِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ
- (۷۲۰۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دوآ دی جو پچھ بھی کہیں،

# ﴿ مُنلاً امْرَاقُ بِلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرَائِرُة بِيَّانُهُ ﴾ ﴿ مُنلاً امْرَائِرَة بِيَّانُهُ كُو

اس کا گناہ گالی گلوچ کی ابتداء کرنے والے پر ہوگا جب تک کہ مظلوم حدسے تجاوز نہ کرے۔

( ٧٢.٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِىًّ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح) وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَلَا عَفَا رَجُلٌّ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا وَلَا تَوَاضَعَ عَبُدٌ لِلَّهِ اللَّه وَسَلَّمَ مَا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَلَا عَفَا رَجُلٌّ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا وَلَا تَوَاضَعَ عَبُدٌ لِلَّهِ اللَّه وَسَلَّمَ مَا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَلَا عَفَا رَجُلٌّ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا وَلَا تَوَاضَعَ عَبُدٌ لِلَّهِ اللَّه رَفَعَهُ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَو رَجُلٌ أَوْ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ .[صححه مسلم (٢٥٨٨)، وابن حبان (٢٤٨٣)، وابن حبان (٢٤٨٣)، وابن حبان (٢٤٤٨).

(۲۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا صدقہ کے ذریعے مال کم نہیں ہوتا ہے اور جوآ دمی سی درگذر کرلے، اللہ اس کی عزیت میں بی اضافہ فر ما تا ہے، اور جوآ دمی اللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے رفعتیں بی عطاء کرتا ہے۔

(۲۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا جھوٹی شم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے کیکن برکت مث جاتی ہے۔

(٧٢.٧) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْبَخِيلِ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ وَصَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ الْبَخِيلِ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ وَصَالَ اللهِ عَنْ الْبَخِيلِ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ وَصَالَم (١٦٤٠) مسلم (١٦٤٠). [انظر: ٩٩٦٥، ٩٣٢٩، ٩٩٦٤].

(۲۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ اللظ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے منت ماننے سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ اس سے کوئی چیز وقت سے پہلے ہیں مل سکتی ، البتہ منت کے ذریعے بخیل آ دمی سے مال نکلوالیا جا تا ہے۔

(٧٢.٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُغْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَرُفَعُ اللَّهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيُكُفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ وَكَفُرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْيِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ .[صححه مسلم (١٥٢)، وابن عزيمة: (٥)]. [انظر: ٥١٧٧،

(۲۰۸) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کیا میں تنہیں الیی چیز ند بتاؤں جس کے ذریعے اللہ درجات بلند فرما تا ہے اور گنا ہوں کا کفارہ بنا تا ہے؟ طبعی ناپسندیدگی کے باوجود (خاص طور پر سردی کے موسم میں ) خوب اچھی طرح

# هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

وضوكرنا، كثرت سيم مجدول كى طرف قدم الحصناء اورايك نمازك بعدد وسرى نمازكا انظار كرنا

(٧٢.٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَغَارُ الْمُؤْمِنُ يَغَارُ الْمُؤْمِنُ يَعَارُ وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا [صححه مسلم (٢٧٦١)، وابن حبان (٢٩٢)]. [انظر: ٧٩٨١، ٧٩٨١].

(۲۰۹) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نی ملیا نے فر مایا مؤمن غیرت مند ہوتا ہے، مؤمن غیرت کرتا ہے، مؤمن باغیرت ہوتا ہے، مؤمن باغیرت ہوتا ہے، مؤمن میں باغیرت ہوتا ہے اور الله اس سے بھی زیادہ غیور ہے۔

( ٧٢١٠) حَلَّثُنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنُ حُمَيْدٍ عَنْ بَكُرٍ عِنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَآتَیْتُ الرَّحٰلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِنْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ آئِنَ كُنْتَ فَقَلْتُ لَقِيتِنِي وَآنَا جُنُبٌ فَكِرِهْتُ آنُ أَجْلِسَ إِلَيْكَ وَآنَا جُنَبٌ فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. [صححه البحاري (٢٨٥)، ومسلم (٣٧١)]. [انظر: ٥٩٩، ١٠٠٨)

(۲۱۰) حضرت الوہریہ وہ گاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ناپا کی کی حالت میں میری ملاقات نبی ایک ہے ہوگئی، ٹیں نبی ایک کے ساتھ چاتا رہا، یہاں تک کہ نبی ایک ایک جگہ بیٹھ گئے، میں موقع پاکر پیچھے سے کھسک گیا، اور اپنے خیمے میں آ کرخسل کیا اور وہ جاتھ وہ بارہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، نبی ایک اس وقت بھی ویہیں تشریف فرما تھے، مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے کہتم کہاں چلے گئے تھے؟
میں نے عرض کیا کہ جس وقت آپ سے ملاقات ہوئی تھی، میں ناپا کی کی حالت میں تھا، مجھے ناپا کی حالت میں آپ کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ جس وقت آپ سے ملاقات ہوئی تھی، میں ناپا کی کی حالت میں حاضر ہوا ہوں) نبی ملیکھ نے فرمایا سجان اللہ!
مؤمن تو ناپاک نہیں ہوتا۔

( ٧٢١١) حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنْبَنْكُمْ بِخَيْرِكُمْ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خِيَارُكُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَارًا وَسُولُ اللَّهِ عَالَ خِيَارُكُمْ أَعْمَارًا وَأَخْسَنُكُمْ أَعْمَالًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ وَسُهِيْلٍ عَنْ أَلِيهِ وَسُهِيْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَسُهِيْلٍ عَنْ أَلِهُ وَاللّهُ عَلَى الْعَلَاءِ وَانْطُر: عَلَى الْعَلَاءِ وَانْ عَلَى الْعَلَاءَ وَالْعَلَاءِ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءِ وَالْعَلَاءِ وَالْعَلَاءِ وَالْعَلِيْءِ وَالْعَلَاءِ وَلِيْلِهِ وَالْعَلَاءِ وَالْعَلَاءِ وَالْعَلَا

(۲۱۱) حفرت الو بريره وَالْقُاسَة مروى ب كدنى النِّلا ف فرما يا كيا مَن تهمين بين بناؤل كرتم مِن سب بهتركون ب؟ صحابه وَالْذُانَ فَعْمَ كَيا فَي يَالِلا فَي عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَن التَّيْمِينَ عَنْ الرّكة عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُمُدُ يَدَيْهِ حَتَّى إِنّى لَارَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُدُ يَكُنِه حَتَّى إِنّى لَارَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُدُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(٧٢١٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ غُنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آدَمَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا فَاخْتَلَفُوا فِيهَا وَهَدَانَا اللَّهُ لَهَا فَالنَّاسُ لَنَا فِيهَا تَبَعْ غَدًا لِلْيَهُودِ وَبَغْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى.

(۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ بھی جمعہ فرض کیا تھا نے فرمایا اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھا لیکن وہ اس میں اختلاف کرنے گئے جب کہ اللہ نے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی عطاء فرمائی، چنانچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تالع ہیں، کل کا دن (ہفتہ) یہودیوں کا ہے اور پرسوں کا دن (اتوار) عیسائیوں کا ہے۔

( ٧٦١٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَلَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طُلْحَةً عَنْ آبِي هُورِي بِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا عَلَيْهِ مَلْكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا عَلَيْهُ مِنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا عَلَيْكُ بَهُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الرَّجُلُ لَيَتَكُلُّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا عَلَيْكُولِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الرَّجُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الرَّجُولِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الرَّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَلْكُولُ مَلْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ مِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُهُ إِلَيْكُولُهُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ مَلْمُ الْمَلْمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْكُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْمُؤْمِ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ عَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ا

(۷۲۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا بعض اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے، وہ اس میں کوئی حرج مجیں سجھتالیکن قیامت کے دن اس ایک کلمہ کے نتیج میں ستر سال تک جہنم میں لڑھکتار ہے گا۔

( ٧٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُويَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَدْرَكُتَ رَكُعَةً مِنْ صَلَاقِ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَيْهَا أَخُوى. [انظر: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَدْرَكُتَ رَكُعَةً مِنْ صَلَاقِ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَيْهَا أَخُوى. [انظر: 1.٣٤٤

(2۲۱۵) حضرت ابو ہریرہ ڈھاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جب تمہیں طلوع آ فاب سے قبل نماز فجر کی ایک رکعت مل جائے تو اس کے ساتھ دوسری رکعت بھی شامل کرلو۔

( ٧٢١٦ ) حَدِّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ امْرَ آتَيْنِ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ رَمَتُ إِحُدَاهُمَا الْأُخْرَى فَالْقَتُ جَنِيناً فَقَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ اَمَةٍ. [انظر: (ابو سَلمة أو سَعيد بن المسيب): ٧٦٧٩، ٩٦٥، ٢٧٢١، ٩٢٩، ١٠٩٢١، ٩٢٩، ١٠٩٦٢، ١٩٩٦.

(۲۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے مردی ہے کہ بنو ہذیل کی دوعورتوں کے درمیان جھٹر ابوگیا،ان میں سے ایک نے دوسری کو " جوامید سے تھی' پیٹر دے مارا،اس کے پیٹ کا بچر مرا ہوا پیدا ہوگیا، نبی ملیسائے اس مسئلے میں ایک غرہ لینی غلام یا باندی کا فیصلہ فرمایا۔

- ( ٧٢١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَوْ رَأَيْتُ الظَّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ. [صححه البحارى بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ. [صححه البحارى (١٨٧٣)، ومسلم (١٣٧٧)، وابن حبان (٣٧٥١)]. [انظر: ٢٧٧٠، ١٠٣٢].
- ( ۲۱۷ ) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے مردی ہے کہ اگر میں مدینہ منورہ میں ہرنوں کود مکی ہی لوں تب بھی انہیں نہ ڈراؤں کیونکہ نبی مالیا نے فر مایا ہے کہ مدینہ مثورہ کے دونوں کونوں کے درمیانی جگہ حرم ہے۔
- ( ٧٢١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ [صححه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ [صححه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعِةِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ اللهِ اللهُ اللهُ
- (۲۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹی سے مردی ہے کہ نبی طایع اسے فر مایا پہلوان وہ نہیں ہے جوکسی کو پچھاڑ دے ،اصل پہلوان وہ ہے جوغصہ کے وفت اپٹیشس پر قابور کھے۔
- ( ٧٢١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَرَفَعَ وَيَقُولُ إِنِّي أَشْبَهُكُمُ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [انظر (ابوبكر وابو سلمة بن عبد الرحمن): ١٠٨٣٣، ٥٦٤١، ٧٦٤١، ٧٦٤٥، ٧٦٤٤، ٥٨٥٠، ٢٦٤٨]
- (2714) ابوسلمہ رکھنا کہ جہ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ طالی نماز پڑھتے ہوئے جب بھی سرکو جھکاتے یا بلند کرتے تو تکبیر کہتے اور فرماتے کہ میں تم سب سے زیادہ نماز میں نبی علیا کے مشابہہ ہوں۔
- ( ٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ آبِي إِدُرِيسَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّا فَلْيَنْتُو وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِر .[صححه البحارى (٢٦١)، ومسلم (٢٣٧)، وابن حزيمة: ٥٧١]. [انظر: ٢٧٧، ٣٠، ٧٠١، ٩١٩٩، ٩٧٩٩].
- (۷۲۲) حفرت ابوہریرہ ڈٹاٹھا سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا جو شخص وضوکرے، اسے ناک بھی صاف کرنا چاہیے اور جو شخص پھروں سے استنجاء کرے، اسے طاق عدداخٹیار کرنا جاہیے۔
- ( ۱۲۲۷ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامُرَآقٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي رَحِمٍ مِنْ آهُلِهَا. [صححه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامُرَآقٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي رَحِمٍ مِنْ آهُلِهَا. [صححه ابن حزيمة: ٢٥٢٥ و ٢٥٢٦ و ٢٥٢١)، وابن حزيمة: ١٠٥٨ و بن حزيمة: ٢٥٢٥ و ٢٥٢٥ و ٢٥٢٥ و ٢٥٢٥ و ٢٥٢١، قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٧٢ و ٢٧٢٥ و ١٧٢١، ابن ماحة: ٢٨٩٩)]. وانظر: (سعيد بن ابي سعيد او ابوه): ٢٥٤٠، ٧٤٠، ٧٤٠، ٢٥٤٥، ٩٦٢٨، ٩٤٦٢، ٩٦٢٥، ١٠٥٨، ١٠٤٠، ١٠٥٨٣).

#### هي مُنله احَدُن شِل مِنظ مِنْ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(۲۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کسی الی عورت کے لئے''جواللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتی ہو'' حلال نہیں ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے کسی محرم کے بغیرا یک دن کا بھی سفر کرے۔

( ٧٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي. [صححه البحاري (١٩٦٦)، ومسلم (١٣٩١)]. [انظر: ١٨٨٧، ٩٢٠٣، ٩٢٠٩، ٩٦٣٩، ٩٠٠٠، ١٠٨٤٩، ١٠٠٩، ١٠٠٩، ١٠٠٩،

(۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ و بھائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا زمین کا جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے اور میرامنبر قیامت کے دن میرے حوض پر نصب کیا جائے گا۔

( ٧٢٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ السَّبَاعِ فَاكُلُهُ حَرَامٌ. [صححه مسلم (١٩٣٣)] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذِى نَابٍ مِنْ السَّبَاعِ فَاكُلُهُ حَرَامٌ. [صححه مسلم (١٩٣٣)] (٢٢٣) حضرت الوبريه المَّانُون عمروى ہے كه بِي طَيِّهِ فَرْمايا بروه درنده جو پَلُ والے دائوں سے شكاركرتا بوء اسے كھانا

---

( ٧٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ مَالِكِ عَنُ سُمَىًّ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَّابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَّابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمُ طَعَامَهُ وَشَرَّابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلَا السَّفَرُ وَطَعَةً إِلَى الْهَلِهِ . [صححه البحارى (١٨٠٤)، ومسم (١٩٢٧)، وابن حبان (٢٧٠٨)] [انظر: ٩٧٣٨].

(۲۲۳) حضر ت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا سفر بھی عذاب کا ایک مکڑا ہے، جوتم میں ہے کسی کواس کے کھانے پینے اور نبیند سے روک دیتا ہے، اس لئے جبتم میں سے کوئی شخص اپنی ضرورت کو پورا کر چکے تو وہ جلداز جلدا پے گھر کو لوٹ آئے۔

( ٧٢٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ مَالِكِ عَنُ سُمَّ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّاسُ مَا فِي النِّهُ عِيوِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوا مَا فِي الْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ لَآتُوهُمُ اوَلَوْ حَبُواً. [صححه وَلَوْ يَعْلَمُوا مَا فِي الْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ لَآتُوهُمُ اوَلَوْ حَبُواً. [صححه البحاري (٢١٥) ومسلم (٢٣٧) وابن حيان (٢٥٩) وابن حيزيمة ١٩٥١] [انظر: ٢٩٨، ١٩٥، ١٩، ١٩١] البحاري (٢١٥) ومسلم (٢٣٥) وابن حيان (٢٥٩) وابن حيزيمة ١٩٥) [انظر: ٢٠٢٥) وابن عام وي هي النَّهُ عَلَيْهِ مَا يَالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي عَالَهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

گیں اورا گرانہیں یہ معلوم ہوجائے کہ نمازعشاءاور نماز فجر کا کیا تواب ہے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرورت شرکت کریں خواہ انہیں گھسٹ گھسٹ کرہی آنا پڑے۔

( ٧٢٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الزَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُوَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَكَ [صححه المحارى (٧١١٥) وسلم (١٥٧)، وابن حبال (٦٧٠٧)]. [انظر: ١٠٨٧٨].

(۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی طیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک (ایسا نہ ہوجائے کہ) ایک آ دمی دوسرے کی قبر پرے گذرے گا اور کہا گا کہ اے کاش! میں تیری جگہ ہوتا۔

( ٧٢٢٧ ) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ عَنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ (١٠٧٧)؛ ومسلم (١٥٧) [انظر ١٠٨٧٧]

( ۲۲۷ ) حضرت ابو ہریرہ اٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ایٹھ نے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کرتمیں کے قریب د جال و کذاب لوگ ندآ جا کیں جن میں سے ہرایک کا گمان یہی ہوگا کہ وہ خدا کا پیغیمر ہے۔

( ٧٢٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ كَذَاكَ عِلْمِي قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّى لَسْتُ كَأْحَدِكُمْ إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي. [صححه مسلم (١١٠٣)]. [انظر: ٢٢٣١، ٧٤٨٦، ١٩٤١]

(۷۲۲۸) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ نبی ملینانے فر مایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کئی روز ہے رکھنے ہے اپ آپ کو ہچاؤ ، یہ بات نبی ملینانے دومرتبہ فر مائی ، صحابۂ کرام ٹٹاٹٹئا نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روز ہے رکھتے ہیں؟ نبی ملینان نے فر مایا اس معاملے میں میں تمہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میر ارب خود ہی مجھے کھلا بیا دیتا ہے۔

( ٧٢٢٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْتُوا الصَّلَاةَ وَآنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا آذُرَكْتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَلَايْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا آذُرَكْتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاللَّهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا آذُرَكْتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَصَلَّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَتُكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُونَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتُمُ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتُكُمْ فَاتُكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتُكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتُونَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتِلْونَا فَاتَكُمْ فَاتُوا فَاتَكُمْ فَاتُونَا فَاتِكُونُ فَاتُونَا فَاتِكُونَا فَاتُلُونَا فَاتَكُونَا فَاتِكُونَا فَاتَكُونَا فَاتَكُونُوا فَاتُونَا فَاتُونَا فَاتَكُونُونَا فَاتَكُونُونَا فَاتُونُ فَاتُونُ فَاتُونَا فَاتُونُ فَاتُونُ فَاتُونُ فَاتُونُ فَاتُونُونَا فَاتُونُونَا فَاتُونُونُ فَاتُونُونُ فَاتُونُ فَاتُونُ فَاتُونُ فَاتُونُونُ فَاتُونُونُ فَاتُونُونُ فَاتُونُ فَاتُونُونُ فَاتُونُ فَاتُونُ فَات

(2779) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طیابانے فر مایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کممل کرلیا کرو۔

( ٧٢٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ وَرَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَوْحٌ ابْنِ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدِ

بْنِ يَسَارٍ قَالَ رَوْحٌ أَبُو الْحُبَابِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّى إِلَّا ظِلَّى الْيَوْمُ أُظِلَّهُمْ فِي ظِلِّى يَوْمُ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّى الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي الْيَوْمُ أُظِلَّهُمْ فِي ظِلِّى يَوْمُ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّى السَّامِ ٢٥٦٦)، وابن حان (٧٤٥)]. [انظر: ٨٨١١، ٨٤٣١، ١٠٧٩، ١٠٩٢٣.].

(۷۲۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹو نی علیا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ارشاد فرما کیں گے میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ میرے جلال کی تنم! آج میں انہیں اپنے سائے میں '' جبکہ میرے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سابنہیں'' جگہ عطاء کروں گا۔

( ۷۲۲۱ ) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّقَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثُوبُ وَهِى الْمَدِينَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثُوبُ وَهِى الْمَدِينَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۸۷۱) ومسلم (۱۸۸۱) وان حان (۲۷۲۳) [انظر: ۱۹۹۷،۷۳۱ من الحکویر خَبَتُ الْمُحدِيدِ وصحه المحارى (۱۸۷۱) ومسلم (۱۳۸۲) وان حان (۲۷۲۳) [انظر: ۱۹۹۷ منتول کو کھا (۱۳۲۱) عضرت الوہر یو فِلْ اللهِ عَمْ وَلَ هِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ ال

( ٧٣٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةً مِنْ آلِ ابْنِ الْأَذُرَقِ عَنِ الْمُغِيرَةِ

بُنِ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ

مَيْنَتُهُ. [صححه ابن حزيمة (١١١)، وابن حبان (١٢٤٣)، والحاكم (١/٠١)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
قال الألباني:صحيح (ابوداود ٣٨٠، ابن ماخة، ٣٨٦ و ٣٢٤٦، الترمذي ٢٩٠ النسائي ١/٥٠ و ١٧٦ و ٢٠٧٧)]

[انظر: ٢٠٧٨، ٩٩ ٨٨، ٨٨٩ و ٩٠٨٩)

(۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ ہے کہ نبی ملیلا نے سمندر کے پانی کے متعلق فر مایا کہ اس کا پانی پاکیز گی بخش ہے اور اس کا مردار (مچھلی) حلال ہے۔

( ٧٦٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمٍ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدُخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الظَّاعُونُ. [صححه البحارى (١٨٨٠)، ومسلم (١٧٩)] [انظر ٢٨٨٠].

(۲۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹشنے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایامہ بیند منورہ کے سوراخوں پرفرشتوں کا پہرہ ہے،اس کئے یہاں د جال یا طاعون داخل نہیں ہوسکتا۔

( ٧٢٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي

هُرُيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبُ مِنْهُ.[صححه البحاري (١٦٥٥)، وابن حباد (٢٩٠٧)].

(۲۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فر ماتے ہیں ،اسے وہ بھلائی پہنچا دیتے ہیں۔

( ٧٢٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِحَرْصِهَا فِي خَمْسَةِ آوُسُقٍ آوُ مَا فِي ذُونِ خَمْسَةٍ [صححه المحارى عَلَيْه وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِحَرْصِهَا فِي خَمْسَةِ آوُسُقٍ آوُ مَا فِي ذُونِ خَمْسَةٍ [صححه المحارى (٢١٩٠)، ومسلم (٢١٩٠)]

(۲۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا عرایا یعنی پانچ وسق یااس سے کم مقدار کواندازے سے بیچنے کی رخصت عطاء فر مائی ہے۔

( ٧٢٣٦) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسُلِمٍ آبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِى حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ آبِى عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ آبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَعَ آحَدُكُمْ مِنُ التَّشَهُّدِ الْآجِرِ فَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ آبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَعَ آحَدُكُمْ مِنُ التَّشَهُّدِ الْآجِرِ فَلْيَعَ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَعَ آحَدُكُمْ مِنُ التَّشَهُّدِ الْآجِرِ فَلْيَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيعِ فَلْيَتَعُودُ فَيْنَ آرْبَعِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِيْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيعِ اللَّهُ جَالِ. [صححه مسلم (٨٨٥)، وابن حزيمة: (٧٢١)]. [انظر: ١٠١٨٣].

(۲۳۲) حَفرت ابو ہریرہ و اللہ است مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص قعدہ اخیرہ سے فارغ ہوجائے تو اسے چاہیے کہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانے ،عذابیجہنم سے،عذابی قبرسے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور سے د جال کے شرسے۔

(٧٣٣٧) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِیُّ حَدَّثِنِی الزَّهْرِیُّ عَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ أَقِیمَتُ الصَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مَقَامَهُ ثُمَّ أَوْمَا إِلَیْهِمْ بِیدِهِ أَنْ مَكَانكُمْ فَخَرَجَ وَقَدْ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ یَنْطِفُ فَصَلَّی بِهِمْ. [صححه البحاری (٢٤٠)، ومسلم (٢٠٥)، وابن حزیمة:(١٦٢٨)]. [انظر:٢٠٥١). [انظر:١٠٧٣٠،٧٤٤٧،٧٧٩١،٧٥].

(۷۲۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نمازی اقامت ہونے گی اورلوگ صفیں درست کرنے لگے، نی علیا مجھی تشریف کے آئی اورلوگ صفیں درست کرنے لگے، نی علیا مجھی تشریف کے آئی اور اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے ،تھوڑی دیر بعد نی علیا نے صحابۂ کرام ٹوڈنڈ کو ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہتم لوگ پہیں تشہرہ،اور نبی علیا تشریف لے گئے، جب واپس آئے توعشل فرمار کھا تھا اور سرسے پانی کے قطرات فیک رہے تھے، پھرآپ نیکڑانے لوگوں کونماز پڑھائی۔

( ٧٢٣٨ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

#### الله المرابي ا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا وَالْ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعُرُوفِ وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا وَمَنْ وُقِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَقَدُ وُقِيَ وَهُو مَعَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا. [صححه ابن حباد (١٩١/١٥)). قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٩٨٧)]. [انظر: ٢٨٧٤].

(۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی بایشانے فر مایا کوئی نبی یا حکمران ابیانہیں ہے کہ اس کے دوقتم کے مشیر نہ ہوں ، ایک گروہ اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور دوسرا گروہ (اس کی برنصیبی میں اپنا کر دارا داکرنے میں ) کوئی کسرنہیں چھوڑتا ، جوان دونوں کے شریعے نیچ گیا ، وہ محفوظ رہاور نہ جوگروہ اس پرغالب آگیا ، اس کا شارا نہی میں ہوگا۔

( ٧٢٣٩) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِیُّ حَدَّثَنَا الْزُّهُوِیُّ عَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْغَدِ یَوْمَ النَّحْوِ وَهُوَ بِمِنَّی نَحْنُ نَاذِلُونَ غَدًا بِحَیْفِ بَنِی کِنَانَةَ حَیْثُ تَقَاسَمُوا عَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْغَدِ یَوْمَ النَّحْوِ وَهُوَ بِمِنَّی نَحْنُ نَاذِلُونَ غَدًا بِحَیْفِ بَنِی کِنَانَةَ حَیْثُ تَقَاسَمُوا عَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَبَنِی الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا الْکُفُو یَعْنِی بِذَلِكَ الْمُحَصِّبَ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَیْشًا وَکِنَانَةَ تَحَالَفَتُ عَلَی بَنِی هَاشِمٍ وَبَنِی الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ. [صححه المحاری(١٥٩٠) یَنَاکِحُوهُمْ وَلَا یُبَایِعُوهُمْ حَتَّی یُسُلِمُوا إِلَیْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ. [صححه المحاری(١٥٩٠) ومسلم (١٣١٤)، وابن حزیمة (١٩٨١ و ٢٩٨٢ و ٢٩٨٤)]. [انظر، ٧٥٧، ٢٥٢٠، ٢٩٨١).

(۲۳۹۹) حضرت ابو ہریرہ رہ انتخاصے مروی ہے کہ نبی بلیٹانے یوم النحر سے اسکے دن (گیارہ ذی الحجہ کو)'' جبکہ ابھی آپ منگائیڈ کم منی ہی میں تھے''فر مایا کہ کل ہم (انشاء اللہ) خیف بنی کنانہ'' جہاں قریش نے کفر پرتشمیں کھائی تھیں'' میں پڑاؤ کریں گے، مراد وادی محصب تھی، دراصل واقعہ یہ ہے کہ قریش اور بنو کنانہ نے بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب کے خلاف باہم بیہ معاہدہ کرلیا تھا کہ قریش اور بنو کنانہ ان سے باہمی منا کحت اور خرید وفر وخت نہیں کریں گے تا آئکہ وہ نبی ملیٹی کوان کے حوالے کردیں۔

( ٧٢٤ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثِنِي قُرَّةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أَحَبُّ عِبَادِى إِلَى ّأَعْجَلُهُمْ فِطُرًا. [صححه ابن حزيمة: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أَحَبُّ عِبَادِى إِلَى اَعْجَلُهُمْ فِطُرًا. [صححه ابن حزيمة: (٢٠٦٢). قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٠٠١). [انظر: ٢٠٦٢].

(۷۲۴۰) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلائے فرمایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پندیدہ وہ بندہ ہے جوافظار کا وفت ہوجانے کے بعدروزہ افظار کرنے میں جلدی کرے۔

(٧٢٤١) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْآوُرَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً (ح) وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً الْمَعْنَى قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً الْمَعْنَى قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِيهُ وَسَلَّمَ فَعَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَيْهُ وَسَلَّمَ مَكَّةً الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِى سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةً الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِى سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةً الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِى سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ فَيْلُ لَهُ قَتِيلً لَهُ قَتِيلٌ لَهُ فَتِيلً لَهُ فَتِيلً لَهُ وَتَعْلَلُ لَهُ قَتِيلً لَهُ فَتِيلً لَهُ فَعْنَدُ وَلَا لَهُ فَتِيلًا لَهُ فَتِيلًا لَهُ فَتِيلًا لَهُ فَتِيلًا لَهُ فَتِيلًا لَهُ فَتِيلًا لَهُ فَتَيلًا لَهُ فَتِيلًا لَهُ وَيُولُ لَهُ فَتِيلًا لَهُ فَتِيلًا لَهُ فَتِيلًا لَهُ فَتِيلًا لَهُ فَتَيلًا لَهُ فَتَيلًا لَهُ فَتَعْلَى لَهُ فَاللَهُ لَولُ لَهُ مَنْ لَا لَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ فَالِهُ لَا لَهُ فَالَهُ لَا لَهُ لِللْهُ لَلَهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَا لَكُولُ لَلْهُ لَا لَهُ لِللّهُ لِللّهُ لَا لَكُولُولُ فَالًا لِللّهُ لِللْهُ لَلْهُ لَعْلَى لَهُ لَا لَهُ وَلَلْهُ فَالِيلًا لِمُنْ لَولِكُونُ لِلْهِ لَعْمَالًا لَنَا لَا لَهُ لَا لَكُولُ لَلْلَهُ لَا لَهُ لَا لَكُولُ لَلْهُ لَا لَلّهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَوْلَكُولُ لَوْلًا لَكُولُ لَا لَكُولُ لَكُولُ لَا لَهُ لِللّهُ فَلَا لَا لَا لَلْهُ لَا لَكُولُ لَكُولُ لَلْهُ لَا لَلّهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَكُولُ لَمُ لَا لَاللّهُ لَلِهُ لَا لَكُولُ لَا لَا لَكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

# هي مُنلاً احَيْرِينَ بل يَسِيْ مَرْمُ كَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظُرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفُدِى وَإِمَّا أَنْ يَقُتُلَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَبُوا لِيَ فَقَالَ اكْتُبُوا لِيَ فَقَالَ اكْتُبُوا لِيَ فَقَالَ اكْتُبُوا لِيَ فَقَالَ اكْتُبُوا لِيَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْ حِرَ فَقُلْتُ لِلْأُوزَاعِيِّ وَمَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ وَمَا يَكُتُبُوا لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْ حِرَ فَقُلْتُ لِلْأُوزَاعِيِّ وَمَا قَوْلُهُ اكْتَبُوا لِأَبِي شَاهٍ وَمَا يَكْتَبُوا لَهُ قَالَ يَعْتَبُوا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْ حِرَ فَقُلْتُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ يُرُوى فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ أَصَحْ مِنْ يَقُولُ الْحَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُرَهُمُ قَالَ اكْتَبُوا لِأَبِي شَاهٍ مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمُ قَالَ اكْتَبُوا لِأَبِي شَاهٍ مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمُ قَالَ اكْتَبُوا لِأَبِي شَاهٍ مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمُ قَالَ اكْتَبُوا لِأَبِي شَاهٍ مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمُ قَالَ اكْتَبُوا لِأَبِي شَاهٍ مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمُ قَالَ اكْتَبُوا لِأَبِي شَاهٍ مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ لَا الْمُعْرِيثِ لِلْهُ الْمَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَا مُنْ الْمَالَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَالْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ لَا عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْ الْمُؤْلِقُولُ مَا سَمِعَ النَّيْقَ لَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْتَلِقُ لَلْمُ الْمُؤْمِلُ فَاللَهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ مَا سَلِيْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ لَاللَهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ لُكُومُ الْ

(۲۳۱) حضرت الوہریہ ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ جب اللہ نے نبی طیٹا کے دست مبارک پر مکہ کرمہ کوفتح کروادیا تو نبی طیٹا خطبہ دست مبارک پر مکہ کرمہ کوفتح کروادیا تو نبی طیٹا خطبہ دستے کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد فر مایا اللہ نے مکہ مکرمہ سے ہاتھیوں کو دور کیا اور اپنے رسول اور مؤمنین کو اس پر تسلط عطاء فر مایا ، میرے لیے بھی اس میں قال دن کے پچھ جھے میں حلال کیا گیا ہے ، اس کے بعد بیر قیا مت تک کے لئے حرام ہے ، اس کے درخت نہ کائے جا کیں ، اس کے شکار کوخوفز دہ نہ کیا جائے ، اور یہاں کی گری پڑ اٹھانا کسی کے لئے حلال نہیں الل میں کہ دہ اس کا اعلان کر دے ، اور جس شخص کا کوئی عزیز مارا گیا ہو، اسے دو میں سے کسی ایک بات کا اختیار ہے جودہ اپنے حق میں بہتر سمجھے ، یا تو فد ہے لئے بات کا اختیار ہے جودہ اپنے حق میں بہتر سمجھے ، یا تو فد ہے لئے بات کا اختیار ہے جودہ اپنے حق میں بہتر سمجھے ، یا تو فد ہے لئے بات کا

میہ خطبہ من کریمن کا ایک آ دمی کھڑا ہوا جس کا نام ابوشاہ تھا اور کہنے لگایارسول اللہ! مجھے یہ خطبہ لکھ کرعنایت فرماد یہ بچئے ، نبی علیکا نے صحابہ ٹوکٹٹنے کو عکم دیا کہ یہ خطبہ لکھ کر ابوشاہ کو دے دو، اسی اثناء میں حضرت عباس ڈھٹٹ بھی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یارسول اللہ! اذخر نامی گھاس کو منتنی کر دیجئے کیونکہ وہ ہماری قبروں اور گھروں میں استعمال ہوتی ہے، چنا نچہ نبی علیکا نے اسے مشتنی کر دیا۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی مُیٹائے یو چھا کہ'' ابوشاہ کولکھ کردے دو' سے کیا مراد ہے؟ وہ اسے کیا لکھ کر دیے ؟ انہوں نے فر مایا کہ اس جملے کا مطلب میہ ہے کہ ابوشاہ کو وہ خطبہ لکھ کر دے دو جوانہوں نے سنا ہے، نیز امام احمہ مُیٹائٹ کے صاحبز اوے عبداللہ فر ماتے ہیں کہ کتابت حدیث کی اجازت سے متعلق اس سے زیادہ کوئی صبح حدیث مروی نہیں کیونکہ نبی علیا اس نے خود صحابہ کرام مُنگانہ کو وہ خطبہ لکھنے کا تھم دیا تھا۔

( ٧٢٤٢) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوْرَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَائِشَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّهُ عَدَّتُهُمْ أَنَّ أَبَا ذَرِّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ آصُحَابُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضُولُ آمُوالِ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وَلَيْسَ لَنَا مَا نَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصُومُ وَلَهُمْ فَضُولُ آمُوالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وَلَيْسَ لَنَا مَا نَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا أَوْلَا لَكُونُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَلُحَقُكَ وَلَا يَلُحَقُكَ إِلَّا مَنْ آخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ قَالَ اللَّهُ قَالَ تُكَلِّمُ وَلَا اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ تُكَلِّمُ وَلَا يَلُكُونُ وَلَا يَلُكُونُ وَلَا يَلُولُونَ وَتُعَمِّدُ وَلَا يَلُونُ وَلَا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ تُكَلِّمُ وَلَا اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ تُكَلِّمُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَتُنْسِلِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ قَالَ مُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْرِنُ بِلْ يُعَيِّدُ مِنْ الْمُ الْمُؤْرِنُ فَلِي مُنْ الْمُ الْمُؤْرِنُ الْمُؤْرِنِ الْمُؤْرِلِ الْمُؤْرِنِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِلِلْمِلِلْمُؤْلِلِلِلِ

وَتَخْتِمُهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيَكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.[صححه ابن حبان (۲۰۱٥). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٥٠٤)].

(۲۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملائٹ نے فر مایا جب امام آمین کھے تو تم بھی اس پر آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی اس پر آمین کہتے ہیں اور جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے ، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

( ٧٩٤٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٢٨٤٦)، وابن حبان (٥٧١٥)، والحاكم (٣/٢٤). [انظر: ٢٢٤٩، ٢٧٠٢].

(۲۲۳۳) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی تالیائے فرمایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے ابن آ دم مجھے ایذاء پہنچا تا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ زمانہ پیدا کرنے والاتو میں ہول، تمام امور میرے ہاتھ میں ہیں اور میں ہی دن رات کوالٹ پلیٹ کرتا ہوں۔

( ٧٢٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَابْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَانَّ شِدَّةَ الْحَرِّمِنُ فَيْح جَهَنَّمَ. [انظر ٢ ، ٧٦ ، ٢ ، ٧٦].

(۷۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھا سے مردی ہے کہ نبی علیا آنے فرمایا گری کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے، لہذا جب گری زیادہ ہوتو نماز کو ٹھٹڈ اکر کے پڑھا کرو۔

#### هي مُنالِمَ اَمَرْبِينَ بِنَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّ

( ٧٤٤٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْتَكَتُ النَّارُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْتَكَتُ النَّارُ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْتَكَتُ النَّارُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْتَكَتُ النَّارُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْتَكُتُ النَّارُ فِي الصَّيْفِ فَٱشَدُّ مَا يَكُونُ مِنْ الشِّيَاءِ وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ فَٱشَدُّ مَا يَكُونُ مِنْ الشِّيَاءِ وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ فَٱشَدُّ مَا يَكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْتَكُتُ النَّارُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّ

(۲۲۲۷) حضرت ابوہریرہ ڈاٹیئے ہے مروی ہے کہ نی علیظانے فرمایا ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھالیا ہے، اللہ نے اسے دومر تبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک مرتبہ سردی میں اورایک مرتبہ گرمی میں، چنانچے شدید ترین گرمی جہنم کی تپش کا ہی اثر ہوتی ہے۔

( ٧٢٤٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخُطُّبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخُطُّبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْهَى أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْآةُ طُلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي صَحْفَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ [صححه النحارى الْمَرْآةُ طُلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي صَحْفَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ [صححه النحارى (٢١٤٠ )، ومسلم (٢١٤٠)]. [انظر: ٧٦٨٦، ٧٦٨١].

( ٢٣٧ ) حضرت ابو ہر رہ ہ ٹا تھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ پٹے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے مال کو فروخت کرے، یا بچے میں دھوکہ دے، یا کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغامِ نکاح پر اپنا پیغامِ نکاح بھی دے، یا اپنے بھائی کی نکھ پر اپنی بھے کرے، اور کوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیق ہویا دین) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو پچھاس کے پیالے یا برتن میں ہے وہ بھی اینے لیے سمیٹ لے، بلکہ نکاح کرلے کیونکہ اس کا رزق بھی اللہ کے ذھے ہے۔

( ٧٢٤٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى وَالْمَسْجِدِ الْأَفْصَى قَالَ سُفْيَانُ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى وَالْمَسْجِدِ الْأَفْصَى قَالَ سُفْيَانُ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ سَوَاءً. [راحع: ١٩١٧].

(۷۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا صرف تین معجدوں کی طرف خصوصیت سے کجاوے کس کر سفر کیا جائے ،ایک تو معجد حرام ، دوسرے میری بیر معجد (معجد نبوی) اور تیسرے معجد اقصلی ۔

( ٧٢٤٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَذْنَ كُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمُ فَاقْضُوا.

[انظر: ۲۰۲۷، ۱۹۶۹، ۱۳۶۰، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۸۷۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۰۱۰، ۱۰۹۰، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۰۱۰، ۱۰۹۰، ۱۹

(۷۲۷۹) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی طالبانے فرقایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نمازمل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جوزہ جائے اسے ممل کرلیا کرو۔

( ٧٢٥٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُصَلِّى أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ قَالَ

### هي مُنالِهِ احْدُن بَل يُنظِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

أَوَلِكُلِّكُمْ ثُوْبَانِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَثِيَابُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ. [صححه البحارى (٣٥٨)، ومسلم (١٥٥)، وابن حبان (٢٢٩٥)، وابن حزيمة: (٢٥٨)].

(۷۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینیا سے کس شخص نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی طینیا نے فرمایا کیا تم میں سے ہرایک کو دو دو کپڑے میسر ہیں؟ اس حدیث کو بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹۂ فرماتے کیا تم ابو ہریرہ کو جانتے ہو؟ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتا تھا، اور اس کے کپڑے لکڑی کے ڈٹڈے پر ہوتے تھے۔

( ٧٢٥١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى حَفْصَةَ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْتُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَلَكِنُ الْجِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْتُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَلَكِنُ الْمُشُوا إِلَيْهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَذْرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْرَهُوا. [راحع: ٢٤٩]

(۷۲۵۱) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئٹ مروی ہے کہ نبی الیٹا نے فرمایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکداطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جنتی نمازل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرو۔

(٧٢٥٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.[صححه مسلم (١٣٩٤)]. [انظر: ١٧٧٩]. مَسْجِدِى أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.[صححه مسلم (١٣٩٤)]. [انظر: ١٧٧٩]. (٢٥٢) حضرت ابو برره الله عن مروى ہے كہ في عليها نے فرمايا ميرى مجد ميں نماز پڑھنے كا ثواب دوسرى تمام مجدول سے "سوائے مجد حرام كے" ايك بزارگنازيا دہ ہے۔

( ٧٢٥٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمُنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تُرْجَمُ مَعَنَا أَحَدًّا إِفَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدُ تَحَجَّرْتَ اللَّهُ مَ لَهُ مُ يَلُبَثُ أَنُ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَسُرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ أَهُويِقُوا عَلَيْهِ دَلُوا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجُلًا مِنْ مَاءٍ. [صححه ابن حزيمة: بُعثتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ أَهُويِقُوا عَلَيْهِ دَلُوا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجُلًا مِنْ مَاءٍ. [صححه ابن حزيمة:

## هي مُنلاً) اَمَٰذِينَ بل يَئِيدُ مَرْمُ اللهُ اللهُ مُنلِكُ اللهُ هُرَيُرة بيَّنَهُ ﴾ ﴿ مُنلاً) اَمَٰذِينَ بل يَئِيدُ مَرْمُ

(۲۹۸). وقال الترمذی: حسن صحیح. قال الألبانی: صحیح (ابوداود: ۳۸۰ الترمذی: ۱٤۷ النسائی: ۱٤/۳). وقال الترمذی: ۲۹۸) حضرت الو بریره تا نظیت مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیباتی مبحد نبوی میں آیا، دورکعتیں پڑھیں اور بیدعاء کرنے لگا کہ اے اللہ! مجھ پراور محمد (مُثَانِيْنِ ) پرمم فرما اور اس میں کسی گو ہمارے ساتھ شامل نہ فرما، نبی علیہ اس کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا تو نے وسعت والے اللہ کو پابند کر دیا، تھوڑی ہی دیرگذری تھی کہ اس دیباتی نے مبحد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، لوگ جلدی سے اس کی طرف دوڑے، یدد کھے کرنی علیہ ان فرمایا تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے والے بنا کر بھیجے گئے ، اس کے بیشاب کی جگہ یریانی کا ایک ڈول بہادو۔

( ٧٢٥٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةً . [راجع: ٧١٣٥].

(۷۵۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی طینہ نے فر مایا اسلام میں ماور جب میں قربانی کرنے کی کوئی حیثیت نہیں، اس طرح جانور کا سب سے پہلا بچہ بتوں کے نام قربان کرنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔

( ٧٢٥٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهُ مِنَ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ لَهُ مَرَّةً رَفَعْتَهُ فَقَالَ نَعَمُ وَقَالَ مَرَّةً يَبُلُغُ بِهِ يَقُولُونَ الْكُرُمُ وَإِنَّمَا الْكُرُمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ. [صححه المحارى (٢١٨٣) ومسلم (٢٢٤٧)، وابن حمان (٥٨٣٣)].

(۲۵۲) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اسے مروی ہے کہ نی الیا اے فر مایا لوگ الگورکو' درم' کہتے ہیں، حالا نکہ اصل' کرم' تو مؤمن کادل ہے۔

( ٧٢٥٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ ٱبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ ٱبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتُ الْصُّحُفُ. [صححه مسلم (٥٠٠)، وابن حزيمة: (١٧٦٩)].

(۲۵۷) حضرت ابو ہریرہ و النظام مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مساجد کے ہر درواز نے پر فرشتے آ جاتے ہیں اور پہلے دوسرے نمبر پر آنے والے نمازی کا ثواب لکھتے رہتے ہیں اور جب امام نکل آتا ہے توضیفے اور کھاتے لپیٹ دیے جائے ہیں۔

( ٧٢٥٨ ) حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِى بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِى يَلِيهِ كَالْمُهْدِى بَقَرَةً وَالَّذِى يَلِيهِ كَالْمُهْدِى كَبْشًا حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالَّذِى يَلِيهِ كَالْمُهْدِى كَبْشًا حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَة.

( ۲۵۸ ) حضرت ابو ہریرہ و اللفظ سے مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے آنے والا اونٹ قربان کرنے

## هي مُنالِهَا مَوْرَضِ لِيهِ مِنْ اللهِ مُنالِهِ اللهِ مَنْ اللهُ هُرَيْرُة سِكَانُهُ كَاللهُ هُرَيْرُة سِكَانُهُ كَ

والے کی طرح ثواب پاتا ہے، دوسرے نمبر پرآنے والا گائے ذرج کرنے والے کی طرح، تیسرے نمبر پرآنے والا مینڈھا قربان کرنے والے کی طرح ثواب یا تاہے، یہاں تک کہ نبی علیا نے مرغی اور انڈے کا بھی ذکر فر مایا۔

( ٧٢٥٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاقِ الصَّبْحِ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدِ اللَّهُ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بُنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بُنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطُأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ. [انظر (ابوسلمة والمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ اللَّهُمَّ الشُدُدُ وَطُأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ. [انظر (ابوسلمة وسيعد بن المسبب): ٧٤٥٨، ٧٦٥، ٧٤٥، ١٠٠٧٤).

(۷۲۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملینا جب نماز فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سرا ٹھاتے تو بید دعاء فرماتے کہ اے اللہ! ولید بن ولید ،سلمہ بن ہشام ،عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ کرمہ کے دیگر کمزوروں کو قریش کے ظلم وستم سے نجات عطاء فرما ، اُسے اللہ! قبیلہ مصرکی سخت بکڑ فرما ، اوران پر حضرت یوسف ملیا کے زمانے جیسی قحط سالی مسلط فرما

( ٧٦٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً رِوَايَةً خَمْسٌ مِنْ الْفِطُورَةِ الْحِتَانُ وَإِلاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتُفُ الْإِبْطِ (راحع: ٢١٩١) مَرَّةً وَايَةً خَمْسٌ مِنْ الْفِطُورَةِ الْحِتَانُ وَإِلاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتُفُ الْإِبْطِ (راحع: ٢١٥) مَرَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَرْقِى مِ كَهُ بَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّوْقِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْحَالَالُ اللَّهُ اللَّلَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللْولِ الللللِّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

(٧٢٦١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْزُّهُوِيِّ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً أَوْ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنُ آخِدِهِمَا أَوْ كِلَيْهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. [صححه مسلم (١٤٥٨)] [انظر: ٢٧٤٩] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. [صححه مسلم (١٤٥٨)] [انظر: ٢٧٤٩] (٢٢١) حضرت الوهريه وَتَنَاقِرَ الوسلمةُ وَلَنَّفَا عِمُ وى مِهُ كَهُ بِي اللَّهُ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن الللهُ عَلَيْهِ مِن الللهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

( ٧٢٦٢) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ نِعَالُهُمُ الشَّعُرُ.[صححه البحاری (٢٩٢٩)، ومسنم حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ نِعَالُهُمُ الشَّعُرُ.[صححه البحاری (٢٩٢٩)، ومسنم (٢٩١٢)، وابن حيان (٢٧٤٤)]. [انظر: ٢٦٦٦].

(۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا ہے افر ہایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم ایسی قوم سے قال نہ کرلوجن کے چہر ہے چپٹی کمانوں کی طرح ہوں گے اوران کی جو تیاں بالوں سے بنی ہوں گی۔

( ٧٣٦٣) حَلَّاثُنَا سُفُيَّانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ جَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ وَلَدَّ ٱلسُّوَدَ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَمَا ٱلْوَانُهَا قَالَ حُمُنَّ قَالَ هَلُ فِيهَا آوُرَقُ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرُقًا قَالَ أَنَّى أَتَاهُ ذَلِكَ قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ

# 

نَزَعَهُ عِرُقٌ. [راجع: ٧١٨٩].

( ٧٢٦٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوتُ لِمُسُلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنُ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةُ الْقَسَمِ [صححه النحاري ( ١٥٥١)، ومسلم ( ٢٦٣٢)]

(۲۲۲۲) حَضرت الو ہر برہ اللَّ اللہ علیہ موں کے کہ بی علیہ نے فر مایا جس مسلمان کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں ، ایسانہیں ہوسکتا کے دوہ اس کے باوجود جہنم میں داخل ہوجائے اللَّ یہ کہتم پوری کرنے کے لئے جہنم میں جانا پڑے۔ (ہمیشہ جہنم میں نہیں رہےگا) (۷۲۵۰) حَدَّتَنَا سُفْیَانُ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ یَبُلُغُ بِهِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتُ لِی الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا قَالَ سُفْیَانُ أُرَاهُ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ [انظر: ۹۳۲۱].

(۲۲۵) امام زہری کی اللہ سے مرسلاً مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا میرے لیے روئے زمین کومجداور پاکیز گی بخش قراردے دیا گیا ہے۔

( ١٣٦٥م ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رِوَايَةً أَسُرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَإِنْ كَانَ صَالِحًا قَدَّمْتُمُوهُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِنْ كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (١٣١٥) ومسلم (١٤٤)، ومسلم (١٤٤)، ومسلم (١٤٤)، ومسلم (١٢٥)، وابن حباذ (٢٠٤٢)]. [انظر: ٢٧٦٥، ٧٧٥٩].

(۲۲۵م) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ ہے موقو فا اور مرفوعاً دونوں طرح مردی ہے کہ جنازے لے جانے میں جلدی سے کام لیا کرو، کیونکہ اگرمیت نیک ہوتو تم اسے خیر کی طرف لے جارہے ہواور اگرمیت گناہ گار ہوتو وہ ایک شرہے جسے تم اپنے کندھوں سے اتار ہے ہو۔

( ٧٢٦٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلَا كَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ فَلَا كَيْصَرُ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. [راحع: ١٨٤].

#### هي مُنالَا احَدُن لَبِ اللهُ مِنْ اللهُ ال

(۲۲۱۲) حضرت ابوہریرہ رہی ہی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے قرمایا جب کسریٰ ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ رہے گا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا ، اس ذات کی شم جس کے دست قد رہ میں محمد (مَثَا اَتَّذِیْمَ) کی جان ہے ، تم ان دونوں کے خزانے راہ خدا میں ضرور خرج کروگے۔

(٧٦٦٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا يَكُسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَغْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا يَكُسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ. [صححه البحارى (٢٤٧٦)، ومسلم (١٥٥)]. [انظر ١٠٩٥، ٧٦٦٥]

(۲۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا عنقریب تم میں حضرت عیسیٰ علیا ایک منصف حکمران کے طور پرنزول فر مائیں گے، وہ صلیب کو بوڑو ریں گے، خزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو موقوف کر دیں گے اور مال پانی کی طرح بہائیں گے یہاں تک کداسے قبول کرنے والا کوئی ندر ہے گا۔

( ٧٦٦٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِ مِّ سَمِعَ ابْنَ أُكَيْمَةً يُحَدِّثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ صَلَّمَ يَعُولُ مَنْكُمْ صَلَاةً يَظُنُّ أَنَّهَا الصَّبْحُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ صَلَّاةً يَظُنُّ أَنَّهَا الصَّبْحُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ أَخَدُ قَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ أَقُولُ مَا لِى أَنَازَعُ الْقُرْآنَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنُ الْقِرَاءَةِ فِيمَا لَحَدُّ قَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ أَقُولُ مَا لِى أَنَازَعُ الْقُرْآنَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنُ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَحْجُهُرُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ خَفِيَتُ عَلَى هَذِهِ الْكُلِمَةُ [انظر: ٢٠٨٧، ٢٠٨٠، ٢٨٧٠].

(۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیشانے ہمیں کوئی نماز پڑھائی ، ہمارا گمان بیہ ہے کہ وہ فجر کی نماز سطحی ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیشانے بوچھا کہ کیاتم میں سے کسی نے قراءت کی ہے؟ ایک آ ومی نے کہا کہ میں نے قراءت کی ہے، نبی علیشانے فرمایا تب ہی تو میں کہوں کہ میر بے ساتھ قرآن میں جھگڑا کیوں کیا جارہا تھا؟

امام زہری بین فیلی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد لوگ جہری نمازوں میں نی علیا کے پیچھے قراءت کرنے ہے رک گئے، راوی حدیث سفیان کہتے ہیں کہ بیآ خری جملہ مجھ رخفی رہا (میں سن نہیں۔کا)

( ٧٢٦٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارِكِ ٱخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُوِيِّ حَدَّثَنَا آبُو أَمَامَةً بُنُ سَهْلِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ كَانَتُ مُنْ سَهْلِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ كَانَتُ عَيْرَ ذَلِكَ شَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ قَالَ أَبِي وَوَافَقَ سُفْيَانَ مَعْمَرٌ صَالِحَةً قُرَّبُتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَتُ غَيْرَ ذَلِكَ شَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ قَالَ آبِي وَوَافَقَ سُفْيَانَ مَعْمَرٌ مِنْ اللَّهُ عَنْ رِقَابِكُمْ قَالَ أَبِي وَوَافَقَ سُفْيَانَ مَعْمَرٌ مَالِحَةً بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْلُولُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَهُ مِولَا إِلَى الْمُعَلِّقِ فَإِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

ــ وَابْنُ أَبِي جَفْصَةَ. [انظر: ٢٧٧٦]، [صححه مسلم (٤٩٩)]؟ ٢٧٧١) حد سنال مراطلت سرم من مركز على الناق كالفائل كالفورا التراسة كالموافق حرال مركز التعاون ا

(۲۲۹۹) حضرت ابو ہریرہ والتھ مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جنازے کو لے جانے میں جلدی سے کام لیا کرو، کیونکہ اگرمیت نیک ہوتو تم اسے خبر کی طرف لے جارہ ہواور اگرمیت گناہ گار ہوتو وہ ایک شرہے جسے تم

#### هُ مُنْ لَا اَمَنْ بَعْ بِلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّ

اپنے کندھول سے اتارر ہے ہو۔

( ٧٢٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي حَفْصَةَ.

(۷۲۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٢٧١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا [صححه مسلم ( ١٢٥٢ )، وابن حبان ( ١٨٥٠)]. [انظر، ٧٦٦٧ ، ١٧١ ، ١٧١٧).

(1212) حفرت ابو ہریرہ وٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا آپ نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مُثَاثِیْنَامِ) کی جان ہے،اپیاضرور ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیا مقام'' فج الروحاء'' سے حج یا عمرہ یا دونوں کا احرام با ندھیں گے۔

( ٧٢٧٢ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ سَمِعًا أَبَا هُرَيْرَةً يَنْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصُبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ [صححه المحارى (٩٩ ٥٩)، ومسلم (٢١٠٢)] وانظر: ٧٩٣، ٩٥، ١٩٥، ٩٥).

(۲۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی الیا انے فر مایا یہودونصاری اپنے بالوں کومہندی وغیرہ سے نہیں رنگتے ،سوتم ان کی مخالفت کرو۔

( ٧٢٧٣) حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّكُمْ تَزُعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَكُثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ إِنِّى كُنْتُ امْرَأَ مِسْكِينَا ٱلْزَمُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْعَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْأَسُواقِ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَمُوالِهِمْ فَحَضَرْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا فَقَالَ مَنْ يَبُسُطُ الْأَنْصَارُ يَشْعَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمُوالِهِمْ فَحَضَرْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا فَقَالَ مَنْ يَبُسُطُ رِدَاءَهُ حَتَى الْقَيْمَ مُقَالِتِي ثُمَ يَقْبِضُهُ إِلَيْهِ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّى وَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَى حَتَى قَضَى حَدِيثَهُ رِدَاءَهُ حَتَى أَقْضِى مَقَالَتِى ثُمَ يَقْبِضُهُ إِلَيْهِ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّى وَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَى حَتَى قَضَى حَدِيثَهُ وَلَالَاقُ عَلَى فَوَالَذِى نَفْسِي بِيَدِهِ مَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. [صححه البحارى (١١٨)، ومسلم ثُمَّ فَبَضْتُهَا إِلَى فَوَالَذِى نَفْسِي بِيَدِهِ مَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. [صححه البحارى (١١٨)، ومسلم ثُمَّ قَبَضْتُهُا إِلَى قَوَالَذِى نَفْسِي بِيَدِهِ مَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. [صححه البحارى (١١٨)، ومسلم (٢٤٩٢)]. [انظر: ٢٤٧٤، ٢٩٥، [٢٩٩].

(۲۷۳) عبدالرحن اعرج بیشته کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رفائق کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہتم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابو ہریرہ رفائق کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہتم لوگوں کا مید خیال ہے کہ ابو ہریرہ رفائق نبی علیا کے حوالے سے بکثرت حدیثیں بیان کرتے ہیں (اللہ کے بہاں سب کے جمع ہونے کا وعدہ ہے، میں تو ایک مسکین آ دمی تھا) اور اپنے بیٹ بھر نے کے لیے گذارے کے بقدر کھانا حاصل کرنے کے لئے نبی علیا کے ساتھ جبنا رہتا تھا (مجھے وہاں سے اتنا کھانا مل جاتا تھا کہ پیٹ بھر جائے ، پھر سارا دن بارگاہ نبوت میں ہی رہتا ) جب کہ مہا جرین مازاروں اور منڈیوں میں تجارت میں مشخول رہتے اور انصاری صحابہ اپنے اموال وباغات کی خبر گیری میں مصروف رہتے تھے۔

#### 

میں ایک مرتبہ نبی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو نبی علیہ نے فر مایا کون ہے جومیری گفتگوختم ہونے تک اپنی چا در (میرے بیٹھنے کے لئے) بچھادے پھراسے جسم سے چہٹا ہے؟ پھروہ مجھ سے نبی ہوئی کوئی بات ہر گزنہ بھو لے گا، چنانچے میں نے اپنے جسم پر پیٹ لیا، اس ذات کی قسم پر جو چا دراوڑ ھرکھی تھی وہ بچھا دی، جب نبی علیہ نے اپنی گفتگو کھمل فر مائی تو میں نے اسے اپنے جسم پر لپیٹ لیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس دن کے بعد میں نے نبی علیہ سے جو بات بھی تنی اسے بھی نہیں بھولا۔

( ٧٢٧٤ ) حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ النَّهُرِىِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكُثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثُتُ حَدِيثًا ثُمَّ يَتْلُو هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [راجع: ٢٢٧٣]

(۱۷۲۷) اعرج بُرَهَ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ ظافیز فر ماتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر یرہ بڑی کثر ت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں ،اگر کتاب اللہ میں دوآ بیتیں نہ ہوتیں تو میں بھی ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا ، پھروہ ان دوآ بیوں کی تلاوت فر ماتے ''جولوگ ہماری نازل کردہ واضح دلیلوں اور مدایت کی ہا توں کو چھیاتے ہیں ''

( ٧٢٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ اللَّهُ مَن الرَّحْمَنِ أَنَّ اللَّهُ الرَّحْمَنِ أَنَّ اللَّهُ مَن الرَّعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يُكْثِرُ فَلَا كَرَهُ. [صححه المحارى (٢٠٤٧)، ومسلم (٢٩٤٦)].

(۷۲۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٧٢٧٦ ) حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ وَقُوءَ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَّافَذَنِ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغُوِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ فَلَمَّا حَدَّتَهُمْ آبُو هُوَيُرَةً طَأَطَنُوا رُؤُوسَهُمْ فَقَالَ السَّافَذَنِ أَحَدَكُمْ مَعُوضِينَ وَاللَّهِ لَآرُمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. [صححه البحاري(٢٤٦٣) ومسلم(١٦٠٩)] ٢٤١/٢ [انظر: ٨٦٨٥) ومسلم(١٦٠٩)] وانظر: ٨٦٨٥) وانظر: ٩٩٩٦، ١٣٩٥).

(۷۲۷) حضرت ابو ہر پرہ بڑاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے فرمایا جب تم میں سے کسی کا پڑوی اس کی دیوار میں اپنا شہتر گاڑنے کی اجازت مانکے تواسے منع نہ کرے، حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹھ نے جب بیصدیث لوگوں کے سامنے بیان کی تو لوگ سراٹھا اٹھا کر انہیں دیکھنے گئے (جیسے انہیں اس پر تعجب ہوا ہو) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹھ نید دیکھ کرفرمانے گئے کیا بات ہے کہ میں تمہیں اعراض کرتا ہواد کیے رہا ہوں، بخدامیں اسے تبہارے کندھوں کے درمیان مارکر (نافذکر کے ) رہوں گا۔

( ٧٢٧٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ الْأَعُوجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُفْيَانُ سَأَلُتُهُ عَنْهُ كَيْفَ الطَّعَامُ أَى طَعَامُ الْكَافِيَاءِ قَالَ النَّفَياءِ قَالَ الْخُنِيَاءِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَغْرَبُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَرُّ الطَّعَامِ الْوَلِيمَةُ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتُرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَا عُنِياءِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَغْرِيَاءِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَغْرَبُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً شَرُّ الطَّعَامِ الْوَلِيمَةُ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتُوكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَلَّهُ وَرَسُولُهُ. [صححه البحارى (١٧٧٥)، ومسلم (١٤٣٢)]. [انظر: ٣٦١٣،

# هُ مُنْ لِلْمَا مُنْ مِنْ لِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنَا اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ

(2124) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹیا سے مروی ہے کہ بدترین کھانا اس ولینے کا کھانا ہوتا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کوچھوڑ دیا جائے ،اور جو شخص دعوت ملنے کے باوجود نہ آئے ، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول مَنْ تَنْفِیْمَ کی نافر مانی کی۔

( ٧٢٧٨) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيُرةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ قَالَ أَبِي سَمِعْتُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ مِنْ سُفْيَانَ وَقَالَ مَرَّةً مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَالَ مَرَّةً مَنْ قَامَ وَمَنْ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه البحارى (٣٥)، ومسلم (٧٦٠)، وابن حزيمة: (١٨٩٤ و ٢١٩٩). [راجع: ٧١٧].

(۷۲۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے فر مایا جو محض ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے، میرے والد فر ماتے ہیں کہ میں نے سفیان سے میدیث چارمر تبدی ہے اور اس میں بیاضا فد بھی ہے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کر لے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کمیں گے۔

( ٧٢٧٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامٍ يَعْنِي رَمَضَانَ [صححه المحارى ( ١٩٠١)، ومسلم سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامٍ يَعْنِي رَمَضَانَ [صححه المحارى ( ١٩٠١)، ومسلم ( ٧٦٠)، وابن حزيمة: ( ٢٠٢)]. [انظر: ٧٧٧، ٧٨٥، ٧٨٥، ١].

( ٩ ك ٢ ك ) حضرت ابو مريره والتلك سي مروى ب كمين في مايله كوفيام رمضان كى ترغيب دية موت سا ب

( ٧٢٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ الزُّهُرِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً رِوَايَةً إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَكَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ [صححه مسلم (٢٧٨)، وابن حزيمة: (٩٩)، وابن حداد (٢٠٨١)] [انظر: ٩٩٠، ٧٥٠، ١٩٥٠، ٩٥]

(۵۲۸۰) حُضرت ابو ہر رُدہ ڈالئے سے روایۂ مروی ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص اپنی نیندسے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ کسی برتن میں اس وقت تک ندڑا لے جب تک اسے تین مرتبد دھونہ لے کیونکہ اسے خبرنہیں کدرات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

(٧٢٨١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُّرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفَرُوا لَهُ [راجع: ٧١٤٧].

(27۸۱) حضرت ابو ہریرہ دائش سے مروی ہے کہ جب شاہ حباثی کا انقال مواتو نبی علیہ انقال کو ان کے انقال کی اطلاع دی چنانچے سحابہ دائش کو ان کے استعفار کیا۔ اطلاع دی چنانچے سحابہ دائش نے ان کے لئے استعفار کیا۔

( ٧٢٨٢ ) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَذُرَكَ مِنْ صَلَاقٍ رَكْعَةً فَقَدُ أَذْرَكَ [صححه البحارى (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧)، وابن حزيمة: (١٥٩٥ و١٨٤٨

#### هي مُنالِم احَدِينَ بل يُسَدِّم وَ اللهِ مَنالِم احَدِينَ بل يُسَدِّم وَ اللهِ مِنَالُهُ اللهِ مَنَالُهُ اللهُ

و ۱۸۶۹)، وابن حبان (۱۶۸۳). [انظر: ۲ ۲۵۷۷، ۲ ۷۷۷، ۸۸۸].

(۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو خص کس بھی نمازی ایک رکعت پائے، گویا اس نے پوری نماز پالی۔ (۲۲۸۲) حکد ثنا سُفیانُ قَالَ سَمِعْتُ الزَّهْرِیَّ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَم (۲۲۳) وسلم (۲۲۲)، وابن حزیمة (۹۹۸) التَّسْبِیحُ لِلرِّ جَالِ وَالتَّصْفِیقُ لِلنِّسَاءِ [صححه البحاری (۲۰۳)، وسلم (۲۲۲)، وابن حزیمة (۹۹۸)] (۲۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ امام کے بھول جانے پرسجان اللہ کہنے کا حکم مردمقند یوں کے لئے ہے اور تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لئے ہے۔

( ٧٦٨٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنُ آبِی سَلَمَةَ عَنُ آبِی هُرَيُرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِی اَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِی اَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِی اَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِی صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّی لَا يَدُرِی كُمْ صَلَّى فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَسْحُدُ الْحَدَّكُمْ الشَّيْطَانُ وَهُوَ جَالِسٌ [صححه الحاری (٢٣٣١)، ومسلم (٣٨٩)، وابن حبان (٢٦٨٣)] [انظر، ٢٦٨٠، ١٠٥٠، ١١٠٥٥، وابن حبان (٢٦٨٣)]

( ۲۲۸ ۲ ) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹو ہے مروی ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اسے اشتباہ میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ اس یا دنہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ جس شخص کے ساتھ الیا معالمہ ہوتو اسے جا ہے کہ جب وہ قعدہ اخیرہ میں بیٹھے تو سہوکے دوسجدے کرلے۔

( ٧٢٨٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ السَّامُ النَّهُ عَنُ الشَّامُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ السَّامُ النَّهُ عَنُ السَّامُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ أَبِي السَّامَ قَالَ سُفْيَانُ السَّامُ الْمَوْتُ وَهِي الشَّونِيزُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي الشَّونِيزُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي الشَّونِيزُ عَنْ النَّامَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا السَّامُ قَالَ سُفْيَانُ السَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا السَّامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ السَّامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولِينَ عَلَى السَّامُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا السَّامُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِمُ الْمُولِيْقِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِيْلَ السَّامُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُولِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُلْمِلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّ

(۵۲۸۵) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹئا سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا اس کلونجی کا استعمال اپنے اوپر لا زم کرلو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

( ٧٢٨٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ أَوْ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهَاءِ وَالْمُزَقَّتِ أَنْ يَنْتَكَدَّ فِيةٍ وَيَقُولُ ٱبُو هُرَيْرَةَ وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ [انظر، ٣٧٣٨].

(۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ ٹھ تھ کے مروی ہے کہ نبی علیا نے دباء اور مزفت نامی برتنوں میں نبیذ بنانے اور پینے سے منع فر مایا ہے اور حضرت ابو ہریرہ ڈھ تھ کے دمنتم''نامی برتن استعال کرنے سے بھی اجتناب کیا کرو۔

( ٧٢٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَقْرَعُ يُقَبِّلُ حَسَنًا فَقَالَ لِي عَشَرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَطُّ قَالَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ إِراحِع: ٢١٢١].

#### الله المراضل الله المراضل الله المراضل الله المراضل الله المراض الله المراضلة المراضلة

(۱۸۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اقرع بن حالب نے دیکھا کہ نبی علیلا حضرت حسن دلاٹنڈ کو چوم رہے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میر نے یہاں تو دس بیٹے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چوما؟ نبی علیلا نے ارشاد فر مایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا ، اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔

( ٧٢٨٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكُتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ الْجَلِسُ فَأَيِّي النَّبِيُّ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ تَسْتَطِيعُ تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ الْجَلِسُ فَأَيِّي النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ مَا بَيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرُقٍ فِيهِ تَمُو وَالْعَرُقُ الْمِكْتَلُ الطَّخْمُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِذَا قَالَ عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا مَا بَيْنَ مَسْكِينًا أَلْقُومُ مِنَّا قَالَ عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا مَا بَيْنَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَطْعِمُهُ آهُلَكَ وَقَالَ مَرَّةً فَتَكَسَّمَ حَتَّى لَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَطْعِمُهُ آهُلَكَ وَقَالَ مَرَّةً فَتَكَسَّمَ حَتَّى لَكُونُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَطْعِمُهُ آهُلَكَ وَقَالَ مَرَّةً فَتَكَسَّمَ حَتَّى لَدَتْ أَنْيَانُهُ وَقَالَ أَطْعِمُهُ وَقَالَ أَطُعِمُهُ وَقَالَ أَطْعِمُهُ وَقَالَ أَنْعِهُمُ عَيْلُكَ وَقَالَ أَنْعِمُهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَنْعُومُهُ وَقَالَ أَنْعُومُهُ عَيْلُكَ وَقَالَ أَنْعُومُهُ عَيَالِكَ إِصححه الدخارى (٢٧٠٩)، ومسلم (١١١١)، وابن حيان (٢٥٤٥)، وابن

حزيمة: (١٩٤٣ و ١٩٤٤ و ١٩٤٥ و ١٩٤٩ و ١٩٥٠ إ انظر: ١١٩٥٤ ١٩٧٧ ١٧٧٧ ١٩٧٨ ١٩٤٤

(۲۲۸۸) حضرت ابو ہریرہ طاقع ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی علیشا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ہلاک ہوگیا، نبی علیشا نے اس سے بوچھا کہ شخص چیز نے بلاک کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت اپنی ہوی سے جماع کرلیا، نبی علیشا نے فر مایا ایک غلام آزاد کر دو، اس نے کہا کہ میر سے پاس غلام نہیں ہے، نبی علیشا نے فر مایا دو، اس نے کہا مہینوں کے مسلسل روز سے رکھ لو، اس نے کہا مجھ میں اتنی طاقت نہیں، نبی علیشا نے فر مایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے کہا کہ میر سے پاس اتنا کہاں؟ نبی علیشا نے اس سے فر مایا میٹھ جاؤ، اتنی در میں نبی علیشا کے پاس کہیں سے ایک بڑا تو کر آآیا جس میں کھیوریں تھیں، نبی علیشا نے فر مایا ہے جاؤ اور اپنی طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو، اس نے عرض کیایا رسول اللہ! مدینہ منورہ کے اس کو نے سے کہ اس کو نے تک ہم سے زیادہ ضرورت مندگھ انہ کوئی نہیں ہے، نبی علیشا نے مسکرا کر فر مایا جاؤتم اور تمہارے اہل خانہ ہی اسے کھالیں۔

( ٧٢٨٩) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ أَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَعْقُوبَ الْحُرَقِيِّ فِي بَيْتِهِ عَلَى فِرَاشِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبُو هُرَيْرَةَ هُرَيْرَةَ وَقَالَ صَلَاقٍ لَا يُقُورُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِي خِدَاجٌ ثُمَّ هِي خِدَاجٌ ثُمَّ هِي خِدَاجٌ ثُمَّ هِي خِدَاجٌ قَالَ قالَ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقالَ قَالَ قالَ أَلُو هُرَيْرَةً وَقالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَاة مُقالَ يَا قارِسِيُّ اقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ وَقالَ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى وَقالَ مَرَّةً وَلِعَبْدِى مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قالَ اللهُ عَرْوجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى وَقالَ مَرَّةً وَلِعَبْدِى عَبْدِى فَإِذَا قالَ الرَّحْمَةِ اللهِ الْمَعْدِي عَبْدِى فَإِذَا قالَ الرَّحِيمِ قالَ مَجْدَنِي عَبْدِى فَإِذَا قالَ إِيَّاكَ نَعْبُدِى فَإِذَا قالَ مَالِكِ يَوْمِ اللّذِينِ قالَ فَوَّضَ إِلَى عَبْدِى فَإِذَا قالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قالَ فَهْذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلُ وَقَالَ مَرَّةً مَا سَأَلِي فَيْسَأَلُهُ عَبْدُهُ الْهُونَا الْصُرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ وَقَالَ مَرَّةً مَا سَأَلِي فَيْسَأَلُهُ عَبْدُهُ الْهُونَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلًى وَقَالَ مَرَّةً مَا سَأَلِي فَيْكُولُوا مَا الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ

#### هي مُنالاً احَدُرُن بل مِينِدِ مَرْم اللهِ اللهِ مَن اللهُ احَدُرُن بل مِينِدِ مَرْم اللهُ اللهُ

الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَّينَ قال هَذَا لِعَبْدِى لَكَ مَا سَأَلْتَ وَقال مَرَّةً وَلِعَبْدِى مَا سَأَلْتَ وَقال مَرَّةً وَلِعَبْدِى مَا سَأَلْنِي [صححه مسلم (٣٩٥)، وابن حبان (٧٧٦)، وابن حزيمة: (٤٩٠)]. [انظِر: ٢٠١،٩٩٠، أَنِي

(۲۲۸۹) حضرت الوہریہ و وقائن فرائے ہیں کہ جس نماز میں سورہ فاتح بھی نہ پڑھی جائے وہ ناکمل ہے، ناکمل ہے، ناکمل ہے اور یہ بات بجھ سے پہلے میر ہے حسب علیا نے بھی فرمائی ہے، پھر فرمایا کہ اے فاری اسورہ فاتح پڑھا کرو کیونکہ میں نے نبی علیا کہ اور میرا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کردیا ہے (اور میرا بندہ جو مانے گا، اسے وہ ملے گا) چنا نچہ جب بندہ "المحمد لله رب العلمین" کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، جب بندہ کہتا ہے "الموحمن الموحیم" تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگ یا شاء بیان کی، جب بندہ کہتا ہے "الموحمن الموحیم" تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے ہو کردیا، شاء بیان کی، جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیمیرے اور میرے بندے کے درمیان ہواور جب بندہ "اہدنا المصراط المستقیم" ہے آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیمیرے اور میرے بندے کے درمیان ہواور فرماتے ہیں بیمیرے اور میرے بندے کے درمیان ہواور فرماتے ہیں بیمیرے اور میرے بندہ ہوا کہ میرے فرماتے ہیں بیمیرے بندہ کی بیمیں ہواور جو تو نے مجھے مانگاوہ مجھے کی ایک دوسری روایت میں ہے کہمیرے بندے بی بیمیرے افاوہ اسے میں کہ دوسری روایت میں ہے کہمیرے بندہ نے جو مانگاوہ اسے میں کو ایک نے سے اور جو تو نے مجھے مانگاوہ تھے مل کرد ہے گا، ایک دوسری روایت میں ہے کہمیرے بندہ نے جھے جو مانگاوہ اسے میں تو دور میں گا۔

( ٧٢٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلِ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيعُ فَأَخْبَرَهُ فَأُوحِىَ إِلَيْهِ أَدْخِلُ يَدَكُ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مَيْلُولٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ [صححه مسلم (١٠٢)].

(۲۹۰) حضرت الوہریہ و ٹائن سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹ کا گذرایک ایسے آدمی پر ہواجو گذم نی رہا تھا، نبی ملیٹ نے اس سے پوچھا کس حساب نی رہے ہو؟ اس نے قبت بتائی ،اس اثناء میں نبی ملیٹ پر وہی ہوئی کہ اس گذم کے ڈھیر میں اپناہاتھ دال کردیکھتے، چنا نچہ نبی ملیٹ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو وہ اندر سے گیلا نکلا، اس پر نبی ملیٹ فرمایا دھو کہ دینے والا ہم میں سے منہیں ہے۔

(٧٢٩١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَعْفِي وَسَلَّمَ الْيَعِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلُعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَشْبِ [راجع: ٢٠٢٠].

(۲۹۱) حضرت ابو ہریرہ رہ التی ہے مروی ہے کہ نبی ملی آنے فر مایا جھوٹی قتم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے کین برکت مث جاتی ہے۔

(٧٢٩٢) حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِذَا تَثَالَبَ أَحَدُكُمْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ [صححه البحارى (٣٤٨٩)، ومسلم (٢٩٩٤)، وابن حزيمة: (٩٢٠). [انظر: ٢٥١٩، ٢٠٩٦].

#### هي مُنلاً امَّنْ بَنْ بَا يَدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

(۲۲۹۲) حفرت الوبريه الله الله بن دينا و عن سكر على سكري وجالى آ عادا بن مد پراپنا ما ته ركه له و ۱۲۹۲) حفرت الوبريه الله بن دينا و عن سكري سكري كرجاني الله و الله بن دينا و عن سكري سكري بكري الله عن أبي هريوة عن النبي صلّى الله عكر و ۱۲۹۳) عكر و مسلم (۱۹۸۳) وابن عكر و سكر و ۱۲۹۳) و ابن عكر و ابن عزيمة: (۲۲۸۱) و انظر: ۹۲۷۸ ، ۹۳۷۳ ، ۹۲۷۰ ، ۹۳۷۳ ، ۹۲۷۱ ، ۱۰۰۹ ، ۱۰۰۹ ، ۱۰۰۹ ، ۱۰۱۸ و ابن عزيمة و ۱۲۲۸)

(۲۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مرفوعاً مروی ہے کہ مسلمان پراس کے گھوڑے اور غلام کی زکو ہنہیں ہے۔

( ٧٢٩٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ عَنِ الْأَغُوجِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِعَشْرِ أَمُثَالِهَا وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا فَإِنْ تَوَكَّهُا فَإِنْ تَوَكَّهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً وصححه البحاري (١٠٥٠)، ومسلم (١٢٨)، وابن حبان عمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بَعْنَ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً وصححه البحاري (٢٠٥٠)، وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۲۹۴۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی (اپنے فرشتوں سے) فرماتے ہیں اگر میرا کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے تواہے لکھ لیا کرو، پھراگروہ اس پڑھل کر لے تواسے دس گنا بڑھا کرلکھ لیا کرو، اوراگروہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تواسے مت لکھا کرو، اگروہ گناہ کرگذری تو صرف ایک ہی گناہ لکھا کرواوراگراسے چھوڑ دیتوایک نیکی لکھ لیا کرو۔

( ٧٢٩٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ أَسُنَخُرِجُ بِهِ مِنْ الْبَحِيلِ يُؤْتِينِي عَلَى الْبُحِيلِ يُؤْتِينِي عَلَى الْبُحْيلِ يَؤْتِينِي عَلَي الْبُحْيلِ السَحاري (٦٦٩٤)، ومسلم (١٦٤٠)]. [انظر: ٨٨٤٧]

(279۵) حضرت ابو ہریرہ و والنظر سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ارشادِ باری تعالی ہے میں نے جس چیز کا فیصلہ نہیں کیا ، ابن آ دم کی منت اسے وہ چیز نہیں دلاسکتی ، البتہ اس منت کے ذریعے میں تنجوس آ دمی سے بیسہ نکلوالیتا ہوں ، وہ مجھے منت مان کروہ کچھ دے دیتا ہے جوایئے بخل کی حالت میں بھی نہیں دیتا۔

( ٧٢٩٦) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَهُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَهُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقُ أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِينُ اللَّهِ مَلْأَى سَحَّاءُ لَا يَعِيضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ [ضححه البحارى (٤٦٨٤)، ومسلم (٩٩٣)]. [انظر: ١٠٥٠٧، ٩٩٨٦].

(۲۹۹۷) حضرت ابو ہریرہ و اللہ اللہ میں موقعاً مروی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے ابن آ دم! خرج کر، ہیں جھ پر فرج کروں گا، اور فرمایا اللہ کا داہنا ہاتھ بھرا ہوا اور خوب خاوت کرنے والا ہے، اے کسی چیز سے کی نہیں آتی ، اور وہ رات دن خرج کر تار ہتا ہے۔ (۷۲۹۷) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ آبِی الزِّنَادِ عَنِ الْآغُوجِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً رِوَایَةً قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَبَقَتُ رَحْمَتِی

# هي مُنالِهُ اَمْرُنُ فِي اِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مُنالِهُ اللهُ اللهُ

غَضَبِي [صححه البحاري (١٩٤)، ومسلم (٢٧٥١)]. [انظر: ٧٤٩١، ٧٥٢٠، ٨٦٨٥].

(۲۲۷) خطرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے روایة مروی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میری رحت میر فضب پر سبقت رکھتی ہے۔ (۷۲۹۸) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا آحَدُکُمُ فَلْیَجْعَلُ فِی أَنْفِهِ ثُمَّ لِیَسْتَنْشِ وَقَالَ مَرَّةً لِیَنْشُ [صححه البحاری (۱۲۲)، ومسلم (۳۳۷)]

وانظر: ٥٤٤٥، ٢٧٧٢، ٩٩٩٠

( ۲۹۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص وضوکر ہے،اسے ناک بھی صاف

( ١٩٩٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُرُوحُ بِعُسُّ وَتَرُوحُ بِعُسُّ إِنَّ آجُرَهَا لَعَظِيمٌ المحدد البحارى (٢٦٢٩)، ومسلم (١٩٠٠)، ومسلم (١٩٠٠)

(۲۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹیزے مرفوعاً مروی ہے کہ یا در کھو! جوآ دمی کسی گھر والوں کوالیں اونٹنی بطور ہدیہ کے دیتا ہے جوشیح بھی برتن بھر کر دو دھ دے اور شام کو بھنی برتن بھر دے ،اس کا ثو اب بہت عظیم ہے۔

( ٧٣٠٠) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ وَابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكُلِمُ أَحَدُّ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِى سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْجُرْحُ يَنْعَبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكُلِمُ أَحَدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِى سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْجُرْحُ يَنْعَبُ كَلَمُ فِى سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْجُرْحُ يَنْعَبُ كَلَمُ فِى سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْجُرْحُ يَنْعَبُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ أَعْنَ أَبِى الزِّنَادِ إصححه المحارى (٢٨٠٣)، وأبن حبال (٢٥٠٢)]

( ۱۳۰۰) حضرت ابو ہریزہ ڈاٹھنے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کوکوئی زخم لگتا ہے، ''اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگا ہے'' وہ قیامت کے دن اسی طرح تر وتا زہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگ ۔

(٧٣٠١) حَلَّاثُنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَنْلُغُ بِهِ وَقَالَ مَرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتَسِمُ وَرَتَّتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهُمَّا مَا تَرَكُّتُ بَعُلَا نَفَقَةٍ نِسَائِي وَمَنُونَةٍ عَامِلِي فَهُوَ صَلَّقَةٌ [صححه البحاري (٢٧٧٦)، ومسلم (١٧٦٠)، وابن حبان (٦٦١٠). [انظر: ٩٩٧٣، ٩٧٩].

المعادی (۱۷۷۱) و مسلم (۱۷۷۷) و مسلم (۱۷۷۷) و مسلم (۱۷۷۷) و ما این این از در این از در این کا مین کافتیم این بیویوں کے نفقہ اور اپنے عامل کی تخواہوں کے علاوہ جو پھے چھوڑ اہے، وہ سب صدقہ ہے۔
( ۷۳.۲) حَدَّثَنَا سُفَیَانُ عَنْ أَبِی الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً یَشُلُغُ بِدِ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِیَ أَحَدُ كُمْ

# مُنْلُا اَمْرُانَ بِلِ سِيدِ مَرْمَ كُورِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرُة رَبِيَالُهُ كَا اللهُ اللهُ

إِلَى ظَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ أَبِي لَمُ نَكُنُ نُكُنِّهِ بِأَبِي الزِّنَادِ كُنَّا نُكَنِّيهِ بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ [صححه مسلم (٥٠١٠)، وقال الترمذي: حسن صحيح].

( ۲۳۰۲ ) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنے سے مرفوعاً مروی ہے کہ اگرتم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روزے سے ہوتو اسے بیر کہددینا چاہئے کہ میں روزے سے ہوں۔

(٧٣.٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِى الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُّوْا الْبَيْعَ وَلَا تُصَرُّوا الْعَنَمَ وَالْإِبِلَ لِلْبَيْعِ فَمَنُ ابْتَاعَهَا بَعُدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمُسَكَّهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاع تَمْرِ لَا سَمْرَاءَ [انظر: ٥٠٠٠٥]

(۲۳۰۳) حضرت ابوہریرہ ٹاٹنٹ مروی ہے کہ جناب رسول الڈوٹاٹیٹنٹ نے ارشادفر مایا تاجروں سے باہر باہر ہی مل کرسودا مت کیا کرو،اورا چھے داموں فروخت کرنے کے لئے بکری یا اونٹی کاتھن مت با ندھا کرو، جوشخص (اس دھو کے کاشکار ہوکر) الی اونٹنی یا بکری خرید لیے تو اے دو میں سے ایک بات کا اختیار ہے جواس کے حق میں بہتر ہو، یا تو اس جانور کواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کردے ) یا پھراس جانور کو ما لک کے حوالے کردے اور ساتھ میں ایک صاع مجبور بھی دے۔

(٧٣.٤) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّاسُ تَبَعُّ لِكَافِرِهِمْ [صححه البحارى (٣٤٩٥)، ومسلم لِقُريْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ [صححه البحارى (٣٤٩٥)، ومسلم (١٨١٨)، وابن حيان (٦٢٦٤)].

(۳۰۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹاسے مرفوعاً مروی ہے کہ اس دین کے معاطع میں تمام لوگ قریش کے تابع ہیں، عام مسلمان قریشی مسلمانوں اور عام کافرقریش کا فروں کے تابع ہیں۔

( ٧٣.٥ ) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنُ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ مَرَّةً عَاتِقِهِ [صححه البحارى (٣٥٩)، يُصَلِّى الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ مَرَّةً عَاتِقِهِ [صححه البحارى (٣٥٩)، ومسلم (٢١٥)، وابن حزيمة (٧٦٥)]. [انظر: ٩٩٨١]

(۵۰۰۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله سُکاٹیٹی نے ارشا دفر مایا کوئی شخص اس طرح ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کپڑے کا کوئی حصہ بھی نہ ہو۔

(٧٣.٦) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضُرِبُ عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا فَارْقُدُ وَقَالَ مَرَّةً الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيةٍ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدَةٍ بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضُرِبُ عَلَيْكِ لَيْلًا طَوِيلًا فَالُ وَإِذَا السُّغَيُّقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِذَا تَوَضَّا لَيْفُسِ نَشِيطًا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيتَ النَّفُسِ كَسُلَانًا الْحَلَّتُ عُقْدَتَانِ فَإِذَا صَلَّى الْحَلَّتُ الْعُقَدُ وَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيطًا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيتَ النَّفْسِ كَسُلَانًا

# هُ مُنْ لِمُ الْمُؤْرِّنُ بِلِ يُسْتِّ مِنْ الْمُ الْمُؤْرِّنُ بِلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[صححه البخاري (١١٤٢)، ومسلم (٧٧٦)، وابن حبان (٢٥٥٣)، وابن حزيمة: (١١٣١)].

(۲۰۰۷) حضرت الوہریہ ٹائٹوسے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشادفر مایا شیطان تم میں سے کس ایک کے سر کے جوڑ کے پاس تین گر ہیں لگا تا ہے، ہرگرہ پروہ یہ کہتا ہے کہ دات بڑی کمبی ہے، آ رام سے سوجا، اگر بندہ بیدار ہوکر اللہ کاذکرکر لے تو ایک گرہ کسل جاتی ہیں اور اس کی صبح اس حال میں کسل جاتی ہیں اور اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہاس کا دل گندا اور وہ خودست ہوتا ہے۔ ہوتی ہے کہاس کا دل گندا اور وہ خودست ہوتا ہے۔ ہوتی ہے کہاس کا دل گندا اور وہ خودست ہوتا ہے۔ (۷۳.۷) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ آبِی الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَ جِ عَنْ آبِی هُرُیْوَةً أُرْسِلَ عَلَی آبُوبَ رِجُلٌ مِنْ جَوَادٍ مِنْ فَضُلِكَ إِمَال فَحَمَّ لَا اَیْ وَبُ وَمُنْ یَسْتَغْنِی عَنْ فَضُلِكَ إِمَال فَحَمَّ اللهُ مَنْ اَوْ اِللهُ مَنْ اَوْ اِللهُ مَنْ اَوْ اِللّٰ اَلٰ اَنْ وَبُ وَمَنْ یَسُتَغْنِی عَنْ فَضُلِكَ إِمَال اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

(۷۳۰۷) حضرت ابو ہریرہ دلائٹائے سے موقو فا مروی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوب طینا پرسونے کی ٹڈیاں برسائیں، حضرت ابوب طینا انہیں اپنے کپڑے میں سمیلنے لگے، اتنی دیر میں آواز آئی کہ اے ابوب! کیا ہم نے تمہیں جتنا دے رکھاہے، وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار! آپ کے ضل سے کون مستغنی رہ سکتا ہے؟

( ٧٣٠٨) حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْمَا عِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ وَقَالَ مَرَّةً بَيْدَ أَنَّ وَجَمَعَهُ ابْنُ طَاوُسٍ فَقَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ وَقَالَ مَرَّةً بَيْدَ أَنَّ وَقَالَ اللَّهُ مَا لَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا الْيُومُ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ بَيْدَ أَنَّ وَقَالَ الْآخَرُ بَايُدَ كُلِّ أُمَّةً أُوتِيَتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِينَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعْ فَلِلْيَهُودِ غَدٌّ وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ. [صححه البحارى عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعْ فَلِلْيَهُودِ غَدٌّ وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ. [صححه البحارى عَلَيْهُمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعْ فَلِلْيَهُودِ غَدٌّ وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ عَدِ. [صححه البحارى (٢٣٨) ومسلم (٥٥٥)، وابن حزيمة: (١٧٢٠)]. [انظر: ٣٣٩٧، ٧٦٩٣؛ ومسلم (٥٥٥)، وابن حزيمة: (١٧٢٠)]. [انظر: ٣٣٩٥)

(۳۰۸) حضرت ابو ہر پرہ بڑا تھئے سے مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا ہم یوں تو سب سے آخر میں آئے ہیں کیان قیامت کے دن سب پر سبقت لے جا کیں گئے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہرامت کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی جب کہ ہمیں بعد میں کتاب ملی ، پھریہ جعد کا دن اللہ نے ان پر مقرر فر مایا تھا لیکن وہ اس میں اختلافات کا شکار ہوگئے ، چنا نچہ اللہ نے ہماری اس کی ظرف رہنمائی فر ما دی اللہ اس میں لوگ ہمارے تالع ہیں ، اور یہودیوں کا اگلادن (ہفتہ) ہے اور عیسائیوں کا پر سوں کا دن (اتو ار) ہے۔

( ٧٣٠٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً فَاجْعَلُهَا لَهُ زَكَاةً وَصَلَاةً [صححه مسلم (٢٦٠١)]. [انظر: ١٩٨١، ١٩٨٠].

(2004) حضرت ابو ہرریہ ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا میں بھی ایک انسان ہوں، جیسے دوسر نے لوگوں کو غصه آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے (اے اللہ!) میں نے جس شخص کو بھی (نا دانسگی میں) کوئی ایذاء پہنچائی ہویا کوڑا مارا ہو، اسے اس شخص

# ﴿ مُنالًا اَمَدُرُنَ بِلَ يَهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

کے لئے باعث تزکیہ ورحت بنادے۔

( ٧٣١٠) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ النَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ اللَّهِ وَالظَرَا وَ ١٠٠٠٥.

( ٢٣١٠) حفرت ابو بريره و النَّفَي عبروى به كه نبي عليه في ما يا كوئى شهرى كى ديباتى كاسامان تجارت فروخت شكر عد ( ٧٣١١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ الْمَرَأُ الطَّلَعَ بِغَيْرِ إِذْ لِكَ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ الصححة اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ الْمَرَالُونَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ المَّالَقُونَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ إِلَى مَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكُولُونُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ مَلَّالَةً مَا كَانَ عَلَيْكُ جَنَاحٌ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَوْقَالُ مَوْلًا لَا مُعَلِيْهُ وَلَا لَا مُلْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا مُعَالِمُ الْمُولِمُ الْعَلَقُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُولِمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْنَامُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْ مُولِمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللِمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ

البخاري (۲۹۰۲)، ومسلم (۲۱۵۸). [انظر ۲۹۰۲)

(۱۳۱۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی مالیا اس کی آ دی تنہاری اجازت کے بغیر تنہارے گھر میں جھا نگ کرد کیھے اور تم اسے کنگری دے ماروجس سے اس کی آ کھے بھوٹ جائے تو تم پرکوئی گنا ذہیں۔

( ٧٩٠٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعًا أَحَدُكُمُ فَلَا يَقُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي إِنْ شِئْتَ وَلَكِنُ لِيَعْزِمُ بِالْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ [صححه البحارى ٢٣٣٩)]. [انظر: ٩٩٩، ١٠٩٥، ١٠٢١٥، ٩٩٨، ١٠٤٩)

(۷۳۱۲) حضرت ابو ہر کرہ ڈٹائٹئے سے مرفوعاً مروی ہے کہتم میں سے کوئی شخص جب دعاء کرے تو یوں نہ کہا کرے کہاں اللہ!اگر تو چاہے تو جھے معاف فرمادے، بلکہ پختگی اور یقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پرکوئی زبردیتی کرنے والانہیں ہے۔

( ٧٣١٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ الطَّفَيْلُ بُنُ عَمْرِ الدَّوْسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاسْتَقْبَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاسْتَقْبَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَآبَتُ فَادُعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ فَاسْتَقْبَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَبْلَةَ وَرَفَعَ يَكَيْهِ فَقَالَ النَّاسُ هَلَكُوا فَقَالَ اللَّهُمَّ الْهِدِ دَوْسًا وَأَتِ بِهِمْ اللَّهُمَّ الْهُدِ دَوْسًا وَأَتِ بِهِمْ اللَّهُمَّ الْهُدِ دَوْسًا وَأَتِ بِهِمْ اللَّهُمَّ الْهَدِ دَوْسًا وَأَتِ بِهِمْ اللَّهُمَّ الْهَدِ دَوْسًا وَأَتِ بِهِمْ اللَّهُمَّ الْهَدِ دَوْسًا وَأَتِ بِهِمْ اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَبْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَبْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَبْلُةَ وَرَفَعَ يَكَيْهِ فَقَالَ النَّاسُ هَلَكُوا فَقَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَبْلُهُ وَرَفَعَ يَكَيْهِ فَقَالَ النَّاسُ هَلَكُوا فَقَالَ النَّامُ ١٩٤٠ ]. [انظر: ٩٧٨٣].

( ٧٣١٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْعِنَى عَنْ كَفْزَةِ الْعَرَضِ وَلِكِنُ إِنَّمَا الْعِنَى غِنَى النَّفْشِ

(۲۳۱۸) حصرت ابو ہریرہ وقائد کے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فرمایا الداری ساز وسامان کی کفرت سے نہیں ہوتی ، اصل

## هي مُنالاً اَمَدُرُقُ بل بِينَ مَرْمُ اللهِ مَنْ اللهُ هُرَيْرُة رَبِينَا أَنِي هُرَيْرَة رَبِينَا أَنِي هُرَيْرَة رَبِينَا أَنِي اللهُ مُنْ اللهُ الل

مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔

( ٧٣١٥ ) حُدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَآنُ يَأْخُذَ الْحَدُكُمُ حَبْلًا فَيَخْتِطِبَ فَيَحْمِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَأْكُلَ أَوْ يَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ آنُ يَأْتِيَ رَجُلًا أَغْنَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْيُدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى

(2010) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فرمایا بخدا! یہ بات بہت بہتر ہے کہتم میں سے کوئی آ دمی رس پڑے ،لکڑیاں باند ھے اورا پنی پیٹے پر لا دکراسے بیچے اوراس سے حاصل ہونے والی کمائی خود کھائے یاصد قد کردے ، بنسیت اس کے کہ کسی ایسے آ دمی کے پاس جائے جے اللہ نے اپنے فضل سے مال اور دولت عطاء فر مارکھی ہواوراس سے جا کرسوال کرے ،اس کی مرض ہے کہ اسے پچھدے یا نہ دے ، کیونکہ او پروالا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

( ٧٣١٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغَرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَنْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَزُنِى حِينَ يَزُنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ

(۲۳۱۷) حضرت ابو ہر پر ہ دخائفۂ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس وقت کو کُی شخص چوری کرتا ہے، وہ مؤمن نہیں رہتا ، جس وقت کو کَی شخص شراب پیتا ہے، وہ مؤمن نہیں رہتا اور جس وقت کو کی شخص بد کاری کرتا ہے وہ مؤمن نہیں رہتا۔

( ٧٣١٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ الْآغُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهِ عَنْ أَهُو دُونَهُ [صححه المحارى آخَدُكُمْ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ [صححه المحارى ( ٢٤٩٠)، ومسلم (٢٩٦٣)، وابن حيان (٢١٤)].

(۱۳۱۷) حضرت ابو ہریرہ بڑا تی سے مرفوعاً مروی ہے کہتم میں ہے کسی شخص کوجسم اور مال کے اعتبارے اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کودیکھنا جاہئے۔

( ٧٣١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَالثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ [صححه البحاري (٣٩٢ه)، ومسلم (٢٠٥٨)].

(۱۳۱۸) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹا سے مرفوعاً مروی ہے کہ دوآ دمیوں کا کھانا تین آ دمیوں کوادر تین آ دمیوں کا کھانا چارآ دمیوں کو کھانا تا ہے۔ کفایت کرجاتا ہے۔

#### هي مُنالِمَ احَدُرُ فِيلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

( ٧٣١٨م ) وَمَثَلُ الْآنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلِ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَكْمَلَهُ وَأَجْمَلُهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ يَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَخْسَنَ مِنْ هَذَهِ إِلَّا هَلِهِ الثَّلُمَةَ فَأَنَا تِلْكَ الثَّلُمَةُ وَقِيلَ لِسُفْيَانَ مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَخْسَنَ مِنْ هَذَه إِلَّا هَلِهِ الثَّلُمَةُ وَقِيلَ لِسُفْيَانَ مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ النَّامُ وَابن عِبان (٦٤٠٧).

(۱۳۱۸م) اور انبیاء کرام میلی کی مثال آیسے ہے کہ ایک آ دمی نے کوئی عمارت تعمیر کی ،اسے خوب حسین وجمیل اور کامل بنایا، اُوگ اس کے گرد چکر لگاتے جاتے اور کہتے جاتے کہ ہم نے اس سے خوبصورت کوئی عمارت نہیں دیکھی ،البتہ اگریہ سوراخ بھی مجردیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا (ختم نبوت کی عمارت کا) وہ سوراخ میں ہول (جس نے اب اس عمارت کو کممل کردیا ہے)

( ٧٣١٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجُهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ [صححه النحارى (٢٥٥٩)، ومسلم (٢٦١٢)، وابن حيان (٢٥٠٥)، وانظ: ١٩٧٩).

(۱۳۱۹) حفزت ابو ہر رہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے کیونکہ اللہ نے حضرت آ دم ملیٹا کواپٹی صورت پر پیدا کیا ہے۔

( ٧٣٢ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعُ بِهِ الْكَلَأُ قَالَ سُفْيَانُ يَكُونُ حَوْلَ بِنْرِكَ الْكَلَأُ فَتَمْنَعُهُمْ فَضْلَ مَائِكَ فَلَا يَعُودُونَ أَنْ يَدَعُوا [صححه الْمَاءِ لِيُمْنَعُ بِهِ الْكَلَأُ قَالَ سُفْيَانُ يَكُونُ حَوْلَ بِنْرِكَ الْكَلَأُ فَتَمْنَعُهُمْ فَضْلَ مَائِكَ فَلَا يَعُودُونَ أَنْ يَدَعُوا [صححه المحارى (٢٣٥٣)، ومسلم (٢٦٥)]. [انظر، ٩٧٢، ٩٥٠٠].

(۷۳۲۰) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے مرفوعاً مروی ہے کہ زائد پانی روک کرندرکھا جائے کہ اس سے گھاس روکی جا سکے، راوی حدیث سفیان اس کا مطلب سے بیان کرتے ہیں کہ آ پ کے کئوئیں کے پاس گھاس ہواور آ پالوگوں کوزائداز ضرورت پانی لیٹے سے روکیس تو وہ لوگ اپنے جانور چرانے کے لئے وہاں دوبارہ نہیں آئیں گے۔

( ٧٣٢١) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُوْمُؤَ الْآغُرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَطُفَالِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [صححه مسلم ( ٢٦٥٩)، وابن حبان ( ١٣٣)]. [انظر: ١٩٩٦].

(۲۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ و اللہ اللہ اس مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی الیا سے مشرکین کے نابالغ فوت ہوجانے والے پچول کا تھم دریافت کیا تو نبی مالیا اللہ اس بات کوزیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ برٹ ہوکر کیا اعمال سرانجام دیتے۔

( ٧٣٢٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَبُعُنَّةَ جَمِيعًا يَقُولُ كَانَ كَافِرًا قَتِلَ مُسْلِمًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ جَمِيعًا يَقُولُ كَانَ كَافِرًا قَتِلَ مُسْلِمًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ [صححه البحارى (٢٨٢٦)، ومسلم (١٨٩٠)،

# هي مُنالَ احَدِّن بِل يَنْ مِنْ اللهُ احْدِين اللهُ ال

وابن حبان (٢١٥)]. [انظر: ٩٩٧٧].

(۲۳۴۲) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالی کو ان دوآ دمیوں پر ہنسی آتی ہے جن میں سے ایک نے دوسر نے کوشہید کر دیا ہولیکن پھر دونوں ہی جنت میں داخل ہوجا کیں،اس کی وضاحت سے ہے کہ ایک آ دمی کا فرتھا،اس نے کسی مسلمان کوشہید کر دیا، پھراپٹی موت سے پہلے اس کا فرنے بھی اسلام قبول کر لیا اور اللہ تعالی نے ان دونوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرمادیا۔

( ٧٣٢٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمْرٌو عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَضُرِبَتْ بِالْبَحْرِ مَرَّتَيْنِ وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا يَحْيَى بُنِ جَعْدَةً إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَضُرِبَتْ بِالْبَحْرِ مَرَّتَيْنِ وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْفَعَةً لِأَحَدٍ [احرحه الحميدي (١١٢٩). قال شعيب: له اسنادان: متصل ومرسل].

(۲۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا تمہاری بید نیا کی آگ جہنم کی آگ کاسترواں جزء ہے اور دومرتبداس پرسندر کا یانی لگایا گیا ہے، اگر ایسانہ ہوتا تو اس میں اللہ بندوں کا کوئی فائدہ ندر کھتا۔

( ٧٣٢٤ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمُتُ آنُ آمُرَ رَجُلًا فَيُقِيمَ الصَّلَاةَ ثُمَّ آمُو فِتُيَانِي وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فِتْيَانًا فَيُخَالِفُونَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَأْتُونَهَا هَمُمُتُ آنُ آمُرَ رَجُلًا فَيُعِيمَ الصَّلَاةَ ثُمَّ آمُو فِي فِينَانِي وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فِينَانًا فَيُخَالِفُونَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَأْتُونَهَا فَوْ مِرْمَاتَيْنِ خِسَنَتَيْنِ إِذًا فَيُحَرِّقُونَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِحُزَمِ الْحَطِبِ وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُكُمُ أَنَّهُ يَجِدُ عَظُمًّا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ خِسَنَتَيْنِ إِذًا فَيُعَلِمُ الْحَلَى اللَّهُ مِلْمَاتَ إِنَّ مَالَّا اللَّهُ مِلْمَاتُ أَنْ مَرَّةً الْعِشَاءَ [صححه البحارى (٤٤١)، ومسلم (١٥٦)، وابن حبان (٢٠٩٠)، وابن حبان (٢٠٩١)، وابن

(۱۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈی ٹیٹنے سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا میراول چاہتا ہے کہ ایک آدی کو تکم دوں اوروہ نماز کھڑی کر دے ، پھراپنے نو جوانوں کو تکم دوں اوروہ ان لوگوں کے پاس جائیں جو نماز باجماعت میں شرکت نہیں کرتے اور لکڑیوں کے گھوں سے ان کے گھروں میں آگرتم میں سے سی کو یقین ہو کہ اسے خوب موثی تازی ہڈی یا دوعمہ ہ کھر ملیں گو وہ ضرور نماز میں (دوسری روایت کے مطابق نماز عشاء میں بھی) شرکت کرے۔

( ٧٣٢٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغُوجِ عَنْ أَبِى هُرَيُرةً عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَنَعُ اسْمِ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَوْضَعُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْآمُلَاكِ سَأَلُتُ أَبَا عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيَّ عَنْ أَجْنَعِ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَوْضَعُ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ إَصححه البحارى (٢٠٢٥)، ومسلم (٢١٤٣)، وابن حبان (٥٨٣٥)، والحاكم (٢٧٤/٤)].

(2000) حضرت آبو ہریرہ والتفاسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا قیامت کے دن بارگاہ خدادندی میں سب سے حقیر نام اس مخص کا ہوگا جوایے آپ کوشہنشاہ کہلوا تاہے۔

( ٧٣٢٦ ) حَدَّثَنَا شُفْيَانٌ عَنِ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# هُ مُنلاً اَمَرُن شَبل مِيهِ مِنْ مَن اللهِ إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّى لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّى لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّى أَبِيتُ يُطُعِمُنِى رَبِّى وَيُسْقِينِى [راحع: ٢٢٨].

(۲۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ و اللہ عمروی ہے کہ نبی ملیشانے فرمایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کی روز ہے رکھتے ہے اپ آپ کو بچاؤ ، صحابۂ کرام مختلف نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روز ہے رکھتے ہیں؟ نبی ملیشانے فرمایا اس معاطے میں میں تبہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خودہی مجھے کھلا بیا دیتا ہے۔

( ٧٣٢٧) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يُضُرَفُ عَنِّى شَتْمُ قُرَيْشٍ كَيْفَ يَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَيَشْتُمُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ [صححه البحارى (٣٥٣٣)]. [انظر، ٨٨١].

(۱۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹاسے مروی ہے کہ نبی طایفانے فر مایا کیا تمہیں اس بات پر تبجب نہیں ہوتا کہ کس عجیب طریقے ہے قریش کی دشنام طرازیوں کو مجھ سے دور کر دیا جاتا ہے؟ وہ کس طرح''ندمم'' پر لعنت اور سب وشتم کرتے نہیں جبکہ میرانام تو محمہ ہے (مذمم نہیں)

( ٧٣٢٨ ) قَالَ قُرِءَ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ آنْصِتُ فَقَدْ لَغَيْتَ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ آبُو الزِّنَادِ هِي لُغَةُ آبِي هُرَيْرَةَ [صححه مسلم (٥٥٨)، وابن حزيمة: (١٨٠٦)]. [انظر: ١٠٣٠٥].

(۵۳۲۸) حضرت الو ہریرہ دھاتھ سے مردی ہے کہ نبی ملیا اللہ جس وقت جعد کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی کو صرف بیکہو کہ خاموش رہو، تو تم نے لغوکام کیا۔

( ٧٣٢٩ ) قَالَ قُرْءَ عَلَى سُفْيَانَ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَآرَى خُشُوعَكُمْ [انظر: ١١ - ٨].

(۲۳۲۹) حضرت ابو ہریرہ واللفظ سے مروی ہے کہ نبی اللہ نے فر مایا میں تمہارا خشوع وخضوع و مجتابوں۔

( ٧٣٣٠) قُرِئٌ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ أَبَا الزَّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ مَنْ أَطَاعَ إِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ [صححه البحاري (٢٩٥٧) سُفْيَانَ يَقُولُ مَنْ أَطَاعَ إِي فَقَدُ أَطَاعَ بِي وَمَنُ أَطَاعَ بِي فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ [صححه البحاري (٢٩٥٧) سُفْيَانَ يَقُولُ مَنْ أَطَاعَ إِي النظر: ٢٩٥٨].

( بسائے ) حضرت ابو ہریرہ رفی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جو خص میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میر کی اطاعت کرتا ہے۔ ہے اور جومیر کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔

( ٧٣٣١ ) قَالَ أَبِى وَ قَالَ سُفْيَانُ فِى حَدِيثِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَإِبْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ

# مُنالًا مَرْنُ فِيلِ بِيَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرِيْرَةً مِنَالًا كَهُرَيْرةً مِنَالًا كَاللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ ل

مُسُلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَعَتُ اللَّهُ عُ أَوْ مَرَّتُ تُجِنُّ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثْرَهُ يُوسِّعُهَا قَالَ أَبُو الزِّنَادِ يُوسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسُلِمٍ وَلَا تَتَوَسَّعُ إِانظر: أَثْرُهُ يُوسِّعُهَا قَالَ أَبُو الزِّنَادِ يُوسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسُلِمٍ وَلَا تَتَوَسَّعُ إِانظر:

(الأعرج وطاووس): ٧٧,٧٧، ٥٤٠٥، ٩٠٠٥].

(۲۳۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فر مایا قیص بعض اوقات کشادہ ہوتی ہے اور بعض اوقات تنگ (مراد آ دمی کی سخاوت اور کنجوں ہے) وہ اس کی انگلیوں کوڈ ھانپ لیتی ہے اور اس کے نشانات کومٹا دیتی ہے ،اور کنجوں آ دمی کشادگی حاصل کرنا چا ہتا ہے لیکن اسے کشادگی حاصل نہیں ہوتی۔

فائدة: ال مديث كي ممل وضاحت كے لئے مديث نمبر ٢٥٧٥ كاور ٩٠ ٢٥ ملاحظه يجيد

( ٧٣٣٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قِيلَ لِسُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ الْمَطْلُ ظُلْمُ الْفَنِيِّ وَإِذَا أُتُبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ [صححه البحارى (٢٢٨٨)، ومسلم قال نَعَمْ الْمَطْلُ ظُلْمُ الْفَنِيِّ وَإِذَا أُتُبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ [صححه البحارى (٢٢٨٨)، ومسلم (١٠٠٤)] [انظر ٢٢٨٨، ٨٥٥، ٨٩٧٥، ٩٩٧٤، ٩٩٧٩، ١٠٠٠١]

(۱۳۳۷) حضرت ابو بریره نظافذے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے اور جبتم میں ہے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تواہے اس بھی کا پیچھا کرنا چاہیے۔

( ٧٣٣٣) قَالَ قرءَ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّهُ ٱكْذَبُ الْحَدِيثِ [انظر: ٥٤/١٢،١٠٠٢،١٠٠١].

(سسس ) حضرت ابو ہریرہ والکھنے مروی ہے کہ نبی مالیہ انے فرمایا بد گمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔

( ٧٣٣٤ ) سَمِعْت سُفُيَانَ يَقُولُ إِذَا كَفَى الْحَادِمُ آحَدَكُمْ طَعَامَهُ فَلْيُجُلِسُهُ فَلْيَأْكُلُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيَأْخُذُ لُقُمَةً فَلْيُرَوِّغُهَا فِيهِ فَيُنَاوِلُهُ وَقُرِءَ عَلَيْهِ إِسْنَادُهُ سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٢٩٠)].

(۲۳۳۴) حفرت ابو ہریرہ بٹاٹنز سے مروی ہے کہ نبی پالیائے فر مایا جب تم میں ہے کسی کا خادم کھانا پکانے میں اس کی کفایت کر ہے تو اسے جو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ،اگر اییا نہیں کرسکتا تو ایک لقمہ لے کراہے سالن میں اچھی طرح تریتر کر کے ہی اسے وے دے۔

(٧٣٢٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعَرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## هُ مُنْ اللَّهُ المَرْرُ مِنْ لِي مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

(۷۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے اور نماز عشاء کوتا خیر سے اداکرنے کا حکم دیتا۔

( ٧٣٣٦) حَلَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ مَرَّةً يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرُفُتُ وَلَا يَجُهَلُ فَإِنْ امْرُوُّ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ [انظر: وسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ صَائِمً فَلَا يَرُفُتُ وَلَا يَجُهَلُ فَإِنْ امْرُوُ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ [انظر: وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّبَى صَائِمٌ اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ

(۲۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامت مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہونے کی حالت میں صبح کرے تو اسے بول کرے تو اسے کوئی بیہودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوچ کرنا چاہتو اسے بول کہد دینا چاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔

(٧٣٣٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَغْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجِدُونَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَحْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ إصححه المحارى (٣٤٩٤)، ومسلم (٢٥٦٦). وانظر (١٠٧١،٩٩٩)

(۷۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایاتم لوگوں میں سب سے بدترین شخص اس آ دمی کو پاؤ کے جو دوغلا ہو، اِن لوگوں کے پاس ایک رخ لے کر آتا ہوا ور اُن لوگوں کے پاس دوسر ارخ لے کر آتا ہو۔

( ٧٣٣٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ ٱشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَآمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْهِشَاءِ وَالسِّوَاكِ مَعَ الصَّلَاةِ [راجع: ٧٣٣٥].

(۷۳۳۸) حضرت ابو ہر برہ وٹائٹوسے مرفوعاً مروی ہے کہ اگر جھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو بیں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے اور نمازعشاء کوتا خیر سے اداکرنے کا حکم ویتا۔

( ۱۹۳۸م ) وَلَا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا غَيْرَ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقُرِئَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحاری الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحاری (۱۹۹۰ه) وابن حزیمة: (۲۱۲۸)] [قال شعیب: حسن]. [انظر: ۹۷۳۲، ۱۰۲۱].

(۱۸۳۸م) اوركونى عورت 'جَهداس كا غاوند هريل موجود بو عاور مضان كعلاوه كونى نفلى روزه اس كى اجازت كي بغير خدر كه و (۱۳۳۸ عَدْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْلَا أَنْ (۱۳۳۹ عَدْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْلَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْلَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَعَكّمُ وَوَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَعَكّمُ وَنَ عَنّى المُوسِيّةِ لَيْسَ عِنْدِى مَا أَخْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلَا يَتَعَكّمُ فُونَ عَنّى المُحدِمة مسلم (۱۸۷۱).

المستمر (۱۸۷۷). (۲۳۳۹) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹو سے مروی ہے کہ نی ملیا اسٹاد فر مایا اگر میں سمحتا کہ مسلمان مشقت میں نہیں پر ہیں گے تو

## ﴿ مُنْلَهُ آمَٰزُنَ بِلِ يَعْدُ مِنْ اللَّهُ أَمْرُنَ فِي اللَّهُ مُنْكُرُا أَنَّ فُولِيَرُةً عَيَّانُهُ كُلَّ

میں راہِ خدامیں نکلنے والے کسی سریہ ہے بھی پیچھے ندر ہتا، کیکن میں اتنی وسعت نہیں پاتا کہ میں ان سب کوسواریاں مہیا کرسکوں اور کہیں وہ میرے بعد جہاد میں شرکت کرنے سے پیچھے نہ ٹے لگیں۔

( ٧٣٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَرْفَعُهُ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرُ وِتُوَّا فَإِنَّ اللَّهَ وِتُرَّ يُحِبُّ الُوتُر [سقط من الميمنية].

(۱۳۸۰) حضرت ابو ہریرہ روائی ہے مرفوعاً مروی ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص پھروں سے استنجاء کرے تو طاق عدد میں پھر استعال کرے کیونکہ اللہ طاق ہے اور طاق کو پہند کرتا ہے۔

(٧٣٤١) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَعَلَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِثُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ [صححه النحارى (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩)، وان حان (١٢٩٤)، وابن حزيمة: (٢٩٦) [انظر: ٩٩٣١].

(۷۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ نگافٹاسے مرفوعاً مروی ہے کہ جبتم میں سے کی کے برتن میں کتا مند مارد ہے تواسے چاہئے کہ اس برتن کوسات مرتبددھوئے۔

ُ (٧٣٤٢) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ يَعْنِى عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَابْدَأُ بَمَنْ تَعُولُ [انظر: ٧٧٢٧]

(۲۳۲۲) حفرت ابو جریره التا تو جریره التا تو جریره التا تصروی می مایشان فرمایاسب سے افضل صدقد تو دل کے غناء کے ساتھ ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ ینچ والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقات وخیرات میں ان لوگول سے ابتداء کر وجو تبہاری ذمداری میں آئے ہیں۔ (۲۴۲۲) حَدَّثُنَا سُفْیَانٌ عَنْ أَبِی الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْیَبُدَأُ بِالْیَمِینِ وَحَلْمِ الْکُسُری وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعٌ أَحَدِكُمْ فَلَا یَمْشِ فِی نَعْلِ وَاحِدٍ لِیُحْفِهِمَا جَمِیعًا أَوْ لِیُنْعِلْهُمَا جَمِیعًا اللهُ اللهُ

(۷۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ اٹائیئے سے موقو فامروی ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتداء کرے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کی اتارے، نیزیہ کہ اگرتم میں سے کسی کی جوتی کا تعمد ٹوٹ جائے تو وہ صرف ایک جوتی پین کریٹہ چرے بلکہ دونوں اتاردے یا دونوں پین لے۔

( ٧٣٤٤) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ مُوسَى بُنِ آبِي عُثْمَانَ عَنُ آبِيهِ أَوْ عَنِ الْآعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبْصَرَ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا وَلَمْ يَشُكُ فِيهِ مَرَّةً فَقَالَ عَنُ مُوسَى بُنِ آبِي عُثْمَانَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً إِنظر: ١٩٩٨٨ ].

(٣٣٣٢) حضرت الوجري و الكافر ا

(۷۳۴۳) حضرت ابو ہریرہ رفائق سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک مرتبدا یک محض کودیکھا کہ وہ ایک اوٹ کو ہا تک کر لیے جارہ اسے ، نبی علیہ نے اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہوجاؤ ، اس نے عرض کیا کہ ریتر بانی کا جانور ہے ، نبی علیہ نے بھر فرمایا کہ اس پر

## 

سوار ہوجاؤ،اس نے دوبارہ عرض کیا کہ بیقربانی کا جانور ہے اور نبی طیشانے اسے پھرسوار ہونے کا تھم دیا۔

( ٧٣٤٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ثُمَّ ٱلْحَبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا قَالَتُ إِنَّا لَمْ نُحُلَقُ لِهِذَا إِنَّمَا خُلِقُنَا لِلْحِرَاثَةِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ بَقَرَةٌ تَتَكَلَّمُ فَقَالَ فَإِنِّى أُومِنُ بِهِذَا أَنَا وَأَبُو بَكُمْ غَدًا غَدًا وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ وَبَيْنَا رَجُلٌ فِي غَنمِهِ إِذْ عَدَا عَلَيْهَا الذِّنْبُ فَآخَذَ شَاةً مِنْهَا فَطَلَبَهُ فَآذُرَكَهُ فَاسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ فَقَالَ يَا هَذَا اللَّهُ فِي غَنمِهِ إِذْ عَدَا عَلَيْهَا الذِّنْبُ فَآخَذَ شَاةً مِنْهَا فَطَلَبَهُ فَآذُرَكَهُ فَاسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ فَقَالَ يَا هَذَا اللَّهُ فَالْمَالُهُ فَآذُرَكَهُ فَاللَّهُ لِيَا هَذَا اللَّهُ فَعَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِي لَهَا غَيْرِي قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِنْبُ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ يَا هَذَا اللَّهُ مِنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِي لَهَا غَيْرِي قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِنْبُ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ إِنِّى أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ [صححه المحارى (٢٣٤٧١)، ومسلم (٢٣٨٨)] [انظر،

(۱۳۵۵) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹھ نے ہمیں نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ہماری طرف رخ کر کے بیٹے گئے اور فر مایا کہ آیک آ دمی آیک بیل کو ہا تک کر لیے جار ہاتھا، راستے میں وہ اس پرسوار ہو کیا اور اسے مار نے لگا، وہ بیش قدرت خداوندی سے گویا ہوا اور کہنے لگا ہمیں اس مقصد کے لیے پیدانہیں کیا گیا ہمیں تو ہل جو تنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے، لوگ کہنے لگے ہمان اللہ المجمعی ہولتے ہیں؟ نبی ملیٹھ نے فرمایا لیکن میں ، ابو بکر اور عمر تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ وہ دونوں اس مجلس میں موجود خدشتھے۔

پھر فرمایا کہ ایک آدی اپنی بمریوں کے رپوڑیں تھا کہ ایک بھیڑ ہے نے رپوڑ پر تملہ کر دیا اور ایک بکری ا چک کر لے گیا ، وہ آدی بھیڑ ہے کے پیچھے بھا گا اور بھی دور جا کراہے جالیا اور اپنی بکری کوچھڑ الیا ، بید کیھ کروہ بھیڑیا قدرتِ خداوندی سے گویا ہوا اور کہنے لگا کہ اے فلاں! آج تو تو نے جھے سے اس بکری کوچھڑ الیا ، اس دن اسے کون چھڑ انے گا جب میرے علاوہ اس کا کوئی چروا ہانہ ہوگا؟ لوگ کہنے لگے سجان اللہ! کیا بھیڑیا بھی بولتا ہے؟ نبی علیشانے فرمایا کیکن میں ، ابو بکر اور عمر تو اس پر ایمان رکھتے ہیں حالا تکہ وہ دوٹوں اس مجلس میں موجود نہ تھے۔

( ٧٣٤٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْرَ النّبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا عَكُلُمُ مَعَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا عَكُمُ مَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا عَكُمُ مَ مَعْدَا أَبُولُكَ وَهَذِهِ أَمْلُكَ الْحَتَنْ قَال الرّمِدَى: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٣٥٧، ابن ماحة: ١٥٥١)] هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ الْحَتَنْ قَال الرّمِدَى: حسن صحيح والترمذي الرّمانية والمَدَا الرّمِدَى عَلَيْهِ مِنْ مَعْمُونَ عَلَيْهِ وَمَلْمَ عَلَيْهِ وَمَلْمَ وَمَعْنَا وَمَوْلَ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَالمَ مَعْمُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ وَمُولَا عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمُولَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولِلْكُولُولُ عَلَيْهُ وَمُلْكُولُولُ عَلَيْهُ وَمُلْكُولُولُ عَلَيْهُ وَمُولِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُلْكُولُولُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمُلْكُولُولُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُلْكُولُولُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُلْكُولُولُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ

( ٧٢٤٧) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ أَنَا سَٱلْتُهُ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

## هي مُنالِهَ امْرِينَ بل يَهَدُ سُرُم كِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى يُفُرَغَ مِنْ شَأْنِهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدِ[صححه مسلم (٩٤٥)].

(۷۳۲۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فر مایا جو محف کسی کی نماز جنازہ پڑھے، اے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گا اور جو محف وفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتارہے، اسے دو قیراط کے برابر ثوّاب ملے گا، جن میں سے چھوٹایا ایک قیراط احدیہاڑ کے برابر ہوگا۔

( ٧٣٤٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي سُمَنَّى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَتَانِ أَوْ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ يُكَفَّرُ مَا بَيْنَهُمَا [صححه المحارى

(۱۷۷۳)، ومسلم (۱۳٤۹)، وابن حبان (۳٦٩٥)، وابن خزيمة: (۲۰۱۳)] [انظر، ۹۹٤، ۹۹٤۹]

(۳۳۸) حضرت ابو ہریرہ رہ التی ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جج مبرور کی جزاء جنت کے علاوہ کچھ نہیں اور دوعمرے اپنے درمیان کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔

( ٧٣٤٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَىًّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ مِنْ هَوُلَاءِ الثَّلَاثِ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعُدَاءِ وَسُوءِ الْقَصَاءِ أَوْ جَهْدِ الْقَصَاءِ قَالَ سُفْيَانُ زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً لَا أَذْرِى أَيَّتُهُنَّ هِي [صححه البحارى (٦٣٤٧)، ومسلم (٢٧٠٧)].

(۲۳۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھیئے سے مروی ہے کہ نبی علیظان تین چیزوں سے اللہ کی پناہ ما نگا کرتے تھے، برنصیبی ملنے سے، دشمنوں کے ہنے ماراوی صدیث سفیان کہتے ہیں کہ ان میں ایک چیز کا اضافہ مجھ سے ہوگیا ہے ،معلوم نہیں کہ وہ کون می چیز ہے۔

( ٧٥٥ ) حَدَّتَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِى رُهُم سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَلَهُ تَطَيَّبُتِ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّهُ قَالَ أَيُّنَا امْرَأَةٍ حَرَجَتُ مِنْ بَيْتِهَا الْمَرَاقِ حَرَجَتُ مِنْ بَيْتِهَا مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدِ لَمْ يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا صَلَاةً حَتَى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسُلَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ [قال مُتَعَلِّبَةً تُرِيدُ الْمُسْجِدِ لَمْ يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا صَلَاةً حَتَى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسُلَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ [قال مُتَعَلِبَةً تُرِيدُ الْمُسْجِدِ لَمْ يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا صَلَاةً حَتَى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسُلَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ [قال مُتَعَلِبَةً تُولِكُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لَهَا صَلَاةً حَتَى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسُلَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ وَقال اللَّهُ عَنْ وَالْمَالَةِ مَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيدَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِيدِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(۱۳۵۰) ابورہم کے آزاد کردہ غلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کا سامنا ایک ایسی خاتون سے ہوگیا جس نے خوشبولگار کھی تھی ، آنہوں نے اسے پوچھا کہ اے امد الجبار! کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا مسجد کا ، انہوں نے پوچھا کیا تم نے اسی وجہ سے خوشبولگار کھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! فرمایا کہ نی علیہ کا ارشاد ہے جو ورت اپنے گھر سے خوشبولگا کرمیحد

# هي مُنلاً اَخْرِينْ بل يَهِ مِنْ اللهُ اَخْرِينْ بل يَهِ مِنْ اللهُ الله

کے ارادے سے نکلے ، اللہ اس کی نماز گوقبول نہیں کرتا یہاں تک کہوہ اپنے گھروا پس جا کراہے اس طرح دھوئے جیسے ناپا کی ک حالت میں خسل کیا جاتا ہے۔

( ٧٣٥١ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا سُهَيُلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ جَاءَ نِسُوةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقُدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ مِنْ الرِّجَالِ فَوَاعِدُنَا مِنْكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقُدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ مِنْ الرِّجَالِ فَوَاعِدُنَا مِنْكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ قَالَ مَوْعِدِ قَالَ فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُنَّ يَعْنِى مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَقَدَّمُ مَوْعِدِ قَالَ فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُنَّ يَعْنِى مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَقَدِّمُ وَلِلْكِلْكَ الْمَوْعِدِ قَالَ فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُنَّ يَعْنِى مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَقَدِّمُ مَوْعِدِ قَالَ فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُ الْمَوْعِدِ قَالَ فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُ اللَّهُ الْمَوْعِدِ قَالَ فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُ اللَّهُ مِنْ الْوَلِدِ تَحْتَسِبُهُنَّ إِلَّا دَحَلَتُ الْجَنَّةَ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ اثْنَانِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ وَاصِحه مسلم ثَلَاثًا مِنْ الْوَلِدِ تَحْتَسُبُهُنَّ إِلَّا دَحَلَتُ الْجَنَّةَ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ اثْنَانِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ وَاسِحه مِلْهِ وَالْمَانِ وَالْوَالِمُ مَالِمُ اللّهُ مِنْ الْوَلِدِ تَحْتَسُهُنَّ إِلَا وَحَلَقُ اللّهُ الْوَلِيدِ عَلَى اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

(۲۳۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بچھ عورتیں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور کہنے لگیس یارسول اللہ! مردوں کی موجود گی میں ہم آپ کے پاس بیٹھنے سے محروم رہتے ہیں ، آپ ایک دن ہمارے لیے مقرر فرما دیجے جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو (کر دین سیکھر) سیس ؟ نبی علیا نے فر بایا تم فلال شخص کے گھر میں اکٹھی ہوجا نا اور اس دن اس جوعورت جگہ برنبی علیا تشریف لے گئے ، مجملہ ان باتوں کے جونبی علیا نے ان سے فرما کیں ، ایک بات سے بھی تھی کہ تم میں سے جوعورت اپنے تین نبی آگے ہو جا کی عورت نے پوچھا اگر دو ہوں تو کہا گیا ہوگی ، کسی عورت نے پوچھا اگر دو ہوں تو کہا تھی ہو گھا کہ دو ہوں تو بھی ہی تھی ہے۔

( ٧٣٥٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ قَنْرِى وَثَنَا لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُواً قُنُورَ أَنْسِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ [احرحه الحميدى (١٠٢٥) قال شعيب: اسناده قوى]

(۲۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی علیظا ہید عاء فرماتے سے کذا سے اللہ! میری قبرکو بت نہ بنا ہے گا (جس کی لوگ پو جاشروع کرؤیں) ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوجوا ہے نبیوں کی قبروں کوسجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔

( ٧٣٥٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْعَجْلَانِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَالْآخَرِ ذَاءً [راحع: ٧١٤١].

(۷۳۵۳) حضرت ابو ہریرہ بھا تھا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گرجائے تو وہ یا در کھے کہ کھی کے ایک پر میں شفاء اور دوسر سے میں بیاری ہوتی ہے، اس لئے اسے جا ہے کہ اس کھی کو اس میں کممل ڈیود سے (پھر استعمال کرنا اس کی مرضی پرموقو ف ہے )

( ٧٣٥٤ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ وَقُرِئَ عَلَى شُفْيَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ فَقَالَ شَفْيَانُ هُو ٧٣٥٤ ) حَدَّثُنَا سُفُيَانُ حَدْثِي فَإِنْ أَمْسَكُتَ هُو هَكَذَا يَغْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ يَقُولُ بِالسَمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي فَإِنْ أَمْسَكُتَ

#### 

نَفْسِي فَارْحَمُهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ [صححه النحارى (٣٩٣)]. [انظر (سعيد بن ابي سعيد او ابوه): ٧٧٨٩، ٧٩٢٥، ٧٩٢٥، ٩٥٩٧، ٩٥٩١.

(۷۳۵۳) حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی علیظ جب بستر پر اپنا پہلور کھتے تو یوں فرماتے کہ پروردگار! میں نے آپ کے نام کی برکت سے اپنا پہلوز مین پر رکھ دیا، اگر میری روح کو اپنے پاس روک لیس تو اس پر رحم فرمائے اور اگروا پس بھیج دیں تو اس کی اس طرح حفاظت فرمائے جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔

( ٧٢٥٥ ) حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ وَقُرِءَ عَلَى سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ سُفْيَانُ الْدِي سَمِعْنَاهُ مِنْهُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ لَا أَدْرِي عَمَّنُ سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ ثُمَامَةً بْنِ أَثَالٍ فَقَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ السَّرُوهُ أَخَدُوهُ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِهِ قَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً قَالَ إِنْ تَقْتُلُ ذَا دَمِ وَإِنْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِم وَإِنْ تَقْتُلُ ذَا دَم وَإِنْ تُعْطَ مَالًا قَالَ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِهِ قَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً قَالَ إِنْ تُنْعِمْ تَنْعِمْ عَلَى شَاكِم وَإِنْ تَقْتُلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ إِنْ تُنْعِمْ تَلْي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَمْسَيْتَ وَإِنَّ وَجَهَكَ كَانَ وَجَهَكَ كَانَ وَجَهَكَ كَانَ وَجَهَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَمْسَيْتَ وَإِنَّ وَجَهَكَ كَانَ وَجَهَكَ كَانَ وَجَهَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى فَدَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَمْسَيْتَ وَإِنَّ وَجَهَكَ كَانَ وَجَهَلَ كَانَ وَجَهَلَ كَانَ وَاللَه فِي عَيْنِي الْمُعَلِ خَتَّى فَالَ يُعْمَلُ الْمُعَلِ عَلَى عَمْرُ لَقَدْ كَانَ وَاللَّه فِي عَيْنِي الْمُعَلِ عَلَى عَمْرُ لَقَدْ كَانَ وَاللَّهِ فِي عَيْنِي الْمُعْمَ مِنْ الْيُعَامَةِ حَتَى قَالَ عُمَرُ لَقَدْ كَانَ وَاللّهِ فِي عَيْنِي الْمُعَلِ عَلَى عَمْدُ الْمُعَلِ عَلَى اللَّه عَلَى عَمْرُ لَقَدْ كَانَ وَاللَه فِي عَيْنِي الْمُعَلِ عَلَى عَمْرُ لَقَدْ كَانَ وَاللّهِ فِي عَيْنِي الْمُعَلِ عَلَى عَمْرُ لَقَدْ كَانَ وَاللّه فِي عَيْنِي الْمُعْمَلِ عَلَى عَمْرُ لَقَدْ كَانَ وَاللّه فِي عَيْنِي الْمُعْمَ وَلَا عُمْرُ لِقَدْ عَمْرُ لَقَدْ كَانَ وَاللّه فِي عَيْنِي الْمُعْمَلِ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى وَكُولُ عَنْ سُفِيانَ سَمِعْتُ ابْنَ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي فَا لَو عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَى وَعَلَى وَاللّهُ عَلَى وَلَا لَكُولُ وَاللّهُ عَلَى وَلَوْلُو اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ وَاللّهُ وَلَا لَوْلُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُمْر

(۵۳۵۵) حفرت ابو ہر رہ وہ اٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے تمامہ بن اٹال نامی ایک شخص کو (جواپ قبیلے میں برامعزز اور مالدار آ دمی تھا) گرفتار کر کے قدر کرلیا، جب وہ نبی طیفیا کے پاس سے گذرا تو نبی طیفانے اس سے پوچھا کہ تمامہ! کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ جھے قبل کر دیں گے تو ایک ایسے شخص کوئل کریں گے جس کا خون قیمتی ہے، اگر آپ جھ پر احسان کریں گے تو ایک شکر گذار پراحسان کریں گے اور اگر آپ کو مال و دولت و رکار ہو تو آپ کو وہ ل جائے گا، نبی طیفیا کا جب بھی اس کے پاس سے گذر ہوتا تو نبی طیفیاس سے مذکورہ بالاسوال کرتے اور وہ حسب سابق وہی جواب دے دیتا۔

ایک دن اللہ نے بی طیشا کے ول میں یہ بات ڈالی اور آپ مُلَاثِیْم کی رائے یہ ہوئی کہ اسے چھوڑ دیا جائے چنا نچہ نبی طیشا نے اسے آزاد کر دیا ،لوگ اس کی درخواست پراسے انصار کے ایک گنوئیں کے پاس لے گئے اور اسے غسل دلوایا اور پھر اس نے اسلام قبول کرلیا اور کہنے لگا کہ اے مجمہ! (مُلَاثِیْم) کل شام تک میری نگا ہوں میں آپ کے چرے سے زیادہ کوئی چرہ نالبندیدہ،

#### 

آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین اور آپ کے شہرے زیادہ کوئی شہرنا پسندیدہ نہ تھا اور اب آپ کا دین میری نگا ہوں میں تمام ادیان سے زیادہ اور آپ کامبارک چہرہ تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہوگیا ہے، آج کے بعد بمامہ سے غلہ کا ایک وانہ بھی قریش کے پاس نہیں پنچے گا۔

یہاں تک کہ حضرت عمر طاق نے فر مایا بخدا! مید میری نگاہوں میں خزیر ہے بھی زیادہ حقیر تھا اور اب بہاڑ ہے بھی زیادہ عظیم ہے ، اور اس کا راستہ چھوڑ دیا، چنا نچہ تمامہ نے بمامہ بہنچ کر قریش کا غلہ روک لیا جس سے قریش کی چینیں نکل گئیں اور وہ سخت پریشان ہوگئے ، مجبور ہو کر انہوں نے نبی علیہ کی خدمت میں میر یضہ کھا کہ تمامہ کوم ہر بانی اور زمی کرنے کا حکم ویں، چنا نچہ نبی علیہ اے تمامہ کواس نوعیت کا ایک خط کھودیا۔

( ٧٣٥٦ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا وَشَرُّهَا وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوَّلُهَا [احرحه الحميدي (١٠٠٠) قال شعيب: صحبح، وهذا اسناد قوي].

(۷۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ و النظر سے روایۃ منفول ہے کہ مردوں کی صفوں میں پہلی صف سب سے بہترین اور آخری صف سب سے زیادہ شرکے سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے اورعورتوں کی صفوں میں آخری صف سب سے بہترین اور پہلی صف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے۔

( ٧٣٥٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ قَالَ فَأَهْدَى لَهُ نَاقَةً يَعْنِي قَوْلَهُ قَالَ لَا أَتَّهِبُ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ آوْ دَوْسِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ [انظر: ٩٠٥].

(۳۵۷) حضرت ابو ہریرہ ٹلاٹھئاسے مروی ہے کہ ایک ویہاتی نے نبی علیہ کی خدمت میں ایک اوٹٹی بطور صدیہ کے پیش کی، نبی علیہ نے فرمایا آئندہ میں صرف کسی قریش یا دوسی یا ثقفی ہی کامدیہ قبول کروں گا۔

فائدة: كمل وضاحت كے لئے حدیث نمبر ٥٠٩ كملاحظ يجيئے۔

( ٧٣٥٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ بُكْيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ وَلَا تُكَلِّفُونَهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ [صححه مسلم (٢٦٦٢)، وابن حبان (٤٣٦٣) وقال ابن عبدالبر: هذا الحديث محفوظ مشهور من حديث ابي هزيرة ][انظر: ٩٩١،٧٣٥٩) وابن حبان (٤٣٦٢) معزت ابو بريره وَالله ابن عبدالبر: هذا الحديث محفوظ مشهور من حديث ابي هزيرة ][انظر: ٩٩١،٧٣٥٩ مروى جى كه بي عليها في فرما يا غلام كاحق جي كمانا اورلباس مبياكيا جاسے اور تم انہيں كى اليكام كامكلف مت بناؤجس كى وه طاقت ندر كھتے ہوں۔

( ٧٣٥٩) حَدَّثَنَا هَارُونُ عَنِ ابُنِ وَهُبٍ حَدَّثَنَا عَمُرٌ و أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنُ الْعَجُلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنُ اللهِ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ

# هُ مُنالًا اَمَارُن بَل مِينِهِ مَرْمُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِي مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَالْمُ مِنْ اللهِ مَنْ مَا مَا مُنْ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الللّهِ مَا مُنْ اللّهِ مَنْ ا

(2009) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹیا ہے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا غلام کاحق ہے کہ اسے کھانا اور لباس مہیا کیا جائے اور انہیں کسی ایسے کام کا مکلّف نہ بنایا جائے جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں۔

(۷۳۱۱) حَدَّثَنَا سُفَیَانُ حَدَّثَنَا ابُنُ عَجُلَانَ عَنُ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً قَالَ وَاللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالْحِیْمُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ فَانْتُهُوا وَمَا أَمُرُتُكُمْ فَانُوا مِنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ أَبِي اللَّهِ مَا نَهَیْتُکُمْ عَنْهُ اللَّهُ عَلَی اللَّهِ مَا نَهَیْتُکُمْ عَنْهُ وَالْمِیْمُ وَالْحِیْمُ وَالْحِیْمُ وَالْحِیْمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَیْهُ مَا اللَّهُ عَلَیْهُ مَا اللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَمُرُتُكُمْ فَانُوا مِنْهُ مَا اللَّهُ عَلَیْهُ وَصَحِد الن حال (۱۸/۱) قال شعب: صحبح] [انظر: ۱۹۹۹،۱۹۹۹] قالتُهُوا وَمَا أَمُرُتُكُمْ فَانُوا مِنْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَعُنْ أَبِي مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالُهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَالُهُ عَلَيْهُ وَلَالَالُهُ عَلَيْهُ وَلَالَالُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِمُ اللْمُولِقُولُ اللَّه

( ٧٣٦٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا وَنَهَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا وَنَهَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّمَّةِ وَلَا يَسْتَطِيبُ الرَّجُلُ بِيمِينِهِ [صححه مسلم (٢٦٥) وابن حبان (٢٦١) وابن حزيمة: (٨٠)].

(۱۳ ۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں (اس لئے تہمیں سمجھانا میری ذھدداری ہے) جب تم بیت الخلاء جایا کروتو قبلہ کی جانب منہ کر کے مات بیٹھا کرو، نیز نبی ملیٹا نے لیداور بوسیدہ ہڈی سے استنجاء کرنے کوممنوع قرار دیا ہے اور فرمایا کہ کوئی شخص دائیں ہاتھ سے استنجاء نہ کرے۔

(٧٣٦٣) قَالَ قُرِءَ عَلَى سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنُ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُمًّا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ سُفْيَانُ لَا تَرُشُّ فِي وَجُهِهِ تَمُسَحُهُ [انظر: ٤٠٤٤]:

(۷۳۹۳) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیقائے ارشاد فر مایا اللہ تعالی اس شخص پر رحم فر مائے جورا تول کواٹھ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ (مکمل وضاحت کے لئے ۴۰۰۷ ملاحظہ بیجے)

## 

( ٧٣٦٤) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ یَخیی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَادِ عَنْ آبِی هُرَیْوَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم أُمِرْتُ الْمِدِینَةُ تَنْفِی النَّاسَ کَمَا یَنْفِی الْکِیوُ خَبَتَ الْحَدِیدِ الحع: ٧٢٣]. بِقَرْیَةٍ تَأْکُلُ الْقُرَی یَقُولُونَ یَثْرِبُ وَهِی الْمَدِینَةُ تَنْفِی النَّاسَ کَمَا یَنْفِی الْکِیوُ خَبَتَ الْحَدِیدِ الحع: ٧٢٣]. (٣٢٣) حضرت ابو بریره تُلْتُنْ سے مروی ہے کہ نبی عَلِیْ نے فر مایا جھے الی بستی میں جانے کا حکم ملا جودو بری تمام بستیوں کو کھا جائے گی اوگ است نیژب کہتے ہیں حالانکہ اس کا شیخ نام مدینہ ہواور مدینہ لوگوں کے گنا ہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے لو ہار کی بھٹی لو ہے کے میل پجیل کودور کر دیتا ہے جسے لو ہار کی بھٹی لو ہے کے میل پجیل کودور کر دیتا ہے۔

( ٧٣٦٥) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي بَكُو الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِالْعَزِيزِ عَنْ آبِي بَكُو الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي بَكُو الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي مُكُو الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي مُكُو الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ وَاقْرَأُ [صححه مسلم (٥٧٨) وقال النرمذي حسن صحبح]

( ٣٦٥ ) حضرت ابو بريره فَنَهُوَ حِيمُ وَى جِهُ بَى عَيْدًا فِي سُورهَ الثقاق اورسورهَ علق مين آيت مجده پرمجدة الماوت كيا جـ ( ٧٣٦٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِى بَكُو عَنْ عُهَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى بَكُو عَنْ عَمْ أَبِى بَكُو عَنْ عُهَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى بَكُو مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ فَهُو آجَقٌ بِهِ [راحع: ٢١٢٤].

( ٧٣٦٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُحَدِّثُكُمْ بِآشْيَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِصَارٍ لَا يَشُرَّبُ الرَّجُلُ مِنْ فَجِ السِّقَاءِ [راجع: ٥٣ ٢١].

(۲۳۷۷) حضرت ابوہریرہ بڑا ٹیزے مروی ہے کہ بین تمہارے سامنے نبی ملیک کے حوالے سے مختصرا حادیث بیان کرتا ہوں مثلاً یہ کہ نبی ملیک نے مشکیزے کے منہ سے منہ لگا کریانی پینے سے منع فر مایا ہے۔

( ٧٣٦٨ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ [راجع: ٧٢٠٠].

(۲۳۱۸) حضرت ابو ہر رہ والنفزات مروی ہے کہ نبی علیا نے سہو کے دو سجدے سلام پھیرنے کے بعد کیے تھے۔

( ٧٢٦٩) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ آيُّوبَ عَنُ مُحَمَّدٍ اخْتَصَمَّ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ آيُّهُمُ فِي الْجَنَّةِ آكُثَرُ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً قَالَ آبُو هُرَيْرَ فَعُ الْجَنَّةِ مِثُلُ الْقَمَوِ لَيْلَةَ الْبَدُو ثُمَّ الْذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى آضُوا كُوكِ الْجَنَّةُ مِثُلُ الْقَمَوِ لَيْلَةَ الْبَدُو ثُمَّ الْذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى آضُوا كُوكِ الْحَدِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةُ مِثُلُ الْقَمَوِ لَيْلَةَ الْبَدُو ثُمَّ الْفَيْوَلِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةُ مِثُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ آغُزَبُ [راحع، ٢٥٥] كُوكِ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَوَجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخْ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّهُمِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ آغُزَبُ [راحع، ٢٥٥] كُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمُؤَلِّقُولُ لَا يَا عَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّقُ الْمُؤْمِقُولُ لَعُلُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤَلِّمُ فَى الْمُعَلِّقُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُولَا وَالْعَامُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُؤَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤلِقُ اللَّهُ الْمُؤلِقُ اللَّهُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ اللَّهُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ اللَّهُ الْمُؤلِقُ اللَّهُ الْمُؤلِقُ الْمُولِقُولُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ الْمُؤلِقُ ا

#### 

چودھویں رات کے چاند کی طرح حیکتے ہوئے چروں والا ہوگا،اس کے بعد داخل ہونے والا گروہ آسان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوگا،ان میں سے ہرایک کی دورو بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے باہر سے نظر آجائے گا اور جنت میں کوئی شخص کنوارانہیں ہوگا۔

( ٧٧٧) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ سَمِعَ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَى الْعَشِى إِمَّا الظُّهُرُ وَأَكْثَرُ طُنِّى أَنَهَا الْعَصْرُ فَسَلَّمَ فِى اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِذْعًا كَانَ يُصَلِّى إِلَيْهِ فَهَرَهُ فَأَسُنَدَ إِلَيْهِ طَهْرَهُ قَالَ يُصَلِّى إِلَيْهِ فَهَرَهُ قَالَ يُصَلِّى إِلَيْهِ فَجَلَسَ إِلَيْهِ مُغْضَبًا وَقَالَ سُفْيَانُ ثُمَّ أَتَى جِذُعًا فِى الْقِبْلَةِ كَانَ يُسْنِدُ إِلَيْهِ ظَهْرَهُ فَأَسُنَدَ إِلَيْهِ طَهْرَهُ قَالَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمْرُ قَالَ مَا قُصِرَتُ وَمَا نَسِيتُ قَالَ خَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قُصِرَتُ الصَّلَاةُ وَفِى الْقَوْمِ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ قَالَ مَا قُصِرَتُ وَمَا نَسِيتُ قَالَ فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قُصِرَتُ الصَّلَاةُ وَفِى الْقَوْمِ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ قَالَ مَا قُصِرَتُ وَمَا نَسِيتُ قَالَ فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قُصِرَتُ الصَّلَاةُ وَفِى الْقَوْمِ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ قَالَ مَا قُصِرَتُ وَمَا نَسِيتُ قَالَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا نَعُمْ فَقَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَرَ وَسَجَدَ كَسَجُدَتِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفِعَ وَكَبَرَ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامُ فَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَمَ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامُ وَسَجَدَ كَسَجُدَتِهِ أَوْلُ ثُمَّ رَفِعَ وَكَبَرَ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَرَ . [راحم: ٢٧٠٠]

(۱۷۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو، کیکن میری کنیت پراپنی کنیت نہدر کھا کرو۔

(٧٣٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِالسُمِي وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنْيَتِي [راجع: ٧٣٧١].

## هُ مُنالًا أَمَرُ وَمَن لِي يَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِي يَوْمِنْ لِيَوْمِنْ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللّ

(۷۳۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا میرے نام پراپنا نام رکھ لیا کرو بھین میری کنیت پراپی کنیت ، ندر کھا کرو۔

( ٧٣٧٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْتُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْنَى أَخْبَرُهُ عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسُودَيْنِ فِى الصَّلَاقِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ. [راجع: ٧١٧٨].

(۷۳۷۳) حضرت ابو ہریر وہ اٹا تھا ہے مروی ہے کہ نبی الیا نے تھم دے رکھا ہے کہ دورانِ نماز بھی '' دوکالی چیزوں کو' مارا جاسکتا ہے، یعنی سانپ اور پچھو۔

( ٧٣٧٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَغْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قِيلَ لِسُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ مَنْ ابْنَاعَ مُحَقَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا فَلْيَرُدُّهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُرُدَّهَا فَلْيَرُدُّهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُرُدِّهَا فَلْيَرُدُّهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمُسِكَهَا [صححه مسلم (١٥٢٤)]. [انظر: ٥١٥٧، ٧٦٨٤ / ١٠٩٤]

( ٣ ٢٣ ) حضرت الوہريره طافئ سے مرفوعاً مروی کے کہ جو تضی ( دھو کے کا شکار ہوکر ) ایک اونٹی یا بکری فرید لے جس کے تھن باندھ دیئے گئے ہوں تو اسے دومیں سے ایک بات کا اختیار ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یا تو اس جانور کو اپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کردے ) یا بھراس جانور کو مالک کے حوالے کردے۔

( ٧٣٧٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي حَازِمِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُتُ وَلَمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَّنَهُ أُمَّهُ [راحع: ٣٦ ٢]

(2020) حضرت ابو ہر یرہ نٹالٹیا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے فرمایا جو شخص اس طرح جج کرے کہ اس میں اپنی عورتوں سے بے جاب بھی نہ ہواور کوئی گناہ کا کام بھی نہ کر ہے، وہ اس دن کی کیفیت لے کراپنے گھرلوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم ویا تھا۔

( ٧٣٧٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنِ الْأَغَرِّ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سُفْيَانُ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَعَادَهُ فَقَالَ اللَّهُ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِزَّةُ إِزَارِى فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقِيهِ فِي النَّارِ [انظر: ٨٨٨١، ٩٣٤٨، ٩٣٤٨، ٩٧٠١].

(۷۳۷۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنو سے مروی ہے کہ نبی الیا نے ارشاد قرمایا ارشاد باری تعالی ہے کہ کریائی میر تی اوپر کی چادر ہے اور عزت میری ینچے کی چادر ہے، جو دونوں میں سے سی ایک کے بارے جھے سے جھٹڑا کرے گا، میں اسے جہم میں ڈال دوں گا۔

( ٧٣٧٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ ابْنُ أَبِي الصَّلْتِ يُسُلِمُ [صححه

#### هي مُنالِهَا مَوْرِينَ بل سِيدِ مِرْمُ كَلِي اللهِ الل

البخاري (۸٤۱)، ومسلم (۲۰۲)]. [انظر: ۷۲، ۹، ۹، ۹، ۹، ۹، ۹، ۹، ۷۲، ۹، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰،

(۷۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا کسی شاعر نے جوسب سے زیادہ سچا شعر کہا ہے وہ یہ ہے کہ یا در کھو! اللہ کے علاوہ ہرچیز باطل ( فانی ) ہے اور قریب تھا کہ امید بن ابی الصلت اسلام قبول کر لیتا۔

( ٧٣٧٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِى الْأَوْبَرِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَائِمًا وَقَاعِدًا وَحَافِيًا وَمُنْتَعِلًا

(۷۳۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈے مروی ہے کہ نبی علیا کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھتے تھے اور بیٹھ کر بھی ، جوتی ا تارکر بھی اور جوتی پہن کر بھی۔

( ٧٣٧٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَزَادَ فِيهِ وَيَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

( ۲۳۷۹ ) گذشتہ حدیث میں اس دوسری سند سے بیاضافہ بھی مروی ہے کہ نبی علیا دائیں جانب سے بھی واپس چلے جاتے تجے اور ہائیں جانب سے بھی۔

( ٧٣٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِى ابْنُ مُحَيْصِنِ شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشِ سَهْمِيٌّ سَمِعَهُ مِنْ مُحَيَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ شَقَّتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَبَلَغَتْ مِنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَبْلُغَ فَشَكُوٰ ا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوا فَشَكُوٰ ا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوا وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوا وَسَلَّمَ لَكُمْ إِلَا لَهُ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَّى النَّكُبَةِ يُنْكُبُهَا [وَالشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا].

( ۲۳۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہ'' جو شخص برائی کرے گا،اہے اس کابڈلہ دیا جائے گ گا ۔ '' تو بیہ بات مسلمانوں پر بہت شاق گذری اوران کے دلوں میں مختلف قتم کے وسوسے پیدا ہونے لگے، انہوں نے نبی بلیٹا سے اس کی شکایت کی تو نبی بلیٹا نے فرمایا عمل کے قریب رہواور سیدھی راہ اور بات پر رہو، کیونکہ مسلمان کو جو بھی مصیبت پیش آتی ہے وہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے جن کہ جوزخم اسے لگتا ہے یا جو کا نثا اسے چبعتا ہے ( وہ بھی اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے)

( ٧٣٨١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و سَمِعَ طَاوُسًا سَمِعَ أَبَا هُوَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامَ فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَٱخُرَجْتَنَا مِنْ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ الْحَدَّةِ آلَهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى

(۲۳۸۱) حضرت ابو ہریرہ بڑائن سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم اور موی عظام میں

# هي مُنلاا اَخْرَاق بِل يُسِيْرِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مباحثہ ہوا، حضرت موی طین کہنے گئے کہ اے آ دم! آپ ہمارے باوا ہیں، آپ نے ہمیں شرمندہ کیا اور جنت سے نکلوا دیا؟ حضرت آ دم علیہ نے فرمایا اے موی! اللہ نے تہمیں اپنے ہے ہم کلام ہونے کے لئے متحب کیا اور تہمیں اپنے ہاتھ سے تو رات لکھ حضرت آ دم علیہ نے فرمایا اے موکی! اللہ نے ہموس کا فیصلہ اللہ نے میرے متعلق میری پیدائش سے چالیس برل پہلے کرلیا تھا؟ اس طرح حضرت آ دم علیہ، حضرت موکی علیہ پرغالب آگے۔

( ٧٣٨٢) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ مَنْ أَصْبَحَ جُنْبًا فَلَا يَصُومُ مُحَمَّدٌ وَرَبِّ الْبَيْتِ قَالَهُ مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ وَيَامٍ يَوُومُ الْجُمُعَةِ مُحَمَّدٌ نَهَى عَنْهُ وَرَبِّ الْبَيْتِ وصححه ابن حزيمة (٢١٥٧)، وعلقه المحارى قال الألباني صحيح (ابن ماجة، ٢١٥٧) [انظر: ٢٨٢٦]

(۲۳۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ اس بیت اللہ کے رب کی شم! یہ بات میں نے نہیں کہی کہ جو آ دمی حالت جنابت میں نے نہیں کہی کہ جو آ دمی حالت جنابت میں شیخ کرے وہ روزہ ندر کھے بلکہ بیت اللہ کے رب کی قتم! یہ بات محمد (مُنَائِنَیْزَ) نے فر مائی ہے، اور جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے میں نے منع نہیں کیا بلکہ بیت اللہ کے رب کی قتم! محمد کا نیازے اس سے منع کیا ہے۔

( ٧٢٨٢ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنِ ابْنِ مُنَبِّهِ يَغْنِى وَهُبًّا عَنْ آخِيهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَيْسَ آحَدُّ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى إِلَّا عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و فَإِنَّهُ كَانَ يَكُتُبُ وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ [صححه المحارى (١١٣)، وابن حبان (٧١٥٢)]

(۷۳۸س) حضرت ابو ہریرہ فائن کے مروی کے کہ نی الیا کی احادیث مجھ سے زیادہ بکثرت جانے والا کوئی نہیں ،سوائے عبداللہ بن عمرو فائن کے ، کیونکہ وہ لکھ لیتے تھے اور میں لکھتانہیں تھا۔

( ٧٣٨٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَيَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [احرحه الحميدي (١٠٣٤) وعبد بن حميد (١٤٤١). قال شعيب: صحيح].

(۷۳۸۳) حضرت ابو ہریرہ زلائن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَکَالَیْنِ نے ارشاد فرمایا جس آ دی کومفلس قرار دے دیا گیا ہو اورکسی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقدار ہے۔

( ٧٣٨٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةً سَمِعَهُ مِنْ شَيْحٍ فَقَالَ مَرَّةً سَمِعْتُهُ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَعْرَابِيًّ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَبَلَغَ فَبِأَى حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَلْيَقُلُ آمَنَا بِاللَّهِ وَمَنْ قَرَأَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَلْيَقُلُ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَلْيَقُلُ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَلْيَقُلُ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ فَلْيَقُلُ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ فَلْيَقُلُ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ فَلْيَقُلُ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ وَالْيَقُلُ بَلَى قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَذَهَبُتُ أَنْظُرُ هَلُ حَفِظَ وَكَانَ أَعْرَابِيًّا فَرَاقِيلًا فَا اللَّهُ مَا لَا إِلَّهُ مِنْ فَلَا أَلْ إِلْمُولَى اللَّهِ وَكَانَ آعَلَى الْمُولِيلَ فَلَولُولُ اللَّهُ لَولَا إِلَى اللَّالَةِ وَكَانَ آعَلَى أَلْهُ لَولَا إِلَى اللَّهُ وَكَانَ آعَلَى اللَّهُ مُنْ الشَّاهِ فَلَا أَلْ إِلَيْهُ لَهُ لِلْوَالِيلَا لَيْقُلُ لَا لِللَّهُ مِنْ فَلَا لَوْلَا اللَّهُ مُنْ الشَّاهِ لِي قَالِيلُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْلَكَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَوْلَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْكَلُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْولِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِيلُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْعَلَاقُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ الْمَلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمُؤْلُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَعُ

## مناله اَمْرِينْ بل يَسِيدُ مَرْقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ هُرَيْرُة مِنَا اللهُ هُرَيْرة مِنَا اللهُ ا

فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِى أَظَنَنْتَ أَنِّى لَمْ أَحْفَظُهُ لَقَدُ حَجَجُتُ سِتِّينَ حَجَّةً مَا مِنْهَا سَنَةٌ إِلَّا أَعُرِفُ الْبَعِيرَ الَّذِى حَجَجُتُ عَلَيْهِ [قال الترمذي: هذا حديث انما يروى عن هذا الاعرابي. ولا يسمى. قال الألباني: ضعيف (ابي داود ١٨٨٠ الترمذي: ٣٣٤٧)].

( ۲۳۸۵) حضرت ابو ہریرہ نُٹُانُّذ سے مروی ہے کہ نِی الیّا نے فرمایا جو تخص سورہ مرسلات کی آخری آیت فَبِاَتی حَدِیثٍ بَعْدَهُ یَوْمِنُونَ کی تلاوت کرے، اسے بول کہنا چاہئے آمَنَّا بِاللّهِ (ہم الله پرایمان لائے) اور جو شخص سورۃ الّتین کی آخری آیت پڑھے، اسے بول کہنا چاہیے وَ آنَا عَلَی ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِینَ ( میں اس پر گواہ ہوں ) اور جو شخص سورہ قیامہ کی آخری آیت لڑھے، اسے بول کہنا چاہئے بلّی ( کیون نہیں )۔ اللّیسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَی آنُ یُحْیِی الْمَوْتَی کی تلاوت کرے، اسے بول کہنا چاہئے بلّی ( کیون نہیں )۔

راوی حدیث اعلی کہتے ہیں کہ میں نے جس سے بیعدیث میں ، چونکہ وہ ایک دیہاتی آ دمی تھااس لئے میں نے اس کے حافظے کا امتحان لینا چاہا کہ وہ صحیح طرح یا دبھی رکھ سکا ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اے بیتیج! کیاتم بیتم بھر ہے ہو کہ میں اس حدیث کو یا ذہیں رکھ سکا ، میں نے ساٹھ مرتبہ جج کیا ہے اور جس سال میں نے جس اونٹ پر جج کیا ہے، مجھے اس تک کی شناخت یا دیے۔

( ٧٣٨٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ إِسُمَاعِيلَ بْنِ أُمْيَّةَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ خُرِيْثٍ الْعُذُرِيِّ قَالَ مَرَّةً عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْنًا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ شَيْنًا فَلْيَنْصِبْ عَصًّا فَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ عَصًّا فَلْيَخُطَّ صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْنًا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ شَيْنًا فَلْيَنْصِبْ عَصًّا فَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ عَصًّا فَلْيَخُطَّ صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْنًا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ شَيْنًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَلِينَ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَانِي وَالْمَالِيلُولُونَ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْ لَمْ يَكُونُ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ وَلَا يَضُونُونَهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَلَيْهِ. [صححه ابن خزيمة: (١١٨)، وابن خزيمة: (١٩٥). قال الألناني: ضعيف (ابو داود: ٢٩٠)]. [انظر، ٢٠٤٥]. [انظر، ٢٠٤٥].

(۷۳۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ ابوالقاسم مَنْ الْنِیْمُ نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کر بے تو اسے سامنے کوئی چیز (بطورسترہ کے) رکھ لے، اگر کوئی چیز نہ ملے تو لاٹھی ہی کھڑی کر لے، اور اگر لاٹھی بھی نہ ہوتو ایک لکیر ہی کھینچ لے، اس کے بعد اس کے سامنے سے پچھے تھی گذرے، اسے کوئی حرج نہیں۔

( ٧٩٨٧) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. ( ٢٣٨٤) كُذشته حديث ال دوحرى سند مع بهي مروى ہے۔

( ٧٣٨٨) و قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالتَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ آبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي عَنْ آبِي عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي

(۷۳۸۸) گذشته حدیث اس دومری سند کے بھی مروی ہے۔

( ٧٣٨٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتُ

َ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبُ قَالَ سُفْيَانُ لَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا أَى لَا يُعَيِّرُهَا عَلَيْهَا فِي الثَّالِئَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلْيَيِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . [صححه مسلم (١٧٠٣)]. [انظر: ٨٨٧٣]

، ۷۳۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اگرتم میں سے کسی کی باندی زنا کرے اور اس کا جرم ثابت ، وجائے تو اسے کوڑوں کی سزا دے ، کیکن اسے عار ندولائے ، پھر تیسری یا چوتھی مرتبہ یہی گناہ سرز دہونے پر فرمایا کہ اسے نج دے خواہ اس کی قیمت صرف بالوں سے گندھی ہوئی ایک رسی ہی ملے۔

( ٧٢٩٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بُنُ مُوسَى عَنُ عَطَاءِ بُنِ مِينَاءَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَجَدُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ وَاقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ [صححه مسلم (٧٧٥) وابن حبان (٢٧٦٧)، وابن حبان (٢٧٦٧)، وابن حبان (٩٩٤٠).

(۱۳۹۰) حضرت ابوہریرہ بھٹی سے مروی ہے کہ میں نے نبی طلیا کے ساتھ سورہ انشقاق اور سورہ علق میں آیت سحبدہ پرسجدہ تلاوت کیا ہے۔

(٧٣٩١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [راجع: ٣٢٩٣].

(۲۳۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا مسلمان پراس کے گھوڑے اور غلام کی زکو ہنہیں ہے۔

( ٧٣٩٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَنٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبَّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُعِبَّهُ [انظر: ٨٣٦٢].

(۲۳۹۲) حضرت ابو ہر کیرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے حضرت امام حسن ڈٹاٹٹئے کے متعلق فر مایا اے اللہ! میں اس سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔

( ٧٣٩٣) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتُ الْكِتَابَ مِنْ قَلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيتَ الْكِتَابَ مِنْ قَلْمَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمُ ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَهُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ فَلِلْيَهُودِ غَدًا وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَلِهِ قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْدَ أَنَّ وَقَالَ الْآخَرُ بَايْدَ [راحع: ٢٠٣٠].

(۲۳۹۳) حضرت ابو ہریوہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نی علیا نے فرمایا ہم یون توسب ہے آخریں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب پرسبقت لے جائیں گے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہرامت کوہم سے پہلے کتاب دی گئی جب کہ ہمیں بعد میں کتاب ملی ، پھر یہ جعد کا دن اللہ نے ان پرمقر رفز مایا تھا لیکن وہ اس میں اختلافات کا شکار ہوگئے ، چنا نچہ اللہ نے ہماری اس کی طرف وہ ہمائی فرما دئی ، اور یہودیوں کا اگلادن (ہفتہ) ہے اور عیسائیوں کا پرسوں کا دن (اتو ار) ہے۔

# هي مُنالاً امَارِينَ بل يَعَيْدُ مَرِّي اللهُ ال

( ٧٣٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ بُنَ أَبِي صَالِحٍ يَذُكُو عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ مُعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ قَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ لَا أَدْرِى هَذَا الْحَدِيثُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ مَا أَوْرِى هَذَا الْحَدِيثُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَ الْمُورِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ لا إصححه مسلم (١٨٥٠)]. [انظر: ١٠٤٩١، ٩٦٩٧].

(۷۳۹۴) حضرت ابو ہریرہ وہلیں سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جب تم جمعہ کے بعد نوافل پڑھنا چاہوتو پہلے چار رکعتیں پڑھو،اگر تہمیں کسی وجہ سے جلدی ہوتو دور کعتیں مبجد میں پڑھ کواور دور کعتیں واپس آ کر پڑھ لینا۔

( ٧٢٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهُو الْيُومُ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهُو الْيُومُ اللَّهُ لَنَا عِيدًا فَالْيُومُ لَنَا وَعَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى [انظر: ٢٩٥٧] اللَّذِى أُمِرُوا بِهِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا عِيدًا فَالْيُومُ لَنَا وَعَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى [انظر: ٢٩٥٠] اللَّذِى أُمِرُوا بِهِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا عِيدًا فَالْيُومُ لَنَا وَعَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى [انظر: ٢٩٥] اللَّذِى أَمِرُوا بِهِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا عِيدًا فَالْيُومُ لَنَا وَعَلَى مَا عَلَى اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهِ مِنْ لَكِن قَالَ مَا لَكُمُ مِنْ وَمِن مَا عَلَى مُعْرَدِهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا مِن لِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى مَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُا وَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالِهُ اللَّهُ مَا لَعْلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ٧٣٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُويُرَةً قَالَ وَالْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ إقال الألباني صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ إقال الألباني صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَخْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِيسَائِهِمْ [قال الألباني عندن صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٠١٠]. حسن صحيح (ابوداود: ٢٨٢٤) الترمذي: ١٢١٦). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٠١٠]. والله والله والله عنه من عنه الواجية والله المناد عنه الله المناد والله والله والله عنه الله الله عنه الله المناد والله عنه الله المناد والله والله عنه الله المناد والله عنه والله المناد والله والله عنه الله المناد والله والله المناد والله والله عنه والله المناد والله المناد والله المناد والله والله والله والله والله والله والله المناد والله والل

ر ۲۱ اے) مسرے ابو ہر رہ دی قاطعے مروق ہے کہ بی عیشا نے فرمایا تمام مسلمانوں میں شب سے زیادہ کائل ایماا لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں ،اوران میں سب سے بہترین وہ ہیں جواپی عورتوں کے حق میں اچھے ہوں۔

( ٧٣٩٧) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا [انظر: ١٠٥٢٤].

( ۲۳۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا مجھے جوامع النکم دیئے گئے ہیں اور میرے لیے روئے زمین کومجداور یا کیزگی بخش قراردے دیا گیا ہے۔

( ٧٣٩٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ آبِي عُثْمَانَ عَنْ يَخْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ آنُ تَسْكُتَ [راجع: ٧١٣١].

(۷۳۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کنواری لڑی سے نکاح کی اجازت کی جائے اور شوہر دیدہ عورت سے مشورہ کیا جائے ،کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! (کنواری لڑی شرماتی ہے) تو اس سے اجازت کیسے حاصل کی جائے؟ نبی علیا نے فرمایا اس کی خاموثی ہی اس کی رضا مندی کی علامت ہے۔

( ٧٢٩٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثِنِي الْقَاسِمُ بُنُ مِهُرَانَ عَنُ أَبِي رَافِع عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمُ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَحَّعُ وَي وَسُلَمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمُ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَحَّعُ فِي وَجُهِهِ إِذَا تَنَحَّعُ أَحَدُكُمُ فَلْيَتَنَحَّعُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَتَنَحَّعُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَتَنَحَّعُ مَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَتَنَحَّعُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَتَنَحَّمُ مَسْحَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ [انظر: ٩٣٥٥]

[صححه مسلم (٥٥٠)]

(۲۳۹۹) حضرت ابوہریرہ بڑا تیزے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیٹھ نے متجہ میں قبلہ کی جانب بلغم لگا ہواد یکھا، تولوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم میں سے کسی کا کیا معاملہ ہے کہ اپنے رب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر تھوک بھی پھینگتا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی آ دمی اس کے سامنے رخ کر کے کھڑا ہوجائے اور اس کے چہرے پر تھوک میں سے کوئی شخص تھوک پھینکتا جا ہے تواسے بائیں جانب یا یا وس کی طرف تھوکتا جا ہے ، اور اگر اس کا موقع نہ ہوتو اس طرح اپنے کپڑے میں تھوک کراسے کپڑے میں تھوک کے ، راوی حدیث قاسم نے کپڑے میں تھوک کراسے کپڑے سے مل کردکھایا۔

(٧٤٠) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ آخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُولُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِي سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُولُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِي خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي الْكُونُ أَخْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَعَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ يَا فَارِسِيَّ اقْرَأُهَا فِي خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي آكُونُ أَخْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَعَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ يَا فَارِسِيُّ اقْرَأُهَا فِي نَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَرَاءَ الْإِمَامِ فَعَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ يَا فَارِسِيُّ الْمُرَادِ ٢٨٧٠ وَابِن حَبَالَا عُرَاءَ الْمُعَلِي وَابِنَ حَبَالَا عُرَامِي وَابِنَ حَبَالَا عُرَامِي وَابِنَ حَبَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُونُ الْعَلَاءُ عَلَيْهِ وَابِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَا فَالْمَامِ فَعَمْزَ ذِرَاعِي وَقَالَ يَا فَارِسِيُّ الْمَامِ فَعَلَى وَلَا يَا فَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى وَاللّهُ مَنْ صَلَّى وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى السَّالِ اللّهُ عَلَى اللّ

(۱۳۰۰) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹیڈ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ نے فرمایا جس نماز میں سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھی جائے وہ ناکمل ہے، ناکمل ہے، ناکمل ہے، ناکمل ہے، ناکمل ہے، میں نے ان سے عرض کیا کہ اب ابو ہریرہ! اگر بھی میں امام کے پیچے ہوں؟ انہوں نے میرے بازو میں چنگی بھر کر فرمایا اے فاری! اسے اپنے ول میں پڑھ کیا کرو۔

(٧٤،١) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ عَنُ عُمَارَةً بَنِ الْقَعْقَاعِ عَنُ أَبِى ذُرْعَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ لَتُنْبَآنَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَحَافُ الْفَقْرَ وَلَا تَمَهَّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغِتُ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلانِ كَذَا وَلِفُلانِ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانِ [راحع: ١٥٩] الْفَقْرَ وَلَا تَمَهَّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغِتُ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلانِ كَذَا وَلِفُلانِ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانِ [راحع: ١٥٩] الْفَقْرَ وَلَا تَمَهَّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغِتُ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلانِ كَذَا وَلِفُلانِ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانِ [راحع: ١٥٩]

# هي مُنالًا احْدُن بَالِ بِينَةِ مِنْ أَن هُوَ لِيَالِمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ هُرَائِيرَة سَكَالًا اللهُ هُرَائِيرة سَكَالًا

زیادہ ہے؟ نبی علیا نے فرمایا تھے اس کا جواب ضرور ملے گا، سب سے افضل صدقہ بیہ ہے کہ تم تندرتی کی حالت میں صدقہ کرو جبکہ مال کی حرص تمہارے اندر موجود ہو، تمہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو، اور تمہیں آپی زندگی باقی رہنے کی امید ہو، اس وقت سے زیادہ صدقہ خیرات میں تاخیر نہ کرو کہ جب روح حلق میں پہنچ جائے تو تم بیہ کہنے لگو کہ فلاں کو اتنا دے دیا جائے اور فلاں کو اتنا دے دیا جائے ، حالانکہ وہ تو فلاں (ورثاء) کا ہوچکا۔

(٧٤.٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِى سَلْمُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنْ الْخَيْلِ[صححه مسلم(١٠٣٢) وابن حبان (٣٣١٢) وابن حبان (٣٣١٢) وابن حبان (٢٣١٢) وابن حبان (٢٣١٢)

(۷۴۰۲) حفرت ابو ہریرہ بڑائٹنے سے مروی ہے کہ نی علینا ایسے گھوڑ ہے کو ناپیند فریاتے تھے جس کی تین ناگلوں کارنگ سفید ہواور چوتھی کارنگ باتی جسم کے رنگ کے مطابق ہو۔

(٧٤.٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ حَدَّثِنِي الْقَعْفَاعُ بُنُ حَكِيمٍ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُورَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أَعَلَّمُكُمْ فَإِذَا أَتَى آحَدُكُمُ الْخَلَاءَ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أَعَلَّمُكُمْ فَإِذَا أَتَى آحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا تَسْتَفْبِلُوهَا وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ آخْجَارٍ وَيَنْهَى عَنْ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ. فَلَا تَسْتَفْبِلُوهَا وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ آخْجَارٍ وَيَنْهَى عَنْ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ. [راجع: ٢٣٦٢].

(۳۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں اس لئے تمہیں سمجھانا میری ذمہ داری ہے، جب تم بیت الخلاء جایا کروتو قبلہ کی جانب منہ کر کے پاپشت کر کے مت بیٹھا کرو، نیز نبی علیظا نے لیداور بوسیدہ ہڈی سے استنجاء کرنے کوممنوع قرار دیا ہے اور فر مایا کہ کوئی شخص دائیں ہاتھ سے استنجاء نہ کرے اور نبی علیظا تین پھروں سے استنجاء کرنے کا حکم دیتے تھے۔

( ٧٤.٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ حَدَّثِنِى الْقَعْقَاعُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَحِمَ اللّهُ رَجُلًا قَامَ مِنْ اللّيْلِ فَصَلّى وَأَيْقَظُ امْرَأَتَهُ فَصَلّتُ فَإِنْ أَبَتَ نَضَحَ فِي وَجُهِهِ وَجُهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّهُ امْرَأَةً قَامَتُ مِنْ اللّيْلِ فَصَلَّتُ وَأَيْقَظُتُ زَوْجَهَا فَصَلّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتُ فِي وَجُهِهِ وَجُهِهِ الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّهُ امْرَأَةً قَامَتُ مِنْ اللّيْلِ فَصَلّتُ وَأَيْقَظُتُ زَوْجَهَا فَصَلّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتُ فِي وَجُهِهِ وَجُهِهِ الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّهُ امْرَأَةً قَامَتُ مِنْ اللّيْلِ فَصَلّتُ وَأَيْقَظُتُ زَوْجَهَا فَصَلّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتُ فِي وَجُهِهِ وَجُهِهِ الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّهُ امْرَأَةً قَامَتُ مِنْ اللّيْلِ فَصَلّتُ وَأَيْقَظُتُ زَوْجَهَا فَصَلّى فَإِنْ أَبَى نَصَحَتُ فِي وَجُهِهِ الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّهُ امْرَأَةً قَامَتُ مِنْ اللّيْلِ قَصَلّتُ وَأَيْقَظُتُ وَوْجَهَا فَصَلّى فَإِنْ أَبَى نَصَحَتُ فِي وَجُهِهِ الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّهُ امْرَأَةً قَامَتُ مِنْ اللّيْلِ قَصَلّتُ وَالْعَنْ وَالْعَلَيْ وَالْوَلَا اللّهُ الْمُولُولُهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءَ وَصِحِهِ الللّهُ الْمُقَاءَ [صححه ابن حزيمة: (١٤٥٨)، وابن حزيمة: ١٣٣٦، النام الله الله الله الله الله والوداود: ١٣٠٨، و ١٤٥، ابن ماحة: ١٣٣٦، النسائي: ٣/٥٠). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٢٠٥٩].

( ۲۰۰۳) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹو ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا اللہ تعالی اس شخص پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے جورات کو اٹھ کرخود بھی نماز پڑھے اور اپنی بیوی کوبھی نماز پڑھنے کے لئے جگائے اور اگر دوا نکار کریے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینے

# ﴿ مُنزِلًا المَرْزِينَ بِل مِينَةِ مَرْمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنزِلًا اللَّهُ هُرَيْرُة وسَيَالُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّاللَّ الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا ال

مارے، اور اس عورت پراللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جورات کواٹھ کر خود بھی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی نماز پڑھنے کے لئے جگائے اور اگروہ انکار کرے تو اس کے چہرے پرپانی کے چھینٹے مارے۔

(٧٤٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَدِ إصححه مسلم (١٥١٣)، وابن حباذ (١٥٩١). وقال الترمذى: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَى وَبَيْعِ الْغَرَرِ [صححه مسلم (١٥١٣)، وابن حباذ (١٥٩١). وقال الترمذى: ١٠٤٤٣،٩٦٦٥. وانظر: ١٠٤٤٣،٩٦٦٥، ١٠٤٥٥].

(۲۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیثانے فر مایا اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے اور ٹمازعشاء کوتہائی یا نصف رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔

(٧٤.٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِى الزُّهُوِيُّ حَدَّثَنِى ثَابِتُ الزُّرَقِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا تَجِيءُ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ وَلَكِنُ سَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا تَجِيءُ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ وَلَكِنُ سَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَتَعَوَّذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا [قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٩٧ ، ٥٠ ، ابن ماحة: ٣٧٢٧). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٩١٨١، ٩٦٨، ٩٦٢، ٩٦٢، ١٠٧٥].

(۷۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹو سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فر مایا ہوا کو برا بھلانہ کہا کرو، کیونکہ وہ تو رحمت اور زحمت دونوں کے ساتھ آتی ہے، البتہ اللہ سے اس کی خیر مانگا کر واور اس کے شرسے پناہ مانگا کرو۔

(٧٤٠٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ آبِي سَعِيدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِا مُرَآقِ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِوِ تُسَافِرُ يَوْمًا إِلَّا مَعَ ذِى رَحِمٍ [راحع: ٢٢١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِا مُرَآقٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِو تُسَافِرُ يَوْمًا إِلَّا مَعَ ذِى رَحِمٍ [راحع: ٢٢١] (١٤٠٨) عفرت الو بريه وَاللَّهُ يَا مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهِ مَا يَكُونُ مَا يَكُونُ اللَّهِ مَا يَكُونُ مَا يَكُونُ مَا يَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعِلُ عَلَيْهِ وَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَا يَعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعِلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْتَلُهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا يَعْتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْتَلُهُ وَلَا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْ فَى اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَالْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُو

( ٧٤٠٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ يَخْيَى حَدَّثِنِى ذَكُوانُ أَبُو صَالِحَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَوْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ شَكَّ يَغْنِى يَخْيَى عَنْ يَبُو بَلِ اللَّهِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ شَكَّ يَغْنِى يَخْيَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ يَغْنِى يَخْيَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ اللَّهِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [صححه مسلم (١٣٩٤)]. [انظر: ١١١١].

#### هُ مُنلِاً احَرِينَ بِل مِينَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مُنظِل مِنْ اللهُ هُرَيُرة ربَينَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(۹۰۹) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی الیکانے فرمایا میری معجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام معجد وں سے ''سوائے مسجد حرام کے'ایک ہزار گنازیادہ ہے۔

( ٧٤١٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ أَبِي هُويُورَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ كُلُّهُمْ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ الْمُسْتَعْفِفُ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ كُلُونً كُلُّهُمْ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ الْمُسْتَعْفِفُ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ الْمُسْتَعْفِفُ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

(۲۱۰) حضرت ابوہریرہ ڈگاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹا نے فر مایا تین آ دمی ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمے واجب ہے © راہ خدامیں جہاد کرنے والا ﴿ وہ عبد مکا تب جوا پنا بدل کتابت ادا کرنا جا ہتا ہو۔

( ٧٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَلِيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي [صححه ابن حان (٦٣٨٦)، وابن حزيمة: (٤٨). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٩٦٥٥].

(۱۱س) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا میری آئکھیں تو سوتی ہیں کیکن میر اول نہیں سوتا۔

( ٧٤١٢ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابُنِ عَجْلَانَ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَجُلٌ كُمْ يَكُفِى رَأْسِي فِي الْغُسُلِ مِنُ الْجَنَابَةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا قَالَ إِنَّ شَعْرِى كَثِيرٌ قَالَ الْجَنَابَةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُثَرَ وَٱطْيَبَ إِقَالَ الأَلْبَانِي: حسن صحيح (ابن ماحة: ٧٥٥). قال كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُثَرَ وَٱطْيَبَ [قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٧٥٥). قال شعيب: اسناده قوى ].

(۲۱۲) حضرت ابو ہرمیرہ ڈاٹنٹ سے ایک آ دمی نے بیسوال بو چھا کوشل جنابت میں میرے سے لئے کتنا پانی کافی ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ بی علیلا اپنے سر پر اپنے ہاتھ سے تین مرتبہ پانی ڈالتے تھے، وہ کہنے لگا کہ میرے بال بہت گھنے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ نے فرمایا نبی علیلا کے بال بھی بہت زیادہ گھنے اور عمدہ تھے۔

( ٧٤١٣ ) حَلَّثُنَا يَحْيَى عَنِ ابُنِ عَجُلَانَ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى خَدِيمِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ آنْتَ ٱبْصَرُ [مكرد: ٨٨٠ . ١].

( ۲۲۳ ) حضرت الوہريه اللظ سے مروى بے كمايك مرتبه في عليه في مايا صدقه وخيرات كيا كرو، ايك آ دى كہنے لگا كه اگر

### هُ مُنالِهَ امْرِينَ بِلِيَةِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

میرے پاس صرف ایک دینار ہوتو؟ فرمایا سے اپنی ذات پر صدقہ کردو، اس نے پوچھا کہ اگر ایک دینار اور بھی ہوتو؟ فرمایا اپنی بیوی پر صدقہ کردو، اس نے پوچھا کہ اگر ایک دینار اور بھی ہوتو؟ فرمایا اسے اپنے بچے پر صدقہ کردو، اس نے پوچھا کہ اگر ایک دینار اور بھی ہوتو؟ فرمایا سے اپنے خادم پر صدقہ کردو، اس نے پوچھا کہ اگر ایک دینار اور بھی ہوتو؟ فرمایا تم زیادہ بہتر بچھتے ہو۔ (۷٤١٤) حَدَّثَنَ یَکْتِی عَنِ اَبْنِ عَجْدَلَ فَنْ سَعِیدٍ عَنْ آئِی هُریْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

ُ ( ٧٤١٤) حَدَّثُنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمُ فَلْيَتَجَنَّبُ الْوَجْهَ وَلَا تَقُلُ قَبَّحَ اللّهُ وَجُهَكَ وَوَجْهَ مَنُ أَشْبَهَ وَجُهَكَ فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ

عَلَى صُورَتِهِ [اخرجه الصميدي (١١٢٠). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٩٦٠٢]. (انظر: ٢٠٠٥]. (انظر: ٢٠٠٨) حضرت ابو ہريره رِلْاُنْتُون من مروى ہے كه نبي عَلِينًا نے فرمايا جبتم ميں سے كوئى شخص كسى كومارے تو چېرے پر مار ئے

ر ۱۱۱۰ کے سرت اور بیٹہ کیے کہ اللہ تمہارا اور تم ہے مشابہت رکھنے والے کا چبرہ ذکیل کرے ، کیونکہ اللہ نے حضرت آ دم علیقا

کوا پی صورت پر پیدا کیا ہے۔

(٧٤١٥) حَلَّثُنَا يَحْمَى عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللَّهِ المحمد النّساءِ وَاللّهِ المحمد النّساءِ ١٩٥٨) قال شعيب اسناده قوى النظر ١٩٥٨٠ الخاكم (١٦١/٢). قال الألناني: حسن صحيح (النسائي ٢٨/٦) قال شعيب اسناده قوى النظر ١٩٥٨٥)

(۷۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی ٹلیٹا سے بیسوال پوچھا کہ کون می عورت سب سے بہتر ہے؟ فرما یا وہ عورت کہ جب خاوندا ہے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب حکم دیتو اس کی بات مانے اور اپنی ذات اور اس کے مال میں جو چیز اس کے خاوند کونا پہند ہو، اس میں اپنے خاوند کی مخالفت نہ کرے۔

( ٧٤١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا مَعَ عَبْدِى حِينَ يَذُكُرُنِى فَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلَا ذَكُرتُهُ فِى مَلَا هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَى شِبْرًا اقْتَرَبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَلِنُ الْقَبَرَبُتُ إِلَيْهِ بَاعًا فَإِنْ أَتَانِى يَمُشِى أَيْنُهُ هَرُولَةً وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِى حَدِيثِهِ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَى فِي عَلَيْهِ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ وَإِنْ اقْتَرَبُ إِلَى فِي عَلَيْهِ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ وَإِنْ اقْتَرَبُ إِلَى فَيْ عَلَيْهِ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ وَإِنْ اقْتَرَبُ إِلَى فَيْ عَلِيثِهِ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ وَإِنْ اقْتَرَبُ إِلَى اللَّهُ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ مَعْهُ حَيْثُ يَذُكُونِي [صححه البحارى (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٧)، وابن حبال (٨١١)]. [انظر: عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذُكُرُنِي [صححه البحارى (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٧)، وابن حبال (٨١١)]. [انظر:

379, 877. 1, 087. 1, 014. 1, 784. 1, 778. 1].

(۱۲) عضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نی طائیانے ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے بندہ جب بھی جھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں، اگروہ جھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے قومیں بھی اے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگروہ جھے کی مجلس میں بیٹے کریاد کرتا ہے قومیں اس ہے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں، اگروہ ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے ق میں ایک گز کے برابر اس کے قریب ہوجاتا ہوں، اگروہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہے قومیں پورے ہاتھ کے برابر اس

# هي مُنالًا اَمَانَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کے قریب ہوجا تا ہوں ،اورا گرمیرے پاس چل کرآتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کرآتا ہوں۔

(۷۳۷) حضرت ابو ہریرہ بھائٹو ہے مروی ہے کہ نی ملیٹانے ایک مرتبہ صحابہ بھائٹو ہے پوچھا کہ مہینے کے کتنے دن گذر گئے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہائیس دن گذر گئے اور آٹھ دن رہ گئے ،فر مایانہیں ہائیس دن گذر گئے اور سات دن رہ گئے ، شب قدر کو آج کی رات میں تلاش کرو( کیونکہ مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے)

(۷۱۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُويُورَةً أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدِ هُوَ شَكَّ بَعْنِي الْأَعْمَشَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَبَاحِينَ فِي الْأَرْضِ فُصُلًا عَنْ كُتَابِ النَّاسِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذُكُرُونَ اللَّه تَنَادَوُا هَلُمُّوا إِلَى بُغْيَتِكُمُ فَيَجِينُونَ فَيَحُفُونَ بِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ اللَّهُ أَيَّ شَيْءٍ تَرَكُتُمْ عِبَدِي يَصْنَعُونَ فَيَقُولُونَ تَرَكُنَاهُمْ يَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَدُكُوونَكَ فَيَقُولُ اللَّهُ أَنَّ شَيْءٍ تَرَكُتُمْ عِبَدِي يَصْنَعُونَ فَيَقُولُونَ تَرَكُناهُمْ يَحْمَدُونَكَ وَيُمَتَّدُونَكَ وَيَدُكُونِكَ وَيَمُولُونَ لَوْ رَأُولُهَا فَيَقُولُونَ لَا فَيَقُولُ فَكُيْفَ وَذِي كُونَا اللَّهُ أَيْ شَيْءٍ يَعْطَدُونَ الْحَنَّةَ فَيقُولُونَ لَوْ رَأُولُهَا فَيَقُولُونَ لَا فَيَقُولُونَ لَا فَيَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا فَيَقُولُونَ لَا فَيَقُولُ وَهَلْ رَأُوهَا فَيَقُولُ وَهَلْ رَأُوهَا فَيَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا فَيَقُولُ وَهَلْ رَأُوهُا فَيَقُولُ فَكَيْفَ فَيَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا فَيَقُولُ وَمِنْ أَنِّ اللَّهُ مَنْ النَّارِ فَيقُولُونَ لَوْ رَأُوهَا فَيَقُولُ وَمَلْ رَأُوهَا فَيقُولُ وَهَا قَلَا فَيقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا فَيَقُولُ وَمَلْ رَأُوهُا فَيَقُولُ وَمَلْ رَأَوْهَا فَيَقُولُ وَمَلْ رَأَوْهَا فَيَقُولُ وَمَلْ رَأَوْهَا فَيقُولُ وَمَلْ رَأَوْهَا فَيَقُولُ وَمِنْ أَنَّ فَيَعُولُ وَمَا فَيَقُولُ وَمَا كَانُوا الشَلَّ مَنْ النَّي فِيهِمْ فَلَانًا فَيَقُولُ وَمَا كَنُوا الْشَلَا مَا فَيَقُولُونَ فَإِنَّ فِيهِمْ فَلَانًا فَيَقُولُ وَمَا كَانُوا الشَلَا وَمُعَلِقُولُ وَمَا كَانُوا الْمَلْعُولُ وَمُ النَّومُ مُ لاَيَا فَيَقُولُ وَمَا فَيَقُولُونَ فَإِنَّ فِيهُمْ فَلَا فَيَقُولُ وَمَا فَيَقُولُ وَمَا فَيَقُولُ وَمَلَى وَمِنْ مَالْقُومُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ وَصِحَه الحارى (٢٤٨٥). والشَورُ اللَّهُ وَالْفَومُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ وصَحَم الحارى (٢٤٨٥). والسَامِ ومَلْكُونُ فَيْ اللَّهُ ومُ لَا لَوْلُونَ لَا فَيَقُولُ اللَّهُ مَا لَقُومُ لَا فَيَعُولُونَ فَا اللَّهُ ومُ لَا اللَّهُ مَا لَقُومُ لَا فَي فَيْعُو

( ٢٢١٨ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ یا حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ سے مردی ہے کہ نی ملیلائے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پچھ فرشتے ''جو لوگوں کا نامہُ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں' اس کام پر مقرر ہیں کہ وہ زمین میں گھومتے پھریں، یہ فرشتے جہاں پچھلوگوں کو ذکر کرتے ہوئے و کیھتے ہیں تو آئیس میں ایک دوسرے کوآ وازیں دے کر کہتے ہیں کہ اپنے مقصود کی طرف آؤ، چنانچہ وہ سب اکٹھے ہوکر آجاتے ہیں اوران لوگوں کوآسان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں۔

## هي مُنالِهُ أَمْرُن لِيَوْمِتُمُ الْحِيْدِ مِنْ لِيَوْمِتُمُ اللَّهِ مُنَالِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِي اللَّلَّا اللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ ال

(۱۹۹۷) گذشته حدیث ای دوسرگی سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٤٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَاثِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَيْتَغُونَ مَجَالِسَ اللَّذَكْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٨ ٧٤].

(۷۲۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٧٤٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُوْمِن كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفْسَ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَرَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَرَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَلَكَ طُويقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللّهُ لَهُ وَالْآخِرَةِ وَاللّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طُويقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللّهُ لَهُ وَاللّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَلْعَيْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طُويقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللّهُ لَهُ وَاللّهُ لِللّهُ لَلّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ وَيَتَكَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلّا نَزَلَتُ عَلَيْهِمْ السّكِينَةُ وَعَمْ الْبَعْمُ الرّبُحُمَةُ وَحَقّتُهُمْ الْمُكَرِيكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّهُ عَزَ وَجَلّ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَلَيْهِمْ السّكِينَةُ وَغَشِيتُهُمْ الرّبُحُمَةُ وَحَقّتُهُمْ الْمُكَرِثِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّهُ عَزَ وَجَلّ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعُ بِهِ نَسَبُهُ [صححه مسلم (٩٩٥٪)، وابن حباد (٤٤)، والحاكم (٩٩/١). وحسن الترمذي ]

(۲۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے فرمایا جو محض سی مسلمان سے دنیا کی پریشانیوں میں سے سی ایک

مُن لَمُ الْمُرْبِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

پریشانی کودور کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی ایک پریشانی کودور فرمائے گا، چوخی کی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالئے ، اللہ دنیا و ڈالئے ، اللہ دنیا و آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، جوخی کئی تنگدست کے لئے آسانیاں پیدا کرتا ہے ، اللہ دنیا و آخرت میں اس کے لئے آسانیاں پیدا کر سے گا، اور بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگار بتا ہے ، اللہ تعالی بندہ کی مدد میں لگار بتا ہے ، اور جوخی طلب علم کے لئے کسی راستے پر جاتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے ، جب بھی لوگوں کی کوئی جماعت اللہ کے کسی گھر میں جمع بوکر قرآن کریم کی تلاوت کر ہے اور آپس میں اس کا ذکر کر ہے ، جب بھی لوگوں کی کوئی جماعت اللہ کے کسی گھر میں جمع بوکر قرآن کریم کی تلاوت کر سے اور آپس میں اس کا ذکر کر ک اس پرسکینہ کا نزول ہوتا ہے ، رحمت اللہ ان پر چھا جاتی ہے اور فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنان کا تذکرہ فرما تا ہے اور جس کے مل نے اسے پیچھے رکھا ، اس کا نسب اسے آگنہیں لے جاسکے گا۔

( ٧٤٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْعَبُدُ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ قَالَ فَحَدَّثُتُهُمَا كَعْبًا قَالَ كَعْبٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلاَ عَلَى مُؤْمِنٍ مُؤْمِدٍ [صححه البحارى (٢٥٤٨)، ومسلم (١٦٦٦)] [انظر: (١٩٥٧)

( ٧٤٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنَّى تَقُولُ امْرَأَتُكُ أَطْعِمْنِى وَإِلَّا طَلِّقْنِى وَيَقُولُ خَادِمُكَ أَطْعِمْنِى وَإِلَّا فَبِغْنِى وَيَقُولُ وَلَدُكَ إِلَى مَنْ تَكِلُنِى قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا شَىْءٌ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَمْ هَذَا مِنْ كِيسِكَ قَالُ بَلُ

هَذَا مِنْ كِيسِي [صححه البحاري (٥٣٥٥)]. [انظر: ١٠٧٥،١٠١٥،١٥٥،١٠٢٨،١٠١٥]

(۱۲۳۳) حضرت ابو ہر پرہ ہن تا ہے مروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو پچھ نہ پچھ مالداری چھوڑ دے (سارا مال خرچ نہ کروے) تہاری بیوی کہتی ہے کہ بھے کھاٹا کھلاؤ، ورنہ مجھے طلاق دے دو، خادم کہتا ہے کہ مجھے کھاٹا کھلاؤ، ورنہ مجھے طلاق دے دو، خادم کہتا ہے کہ مجھے کھاٹا کھلاؤ، ورنہ کسی اور کے ہاتھ فروخت کردو، اولاد کہتی ہے کہ آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں؟ لوگوں نے بوچھا او ہر برہ وابد آخری جملے بھی نبی علیہ نے فرمائے ہیں یا بیات پی کی تھیلی میں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں! بلکہ بد میری تھیلی میں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں! بلکہ بد میری تھیلی میں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں! بلکہ بد میری تھیلی میں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں! بلکہ بد میری تھیلی میں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں! بلکہ بد میری تھیلی میں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں! بلکہ بد میری تھیلی میں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں! بلکہ بد میری تھیلی میں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں! بلکہ بد میری تھیلی میں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں! بلکہ بد میری تھیلی میں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں! بلکہ بد میری تھیلی میں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں! بلکہ بد میری تھیلی میں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں! بلکہ بد میری تھیلی میں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں! بلکہ بدی تھیلی میں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں! بلکہ بدی تھیلی میں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں! بلکہ بدی تھیلی تھیلی سے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں! بلکہ بدی تھیلی تھیلی

( ٧٤٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضُعًا وَعِشْرِينَ ذَرَجَةً وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخُطُ

# هُ مُنلُهُ اَمْرُنُ بِلَ مِنْ اللَّهُ مُنلُهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنَالًا اللّهُ مُن اللّهُ مُلّمُ مُن اللّهُ مُلّمُ مُن اللّهُ مُل

خَطُورَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدُخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخُلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي اللَّهُ مِنَا لَهُ اللَّهُ مِنَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا لَهُ مِنْ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ الْصَلَاةُ مِنَ تَجْيِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِهِمْ مَا ذَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُمَّ الْحُردَ فِيهِ مَا لَهُ يُودِ فِيهِ مَا لَمُ يُحْدِثُ فِيهِ [صححه المحارى (٤٧٧)، ومسلم اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ يُؤُذِ فِيهِ مَا لَمُ يُحْدِثُ فِيهِ [صححه المحارى (٤٧٧)، ومسلم (٢٤٩)، وابن حريمة: (١٤٩٠ و ١٥٠٤). [انظر: ١٠٧٥٣].

(۲۲۲ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائڈ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا آ دمی جونماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ گھر میں یا
بازار میں پڑھی جانے والی انفرادی نماز سے بیں درجوں سے بچھاو پرفضیلت رکھتی ہے اور اس کی تفصیل بیہ ہے کہ جبتم میں
سے کو کی شخص وضوکر تا ہے اور خوب اچھی طرح کرتا ہے، پھر مجد میں آتا ہے جہاں اس کا مقصد سوائے نماز کے کوئی اور نہیں ہوتا،
اور نماز ہی اسے اٹھا کر لاتی ہے تو وہ جوقدم بھی اٹھا تا ہے اس کے ہرقدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کردیا جاتا ہے اور ایک
گناہ معاف کردیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس طرح وہ مجد میں داخل ہو جاتا ہے۔

ِ ( ۲۳۲۵ ) حضرت ابو ہریرہ مُلَّاقَات مروی ہے کہ نِی اللِلا نے فرمایا جو شخص کسی لفزش کومعاف کرتا ہے، الله تعالی قیامت کے دن اسے معاف فرمادیں گے۔

( ٧٤٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعُلَى قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتَاكُمُ أَهُلُ الْيَمَنِ هُمُ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْيِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتَاكُمُ أَهُلُ الْيَمَنِ هُمُ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْيِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (٢٥)، وابن حباد (٢٩٩٩)]. وسَملم (٢٠)، وابن حباد (٢٩٩٩)]. وانظر: ٢٠٧٧].

(۲۲۷) حضرت الو ہریرہ رفائظ ہے مروی ہے کہ نبی طیالانے فر مایا تہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، بیلوگ نزم دل اوررقیق القلب ہیں، ایمان اور حکمت اہل یمن میں بہت عمرہ ہے، جبکہ الومعاویہ نے اپنی حدیث میں بیاضا فہ بھی کیا ہے کہ کفر کا مرکز مشرق کی جانب ہے۔

(٧٤٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ خَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عِنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# هُ مُنْ الْمُ اَمَرُ مِنْ لِي مِيدَ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا ال

وَسَلَّمَ لَمُ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرُّؤُوْسِ قَبْلَكُمْ كَانَتْ تَنْزِلُ النَّارُ مِنْ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أَسْرَعَ النَّاسُ فِى الْغَنَائِمِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا

(۲۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئسے مروی ہے کہ نبی طایقائے فرمایا تم سے پہلے کسی کالے سروالی قوم کے لئے مالِ غنیمت کو حلال قرار نبیل دیا گیا، بلکہ آسان سے ایک آگ اترتی تھی اور وہ اس سارے مالِ غنیمت کو کھا جاتی تھی ، جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو لوگ مالِ غنیمت کے حصول میں جلدی دکھانے گئے، اس پر اللہ نے بیآیت نازل فرمائی کہ' اگر اللہ نے پہلے سے فیصلہ نہ کر رکھا ہوتا تو تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے، اسے موتا تو تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا اس کی وجہ سے تہمیں بہت بڑا عذاب چھوتا ، اب جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے، اسے حلال وطیب سمجھ کر کھا او۔''

( ٧٤٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَطَاعَنِي فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهِ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهِ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ عَصَانِي فَقَدُ عَصَانِي وَقَالَ وَكِيعٌ الْإِمَامَ فَقَدُ عَصَانِي إقال الألباني: صحيح (ابن الْإِمَامَ فَقَدُ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدُ عَصَانِي وَقَالَ وَكِيعٌ الْإِمَامَ فَقَدُ عَصَانِي إقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣ و ٢٨٥٩)]. [انظر، ٢٩٠٩].

(۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ نظافۂ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، درحقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ، درحقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔

(٧٤٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوَّلُ زُمْرَةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى عَلَى صُورَةً الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدٌ نَجُم فِي السَّمَاءِ إِضَائَةً ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ لَا يَتَعَوَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتُولُونَ وَلَا يَتَمَخَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَمَخَّطُونَ وَلَا يَبُرُقُونَ أَمْشَاطُهُمْ اللَّهُ مُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى طُولِ آبِيهِمْ سِتِّينَ اللَّهَبُ وَرَشُحُهُمْ الْمِسُكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْلُوَّةُ أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى طُولِ آبِيهِمْ سِتِّينَ فِرَاعًا [واجع: ٧١٦٥].

(۱۳۲۹) حضرت الوہریہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی طیکا نے فرمایا جنت میں میری امت کا جوگروہ سب سے پہلے داخل ہوگا،
ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روثن ہوں گے، ان کے بعد داخل ہونے والاگروہ آسان کے سب سے زیادہ
روشن ستارے کی طرح ہوگا، اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگ ہوں گے، یہ لوگ پیشا ب پاخانہ نہیں کریں گے، نہ تقویس گے اور نہ
ناک صاف کریں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کے بسینے سے مشک کی مہک آئے گی، ان کی انگیٹے ہوں میں عود
مہک رہا ہوگا، ان سب کے اخلاق ایک شخص کے اخلاق کی مانند ہوں گے، وہ سب اپنے باپ حضرت آدم ملیکا کی شکل وصورت

# هي مُنالًا أَمَّرُانَ بل بِيدِ مَرْمُ كَيْ هِي مِن اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

يراورسائه باتھ ليے بول كے۔

( ٧٤٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَى عَلَيْهِ (٧٤٣٠) وَسَلَّمَ لَكُنُ اللَّهُ السَّارِقَ يَسُرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسُرِقُ الْحَبُلَ فَتُقُطَعُ يَدُهُ وَسَحِمِهِ البحارى (٦٧٨٣)، وَسَلَّمَ لَكُنُ اللَّهُ السَّارِقَ يَسُرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقُطَعُ يَدُهُ وَيَسُرِقُ الْحَبُلَ فَتُقَطَعُ يَدُهُ وَسَحِمِهِ البحارى (٦٧٨٣)، وَسَلَّمَ لَكُنُ اللَّهُ السَّارِقَ يَسُرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقُطعُ يَدُهُ وَيَسُرِقُ الْحَبُلَ فَتُقطعُ يَدُهُ وَسِحِمِهِ البحارى (٦٧٨٣)، وَسَلَّمَ لَكُنُ اللَّهُ السَّارِقَ يَسُرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقطعُ يَدُهُ وَيَسُرِقُ الْمُعَالِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ

رسم دری ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا چوری کرنے والے پرخدا کی لعنت ہو، وہ ایک انڈہ چوری کرتا ہے ( ۱۹۳۰ کے حرب عادی مجرم بننے کی وجہ سے ) اس کا ہاتھ کا ان دیا جاتا ہے اور ایک رتی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کا ان دیا

ب م الم الله صلى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ إِنِّى لَسُتُ مِثْلَكُمْ إِنِّى أَظَلُّ عِنْدُ رَبِّى فَيُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِى [صححه مسلم (١١٠٣)، وابن عند عَمَدَ (٢٠٧٢)، [٩٨٨، ٢٢٢)، وابن عند عَمَدَ (٢٠٧٢)، [٩٨٨، ٢٢٢)، وابن عند عَمَدَ (٢٠٧٢). [٩٨٨، ٢٢٠٠١].

(۱۳۳۱) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ایک مرتبدا یک ہی سحری ہے مسلسل کی روزے رکھے ،لوگوں کو پتة چلا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ، نبی طالیا کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے لوگوں کو منع کرتے ہوئے فر مایا اس معاطم میں میں تبہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذار تا ہوں کہ میر ارب خود ہی مجھے کھلا بلادیتا ہے۔

رَهُ اللَّهُ مَعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يُدُخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. [صححه مسلم (۲۷۸)]. [انظر: ۲۲۲۷م، ۹۳،۷٤۳۳ می ۱۱،۰۰۹ مسلم (۲۷۸)].

الله الموسم الم

(۲۳۳ م) گذشته حدیث ای دوسری سند کے بھی مروی ہے۔

( ٧٤٣٣) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنَّ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنُ الْأَغْمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَتَّى يَغْسِلُهَا مَرَّةً أَنُّ مَرَّتَيْنِ [راخْع:٢٤٣]

(ساس المال الله المالية مديث معزت الوبريرة والتوبي الكيادة مرتبه التصوف في حكم كساته وكل الكاف دوسرى سند

﴿ ٧٤٣٤ ﴾ حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

## هي مُنلها اَمَٰهُ رَضَ بِل مِن مُنلها اَمْهُ رَضَ بِلَ مِن مُنلها اَمْهُ رَضَ اللهُ هُرِيُرة رَضَانُهُ ﴾ ﴿ مُنلها اللهُ مُنالهَ اللهُ هُرِيُرة رَضَانُهُ ﴾ ﴿ مُنلها اللهُ مُنالهُ اللهُ هُرِيُرة رَضَانُهُ ﴾ ﴿ مُنالها اللهُ مُنالهُ اللهُ مُنالها اللهُ اللهُ مُنالها اللهُ مِنالهُ مِنالها اللهُ مِنالها اللهُ مُنالها اللهُ مِنالها اللهُ مِنالها اللهُ مِنالها اللهُ مِنالها اللهُ مِنالها اللهُ مِنالها اللها اللهُ مِنالها اللهُ مِنالها اللهُ مِنالها اللهُ مُنالها ا

وَسَلَّمَ قَافِيَةُ رَأْسِ آَحَدِكُمْ حَبُلٌ فِيهِ ثَلَاثُ عُقَدٍ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّاً انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِذَا قَامَ الْمَعَلَّةُ فَإِذَا قَامَ الْمَعَلِّةُ وَلَاثُ عُقَدُهُ كُلُّهَا قَالَ فَيُصْبِحُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدُ أَصَابَ خَيْرًا وَالْ الْالنانى: صحيح (ابن مَاحَة: ١٣٢٩)].

( ۲۳۳ ) حضرت الوہری و و و کے کہ بی علیہ اے ارشاد فر مایا شیطان تم میں سے کی ایک کے مرکے جوڑ کے پاس تین گرین لگا تا ہے ، اگر بندہ بیدارہ وکر اللہ کا ذکر کر لے تو ایک گرہ کل جاتی ہے ، وضوکر لے تو دوگر بین کل جاتی ہوتا ہے ، اور اسے خیر لتو ساری گر بین کل جاتی ہوتا ہے ، اور اسے خیر اصل بین ہوتی ہے کہ اس کا دل مطمئن اور وہ چست ہوتا ہے ، اور اسے خیر حاصل نہیں ہوتی ہے ماس کا دل مطمئن اور وہ چرست ہوتا ہے ، اور اسے کوئی خیر حاصل نہیں ہوتی ہے ماس کا دل مطمئن اور وہ خیر حاصل نہیں ہوتی ۔ ماصل ہوتی ہے ، ور نہ وہ اس حال میں جس کرتا ہے کہ اس کا دل گند ااور وہ خودست ہوتا ہے اور اسے کوئی خیر حاصل نہیں ہوتی ۔ وسلم کی گند آئے مکٹن اللہ عکن آبی صالح عن آبی هُریُر وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ وَلا یَنْظُرُ اِلّٰہِ ہِمْ وَلَا یُزَکّی ہِمْ وَلَا یُنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا وَ عَلَی عَلْمِ اللّٰهُ وَاِنْ لَمْ یُعْطِید کَمْ یَفِ لَهُ قَالَ وَ رَجُلٌ بَایعَ رَجُلًا سِلُعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللّٰهِ لَآخُذُهَا بِگذَا وَ کَذَا فَصَدَّقَهُ وَ هُو عَلَی غَیْرِ قَالَ وَ رَجُلٌ بَایعَ رَجُلًا سِلُعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللّٰهِ لَآخُذُهَا بِگذَا وَ کَذَا فَصَدَّقَهُ وَ هُو عَلَی غَیْرِ فَلَا وَ رَجُلٌ بَایعَ رَجُلًا سِلُعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللّٰهِ لَآخُذُهَا بِگذَا وَ کَذَا فَصَدَّقَهُ وَ هُو عَلَی غَیْرِ فَلَانَ وَ رَجُلٌ بَایعَ رَجُلًا سِلُعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللّٰهِ لَآخُذُهُ اللّٰ عَلَا وَ کَذَا فَصَدَّقَهُ وَ هُو عَلَی غَیْرِ فَالْکَ وَ رَجُلٌ بَایعَ وَ رَجُلًا سِلُعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَعَلَیْ وَ مِاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰ مَالِلّٰهِ اللّٰهِ مَالِلًا اللّٰهُ مَالِلًا وَ کَذَا فَصَدَّقَهُ وَ هُو عَلَی غَیْرِ فَالْکُ وَ الْمُعْدُولُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ مَالِلًا وَ کَذَا فَصَدَّقَهُ وَ هُو عَلَی خَدْلُولُ الْمُعْدُلُولُ وَ کَذَا فَصَدُولُ وَ مُو مَالِهُ اللّٰهِ مَالِلُهُ اللّٰهُ مَالِلًا وَ کَذَا فَصَدُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِلُ اللّٰهُ مُنَالًا وَ کَذَا فَصَدُولُولُ الْعُولُولُ مَا مُعْلَمُ اللّٰهُ مَالَا وَ مَالْمُدُا

(۵۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا تین قسم کے آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوگا، نبان پرنظر کرم فرمائے گا اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا بلکہ ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا، ایک تو وہ آدمی جس کے پاس صحرائی علاقے میں زائد پانی موجود ہواور وہ کسی مسافر کو دینے سے انکار کردے، دوسراوہ آدمی جو کسی حکمر ان سے نبیعت کرے اور تنسراوہ اور ان کا مقصد صرف دنیا ہو، اگر ل جائے تو وہ اس حکمر ان کا وفاد ارد ہے اور نہ ملے تو اپنی بیعت کا وعدہ پورانہ کرے اور تنسراوہ آدمی جو نما نے عمر کے کہ اس نے وہ چیز اتنی قیت آدمی جو نما نے عمر کے کہ اس نے وہ چیز اتنی قیت میں لی ہے اور خریدار اسے سے سمجھ کے حالانکہ وہ اپنی بات میں سے انہ ہو۔

(٧٤٣٧) حفرت الوجريه و المنظمة عنى عليه في المنطقة عنى المنطقة المنطقة عنى المنطقة الم

( ۱۳۳۷ ) حضرت ابو ہریرہ بنائشا ہے ہمروی ہے کہ نبی طالیا ان فر مایا ہر بچے فطرت سلیمہ پر بنی پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے بہودی، عیسائی بنادیتے ہیں۔

( ٧٤٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ حَتَّى يُبِينَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَأَبُواهُ يُهُوِّ دَانِهِ أَوْ يُنَصِّرُ انِهِ أَوْ يُسَرِّكَانِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكُيْفَ مَا كَانَ قَلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [صححه مسلم (٢٦٥٩)][راحع: ٣٤٦] رَسُولَ اللَّهِ فَكُيْفَ مَا كَانَ قَلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [صححه مسلم (٢٦٥٩)][راحع: ٣٤٦] ( ٢٣٨) حضرت ابو بريه وَلَيْنَ عَمُ وَلَ عَلَى مَا يُلِي فَلَى اللَّهُ أَعْلَمُ بِيهِ وَلَمْ تَعْلَمُ بِي بِيدَا بُوتًا ہِ ، بعد على اس كوالدين اس عردى ، عيمائى يامشرك بنا ديت بين؟ لوگول نے يوچھا يار سول الله! اس سے پہلے (مرجانے والے ك ساتھ ) كيا موگا؟ ني مائيا الله زيادہ جا نتا ہے كہ وہ بڑے ، موكركيا عمل كرتے؟

( ٧٤٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَفَعَنِي مَالُ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ آبِي بَكُرٍ فَبَكِي فَبَكِي أَبُو بَكُرٍ وَ قَالَ هَلُ آنَا وَمَا لِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْهِ مَا لَهُ مَا لِي إِلَّهِ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْهِ مَا يَهُ عَلَيْهِ إِلَى إِلَّهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَى مَالُ اللَّهِ مَا يَعْمَلُوا اللَّهِ مَا يَعْمَلُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا لَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّهُ لَكُولُوا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّ

(۲۳۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ابو بکر کے مال نے جھے جتنا نفع پہنچایا ہے اتناکسی کے مال نے نبیعی پہنچایا ہے اتناکسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا، یہن کر حضرت ابو بکر ڈاٹٹنے رو پڑے اور عرض کیایا رسول اللہ! میں اور میر امال آپ ہی کا تو ہے۔

( ٧٤٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا وَلَغَ الْكَلُبُ فِي إِنّاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ مَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا وَلَغَ الْكَلُبُ فِي إِنّاءِ أَحَدِكُمْ فَلْا يَمْشِي فِي نَعْلِهِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصُلّحَها. [صححه مسلم (٢٧٩) وابن حان (٢٩٦١) وابن حزيمة عَلَم فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلِهِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصُلّحَها. [صححه مسلم (٢٧٩) وابن حان (٢٩٦١) وابن حزيمة (٩٨) وابن حان (٢٠٩٨) وابن حزيمة على اللّه الله الألباني: صحيح (النسائي: ٢١٧/٥)]. [صححه مسلم (٢٠٩٨)، وابن حزيمة (٢٠٩٨)، ومسلم (٢٠٩٨) قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢١٧/٨)] [انظر: ٢١٧، ١٠١٠ وابن ١٠٢٥، وابن حريمة (١٠٨٥)].

( ۲۳۲۰ ) حضرت ابو ہریرہ ڈیاٹنا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے، جبتم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ مارد بے تو اسے چاہئے کہ اس برتن کوسات مرتبہ دھوئے اور جبتم میں سے کسی کی جوتی کا تسمی ٹوٹ جائے تو وہ صرف دوسری جوتی پہن کرنہ چلے یہاں تک کہائے تھیک کرلے۔

(٧٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَةٌ بِيَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ لَا حَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمَّ فَسُمُّهُ بِيدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يُرَدِّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا وَصِحمه البحارى (٧٧٨ه)، ومسلم (١٠٩). [أنظر

~ KPT+1+737+1].

(۱۳۲۱) حفرت ابوہریرہ رفائن سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو کسی تیز دھار آلے سے قل کر لے (خود کشی کرلے) اس کاوہ تیز دھار آلداس کے ہاتھ میں ہوگا جے وہ جہنم کے اندراپنے بیٹ میں گھو نیتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جو شخص زہر پی کرخود شی کرلے، اس کاوہ زہراس کے ہاتھ میں ہوگا جے وہ جہنم کے اندر پھا نکتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور جو شخص اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے نیچ گرا کرخود کشی کرلے، وہ جہنم میں بھی پہاڑ سے نیچ گرتارہ کا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔

( ٧٤٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمُأْعُمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجُدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً عَلَيْكُمْ اللَّهِ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً عَلَيْكُمْ

( ۲۳۲۲ ) حضرت ابو ہریرہ و النظامت مروی ہے کہ نبی طالات نے فر مایا ( دنیا کے معاطع میں ) آپنے سے بنچے والے کو دیکھا کرو، اس طرح تم اللہ کی نعتوں کو حقیر سیجھنے سے نکے جاؤگے۔

( ٧٤٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هُوَ شَكَّ يَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ عَبُدٍ مِنْهُمُ دَعُوهٌ مُسْتَجَابَةٌ [صححه مسلم ( ١٠٧٩)] [انظر: ١٠٢٥].

( ۲۳۳۳ ) حضرت ابو ہررہ و اللہ سے مروی ہے کہ نبی تلیائے نے فر مایا ہر دن اور ہر رات اللہ کی طرف سے پھے لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب ہوتی ہے اوران میں سے ہر بندے کی ایک دعاء ایسی ضرور ہوتی ہے جوقبول ہوجائے۔

(۱۳۴۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی آلیا نے فرمایا اس آ دمی کی ناک خاک آلودہ ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اوروہ مجھ پر درودنہ پڑھے، وہ آ دمی آلاک ہوجس کے پاس رمضان کامہینہ آیالیکن اس کی بخشش ہونے ہے جل ہی وہ ختم ہو گیا ، اور وہ شخص بر با دہوجس کے والدین پر اس کی موجودگی میں بڑھا پا آیا اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کر اسکیں۔ (خدمت کر کے انہیں خوش نہ کرنے کی وجہ سے )

# هي مُنالها مَوْرَيْ بل يَنِيْ مَرْمَ اللهِ مَا مَنْ مِن بل يَنِيْ مَرْمَ اللهِ مَا مَنْ مَن اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ ا

(٧٤٤٥) حَدَّثَنَا رِبُعِيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَّتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرُ [راجع: ٢٩٨].

( ۲۲۵ ) حضرت ابو ہریرہ والتی ہے مروی ہے کہ نبی ملیان نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پھروں سے استجاء کرے تواسے طاق عدداختیار کرناچاہیں۔

(٧٤٤٦) وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَطُلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ. [راحع:٧٣٣٢].

(۲۳۲۷) اور نبی ایسے نے فرمایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے اور جب تم میں سے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کردیا جائے تواسے اس بی کا پیچھا کرنا چاہیے۔

( ٧٤٤٧) حَدَّثَنَا وَبُغِيٌّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنُ الْأَعُوجِ عَنْ أَبِي هُوَيُوةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبُهَا وَيُحَكَ قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا وَيُحَكَ قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ الْكَبُهَا وَيُحَكَ قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ الْكَبُهَا وَيُحَكَ قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ الْكَبُهَا وَيُحَكَ وَصحمه المحارى (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)، وابن حبان (٣٦٩٥)، وابن حزيمة: ٢٥١٣)] وانظر: ٢٥١٨، ٢٦٠٥).

(۷۳/۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے آیک مرتبدایک شخص کودیکھا کہ وہ ایک اونٹ کو ہا تک کر لیے جارہا ہے، نبی علیہ نے اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہوجاؤ، اس نے عرض کیا کہ بی قربانی کا جانور ہے، نبی علیہ نے پھر فرمایا کہ اس پر سوار ہوجاؤ۔

( ٧٤٤٨) حَدَّثَنَا رِبُعِیٌّ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبُدِهِ [راحع: ٣٢٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِي صَدَقَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبُدِهِ [راحع: ٣٢٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبُدِهِ [راحع: ٣٢٨] عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسًا فَ فَرَ مَا يَاسَلُمُان بِرَاس كَهُورٌ عاور علام كَن رَكُو ةَنهِيں ہے۔

( ٧٤٤٩) حَدَّثَنَا رِبْعِیٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بُنِ أَبِي مُسْلِمِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّ وَنَجْنُ عَلْمَانٌ تَجِيءُ الْأَغْرَابُ يَقُولُ يَا أَغْرَابِيُّ نَحْنُ نَبِيعُ لَكَ قَالَ دَعُوهُ فَلْيَبِعُ سِلْعَتَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ وَنَجْنُ نَبِيعُ لَكَ قَالَ دَعُوهُ فَلْيَبِعُ سِلْعَتَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ وَسَدِّمُ لَهُ إِنَّ مُنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَاهٍ [راحع: ٢٢٤٧]

(۷۲۵) مسلم بن ابی مسلم عوالی کمین کے میں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ دانات کواس وقت دیکھا جب ہم بچے تھے، ویہاتی لوگ آت کہ تو ہم آن سے کہ تھے کہ اسے اپناسامان کی وہ تھیں؟ حضرت ابو ہریدہ دانات کہ اسے جھوار دوء اسے اپناسامان خود فروخت کرنا چاہئے اور فرمات کہ نبی مالینا نے کسی شہری کوکٹی دیہائی کا سامان تجارت فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ورفروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (۷۲۵) حَدَّدَنَا عَبْدُ الوَّزَاقِ ٱلْحُبَرَ فَا ابْنُ جُریْجِ آخبریٰ ابْنُ شِهابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَتَّبِ وَأَبِی سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الوَّحْمَنِ

﴿ مُنلاً المَوْنِ فَبِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنلاً اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

بُنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْحِمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِنْنُ جُبَارٌ ۗ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ [راجع: ٣٥٢٧].

(۵۰۰) حضرت ابوہریرہ والتھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیق نے ارشاد فرمایا چوپائے کا زخم رائیگاں ہے، کنوئیس میں مرف والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں خس رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں خس (پانچوال حصہ) واجب ہے۔

( ٧٤٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَآرَكِ عَنْ يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبُحِ قَبُلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَلَمْ تَفُتُهُ وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاقِ الْعَصْرِ قَبْلُ أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَلَمْ تَفُتُهُ وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاقِ الْعَصْرِ قَبْلُ أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَلَمْ تَفُتُهُ [صححه الحارى

(٥٥٦)، ومسلم (٢٠٨)، وابن حمال (١٥٨٦)، وابن خزيمة: (٩٨٥)]. [انظر: ٧٤٥٣، ٢٥٢٩، ٢٥٨٩]

(۲۵۱) حفرت ابو بريره و الكَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَا أَدَعُهُنَّ أَبُدُا الْوَتُو قَبْلَ أَنْ أَنَامَ وَصِيَامُ فَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْعُسُلُ يَوْمَ الْمَالِي وَسَلَمْ لَا أَدَعُهُنَّ أَبُدًا الْوَتُو قَبْلَ أَنْ أَنَامَ وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْعُسُلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ. [راحع: ٧٢٨].

(۲۵۲) حضرت ابو ہریرہ رفی انتیا سے مروی ہے کہ مجھے میر نے ملیل مُنگی انتیا کی نے بین چیزوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں مرتے دم انہیں انہیں مرتے دم انہیں انہیں مرتے دم انہیں مرتے دم انہیں مرتے دم انہیں مرتے دم انہیں انہیں مرتے دم انہیں مرتے دم انہیں انہیں مرتے دم انہیں انہیں مرتے دم انہیں انہیں مرتے دم انہیں انہیں انہیں مرتے دم انہیں انہی

السوف سے پہلے نماز وَتر پڑھنے کی۔ ﴿ ہِمِمِنِيْ مِينَ مِن روز ور کھنے کی۔ ﴿ جَمَدَ کَ رَائِ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ مَلَّ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذُرَكَ مِنْ الْعَصْوِ رَكُعَةً قَبْلَ أَنْ تَغُرُّبُ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذُرَكَهَا وَمَنْ أَذُرَكَهَا مِنْ الطَّهُمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ أَنْ تَعْلُو وَسَلَّمَ قَالُ أَنْ تَعْلُو وَسَلَّمَ قَالُ أَنْ تَعْلُو وَسَلَّمَ قَالُ اللّهُ مَسُ فَقَدْ أَذُرَكَهَا مِنْ الْعَصْوِ رَكُعَةً قَبْلَ أَنْ تَغُرُّبُ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدُرَكَهَا وَمَنْ أَدُرَكَهَا مِنْ الصَّبْحِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَنْ أَذُرَكَهَا أَذُرَكَهَا وَرَاحِعِ ١٥٥٧]

(۲۵۳) حفرت ابو ہریرہ ٹائٹوے مروی ہے کہ نبی ملیہ آنے فر مایا جو تھی غروب آفتاب سے قبل نماز عصر کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نمازیالی اور جو تھی طلوع آفتاب سے قبل فجر کی نمازی ایک رکعت پالے اس نے وہ نمازیالی۔

( ٧٤٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ وَالتَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرَو بُنِ حُرَيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَمَّا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمَلًا ثُمَّ لَا يَضُونُ أَهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ [راجع: ٢٨٦٨].

(۷۳۵۳) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ نبی آگرم کا گھٹانے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اپنے سامنے کوئی چیز (بطورسترہ کے) رکھ لے، اگر کوئی چیز نہ طبے تو لاٹھی ہی کھڑی کر لے، اور اگر لاٹھی بھی نہ ہوتو ایک کلیر ہی سمھنچ لے، اس کے بعد اس کے سامنے سے بچھ بھی گذر ہے اسے کوئی حرج نہیں۔

( ٧٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِىًّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَلَقِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَرِنِي أَقَبِّلُ مِنْكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ قَالَ فَقَالَ بِالْقَمِيصَةِ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ قَالَ فَقَالَ بِالْقَمِيصَةِ قَالَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ قَالَ فَقَالَ بِالْقَمِيصَةِ قَالَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ سُرَّتَهُ [انظر: ٢٠٤٥، ٢٣١، ٢٠٥٥].

(۷۵۵) عمیر بن اسحاق میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام حسن دلافؤ کے ساتھ تھا کہ داستے میں حضرت ابو ہر برہ دلافؤ کے ساتھ تھا کہ داستے میں حضرت ابو ہر برہ دلافؤ کے ساتھ تھا کہ اس کی تقبیل کا شرف سے ملاقات ہوگئی، وہ کہنے گئے کہ مجھے دکھاؤ، نبی علیا اسے ملاقات ہوگئی، وہ کہنے گئے کہ مجھے دکھاؤ، نبی علیا اس کے تمہارے جسم کے جس جھے پر بوسد دیا تھا میں بھی اس کی تقبیل کا شرف حاصل کروں ،اس پر حضرت امام حسن ولافؤ نے اپنی قمیص اٹھائی اور حضرت ابو ہریرہ ولافؤ نے ان کی ناف کو بوسد دیا۔

( ٧٤٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ أَوْ قَالَ لا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا

(۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا کسی عورت کوائی کی چھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔

( ٧٤٥٧) حَدَّثَنَا آبُو قَطَنِ وَأَبُو عَامِ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى الدَّسْتُوائِنَّ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللَّهِ لِأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ آبُو هُرَيْرَةَ يَقُنْتُ فِى الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ وَصَلَاقِ الشَّبِعِ مَنْ صَلَاقِ الظُّهُرِ وَصَلَاقِ الْعِشَاءِ وَصَلَاقِ الصَّبْعِ قَالَ آبُو عَامِرٍ فِى حَدِيثِهِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاقِ الصَّبْعِ عَالَ آبُو عَامِرٍ فِى حَدِيثِهِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاقِ الصَّبْعِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ وَقَالَ آبُو عَامِرٍ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِينَ [صححه بَعْدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ وَقَالَ آبُو عَامِرٍ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِينَ [صححه الله عامِي وَيَلْعَنُ الْكَافِرِينَ [الله ١٠٠٧]. [انظر ٢٢٦) (١٠٤٧) ومسلم (٢٧٦)، وابن حبان (١٩٨١)]. [انظر ٢٢٦) ١٥٠٥ الله

(۷۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ بخداا نماز میں میں تم سب سے زیادہ نبی علیا کے قریب ہوں، ابوسلمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ نماز ظہر، عشاء اور ٹماز فجر کی آخری رکعت میں "سمع الله لمن حمدہ" کہنے کے بعد قنوت نازلہ پر مصتے تھے جس میں مسلمانوں کے لئے دعاء اور کفار پرلعنت قرماتے تھے۔

( ٧٤٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَدُعُو عَلَى أَحَدٍ أَوُ يَدُعُو لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَوْبَمَا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بُنَ الْوَلِيدَ وَسَلَمَةً بُنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بُنَ أَبِي رَبِيعَةً وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشُدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى أَبِي الْوَلِيدِ وَسَلَمَةً بُنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بُنَ أَبِي رَبِيعَةً وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشَدُدُ وَطُأَتَكَ عَلَى

# هي مُنالِهُ امَرُانَ بِل يُسَدِّمُ مِنْ الْمُ الْمُرْنَ بِلَيْنَ الْمُ هُرَيُرُة رَبِّينَ الْمُ هُرَيُرة رَبِّينَ الْمُ الْمُرِيرَة رَبِينَا اللهُ الل

مُضَرَ وَاجْعَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ قَالَ يَجْهَرُ بِلَلِكَ وَيَقُولُ فِي بَغْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ الْعَنُ فَكُلْنَا وَفَلَانَا حَيَّيْنِ مِنُ الْكَرِبِ حَتَّى أَنْوَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَدِّبَهُمْ فَلَانَا وَفَلَانا حَيَّيْنِ مِنُ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْوَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَدِّبَهُمْ فَالِمُونَ [صححه البحاري(٣٠٠) ومسلم (٣٧٥)، وابن حبان (١٩٧٢)، وابن عزيمة: ١٩٢٩ و ١٩٩٧) وراحع: ٢٥٩).

(۲۵۸) حضرت ابو ہر پرہ بڑا تھے ہے، اور سمع اللّہ کیمن کیمنی جب کی کے خلاف بدوعا یا کسی کے تن میں دعاء کا ارادہ فرماتے تو رکوع کے بعد توت پڑھتے ہے، اور سمع اللّه کیمن حمیدہ کر بتنا و لک الْمحمد کہ ہے کے بعد بید دعاء فرماتے کہ اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ کرمہ کے دیگر کر وروں کو قریش کے ظلم وستم سے نجات عطاء فرما، اے اللہ! قبیلہ معنر کی بخت کی فرفر ما، اور ان پر حضرت بوسف علیا کے زمانے جیسی قط سالی مسلط فرما، نبی علیا اید دعاء بلند آ واز میں فرماتے تھا وربعض او قات نماز فجر میں عرب کے دو قبیلوں کا نام لے کر فرماتے تھا ہے اللہ! فلاں پر لعنت نازل فرما، یہاں تک کے اللہ تعالیٰ نے بیہ آ یت نازل فرما دی کہ 'آ ہے کا اس معاطے میں کوئی اختیار نہیں ، اللہ چاہ تو ان پر متوجہ ہو یا آئیس عذا ب

( ٧٤٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى تُوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ [صححه المعارى (٣٦٠)] [راجع، ٧٥٩٧، ٨، ٩٥٠، ٨، ٩٥٠، ١٥٠٠].

(۵۵۹) حضرت ابوہر برہ اٹائٹنٹ مردی ہے کہ نبی الیائے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تواسے کپڑے کو دونوں کنارے مخالف ست سے اکہنے کندھوں پر ڈال لینے چاہمیں۔

( ٧٤٦٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنِى يَعْقُوبُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ فِى النَّارِ ( ٣٤٠ ) حَفْرت الوہريرہ تُنَافِئے ہم وی ہے کہ بی النِّانے فرمایا تہبند کا جوصہ نُحنوں کے بنچرہے گا وہ جہنم میں ہوگا۔

(٧٤٦١) حَدَّثَنَا الْحَقَّاثُ عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ

(۲۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

(٧٤٦٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ آبِي هُويُوَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَم (٢٤٩٢) ومسلم (٢٠٥١)]. يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ [صححه الحابري (٢٤٩٢)، ومسلم (٢٠٥٠)]. [انظر: ٥٠، ٥٠، ٩٤٩٨ مَا ١٠٠٥، ١٠١١، ١٠، ٥٠، ٩٤٩٨ مِنْ النَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (٢٠٥٠)].

(۲۲۲) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھنے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جس شخص کی کسی غلام میں شراکت ہوآوروہ اپنے حصے کے بعد رائے آزادکردے تواگر وہ مالڈاڑ ہے تواس کی ممل جان خلاصی کراٹاس کی ذروادی ہے اوراگر وہ مالدار نہ ہوتو بھتے۔ قیمت کی اوائیگی کے لئے غلام سے اس طرح کوئی محنت مزدوری کروائی جائے کہ اس پر بوجھ نہ بے (اور بھیہ قیمت کی اوائیگی کے بعد وہ مکمل آزاد ہوجائے گا)

( ٧٤٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا هِ شَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنْ ضَمُضَمْ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتُلِ الْأَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَحْيَى وَالْأَسُودَانِ الْحَيَّةُ وَالْعَفْرَبُ [راجع: ١٨٧].

(۳۷۳) حفرت ابو ہریرہ ڈالٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے تھم دے رکھا ہے کہ دورانِ نماز بھی'' دو کالی چیزوں کو' مارا جاسکتا ہے، یجیٰ نے دو کالی چیزوں کی وضاحت سانپ اور بچھوسے کی ہے۔

( ٧٤٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخُوزً لِلْأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتُ فِي أَنْفُسِهَا أَوْ وَسُوسَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَغْمَلُ بِهِ أَوْ تَكَلَّمُ بِهِ إِصَحِمِهِ عَلَيْهِ وَسَلَم (٢٥٢٨)، وآبن حزيمة (٨٩٨)، وقال الترمذي حسن صحيح]. وانظر ٢٠٩٧)، وانظر ٢٠٩٧)، وانظر ٢٠٩٧)، وانظر ٢٠٩٨)، وقال الترمذي حسن صحيح]. وانظر ٢٠٩٧)،

( ۲۲۱۵) حضرت الوہر رہ ظافؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جو مورت ( کسی ناراضگی کی بنانی ) اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر ( دوسرے بستر پی) رات گذارتی ہے اس پر ساری رات فر شنے لعنت کرتے رہتے ہیں تا آئیدوہ والی آجائے۔ ( دوسرے بستر پی) رات گذارتی ہاری آخیوں کا نمون عن مُحَمَّدِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۲۷ م) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ ہے ہروی ہے کہ نبی اکر م کا فیٹنے نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن ایک ساعت الیبی بھی آتی ہے کہ اگروہ کی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہوکر نماز پڑھ رہا ہواوراللہ نے خبر کا سوال کررہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز

#### هي مُنالًا اَحْدَانُ بل مِينَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ضرورعطاءفر مادیتاہے۔ یہ

(٧٤٦٧) حَدِّثَنَا يَزِيدُ اَخْيَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَعَبْدِ الْآخْمَنِ بُنِ سَغْدٍ جَمِيعًا عَنُ أَبِي هُوَيْرَةً عَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ. [انظر: ٢٦٠٧] النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ. [انظر: ٢٦٠٧] (١٤٦٧ ع) حضرت ابو ہریرہ رُالتَّئِ سے مروی ہے کہ نبی طِیا نے فر ایا گری کی شدت جہم کی تیش کا اثر ہوتی ہے، البذا جب گری زیادہ ہوتو نماز کو صندًا کر کے بڑھا کرو۔

( ٧٤٦٨) حُدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّعِينَ وَالصَّغِيرَ [انظر: ٩٠٩، ١٠٩٥، ١

(۲۸۸ ) حضرت ابو ہریرہ بٹائٹر سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا جب تم امام بن کرنماز پڑھایا کروتو ملکی نماز پڑھایا کرو کیونکہ نمازیوں میں عمررسیدہ ، کمزوراور بچے سب ہی ہوتے ہیں۔

( ٧٤٦٩ ) حَدَّثَنَا بَزِيدُ آخَرَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ حُنْدُبٍ عَنْ حَبِيبٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَوُ رَأَيْتُ الْأَرُوى تَجُوسُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا يَعْنِي الْمَدِينَةَ مَا هِجْتُهَا وَلَا مَسِسْتُهَا وَذَلِكَ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّمُ شَجَرَهَا أَنْ يُخْبَطُ أَوْ يُعْضَدَ [راحع: ٧٢١٧]

(۲۹۹۹) حفرت ابوہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ اگر میں مدینہ منورہ میں پہاڑی بکرے کو گھومتا ہواد کیے بھی لوں تب بھی انہیں نہ

ڈراؤں اور نہ ہاتھ لگاؤں کیونکہ میں نے نبی الیا کومدینہ کے درختوں کے پتے توڑنے یا کا شنے کوحرام قرار دیتے ہوئے ساہے۔

( ٧٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِي الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ لِأَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَرْفَعُهُ ابْنُ أَبِي عَدِيِّ. [صححه مسلم (٢٦١٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ٥٦٥، ١].

(۱۷۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیلا نے فر مایا اگرتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ُ ُ خُواہ وہ حقیقی ا بھائی ہی کیوں نہ ہو' کسی تیز دھار چیز سے اشارہ کرتا ہے تو فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں۔

(٧٤٧١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْجُلَاسِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ شَمَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً وَمَرَّ عَلَيْهِ مَرُوَانُ فَقَالَ بَعْضَ حَدِيثِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ حَدِيثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَرَبُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمَّلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْجَنَائِزَ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ مَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْجَنَائِزَ قَالَ سَمِعْتُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُولُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُم يُولِكُ عَنْ الْجَنَائِزَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُعَلِي الْجَنَائِزَ قَالَ سَعِيْتُهُ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَكُمْ سُورًا عَالَوْمَ وَالْلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالَ مَعْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَ وَالْمَالُ مَا عَلَيْكُ مَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

حوالے سے اپنی کچھ حدیثیں سنجال کر رکھو، تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا، ہم لوگوں نے اپنے دل میں سوچا کہ اب یہ حضرت
ابو ہریرہ ڈٹائٹ کی شان میں گیتا خی کرے گا ( کیونکہ ان کے درمیان کچھ ناراضگی تھی) مروان کہنے لگا گہ آپ نے نماز جنازہ میں
نی علیہ کوکون کی دعاء پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! آپ
ہی نے اسے پیدا کیا، آپ ہی نے اسے رزق دیا، آپ ہی نے اسلام کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی اور آپ ہی نے اس کی
روح قبض فرمائی، آپ اس کے پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتے ہیں، ہم آپ کے پاس اس کے سفارشی بن کرآئے ہیں، آپ
اسے معاف فرماد ہے۔

( ٧٤٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِنْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنْ زِيَادٍ الْمَخْزُومِیِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا كِسُرَى بَغْدَ كِسُرَى وَلَا قَيْصَرَ بَغْدَ قَيْصَرَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ [انظر: ١٠١٦٩، ٩٦٣٤]

(۲۷۲) حضرت ابو ہریرہ نڑھنے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب سریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی سریٰ نہ رب کا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا ، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مَنْ اَنْ اِنْ ہِنَ ہِمَ اَن دونوں کے خزانے راو خدا میں ضرور خرج کروگے۔

( ٧٤٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسُمَاعِيلُ عَنْ زِيادٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ [انظر: ٢٧ ١٠١]

(۲۷۲۳) حضرت أبو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا تم میں سے کسی شخص کواس کاعمل جنت میں واخل نہیں کرا سکتا،صحابۂ کرام ڈٹاٹٹ نے پوچھایارسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فر مایا مجھے بھی نہیں،الا میہ کہ میرارب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ سے ،اور آپ نگاٹی ٹیٹر نے اپنے سریرا پناہا تھ رکھ لیا۔

( ٧٤٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وعَنْ صَفُوانَ بُنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ اللَّجَلَاجِ عَنْ أَبِي هُويَوْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مُنْخُرَى رَجُلٍ مُسُلِمٍ وَلَا يَجْتَمِعُ شُنَّعُ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ رَجُلٍ مُسُلِمٍ [انظر: ٩٣٤٪ ١٩١١].

(۱۳۷۶) حضرت ابو ہریرہ نگائیئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ایک مسلمان کے نتینوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا گردوغباراور جہنم کا دھواں انکشے نہیں ہوسکتے ، آسی طرح ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل انکشے نہیں ہوسکتے۔

(٧٤٧٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرَّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسُجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ

الْحَرَامَ [صححه البخارى (١٩٠)]. [إنظر: ٢٧٧٢، ١٠٠٠، ٥٠٢٠، ٥٠٢٠، ١٠٢١، ١٠٢٠، ١٠٣٠].

(۵۷۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا میری مسجد مین نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مسجدوں سے "
"سوائے مسجد حرام کے "ایک ہزار گنازیادہ ہے۔

( ٧٤٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْحَكَمِ مَوْلَى اللَّيْقِيِّينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ حَافِرٍ إقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٨٧٨، النسائي: ٢٨٧٦) إنظر: ٩٤٨٣،٨٩٨١، النسائي: ١٢٧/٦)

( ۷۲۷ ) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی نائٹا نے فر مایا صرف اونٹ یا گھوڑ ہے میں ریس لگائی جاسکتی ہے۔

( ٧٤٧٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَحِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدِيَّهِمَا إِلَى تَرُاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقِ فَلَا يُنْفِقُ مِنْهَا إِلَّا اتَّسَعَتُ حَلَقَةٌ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوسِّعُهَا عَلَيْهِ وَآمَّا الْبَحِيلُ فَإِنَّهَا لِا تَرْدَادُ وَالْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ مِنْهَا إِلَّا اتَّسَعَتُ حَلَقَةٌ مَكَانَهَا فَهُو يُوسِّعُهَا عَلَيْهِ وَآمَّا الْبَحِيلُ فَإِنَّهَا لَا تَرْدَادُ

عَلَيْهِ إِلَّا اسْتِحُكَامًا. [صححه البحارى (١٤٤٣)، ومسلم (١٠٢١)، وابن حزيمة: (٢٤٣٧) [راجع ٢٣٣١] [راجع ٢٣٣١] عَلَيْهِ إِلَّا اسْتِحُكَامًا. [صححه البحارى (١٤٤٣)، ومسلم (١٠٢١)، وابن حزيمة: (٢٤٣٧) [راجع ٢٣٣١] (ميول كى ي على الموت الموت

( ٧٤٧٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسُحَاقَ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ لَوْ كَانَ أَخُدٌ عِنْدِى وَنَهُ دِينَارٌ وَلَا دِرُهَمٌ إِلَّا أَخُدٌ عِنْدِى وَنَهُ دِينَارٌ وَلَا دِرُهَمٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصِدُهُ فِي دَيْنِ يَكُونُ عَلَيَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ وَلَا دِرُهَمٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصِدُهُ فِي دَيْنِ يَكُونُ عَلَيَّ

(۸۷۸) حضرت ابو ہریرہ وہ النظر سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی سونے کا بن کرآ جائے تو مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ اسے راہِ خدا میں خرچ کر دوں اور تین دن بھی مجھ پر نہ گذرنے پائیں کہ ایک دیناریا درہم بھی میرے پاس باقی نہ نیچے سوائے اس چیز کے جو میں اپنے او پرواجب الا داء قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں۔

( ٧٤٧٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِشْحَاقَ عَنْ مُوسَى بَنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلِى وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلِ ابْتَنَى بُنْيَانًا فَأَخْسَنَهُ وَٱكْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَخْسَنَ مِنْ هَذَا إِلَّا مَوْضِعَ هَذِهِ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَخْسَنَ مِنْ هَذَا إِلَّا مَوْضِعَ هَذِهِ اللَّبَنَةِ فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّبَنَةَ

( ٧٧ ٤ ) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آ وی

#### ﴿ مُنْ لِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ

نے ایک نہایت حسین وجمیل اور کمل عمارت بنائی ،البتة اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ،لوگ اس کے گر دچکر لگاتے ،تنجب کرتے اور کہتے جاتے تھے کہ ہم نے اس سے عمدہ عمارت کوئی نہیں دیکھی ،سوائے اس اینٹ کی جگہ کے ،سووہ اینٹ میں ہوں۔

( ٧٤٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عِيَاضِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ زُمْرَةٍ مِنْ أُمَّتِى تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّتِى تَلِيهَا عَلَى أَشَدٌ نَجْمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ زُمْرَةٍ مِنْ أُمَّتِى تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّتِى تَلِيهَا عَلَى أَشَدٌ نَجْمٍ في السَّمَاءِ إضَاءَةً. [راحع: ٥٠ ٧]

(۰۸۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئے مروی ہے کہ نبی طیاف نے فرمایا جنت میں میری امت کا جوگر وہ سب سے پہلے داخل ہوگا، ان کے چہرے چودھویں رات کے جاند کی طرح روثن ہوں گے، ان کے بعد داخل ہونے والاگر وہ آسان کے سب سے زیادہ روثن ستارے کی طرح ہوگا۔

( ١٠٤٨م / ١) وَفِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَ افِقُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ [راحع ١٠٥٧] ( ١٠٨٠ عم/ ١) اور جمعه كه دن ايك ساعت اليي بهي آتى ہے كه اگر وه كى بنده مسلم كواس حال ميں ميسر آجائے كه وه كھڑا ہوكر نماز پڑھ رہا ہواور الله سے خير كاسوال كررہا ہوتو الله اسے وہ چيز ضرور عطاء فرياديتا ہے۔

( ٨٠٠ ٧٥٨ ) قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرَ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَتْلُ [انظر: ١٠٨٠٢].

( ۰ ۴۸ کے م/۲) اور ابوالقاسم مُنَّا نَشِیْئِم نے ارشاد قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم کواٹھانہ لیا جائے ،فتنوں کاظہور ہوگا اور''ہرج'' کی کثرت ہوگی ،صحابہ کرام ُ ثِمَائِیؒ نے یو چھایا نبی اللہ! ہرج سے کیا مراد ہے؟ نبی ملیُٹھ نے فر مایاقتل قبل۔

﴿ ٧٤٨١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ دِينَارِ اللَّيْشَى وَكَانَ ثِقَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلِيفَةَ مَرُوانَ بْنِ الْحَكَّمِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَيَّامَ الْحَجِّ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ زُمْرَةٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر: ٧٤٨٠].

(۲۸۱) حدیث نمبر ۲۱۵ اس دوسری سند سے بھی مروی ہے البتداس میں بیاضا فدہے کہ حضرت ابو ہر رہ و والفنان نے بیصدیث خطبہ جعیم سنا کی تقی جبکہ وہ قدینه منورہ کے گورز تھے۔

( ٧٤٨٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَذُهَبَ إِنِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَذُهَبَ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَظِبَ ثُمَّ يَأْتِى بِهِ يَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ فَيَأْكُلَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ وَلَآنُ يَأْخُذَ تَرْابًا فَيَجْعَلَهُ فِي فِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ [راحع: ٥ ٢٣١]

## ﴿ مُنْ الْمَا مَذِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُرِيِّرُة مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

(۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ ٹبی ملیکانے فرمایا اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ بات بہت بہتر ہے کہتم میں سے کوئی آ دمی رسی پکڑے، پہاڑیر جا کرلکڑیاں کا نے اوراین پنیٹے پر لاوکراہے بیتے اوراس سے حاصل ہونے والی کمائی خود کھائے یاصد قد کروے ، بنبت اس کے کہسی سے جا کرسوال کرے ، اورانسان کے لئے مٹی لے کر اسے مندمیں ڈال لینااس سے بہتر ہے کہ اپنے مندمیں حرام کالقمہ ڈالے۔

( ٧٤٨٣ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَتَعَاقَبُونَ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةَ النَّهَارِ فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ كَانُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمُ يُصَلُّونَ. [انظر ٥٠١٠]

( ۲۸۳ ) حضرت ابو ہررہ والنو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جوز مین پر باری ہاری آتے ہیں ، ان میں سے کچے فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے ، بیفر شتے نمازِ فجر اور نمازِ عصر کے وقت انکھے ہوتے ہیں ، پھر جو فرشتے تمہارے درمیان رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسانوں پر چڑھ جاتے ہیں، الله تعالیٰ ''باوجود یکہ ہر چیز جانتا ہے''ان سے پوچھتا ہے کہتم نے میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وفت ہم ان سے رخصت ہوئے وہ تب بھی ٹماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٧٤٨٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرْفُتُ وَلَا يَجْهَلُ وَإِنْ امْرُوٌّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ [صححه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١٩٥١)،

وابن حبان (٢٤٧٩)، وابن خزيمة: (١٩٩٦)، والحاكم (١/٤٣٠)]. [راجع: ٢٣٣٦].

( ۴۸ ۴۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیٰ انے فر مایاروز ہ ڈ ھال ہے، جبتم میں سے کوئی شخص روز ہ دار ہونے کی حالت میں صبح کرے تواہے کوئی بیہودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی جاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوج کرنا

چاہے تواسے بوں کہدرینا چاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔

( ٧٤٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ.[انظر: ٢٩٦ - ٢٠٨٩٧،١].

(۵۲۸۵) حضرت ابو ہریرہ را تلفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیظانے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مَنَاللَظِمَ) کی

جان ہے،روز و دار کے مند کی بھبک اللہ کے نز دیک مشک کی خوشبو سے زیاد وعمرہ ہے۔

( ٧٤٨٥ ) وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ

## هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِ مُنْظِم اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْظُم اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

َ فَصِيَامُهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ إِنَّمَا يَتُرُّكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِى فَصِيَامُهُ لَهُ وَأَنَا أَجْزِى بِهِ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ

(۵۸۵مم) نیز ارشاً و نبوی کا الله تعالی فرماتے ہیں ابن آ دم کا ہر عمل اس کے مناسب ہوائے روزے کے کہوہ میرے مناسب ہوا دوریں گا، روزہ دار میری خاطر اپنا کھا نابینا چھوڑتا ہے لبندااس کا روزہ میری وجہ ہوا اس لئے بدلہ بھی میں خودہی دوں گا، ہرنیکی وس گنا بڑھا دی جا قر سات سوگنا تک چلی جاتی ہے، سوائے روزے کے کہوہ میرے لیے ہاور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔

(٧٤٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ وَعَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ وَعَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ وَعَنْ آبِى لَسُتُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسُتُ فِي فَالْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا فَإِنَّكَ تُواصِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسُتُ فِي فَلِكَ مِثْلَكُمْ إِنِّى أَظَلُّ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى فَاكْلَفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ [راحع: ٢٢٢٨].

(۲۸۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹائے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے فرمایا ایک ہی سحری کے منسل کی روزے رکھنے ہے اپنے آپ کو بچاؤ ، صحابہ کرام بخالیّہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی ملیا اس نے معالمے میں ہماری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خود ہی مجھے کھلا بلا دیتا ہے ، اس کے تم اپنے او پڑمل کا اتنا ہو جھ ڈالو جے برداشت کرنے کی تم میں طاقت موجود ہو۔

(٧٤٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ تَجِدُونَ خِيَارَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارَهُمْ فِي الْإِسُلَامِ إِذَا فَقِهُوا. [صححه البحارى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ تَجِدُونَ خِيَارَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارَهُمْ فِي الْإِسُلَامِ إِذَا فَقِهُوا. [صححه البحارى (٢٤٩٦)، ومسلم (٢٥٢)].

(۷۴۸۷) حضرت ابو ہریرہ رفائظ سے مروی ہے کہ نی طیا نے فر مایا لوگ چھے ہوئے دفینوں (کان) کی طرح ہیں، تم محسوس کروگے کہ ان میں سے جولوگ زمانہ جاہلیت میں بہترین تھے، وہ زمانہ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ فقیہہ بن جا کیں۔ (۷٤۸۸) حَدَّفِنی یَزِیدُ آخُبرُنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِی الزِّنَادِ عَنْ الْآغُرَجِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ یَا کُلُ فِی مِعَی وَاحِدِ وَالْکَافِرُ یَا کُلُ فِی سَبْعَةِ آمُعَاءِ [صححه البحاری (۲۹۳۵)، وابن حیان (۲۱۱)].

(۷۸۸) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ است کہ نبی علیہ نے فرمایا مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھاتا ہے۔ کھاتا ہے۔

( ٧٤٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا مِائَةً سَنَةٍ لَا يَقُطَعُهَا.[صححه البحارى (٤٨٨١)،

#### الله المراق المر

ومسلم (۲۸۲۶)، وابن حيال (۲۸۱۱). [انظر: ۹٤،۷].

( ۲۸۹۹) حضرت ابو ہریرہ بھانی سے مروی ہے کہ نبی میں ایا جنت میں ایک درخت ایبا ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں سوسال تک چلانار ہے تب بھی اسے قطع نہ کر سکے۔

(۷٤٩٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَيْتُمْ وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا [انظر: ١٤٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَيْتُمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَيْتُمْ وَلَيْكُمْ وَالْمَارِهِ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَيْتُوا وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَارِهِ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَارِهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُونَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْعَالِمُ وَالْمُونَ مَا أَعْلَمُ لَكُونَتُهُ مَا وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْلَالَمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ وَالَّالِمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَاءَ كَلَا عُرَاكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٧٤٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنُ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعُرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتُ غَضَبِي [راحع: ٧٢٩٧] (٣٩١) حضرت ابو بريره وَثَاثَةُ سے مروی ہے کہ نِي عَلِيْهِ نے فر ما يا اللہ نے جب مخلوق کو وجود عطاء کرنے کا فيصله فر ما يا تو اس کتاب ميں 'جواس کے پاس عش برے' لکھا کہ میری رحمت میرے فضب پرسبقت رکھتی ہے۔

( ٧٤٩٢) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهُدُ مَا اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى أَنْبِيائِهِمْ فَإِذَا نَهُدُ تَكُمُ بِالشَّيْءِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا السَّتَطَعْتُمْ. [صححه الدحارى (٢٨٨٧)، ومسلم عَنْ الشَّيْءِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اللَّهُ عَلَى أَنْبُوا مِنْهُ مَا اللَّهُ عَلَى أَنْبِيائِهِمْ فَإِذَا لَهُ مُولِي مَا تَرَكُنُكُمْ بِالشَّيْءِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْبِيائِهِمْ فَإِذَا لَهُ اللَّهُ عَلَى أَنْبُوا مُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْبُوا مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَإِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَإِلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلْولُومُ اللَّهُ عَلَيْلُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ الللللْهُ عَلَى الللللْهِ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللَهُ عَلَى الللللللللللللللللللللّهُ عَلَى اللللللللّهُ عَلَى اللل

(۱۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا جب تک میں کسی مسئلے کو بیان کرنے میں تہمیں چھوڑ ہے رکھوں اس وقت تک تم بھی جھے چھوڑ ہے رکھوں اس لئے کہتم سے پہلی امتیں بکثر ت سوال کرنے اور اپ انبیاء میٹا ہے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی تھیں، میں تمہیں جس چیز سے روکوں، اس سے رک جاؤ اور جس چیز کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق بورا کرو۔

(٧٤٩٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ الْأَغْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا ذَخَلَ الْجَنَّةَ إِنَّهُ وِتُو يُعِبُّ الْوِتُو [صححه
البحارى (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧)، وابن حبان (٨٠٨)، والحاكم (١/٦١)، وقال الترمذي غريب]. وابن حبان (٨٠٨)، والحاكم (٢/٣١)، وقال الترمذي غريب]. وهري من المؤتل عمروى من كم عليه في عليه في الله الله تعالى كايك كم سوليتى ثنانو ساء كراى بين، جو خض الن كا حصاء كرك وه جنت ميل داخل موكا ، بشك الله طاق ساء ورطاق عددكو بهندكرة الهدالية وه جنت ميل داخل موكا ، بشك الله طاق ساء ورطاق عددكو بهندكرة الهدالية وم جنت ميل داخل موكا ، بشك الله طاق ساء ورطاق عددكو بهندكرة الهدالية وم جنت ميل داخل موكا ، بشك الله طاق ساء ورطاق عددكو بهندكرة الهدالية وم جنت ميل داخل موكا ، بشك الله طاق ما ورطاق عددكو بهندكر الم



## المَّن اللَّهُ اللَّلِي الللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي الللِّلْمُ اللَّلِي اللَّلِي اللللِّلْ اللَّلِي الللِّلْمُ اللَّلِي الللللِّلْ الللِّلْ الللِّلْمُ اللَّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللَّلِي اللللْمُلِمُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُلِمُ الللِّلْمُ اللللْمُلِمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْ اللَّلِي اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ الل

( ٧٤٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ أَبُو عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ الشَّهِيدِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كُلُّ صَلَّاقٍ يَعُرَا عَبُدُ الْمَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ [صححه يُقْرَأُ فِيهَا فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ [صححه الله عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ وَمِا لَيْكُونَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَلْوَقَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلُولُونَا عَلَيْكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ أَلَالُهُ عَلَيْهِ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ وَمِعْلَا أَوْفِيهِا فَمَا أَنْسُمُعُنَا كُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَى عَلَيْكُمْ أَلَالِكُونَا عَلَيْكُمْ أَوْمِ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلُولُوا اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْعَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُوا أَنْفُوا لَا عَلَيْكُمْ أَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا أَوْلُوا أَلْكُونَا أَلْعُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا أَلْعَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا أَلَالُوا عَلَى الْعَلَال

(۲۹۹۳) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نی علیہ نے ہمیں (جبر کے ذریعے ) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تمہیں سنائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

( ٧٤٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمِ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. [اعرحه الترمذى ( ١٩٥٤) وابوداود ( ٤٨١١)]. [انظر: ٢٩٧١، ٢٦، ٢٩، ٩٩٤٥، ٢٨٨٢].

( ٧٤٩٦) حفرت الوجريه والشّخ عدم وى به كه في النِّه فرما يا جولوگول كاشكريدا دانيس كرتا، وه الله كاشكر هي ادانيس كرتار ( ٧٤٩٦) حدّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَقِيلٌ بْنُ مَعْقِلٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبّهِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَرَايْتُ حَلْقَةً عِنْدَ مِنبُو ( ٧٤٩٦) حدّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَقِيلٌ بْنُ مَعْقِلٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبّهِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَرَايْتُ حَلْقَةً عِنْدَ مِنبُو النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُ فَقَالَ لِي مِمَّنُ اَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهُلِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكُمَةُ الْمَانِيَةَ هُمْ أَرَقُ قُلُوبًا وَالْجَفَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ آصْحَابِ الْوَبَرِ وَآشَارَ بِيكِهِ وَسَلَّمَ لَمُسُوقٍ [انظر: ٣٣٨٨]

(۱۳۹۷) بهام بن منبه بیستا کتے بین که بین ایک مرتبه مدینه منوره حاضر بوا، پس نے معجد نبوی پی منبر کے قریب ایک حلقه درس و یکھا، لوگوں سے بوچھا که بیکن کا حلقہ ہے؟ لوگوں نے بتایا که حضرت ابو بریره اٹائٹو کا حلقہ ہے، پس نے بھی حضرت ابو بریره اٹائٹو کا حلقہ ہے، پس نے بھی حضرت ابو بریره اٹائٹو کا حلقہ ہے، پس سے بوں، بین ابو بریره اٹائٹو سے ایک مسئلہ بوچھا، وہ کہنے لگے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ پس نے عرض کیا کہ پس اہل یمن بین سے بوں، بین کرانہوں نے فرمایا کہ پس نے اپنے حبیب ملیا کہ کو میزماتے ہوئے سنا ہے ایمان اور حکمت یمن والوں کی بہت عمده ہے، بید لوگ زم ول بوت بین، جبکہ دلوں کی خی اونوں کے مالکوں پس بوتی ہے اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشاره فرمایا۔

الوگ زم ول بوت بین، جبکہ دلوں کی خی اونوں کے مالکوں پس بوتی ہے اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشاره فرمایا۔

الوگ زم ول بوت بین، جبکہ دلوں کی خی اونوں کے مالکوں پس بوتی ہے اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشاره فرمایا۔

الوگ زم ول بوت بین کہ بین کوئن حدّ تینی آبو مُحمّد عبد کہ الرّخمین بن عُبین عن آبی هُریْرَة قال کُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَيْه وَ سَلّمَ فَی جَنَازَةٍ فَکُنْتُ إِذَا مَشَیْتُ سَبَقَنِی فَاُهُرُولُ فَاِذَا هَرُولُتُ سَبَقَتُهُ فَالْتَفَتُ وَلَائِی جَنْبِی فَقُلْتُ تُطُوی لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ لُهُ الْاَدُ صُ وَحَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ [انظر: ۲۰۱۷].

(۱۹۵۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طابقا کے ساتھ کسی جنازے میں گیا، میں جب اپنی رفنارے چل رہا ہوتا تو نبی طابقہ مجھے آگے بڑھ جاتے، پھر میں دوڑ نا شروع کر دیتا تو میں آگے نکل جاتا، اچا تک میری نظراپ پہلو

كايك آدمى يريزى تومين في اين ول مين سوچا كفليل ابراجيم كي شم انبي الله كے لئے زمين كولييك وياجاتا ہے۔

( ٧٤٩٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَخْبَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكُو بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عُمْرِ بْنَ عَمْرِ الْ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدُ أَفْلَسَ أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ قَدُ أَفْلَسَ فَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدُ أَفْلَسَ أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ قَدُ أَفْلَسَ فَهُو اللهِ مِنْ غَيْرِهِ [راحع، ٢١٢٤].

( ٧٤٩٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا زَكُوِيّا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفُوْ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود ٢٠٣٠)] [انظر: ٥٨٣٠، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفُوْ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود ٢٠٠٣)].

( ۲۹۹ ) حضرت ابو ہریرہ بٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔

( ٧٥٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ (ح) وَعَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَقِى ثُلُثُ اللَّيْلِ نَزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَقِى ثُلُثُ اللَّيْلِ نَزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَقِى ثُلُثُ اللَّيْلِ نَزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ ذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَقِى ثَلُولُ اللَّهُ عَنْ ذَا اللَّذِى يَسُعَرُ زِقُنِي فَأَرُزُقَهُ مَنْ ذَا اللَّذِى يَسُعَرُ زِقُنِي فَأَرُزُقَهُ مَنْ ذَا اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَّى يَنْفَجِرَ الْفَجُورُ [احرحه النسائى فى عمل اليوم والليلة (٤٧٦) قال الله عبد: صحيح]. [انظر: ٢٧٦٦].

(۵۰۰) حضرت الو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا جب رات کا ایک تہائی حصہ باتی پچنا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان دنیا پرنزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے دنیا کرنے کہ میں اسے رزق عطاء کروں؟ کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے کہ میں اسے رزق عطاء کروں؟ کون ہے جو مصائب دور کروں؟ پیاعلان طلوع فجر تک ہوتا ترہتا ہے۔

( ٧٥٠١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعُواتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ وَدَعُوةُ الْوَالِدِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعُواتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ وَدَعُوةُ الْوَالِدِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعُواتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ وَدَعُونَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَا اللّهِ عَلَى وَلَكُونَ أَلُولُولُ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ وَلَوْدِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللللهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ

(۷۵۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا تین قتم کے لوگوں کی دعا نمیں قبول ہوتی ہیں اوران کی قبولیت

میں کوئی شک وشبہیں مظلوم کی دعاء،مسافر کی دعاء،اور باپ کی اپنے بیٹے کے متعلق دعاء۔

(٧٥.٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفُضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَعَزُو لَا غُلُولَ فِيهِ وَحَجَّ مَبْرُورٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَجُّ مَبْرُورٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَجُّ مَبْرُورٌ يَكُفِّرُ خَطَايَا تِلْكَ السَّنَةِ [احرحه الطيالسي (٢٥١٨) قال شعيب صحيح] [انظر ٢٥١٦ ١٩٠٤، ٩٦٠٤

(۷۵۰۲) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیظا نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اللہ پر ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ایسا جہاد ہے جس میں خیانت نہ ہواور جج مبر ور ہے، حضرت ابو ہریرہ بٹائٹٹ فرماتے ہیں کہ قج مبرور اس سال کے سارے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔

(٧٥.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ عَنْ خَلَفِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَصَمِّ قَالَ أَبُو هُزَيْرَةَ الْمَاعِنِي حَلِيلِي بِفَلَاثٍ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاقِ الضَّحَى وَلَا أَنَامٌ إِلَّا عَلَى وِتُو النظر: ١٩١٨] أَوْصَانِي خَلِيلِي بِفَلَاثٍ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاقِ الضَّحَى وَلَا أَنَامٌ إِلَّا عَلَى وِتُو النظر: ١٩٩٨] أَوْصَانِي خَلِيلِي بِفَلَاثِ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاقً الشَّحْى وَلَا أَنَامٌ إِلَّا عَلَى وَتُو النظر: ١٩٩٨) (١٥٠٣) حضرت ابو بريره ثلَّاثَةُ مِن مَهِ مَهِ مِي مَهُ مِي مَعْمَر عَلِيلُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَصِيتُ كَى مِهِ (مِي انهيل مرت وم كان وصيت كى ہے (مِي انهيل مرت وم تك من جَهورُ ول كا)

🛈 ہر مہینے میں تین دن روز ہ رکھنے کی ۔ 🎔 چاشت کی نماز کی ۔ 🕀 سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔

(٧٥.٤) حَدَّثَنَا آبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ كُوفِيَّ ثِقَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِهِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ (٧٥.٤) حَدَّثَنَا آبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ كُوفِيَّ ثِقَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِهِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى أُمُوثِ سِواكُ وَضُوءٍ سِواكُ وَضُوءٍ سِواكُ وَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ لَوْلَا آنُ اللّهُ عَلَى أُمّرُ تُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاقٍ بِوضُوءٍ آوُ مَعَ كُلِّ وَضُوءٍ سِواكُ وَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ الْأَلْمَالَةُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۷۵۰۴) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے اور نماز عشاء کوتہائی یا نصف رات تک موّخر کرنے کا حکم دیتا۔

(٥٠٥) حَدَّثَنَا عَيْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرُّهُرِى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْلَحَ خَادِمُ أَخَدِكُمْ لَهُ طَعَامَهُ فَكَفَاهُ حَرَّهُ وَبَرُدَهُ فَلْيُخْلِسُهُ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلُهُ أَكُلَةً فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْلَحَ خَادِمُ أَخَدِكُمْ لَهُ طَعَامَهُ فَكَفَاهُ حَرَّهُ وَبَرُدَهُ فَلْيُخْلِسُهُ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلُهُ أَكُلَةً فِي يَدِهِ. [انظر: ٩٥٥٤، ٩٦٩، ٩٥٥٤].

(۵۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا لیائے اور گرمی سردی سے اس کی کفایت کرے تواسے چاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ،اگرالیانہیں کرسکتا توایک لقمہ لے کرہی اسے

# هي مُنالًا اَمُون مِن اللهِ مِنْ مِنْ مِن اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِي مِنْ اللّهِ مِل

( ٧٥٠٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَوِ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فِي مُصَلَّاهُ فَلَاكُرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلُ فَانْصَرَفَ ثُمَّ قَالَ كَمَا أَنْتُمْ فَصَفَفْنَا وَإِنَّ رَأْسَهُ لِيَنْطِفُ فَصَلَّى بِنَا [راجع: ٧٢٣٧].

(۲۵۰۲) حفرت الوہریہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نمازی اقامت ہونے گئی، نبی ملی بھی تشریف لے آئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے ، تھوڑی دیر بعد نبی ملی کو یادآیا کہ انہوں نے شان نہیں کیا، چنانچوانہوں نے صحابہ کرام ان کھتے کو ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہتم لوگ یہیں تھرو، اور نبی ملی تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو سرسے پانی کے قطرات فیک رہے تھے ، پھرآ ہے گئے نہیں نمازیڑھائی۔

(٧٥٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُويْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَٱلْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَٱلْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا. [صححه اس حبان (٣٤٤٣)]، وابن حزيمة: (١٩٠٨). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٦٨٤، النسائي: ٢٩٩٤)]. [انظر: ٢٥٢٩م، ٢٥٥، ٢م].

(۷۵۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے فر مایا جب تم چاند دیکھ لوتو روز ہ رکھ لو اور جب چاند دیکھ لوتو عیدالفطر منالو،اگر ابر چھاجائے تو تمیں دن روز ہے رکھو۔

(۷۰۰۸) حَدَّثَنَا عَبْدُالْآعُلَى عَنْ مَعْمَو عَنِ الزَّهُوِى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدُدِى آيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ إِرَاحِع ١٧٥٠٠] إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدُوى آيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ إِرَاحِع ١٧٥٠٠] وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا خَيْبَةً النَّهُ هُو إِنَّ اللَّهُ هُو الدَّهُو وَلَا تُسَمُّوا الْعِنْبَ الْكُرْمَ. [صححه البحارى (٦١٨٢)].

(۵۰۹) حفزت ابو ہریرہ نگائٹ سے مروی ہے کہ بی طلیقائے فرمایا بیمت کہا کروکہ زیانے کی جابی ہو، کیونکہ زیانے کا خالق بھی تواللہ تی ہے، اورانگورکو' 'کرم' ننہ کہا کرو۔

( ٧٥١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ الْأَغْرِ آبِي عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبِ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُّعَةِ قَعَدَتُ الْمَلائِكَةُ عَلَى أَبُوَابِ الْمَسْجِدِ فَكَتَبُوا مَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُّعَةِ قَعَدَتُ الْمَلائِكَةُ عَلَى أَبُوابِ الْمَسْجِدِ فَكَتَبُوا مَنُ جَاءَ إِلَى الْجُمُّعَةِ فَإِذَا خَرَّجَ الْإِمَامُ طُوتُ الْمَلَائِكَةُ الصَّحُفَ وَدَخَلَتُ تَسْمَعُ الذِّكُورَ [انظر: (ابو عبد الله الأغروابو سلمة بن عبد الرحمن): ٧٥١٩ ٧٥، ٧٥٥، ٧٥٥، ١٠٥٥، ١٠٥٥ مَنْ ١٠٥٤.

# هي مُنلاً امَّهُ رَضَ لِيَدِي مِنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(2010) حفرت ابو ہریرہ ٹائٹی سے مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مساجد کے ہر دروازے پر فرشتے آ جاتے ہیں اور پہلے دوسرے نمبر پر آنے والے نمازی کا ثواب لکھتے رہتے ہیں اور جب امام نکل آتا ہے تو فرشتے وہ صحیفے اور کھاتے لیپ دیے ہیں اور مجد میں داخل ہوکر ذکر سننے لگتے ہیں۔

( ٧٥١١ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهُدِى بَدَنَةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى بَقَرَةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى بَقَرَةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى بَيْضَةً. [انظر، ٢٥٤].

(۵۱۱) اور نبی طیسے نے فرمایا جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے آنے والا اونٹ قربان کرنے والے کی طرح ثواب پاتا ہے، دوسر نے نبیر پرآنے والا کری قربان کرنے والے کی طرح ثواب رہے نبیر پرآنے والا کمری قربان کرنے والے کی طرح ثواب پاتا ہے، پھر بین کے مرفی ، پھر انڈہ صدقہ دینے والے کی طرح ثواب پاتا ہے۔

(٧٥١٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [صححه البحاري (١٣٨٤)، ومسلم (٢٦٥٩)، وابن حبان (١٣١)]. [انظر، ٢٦٧، ٩٠٩، ٢٧٢، ١].

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرُو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرُو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ وَمَنْ آطْلَمُ مِمَّنُ يَخُلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخُلُقُوا بَعُوضَةً أَوْ لِيَخُلُقُوا ذَرَّةً [انظر:

77. 1. 1. 77. 17. 17. 17.

(۷۵۱۳) حضرت ابو ہریرہ فٹائٹا ہے مردی ہے کہ نی طایقا نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس فخص سے بوا ظالم کون ہوگا جو میری طرح تخلیق کرنے لگے،ایسے لوگوں کو چاہئے کہ ایک کھی یا ایک جو کا دانہ پیدا کر کے دکھا کیں۔

( ٧٥١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جِنْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورٌ ثُهُ. [انظر: ١٠٠٦٨٦،٩٩١٢]

(١٥١٨) حضرت الوجريره الليوس مروى ب كه ني عليه في فرمايا حضرت جريل عليه مجمع بروى ك ساتهم حسن سلوك كى

وصیت است سلسل کے ساتھ کرتے رہے کہ مجھے پینیال ہونے لگا کہ عنقریب وہ اسے وارث قرار دے دیں گے۔

وَهِينَ الْحَ مَنْ عَنْ عَوْفٍ عَنْ حَلَاسٍ بْنِ عَمْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ (٧٥١٥) حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ حِلَاسٍ بْنِ عَمْرٍ و وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى لِقُحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوْ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْحِيَارِ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى لِقُحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُو بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْحِيَارِ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى لِقُحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُو بِأَحَدِ النَّطْرَيْنِ بِالْحِيَارِ إِلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى لِقَحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى لِقَحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَعَرْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى لِقَامِ . [راحع: ٢٧٣٧].

# هُ مُنالًا امَّهُ رَضَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(2014) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جو شخص (وعوے کا شکار ہوکر) ایسی اونٹنی یا بکری خرید لے جس کے تھن باندھ دیئے گئے ہوں تو اسے دومیں سے ایک بات کا اختیار ہے جواس کے حق میں بہتر ہو، یا تو اس جانور کوایئے پاس ہی رکھے (اورمعاملہ رفع دفع کردے) یا چمراس جانورکو مالک کے حوالے کردے اور ایک برتن گندم بھی ساتھ دے۔

( ٧٥١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثلِ الْكُلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ فَأَكَلَهُ [قال البوصيري: هذا اسناد

رحاله ثقات الا أنه منقطع. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة، ٢٣٨٤)]. [انظر: ٢٠٥٩، ٢٨٦٦].

(۷۵۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فر مایا جو تخص کسی کو ہدیددے کرواپس مانگ لے،اس کی مثال اس کتے کی تی ہے جوخوب سیراب ہوکر کھائے اور جب پیٹ بھر جائے تواسے ٹی کردے اوراس ٹی کو چاہے کردو بارہ کھانے لگے۔ ( ٧٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتُوضًّا مِنْهُ. [صححه ابن عزيمة: (٩٤)، وابن حبان (١٢٥٦). قال الألباني: صحيح (النسائي: ١/٩٤)]. [انظر (خلاس وابن سيرين): ١٠٨٥٧، ٩٠٠، ٨٧٢٥، ١٠٣٩٠.].

(2014) حضرت ابوہریرہ ٹائٹ ہے مروی ہے کہ بی ملیات فرمایاتم میں ہے کوئی شخص کھڑے یانی میں پیٹا ب نہ کرے کہ پھر اس سے وضو کرنے لگے ۔

( ٧٥١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ. [صححه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (۲۸۲)، وابن حبان (۱۲۰۱)، وابن خزيمة: (۲۳)]. [راجع: ۷۰۱۷]،

(۷۵۱۸) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

(٧٥١٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتُ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتُ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا. [حسنه الترمذي. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٠٩٣ و٢٠٩٤، الترمذي: ١١٠٩). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر:

(2019) حضرت ابو ہریرہ والتن سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کنواری بالغ لڑ کی ہے اس کے نکاح کے متعلق اجازت لی جائے گی، اگروہ خاموش رہے تو بدائ کی جانب سے اجازت تصور ہوگی اور اگروہ انکار کردے تو اس پر زبردسی کرنے کا کوئی 

( ٧٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتُ غَضَبِي آراجع: ٧٢٩٧]

# هِ مُنَالًا أَوْرُنُ بِلِيدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۷۵۲۰) حفرت ابوہریرہ ٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ نے جب مخلوق کو وجود عطاء کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس کتاب میں ''جواس کے پاس عرش پر ہے'' لکھا کہ میری رحت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

( ٧٥٢ م ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصٍ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عِنِ الْآغُوجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُولِي النَّاسِ بِعِيسَى بُنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْآنْبِياءُ كُلُّهُمْ بَنُوعَلَاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى نَبِيٍّ. [انظر: ٩٩٧، ٩٩٤، ١]، [سقط من الميمنة].

(۵۲۰مم) حضرت اَبَوبِرِيه النَّفَظَ مِهِ مروى بِهِ كُه بَى عَلِيْهِ فِي ارشاد فر ما يا مِين بَمَام لوگول مِين حضرت عينى عَلِيْهِ كَ سب سے زياده قريب بول تمام انبياء عَلِيَّهُ بَاپ شريك بِها في بين مير اور حضرت عينى عَلِيْهِ كَدرميان كوئى نبى (عَلِيْهُ) نبيل ہے۔ (۷۵۲۱) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصِ آخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ آبِي الرِّفَادِ عَنِ الْآخْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حُقَّتُ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُقَّتُ الْجَنَّةُ بِالْمَكَادِهِ.

(۷۵۲۱) حضرت ابو ہریرہ فائن سے مروی ہے کہ ٹبی ملیہ نے فر مایا جہنم کوخواہشات سے اور جنت کونالسندیدہ (مشکل) امور سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔

( ٧٥٢٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي أَبُو مَوْدُودٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَدْرَدٍ قال سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَدُفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيَبُونُ فَ فِي يَقُولُ قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَدُفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيَبُونُ فَ فِي يَعْمِلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَدُفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيَبُونُ فَي فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَدُفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيَبُونُ فَي فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَدُفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيَبُونُ فَي إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَدُفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيَبُونُ فَي إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَدُفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعِلُ فَلْيَبُونُ فَي إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمُسْجِدِ فَلْيَدُونِهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيَبُونُ فِي الْمُسْجِدِ فَلْيَدُونِهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعِلُ فَلْيَبُونُ فَالِهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمُسْجِدِ فَلْيَدُونِهُ فَإِنْ لَمْ مَا لَهُ لَا لَيْهُ فَلَوْ فِي الْمُسْجِدِ فَلْمُ لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمْ الْعَلَاقُ فَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَلَاللّهُ عَلَيْهُ فَلَيْهُ فَالْمُ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَالْعَلْمُ الْعُولُ فَالْعَلَوْقُ الْعَلَامُ فَي الْمُسْجِعِيدُ فَلَوْلُهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي الْعَلَيْمُ وَالْعُولُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ لَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ فَلْمُ الْعَلَالُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَامُ فَالْعُلُولُ وَالْعَلْمُ فَالْعُلُولُ اللّهُ عَلَا لَاللّهُ عَلَالِهُ فَالْعُلُولُ وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَالِهُ فَالْعُلُولُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُ

و بین السن ابو ہریرہ ڈاٹن سے مردی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگرتم میں سے کوئی محض مسجد بیں تھو کنا جا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ دور چلا جائے ،اگرالیا نہ کر سکے تو اپنے کپڑے میں تھوک لے۔

(٧٥٢٣) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ حَلَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنْيَتِي. [راحع: ٧٣٧].

(۷۵۲۳) جفرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت مرک کی کار کر ہ

(٧٥٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُعْلَى عَنْ يُونُسَ يَعْنِى ابْنَ عُبَيْدٍ عَنْ الصَّلْتِ بْنِ غَالِبِ الْهُجَيْمِى عَنْ مُسلِمٍ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ الشَّرْبِ قَائِمًا قَالَ يَا ابْنَ أَحِى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلَ رَاحِلَتَهُ وَهِى مُنَاحَةٌ وَأَنَا عَنْ الشَّرْبِ قَائِمًا قَالَ يَا ابْنَ أَحِى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلَ رَاحِلَتَهُ وَهِى مُنَاحَةٌ وَأَنَا آوَ لِمَامِهَا أَوْ زِمَامِهَا وَاضِعًا رِجْلِى عَلَى يَدِهَا فَجَاءَ نَقَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَامُوا حَوْلَهُ فَأَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى آخِدُ بِخِطَامِهَا أَوْ زِمَامِهَا وَاضِعًا رِجْلِى عَلَى يَدِهَا فَجَاءَ نَقَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَامُوا حَوْلَهُ فَأَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ نَاوَلَ الَّذِى يَلِيهِ عَنْ يَمِينِهِ فَشَرِبَ قَائِمًا حَتَّى شَرِبَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قِيَامًا.

## هي مُنالِهُ امَرُونُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ هُرَايُرة وَمَانَهُ ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَايُرة وَمَانَهُ ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَايُرة وَمَانَهُ ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ

(۲۵۲۳) ایک مرتبہ مسلم بیشند نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ کھڑے ہوکر پانی پینے کا مسئلہ بوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ بھتیجا ا میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ ثبی علیظانے ابنی سواری کو باندھا، وہ بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے اس کی لگام اس طرح پکڑر کھی تھی کہ میرا پاؤں اس کے ہاتھ پرتھا، آئی دیر میں قریش کے چھلوگ آگے، اور نبی علیظا کے اردگر دکھڑے ہوگئے، اس اثناء میں نبی علیظا کے پاس دودھ کا ایک برتن لا یا گیا، نبی علیظانے اپنی سواری پربی اسے نوش فر مایا، پھر دائیں جانب والے صاحب کو مرحمت فرمادیا، انہوں نے اسے کھڑے کھڑے فی لیا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے بی کھڑے وہ دودوھ بیا۔

( ٧٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُأْعُلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا يَخَافُ الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ وَسَلَّمَ أَمَا يَخَافُ الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ وَسَلَّمَ أَمَا يَخَافُ الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ وَسَلَّمَ أَمَا يَخَافُ الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢٢٨ ) وابن حيان (٢٢٨٢) وقال الترمذي: حسن رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَادٍ. [صححه المحارى (٢٩١)، ومسلم (٢٢٧)، وابن حيان (٢٢٨٢). وقال الترمذي: حسن صحيح] [انظر: ٢٢٥٦، ٧٥، ٧٦٥، ٩٤٩١، ٩٨٨٥، ١٠١٠، ١١٠١، ١٠٥٥].

(۵۲۵) حظرت ابو ہریرہ رہ گانٹوئے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا کیا وہ آ دمی جوامام سے پہلے سراٹھائے اور امام مجدہ ہی جیس ہو،اس بات سے نبیس ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کا سرگد ھے جیسا بنادے۔

( ٧٥٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ يَعْنِى اَبْنَ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُؤْمِنُ الَّذِي رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةً حِمَادٍ.

(۷۵۲۲) حضرت الو ہریرہ و اللہ تعالی اس کی ملیسائے فرمایا کیادہ آدی جوامام سے پہلے سرا شائے اور امام مجدہ بی میں ہو،اس بات سے نبیل ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کی شکل گدھے جسی بناوے۔

( ٧٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيُّرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ صَوْمٌ قَلَاقَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْوِتُرُ قَبْلَ النَّوْمِ وَالْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [راحع: ٧١٣٨].

(۷۵۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ مجھے میرے فلیل مُٹاٹنٹی نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے (میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا)

① برمبینے میں تین دن روز ور کھنے کی۔ ﴿ سونے سے پہلے نماز وَرْ پڑھنے کی۔ ﴿ جعد کے دن سُل کرنے کی۔ (۷۰۲۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ النَّاعِی حَدَّثَنَا یُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً قَالَ ذَکرُوا عِنْدَ النَّبِیِّ صَلّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا نَامَ الْبَارِحَةَ وَلَمْ یُصَلِّ حَتَّی آصِبُحَ قَالَ بَالَ الشَّیفُطانُ فِی أَذُنِهِ. [انظر: ۲۱ ۲ ؟]:

( ۵۲۸ ) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ علی مرقبہ بارگاہ رسالت طالع میں لوگوں نے یا ایک آوی نے ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کیا یارسول اللہ طالع اللہ اللہ اللہ کا اس میں اس میں میں برائی میں اس میں کہ من ہو

## هُ مُنْ لِمُ الْمُرْبِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كئ، نى عليه نے فرمايا شيطان نے اس كے كان ميں پيشاب كرديا۔

( ٧٥٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَغْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَذُرَكَ رَكُعَةً مِنْ صَلاقِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذُر كَهَا [راحع: ٧٤٥١].

(۷۵۲۹) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے خص طلوع آفتاب سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی اور جو مخص غروب آفتاب سے قبل نماز عصر کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی۔

( ٧٥٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْآعُلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُّدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَقَانِ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ قَالُوا فَمَنْ الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنِّي وَلَا يَعْلَمُ النَّاسُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ قَالَ الزُّهُرِيُّ وَذَلِكَ هُوَ الْمَحْرُومُ [صححه البخاري (١٤٧٩)، ومسلم (١٠٣٩)، وابن حبان (٢٥٥١). قال الألباني: صحيح دون قول الزهري (ابو داود: ١٦٣٢، النسائي: ٥/٥٨) دون اللفظة المحتلف فيها].

(۷۵۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فرمایا مسکین وہنہیں ہوتا جسے ایک دو کھجوریں یا ایک دو لقمے لوٹا دیں بصحابہ نوائیڈنے پوچھا کہ یارسول اللہ! پھرمسکین کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کے ماس خود بھی مالی کشادگی نہ ہواور دوسروں کو جھی اس کی ضروریات کاعلم نہ ہو کہ لوگ اس پرخرچ ہی کردیں۔ امام زہری میں ایس اس کے بین کہ میر خص محروم ہے۔

( ٧٥٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ الْمِسْكِينُ قَالَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنَّى وَلَّا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَاقًا. [صححه البخاري (١٤٧٦)، وابن حبان (٣٢٩٨)]. [انظر: ٩٧٤، ٩٨٩، ٩٦٩، ١٦٠١].

(۲۵۳۱) حضرت ابو ہریرہ و مثالثات کنشتہ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے البتہ اس میں بیر ہے کہ صحابہ شالثانے پوچھا کہ یارسول اللہ! پھرسکین کون موتا ہے؟ فرمایا جس کے پاس خود بھی مالی کشادگی نہ مواور وہ لوگوں سے لگ لیٹ کرسوال

(٧٥٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ آخِي وَهْبِ آنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطُلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ. [صححه البحاري (٢٤٠٠)، ومسلم (٢٤٥٠)]. [انظر: ٢٠١٨]. ( ٢٥٣٢) حضرت ابو بريره والتفاس مروى به كه ني عليه فرمايا قرض كى اداكيكي مين مالدارة وى كا تال مول كرناظم ب-

( ٧٥٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## هي مُنالًا اَمَٰرُانَ بل يُنظِيمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ هِمَا اللَّهُ هِمَا اللَّهُ هُرَيْرَةً مِنَالًا اللَّهُ هُرَيْرةً مِنَالًا اللَّهُ هُرِيْرةً مِنَالًا اللَّهُ هُرِيْرةً مِنَالًا اللَّهُ هُرِيْرةً مِنَالًا اللَّهُ مُرِيْرةً مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُرِيْرةً مِنْ اللَّهُ مُرْمِيْرةً مِنْ اللَّهُ مُرْمِيْرةً مِنْ اللَّهُ مُرْمِيْرةً مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ لِلللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ ا

قَالَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا يَصُبُغُونَ فَخَالِفُوا عَلَيْهِمْ. [راحع، ٧٢٧]

(۷۵۳۳) حضرت ابو ہر رہ د ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا یہود ونصاری اپنے بالوں کومہندی وغیرہ سے نہیں ریکتے ،سو تم ان کی مخالفت کرو۔

( ٧٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسُلَامِ إِذَا فَقِهُوا: [انظر: اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسُلَامِ إِذَا فَقِهُوا: [انظر: ١٠٤٧٥، ٩٣٥، ٩٦٥].

( ۷۵۳۳ ) حضرت ابو ہر پرہ دخالتہ اسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایالوگ چھپے ہوئے دفینوں ( کان ) کی طرح ہیں،ان میں سے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں بہترین تھے،وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشر طیکہ وہ فقیہہ بن جا کیں۔

( ٧٥٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَزِيدُ قَالَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُجِّرَتْ أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ مِنْ الْجَنَّةِ الْفُرَاتُ وَالنِّيلُ وَسَيْحَانُ وَجَيْحَانُ. [فال شعب: صعبح وهذا اسناد حسن]

(۷۵۳۵) خُصْرت ابو ہریرہ ڈھٹھ سے مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا جنت کی چارنہریں دنیا میں بہتی ہیں دریائے فرات، دریائے نیل،دریائے جیجون،دریائے سیجون۔

( ٧٥٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى. [راجع: ٧١٣٢].

(۲۵۳۱) حضرت ابو ہریرہ رفائظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ آنے فرمایا بالوں کی سفیدی کو بدل لیا کرو، اور یبود و نصاری کی مثابہت اختیار نہ کہا کرو۔

( ٧٥٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ عَلَى الصَّرَاطِ فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِعُونَ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمُ فِيهِ فَيُقَالُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا قَالُوا نَعْمُ وَيَهُ مَنَا هَلُوا اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمُ الَّذِي هُمُ فِيهِ فَيُقَالُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا قَالُوا لَعَمْ وَبَنَا هَذَا الْمَوْتُ ثَمَّ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمُ وَبَنَّا هَذَا الْمَوْتُ ثَمَّ مَكَانِهِمُ اللَّذِي هُمُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَمُ هَذَا الْمَوْتُ فَي عَلَيْهِمُ اللَّذِي هُمُ مَلْنَا اللَّهِ فَي اللَّهُ وَلَا عَلَى الطَّرَاطِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا فَي فَي الْمَوْتُ فَي أَمُولُ لِهُ فَيُذَبِّعُ عَلَى الطَّرَاطِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا فَي الْمُولِقُ فَي مَا تَعِدُونَ لَا مَوْتَ فِيهِ أَبَدًا [صححه ابن حبان (٦ ١/٠٥٥) والحاكم (٨٣/٨)، قال الألباني: حسن خُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ لَا مَوْتَ فِيهِ أَبَدًا [صححه ابن حبان (٦ ١/٠٥٥) والحاكم (٨٣/٨))، قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٣٢٧). قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٨٥٩ ٨٥٥) والمَاكِونُ مَالَقُولِ اللَّهُ الْفَيْلِي السَّوْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْرِيقِيْقُ اللَّهُ الْفَيْلِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْفَيْلِي الْفَيْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْفَيْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق

(۷۵۳۷) حفرت ابو ہریرہ و اللہ است مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا قیامت کے دن'موت' کو لا کر بل صراط پر کھڑا کر دیا

جائے گا اور اہل جنت کو پکار کر بلایا جائے گا، وہ ٹوفر وہ ہو کر جھانگیں گے کہ کہیں انہیں جنت سے نکال تو نہیں ویا جائے گا، پھران سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جی پر ور دگار! بیموت ہے، پھراہل جہنم کو پکار کر آ واز دی جائے گا، وہ اس خوثی سے جھا تک کر دیکھیں گے کہ شاید انہیں اس جگہ سے نکلنا نصیب ہوجائے، پھران سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں! بیموت ہے، چنا نچہ اللہ کے تھم پراسے بل صراط پر ذرج کر دیا جائے گا اور دونوں گروہوں سے کہا جائے گا کہ تم جن حالات میں رور ہے ہو، اس میں تم ہمیش رہوگے، اس میں جھی موت ندا ہے گا۔

(٧٥٣٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَتُ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْعِمُهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تُرْسِلُهَا فَتَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَتُ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْعِمُهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تُرْسِلُهَا فَتَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَالَ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

(۵۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا اپنے فر مایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئ ، جے اس نے باندھ دیا تھا،خو داسے کھلا یا پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خو دہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی ۔

(عام ۷۵) حضرت ابوہریرہ والنظام مروی ہے کہ بی ملیکانے فرمایا علم اٹھالیا جائے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا اور' ہرج' کی کثرت ہوگی ، صحابہ کرام والنظام نے پوچھایارسول اللہ اہرج سے کیامراد ہے؟ نبی ملیکانے فرمایا قتل قبل۔

( ٧٥٤١) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْآغُمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسُيِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [صححه مسلم (٤٢٢)]. [انظر: ٩٦٧٩، ٢١٧٠].

(۷۵۴۱) حضرت ابو ہریرہ تا تھ ہے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا امام کویا ددلانے کے لئے سجان اللہ کہنا مردوں کے لئے ہے اور تالی بجاناعور تقل کے لئے ہے۔

# مُنالُ المَارِينَ بِلِ يَعِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنالُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٧٥٤٢) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُّكُمْ ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ لَمُ تَزَلُ الْمَلَائِكَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ مَا لَمْ يُحْدِثُ أَوْ يَقُومُ [صححه ابن حريسة (٧٥١). قال شعب صحيح [ انظر اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ مَا لَمْ يُحُدِثُ أَوْ يَقُومُ [صححه ابن حريسة (٧٥١). قال شعب صحيح [ انظر اللَّهُمَّ الْمُهَا لَهُ يُحُدِثُ أَوْ يَقُومُ [صححه ابن حريسة (٧٥٦).

(۷۵۳۲) حفزت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے پھرا پنے مصلی پر ہی بیٹھتار ہتا ہے تو فرشتے مسلسل کہتے رہتے ہیں کہا اللہ!اس کی بخشش فر ما،اے اللہ!اس پررحم فرما،بشر طے کہ وہ بے وضونہ ہوجائے یاو ہاں سے اٹھے نہ جائے۔

(٧٥٤٣) حَلَّثُنَا يَعْلَى وَيَزِيدُ قَالَا أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَعَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ مَرَّتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَٱثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَٱثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَآثُنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِّ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ أُخْرَى فَٱثْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ أُخْرَى فَٱثْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِّ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ أُخْرَى فَٱثْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَيْهِ حَنَازَةٌ أُخْرَى فَٱثْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ أُخْرَى فَٱثْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَرَّتُ عَلَيْهِ وَمُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّوْنَ الْعَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعَلَى الللللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

( ۷۵۴۳) حضرت ابو ہر پرہ ہی فی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کے پاس سے ایک جنازہ گذرا،لوگ اس کے عمدہ خصائل اوراس کی تعریف بیان کرنے لگے، نبی علیا نے فرمایا واجب ہوگئ، اسی اثناء میں ایک اور جنازہ گذرااورلوگوں نے اس کے برے خصائل اوراس کی ندمت بیان کی ، نبی علیا نے فرمایا واجب ہوگئ، پھر فرمایا کتم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

( ٧٥٤٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَيَزِيدُ قَالَا أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَأَى الْحَقَّ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَشَبَّهُ بِي [صححه المحارى (٦٩٩٣)، وابن حبان (٢٠٩١)]. [انظر، ٩٤٨٤، ٩٤٨٩].

(۷۵۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹنے مروی ہے کہ جناب رسول الله مان کا کھٹے نے ارشاد فر مایا جسے خواب میں میری زیارت نصیب ہوجائے،اسے یقین کرلیمنا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

( ٧٥٤٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُسِرُ الْفُورَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَيَقْتَلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تِسْعَةٌ. [صححه ابن وسَلَّمَ يَحُسِرُ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَيَقْتَلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تِسْعَةٌ. [صححه ابن حباد (٦٦٩٢). وصحح اسناده البوصيري. قال الألناني: صحيح دون آخره (ابن ماحة: ٤٠٤٦). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٩٣٥٦،٨٥٤٠].

## هي مُناهُ اَعَانَ فَيْنَ لِيهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ

(۷۵۲۵) حضرت ابو ہریرہ و قائق ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قیامت کے قریب دریائے فرات کا پانی ہٹ کر اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ برآ مد ہوگا ،لوگ اس کی خاطر آ پس میں لڑنا شروع کر دیں گئے ، جی کند پر دس میں سے نو آ دی مارے جائمیں گے۔

ر کے معرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیدا نے فرمایا مالداری ساز وسامان کی کثرت سے نہیں ہوتی ، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔

(٧٥٤٧) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَيَزِيدُ قَالَا أَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبَعْ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الْمُو خِيَارُهُمْ تَبَعْ لِخِيَارِهِمْ وَشِرَارُهُمْ تَبَعْ لِشِرَارِهِمْ [راحع: ٢٣٠٤].

(۷۵/۷) حضرت ابو بریرہ وٹائٹو ہے مروی ہے کہ بی مایشا نے فرمایا اس دین کے معالمے میں تمام لوگ قریش کے تالی میں ، اجھے لوگ اجھے لوگوں کے اور برے لوگ برے لوگوں کے تالیع میں۔

( ٧٥٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَيَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ فِي الْحَبَّةِ السَّوُدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ اللهِ وَمَا السَّامُ قَالَ اللهِ وَاللهِ وَمَا السَّامُ قَالَ اللهِ وَمَا السَّامُ قَالَ اللهِ وَمَا السَّامُ قَالَ اللهِ وَمَا السَّامُ قَالُ اللهِ وَمَا السَّامُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا السَّامُ قَالُ اللهِ وَمَا السَّامُ اللهُ وَمَا السَّامَ اللهُ وَمَا السَّامَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا السَّامُ اللّهُ اللهِ وَمَا السَّامَ اللهُ وَمَا السَّامَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ السَّامَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللّهُ الللللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ ا

(۵۲۸) حضرت الإبريره التائية سے مروى ب كه نبي عليه نے فرمالداس كلونجي ميں "سام" كے علاوہ ہر بياري كي شفاء ب

ا لُوگوں نے پوچھایارسول اللہ! سام ہے کیامراد ہے؟ نبی طافی نے فرمایا موت۔

( ٧٥٤٩ ) حَلَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ غَزُوانَ عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزُنَّا بِوَزُنٍ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزُنَّا بِوَزُنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُو رِبًا [صححه مسلم (١٥٨٨)]. [انظر: ٩٦٣٧].

(۲۹۵) حضرت ابوہریوہ ٹائٹا ہے مروی ہے کہ نی ملیا نے فرمایا جاندی کو جاندی کے بدلے اور سونے کوسونے کے بدلے برابر سرابروزن کرکے بچاجائے، جوخص اس میں اضافہ کرے گویا آس نے سودی معاملہ کیا۔

(١٥٢٨م) وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا [صحيه مسلم (١٥٢٨)].

(٩٩ ٨٥م) اوركسي شمركا كهل اس وقت تك نديجا جائے جب تك وه يك ندجائے-

ُ ( ٧٥٥٠) حَلَّتُنَا رِبُعِيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ يَغَنِى ابْنَ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتُرُكُهُنَّ أَهْلُ الْإِسْلَامِ النِّيَاحَةُ وَالِاسْتِسْقَاءُ

## هي مُنالِهَ امْرُينَ بل يَسِيَّ مَرْمُ كَلِّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُرْمُرُونَة سَيَّانَ اللَّهُ مُرِّمُ مُرَّانِهُ وَاللَّهُ مُرِّمُ مُرَامُ اللَّهُ مُرْمُرُونَة سَيَّانَ اللَّهُ مُرْمُونَة سَيَّانَ اللَّهُ مُرْمُونَة سَيَّانَ اللَّهُ مُرْمُونِة اللِّهُ اللَّهُ مُرْمُونَة اللَّهُ اللَّهُ مُرْمُونَة اللَّهُ مُرَّمُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ مُرِّمُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ مُرَّانِهُ مُرَّمِينَ اللَّهُ مُرِّمُ مُرَّانِينَ اللَّهُ مُرَّانِهُ وَمُرْمُونَة اللَّهُ مُرَّانِهُ وَاللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ مُرَّانِهُ مُرّانِينَ اللَّهُ مُرْمُونَ اللَّهُ مُرَّانِهُ وَمُرْمُونَ اللَّهُ مُرَّانِهُ مُرّانِهُ مُلْكُونَ اللَّهُ مُلْكُونًا لِلللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ مُرّانِ مُنْ اللَّهُ مُرّانِ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُرّانِ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُونُ اللَّهُ مُلِيلًا اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلِّلُونُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللّلِي اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلِيلًا لِللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلِّلِ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللّلِي اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ مُلِلْكُونُ اللّلِي اللَّهُ مُلِلْكُونُ اللَّهُ مُلْكُلِلْكُونُ اللَّهُ مُلِلْكُو

بِالْأَنْوَاءِ وَكَذَا قُلْتُ لِسَعِيدٍ وَمَا هُوَ قَالَ دَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ يَا آلَ فُلانِ يَا آلَ فُلانِ.

(۷۵۵) حضرت ابوہریرہ رہائن سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فرمایا جو خص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لئے دس نیکیال لکھ دیتے ہیں۔

( ٧٥٥٢ ) حَدَّثَنَا

(۷۵۵۲) ہماریے پاہل دستیاب نسخ میں یہال کوئی حدیث اور اس کی سند موجود ٹہیں ہے، صرف لفظ''حدثنا'' کھھا ہواہے، اور حاشیے میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ منداحمہ کے بعض نسخوں میں یہاں میفلطی ہوئی ہے کہ کا تبین نے حدیث نمبر ۷۵۵سکی سندکو لے کراس پر حدیث نمبر ا۵۵ کے کامتن چڑھا دیا جو کہ غلط ہے۔

( ٧٥٥٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو كَامِلٍ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهِيْلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّى حَقَّةً إِلَّا جُعِلَ صَفَائِحَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبٌ عَنَمٍ لَا يُؤَدِّى جَقَّهَا إِلَّا جَانَتُ يَوْمَ تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبٌ عَنَمٍ لَا يُؤَدِّى جَقَّهَا إِلَّا جَانَتُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتُ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعِ قَرْفَو وَلِهَا وَلَاهَا وَتَطُوهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ جَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبٍ إِبِلِ لَا يُؤَدِّى كَمْ مَلِكُ عَرَّهُ فَلَاهُ مُنَا عَلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبٍ إِبِلِ لَا يُؤَدِّى كَمُ مُلِكُ عَنَّ الْمُعَلِّدَةً وَلَمْ إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبٍ إِبِلِ لَا يُؤَدِّى مَا كَنَتُ قَيْطُحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقًو فَتَطُوهُ بِأَنَّ فَيْعَامِهُ كُلَّمَا مَضَتُ أُخْوَلَهُ اللَّهُ بَنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلُهُ إِلَى الْمَعْوِدِ فَى يَوْمُ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَكُ إِلَى يَوْمُ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمُ اللَّهُ بِي مُنَا عَلَيْنَ إِلَى مَلْمُ فَلَا اللّذِى هِي لَكُولُ اللّذِي هِي لَهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْولُ لَهُ اللّهُ بَعْهُ وَلَهُ الْهُولَ لَهُ أَلْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْولُ لَلْ اللّذِى هِي لَكُولُولُ اللّهُ فَي الْمُؤْلُولُ اللّهُ مُنَا عَيْتُ فِي الللّهُ مِنَا عَيْتُ فِي اللّهُ مِنْ عَلَي الْمُؤْلِقُ الْهُولُ لَهُ أَوْلُولُ الْمُؤْلُولُ إِلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ مِنَا عَيْتُ فَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ مُنَا ع

#### الله المنازين المنازين المنازين المنازي المناز

أَجُو وَإِنْ مَرَّتُ فَمَا أَكَلِتُ مِنْهُ فَهُو لَهُ أَجُرٌ وَإِنْ اسْتَنَّتُ شَرَفًا فَلَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ تَخُطُوهَا أَجُرَّ حَتَّى ذَكَرَ أَرُواثَهَا وَأَبُوالَهَا وَأَمَّا الَّتِي هِي لَهُ سِتُو وَجَمَالٌ فَرَجُلٌ يَتَخِذُهَا تَكُوْمًا وَتَجَمَّلًا وَلَا يَنْسَى حَقَّ بُطُونِهَا وَطُهُورِهَا وَعُسُرِهَا وَيُسُرِهَا وَأَمَّا الَّذِي هِي عَلَيْهِ وِزُرٌ فَرَجُلٌ يَتَّخِذُهَا بَذَخًا وَأَشَرًا وَرِيَاءً وَبَطُرًا ثُمَّ سُئِلَ وَظُهُورِهَا وَعُسُرِهَا وَيُسُرِهَا وَأَمَّا الَّذِي هِي عَلَيْهِ وِزُرٌ فَرَجُلٌ يَتَّخِذُهَا بَذَخًا وَأَشَرًا وَرِيَاءً وَبَطُرًا ثُمَّ سُئِلَ عَنْ الْحُمُورِهَا وَعُسُرِهَا وَيُسُوهِا وَأَمَّا اللّهُ عَلَى فِيهَا إِلَّا الْآيَةَ الْفَاذَةَ الْجَامِعَةَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ عَنْ الْحُمُونِ فَقَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى فِيهَا إِلَّا الْآيَةَ الْفَاذَةَ الْجَامِعَةَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَاللَا عَالَكُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى فِيهَا إِلَّا الْآيَةَ الْفَاذَةَ الْجَامِعَةَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَوَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَالْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى فِيهَا إِلَّا الْآيَةَ الْفَاذَةَ الْجَامِعَةَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَوَالَ عَلَيْ الْعَنَا لَهُ وَمُنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَالِيَا عَالِمَا وَالْمَاعِلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَقَ الْعَالَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَقُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّه

(۷۵۵۳) حضرت ابو ہر رہ ہو ہو ہے کہ نبی طینا نے فرمایا جو خص خزانوں کا مالک ہواوراس کا حق ادا نہ کرے، اس کے سارے خزانوں کو ایک متحداس سے اس مخص کی آگ میں تپایا جائے گا، اس کے بعداس سے اس مخص کی پیشانی، پہلواور پیٹے کو داغا جائے گا تا آئکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرماد ہے، یہ وہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شار کے مطابق بچیاس ہزار سال کے برابر ہوگی، اس کے بعداسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔

اسی طرح وہ آ دمی جو بکریوں کا مالک ہولیکن ان کاحق زکو قادانہ کرے، وہ سب قیامت کے ون پہلے سے زیادہ صحت مند حالت میں آئیں گی اوران کے لئے سطح زمین کوزم کر دیا جائے گا، پھروہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اوران پے کھروں سے روندیں گی، ان میں سے کوئی بکری مڑے ہوئے سینگوں والی یا بے سینگ نہ ہوگی، جون ہی آخری بکری اسے روندتے ہوئے گذرے گی، پہلے والی دوبارہ آجائے گی تا آئکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرماوے، بیدہ دن ہوگا جس کی مقد ارتمہاری شارکے مطابق پچاس ہزار سال ہوگی، اس کے بعد اسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا ویا جائے گا۔

ای طرح وہ آ دی جواونٹوں کا مالک ہولیکن ان کا حق زکو ۃ ادانہ کرے، وہ سب قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مند حالت میں آئیں گے اور ان کے لئے سطح زمین کونرم کر دیا جائے گا چنانچہ وہ اسے اپنے کھروں سے روند ڈ الیس گے، جول ہی آخری اونٹ گذرے گا، پہلے والا دوبارہ آجائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادے سیدہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شارے مطابق پچاس ہزار سال ہوگا، پھراسے جنٹ یا جہنم کی طرف اس کا راستہ و کھادیا جائے گا۔

پھرنی مالیا ہے کسی نے گھوڑوں کے متعلق سوال کیا تو فر مایا کہ گھوڑوں کی پیشانی بین قیامت تک کے لئے خیرر کھ دی گ ہے، البتہ گھوڑ البحض اوقات آ دی کے لئے باعث اجروتو اب ہوتا ہے، بعض اوقات باعث سر و جمال ہوتا ہے اور بعض اوقات باعث عقاب ہوتا ہے، جس آ دی کے لئے گھوڑ اباعث تو اب ہوتا ہے، وہ تو وہ آ دی ہے جواسے جہاد فی سبیل اللہ کے لئے پالتا اور تیار کرتا رہتا ہے، ایسے گھوڑے کے پیٹ میں جو بچھ بھی جاتا ہے وہ سب اس کے لئے باعث تو اب ہوتا ہے، اگروہ کی نہر کے پاس سے گذرتے ہوئے بائی پی لے تو اس کے پیٹ میں جانے والا پانی بھی باعث اجرہے اور اگروہ کہیں سے گذرتے ہوئے بچھ کھالے تو وہ بھی اس شخص کے لئے باعث اجرہے اور اگروہ کی گھاٹی پر چڑھے تو اس کی ہرٹاپ اور ہرقدم کے بدلے

اسے اجرعطاء ہوگا، یہاں تک کہ نبی علیشانے اس کی لیداور پیشاب کا بھی ذکر فرمایا۔

اور وہ گھوڑا جوانسان کے لئے باعث ستر و جمال ہوتا ہے تو بیاس آ دی کے لئے ہے جواہے زیب وزینت حاصل کرنے کے لئے رکھے اور اس کے پیٹ اور پیٹھ کے حقوق اس کی آسانی اور مشکل کوفر اموش نہ کرے، اور وہ گھوڑ اجوانسان کے لئے باعث وبال ہوتا ہے توبیاس آ دمی کے لئے ہے جوغرور وتکبر اور نمود و نمائش کے لئے گھوڑے پالے، پھرنی ملیشاہ گدھوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو نبی علیا گئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تو یہی ایک جامع مانع آیت ناوُل فرما ۔ دی ہے کہ جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھی نیک عمل سرانجام دے گاوہ اسے دیکھ لے گااور جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی براعمل سرانجام دےگاوہ اسے بھی دیکھ لےگا۔

( ٧٥٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًّا لَا تُكِنُّ مِنْهُ بُيُوتُ الْمَدَرِ وَلَا تُكِنُّ مِنْهُ إِلَّا بُيُوتُ الشَّعَرِ.

(۷۵۵۴) حضرت ابو ہریرہ دھائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کدایسی بارش نہ ہوجائے جس سے پلےمکانات بھی نہ چ کئیں ،صرف بالوں سے بنے ہوئے مکانات ہی چ پائیں۔

( ٧٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَتُ الْمِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا وَمَنَعْتِ الشَّامُ مُدَّهَا وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتُ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا وَعُلْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَكَأْتُمْ وَعُلْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَكَأْتُمْ وَعُلْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَكَأْتُمْ يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ آبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَٰنِ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مَعِينٍ وَذَكَرَ أَبَا كَامِلٍ فَقَالَ كُنْتُ آخُذُ مِنْهُ ذَا الشَّأْنَ وَكَانَ أَبُو كَامِلٍ بَغْدَادِيًّا مِنْ الْأَبْنَاءِ. [صححه مسلم (٢٨٩٦)].

( ۷۵۵۵ ) حضرت ابو ہریرہ دخانی سے مردی ہے کہ نی ملیکانے فرمایا قرب قیامت میں عراق اپنے قفیز اور درہم روک لے گا، شام اپنی مداور دینارروک کے گا،مصراپنے اردب اور دینارروک کے گا،اورتم جہال سے چلے تھے دیمیں واپس آ جاؤ کے (پیر جملہ تین مرتبہ ارشاد فر مایا ) اس پر ابو ہریرہ ڈاٹنڈ کا گوشت اور خون گواہ ہے۔

الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كُلُبٌ أَوْ جَوَسُ [صححه مسلم (٢١١٣)، وابن حزيمة: (٢٥٥٣)]. [انظر: ٨٠٨٣.٨، P(7X) P 3 6 A . A V - P . T T V P . 3 T ( . 1 . 3 0 P . 1].

(۷۵۵۱) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیں نے فرمایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتایا گفتشال ہوں۔

# هِي مُنالِ احْرَانَ بِي مِنْ اللهِ اللهُ ا ( ٧٥٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا شُهَيْلُ بْنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا قَالَ زُهَيْرٌ فَقُلْتُ لِسُهَيْلٍ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ [صححه مسلم (٢١٦٧)] [انظر: ٢١٦٠، ٢٥٥١، ٩٧٢٤،

(۷۵۵۷) حضرت ابو ہر رہ دی تھا ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب تم ان لوگوں سے راستے میں ملوتو سلام کرنے میں پہل نه کرو،اورانہیں تک راستے کی طرف مجبور کر دو،راوی حدیث نہیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد تہیل ہے پوچھا کہ اس سے مراد یمودونساری بیں؟ انہوں نے فرمایاتمام شرکین مراد ہیں۔

( ٧٥٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِئِيهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [صححه مسلم (٢١٧٩)، وابن حان (٥٨٨)،

وابن خزيمة: (١٨٢١)]. [انظر: ٧٧٩٧، ٩٠٤٨، ٥٣٠٩، ١٥٧٥، ٩٢٧٩، ٩٢٦، ١٠٨٥، ١٠٨٥، ١٠٨١) (۷۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے فرمایا جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے

بعداں جگہ کا سب سے زیادہ حقد اروبی ہے۔

( ٧٥٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِّنَّ نَامَ وَفِي يَلِهِ غَمَرٌ وَلَهُ يَغْسِلُهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ إِقال الألباني: (ابو داود: ٢٥٥٥، ابن ماجة: ٩٧ أثم، الترمذي: ١٨٦٠)]. [انظر: ١٠٩٥٣].

(۵۵۹) حفرت ابوہر یرہ ڈاٹھا سے مروی ہے کہ نبی مالیا اس شخص کے ہاتھ پر چکنائی کے اثرات ہوں اور وہ انہیں دھوتے بغیر ہی سوجائے جس کی وجہ ہے اسے کوئی تکلیف بھنج جائے تو وہ صرف اپنے آپ ہی کوملامت کراہے ( کہ کیوں ہاتھ دھو

( ٧٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَّهُ فَيُعْتِقَهُ. [راحع: ٢١٤٣].

(۷۵۹۰) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے قرمایا کوئی اولا دائے والد کے جرم کا بدل بنے کی صلاحت نہیں ركمتى (باب كے جرم كا بدلداس كى اولا دے نہيں لياجائے كا) البتدائى بات ضرور دے كداركوئى جنس اپ باب كو غلامى كى طائت من پائے تواسے خرید کرآزاد کردے۔

﴿ ٧٥٦١ كَذَّنَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٌّ بُنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ ٱلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [صححه الن

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْاقِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّا اللّلِلللَّ اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حبان (۲۱۱)، والمحاكم (۱۳۷/۶). حسنه الترمذي قال الألباني: صحيح (ابو داؤد: ٣٦٥٨، ابن ماجة، ٢٦١، الترمذي: ٣٦٥٨)، والنظر: ٣٦٥٠، ٣٠٥٠، ٥٠٠، ١٠٤٨، ٢٠٥٨، ٢٠١٠، ١٠٤٩، ١٠٠٠، ١٠٤٩.

(۷۵۱۱) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹنٹ مروی ہے کہ نی طایقائے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے خواہ مخواہ بی چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔

(٧٥٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ النَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْآخَرَ دَوَاءٌ [احرجه الدارمي

(۷۹۲) حضرت ابو ہر پرہ دفائنڈ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں کھی گر جائے تو وہ یا در کھے کہ کھی کے ایک پر بیں شفاء اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے، اس لئے آنے چاہئے کہ اس کھی کواس میں مکمل ڈبووے (پھر اے استعال کرنااس کی مرضی برموقوف ہے)

( ٧٥٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ تَجُرَّ اللَّيْلَ فِرَاعًا وضعف اسباده البوصيري. قال الألباني: صحيح بما قبله (ابن ماحة، ٣٥٨٢) اسناده ضعيف حداً. [انظر: ٩٣٧٣].

(۷۵۱۳) حضرت ابو ہریرہ دخانی سے مروی ہے کہ نی ملیٹ نے حضرت فاطمہ دخانی (یا حضرت ام سلمہ دخانی) کو حکم دیا کہ اپنے کپڑے کا دامن ایک گزتک لمبار کھ سکتی ہیں۔

( ٧٥٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ . ( ٧٥٦٤ ) مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَطَاعَ الْعَبْدُ رَبَّةُ وَأَطَاعَ سَيِّدَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ [انظر: ١٠٣٠، ٢٥٧، ٢٥١، ١٠٣٠]. وصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَطَاعَ الْعَبْدُ رَبَّةُ وَأَطَاعَ سَيِّدَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ [انظر: ٢٥١، ٢٥١، ٢٥٥، ١٠٣]. وصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَم الله اورا پن ( ٢٥٢٣) مَصْرَت الومِريه الله عَمُ وى مِه كَدِينَ مِنْ اللهِ الله اورا پن

آ قادونوں کی اطاعت کرتا ہوتو اسے دہرا اجرماتا ہے۔ ( ٧٥٦٥) حَلَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَجْتَمِعُ فِي النَّارِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ بَعْلَهُ. [انظر: ١٩٠١٨٥٠،٨٦٢٢، ٩٠١٨٥].

(۵۷۵) حضرت ابو ہریرہ نگاتیئے مروی ہے کہ نی ملیات فرمایا وہ مخص جہنم میں نہیں جائے گا جو کس کا فرکوتل کرے اوراس کے بعد سید هاراسته اختیار کرلے۔

( ٧٥٦٦ ) جَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عِمْوَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسُوةَ قَلْبِهِ فَقَالَ لَهُ إِنْ أَرَدْتَ اَنْ يَلِيْنَ قَلْبُكَ فَأَطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَامْسَحُ

# هي مُنااً اَمَٰ رَضِ لِيهِ مِنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهِ مُنَالًا اَنْ فُرِيُهُ وَيَّنَالُهُ مُرَيُّرُةً رَضَّانُهُ وَاللَّهُ مُنَالًا اَنْ فُرَيُّرُةً رَضَّانُهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالًا اَنْ فُرَيُّرُةً رَضَّانُهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالًا اَنْ فُرَيُّرُةً رَضَّانُهُ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنِيِّرُةً رَضَّانُهُ اللَّهُ مُنِيِّرِةً رَضَّانُهُ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنِيِّرًا اللَّهُ مُنِيِّرًا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلُهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّا لَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّالِمُ لِللَّا مُ

رَأْسَ الْمَتِيمِ. [احرحه عبد بن حميد (١٤٢٦) اسناده ضعيف]. [انظر: (أبو عمران الحوني او محهول): ٩٠٠٦]. وأُسَ الْمَتِيمِ. [احرحه عبد بن حميد (١٤٢٦) اسناده ضعيف]. وانظر: (أبو عمران الحوني او محهول): ١٩٠٩]. (٢٥٦٧) حضرت الوهريره والتنظيم عروى محدايك آدمى في علينه كي خدمت عبن المنظر ولكي تن كي علينه في المرووي عن المنظر المرووي عن المنظر المرووي عن المنظر المرووي عن المنظر والمنظر والمنظر المنظر المنظر

(۷۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنڈ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ صبر کے مہینے (رمضان) کا روز ہاور ہر مہینے تین دن کاروز ہر رکھنا ایسے ہے جیسے پورے سال روز ہر رکھنا۔

( ٧٥٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ جَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَيَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنٌ فَلَعَلَّهُ يَزُدَادُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحِينٌ فَلَعَلَّهُ يَرُدَادُ يَكُونُ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحِينٌ فَلَعَلَّهُ يَرُدُادُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنِّينَ آحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنٌ فَلَعَلَّهُ يَرُدُونُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنِّينَ آحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنٌ فَلَعَلَّهُ يَرُدُونُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنِّينَ آحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنٌ فَلَعَلَّهُ يَرُدُونُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنِّينَ آحَدُكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ يَسْتَعُونُ وَ إِمَّا مُحْسِنٌ فَلَعَلَهُ يَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مَعْلَمُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْكُولُهُ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالَعُلُهُ وَلَمُ لَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَلْهُ لَا لَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ لَكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَمُ عَلَلْهُ لَا لَا لَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَلْهُ لِلللّهُ عَلَيْهُ لَعُلّهُ لَا لَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

معیور را به معیلی و معدو میسان به اول ما به این مایشانی فرمایاتم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکداگروہ (۷۵۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی مالیشانے فرمایاتم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ نیوکار ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اوراضا فہ ہوجائے اورا گروہ گنا ہگار ہے تو ہوسکتا ہے کہ تو بہ کرلے۔

(۲۵۲۹) حضرت ابو ہررہ و النظام مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا پہلے زمانے ہیں ایک آدمی تھا جولوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نو جوان سے کہد دیتا تھا کہ جب تم کسی تنگدست سے قرض وصول کرنے جاؤ تو اس سے درگذر کرنا ، شاید اللہ ہم سے بھی درگذر کر سے نبی نیانی شرف اللہ سے اس کے درگذر کرنا ، شاید اللہ ہم سے بھی درگذر کر سے درگذر کر موت کے بعد ) جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اللہ نے اس سے درگذر فرمایا (اسمعاف فرمایا) درگذر کر سے بھی ورگذر کر سے مقاب خون آبی سَلَمَةً عَنْ آبی هُریُرةً قَالَ قَالَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ إِنْ اللهُ بِحَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُرِ.

(۱۹۷۶) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹئے ہمروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کو کل ہم (انشاءاللہ) خیف بنی کنانہ 'جہاں قریش نے گفر رقسمیں کھائی تھیں''میں پڑاؤ کریں گے، (مرادوادی محصب تھی) '

## هُ مُنالًا اَمَانُ مِنْ لِيهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

- (۱۷۵۷) جفرت ابو ہریرہ نگاٹئٹے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فرمایا جبتم جاند دیکیملوتو روزہ رکھلواور جب جاند دیکیملوتو عیدالفطرمنالو،اگرابرچھاجائے توتیس دن روزے رکھو۔
- ( ٧٥٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْأَغَرِّ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْبَي عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذُكُرْ يَعْقُوبُ أَبَا سَلَمَةَ وَراحِع ٢٥١٠].
  - (۷۵۷۲) يېال حديث كى صرف سند ند كور ہے، غالبًا اس كامتن و بى ہے جواگل حديث كا ہے۔
- ( ٧٥٧٢م ) حَدَّثْنَاه يُونُسُ عَنِ الْأَغَرِّ وَأَبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَرْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكُتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْآوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصَّحُفَ وَجَاؤُوْا فَاسْتَمَعُوا اللَّمُورَ. [انظر: ٢٥٦٥].
- (۲۵۷۲م) حضرت ابو ہریرہ ظائلت مردی ہے کہ ہی علیا نے فرمایا جب جمعہ کادن آتا ہے تو مجد کے ہر دروازے پر فرشتے آجاتے ہیں اور جب امام نکل آتا ہے تو وہ صحیفے اور کھاتے جاتے ہیں اور جب امام نکل آتا ہے تو وہ صحیفے اور کھاتے لیٹ کرذکر سننے کے لئے آجاتے ہیں۔
- ( ٧٥٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ (ح) وَيَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يُؤُذِنَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا قَالَ يَعْقُوبُ يَعْنِي الثَّوْمَ [صححه مسلم (٥٦٣)]. [انظر، ٩٩ه٧]
- (۳۵۷۳) حضرت ابو ہر ریرہ بڑاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو شخص اس درخت (لہن) میں سے پچھ کھا کرآئے، وہ ہمیں ہماری اس مجد میں تکلیف نہ پہنچائے۔
- ( ٧٥٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّاقِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاقِ أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاقِ الْحَدِيثُ مُ وَحُدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا. [راحع: ٧١٨٥].
- (۷۵۷۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی میلیا نے فرمایا اکیلے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت پچیس در ج زیادہ ہے۔
- ( ٧٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ

بُعِفْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيجِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتُ فِي يَدِى. وانظر: ٢٤ - ٢١.

(۵۷۵) حضرت ابوہریہ ٹھا تھے مروی ہے کہ نی ایک نے فرمایا جھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، رعب کے ذریع میں رکھ ذریع میں دکھ کے میں دکھ کی کے اور ایک مرتب سوتے ہوئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس لا کرمیرے ہاتھ میں دکھ دی گئیں۔

( ٧٥٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا أَبُنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلْ مِنْ الْمُسْلِمِ وَالَّذِي الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلْ مِنْ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلْ مِنْ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ فَعَضِبَ الْمُسْلِمُ فَلَطَمَ السَّعْفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ وَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْحَبْرَهُ بِذَلِكَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى الْمُسْلِمُ فَلَطَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْعَبْرَونِي عَلَى مُوسَى عَلَى الْمُسْلِمُ فَلَطَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْعَبْرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُخْرِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحْرِونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ عَلَى مُوسَى فَإِنَّ عَلَى مُوسَى فَإِنَّ عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَآجِدُ مُوسَى مُمْسِكًا بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَمَا أَدْدِى أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِى أَمْ كَانَ مِمَّنُ السَّتُمَاهُ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ (صححه البحارى (٢٤١١)) ومسلم (٢٣٧٣)].

(۲۵۷۱) حضرت ابو ہر یہ فائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دوآ دمیوں میں ''جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا یہودی تھا''

تلخ کا می ہوگئی، مسلمان نے اپنی بات پرتم کھاتے ہوئے کہا کہ اس ذات کی تم جس نے محد فائنیڈ کو تمام جہان والوں پر ہرگزیدہ

کیا، اور یہودی نے تسم کھاتے ہوئے کہد دیا کہ اس ذات کی تم جس نے موئ ملینا کو تمام جہان والوں پر ہرگزیدہ کیا، اس پر مصلمان کو خصہ آیا اور اس نے یہودی کو ایک طمانچہ دے مارا، اس یہودی نے نبی ملینا کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض

کیا، نبی ملینا نے اس مسلمان کو بلاکر اس سے دریافت فر مایا، اس نے تھیٹر مارنے کا اعتراف کیا، اس پر نبی ملینا نے فر مایا تم مجھ موٹ پر ترجیح نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن سب لوگوں پر ہیہوثی طاری ہوجائے گی، سب سے پہلے جھے افاقہ ہوگا، میں اس وقت دیکھوں گا کہموئ نے عرش کے پائے کو پکڑر کھا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھی ہیوش ہونے والوں میں سے ہوں کے کہ انہیں مجھ معلوم نہیں کہ وہ بھی ہیوش ہونے والوں میں سے ہوں کے کہ انہیں مجھ سے بل افاقہ ہوگیایا ان لوگوں میں سے ہوں گے جہمیں اللہ نے مستمنی قراردیا ہے۔

(٧٥٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْوَاهِمُ بُنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَّمَ لَنُ عَبُدُ خِلَ أَحَدَّامِمُ كُنُ عَمْدُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَلَا أَنْ يَتَعَمَّدُنِى اللَّهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ. [صححه البحارى(٢٧٣٥) ومسلم(٢٨١٦)] يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ يَتَعَمَّدُنِى اللَّهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ. [صححه البحارى(٢٧٣٥) ومسلم(٢٨١٦)] من اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

# هُمُ مُنْ الْمُ الْمَرْنَ بَنَ مِي اللهِ اللهِ

( ٧٥٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا أَبُنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِى الْمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبِرِسَالِتِهِ تَلُومُنِى أَخْرَجَتُكَ خَطِيئَتُكَ مِنْ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ وَأَنْتَ مُوسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَبِرِسَالِتِهِ تَلُومُنِى أَخْرَجَتُكَ خَطِيئَتُكَ مِنْ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ وَأَنْتَ مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَى قَبْلُ أَنْ أَخْلَقَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

[صححه البحاری (۲۶۰۹)، و مسلم (۲۵۲) [انظر: ۲۵۷۷]
(۵۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم اور موئی علیا میں مباحثہ ہوا، حضرت موئی علیا کہ کہ اے آ دم! آ پ بی بین جن کی قلطی نے جمیں جنت سے نگلوا دیا؟ حضرت آ دم علیا نے مباحثہ ہوا، حضرت موئی علیا کہ خواس بات یہ فرمایا اے موئی! تم وہی ہو کہ اللہ نے تہ ہم کلام ہونے اور اپنی پیغام بری کے لئے نتخب کیا، کیا تم چھے اس بات یہ ملامت کرتے ہوجس کا فیصلہ اللہ نے میرے متعلق میری پیدائش سے بھی پہلے کر لیا تھا؟ نبی علیا نے فرمایا اس طرح حضرت آ دم علیا جم حضرت موئی علیا ہم خالی آ دم علیا ہم حضرت موئی علیا ہم خالی آ دم علیا ہم حضرت موئی علیا ہم خالی آ کے۔

( ٧٥٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثِنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [راجع: ٧٥٧٨].

(۵۷۹) گذشته مديث اس دوسري سند سي جي مروي ب

( ١٥٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ سُئِلَ اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكَهُ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ حَجَّ مَبُرُورٌ. [صححه البحارى (٢٦)، ومسلم (٨٣)]. [انظر: ٧٦٢٩].

(۵۸۰) حفرت ابو ہریرہ اللہ عمروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے نبی طالیہ ہے بیسوال بو چھا کہ کون ساعمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی طالیہ نے نبی طالیہ نبی نہیں نے بوچھا کہ پھرکون ساعمل افضل ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سائل نے بوچھا کہ اور کے بعد؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سائل نے بوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا جج مبروز۔

٧٥٨١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا لَيْكَ حَدَّثِنَ لَيْكَ حَدَّثِنَا لَيْكَ حَدَّثَنَا لَيْكَ عَنْ أَبِيهِ وَسَلَم اللّهِ عَنْ أَبِيهِ وَسَلَم اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْ

(۷۵۸۱) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹ ہے مروی ہے کہ نئی ملیا کرتے تھے خواتین اسلام! کوئی پڑون اپنی پڑون کی جمیجی ہوئی

#### هي مُناهَ وَيُنْ بِي مِنْ اللَّهُ مُنِينًا اللَّهُ هُرَيْرُة بِيَّالُهُ كُولِ اللَّهُ هُرَيْرُة بِيَّالُهُ كُ

چیز کوحقیر نه سمجھے خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی ہو۔

( ٧٥٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا أَبُنُ شِهَابٍ عَنِ الْأَغُرِّ وَأَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبُقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ هُرَيْوَةً قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّمَ يَنُولُ وَبَنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبُقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلِ عَلَى صَلَاقٍ أَوْلِهِ وَسَلَم مَنْ يَسْتَغُفِورُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ حَتَّى يَطُلُعَ الْفَجُرُ فَلِلَلِكَ كَانُوا يُفَصِّلُونَ صَلَاةً آخِو اللَّيْلِ عَلَى صَلَاقٍ أَوْلِهِ وَصَحَم الحيارى (١١٤٥)، ومسلم يَطُلُعَ الْفَجُرُ فَلِلَلِكَ كَانُوا يُفَصِّلُونَ صَلَاةً آخِو اللَّيْلِ عَلَى صَلَاقٍ أَوْلِهِ وَصَحَم الحيارى (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨)، وابن حبان (٩١٩). [انظر: ٢١٨، ٢١٨، ٢١٨، ١٠٥٥].

( ۵۸۲ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایار وزانہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باتی پیتا ہے تو اللہ تعالی آ آ سان دنیا پرنزول فر ماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا وکر سے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے طلب کرے کہ میں اسے مطاکروں؟ کون ہے جو مجھ سے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگے کہ میں اسے معاف کردوں؟ بیا علان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ رات کے پہلے جھے کی بجائے آخری جھے میں نماز پڑھے کو ترجیح دیتے تھے۔

( ٧٥٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْتُ سَعِيدَ ابْنَ مَرْجَانَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَمْ يَمْشِ مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تَغِيبَ عَنْهُ وَمَنْ مَشَى مَعَهَا فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ.

(۷۵۸۳) حضرت ابو ہریرہ ہی تی سے مروی ہے کہ نبی علیہ اپنے فر مایا جو محض نما نہ جنازہ پڑھے کیکن تدفین کے لئے اس کے ساتھ نہ جائے وہ قبرستان بی تی سے جنازہ کے ساتھ چلا جائے وہ قبرستان بی تی کہ اربہنا چاہئے اور جو محض جنازے کے ساتھ چلا جائے وہ قبرستان بی تھے۔
کر جنازہ زمین برر کھے جانے سے قبل نہ بیٹھے۔

( ٧٥٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَكَا أَبِي هُرَيْرَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكَعَةً فَقَدُ أَذْرَكَهَا. [قال شعب: صحبح]. قالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَذْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكَعَةً فَقَدُ أَذْرَكَهَا. [قال شعب: صحبح]. (۵۵۸۳) حضرت ابو بريره اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ بَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَذْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ وَتُحْصَلَى بَعِينَ مَا ذَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَذْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ وَمُحْصَلَى بَعِينَا لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَذْرَكُ مِنْ الصَّلَاةِ وَتَعْمَلُونَا لَكُونَا لَكُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَذْرَكُ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَذْرَكُ مِنْ الصَّلَاةِ وَمُعْمَلًا لَكُونَا لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَذْرَكُ مِنْ الصَّلَاقِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَذُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَذْرَكُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَنْ أَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَكُونَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ مَنْ أَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ الصَّلَاقِ مِنْ الصَّلَاقِ عَلَى اللّهُ مَا لَكُونَا لَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ مَلْهُ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَاللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْلُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ

( ٧٥٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةً يَقُولُ أَوْصَانِي حَلِيلَى بِعُلَاثٍ وَنَهَانِي عَنْ فَلَاثٍ أَوْصَانِي بِالْوِتُو قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهُرٍ وَرَكُعَتَى الشَّحَى قَالَ وَنَهَانِي عَنْ اللَّيفَ وَوَعَيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهُرٍ وَرَكُعَتَى الشَّحَى قَالَ وَنَهَانِي عَنْ اللَّيفَ وَوَعَيَامِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهُرٍ وَرَكُعَتَى الشَّحَى قَالَ وَنَهَانِي عَنْ اللَّيفَ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّيفَ وَلَهُ اللَّيفَ وَاللَّهُ اللَّيفَ وَاللَّيْكِ . [انظر: (رحل الله محامد وشهر) ١٠٤٥، ١٠٤٥؛ ١٠ ١٠٤٥] و الله فَيْ الله فَيْ مِنْ مَنْ فِي وَلِي عَنْ مِنْ وَلَ عَنْ مِنْ وَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْ مُنْ وَلَ مِن مُولِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

# کی مُنالُمُ اَمْرِیْنَ بِلِ مِی مِنْ اِنْ بِی مِنْ اِنْ مِی اِنْ مِی اِنْ مِی اِنْ مِی اِنْ مِی اِنْ مِی اِنْ اِنْ مِی اِنْ مِی و کھنے، بندری طرح بیٹے اور مرغ کی طرح شونگیں مارنے ہے فرمائی ہے۔ فرمائی ہے۔

- ( ٧٥٨٦) حَلَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ السَّمَّاكِ حَلَّثَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ حَلَّثِنى مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ أَوْصَانِى خَلِيلِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَوْمِ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَبِصَلَاةِ الصَّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ [انظر: ٢٦ ة ٢٠].
- (۷۵۸۷) حضرت ابو ہر کرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ جھے میر فیلل مَاٹَائِیْزِ نے نے زوں کی وصیت کی ہے) ۞ ہر مہینے میں تین دن روز ہ رکھنے کی ۔ ﴿ سونے ہے پہلے ٹماز و تر پڑھنے گی ۔ ﴿ چاشت کی نماز کی کیونکہ یہ رجوع کرنے والوں کی نماز ہے۔
- ( ۲۵۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں جس شخص کی دونوں پیاری آنکھوں کا نورختم کر دوں اوروہ اس پرصبر کرے اور ثواب کی امیدر کھے تو میں اس کے لئے جنت کے سواکسی دوسرے ثواب پرداضی نہیں ہوں گا۔ ( ۷۵۸۸ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ أَخْبَرَ اَلَّا سُفْیَانُ عَنْ کَیْتُ عَنْ کَیْتُ عَنْ کَیْتُ عَنْ اَلِی هُوَیْدَوَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَدَّی اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَالَیْهِ مَا اللَّهُ عَالَیْهِ مِن اِللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ مِن اِللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
- ٧٥٨/ حدثنا عبد الرزاق احبرنا سفيان عن ليت عن حعب عن ابى هريره ان رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ قَالَ إِذَا صَلَيْتُمْ عَلَى فَاسْأَلُوا اللّهَ لِى الْوَسِيلَةَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا الْوَسِيلَةُ قَالَ أَعْلَى دَرَجَةٍ فِى الْجَنّةِ لَا يَنَالُهَا إِلّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ إقال الترمذي: اسْناده ليس بالقوى. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٦١٣). اسناده ضعيف]: [انظر: ٥٥٧٥].
- ( ۵۸۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئ سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فر مایا جب تم بھے پر درود بھیجا کروتو اللہ سے میرے لیے''وسیلہ'' ما نگا کرو، کسی نے پوچھایارسول اللہ!''وسیلہ'' سے کیا مراد ہے؟ فر مایا پیہ جنت کے سب سے اعلیٰ ترین در ہے کا نام ہے جو صرف ایک آ دئی کوسلے گا اور چھے امید ہے کہ وہ میں ہول گا۔
- (٧٥٨٩) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّ قِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانٌ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْعُطَاسُ وَيَبْغِضُ أَوْ يَكُرُهُ التَّنَاوُّبَ فَإِذَا قَالَ آحَدُهُمُ هَا هَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْعُطَاسُ وَيَبْغِضُ أَوْ يَكُرُهُ التَّنَاوُّبَ فَإِذَا قَالَ آحَدُهُمُ هَا هَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْعُطَاسُ وَيَبْغِضُ أَوْ يَكُرُهُ التَّنَاوُ بَ فَإِذَا قَالَ آحَدُهُمُ هَا هَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ يَحِبُ الْعُطَاسُ وَيَبْغِضُ أَوْ يَكُرُهُ التَّنَاوُّ بَ فَإِذَا قَالَ آحَدُهُمُ هَا هَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الْعُطَاسُ وَيَبْغِضُ أَوْ يَكُرُهُ التَّنَاوُ بِ فَإِذَا قَالَ آحَدُهُمُ هَا هَا فَاللَّامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّاقُ إِنَّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّانُ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا التَوْمَدَى:
- حسن صحیح. قال الألبانی حسن صحیح (الترمذی: ۲۷۶۳)، قال شعیب: اسناده قوی]. [انظر: ۱۸۷۸]. (مریده شان میلید) حضرت ابو جریره شان سے مروی ہے کہ نی علیا اللہ تعالی چھینک کو پسند کرتا ہے،

## الله المراضل يستار الله المراضل المستندا الله المستندا الله المراضل المستندا الله المراسطة المراسطة

جب كونى آدى جنائى لين كرك يمن كول كربا ، باكرتا ب توه هيطان موتا ب جوال كريت من سن بن ربا بوتا ب و ( ٧٥٩٠) حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّذَاقِ حَدَّ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنَ الزُّهُوعَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّةِ أَنَّ أَبَدُ هُوكَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُّكُمْ فَلَا يُدُخِلُ يَكَةُ فِي إِنَائِهِ أَوْ قَالَ فِي وَضُونِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُّكُمْ فَلَا يُدُخِلُ يَكَةُ فِي إِنَائِهِ أَوْ قَالَ فِي وَضُونِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُّكُمْ فَلَا يُدُخِلُ يَكَةُ فِي إِنَائِهِ أَوْ قَالَ فِي وَضُونِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَي إِنَّائِهِ أَوْ قَالَ فِي وَضُونِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُدُخِلُ يَكَةُ فِي إِنَائِهِ أَوْ قَالَ فِي وَضُونِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَي إِنَّائِهِ أَوْ قَالَ فِي وَضُونِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَي إِنَّائِهِ أَوْ قَالَ فِي وَضُونِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاتُ مَرَّاتٍ فَي إِنَّائِهِ أَوْ قَالَ فِي وَضُونِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاتُ مَرَّاتٍ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَدُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْعَلَيْدِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ عَلَى الْكُولُولُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَالُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَ عَلَى الْعُولِ

ولوں میں بیاری ہیں بعث بعث العظم المام الم

برتن مين اس وقت تك ندرُ الے جب تك است بين مرتبدهوند لے يونكه اسے جزئين كدرات بحراس كا باتھ كهال رہا-(٧٥٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيُّوةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ الْفَارَةِ تَقَعُّ فِي السَّمْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حَامِدًا فَٱلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْدَدُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَارَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حَامِدًا فَٱلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْدَدُ مُن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَارَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حَامِدًا فَالْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا لَهُ اللّهُ مُن الْفَارَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حَامِدًا فَالْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا

سروو اوسی میں او ہریرہ فاتن سے مروی ہے کہ ایک سرحبہ کی نے بنی ملیات پیشنا کے بیٹا کرا گرچونا کھی میں گر کر مرجائے تو کیا تھم ہے؟ نبی ملیا نے فرمایا تھی اگر جما ہوا ہوتو اس جھے کو (جہاں چو ہا گرا ہو) اور اس کے آس پاس کے تھی کو نکال لواور پھر باتی تھی کواستعال کرلو، اور اگر تھی مائع کی شکل میں ہوتو اسے مت استعال کرو۔

( ٧٥٩١م ) قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُوذَوَيْهِ أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَيَذْكُرُهُ عَنْ عُبَيْد الله

(2091م) گذشته صدیث ای دوسری سند ہے جی مروی ہے۔

(٧٥٩٢) حُدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْتَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْن شِيرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَهُولَنَّ أَحَدُّكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِعِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ [راحع: ١٧٥٧].

(۷۵۹۲) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹیئے ہے مروی ہے کہ بی ملیکھ نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پییٹا ب نہ کرے کہ پھر اس سے وضو کرنے لگے۔

(٧٥٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا إِذَا وَلَكُ الْكُونَةِ فَى الْإِنَاءِ فَاغْسِلُهُ سَبْعَ مَوَّاتٍ [صححه مسلم (٢٧٩)، وابن حريمة: (٩٥ و ٩٧)، وابن حريمة: (٩٥ و ٩٧)، وابن حريمة: (١٩٥ و ٩٧)،

(۷۵۹۳) حفرت ابو ہریرہ ظافی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب کی برتن میں کتامنہ مارد سے تواس برتن کوسات مرتبہ دھولیا کرو=

#### هي مُنالِمُ امْرُن شِل مِينَةِ مَرْمُ كُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

( ٧٥٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوعِي عَنْ عَمُو بُن عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُن قَارِظٍ قَالَ مَرَرْتُ بِأَبِي هُزَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقِالَ أَتَهُ رِي مِمَّا لِتُوضَّأُ مِنْ لِيُوارِ أَقِطٍ أَكُلْتُهَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [صححه مسلم ٢٥٢)، وابن حبان (٢٦٤٧)]. إنظر: 1554,0108,74.11,4.7.17.

(۵۹۴) ابراجيم بنعبدالله سين كيون كوايك مرتبه من حضرت ابو بريره والتلاك ياس سے گذراتو وه وضوكرر بي تنظيم، مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کیا تم جانتے ہو کہ میں کس چیز سے وضو کر رہا ہوں؟ میں نے پنیر کے پچھ کلڑے کھائے تھے اور میں نے نی مایش کوییفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

( ٧٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَاسُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلِكُلُّكُمْ ثَوْبَانِ قَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَ إِلَظُون

(۵۹۵) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا ہے کسی شخص نے بوجھا کہ یارسول اللہ! کیا کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی ملیکانے فرمایا کیاتم میں سے ہرایک کودودو کپڑے میسر ہیں؟

( ٧٥٩٦ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ تُضَاعَفُ عَشُرًا إِلَى سَبْعِ مِانَةٍ ضِعْفٍ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِى وَآنَا أَيُّحْزِى بِهِ يَدَعُ شَهُوَتَهُ مِنْ أَجْلِي وَيَدَعُ طَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي فَرْحَتَان لِلصَّائِيم فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطُرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رُبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [صححه البحاري (٦٤٤٦)، ومسلم (١١٥١)، وابن حبان (٣٤٢٢)] [انظر: ٢٦٧٩، ٢٥٢٧، ٢٥٦٨، ١٠١٩، ٩١٤، ٢١٧٩، ٢٩٤٩، 771 - 1 : AVI - 1 : PVI - 1 : 777 - 1 : 773 - 1 : 735 - 1 : 7 - V - 13.

(۲۵۹۱) حضرت الوہریه و اللفظ سے مروی ہے کہ نی الله فی فی این آ دم کی برنیکی کواس کے لئے دس گنا سے سات سوگنا تک برها دیا جاتا ہے سوائے روزے کے (جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے) روز ہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دول گا،روزه دارميري وجدا اي خوابشات اور كهائي كوترك كرتاب،روزه داركود وموقعون يرفرحت اورخوشي حاصل بوتي ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملا قات کرے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ دار کے منہ کی بھیک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمرہ ہے۔

( ٧٥٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

## هُ مُنالًا اَمُونُ صَالِ يَنِيْ مِنْ الْمُعَالَمُ وَمُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنالًا اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فِي ثَوْيٍ فَلْيُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ [راحع: ٥٩ ٧٤].

(۷۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاکھئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیلا گئے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اسے کپڑے کے دونوں کنارے نخالف سمت سے اپنے کندھوں پر ڈال لینے چاہئیں۔

( ٧٥٩٨) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الْزُّهُرِىِّ عَنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُحَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا بِمَوْوَةٍ أَوْ بِشَىءٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمُ إِلَى الصَّلَاةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُحَامَةً فِى يَبْلَةِ الْمُسْجِدِ فَحَتَّهَا بِمَوْوَةٍ أَوْ بِشَىءٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى فَلَا يَتَنَخَّمَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

(۵۹۸) حفرت ابوہریہ و ٹاٹنؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نے مبحد میں قبلہ کی جانب بلغم لگا ہوادیکھا، تو اسے کسی پھر وغیرہ سے صاف کر کے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص نماز پڑھنے کھڑ اہوتو اپنے سامنے یا دائیں جانب نہ تھو کے، کیونکہ اس کی دائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے، بلکہ اسے بائیں جانب یا پاؤں کی طرف تھوکنا چاہئے۔

( ٩٩٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي النُّومَ فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَلَا يَقُرَبَنَ مَسْجِدِنَا وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَلَا يَقُرَبَنَ مَسْجِدَنَا وَلَا يُؤْذِينَا بِرِيحِ النُّومِ [راحع: ٧٥٧٣]

(۷۵۹۹) حضرت ابو ہریرہ و ٹائٹا ہے مروی کے کہ نبی ملیا ہے فرمایا جو مخص اس درخت (لہن) میں سے پھی کھا کرآئے، وہ میں ہماری اس متجدین تکلیف ند پہنچائے۔

(٧٦.٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبَّدِ بْنِ أُنْيْسٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤَذِّنَ يُغْفُرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَهُ وَالشَّاهِدُ عَلَيْهِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَرَجَةً الحرجة عبدالرزاق: ١٨٦٣]

(۷۲۰۰) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فرمایا مؤون کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے (ان سب کی گوائی کی برکت ہے ) اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور ہر خشک اور تر چیز '' جس نے اذان کی آواز سنی ہو'' مؤون کی تقدیق کرتی ہے اور اس پرشہادت دینے والے کو بچیس درجات ملتے ہیں۔

(١٠٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الرُّهُوكِي عَنُ أَبِي شَلَمَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَصُلُ صَلَاةِ الْجَمِيْعِ عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلائِكَةً اللَّيْلُ وَمَلائِكَةً اللَّيْلُ وَمَلائِكَةً اللَّيْلِ وَمَلائِكَةً اللَّيْلِ وَمَلائِكُمُ الْمُؤْولُ الْمَائِلُ وَمُسُونَ وَتُعْتَمِ الْمَلْوَالِ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّيْلُ وَمَلائِكُمُ الْمُلَولِ اللَّهُ الْمُنْفِيلُ وَاللَّهُ الْمُنْفِيلُ وَاللَّهُ الْمُنْفِيلُ وَاللَّهُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ وَمُعَلِّى الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُولِ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِيلُولُولُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِيلُولُولُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنَالِيلُولُولُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْفُلُولُ الللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ اللَّافِيلُ ال

(۲۰۱) حضرت ابو ہررہ و ٹالٹوے مروی ہے کہ نبی ملیا اے فر مایا اسلے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت

پچیس درجے ہے اور رات اور دن کے فرشتے نماز فجر کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کہنے لگے اگرتم جاہوتو اس کی تصدیق میں بیآیت پڑھلو کہ'' فجر کے وقت قرآن پڑھنامشہود ہے'' (اس پر فرشتے گواہ بن جاتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت حاضر ہوتے ہیں)

(٧٦.٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِئِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَٱبْرِدُوا عَنُ الصَّلَاقِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ [صححه مسلم (٦١٥)، وابن حبان (٢٠٥١)]. [راجع: ٢٢٤٥].

( ۲۰۲ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا اسے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے، لہذا جب گرمی زیادہ ہوتو نماز کو ٹھنڈ اکر کے بیڑھا کرو۔

( ٧٦٠٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْجَدِكُمُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمُ فِى صَلَاةٍ مَا كَانَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَلَا تَزَالُ الْمَلَاتِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمُ مَا كَانَ فِي مَسْجِدٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ [صححه البحاري (١٧٦)، ومسلم (٦٤٩)].

(۲۹۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایاتم میں سے جو مخص جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، اے نماز ہی میں فار کیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے لئے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر جمیٹا رہتا ہے اور کہتے رہتے ہیں گراے اللہ! اس کی بخشش فرما، اے اللہ! اس پر دحم فرما۔

( ٧٦٠٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ وَالتَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ آبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيْءٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ فَعَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصًا فَلِيخُطُطُ خَطَّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ [راجع: ٧٣٨٦].

(۲۰۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کریے تو اپنے سامنے کوئی چیز (بطورسٹرہ کے ) رکھ لے، اگر کوئی چیز نہ مطے تو لاٹھی ہی کھڑی کر لے، اور اگر لاٹھی بھی نہ ہوتو ایک لکیر ہی کھینچ لے، اس کے بعد اس کے سامنے سے پچھ بھی گذرے، اے کوئی حرج نہیں۔

( ٧٦٠٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ غَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي بَيْتِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَنُوا عَيْنَهُ [صححه مسلم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي بَيْتِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَنُوا عَيْنَهُ [صححه مسلم (٢١٥٨)]. [انظر: ٢١٩٩ مُ ٨٣٨ ].

(۷۱۰۵) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایا اگر کوئی آ دی کسی کی اجازت کے بغیراس کے گھر میں جھا تک کردیکھے اوروہ اسے تنکری دے مارے جس سے اس کی آ تکھے پھوٹ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

## المَّنَ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٧٦.٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَدِؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَدِؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى السَّكَامِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى السَّكَامِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى اللَّهُ الْمَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَدِؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى اللهِ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّ

(۲۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ ہے مروی ہے کہ نی طابقانے فر مایا جب تم یہود ونصاری سے راستے میں ملوتو سلام کرنے میں پہل نہ کرو،اور انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کردو۔

(٧٦.٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَوْ عَنِ الزُّهُورِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبُدِ اللَّهِ مَنَا الْفَأْلُ قَالَ السَّهِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ السَّالِحَةُ يَسُمَعُهَا أَحَدُكُمُ إصححه المحارى (٥٧٥٥)، ومسلم (٢٢٢٣)، وابن حان (٢١٢٤) [انظر: السَّرَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالَ الْكَلِمَةُ السَّرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ السَّرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْفَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْفَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْفَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْفَالُ الْكَلِمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْفَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْفَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْفَالُ اللَّالِمُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ الْمُعْرَاقُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْفَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْفَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْفَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْفَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا الْفَالُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلَى الْمُلْمُعُلِقِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ اللْعَلَى الْمُعْلَمِلُونَ الْمُعْلِمُ الْ

(۲۰۸) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٧٦.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ وَعَبُدُ الْآعُلَى عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ قَالَ أَعْرَابِيٌّ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمُلِ كَأَنَّهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ كَانَ أَعْدَى الْأَوَّلَ [صححه الظّناءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجُرِبُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ كَانَ أَعْدَى الْأَوَّلَ [صححه الظّناءُ فَيُخالِطُهَا الْبَعِيرُ الْآجُرَبُ فَيُجُرِبُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ كَانَ أَعْدَى الْأَوَّلَ [صححه الخارى (٧١٧٥)، ومسلم (٢٢٢٠)، وابن حبان (٢١١٦)]

(۱۰۹) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹنٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا کوئی بیاری متعدی نہیں ہوتی ،صفر کا مہینہ منحوں نہیں ہوتا ،اور کھو پڑی سے کیٹرا نگلنے کی کوئی حقیقت نہیں ،ایک دیہاتی کہنے لگا کہ پھر اونٹوں کا کیا معاملہ ہے جوصحراء بس ہرنوں کی طرح چوکڑیاں بھرتے ہیں ،اچا تک ان بیں ایک خارثی اونٹ شامل ہوجا تا ہے اور سب کوخارش زدہ کر دیتا ہے؟ نبی ملینا نے اس سے پوچھا کہ اس پہلے اونٹ کوخارش کہاں سے گئی؟

﴿ ٧٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرُّهُرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ مَنْ اتَّخِذَ كُلُبًا إِلَّا كُلُبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعِ أَنْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ [صححه التحاري قال مَنْ اتَّخِذَ كُلُبًا إِلَّا كُلُبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَنْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ [صححه التحاري (٢٣٢٢)، ومسلم (١٥٧٥)، وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر ٢٣٢٢)، ومسلم (١٥٧٥)

#### الله المنازين المنازية مرام الله المنازية مرام الله المنازية المنا

(۱۱۰) حضرت ابوہریرہ ٹلاٹنے سے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا جو خض شکاری کٹے اور کھیت یار بوڑ کی حفاظت کے علاوہ شوقیہ طور پر کتے یا لے،اس کے ثواب میں سے روز اندا یک قیراط کے برابر کی ہوتی رہے گی۔

(٧٦١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّآقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُّو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ وَالْأَغَرُّ صَاحِبُ البِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْ هُرَيْرَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً الْخَبْرَ فَي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ يَدُعُونِنَى فَأَسُتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ يَدُعُونِنَى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ يَدُعُونِنَى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ يَدُعُونِنَى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ يَدُعُونِنَى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَعْفِرُ اللَّهُ مَنْ يَسُلُونِي فَأَعْفِرَ مَنْ يَسُلُونُ وَالْعَالَةُ مَنْ يَسْتَغُولُولَ اللَّهُ مَنْ يَسْتَغُولُولُ مَنْ يَسْلَولُولُ اللَّهُ مَنْ يَسْلَولُ الْفَرْفِيلَ الْعَلَالُ اللَّهُ مَا لَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى السَّامَاءِ الدُّنْيَا فَيقُولُ مَنْ يَدُولُولُ مَنْ يَسْلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَيْكُولُ الْعَلَيْهِ وَلَا عَلَى السَّالُولُ الْعَلَالُهُ الْعَلَقِيلُ الْعَلَالُ اللَّهُ مِنْ يَسْلَوا اللَّهُ عَلَى السَّعْمُ اللَّهُ عَلَى السَّعْمُ اللَّهُ الْعَالَةُ الْعَلَالُ عَلَيْلُ اللَّهُ مُنْ يَسْلَعُولُ الْعَلَالُولُ اللْعَلَقُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ عُلُولُ الْعُولِيلُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعَلَالُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعَلَالُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعَلَالُولُ الْعُلُولُ الْعَلَالُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِيلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِيلُولُولُ الْعُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُ

(۲۱۱۷) جھزت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا روزانہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باتی بچتا ہے تو ہمارے رب آسان و نیا پرنز ول فرماتے ہیں اوراعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے خشش طلب کرے کہ میں اسے عطاء کروں؟

(٧٦١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ هَمَّامٍ بَنِ مُنَيِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا ذَخَلَ الْجَنَّةَ وَزَادَ فِيهِ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وِتُرُّ يُحِبُّ الْوِتُرَ [صححه مسلم الْجَنَّةَ وَزَادَ فِيهِ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وِتُرُّ يُحِبُّ الْوِتُرَ [صححه مسلم (٢٦٧٧)]. [انظر: ٢٦٧٧) ١٥٤ (١٠١٥) [انظر: ٢٠١٧)

(۲۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فرمایا اللہ تعالی کے ایک کم سویعنی ننا نوے اساء گرامی ہیں، جو محض ان کا حصاء کر لے، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور ہمام سے بیاضا فہ بھی منقول ہے کہ بے شک اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔

( ٧٦١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّوْ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْأَعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طُعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى الْغَنِيُّ وَيُتُرَكُ الْمِسْكِينُ وَهِى حَقُّ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ عَصَى وَكَانَ مَعْمَوٌ رُبَّمَا قَالَ وَمَنْ لَمَ يُجِبُ الدَّعُوةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَزَسُولَهُ [راحع: ٧٢٧٧]

( ٢٦١٣ ) حضرت ابو ہر مرہ و ڈاٹٹنے ہے مروی ہے کہ بدترین کھانا اس ولیے کا کھانا ہوتا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کوچھوڑ دیا جائے ، حالانکہ وہ برحق ہے، اور جوشن وعوت ملنے کے باوجود شد آئے ، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کُلٹیٹِٹم کی نافر مانی کی۔

( ٧٦١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ سُهَيُلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبُّ عَبُدًا قَالَ لِجِبْرِيلَ إِنِّي أُجِبُّ فُكُونًا فَأَحِبُّهُ قَالَ فَيَعُولُ جِبْرِيلُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ رَبَّكُمْ يُحِبُّ فُكُونًا فَاحِبُوهُ قَالَ فَيُجِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَإِذَا أَبْغَضَ فَمِثْلُ

#### هي مُنالهَ احَدُرُنَ بل يَنْ مَرَّى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ذَلِكَ [صححه البحارى (٧٤٥)، ومسلم (٢٦٣)، وابن حبان (٣٦٥)]. [انُظر: ٨٤٨، ٩٣٤١، ٩٣٠]. انُظر: ١٠٦٢) حفرت الوجريه والنُّوْت مروى ہے كه بى النِّه الله جب كى بندے سے مجت فرما تا ہے توجر بل ہے كہتا ہے كہ ميں فلال بندے سے مجت كرتا ہوں، تم بھى اس ہے مجت كرو، اور جريل آ نمان والوں سے كہتے ہيں كہ تم ارا پرورد گار فلال شخص سے مجت كرتا ہے اس ليے تم بھى اس سے مجت كرو، وزير بل آ نمان والے اس سے مجت كرنے لكتے ہيں، اس ك مخص سے محبت كرتا ہے اس ليے تم بھى اس سے مجت كرو، چنا ني سمار سے آ نمان والے اس سے مجت كرنے لكتے ہيں، اس ك بعد زمين والوں ميں اس كى مقبوليت وال دى جاتى ہے، اور جب كى بندے سے نفرت كرتا ہے تب بھى اس كى مقبوليت وال دى جاتى ہو تا ہے ، اور جب كى بندے سے نفرت كرتا ہے تب بھى اس طرح ہوتا ہے۔ (٧٦٥) كذائنا عَبْدُ الوَّرَاقِ جَدَّتُنَا مَعْمَوْ عَنْ الزَّهُو فِي قَلْ يَوْ فِي اللَّهِ عَلْهُ مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِوِ فَلْا يُؤْذِ جَارَهُ مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِوِ فَلْا يُحْوِ فَلَا يُوْدِ جَارَهُ مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِوِ فَلْا يُحْوِ فَلَا يُوْدِ جَارَهُ مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِوِ فَلْمَ اللَّهُ عَيْدُ أَوْدِ بَاللَهِ وَالْيُوْمِ الْآخِوِ فَلْمَالُ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمَّتُ [صححه المحارى (١٦٣٨)، ومسلم (٤٧)، واس حان (٢١٥)]. [انظر: ٣٦٣٧].

( ۲۱۵ ) حضرت الو ہریرہ ٹاٹنزے مردی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا جو مض اللہ پراور یوم آخرت پرائیان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوی کو نہ ستائے، جو مخص اللہ اور بوم آخرت پرائیان رکھتا ہو، اے اپنے مہمان کا اگرام کرنا چاہئے، اور جو مخص اللہ اور یوم آخرت پرائیان رکھتا ہو، اے جا در خواموش رہے۔
پرائیان رکھتا ہو، اے جا ہے کہ اچھی بات کیے، ورنہ خاموش رہے۔

( ٧٦١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ أَهُلُ الْيَمَنِ هُمُ أَرَقُ قُلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْفِقُهُ يَمَانِ [راجع: ٢٠١ ﴿].

(٢١٦) حفرت ابو ہریرہ ظافظ سے مروی ہے کہ نبی طیائے فر مایا تہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، بیلوگ زم ول ہیں اور ایمان، حکمت اور فقداہل یمن میں بہت عمدہ ہے۔

( ٧٦١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنُ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ عُبْدَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ الْخَرْرَجِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ الْخَرْرَجِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ الْخَرْرَجِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ الْخَرْرَجِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ الْخَرْرَجِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ الْخَرْرَجِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بُنِ الْخَرْرَجِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو الْمُعَارِ خَيْنٌ [صححه مسلم (٢٠١٢)].

(۱۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کیا میں تنہیں انصار کے سب سے بہترین گھر کا پینہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! فر مایا بنی عبدالاشہل کے لوگ (جو حضرت سعد بن معافہ ڈاٹٹؤ کا گروہ تھا) لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ! اس کے بعد کون لوگ ہیں؟ فر مایا بنی نجار، لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ! اس کے بعد کون لوگ ہیں؟ فر مایا بنی حارث بن خزرج، لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ! اس کے بعد کون لوگ ہیں؟ فر مایا بنی ساعدہ، لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ! اس

# هي مُنالًا أَخْرُنُ بِلِ يَنِيْ مِنْ أَنْ فَاللَّهُ مُنَالًا أَخْرُنُ فِي مِنْ اللَّهُ اللّ

کے بعد کون لوگ ہیں؟ فرمایا اس کے بعد انصار کے ہرگھر میں ہی خیر و برکت ہے۔

( ٧٦١٧م ) قَالَ مَعْمَرٌ ٱخْبَرَنِي ثَابِتٌ وَقَتَادَةُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَذُكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشُهَلِ

( ۲۱۷ م ) یمی روایت حفرت انس رفانشؤ ہے بھی مروی ہے البیۃ اس میں پہلے بی نجار پھر بنی عبدالاشہل کا ذکر ہے۔

( ٧٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ مَوْلَى بَنِى جُمَحَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِى حُلَّةٍ مُعْجَبٌ بِجُمَّتِهِ قَدْ آسْبَلَ إِزَارَهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ لِلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِى حُلَّةٍ مُعْجَبٌ بِجُمَّتِهِ قَدْ آسْبَلَ إِزَارَهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا رَجُلٌ يَتَبَخْتُرُ فِى حُلَّةٍ مُعْجَبٌ بِجُمَّتِهِ قَدْ آسْبَلَ إِزَارَهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهُ فَهُو يَتَنَجَلُجَلُ أَوْ قَالَ يَهُوى فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه البحارى (٢٠٨٩)، ومسلم (٢٠٨٨)] [انظر:

( ۲۱۸ ک ) حضرت ابو ہر یرہ بڑا تھے مروی ہے کہ نی ملیا ایف فرمایا ایک آ دمی بہترین لباس زیب تن کر کے ناز و تکبر کی جال چلتا ہوا جا رہا تھا، اسے اپنے بالوں پر بڑا عجب محسوس ہور ہا تھا اور اس نے اپنی شلوار مختوں سے بنچے لاکا رکھی تھی کہ اچا تک اللہ نے اسے زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔ اسے زمین میں دھنسادیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔

( ٧٦١٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى حَدَّثَنِى ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ آخَدَتُ النَّاسَ رِيحٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَعُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ حَاجٌ فَاشْتَدَّتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ عُمرُ لِمَنْ حَوْلَهُ مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنُ الرِّيحِ فَلَمُ يُرْجَعُوا إِلَيْهِ شَيْنًا فَبَلَغْنِى الَّذِى سَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ فَاسْتَحْشُتُ رَاحِلَتِى حَتَّى آمُر كُته فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ الرِّيحِ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرِّيحِ مِنْ الرِّيحِ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَلْيَى بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِى بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيدُوا بِهِ مِنْ شَوِّهَا [اخرجه عبدالرزاق (٢٠٠٠٤). قال شعب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [راجع: ٧٤٠٧].

( ٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

# هُ مُنالًا أَمَّهُ رَمَّ لِي مِنْ أَنْ هُورِينَ فِي مِنْ اللهِ أَمَّهُ رَمِّ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الله

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلَامِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ جِيءَ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتُ فِي يَدَىَّ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَقَدُ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمُ تَنْتَغِلُونَهَا [انظر: ١٠٥٢٤]

صیبوں استرہ استرہ میں استرہ کے کہ استرہ کہ استرہ کے دریعے میری مدد کی گئی ہے، مجھے جوامع الکلم دیئے گئے ہیں اور ایک مرتبہ ہوتے ہوئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس لا کرمیرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ وَلِلْجَنَّةِ أَبُوابُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ وَلِلْجَنَّةِ أَبُوابُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ أَبُوا الطَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقِةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقِةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقِةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقِةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ أَبُو بَكُو كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامِ دُعِي مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ أَبُو بَكُو وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى آحَدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ مِنْ أَيْهَا دُعِيَ فَهِلُ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى آحَدِ مِنْ صَالِحارى (١٨٩٧)، ومسلم (١٠٢١)، وابن حيان (١٤٤٩)، وابن حيان (١٨٤١)، وابن حي

(۱۲۲۸) د مرت ابو ہر یہ فرنائی سے دوجوڑے والی چزیں او خدامیں اپنے مال میں سے دوجوڑے والی چزیں (۲۲۲) د مفرت ابو ہر یہ فرنائی سے دوجوڑے والی چزیں خرچ کرے، اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا اور جنت کے کئی دروازے ہیں، جواہل نماز میں سے ہوگا اسے باب الصلاق سے پکارا جائے گا، جواہل جہاد میں سے ہوگا اسے باب الصدق سے پکارا جائے گا، جواہل جہاد میں سے ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا، جواہل صیام میں سے ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا۔

ربہ وسے چہر بیت اکبر رہائی ہے اس کر اللہ اور اللہ اور بیسے شرورت تو کوئی نہیں لیکن کیا کسی آ دمی کوسارے دروازوں سے حضرت صدیق اکبر رہائی اور مجھے امید ہے کہ آ پھی بلایا جائے گا؟ نبی ملیا ہان اور مجھے امید ہے کہ آ پھی ان لوگوں میں سے ہیں۔

ر ۷۹۲۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنُحَبُرَنَا مُعُمَّرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيِّبِ تَقَبَّلَهَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَخَذَهَا بِيَمِينِهِ وَرَبَّاهَا كَمَا يُرَبِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيِّبِ تَقَبَّلُهَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَخَذَهَا بِيمِينِهِ وَرَبَّاهَا كَمَا يُرَبِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُد إِذَا تَصَدَّقُ مِنْ طَيِّبِ تَقَبَّلُهَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَخَذَهَا بِيمِينِهِ وَرَبَّاهَا كَمَا يُرَبِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَصَدَّقُ بِاللَّقَمَةِ فَتُرْبُو فِي يَدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ فِي كُفُّ اللَّهِ حَتَى تَجُونَ الرَّبُ مُهُورَةً أَوْ فَصِيلَةً وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَصَدَّقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَا أَنْجَلَ فَتَصَدَّقُوا الصححه ابن حزيمة: (٢٢٤ ٢ و ٢٤٢٧)، وابن حباد (٢٣١٨)، والحاكم (٢٣٣٢)، وقال مِنْ الْجَبَلِ فَتَصَدَّقُوا الصححه ابن حزيمة: (٢٦ ٢ و ٢٤ ٢)، وابن حباد (٢٣١٨)، والحاكم (٣٣٢١)، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: منكر (الترمذي: ٢٦٦) قال شعيب: اسناده صحيح النظر: ٤٣٢٩، ٩٠ ، ١٠ الله المُن عَنْ صَوْلَ فَرَالِي عَنْ الْقُولُ فَيْ يَرْصَدُقَ لَمَا عَلَهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ وَرَبَا مِ وَلَا لَمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعَلِقُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

اورنشو ونما کرتا ہے، اسی طرح اللہ اس کی نشو ونما کرتا ہے، اور انسان ایک لقمہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بڑھتے بڑھتے وہ ایک لقمہ بہاڑ کے برابر بن جاتا ہے اس لئے خوب صدقہ کیا کرو۔

( ٧٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى لِآدَمَ يَا آدَمُ أَنْتَ الَّذِى أَدْخَلْتَ ذُرِّيَّتَكَ النَّارَ فَقَالَ آدَمُ يَا مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَّ النَّارَ فَقَالَ آدَمُ يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ فَهَلُ وَجَدُتَ أَنِّى أَهْبِطُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحَجَّهُ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ فَهَلُ وَجَدُتَ أَنِّى أَهْبِطُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحَجَّهُ اللَّهُ وَصَحَدُه البحارى (٤٨٣٨)، ومسلم (٢٦٥٢)].

( ۲۲۳ ) حضرت ابو ہر یرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیشا نے فر مایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم اور موئی علیشا میں مباحثہ ہوا، حضرت موئی علیشا کہنے لگے کدائے آ دم! آ پ ہی وہ ہیں جنہوں نے اپنی اولا دکوجہنم میں داخل کرادیا؟ حضرت آ دم علیشا نے فر مایا اے موئی!اللہ نے تہم ہیں اپنی رسالت اور اپنے سے ہم کلام ہونے کے لئے منتخب کیا اور تم پرتو رات نازل فر مائی، کیا تم نے جھے بھی زمین پراتر اہوا و یکھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں! اس طرح حضرت آ دم علیشا، حضرت موئی علیشا پرغالب آ گئے۔

( ۷۹۲٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحُوا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ [صححه المنحارى (۲۳۲۱)، ومسلم (۲۹۲۲)]. [انظر: ۹۷۹۱، ۹۷۹۱]. ورسلم (۲۹۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٦٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راحع: ٢٥٥١]. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشُوكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راحع: ٢٥٥١].

( ۲۲۵ ) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی طلیقا ہے مشرکین کے نابالغ فوت ہوجانے والے بچوں کا تھکم دریافت کیا تو نبی طلیقانے فرمایا کہ اللہ اس بات کوزیا دہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کیا اعمال سرانجام دیتے۔

( ٧٦٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلشُّونِيزِ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا السَّامَ يُريدُ الْمَوْتَ [راجع: ٧٢٨٥].

(۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ و اللہ استعال اپ او پر کا استعال اپ او پر اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس کلونجی کا استعال اپ او پر لازم کرلوکیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

( ٧٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ فِى كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ غَيْرُ سُهَيْلٍ وَتُعْرَضُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ فِى كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ عَيْرُ سُهَيْلٍ وَتُعْرَضُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا إِلَّا الْمُتَشَاحِنَيْنِ يَقُولُ اللَّهُ الْمُعَمَّلُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا إِلَّا الْمُتَشَاحِنَيْنِ يَقُولُ اللَّهُ

## هي مُنالًا اَمُونَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ مُن أَن هُرَيْرَة مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن أَن هُرَيْرَة مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن أَن اللَّهُ اللَّهُ مُن أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن أَن اللَّهُ اللّ

لِلْمَلَائِكَةِ ذَرُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحًا [صححه مسلم (٢٥٦٥)، وأبن حبان (٢٦٦٥)، وابن حزيمة: (٢١٢٠)].

[انظر: ۲۲۲، ۲۱، ۹۰ ۱۸۸۹، ۲۰۰۱].

(۲۱۲۷) حضرت الوہریرہ ڈالٹنے ہے مروی ہے کہ نبی طلیفائے فرمایا ہر پیراور جعرات کے دن جنت کے درواز ہے کھولے جاتے ۔ بیں (دوسر رے دوات کے مطابق اعمال پیش کیے جاتے ہیں) اوراللہ تعالی ہراس بندے کو بخش دیتے ہیں جوان کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھم اتا ہو، سوائے ان دوآ دمیوں کے جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھڑا ہو کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ بیآپ س میں صلح کرلیں۔

( ٧٦٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخَبَرَنَا مَعْمَرٌ وَعَبْدُ الْمَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الرَّوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ قَالُوا فَمَنُ الشَّدِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَنْدَ الْغَضَبِ [صححه مسلم (٢٦٠٩)].

( ۲۲۸ کے ) حضرت ابو ہر آیہ وہ فائٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیا سے فر مایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے ، سحابہ خائش نے بوچھا یارسول اللہ! پھر پہلوان کون ہوتا ہے؟ نبی مالیا سے فر مایا اصل پہلوان وہ ہے جو خصہ کے وقت اپنے نفس پر قابور کھے۔

( ٧٦٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ مَذُو وَ ( [راجع: ٧٥٨٠].

(۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ عمر وی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی طابقہ سے بیسوال بو چھا کہ کون ساممل سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی طابقہ نے فرمایا اللہ پرایمان لانا، سائل نے بوچھا کہ پھرکون ساممل افضل ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، سائل نے بوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا حج مبرور۔

( ٧٦٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْدَقُكُمُ رُوْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِينًا وَالرُّوْيَا وَالرُّوْيَا الْمُؤْمِنِ تَكُذِبُ وَأَصْدَقُكُمْ رُوْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِينًا وَالرُّوْيَا الْمُؤْمِنِ تَكُذِبُ وَأَصْدَقُكُمْ رُوْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِينًا وَالرُّوْيَا ثَلَاثَةٌ الرُّوْيَا الْمُؤْمِنِ تَكُذِبُ وَأَصْدَقُكُمْ رُوْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِينًا وَالرُّوْيَا ثَلَاثَةٌ الرَّوْيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرُّوْيَا يَكُرَهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَالرَّوْيَا يَكُرَهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيًا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَالرَّبِينَ جُزْءًا مِنُ النَّبُوقَ وصححه ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ وَقَالَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيًا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَالْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوقِ وصححه

البحاری (۷۰۱۷) و مسلم (۲۲۶۳) وابن حبان (۲۰۶۰) والحاکم (۲۰۹۰) [انظر: ۱۰۹۹۱۱۸] انظر: ۱۰۹۹۱۱۸) و البحاری (۲۰۴۷) [انظر: ۱۰۹۹۱۱۸] و البحاری (۲۳۹۰) و البحاری و الفظرت ابو بریره و الفظرت ابو بریره و الفظرت ابو بریره و الفظرت ابو بات کاسپی بین البحاری البحادی مین سے سب سے زیادہ سپی خواب آس کا بوگا جو بات کاسپی بموگا، اور خواب کی تین قسمیس بین، البحقے خواب تو الله کی طرف سے

حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں ' قید' کا دکھائی دینا پیند ہے لیکن' ہیڑی' ٹاپند ہے کیونکہ قید کی تعبیر دین میں ثابت قدمی ہے اور نبی ملیان نے فرمایا مسلمان کا خواب اجزاء نبوت میں سے چھیالیسواں جزء ہے۔

(٧٦٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ [راحع: ٣١٨٣].

( ٢٣٢ ) حضرت ابو بريره و النيز عمر وى به كذبى علينا فرما يامؤمن كاخواب ابزاء نبوت يس سے جمهاليسوال برو و ب - ( ٢٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ أَخْرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَسَّانَ قَالَ فِي حَلْقَةِ فِيهِمُ أَبُوهُ هُرَيْرَةً أَنُسُدُكَ اللَّهُ يَا أَبُا هُرَيْرَةً هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَجِبُ عَنِّى أَيَّدَكَ اللَّهُ بِرُوحِ الْقَدُسِ فَقَالَ اللَّهُمَّ نَعُمْ [سياتى في مسند حسان بن ثابت: ٢٢٢٨٢].

( ۲۳۳۷ ) سعید بن میتب بین میتب بین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رفی تنظیف ایک علقے کے لوگوں ہے''جن میں حضرت ابو ہر برہ رفی تنظیم بھی شامل تھے'' فر مایا اے ابو ہر برہ! میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں ، کیا تم نے نبی ملیکھ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری طرف سے جواب دو ، اللہ روح القدس کے ذریعے تمہاری مدوفر مائے ؟ حضرت ابو ہر برہ رفی تنظیف فرمایا جی ہاں بخدا!

( ٧٦٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ [راجع: ٥ ٢ ٧].

( ۲۹۳۳ ) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیبا نے فرمایاً جوشض اللہ پراور یومِ آخرت پرایمان رکھتا ہو،اسے اپنے مہمان کا کرام کرنا جا ہے ۔

( ٧٦٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخَبَرَنَا مَعْمَوْ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويُورَةَ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَا عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبُدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ فَقُلُ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مُنْنِ ثُوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتُ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةً اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ فَقُلُ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مُنْنِ ثُورٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتُ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةً فَالَ أَنْ يَدُهُ مِنْ الْأَرْضِ الْمُقَدِّسَةِ رَمُيةً بِحَجَرٍ قَالَ فَقَالَ أَيْ اللَّهُ عَلَى مُنْ الْأَرْضِ الْمُقَدِّسَةِ رَمُيةً بِحَجَرٍ قَالَ فَقَالَ أَيْ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُو كُنْتُ ثَمَّ لَآرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُو كُنْتُ ثَمَّ لَآرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُو كُنْتُ ثُمَّ لَآرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْلَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُو كُنْتُ ثُمَّ لَآرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْمُولِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْمُورِيقِ وَلَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْهُ كُنْتُ الْوَلِيقِ وَلَكُونُ الْمَعْلَى وَالْكُولِيقِ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُولِيقِ وَلَولُولُ الْمُعْتَلَى الْمُؤْتُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

### هُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

(۲۳۳) حضرت الوہریہ ڈاٹیؤے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موئی علیا کے پاس جب ان کی روح قبض کرنے کے لئے بھیجا گیا اور وہ ان کے پاس بہنچ تو حضرت موئی علیا نے ایک طمانچہ مارکران کی آ کھے بھوڑ دی، وہ پرور دگار کے پاس واپس جا کر کہنے لگے کہ آپ نے جھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنانہیں چاہتا؟ اللہ نے ان کی آ نکھوا پس لوٹا دی اور فر ما یا ان کے پاس واپس جا کر ان ہے کہو کہ ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دیں، ان کے ہاتھ کے بیچ جتنے بال آگئے، ہر بال کے بدلے ان کی عمر میں ایک سال کا اضافہ ہوجائے گا، حضرت موئی علیا نے پوچھا کہ اے پروردگار! بھر کیا ہوگا؟ فر ما یا پھر موت آئے گ، انہوں نے کہا تو پھر ابھی سہی، پھر حضرت موئی علیا نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں ایک پھر تھی کے مقدار کے برابر بیت انہوں نے کہا تو پھر ابھی سہی، پھر حضرت موئی علیا نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں ایک پھر تھی کے مقدار کے برابر بیت المقدس کے قریب کر دے، نبی علیا فر ماتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تہمیں راستے کی جانب ایک سرخ نیلے کے بینچ حضرت موئی علیا کی قیم دکھا تا۔

( ٧٦٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ قَالَ قَالَ لِى الزُّهُوِيُّ أَلَا أُحَدِّنُكَ بِحَدِيثَيْنِ عَجِيبَيْنِ قَالَ الزُّهُوِيُّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسُرَف رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ آبِي هُرَيُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسُرَف رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مِتُ فَأَخُوقُونِي ثُمَّ السَحَقُونِي ثُمَّ الْمُحَقُونِي ثُمَّ الْمُحْوِ فَي الرِّيحِ فِي الْبَحْوِ فَلَالَّهِ لَيْنُ قَدَرَ عَلَى كَلَّ لَكُومَ بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مِتُ فَأَخُوقُونِي ثُمَّ السَحَقُونِي ثُمَّ الْمُولِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْوِ فَي الْبَحْوِ فَي الرِّيحِ فِي الْبَحْوِ فَي الرِّيحِ فِي الْبَحْوِ فَي الرَّيحِ فِي الْبَحْوِ فَي اللَّهِ لَيْنُ قَدَرَ عَلَى كَنَى لَيُعَدِّبِنِي عَلَى مَا عَدِّبَهُ أَحَدٌ قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ لِلْأَرْضِ آذَى مَا آخَدُن فَالِ فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ لِلْأَرْضِ آذَى مَا آخَدُن اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْكُومِ اللَّهِ لَيْلُ فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ لِلْلَوْضَ آلَهُ لِللَّهُ لِي اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْلَوْ اللَّهُ لِللَّهُ لِلْلَهُ لَيْمُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ أَوْ مُخَافَتُكَ فَعَفَرَ لَهُ لِللَّهُ لِلْكَ. [صححه السخارى (٢٤٨١)، ومسلم (٢٧٥٦)].

(۷۱۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ بی طینا نے فرمایا ایک آدمی نے اپنی جان پر بڑاظلم کیا تھا، جب اس کی موت کاوفت قریب آیا تو اس نے اپنے میٹوں کو بلا کریہ وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے آگ میں جلانا پھرا سے خوب ہاریک کر کے بیمنا اور سمندری ہواؤں میں مجھے بھیر دینا، بخدا! اگر اللہ کو مجھ پر قدرت اور دسترس حاصل ہوگئی تو وہ مجھے اسی سزادے گا کہ مجھ سے پہلے کسی کونہ دی ہوگی۔

اس کے بیٹوں نے ایبابی کیا، اللہ نے زمین کو علم دیا کہ تو نے اس کے جتنے حصے وصول کئے ہیں، سب واپس کر، اس لیحے وہ بندہ پھراپی شکل وصورت میں کھڑا ہو گیا، اللہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس حرکت پر کس چیز نے براہ بیجنتہ کیا؟ اس نے عرض کیا کہ پرودگار! تیرے خوف نے ، اللہ نے اس پراس کی بجشش قرمادی۔

( ٧٦٢٥م ) قَالَ الزُّهُوِيُّ وَحَدَّثِنِي حُمَيْدٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَحَلَتْ امْرَأَةٌ الْمَرَأَةُ النَّارَ فِي هَرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَلْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتُ قَالَ الزُّهُوِيُّ ذَلِكَ لِنَكَّ يَتَّكُلَ رَجُلٌ وَلَا يَيْأَسَ رَجُلٌ

(١٣٥ ٢٥ ) حضرت ابو ہريرہ اللظامے مروى ہے كہ نبى مليكانے فرمايا ايك عورت جہنم ميں صرف ايك بلى كى وجہ سے داخل ہوگئ،

## هي مُنالَهُ اَمَانُ بَنْ بِيهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ ا

جے اس نے باندھ دیا تھا،خو داسے کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے کھلاچھوڑ اکہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی ۔

( ٧٦٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا وَالْأَقْرَعُ بُنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ جَالِسٌ فَقَالَ الْأَقْرَعُ يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَالْأَقْرَعُ بُنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ جَالِسٌ فَقَالَ الْأَقُرَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ مِنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ [راجع: ٧١٢].

(۲۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤے مروی ہے کہ ایک مُرتبہ نبی علیظ نے حضرت حسن ڈاٹٹؤ کو بوسہ دیا ،اس وقت مجلس میں اقرع بن حابس تمیمی بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ یارسول اللہ! میرے یہاں تو دس بیٹے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کو مجھی نہیں چو ما؟ نبی طینظ نے ان کی طرف و کیھے کرارشا دفر مایا جو کسی پررخم نہیں کرتا ،اس پربھی رخم نہیں کیا جاتا۔

( ٧٦٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِى طَالِبٍ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدُ كَبِرْتُ وَلِي عِيَالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَيْرٌ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءٌ قُرَيْشٍ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَمْ تَرُكُبُ مَوْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا

(۲۳۷) حضرت الوہررہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے ایک مرتبہ اپنی چپازاد بہن ام ہانی بنت ابی طالب ڈٹائٹو کے پاس اپنے لیے پیغام نکاح بھیجا، وہ کہنے کئیں یارسول اللہ! میں بوڑھی ہوگئ ہوں اور میر سے چھوٹے چھوٹے بی ہیں، نبی ملیٹھ نے فرمایا اونٹ پرسواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں جو بچپن میں اپنی اولا دپرشفیق اور اپنے شوہر کی اپنی ذات میں سب سے بڑی محافظ ہوتی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ دفائنز کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیظانے بھی اونٹ کی سواری نہیں گی۔

( ٧٦٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا قَوْلَهُ وَلَهُ تَرْكُبُ مَرْيَمُ بَعِيرًا

( ۲۲۸ ) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے البتدائی میں آخری جملتہیں ہے۔

(٧٦٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الرُّهُورِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخُرُ وَالْخُيلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ مِنْ أَهُلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهُلِ قَالَ قَالَ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخُرُ وَالْخُيلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ مِنْ أَهُلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهُلِ الْعَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهُلِ الْعَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهُلِ الْعَبَرِ وَالْمَانُ يَمَانُ وَالْحِكُمَةُ يُمَانِيةٌ وصححه اليجاري (٩٩ ٢٥) ومسلم (٧٥). قال شعب: اسناده صحيح]. النَّعَيْمِ وَالْمِيمَانُ يَمَانُ وَالْحِكُمَةُ يُمَانِينَةً وصححه اليجاري (٩٩ ٢٥) ومسلم (٧٢). قال شعب: اسناده صحيح]. (٩٢٣٩) حضرت ابو بريره وَالْعِيمَ مُونَ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ وَالْمَانُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانُ عَلَيْهِ وَالْمَانُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَانُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْمِلُ عَلَى اللّهُ وَالْمَانُ عَلَيْهُ وَالْمَانُ عَلَيْهِ وَالْمَانُ عَلَيْهُ وَالْمَانُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمَانُ عَلَيْهُ وَالْمَانُ عَلَيْهُ وَالْمَانُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْمَانُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُلْولِ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُرْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الِ

#### هي مُنالًا مَرْبَيْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ هُرِيْرَة رَبَيْنَ اللهُ هُرِيْرة رَبَيْنَ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ هُرِيْرة رَبَيْنَ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ هُرِيْرة رَبَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

( ٧٦٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْمَقُبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي عَلَى قُرَيْشٍ حَقًّا وَإِنَّ لِقُرَيْشٍ عَلَيْكُمْ حَقًّا مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا وَأَتُمِنُوا فَآدُوا وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي عَلَى قُرَيْشٍ حَقًّا وَإِنَّ لِقُرَيْشٍ عَلَيْكُمْ حَقًّا مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا وَأَتُمِنُوا فَآدُوا وَالسَّوْرَ حِمُوا فَرَحِمُوا وَاحرجه عبدالرزاق (٢ ، ٩٩ و). قال شعب اسناده صحيح].

(۷۲۴۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے فر مایا میرا قریش پرایک تن ہے اور قریش کاتم پرایک تن ہے، جب فیصلہ کریں عدل سے کام لیس، جب امین بنائے جا کیں تو اما نت اوا کریں اور جب ان سے رحم کی بھیک ما نگی جائے تو رحم کریں۔ (۷۶٤١) حَدَّفْنَا عَبْدُ الرَّزَّ اَقِ حَدَّفْنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ سِیرِینَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسُمَّوْا بِاسْمِی وَ لَا تَکَنَّوْا بِکُنْیَتِی [راجع: ۷۳۷۱]

(۱۳۲۷) حضرت ابو ہر رہ و ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فر مایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو، کیکن میری کنیت پر اپنی کنیت ندر کھا کرو۔

( ٧٦٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سُلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَطَاعَ إِلَيْهُ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَي اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ صَانِي فَقَدْ عَصَي اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي وَمَنْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي [صححه البحاري (٧١٣٧)، ومسلم (١٨٣٥)]. [انظر: ١٠٦٤٥]

(۷۱۴۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔

( ٧٦٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ أَبِي سَلَمَة بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَانَ آبُو هُرَيْرَةَ يُصَلِّى بِنَا فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرُكَعُ وَإِذَا آرَادَ آنُ يَسْجُدُ بَعْلَمَا يَرُفَعُ مِنُ الرُّكُعَيِّنِ كَبَرُ مَعْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكُعَيْنِ كَبَرُ وَيُكَبِّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكُعَيْنِ كَبَرُ وَيُكَبِّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكُعَيْنِ يَرُفَعُ مِنْ السَّجُودِ وَإِذَا جَلَسَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُفَعَ فِي الرَّكُعَيْنِ كَبَرَ وَيُكَبِّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكُعَيْنِ كَبَرَ وَيُكَبِّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكُعَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي صَلَاتَهُ مَا زَالَتُ هَذِهِ صَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنِي الرَاحِع: ٢٢١٩]

( ۲۲۳ ) ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن مُعِلَيْتُ كہتے ہیں كەحضرت ابو ہریرہ رُقائِنْ ہمیں نماز پڑھایا كرتے تھے، وہ جب كھڑے ہوتے يا

رکوع میں جاتے، یا رکوع سے سراٹھانے کے بعد سجدہ میں جانے کا ارادہ کرتے، یا ایک سجدہ سے سراٹھا کر دوسرا سجدہ کرنا چاہتے، یا جب قعدہ میں بیٹھتے یا دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تو ہر موقع پر تکبیر کہتے، اسی طرح دیگر رکعتوں میں بھی تکبیر کہتے تھے اور جب سلام پھیرتے تو فرماتے کہ بخدا! نماز میں میں تم سب سے زیادہ نبی علیا کے ساتھ قریبی مشابہت رکھتا ہوں، ان کی نماز بھی ہمیشہ اسی طرح رہی یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہوگئے۔

( ٧٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ أَبِي بَكُوْ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ هِشَامٍ وَعَنْ أَبِي مَكُوْ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَادِيثِ بُنِ هِشَامٍ وَعَنْ أَبِي مَكُوْ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا صَلَّيًا خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةً فَذَكُرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَاقِ [صححه البخاری (٨٠٥) مسلم (٣٩٢)، وابن خزيمة: ٥٧٥) والبخاری (٧٩٥)، ومسلم (٣٩٢)، وابن خزيمة: ٥٧٥) والبخاری (٧٩٥)، ومسلم (٣٩٢)، وابن خزيمة: ٥٧٨)

(۷۲۲۵) گذشته حدیث ایک دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ٧٦٤٦ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ فَذَكَرَ نَحُوهُ [راجع، ١٩ ٢٧].

(۷۲۲۷) گذشته حدیث ایک دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٧٦٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَٰيُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَقُولُ آمِينَ وَإِنَّ الْمِمَامُ يَقُولُ آمِينَ فَامَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راحع: ١٩٢١٩].

( ٧٦٤٨) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُولَ - اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ (راحع: ٢١٩]

( ٢٦٢٨) حضرت ابو بريره وَ اللَّهُ مَ مَ مَ مَ مَ مَ مَ مَ مَ اللَّهُ مَ مَ مَ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَ

السَّكِينَةُ فَمَا أَذُرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَّكُمْ فَآتِمُوا [راجع: ٧٢٤٩].

( ٢٣٩ ) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جب نماز کھڑی ہوجائے تو تم نماز کے لئے دوڑتے ہوئے

## مُنالًا اَمُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الل

مَتْ آيا كرو الله اطمينان اورسكون كساته آيا كرو جننى نما زل جائے وہ پڑھ ليا كرواور جورہ جائے اسے كمل كرليا كرو ( ٧٦٥٠) حَدَّ ثِنَا يُؤْنُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ يَغِنى ابْنَ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُوَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَذَكُرَهُ [راحع: ٢٤٩]

(۷۲۵۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٦٥١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزَّهُوِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذُرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمُ فَاقْضُوا قَالَ مَعُمَرٌ وَلَمْ يَذُكُرُ هُوَ مَا فَاتَكُمُ فَاقْضُوا قَالَ مَعْمَرٌ وَلَمْ يَذُكُرُ هُوَ مُنْ وَلَمْ يَذُكُرُ سُجُودًا [راحع: ٢٤٩]

(۷۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا جتنی نمازل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کممل کر لیا کرو۔

( ٧٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آذُرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةُ [راجع: ٢٨٢].

(210۲) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے جو شخص کسی بھی نمازی ایک رکعت پالے، گویاس نے پوری نمازیالی۔

( ٧٦٥٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِئِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي بَكُرِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِي حَثْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ أَوُ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بُنُ عَبْدِ عَمْرٍ و وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ أَخُفِّفَتُ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيُنِ قَالُوا صَنْدَقَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكُعَتَيْنِ اللَّيْنِي نَقَصَ [صححه اس اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيُّنِ قَالُوا صَنْدَقَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكُعَتَيْنِ اللَّيْنِ نَقَصَ [صححه اس عزيمة: (٢١٠٤٦)، وابن حبان (٢٦٨٥) قال الألباني صحيح (النسائي ٢٤/٣)].

(۷۹۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ایٹا نے ظہریا عصر کی نماز پڑھائی، اور دور کعتیں پڑھا کرہی سلام پھیردیا، اس پرز والشمالین بن عبد عمر و ' وجو بی زہرہ کا حلیف تھے' نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ بھول گئے یا نماز کی رکعتیں کم ہوگئی ہیں؟ بنی علیہ نے صحابہ ٹرام محالیہ نے جو چھا کیا ایسا ہی ہے جیسے ذوالیدین کہدرہ ہیں؟ صحابہ کرام محالیہ نے ان کی تائید کی ، اس پر نبی علیہ نے جو دور کعتیں چھوٹ کی تھیں، انہیں ادا کیا۔

( ١٥٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالنَّيْمَ وَالْمَالَمَ وَالنَّيْمَ وَالْمَالَمَ وَالْمَالَمَ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمُسَلِّيْنِ وَلَا الْمُعَلِّمُ وَالْمُعْمَامِ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمُلَامِ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمُلَامِ وَالْمُوالِمُ الْمُلِمُ الْمُلْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمَالَمُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

(۲۵۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص امام بن کرنماز پڑھایا کرے تو ہلکی نماز پڑھایا کرے تو ہلکی نماز پڑھایا کرے کیونکہ نماز بون میں عمر رسیدہ ، کمزوراوراہل حاجت سب ہی ہوتے ہیں۔

( ٧٦٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُزَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُؤْمِنُ الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ [راخع: ٢٥٧٥].

(470) حضرت ابوہریرہ ٹائٹوے مردی ہے کہ بڑی ملیا نے فرمایا کیادہ آدی جوامام سے پہلے سراٹھائے اور امام مجدہ ہی میں ہو، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کاسر گدھے جیسا بناوے۔

( ٧٦٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْسَنِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنُ الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْجِ الْوَلِيدَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ [راحع: ٥٨ ٤٧]

(۲۵۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ جب نماز فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سراٹھاتے تو اللَّہ ہم ر آتنا وَلَكَ الْحَمْدُ كَهِ كَرِيدِ عَاءِفر ماتے كه اے الله! وليد بن وليد ،سلمہ بن ہشام ،عياش بن ابی ربيعه اور مكه مرمه كے ديگر كمزوراؤں كوقريش كے ظلم وستم سے نجات عطاء فرما ، اے الله! قبيله معنر كی سخت بكر فرما ، اور ان پر حضرت يوسف عليه اكن مائے جيسى قحط سالى مسلط فرما۔

( ٧٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ [صححه المحارى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ [صححه المحارى (٥٠٢)، والله حمان (٧٥١)]: [انظر، ٧٨١٩، ١٩٨٠].

(2104) حضرت ابوہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا اللہ نے کسی چیز کی الیں اجازت نہیں دی جیسی اپنے نبی کو قرآن کریم ترنم کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔

( ٧٦٥٨ ) حَلَّاثَنِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّاثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ أَوْصَانِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَسُتُ بِتَارِكِهِنَّ فِى حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ نَوْمٍ عَلَى وِثْرٍ وَصِيَامٍ ثُلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكُعَتَى الضَّحَى قَالَ ثُمَّ أَوْهُمَ الْحَسَنُ فَجَعَلَ مَكَانَ الضَّحَى غُسْلَ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ [راحع: ١٧١٣٨]

( ۱۵۸ ک ) حضرت ابو ہر رہ دخاتۂ سے مروی ہے کہ جھے نبی اکرم کالٹیٹائے نین چیزوں کی وصیت کی ہے میں سفر وحضر میں بھی نہ چھوڑ وں گا۔

🛈 سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ 🛡 ہر مہینے میں تین دن روز اور کھنے کی۔ 🏵 چاشت کی دور کعتوں کی ، بعد میں

# الله المراس المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة ال

حسن کووہم ہوا تو وہ اس کی جگہ دعنسل جعہ 'کاذکر کرنے گئے۔

( ٧٦٥٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى زِيَادٌ يَغْنِى ابْنَ سَعْدٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ عِيَاضٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدٍ آخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

(2109) حضرت ابو ہرریہ وٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی طینیا نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ مار دے تواسے چاہئے کہ اس برتن کوسات مرتبدد هوئے۔

( ٧٦٥٩م ) قَالَ وَٱخْبَرَنِي زِيَاذٌ آيْضًا آنَّهُ آخْبَرَهُ هِلَالُ بُنُ أُسَامَةَ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ بِلَالِكَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ۲۵۹ کے م) گذشتہ حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ۲۹۷ ) حُضرت ابو ہریرہ والنظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص اپنی نیند سے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ کسی برتن میں اس وقت تک نہ ڈالے جب تک اسے دھونہ لے کیونکہ اسے خبر نہیں کررات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

(٧٦٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ ٱخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ٱنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ ٱخْبَرَهُ ٱللَّهُ وَجَدَ ٱبَا هُرَّيْرَةَ يَتَوَضَّانُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ ٱبُو هُرَيْرَةَ إِنَّمَا ٱتَوَضَّا مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ ٱكْلُتُهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [راحع: ٢٥٩٤].

(۲۲۱) ابراہیم بن عبداللہ میں کہ جہ ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ظافیٰ کومبحد کی حصت پر وضو کرتے ہوئے دیکھا، وہ فر مانے گئے میں نے پنیر کے کچھ کارے کھائے تھے اس لئے وضو کر یا ہوں کیونکہ نی بلیٹا نے فر مایا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

(٧٦٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَكُمْ قَوْمٌ يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطُرَقَةِ [راجع: ٢٦٢].

(۲۱۲) حضرت ابوہریرہ والتا ہے مروی ہے کہ نی ملیا نے فرمایا تیا مت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم ایسی قوم سے

#### هُ مُنْ الْمَاتُ مِنْ لِيَةِ مِنْ مُنْ الْمُؤْمِنُ لِيَةِ مِنْ أَنِي هُرَيْرِةَ مِنَا أَنِي هُرَيْرة مِنَا أَن

قال نه کرلوجن کے چبرے چیٹی کمانوں کی طرح ہوں گے اوران کی جو تیاں بالوں سے بنی ہوں گی۔

( ٧٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَوِبَ ٱلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِى الْحَلَصَةِ وَكَانَتُ صَنَمًا يَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ [صححه البحارى (١٦١٦)، ومسلم (٢٩٠٦)، وابن حبان (٢٧٤٩)]

(۲۱۲۳) حضرت ابو ہرریہ و التخطیب مروی ہے کہ نبی طیاب نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کے دوس کی عورتوں کی سرینیں ذوالخلصہ کے گردحرکت نہ کرنے لگیں، ذوالخلصہ ایک بت کا نام ہے جس کی بوجا قبیلہ دوس کے لوگ زمانہ جا بلیت میں کیا کرتے تھے۔

( ٧٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُهَبُ كِسُرَى فَلَا يَكُونُ كِسُرَى نَعْدَهُ وَيَذُهَبُ قَيْصَرُ فَلَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَيَذُهَبُ وَسَلِّم يَدُوهُ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى [راحع: ١٨٤٧]

( ۲۱۲ ) حضرت ابو ہریرہ و گاٹھئے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا جب کسری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری نہ رہے گا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (سَکَاتُونِم) کی جان ہے، تم ان دونوں کے خزانے راہِ خدامیں ضرورخرج کروگے۔

( ٧٦٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا وَإِمَامًا مُقْسِطًا يَكُسِرُ الصَّلِيبَ وَيَفْتُلُ الْحِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيةَ وَيَقِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهَا آحَدٌ [راحع: ٧٢٦٧].

(۲۱۵) حفرت ابوہریرہ ڈاٹٹنے مروی ہے کہ نبی ملیشانے فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے عنقریب تم عنقریب تم میں حضرت عیسلی ملیشا کیک منصف حکران کے طور پرنزول فرما کیں گے، وہ صلیب کوتو ژدیں گے، خزیر کوتل کردیں گے، جزیہ کوموقوف کردیں گے اور مال یانی کی طرح بہا کیں گے یہاں تک کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔

( ٧٦٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَّ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يِكُمُ إِذَا نَزَلَ بِكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمُ أَوُ قَالَ إِمَامُكُمُ مِنْكُمُ إِنَا مَعْدَ البحارى (٣٤٤٩)، ومسلم (١٥٥)، وابن حبان (٢٨٠٢)].

(۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ رہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی طیال نے ارشاد فر مایا تنہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب حضرت عیسی علیا تم میں نزول فر ما کیں گے اور تنہاری امامت تم ہی میں کا ایک فرد کرے گا۔

( ٧٦٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوكِي عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ

# هي مُنالًا اَمْرُانَ بِلِيَ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ مِنْ فَحِّ الرَّوْحَاءِ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ ۚ أَوْ مَنْ لَيُتَنِّيَهُمَا [راجع: ٧٢٧].

( ٢٦٧ ع) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فر مایا اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایسا ضرور ہوگا کہ حضرت عیسیٰ طیابی مقام'' فج الروحاء'' سے حج یا عمرہ یا دونوں کا احرام ہا ندھیں گے۔

( ٧٦٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهُرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ هُوَ الرَّجُلُ الْمُسُلِمُ [صححه مسلم (٢٢٤٧)]. [انظر: ٢٧٢١،١٠٤٨٤،١٠٢١].

( ۲۱۸ کے ) حضرت ابو ہریرہ دلائٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص ز مانے کو برا بھلانہ کہے، کیونکہ ز مانے کا خالق بھی تواللہ ہی ہے، اور انگورکو' 'کرم''نہ کہا کرو کیونکہ اصل کرم تو مردِ سلم ہے۔

٧٦٦٩) حَلَّثْنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِى ابْنُ آدَمَ قَالَ يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهُو فَإِنِّى آنَا الدَّهُرُ أُقَلِّبُ لَكُمُ وَلَهُارَهُ فَإِنْ شِنْتُ قَبَضْتُهُمَا [راحع: ٤٤٢٤].

(۲۱۹۹) حضرت آبو ہریرہ و النظاف سے مروی ہے کہ نبی ملیا اللہ فرماتا ہے کہ ابن آ دم مجھے ایذاء دیتا ہے، کہتا ہے کہ زمانی اللہ فرماتا ہے کہ زمانی اور جب زمانے کی تابی! حالا نکہ میں بی زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں، میں بی اس کے رات دن کو الف بلٹ کرتا ہوں، اور جب چاہوں گاان دونوں کواپنے پاس کھینچ لول گا۔

( ٧٦٧ ) ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي يَأْتِي الْمُرَاتَةُ فِي دُبُرِهَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ إقال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢١٦١، ابن ماحة: ١٩٢٣). قال شعيب: حسن، وقد اختلف على سهيل فيه].

(۷۱۷) حضرت ابو ہریرہ و الفظائے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فرمایا جو محض اپنی بیوی کے پاس بچیلی شرمگاہ میں آتا ہے،اللہ اس برنظر کرم نہیں فرمائے گا۔

(٧٦٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ رَجُلًا يَقُولُ قَدْ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ آهْلَكُهُمْ يَقُولُ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ هَالِكَ (صححه مسلم (٢٦٢٣)]. [انظر: ٩٥٤، ١٠٠٠، ١٠٠٨، ١٠٠١].

( ۲۷۱ ) حضرت ابو ہریرہ رہ انگائے ہے مروی ہے کہ بی طیفانے فرمایا جب تم کسی آ دی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ لوگ تباہ ہو گئے تو سمجھ لوکہ وہ ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے۔

#### ﴿ مُنْ لِهُ الْمَارَةُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْكُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا ا

الْ ١٩٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُريُجِ (ح) وَإِبْنُ بَكُو عَنِ ابْنِ جُريْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَة وَالَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتُ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَقَدُ لَغَوْتَ قَالَ ابْنُ بَكُو فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ حَدِيثِ سَعِيدًا بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّةً قَالَ ابْنُ بَكُو فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عَنْ حَدِيثِ عَنْ حَدِيثِ عَنْ اللهِ بنِ قَارِظٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنْ حَدِيثِ سَعِيدًا بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَةً قَالَ ابْنَ بَكُو وَسَلَّمَ يَقُولُهُ [انظر: ١٠٥٧٥ / ١٠١٥ / ١٩٤١] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ [انظر: ١٠٥٧ / ١١٧ (عن ابراهيم بن عبد الله بن قارظ عن ابره هروق) ١٠٤ (عن ابراهيم بن عبد الله بن قارظ عن ابي هروق) ١٠٤ هروق اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ [انظر: ١٠٥٧ / ١٠٧ (عن ابراهيم بن عبد الله بن قارظ عن

(۱۷۲٪) حضرت ابو ہریرہ ٹھ تھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیشا کو ریفر ماتے ہوئے سا ہے کہ امام جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی کو صرف ریکہو کہ خاموش رہو، تو تم نے لغو کام کیا۔

( ٧٦٧٣) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُو قَالَا أَخْرَنَا ابْنُ جُرَبِْجِ أَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوتَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَطُلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغُرُبُ عَلَى يَوْمِ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَيْنِ النَّقَلَيْنِ مِنْ الْجِنِّ وَالْمِنْ وَاللَّهُ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعةِ وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا تَفُونَ عَلَى اللَّهُ مُعَلِيْ النَّقَلَيْنِ مِنْ الْجِنِ وَالْمُسْعِدِ مَلَكَانِ يَكُتُبُانِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ الْمُسْعِدِ مَلَكَانَ يَكُتُبُانِ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ فَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكُرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكُرَجُلٍ قَدَّمَ الْمُسْعِدِ اللهِ عَلَى الْمُسْعِدِ اللّهِ عَلَى الْمُعْرَجُلُ قَدَّمَ الْمُسْعِدِ اللّهِ عَلَى الْمُسْعِدِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

( ۲۷۷۳) جعنم ت ابوہر یرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جمعہ کے دن سے زیادہ کسی افضل دن پر سورج طلوع یا غروب نہیں ہوتا اور جن وانس کے علاوہ ہر جا ندار مخلوق جمعہ کے دن گھبرا ہٹ کا شکار ہوجاتی ہے ( کہ کہیں آج ہی کا جمعہ وہ شہو جس میں قیامت قائم ہوگی) جمعہ کے دن مبحد کے ہر درواز سے پر دوفر شتے مقرر ہوتے ہیں جو درجہ بدرجہ پہلے آنے والے افراد کو لکھتے رہتے ہیں، اس آ دمی کی طرح جس نے اونٹ پیش کیا، پھر جس نے گائے پیش کی، پھر جس نے بری پیش کی، پھر جس نے گائے پیش کی، پھر جس نے بری پیش کی، پھر جس نے بری ہو جس نے بری ہو ہو ہے تاہے تاہے تو صحیفے لیسٹ دیئے جاتے ہیں۔

( ٧٦٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ حَدَّثِنِي الْعَبَّاسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِئَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوافِقُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِي بَعْدَ الْعَصْرِ

لَّام ٢٧٤) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹٹی نے ارشا وفر مایا جعد کے دن ایک ساعت ایسی بھی آتی ہے کہ اگروہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ اللہ سے خیر کاسوال کر رہا ہوتو اللہ استے وہ چیز ضرور عطاء فرمادیتا ہے ، اور وہ

## هي مُنالًا اَخْرِينَ بِل يَسِيْمَ الْحِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ هُرَيْرُة سِنَالًا اَنْ هُرَيْرُة سِنَالًا

عصر کے بعد ہوتی ہے۔

( ٧٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثِنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ غُسُلِهَا الْغُسُلُ وَمِنْ حَمْلِهَا الْوُضُوءُ [صححه ابن حبان (١٦٦١). وقال

الترمذى: حسن. قال الألبانى: صحيح (الترمذى: ٩٩٣). قال شعيب: رحاله ثقات. لكن احتلف فى رفعه ووقفه]. ( ٢٧٤٥) حضرت ابو ہريره رُگانُون سے مروى ہے كه نبى عَلَيْلاً نے ارشاد فر مايا جناز ه كونسل دينے سے خسل دينے والے پر بھى خسل مستحن ہوتا ہے۔ مستحن ہوتا ہے۔

( ٧٦٧٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ وَابُنُ بَكُمْ قَالَا أَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى الْحَارِثُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ ابْنُ بَكُمِ الْهُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ ابْنُ بَكُمِ الْهُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّ نَافِعَ بُنَ جُبَيْرٍ آخَبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتُبَعُهَا فَلَهُ قِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ قَالَ يَتُعَلَى وَلَمْ يَتُبَعُهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ مِثْلُ أُحُدٍ قَالَ الله عبد: صحيح] [انظر: ١٨٨٨]

(۲۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی الیٹائے فرمایا جو شخص کسی کی نماز جنازہ پڑھے، اور جنازے کے ساتھ جائے تو اسے احد جائے تو اسے احد جائے تو اسے احد پہاڑ کے برابر دو قیراط ثواب ملے گا، اور جو شخص نماز تو پڑھ لے لیکن جنازے کے ساتھ نہ جا سکے، اسے احد پہاڑ کے برابرایک قیراط ثواب ملے گا۔

(٧٦٧٧) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ آخْبَرَنِى هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ وَأَنَّهُ آخْبَرَهُ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَزْرَقِ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبُد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِالشَّوقِ فَمُرَّ بِجِنَازَةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَعَابُ ذَلِكَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ فَانْتَهَرَهُنَّ فَقَالَ لَهُ سَلَمَةً بْنُ الْأَزْرَقِ لَا تَقُلُ ذَلِكَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ فَانْتَهَرَهُنَّ فَقَالَ لَهُ سَلَمَةً بْنُ الْأَزْرَقِ لَا تَقُلُ ذَلِكَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ فَانْتَهَرَهُمْ فَقَالَ لَهُ سَلَمَةً بْنُ الْأَزْرَقِ لَا تَقُلُ ذَلِكَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ فَانْتَهَرَهُمْ فَقَالَ لَهُ سَلَمَةً بْنُ الْأَزْرَقِ لَا يَقُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَالْمَرَ مُرُوانَ بِالنِّسَاءِ اللَّاتِي يَبْكِينَ يُطُرَدُنَ فَقَالَ السَّمِعْتَةُ يَقُولُ وَتُولِقَيْقُ وَلَا يَعْهُ وَانَّا مَعُهُ أَبُو مُرَوِقً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعُونَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَانَتُهُمَ عُمْرُ اللَّاتِي يَبْكِينَ مَعَ الْجِنَازَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعُونَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ النَّهُ مَ وَانَّ الْعَيْنَ وَا الْعَلْمَ وَانَّ الْعَمْرَ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْعَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُ الْأَلْولِي الْعَهُدَ حَدِيثٌ قَالَ الْمُعْدَ حَدِيثٌ قَالَ الْمُعْدَ حَدِيثٌ قَالَ الْاللَاقِ وَلِكَ الْعَلَى وَاللَّهُ وَرَسُولُ الْأَلْولَى وَاللَّهُ وَرَسُولُ الْعَلَى وَالْوَالَى الْالْولَالَى الْعَلَى وَالْمَالَى وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَرَسُولُ الْمُعْلِى وَاللَّهُ الْوَلَالِ وَاللَّهُ وَرَسُولُ الْلِلْقُ وَرَسُولُ الْمُعْلِى وَالْمَالُولُولُ وَاللَّهُ وَرَسُولُ الْفَالِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَرَسُولُ الْمُعْلِى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

: [زاجع، ٨٨٩م] [انظر: ٨٣٨١، ٨٢٨١، ٢٨٢٩]. . . -

(۱۷۵۷) محد بن عمر و بُونِيَّة كہتے ہیں كہ ایک مرتبہ سلمہ بن ازرق حضرت ابن عمر بھا كے ساتھ بازار میں بیٹے ہوئے تے ، اشنے میں وہاں سے ایک جنازہ گذرا جس كے پیچے رونے كى آوازیں آربی تھیں ، حضرت ابن عمر بھا نے اسے معیوب قرار دے كر انہیں ڈانٹا، سلمہ بن ازرق كہنے لگے آپ اس طرق نہ كہیں ، میں حضرت ابو ہریرہ بٹائٹو كے متعلق بدگوا ہى دیتا ہوں كہ ایک مرتبہ

# الله المرابعة من الما المرابعة من المرابعة من المرابعة من المن المرابعة من المرابعة المرابعة

مروان کے اہل خانہ میں سے کوئی عورت مرگی ،عورتیں اکھی ہوکراس پر رونے لگیں ،مروان کہنے لگا کہ عبدالملک! جاؤ اوران عورتوں کورونے سے منع کرو، حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیؤو ہاں موجود تھے ، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے خودسنا کہ ابوعبدالملک! رہنے دو، ایک مرتبہ نی علیا کے سامنے سے بھی ایک جنازہ گذرا تھا جس پر رویا جارہا تھا ، میں بھی اس وقت نبی علیا کے پاس موجود تھے اور حضرت عمر بڑاٹیؤ بھی تھے ، انہوں نے جنازے کے ساتھ رونے والی عورتوں کوڈا نٹاتو نبی علیا نے فرمایا اے ابن خطاب! رہنے دو، کیونکہ آ کھ آنو بہاتی ہے اور دل ممکن ہوتا ہے اور زخم ابھی ہراہے۔

انہوں نے پوچھا کیا بیروایت آپ نے حضرت ابوہریرہ ٹائٹنٹ سے خود تی ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اس پروہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں۔

( ٧٦٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (ح) وَابْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُّلًا ٱفْطَرَ فِي رَمَضَانَ آنُ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا [راحع: ٧٢٨٨].

قَدَّيِت مِنْ ثَمَّ (طَلَيْتُوم) كَيْ جَانَ ہے، روزه واردے منه كَي بَعِبَ اللّه كَنْ وَيَدَ مِنْكَ كَيْ وَشِوست زياده عَدَّهُ مَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ( ٧٦٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُرٍ قَالَا أَخْبَوَنَا ابْنُ جُويْجِ أَخْبَوَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَلْمَةً أَنْهُ قَالَ وَهُو فِي صَادِتِهِ فَيَكُنِيهُ وَسَلَّمَ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيُطَانُ وَهُوَ فِي صَادِتِهِ فَيَكُنِيسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُو فِي صَادِتِهِ فَيَكُنِيسُ

# هي مُنالِهُ امْرُن بل بِيدِ مَنْ مِي اللهِ اللهِ مِنْ بل بِيدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدُرِي كُمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدُ سَجْلَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ [واحع: ٧٢٨٤].

(۷۱۸۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا ہے۔ تم میں سے کو کی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آئر کراسے اشتباہ میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے یاونہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ جس شخص کے ساتھ الیا معاملہ ہوتو اسے چاہئے کہ جب وہ قعد ۂ اخیرہ میں ہیٹے تو سہو کے دو بجدے کر لے۔

(٧٦٨١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِى الْخُوَارِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ إِذْ مَرَّ بِهِمَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ خَتَنُ زَيْدِ بْنِ الرَّيَّانِ وَقَالَ ابْنُ بَكُرِ ابْنِ الزَّبَّانِ فَلَاعَاهُ نَافِعٌ جَالِسٌ مَعَ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ إِذْ مَرَّ بِهِمَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ خَتَنُ زَيْدِ بْنِ الرَّيَّانِ وَقَالَ ابْنُ بَكُرِ ابْنِ الزَّبَّانِ فَلَاعَاهُ فَافِعُ فَا فَعَلَى وَمَنْ فَعَالًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسَةٍ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّم مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً مِعْ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحُدَهُ [صححه مسلم (٦٤٩)] [انظر: ١٩٥٤]

﴿ ٧٦٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُو قَالَا آخَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُهُمْ فِى كُلِّ صَلَاةٍ يُقُرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ قَالَ صَلَاةٍ يُقُرِأً فَمَا أَسْمَعَنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ قَالَ

ر ۲۸۸۲) حفرت ابوہریرہ دالتی ہے مروی ہے کہ ہرنمازیں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی طیا نے جمیں (جمر کے ذریعے) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی شہیں سنائمیں گے اور جس میں سرأ قراءت فر مائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

(٧٦٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا آعُلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضُلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضُلُ الْكَلَإِ [صححه مسلم (١٥٦٦)، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضُلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضُلُ الْكَلَإِ [صححه مسلم (١٥٦٦)، ومسلم (١٥٦٦)]. [انظر: ٨٠٧٠].

وسی و او ہر رہ اللہ اللہ مرفوعاً مروی ہے کہ زائد پانی روک کر ندر کھا جائے کہ اس سے زائد گھاس روکی ماسکے۔

(٧٦٨٤) حُدَّثَنَا عَلِٰدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحُلُبُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَنْحَلَهَا وَإِلَّا رَدَّيَهَا وَرَدَّ مَعَهَا ضَيَاعًا مِنْ تَمْرٍ

(۲۱۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جو محض (دھو کے کا شکار ہوکر) ایس بکری خرید لے جس کے

#### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينَ فِي اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ

تھن باندھ دیے گئے ہوں تو یا تو اس جانورکواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کر دے) یا پھراس جانور کو مالک کے حوالے کردے اور باتیر میں ایک صاع کمجور بھی دے۔

( ٧٦٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِى أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوُ اللَّقُحَةَ فَلَا يُحَفِّلُهَا [صححه ابن حبان (٩٦٩ ٤). قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوُ اللَّقُحَةَ فَلَا يُحَفِّلُهَا [صححه ابن حبان (٩٦٩ ٤). قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوُ اللَّقُحَةَ فَلَا يُحَفِّلُهَا [صححه ابن حبان (٩٦٩ ٤). قال النَّاني: صحيح (النسائي: ٢٥٢٧)]. (٢٧٤/٢). [انظر: ٢٠٢١].

(۷۱۸۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بمری یا اوٹنی کو بیچنا جا ہے تو اس کے تھن نہ باند ھے۔

( ٧٦٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ آجِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا تَسْأَلُ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْتِهَا [راحع: ٧٢٤٧].

( ۲۸۲ ) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا ہے کہ کوئی شہری کی دیباتی کے مال کوفروخت نہ کرے، ہے گئی دعوکہ نہ دے ، کوئی آ دمی اپنے بھائی کی ہے بھائی کی ہے پراضا فہ نہ کرے، کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پراپنا پیغام نکاح نہ جھیج دے، اور کوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیقی ہویادین) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔

(۷۱۸۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخَبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ وَاسِعِ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَسَّعَ عَلَى مَكُرُوبٍ كُرْبَةً فِي اللَّهُ غِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ كُرْبَةً فِي الْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ آخِيهِ [راحح: ٢٤٢] سَنَوَ عَلْ اللَّهُ غُورَتَهُ فِي الْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ آخِيهِ [راحح: ٢٤١] سَنَوَ عَلْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فِي اللَّهُ عَوْرَتَهُ فِي الْآخِرةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ آخِيهِ [راحح: ٢٤١] سَنَوَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فِي اللَّهُ عَوْرَتَهُ فِي اللَّهُ عَوْرَتَهُ فِي عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ آخِيهِ [راحح: ٢٤١] (٢٤٤) مَرْتَ ابُو بَرِيهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

(٧٦٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ هُرُمُزَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ آحَدُ كُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيُرَةً مَالِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ آحَدُ كُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيُرَةً مَالِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ الْحَدُ كُمْ إِرَاحِينَ ٢٧٦٧ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اٹھا کرانہیں دیکھنے لگے (جیسے انہیں اس پرتعجب ہوا ہو) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹٹا یہ دیکھ کرفر مانے لگے کیا بات ہے کہ میں تنہیں اعراض کرتا ہواد کھے رہا ہوں ، بخدا میں اسے تمہارے کندھوں کے درمیان مارکر (نافذ کرکے ) رہوں گا۔

( ٧٦٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ اقْتَلَتُ اهْرَأَتَانِ مِنْ هُدُيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَوٍ فَأَصَابَتُ بَطْنَهَا فَقَتَلَتُهَا وَٱلْقَتْ جَنِينًا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يُعْقَلُ مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ وَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةً هَذَا مِنْ إِخُوانِ وصححه النحارى (٥٩٥٥)، ومسلم (١٨٦١) [راحع، ٢١١٧]

(۲۱۸۹) حَدَّاتُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّاتُنَا مَعُمَو عَنِ الزَّهُو عَنَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّ وَآبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هَرَاهُ وَالْمُحُمُّ وَالْمِدُو عَنَ الْمُعَدِدُ وَالْمَعُونَ وَالْمِدُو وَالْمُحُمُّ وَالْمُحُولُ وَالْمُحُمُّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعُمُّ والْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ والْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ والْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ ول

( ۲۹۹ ) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالیو کیا ہے، اوروہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اوروہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اوروہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں خس (یانچواں حصہ) واجب ہے۔

# هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْنِّ لِيُسْتِمُ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِ الللَّالِي اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا

قَبَضْتُهُ إِلَى قَوَاللَّهِ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَايْمُ اللَّهِ لَوْلا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْءٍ أَبَدًا ثُمَّ تَلَا إِنَّ اللَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى الْآيَةَ كُلَّهَا [راجع: ٢٧٣].

(۱۹۱۷) عبدالرحمان اعرج مین کی ایک مرتبه حضرت الو ہر یرہ ڈاٹھ نے فرمایاتم لوگوں کا بی خیال ہے کہ الو ہر یرہ ڈاٹھ نے بی علیہ کے حوالے سے بکٹر سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، اللہ کے بہاں سب کے جمع ہونے کا وعدہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ نیہ احاد بیث مہا جرین صحابہ بی علیہ سے کیوں روایت نہیں کرتے ؟ یا انصار ان احاد بیث کو کیوں بیان نہیں کرتے ؟ توبات بیہ کہ مہا جرین باز اروں اور منڈیوں بین تجارت میں مشخول رہتے اور انصاری صحابہ اپنے اموال و باغات کی خبر گیری میں مصروف رہتے تھے، جبکہ میں اکیلا آ دی تھا، اکثر نی علیہ اس میں موجود ہوتا تھا، جب وہ غائب ہوتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا، جب وہ بعول جاتے تو میں یا در کھتا تھا، ایک مرتبہ نی علیہ ان فرمایا کون ہے جومیری گفتگوختم ہونے تک اپنی چا در (میرے بیٹھنے کے وہ بعول جاتے تو میں یا در کھتا تھا، ایک مرتبہ نی علیہ ان فرمایا کون ہے جومیری گفتگوختم ہونے تک اپنی چا در (میرے بیٹھنے کے لئے) بچھا و سے چھا ہے؟ پھروہ مجھ سے نی ہوئی کوئی بات ہر گزنہ بعولے گا، چنا نچہ میں نے اپنے جسم پر چوپا در ایر سے جسم پر پویٹ لیا، اللہ کی شم اس دن کے بعد میں نے نبی علیہ اس دن کے بعد میں نے بی علیہ سے جو بات بھی سی اسے بھی نہیں بھولا۔

اور بخداا گرکتاب الله میں دوآیتیں نہ ہوتیں تو میں تم ہے بھی ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا ، پھرانہوں نے ان دوآیتوں کی تلاوت فر مائی'' جولوگ جماری نازل کر دوواضح ولیلوں اور ہدایت کی باتوں کو چھیاتے ہیں ''

( ٧٦٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْآوَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ آوَّلُ النَّاسِ دُخُولًا الْجَنَّةَ بَيْدَ آنَّهُمُ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَلْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي هَدَانَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعْ غَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى [راحع: ٥ ٢٣٩].

#### هي مُنالَمَا عَيْنَ فِي يَوْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ هُوَيْرَة وَمَعْنَ اللَّهِ ا

( ٧٦٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ آبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشِ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَلِهِ فِي صِغَرِهِ وَٱرْعَاهُ لِزَوْجِ فِي ذَاتِ يَدِهِ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ وَلَمْ تَرُكُبُ مَرْيَمُ بَعِيرًا قَطُّ [راحع: ٧٦٣٧].

( ٧٦٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عَمْرَو بُنَ عَامِرِ الْخُزَاعِيُّ يَجُرُّ قُصْبَهُ يَغْنِي الْآمْعَاءَ فِي النَّارِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَاثِبَ

(۲۹۷ کے) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنٹ مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا میں نے جہنم میں عمروین عامر خزاعی کو اپنی آنتیں کھینچتہ ہوئے دیکھاہے، یہ وہ پہلا محض تھا جس نے جانوروں کو بتول کے نام پرچھوڑنے کارواج قائم کیا تھا۔

(٧٦٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي عُرُوةَ مَعْمَرِ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيْوِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَدَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالِ وَسُولُ اللَّهِ صَدَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ قَالَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا قَبِلَ مِنْهُ [صححة المسلم (اللهُ ٢٧)] الوابن

حبان (۲۲۹)]. [انظر: ۱۹۱۹، ۵، ۹۰، ۲۲٤،۱]. من مناسب

( ٢٩٧ ) حضرت ابو ہریرہ ڈھائنے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مغرب سے سورج نکنے کا واقعہ پیش آنے سے قبل جو خص بھی

# هي مُنالًا اَحَدُرُنَ بِلِ مِنِينَا مِنْ أَن الْمُ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا

توبه كركے، اس كى توب قبول كرلى جائے گا۔

( ٧٦٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُوَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّ دَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ بَكَمَا تُنتَّجُ الْبَهِيمَةُ هَلُ تَجُدُعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ وَافْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ آراجِع: ١٨١٧].

(۲۹۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی تالیا نے فر مایا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی، عیسانی یا مجوی بنادیتے ہیں، اس کی مثال ایسے، ہی ہے جیسے ایک جانور کے یہاں جانور پیدا ہوتا ہے، کیاتم اس میں کوئی نکھا محسوں کرتے ہو؟ یہ حدیث بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فر ماتے اگرتم چا ہوتو اس کی تصدیق میں ہی آیت پڑھا و ''یالڈی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ۔''

(۲۹۹) حضرت ابوہریرہ ٹاٹنٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ اس بندے کا عذر پورا کردیتے ہیں جسے اللہ نے ساٹھ ستر سال تک زندگی عطاء فر مائی ہو، اللہ اس کا عذر پورا کردیتے ہیں، اللہ اس کا عذر پورا کردیتے ہیں۔

( .٧٧٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو هُرَيُرَةً وَكَعْبٌ يُجَدِّثُ أَبَا هُرَيُرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَعْبٌ يُجَدِّثُ أَبَا هُرَيُرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوةٌ مُسْتَجَابُةٌ وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعُوتِي الْكُوبُ فَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوةٌ مُسْتَجَابُةٌ وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۵۷۰۰) قاسم بن محمد کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹیڈا ورکعب احبار میں ایک حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹیڈا کعب کو نی ملیلا کی احادیث سناتے ، اس اثناء میں حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹیڈا کو سابقہ آسانی کتابوں کی باتیں سناتے ، اس اثناء میں حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹیڈا کی ملیلا کی احادیث سناتے ، اس اثناء میں حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹیڈا کی ملیلا کی ایک دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے آپی وہ دعاء قیامت کے دن اپنی احت کی شفاعت کے لئے رکھ جھوڑی ہے۔

(١٠٧٧) حَدَّثَنَا عُبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثُنَا مَعْهُمُ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيُّوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةُ تِلِدُ كُلُّ امْرَأَةُ مِنْهُنَّ عُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَسَلَّمَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّهُ فَأَطَافَ بِهِنَّ قَالَ فَلَمْ تَلِدُ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ قَالَ وَنَسِى أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَطَافَ بِهِنَّ قَالَ فَلَمْ تَلِدُ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ

## مُنالِهُ المَّانِينَ بِلِي يَوْمِنَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللّل

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَخْنَثُ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ [صححه المعارى

(ا 24) حضرت ابو ہریرہ رفائظ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ نے فرمایا آج رات میں سوعورتوں کے پاس "فرک کا اس موقع پروہ ان شاء "فرک کا اس موقع پروہ ان شاء اللہ کہنا کھول گئے، چنا نچران کی ہیویوں میں سے صرف ایک ہیوی کے یہاں ایک ناممل بچے پیدا ہوا، حضرت ابو ہریرہ رفائل کہتے ہیں کہ نبی علیہ نے فرمایا اگروہ ان شاء اللہ کہہ لیتے تو ان کے یہاں حقیقاً سو بیٹے پیدا ہوتے اور وہ سب کے سب راو خدا میں جہاد کرتے۔

( ٧٧٠٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لَا يَقُلُ أَحَدُّكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنِّى أَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِنْتُ قَبِضْتُهُمَا [راحم: ٤٤٢٤].

(۲۰۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا اللہ فر ما تا ہے کہتم میں سے کوئی شخص بیرنہ کیے کہ زمانے کی تاہی! کیونکہ میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی اس کے رات دن کوالٹ بلیٹ کرتا ہوں، اور جب چاہوں گاان دونوں کواپنے پاس کھینچ لوں گا۔

(٧٧.٣) حَلْثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ حَلَّتَنَا مَعُمَوٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْقِيِّ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تُضَارُّونَ فِى الشَّمُسِ لَيْسَ دُونَهَ سَحَابٌ فَقَالُوا لا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْفَصَرَ الْقَمَرَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتُبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّواغِيتَ الطَّوَاغِيتَ الطَّواغِيتَ اللَّهُ عَنْ وَمَنْ اللَّهُ عَنْ وَمَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فِي وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

#### مُنلُهُ اَمَوْنَ بِلَ يَسِيْمِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ

كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ أَمَرَ الْمَكَرِيْكَةَ أَنْ يُخْوِجُوهُمْ فَيغُوفُونَهُمْ بِعَكَرَمَةٍ آثَارِ السُّجُودِ وَكَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّوِ فَيَشْعِمْ مِنْ مَاءٍ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَشْبُونَ نَبَاتَ الْمِحِيَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيُهُمْ يَقُ الْمَيْوَ وَهُمْ يَقُولُ النَّو فَيقُولُ آيُ رَبِّ قَدْ قَشَينِي الْحَيَّةِ فَيَشُولُ وَيَوْتِكُ وَجُهِى عَنْ النَّارِ فَلَا يَزَالُ يَدُعُو اللَّهَ حَتَى يَقُولُ الْعَلَى إِنْ أَعْطَيْتُكَ وَاللَّهُ عَيْرَهُ فَيقُولُ اللَّهُ حَتَى يَقُولُ الْعَلَى إِنْ أَعْطَيْتُكَ وَاللَّهُ عَيْرَهُ فَيقُولُ اللَّهُ عَيْرَهُ وَيُقُولُ اللَّهُ عَيْرَهُ وَيَقُولُ الْوَكَيْسَ قَدْ رَحَمْتَ أَنْ لا تَسْالَئِي عَيْرَهُ وَيُلْكَ يَا الْمَن آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ فَلا يَزَالُ يَلْكُ عَيْرَهُ وَيُلْكَ يَا الْمَن آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ فَلا يَزَالُ يَلْكُ عَيْرَهُ وَيُقُولُ الْمَالِي عَيْرَهُ وَيُلْكَ يَا الْمَن آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ فَلا يَزَالُ يَعْرَبُهُ وَيُعْلِى مِنْ الْجَعَلِي عَيْرَهُ وَيُقُولُ الْعَرَبِ فَيْعِلَى عِنْ الْمُحْتَةِ فَيقُولُ الْوَيْسَ فَلْهُ وَيُعْتِيلِ عَيْرَهُ وَيُلْكَ يَا الْمَانِي عَيْرَهُ وَيُلْكَى يَوْلُ الْمُحْتَةِ فَيَقُولُ الْمُحْتَةِ فَيَقُولُ الْمَالِي عَيْرَهُ وَيُقُولُ لَهُ وَيُعْلِى عِنْ الْمِحْرَةِ وَالسَّرُورِ سَكَتَ مَا صَاعَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْلَكَى عَنْرَهُ فَيَقُولُ الْمَالِي عَيْرَهُ وَيُقُولُ الْمَالِى عَيْرَةُ وَيَعْلَى عَلَى الْمُعَلِّى عَلَى الْمُعَلِّى عَلَى الْمَالِى عَيْرَهُ وَيَقُلِكُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُولِى فَيْعُ الْمَالِى عَيْرَهُ وَلَوْلُولُ الْمَالِى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ مَعَلًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُ وَعِمْلُهُ مُعَلَّى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُولِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

ومسلم (۱۸۲)، وابن حمان (۷٤۲۹)]. [انظر ۲۸۹۱، ۹۱۹، واب

(۳۰۷۷) حضرت ابو ہر رہ انگائی ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ کھلوگوں نے رسول اللہ مکا ٹیٹی ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مکا ٹیٹی ا کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگارکو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ مکا ٹیٹی اپنا سورج کو دیکھنے میں '' جبہ درمیان میں کوئی بادل نہ ہو' دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ مخالئی نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ مکا ٹیٹی آئی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مکا ٹیٹی آئی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مکا ٹیٹی آئی ہے؟ آب میکن کی بادل بھی نہ ہو' کوئی دشواری پیش آئی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مکا ٹیٹی آئی ہے۔ آب میکن کی بادل ہے میں ہوجائے نے فرمایا تو چھرتم اس طرح اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو چھ کر کے فرمایا کی جوجس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جو چا نہ کو پوجما تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جو چا نہ کو پوجما تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے اور اس میں اس امت کے منافق باقی رہ جا کیں گے ، اللہ تعالی الیس صورت میں اس امت کے منافق باقی رہ جا کیں گے ، اللہ تعالی الیس صورت میں وہ اسے نہیں بہا نے ہوں گے ، اور کہا گھر نے ہیں ، پیل جب تک ہمارا رب نہ آئے ہم اس جگھ میں ان کے سامنے آئے گا کہ جس صورت میں وہ اسے نہیں بہا نے ہم اس جگھ میں تہارا رب ہوں ، وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے اللہ کی بناہ جا ہتے ہیں جب تک ہمارا رب نہ آئے ہم اس جگھ میں تہارا رب ہوں ، وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے اللہ کی بناہ جا ہتے ہیں جب تک ہمارا رب نہ آئے ہم اس جگھ میں تہارا رب ہوں ، وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے اللہ کی بناہ جا ہتے ہیں جب تک ہمارا رب نہ آئے ہم اس جگھ میں تہار ہوں ، پھر



# مُنْلِهُ اَمْرُانَ لِيَدِيْتُهُ وَمُنْ اللَّهُ اللّ

جب ہمارارب آئے گاتو ہم اسے پیچان لیں گے، چراللہ تعالی ان کے پاس انیں صورت میں آئیں گے جے وہ پیچا نے ہوں گے اور کہیں گے کہ میں تہمارارب ہوں، وہ جواب دیں گے بیشک تو ہمارارب ہے پھرسب اس کے ساتھ ہوجائیں گے اور جہنم کی بہت پر بل صراط قائم کیا جائے گا اور سب سے پہلے اس بل صراط سے گزریں گے۔ رسولوں کے علاوہ اس دن کی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور رسولوں کی بات بھی اس دن اکلہ ہم سیلہ سیلہ سیلہ ''اے اللہ سامتی رکھ' ہوگی اور جہنم میں سعدان نامی خاردار جھاڑی کی طرح کا نے ہوں گے، کیا تم نے سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کانٹوں کوکوئی نہیں جانا کہ کئے یارسول اللہ! نبی علیہ اپنے انٹوں کی طرح ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کانٹوں کوکوئی نہیں جانا کہ کئے برے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کانٹوں کو وگئی نہیں جانا کہ کئے کی دور بعض دی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کانٹوں کی وجہ سے نی جائیں گے اور بعض مومن اپنے (نیک) اعمال کی وجہ سے نی جائیں گے اور بعضوں کوان کے اعمال کی وجہ سے نی جائیں گے۔ گے اور بعضوں کوان کے اعمال کی وجہ سے نی جائیں گے۔ گے اور بعضوں کوان کے اعمال کی بہلے دیا جائے گا اور بعض بی صراط سے گڑ رکر نجات یا جائیں گے۔

یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے ہنڈوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہوجا کیں گے اوراپنی رحمت سے دوزخ والوں میں ہے جسے جا ہیں گے فرشتوں کو حکم دیں گے کہان کو دوزخ سے نکال دیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یکے نہیں کھیرایا اور ان میں سے جس پراللہ اپنار حم فرما کمیں اور جولا المالا اللہ کہتا ہوگا فر شنے آگیے لوگوں کواس علامت سے پہیان لین کے کہان کے (چیروں) پر بجدوں کے نشان ہوں گے۔اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پرحرام کردیا ہے کہ وہ انسان بجدہ کے نشان کو کھائے پھر ان لوگوں کو جلے ہوئے جسم کے ساتھ نکالا جائے گا پھران برآ ب حیات بہایا جائے گا جس کی وجہ سے بیلوگ اس طرح تروتازہ ہوکر آتھیں گے کہ جیسے کیچڑ میں پڑا ہوا دانداگ پڑتا ہے۔ پھرا یک شخص رہ جائے گا کہ جس کا چبرہ دوزخ کی طرف ہو گا اوروہ اللہ ے عرض کرے گا ہے میرے برور دگار میراچرہ دوزخ کی طرف ہے پھیردے اس کی بدبوے مجھے تکلیف ہوتی ہے اوراس کی تیش مجھے جا رہی ہے، وہ دغا کرتارہے گا پھراللہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے کہ اگر میں نے تیرا میسوال پورا کر دیا تو پھرتو اوركوني سوال تونهيس كرے گا؟ وه كيم گاكه آپ كى عزت كى تتم إيين اس كے علاوه كوئى سوال آپ سے نہيں كروں گا، چنانچه الله اس کے چیرے کودوزخ سے چیرویں گے (اور جنت کی طرف کرویں گے) پھر کیے گا اے میرے پروردگار! جھے جنت کے وروازے تک پہنچا دے تو اللہ اس ہے کہیں گے کہ کیا تو نے مجھے عہد و پیان نہیں دیا تھا کہ میں اس کے علاوہ اور کسی چیز کا سوال منیں کروں گا۔افسوس این آ دم! تو ہڑا وعدہ شکن ہے۔وہ اللہ ہے ما نگنار ہے گا یہاں تک کہ پروردگارفر ما نمیں گے کیا اگر میں تيراييسوال پيرا كردون تو پجراورتو پجينبين مانځ گا؟ وه كې گانېين تيرېءزت كې قتم! مين پچياورنېين مانگون گاالله تعالى اس سے جوجا بین کے نئے وعدہ کی پختگی کے مطابق عہد و بیان لیں گے اور اس کو جنت کے دروازے پر کھڑا کردیں گے۔ جب وہ وہاں کھڑا ہوگا تو ساری جنت آ کے نظر آ ئے گی جو بھی اس میں راحتیں اور خوشیاں ہیں سب اے نظر آ کیں گی پھر جب تک اللہ جا ہیں گےوہ خاموش رہے گا پھر کہے گا ہے برور دگار! مجھے جنت میں داخل کردے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ کیا تونے مجھ ہے بیعبد و پیان نبیں کیا تھا کہ اس کے بعد اور کسی چیز کا سوال نبین کروں گا، وہ کہے گا اے میرے پروردگار! مجھے اپنی مخلوق

میں سب سے زیادہ بد بخت نہ بناءوہ اس طرح اللہ سے ما نگار ہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بنس پڑیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کوہنی آ جائے گی تو فرما کیں گے۔ جنت میں داخل ہوجا اور جب اللہ اسے جنت میں داخل فرمادیں گے تو اللہ اس سے فرما کیں گے کہ اپنی تمنا کیں اور آرزو کیں ظاہر کر۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتوں کی طرف متوجہ فرما کیں گے اور یا دولا کیں گے فلاں چیز ما نگ ، فلاں چیز ما نگ ، جب اس کی ساری آرزو کیں ختم ہوجا کیں گی تو اللہ اس سے فرما کیں گے کہ بیغتیں بھی لے اور اتنی اور اس فعمیں ہوئے ہے ، انہوں نے نعمیں بھی لے لو۔ اس مجلس میں حضرت ابوسعید خدری واللہ کھی حضرت ابو ہریرہ واللہ کی کہی بات میں تبدیلی کی ، لیکن جب حضرت ابو ہریرہ واللہ کا گئے کہ ہم نے بیرچیزیں دیں اور اس جیسی اور بھی دیں تو حضرت ابوسعید خدری واللہ کا گئے نے فرمایا کہ میں نے نبی بیان کیا کہ ہم نے بیرچیزیں دیں اور اس جیسی اور بھی دیں تو حضرت ابو ہریرہ والا کہ کی یا د ہے کہ دسول اللہ کا گئے نے اس طرح فرمایا کہ بھی تو یہی یا د ہے کہ دسول اللہ کا گئے نے اس طرح فرمایا کہ بھی تو یہی یا د ہے کہ دسول اللہ کا گئے نے اس طرح فرمایا کہ بھی تو یہی یا د ہے کہ دسول اللہ کا گئے نے اس طرح فرمایا کہ بھی تو یہی اور ہے کہ دسول اللہ کا گئے نے اس طرح فرمایا کہ بھی تو یہی یا د ہے کہ دسول اللہ کا گئے نے اس طرح فرمایا کہ بھی تو یہی یا د ہے کہ دسول اللہ کا گئے نے اس طرح فرمایا کہ بھی تو یہی بید ہوسب سے آخریں جنت میں داخل ہوگا۔

( ٤٠٧٠) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَجَتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتُ الْجَنَّةُ يَا رَبِّ مِا لِي لَا يَدُخُلُنِي إِلَّا فُقَرَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَقَالَتُ النَّجَنَّةِ النَّارِ مَا لِي لَا يَدُخُلُنِي إِلَّا الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَ الْجَنَّةُ يَا رَبِّ مِا لِي لَا يَدُخُلُنِي إِلَّا الْجَنَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ فَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ آشَاءُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ أَنْ اللَّهَ يُنْشِ عُلَهُم وَقَالَ لِلْجَنَّةِ أَنْ اللَّهَ يُنْشِ عُلَهِم وَقَالَ لِلْجَنَّةِ وَالْمَلَكُ مَنْ آشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا فَامَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِ عُلَهَا مَا يَشَاءُ وَأَمَّ النَّارُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فِيهَا فَهُنَالِكَ تَمْتَلِيءُ وَيُزُوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ النَّارُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا وَيَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فِيهَا فَهُنَالِكَ تَمْتَلِيءُ وَيُزُوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ

(۳۰ کے) حضرت ابو ہریرہ اللہ اللہ میں مارہ کی ایکا نے فرمایا ایک مرتبہ جنت اورجہ میں باہمی مباحثہ ہوا، جنت کہ لئے گلے کہ پروردگار! میراکیا قصور ہے کہ مجھ میں صرف فقراء اور کم تر حیثیت کے لوگ داخل ہوں گے؟ اورجہ ہم کہنے گی کہ میراکیا قصور ہے کہ مجھ میں صرف چا ہوں گا تیرے ہے کہ مجھ میں صرف چا ہرا اور متنکہ لوگ داخل ہوں گے؟ اللہ نے جہتم سے فرمایا کہ تو میراعذاب ہے، میں جسے چا ہوں گا تیرے ذریعے اسے سزادوں گا اور جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، میں جس پرچا ہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا، اورتم دونوں میں سے ہرایک کو مجردوں گا، چنا نچہ جنت کے لئے تو اللہ تعالی اپنی مشیت کے مطابق نئی تخلوق پیدا فرمائے گا اورجہ می کے اندر میں جنت کے لئے تو اللہ تعالی اپنی مشیت کے مطابق نئی تخلوق پیدا فرمائے گا اورجہ می کے اندر حیت نے اور اللہ جا تارہے گا، جہتم بھر جائے گی اور اس کے اجزاء سٹ کرایک دوسر سے سے ل جا تیں گے اور وہ کھی کی بس، بس،

( ٧٧.٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كُتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا

أَدُرَكَهُ لَا مَحَالَةَ وَزِنَا الْعَيْنِ النَّظُرُ وَزِنَا اللِّسَانِ النَّطُقُ وَالنَّفُسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَالْفَرُجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَدِّبُهُ [صححه البحاري (٦٦١٢)، ومسلم (٢٦٥٧)، وابن حيان (٤٤٢٠)].

(۵۰۵) حضرت ابن عباس بھاتھ ہے مروی ہے کہ میں نے صغیرہ گناہ کے سب سے زیادہ مشابہہ کوئی چیز نہیں دیکھی بہ نسبت اس کے کہ جوحضرت ابو ہریرہ ٹھاتھ نے نبی علیہ اس کے کہ جوحضرت ابو ہریرہ ٹھاتھ نے نبی علیہ اس کے کہ جوحضرت ابو ہریہ ٹھاتھ نبی علیہ اس کے کہ جوحضرت ابو ہریہ ٹھاتھ نبی کے اس کا حصہ لکھ چھوڑا ہے، جسے وہ لامحالہ پاکر ہی رہے گا، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، انسان کانفس تمنا اور خواہش کرتا ہے جبکہ شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔

( ٧٧.٦) حُدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلِ لَا يُؤَدِّى زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ يُكُوَى بِهَا جَبِينُهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَّارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ تَطُوهُ بِأَخْفَافِهَا حَسِبْتُهُ قَالَ وَتَعَضَّهُ بِأَفُواهِهَا يَرِدُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَّارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ تَطُوهُ بِأَخْفَافِهَا حَسِبْتُهُ قَالَ وَتَعَضَّهُ بِأَفُواهِهَا يَرِدُ أَقَالَ عَنْ آخِرِهَا حَتَّى يُقْضَى نَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَةُ وَإِنْ كَانَتُ غَنَمًا فَكَمِثْلِ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهَا تَنْطُحُهُ بِقُولُونِهَا وَتَطَوَّهُ بِأَظْلَافِهَا وَرَاحِع: ٢٥٥٣].

(۲۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جوشخص اپنے مال کی زکوۃ ادانہ کرے، اس کے سادے خزانوں کوایک تختے کی صورت میں ڈھال کرجہنم کی آگ میں تبایا جائے گا،اس کے بعداس سے اس شخص کی بیشانی، پہلواور پیٹے کو داغا جائے گا بیوہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شار کے مطابق بچپاس ہزار سال کے برابر ہوگی، یہاں تک کہلوگوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے اس کے بعداسے اس کاراستہ دکھا دیا جائے گا۔

ای طرح وه آدمی جواونوں کا مالک ہولیکن ان کا حق زکو قادانہ کرے، ان کے لئے سطح زمین کونرم کردیا جائے گا چنا نچہ وہ اسے اپنے کھروں سے روند ڈالیس کے، جوں ہی آخری اونٹ گذرے گا، پہلے والا دوبارہ آجائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادے، بیوہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شارے مطابق پچاس ہزار سال ہوگی، پھراسے اس کا راستد دکھا دیا جائے گا۔

اس طرح وہ آ دمی جو کمریوں کا مالک ہواس کا بھی یہی حال ہوگا ،البتہ وہ اے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور کھروں نے دوندیں گی۔

(٧٧.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ ٱخْبَرَنِي الزَّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبُلُغُوا الْجِنْثَ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَجِلَّةَ الْقَسَمِ يَعْنِي الْوُرُودَ [صححه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبُلُغُوا الْجِنْثَ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَجِلَّةَ الْقَسَمِ يَعْنِي الْوُرُودَ [صححه مسلم (٢٦٣٢)] [راجع: ٢٦٤٤].

﴿ ٧٤ ٤ ٤ ﴾ حضرت الو ہر رہ وہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جس مسلمان کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں ،اپیانہیں ہوسکتا

## هي مُنالِهَ امْرُينَ بن رَبِيهِ مَرْمُ كَلِي هِي ١٦١ كِي هِي ١٦١ كِي هُرَيْرَة وَمِيَّانَيْ كَلَ

(۷۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اُپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھالیا ہے، اُللہ نے اے سال میں دومرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، اس وجہ سے انتہائی شدید سردی جہنم کے''زمہری'' کی وجہ سے ہوتی ہے، اور شدید ترین گری جہنم کی تبش کا بی اثر ہوتی ہے۔

( ٧٧.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَوَلَتُ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقٌ قُلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانٍ الْفِقْهُ يَمَانٍ الْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ وانظر ٢٠٠١.

( 9 و 2 کے ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو نبی علیظ نے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے میں ، پیلوگ نرم دل ہیں اور ایمان ، حکمت اور فقد اہل یمن میں بہت عمدہ ہے۔

( ٧٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ اللَّاعُرَجِ عَنْ اللَّاعُرَجِ عَنْ اللَّاعُرَجِ عَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ حُوِّ وَعَبُدٍ ذَكُو أَوْ أَنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَقِيْرٍ آوْ غَنِيٍّ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ يَضِفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ قَالَ مَعْمَرٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّهُرِيُّ كَانَ يَرُويِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحرحة عدالرزاق (٧٦١) والسَهْقَى في السنن الكرى: ١٦٤/٤ . قال شعب: رحاله ثقات. وهو موقوف ].

(۱۵) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنے عن عالبًا مرفوعاً) مردی ہے کہ ہراس شخص پر جوآ زَادْ ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، کچہ ہو یا بوڑھا، تنگدست ہویا مالدارْصدقۂ فطرکے طور پرایک صاع مجوریا نصف صاع گندم اداکر ناواجب ہے۔

(٧٧١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ أَبِي الرَّبِيعِ عَنُ أَبِي هُرَيُوَةَ قَالَ عَهِذَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ أَبَدًا لَا أَنَّامُ إِلَّا عَلَى وِتُو وَفِي صَلَاةِ الضَّحَى وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهُرٍ إقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٧٦٠). قال شعيب: صحيح. وهذا اسناد حسن

(۱۷۷) جطرت ابو ہریرہ ڈائٹنے سے مروی ہے کہ جھے نبی اکرم مَلَائٹِیوَ ان تین چیزوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا۔

#### هي مُنلاً امَرُون بل يَوْدِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

🛈 سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ 🛡 حاشت کی نماز کی۔ 🏵 ہر مہینے میں تین دِن روز ہ رکھنے کی۔

( ٧٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنُ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طُعَامَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ قَدُ وَلَيْ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدُهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلُ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوفًا قَلِيلًا فَلْيَضَعُ فِي يَدِهِ أَكُلَةً أَوْ أَكُلَتَيْنِ [صححه مسلم (١٦٦٣)].

(۷۱۲) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا پکا کر لائے اوراس کی گرمی سردی سے بچانے میں اس کی کفایت کرے تو اسے جائے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ،اگر کھانا تھوڑا ہوتو ایک وہ لتھے ہی اس کے ہاتھ برر کھ دے۔

( ٧٧١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسِ عَنُ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِغْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا يَبِعُ المَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَبَعْ الْمَعْوَلُ وَلَا يَبْعِ أَخِيهِ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخُذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ الْمُسْلِمِ الثَّقُوى هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ حَسْبُ امْرِعٍ مُسْلِمٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ [صححه مسلم (٢٥٦٤)]. [انظر: ٨٠٨٥ / ٨٠٥].

(۳۵۱۳) حضرت ابو ہر پرہ بھائیؤ سے مروی ہے کہ بی ملیکا نے فر مایا آ پس میں ایک دوسر سے حسد نہ کر و، دھو کہ نہ دو و بغض نہ رکھو، قطع تعلقی نہ کر واور تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی بیج پر اپنی بیج نہ کرے، اور اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن کر رہو، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس پرظلم نہیں کرتا، اسے بے یارو مددگا زمیں چھوڑتا، اس کی تحقیز نہیں کرتا، تقوی یہاں ہوتا ہے، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اس پرظلم نہیں کرتا، اسے بے یارو مددگا زمیں حجھوڑتا، اس کی تحقیز نہیں کرتا، تقوی یہاں ہوتا ہے، سیکھہ کر نبی ملیک نے تین مرتبدا ہے سینئہ مبارک کی طرف اشارہ فر مایا، کسی مسلمان کے شرکے گئے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، ہرمسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبر و قابل احترام ہے۔

( ٧٧١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِي وَلَا تَكُتَنُوا بِي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ [احرجه البحاري في الأدب المفرد (٣٦٦). قال

شعيب اسناده صحيح].

(۱۲۲۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فر مایا بمرے نام پراپٹانام رکھ لیا کروہ کی میری کنیت پراپی کنیت شرکھا کرو، میں ابوالقاسم ہوں مَنْ لِیْنِیْم

( ٧٧١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرُفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَإِسْبَا خُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ [راحع: ٢٠٨].

### هي مُنالًا اَفْرُنُ فِي اِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۷۱۵) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ است مروی ہے کہ نی الیکھانے فرمایا گیا میں تہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ درجات بلند فرما تا ہے اور گنا ہوں کا کفارہ بنا تا ہے؟ طبقی ناپیند بدگی کے باوجود (خاص طور پرسردی کے موسم میں) خوب اچھی طرح وضوکرنا ، کثر ت ہے مسجدوں کی طرف قدم المحنا ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ، بیسر حدوں کی حفاظت کرنے کی طرح ہے۔

( ٧٧١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوُلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُّكُمْ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ إِرَاحِيْ: ٢٢٢٠

(۷۱۷) حضرت ابوہریرہ دی آئیز ہے مروی کے کہ نبی علیظانے فرمایا جو مخص وضوکرے، اسے ناک بھی صاف کرنا چاہیے اور جو مخص پتھروں سے استنجاء کرے، اسے طاق عدد اختیار کرنا چاہیے۔

( ٧٧١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثِنِي مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ وِتُو يُحِبُّ الْوِتُو اصححه ابن عزيمة ( ١٠٧١). قال شعيب: اسناده صحيح إ. انظر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ وِتُو يُحِبُّ الْوِتُو اصححه ابن عزيمة ( ١٠٧١). قال شعيب: اسناده صحيح إ. انظر المَّدِينَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ وِتُو يُحِبُّ الْوِتُو اصححه ابن عزيمة ( ١٠٧١). قال شعيب: اسناده صحيح إ. انظر

(١١٧٤) حضرت الوبريره والتنفي مروى بيك نبي اليلاس فرمايا بيشك الله طاق به اورطاق عد دكو يبندكرتا ب-

( ٧٧١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبَّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَتُرَّ يُجِبُّ الْوَتُرَ [راحع، ٢٦١٢].

(۱۸۷۷) حفرت ابو ہریرہ بڑاٹنؤے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے قرمایا بے شک اللّٰد طاق ہے اور طاق عدوکو پیند کرتا ہے۔

( ٧٧١٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ قِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي عَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ اللّهِ مَلْهُ إِلَّا الْمَسْجِدِ اللّهِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامَ اللّهُ الْمُسْتَعِدِي اللّهُ الْمُسْتِعِدِ اللّهِ الْمُسْتَعِدِي الْمُسْتَعِدِي الْمُسْتَعِدِ اللّهِ الْمُسْتِعِدِ اللّهِ الْمُسْتَعِدِي اللّهِ الْمُسْتَعِدَ الْحَرَامَ اللّهُ الْمُسْتَعِدِ اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مِنْ الْمُسَاعِدِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۷۷۱۹) حضرت ابو ہریرہ ناٹی سے مروی ہے کہ بی ملیکانے فرمایا میری مجدمیں نماز پڑھنے کا تواب دوسری تمام مجدوں سے "سوائے مجدحرام کے"ایک ہزار گنازیادہ ہے۔

( ٧٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ مِنْ الْمُسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَزَامَ [انظ: ٧٧٧].

(۷۷۲۰) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ او مریرہ اللہ اللہ است مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا میری معجد میں نماز پڑھنے کا تواب دوسری تمام معجدوں سے 'سوائے معجد حرام کے'ایک ہزار گنازیادہ ہے۔

#### الله المرافين المائية من المرافين المرافية المرا

( ٧٧٢١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسَّحَاقَ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَلَاكَرَ حَدِيثًا قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَلَاكَرَهُ وَلَمْ يَشُكَّ

(۷۷۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی بغیر شک کے حضرت عائشہ جانفیا ہے مروی ہے۔

( ۲۲ کا ۷۷ ) حفرت ابو ہریرہ ڈالٹنڈ سے مروی ہے کہ بی طابقائے فرمایا سوائے تین مسجد وں کے کسی اور مسجد کی طرف خصوصیت کے کجاوے کس کرسفر نہ کیا جائے ،ایک تو مسجد حرام ، دوسرے میری پیرمجد (مسجد نبوی) اور تیسرے مسجد اقصلی ۔

( ٧٧٢٣ ) حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ الْكُبُهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ الْكُبُهَا قَالَ الْكُبُهَا قَالَ الْكُبُهَا قَالَ الْكُبُهَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى عُنْقِهَا نَعْلٌ [صححه المحارى (١٧٠٦)] أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَقَدُ رَآيَتُهُ يُسَايِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى عُنْقِهَا نَعْلٌ [صححه المحارى (١٧٠٦)] انظر: ١٠١٩٥)

(۷۲۳) حفرت ابو ہریرہ ڈھٹنے مروی ہے کہ نبی طینا نے ایک مرتبدا یک شخص کے پاس سے گذرتے ہوئے اسے دیکھا کہ وہ ایک اونٹ کو ہا تک کر لیے جا رہا ہے، نبی طینا نے اس سے فرمایا کہ اس پرسوار ہوجاؤ، اس نے عرض کیا کہ یہ قربانی کا جانور ہے، نبی طینا نے پھر فرمایا کہ اس پرسوار ہوجاؤ، حضرت ابو ہریرہ ڈھٹنڈ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ نبی طینا کے ساتھ چلتا جارہا ہوجاؤ، حضرت ابو ہریرہ ڈھٹنڈ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ نبی طینا کے ساتھ چلتا جارہا ہے۔ ہواوراونٹ کی گردن میں جوتی پڑی ہوئی ہے۔

( ٧٧٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىًّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ جِيرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ جِيرِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِمَا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ جِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً فَقُلْتُ لِمَالِكٍ أَمَا يُكُرَهُ أَنْ يَقُولَ الْعَتَمَةَ قَالَ هَكُذَا قَالَ الَّذِي حَدَّتَنِي إِراحِع ٢٢٢٥.

(۲۴۴ کے) حضرت ابو ہریہ وہ فاقات مردی ہے کہ نی طیات فر مایا آ رکوگوں کو پید چل جائے کہ اذان اور صف اوّل میں نماز کا کیا تواب ہے (اور پھرانہیں میہ چیزیں، قرعه اندازی کے بغیر حاصل نہ ہو سکیں) تو وہ ان دونوں کا تواب حاصل کرنے کے لئے قرعه اندازی کرنے لئیں اور اگر لوگوں کو میہ پید چل جائے کہ جلدی نماز میں آنے کا کتنا تواب ہے تو وہ اس کی طرف سبقت کرنے لئیں اور اگر انہیں میں معلوم ہوجائے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کا کیا تواب ہے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور شرکت کریں خواہ انہیں گھسٹ کربی آئیڑے۔

#### هي مُندُا النَّهُ رَضِيل بِينِيهُ مَرْم اللَّهِ اللَّهِ مَندُا النَّهُ هُرَيُّرة بِيَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

( ٧٧٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّةٌ ضَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي خَيْلٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي خَيْلٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي خَيْلٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي خَيْلًا الْمُسْجِدَ الْأَقْصَى [راحع: ٧٧٢].

(۷۷۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹڈ یا حضرت عائشہ ڈگھنا ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مسجدون ہے''سوائے مسجد حرام کے''ایک ہزار گنازیادہ ہے۔

( ٧٧٢٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَلَكَرَ خُدِيثًا قَالَ وَأَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ عَائِشَةَ فَذَكَرَهُ وَلَمْ يَشُكَّ [راحع: ٧٧٢٠]

(۷۷۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی بغیر شک کے حضرت عائشہ فانٹنا ہے مروی ہے۔

(۷۷۲۷) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّقَنَا مَعْمَوْ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْمَلْمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَابُدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْمَدُ الْعُلْمَا خَيْرٌ مِنْ الْمَيدِ السَّفْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَيْرُ الصَّدَقةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى قَالَ عَنْ طَهْرِ غِنَى قَالَ عَنْ فَضْلِ غِنَاكَ [احرجه عبدالرزاق (۲۰۲۵) عال سعيد: اسناده صحيح] فَلْتُ لِلْقُوبَ مَا عَنْ ظَهْرِ غِنَى قَالَ عَنْ فَضْلِ غِنَاكَ [احرجه عبدالرزاق (۲۰۲۵) عالى التح موتا ہے، اوپر والا التحدیٰ الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ قَالَ قَالَ الله عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللهِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللهِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِي هُورَيْرة قَالَ قَالَ وَاللهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ النَّهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ الْمُعْتَ اللهُ عَمْلُ الْمُعْتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْعُمَلُ المَعْدِي سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعُدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدُخُلُ النَّارَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْعُمَلُ الْمُولِ الْمُؤْولُ إِنْ شِئْتُمْ وَلُكَ حُدُودُ اللّهِ إِلَى وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدُخُلُ الْبَحَنَّةُ قَالَ لُمَّ يَقُولُ أَبُوهُ هُورَيْرَةً وَاقْرَوْوْا إِنْ شِئْتُمْ وَلُكَ حُدُودُ اللّهِ إِلَى وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَذُخُلُ الْبَحَنَّ عَلَى اللهُ الْمَالَى ضَعِيفَ اللهُ الرَّومَذَى اللهُ المَالَى ضَعِيفًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

(۲۷۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا انسان سر سال تک نیکوکاروں والے اعمال سرانجام دیتا ہے الین جب وصیت کرتا ہے تو اس میں ناانصافی کرتا ہے ، اس طرح اس کا خاتمہ بدترین عمل پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہوجاتا ہے ، جبکہ دوسرا آ دمی ستر سال تک گنا ہگاروں والے اعمال سرانجام دیتا رہتا ہے لیکن اپنی وصیت میں انصاف سے کام لیتا ہے ، اس طرح اس کا خاتمہ بہترین عمل پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہوجاتا ہے پھر حضرت ابو ہر نے وہ ڈاٹھ فرمات کدا کر خیا ہوتو یہ آیت پڑھ لو "تعلق حدود الله" الی قوله "عذاب مھین"

( ٧٧٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَلْجَجَ أَحَدُكُمْ بِالْيَمِينِ فِي أَهْلِهِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا [صححه النحارى

(٦٦٢٥)، ومسلم (١٦٥٥)، والحاكم (١/٤٠٣)]. [انظر: ٢١٩٣].

(۷۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹئے ہے مروی ہے کہ ابوالقاسم کا ٹیٹی نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنے اہل خانہ کے متعلق اپنی قسم پر (غلط ہونے کے باوجود) اصرار کرے توبیاس کے لئے بارگاہِ خداوندی میں اس کفارہ سے ''جس کا اسے تھم دیا گیا ہے'' زیادہ بڑے گناہ کی بات ہے۔

( ٧٧٣. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ دَاوُدَ عَنْ شَيْحِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَتُولُ يَأْتِى عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُخَيَّرُ فِيهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ فَمَنْ آَدُرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَخْتُرُ الْعَجْزَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ الزَّمَانَ فَلْيَخْتُرُ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ وَانطر: ٣٧٦٦]

(۵۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی طیلا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہتم پرایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں انسان کو لا چاری اور فسق و فجور میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا موقع دیا جائے گا، جو خض وہ زمانہ پائے اسے چاہیے کہ لا چاری کوفسق و فجور پرتر جیج دے کراسی کو اختیار کرلے۔

( ٧٧٣١ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنِي آبِي آخْبَرَنَا مِينَاءُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَنْ حِمْيَرَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَائِهُ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ الْعَنْ حِمْيَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ حِمْيَرَ أَفُواهُهُمْ سَلَامٌ وَآيَدِيهِمْ طَعَامٌ آهُلُ أَمْنِ وَإِيمَانِ [قال الترمذي: غريب قال الألباني: موضوع (الترمذي: ٣٩٣٩) اسناده ضعيف حداً].

(۱۳۵۷) حفرت ابو ہریرہ والفئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طینا کی خدمت میں بیٹا ہوا تھا کہ ایک آ دی آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! قبیلہ حمیر پرلعنت سیجے، نبی طینا نے اس کی طرف سے منہ پھیرلیا، وہ دوسری جانب سے سامنے آیا اور پھریہی کہا، نبی علیا نے پھر اعراض کیا اور فرمایا اللہ تعالی قبیلہ حمیر پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان کی زبانوں پرسلام اور ہاتھوں میں (دوسروں کے لئے) طعام ہوتا ہے اور بیامن وایمان والے لوگ ہیں۔

( ٧٧٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْهِهِ ثُمَّ لِيَسْتَنْشِرُ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ [راحع: ٩٨].

(۷۳۳) مفرت ابوہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا جوشن وضوکر ہے، اسے ناک بھی صاف کرنا جا ہے اور جو شخص پقروں سے استنجاء کرے، اسے طاق عددا فتنیا رکرنا جا ہے۔

( ٧٧٣٣ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثُنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَنِى عَمُوُ و بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي ﴿ ٧٧٣ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَكُونُ فِي الرَّمُلِ أَرْبَعَةَ الشَّهُرِ أَنَّ عَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَكُونُ فِي الرَّمُلِ أَرْبَعَةَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَكُونُ فِي الرَّمُلِ أَرْبَعَةَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ الرَّمُ الْمُعَلِّمُ وَالْجُنُبُ فَمَا تَرَى قَالَ عَلَيْكَ بِالتَّرَابِ [احرحه المُشَهُرِ أَنْ غَلَيْكَ بِالتَّرَابِ [احرحه

البيهقي في السنن الكبري (٦/٦/١). قال شعيب: حسن. وهذا اسناد ضعيف].

( ۲۷۳ ) حضرت ابو ہر رہ وہ انگیا سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی آ دمی نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور کہنے لگایارسول اللہ! میں چار پانچ مہینے تک مسلسل صحرائی علاقوں میں رہتا ہوں ، ہم میں حیض ونفاس والی عور تیں اور جنبی مرد بھی ہوتے ہیں (پانی نہیں ملتا) تو آ ہے کی کیارائے ہے؟ نبی علیا نے فر مایامٹی کواسپے او پرلازم کرلو۔

( ٧٧٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَسْتَفْتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ [راجع: ٣١٧].

(۷۷۳۳) حضرت ابو ہریرہ بڑالٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا جب تم میں ہے کوئی شخص تبجد کی نماز کے لئے اٹھے تواہے جائے کہ اس کا آغاز دوہلکی رکعتوں ہے کرے۔

( ٧٧٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْدُ عُ لَيُجِبُ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكُلَ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَلْيَدُعُ لَهُمْ إصححه مسلم (٣٦٤)، وإبن حيان (٣٠٦)]. وانظر: ١٠٥٩٣،١٠٣٥٤].

(۵۷۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنزے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو یے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی کو کھانے کی وعوت دی جائے اور وہ روزے سے نہ ہوتو اسے کھالیتا جا ہے اور اگر روزے سے جو تو ان کے حق میں دعاء کرنی چاہئے۔

( ٧٧٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْفَأْرَةُ مَمْسُوخَةٌ بِآيَةِ آنَّهُ يُقَرَّبُ لَهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشُرَبُهُ آؤْ قَالَ فَتَأْكُلُهُ فَقَالَ لَهُ كَعُبٌ آشَىٰءٌ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَنَزَلَتُ التَّوْرَاةُ عَلَى إِراحِع: ٧١٩٦].

(۷۷۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ چو ہاا کی سخ شدہ قوم ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے اونٹ کا دود دور کھا جائے تو وہ اسے نہیں پیتا اور اگر کم بی کا دود در کھا جائے تو وہ اسے بی لیتا ہے؟

کعب احبار مُنظر (جونومسلم میبودی عالم تھے) کہنے لگے کہ کیا بیحدیث آپ نے خود نبی ملیا سے می ہے؟ میں نے کہا کہ کے ایم جھ برتورات نازل ہوئی ہے؟

( ٧٧٧٧ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَالْولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ وَالْفَرَعُ آوَّلُ النِّنَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذُبَحُونَهُ [راجج: ٥٧١٣].

، (۲۳۷۵) خصرت ابو برر و قائد تصروی ہے کہ بی علیا آنے فرمایا اسلام میں ماؤد بھٹ میں قربانی کرنے گی کوئی حیثیت نہیں، اس طرح جانور کاسب سے پہلا بچہ بتوں کے نام قربان کرنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔

( ٧٧٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

#### هِي مُنالًا اَمَٰرُانَ بِلِ يُعِدِمْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ [ضححه مسلم (١٩٩٣)]. [راجع: ٢٢٨٦].

(۷۷۳۸) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹز ہے مروی ہے کہ نبی مائیلانے دیا ءاور مزفت جنتم اورنقیر نامی برتنوں ہے منع فرمایا ہے۔

( ٧٧٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ ٱخْبَرَنِي ٱبُو كَثِيرٍ ٱنَّهُ سَمِعَ ٱبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخُلَةِ وَالْعِنَبَةِ [صححه مسلم (١٩٨٥)]

إنظر ٣٨٣٩، ٢٨٦٩، ٥١٠١، ٨٤١٠١، ٨١٤٠١، ٢٧٠١، ٢٧٧٠١

(۷۷۳۹) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد کا لیکھنے فرمایا شراب ان دو درختوں سے بنتی ہے ، ایک تھجوراورا ک انگور۔

( ٧٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا وَحَعَلَ الظَّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا وَحَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَى عَشَرَ مِيلًا حِمَّى [راحع: ٧٢١٧]

( ۲۰۰ ) حضرت ابو ہرمیرہ رہائٹیزے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے مدینه منورہ کے دونوں کونوں کے درمیان کی جگہ کوحرم قرار دیا ہے۔ اس لئے اگر میں مدینه منورہ میں ہرنوں کو دکھے بھی لوں تب بھی انہیں نہ ڈراؤں اور نبی ملیٹانے مدینہ کے آس پاسی بارہ میل کی جگہ کو جرا گاہ قرار دیا ہے۔

٧٧٤١١ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجِ آخُبَرَنِى عَمْرُو نُنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ انَّهُ سَمِعَ الْقَرَّاظَ وَكَانَ مِنْ آضَحَابِ آبِي هُرَيْرَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آزَادَ آهُلَهَا بِسُوءٍ يَعْنِى الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ انظر ٧٠ ٢٠٨٠٥

(۳۱ء کے) خضرت ابو ہریرہ جی تنظیہ ہے کہ بن ملیلائے فرمایا جوشخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کاارادہ کرے گا،اللہ اسے اس طرع کیملادے گا جیسے نمک یانی میں پکھل جاتا ہے۔

( ٧٧٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُ جُعِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ ٱقْرَعُ لَهُ زَبِيبَنَانِ يَسَعُهُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُ جُعِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ آقُرَعُ لَهُ زَبِيبَنَانِ يَسَعُهُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي قَلْا يَزَالُ يَفْضَمُهَا حَتَّى يَقُضَى بَيْنَ الْعِبَادِ [انظر: ٢٥٦٠ ١ ٨٦٥]

(۲۳۲) حضرت ابو بریزہ فاقت مروی ہے کہ نبی عیدہ نے فرمانا جس شخص کے پاس مال ودوات ہوا وروہ اس کاحق ادا نہ کرتا ہو ہمتی مت کے دن اس مال کو شخا سانپ' جس کے منہ میں دووھاریں ہول گی' نیادیا جائے گا اور وہ اپ ما لک کا پیچیا کرے گا یبال تک کہ اس کا باتھ اپنے منہ میں لے کراسے چبانے لگا اور پیشلسلہ اس وقت تک چاتا رہے گا جب تک بندول کے درمیان فیصلہ شروع نہ ہوجائے۔

هي مُنالًا اَخْرِينَ لِيَدِينَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ

(٧٧٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّ وَإِبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَّقَةٌ [راحع: ٢٢٩] عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَّقَةٌ [راحع: ٢٢٩] عَنْ أَبِي هُرَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْسِمُ تَمُولًا مِنْ تَمُو الصَّدَقَةِ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيًّ فِي عِجْوِهِ فَلَمَّا فَرَعَ حَمَلَهُ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيًّ فِي عِجْوِهِ فَلَمَّا فَرَعَ حَمَلَهُ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيًّ فِي عِجْوِهِ فَلَمَّا فَرَعَ حَمَلَهُ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيً

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُسِمُ تَمُرًا مِنْ تَمُو الصَّدَقَةِ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِقٌ فِي حِجْرِهِ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَإِذَا تَمُرَةٌ فِي فِيهِ فَاذْحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ [صححه الحارى (١٤٨٥)، ومسلم (١٠٦٩)، وان حيال (٣٢٩٥) | انظر

(۱۲۲۷) حضرت ابو ہریرہ ہوائٹنے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیقہ کی خدمت میں حاضر تھے، نبی علیقہ اس وقت صدقہ کی مجبوری تقسیم فر مار ہے تھے، اور حضرت امام حسن ہوائٹنا ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیقہ جب انہیں تقسیم کر کے فارغ ہوئے تو امام حسن ہوائٹن کو اپنے کندھے پر بیٹھا لیا، ان کا لعاب نبی علیقہ پر بہنے لگا، نبی علیقہ نے سراٹھا کر دیکھا تو ان کے منہ میں ہوئے تو امام حسن ہوئٹن کو اپنا ہاتھ ڈال کران کے منہ میں سے وہ مجبور نکالی اور فر مایا کیا تمہمیں پنتہ نہیں ہے کہ آل مجمد (منائٹینیم) کے لئے صدفۃ حلال نہیں ہے۔

( ٧٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ وَتُسْتَأْذُنُ الْبِكُرُ قَالُوا وَمَا إِذْنَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ وَتُسْتَأْذُنُ الْبِكُرُ قَالُوا وَمَا إِذْنَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَسُكُتُ إِرَاحِهِ: ٧١٣١].

(۵۷ مه ۷۷) حضرت ابو ہریرہ نگائیئ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا کنواری لڑی سے نکاح کی اجازت کی جائے اور شوہر دیدہ عورت سے مشورہ کیا جائے، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! (کنواری لڑکی شرماتی ہے) تو اس سے اجازت کیسے حاصل کی جائے؟ نبی علیہ نے فر مایا اس کی خاموثی ہی این کی رضا مندی کی علامت ہے۔

( ٧٧٤٦) حَلَّنَا عَبْدِ الرَّرَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ الْبِي الْمُسَيَّبِ كَذَا قَالَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ وَذَكَرَ عَدِينَا الْفَرَارِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلَدَتْ امْرَاتِي غُلَامًا ٱسُودَ وَهُوَ حِينَا لِي يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْكَ إِيلٌ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَا ٱلْوَانَهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ أَفِيهَا أَوْرَقُ قَالَ يَنْفِيهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْكَ إِيلٌ قَالَ نَعَمُ قِيهَا ذَوْدٌ وُرُقٌ قَالَ وَهَذَا لَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ نَوْعَهَا عِرْقٌ قَالَ وَهَذَا لَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ نَوْعَهُ عِرْقٌ وَلَمْ يُرَحِّقُ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ [راحع: ١٨٥٩].

### مُنلُهُ الْمُرْنُ لِيَا اللَّهُ مِنْ لِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۳۲۱) حضرت ابو ہر یہ ہا ہوں ہے کہ بوفزارہ کا ایک آدی ہی ہی ہی مدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا (اے اللہ کے نبی!) میری ہوی نے ایک سیاہ رنگت والا الرکاجم دیا ہے دراصل وہ نبی علیا کے سامنے اس نبی کا نسب خود سے ثابت نہ کرنے کی ورخواست پیش کرنا چاہ رہا تھا، نبی علیا نے اس سے بوچھا کہ کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہی ہاں! نبی علیا نے بوچھا کہ ان میں کوئی خاکسری رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ نبی علیا نے بوچھا کیا ان میں کوئی خاکسری رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ اس نے کہا مرخ، نبی علیا نے فرمایا سرخ اونٹوں میں خاکسری رنگ کا اونٹ کیسے آگیا؟ اس نے کہا کہ شاید کئی رنگ کا اونٹ کیسے آگیا؟ اس نے کہا کہ شاید کئی رنگ نے بیرنگ کھنے لیا ہو، نبی علیا نے فرمایا بھراس نبی کے متعلق بھی بہی بجولو کہ شاید کی رنگ نے بیرنگ کھنے لیا ہو، نبی علیا نبیل دی۔ سے متعلق بھی بہی بجولو کہ شاید کی رنگ نے بیرنگ کھنے لیا ہوا ور نبی ملیا نہ اس کے کے متعلق بھی بہی بجولو کہ شاید کی رنگ نے درگی کھنے کیا ہوا ور نبی ملیا نہ اس کے کے نسب کی نفی کرنے کی اجاز تنہیں دی۔

( ٧٧٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ حَدَّثَنَا رَجُلْ مِنْ مُزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّةً وَيَهُودِيَّةً

(۷۵/۵۷) امام زہری مینیڈ فرماتے ہیں کہ قبیلہ مزینہ کے ایک آ دمی نے ہمیں بیر مدیث سائی جبکہ ہم حضرت سعید بن مسیّب مینیڈ کے پاس بیٹھے تھے کہ نبی ملیشانے ایک یہودی مرداورعورت پررجم کی سزاجاری فرمائی۔

( ٧٧٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجُلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

(۵۵۸) حفرت ابو ہرمیرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ نی طالیہ انے فرمایا جو محض شراب نوشی کرے، اے کوڑے مارو، دوبارہ پے تو پھر کوڑے مارو، سہ بارہ پیئے تو پھر کوڑے مارو، اور چوتھی مرتبہ پیئے تواسے قل کردو۔

( ٧٧٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [راحع: ٢٢٦١].

(4449) حضرت ابو ہریرہ رفائق اور ابوسلمہ رفائق سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایا بچہ بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پتر ہوئے ہیں۔ پتر ہوئے ہیں۔

( ٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا آبْنُ جُرَيْجٍ وَمَالِكُ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ عَنِ آبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ أَنْصِتُ فَقَدُ لَغَوْتَ [صححه البحاري (٩٣٤)، ومسلم (١٥٨)، وابن حبان (٢٧٩٥)]. [راجع: ٢٧٢٧]:

( 440 ) مطرت ابو ہر یرہ بھائن سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلا کو بدفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ امام جس وقت جمعہ کا خطبہ و است ہو کہ امام جس وقت جمعہ کا خطبہ و درر ہا ہواور تم اپنے ساتھی کو صرف بد کہوکہ خاموش رہو، تو تم نے لغو کام کیا۔

#### الم المنااخيرين المنظم المنظم

(٧٧٥١) قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَٱخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُمَزَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ أَبِي هُوَ أَبِي مُولِدَ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ أَبِي هُولَةً مُولِدَ ١٧٥١). [راحع: ٧٦٧٢]. هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [صححه مسلم (٥٥١) وابن عزيمة (١٨٠٥)]. [راحع: ٧٦٧٢].

(۵۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سندی مجی مروی ہے۔

( ٧٧٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ وَ٧٧٥٢ ) وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آذُرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكُعَةً فَقَدُ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ [راحع: ٢٨٢].

(۷۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ افرامایا جو مخص کسی بھی نماز کی ایک رکعت پا گے آویا اس نے پوری نماز مالی۔

( ٧٧٥٣) حَدَّثَنَا عُبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى الْأَغُرُّ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ صَاحِبُ آبِى هُوَيُرةً عَنْ آبِى هُرَيْرةً قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جَلَسَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آبُوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ كُلَّ مَنْ جَاءَ إِلَى الْحُمُعَةِ فَلَى أَبُوابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ كُلَّ مَنْ جَاءَ إِلَى الْحُمُعَةِ فَلَى أَبُوابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ كُلَّ مَنْ جَاءَ إِلَى الْحُمُعَةِ فَلَى أَبُوابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ كُلَّ مَنْ جَاءَ إِلَى الْحُمُعَةِ فَإِلَى الْمُهُدِى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهُدِى الْمُهُدِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهُدِى شَاةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى شَاةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى شَاةً ثُمَّ كَالْمُهُدِى خَيبَنُهُ قَالَ بَيْضَةً [راجع: ٢٥١٠].

(200) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ بی الیکا نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹی جاتے ہیں اور جمعہ بیں آنے والوں کا اندراج کرتے جاتے ہیں اور جب امام نکل آتا ہے تو وہ صحیفے لیب کر مسجد میں ذکر سننے کے لئے داخل ہوجاتے ہیں، نیز نبی علیکا نے فرمایا کہ سب سے پہلے جمعہ کے لئے آنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے اون پیش کیا، پھرجس نے کائے بیش کی ، پھرجس نے مرفی کو پیش کیا، پھرجس نے انڈہ پیش کیا۔

( ٧٧٥٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ إِسُحَاقَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ وَآخُبَرَنِى آبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَعَرُ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ فَذَكَرَهُ وَلَمْ يَشُكُ فِي الْبَيْضَةِ [راجع: ١٠٥٠].

(۵۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعَرِّ نَحُوهُ [راحع: ٩٦٠].

(۷۷۵۵) گذشته مدیث اس دوسری سند سے جی مروی ہے۔

( ٧٧٥٦ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ فِي الْجُمْعَةِ سَاعَةً وَآشَارَ بِكُفِّهِ كَانَّهُ يُقَلِّلُهَا لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ يَسُلُلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ [صححه مسلم (٥٥٨)، وابن حزيمة: (١٧٣٥)]. [رَاحِعَ: ١٥١٧].

(۷۷۵۲) حفرت ابو ہریرہ اللظ میں مروی ہے کہ میں نے برسر منبو نبی علیہ کو بیہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت الی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہوکر نماز پڑھ رہا ہواؤر اللہ سے خیر کا سوال کررہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرورعطاء فرما ویتا ہے، اور نبی علیہ اپنے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس ساعت کامخضر ہونا بیان فرمایا۔

(٧٧٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُّو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلُ [احرجه عبدالرزاق(١١٠) اسناده ضعيف إ

(2202) حضرت ابو ہریرہ و المحقی علی المسلم کے ایس اور مایامیت کوشسل دینے سے فسل دینے والا بھی غسل کر لے۔

( ٧٧٥٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا آبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي لَيْتٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ آنَهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّنًا فَلْيَغْنَسِلُ

( ۷۷۵۸ ) حضرت ابو ہر میرہ و ٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشادفر مایا میت کوشس دینے سے مسل دینے والا بھی عنسل کر لے۔

( ٧٧٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغُمَّرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْخَدِيثَ قَالَ أَشْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةً عَجَّلْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَتُ طَالِحَةً اسْتَرَحْتُمْ مِنْهَا وَوَضَعْتُمُوهَا عَنْ رِقَابِكُمْ [راجع: ٧٢٦٥].

(2204) حضرت ابو ہریرہ التی سے موقو فا اور سرفوعا دونوں طرح مروی ہے کہ جنازے کو لے جانے میں جلدی سے کام لیا کرو، کیونکدا گرمیت نیک ہوتو تم اسے خیر کی طرف لے جارہے ہوا درا گرمیت گناہ گار ہوتو وہ ایک شرہے جےتم اپنے کندھوں سے اتار کرداحت حاصل کررہے ہو۔

( ٧٧٦٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ آخَبَرَٰنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَازَكِ آخُبَرَنَا ابْنُ آبِي حَفْصَةً عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ آبِي وَخَالَفَهُمَا يُونُسُ وَقَالَ حَدَّثِنِي آبُو أُمَامَةَ بُنُ سَهْلٍ

(۲۷ ۲۰) گذشته مدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٦١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهُوكِيُّ عَنْ أَبِي أُمَّامَةَ [راجع: ٧٢٦٩].

(۷۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٦٢) خَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطًانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطًانِ وَمَنْ انْعَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ [راحع: ٧١٨٨].

#### ﴿ مُنْ لِمَا اَمَٰذِينَ شِلْ يَسِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللّ

(۷۲۲) حفرت ابو ہریرہ را تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو محض کسی کی نماز جنازہ پڑھے،اسے ایک قیراط کے ہرابر تو آب ملے گا اور جو محض وفن سے فراغت ہونے تک انظار کرتا رہا' اسے دو قیراط کے برابر ثو اب ملے گا ،اور دو قیراط دو عظیم بہاڑوں کے برابر ہوں گے۔

(۱۳۷۷) حضرت ابو ہر پرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ بی طینا نے نجاشی کی موت کی اطلاع صحابہ بھائیا کو دی حالا نکہ وہ خود مدینہ منورہ میں بتھے، چنانچ محابہ بڑائیا نے نبی طینا کے پیچھے صفیں باندھ لیس، نبی طینا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں چار تھی۔ سکیرات کہیں۔

( ٧٧٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَسْجُدُ فِيهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا يَعْنِى إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ [صححه ابن حبان (٣٤٥٧). قال شعيد: اسناده صحيح].

، (۲۲ کے) ابن سیرین بیشیا کہتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ بڑا تی سورہ انشقاق میں سجدہ تلاوت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے نبی میلیا کواس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٧٧٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ أَوُ عَنُ آحَدِهِمَا عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآيَتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَآيَتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا [راحع: ٧٥٧].

(۲۵ کے) حضرت ابو ہر برہ ڈاٹنٹا ہے مروی ہے کہ ٹی طالیہ نے فر مایا جب تم چاند دیکھے لوتو روز ہ رکھ لواور جب چاند دیکھے لوتو عیدالفطر منالو،اگرا ہر چھاجائے تو تمیں دن روز ہے رکھو۔

( ٧٧٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ يَحْيَى بَنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَجَّلَ شَهُرُ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ آوُ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلُّ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَيَأْتِي فَرَاحِمَ ١٩٩٧].

(۲۱ کے) حضرت ابو ہریرہ رفاقت مروی ہے کہ نبی طالیہ نے رمضان سے ایک یا دودن پہلے روزے رکھنے سے منع فر مایا ہے، البتة اس شخص کوا جازت ہے جس کامعمول پہلے سے روزہ رکھنے کا ہو کہ اسے روزہ رکھ لینا چاہیے۔

( ٧٧٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أُنْيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ فَتَحَتُ أَبُوابُ الرَّحُمَةِ وَعُلَّقَتُ أَبُوابُ جَهَنَّم وَسُلْسِلَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ فَتَحَتُ أَبُوابُ الرَّحُمَةِ وَعُلَّقَتُ أَبُوابُ جَهَنَّم وَسُلْسِلَتُ الشَّيَاطِينُ [صححه المحاری (۱۸۹۹،۱۸۶۹) ومسلم (۱۸۹۹) ومسلم (۱۸۹۹،۱۸۶۹) ومسلم (۱۸۹۹) ومسلم (۱۸۹۷) حضرت ابو بریره فات سروی ہے کہ نجی عَلِیْه نے فرمایا جب ماورمضان شروع ہوتا ہے تو رحت کے درواز یے محل دیا جب ماورشیاطین کوزنجیروں میں جکر دیاجا تا ہے۔

( ٧٧٦٨) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثِينَ ابْنُ آبِي أَنَسِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَجُلَّ رَمَضَانُ فُتَّحَتُ آبُوابُ الرَّحْمَةِ وَعُلَّقَتُ آبُوابُ جَهْنَمَ وَسُلْسِلَتُ الشَّيَاطِينُ [راحع: ٧٧٦٧]

( ۲۸ کے) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوزنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔

( ٧٧٦٩ ) و حَلَّثَنَاه يَغْقُوبُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ذُكِرَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُلُ عَنُ أَبِيهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٧٧٦٧].

(۲۷۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٧) حَدَّثَنَاه عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أَنْسٍ فَلَا كَرَهُ [راحع: ٢٧٧١]

(۷۷۷) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٧٧٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ (ح) وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ (ح) وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرُوةً اللَّهُ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ [احرحه عبدالرزاق (٧٦٨٧) والترمذي (٧٩٠)]

(۱۷۷۷) حضرت عائشہ ظاور ابو ہریرہ ٹالٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیاً ارمضان کے عشرہ اخیرہ میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھ (اور پرسلسلہ چلتار ہا) یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے پاس بلالیا۔

( ٧٧٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّوْ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَاقَعْتُ أَهْلِى فِي رَمُضَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهُرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا الْعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا الْعَلَى الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمَا الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَا الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَ

أَهْلِكُ[راجع: ٢٨٨].

(۲۷۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ہلاک ہواگیا، نی علیا ہی نے اس سے بوچھا کہ بچھے کس چیز نے ہلاک کردیا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت اپنی ہوی سے جماغ کرلیا، نی علیا نے فرمایا ایک غلام آزاد کردو، اس نے کہا کہ میرے پاس غلام نہیں ہے، نی علیا نے فرمایا وہ ہمینوں کے مسلسل روز سے رکھ لو، اس نے کہا بھی میں اتنی طاقت نہیں، نی علیا نے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا کہاں؟ نبی علیا نے اس سے فرمایا میٹھ جاؤ، اتنی در میں نبی علیا کے پاس کہیں سے ایک بڑا ٹوکرا آیا جس میں کھوری تھیں، نبی علیا نے فرمایا ہیہ جاؤ اور اپنی طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں میں کھوری تھیں، نبی علیا نے فرمایا ہیہ جاؤ اور اپنی طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مدینہ مناورہ کے اس کونے سے لے کراس کونے تک ہم سے زیادہ ضرورت مندگھرانہ کوئی نہیں ہے، نبی علیا نے مسکرا کرفرمایا جاؤ میں اور تہمارے اہل خانہ بی اسے کھالیں۔

( ٧٧٧٣) عَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُواصِلُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمُ إِنِّي آبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُواصِلُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمُ إِنِّي آبِيتُ يُطُعِمُنِي رَبِّي وَيَسُلِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتُنْنِ ثُمَّ رَأَوُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ ثَاتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ ثَاتَحُوا الْهِلَالُ لَذِوْدَتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ بِهِمُ [راجع: ٣ ٢٥٣].

(۷۷۷) حفرت ابو ہریرہ ٹائٹؤے مردی ہے کہ نی بالیہ نے فرمایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کی روزے مت رکھا کروہ صحابۂ کرام ٹائٹڑ نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ تو اس طرح تشلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی بالیہ نے فرمایا اس معاملے میں میں تہاری طرح نہیں ہوں، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میر ارب خود ہی جھے کھلا بلا دیتا ہے، لیکن لوگ اس سے باز ند آئے، چنانچہ نبی بالیہ نے ان کے ساتھ دودن اور دوراتوں تک وصال فرمایا، پھرلوگوں کو چا ندنظر آگیا تو نبی بالیہ نے لوگوں پر ایٹی ناراضکی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اگر چا ند ابھی نظر ند آئو میں مزید وصال کرتا۔

( ٧٧٧٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغَّبُ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَامُونُ مُنْ فَامْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَامُونُ مُنْ فَامْ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِنَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِرَاحِدَ ٢٧٢٧].

(۷۷۷۳) حَفْرَت اَبو ہریرہ وَ الْفَوْسے مروی ہے کہ نبی ملائل قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے، کین پختہ علم نہیں دیتے تھے اور فرمات محقوق ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جا کیں گے۔

( ٧٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

#### هي مُنالِهَ اَمَيْنَ شِل يَنِيْمِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ

( ٧٧٧٦) قَالَ الزُّهْرِیُّ وَأَخْبَرَنِی سَعِیدُ بُنُ الْمُسَیِّ عَنُ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ فَنَعَتُهُ وَسَلَّمَ فَنَعَتُهُ قَالَ رَجُلٌ قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ حِینَ أُسُرِی بِهِ لَقِیتُ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلَام فَنَعَتُهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ أُخْرِجَ مِنْ رَجَالِ شَنُو ثَةَ قَالَ وَلَقِیتُ عِیسَی عَلَیْهِ السَّلَام فَنَعَتُهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ أُخْرِجَ مِنْ دِيمَاسِ يَعْنِی حَمَّامًا قَالَ وَرَآیْتُ إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَام فَآنَ أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ فَأْتِیتُ بِإِنَانَیْنِ أَحَدُهُمَا فِیهِ لَنَّ وَفِی الْآخِورِ خَمْرٌ فَقَالَ لِی حُدْرً فَقَالَ لِی هُدِیتَ الْفِطْرَةَ وَأَصَبْتَ الْفِطْرَةَ وَأَصَبْتَ الْفِطْرَةَ وَأَصَبْتَ الْفِطْرَةَ وَأَصَبْتَ الْفِطْرَةَ وَاصَبْتَ الْفِطْرَة وَالْوَالَ اللَّهُ وَلَا لَهُ الْمَا إِنَّكَ لَوْ أَتَخَذُتُ الْمُعُونَ غُوتُ أُمَّنَاكُ [صححه البحاری (٣٤٣٧)، ومسلم (١٦٨)] [انظر، ٢٥٥٠ ال

الا المحال العربين العربين التراس المحال ال

(٧٧٧٧) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ حَسَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ كُنتُ عِنْدَ آبِي هُرَيُّرَةَ لَللَّهُ أَكْبَرُ سَالَ عَنْهَا اثْنَانِ وَهَذَا التَّالِثُ هُرَيُّرَةَ اللَّهُ أَكْبَرُ سَالَ عَنْهَا اثْنَانِ وَهَذَا التَّالِثُ هُرَيُّرَةَ اللَّهُ أَكْبَرُ سَالَ عَنْهَا اثْنَانِ وَهَذَا التَّالِثُ سَيْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا سَتَرْتَفِعُ بِهِمُ الْمَسْأَلَةُ حَتَى يَقُولُوا اللَّهُ حَلَقَ الْحَلْقَ فَمَنْ خَلَقَهُ [صححه مسلم (١٣٥)].

(2222) محد بن سیرین مین کتی بین کہ بین کہ بین حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹواک پاس بیٹیا ہوا تھا کہ ایک آ دی نے ان سے کوئی بات پوچھی جس کا مجھے علم نہیں کہ اس نے کیا بات پوچھی ، حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹواس کا سوال س کر کہنے گئے اللہ اکبر، اس چیز کے متعلق

جھے دوآ دمیوں نے پہلے یو پھاتھا، اب یہ تیسرا آ دمی ہے، میں نے نبی ایک کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ پھلوگوں پرسوال ا کی عادت عالب آ جائے گی جتی کہ وہ بیسوال بھی کرنے لکیں گے کہ ساری مخلوق کوتو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ کوکس نے پیدا کیا؟ (۷۷۷۸) حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَیْلِ بْنِ آبِی صَالِحِ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِی هُریُرَةَ أَنَّ النَّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَیُلٌ لِلْعَقِبِ مِنْ النَّارِ [صححه مسلم (۲٤٢)]. [انظر: ۹۰۳٤]

(۷۷۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنے سے مروی ہے کہ نبی الیا سے فرمایا ایر یوں کے لئے جہنم کی آگ سے بلاکت ہے۔

( ٧٧٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَيَقِولُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسُتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ إِلَى يَسُتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ إِلَى يَسُتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرُ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ إِلَى الْفَجُو [صححه مسلم (٧٥٨)]. [انظر: ٢٦ : ٩].

(4249) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹھ ہے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا جب رات کا ایک تمانی حصہ گذر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان و نیا پرنز ول فر ماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ میں ہوں حقیقی بادشاہ ، کون ہے جو تجھ سے مانظے کہ میں اسے عطاء کروں؟ کون ہے جو مجھ سے جشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔

( ٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِىِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيُوةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى لَٱسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ ٱكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً وَٱتُوبُ إِلَيْهِ إصححه المحارى (٦٣٠٧)، وامن حباد (٩٢٥)]. [انظر: ٩٨٠٦،٨٤٧٤]

( ٧٧٨١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ سَعُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى مِنْكُمُ الصَّلَاةَ فَلْيَأْتِهَا بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ فَلْيُصَلِّ مَا آذُرَكَ وَلْيَقُض مَا سَبَقَهُ [راحع: ٢٤٩].

(۷۷۸۱) جھزت ابوہریرہ ٹٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ ہی ملیا آنے قرمایاتم میں سے جو مخص تماز کے لئے آئے ،وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرے، جنٹنی نمازل جائے وہ پڑھ لیا کرے اور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرے۔

(٧٧٨٢) حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ عُمَرَ بُنِ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ وُلِدَ عَلَى الْفُطْرَةِ فَابُوَاهُ يُهُوِّ دَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ مِثْلَ الْأَنْعَامِ تُنْتَجُ صِحَاجًا فَتُكُوى آذَانُهَا [انظر: ٤٣ ٥٨].

(۷۷۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھاے مروی ہے کہ نی بلیٹانے فر مایا ہر بچہ فطرت سلیمہ بر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے بہودی یا عیسانی بنا دیتے ہیں، اس کی مثال سے بی ہے جیسے ایک جانور کے یہاں ضحیح سالم جانور پیدا ہوتا ہے، پھرتم اس کے کانوں میں سوراخ کردیتے ہو۔

(٧٧٨٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخُبَرَنِي أَبُو سَلَّمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتَنَّ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنُ الْقَائِمِ وَالْقَائِمِ خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمِ وَالْقَائِمِ مَنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتَنَّ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمِ وَالْعَالِي وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَاً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذُ بِهِ [صححه البحارى (٢٠٨٥)، وابن حبان (٩٥٩٥)، والبحارى (٣٦٠١)، ومسلم (٢٨٨٦). [إنظن ١٨٥٤].

(۷۷۸۳) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر ما یا عنقریب فتنوں کا دور دورہ ہوگا، اس دور میں بیٹھا ہوائخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، کھڑ اہوا تخص چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور جسے کوئی ٹھکا نہ یا پناہ گامل جائے ،اسے جا ہے کہ وہ اس کی پناہ میں چلا جائے۔

( ٧٧٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَكُونُ فِتْنَةٌ لَمْ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَلْجَاً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ [راجع: ٣٧٨٣].

(۷۷۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٨٥ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَذُرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكُعَةً قَبْلَ أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَقَدُ أَدْرَكَهَا يُرُوى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ وَمَنْ آدُرَكَ مِنْ الْفَجُو رَكُعَةً قَبْلَ آنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدُ آدُرَكَهَا [صححه مسلم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ آدُرَكَ مِنْ الْفَجُو رَكُعَةً قَبْلَ آنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدُ آدُرَكَهَا [صححه مسلم مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ آدُرَكَهَا (١٠٥٨٠)].

(۵۸۵) حضرت ابن عباس الله سنجوال ابو بريره النه الموري كه بى عليه في الله عن ما يا جو محفل غروب آفناب سن قبل نما إلى عمرى ايك ركعت بالے اس نے وہ نماز بالى اور جو خص طلوع آفنا بست قبل فجرى نماز كى الك ركعت بالے اس نے وہ نماز بالى اور جو خص طلوع آفنا ربائے عن معمر عن الزّهر من آخبر بنى عُبَيْدُ اللّهِ بن عَبْدِ اللّهِ بن عُبْدَ آنَّ اللهِ بن عُبْدَ آنَّ اللهِ بن عُبْدَ آنَّ اللهِ عَنْ معمر عن الزّهر من آخبر بنى عُبْدُ اللّهِ بن عَبْدِ اللّهِ بن عُبْدَ آنَّ اللهِ عَنْ معمر عن الزّهر من آخبر بنى عُبْدُ اللّهِ بن عَبْدِ اللّهِ بن عُبْدَ آنَّ آنَ اللهِ عَنْ معمر عن الزّهر من آخبر بن عُبْدِ اللّهِ من عَبْدِ اللّهِ عَنْ معمر عن اللّه عَلْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَنْ مُنْ مُنْ مَنْ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ وَلَمْ اللهِ اللهِ

(۷۷۸۲) حضرت ابو ہزیرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی معجد نبوی میں آیا اور معجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، لوگ جلدی ہے اس کی طرف دوڑے، بیدد کیھ کر نبی ملیکانے فرمایا اسے چھوڑ دو، تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر بھیج گئے

## هي مُنالِهَ أَمُونُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ اللَّهِ مُنَالِهِ مِنْ اللَّهُ مُرْكِرُوةَ مِنْ اللَّهُ مُركِيرة اللَّهُ مُركِيرة مِنْ اللَّهُ مُركِيلًا مُنْ اللَّهُ مُركِيلًا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولًا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّيلُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّيلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّه

مهو مشكل مين وْالْ لِنْ وَالْهِ مِنَا كُرْمِينَ جِيجِ كُنَّ ،اسْ حَكَ بِيثَابِ كَي حَلَّهُ بِرِيا فِي كاايك وْول بها دو-

(٧٧٨٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي بِنُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٢٧٧٨].

(۷۸۷٪) گذشته حدیث ال دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٨٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَغْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ خُطُوَةٍ يَخُطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ بِهَا حَسَنَهُ وَسُلَّمَ قَالَ كُلُّ خُطُوَةٍ يَخُطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ بِهَا حَسَنَهُ وَيُعْمَحَى عَنْهُ بِهَا سَيِّنَةً [انظر: ٢٤٨].

(۵۷۸) حضرت ابو ہریرہ ہٹائٹوے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے فرمایا ہروہ قدم جونماز کے لئے اٹھتا ہے، اس کے بدلے میں ایک نیک کھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹادیا جاتا ہے۔

( ٧٧٨٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِم مُ بَنُ خَالِهٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَوْ عَنِ الزُّهُوِى آخُبَرَنِى آبُو سَلَمَةً بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَ أَبَا هُرَرُوهَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْطَّلَاةِ وَقُمْنَا مُعَهُ فَقَالَ آغُرَابِيَّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ لَقَدْ تَحَجَّرُتَ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمُ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ لَقَدْ تَحَجَّرُتَ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمُ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ لَقَدْ تَحَجَّرُتَ وَسِلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ لَقَدْ تَحَجَّرُتَ وَاسِعًا يُويدُ رَحْمَةَ اللَّهِ [صححه البحاري (٢٠١٠)، وابن حزيمة: (٢٤٨) وابن حبان (٩٨٧)] [انظر ٢٠٤٠] وابن عبان (٩٨٧) وابن حبان (٩٨٩) وابن عبان (٩٨٤) وابن عبان (٩٨٤) وابن عبان (٩٨٤) وابن عبر وقَلَ الله وقَلْ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِي مِنْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَمُ وَالْعَرْبُ وَمُولِوْلُولُولُولُولُ وَالْعَرْبُ وَلَمُ لَهُ وَلَا لَهُ وَالْمُ عَلَى اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَوْلُولُ واللهُ وَالْمَ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُولُ وَلَا لَهُ وَالْمُ الْمُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَلَا وَالْمُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَالِمُ اللهُ وَاللهُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

( ١٧٧٠) حَدَّثَنَا إِبُواهِيمُ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنُ مَعْمَو عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُوَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى إِنَّا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى إِنَّا النَّيْطَانَ يَأْتِي آحَدَكُمُ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدُوِى أَنْ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي آحَدَكُمُ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدُوى أَنْ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلَا يَدُولِى أَنْ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلَا يَدُولِى أَنْ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلَا يَدُولُونَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللللل

(-24) حضرت ابو ہر کر وہ ہو گائی ہے مروی ہے کہ جب تم میں ہے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آکر اسے اشتہاہ میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے یا ذہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ جس شخص کے ساتھ الیا معاملہ ہوتو اسے چاہئے کہ جب وہ قعد ہ اخیرہ میں بیٹھے تو سہوکے دو سجد سے کرلے۔

( ٧٧٩١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ رَبَاحِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْيِمَتُ الطَّكَرَةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ لِلصَّلَاةِ وَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِهِ أَقُلَى بَيْتِهِ قَالَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِهِ فَالَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ فَخَرَجَ فَا أَقْبَلَ يَمْ يَعْتِهِ قَالَ فَخَرَجَ فَا أَلَهُ مَنْ مَعْمَدُ وَاللَّهُ مَنْ بَيْتِهِ قَالَ فَخَرَجَ

عَلَيْنَا وَنَحُنُ صُفُوفٌ فَقَامَ فِي الصَّلَاةِ يَنْطُفُ رَأْسَهُ قَدْ اغْتَسَلَ [راجع: ٧٢٣٧]. ١ ١ ١ ١ ١

(449) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نمازی اقامت ہونے گی اورلوگ مفین درست کونے لگے، نبی مالیا ہمی ایک حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہمی ایک مرتبہ نمازی اقامت ہوئے ہموڑی در بعد نبی ملیا کو یا وا آیا کہ انہوں نے تو مسل ہی نہیں کیا، چنا نچہ نبی ملیا نے اور چلتے ہوئے اپنی رکو، اور نبی ملیا تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو ہم اسی طرح صفوں میں کھڑے ہوئے تھا ور نبی ملیا نے تھا ور نبی ملیا تا اور سرسے پانی کے قطرات ملیک رہے تھے، پھر آپ مالی تا تو گول کو نماز پڑھائی۔

( ٧٧٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ الزُّهُوِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُحَمَّدُ بَنُ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى آحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَقَدُ وَلِي بُنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى آحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَقَدُ وَلِي جَرَّهُ وَمَشَقَّتَهُ وَدُخَانَهُ وَمُؤْنَتَهُ فَلْيُجُلِسُهُ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَا وِلْهُ أَكُلَةً فِي يَدِهِ [راحع: ٥ ، ٥٥].

(۷۷۹۲) حضرت ابو ہریرہ رہ ہناتا ہے مروی ہے کہ نی طیاباً نے فر مایا جب تم میں سے کی کا خادم کھانا پکا کرلائے اوراس کی گرمی سردی سے بچانے میں اس کی کھانا تھوڑا ہوتو ایک سردی سے بچانے میں اس کی کھانا تھوڑا ہوتو ایک دولائے ہیں اس کے ہاتھ پرد کھ دے۔
دولقے ہی اس کے ہاتھ پرد کھ دے۔

(۷۷۹۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغُمَرٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيّ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُوَيَرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ [صححه ابن حبان هُوَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ [صححه ابن حبان (٣١٥). قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٤٨٦) قال شعيب: حسن وهذا اسناد ضعيف إلى الرّبي المُعَلِيم مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ فَيْ مَا يَا كُولُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مِن عَلَى مِن عَلَى مَا عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ

( ٧٧٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ فِي السَّحُورِ وَالتَّرِيدِ [احرحه عبدالرزاق (١٩٥٧١). اسناده ضعيف].

(۷۷۹۴) حضرت ابوہریرہ ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَنَالِیُّؤُم نے تحری اور ثرید میں برکت کی دعاء فرمائی ہے۔ (ثریداس کھانے کو کہتے ہیں جس میں روٹیوں کوکڑے کرے شور بے میں بھگودیتے ہیں)

(٧٧٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ جَدَّثَنَا مَغُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعُلَمُ الَّذِي يَشُرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ [اخرجه ابن خبان (٢٢٤). قال شعيب: صَحِيح. وهذا اسناد ضعيف].

(2490) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من کے بیٹے والے کو پہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں کیا جارہا ہے تو وہ ای وقت تی کردے۔

## هي مُنالاً اَمَارُ مَنْ لِيَدِ مِنْ أَنْ لِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

( ٧٧٩٦ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزَّهْرِيِّ إقال شعب: اسناده صحيح إن

(۷۷۹۷) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٧٧٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بِنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [راحع: ٧٥٥٧].

(2492) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی مخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعداس جگہ کاسب سے زیادہ حقداروہی ہے۔

( ٧٧٩٨) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِ مِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ آحَدُّكُمْ مِنُ اللَّيْلِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ آحَدُّكُمْ مِنُ اللَّيْلِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ فَلَ اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُ مَا يَحُولُونَ اللَّهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِالسَّمِكَ ٱرْفَعُهُ اللَّهُمَّ إِنْ الْمُسْلَمَةَ اللَّهُمَّ إِنْ السَّمِكَ اللَّهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِالسَّمِكَ الْقَهُمَ إِنْ الْمُسْلَمِينَ اللَّهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِالسَّمِكَ الْقَهُمَ إِنْ الْمُسْلَمِينَ اللَّهُ اللَّهُمَّ وَضَعْتُ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْدُ لَهُ وَإِنْ أَرْسَلْمَةَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ وَضَعْتُ وَالْمَعْلَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِالْسَمِكَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ لَهُ اللَّهُمُ وَالْمَعْلَ اللَّهُمُ وَالْمَعْلَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلُونُ اللَّهُ الل

(۷۷۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹنے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص رات کو بیدار ہو، پھرا پے بستر پر آگئ آئے تواسے چاہئے کہ اپنی ہیں ہے اپنا پہلوز میں کہ اس کے پیچھے کیا چیز اس کے بستر پر آگئ ہو، کو تھا اسے چاہئے کہ اپنی تہبندہ میں سے اپنا پہلوز مین پر رکھ دیا، اور آپ کے نام سے ہی اسے اٹھاؤں ہو، پھر یوں کھے کہ اے اللہ! میں نے آپ کے نام کی برکت سے اپنا پہلوز مین پر رکھ دیا، اور آپ کے نام سے ہی اسے اٹھاؤں گا، اگر میری روح کو اپنی پاس روک لیس تو اس کی معفرت فرمایئے اور اگر واپس بھیج ویں تو اس کی ای طرح حفاظت فرمائے ہیں۔

(99) حضرت ابوہریہ اللہ نے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو وائیں پاؤں سے ابتداء کرے اور جب اتارے تو تو پہلے ہائیں پاؤں کی اتارے ، نیزیہ جمی فرمایا کہ دونوں جو تیاں پہنا کرویا دونوں اتار دیا کرو (ایسانہ کیا کروکہ ایک پاؤں میں جوتی ہواور دوسرے میں نہو، جیسا کہ بعض لوک کرے تے تھے)

وَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّنَا مَغْمَرُ عَنِ النَّهُ مِنَ الْمُ سَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الاسْتِحْدَادُ وَالْمُحِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتَفُ الْإِنْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ [راحع: ٢١٣٩] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الاسْتِحْدَادُ وَالْمُحِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتَفُ الْإِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الاسْتِحْدَادُ وَالْمُحِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتَفُ الْإِنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الاسْتِحْدَادُ وَالْمُحِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتَفُ الْإِنْ فَعَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ خَمْسُ مِنْ الْفِطْرَةِ السَّارِبِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَتَّعِيمِ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الاسْتِحْدَادُ وَالْمُحِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتَفُ الْإِنْ الْمُسَتَّدِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَدِّقُ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُسَالِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْمُسَالِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُسَالَةُ اللَّهُ مُ مِنْ الْفُطُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُقَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُ الْعَلَامِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُعَالَقُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللللللللللللللللللللْمُ الللللللللللللللللللللللللِمُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللْم

# هُ مُنالًا اللهُ اللهُ

⊕ ختنه کرنا ﴿ موجِّيس تراشنا ﴿ بِغِلْ کے بِالْ نُو چِنا ﴿ نَا مُنَا كُنَا مُنْ اللَّهِ عِنا ﴿ نَا كُنَا مُنَا

(٧٨.١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لَا يَزَالُ الرِّيحُ تُفِيئُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلُ الْمُنْفِقِ كَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلُ الْمُنْفِقِ كَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَوْالُ الرَّيعُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَوْالُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَوْالُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

(۷۸۰۱) حضرت ابوہریہ و فائن سے مروی ہے کہ نی ملیا نے فرمایا مسلمان کی مثال کین کی طرح ہے کہ کھیت پر بھی ہمیشہ ہوائیں چل کرا سے ہلاتی رہتی ہیں اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جوخود حرکت نہیں کرتا بلکہ اسے جڑے اکھیڑ دیا جاتا ہے۔

(٧٨.٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ آنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ آحَدُكُمْ فَلَا يُدُحِلُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ آوُ قَالَ فِي وَضُونِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ آحَدُكُمْ فَلَا يُدُحِلُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ آوُ قَالَ فِي وَضُونِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ آحَدُكُمْ فَلَا يُدُحِلُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ آوُ قَالَ فِي وَضُونِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَي إِنَّالِهِ أَوْ قَالَ فِي وَضُونِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّانِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ إِنَّهُ لَا يَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِنَّا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ إِنَّالًا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ إِنَّلُكُ مَا لَا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِنَّا لَهُ عَلَيْهُ الْكُولُ عَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ لَا يَكُولُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهِ اللْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ الْعَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالِ عَلَيْكُولُ الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى

المولاد يا المورت الو بريره التأثيث مروى م كه بى عليه فرمايا جبتم مين كوئي فض ابنى نيند سے بيدار بوتو اپنا ہاتھ كى برتن ميں اس وقت تك ندؤ الے جب تك اسے تين مرتبده وند لے كيونكدا سے خبرنہيں كدرات بھراس كا ہاتھ كہال رہا۔

(٧٨.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَوَضَّنُونَ مِنْ مَطُهَرَةٍ فَقَالَ آخُسِنُوا الْوَضُوءَ يَرُحَمُكُمُ اللَّهُ آلَمُ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلُّ لِلْأَعُقَابِ فَقَالَ آخُسِنُوا الْوَصُّرِةِ الْوَصُّرِةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلُّ لِلْأَعُقَابِ مِنْ النَّارِ [راجع: ٢١٢٢].

ر در در کہتے ہیں کہ ایک مرجہ حضرت ابو ہر یہ اٹائٹ کھے لوگوں کے پاس سے گذر ہے جو وضو کر رہے تھے، حضرت ابو ہر یہ اٹائٹ کھے کہ اللہ تم پر دم فرمائے ، وضوخوب اچھی طریق کرو، کیا تم نے نبی اکرم مُثَاثِیْنَ کو یہ فرمائے ہوئے نہیں منا ہے کہ جنم کی آگ سے ایڈیوں کے لئے ہلاکت ہے؟

( ٧٨٠٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ أُرَاهُ قَالَ عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْتُلَ الْأَسُوَ دَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقُرَبَ وَالْحَيَّةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْتُلَ الْأَسُوَ دَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقُرَبَ وَالْحَيَّةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا لَا أَحْصِي [راحع: ٧١٧٨].

(٥٠٥٨) حَدَّثَنَا عَبُلُهُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ وَالتَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَدِّنُ أَمِينٌ اللَّهُمَّ آرْشِدُ الْأَيْمَةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَدِّنِينَ [صححه ابن حزيمة:

## هي مُنالًا امَّرُانَ بل يَكُونَ أَنْ الْكُلُونِ وَمَنْ اللَّهُ اللّ

١٢٥٨ و ١٥٢٩ و ١٥٣٠). وأشار الترمذي: الى كلام في هذا الحديث. قال الألباني: صحيح (أبو داود: ١٧٥) و ١٨٥، الترمذي: ٢٠٧)]. [راجع: ٢١٦].

(۵۰۵) حضرت الو ہریرہ رفاقت صروی ہے کہ نبی طبیعات فرمایا امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن امانت دار، اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فرمااور مؤذنین کی مغفرت فرما۔

( ٧٨٠٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَمَا سَلَّمَ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقِرَاءَةِ مُعَ مِنْكُمْ أَحَدٌ مَعِى آنِفًا قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى ٱقُولُ مَا لِى أَنَازَعُ الْقُرُآنَ فَالنَّهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاحْدَهُمُ وَسَلَّمَ وَاحْدَهُمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاحْدَهُ وَسَلَّمَ وَاحْدَهُ وَسَلَّمَ وَاحْدَهُ وَسَلَّمَ وَاحْدَهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاحْدَهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاحْدَهُ وَسَلَّمَ وَاحْدُلُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْدَهُ وَسَلَّمَ وَاحْدَهُ وَسَلَّمُ وَاحْدَهُ وَسَلَّمَ وَاحْدَهُ وَسَلَّمَ وَاحْدَهُ وَسَلَّمَ وَاحْدُوا فَالْعَامُ وَاحْدَالُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْدَهُ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاحْدَهُ وَسُلَامً وَاحْدُوا فَالْعَامُ وَاحْدُوا فَالْعَالَمُ وَالْعَالُولُولُوا اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَسُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامُ الْعَالَمُ الْكُولُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَمُ الْعُولُولُ الْقَرَاءُ وَالْعَالَالَهُ وَلَا الْعَرَامُ وَالْعَلَاقُولُوا الْعَلَامُ وَالْعُولُ وَالْعَالَمُ الْعَلَامُ وَالْعَالَالَهُ وَالْعَالَمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعُولُولُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُ

(۷۰۰۲) حضرت ابو ہریرہ طالفتا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مالیٹائے ہمیں کوئی نماز پڑھائی ،نماز سے فارغ ہونے کے بعد نی مالیٹانے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قراءت کی ہے؟ لوگوں نے کہا جی یارسول اللہ! نبی مالیٹانے فر مایا تب ہی تو میں کہوں کہ میرے ساتھ قرآن میں جھڑا کیوں کیا جارہا تھا؟ اس کے بعد لوگ جری نمازوں میں نبی مالیٹا کے چیچے قراءت کرنے سے دک گئے۔

(۷۸۰۷) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُرَنَا مَعُمَّوْ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيوِينَ عَنُ آبِي هُوَيُرةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُو َ أَوْ الْعَصُو فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَوَفَ فَحَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا خُفَّفَتُ الطَّلَاةُ فَقَالَ ذُو النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ الطَّلَاةُ فَقَالَ ذُو الشَّمَالَيْنِ آخُفِّفَتُ الطَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ الطَّلَاةُ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ الطَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ الْكَوْنَ الْكَوْرِ الْيَدَيْنِ اللَّعَيْنِ اللَّيْنِ تَوَكَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسُ بَعْدَ مَا سَلَّمَ إِراحِع . . . ٢٧]. وقالُوا صَدَقَ فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكُوعَتَيْنِ اللَّيْنِ تَوَكَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسُ بَعْدَ مَا سَلَّمَ إِراحِع لَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَمُ مَوى عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى ا

( ٧٨.٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويُورَةَ عَنْ ﴿ ١٨٠٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويَةً وَالنَّابِي صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقِرُّ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي يُفُوا فِيهِ سُورَةُ النَّيِيِّ اللَّذِي يُقُولُ فِيهِ سُورَةُ النَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ( ٧٨٠)]. [انظر: ٢٠٨٤ ٢٤، ٢ ، ٩٩، ٣٠ ].

# منالاً أَخْرِينَ لِي اللهِ مِنْ اللهِينَّ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

(۸۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹیا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا اینے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھا گتا ہے جس میں سورۂ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔

( ٧٨.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ وَعَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنِ آبِی هُرَّيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِی أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ فِی صَلَاتِهِ فَلَا يَدُرِی أَزَادَ أَمْ نَقَصَ قَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ ذَلِكَ فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ [راحع: ١٨٤٤].

(۱۸۰۹) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ ہے مروی ہے کہ جبتم میں ہے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے توشیطان اس کے پاس آکر اے اشتباہ میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کداسے یا دنہیں رہتا کداس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ جس شخص کے ساتھ الیا معاملہ ہوتوا سے چاہئے کہ جب وہ قعد وَاخیرہ میں بیٹھے تو سہو کے دو مجدے کرلے۔

( ٧٨١٠) حَلَّكُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَلَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَلَّثِنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ يَسُأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٥/٣)].

یا اللہ کے مضرت ابو ہر برہ وہ ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی اکرم مُلَاثِیْنِ نے ارشادفر مایا جمعہ کے دن ایک ساعت الیں بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرورعطاء فر ماویتا ہے۔

( ٧٨١١ ) حَلََّاثَنَا

(۱۸۱۷) ہمارے پاس دستیاب نسخ میں یہاں کوئی حدیث اور اس کی شند موجو ذہیں ہے، صرف لفظ ''حدثا'' لکھا ہوا ہے اور حاث حاشیے میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ منداحمہ کے بعض شخوں میں یہاں میلطی ہوئی ہے کہ کا تبین نے حدیث نمبر ۲۸۱۲ کی سند کو لے کراس پر حدیث نمبر ۹۸۰ کا متن چڑھا ویا۔

( ٧٨١٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّى الْأَجُلابِ فَمَنْ تَلَقَّى وَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا هَبَطَ السُّوقَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّى الْأَجُلابِ فَمَنْ تَلَقَّى وَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا هَبَطَ السُّوقَ

[صححه البخاري (۲۱٤٠)، ومسلم (۱۵۱۵). [انظر: ۲۲۹،۹۲۲۰، ۲۱۰،۳۲۹،

(۵۸۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طیلانے آنے والے تاجروں سے باہریا ہر بی ٹُل کرخریداری کرنے سے منع فرمایا ہے، جو محض اس طرح کوئی چیزخرید بے تو بیچنے والے کو بازار اور منڈی میں چینچنے کے بعداضیار ہوگا (کدوہ اس تھے کوقائم رکھے یافیج کردیے)

( ٧٨١٣ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٱخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ ٱنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ ٱلْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ الصححه

## هُ مُنلاً المَّيْنَ فِي رَبِينِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

البخاری (٤٣٧) و مسلم (٥٣٠) إ انظر: ١٠٧٢٧،١٠٧٢،٧٧٤،٧٨٢٢،٧٨١٨ ١٩٠٩ ١٣٣،٨٧٧٤،١٠١]. البخاری (٤٣٧) و مسلم (١٠٧٢٠١٠ ١ (٨١٣) حضرت الو هريره تنافظ سے مروى ہے كہ نبى عليها كوية فرماتے ہوئے ساہم كداللہ تعالى كى مار ہو يہوديوں پر، كه انہوں نے اپنے انبياء كى قبرول كوتجده كاه مناليا۔

( ٧٨١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ الْبُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَغْنِي ابْنَ بُرْقَانَ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِ كُمْ وَأَمُوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ [صححه مسلم (٢٥٦٤)، وابن حبان (٣٩٤)]. [انظر: ٣٧٣].

(۷۸۱۴) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مال و دولت کونہیں و کیتا ، بلکہ وہ تمہارے دلوں اورا عمال کو دیکتا ہے۔

( ٧٨١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِشُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِشُو جُبَارٌ وَالْمِشْوِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ [راحع ٢٠٥٣].

(۵۱۵) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹنے سے مروک ہے کہ جناب رسول اللہ کاٹٹیڈ کے ارشاد فرمایا چوپائے کا زخم رائیگاں ہے، کنوئیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگال ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں خمس (یانچوال حصہ) واجب ہے۔

( ٧٨١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ السَّكَةِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَٱبْرِدُوا بِالصَّكَرةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ قَيْحٍ جَهَنَّمَ [ومجغت ٢١٣٤].

(۲۸۱۷) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے، لہذا جب گرمی نیادہ ہوتو نماز کو تصندُ اکر کے پڑھا کرو۔

( ٧٨١٧ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيْصَلَّى الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ ٱلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ [راحع: ٥٩٥٧]

(۱۸۱۷) حفرت ابو ہریرہ ٹھائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیا سے کی شخص نے پوچھا کہ کیا کوئی شخص ایک کیڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نی ملیا نے فرمایا گیاتم میں سے ہرایک کو دودو و کیڑے میسر ہیں؟

( ٧٨١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ٱخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ

# هُ مُنالًا إِمَّانُ بِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ الله

الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرُفَعُهُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَاتَلَ اللَّهُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرُفَعُهُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّاصَارَى اتَّحَذُوا قُبُورَ ٱلْبِيَائِهِمْ مُسَاجِدَ [راجع: ٣ ٧٨١].

(۵۸۱۸) حضرت ابو ہر یرہ والتی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اللہ تعالی کی مار ہو یہودیوں پر، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قد مال کمیوں دیکا وہ نالیا

( ٧٨١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو وَعَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرُنِي ابْنُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَهُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَا أَذُنُ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِمَنْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ لِمَنْ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ قَالَ صَاحِبٌ لَهُ زَادَ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ [راحع: ٧٦٥٧] يَأْذُنُ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِمَنْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ لِمَنْ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ قَالَ صَاحِبٌ لَهُ زَادَ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ [راحع: ٧٦٥] يَأْذُنُ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِمَنْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ لِمَنْ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ قَالَ صَاحِبٌ لَهُ زَادَ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ [راحع: ٧٦٥] يَا اللهُ فَا لَا مُن مَا يَا اللهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْقِ فَلْ عَلْمَا يَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمُ لَهُ مِنْ الللهُ اللهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَن مَا عَلَا عَمْ اللللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ الللهُ عَلَى اللّهُ مَلْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

( ٧٨٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ آخْبَرَنَا ابُنُ جُويُجِ آخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ يَقُولُ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً يَجْهَرُ فِيهَا ثُمَّ سَلَّمَ فَٱقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ قَرَآ مَعِى آحَدٌ آنِفًا قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى آقُولُ مَا لِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ [راحع: ٢٦٨].

(۷۸۲۰) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طالیہ نے ہمیں کوئی جہری نماز پڑھائی، پھر سلام پھیر کرنماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی طالیہ نے بیارہ کی ارسول اللہ!

نبی طالیہ نے فرمایا تب ہی تو میں کہوں کہ میرے ساتھ قرآن میں جھڑا کیوں کیا جارہا تھا؟

( ٧٨٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا اَبُنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ اللهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُوةَ وَهُوَ يُخْبِرُهُمْ قَالَ وَفِي كُلِّ صَلَاقً قُو آنَ فَهَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَي مِنَّا أَخْفَينَاهُ مِنْكُمْ [راحع: ٤ ٩٤] قُو آنَ فَهَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَي مِنَّا أَخْفَينَاهُ مِنْكُمْ [راحع: ٤ ٩٤] قُو آنَ فَهَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَسْمَعُنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَى مِنَّا أَنْ مَا كُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَى مِنّا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَسْمَعُنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَنْهُ مَعْمَدُ وَمَا أَخْفَى مِنْ أَخْفَى مِنَّا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَى مِنَّا أَنْهُ وَمَا أَخْفَى مِنْ أَلَيْهُ مِنْ أَنْهُ أَلْفَ مِنْ مُ مَلًا مُ مِنْ مُ أَمْ وَمَا أَنْهُ مُعُلِي اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مُعَلَى مُعُمْ مِنْ أَخْفَى مِنْ أَلَا مُعْمَلِمُ مُنْ مُنْ مُ مِنْ مُ أَمْ مِنْ مُ مُعْمَلِمُ مُنْ مُنْ مُعْمَلِمُ مُعْلَمُ مُعْمَلِمُ مُعْمَلِمُ مُعْمَلِمُ مُعْمَلِمُ مُعْمُ مُو أَو مُنْ مُعْمُعُمُ مُعْمُ مُعْمُولُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُولُوا مُعْمُولُوا مُعْمُولُونُ مُعْمُولُ مُعْمُولُولُولُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُولُ مُعْم

( ٧٨٢٢) حَدَّقَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِ وَ قَالَ أَبُو إِشْحَاقَ الْفَزَارِيُّ قَالَ الْأَوْزَاعِی عَنِ الزَّهْرِی عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَ الَّذِينَ التَّحَدُوا قَبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ [راجع: ٢٧٨١]. هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَ الَّذِينَ التَّحَدُوا قَبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ [راجع: ٢٧٨]. (٢٨٢٢) حضرت ابو بريره ثانَة سے مروی ہے کہ نبی الله الله تعالى کی مار بوان لوگوں پر جنبول نے اسپانیا الله تعالى کی مار بوان لوگوں پر جنبول نے اسپانیا الله قبرول کوجدہ کا و بنالیا۔

( ٧٨٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى

#### هي مُنالًا اَمَرُانُ بِلِي مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ا

هِشَامِ بُنِ زُهُرَةَ آخَبَرَهُ إِلَّهُ سَمِعَ أِنَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ الْمُوْ أَفِي خِدَاجٌ هِي خِدَاجٌ عَيْرٌ تَمَامٍ قَالَ أَبُو السَّائِبِ لِآبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْمَامِ قَالَ أَبُو السَّائِبِ لَقَيْرَةً إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَهُا لِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَوُوْ ايَقُولُ اللَّهُ عَنَى وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ قَالَ اللَّهُ حَمِدَتَى عَبْدِي وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرُوْوَ ايَقُولُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرُوْوَ ايَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرُووْ ايَقُولُ اللَّهُ عَبْدِي وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرَوْوَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرَوْوَ ايَقُولُ اللَّهُ عَبْدِي وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرُوا يَقُولُ اللَّهُ أَنْتَى عَبْدِي وَيَقُولُ الْمَعْدُ الْحَمْدِ الرَّحِيمِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَبْدِي وَقَالَ هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي يَقُولُ اللَّهُ مَجْدَنِي عَبْدِي وَقَالَ هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي يَقُولُ اللَّهُ مَجْدَنِي عَبْدِي وَقَالَ هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي يَقُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ وَالَ اللَّهُ عَنْ وَقَالَ هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي يَقُولُ اللَّهُ عَنْ وَكِا الطَّالِي يَقُولُ اللَّهُ عَنْ وَعَلْدِي وَلَا الطَّالِي يَقُولُ اللَّهُ عَنْ الْعَمْدُ وَا الْعَالَيْنَ يَقُولُ اللَّهُ عَنْ الْعَنْ الْمَعْمُ وَلِ عَلْمِهُ وَلَا الطَّالِي يَقُولُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ هَذَا الْعَلَى الْمَعْمُ وَلَا الطَّالِينَ يَقُولُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَ هَذَا الصَّواطُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْوَلِي الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ

(۵۸۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٨٢٥ ) وحَدَّثَنَاه يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْجَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى

## هُ مُنْ اللَّهُ المُرْبِينِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ

الْحُرَقَةِ عَنْ آبِي السَّائِبِ مَوْلَى عَبُدِ اللَّهِ بْنِ زُهْرَةَ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ فَلَرَكَ الْحَدِيثَ

(۷۸۲۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٨٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ وَعَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُوَيْجِ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةً أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و الْقَارِى آلَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْوَةً يَقُولُ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَلَكِنْ مُحَمَّدٌ نَهِي عَنْهُ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ مَنْ أَدْرَكَهُ الصَّبْحُ جُنْبًا فَلْيُفُطِرُ وَلَكِنُ رَسُولُ الْجُمْعَةِ وَلَكِنْ مُحَمَّدٌ نَهِي عَنْهُ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ مَنْ أَدْرَكَهُ الصَّبْحُ جُنْبًا فَلْيُفُطِرُ وَلَكِنُ رَسُولُ اللّهِ مِنْ مَعْدَة أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍ و اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ مَعْدَة أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍ و اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍ و اللّهَ اللّهِ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ يَحْيَى بْنَ جَعْدَةَ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍ و الْقَادِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ [راحع: ٢٣٨٧].

(۲۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ مروی ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے ہے میں نے منع نہیں کیا بلکہ بیت اللہ کے رب کا شم! محر مُناٹیٹی نے اس سے منع کیا ہے، اس بیت اللہ کے رب کی شم ابیہ بات میں نے نہیں کھی کہ جوآ دی حالت جنابت میں صبح کرے وہ روزہ ندر کے بلکہ بیت اللہ کے رب کی شم! بیہ بات محمد (مَنَّالِیْنِمَ) نے فرمائی ہے۔

( ٧٨٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُمِ آخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي حَصِينِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ آحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجُهَلُ فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ آحَدٌ فَلْيَقُلُ إِنِّي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ آحَدٌ فَلْيَقُلُ إِنِّي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلُ إِنِّي اللَّهِ صَالِمٌ [راحع: ٣٩٩٦].

ر کے ۱۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ نگائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھانے فر مایا جب تم میں سے کمی مخض کا کسی دن روزہ ہوتو اسے چاہئے کہ " بے تکلف" نہ ہواور جہالت کا مظاہرہ بھی نہ کرے، اگر کوئی مخض اس کے سامنے جہالت دکھائے تو اسے کہد دے کہ میں روزے سے ہول۔

( ٧٨٣٨) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا رَفَعَ غُصْنَ شَوْكٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَغُفِرَ لَهُ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُو عَ وَلَكِنْ سُفْيَانُ قَصَّرَ فِي رَفْعِهِ [انظر: ٩٢٣٥، ٩٢٣٥، أُمُسُلِمِينَ فَغُفِرَ لَهُ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُو عَ وَلَكِنْ سُفْيَانُ قَصَّرَ فِي رَفْعِهِ [انظر: ٩٢٣٥، ٥٢٣٥،

(۷۸۲۸) حضرت ابو ہریرہ نگائی ہے غالبًا مرفوعاً مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مسلمانوں کے رائے سے ایک کاشے دار ٹبٹی کو ہٹایا ،اس کی برکت ہے اس کی بخشش ہوگئی۔

( ٧٨٢٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُلٌ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْأَنْصَادِ شَيْنًا [صححه مسلم (٢٤٢٤)، ولين حيالُ (٤١٤٠ \* ٤)].

[انظ: ٧٩٧٧، ٧٩٧٦].

(۷۸۲۹) حفرت الو ہریرہ والنوسے مروی ہے کہ ایک آ دی نے ایک عورت کے پاس پیغام نکاح بھیجا، نبی الیا نے مرد سے

## هُ مُنْ الْمَا مَوْرُقُ بِلْ يَسْدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّ

فر مایا کداسے ایک نظر دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آئھوں میں بچھ عیب ہوتا ہے۔

(۷۸۲۰) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَاهَةَ أَبُو أَسَاهَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَادِ [احرحه مسلم: ١٢٩٨، وابن ماحه (١٨٨٤) والنسائي ١٢/٦] رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَادِ [احرحه مسلم: ٢٩٧٤، وابن ماحه (١٨٨٤) والنسائي ١٢/٦] (حمرت ابو بريه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَادِ الحرف بي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَ

( ٧٨٣١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّهُ اللَّهُ عَلَى لِسَّانِي مَا بَيُنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ جَاءَ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ يَا بَنِي حَارِثَةَ مَا أُرَاكُمُ إِلَّا قَلْ خَرَجْتُمْ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ نَظَرَ فَقَالَ بَلُ أَنْتُمْ فِيهِ بَلُ أَنْتُمْ فِيهِ [صححه المحارى (١٨٦٩)]. [انظر: ١٨٧٤]

(۸۳۱) حضرت الوہریرہ جائے ہے مردی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا میری زبائی مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کا درمیانی علاقہ حرم قرار دیا گیا ہے، تھوڑی دیر بعد بنو حارثہ کے بھی لوگ آئے، نبی علیہ نے ان سے فرمایا اے بنو حارثہ! میراخیال ہے کہ تم لوگوں کی رہائش حرم سے باہر نکل رہی ہے، پھر تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد فرمایا نہیں، تم حرم کے اندر ہی ہو،نہیں، تم حرم کے اندر ہی ہو،نہیں، تم حرم کے اندر ہی ہو،نہیں، تم حرم کے اندر ہی ہو۔

( ٧٨٢٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ شِعْرًا يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ قُلْتُ هُو فَيَانَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْفُلَامُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ قُلْتُ هُو لَيُوبُ اللَّهِ فَلَاهُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ قُلْتُ هُو لَيْهَا اللَّهِ فَاعْتَقْتُهُ [صححه البحارى (٢٥٣٠)].

(۷۸۳۲) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ جب میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوا تو رائے میں بیشا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوا تو رائے میں بیشعر پڑھتا جاتا تھا''اگر چہ بیدات کھن اور کہی ہے کئی ہے بیاری ، کیونکہ ای نے جھے دارالکفر ہے نجات دلائی ہے۔' میرالیک غلام رائے میں میرے پائی ہے بھاگ گیا تھا، جب میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ میل گیا تھا کہ میراغلام آگیا، نبی علیہ نے جھے نے مایا ابو ہریرہ ایہ تہاراغلام میں میں نبی علیہ نبی علیہ نبی علیہ انہ ہو ہو ایہ تہاراغلام ہے ، میں نے عرض کیا کہ بیراہ خدا میں آزاد ہے چنانچہ میں نے اسے آزاد کردیا۔

( ٧٨٢٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خَبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ آبِي هُرَيْرَةً فَلَنَ هُرَيْرَةً فَلَكُ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيُأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا [صححهٔ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيُأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا [صححهٔ قال وقال الله عَلَيْهِ وسَلّم (١٤٧)]. [انظر: ٢٥٤٥، ٤٤٤، ١].

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِ عِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِلَّالِمِلْمُ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

(۷۸۳۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹو سے مروی ہے کہ بی ملیات نے فرمایا قیامت کے قریب ایمان مدیند منورہ کی طرف ایسے سٹ آئے گاچیے سانپ اپنے بل میں سٹ آتا ہے۔

( ٧٨٣٤) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِ مَا أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٧٨٣٤) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِ مَا أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِكُونَ الْمُوالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّ

(۲۸۳۳) حفرت ابو ہریرہ ٹائٹوے مروی ہے کہ نبی مالیا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ داخل ہوگئ، جے اس نے باندھ دیا تھا،خودا سے کھلایا بلایا اور نہ ہی اسے کھلاچھوڑا کہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی -

( ١٨٣٤ م ) وَغُفِرَ لِرَّجُلٍ نَحَى غُضْنَ شَوْكٍ عَنْ الطَّرِيقِ [انظر: ٨٤٧٩، ٩٤٧٩، ٩٦٦٩].

( ۷۸۳۵ ) اوراكي آ وَى فِ مسلمانون كُراتِ سَالِكَ كَافِي وَارْبَى كُومِنايا، اس كَا بِرَت سِ اس كَ بَحْثُ مِوكَ - ( ۷۸۳۵ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ( ۷۸۳۵ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ( ۷۸۳۵ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ( ۷۸۳۵ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ( ۲۸۳۵ ) مَا لَدُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِرَاءٌ فِي الْقُرْآنِ كُفُرُ [ راجع: ۹۹ ] .

( ۵۸۳۵ ) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی علیشانے فرمایا قرآن میں جھکڑنا کفر ہے۔

( ٧٨٣٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةً حَدَّثِينِ ابْنُ آبِى خَالِدٍ يَعْنِى إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ثَلَاثٌ مِرَارٍ فَلَمَّا جَاءَ فِى الرَّابِعَةِ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ رَدَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ثَلَاثٌ مِرَارٍ فَلَمَّا جَاءَ فِى الرَّابِعَةِ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

(۷۸۳۷) حضرت ابو مالک اسلمی والنظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ فی حضرت ماعزین مالک والنظ کو تین مرتبہ والیس بھیجا تھا، پھر جب وہ چوتی مرتبہ آئے تو انہیں رجم کرنے کا حکم دیا تھا۔

( ٧٨٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً عَنْ النَّبِيِّ مِثْلَهُ [انظر: ٩٨٤٤].

(۷۸۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے بھی مروی ہے۔

( ٧٨٣٨) حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ زَكْرِيَّا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةً عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَبِّهِ (٧٨٣٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَبِّهُ وَسَلَّمَ عَنْ كَسُبِ الْإِمَاءِ [صححه البحاري (٢٢٨٣)، وابن حيان (٥٩٥)]

[انظر: ٤ ٥٥٨، ١٩٥٧، ١٣٨ ٩، ١٩٨٧، ٢٠٣٤ على المنافقة المناف

( ٢٨٣٨) حَدَّتَنَا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُويُورَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ( ٧٨٣٩) حَدَّتَنَا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُويُورَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فَلَيْسَتُ مَ الْمُجُلِسَ فَلَيْسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَفَعُدُ فَلَيْسَلِّمْ إِذَا قَامَ فَلَيْسَتُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فَلَيْسَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فَلَيْسَتُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمُجُلِسَ فَلَيْسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَفَعُدُ فَلَيْسَلِّمْ إِذَا قَامَ فَلَيْسَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمُجْلِسَ فَلَيْسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَفَعُدُ فَلَيْسَلِّمْ إِذَا قَامَ فَلَيْسَتُ

#### هي مُنالاً امَّهُ رَفْ بل سِيدَ مُرَّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(۷۸۳۹) جفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ایکا نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچ تو اسے سلام کرنا چاہئے ، اور جب کس مجلس سے جانے کے لئے کھڑا ہونا چاہج تب بھی سلام کرنا چاہئے اور پہلاموقع دوسرے موقع سے زیادہ تی نہیں رکھتا۔

( ٧٨٤ ) حَدَّثَنَا عُبُدَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَآمَرُتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ [راحع: ٤ . ٢٥٠].

(۵۸۴۰) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا ندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وفت مسواک کرنے کا تھکم دیتا۔

( ٧٨٤١ ) و قَالَ يَغْنِى عَبْلَةَ حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٣٤٠٦].

(۵۸۲۱) گذشته صدیث ایل دوسری سند سے مجی مروی ہے۔

( ٧٨٤٢ ) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ النَّجَارِ أَبُو إِسُمَاعِيلَ الْيَمَامِيُّ عَنْ طَيِّبِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّفِى الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهُونَ بِالرِّجَالِ وَرَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحُدَهُ [انظر: ٢٨٧٨].

(۷۸۴۲) حضرت ابو ہریرہ ن اللہ سے مروی ہے کہ نی ملیہ نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر اور جنگل میں تنہا سنر کرنے والے پر لعنت فر مائی ہے۔

(۷۸٤٣) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ النَّجَارِ حَدَّثَنَا يَحْدَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَ آدَمُ مُوسَى فَقَالَ يَا آدَمُ أَنْتَ الَّذِى آخُوجُتَ النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَاللَّهُ عَلَى أَمْرٍ كَتَبَهُ وَاللَّهُ عَلَى قَالَ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَجَ آدَمُ مُوسَى [راجع: ٢٦٢٧] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى [راجع: ٢٦٢٧] اللَّهُ عَلَيْ قَالَ أَنْ يَخُلُقَنِى قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى [راجع: ٢٦٢٧] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى [راجع: ٢٢٢٧] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى [راجع: ٢٢٢٧] معنى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَ آدَمُ مُوسَى [راجع: ٢٢٣] معنى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى مُوسَى [راجع: ٢٢٢] معنى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْمَ مِنْ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْولَ عَلَيْهُ مَا مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْمُ وَلَمْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُوسَى [راجع: ٢٢٢] مَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُولَ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُولَعُلُوهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّه

( ٧٨٤٤ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَغْنِي ابْنَ آبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ

# 

عَنْ يَعْقُوبَ أَوْ ابْنِ يَعْقُوبَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قِالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ ثُمَّ إِلَى كَعْبَيْهِ فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّارِ النظر ١٠٤٠٠٠

( ۷۸۴۲) حضرت ابو ہریرہ بڑائی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا مؤمن کا تہبند پنڈلی کی مجھنی تک ہوتا ہے، یا نصف پنڈلی تک ہوتا ہے، یا نصف پنڈلی تک، یانخوں تک، پانخوں تک، پانخوں تک، پانخوں تک، پانخوں تک، پانخوں تک بھر جو حصد مخنوں کے بنچ رہے گاوہ جہنم میں ہوگا۔

(١٤٢)، ومسلم (٦٣٠٥)]. [راجع: ٧٣٣٧].

(۵۸۲۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا بد کمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے، کسی کی جاسوی اور ٹوہ نہ لگاؤ، باہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کودھو کہ نہ دورہ قطع حجی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بندگان خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

( ٧٨٤٦ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ آبِى هُرَيُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوْ الْمُؤْمِنَةِ فِي جَسَدِهِ وَفِي مَالِهِ وَفِي وَلَدِهِ حَتَّى يَلُقَى اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ [صححه ابن حبان (٢٩١٣)، والحاكم (٢٤٦/١). وقال الترمذي: حسن صحيح قال وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ [صححه ابن حبان (٢٩١٣)، والحاكم (٢٤٦/١). وقال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ٢٣٩٩). قال شعيب: اسناده جسن]. [انظر: ٩٨١٠]

(۷۸۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ایک نے فرمایا مسلمان مردوعورت پرجسمانی یا مالی یا اولا دی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا لیک گناہ بھی باتی نہیں ہوتا۔

(٧٨٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ قُومُوا فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا [قالَ الْأَلباني: صحيح (ابن ماحة: ١٥٤٣). قال

شعيب: إسناده جسن]. [۸۰۰۸].

(۷۸۲۷) حفرت ابو ہریرہ رفائق ہے مروی ہے کہ نی طالیا کے پاس سے ایک جنازہ گذرا، نبی طالیا نے فرمایا کھڑے ہوجاؤ، کیونکہ موت کی ایک گھراہٹ ہوتی ہے۔

( ٧٨٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ ضَيَّاعًا فَإِلَى [انظر: ٢٨٨١، ١٣، ١٨٥، ١٩٨٤]

صلتی الله صلیو و مسلم من موت کور می موسور و من موسور می ایندار می الله می الله و دولت جیور کرم رے، وہ اس کے اہل خاند کی اللہ خاند کی خان

# 

ملکیت ہے،اور جو مخص پتیم بچے چھوڑ جائے،ان کی ضروریات میرے ذمے ہیں۔

( ٧٨٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى بِصُوبِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ مَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى بِصُوبِ عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ لَضِجْعَةٌ مَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ [قال الألباني: حسن عليه وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ لَضِجْعَةٌ مَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ [قال الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ٢٧٦٩). قال شعيب: حديث قوى. وظاهر إسناده حسن]. [انظر: ٢٨ ٠ ٢٨].

(۵۸۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیٹ کا گذر ایک ایسے آدی پر ہوا جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، نی ملیٹا نے فر مایا لیٹنے کا پیطریقہ ایسا ہے جواللہ کو پیندنہیں۔

(۵۵۰) حضرت ابو ہرمزہ ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی علیا سے سیسوال پوچھا کہ کون سامل سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی علیا نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، سائل نے پوچھا کہ پھرکون ساممل افضل ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ ممل کا کوہان ہے، سائل نے بوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا جج مبرور۔

(٧٨٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِلَالَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْهِلَالَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفُولُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ فَكُنُوا ثَلَاثِينَ [صححه مسلم (١٨٨١].

(۷۸۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیائیائے جا ند کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا جبتم چاند دیکھ لوتو روزہ رکھ لواور جب جا ندد کھے لوتو عید الفطر منالو، اگر ابر جھا جائے تو تنس دن روزے رکھو۔

( ٧٨٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ أَبِى صَالِحِ السَّمَّانُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأُوَاءِ الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأُوَاءِ الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا وَشَهِيدًا وَشَهِيدًا وَشَهِيدًا أَوْ شَهِيدًا وَشَهِيدًا وَشَهِيدًا وَشَهِيدًا وَشَهِيدًا وَانظر: (صالح بن ابي صالح السمان او ابوه): ١٩٤٣ م ٢٩٧ ، ١٩٤٨]:

(۷۸۵۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فر مایا جو شخص بھی مدیند منورہ کی مشقتوں اور مختیوں پر صبر کرےگا، میں قیامت کے دن اس کے قت میں گواہی بھی دوں گا اور سفارش بھی کروں گا۔

( ٧٨٥٣ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ شَكَّ فِيهِ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا [راحع: ٢٥٨٥].

(۷۸۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### هي مُنالًا اَحَيْنَ بَلَ يَعْدِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنالًا اَحَيْنَ بَنِ اللَّهِ اللَّهِ مُنالًا اللَّهُ هُرَيْدُولَا يَوَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

( ٧٨٥٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَاهُ وَاللهِ عَدَّلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ [راحع: ٥٥ ١٧]

(۷۸۵۴) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھا سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقات وخیرات میں ان لوگوں سے ابتداء کر وجوتمہاری ذمہ داری میں آتے ہیں۔

( ٧٨٥٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ آخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَرْيَمَ يَذُكُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمُاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُتَوَضَّا مِنْهُ [انظر: ٥٠٩٠].

(۵۸۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے تھہرے ہوئے پانی میں پبیٹا ب کرنے سے منع فر مایا ہے کہ پھر اس سے وضوکیا جائے۔

( ٧٨٥٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ هَلَالِ الْقُرَشِيُّ عَنُ أَبِيهِ أَنَّةُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِدِ فَلَمَّا قَامَ قُمْنَا مَعَهُ فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَعْطِنِي يَا مُحَمَّدُ قَالَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِدِ فَلَمَّا قَامَ قُمْنَا مَعَهُ فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَعْطَاهُ قَالَ آعُطِنِي يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَهَمُّوا بِهِ قَالَ دَعُوهُ قَالَ ثُمَّ أَعْطَاهُ قَالَ وَكَانَتُ يَمِينُهُ أَنْ يَعِينُهُ أَنْ يَعِينُهُ أَنْ لَكُولَ لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ فَجَذَبَهُ بِحُجَزَتِهِ فَحَدَشَهُ قَالَ فَهَمُّوا بِهِ قَالَ دَعُوهُ قَالَ ثُمَّ أَعْطَاهُ قَالَ وَكَانَتُ يَمِينُهُ أَنْ يَعِينُهُ أَنْ

﴿ ٨٥٧٤) حفرت الو ہر برہ رفائن سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی علیہ کے ساتھ مبحد میں تھے، جب نی علیہ کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہوئے ای اثناء میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا اے محر اسمنا فیٹر ہم بھی کھڑے ہوئے ، نی علیہ نے فر مایا نہیں، استعفر اللہ، بین کراس نے نبی علیہ کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا اور آپ عُلِیہ کے مبارک جسم پرخراشیں ڈال دیں، صحابہ کرام ٹھلیہ نے اسے پکر کر مزادینا جا بی لیکن نبی علیہ نے فر مایا اسے چھوڑ دو، پھر نبی علیہ نے اسے پکھ دے دیا، دراصل بیالفاظ و منہیں، استعفر اللہ، نبی علیہ کی قتم کے الفاظ تھے۔

(۷۸۵۷) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَوْبَانَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْفَصْٰلِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَّ وَفَتَنَةِ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمُحْتَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ [صححه مسلم(۸۸٥)، وابن (۱۹۲۷)، وابن حزيمة ۲۲۱)].[راجع: ۲۳٤۲]. الْمَحْتَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ [صححه مسلم(۸۸۵)، وابن (۱۹۲۷)، وابن حزيمة ۲۲۱)]. وابع: ۲۳٤۲]. (حرمت العربي واللَّهُ مَنْ عَذَابِ جَهْمَ مَنْ عَذَابِ قَرْمَ مَنْ عَذَابِ جَهْمَ مَنْ عَذَابِ قَرْمَ مَنْ عَذَابِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَالِمَ عَلَيْكُونَ وَمِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ عَلَيْكُونَ وَمِنْ عَذَابِ مِنْ عَذَابِ مِنْ عَذَابِ عَلَيْكُونَ وَمَ عَلَيْكُونَ وَمُنْ عَذَابِ فَاللَّهُ عَلَيْكُونَ وَمُ عَلَيْكُونُ وَمُ مَنْ عَذَابِ مِنْ عَذَابِ مِنْ عَذَابِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَمُ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ لَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ فَلْمُ مُنْ عَذَابُ مِنْ عَذَابُ وَمُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُونُ وَمُ عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلَيْكُمْ وَمُولَ عَلَيْكُمْ وَمُولَ عَلَيْكُمْ وَمُولِ مَا كُلُكُمْ عَنْ اللَّهُ مُنْ عَلَيْكُمْ وَمُولَ عَلَيْكُمْ وَمُولُ وَمُولَ عَلَيْكُمْ وَمُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمُولُ عَلَيْكُمْ وَمُولُ عَلَيْكُمْ وَمُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ عَلَيْكُمْ وَمُولُ عَلَيْكُمْ وَمُولُولُ عَلَيْكُمْ وَمُولُ عَلَيْكُمْ وَمُولُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمُولُ اللَّهُ مُلِي عَلَيْكُمْ وَمُولُولُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ وَلَمُ وَلَهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُولُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُونُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَمُ عَلَيْكُولُ وَلَمُ عَلَيْكُمُ وَالْمُولُ عَلَيْكُمُ وَالْمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَمْ عَلَيْكُولُ وَلَمُ عَلَيْكُولُ وَالْمُ

( ٧٨٥٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدِّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ مَالِكِ بْنِ ظَالِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّهُ حَدَّتَ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثِنِي حِبِّى أَبُو الْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَلَاكَ أُمَّتِى عَلَى يَدَى غِلْمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ [صححه ابن حبان (٦٧١٣). قال شعيب: صحيح. وهذا اسناد

## هي مُنالِهُ اَمْرِينَ بن اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

ضعيف]. [انظر: ٢٩٩١، ٨٠٢٠، ٨٠٢٩، ٢٩٧، ١٩٠٢]،

(۵۸۵۸) حضرت ابو ہریرہ نگاٹیؤنے ایک مرتبہ مروان بن تھم کو حدیث سناتے ہوئے فرمایا کہ مجھے میرے محبوب ابوالقاسم''جو کہ صادق ومصدوق تنے (مَنَائِیْوَمُ)''نے بیر حدیث سنائی ہے کہ میری امت کی تابئی قریش کے چند بے وقوف لونڈوں کے باتھوں ہوگی۔

( ٧٨٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بُنَ أَبِى سُفْيَانَ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ مَا أَدْرِى كُمُ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَائِمًا فِى السُّوقِ يَقُولُ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظُهَرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ بِيلِهِ هَكُذَا وَحَرَّفَهَا [راحع: ٧٥٠].

(۷۸۵۹) سالم کہتے ہیں مجھے یا ذہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کو بازار میں کھڑے ہوکر بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ملم اٹھا لیا جائے گا،فتنوں کاظہور ہوگا اور'' ہیرج'' کی کٹرت ہوگی،صحابہ کرام شائیز نے پوچھایارسول اللہ! ہرج سے کیا مراو ہے؟ نبی علینا نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا (قتل قبل)

( ٧٨٦٠) حَدَّثَنَا سُوْيُدُ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ [صححه ابن حبان (٢٨٤) قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٩٥٦٠].

(۷۸۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فرمایا ضیافت (مہمان نوازی) تین دن تک ہوتی ہے،اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ ہے۔

( ٧٨٦١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا [صححه البحارى

(٥١٥٥)، ومسلم (٢٢٥٧)، وابن حبان (٧٧٧٥)]. [انظر: ٨٣٥٧، ٨٦٤، ٩٠٧٥، ١٠٢٠، ٢٢٤، ١٠٢٢].

(۷۸۶۱) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا کسی آ دمی کا پیٹ پیپ سے اتنا بھر جائے کہ وہ سیراب ہو جائے ،اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ شعرہے بھر پورہو۔

( ٧٨٦٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بُنِ نَبْهَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا [انظر: ٩٠٩٨].

(۷۸۲۲) حضرت ابو ہریرہ رہائی سے مروی ہے کہ نبی علیا اے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو، دھوکہ اور حسد نہ کیا کرو اور بندگانِ خدا ! آپس میں بھائی بھائی بن کرر ہا کرو۔

(٧٨٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

## هُ مُنْ الْمُ اَمَرُ رَضَ بِل يَعْدِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّني وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي يَعْنِي حَسَناً وَحُسَيْناً [وصحح اسناده البوصيري. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ١٤٣). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ١٠٨٨٤].

(۷۸۲۳) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے حضرات ِحسنین نتائیا کے متعلق فرمایا جوان دونوں سے محبت کرتا ہے درحقیقت وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ادر جوان دونوں سے بغض رکھتا ہے ، درحقیقت وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ادر جوان دونوں سے بغض رکھتا ہے ، درحقیقت وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے ۔

( ٧٨٦٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنُ ابْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّا مَرَّتَيْنِ [انظر: ٧٦٤٧].

( ٢٨٦٥ ) حضرت الوبريه التأثيّات مردى ب كه بى عليّا ف ايك مرتبه وضوكرت بوئ اين اعضاء وضوكو مرف دود ومرتبدهويا و ( ٧٨٦٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُوتِي عَنْ أَبِي هُويُوتَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَاللّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّهِ لَا يُؤُمِنُ قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الْجَارُ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَ اِللّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا بَوَ اللّهِ قَالَ شَرّهُ [صححه الحاكم في ((المستدرك)) ١٠/١ قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٨٤١٣].

(۷۸۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے تین مرتبہ فر مایا بخداوہ شخص مؤمن نہیں ہے، صحابہ کرام ڈاٹٹئے نے بوچھایارسول اللہ! کون؟ فر مایاوہ پڑوی جس کی ایذاءرسانی سے دوسراپڑوی محفوظ نہ ہو۔

( ٧٨٦٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ عَجُلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الْمُشْمَعِلِّ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ مِنْ بَنِي آدَمَ يَمَشُّهُ الشَّيْطَانُ بِأُصْبُعِهِ إِلَّا مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْوَانَ وَابْنَهَا عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام [انظر: ٢ ٠ ٧٩، ٢٣٧].

(۲۸۲۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مردی ہے کہ نبی ملیانے فر مایا ہر پیدا ہونے والے بچے کو شیطان کچو کے لگا تا ہے کیکن حضرت میسلی ملیا اوران کی والدہ حضرت مریم ملیا کے ساتھ ایسانہیں ہوا۔

( ٧٨٦٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ كَانَ مَعَ آبِي هُرَيْرَةَ فَرَأَى آبُو هُرَيْرَةَ فَرَسًا مِنْ رِقَاعٍ فِي يَدِ جَارِيَةٍ فَقَالَ آلَا تَرَى هَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَعْمَلُ هَذَا مِّنْ لَا خَلَاقَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة

(۷۸۷۷) مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اٹائٹؤ نے ایک پکی کے ہاتھ میں کپڑے کا گھوڑ ادیکھا تو فر مانے لگھ استو دیکھو؟ ٹی طیکا کا ارشاد ہے بیکام وہ کرتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔

( ٧٨٦٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِى صَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِى قِيَامٍ رَمَضَانَ وَيَقُولُ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا

## هي مُنالًا اَمْرُونَ بِل مِيهِ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ هُرِيُرةً مِنَالًا إِنَّ هُرَيُرةً مِنَالًا اللَّهُ اللّ

وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَلَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى الْقِيَامِ

(۵۸۲۸) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے، لیکن پختہ تھم نہیں دیتے تھے اور فرماتے تھے جوشخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اونجی ملیٹانے لوگوں کو قیام پرجمع نہیں فرمایا تھا۔

( ٧٨٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ فُقِدَ سِبُطٌ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ الْمُ تَقُرَبُهُ وَإِنْ قَرَّبُتَ إِلَيْهَا لَكَ الْغَنَمِ شَرِبَتُهُ فَقَالَ وَذَكَرَ الْفَأْرَةَ فَقَالَ أَلَا تَرَى أَنَّكَ لَوْ أَذُنَيْتَ مِنْهَا لَبَنَ الْإِبِلِ لَمْ تَقُرَبُهُ وَإِنْ قَرَّبُتَ إِلَيْهَا لَكَ الْغَنَمِ شَرِبَتُهُ فَقَالَ اسْمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَاقُرا أَالتَّوْرَاةَ

(۸۲۹) حضرت ابو ہر کیرہ ڈٹاٹنٹ مردی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت گم ہوگئی، کسی کو پیتنہیں چل سکا کہ وہ کہاں گئ؟ میرا تو خیال یہی ہے کہ وہ چوہا ہے، کیاتم اس بات پرغورنہیں کرتے کہ اگر اس کے سامنے اونٹ کا دود ھر کھا جائے تو وہ اسے نہیں پیٹا اور اگر بکری کا دود ھر کھا جائے تو وہ اسے بی لیٹا ہے؟

ال پر کعب احبار میناند (جونومسلم میبودی عالم تھ) کہنے گئے کہ کیا بیصدیث آپ نے خود نی علیا ہے تی ہے؟ میں نے کہا کہ کیا میں تورات پڑھتا ہوں؟

( ٧٨٧٠) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا آبُو مَعْشَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سُئِلَ آبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيَرَةُ فِى ثَلَاثٍ فِى الْمَسْكَنِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْآةِ قَالَ قُلْتُ إِذَنُ ٱقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَصَٰدَقُ الطَّيرَةِ الْفَالُ وَالْعَيْنُ حَقَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَصَٰدَقُ الطَّيرَةِ الْفَالُ وَالْعَيْنُ حَقَّى

( - ۷۸۷) محمہ بن قیس مُنظِیہ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹٹنے یو چھا کیا آپ نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدشگونی تین چیزوں میں ہوتی ہے، گھر میں، گھوڑے میں اور عورت میں؟ انہوں نے فرمایا اگر میں اثبات میں اس کا جواب دول تو نبی علیہ کی طرف ایسی بات کی نسبت کروں گا جوانہوں نے نبیس فرمائی، البتہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے سچاشگون فال ہے اورنظر لگنا ہرت ہے۔

( ٧٨٧١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا عِكُرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ سَمِعْتُ أَبَا الْفَادِيَةَ الْيَمَامِيَّ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَجَاءَ رَسُولُ كَثِيرِ بُنِ الصَّلْتِ فَدَعَاهُمْ فَمَا قَامَ إِلَّا أَبُو هُرَيْرَةَ وَخَمْسَةٌ مِنْهُمْ أَنَا أَحَدُهُمْ فَذَهَبُوا فَأَكَلُوا ثُمَّ جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَغَسَلَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ يَا أَهُلَ الْمَسْجِدِ إِنَّكُمْ لَعُصَاةٌ لِآبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(اک۸۷) ابوغادیدیمامی کہتے ہیں کدایک مرتبہ میں مدینه منوره حاضر ہوا، وہاں کثیر بن صلت کا قاصد آگیا،اس نے وہاں کے

#### 

لوگوں کی دعوت کی ،لیکن حضرت ابو ہر رہ ڈاٹنڈاوران کے ساتھ پانچ دوسرے آ دمیوں کے علاوہ '' جن میں سے ایک میں بھی تھا'' کوئی کھڑ انہ ہوا، یہ حضرات چلے گئے اوراس کے یہاں کھانا تناول فر مایا، پھر حضرت ابو ہر رہ ڈاٹنڈ نے آ کر ہاتھ دھوئے اور فر مایا بخدا!اے اہل مبحد! تم لوگ ابوالقاسم مَنا لِیُمُؤمِکے نافر مان ہو۔

( ٧٨٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا [راحع: ٧١٤٧].

(۷۸۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی علیلا نے نجابثی کی نما زِ جنازہ پڑھائی اوراس میں جارتگبیرات کہیں۔

( ٧٨٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ وَرَبُولَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ كُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ [صلحه رسلم (٢٨٣٩)]. [انظر: ٢٧٢٢]

( ۵۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ اسے مردی ہے کہ نبی ملیا اسے فرمایا دریائے فرات، دریائے نیل، دریائے جیمون، دریائے سیون، پیسب جنت کی نہریں ہیں۔

( ٧٨٧٤) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا بُرُدُ بُنُ سِنَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا خَلِيفَةٍ أَوْ قَالَ مَا مِنْ نَبِي وَلا خَلِيفَةٍ أَوْ قَالَ مَا مِنْ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِي وَلا خَلِيفَةٍ أَوْ قَالَ مَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَلَهُ بِطَانَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِي وَلا خَلِيفَةٍ أَوْ قَالَ مَا مِنْ نَبِي الْمَعْرُوفِ وَيَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِي وَلَا خَلِيفَةٍ أَوْ قَالَ مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَا مِنْ نَبِي وَلَا خَلِيفَةٍ أَوْ قَالَ مَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَلَهُ بِطَانَةِ السَّوعِ فَقَدُ وُقِى يَقُولُهَا ثَلَاثًا وَمُنْ وُقِى شَرَّ بِطَانَةِ السَّوعِ فَقَدُ وُقِى يَقُولُهَا ثَلَاثًا وَمُنْ وُقِى شَرَّ بِطَانَةِ السَّوعِ فَقَدُ وُقِى يَقُولُهَا ثَلَاثًا وَمُنْ وُقِى شَرَّ بِطَانَةِ السَّوعِ فَقَدُ وُقِى يَقُولُهَا ثَلَاثًا وَمُن وَقِي شَوْ الْعَالِبَةِ عَلَيْهِ مِنْهُمَا [راحع: ٢٣٨٧].

(۷۸۷۳) حضرت ابو ہر یرہ ڈنگائنے ہے مروی ہے کہ نبی طیکا نے فر مایا کوئی نبی یا حکمران ایسانہیں ہے کہ اس کے دوشم کے مشیر نہ ہوں ، ایک گروہ اسے نیکی کا حکم دیتا اور برائی ہے روکتا ہے اور دوسرا گروہ (اس کی بذهبیبی میں اپنا کر دارا داکر نے میں ) کوئی کسرنہیں چھوڑتا ، جواس بر ہے گروہ کے شرسے نج گیا ، وہ محفوظ رہا (تین مرتبہ فر مایا) ورنہ جوگروہ اس پر غالب آگیا ، اس کا شار انہی میں ہوگا۔

( ٧٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَنْشَقَ ٱذْخَلُ الْمَاءَ مَنْجِرَيْهِ

#### هِ مُنلِهُ احَدُرُ مِنْ لِيَدِيدُ مَرْمُ الْمُعَالِمُ مُنلِهُ اللَّهِ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهِ مُنلِهُ اللَّهِ مُنلِهُ اللَّهُ مُنالِقًا مُنالُهُ مُنالِقًا مُنالُهُ اللَّهُ مُنلِقًا مُنالُهُ مُنالُمُ اللَّهُ مُنالُمُ اللَّهُ مُنالِقًا مُنالُمُ اللَّهُ مُنالِقًا مُنالُمُ اللَّهُ مُنالِقًا مُنالُمُ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِقًا مُنالِعُ مُنالِقًا مِنالِقِلْمُ مِنْ مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مِ

(۷۸۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منائیڈ کے فرمایا کھا کرشکر کرنے والے کا ثواب، رؤزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے۔

( ٧٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ آبِي قُرَّةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي عَرْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيَّنِ أَنْ يَكُونَ آمِينًا [انظر: ٧٦٧]

(۷۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی ملیاہ نے فرمایاکسی دو غلے آ دمی کا امین ہوناممکن نہیں ہے۔

( ٧٨٧٨) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ النَّجَّارِ عَنْ طَيِّبِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَنَّفِي الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَرِّجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَبِّلِينَ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نَتَزَوَّجُ وَالْمُتَبِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ اللَّائِي يَقُلُنَ ذَلِكَ وَرَاكِبَ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَبِّلِينَ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نَتَزَوَّجُ وَالْمُتَبِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ اللَّائِي يَقُلُنَ ذَلِكَ وَرَاكِبَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَبَانَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَبَانَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمْ وَقَالَ الْبَائِتُ وَحُدَهُ وَالْحَعِ: ٢٤٨٧]

(۷۸۷۸) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی جو یہی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر ہو ایس کے دورتوں پر جو یہی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر گوشہ نشین عردوں پر جو یہی ات کہیں اور جنگل میں تنہا سفر کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے، صحابہ ڈائٹی کو یہ بات اتن سخت محسوس ہوئی کہ اس کے آثار ان کے چیروں سے ظاہر ہونے لگے، اور نبی علیات نے اسکیلیرات گذار نے والے کا بھی ذکر فرمایا۔

( ٧٨٧٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ آخُبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ بُوذَوَيْهِ آخُبَرَنِي مَنْ سَمِعَ وَهُبًا يَقُولُ آخُبَرَنِي يَعْنِي هَمَّامًا كَذَا قَالَ آبِي قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ آحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْمَكْرُبُكَةُ تُصَلِّى عَلَى آحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَسْجِدِهِ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ايْتَظُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ الْمُهُمَّ الْمُعَلِي عَلَى آحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَسْجِدِهِ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ الْمُعَلِي اللَّهُ لَا اللَّهُ لَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا الْحَقِي مِنْ الْحَقِّ إِنْ فَسَا أَوْ ضَرَطَ [انظر: ٢٠٨]

(۷۸۷۹) حضرت الع ہریرہ خلفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایاتم میں سے جو محض جب تک نماز کا انتظار کرتار ہتا ہے،اسے نماز ہی میں اُرکیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے لئے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر جبنار ہتا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ااس کی بخشش فرماء اے اللہ ااس پررم فرماء جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہوجائے،اس جبنار ہتا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اتفالی جن سے میں موت کے ایک آدی نے بوجھا اے ابو ہریرہ آئے وضو ہونے سے کیا مراقہ ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ تفالی جن سے نہیں شرما تاء اس کی ہوا خارج ہوجائے یاز ورسے آواز نکلے۔

( ٧٨٨٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ آخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ اسْتَأْذَنَ عَلَى سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ وَهُوَ يُصَلِّى

## 

فَسَبَّحَ لِى فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّ إِذُنَ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُسَبِّحَ وَإِنَّ إِذُنَ الْمَرْآةِ أَنْ تُصَفِّقَ ( ٤٨٨٠) يزيد بن كيان رُوليَّ الله عرت بنماز پڑھ رہے تھے كہ سالم بن ابن الجعد سُوليَّ فَاندر آنے كى اجازت چاہى ، انہوں

نے سجان اللہ کہددیا ، سلام پھیرنے کے بعدوہ کہنے لگے اگر مردنماز پڑھ رہا ہوتو اس کی طرف ہے'' سبحان اللہ'' کہنے کو اجازت سبحضا چاہئے اور عورت کا تالی بجانا اس کی طرف سے اجازت ہے۔

( ٧٨٨١ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۷۸۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند بے خواجه سن بصری مین اللہ سے بھی مرسلام وی ہے۔

(٧٨٨٢) حَلَّتُنَا مَرُوَانُ ٱنْحَبَرَنِي عَوْفٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

[صححه ابن حمان (٢٦٦٢) قال الألباني صحيح (النسائي ١٢/٣٠)]. [انظر ١١٨،٩٥٨،١١٨،٩٩٤،١٠٩١].

(۷۸۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے بھی مروی ہے۔

( ٧٨٨٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتُرٌ يُحِبُّ الْوِتُرَ [راجع: ٧٧١٧].

(۵۸۸س) حضرت ابو ہرمیرہ بٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا بے شک اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پیند کرتا ہے۔

( ٧٨٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِ شَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نُهِيَ عَنْ الاخْتِصَارِ فِي الصَّكَاةِ قَالَ قَلْنَا لِهِ شَامٍ مَا الِاخْتِصَارُ قَالَ يَضِعُ يَدَهُ عَلَى خَصْرِهِ وَهُوَ يُصَلِّى قَالَ يَزِيدُ قُلْنَا لِهِ شَامٍ ذَكَرَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعَمُ [راحع: ٧١٧٥].

(۵۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے نماز میں کو کھیر ہاتھ رکھنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٧٨٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ إِذَا أَمُسَى ثَلَاتٌ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِكَلِّمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّهُ حُمَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ إِذَا أَمُسَى ثَلَاتُ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِكَلِّمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّهُ حُمَةٌ يَلِمُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

ابن حبان (١٠٢٢). وحسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٦٠٤)].

( ۱۸۸۵) حضرت ابو ہریرہ رفائن سے مروی ہے کہ نی علیا نے فرمایا جو خص شام ہونے پرتین مرتبہ یہ کلمات کہدلے "اعو ف بکلمات الله التامات من شو ما خلق" اس رات اے کوئی زہر یلی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی، ہمارے اہل خانہ نے اس دعاء کو سکھ رکھا تھا اور وہ اس دعاء کو پڑھتے تھے، اتفاق سے ایک مرتبہ ہماری ایک بڑی کوئسی چیز نے ڈس لیالیکن اسے کسی قشم کا کوئی دردمحسوں نہ ہوا۔

( ٧٨٨٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

### هي مُنالًا أَمَرُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً سَأَلَ هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ هَلْ لَهُ وَفَاءٌ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً سَأَلَ هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أُولَى صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أُولَى اللَّهُ عَلَيْ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ [صححه البحارى (١٧٣١)، ومسلم بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِورَثَتِهِ [صححه البحارى (١٧٣١)، ومسلم (٢٠٦١)، وابن حبان (٣٠٦٣). [راحع: ٧٨٤٨].

(۲۸۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤے مروی ہے کہ نبی ملیسا کے پاس جب کوئی جنازہ لا یا جاتا تو آپ کٹاٹیؤام پہلے بیسوال پوچھتے کہ اس شخص پر کوئی قرض ہے؟ اگر لوگ کہتے جی ہاں! تو نبی ملیسا پوچھتے کہ اس اداء کرنے کے لئے اس نے پھے مال چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے جی ہاں! تو نبی ملیسا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے اور اگر وہ ناں میں جواب دیتے تو نبی ملیسا فرما دیتے کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھا و، پھر جب اللہ نے فتو حات کا دروازہ کھولا تو نبی ملیسا نے اعلان فرما دیا کہ میں مؤسنین پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اس لئے بوقتی قرض چھوڑ کر جائے، اس کی ادائیگی میرے ذہے ہے، اور جوقتی مال چھوڑ کر جائے، اس کی ادائیگی میرے ذہے ہے، اور جوقتی مال چھوڑ کر جائے، وہ اس کی وہ تا ہے کا دروان کے دروان کے دروانے کا ہے۔

( ٧٨٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابُنُ أَبِي ذِنْ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَشِعِ عَنِ ابْنِ مِكْرَزِ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُويدُ الْجَهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُو يَبْتَغِي عَرَضَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجُرَ لَهُ فَأَعُظُمَ النَّاسُ ذَلِكَ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ عُدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجُرَ لَهُ فَأَعُظُمَ النَّاسُ ذَلِكَ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ عُدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُهُ لَمُ يَفْهَمُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُو يَبْتَغِي عَرَضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَبْورَ لَهُ الرَّاجُلُ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُو يَبْتَغِي عَرَضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُهُ لَمُ يَفْهَمُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ لَهُ ثُمَّ عَاذَ النَّالِئَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجُولَ لَهُ ثُمَّ عَاذَ النَّالِئَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجُولَ لَهُ ثُمَّ عَاذَ النَّالِئَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجُولَ لَهُ ثُمَّ عَاذَ النَّالِئَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجُولَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجُولُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجُولُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْولُ لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَالَ وَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَهُ الللَّهُ الللَّهُ ال

(۷۸۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک آدی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول الله مَنْالْیَفَا ایک آدی جہاد فی سبیل الله کا ارادہ رکھتا ہے کیکن اس کا مقصد دنیا دی ساز دسا مان کا حصول ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا اسے کوئی ثو ابنیس ملے گا، لوگوں پریہ چیز بردی گراں گذری، انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ نبی علیہ سے دوبارہ یہ مسئلہ بوچھو، ہوسکتا ہے کہ نبی علیہ بات اچھی طرح نہ سمجھ سے ہوں، اس نے دوبارہ وہی سوال کیا، نبی علیہ آنے پھروہی جواب دیا، اس نے سہ بارہ وہی سوال کیا لیکن نبی علیہ نبی علیہ آنے پھروہی جواب دیا، اس نے سہ بارہ وہی سوال کیا لیکن نبی علیہ اس نے پھروہی جواب دیا۔

( ٧٨٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ عَمْرٍ وَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَ٧٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يَغْنِى ابْنَ عَمْرٍ وَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَّاقٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ ثُمَّ هِي خِدَاجٌ فَي خِدَاجٌ فَي خِدَاجٌ مَنْ يَرِصُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَّاقٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ فَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَّاقٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ ثُمَّ هِي خِدَاجٌ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّاقِ لَا يُعْرَا فِيهِا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ ثُمُّ هِي خِدَاجٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِلْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَقُ عَلَى اللَّهُ عُلِي عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْلُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَى الْعُلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُولُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعِلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى ال

هي مُنالِمُ اَحَمُرُ اَصْبُرِ اَسِنَدِ مَرَّمَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اَحَمُرُ اَصْبُلُوا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّ

( ٧٨٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِى ابْنَ حُسَيْنِ عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمِ الطَّبِّى قَالَ قَالَ لِى آبُو هُرَيْرَةَ إِذَا أَتَيْتَ آهُلَ مِصُرِكَ فَأَخْبِرُهُمُ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آوَّلُ شَىءٍ مِمَّا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ صَلَحَتُ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً فَإِنْ آتَمَّهَا وَإِلَّا زِيدَ فِيهَا مِنْ تَطَوَّعِهِ ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُ وضَةِ كَذَلِكَ [انظر: ٩٤٩].

(۷۸۸۹) انس بن عکیم میشد کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو ہریرہ نگاٹیڈ نے فرمایا جب تم اپنے شہروالوں کے پاس پہنچوتو انہیں بتا و میں کہ میں نے نبی علیہ کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا، وہ فرض نماز ہوگی ، اگر وہ صحح نکل آئی تو بہت اچھا، ورنہ نوافل کے ذریعے اس میں اضافہ کیا جائے گا، اس کے بعد دیگر فرض اعمال میں بھی اس طرح کیا جائے گا۔

( ٧٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُتُلُ الْجِنْزِيرَ وَيَمْحُو الصَّلِيبَ وَتُجْمَعُ لَهُ الصَّلَاةُ وَيُعْطَى الْمَالُ حَتَّى لَا يَعْبَلَ وَيَطْعُ الْمَالُ وَيَعْلَى الْمَالُ حَتَّى لَا يَعْبَلُ وَيَعْبُ الْمَالُ عَنْ الْمُلِ يَعْبَلُ وَيَعْبُ الْمَالُ وَيَعْبُ الْمَالُ وَيَعْبُ الْمَالُ وَيَعْبُ الْمَالُ وَيَعْبُ الْمَالُ وَيَعْبُ الْمَالُ وَيَعْبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَيْمَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَزَعَمَ حَنْظَلَةُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يُؤْمِنُ بِهِ الْمُعْرَاجِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَزَعَمَ حَنْظَلَةُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يُؤْمِنُ بِهِ الْمَالُ مَوْتِهِ عَيسَى فَلَا آذُرِى هَذَا كُلُّهُ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ أَبُو هُرَيُرَةً

(۷۹۰) حضرت ابو ہریرہ نگانٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا حضرت عیسیٰ علیا نزول فرمائیں گے، وہ صلیب کوتوڑ دیں گے، خزیر کوتل کر نے والا کوئی ندر ہے گا اور 'روحاء' میں پڑاؤ کر کے وہاں سے جج یا عمرے یا دونوں کا احرام با ندھیں گے، چرحضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو نے بیآ بیت تلاوت کی ' اہل کتاب میں سے کوئی آ دمی بھی ایسانہیں ہے جوان کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے اور وہ قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گے' خظلہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو کا قول ہے۔ عیسیٰ علیا کوقر اردیتے ہیں، اب یہ جھے معلوم نہیں کہ یکمل حدیث ہے یا حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو کا قول ہے۔

( ٧٨٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ سَعُدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ هُرْمُزُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَأَشْجَعُ مَوَ النَّيْ لَيْسَ لَهُمْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَأَشْجَعُ مَوَ النَّيْ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِةِ [صححه البحارى (٢٥٠٥)، ومسلم (٢٥٢٠)] وانظر ٣٠٥ ١٠ الله ورسُولِة [صححه البحارى (٢٥٠٥)، ومسلم (٢٥٢٠)] وانظر ٣٠٥ والله ورسُولِة [صححه البحارى (٢٥٠٤) ومسلم (٢٥٢٠)] وانظر ٣٠٥ والله عنه والله ورسُولِة والله والل

#### هي مُنالاً إِذِينَ بْلِ يَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِلِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِ

(۷۸۹۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ (ح) وَأَبُو النَّصْوِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ الْمَعْنَى عَنْ عَاصِمْ بْنِ كُلَيْبِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ وَقَدْ بُيْنَتُ لِى لَيْلَةُ الْقَدْرِ
وَمَسِيحُ الضَّلَالَةِ فَكَانَ تَلَاحِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بِسُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَٱتَيْتُهُمَا لِأَحْجِزَ بَيْنَهُمَا فَأُنْسِيتُهُمَا وَسَأَشُدُو لَكُمْ
ومَسِيحُ الضَّلَالَةِ فَكَانَ تَلَاحِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بِسُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَآتَيْتُهُمَا لِأَحْجِزَ بَيْنَهُمَا فَأُنْسِيتُهُمَا وَسَأَشُدُو لَكُمْ
مِنْهُمَا شَدُوا أَمَّا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وِتُرًا وَأَمَّا مَسِيحُ الضَّلَالَةِ فَإِنَّهُ أَعُورُ الْعَيْنِ آجُلَى
مِنْهُمَا شَدُوا أَمَّا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وِتُرًا وَأَمَّا مَسِيحُ الضَّلَالَةِ فَإِنَّهُ أَعُورُ الْعَيْنِ آجُلَى
مِنْهُمَا شَدُوا أَمَّا لَيْلَةً فَإِنَّهُ أَعُونُ الْعَيْنِ الْمُعَلِي اللَّهُ مَا لَيْكُولُ اللَّهُ هَلُ كَانَةُ قَطَنُ بُنُ عَبْدِ الْعُزَى قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَضُرُّ فِي هَبُهُهُ قَالَ لَا أَنْتَ

(۷۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیہ نے فرمایا میں تبہارے پاس آنے کے لئے گھرے نکا تھا، درحقیقت لیلۃ القدر اور مسیح صلالت (دجال) کی تعیین مجھ پر واضح کر دی گئی تھی، لیکن مجد کے ایک دروازے کے قریب دو آدمیوں کے درمیان کچھ جھگڑ اہور ہاتھا، میں ان دونوں کے درمیان معاملہ رفع وفع کرانے کے لئے آیا تو مجھے وہ دونوں چیزیں مجبول گئیں، البتہ میں تنہیں اس کی علامت کا کچھاند از ہ بتا ہوں۔

جہاں تک شب قدر کا تعلق ہے قوتم اے رمضان کے عشر ہَ اخیرہ کی طاق را توں میں تلاش کیا کرو، باقی رہا ہے ضلالت تو وہ ایک آئھ سے کا ناہوگا، کشادہ پیشانی اور چوڑ ہے سینے والا ہوگا، اس کے جسم میں کندھے کا جھا کو سیند کی طرف ہوگا، اور وہ قطن بن عبدالعزی کے مشابہہ ہوگا، بیس کرقطن کہنے گئے یا رسول اللّٰه تَا اَلْتُ اللّٰهُ اِلَيْمَا اِللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

( ٧٨٩٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَوْنِ عَنْ آخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ عَنْ آبِى هُرُيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ أَعْجَمِيَّةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ عِنْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيْنَ اللَّهُ فَأَشَارَتُ إِلَى السَّمَاءِ بِإِصْبَعِهَا السَّبَابَةِ فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنَا فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنَا فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنَا فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّمَاءِ أَيُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَعْتِقُهَا

(۷۸۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیا کے پاس ایک سیاہ فام جمی لونڈی لے کر آیا اور کہنے لگایا رسول الله مالی خترت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیا کے پاس ایک سیاہ فام جمی لونڈی لیا ہوں؟) نبی علیا نے اس باندی سے بوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے اپنی شہادت والی انگلی سے آسان کی طرف اشارہ کیا، پھر ٹبی علیا نے اس سے بوچھا میں کون ہوں؟ اس نے اپنی انگلی سے نبی علیا کی طرف اور آسان کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب بیتھا کہ آپ اللہ کے دسول میں، نبی علیا نے فرمایا اسے آزاد کردو۔

( ٧٨٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ اَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يَلِجُ النَّاسُ بِهِ النَّارَ فَقَالَ الْآجُوفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يَلِجُ بِهِ

## هُ مُنْ الْمُ الْمُرْانُ بِلْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّ

الْجَنَّةَ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسُنُ الْخُلُقِ [احرجه البحارى في الأدب المفرد (٢٨٩). قال شعيب: حسن. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٩٦٩٤،٩٠٥].

(۷۸۹۴) حضرت ابو ہریرہ ولائٹ سے مروی ہے کہ کسی نے نبی الیاسے پوچھا کہ جہنم میں کون سی چیز لوگوں کوسب سے زیادہ کثرت سے داخل کرے گی؟ نبی ملیا نے فر مایا دو جوف دار چیزیں لیعنی منداور شرمگاہ، پھر سوال ہوا کہ جنت میں کون سی چیز لوگوں کوسب سے زیادہ کثرت سے لے جائے گی؟ تو فر مایا حسن اخلاق۔

( ٧٨٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ التَّغْيِيرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ التَّغْيِيرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَالنَّيَاحَةُ عَلَى الْمُيِّتِ وَالْأَنُواءُ وَأَجُرَبَ بَعِيرٌ فَأَجُرَبَ مِائَةً مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوْلَ [حسنه الترمذي قال الألباني: حسن (الترمذي:

١٠٠١). قال شعيب صحيح] [انظر: ١٠٨٨، ٩٨٧٩، ٩٨٧٩، ١٠٨٢١، ١٠٨٨٢]

(۵۹۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طائلانے فر مایا ز مانۂ جاہلیت کی جار چیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ بھی ترک نہیں کریں گے،حسب نسب میں عار دلانا،میت پر نوحہ کرنا، بارش کوستاروں سے منسوب کرنا،اور بیاری کومتعدی سمجھنا،ایک اونٹ خارش ز دہ ہوااوراس نے سواونٹوں کوخارش میں جتلا کردیا،تو پہلے اونٹ کوخارش ز دہ کس نے کیا؟

( ٧٨٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا لِحَائِطِ الْعِنْبِ الْكُرْمَ فَإِنَّمَا الْكُرْمُ الرَّجُلُ الْرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ [صححه مسلم (٢٢٤٧)]. [انظر: ٢٩٩٨، ٢٦، ٢٠، ٢٠، ١].

(۵۹۹) حضرت ابو ہریرہ ناتی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا انگور کے باغ کو" کرم" نہ کہا کرو، کیونکہ اصل کرم تو مر و مؤمن ہے۔

( ٧٨٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ عِنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ أَبَا قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَبَّابَعُ لِرَجُلِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهُلُهُ فَإِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَبَايَعُ لِرَجُلِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ يَسْتَجِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهُلُهُ فَإِذَا السَّتَحَلُّوهُ فَلَا يَسْتَخُو جُونَ كَنْزَهُ إِصححه الْجَاكُم في ((المستدرك)) ٢٥٢/٤، قال شعيب: استاده صحيح]. [انظر: ٩٩.٨، يَسْتَخُو جُونَ كَنْزَهُ [صححه الجاكم في ((المستدرك)) ٢٥٢/٤، قال شعيب: استاده صحيح]. [انظر: ٩٩.٨،

(۷۹۷) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹئا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جمر اسوداور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آ دمی ہے بیعت لی جائے گی ، اور بیت اللہ کی حرمت اس کے پاسبان پامال کریں گے ، اور جب لوگ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیں ، پھر عرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا ، بلکہ جنتی آئیں گے اور اسے اس طرح ویران کردیں گے کہ دوبارہ وہ بھی آباد

# هُ مُنْ الْمُ الْمَانَ مُنْ الْمَائِدُ مِنْ الْمَائِدُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِي اللَّلَّ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللّل

نه ہوسکے گااور یہی لوگ اس کاخز اندُ نکا لنے والے ہوں گے۔

( ۷۸۹۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكُرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ [قال عُنْقَهُ قَالَ الزَّهْرِيُّ فَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكُرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ [قال عُنْقَهُ قَالَ الزَّهْرِيُّ فَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكُرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ [قال عُنه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكُرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَخَلَّى سَبِيلَهُ [قال الله عنه الله عنه الله عليه الله عليه الله عليه وسَلَّمَ برَجُلِ سَكُرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَخَلَى سَبِيلَهُ إِقَال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَجُلِ سَكُرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَعَلَى اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَجُلِ سَكُوانَ فِي الرَّابِعَةِ فَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَجُلُ سَكُوانَ فِي الرَّابِعَةِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْدَ عَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَى الرَّابِعَةِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْوَالِيَةِ وَلَالِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۸۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا جو خص شراب نوشی کرے، اسے کوڑے مارو، دوبارہ پے تو پھر کوڑے مارو، سہ بارہ پیے تو پھر کوڑے مارو، اور چوتھی مرتبہ پیئے تو اسے تل کر دو، امام زہری میشند فرماتے ہیں کیکن نبی علیظائے پاس ایک آ دمی کولایا گیا جس نے چوتھی مرتبہ شراب نوشی کی تھی، تا ہم نبی علیظانے اس کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔

( ۷۸۹۹ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْبَآنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ بَكُرِ بُنِ آبِي الْفُرَّاتِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُويُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةً يَعُلَّمُ فِيهَا الْمَافِئُ وَيهَا الْكَافِئُ وَيهَا الْكَافِئُ وَيهَا الْكَافِئُ وَيهُا اللَّوْرَيْبِطَةُ قَالَ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي آمْرِ الْعَامَّةِ [صححه الحاكم في ((المستدرك)) ٢٥/٤)، الرَّويُبِطَةُ قَالَ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي آمْرِ الْعَامَةِ [صححه الحاكم في ((المستدرك)) ٢٥/٤)، وقال البوصيري: هذا اسناد فيه مقال قال الألباني: صحيح (ابن ماحة ٢٣٦٠٤). قال شعيب: حسن. وهذا اسناد ضعف؟

(۸۹۹) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹ سے مردی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا عنقریب لوگوں پرایسے سال آئیں گے جودھو کے کے سال ہوں گے، ان میں جھوٹے کو چھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کوامانت داراورامانت دارکوخائن سمجھا جائے گا، اوراس میں "درویضنہ" کلام کرے گا،کسی نے پوچھا کہ' رویبضہ'' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بیوتوف آ دمی بھی عوام کے معاملات میں بولنا شروع کردے گا۔

( ٧٩٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْتُدٍ عَنْ آبِي الرَّبِيعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ وَمَا أَسُرَرْتُ وَمَا أَسُرَرْتُ وَمَا أَسُرَرُتُ وَمَا أَعُلَنْتُ وَإِسُّوا فِي وَمَا أَنْتَ إِلَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَنْتَ إِنظر: ١٠٨٧٣،١٠٦٥.

(۹۰۰) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی الیکا یوں دعاءفر مایا کرتے تھے اے اللہ! میرے اگلے بچھلے، پوشیدہ اور ظاہر سب گناہوں اور جدسے تجاوز کرنے کومعاف فرما، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی آگے پیچھے کرنے والا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

#### ﴿ مُنْ الْمَا مَيْنَ اللَّهُ اللّ

(١٠٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ عَنِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ حِيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ حِيْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَٱسْدِعُوا بِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السَّائِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ قَدِّمُونِي وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السَّائِي: صحيح (النسائي: صحيح (النسائي: صحيح (النسائي: صحيح (النسائي: صحيح لغيره، وهذا اسناذ حسن]. [انظر: ١٠٤٩٨ ، ١٩٤١].

(۱۰۹۷)عبدالرحمٰن بن مہران مُیشلی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کی وفات کا وفت قریب آیا تو وہ فرمانے گئے مجھ پر
کوئی خیمہ نہ لگانا، میرے ساتھ آگ نہ لے کر جانا، اور مجھے جلدی لے جانا کیونکہ میں نے نبی طایشا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے
جب کسی نیک آ دمی کو چار پائی پررکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بھیجو، مجھے جلدی آگے بھیجو، اوراگر کسی گنا ہگار آ دمی کو
چار پائی پررکھا جائے تو وہ کہتا ہے بائے افسوس! مجھے کہاں لیے جاتے ہو؟

( ٧٩.٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْبُنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ عَجُلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ مِنْ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ بِإِصْبَعِهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَالْبَنَهَا عَلَيْهِمَا السَّلَامِ [راحح: ٢٨٦٦].

(۲۹۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فرمایا ہر پیدا ہونے والے نبیج کوشیطان اپنی انگل سے کچو کے لگا تا ہے کیکن حضرت عیسلی علیا اور ان کی والدہ حضرت مریم علیا آئے ساتھ ایسانہیں ہوا۔

( ٧٩.٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَنْتَهِينَّ رِجَالٌ مِمَّنُ خَوْلَ الْمَسْجِدِ لَا يَشْهَدُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِى الْجَمِيعِ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ حَوْلَ بُيُوتِهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ [انظر: ٨٨٧٧].

(۹۰۳) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیشانے فر مایا مجد کے اردگر در ہنے والے جولوگ نما زعشاء میں نہیں آتے ،وہ نما زترک کرنے سے باز آ جائیں ،ورنہ میں ان کے گھروں کے پاس کلڑیوں کے کشھے جمع کر کے انہیں آگ لگا دول گا۔

( ٧٩.٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ آبِي هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْآسُودِ عَنْ آبِي سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُطِيتُ أَنَّتِي خَمْسَ حِصَّالٍ فِي رَمَضَانَ لَمْ تُعُطَّهَا أُمَّةً فَبُلُهُمْ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ آطَيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَتَسْتَغُفِّرُ لَهُمْ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفُطِرُوا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِى الصَّالِحُونَ آنَ يُلْقُوا عَنْهُمْ الْمَثُونَةَ وَالْأَذَى وَيَصِيرُوا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِى الصَّالِحُونَ آنَ يُلْقُوا عَنْهُمْ الْمَثُونَةَ وَالْأَذَى وَيَصِيرُوا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِى الصَّالِحُونَ آنَ يُلُقُوا عَنْهُمْ الْمَثُونَةَ وَالْأَذَى وَيَصِيرُوا إِلَيْكِ وَيُصَفِّرُوا إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي إِلَى عَلَى اللّهِ أَوْلَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوفَى آجُرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوفَى آجُرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ

### 

(۱۹۰۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا میری امت کورمضان میں پانچ چیزیں الی دی گئی ہیں جو
اس سے پہلے کسی امت کونہیں دی گئیں، روزہ دار کے منہ کی بھبگ اللہ کے نزدیک میشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے، افطار تک
فرشتے ان کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالی روزانہ جنت کو مزین فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کو عفریب میرے
نیک بندے اپنے او پر سے محنت و تکلیف کو اتار پھینکیں گے اور تیرے پاس آئیں گے، اس مہینے میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا
ہے، لہذا غیر رمضان میں انہیں جو آزادی حاصل ہوتی ہے وہ اس مہینے میں نہیں ہوتی، اور ما و رمضان کی آخری رات میں روزہ
داروں کی بخشش کردی جاتی ہے، کسی نے پوچھایا رسول الله کا ٹھی ایک ہیں شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، البتہ بات یہ ہے کہ جب
مزدورا پنی مزدوری پوری کر لے تو اسے اس کی سخواہ پوری پوری دے دی جاتی ہے۔

( ٧٩٠٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَونَا أَبُو مَغْشَرِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُويُوتَةَ أَنَّ أَغُوابِيًّا أَهْدَى إِلَى وَسُلِّم بَكُرَةً فَعَوْضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكُرَاتٍ فَتَسَخَّطَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَكُرَةً فَعَوْضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكُرَاتٍ فَتَسَخَّطَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فَلَانًا أَهْدَى إِلَى نَافَةً وَهِى نَافَتِي أَغُوفُ كَمَا أَغُوفُ مَعْضَ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فَلَانًا أَهْدَى إِلَى نَافَةً وَهِى نَافَقِي أَغُوفُ كَمَا أَغُوفُ مَعْضَ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنُ أَهُلِى ذَهَبَتُ مِنِّى يَوْمُ زَغَابَاتٍ فَعَوَّضَتُهُ سِتَّ بَكُرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنُ قُولِم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا وَهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(400) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹزے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی علیہ کی خدمت میں ایک جوان اونٹ کا حدید پیش کیا،
نبی علیہ نے اسے چھ جوان اونٹ عطاء فر مائے ، لیکن وہ اس پر بھی ناخوش رہا، نبی علیہ کو جب معلوم ہوا تو اللہ کی حمہ و ثناء بیان
کرنے کے بعد فر مایا کہ فلاں آ دمی نے جھے ایک اونٹ حدید کے طور پر دیا، حالا تکہ وہ میر ابی اونٹ تھا اور میں اسے اسی طرح
پیچا نتا تھا جسے اپنے کسی گھر والے کو پیچا تتا ہوں، یوم زغابات کے موقع پر وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا (لیکن پھر بھی میں نے
اسے قبول کرلیا) اور اسے چھ جوان اونٹ دیئے ، تا ہم وہ اس پر بھی ناخوش ہے، میں تو یہ ارادہ کرر ہا ہوں کہ آئندہ کسی خص سے
ہریے قبول کرلیا) اور اسے کے جو قریش یا انصاریا ثقیف یا دوس سے تعلق رکھتا ہو۔

( ٧٩.٦) حَدَّنَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ يَزُورُ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَدْرَجَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَرِيدُ فُلانًا قَالَ لِقَرَابَةٍ قَالَ لَا قَالَ فَلِيعُمَةٍ لَهُ عِنْدَكَ تَرُبُّهَا قَالَ لَا قَالَ فَلِمَ مَلَكًا فَلَمَّا مَنَّ بِهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ فَإِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ أَنَّهُ يُحِبُّكَ بِحُبِّكَ إِيَّاهُ فِيهِ [صححه مسلم (٧٦٥٢)، وابن حبان (٧٧٥)]. [انظر: ٩٨٥، ١٠٢٥، ٩٥٩، ١٠٢٥، ١، ١٠٢٥، ١].

( ۲۹۰۲ ) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی الیانے فرمایا ایک آ دئی آپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لئے ''جودوسری

### هُ مُنالًا امَرُ إِنْ بِلِ يَشَاءُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

استی میں رہتا تھا'روانہ ہوا، اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا، جب وہ فرشتے کے پاس سے گذرا تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جارہ ہو؟ اس نے کہا کہ فلال آدی سے ملاقات کے لئے جارہا ہوں، فرشتے نے پوچھا کہا تم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا نہیں، فرشتے نے پوچھا کہ کیا اس کاتم پرکوئی احسان ہے جسے تم پال رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، فرشتے نے پوچھا پھرتم اس کے پاس کیوں جارہ ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی رضاء کے لئے مجت کرتا ہوں، فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کے رہے اللہ تھے ہوں، فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کے پاس سے تیری طرف قاصد بن کرآیا ہوں کہ اس کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تھے سے مجت کرتا ہے۔

- (٧٩.٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ فَرْقَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخْيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكُذَبُ النَّاسِ أَوْ مِنْ أَكُذَبِ النَّاسِ الصَّوَّاغُونَ وَالصَّبَّاغُونَ [قال الألباني: موضوع (ابن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكُذَبُ النَّاسِ أَوْ مِنْ أَكُذَبِ النَّاسِ الصَّوَّاغُونَ وَالصَّبَّاغُونَ [قال الألباني: موضوع (ابن ماحة: ٢١٥٢) اسناده ضعيف]. [انظر: ٨٢٨٥، ٢٩٥٩].
- ( ١٩٠٥ ) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے مردی ہے کہ نی علیہ فرمایا سب سے بڑھ کرجمو لے لوگ رنگر بزاور ذرگر ہوتے ہیں۔ ( ١٩٠٨ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْمَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسُأَلُهُ فَلْيَقْبَلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ

- (۹۰۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیا ہی شخص کواللہ تعالیٰ بن مائلے کچھ مال و دولت عطاء فر ما درے تواسے قبول کر لینا جا ہے ، کیونکہ بیرز ق ہے جواللہ نے اس کے پاس بھیجا ہے۔
- ( ٧٩٠٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ آبِي هُوَيُوةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ آبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ [انظر: ١٠٩٦] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ آبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ [انظر: ١٠٩٦] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ آبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ [انظر: ١٠٩٥] من من اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ آبِي سُفَيَانَ فَهُو آمِنْ [انظر: ٢٠٩٥] من من الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكُنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ آبِي سُفَيَانَ فَهُو آمِنْ [اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتُحِ مَكُمَّةً مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ آبِي سُفِيانَ فَهُو آمِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتُو مَنْ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ مَنْ أَغُلُقَ مَنْ أَغُلُقَ بَابُهُ وَمُ هُو اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ الْعَلَقَ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْلَهُ وَلَوْلَ الْمَالَةُ مَنْ أَعْلَقُ بَاللَّهُ وَلَوْلَ الْمَالِمُ وَلَوْلَ الْمَالُونُ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ مَلْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَقَ اللَه
  - مامون ہے، اور جو خص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے وہ بھی مامون ہے۔
- ( ٧٩١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا شَوِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَنَّةُ مِائَةٌ مُا بَيْنَ كُلِّ دَرَّجَتَيْنِ مِائَةٌ عَامٍ [قال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٥٢٩). حسن وهذا اسناد ضعيف].
- (۹۱۰) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جنت کے سودر جے ہیں اور ہر دو در جوں کے در میان سوسال کا فاصلہ ہے۔
- ( ٧٩١١ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

### هي مُنلهُ احَدِّن بَل يُسَدِّم رَجُم كِي اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرة ربَّي اللهُ هُرَيْرة ربَّي اللهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطَاعَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَسَيِّدَهُ فَلَهُ ٱجْرَان [راجع: ٧٤٥٣].

(۷۹۱۱) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فر مایا جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آتا دونوں کی اطاعت کرتا ہوتو اسے ہمل پرد ہرااجرماتا ہے۔

( ٧٩١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكْثِرُوا فِي كُو هَافِمِ اللّذَاتِ قَالَ أَبِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ هُو آبُو بَنِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكْثِرُوا فِي يَسْعَةٍ وَتِسْعِينَ حَدِيثًا ثُمَّ أَتَمَّهَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ حَدِيثًا ثُمَّ أَتَمَّهَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عِمْرٍ و بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ حَدِيثًا ثُمَّ أَتَمَّهَا بِهِذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عِنْ أَبِي سُلَمَةً عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَمَامَ مِاتَةِ حَدِيثٍ [صححه مُحَمَّد بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سُلَمَةً عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً عَنُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَمَامَ مِاتَةِ حَدِيثٍ [صححه ابن حبان (۲۲۹۲)، والحاكم (۲۲۱/۶) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ۲۰۵ )، النواني: ۲۳۰ النسائي: ۲۵٪). قال شعيب: اسناده حسن].

( ۲۹۱۲ ) حفرت ابو ہریرہ بڑا تھ کے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا لذتوں کوتو ڑنے والی چیز ''موٹ'' کا تذکرہ کھڑت ہے کہا کرو۔

( ٧٩١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ بَكُرِ بُنِ آبِي الْفُرَاتِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْمُنَافِقِينَ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا تَحِيَّنُهُمْ لَعْنَةٌ وَطَعَامُهُمْ نُهُبَةٌ وَغَنِيمَتُهُمْ غُلُولٌ وَلَا يَقُرَبُونَ الْمَسَاجِدَ إِلَّا هَجُواً وَلَا يَأْتُونَ الصَّكَةِ إِلَّا هَجُواً وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دَبُوا مُسْتَكِيرِينَ لَا يَأْلَقُونَ وَلَا يَؤُلْفُونَ خُشُبٌ بِاللَّيْلِ صُخُبٌ بِالنَّهَارِ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً شُخُبٌ بِالنَّهَارِ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً شُخُبٌ بِالنَّهَارِ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً شُخُبٌ بِالنَّهَارِ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَوْلُونَ وَلَا يَؤُلُفُونَ خُشُبٌ بِاللَّيْلِ صُخُبٌ بِالنَّهَارِ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً شُخُبٌ بِالنَّهَارِ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً شُخْبُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۹۱۳) حضرت ابو ہر پرہ مُحَافِظَ سے مروی ہے کہ نبی طَلِیْلا نے ارشاد فر مایا منافقین کی بچھ علامات ہوتی ہیں جن کے ذریعے انہیں پہچانا جاسکتا ہے، ان کا سلام لعنت (کے الفاظ پر شتمل) ہوتا ہے، ان کا کھانالوٹ مار کا ہوتا ہے، ان کا مال غنیمت خیانت کا ہوتا ہے، وہ مساجد کے قریب رہ کر بھی دور ہوتے ہیں، نماز کے لئے آتے ہوئے بھی اس سے بیٹی پھیرر ہے ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، نہر ہوتے ہیں، نہر ہوتے ہیں، نہر ہوتے ہیں، نہر سے الفت کرتا ہے، رات میں بانس اور دن میں شور وشغب ہوتے ہیں۔

( ٧٩١٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً هُرَيْرَةً قَالَ آبِي وَآبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً هُرَيْرَةً الْمَعْنَى أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ نَرَى رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تُضَارُّونَ فِى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلُ تُصَارُونَ فِى الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُصَارُّونَ فِى الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

### 

فَيُقَالُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَبِعْهُ فَيَتْبِعُ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتْبَعُ مَنْ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَتْبَعُ مَنْ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا أَوْ مُنَافِقُوهَا قَالَ أَبُو كَامِلٍ شَكَّ إِبْرَاهِيمُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِهِ الَّتِي يَغْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ باللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعُرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَبِعُونَهُ وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعُوى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبٌ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَان غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ أَوْ قَالَ الْمُوثَقُ بِعَمَلِهِ أَوْ الْمُخَرْدَلُ وَمِنْهُمْ الْمُجَازَى قَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ شَكَّ إِبْرَاهِيمُ وَمِنْهُمُ الْمُخَرُدَلُ أَوْ الْمُجَازَى ثُمَّ يَتَجَلَّى حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنُ الْفَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخُوجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْوِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْوِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَغُرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ يَغُرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخُرُجُونَ مِنْ النَّارِ قَدْ امْتُحِشُوا فَيْصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ الْحَبَّةُ أَيْضًا فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ذُخُولًا فَيَقُولُ أَى رَبِّ اصْرِفْ وَجُهِي عَنُ النَّارِ فَإِنَّهُ قَلْهُ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَٱخْرَقَنِي دُخَانُهَا فَيَدْعُو اللَّهَ مَا شَاءَ أَنْ يَدُعُوهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرَهُ وَيُعْطِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ فَيَصْرِفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجُهَهُ عَنْ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَىٰ رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ٱلسَّتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَ مَا أَعْطَيْتُكَ وَيُلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغُدَرَكَ فَيَقُولُ أَىٰ رَبِّ فَيَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَقُولَ لَهُ فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرَهُ فَيُعْطِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَ اثِيقَ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنُ الْحَبْرَةِ وَالسُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَىٰ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُو دَكَ وَمَوَ اثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَ مَا أَعْطَيْتُكَ وَيُلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغُدَرَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَضُحَكَ اللَّهُ مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ قَالَ ادْخُلُ الْجَنَّةَ فَإِذَا ذَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ تَمَنَّهُ

#### هُيْ مُنْ لِلْهُ اَحْدُرُ مِنْ لِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال

فَيُسْأَلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَمَنَّى حَتَّى إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُدُكِّرُهُ يَقُولُ مِنْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْمَانِیُّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ عَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِیُّ مَعَ آبِي هُرَيْرَةَ لَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَمَثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو مَرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِلْلِكَ الرَّجُلِ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَشَرَةً أَنِّى خَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ فِى ذَلِكَ الرَّجُلِ لَكَ عَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَذَلِكَ الرَّجُلِ لَكَ عَشَرَةً أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَذَلِكَ الرَّجُلُ لَكَ عَشَرَةً أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو

(۲۹۱۳) حضرت ابو ہریرہ و فاشئے سے مروی ہے کہ ایک مروتید کچھلوگوں نے رسول الله مَا اللَّهُ عَالَیْ کا الله مَا اللَّهُ عَالَیْ کا اللّٰهُ عَلَیْمُ اللّٰہُ کا اللّٰهُ عَلَیْمُ اللّٰہُ کا اللّٰہ عَلَیْمُ اللّٰہُ کا اللّٰہُ عَلَیْمُ اللّٰہُ کا اللّٰہُ عَلَیْمُ اللّٰہُ کا اللّٰہُ عَلَیْمُ اللّٰہُ کا اللّٰہُ عَلَیْمُ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَیْمُ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِ عَلَیْمُ اللّٰہِ عَلَیْمُ اللّٰہِ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمِ عَلَیْمُ اللّٰمِ عَلَیْمُ اللّٰمِ عَلَیْمُ عَلَیْمُ اللّٰمِ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمِ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمِ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمِ عَلَیْمُ اللّٰمِ عَلَیْمُ اللّٰمِ عَلَیْمُ اللّٰمِ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمِ عَلْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمِ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمِ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمِ عَلَیْمُ اللّٰمِ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمِ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ اللّٰمِ عَلَیْمُ اللّٰمُ عَلَیْمُ عَلَمُ عَلِی اللّٰمُ عَلِمُ عَلَیْمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ہم قیامت کے دن اپنے پروردگارکودیکھیں گے؟ تورسول الله مگاٹی کے فرمایا کیاسورج کود کھنے میں' جبکہ درمیان میں کوئی باول نہ ہو' دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ خالیّہ نے عرض کیانہیں یا رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ عَالِیّا نے غیر مایا تہمیں چود ہویں رات کے جاند کے و کھنے میں'' جبکہ درمیان میں کوئی باول بھی نہ ہو'' کوئی دشواری پیش آتی ہے؟ لوگوں نے کہانہیں یارسول اللہ! آپ سُلُطُنَّا أِنے فرمایا تو پھرتم اسی طرح اپنے رب کا دیدار کرو گے۔اللہ قیامت کے دن لوگوں کوجمع کرکے فرمائیں گے جوجس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے ، جوسورج کی عبادت کرتا تھاوہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جوجا ندکو بوجتا تھاؤہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جو بتوں اور شیطانوں کی عبادت کرتا تھاوہ انہی کے ساتھ ہوجائے اور اس میں اس امت کے منافق باقی رہ جائیں گے ،اللہ تعالیٰ الیی صورت میں ان کے سامنے آئے گا کہ جس صورت میں وہ اسے نہیں پہچانتے ہوں گے،اور کیے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، پھروہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے اللہ کی پناہ جا ہے ہیں جب تک ہمارارب نہ آئے ہم اس جگہ تھہرتے ہیں، پھر جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پیچان لیں گے، پھراللہ تعالیٰ ان کے پاس الیںصورت میں آئیں گے جے دہ پیچانے ہوں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارار بہوں ، وہ جواب دیں گے بے شک تو ہمارار ب ہے چھرسب اس کے ساتھ ہو جا کیں گے اور جہنم کی پشت پر میں صراط قائم کیا جائے گا اور سب سے پہلے اس میں صراط ہے گز ریں گے۔ رسولوں کے علاوہ اس دن کسی کو بات کرنے کی ا جازت نہیں ہوگی اور رسولوں کی بات بھی اس دن اکلُّھئے سَیّلہْ سَیّلہْ ''اےاللّٰدسلامتی رکھ'' ہوگی اورجہنم میں سعدان نامی خار دار جھاڑی کی طرح کانٹے ہوں گے، کیاتم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ ٹٹکٹٹر نے عرض کیا جی یارسول اللہ! نبی عائیلانے فرمایا وہ سعدان کے کا نٹوں کی طرح ہوں گے ، اللہ تعالی کے علاوہ ان کا نٹوں کو کوئی نہیں جانتا کہ کنٹے بڑے ہوں گے؟ لوگ اپنے اپنے اٹھال میں جھکے ہوئے ہوں گے اور بعض مؤمن اپنے (نیک) اٹھال کی وجہ سے نیج جائیں گے اور بعضوں کوان کے اعمال کابدلہ دیا جائے گا اور بعض مل صراط ہے گزر کرنجات یا جا ئیں گے۔

یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرکے فارغ ہوجا کیں گے اور اپنی رحمت سے دوزخ والوں میں سے جسے جا ہیں گے فرشتوں کو تھم دیں گے کہان کو دوزخ نے نکال دیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرایا اور

## الله المؤرن بل يسيد مترم المسلك المسكل المسكل المسكل المن المن المن المؤرث المسكل المن المؤرث المسكل المن المسكل المسلك ا

ان میں سے جس پراللہ اپنار حم فر ما کیں اور جو لا الدالا اللہ کہتا ہوگا فرشتے ایسے لوگوں کواس علامت سے پہیان لیس کے کہان کے (چېرول) پر سجدول کے نشان ہول گے۔اللہ تعالی نے دوزخ کی آگ پرحرام کردیا ہے کہ وہ انسان مجدہ کے نشان کو کھائے پھر ان لوگوں کو جلے ہوئے جسم کے ساتھ نکالا جائے گا پھران پر آ ب حیات بہایا جائے گا جس کی وجہ سے بیادگ اس طرح تروتازہ ہوکراٹھیں گے کہ جیسے کیچڑ میں پڑا ہوا دانداگ پڑتا ہے۔ پھرا یک شخص رہ جائے گا کہ جس کا چہرہ دوزخ کی طرف ہوگا اوروہ اللہ ے عرض کرے گا ہے میرے پروردگارمیراچرہ دوزخ کی طرف سے پھیردے اس کی بد بوسے مجھے تکلیف ہوتی ہے اوراس کی تپش مجھے جلار ہی ہے، وہ دعا کرتارہے گا پھراللہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے کہا گرمیں نے تیرا پیسوال پورا کر دیا تو پھر تو اوركوني سوال تونهيس كرے گا؟ وہ كہے گاكه آپ كى عزت كى قتم! ميں اس كے علاوہ كوئي سوال آپ سے نہيں كروں گا، چنا نچه الله اس کے چیرے کودوز خ سے پھیرویں گے (اور جنت کی طرف کردیں گے ) پھر کم گااے میرے یہ وردگار! مجھے جنت کے دروازے تک پہنچادے تواللہ اس سے کہیں گے کہ کیا تونے مجھے عہد و پیان نہیں دیا تھا کہ میں اس کے علاوہ اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔افسوس ابن آ دم! تو بڑا وعدہ شکن ہے۔وہ اللہ ہے مانگتار ہے گا یہاں تک کہ پرورد گار فریا کیں گے کیا اگر میں تيراييسوال پورا كردول تو پھراورتو كچينبيں مائكے گا؟ وہ كہے گانبيں تيريءزت كي قتم! ميں پچھاورنبيں مانگوں گا الله تعالى اس سے جو جا ہیں گے نے وعدہ کی پختگی کے مطابق عہدو پیان لیں گے اوراس کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیں گے۔ جب وہ وہاں کھڑا ہوگا تو ساری جنت آ گے نظر آئے گی جو بھی اس میں راحتیں اورخوشیاں ہیں سب اسے نظر آئیں گی پھر جب تک اللہ جا ہیں گے وہ خاموش رہے گا پھر کہے گا اے پرورد گار! مجھے جنت میں داخل کردے تو اللہ تعالیٰ اس ہے فر ما کیں گے کہ کیا تونے مجھ سے بیعبدو پیان نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد اور کس چیز کا سوال نہیں کروں گا، وہ کہے گا اے میرے پرورد گار! مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد بخت نہ بنا،وہ اس طرح اللہ ہے مانگتار ہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کوہنی آ جائے گی تو فرما کیں گے۔ جنت میں داخل ہوجااور جب اللہ اسے جنت میں داخل فرمادیں گے تو اللہ اس سے فرما کیں گے کہ ا بنی تمنا کیں اور آرز و کیں ظاہر کر۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتوں کی طرف متوجہ فرما کیں گے اوریا د دلا کیں گے فلاں چیز ما تک، فلال چیز ما تک، جباس کی ساری آرزوئیں ختم ہوجائیں گی تواللداس نے فرمائیں کے کہ پیغمتیں بھی لے لواوراتی ہی اورنعتیں بھی لے لو۔ اس مجلس میں حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹ مجی حضرت ابو ہرمیرہ ڈاٹٹٹا کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے ابو ہریرہ طالق کی کسی بات میں تبدیلی نہیں کی انیکن جب حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ نے یہ بیان کیا کہ ہم نے یہ چیزیں دیں اور اس جیسی اور بھی دین تو حضرت ابوسعید خدری رہ انٹیز نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ کو پیفرماتے ہوئے ساہے کہ ' بیعتیں بھی تیری اور اس سے دس گنا زیادہ بھی' مصرت ابو ہر مرہ ڈاٹھٹانے فر مایا کہ مجھے تو یہی یاد ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیْتِ نے اس طرح فر مایا ہے کہ ہم نے بیسب چیزیں دیں اور اتنی ہی اور دیں پھر فر مایا کہ بیوہ آ دمی ہے جوسب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ ( ٧٩١٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ \* خُبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ (ح) وَيَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ

#### عَيْ مُنلِهُ اَمَٰرُانَ بِلِيَةِ مِنْ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهُ ال

شِهَابٍ قَالَ أَبِي وَهَذَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيِّ حَلِيفِ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ رَهْطٍ عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْٱقْلَحِ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَذَّةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّمَةَ ذُكِرُوا لِحَىِّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَوِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ فَاقُتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ التَّمْرَ فِي مَنْزِلِ نَزَلُوهُ قَالُوا نَوَى تَمْرِ يَثْرِبَ فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ فَلَمَّا أُخْبِرَ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَنُوا إِلَى فَدُفَدٍ فَأَحَاطَ بِهِمْ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمْ انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا فَقَالَ عَاصِمُ بُنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ الْقَوْمِ أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ اللَّهُمَّ أَخْبِرُ عَنَّا نَبِيَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمُ خُبَيْبٌ الْٱنْصَارِتُ وَزَيْدُ بْنُ الذَّثِنَةِ وَرَجُلٌ أَخَرُ فَلَمَّا تَمَكَّنُوا مِنْهُمُ أَطُلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ النَّالِثُ هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللَّهِ لَا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي بِهَوَٰلَاءِ لَأَسُوَّةً يُريدُ الْقَتْلَ فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَزَيْدِ بْنِ الدَّشِيَةِ حَنَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقُعَةِ بَدُرٍ فَابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ خُبَيْبًا وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ يَوْمَ بَدْرِ فَلَبِتَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلُهُ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْض بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا لِلْقَتْلِ فَأَعَارَتُهُ إِيَّاهَا فَدَرَجَ بُنَيُّ لَهَا قَالَتْ وَأَنَا غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ فَوَجَدْتُهُ يُجْلِسُهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ قَالَتْ فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ قَالَ أَتَخْشَيْنَ أَنِّي أَقْنُلُهُ مَا كُنْتُ لِٱفْعَلَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ آسِيرًا قَطُّ حَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ قَالَتُ وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا حَرَجُوا بِهِ مِنْ الْحَرَمِ لِيَفْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُونِي أَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعًا مِنْ الْقَتْلِ لَزِدْتُ اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلُهُمْ بَدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى آئِ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلُو مُمَزَّعِ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ آبُو سِرْوَعَةَ عُقْبَةُ بُنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلَاةَ وَاسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِعَاصِمِ بُنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ إِلَى عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ حِينَ حُدِّثُوا آنَهُ قُيلَ لِيُؤْتَى بِشَيْءٍ مِنْهُ يُغْرَفُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَبَعَتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنْ الدَّبْرِ فَحَمَتُهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقُدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئًا [صححه البحاري (٣٩٨٩)] [انظر: ٨٠٨٢].

#### هي مُنالًا اَخْرِينَ بل بِينَةِ مَرْم اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ هُرَيْرة وَمَنَا أَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بہر حال خیب ان کے پاس قیدر ہے حارث کی بیٹی کا بیان ہے کہ جب سب کا فرضیب کوشہید کرنے کے لئے جمع ہوئے تو خیب نے اصلاح کرنے کے لیے جمعے سے استر اما نگامیں نے وے ویا۔ خبیب نے میر سے ایک لڑکے کوران پر بٹھا لیا جمعے اس وقت خبر نہ ہوئی جب میں اس کے پاس پہنی اور میں نے ویکھا کہ میر الڑکا اس کی ران پر بٹھا ہے اور استر ااس کے ہاتھ میں ہے تو میں گھراگئی۔ خبیب نے بھی خوف کے آٹار میرے چرہ پر دکھا کہ بیچان لیا اور کہنے لگے کہ کیا تم کواس بات کا خوف ہے کہ میں اس کوئل کر دوں گا۔ خدا کی قسم میں ایسانہیں کروں گا۔ بنت حارث کہتی ہے بخدا! میں نے خبیب سے بہتر بھی کوئی قیدی نہیں در یکھا، خدا کی قسم میں ایسانہیں کروں گا۔ بنت حارث کہتی ہے بخدا! میں نے خبیب سے بہتر بھی کوئی قیدی نہیں در یکھا، خدا کی قسم میں نے ایک روز دیکھا کہوہ زنجیروں میں جگڑ اہوا اگور کا ایک خوشہ ہاتھ میں لیے کھار ہا ہے حالا تکہ ان دنوں کہ میں میوہ نہ تھا۔ در حقیقت وہ خدا داد حصہ تھا جو خدا تعالی نے خبیب کوم حمت فرمایا تھا۔ جب کفار خبیب کو ترکی تو تو گر کر نے کے لیے حرم سے باہر حل میں بڑھر کر کہا اگر جمھے بی خیال نہ ہوتا کہ بیاوگ گمان کریں گے کہ موت سے ڈرگیا تو نماز طویل پڑھتا بھر دیا خبیب نے دور کھتیں پڑھر کر کہا اگر جمھے بی خیال نہ ہوتا کہ بیاوگ گمان کریں گے کہ موت سے ڈرگیا تو نماز طویل پڑھتا بھر کہنے لگھا لہی ان سب کو ہلاک کر دے ایک کو باقی نہ چھوڑ اس کے بعد بیشعر پڑھے۔

"اگر حالت اسلام میں میر آقل ہوتو پھر مجھے اس کی کچھ پر داہ نہیں کہ راہ خدامیں کس پہلو پر میری موت ہوگی۔میرا بیمارا جانا راہ خدامیں ہے اور اگر خدا چاہے گا تو کٹے ہوئے عضو کے جوڑوں پر برکت نازل فرمائے گا''اس کے بعد حارث کے بیٹے

#### هي مُنالِهُ اَمَرُن مِن اللهِ اللهِ مِنْ مَن اللهُ اَمَرُن مِن اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

نے ضبیب کوئل کر دیا۔ حضرت ضبیب سب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے ہراس مسلمان کے لیے جوراہ خدامیں گرفتار ہوکر مارا جائے قبل ہوتے وقت دور کعتیں پڑھنے کا طریقہ نکالا ہے۔ حضرت عاصم ڈٹاٹٹؤ نے شہید ہوتے وقت جود عاء کی تھی خدا تعالیٰ نے وہ قبول کر لی اور رسول اللہ مُٹاٹٹؤ کاوان کی شہادت کی خبر دے دی اور حضور مُٹاٹٹؤ کے نصابہ ٹوئٹٹؤ سے عاصم ٹٹاٹٹؤ وغیرہ کے مصائب کی کیفیت بیان فرما دی۔ حضرت عاصم ڈٹاٹٹؤ نے چونکہ بدر کے دن کفار قریش کے ایک بڑے سردار کو مارا تھا اس لیے کافروں نے کچھلوگوں کو بھیجا کہ جاکر عاصم کی کوئی نشانی لے آؤتا کہ نشانی کے ذریعہ سے عاصم کی شناخت ہوجائے لیکن پچھ بھڑیں (زنبور) حضرت عاصم ڈٹاٹٹؤ کی فعش کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے ابر کی طرح مسلط فرما دیں اور ان بھڑوں نے قریش کے قاصدوں سے حضرت عاصم ڈٹاٹٹؤ کی فعش کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے ابر کی طرح مسلط فرما دیں اور ان بھڑوں نے قریش کے قاصدوں

( ٧٩١٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَوْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُيَدٍ آبِي مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَأَمْشِى فَإِذَا مَشَيْتُ سَبَقَنِى فَأُهَرُولُ فَأَسْبِقُهُ فَالْتَفَتَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ تُطُوَى لَهُ الْأَرْضُ وَخَلِيلٍ إِبْرَاهِيمَ (راجع: ٧٤٩٧)

( ۲۹۱۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طالیہ کے ساتھ کسی جنازے میں گیا، میں جب اپنی رفتارے چل رہا ہوتا تو نبی طالیہ مجھ سے آ گے بڑھ جاتے، پھر میں دوڑنا شروع کر دیتا تو میں آ گے نکل جاتا، اچا تک میری نظرا پنے پہلو کے ایک آ دمی پر پڑی تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ لیل ابراہیم کی تشم! نبی طالیہ کے لئے زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔

( ٧٩١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نُهِيَ عَنُ الِانْحُتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْنَا لِهِشَامٍ ذَكَرَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِرَأْسِهِ أَى نَعَمُ [راحع: ٧١٧٥].

( ١٩١٧ ) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹنا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے نماز میں کو کھیے ہاتھ رکھنے ہے منع فر مایا ہے نہ

( ٧٩١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقَرَظِيِّ عَنْ آلِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ تَجِيءً الْقُرَظِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ تَجِيءً يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَقُولُ يَا رَبِّ قُطِعْتُ يَا رَبِّ ظُلِمْتُ يَا رَبِّ أُسِيءَ إِلَى [صححه ابن حبان (٤٤٦)، والحاكم يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَقُولُ يَا رَبِّ قُطِعْتُ يَا رَبِّ ظُلِمْتُ يَا رَبِّ أُسِيءَ إِلَى [صححه ابن حبان (٤٤١)، والحاكم (١٦٢/٤). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٣٩٨٧، ٩٦٢، ٩٨٧١، ٩٨٧١].

( ۱۹۱۸ ) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا رحم رحمٰن کا ایک جزوبے جو قیامت کے دن آئے گا اورعرض کرے گا کہا ہے پروردگار! مجھے تو ڑا گیا، مجھے پرظلم کیا گیا، پروردگار! میرے ساتھ براسلوک کیا گیا۔

( ٧٩١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي مَيْمُونَةً عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي إِذَا رَسُولَ رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي وَقَرَّتُ عَيْنِي فَٱنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْبِئْنِي عَنْ أَمْرٍ إِذَا أَخَذُتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ أَفْشِ السَّكَامَ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَصِلُ الْأَرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ

### 

وَالنَّاسُ نِيَامٌ ثُمَّ ادُخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ [صححه الحاكم في ((المستدرك)) ٢٩/٤ وصححه ابن حباذ (٥٠٨). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٨٢٧٨، ٨٢٧٩، ١٠٤٠].

(۹۱۹) حضرت ابو ہریرہ وظائف ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ طَائفِیْ اجب میں آپ کود کیتا ہوں تو میرا دل شخد اہوجا تا ہے اور آئکھوں کو قرار آجا تا ہے، آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتا ہے؟ نبی طیا نے فرمایا کہ مجھے کوئی الی چیز بانی سے بیدا کی گئ ہے، میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی الی چیز بتا دیجئے کہ اگر میں اسے تھام لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤی؟ نبی طیا نہ معام کھلاؤ، طعام کھلاؤ، صلدری کرواور راتوں کوجس وقت لوگ سور ہے ہوں تم قیام کرواور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

( ٧٩٢٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرُدًا بِيضًا جِعَادًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ عَلَى خَلْقِ آدَمَ سِنُّونَ ذِرَاعًا فِي عَرْضِ سَبْعِ أَذُرُع [انظر ٥٠٥، ٩٣٦٤، ٩٣٦٤م]

( ۷۹۲۰ ) حضرت ابو ہر رہ ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طیا نے قر مایا جنتی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ان کے جسم بالوں سے خالی ہوں گے، وہ نوعمر ہوں گے، گورے چٹے رنگ والے ہوں گے، گھنگھر یالے بال، سرمکیس آئکھوں والے ہوں گے، سست خالی ہوں گے، حضرت آ دم مُثَاثِثَةُ کُم کُسُکُل وصورت پر ساٹھ گزلے اور سات گز چوڑے ہوں گے۔

( ٧٩٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عِسْلِ بُنِ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ السَّدُلِ فِي الصَّلَاةِ [صححه ابن حبان (٢٢٧٩)، وابن حزيمة: (٧٧٢)، وقال الترمذي: ٣٧٨) قال شعيب: اسناده ضعيف]. [انظر: ٧٧٢)، وقال الترمذي: ٣٧٨)

( ۲۹۲۱ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے نمار میں کپڑااس طرح لٹکانے سے منع فر مایا ہے کہ وہ جسم کی ہیئت برنہ ہواوراس میں کوئی روک نہ ہو۔

( ۷۹۲۲ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِح عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هَرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ الْأَرُواحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلَفُ وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ [صححه ابن حان (۲۱٦٨)]

وَسَلَّمَ قَالَ الْأَرُواحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلَفُ وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ [صححه ابن حان (۲۱۵)]

روح کا دوسری کے ساتھ تعارف ہو جاتا ہے ان میں الفت پیرا ہو جاتی ہے اور جن میں تعارف نہیں ہوتا ، ان میں اختلاف پیرا ہو جاتا ہے۔

ہو جاتا ہے۔

( ٧٩٢٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ النَّضْرِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ سَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ

### هي مُنالِهَ اَمَرُهِ مِنْ لِيَدِيمَ مُنَا اِللَّهِ مُنَالًا اَمَرُهُ مِنْ لِي اِللَّهِ مُنَالًا اِللَّهُ مُنِيرًا فَا مُنَالًا اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللّل

أَحَدَ شِقَيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا شَكَ يَزِيدُ [صححه الحاكم (١٨٦/٢). وقال الترمذي: ولا نعرفه مرفوعاً الا من حديث همام. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١٣٣) ابن ماجة، ١٩٦٩، الترمذي: ١١٤١، النسائي: ٢٣/٧)].

(۷۹۲۳) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی طائیانے فر مایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اوروہ ایک کودوسری پرتر جیج دیتا ہو(ناانصافی کرتا ہو)وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اپنے جسم کے گرے ہوئے (فالج زدہ) جھے کو کھنچ کر ہا ہوگا۔

( ٧٩٢٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بُنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا عَصَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخُرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا عَصَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَام فَتَخْطِمُ الْكَافِرِ قَالَ عَقَّانُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ وَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا حَتَّى إِنَّ أَهْلَ عَلَيْهِ السَّلَام فَتَخْطِمُ الْكَافِر قَالَ عَقَانُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ وَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْخَوْانِ لَيَجْتَمِعُونَ عَلَى خِوَانِهِمْ فَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرُ [صححه الحاكم في الْخِوانِ لَيَجْتَمِعُونَ عَلَى خِوانِهِمْ فَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرُ [صححه الحاكم في (المستدرك)) ٤/٥٨٤ وقال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٦ ٤ الترمذي: ١٨٥٠)] وقال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٦ ٤ الترمذي: ١١٥٠)]

( ۲۹۲۳ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیظائے فر مایا قیامت کے قریب دابۃ الارض کا خروج ہوگا جس کے پاس حضرت موئ علیظائے کا عصا اور حضرت سلیمان علیظا کی انگوشی ہوگی، وہ کا فرکی ناک پر مہر سے نشان لگا دے گا اور مسلمان کے چہرے کوعصا کے ذریعے روشن کر دے گا، یہاں تک کہ لوگ ایک دستر خوان پر استھے ہوں گے اور ایک دوسر نے کو''اے مؤمن' اور''اے کا فر'' کہہ کر پکاریں گے۔

( ٧٩٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنِ الْمَقْبُرِ فَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضُهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى مَا حَدَثَ بَعْدَهُ وَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ فَلْيَقُلُ إِذَا أَوَى أَحَدُثُ بَعْدَهُ وَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ فَلْيَقُلُ بِالْمُعْمُ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِى فَاغْفِرُ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا يَرْحُفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ [راحع: ٧٣٥٤].

(۹۲۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ہی الیشانے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص رات کو بیدار ہو، پھراپنے بستر پر آگئی آئے تو اسے چاہئے کہ اپنی تہبند ہی سے اپنے بستر کوجھاڑ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے چھچے کیا چیزاس کے بستر پر آگئی ہو، پھر یوں کہے کہ اے اللہ! میں نے آپ کے نام کی برکت سے اپنا پہلوز مین پر رکھ دیا، اور آپ کے نام سے ہی اسے اٹھاؤں گا، اگر میری روح کو اپنے پاس روک لیں تو اس کی معفرت فرما ہے اور اگر واپس بھیجے دیں تو اس کی اسی طرح حفاظت فرما ہے جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔

( ٧٩٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

### هي مُنالًا اَخْرُن بَلِ بِينَةِ مَتْرًا ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اِللَّهُ مُنِيرُةً رَجَنَالُهُ وَيَنْ اللَّهُ مُرْتُدُوةً رَجَنَالُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُرْتُدُوةً رَجَنَالُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُرْتُدُوةً رَجَنَالُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُرْتُدُوةً رَجَنَالُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرْتُدُوةً رَجَنَالُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرَّتُهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرْتُدُوةً رَجَنَالُهُ وَمُنْ اللَّهُ مُرْتُدُوةً رَجَنَالُهُ وَمُنْ اللَّهُ مُرْتُدُوةً وَمُنْ اللَّهُ مُرْتُدُونُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشُكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشُكُرُ النَّاسَ [راحع: ٧٤٩٥].

(۷۹۲۷) حضرت الو بريره وُلَّ الْفَاسَتِ مروى ہے كه بى النَّائِ فَرْ مايا جَوْخُصْ لوگول كاشكريدا دانبيں كرتا، وه الله كاشكر بحى ادانبيں كرتا۔ (۷۹۲۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُويَهُوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدُرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمُ فَقَدُ غَفَرْتُ لَكُمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدُرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمُ فَقَدُ غَفَرْتُ لَكُمْ

[صححه الحاكم في (المستدرك) ٤/٧٧ قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٤ ٦٥٤) قال شعيب: اسناده حسن].

( کے 472 ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے فر مایا اللہ نے اہل بدر کو آسان پرسے جھا تک کر دیکھا اور فر مایا تم جوبھی عمل کرتے رہو، میں نے تنہیں معاف کر دیا۔

( ٧٩٢٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبُدِ اللّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ عَنُ وَهُبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانِ فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفُرعُ مَانَهُ فِي حَرَّةٍ فَانْتَهِى إِلَى الْحَوَّةِ فَإِذَا هُو صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةِ فَلَانِ فَتَنَحَى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفُرعُ مَانَهُ فِي حَرَّةٍ فَانْتَهِى إِلَى الْحَوَّةِ فَإِذَا هُو فَي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةِ مُنْ تِلْكَ الشّرَاجِ قَدُ السَّوْعَبَتُ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلّهُ فَتَبِعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَ اللّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلَانٌ بِالِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَ اللّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلَانٌ بِالِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَ اللّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ اللّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ اسْقِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَ اللّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ اللّذِي هِ السَّحَابِ اللّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ اللّذِي هِ السَّحَابِ اللّذِي اللهِ فَا تَصَدَّقُ بِعُلُهِ فَا فَالَ أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْفُرُ إِلِكُ مَا تَصَدَّقُ فِيهَا قَالَ أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِى الْمَاءَ وَيَعَالَى ثُلُقَهُ وَارُدٌ فِيهَا قَالَ أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي الْمُعَالِى الْمُعَالِى ثُلُقَهُ وَارُدٌ فِيهَا قُالَ أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا وَاللّهُ مَا حَرَجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِعُلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى أَنَا وَعِيَالِى ثُلُقَهُ وَارُدٌ فِيهَا قُالَ أَمَّا إِلَى السَّعِ الللّهُ عَلَيْهِ السَّعِ الْمُعَالِى السَّعِلَى السَّعِ السَّعِ السَّعِ السَّعِ السَّعَالَ الْعَلْ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ السَّعَ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُعَالِي السَّعَلَى الْمُعْرَاقُ الْلَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُولُولُ الْمُعْتِعِي الْمُعْلِقُولُ السَّعُ

(۹۲۸ ) حضرت الوہریہ ٹنگفت مردی ہے کہ ٹی علیشانے فر مایا ایک آدی جنگل میں چلا جارہاتھا کہ اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی جوبادل سے آرہی تھی کہ فلال شخص کے باغ کوسیراب کرو، اس آواز پروہ بادل ایک جانب چلا گیا اور اس کا پانی ایک بھر یکی جائے ہے۔ بان میں سے ایک نالی ایک تھی ایک پھر یکی جگہ پڑھر یکی جگہ پڑھر یکی جگہ پڑھا تھا ہوں آدی اس جگھ تالیوں کے سرے دکھائی دیے ، ان میں سے ایک نالی ایک تھی جس میں وہ سارا پانی جمع ہو گیا تھا، وہ آدی پانی کے چیچے چلا گیا، چلتے چلتے وہ ایک آدی کے پاس پہنچا جوا ہے باغ میں کھڑا بائل آگے چیچے لگارہا تھا، اس نے اس سے کہا کہ اے بندہ خدا! تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، یہ وہ ہو گیا ہوا ہے بائی کہا کہ بازل سے آنے والی آواز میں سنا تھا، وہ آدی کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے! تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک بازل سے آئے والی آواز میں سے ایک آواز میں گئی جس کہ بائی ہے اور اس میں تمہارا نام لے کر کہا گیا تھا کہ قلاں آدی کے باغ کو میں اس باغ کی پیدا وار پخور کرتا ہوں، پھرا کہ تہائی حصہ صدقہ کرتا ہوں، ایک تہائی خود اور اپنا اہل خانہ بیں تو بات سے کہ میں اس باغ کی پیدا وار پخور کرتا ہوں، پھرا کہ تہائی حصہ صدقہ کرتا ہوں، ایک تہائی خود اور اپنا اس نے اہائی خود اور اپنا اس کے وکھلاتا ہوں، اور ایک تہائی اس نے اپن کے والی آئی سے واپس لگا دیتا ہوں۔

### هي مُنالِهَ اَحَدِينَ بل يَنْهُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ا

( ٧٩٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسُلِمَ فِى اللَّانُيَا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الْآنِي فَى الْآنِي مَنْ أَخُرِبَةً مِنْ أَخُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ الْقَيَامَةَ وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَجِيهِ [راحع: ٢١].

(۷۹۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرکایا جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی پریشانیوں میں سے سی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی ایک پریشانی کو دور فرمائے گا، جو شخص کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اور بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگار ہتا ہے، اللہ تعالی بندہ کی مدد میں لگار ہتا ہے، اللہ تعالی بندہ کی مدد میں لگار ہتا ہے۔ اللہ تعالی بندہ کی مدد میں لگار ہتا ہے۔

( ٧٩٣٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُنِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ مُلْحَمًّا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ [راحع: ٢٥٦١]

(۷۹۳۰) حضرت ابو ہریرہ نُٹائٹُو ہے مروی ہے کہ نبی علیٰ انے فر مایا جس شخص سے علم کی کوئی بات بوچھی جائے اور وہ اسے خواہ مخواہ بی چھیا ئے تو قیامت کے دن اس کے منہ یں آگ کی لگام دی جائے گی۔

( ٧٩٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ غَيْلانَ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي قَيْسِ بُنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ فَمِيتَنَّهُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ فَمِيتَنَهُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ غَرَجَ عِلَى أُمَّتِى تَحُتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغُضَبُ لِعَصَبَتِهِ وَيُقَاتِلُ لِعَصَبَتِهِ وَيَنْصُرُ عَصَبَتَهُ فَقُتِلَ فَقِتْلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى يَخُونَ بُ بَوَّهَا وَلَا يَقِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسُتُ مِنْهُ [صححه مسلم يَضُوبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى لِمُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِى لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُ [صححه مسلم يَضُوبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى لِمُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِى لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسُتُ مِنْهُ [صححه مسلم ويَّا وَفَاجِرَهَا لَا ١٠٣٨٥ . ١٠٣٣٨]. [انظر: ٢٧٤ ٨ ، ٢٣٥٨].

(۲۹۳۱) حضرت ابو ہریرہ رفائی سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جو خص امیر کی اطاعت سے نکل گیا اور جماعت کوچھوڑ گیا اور اس کی موت جا ہلیت کی موت ہوئی ، اور جو خص کسی جھنڈے کے بنچے بے مقصد لڑتا ہے ، (قوی یا لسانی) تعصب کی بناء پر غصہ کا اظہار کرتا ہے ، اسی کی خاطر لڑتا ہے اور اس کے پیش نظر مدد کرتا ہے اور مارا جاتا ہے تو اس کا مرنا بھی جا ہلیت کے مرنے کی طرح ہوا ، اور جو شخص میری امت پر خروج کرے ، نیک و بدسب کو مارے ، مؤمن سے حیاء نہ کرے اور عبد والے سے عبد پوراند کرے ، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میر اس سے کوئی تعلق نہیں ۔

( ٧٩٣٢) حَدَّثَنَا يُزِيدُ أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِیِّ قَالَ أَتَیْتُ أَبَا هُرَیْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّكَ تَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَةَ تُضَاعَفُ ٱلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ قَالَ وَمَا أَعْجَبَكَ مِنْ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ لَقَدُ سَمِعْتُهُ يَعْنِی النَّهِی صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ أَبِی يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيْضَاعِفُ الْحَسَنَةَ ٱلْفَی ٱلْفِ حَسَنَةٍ [انظر: ١٠٧٧] يَعْنِی النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ أَبِی يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيْضَاعِفُ الْحَسَنَةَ ٱلْفَی ٱلْفِ حَسَنَةٍ [انظر: ١٠٧٧] يَعْنِی النَّهِی صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ أَبِی يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيْضَاعِفُ الْحَسَنَةَ ٱلْفَی ٱلْفِ حَسَنَةٍ [انظر: ٢٧٥٠] يَعْنِی النَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ أَبِی يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيْضَاعِفُ الْحَسَنَةَ ٱلْفَی ٱلْفِ حَسَنَةٍ [انظر: ٢٧٥٠] البوعْآن نهدی مُعْدُلُ الله الله مُرد و الورعَ شَلْ كَاللهُ لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِهِ اللهُ اللهُهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

معلوم ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک نیکی پر بڑھا چڑھا کردس لا کھنیکیوں کا ثواب بھی مل سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا تہمیں اس پر تعجب ہور ہا ہے؟ بخدا! میں نے نبی ایکی اس پر تعجب ہور ہا ہے؟ بخدا! میں نے نبی ایکی اس پر تعجب ہور ہا ہے۔ کہ اللہ ایک نیکی کو دوگنا کرتے کرتے ہیں لا کھنیکیوں کے برابر بنادیتا ہے۔

( ٧٩٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيالِهُمْ بِخَمْسِ مِائَةٍ عَامٍ [صححه ابن حبان (٦٧٦). وقال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة، ٢٢٢ )، الترمذي: ٣٥٥٣ و ٢٣٥٢). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٨٥٠ ، ٩٨٢٢]

(۱۹۳۳) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا فقراءِ مؤمنین مالدارمسلمانوں کی نسبت پاپنچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

( ۷۹۳۷ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُوَيُرةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ زَكْرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَام نَجَّارًا[صححه مسلم(۲٤۷۹) وابن حبان (۱۱۲۲ه)].[انظر:۲۹۹۹،۹۲٤٦] وابن حبان کان زَكْرِیَّا عَلَیْهِ السَّلَام نَجَّارًا[صححه مسلم(۲٤۷۹) وابن حبان (۱۲۲۸)].[انظر:۲۹۳۸] عمرت ابو بریره والنَّوْس مردی ہے کہ نِی عَلِیْهِ نِوْر ما یا حضرت زکر یا عَلِیْهِ پیشے کے اعتبار سے برحتی شے۔

( ٧٩٣٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى عَمْوَةَ عَنُ أَبِى هُرَيُوةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ إِنِّى آذُنْبُ فَنْبُ أَوْ قَالَ رَبِّ إِنِّى آذُنْبُ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى عَمِلُ ثَنْبًا فَقَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى عَمِلَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُهُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِمَ يَعْفِرُ الذَّنْبَ ذَنْبًا فَاغْفِرُهُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ذَنْبًا فَاغُورُهُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ذَنْبًا فَاغُورُهُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ عَفَرْتُ لِعَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى فَلَى مَاللَا اللَّهُ مَنْ الذَّيْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى فَلَا لَعَلِمَ مَاللَا عَلِمَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى فَلَا عَلِمَ مَا لَذَى اللَّهُ وَلَالَ عَلِمَ عَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَالًا عَلِمُ مِلْكُولُ وَلَالَ عَلِمَ عَلَى الْمَاءَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَالَ عَلَمْ لَكُولُ وَلَالَ عَلَى عَلَى الْمَاءَ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَالَ عَلَى الْمَاءَ الْمَاءِ اللَّهُ وَلَالَ عَلَى الْمُؤْلُ الْمَاعُولُ وَلَالَ عَلَى الْمَاعُولُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَالَ عَلَى ال

(۹۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ٹی طینا نے فر مایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ پروردگار! مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہوا، مجھے معاف فرما دے ، اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے بھین ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرما تا یا ان پر مواخذہ فرما تا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کرویا، نبی علیا نے اس بات کو تین مرتبہ مزید دہرایا کہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور حسب سابق اعتراف کرتا ہے اور اللہ حسب سابق جو اب دیتا ہے، چوتھی مرتبہ آخر میں نبی علیا نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں گواہ رہو، میں نے اپنے بندے کو معاف کردیا، اب وہ جو چاہے کرے۔ آخر میں نبی علیا ہے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں گواہ رہو، میں نے اپنے بندے کو معاف کردیا، اب وہ جو چاہے کرے۔ (۷۹۳۱) حکد قنا مُحکما اُد و حُسَیْن قَالَا حَدَّیْنَا عَوْقٌ عَنْ آبی قَحْدَم قَالَ وُجِدَ فِی زَمِّنِ ذِیَادٍ اُوْ اَبْنِ ذِیَادٍ صُرَّةٌ فِیهَا

#### هي مُنلهُ احَدُن شِل مِنْ مِنْ اللهُ احْدَى اللهُ الله

حَبُّ أَمْثَالُ النَّوى عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ هَذَا نَبَتَ فِي زَمَانِ كَانَ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْعَدْلِ

(۷۹۳۲) ابوقحذم کہتے ہیں کہ زیادیا ابن زیاد کے دور حکومت میں کہیں سے ایک تھیلی ملی جس میں تھجور کی تھیلی جیسا ایک دانہ تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ بیاس زمانے میں اگا تھا جب عدل وانصاف کا معاملہ کیا جاتا تھا۔

( ٧٩٣٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ وَهُوَ الْأَزُرَقُ آخُبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثَّرَيَّا لَتَنَاوَلُهُ أَنَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ [انظر: ١٩٤٣، ٩٤٥، ٩٤٥، ٩٤٥، ٩٤٥.

(۷۹۳۷) حفرت ابو ہریرہ رہ گانٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوا تو ابناءِ فارس کے پچھالوگ اسے وہاں ہے بھی حاصل کرلیں گے۔

( ٧٩٣٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَآيْتُ اَكْثَرَ آهُلِهَا النِّسَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَآيْتُ اَكْثَرَ آهُلِهَا الْفَقْرَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَآيْتُ الْكُثَرَ آهُلِهَا الْفَقْرَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِي النَّادِ وَهِ النَّادِ وَهُ النَّادِ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْتُ وَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمَالَمُ وَالْمُلُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَقُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَقُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

( ٧٩٣٩) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي مَالِحٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي مَالِحٍ عَنُ آبِي مُلْوَ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا آذُنَبَ كَانَتُ نُكُحَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنُ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبُهُ ذَاكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُورِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ الْقُورِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

( 49٣٩ ) حَضرت ابو ہریرہ اللّٰ فَنَا ہے مروی ہے کہ نبی الیّلا نے فر مایا جب کی مسلمان ہے کوئی گناہ سرز دہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ پڑجا تا ہے، اگر وہ تو بدواستغفار کر لے تو اس کا ول پھر سے صاف روش ہوجا تا ہے، ورنہ جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں احتی ہی سیاہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں ، حتی کہ اس کے دل پروہ زنگ چھا جا تا ہے جس کا ذکر اللّٰہ نے قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے گلا بکل رَانَ عَلَى فَلُو بھٹم مَا کَانُوا یَکیسِبُونَ

( ٧٩٤٠) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمُ مَسِّ الْقَرْصَةِ

(۹۴۰) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹو سے مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا شہید کوشہادت کی وجہ سے اتن بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی جتنی تم میں سے کسی کو چیونی کے کاشنے سے ہوتی ہے۔

( ٧٩٤١ ) حَدَّثَنِي صَفُوَانٌ تُخْبَرَنَا ابْنُ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(۱۹۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مردی ہے کہ ایک موقع پر نبی علیا نے تین مرتبہ فرمایا دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے، کسی نے پوچھا یارسول اللہ! کس کے لئے؟ فرمایا اللہ کے لئے ،اس کی کتاب کے لئے ،اس کے پنجبر کے لئے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لئے۔

( ٧٩٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ الشَّهِيدُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَجِفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى يَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَانَّهُمَا ظِئْرَانِ أَظَلَّنَا أَوْ أَضَلَّنَا فَصِيلَيْهِمَا بِبَرَاحٍ مِنْ الْأَرْضِ بِيَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِنظِنَ ١٦٥٩

(۱۹۴۲) حضرت ابو ہریرہ رفاق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابط کی موجودگی میں شہید کا تذکرہ ہوا، تو نی طابط نے فر مایا کہ زمین پرشہید کا خون خشک نہیں ہونے پاتا کہ اس کے پاس اس کی دوجنتی ہویاں سبقت کر کے پہنچ جاتی ہیں اور وہ اس ہرن کی طرح چوکڑیاں بحرتی ہوئی آتی ہیں جنہوں نے زمین کے کسی حصے میں اپنے بچوں کوسا یہ لینے کے لئے چھوڑ دیا ہو، ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ایک جوڑ اہوتا ہے جو دنیا و ما فیہا ہے بہتر ہوتا ہے۔

( ٧٩٤٣ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئِ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعِ عَنْ شُتَيْرِ بُنِ نَهَارٍ عَنْ أَبِى هُورِيْرَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حُسُنَ الظَّنِّ مِنْ حُسُنِ الْعِبَادَةِ [صححه ابن حان هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حُسُنَ الظَّنِّ مِنْ حُسُنِ الْعِبَادَةِ [صححه ابن حان (٦٣١) والحاكم (٢٤١/٤) قال الألباني: ضعيف (ابوداود:٩٩٣٤)].[انظر:٢٣٦) والحاكم (٢٤١/٤) قال الألباني: ضعيف (ابوداود:٩٩٣٤)].[انظر:٢٣١)

( ۲۹۴۳ ) حضرت ابو ہر رہ د ٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا انے فر مایا حسن طن بھی حسن عبادت کا ایک حصہ ہے۔

( ٧٩٤٤ ) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِى عَلَى الْأَثَرِ قِيلَ لَهُ ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِى عَلَى الْأَثَرِ قِيلَ لَهُ ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ فَرَفَضَهُمْ [انظر: ٤ ٣٤].

(۲۹۴۴) حفرت ابو ہریرہ ڈگائٹ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے نبی طائیا سے پوچھایا رسول اللہ! سب سے بہتر انسان کون ہے؟ نبی طائیا نے فرمایا میں اور میرے ساتھی ، پوچھا گیا اس کے بعد کون لوگ؟ فرمایا جو ہمارے بعد ہوں گے، پوچھا گیا اس کے بعد؟ تو نبی طائیا نے انہیں چھوڑ دیا۔ بعد؟ تو نبی طائیا نے انہیں چھوڑ دیا۔

( ٧٩٤٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَلَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُرِيدُ بِهَا

#### هِي مُنلِهِ احْدُن بَلِ مِنْ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ هُوَيُرُوِّ وَعَنْهُ اللهُ هُوَيُرُوِّ وَعَنْهُ اللهُ اللهُ هُوكِيْرُوِّ وَعَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلّمُ عَلَّا عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَّا عَلْ

بَأْسًا يَهُو ي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ [راجع: ١٤ ٧٢].

(2964) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی تالیق نے فرمایا بعض اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتالیکن قیامت کے دن اسی ایک کلمہ کے نتیج میں ستر سال تک جہنم میں لڑھکتار ہے گا۔

( ٧٩٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ آلِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى لِأَبِى رُهُمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِى امْرَأَةً فَوَجَدَ مِنْهَا رِيحَ إِعْصَارٍ طَيِّبَةً فَقَالَ لَهَا أَبُو هُرَيْرَةً اللَّهُ عَلَيْهِ عُنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ تُرِيدِينَ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبُتِ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَطَيَّبُتُ لِلْمَسْجِدِ فَيَقْبَلُ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ فَاذُهِبِى فَاغُتَسِلَى مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ فَاذُهْبِى فَاغْتَسِلَى وَلَا وَاحِعَ ٢٠٥٠].

(۹۳۲) ابودہم کے آزاد کردہ غلام ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ کا سامنا ایک ایک خاتون ہے ہوگیا جس نے خوشبولگا رکھی تھی، انہوں نے بوچھا کہ کیا تمہارام جد کا ارادہ ہے؟ اس نے کہاجی ہاں! انہوں نے بوچھا کیا تم نے اس وجہ سے خوشبولگا رکھی ہے؟ اس نے کہاجی ہاں! فرمایا کہ نبی علیہ کا ارشاد ہے جوعورت اپنے گھر سے خوشبولگا کرم جد کے ارادے سے نکلے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہیہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس جا کر اسے اس طرح وھوئے جیسے نا پاکی کی حالت میں عسل کیا جا تا ہے لہذا تم جا کر اسے دھود و۔

( ٧٩٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَفُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ فُرَاتٍ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمُسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ مَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بَنِي إِسُوَائِيلَ كَانَتُ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بَنِي إِسُوائِيلَ كَانَتُ تَسُوسُهُمُ الْأَبِياءُ كُلَّمَا هَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ سَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكُثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْآوَلِ وَآعُطُوهُمْ حَقَّهُمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَوْعَاهُمُ

(۷۹۴۷) ابو حازم مینظ کہتے ہیں کہ جمھے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ کے ساتھ بیٹھنے کا شرف پانچ سال تک حاصل ہوا ہے، میں نے انہیں نبی علیلا کی بیر حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں ملکی نظم ونسق انبیاء کرام عیلا ہیں جلا یا کرتے تھے، جب ایک نبیس ہے ، اس لئے اس است ایک نبی رخصت ہوتے تو دوسرے نبی ان کے جانشین بن جاتے ، لیکن میر بے بعد چونکہ کوئی نبیس ہے ، اس لئے اس است میں خلفاء ہوں گے اور خوب ہوں گے ، صحابہ کرام ڈھ گھڑ نے پوچھا کہ پھڑ آ پ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی علیلائے فر مایا درجہ بدرجہ ہرایک کی بیعت پوری کرو، اور انہیں ان کاوہ حق دوجو اللہ نے ان کے لئے مقرر کیا ہے ، کیونکہ اللہ ان سے ان کی رعایا کے متعلق خود ہی ہوچھے کھے کرلے گا۔

( ٧٩٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَا بَكُوٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### الله المؤرن بل المنظمة من الله المؤرن بالما المؤرن بالما المؤرن بالما المؤرن ال

وَسَلَّمَ أَخْبِرُنِي بِشَيْءٍ ٱقُولُهُ إِذَا ٱصْبَحْتُ وَإِذَا ٱمْسَيْتُ قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْكَرُضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ ٱشْهَدُ ٱنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَان وَشِرْكِهِ قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذُتَ مَضْجَعَكَ [صححه ابن حباد (٩٦٥). وقال الترمذي:

حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٧٦٠٥، الترمذي: ٣٣٩٢)]. [راجع: ٥١،٥١، ٦٦].

( ۲۹۳۸ ) حضرت ابوہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ٹٹائٹ نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیایا رسول الله! مجھے کوئی الیمی دعاء سکھا دیجئے جومیں صبح وشام پڑھ لیا کروں ، نبی علیہ نے فرمایا یوں کہ لیا کروکہ اے اللہ! اے آسان وزمین کو پیدا کرنے والے، ظاہراور پوشیدہ سب کچھ جاننے والے ، ہر چیز کے پالنہاراور مالک! میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوسکتا، میں اپنی ذات کے شر، شیطان کے شراوراس کے شرک سے تیری بناہ میں آتا ہوں، یہ كلمات صح وشام اوربسترير لينت وقت كهدليا كرو\_

( ٧٩٤٩ ) خَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا كَانَ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ إِلَّا الْٱسْوَدَيْنِ التَّمْرَ وَالْمَاءَ [انظر: ٩٢٧، ٩٣٧، ٩٩١].

( ۲۹۳۹ ) حضرت ابو ہریرہ ر اللفظ سے مروی ہے کہ نبی طائیا کے دور باسعادت میں ہمارے پاس سوائے دوکالی چیزوں' دمجوراور یانی'' کے کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔

( ٧٩٥٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ دَاوُدَ بُنِ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ هَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَائَهُ قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسَبُهُ قَالَ شَهْرًا فَأَتَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثْرَ الْحَصِيرُ بِظَهْرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كِسْرَى يَشْرَبُونَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْتَ هَكَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنيَا ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهُرُ تِسْعَةٌ وَعِشُرُونَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَكَسَرَ فِي الثَّالِئَةِ الْإِبْهَامَ

( ۷۹۵۰ ) حضرت ابو ہریرہ ظافقے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیں نے اپنی از دانج مطہرات کو ( ایک مہینہ ) کے لئے چھوڑ دیا، حضرت عمر ظافن نی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت نی علیا ایک کرے میں جٹائی پرتشریف فرما تھے، جس کے نشانات نبی الله کی مرمبارک پر پڑ گئے تھے، نیدو کھے کرانہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ (قیصرو) کسریٰ تو سونے چاندی کے برتنول میں پانی پیک اور آپ اس حال میں رہیں؟ نبی ملیہ نے فرمایا ان لوگوں کوعمرہ چیزیں فوری طور پر اسی دنیا کی زندگی میں دے دی گئی ہیں، پھر نبی علیشانے فرمایا بعض اوقات مہینہ ۲۹ کا بھی ہوتا ہے، اتنا، اتنا اور تیسری مرتبہ میں انگوٹھا بند کر آیا۔ ( ٧٩٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ [صححه مسلم (٨٨٥)].

#### هُ مُنْ الْمُ اَمَٰذِينَ بِلَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

انظر: ٥٥٨٥].

(۷۹۵۱) حفرت الوبريه الله المنظم مروى مه كه بي المنظم المنطقة عن عبّاس المجرّبي قال سَمِعُتُ أبّا عُثْمَانَ يُحَدّثُ عَنْ أبي (۷۹۵۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبّاسِ الْجُرَيْرِي قَالَ سَمِعُتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أبي (۷۹۵۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ فَأَعْطَانِي النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبْعَ تَمَوَاتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ جُوعٌ قَالَ وَنَحْنُ سَبْعَةٌ فَأَعْطَانِي النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبْعَ تَمَوَاتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ تَمُرَةٌ [صححه البحارى (٤٤١٥)، وابن حبان (٤٤٩٨)]. [انظر: ٨٦١٨، ٩٣٦٢].

( ۲۹۵۲ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہمیں بھوک نے ستایا، ہم سات افراد تھے، نبی ایٹھ نے مجھے سات محجوریں عطاء فرمائیں، ہرآ دمی کے لئے صرف ایک محجورتھی۔

( ٧٩٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَهَاشِمْ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَلْحِ قَالَ هَاشِمْ أَخْبَرَنِي يَخْيَى بُنُ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا أَعُلُمُ قَالَ أَلَا فَرَقُ فَالَ اللَّهِ يَقُولُ أَسُلَمَ أَعَلَّمُكَ قَالَ هَاشِمْ أَفَلَا أَدُلُكُ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ يَقُولُ أَسُلَمَ أَعَلَى كُلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ يَقُولُ أَسُلَمَ عَبْدِى وَاسْتَسْلَمُ [احرحه الطيالسي (٤٩٤٢) قال شعيب: صحيح دون ((من تحت العرش)) وهذا اسناد حسن] وانظر: ٧٠ ٨٠ ٥ ٨ ١ ٨ ٥ ٨ ٢ ٨ ٢ ٩ ٩].

( ۲۹۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نی الیا نے فرمایا کیا میں تنہیں ایک ایسا کلمہ نہ سکھاؤں جو جنت کا خزانہ ہے اور عرش کے نیچے ہے آیا ہے، وہ کلمہ ہے "لا قوۃ إلا بالله" جسے من کراللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سرتسلیم خم کر دیا اور اسٹے آپ کوسیر دکر دیا۔

( ٧٩٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ جَعْفَمٍ وَهَاشِمْ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ هَاشِمْ أَخْبَرَنِى يَخْيَى بُنُ أَبِى سُلَيْمٍ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ آخَبُ وَقَالَ هَاشِمْ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ الرَّهُ عَنْ السَّعْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللهُ عَنْ وَالمَسْتِدِينَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ وَالمَسْتِدِينَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ وَالمَسْتِدِينَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ وَالمَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلّا لِلّهِ عَنْ وَجَلَّ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَالمَعْمَ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ وَالْمَالِقُونَ وَ قَالَ هَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي

(۱۹۵۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جس شخص کو بیہ بات محبوب ہو کہ وہ ایمان کا ذا کقد چکھے ،اسے حیا ہے کہ کہ میت کیا کرے۔ حیا ہے کہ کہ شخص سے صرف اللہ کی رضاء کے لئے محبت کیا کرے۔

( ٧٩٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرِيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَأَذُودَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ عَنْ حَوْضِى كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنْ الْإِبِلِ عَنْ الْحَوْضِ [صححه الحارى (٢٣٦٧)، ومسلم (٢٣٠٢)]. [انظر: ١٠٠٣، ٩٨٥١].

( ۷۹۵۵ ) حضرت ابو ہر مر وہ وہ اللہ اس مروی ہے کہ نبی علیہ نے قر مایا اس ذات کی متم جس کے دست قدرت میں محمد ( منگالیہ میا ) کی

### هُ مُنْ الْمُ اَمْرُونَ بْلِ مِينَا مِنْ مُنْ الْمُ الْمُؤْرِنُ بْلِي الْمُؤْرِينُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جان ہے، پیل تم بیل سے پھولوگول کواپنے وض سے اس طرح دور کرول کا چیے کی اجنی اونٹ کو وض سے دور کیا جاتا ہے۔ ۱۹۵۸) حَدَّفْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّفْنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۷۹۵۲) حضرت ابو ہریرہ ٹلائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے فرمایا آج رات ایک سرکش جن مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کرنے لگا کہ میری نماز ترواد ہے ، اللہ نے مجھے اس پر قابو عطاء فرما دیا اور میں نے اسے پکڑلیا، میراارادہ بیتھا کہ میں اسے مسجد کے کس سنون سے باندھ دوں اور جمج ہوتو تم سب اسے دیکھو، لیکن پھر جھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علینا کی دعاء یاد آگئی کہ'' پروردگارا مجھے ایس حکومت عطاء فرما جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو''، راوی کہتے ہیں کہ نبی علینا نے اسے دھنکار کر جمگادیا۔

( ٧٩٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّى لَلَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتُ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيُقُرِنُهُ مِنِّى السَّلَامَ [انظر: ٧٩٥٨، ٧٩٥٥]

( 2904 ) حفزت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نی ملیٹ نے فر مایا امید ہے کہ اگر میری عمر طویل ہوئی تو میری طاقات حضرت عیسیٰ علیٹ سے ہوجائے گی ، لیکن اگر میری رخصت کا پیغام پہلے آجائے تو تم میں سے جس کی بھی ان کے ساتھ ملاقات ہو، وہ انہیں میراسلام پہنچادے۔

( ٧٩٥٨) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ذِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنِّي لَٱرْجُو إِنْ طَالْتُ بِي حَيَاةً أَنْ أَدْرِكَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتُ فَمَنْ آدْرَكَهُ فَلَيْقُونُهُ مِنِّي السَّلَامَ [راحع: ٧٩٥٧] أَنْ أَدْرِكَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتُ فَمَنْ آدْرَكَهُ فَلَيْقُونُهُ مِنِي السَّلَامَ إِراحع: ٧٩٥٨) مَرْتَ الو بريه وَالْمَيْنَ مِرى اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُوالِينَ مِرَاسَامَ ﴾ بنها السَّكَم الله عَنْ عَمَّادٍ عَلَيْ بُنَ زَيْدٍ وَيُونُسَ بُنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّقَانَ عَنْ عَمَّادٍ وَالْمَوْعُودَ يَوْمَ الْقِيامَةُ [صححه مُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَة وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قَالَ يَعْنِي السَّاهِدَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالْمَوْعُودَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ [صححه مَدُورَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَة وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قَالَ يَعْنِي السَّاهِدَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالْمَوْعُودَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ [صححه مُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَة وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قَالَ يَعْنِي الشَّاهِدَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالْمَوْعُودَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ [صححه الحاكم في ((المستدرك)) ١٩/٢ ٥ قال شعيب: المرفوع منه ضعيف].

(۱۹۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے موقوفا یا مرفوعاً مروی دے کہ "و شاهد و مشهود" میں شاہد سے مراد یوم عرف ہے اور ،مشہود سے مراد قیام کا دن ہے۔

( ٧٩٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَشَاهِدٍ وَمَشُهُودٍ قَالَ الشَّاهِدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْمَشْهُودُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالْمَوْعُودُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۷۹۲۰) حضرت ابو بریره تافی کے موقوفاً یا مرفوعاً مروی ہے کہ "وشاهد و مشهود" میں شاہد سے مرادیوم جعد ہے اور مشہود سے مرادیوم جعد ہے اور مشہود سے مرادی میں اور موعود سے مراد قیامت کا دن ہے۔

(٧٩٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ مَالِكِ بُنِ ظَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ (٧٩٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ مَالِكِ بُنِ ظَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيُرَةً عَنْ سِمَاكِ عَنْ مَالِكِ بُنِ ظَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ إِنَّ هَلَاكَ أُمَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ إِنَّ هَلَاكَ أُمَّتِي الْمُصَدُّوقَ يَقُولُ إِنَّ هَلَاكُ أُمَّتِي أَوْ فَسَادَ أُمَّتِي رُنُوسٌ أَمَرَاءُ أُغَيْلِمَةً سُفَهَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ [راحع: ٥٥٨].

( ۲۹۲۱) حضرت ابوہریہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم''جو کہ صادق ومصدوق تھے'' مَلَاثَیْکُمُ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔

( ٧٩٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبَّسِ الْجُشَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيُّرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتُ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتُ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكُ النَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتُ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتُ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتُ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنَّةً قَالَ إِنَّ سُورَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ سُورَةً مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي

(۲۹۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے قرمایا قرآن کریم میں تمیں آیات پر شتل ایک سورت الی ہے جس نے ایک آ دی کے حق میں سفارش کی جتی کہ اس کی بخشش ہوگئی اوروہ سورہ ملک ہے۔

( ٧٩٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِى نُعْمٍ يُحَدِّتُ قَالَ عَبُد اللَّهِ قَالَ أَبِى اللَّهِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى نُعْمٍ وَلَكِنَ غُنْدَرٌ كَذَا قَالَ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسُبِ الْحَجَّامِ وَكَسُبِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكُلْبِ قَالَ وَعَمْسِ الْفَحْلِ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَدَى وَهَذِهِ مِنْ كِيسِى

( ۲۹۲۳ ) حضرت ابوہریرہ بھا تھا ہے مروی ہے کہ نبی طیا نے سینگی لگانے والے کی اور جسم فروشی کی کمائی اور کتے کی قیت سے معض فرمایا ہے، حضرت ابوہریرہ والتھ تا اس میں ساتڈ کی جفتی پر دئی جانے والی قیت کو بھی شامل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میری تھیلی میں سے ہے۔

( ٧٩٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَةٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي

### الله المرابي المناه المرابع المستدرة المناه المناه

هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبِ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى أَهُلِ مَكَّةَ بِبَرَاتُةٌ فَقَالَ مَا كُنْتُمْ تَنَادُونَ قَالَ كُنّا نُنَادِى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنّةَ إِلّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَهُدٌ فَإِنّ أَجَلَهُ أَوْ أَمَدَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشُهُو فَإِذَا مَضَتُ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُو وَبَيْنَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَهُدٌ فَإِنّ أَجَلَهُ أَوْ أَمَدَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُو فَإِذَا مَضَتُ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُو وَبَيْنَ رَسُولُهُ وَلَا يَحُجُّ هَذَا الْبَيْتَ بَعْدَ الْعَامِ مُشُولٌ قَالَ فَكُنْتُ أَنَادِى حَتّى صَحِلَ صَوْتِى

(۲۹۲۳) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ جس وقت نبی علیا نے حضرت علی ڈٹائٹ کو اہل مکہ کی طرف براءت کا پیغا م دے کر بھیجا تھا، میں ان کے ساتھ بی تھا، کسی نے بوچھا کہ آپ لوگ کیا اعلان کر رہے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ بیہ منادی کر رہے تھے کہ جنت میں صرف و، ہی محض داخل ہو گا جومؤ من ہو، آج کے بعد بیت اللہ کا طواف کوئی شخص بر ہنہ ہو کر نہیں کر سکے گا، جس شخص کا نبی علیا کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو، اس کی مدت چار مہینے مقرر کی جاتی ہے، چار مہینے گذر نے کے بعد اللہ اور اس کے معد کوئی مشرک جج بیت اللہ نہیں کر سکے گا، بیا علان کرتے کرتے میری کے رسول مشرکین سے بری ہوں گے، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک جج بیت اللہ نہیں کر سکے گا، بیا علان کرتے کرتے میری آواز ببڑھ گئی تھی۔

( ٧٩٦٥ ) حَلَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو إِنْ طَالَتُ بِي حَيَةٌ أَنْ أَذُرِكَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتُ فَمَنْ أَذُرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيُقُونُهُ مِنِّي السَّلَامَ [راحع ٧٩٥٠]

( ٩٩٦٥ ) حَرْتَ العُهِ مِرِهِ مُنْ تَعْبَلُ عَجِلَ بِي مَوْتُ فَمَنْ أَذُر كَهُ مِنْكُمْ فَلْيُقُونُهُ مِنْ السَّلَامَ وَمِعَ عَلِياً ہے ہوجائے گائین اگر میری را قات ہو، وہ آئیس میر اسلام پہنچا دے۔ گائین اگر میری رخصت کا پیغام پہلے آ جائے تو تم میں ہے جس کی جسی ان کے ساتھ ملاقات ہو، وہ آئیس میر اسلام پہنچا دے۔ ( ٧٩٦١ ) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بُنُ عُیلَیْهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ انْظُو إِلَیْهَا فَإِنَّ فِی آغَیْنِ الْاَنْصَادِ شَیْنًا [راحع: ٢٨٢٩] بیفی مِنْ الْاَنْصَادِ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ انْظُو إِلَیْهَا فَإِنَّ فِی آغَیْنِ الْاَنْصَادِ شَیْنًا [راحع: ٢٨٢٩] بیفی مِنْ الْاَنْصَادِ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ انْظُو إِلَیْهَا فَإِنَّ فِی آغینِ الْاَنْصَادِ شَیْنًا [راحع: ٢٨٢٩] مور دی ہے کہ ایک آ دی نے انصار کی ایک ورت کے پاس پیغام نکاح بھیجا، نبی علیم مرد ہے کہ ایک آ دی نے انصار کی ایک ورت کے پاس پیغام نکاح بھیجا، نبی علیم می می نالگذشی ایک نظرد کیولو، کیونکہ انصار کی آ مُحقیب ہوتا ہے۔ ہم والے کے ان کی نظر مالیک آلی کے میں بینا می نکاح کی ان کے میں بینا می نکام کے مین کی نکھوں میں کے عیب ہوتا ہے۔

( ٧٩٦٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ تَضُرِبُوا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَنْ يَضُرِبُ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطُلُبُونَ الْعِلْمَ لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَالِمِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَالَ شُفْيَانُ مَرَّةً أَنْ يَضُرِبُ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطُلُبُونَ الْعِلْمَ لَا يَعْمَرِ مَى عَالِمُ الْمُدِينَةِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَنْ يَضُولُ الْعَمْرِيُّ قَالَ فَقَدَّمُوا مَالِكًا [صححه ابن حبان يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَالَ قُومٌ هُو الْعُمْرِيُّ قَالَ فَقَدَّمُوا مَالِكًا [صححه ابن حبان يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمٍ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَالَ لَا فَوْمٌ هُو الْعُمْرِيُّ قَالَ فَقَدَّمُوا مَالِكًا [صححه ابن حبان (٢٣٣٦)].

(۷۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹے سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے فر مایا وہ زمانہ قریب ہے کہ جب لوگ دور دراز سے حصول علم کے

لئے سفر پرتکلیں گے،اس وقت وہ مدیند منورہ کے عالم سے بڑا کوئی عالم نہ پائیں گے،رادی کہتے ہیں کہ ایہا ہی ہوااورلوگ امام مالک پڑھنا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

٧٩٦١) حَدَثنا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ يَعْنِي سُهَيْلًا عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيُزَةَ يُخْبِرُهُمْ ذَلِكَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَى آحَدَكُمْ خَادِمُهُ صَنْعَةَ طَعَامِهِ وَكَفَاهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُجْلِسُهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذُ لُقُمَةً فَلْيُرُوّغُهَا ثُمَّ لِيعْطِهَا إِيَّاهُ [راحع: ٧٣٣٤]

(۷۹۲۸) حفزت ابو ہریرہ ڈٹائڈ سے مردی کے کہ نبی نائیل نے فرمایا جبتم میں سے کسی کا غادم کھانا پکانے میں اور اس کی گرمی سردی میں اس کی کفایت کر ہے تو اسے جا ہے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ،اگر ایسانہیں کرسکٹا تو ایک لقمہ لے کراسے سالن میں اچھی طرح تربتر کر کے ہی اسے دے دے۔

( ٧٩٦٩) قَرَأْتُ عَلَى آبِى قُرَّةَ الزَّبَيْدِيِّ مُوسَى بُنِ طَارِقٍ عَنْ مُوسَى يَغْنِى ابْنَ عُقْبَةَ عَنُ آبِى صَالِحِ السَّمَّانِ وَعَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ أَوْ عَنُ أَحَدِهِمَا عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱتُحِبُّونَ ٱنْ تَجْتَهِدُوا فِى الدُّعَاءِ قُولُوا اللَّهُمَّ آعِنَا عَلَى شُكُوكَ وَذِكُوكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ

(۹۲۹ کے) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹٹاسے مردی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کیاتم دعاء میں خوب محنت کرنا جا ہے ہو؟ تم یوں کہا کرو کہ اے اللہ! اپناشکرادا کرنے ،اپناذ کراورا پی بہترین عبادت کرنے پر ہماری مدد فر ما۔

( ٧٩٧٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ نَبِي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُطعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكُلُبُ وَالْحِمَارُ [وصحح اسناده البوصبري. قال الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُطعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكُلُبُ وَالْحِمَارُ [وصحح اسناده البوصبري. قال الله عند (ابن ماحة: ٩٥٠)].

( ۷۹۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا عورت ، کتا اور گدھا نمازی کے آگے سے گذرنے پر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

( ٧٩٧١ ) حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى رَافِعِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَّكُمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعِى كَانَ لَهُ أَعْظُمُ مِنْ شَاةٍ سَمِينَةٍ أَوْ شَاتَيْنِ لَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَّكُمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعِى كَانَ لَهُ أَعْظُمُ مِنْ شَاةٍ سَمِينَةٍ أَوْ شَاتَيْنِ لَقَعَلَ فَمَا يُصِيبُ مِنْ الْأَجُرِ أَفْصَلُ

(۱۹۷۱) حضرت ابو ہریرہ بھا تھے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فرمایا اگرتم میں سے کسی کویفین ہو کہ میرے ساتھ نماز میں شریک ہونے پراسے خوب موٹی تا زی ہڈی یا دوعمہ ہ کھر ملیس گے تو وہ ضرور نماز میں شرکت کرے حالانکہ اس پر ملنے والا اجراس سے بھی زیادہ افضل ہے۔

( ٧٩٧٢ ) حَلََّثَنَا سَفِيانُ حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً يَغْنِي مِنَ

# مُنْ الْمَا مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِعُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

الْانْصَارِ فَقَالِ انْظُرُ إِلَيْهَا يَعْنِي أَنَّ فِي أَعْيُنِ الْانْصَارِ شَيْناً [راجع: ٧٨٢٩].

(۲۹۷۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے انساری ایک عورت کے پاس پیغام نکاح بھیجا، نبی ملیا نے مرد سے فرمایا کہ اسے ایک نظرد کیولو، کیونکہ انساری آ کھوں میں کچھیب ہوتا ہے۔

( ٧٩٧٣) حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضِ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هَرَبُو وَسَلَّمَ أَتِي يِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي يِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي يِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تَعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَلَكِنْ قُولُوا أَخْزَاكَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تَعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَلَكِنْ قُولُوا وَحَمَكَ اللَّهُ إِسَالَهُ وَالْمَارِبُ بِعَلْهِ وَالْعَالِ وَلَاكُنْ قُولُوا وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَلَكِنْ قُولُوا وَحَمَكَ اللَّهُ إِسَالَهُ إِلَيْ وَسُولُ اللَّهُ وَالْمَارِبُ بِعَلْهِ وَالْعَلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا عَلَيْهِ السَّيْطَانَ وَلَكِنْ قُولُوا وَهِ عَلَيْهِ السَّيْطَانَ وَلَكِنْ قُولُوا وَهُ عَلَيْهِ السَّيْطَانَ وَلَكِنْ قُولُوا وَهُ عَلَيْهِ السَّيْطَانَ وَلَكِنْ قُولُوا وَهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْهِ السَّلَمُ اللَّهُ الْعُلْولُولُوا اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْولُوا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُوا اللَّهُ ا

( ۲۹۷۳ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے شراب نوشی کی تھی ، نبی علیا کے فرمایا اسے مارہ ، چنا نچے ہم میں سے کسی نے اسے ہاتھوں سے مارا، کسی نے جو تیوں سے اور کسی نے کپڑے سے مارا، جب وہ والیس چلا گیا تو کسی نے اس سے کہا اللہ مجھے رسوا کرے ، نبی علیا گیا تے فرمایا بیہ بات نہ کہو، اس کے معاطع میں شیطان کی مدونہ کرو، بلکہ یوں کہواللہ جھے بررحم فرمائے۔

( ٧٩٧٤) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ نَزَلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ بِالْكُوفَةِ قَالَ فَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَانَ قَرَابَةٌ قَالَ سُفَيَانُ وَهُوَ مَوْلَى الْأَحْمَسِ فَاجْتَمَعَتُ آخْمَسُ قَالَ قَيْسٌ فَأَتَيْنَاهُ نُسَلّمُ فَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَانَ قَرَابَةٌ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ سُفِيَانُ مَرَّةً فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا آبَا هُرَيْرَةَ هَوُلَاءِ آنْسِبَاوُكَ آتُولُكَ يُسَلّمُونَ عَلَيْكَ وَتُحَدِّقُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَرْحَبًا بِهِمْ وَآهُلًا صَحِبْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَرْحَبًا بِهِمْ وَآهُلًا صَحِبْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَرْحَبًا بِهِمْ وَآهُلًا صَحِبْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَرْحَبًا بِهِمْ وَآهُلًا صَحْبَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَرْحَبًا بِهِمْ وَآهُلًا صَحْبَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلَاتُ مِنْ مَنْ مَنْ مَيْ فِيهِنَ حَتّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَاللّهِ لَآنُ يَأْخُذَ وَسَلّمَ فَلَاثَ سِنِينَ لَمْ أَكُنُ آخُرَصَ عَلَى أَنْ آعِى الْحَدِيثَ مِنْ مَنْ مَنْ أَنْ يَأْتِى رَجُلًا أَغْمَاهُ اللّهُ عَزّ وَجَلّ مِنْ أَنْ يَأْتِى رَجُلًا أَغْمَاهُ أَوْ مَنَعَهُ [انظر: ١٠٥٥].

فَضْلِهِ فَيَسُلّمُ فَيَالَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ [انظر: ١٠٥٥].

(۱۹۷۸) قیس مینید کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہر پرہ اٹائٹ کوفہ میں ہارے یہاں مہمان بے ،ان کے ہارے آقاؤں ۔
کے ساتھ کچھ تعلقات قرابت داری کے تھے، ہم ان کے پاس سلام کے لئے حاضر ہوئے تو میرے والدصاحب نے ان سے عرض کیا کہ اے ابو ہر پرہ ایہ آپ کے ہم نسب لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تا کہ آپ کوسلام کریں اور آپ انہیں نبی مالیہ کی کوئی حدیث سنائیں ،حصرت ابو ہر پرہ دائٹ نے ہمیں خوش آ مدید کھا اور فرمایا میں نبی مالیہ کی رفاقت میں تین ہمال رہا ہوں ، جماعت صحابہ میں ان تین سالوں کے درمیان حفظ حدیث کا مجھ سے زیادہ شیدائی کوئی نہیں رہا، میں نے نبی ملیلہ کو یہ فرماتے ہوئے ساتے ہوئے ان کے کائی خود بھی فرماتے ہوئے ساتے ہوئے اور اس میں لکڑیاں با ندھ کرا پی پیٹے پرلا دے اور اس کی کمائی خود بھی

کھائے اور صدقہ بھی کرے، بیاس سے بہت بہتر ہے کہ وہ کسی ایسے آ دی کے پاس جائے جے اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا بفر مار کھا ہوا وراس سے جا کر سوال کرے، اس کی مرضی ہے کہ اسے دے یا نہ دے۔

( ٧٩٧٤م ) ثُمَّ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ قَرِيبٌ مِنْ بَيْنِ يَدَى السَّاعَةِ سَتَأْتُونَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمُنْعَرُ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمُنْعَرُ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمُنْعَرُ قَالُهُمْ الشَّعَرُ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمُنْعَرِقَةُ [انظر: ٥٥٠٥].

( ۲۹۷۳ م ) پھرا پنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فر مایا قیامت کے قریب تم ایسی قوم سے قبال نہ کرو گے جن کے چیر ہے چیٹی کمانوں کی طرح ہوں گے اور ان کی جو تیاں بالوں سے بنی ہوں گی۔

( ٧٩٧٥) حَنَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ وَهُوَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الْسَقُورُضُتُ عَبْدِى فَلَمْ يُقُولُ وَا دَهْرَاهُ وَآنَا اللَّهُرُ [انظر: ١٠٥٨٦].

(۵۷۵) حضرت ابو ہریرہ اللہ علیہ مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اللہ فر ماتا ہے میں نے اپنے بندے سے قرض مانگالیکن اس نے نبیس دیا ، اور میر ابندہ جھے انجانے میں برا بھلا کہتا ہے اور یوں کہتا ہے ہائے زمانہ ، مالا نکہ زمانے کا خالق بھی تو میں ہی ہوں۔

( ٧٩٧٦) حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ حَدَّثِنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ لَا أَعُلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُفِ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفُرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَهَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ [راجع: ٢٤٩٩].

(۲۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ و التفاعے مروی ہے کہ نبی المیانے فر مایا قرآن کریم سات حرفوں پرنازل ہواہے، قرآن میں جھکڑنا کفر ہے'' یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فر مایا'' اس لئے جو تہہیں سمجھ آجائے اس پرعمل کرواور جو سمجھ نہ آئے ، اسے اس کے عالم کی طرف لوٹا دو (اس سے بوچھلو)

( ٧٩٧٧ ) حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ زَحْزَحَ اللَّهُ وَجُهَهُ عَنْ النَّارِ بِلَلِكَ سَبْعِينَ خَرِيفًا [قال الألباني: ٥ ٢٧٢ و ١٧٢)]. [انظر: ٨٦٧٥].

( ۷۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لئے ایک ون روزہ رکھتا ہے، اللہ المسال کے فاصلے پیدور کرد ٹیتا ہے۔

( ٧٩٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا الضَّجَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنُ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَهَ صَلَاةً بَنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَهَ صَلَاةً

بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ قَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ يُطِيلُ الرَّكُعَيِّنِ الْأُولِيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرِيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعُصْرَ وَيَقُرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقُرَأُ فِي الْمُغَرِّبِ بِقِصَادِ الْمُفَصَّلِ وَيَقُرَأُ فِي الْعَشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقُرَأُ فِي الْمُفَصِّلِ وَيَعْرَأُ فِي الْمُفَصِّلِ وصححه ابن حزيمة: (٢٠٥٠). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٩٧/١، ابن ماحة: ١٨٣٨). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٨٣٤٨، ٨٣٥٥].

( ۲۹۷۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ ہمروی ہے کہ میں نے نبی علیا کے بعد کسی شخص کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو نبی علیا کے سب سے مشابہہ ہو، سوائے فلاں شخص کے ،راوی کہتے ہیں کہوہ نماز ظہر میں پہلی دور کعتوں کو نسبتاً لمبااور آخری دور کعتوں کو مختصر پڑھتا تھا،عصر کی نماز ہلکی پڑھتا تھا،مغرب میں قصار مفصل میں سے کسی سورت کی تلاوت کرتا،عشاء میں اوساطِ مفصل میں سے اور نماز فجر میں طوال مفصل میں سے قراءت کرتا تھا۔

( ٧٩٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى قَرَابَةً آصِلُهُمْ وَيَقُطَعُونَ وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِينُونَ إِلَى وَآخُلُمُ عُرَيْرَةَ آنَ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طِهِيرٌ عَلَيْهِمْ عَنْهُمْ وَيَجُهَلُونَ عَلَى قَالَ لَئِنُ كُنْتَ كَمَا تَقُولُ فَكَأَنَّمَا تُسِقَّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا كُمُتَ عَلَى ذَلِكَ [صححه مسلم (٢٥٥٨)، وابن حبان (٢٥١١)]. [انظر: ٢٨٩٩، ٩٣٣٢].

( ٧٩٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ آتَى إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَسَلَّمَ عَلَى أَهُلِ الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ثُمَّ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ قَدْ رَأَيْنَا إِخُوانِنَا قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ثُمَّ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخُوانِنَا قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْحَوْضِ فَقَالُوا يَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْحَوْضِ فَقَالُوا يَا وَدِدْتُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ أُمَّيِكَ بَعْدُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ وَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُونَ يَعْمِ فَهَا قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرَ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْحَوْضِ ثُمَّ قَالَ أَلَا لَيْدَادَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ عَنْ حَوْضِى كَمَا يُذَادُ الْبِعِيرُ الضَّالُ الْمُعَلِّمَ وَالْمَالُ إِنَّهُمْ مَلَا الْمَلْمَ عَلَى الْحَوْضِ ثُمَّ قَالَ أَلَا لَيْذَادَنَ رِجَالٌ مِنْكُمْ عَنْ حَوْضِى كَمَا يُذَادُ الْبِعِيرُ الضَّالُ الْمُنْ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِقَ الْمُلْوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحُقًا وصححه مسلم (٢٤٩)، وابن حزيمة: (٦)]



[انظر: ٥٦٨٥، ٩٢٨١]

پھر فرمایا یا در کھواتم میں سے پھھلوگوں کومیرے حوض سے اس طرح دور کیا جائے گا جیسے گمشدہ اونٹ کو بھگایا جاتا ہے، میں انہیں آ واز دوں گا کہ ادھر آ و ،لیکن کہا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا تھا، تو میں کہوں گا کہ ذور ہول، دور ہول۔

( ٧٩٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاءَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُوَيُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا يَغَارُ يَغَارُ وَاللَّهُ ٱشَدُّ غَيْرًا [راحع ٢٢٠٩]

(۷۹۸۱) حضرت ابو ہر ریرہ ڈگاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے دو تین مرتبہ فر مایا مؤمن غیرت مند ہوتا ہے، اور اللہ اس سے بھی ذار دغیر سے

( ٧٩٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الْعَلاءَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ٱلاَ أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيَمْحُو بِهِ الْخَطَايَا كَثُرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَإِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ [راحع: ٢٠٨].

(۷۹۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ ٹی طیٹا نے فر مایا کیا میں تہمیں الیی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ درجات بلند فر ما تا ہے اور گنا ہوں کا کفارہ بنا تا ہے؟ کثرت سے مجدوں کی طرف قدم اٹھنا ،ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور طبعی ناپسندیدگی کے باوجود (خاص طور پرسردی کے موسم میں ) خوب اچھی طرح وضوکرنا۔

( ٧٩٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَتُؤَدُّنَا الْخُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الْقَرْنَاءِ تَنْطُحُهَا وَالْحَدِ ٢٠٢٠].

- (۹۸۳) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی مالیٹانے فرمایا قیامت کے دن حقداروں کوان کے حقوق ادا کیے جائیں گے جتی کہ بے سینگ بکری کوسینگ والی بکری ہے'' جش نے اسے سینگ مارا ہوگا'' جھی قصاص دلوایا جائے گا۔
- ( ٧٩٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ عَنْ يَعُقُوبَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّىِّ عَنْ حَفُصِ بُنِ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ زِيَادُ بْنُ حُدَيْرٍ وَدِدْتُ أَنِّى فِي حَيِّزٍ مِنْ حَدِيدٍ مَعِي مَا يُصُلِحُنِي لَا أَكُلَّمُ النَّاسَ وَلَا يُكَلِّمُونِي
- (۷۹۸۴) زیاد بن حدر کہتے ہیں کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں لوہے کی کسی الیی جگہ پر ہوں جہاں میرے پاس صرف ضرورت کی چیزیں ہوں ، نہ میں کسی سے بات کروں اور نہ کوئی مجھ سے بات کرے۔
- ( ٧٩٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الْعَلاءَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ النَّذُرِ وَقَالَ لَا يَرُدُّ مِنْ الْقَدَرِ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ [راحع: ٧٠٠٧].
- (۷۹۸۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی مُلیّلا نے منت ماننے سے منع کر تے ہوئے فَر مایا ہے کہ اس سے تقدیر ٹل نہیں عتی ، البتہ منت کے ذریعے بخیل آ دمی ہے مال نکلوالیا جا تا ہے۔
- ( ۷۹۸٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الْعَلاءَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ آنَهُ قَالَ آنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا فَأَشُرَكَ فِيهِ غَيْرِى فَأَنَا بَرِىءٌ مِنْهُ وَهُوَ لِلَّذِى آشُرَكَ [صححه مسلم (۲۹۸۵)، وابن حزيمة: (۹۳۸)، وابن حبان (۹۳۰)]. [انظر: ۹۹۸۷) وابن حبان (۹۹۵) حفرت الوبريرة إلى الله عن مروى ہے كہ بى الي الله عليها الي پروردگاركا يرقول فقل فرماتے ہيں كہ پيس تمام شركاء ميں سب سے
- را ۱۹۸۷) مطرف ہو ہر یرہ ہی ہوتھ سے سروں ہے لہ بی عینہ الب پر پروردہ ارہ یہ یوں اسر ماتے ہیں نہ یں ہمام مرہ اسے بہتر ہوں، جو شخص کوئی عمل سرانجام دے اور اس میں میر نے ساتھ کسی کوشریک کرے تو میں اس سے بیز ار ہوں اور وہ عمل اس کا ہوگا جسے اس نے میر اشریک قرار دیا۔
- ( ٧٩٨٧ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا خَيْرُ الشَّرَكَاءِ مَنْ عَمِلَ لِى عَمَلًا فَأَشُرَكَ فِيهِ غَيْرِى فَأَنَا مِنْهُ بَرِىءٌ وَهُوَ لِلَّذِى أَشْرَكَ [راحع: ٧٩٨٦].
- (۷۹۸۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی ملیکا اپنے پروردگار کا بیقول نقل فرمائے ہیں کہ میں تمام شرکاء میں سب سے بہتر ہوں ، جو شخص کوئی عمل سرانجام دے اور اس میں میرے ساتھ کسی کوشریک کرے تو میں اس سے بیز اربوں اور وہ عمل اس کا ہوگا جے اس نے میرا شریک قرار دیا۔
- ( ٩٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَغْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَعِغْتُ رَسُولَ اللّهِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ أَبَا الْقَاسِمِ صَاحِبَ الْحُجْرَةِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلّا مِنْ شَقِيٍّ قَالَ شُغْبَةُ كَتَبَ بِهِ إِلَى وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ يَعْنِي مَنْصُورًا [صححه ابن حبان (٢٢٤)، والحاكم (٢٤٨/٤).

# هي مُنالاً امَّهُ رَفْ بِلِيَا مِنْ الْ يَنِيْ مِنْ الْ يَنْ مِنْ الْ الْمُؤْكِرُةُ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ

خسنه الترمذى. قال الألبانى: حسن (ابوداو د: ٢٤ ٩٤)، الترمذى: ١٩٢٣)]. [انظر: ١٠٩ ٢،٩٩٤، ٩٤،٩٩٤، ١٠٩٧]. وانظر: ١٠٩ ٢،٩٩٤، والمرب المربية والمربية وال

( ٧٩٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُرِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ مِنْ السَّمِّ [انظر:

۸۲۹،۸۰۳۷ (عبد الرحمن بن غنم عن ابي هريرة)، ٢٥٣٨، ٢٦٦٨، ٢٤٤١، ١٠٣٥، ١٠٣٥، ١٠٣٥، ١٠٣٥.

(۷۹۸۹) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملالا نے فرمایا کھنبی بھی''من' (جو بنی اسرائیل پرنازل ہوا تھا) کا حصہ ہے اوراس کا پانی آئھوں کے لئے شفاء ہے، اور عجوہ مجبور جنت کی مجبور ہے اوراس کا پانی آئمھوں کے لئے شفاء ہے۔

( ٧٩٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي زِيَادٍ الطَّحَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَشُرَبُ قَائِمًا فَقَالَ لَهُ فِه قَالَ لِمَهْ قَالَ آيَسُوُّكَ أَنْ يَشُرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَشُرَبُ قَائِمًا فَقَالَ لَهُ فِه قَالَ لِمَهْ قَالَ آيَسُوُّكَ أَنْ يَشُرَبُ مَعَكَ الْهِرُّ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّهُ

قَدُّ شَوِيبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ [اخرجه الدارمي (٢١٣٤) والبزار (٢٨٩٦). قال شعيب: صحيح].

(۱۹۹۰) حضرت ابو ہر رہ اللہ اللہ علی مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیک آدی کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا تو اس سے فر مایا اسے قئی کر دو، اس نے پوچھا کیوں؟ نبی ملیکا نے فر مایا کیا تمہیں سے بات پسند ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بلاّ پانی چینے؟ اس نے کہانہیں، نبی ملیکا نے فر مایا تمہارے ساتھ ملے ہے بھی زیادہ شروالی چیز نے پانی پیا ہے اوروہ ہے شیطان-

( ٧٩٩١ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَلَا كَرَهُ

(۷۹۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۷۹۹۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يُعْلِكُ أُمَّتِي هَذَا الْحَيْ مِنْ قُرَيْسٍ قَالُوا فَمَا تَأْمُونَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَبِي فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ اضْرِبُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ حِلَافُ الْأَحَادِيثِ عَنْ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ و قَالَ أَبِي فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ اضْرِبُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ حِلَافُ الْأَحَادِيثِ عَنْ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ و قَالَ أَبِي فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ اضْرِبُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ حِلَافُ الْأَحَادِيثِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي قَوْلُهُ السَمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاصْبِرُوا [صححه البحاري(٢٩١٧) ومسلم(٢٩١٧)] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي قَوْلُهُ السَمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاصْبِرُوا [صححه البحاري(٢٩١٧) ومسلم(٢٩١٧)] ومسلم(٢٩١٧)] ومرت الإربي مرد الإربي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ عَرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعِلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمُلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعِلَى اللَّهُ وَالْمُعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلَى الْمُوالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٧٩٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ سُئِلَ عَنْ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ

أَبِى رَبَاحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمُ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ [راجع: ٧٤٩٤].

(۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ دلائٹؤ سے مردی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی مالیتا نے ہمیں (جہر کے ذریعے ) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تمہیں سنائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

( ٧٩٩٤) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَكُيْمَةَ اللَّيْقِيِّ عَنْ أَبِي هُويْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ حَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَائَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِى أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا قَالَ رَجُلٌ مَنْكُمْ يَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى أَقُولُ مَا لِى أَنَازَعُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَّآءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَقَلَّمَ مِنْ الْقِرَّآئَةِ فِى الصَّلَاةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَهُ لَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَامُ اللَّهُ إِلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ الْعُلَامِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُو

( ۲۹۹۴ ) حضرت ابو ہر یہ وہ فاٹنوے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیسائے کسی جمری نماز سے فارغ ہونے کے بعد بوچھا کہ کیا تم میں سے کی نے میرے ساتھ قراءت کی ہے؟ ایک آ دمی نے کہا کہ جی یارسول اللہ! نبی الیسائے فرمایا تب ہی تو میں کہوں کہ میرے ساتھ قرآن میں جھٹرا کیوں کیا جارہا تھا؟ اس کے بعد لوگ جمری نمازوں میں نبی الیسائے پیچھے قراءت کرنے ہے رک گئے۔ ساتھ قرآن میں جھٹرا کیوں کیا جارہا تھا؟ اس کے بعد لوگ جمری نمازوں میں نبی الیسائے میں مقالے السسمان عن السسمان عن الیسائے السسمان عن اللہ عن ساتھ میں میں بیسائے السسمان عن اللہ عن ساتھ کے السسمان عن اللہ عن ساتھ کی بیسائے السسمان عن اللہ عن ساتھ کے اللہ میں بیسائے کے اللہ کا کہ بیسائے بیسائے کہ بیسائے کی بیسائے کہ بیسائے کی بیسائے کہ بیسائے کی بیسائے کہ بیسائے کہ بیسائے کے بیسائے کہ بیسائے کیا کہ بیسائے کی بیسائے کہ بیسائے کہ بیسائے کہ بیسائے کہ بیسائے کہ بیسائے کی بیسائے کہ بیسائے کہ بیسائے کہ بیسائے کہ بیسائے کی بیسائے کہ بیسائے کہ بیسائے کہ بیسائے کہ بیسائے کے بیسائے کہ بیسائے کے کہ بیسائے کہ بیسائے کہ بیسائے ک

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عَدْلَ عَشُو رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ مِائَةً حَسَنةٍ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عَدْلَ عَشُو رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ مِائَةً حَسَنةٍ وَمُحْدِيثُ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّنَةٍ وَكَانَتُ لَهُ حِرُزًا مِنُ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِى وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا وَمُحِيثُ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّنَةٍ وَكَانَتُ لَهُ حِرُزًا مِنُ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِى وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَورَ مِنْ ذَلِكَ [صححه البحاري (٣٢٩٣)، ومسلم (٢٩٩٣)]. [انظر: ٨٨٦٠].

مجاء بیه إد الحد عمل الحتر مِن دیك [صححه البخاری (٣٢٩٣)، ومسلم (٢٦٩١)]. [انظر: ٨٨٦٠]. (499۵) حضرت ابو هربره رفاتهٔ است مروی ہے کہ ٹی علیشانے فر مایا جو شخص دن میں سومر تبدید کلمات کہدلے

"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"

تو بیدن غلاموں کوآ زاد کرنے کے برابر ہوگا، اوراس شخص کے لئے سوئیاں لکھی جائیں گی،سوگناہ مٹادیئے جائیں گے اور شام تک وہ شیطان سے اس کی حفاظت کا سبب ہوں گے اور کوئی شخص اس سے افضل عمل نہیں پیش کر سکے گا،سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ عمل کرے۔

( ٧٩٩٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِى بَكُو عَنْ آبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ خُطَّتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ

### هُ مُنالًا احَدُونَ بِلِيسًا مِرْمُ اللهِ اللهِ مِرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبُحْرِ [صححه البخاري (٦٤٠٥)، ومَسلم (٢٦٩١)]. [انظر: ١٠٦٩٤،٨٨٦٠].

(۷۹۹۲) حضرت ابو ہریرہ رفائش سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا جو شخص دن میں سومر تبہ "سبحان الله و بحمدہ" کہدیے، اس کے سارے گناہ مٹادیئے جائیں گے،خواہ سمندر کی جھاگ کے برابرہی کیوں نہوں۔

( ۷۹۹۷ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهُدِئِ عَنْ مُوسَى يَغْنِى ابْنَ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحُّ هَالِغٌ وَجُبُنٌ خَالِعٌ [قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٥١١)].

( 2994 ) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹئے سے مردی ہے کہ ٹی ملیا آنے فر مایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبر سے بن کے ساتھ پھل اور صد سے زیادہ بر دل ہونا ہے۔

( ٧٩٩٨) حَلَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَلَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ حُنَيْنِ عَنْ آبِي هُويُوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّعَ رَجُلًا يَقُرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ وَجَبَتْ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا وَجَبَتْ قَالَ وَجَبَتْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّعَ رَجُلًا يَقُرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ وَجَبَتْ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا وَجَبَتْ قَالَ وَجَبَتْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّع رَجُلًا يَقُرَأُ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ فَقَالَ وَجَبَتْ قَالُوا يَا رَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّع رَجُلًا يَقُرَأُ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ فَقَالَ وَجَبَتْ قَالُوا يَا رَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ

( ۷۹۹۸ ) حضرت ابو ہریرہ رہ گاتئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ آپی آ دمی کوسورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا واجب ہوگئی ،لوگوں نے بوچھا یارسول اللہ! کیا چیز واجب ہوگئی ؟ فرمایا اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

( ۱۹۹۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِىً حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي سِنَانِ عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى مِنْ الْكَارِمِ آرْبَعًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِشْرِينَ حَسَنَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ عَلَيْهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ فَمِثُلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ فَمِثُلُ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِللهُ إِلَا لَهُ إِللهُ إِللهُ إِلَّا اللّهُ فَمِينَ مَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَلَا اللهُ ا

### هُ مُنْ لِمُا أَمِّرُانَ بِلِي مِنْ اللهِ مَن اللهُ هُرِيْرَة مِنَّانُهُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ هُرِيْرَة مِنَّانُهُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ الل

( ٨..١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ سَلَمَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةٌ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَدَقَةٌ قَالَ كُلُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ أَهُلِهِ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكُلَ وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ وَصِحْهِ البحارى (٢٥٧٦)، ومسلم (٧٧٧)] [انظر: ٢٠٨١،٩٢٥٣، ٨٤٤٦، ٩٢٥٣)

(۸۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیقا کی خدمت میں جب آپ کے گھر کے علاوہ کہیں اور سے کھانا آتا تو آپ مَنْ الْنَائِمَاس کے متعلق دریافت فرماتے ،اگر بتایا جاتا کہ یہ ہریہ ہے تو آپ مَنْ الْنَائِمَاس ہے متعلق دریافت فرمادیتے کہتم کھالواور خودنہ کھاتے ہ

( ٨.٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ رِجَالٌ رَغْبَةً عَنْهَا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [انظر: (محمد من زياد وعمار بن ابي عمار): ٩٩٩١، ٩٩٩، ٩٩٩٥].

(۸۰۰۲) حضرت ابو ہر مرُہ ہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم کاٹنٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پچھلوگ مدینہ منورہ سے بے رغبتی کے ساتھ نکل جائیں گے، حالانکہ اگر انہیں پنہ ہوتا تو مدینہ ہی ان کے لئے زیادہ بہتر تھا۔

(٨٠.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُن زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدُخُلُ سَبْعُونَ ٱلْفَا مِنْ أُمَّتِى الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَقَالَ رَجُلُ ادْعُ اللَّهَ الْهَ عَلَيْهِ مَنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ [صححه مسلم أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ [صححه مسلم أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ [صححه مسلم (٢١٦)]. [انظر: ٩٨٨٤].

(۸۰۰۳) حضرت الو ہریرہ ڈلاٹٹا ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم کا گلیٹی کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار آ دمی بلا خساب کتاب جنت میں واخل ہوں گے، ایک آ دمی نے عرض کیا یا (سول اللہ اللہ سے دعاء کر دیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے ، نبی علیہ نے دعاء کر دمی کہ اے اللہ! اسے بھی ان میں شامل فرما ، پھر دوسرے نے کھڑے ہو کر بھی بہی عرض کیا ،کیکن نبی علیہ نے فرما یا عکاشتم پر سبقت لے گئے۔

( ٨٠٠٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيادٍ خَدَّثَيَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ حَدَّثِنِي أَبِي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُطْبَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ [صححه ابن حبان (۲۷۹٦) قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٨٤١) الترمذي: ١١٠٦). قال شعيب: اسناده قوي [انظر ٩٩٤٨] حبان (٢٧٩٦) قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٨٤١) الترمذي: ٢٠٥١). قال شعيب: اسناده قوي [انظر ٩٩٤٨] حبان (٢٧٩٦) حضرت ابو بريره الله عن مروى عمل كرني عليه في الله عن في الله عن المنافذة عن الله ع

( ٨٠٠٥ ) قَالَ عَبْد اللَّهِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ أَحُو حَجَّاجِ الْأَنْمَاطِيُّ وَكَانَ ثِقَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلْيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةُ

(۵۰۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ٨..٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ الْعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَلِي يَشْكُرُ النَّاسَ [راجع: ٩٥].

(۸۰۰۷) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹیا ہے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا جو مضلوکوں کاشکریداد انہیں کرتا، وہ اللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا۔

( ٥٠.٠ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّا الْعَبُدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجُهَهُ خَرَجَتُ مِنْ وَجُهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّا الْعَبُدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتُ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ خَتَى يَخُورُجَ نَقِيًّا مِنْ اللَّانُوبِ [صححه مسلم (٤٤٢)، وابن حيان (١٠٤٠) وابن حيان (١٠٤٠).

( ١٠٠٠ ) حضرت ابو ہر رہ و و و اس مردی میں الیا نے فر مایا جب بندہ مون وضوکرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو وضوک یا نی کے ساتھا اس کے چہرے سے ہروہ گناہ نگل جاتا ہے جس کی طرف اس نے اپنی آئھوں سے دیکھا ہو، جب ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھواس کے ہاتھ کے وہ سارے گناہ نگل جاتے ہیں جواس نے ہاتھ سے بکڑ کر کیے ہوں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے یا کی صاف ہوکرنگل آتا ہے۔

( ٨٠.٨) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ قَالَ آبِي و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِسْبَاعُ الْوَصُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ قَالَ إِسْحَاقُ فِي الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلَيْلِكُمْ الرِّبَاطُ فَلَيْلِكُمْ الرِّبَاطُ فَلَيْلِكُمْ الرِّبَاطُ فَلَيْلِكُمْ الرِّبَاطُ فَلَيْلِكُمْ الرِّبَاطُ آراجِع: ٨٠ ٢٧].

(۸۰۰۸) حضرت ابوہریرہ ٹائٹی سے مروی ہے کہ نبی ملیکی نے فرمایا کیا میں تہمیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ درجات بلند فرما تا ہے اور گنا ہوں کا کفارہ بنا تا ہے؟ طبعی ناپسندیدگی کے باوجود (خاص طور پر سردی کے موسم میں ) خوب اچھی طرح

وضوکرنا، کثرت ہے متجدوں کی طرف قدم اٹھنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہی چیز سرحدوں کی حفاظت کرنے کی طرح ہے (تین مرتبہ فرمایا)

- (۸۰۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوئے مردی ہے کہ نبی ٹاٹیلانے فر مایا اگر لوگوں کو پیتہ چل جائے کہ اذان اور صف اوّل میں نماز کا کیا تو اب ہے اور پھر انہیں ہیہ چیزیں قرعہ اندازی کے بغیر حاصل نہ ہو سکیں تو وہ ان دونوں کا تو اب حاصل کرنے کے لئے قرعہ اندازی کرنے لگتیں اور اگر لوگوں کو بیہ پہتہ چل جائے کہ جلدی نماز میں آنے کا کتنا تو اب ہے تو وہ اس کی طرف سبقت کرنے لگیں اور اگر انہیں بیہ علوم ہو جائے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کا کیا تو اب ہے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرورت شرکت کریں خواہ انہیں تھسٹ کربی آنا پڑے۔
- ( ٨.٨٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِى رُهُمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُبَّ يَمِينٍ لَا تَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ بِهَذِهِ الْبُقُعَةِ فَرَأَيْتُ فِيهَا النَّخَاسِينَ بَعْدُ
- (۱۰۱۰) حضرت الله ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نے نبی علیلہ کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ تم کے بہت سے مواقع ایسے بیں جن میں انسان کی قتم زمین کے اس ٹکڑے سے بھی اوپر چڑھ کر اللہ کے پاس نہیں پہنچتی ، حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹؤ کہتے ہیں کہ بعد میں میں نے اس جگہ غلاموں اور جانوروں کی تجارت کرنے والوں کود یکھا۔
- ( ٨.١١) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَىَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ إِنِّى لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى [صححه المحارى (٤١٨)، ومسلم (٤٢٣)]. [انظر: ٨٧٥٦، ٨٦٤].
- (۱۰۱۱) حضرت ابو ہریرہ ظافی سے مروی ہے کہ نی ایکا نے فرمایا کیاتم میرا قبلہ یہاں بچھتے ہو؟ بخدا! مجھ پرتمہاراخشوع مخفی ہوتا ہے اور ندرکوع، میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔
- ( ٨.١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةً يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ لُدَيْنِ الْآشُعَرِيِّ عَنْ آبِي هُمْ عَيْدٍ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ إِنَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ يَوْمٌ عِيدٍ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ [انظر: ٢٠٩٠٣].
- (۱۱۰۸) حضرت ابو ہریرہ والتن سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کہ بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جمعہ کا دن موتا ہے اس

#### هي مُنالِهُ اَخْرِينَ بِي يَعِيدِ مَرْقَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

لتے عید کے دن روز ہندرکھا کروءالا میر کداس کے ساتھ جعرات یا ہفتہ کا روز ہجمی رکھو۔

( ٨.١٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِيرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ الصَّلَاةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدُ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ الصَّلَاةُ فِي جَوُفِ اللَّيْلِ قِيلَ أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ قَالَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدُعُونَهُ الْمُحَرَّمَ [صححه مسلم (١٦٣ ١)، وابن حزيمة: (١٣٤ ١)]. [انظر: ٨٤٨٨ ،٨٣٤٠].

(۱۰۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹھ سے کسی نے بوچھا فرض نماز وں کے بعد گون سی نماز سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی ملیٹھ نے فرمایا رات کے درمیان حصے میں پڑھی جانے والی نماز ، پوچھا گیا کہ ماہ رمضان کے روز وں کے بعد کس دن کاروزہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا اللہ کامہینہ جسے تم محرم کہتے ہو (اس کے روز سے افضل ہیں)

( ۱۰۱٤) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمُوو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا هَمِّ وَلَا حَزَنِ وَلَا أَذَى وَلَا غَمِّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلَّا كُفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ [انظر: ١١٥٨] وَلَا نَصَبٍ وَلَا هَمْ وَلَا حَزَنِ وَلَا أَذَى وَلَا غَمِّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلَّا كُفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ [انظر: ١١٥٨] وَلَا عَلَى اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ وَانظر: ١١٥٨) حضرت ابو ہریرہ بڑا فَوْ اور ابوسعید خدری بڑا فَوْ سے مروی ہے کہ نبی طالِقال اورایذ ابوسی کے فرای اللہ اسے اللہ اسے کے ناہوں کا کفارہ فرمادیتے ہیں۔ وکھا ورغم مشکل اورایذ ابوسی کے مواج کے اللہ اسے اللہ اسے کے ناہوں کا کفارہ فرمادیتے ہیں۔

( ٨٠١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمُؤُمَّلُ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ مُؤَمَّلُ الْخُرَاسَانِیُّ حَدَّثَنَا مُوسَی بُنُ وَرُدَانَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ عَلَی دِینِ خَلِیلِهِ فَلْیَنْظُرُ أَحَدُكُمْ مَنْ یُخَالِطُ وَقَالَ مُؤَمَّلٌ مَنْ یُخِالِلُ [قال الترمذی: حسن غریب قال الألبانی: حسن (ابو داود: ٤٨٣٣، الترمذی:

- ۲۳۷۸). قال شعيب: اسناده حيد]. [انظر ٢٣٧٨]

(۱۵۰۱۵) جھزت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیلانے فر مایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لئے تہہیں غور کر لینا جا ہے کہ تم کیے اپنا دوست بنار ہے ہو؟

( ٨٠١٦) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ عَنْ زُهَيْرِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُقْلِسُ فِينَا يَا زَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُقْلِسَ فِينَا يَا زَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُقْلِسَ فِينَا يَا زَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُقْلِسَ فِينَ أَمِّكُمْ عَلَى إِنَّ الْمُقْلِسَ فِينَ الْمَعْلِسَ فَيْ اللَّهِ مَنْ الْمُعْلِسَ فَيْلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ غِرُّ ضَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكُلَ مَالَ هَذَا فَيُقْعَدُ فَيَقْعَدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِى مَا عَلَيْهِ مِنْ الْخَطَايَا فَيْ فَيْتَتُ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِى مَا عَلَيْهِ مِنْ الْخَطَايَا أَنْ يَقْضِى مَا عَلَيْهِ مِنْ الْخَطَايَا هُمْ فَطُرِحَتُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُوحَ فِى النَّادِ [انظر: ٥ ٨٣٩، ٨٩ ٢٩].

(٨٠١٧) حضرت ابو ہریرہ وہالتے ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا کیاتم جانتے ہو کہ فلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ وہالتے نے عرض کیا

یارسول اللہ! ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ اور ساز و سامان نہ ہو، نبی علیہ این میری است کا مفلس وہ آ دمی ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ اورز کو ق لے کرآئے گا، لیکن کسی کوگا لی دمی ہوگی اور کسی پرتہت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا، اسے بھا لیا جائے گا اور ہر ایک کواس کی نیکیاں دے کران کا بدلہ دلوایا جائے گا، اگر اس کے گنا ہول کا فیصلہ کمل ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں تو حقد اروں کے گناہ لے کراس پر لا ددیئے جا کیں گے، پھر اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔

(۸.۱۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ فِتنَا كَقِطِعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِرًا

بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ فِتنَا كَقِطِعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِرًا

يَبِعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ اللَّذُنيَا قَلِيلِ [صححه مسلم (۱۱۸)، وابن حبان (۲۰۰٤)]. [انظر: ۱۰۷۸، ۱۸۵۰]

درات کے صول کی مفرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مول کے کو بھو اس بقت کراو، اس زمانے میں ایک آ دی آج کومومن اور شام کوکافر ہوگایا شام کومومن اور اللہ مولا کے شامل صالحی طرف سبقت کراو، اس زمانے میں ایک آ دی آج کومومن اور شام کوکافر ہوگایا شام کومومن اور

صح كوكا فر موگا ، اورا پن و دين كود نيا كِ قُور ب سراز و را مان كِ عوض فروخت كرديا كركا و من كرديا كر كا و من كرديا كر كا و ( ٨٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ حَدَّثَنِي مَهْدِيٌّ حَدَّثَنِي عِكْرِ مَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةً فِي بَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٌ عَرَفَةً بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمُ عَرَفَةً بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ يَوْم عَرَفَةً بِعَرَفَاتٍ قَالَ أَبِي وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَهْدِيٍّ الْعَبْدِيِّ [انظر: ٩٧٥٩]

(۱۸۰۱۸) عکرمہ بھالیہ کہتے ہیں گدایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کے گھران کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان سے میدان عرفات میں عاضر ہوا، میں اور وہ کاروزہ میدان عرفات میں اوم عرفہ کاروزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ نبی ملیا سے نے مع فرمایا کہ نبی ملیا ہے۔

( ٨٠١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ حَدَّثَنَا عَوْقٌ عَنْ خِلَاسِ بُنِ عَمْرِو الْهَجَرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا جَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أَنْفَى زَوْجَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزُ اللَّحْمُ وَلَمْ يَخْبُثُ الطَّعَامُ وَلَوُلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أَنْفَى زَوْجَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزُ اللَّحْمُ وَلَمْ يَخْبُثُ الطَّعَامُ وَلَوُلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنُ أَنْفَى زَوْجَهَا (١٩٠٥ ) حفرت ابو بريه وَلَيْ فَوَلَى عَلَيْهَ فِي عَلِيهَ فَي اللَّهُ مَا يَا أَرْ بَى الرَائِيلَ مَهُ وَتَ لَا كُولُ عَلَى عَلَيْهَ وَلَهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَلَى عَلَمْ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاعُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

( ٨٠٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكُ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ ظَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ حِبِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِى عَلَى يَدَى غِلْمَةٍ سُفَهَاءً مِنْ قُرَيْشٍ [راحع: ١٥٨٧]. أَبَا الْقَاسِمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِى عَلَى يَدَى غِلْمَةٍ سُفَهَاءً مِنْ قُرَيْشٍ [راحع: ١٥٨٥]. (٢٠٠٥) حضرت ابو بريه الله جريه الله على الله عنه الله على الله عنه الله عنه

( ٨٠٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ النَّجُمَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَّا رَجُلَيْنِ أَرَادَا الشَّهُرَةَ

(۸۰۲۱) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نی طین نے سورہ نجم کی تلاوت فر مائی، آیت سجدہ پر بین کی کرآپ ٹائٹی کے بھی سجدہ کیا اورسب لوگوں نے بھی کیا، سوائے دوآ دمیوں کے جوشہرت حاصل کرنا جا ہے تھے۔

( ٨.٢٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَلَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ يَعْنِى الْفَرُوِيَّ حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ خُصَيْفَةَ عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتُ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدَنَّ عِشَاءَ الْآخِرَةِ [صححه مسلم (٤٤٤)].

(۸۰۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی الیّا نے فرمایا جوعورت خوشبولگائے ، وہ نما زعشاء میں شریک نہ ہو۔

( ٨.٢٣ ) حَكَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَكَثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعٍ عَنْ شُتَيْرِ بُنِ نَهَارٍ عَنْ آبِي هُوَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ مِنْ حُسُنِ الْعِبَادَةِ [راَحع: ٣٩٤٣]

(۸۰۲۳) حفرت الو ہریرہ رالنٹوے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا حسن طن بھی حسن عبادت کا ایک حصہ ہے۔

فانده: ان كالممل واقعه حديث نمبر ٣٥٥ مين مفصل گذر چاہے، وہاں ملاحظه سيجيئه ـ

( ٨٠٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ يَعْنِى ابْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُوَيْرَاةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرْسِلَ عَلَى أَيُّوبَ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَلْتَقِطُ فَقَالَ أَلَمُ هُوَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْسِلَ عَلَى أَيُّوبَ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَلْتَقِطُ فَقَالَ أَلَمُ أَنُوبُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْسِلَ عَلَى أَيُّوبَ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَلْتَقِطُ فَقَالَ أَلَمُ أَنُوبَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْسِلَ عَلَى أَيُّوبَ جَرَادٌ مِنْ ذَهُمِ فَضَلِكَ [صححه الحاكم (٨٧/٢). قال أَغْنِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ أَوْ قَالَ مِنْ فَضْلِكَ [صححه الحاكم (٨٧/٢). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٨٥٥، ٨٥٥، ٢٥٥، ١٠٣٥٨].

(۸۰۲۵) حفرت ابو ہر رہ وہ اللہ اللہ مول ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ایک مرجہ اللہ تعالی نے حفرت ابوب علیہ اپر سونے کی ٹھیاں برسائیں، حضرت ابوب علیہ انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے گئے، اتنی دیر میں آ واز آئی کہ اے ابوب! کیا ہم نے تمہیں جتنا دے رکھا ہے، وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار! آپ کے فضل یارحت سے کون ستغنی رہ سکتا ہے؟ رکھا ہے، وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے آئن کہ تا ہوگ عن آبی رافع عن آبی هریْرَة عَن النّبِی صَلّی اللّه عَلَیْه وسَلّم اللّه عَلَیْه وسَلّم اللّه عَلَیْه وسَلّم اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه وَسَلّم اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه وَسَلّم وَسُلّم وَسُلُونِ وَ فَلُونِ وَ فَلَعُم وَ وَسُلّم اللّه وَسَلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلّم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلُم وَسُلّم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلُم وَسُلْمُ وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلْم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلْمُ وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلّم وَسُلْم وَسُلْمُ وَسُلّم وَسُلْم وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلّم وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلّم وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْم وَسُلْمُ وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْم وَسُلْمُ وَلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلُ

#### هي مُنالاً احَذِينَ بل مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ

(٨/٣٤)، والتحاكم (٢/٦٨)]. [انظر: ٢٠٠٥،١٨٥٩].

(۸۰۲۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طیس نے فرمایا ایک درخت کی وجہ سے راستے میں گذرنے والوں کو تکیف ہوتی تھی ، ایک آ دمی نے اسے گاٹ کرراستے سے ہٹا کرایک طرف کردیا اوراس کی برکت سے اسے جنت میں واخلہ نصیب ہوگیا۔ (۸۰۲۷) حکد تکنا آبو کامِل کامِ

(۸۰۳۷) حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹڈے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک آ دمی تھا جس نے تو حید کے علاوہ کوئی نئیک مل بھی نہیں کیا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کریہ وصیت کی کہ جب میں مرجاوک تو مجھے آگ میں جلانا یہاں تک وہ کوکلہ بن جائے ، پھراسے خوب باریک کرکے پینا اور سمندری ہواؤں میں مجھے بھیر دینا۔

اس کے مرنے کے بعداس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا ،اس کمجے وہ بندہ اللہ کے قبضے میں تھا ،اللہ نے اس سے پوچھا کہ اسے ابن آ وم! مجھے اس حرکت پرکس چیز نے برا ملیختہ کیا؟اس نے عرض کیا کہ پرودگار! تیرے خوف نے ،اللہ نے اس پراس کی بخشش فر مادی حالا تکہ اس نے توحید کے علاوہ کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا تھا۔

( ٨.٢٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُّلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَٰذِهِ ضِنْجُعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ [راحع، ٢٨٤٨].

(۸۰۲۸) حضرت ابو ہریرہ دُٹائنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی نالیا نے ایک آ دمی کود یکھا جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، نی نالیا نے فرمایا لیٹنے کا پیطریقہ ایسا ہے جواللہ کو پیند نہیں۔

( ٨.٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ عَمْرٌو وَهِشَامٌ [انظر: ٨٣٢، ٨٣٢، ٨٦٢٨].

(٨٠٢٩) حضرت ابو ہررہ و الفظام اور عمر وی ہے کہ جی علیا نے فرمایا عاص بن وائل کے دونوں بیٹے صفام اور عمر ومؤمن میں۔

( .٥٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ وَأَبُو النَّصْرِ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سَعُدٌ الطَّائِيُّ قَالَ أَبُو النَّصْرِ سَعُدٌ أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مِنُ أَبُو الْمَدِلَّةِ مَوْلَى أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا رَأَيْنَاكَ رَقَّتُ قُلُوبُنَا وَكُنَّا مِنُ أَبُو النِّسَاءَ وَالْأَوْلَادَ قَالَ لَوْ تَكُونُونَ أَوْ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ أَهُو اللَّهِ عَلَى الْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا عِنْدِى لَصَافَحَتُكُمْ الْمَلَائِكَةُ بِأَكُفَّهِمْ وَلَوْ ارَتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَوْ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْحَالِ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا عِنْدِى لَصَافَحَتُكُمْ الْمَلَائِكَةُ بِأَكُفَّهِمْ وَلَوْ ارَتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَوْ

لَمْ تُلْذِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُلْذِبُونَ كَى يَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثُنَا عَنْ الْجَنَّةِ مَا بِنَاؤُهَا قَالَ لَبِنَةُ وَلَا يَنْعَمُ ذَهَبٍ وَلَيْنَةُ فِضَّةٍ وَمِلَاطُهَا الْمُسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللَّؤُلُو وَالْيَاقُوتُ وَتُرَابُهَا الرَّعُفَرَانُ مَنْ يَدُخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْلُقُ وَلَا يَبْلُقُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرَابُهَا الرَّعُفَرَانُ مَنْ يَدُخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْلُقُ وَلَا يَنْعَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَنْعَمُ وَلَا يَنْعَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَنْعَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا ٱلْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي حَتَّى يَغُولُمُ وَدَعُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَتِي حَتَّى يَغُولُو وَدَعُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَتِي حَتَى يَغُولُمُ وَدَعُولُ الرَّبُّ عَزَ وَجَلَّ وَعِزَتِي حَتَى يَغُولُمُ وَدَعُولُ الرَّبُ عَنَى الْعَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا ٱلْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَتِي كَاللَّهُ عَلَى الْعَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا ٱلْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَتِي وَجَلَّ وَعِزَتِي عَلَى الْعَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا الْوَالِمِ اللَّهُ عَلَى الْعَطِولُ وَدَعُولُ الرَّبُ عَلَى الْعَلَولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُومِ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَمَامِ وَتُفْولُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

(۸۰۳۰) حضرت ابو ہریرہ نگاٹھئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم الوگوں نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللّٰہ تگاٹھ اللّٰہ جبہہ ہم اللّٰہ آخرت میں ہے ہوجاتے ہیں، اور جب آپ ہے جدا ہوتے ہیں تو ہمیں و نیا اچھی لگتی ہے اور ہم اپنی عور توں اور بچوں کوسو تھے ہیں، نبی طینا نے فر ما یا اگرتم ہر وقت اس کیفیت پر رہے لگو جو ہمیں و نیا اچھی لگتی ہے اور ہم اپنی عور توں اور بچوں کوسو تھے ہیں، نبی طینا نے فر ما یا اگرتم ہر وقت اس کیفیت پر رہے لگو جو تمہیں میرے پاس حاصل ہوتی ہے تو فر شتے اپنے ہاتھوں سے تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے لگیں اور تمہارے گھروں میں تمہاری زیارت کو آنے گا جو گئاہ کرے گی تا کہ اللہ انہیں معاف فر مائے۔

ہم نے عرض کیا یا رسول الله مُلَاثِیْنِ ہمیں جنت کے بارے بچھ تاہیے کہ اس کی تغییر کیسی ہے؟ نبی طالیہ انے فر مایا ایک اینٹ سونے کی ، ایک اینٹ ، چاندی کی ، اس کا گارا خالص مشک ہے ، اس کی کظریاں موتی اور یا قوت ہیں اور اس کی مٹی اینٹ سونے کی ، ایک اینٹ ، وقت ہیں اور اس کی مٹی نظران ہے ، جوشخص اس میں داخل ہوگا ، وہ ہمیشہ نا زوقع میں رہے گا ، بھی تنگ نہ ہوگا ، ہمیشہ رہے گا ، اسے بھی موت نہ آئے گی ، اس کے کیڑے یرانے نہ ہوں گے اور اس کی جوانی ختم نہ ہوگا ۔

تین آ دمی ایسے ہیں جن کی دعاء بھی رنہیں ہوتی ، عادل حکمران ، روزہ دارتا آ نکہ روزہ کھول لے ، اور مظلوم کی بددعاء وہ بادلوں پر سوار ہوکر جاتی ہے ، اور اس کے لیے آسانوں کے درواز کے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی شم! میں تیری مدد ضرور کروں گاخواہ کچھ دیر بعد ہی کروں ۔

( ٨٠٣١) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِيُّ قُلْتُ لِزُهَيْرٍ آهُوَ أَبُو الْمُجَاهِدِ قَالَ نَعَمْ قَدْ حَدَّثَنِي آبُو الْمُدِلَةِ مَوْلَى أُمَّ الْمُوْمِنِينَ آلَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٣٠٨].

(۸۰۳۱) گذشته حدیث آن دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٠٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ أَتَيْتُكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَمُنَعْنِى أَنْ أَذُخُلَ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِى أَنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِى الْبَيْتِ تِمْثَالُ رَجُلٍ وَكَانَ فِى الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ

فِيهِ تَمَاثِيلُ فَمُوْ بِرَأْسِ التَّمْثَالِ يُقْطَعُ فَيُصَيَّرَ كُهَيْنَةِ الشَّجَرَةِ وَمُوْ بِالسِّنْوِ يُقْطَعُ فَيُجْعَلَ مِنْهُ وِسَادَتَانِ تُوطَآنِ وَمُوْ بِالسِّنْوِ يَقُطَعُ فَيُجْعَلَ مِنْهُ وِسَادَتَانِ تُوطَآنِ وَمُوْ بِالْكَلْبُ جَرُو گَانَ لِلْحَسَنِ تُوطَآنِ وَمُو بِالْكَلْبُ جَرُو گَانَ لِلْحَسَنِ تَوْطَآنِ وَمُو بِالْكَلْبُ جَرُو گَانَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَام تَحْتَ نَصَدٍ لِهُمَا [صححه ابن حبان (٥٥٥). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٠١٥، الترمذي: ٢٨٠٦). قال شعيب: صحيح دون قصة تمثال الرجل]. [انظر:

(۸۰۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیا ایک مرتبہ حضرت جریل علیا میرے پاس آئے ،اور کہنے لگے کہ میں داخل ہونے سے نہ روکا ، البتہ گھر میں ایک کہ میں داخل ہونے سے نہ روکا ، البتہ گھر میں ایک آؤی کہ میں داخل ہونے سے نہ روکا ، البتہ گھر میں ایک آؤی کی تصویر تھی ،' دراصل گھر میں ایک پر دہ تھا جس پر انسانی تصویر بنی ہوئی تھی' اب آ پ تھم دیجئے کہ اس تصویر کا سرکاٹ دیا جائے تا کہ وہ درخت کی طرح ہوجائے اور پر دے کو کا شنے کا تھم دیجئے جس کے دو تکلیے بنا لیے جا کیں جو پڑے رہیں اور انہیں روندا جائے ، اور گھر سے کتے کو نکا لنے کا تھم دے دیجئے ، نبی علیا آئے ایسا ہی کیا ، پیتہ چلا کہ ایک کتے کا پلیہ تھا جو حضرات حسنین ڈاٹھ کی جا رہا گیا گے گھسا ہوا تھا۔

کی جا ریا گی کے بنچے گھسا ہوا تھا۔

( ١٣٥٨م ) قَالَ وَمَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَوْ رَأَيْتُ أَنَّهُ سَيُورِّتُهُ [صحيح اسناده البوصيري. قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٣٦٧٤). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٩٧٤٤].

(۸۰۳۲م) اور فرمایا حضرت جبریل ملی<sup>نا مجھے</sup> پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت استے تشکسل کے ساتھ کرتے رہے کہ مجھے پیڈیال ہونے لگا کہ عنقریب وہ اسے وارث قرار دے دیں گے۔

( ٨٠٣٣ ) حَدَّثَنَا آبُو قَطَنٍ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ قَالًا حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُجَاهِدٍ آبِي الْحَجَّاجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَلَا حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُجَاهِدٍ آبِي الْحَجَّاجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَلَا حَدَّثَنَا بُونُسُ عَنْ مُجَاهِدٍ آبِي الْحَجَّاجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَلَا حَرَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْبَاهِي الْمَلَاثِكَةَ بِآهُلِ عَرَفَاتٍ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْبَاهِي الْمَلَاثِكَةَ بِآهُلِ عَرَفَاتٍ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْتًا غُبُرًا [صححه ابن حبان (٣٨٥ ٢)، وابن حزيمة: (٢٨٣٩)، والحاكم في ((المستدرك))) (٢٥٥١). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۸۰۳۳) حضرت ابو ہر مرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فرمایا اللہ تعالی اہل عرفات کودیکھ کراپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو بگھرے ہوئے بالوں اور گر دوغبار کے ساتھ آئے ہیں۔

( ٨.٣٤) حَدَّثُنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّوْاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَ

(۸۰۳۴) حضرت ابو ہریرہ والتی سے مروی ہے کہ جی ملیلا نے حرام ادویات کے استعال سے منع فر مایا ہے۔

#### هي مُنالِهَ احَدِينَ بل يَنْ مِرْمَ اللهِ اللهِ مَرْمَ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ احْدِينَ اللهُ هُرَيْدُولَا سِتَمَالُ اللهُ هُرِيْدُولَا سِتَمَالُ اللهُ اللهُ مُرْكِدُولُولِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٨٠٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢٥٦١]. ( ٨٠٣٥) حضرت ابو بريه وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢٥٥١]. ( ٨٠٣٥) حضرت ابو بريه وَ اللَّهُ عَمَد مِن مَ مَن سُئِلًا فَ فَرَ مَا يَا جَسُخْصَ سَعْلَم كَي كُولَى بات بوجِهِي جائِد اوروه استخواه مَن جَمَعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن سُئِلَ مَن يَالِي اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ سُئِلُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ سُئِلُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن سُئِلُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْ

(۸۰۲۱) حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيادٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ مِنْ خَيْرِ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكُلَ وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ [راجع: ٨٠٠١] إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ مِنْ خَيْرِ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكُلَ وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ [راجع: ٨٠٠١] إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ مِنْ خَيْرِ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِينَةً أَكُلُ وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ [راجع: ١٠٨] (١٣٤ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كَانُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُلُولُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُعَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَلَا عَلَى مُعَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلِمُعُولُ وَلَا عَلَيْهُ مِلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَلَالَ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ وَلَا عَلَاهُ وَلَوْلُولُ وَلَا عَلَى الْعَلَا وَالْوَلُولُ وَلَا عَلَاهُ وَلَوْلُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلِي عَلَيْهِ وَالْعُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالْوَالْوَلُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَالْمُولُولُ مِنْ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلَا عِلَاهُ وَالْعُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا وَالْعُلِي وَالْمُولُولُ وَلَا عَلَالَا وَالْعُلُولُ وَلَا عَلَاهُ وَالْعُولُ وَلَا عَلَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَالِهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِلْ وَالْمُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَالِمُولُولُولُولُ و

( ٨٠٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ آبِي وَحُشِيَّةَ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آصَحَابِهِ وَهُمْ يَتَنَازَعُونَ فِي هَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِي الْجَنَّاتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ فَقَالُوا نَحْسَبُهَا الْكُمُآةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمْآةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِى شِفَاءٌ مِنْ الشَّمِّ [راجع: ٩٨٩].

(۸۰۳۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا اپنے سحابہ کے پاس تشریف لائے تو وہ اس درخت کے بارے اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے جوسطے زمین سے ابھرتا ہے اور اسے قر ارنہیں ہوتا، چنانچہ کھے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے خیال میں وہ کھنمی ہے، نبی ملیا نے فرمایا کھنمی تو ''من' (جو بنی اسرائیل پر نازل ہواتھا) کا حصہ ہے اور اس کا پانی آ تکھوں کے لئے شفاء ہے، اور مجوہ مجبور جنت کی مجبور ہے اور وہ زہر کی شفاء ہے۔

( ٨٠٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَفًا وَفُدُ عَبْدِ الْعَيْسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ امْرِءٍ حَسِيبٌ نَفْسِهِ لِيَنْتَبِذُ كُلُّ قَوْمٍ فِيمَا بَدَا لَهُمْ وَاسَلَّمَ كُلُّ امْرِءٍ حَسِيبٌ نَفْسِهِ لِيَنْتَبِذُ كُلُّ قَوْمٍ فِيمَا بَدَا لَهُمْ وَاسَلَّمَ كُلُّ امْرِءٍ حَسِيبٌ نَفْسِهِ لِيَنْتَبِذُ كُلُّ قَوْمٍ فِيمَا بَدَا لَهُمْ وَاسْتَمْ كُلُّ امْرِءٍ حَسِيبٌ نَفْسِهِ لِيَنْتَبِذُ كُلُّ قَوْمٍ فِيمَا بَدَا لَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ امْرِءٍ حَسِيبٌ نَفْسِهِ لِيَنْتَبِذُ كُلُّ قَوْمٍ فِيمَا بَدَا لَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمَا بَدَا لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمَو عَلَيْهِ وَلَيْنَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَهُ مَالِهُ عَلَيْهِ وَلَمَا بَدَا لَقُلْمِ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَالْمَامِ وَلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمِهِ لِيَنْتَبِذُ لَكُلُّ قَوْمٍ فِيمَا بَدَا لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ فَلِيهِ لِيَنْتَبِذُ لُكُولُومٍ فِيمَا بَدَا لَهُمُ

(۸۰۳۸) حضرت ابو ہریرہ اللفئات مروی ہے کہ جب بنوعبدالقیس کا وفد چلا گیا تو نبی علیا نے فرمایا ہر محص اپنے اپنے نفس کا خود محاسب ہے ماور ہرقوم ان برتنوں میں نبیذ بناسکتی ہے جوانہیں مناسب معلوم ہوں۔

( ٨٠٣٩) قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنَ يَسَارِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَهُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظُلِمَ أَوْ أَظُلَمَ [صححه ابن حبان (٢٠٣٠)، والحاكم (١/١٤٥). قال الألباني: صحيح (ابو داود:

#### هُيْ مُنلُا احَيْرُن بْلِ بِيدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ

٤٤ ١٠ النسائي: ٨/١٦١)]. [انظر: ٨٢٩٤، ٨٦٩٨].

(۸۰۳۹) حضرت آبو ہریرہ ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ہیدعاء کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں فقر و فاقہ ، قلت اور ذلت سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، اور اس بات سے کہ میں کسی پرظلم کروں یا کوئی مجھ برظلم کرے۔

(٨٠٤٠) قَالَ حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي عَمُرةً عَنُ آبِي هُرَيُرةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَلكًا بِبَابٍ مِنْ آبُوَابِ السَّمَاءِ يَقُولُ مَنُ يَعُرِضُ الْيُومَ يُخْزَى غَدًّا وَمَلكًا بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعُطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَعَجِّلُ لِمُمْسِكٍ تَلَقًا [صححه يُقُولُ اللَّهُمَّ أَعُطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَعَجِّلُ لِمُمْسِكٍ تَلَقًا [صححه البحارى (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠)، وأبن حبان (٣٣٣٣)].

(۸۰۴۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا آسان کے ایک درواز بے پرایک فرشتہ مقرر ہے جو یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو آج قرض دے اور کل اسے اس کا بدلہ عطاء کیا جائے؟ اور دوسرے درواز بے پرایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ! خرج کرنے والے کواس کا بدل عطاء فر مااور روک کرر کھنے والے کا مال جلد ہلاک فرما۔

(٨.٤١) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا حَمَلَ مَعَهُ خَمْرًا فِي سَفِينَةٍ يَبِيعُهُ وَمَعَهُ قِوْدٌ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَهُ قَالَ فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ فَصَعِدَ بِهِ فَوْقَ الدَّقَلِ قَالَ فَجَعَلَ يَطُرَحُ دِينَارًا فِي النَّهُ مِنْ السَّفِينَةِ حَتَّى قَسَمَهُ [انظر: ٨٠٤٠٨ : ٩٢٧١].

(۱۸۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ایک آ دمی خبارت کے سلسلے میں شراب لے کرکشتی پرسوار ہوا،
اس کے ساتھ ایک بندر بھی تھا، وہ آ دمی جب شراب بیچنا تو پہلے اس میں پانی کی ملاوٹ کرتا، پھرا سے فروخت کرتا، ایک دن
بندر نے اس کے بییوں کا بیٹو، پکڑا اور ایک درخت پر چڑھ گیا، اور ایک ایک ویٹار سمندر میں اور دوسرا اپنے مالک کی کشتی میں
سیسکنے لگا جتی کہ اس نے برابر برابر تقسیم کردیا (یہیں سے مثال مشہور ہوگئی کہ دودھ کا دودھ اور یانی کا پانی ہوگیا)

( ٨٠٤٢) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هَمَّامٌ وَجَدُتُ فِي كِتَابِي عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى رَكُعَةً مِنْ الطَّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَ صَلَاتَهُ [صححه الحاكم صَلَّى الله عَلَى مَكَانَ مَنْ صَلَّى رَكُعَةً مِنْ الطَّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَ صَلَاتَهُ [صححه الحاكم المستدرك)) ٢٧٤/١ قال شعب: صحيح].

(۸۰۳۲) حضرت ابو ہریرہ رفاق کے سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے فرمایا جس فخص نے فجری ایک رکعت ہی پڑھی تھی کہ سورج نکل آیا تو اسے اپنی نماز مکمل کرلینی چاہیے۔

( ٨٠٤٣ ) حَلَّثْنَا بَهُزَّ حَلَّثَنَا سَلِيمٌ يَغْنِي ابْنَ حَيَّانَ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِي ابْنَ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

#### هي مُنالُهُ احَمْرُن بن بِينِي مَرْمُ اللهِ مِنْ مِن اللهُ احْرَان بن مُنالُهُ احْرَان بن مُنالُهُ اللهُ هُرَيْرة بنَيْنَ اللهُ الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [انظر: ٩٩٤٧، ٩٩٦٦]. (٣٣٨ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فر مایا روزہ دار کے مندکی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔

- ( ٨.٤٤) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ وَلَا أَظُنَّهُ إِلَّا عَنِ النَّضُرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ وَلَا أَظُنَّهُ إِلَّا عَنِ النَّضُرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
  الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
- (۸۰۴۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹن سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا روزہ دار کے مندکی بھبک اللہ کے نزد کیک مشک کی خوشبو سے
  زیادہ عمدہ ہے۔
- ( ٨.٤٥) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمُ حُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَحْهَلُ فَإِنْ امْرُؤٌ شَتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى وَسَائِمُ الطَّوْرُ الْمُرُؤُ شَتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ [انظر: ٩٤٨، ٩٩٥، ٩٩٥، ٩٩٥، ٩٩٥].
- (۸۰۴۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی الیا ان فرمایا روزہ ڈھال ہے، جبتم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہونے کی حالت میں سے کرے تواہے کوئی بیہودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوچ کرنا جاہے تواسے یوں کہددینا چاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔
- ( ٨.٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادٍ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَّاعَةَ وَخَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ

جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى بِسَيْفِهِ يَضُرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يُحَاشِى مُؤْمِنًا لِإِيمَانِهِ وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ بِعَهْدِهِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِى وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبِيَّةِ أَوْ يُفَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ أَوْ يُفَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ أَوْ يُفَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ أَوْ يُفَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ أَوْ يَدُعُو إِلَى الْعَصَبِيَّةِ فَقُتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ [راحع: ٧٩٣١].

(۸۰۴۷) حضرت ابو ہریرہ نظائظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص امیر کی اطاعت سے نکل گیا اور جماعت کوچھوڑ گیا اور اس حال میں مرگیا تواس کی موت جا ہمیت کی موت ہوئی ، اور جو شخص میری امت پرخروج کرے ، نیک و بدسب کو مارے ، مؤمن سے حیاء نہ کرے اور عہد والے سے عہد پورا نہ کرے ، وہ میرا امتی نہیں ہے اور جو شخص کی نیک و بدسب کو مارے ، مؤمن سے حیاء نہ کرے اور عہد والے سے عہد پورا نہ کرے ، وہ میرا امتی نہیں ہے اور جو شخص کی جاء پرغصہ کا اظہار کرتا ہے ، اس کی خاطر لڑتا ہے اور اس کے چینے نظر مدد کرتا ہے اور مارا جاتا ہے تواس کا مرنا بھی جا ہلیت کے مرنے کی طرح ہوا۔

( ٨.٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُسِرُ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَيَقْتِلُ النَّاسُ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعُونَ أَنْ قَالَ قَالَ وَسَعْدَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَيَقْتِلُ النَّاسُ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعُونَ أَنْ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ مِنْ كُلُهُمْ يَرَى أَنَّهُ يَنْجُو [صححه مسلم (٢٨٩٤)]. [راجع: ٨٣٧،].

(۸۰۴۸) حضرت ابو ہریرہ نظافیئے مروی ہے کہ نی طیا نے فر مایا (قیامت کے قریب) دریائے فرات کا پانی ہے کراس میں سے سونے کا ایک پہاڑ برآ مدہوگا،لوگ اس کی خاطر آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے جتی کہ ہرسو میں سے نو بے (یا ننا نو بے) آ دی مار بے جا کیں گے اوران میں سے ہرا یک کا خیال یہی ہوگا کہ وہ نیج جائے گا۔

( ٨٠٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ آشُعَتَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ فِنُبُ إِلَى رَاعِى غَنَمٍ فَأَحَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى انْتَزَعَهَا مِنْهُ قَالَ فَصَعِدَ الدِّنُبُ عَلَى تَلِّ فَاقْعَى وَاسْتَذُفَرُ فَقَالَ عَمَدْتَ إِلَى رِزْقٍ رَزَقِيدِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْتَزَعْتَهُ مِنِّى فَقَالَ الرَّجُلُ تَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فِنْبًا وَاسْتَذُفُورَ فَقَالَ الرَّجُلُ تَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فِنْبًا يَتَكَلَّمُ قَالَ الدِّبُلُ تَعْجَبُ مِنْ هَذَا رَجُلٌ فِي النَّخَلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضَى وَبِمَا هُو كَائِنْ يَتَكَلَّمُ قَالَ الدِّبُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَلَمَ وَخَبَرَهُ فَصَدَّقَهُ النَّيِّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمَ وَخَبَرَهُ فَصَدَّقَهُ النَّيِّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمَ وَخَبَرَهُ فَصَدَّقَهُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمَ وَخَبَرَهُ فَصَدَّقَهُ النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمَ وَخَبَرَهُ فَصَدَّقَهُ النَّيْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمَ وَخَبَرُهُ فَصَدَّقَهُ النَّيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمَ وَخَبَرَهُ فَصَدَّقَهُ النَّيْ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَارَاتِ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ قَدُ الرَّجُلُ الْ يَوْجِعَ حَتَى تُحَدِّنَهُ الْعَلَامُ وَسَوْطُهُ مَا أَحُدَثَ آهُلُهُ بَعْدَهُ

(۸۰۳۹) حضرت الو ہریرہ دفائق مروی ہے کہ ایک بھیٹریا بکریوں کے ایک ربوڑ کے پاس آیا، اور وہاں ہے ایک بکری لے کر بھاگ گیا، چروا ہے نے اس کا پیچھا کیا اور بکری کواس سے چیٹر الیا، وہ بھیٹریا ایک ٹیلے پر پڑھ گیا اور لوٹ پوٹ ہوکر کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے جورز ق دیا تھا، تونے وہ مجھ سے چیس لیا؟ وہ آ دمی حیران ہوکر کہنے لگا بخدا! میں نے آج جیساون پہلے بھی نہیں دیکھا کہ ایک بھیٹریا جہنے کا کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ دو پھر لیے علاقوں کے دیکھا کہ ایک بھیٹریا جہنے کا کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ دو پھر لیے علاقوں کے

#### هي مُنالاً احَدُن بَل يَنْ مَرْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

درمیان درختوں میں ایک آ دمی ہے جو جمہیں ماضی کی خبریں اور آئندہ کے واقعات بتار ہا ہے۔

وه چروالم يهودى تقا، وه نبى نايش كى خدمت مين حاضر بهوا اور اسلام قبول كرايا، پهراس نے نبى نايش كوسارا واقعد سايا، نبى نايش نبى نايش نبى ايك آور فر مايا كه ية قرب قيامت كى علامات مين سے ايك علامت ہے، عقريب ايك آوكى اپنے گھر سے نظے گا اور جب والپن آئے گا تواس كے جوتے اور كوڑے اسے بيتا كين گے كماس كے پيچهاس كامل خاند نے كيا كيا۔ ( ٨٠٥٠) حَدَّثَنَا هَا شِهُم حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُوْمُوزَ عَنْ آبِي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم آنَّة قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ مِنْ اللَّيْلِ فَإِنَّمَا رَأَتْ مَلَكًا سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضُلِهِ وَإِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الْحِمَارِ فَإِنَّهُ رَآى شَيْطَانًا فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ [صححه الحارى (٣٠٠٣)، ومسلم سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الْحِمَارِ فَإِنَّهُ رَآى شَيْطَانًا فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ [صححه الحارى (٣٠٠٣)، ومسلم (٢٧٢٩)]. [انظر: ٢٧٢٩)، (٢٧٢٩)

(۵۰۵) حضرت ابو ہریرہ دی الفظ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ انے فر مایا جب تم رات کے وقت مرغ کی با نگ سنوتو یا در کھو کہ اس نے کسی فرشتے کو دیکھا ہوگا اس لئے اس وقت اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اور جب رات کے وقت گدھے کی آ واز سنوتو اس نے شیطان کود یکھا ہوگا اس لئے اللہ سے شیطان کے شرسے پناہ ما نگا کرو۔

( ٨.٥١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارِ آلَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّا أُ آحَدٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُسْبِغُهُ ثُمَّ يَنْ مَنْ مَنْ أَلُو لَيَ يَتَوَضَّا أُ آحَدٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُسْبِغُهُ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْفَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [صححه ابن يَأْتِي الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْفَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [صححه ابن يَأْتِي الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ اللَّهُ الطَّكَرَة فِيهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْفَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [صححه ابن يَرْيدُ ( ١٤٩١) . قال الألباني: صحيح (ابن ماحة، ٨٥٠)]. [انظر: ٨٣٣٢ / ٨٤ ١ مَاهُ ١٩٨٤ ، ١٩٨٤ ، ١٩٨٤ مَاهُ الْفَائِبُ بِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْفَائِبُ الْمُسْتِعِدُ الْعَلَيْقِ الْمَسْعِدَةُ لَا يُولِيدُ الْعَلَيْقِ الْمُسْتِعِدُ اللَّهُ الْمُعْتِهُ وَالْمَانِي عَلَيْهُ الْمُسْتِعِدُ اللَّهُ الْمُسْتِعِيدُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُسْتِعِدُ الْعُلُولِ الْعَلْمَةِ الْعَلَيْقِ الْمُسْتَعِدُ الْعُلْمُ الْمُعْتِهِ الْمُعْتِهُ الْمُسْتَعِلْمُ اللّهُ الْمُسْتَعِلَالِكُونَ الْعَلَيْمُ الْمُولِيقُولُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُعْتِي الْمُسْتَعِلَالِي الْمُلْالِي الْمُلْعَلِقِ الْمُ الْمُسْتَعِيدُ الللّهُ الْمُلْعَلِقِ الْمُسْتَعِلَقُولُ الْفُلْمُ الْمُلْعَبِهِ الْمُعْتِي الْمُسْتَعِيدُ الْمُلْعِلِيلُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْهِ اللّهُ الْمُسْتَعِيدُ الْمُعْتِيلُولُ اللّهُ الْمُلْعِلَيْكُ الْمُلْعِلَيْكُ الْمُلْعُلِيلُ اللّهُ الْمُلْعِلُولُ الْمُلْعِلَيْكُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتِيلُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْتِلُولُ اللّهُ الْمُعْتِلُولُ الْمُلْعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

(۵۰۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ٹائٹا نے فرمایا جو ٹھس وضوکرے اورخوب اچھی طرح اور کھمل احتیاط سے کرے، پھرمسجد میں آئے اور اس کا مقصد صرف نماز پڑھنا ہی ہوتو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی مسافر کے اینے گھر پہنچنے پراس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں۔

( ٨.٥٢) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسُلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارِتِهَا وَلَا فِرْسِنَ شَاقٍ [راجع، ٧٥٨١].

(۸۰۵۲) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا فر مایا کرتے تھے خواتین اسلام! کوئی پڑون اپنی پڑون کی جبھی ہوئی چیز کوتقیر نہ سمجھے خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی ہو۔

( ٨٠٥٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الْآخِزَابَ وَحْدَهُ وَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ [صححه البحاري (٤١١٤)، ومسلم (٢٧٢٤)]. [انظر: ٨٤٧١].

(۸۰۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ بی علیظا فر ما یا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے ، اسی نے اپنے فشکر کوغالب کیا ، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں پر تنہا غالب آگیا ، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔

(۸۰۵۳) حضرت ابوہریرہ ڈائٹوئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ ایک مرتبہ ہمیں ایک فشکر کے ساتھ بھیجا اور قریش کے دوآ دمیوں کا نام لے کر فر مایا اگر تم ان دونوں کو پاؤٹو انہیں آگ میں جلا دینا، پھر جب ہم لوگ روانہ ہونے کے ارادے سے نکلنے لگے تو نبی مالیہ ان دونوں کو پاؤٹو انہیں آگ میں جلادینا آگ میں جلادینا آگ میں جلادینا آگ میں تا کہ کاعذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اس لئے اگر تم انہیں یا و تو انہیں قتل کردینا۔

( ٥٥.٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَوُلَاءِ بِوَجْهٍ [صححه البحارى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَوُلَاءِ بِوَجْهٍ [صححه البحارى (٢١٧٩)، ومسلم (٢٥٢٦)، وابن حبان (٥٧٥٤)]. [انظر: ٩٨٦٦].

(۵۰۰۸) حفرت الوہري و و و المحار و و المحار و و المحار و المحار و و ا

(۸۰۵۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی ملیا سے بیسوال پوچھا کہ شفاعت کے بارے آپ کے رب نے آپ کوکیا جواب دیا؟ نبی ملیا نے فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں محمد (منگائیم) کی جان ہے، میرا یہی گمان تھا کہ اس چیز کے متعلق میری امت میں سب سے پہلے میں سوال کروگے کیونکہ میں علم کے بارے تمہاری حرص دیکھ رہا

ہوں، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مَثَّا اَیْنِمُ) کی جان ہے، میرے نزدیک لوگوں کا سیلاب جنت کے دروازے پرآ نامیری شفاعت کی تعمیل سے زیادہ اہم نہیں ہے، اور میری شفاعت ہراس شخص کے لئے ہوگی جو ضلوص دل کے ساتھ لا اِللّهٔ کی گواہی دیتا ہو، اس کا دل اس کی زبان کی تقمد یق کرتا ہواور اس کی زبان اس کے دل کی تقد یق کرتی ہو۔

( ٨.٥٧ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَكَانَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ فَابْتَنَى صَوْمَعَةً وَتَعَبَّدَ فِيهَا قَالَ فَذَكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَوْمًا عِبَادَةَ جُرَيْج فَقَالَتْ بَغِيٌّ مِنْهُمُ لَئِنَ شِنْتُمْ لَأُصْبِيَنَّهُ فَقَالُوا قَدُ شِنْنَا قَالَ فَأَتَنَّهُ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا فَأَمْكَنَتْ نَفْسَهَا مِنْ رَاعِ كَانَ يَأْوِى غَنَمَهُ إِلَى أَصْلِ صَوْمَعَةِ جُرَيْجٍ فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالُوا مِمَّنْ قَالَتُ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ فَشَتَمُوهُ وَضَرَبُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ فَقَالَ مَا شَأَنْكُمُ قَالُوا إِنَّكَ زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَتُ غُلَامًا قَالَ وَأَيْنَ هُوَ قَالُوا هَا هُوَ ذَا قَالَ فَقَامَ فَصَلَّى وَدَعَا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْغُلَامِ فَطَعَنَهُ بِإِصْبَعِهِ وَقَالَ بِاللَّهِ يَا غُلَامٌ مَنْ أَبُوكَ قَالَ أَنَا ابْنُ الرَّاعِي فَوَتَبُوا إِلَى جُرَيْحٍ فَجَعَلُوا يُقَبِّلُونَهُ وَقَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ ابْنُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ قَالَ وَبَيْنَمَا امْرَأَةٌ فِي حِجْرِهَا ابْنٌ لَهَا تُرْضِعُهُ إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ ابْنِي مِثْلَ هَذَا قَالَ فَتَرَكَ تَدُيّهَا وَٱقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَى ثَدْيِهَا يَمُصُّهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِى عَلَىَّ صَنِيعَ الصَّبِيِّ وَوَضْعَهُ إِصْبَعَهُ فِي فَمِهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا ثُمَّ مُنَّ بِأَمَةٍ تُضُرَبُ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ ابْنِي مِثْلَهَا قَالَ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَٱقْبَلَ عَلَى أُمِّهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا قَالَ فَذَلِكَ حِينَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ فَقَالَتُ حَلْقَى مَرَّ الرَّاكِبُ ذُو الشَّارَةِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ ابْنِي مِثْلَهُ فَقُلْتَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ وَمُرَّ بِهَذِهِ الْأَمَةِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ ابْنِي مِثْلُهَا فَقُلْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا فَقَالَ يَا أُمَّنَاهُ إِنَّ الرَّاكِبَ ذُو الشَّارَةِ جَبَّارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةِ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ يَقُولُونَ زَنَتُ وَلَمْ تَزُن وَسَرَقَتُ وَلَمْ تَسُرِقُ وَهِيَ تَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ

(۸۰۵۷) حضرت آبو ہریرہ ڈاٹھ کہتے ہیں حضور اقد س کا ٹیٹی نے ارشا دفر مایا کہ تین لڑکوں کے علاوہ گہوارے کے اندراور کسی نے کلام نہیں کیا۔ ① حضرت عیسی علیہ ﴿ وَهُ لُو کَا جَو جَرَبِحُ ہے بولا تھا، جرج بنی اسرائیل میں آیک عباوت گذار شخص کا نام تھا، اس نے کلام نہیں کیا۔ ① حضرت عیسی علیہ ﴿ وَهُ لُو کَا جَو جَرَبِحُ ہے بولا تھا، جرج بنی اسرائیل کے لوگ اس کی عباوت کا تذکرہ کررہے تھے جسے ن اس نے اپنا گر جا بنار کھا تھا اور وہاں عباوت کرتا تھا ایک دن بنی اسرائیل کے لوگ اس کی عباوت کا تذکرہ کررہے تھے جسے ن کرایک فاحشہ عورت نے کہا کہ اگرتم جا بھوتو میں اسے فتنے میں مبتلا کرسکتی ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ نیتو ہماری خواہش ہے۔

چنانچ ایک روز جرج اپ عبادت خانہ میں تھا کہ وہ عورت اس کے پاس آئی اور جرج سے کار برآ ری کی خواستگار ہوئی ، جرج نے انکار کیا تو اس عورت نے جاکرایک چرواہے کواپے نفس پر قابودیا جو جرج کے گرجے کے نیچاپی بکریاں رکھتا

تھا، اور چروا ہے کے نطفہ سے اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، لیکن اس نے پیا ظہار کیا کہ لڑکا جرج کا ہے، لوگ جرج کے پاس
آئے (اور غصہ میں) اسے بنچ اتا را، اسے گالیاں دیں، مارا پیٹا اور اس کا عبادت خانہ ڈھا دیا، جرج کے نے پوچھا کہ کیا مسئلہ
ہے؟ لوگوں نے کہا کہتم نے اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس کے یہاں بچہ بھی پیدا ہوگیا ہے، جرج کے نوچھا کہ وہ
بچہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہیہ ہے، چنانچہ جرج کے فرے ہو کرنماز پڑھی اور پھر اس بچے کے پاس آ کر اسے انگلی چیفا کر
دریافت کیا اے لڑے! تیراباپ کون ہے؟ لڑکا بولا فلاں چرواہا، لوگ (بیصدافت دیکھ کر) اسے چومنے اور کہنے گے ہم تیرا
عبادت خانہ سونے کا بنائے دیتے ہیں، جربی نے جواب دیا مجھاس کی ضرورت نہیں، پہلے کی طرح صرف مٹی کا بنادو۔

© بنی امرائیل میں ایک عورت تھی جواپ ٹڑے کو دودھ پلائی تھی ، اتفا قادھرے ایک سوارزردوزی کے کپڑے پہنے نکلا ، عورت نے کہا الہی ! میرے بچے کواس کی طرح کردے ، پچنے ماں کی چھاتی چھوڑ کر سوار کی طرف درخ کر کے کہا الہی ! مجھے ایسا نہ کرنا ، یہ کہ کر پھر دودھ پینے لگا ، پچھ دریے بعد ادھرے لوگ ایک باندی کو لے کر گزرے (جس کورائے میں مارتے جا ایسا نہ کرنا ، یہ الہی ! میرے بچہ کوایسا نہ کرنا ، پچے نے فوراً دودھ پینا چھوڑ کر کہا الہی جھے ایسا ہی کرنا ، ماں نے بچے ہے کہا تو نے یہ کول خواہش کی ؟ بچے نے جواب دیا وہ سوار ظالم تھا (اس لیے میں نے ویسا نہ ہونے کی دعاکی ) اور اس باندی کولوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہی

( ٨٠٥٨) حَدَّتَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمُ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهُدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَصَبِيٌّ كَانَ فِي زَمَانِ جُرَيْجٍ وَصَبِيٌّ آخَوُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَآمَّا جُرَيْجٌ فَكَانَ رَجُلًا عَابِدًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَانَتُ لَهُ أُمُّ وَكَانَ يَوْمًا يُصَلِّى إِذُ اشْتَاقَتُ الْحَدِيثَ قَالَ وَآمَّا جُرَيْجٌ فَكَانَ رَجُلًا عَابِدًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَانَتُ لَهُ أُمُّ وَكَانَ يَوْمًا يُصَلِّى إِذُ اشْتَاقَتُ إِلَيْهِ أُمَّهُ فَقَالَتُ يَا جُرَيْجٌ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ دَعَتُهُ اللّهُ مَا لَكُومِ سَاتٍ ثُمَّ صَعِدَ صَوْمَعَةً لَهُ وَكَانَتُ اللّهُمَّ أَرِ جُرَيْجًا الْمُومِ سَاتٍ ثُمَّ صَعِدَ صَوْمَعَةً لَهُ وَكَانَتُ اللّهُمَّ أَرِ جُرَيْجًا الْمُومِ سَاتٍ ثُمَّ صَعِدَ صَوْمَعَةً لَهُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَتُ اللّهُمَّ أَرِ جُرَيْجًا الْمُومِ سَاتِ ثُمَّ صَعِدَ صَوْمَعَةً لَهُ وَكَانَتُ وَالِيَنَ أَنْهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَذَكَرَ نَحُوهُ

( ٨٠٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ قُبَاءٍ مِنْ الْأَيْصَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍ مَوْلَي أُمِّ

# مُنزاً المَوْرُنُ بِلِ يَعْدِمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنزاً اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللّل

سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنْ طَالَ بِكَ مُدَّةً أَوْشَكُتَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَغُدُونَ فِى سَخَطِ اللّهِ وَيَرُوحُونَ فِى لَغْنَتِهِ فِى أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ [صححه مسلم (۲۸۵۷)، والحاكم (۲۳۵/٤)]. [انظر: ۲۲۲۸].

(۸۰۵۹) حضرت ابو ہریرہ ظافۂ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفرہاتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تہاری عمر لمبی ہوئی تو عفریب تم ایک ایسی قوم کودیکھو گے جس کی صبح اللہ کی تاراضگی میں اور شام اللہ کی لعنت میں ہوگی ، اور ان کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح ڈنڈے ہوں گے۔

( ١٠٠ أَهُ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ الْبُوْسَانِيَّ حَدَّثَنَا جَعُفَوْ يَغْنِي ابْنَ بُرْقَانَ قال سَمِغْتُ يَزِيدَ بْنَ الْاَصَمِّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقُرَ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُو وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُو وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُو وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُو وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ [صححه ابن حان (٣٢٢٢)، والحاكم في ((المستدرك)) أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ (المستدرك)) عَلَى شَعِينَ اسناده صحيح] [انظر: ١٠٩٧١].

(۸۰۲۰) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹنئے ہے مروی ہے کہ نی علیٰہ نے فرمایا جھے تم پرفقروفا قہ کا اندیشنہیں ، بلکہ جھے تم پر مال کی کثرت کا اندیشہ ہےاور مجھے تم پیلطی کا اندیشنہیں ، بلکہ جھے تم پر جان بوجھ کر ( گنا ہوں میں ملوث ہونے کا) اندیشہ ہے۔

( ٨٠٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَوٍ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي سَوْحٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ النَّاسَ فَذَكَرَ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُبِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَا صَابِيلِ اللَّهِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُبِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَفْضَلِ الْمُعَمِّلُهُ عَيْرَ مُدْبِرٍ كَفَّرَ اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ قَالَ فَكَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْلَ أَيْضًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُبِلْتُ فِي سَبِيلِ كَمَا قَالَ فَكُنُ مَا فَلَ فَكُنُ فَالَ فَكَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْلَ أَيْضًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَايُتَ إِنْ قُبِلْتُ فِي سَبِيلِ كَمَا قَالَ فَكُونُ مُدْبِرٍ كَفَّرَ اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ سَارِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ كَفَّرَ اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ سَارِيًا مُخْتَسِبًا مُقْبِلًا عَيْرَ مُدْبِرٍ كَفَّرَ اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّكِمِ سَارَّنِي بِذَلِكَ [انظر: ٣٥٥].

(۸۰۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے سے مردی ہے کہ ایک دن نبی طالیہ الوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے،
اس میں آپ کی کھڑا ہے ایمان باللہ اور جہاد فی مبیل اللہ کو اللہ کے ترویک افضل اعمال میں سے قرار دیا، ایک آدئی کھڑا ہو کر کہتے
لگا یارسول اللہ مکا کھٹے گا ہے بتا ہے کہ اگر میں راہ خدا میں شہید ہوجاؤں، میں اپ وین پر فابت قدم رہا ہوں اور ثو اب کی نیت سے
جہاد میں شریک ہوں، میں آگے بڑھتا رہا ہوں اور پیٹے نہ چھیری ہوتو کیا اللہ میرے گنا ہوں کو معاف فرمادے گا؟ نبی علیہ انے
فرمایا ہاں، اس نے بہی سوال تین مرتبہ کیا اور نبی علیہ نے ہرم رتبہ بہی جواب دیا، آخری مرتبہ نبی علیہ نے فرمایا سوائے قرض کے،
کہتہ بات مجھے حضرت جریل علیہ نے ابھی ابھی کان میں بتائی ہے۔

- ﴿ ٨.٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُّمُّنَا فِى الصَّلَاةِ فَيَجْهَرُ وَيُخَافِتُ فَجَهَرُنَا فِيمَا جَهَوَ فِيهِ وَخَافَتْنَا فِيمَا حَافَتَ فِيهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَ قِ [راحع: ٧٤٩٤].
- (۸۰۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نماز میں ہماری امامت نبی طینٹا فرماتے تھے، وہ بھی جہری قراءت فرماتے تھے اور کھی سری، لہذا ہم بھی ان نماز وں میں جہر کرتے ہیں جن میں نبی طینٹا نے جہر کیا اور سری قراءت کرتے ہیں جن میں نبی طینٹا نے سری قراءت کر بیاب ہوتی۔ نے سری قراءت فرمائی ہے، اور میں نے انہیں فرمائے ہوئے سنا ہے کہ قراءت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔
- ( ٨.٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ أَبِي إِدُرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْفِرُ وَإِذَا اسْتَخْمَرَ فَلْيُوتِرُ [راحع: ٢٢٠].
- (۱۳۰۸) حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹٹنز سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر ما یا جو شخص وضو کرے، اسے ناک بھی صاف کرنا جا ہے اور جو شخص پیخمروں سے استنجاء کرے، اسے طاق عددا فتیا رکرنا جا ہے۔
- ( ٨٠٦٤) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُغْبَلُ صَلَاةً مَنُ أَخْدَتُ حَتَّى يَتُوضًا قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمُونَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُغْبَلُ صَلَاةً مَنُ أَخْدَتُ حَتَّى يَتُوضًا قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمُونَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْوَ قَالَ فُسَاءً أَوْ ضُراطٌ [صححه المحارى (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥)، وابن حزيمة : (١١)]. [انظر: ٢٠٦] هُرَيْوَ قَالَ فُسَاءً أَوْ ضُراطٌ [صححه المحارى (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥)، وابن حزيمة : (١١)]. وانظر: ٢٠٦] موري عمروي عمروي عمروي عمروي عمروي عمروي عمروي عنه عنه المناقِق فَر ما يا جَسِمُ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ
- ( ٨٠٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ جِبُويلَ عَلَيْهِ السَّلَام جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ صَوْتَهُ فَقَالَ اذْخُلُ فَقَالَ إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتُوا فِي الْحَائِطِ فِيهِ فَسَائِدَ فَاقُوطُنُوهُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ إِراحِع ٢٣٢١ ]
  تَمَاثِيلُ فَاقُطُعُوا رُبُوسَهَا فَاجْعَلُوهَا بِسَاطًا أَوْ وَسَائِدَ فَأَوْطُنُوهُ فَإِنَّا لَا نَدُخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ [راحع ٢٣٤٨]
  تَمَاثِيلُ فَاقُطُعُوا رُبُوسَهَا فَاجْعَلُوهَا بِسَاطًا أَوْ وَسَائِدَ فَأَوْطُنُوهُ فَإِنَّا لَا نَدُخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ [راحع ٢٣٠١] مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِي اللهُ عَلَيْهِ مَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِي اللهُ عَلَيْهِ مَا لَكُ بَرَاللهُ لَتُنْ اللهُ عَلَيْهِ مِي اللهُ عَلَيْهِ مِي اللهُ عَلَيْهِ مِي اللهُ عَلَيْهِ مِي اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِي اللهُ عَلَيْهِ مِي اللهُ عَلَيْهِ مِي اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ مِي اللهُ عَلَيْهِ مِي اللهُ عَلَيْهِ مِي اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ مِي اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ عَلَيْهُ مُولِي الللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِلْ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا
- ( ٨٠٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِرَابِهِمْ ذَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا فَقَالَ لَهُ

کیونکہ ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریں ہوں۔

#### هي مُنالِهُ اَمَٰرُنُ بَلِ يَعِيْدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ هُرَيُرُوة رَبَّيَانُهُ ﴾ ﴿ مُنالُهُ اللهُ هُرَيُرُوة رَبَّيَانُهُ ﴾ ﴿ مُنالُهُ اللهُ هُرَيُرُوة رَبِيَانُهُ ﴾ ﴿ مُنالُهُ اللهُ هُرَيُرُوة رَبِينُ اللهُ هُرَيُرُوة رَبِينُ اللهُ هُرَيُرُوة رَبِينُ اللهُ هُرَيُرُوة رَبِينُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنالُهُ اللهُ مُنالُهُ أَنْ اللهُ مُنالُهُ اللهُ مُنَالًا اللهُ مُنْ اللهُ الله

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُمْ يَا عُمَرُ [صححه البحارى (٢٩٠١) ومسلم (٨٩٣) وابن حبان (٨٦٧)]. [انظر: ١٩٩٠].

(۸۰۲۱) حضرت ابو ہریرہ ٹلائٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیلیا کی موجودگی میں پچھبٹی اپنے نیزوں سے کرتب دکھار ہے تھے کہ حضرت عمر ڈلائٹوئا گئے، وہ انہیں مارنے کے لئے کنگریاں اٹھانے لگے لیکن نبی علیلیانے فرمایا عمر!انہیں چھوڑ دو۔

(۸.٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ النَّرْيَّ لَذَهَبَ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ أَوْ أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلُوهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ النَّرِيَّ لَلْهَبَ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ أَوْ أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلُوهُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ مِريه وَلَيْنَاء مُولَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ المُعْمَرُ يَاسَارِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَ

( ٨.٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَوْ عَنْ جَعْفَو الْجَزَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِي بِينِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذُنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لَهُمْ [صححه مسلم (٢٧٤٩)، والحاكم (٢٤٦/٤٤)].

(۸۰۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹونے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا اس وات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگرتم گناہ نہ کرو گے واللہ ایک ایس و م کولے آئے گا جو گناہ کرے گی پھر اللہ ہے معافی مائے گی تا کہ اللہ انہیں معاف فرمائے۔ (۸۰،۲۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخِبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَعَبْدُ الْاَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ آبِی سَلَمَةً عَنْ آبِی سَلَمَ عَمْرٌ وَ کَانَ الزَّهُرِیُّ یَخْوَسُ بُ بِالسَّوادِ اللهِ عَمْرَ سَلَمَةً عَنْ آبِی سَلَمَ اللهُ عَمْرَ مَا عَمْرَ مَا عَنِی سَلَمَ عَمْرَ سَلَمُ عَمْرَ سَلَمَ عَمْرَ سَلَمَ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّاسُونِ مِی سُلِی اللَّهُ سَلَمَ عَمْرَ سَلَمَ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ الْمَامُ وَمُرَدُ عَنِی اللَّهُ سَلَمَ عَمْرَ سَلَمُ عَمْرَ سَلَمُ عَلَمُ اللللَّهُ عَلَى مَا عَمْرَ سَلَمُ عَمْرَ سَلَمُ الْمَامُ وَمُرَالِ عَلَمُ سَلَمُ عَمْرَ سَلَمُ الْمَامُ وَمِلَ عَلَمُ سَلَمُ الْمَامُ وَمُرَالِ عَلَمُ سَلَمُ الْمَامُ وَم

( ٨.٧٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضُلُّ الْمَاءِ لِيُمُّنَعَ بِهِ قَضْلُ الْكَلَإِ [راحع: ٣٦٨٣].

(۸۰۷) حَفْرت ابو ہریرہ وَ الْمُعْنَّ مِرِهُ عَاْ مُروی ہے کرا اکد پانی روک کرنہ رکھا جائے کہ اس سے زاکد گھا س روی جا سکے۔ (۸۰۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّ آقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آبِی إِسْحَاقَ عَنْ کُمَیْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ کُنْتُ آمُشِی مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی نَخْلِ لِبَعْضِ آهْلِ الْمَدِینَةِ فَقَالَ یَا آبًا هُریْرَةَ هَلَكَ الْمُکْثِرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَ اللَّهُ مُرَّاتٍ حَنَّا بِكَفِّهِ عَنْ یَمِینِهِ وَعَنْ یَسَارِهِ وَبَیْنَ یَدَیْهِ وَقَلِیلٌ مَا هُمْ ثُمَّ مَشَی

## مُنلاً اَمَانُ مَنْ لِي اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنظِم اللهُ اللهُ

سَاعَةً فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كُنْوِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ تَدُرِى مَا حَقُّ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مَلُجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ مَشَى سَاعَةً فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ تَدُرِى مَا حَقُّ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ وَمَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشُوكُوا بِهِ وَمَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشُوكُوا بِهِ شَيْئًا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَحَقَّ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ [صححه الحاكم في ((المستدرك)) (١٧/١٥). قال شعيب:

اسناده صحيح]. [انظر: ۱۰۹۳۱،۱۰۸۰۸،۱۰۷٤۷].

( ٨.٧٢) حَلَّانَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنٌ فَيَزُ دَادَ إِحْسَانًا وَإِمَّا مُسِيءٌ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَغْضِبَ [صححه النحاري (٦٧٣ ٥)]. [انظر: ٢٠٦٩].

(۸۰۷۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایاتم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اوراضا فہ ہوجائے اورا گروہ گنام کارہے تو ہوسکتا ہے کہ تو بہ کرلے۔

( ١٠٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ فَلْيَقُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ فَلْيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَف فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ فَلْيَقُولُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَلَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَف فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ فَلْيَقُلُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَاللَّاتِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا عَلْمَ وَاللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اللَّهُ وَمُنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اللَّهُ وَلَا عَلْمَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَالَ عَلَا عَلَيْ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلِي اللَّهُ الْعَلْمَ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَمُنْ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَا عِلْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَاللَّهُ وَالْمَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَ

( ٨٠٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحُنَثُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَهُوَ اخْتَصَرَهُ يَعْنِي مَعْمَرًا [صحخه ابن

حبان (۲۲۱۱). قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ۲۱۰۵)، الترمذي: ۲۳۰۱)، النسائي: (۲۰/۷)].

( ٨.٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنِّسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ مَنْ أَرَادَ أَهُلَ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ يَغْنِي أَهُلَ الْمَدِينَةِ أَذَا بَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ [راحع: ٢٧٤١].

(۵۷۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیا ہے مروی ہے کہ ابوالقاسم مَثَلَّ اللَّیْا ہے فرمایا جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرےگا، اللّٰداہے اس طرح پیکھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پیکھل جاتا ہے۔

(١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدُنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ يَعْنِي لِرَجُلِ يَدَّعِي الْإِسْلاَمَ هَذَا مِنْ آهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الرَّجُلُ الَّذِي قُلْتَ لَهُ إِنَّهُ مِنْ آهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَاتَلَ النَّهُ مَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَاتَلَ الْيُومَ قِتَالًا شَهِدُ النَّهِ وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّالِ لَمْ يَصُبُو عَلَى الْجَرَاحِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَنَ وَلَكِنْ بِعِجْرَاحُ شَدِيدًا فَقَالَ اللَّهُ أَكْبُو أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى ا

(۸۰۷۱) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ہم لوگ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہے، نبی علیقا نے ایک مرعی اسلام کے متعلق فرمایا کہ بیجہ ہم لوگ لڑائی میں شریک ہوئے تو اس نے خوب بہا دری کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا، اور اسے کئی زخم آئے بہت کسی نے بارگا ور سالت میں عرض کیایا رسول اللّه مَنْ اللّه عَنْ اللّه مَن اللّه عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْ اللّ

پھرنبی ماینا نے حضرت بلال بڑائی کو بیمنا دی کرنے کا حکم دیا کہ جنت میں صرف مسلمان آ دمی ہی داخل ہو سکے گا اور اللہ

# هي مُنالها مَذِن بُل مِنظ مِن مُن اللها مَذِن بُل مِنظ مِن مُن الله مُؤرِن بُل مِن مُن الله مُؤرِن في مُنْ الله مُؤرِن في مُؤرِن مُؤرِن في مُؤرِن مُؤرِن في مُؤرِن في مُؤرِن في مُؤرِن في مُؤرِن مُؤرِن في مُؤرِن مُؤرِن في مُؤرِن في مُؤرِن مُؤرِن في مُؤرِن مُؤرِن في مُؤرِن مُؤرِن

تعالی این اس دین کی مدربعض اوقات کسی فاسق و فاجرا و می ہے بھی کروالیتا ہے۔

( ٨٠٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهُرِى أَخْبَرَنِى ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِمَّنُ مَعَهُ يُذُعِنُ بِالْإِسُلَامِ إِنَّ هَذَا مِنُ أَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِمَّنُ مَعَهُ يُذُعِنُ بِالْإِسُلَامِ إِنَّ هَذَا مِنُ أَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ صَدَّقَ اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ لِجَالٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ صَدَّقَ اللَّهُ عَدِيثَكَ وَقَدُ انْتَحَرَ فَلَانٌ فَقَتَلَ نَفُسَهُ [راجع: ٢٠ ٨].

(۸۰۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سندیم بھی مروی ہے۔

( ٨٠٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا تَعَدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ قَالُوا مَنْ فَيْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ شُهِدَاءَ أُمَّتِى إِذًا لَقَيلُ الْقَتُلُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا تَعَدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ قَالُوا مَنْ فَيُولَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعُلُ شَهَادَةٌ وَالْمَعُلُ شَهَادَةٌ وَالْمَعُلُ شَهَادَةٌ وَالنَّفَ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي سَبِيلِ اللَّهِ فَي سَبِيلِ اللَّهِ فَي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ وَالْمَعُلُ شَهَادَةٌ وَالْمُعَلِ مَعْ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالْمَعُلُ شَهَادَةٌ وَالنَّفُ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللَّهُ عَلَيْ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُلُ وَمَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ الْمُرُونَ حَسَنَةً وَحُظَ عَنْهُ فِي قُلْ لَا لِلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ الْمُدُونَ حَسَنَةً وَحُظَ عَنْهُ فِي قَالَ اللَهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ الْمُدُونَ حَسَنَةً وَحُظَ عَنْهُ فِي قَلْ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ الْمُدُونَ مَعْنَا لَلَهُ الْمُنْ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ وَمُنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ عَمْ الْمُؤْونَ مَسْتَةً وَمُولُونَ سَيْعَةً وَمِنْ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ قَالَ اللَّهُ الْمُؤْونَ مَسْتَا وَحُوا عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ ال

( ٨٠٨٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّازِّقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَظُهَرُ ذُو الشَّويَفَتَيْنِ عَلَى الْكَعْبَةِ قَالَ حَسِبْتُ ٱلَّهُ قَالَ فَيهُدِمُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَظُهَرُ ذُو الشَّويَفَتَيْنِ عَلَى الْكَعْبَةِ قَالَ حَسِبْتُ ٱلَّهُ قَالَ فَيهُدِمُهَا

#### هي مُنالاً احَدُرَيْ اللهِ اللهِ مَرْمُ لِيدِ مَرْمُ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(۸۰۸۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا آخر زیانے میں دوچھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ایک آ دمی خانۃ کعبہ برچڑ ھائی کرے گا اور اسے منہدم کردیے گا۔

( ٨.٨١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا جَعُفَرَّ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِى طَارِقِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْخُذُ مِنْ أُمَّتِى خَمْسَ حِصَالٍ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ آوْ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ وَرَفَى بِهَا قَالَ قَلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِى فَعَدَّهُنَّ فِيهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ آغَبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ آغْبَدَ النَّاسِ وَآخُسِنُ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَآجِبَ لِلنَّاسِ مَا تُجِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُشْلِمًا وَلَا تُكْثِرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ

(۸۰۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ ایک مرحبہ نبی طیشانے فر مایا کون آ دمی ہے جو مجھے یا پنجی باتیں حاصل کرے اور ان پڑمل کرے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللّهُ مَثَالِظَیْمُ اللّهِ مِن کروں گا، نبی طین نبی طینات کے میر اہاتھ کیڑا اور انہیں شار کرنے لگے۔

- ا حرام کامول سے بچو،سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔
- 🛈 اللَّه كي تقسيم پر راضي ر ہو،سب سے بوے غني بن جاؤگے۔
  - 🗨 پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مؤمن بن جاؤگے۔
- 🗨 جواییے لیے پیند کرتے ہو، لوگوں کے لئے بھی وہی پیند کر وہمسلمان بن جاؤگے۔
  - کثرت ہے نہ بنسا کرو، کیونکہ کثرت سے بنسناول کومردہ کردیتا ہے۔

( ٨٠٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ عَمْرِو بْنِ آبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً عَنَا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ وَهُو جَدُّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ نُزُولًا ذُكِرُوا لِحَىٍّ مِنْ هُلَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحُيَانَ فَتَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِانَةٍ رَجُلٍ رَامٍ فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى نَزُلُوا مَنْزِلًا نَزَلُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْ لِحُيْانَ فَتَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِانَةٍ رَجُلٍ رَامٍ فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى نَزُلُوا مَنْزِلًا نَزَلُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْ لِلْمَا أَحَسَّهُمْ عَاصِمُ بُنُ تَهُو يَثُولُوا بِيهِمْ وَقَالُوا لَكُمْ الْعَهُدُ وَالْمِينَاقُ إِنْ نَزَلُتُ مُولِيقًا أَنْ فَلَا أَنْ عَلِي لِللَّهُمَّ آخِرُ عَنَا رَسُولَكَ قَالَ فَقَالُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ نَفَوْ وَبَقِى خُبِيبُ بُنُ عَلِيقً وَرَيُدُ بُنُ اللَّهُمَّ آخِرُ عَنَا رَسُولَكَ قَالَ فَقَالُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ نَفَوْ وَبَقِى خُبِيبُ بُنُ عَلِيقً وَرَيْدُ بُنُ اللَّذِيةِ وَرَجُلُ آخَولُ الْمَالِطُومُ مُومُوهُمْ فَوَمَوْهُمْ فَوَمَوْهُمْ فَلَكُوا الْمَعْدُ وَالْمِيعَاقُ إِنْ نَزَلُوا إِلِيهِمْ فَلَمَّا اسْتَمْكُنُوا مِنْهُمْ خَلُوا أُوتَارَ قِسِيقِهُمْ فَرَمُوهُمْ فَوَالُومُ مُنَا الْفَالِكُ الْقَالِكُ التَّالِثُ النَّذِي مَعَهُمَا هَذَا آوَلُ الْغَدُرِ فَابَى أَنْ يَصُعَمُهُمْ فَجَرُّوهُ فَابَى أَنْ يَتَبْعَهُمْ فَصَرَبُوا عَنْهُ فَتَلُوا عُنْهُمُ فَطَرُوهُ فَابَى أَنْ يَتُعَمُّمُ فَصَرَبُوا عَلَى اللَّالِي فَيْ فَيَالُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِلُ الثَّالِثُ لَا النَّالِي اللَّهُمُ وَالْمُومُ مُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ وَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَوا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ الْمُؤْمُ وَلَالِهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَالْمُؤُمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَكُوا الْمُؤْمُ وَلَالُوا اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَوا الْمُؤْم

#### هي مُنلاً احَذِينَ بل يَنظِ مُرْقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ بْنِ عَدِيٌّ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ حَتَّى بَاغُوهُمَا بِمَكَّةَ فَاشْتَزَى خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نُوْفَلِ وَكَانَ قَلْدُ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمُ بَدُرٍ فَمَكَتَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ اسْتَعَارَ مُوسَى مِنْ إِحْدَى بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدَّ بِهَا فَأَعَارَتُهُ قَالَتُ فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِىٍّ لِى فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ قَالَتُ فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزَعًا عَرَفَهُ وَالْمُوسَى فِي يَدِهِ فَقَالَ أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلُهُ مَا كُنْتُ لِٱفْعَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَكَانَتُ تَقُولُ مَا رَأَيْتُ آسِيرًا خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ قَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَنِدٍ ثَمَرَةٌ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقًا رَزَقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ مِنْ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ دَعُونِي أُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَوَوْا مَا بِي جَزَعًا مِنْ الْمَوْتِ لَزِدْتُ قَالَ وَكَانَ أُوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكَعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا مَا أُبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّع ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَبَعَثَتُ قُرَيْشٌ إِلَى عَاصِمٍ لِيُؤْتَوُا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَغْرِفُونَهُ وَكَأْنَ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمُ يَوْمَ بَدُرٍ فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنْ الدَّبُرِ فَحَمَّتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ [راحع:٥٠ ٢٩]. (۸۰۸۲) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹ کہتے ہیں کہرسول الله مَا الله مَاللهُ مَا الله مِن الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا الله عاصم بن ثابت رفائظ کوان کاسر دارمقرر کیا، چنانچهوه جاسوس چلے گئے جب مقام ہد ه میں جوعسفان اور مکہ کے درمیان ہے پہنچے تو قبیلہ ہذیل یعنی بنولحیان کوان کاعلم ہوگیا اور ایک سوتیرا نداز ان کے واسطے چلے اور جس جگہ جاسوسوں نے تھجوریں بیٹھ کر کھائی تھیں جوبطورزا دراہ کے مدینہ سے لائے تھے وہاں پہنچ کر کہنے لگے ہیدمدینہ کی تھجوریں ہیں پھروہ تھجوروں کے نشان کی وجہ سے ان کے پیچیے پیچیے ہو لئے حضرت عاصم اوران کے ساتھیوں نے جو کا فروں کو دیکھا تو ایک او ٹیجی جگہ پر پناہ لے لی ، کا فروں نے انہیں چاروں طرف سے گھیرلیا اور کہنے لگے تم اتر آؤاورا پینے آپ کو ہمارے حوالے کر دوہم اقرار کرتے ہیں کہ کسی کوتل نہیں كريس ك\_سردار جماعت يعنى حضرت عاصم والمنتقافية جواب ديا خداكي شمآح يستوكا فركى بناه يس نداترول كارالي مماري نبي مَنْ اللَّيْمَ كُو ہمارے حال كى اطلاع دے دے ، كفار نے بين كران كے تير مارے اور عاصم سميت سات آ دميوں كوشهيد كرديا۔ باقی تین آ دی لیخی خبیب انصاری ، زید بن دهنه اورایک اور شخص قول وقرار لے کر کفار کی پناه میں چلے گئے ۔ کا فرول کا جب ان پر قابوچل گیا تو کمانوں کی تانت اتار کران کومضبوط جکڑ لیا۔ ان میں تیسرا آدمی بولا بیر پہلی عبد شکنی ہے خدا کی شم میں تمہارے ساتھ نہ جاؤں گا جھے کوان شہیدوں کی راہ پر چلنا ہے کا فروں نے اس کو پکڑ کر تھینجااور ہرچند ساتھ لے جانے کی کوشش کی کئین وہ شہ گیاء آخر کاراس کوتل کردیا اور خبیب وابن دھنہ کو لے چلے اور واقعہ بدر کے بعد دونوں کوفر وخت کر دیا۔خبیب کوحارث بن عامر کی اولا دیےخریدا۔ جنگ بدر کے دن خبیب نے ہی حارث بن عامر گوتل کیا تھا۔

بہر حال ضبیب ان کے پاس قیدرہے حارث کی بیٹی کابیان ہے کہ جب سب کا فرخبیب کوشہید کرنے کے لئے جمع ہوئے

۔ توخیب نے اصلاح کرنے کے لیے بچھ سے اسر امانگامیں نے دے دیا۔ ضیب نے میرے ایک لڑے کوران پر بٹھا لیا بچھے اس وقت خبر نہ ہوئی جب میں اس کے پاس پیٹی اور میں نے دیکھا کہ میر الڑکا اس کی ران پر بیٹھا ہے اور اسر ااس کے ہاتھ میں ہے تو میں گھرا گئی۔ خبیب نے بھی خوف کے آٹار میرے چیرہ پر دیکھ کر پیچان لیا اور کہنے لگے کہ کیا تم کواس بات کا خوف ہے کہ میں اس کوتل کر دوں گا۔ خدا کی قسم میں ایسانہیں کروں گا۔ بنت حارث کہتی ہے بخدا! میں نے خبیب سے بہتر بھی کوئی قیدی نہیں دریکھا، خدا کی قسم میں نے ایک روز دیکھا کہ وہ وزنجیروں میں جکڑا ہوا اگور کا ایک خوشہ ہاتھ میں لیے کھار ہا ہے حالا نکہ ان دنوں کہ میں میوہ نہ تھا۔ درحقیقت وہ خدا داد حصہ تھا جو خدا تعالی نے خبیب کومرحت فر مایا تھا۔ جب کفار خبیب کوتل کرنے کے لیے حرم سے باہر حل میں لے چلو تو تل ہونے سے تبل خبیب بولے مجھے ذرا چھوڑ دو میں دور کھت نماز پڑھاوں۔ کافروں نے چوڑ دیا خبیب نے دور کعتیں پڑھ کر کہا اگر مجھے بی خیال پنہ ہوتا کہ بیلوگ گمان کریں گے کہ موت سے ڈرگیا تو نماز طویل پڑھتا پھر دیا خبیب نے اپنی ان سب کو ہلاک کر دے ایک کو باتی نہ تجھوڑ اس کے بعد بیشعر پڑھے۔

( ٨.٨٣) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ [راجع: ٢٥٥٦].

(۸۰۸۳) حضرت ابو ہریرہ ظافی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتا یا گھنٹیاں ہوں۔

( ٨٠٨٤) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدُ الزِّنَا أَشَرُّ الثَّلَاقَةِ [صححه الحاكم ( ٤/ ١٠٠). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٩٦٣]. ( ٨٠٨٣) حفرت ابو برية وَالْفَرُ الثَّلَاقَةِ صمروى بكه بي عليها فرمايازناء كي پيداوارتين آ دميون كاشر بوتا ہے۔

### هي مُنلاً احَيْرُن بل يَنْ مِنْ مُن اللهَ احْدُر فَ بِي مُنظاً احْدُر فَ بِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

- ( ٨٠٨٥) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ يَعْنِى ابْنَ عُنَبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرِ السُّحَيْمِيُّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا فِي خِيَارٍ [انظر: ٦١٩٣] رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا فِي خِيارٍ [انظر: ٦١٩٣] رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْحِيارِ مِنْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا فِي خِيارٍ [انظر: ٢١٩٣] مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِعْمَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَيْعِهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فِي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
- ( ٨٠٨٦) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْتَاعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا تَشْتَرِطُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفُرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا [انظر: ١٠٣٥].
- (۸۰۸۲) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی طایئا نے فر مایا ہے کہ کوئی آ دی اپنے بھائی کی بچے پر اپنی بڑے نہ کر ہے، کوئی آ دی اپنے بھائی کی بچے پر اپنی بڑے نہ کر ہے، کوئی آ دی اپنے بھائی کے پیغامِ نکاح پر اپنا پیغامِ نکاح نہ بھے و ہے، اور کوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیقی ہویا ویٹی) کی طلاق کا مطالبہ نہرے کہ جو بھاس کے پیالے یا برتن ٹس ہے وہ بھی اپنے لیے سیٹ لے، بلکہ نکاح کر لے کیونکہ اسے وہ ٹل کررہے گا جواللہ نے اس کے لئے لکھ دیا ہوگا۔
- ( ٨٠٨٧) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ آبُو النَّضُرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ يَعْنِى ابْنَ فَضَالَةً حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدِ الْحِمْصِيُّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ دَعَوَاتٌ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ٱتُرُكُهَا مَا عِشْتُ حَيَّا سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ قَالَ دَعَوَاتٌ سَمِعْتُهُ مَثُكُركَ وَأَتْبَعُ نَصِيحَتَكَ وَأَخْفَظُ وَصِيَّتَكَ [انظر: (ابو سعد المدنى او ابو سعد الحمصى): ١٠١٨٢].
- (۸۰۸۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹوے مروی ہے کہ میں نے ٹبی طیٹا سے پچھ دعائیں سنی ہیں، میں جب تک زندہ ہوں انہیں ترک نہیں کروں گا، میں نے نبی علیٹا کو رید دعاء کرتے ہوئے سنا ہے اے اللہ! مجھے اپنا شکر ادا کرنے والا، کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا، اپنی تصیحت کی پیروی کرنے والا اور اپنی وصیت کی حفاظت کرنے والا بنا۔
- ( ٨.٨٨) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بُنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ آبِي طَلْحَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَىِّ شَيْءٍ سُمِّىَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَالَ لِآنَ فِيهَا طُبِعَتْ طِينَةُ آبِيكَ آدَمَ وَفِيهَا الصَّعْفَةُ وَالْبَعْثَةُ وَفِيهَا الْبَعْثَةُ وَفِيهَا اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا اللّهَ عَنْ وَجَلًا فِيهَا اللّهَ عَنْ وَجَلَّ فِيهَا اللّهَ عَنْ وَجَلَّ فِيهَا اللّهَ عَنْ وَجَلَّ فِيهَا اللّهَ عَنْ وَجَلَّ فِيهَا اللّهَ عَنْ وَجَلَ فَيْهَا اللّهُ عَنْ وَجَلَا فِيهَا الْعَلْمَةُ وَالْبَعْفَةُ وَالْبَعْفَةُ وَالْبَعْمُ وَاللّهِ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ فِيهَا اللّهُ عَنْ وَجَلَ فِيهَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَمْ لَهُ اللّهُ وَلَيْهِا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ
- (۸۰۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی طائیا سے بو چھا کہ جمعہ کی وجہ تسبیہ کیا ہے؟ نبی طائیا نے فرمایا جمعہ کو جمعہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن تبہارے باپ حضرت آ دم طائیا کی مٹی جمع کی گئی ، اس دن صور چھونکا جائے گا ، اس مردے دوبارہ زندہ ہوں گے ، اس میں پکڑ ہوگی اور اس دن کی آخری تین ساعتیں آیی ہیں کہ ان میں جو شخص اللہ سے دعاء میں مردے دوبارہ زندہ ہوں ہوتی ہے۔
  کرے ، اس کی دعاء ضرور قبول ہوتی ہے۔

( ٨.٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيَةٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظُلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ وَحَسْبُ امْرِىءٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ [راحع: ٧٧١٣].

(۸۰۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس پرظم نہیں کرتا، اسے بارورد دگار نہیں چھوڑتا، اس کی تحقیز نہیں کرتا، کی مسلمان کے شرکے لئے بہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تقیر سمجھ ۔ (۸۰۹۰) حَدَّفْنَا یَحْدَی بُنُ آدَمَ قَالَا حَدَّفْنَا شَوِیكُ عَنُ اِبُواهِیمَ بُنِ جَوِیرٍ عَنْ آبِی هُریّرَةَ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ اِبْرَاهِیمَ بُنِ جَوِیرٍ عَنْ آبِی ذُرْعَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ جَویرٍ عَنْ آبِی هُریّرَةَ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الْحَالَةَ فَاتَیْتُهُ بِتَوْرٍ فِیهِ مَاءٌ فَاسْتَنْ جَی ثُمّ مَسَحَ یَدَهُ فِی الْاَرْضِ ثُمَّ خَسَلَهَا ثُمَّ آتَیْتُهُ بِتَوْرٍ آخَرَ فَتُوضَّا بِهِ وَسَلّمَ الْحَلَاءَ فَاتَیْتُهُ بِتَوْرٍ فِیهِ مَاءٌ فَاسْتَنْ جَی ثُمّ مَسَحَ یَدَهُ فِی الْاَرْضِ ثُمَّ خَسَلَهَا ثُمَّ آتَیْتُهُ بِتَوْرٍ فِیهِ مَاءٌ فَاسْتَنْ جَی ثُمَّ مَسَحَ یَدَهُ فِی الْاَرْضِ ثُمَّ خَسَلَهَا ثُمَّ آتَیْتُهُ بِتَوْرٍ فِیهِ مَاءٌ فَاسْتَنْ جَی ثُمَّ مَسَحَ یَدَهُ فِی الْاَرْضِ ثُمَّ خَسَلَهَا ثُمَّ آتَیْتُهُ بِتَوْرٍ فِیهِ مَاءٌ فَاسْتَنْ جَی ثُمْ مَسَحَ یَدَهُ فِی الْاَرْضِ ثُمَّ خَسَلَهَا ثُمَّ آتَیْتُهُ بِتَوْرٍ فِیهِ مَاءٌ فَاسْتَنْ جَی اُن الاَلنی: حسن (ابو داو د ۲۰۵۰) ابن ماحة ۲۵۰۰ و ۲۷۳ النسائی: ۲۰۵۱) [انظر: ۲۰۹۰ م ۲۵۰۱ می ۱۹۸۱ م

(۸۰۹۰) حضرت ابو ہریرہ النظامے مروی ہے کہ نبی طالعا ایک مرتبہ بیت الخلاء میں داخل ہوئے، میں ایک برتن لے کر حاضر ہوا جس میں پانی تھا، نبی علیظانے استنجاء کیا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر رگڑ کراہے دھویا، پھر میں ایک دوسرا برتن لایا، نبی علیظانے اس سے وضوفر مایا۔

( .٨.٩م ) قَالَ أَبِى قَالَ أَسُوَدُ يَعْنِى شَاذَانَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِى تَوْرٍ أَوُ فِى رَكُوَةٍ وَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ

(۹۰ مم) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۰۹۱) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹو سے مروی ہے کہ مجھے میر نے طیل ماٹٹو کی نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے اور تین چیزوں سے منع کیا ہے، وصیت تو اس سے اور تین چیزوں سے منع کیا ہے، وصیت تو اس سے نے کے بہلے نمازوتر پڑھنے کی۔ ﴿ ہم مہینے میں تین دن روزہ رکھنے کی۔ ﴿ اور جاشت کی وور کھتیں پڑھنے کی فر مائی ہے اور ممانعت نماز میں وائیں بائیں ویکھنے، بندر کی طرح بیٹھنے اور مرغ کی طرح شونکیں مارنے سے فرمائی ہے۔ پڑھنے کی فرمائی ہے اور ممانعت نماز میں وائیں بائیں ویکھنے، بندر کی طرح بیٹھنے اور مرغ کی طرح شونکیں مارنے سے فرمائی ہے۔ (۸۹۲) حداث الله عن آبید عن آبی

(۸۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پہند فرما تا ہے کہ اپنی نعتوں کے آثار اپنے بندے

# هي مُنالِمُ المَرْنَ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ هُرَيُرة مِنَالُهُ اللهُ اللهُ

- ( ٨.٩٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَجُلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تُفْضِى إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجُلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تُفْضِى إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجُلِسَ عَلَى قَبْرٍ [صححه مسلم (٩٧١)، وابن حبان (٣١٦٦)]. [انظر: ٩٧٣، ٩٧٣، ٩٧٣، ١٠٨٤٤].
- (۸۰۹۳) حضرت ابو ہربر ہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیگانے فرمایاتم میں سے کوئی شخص کسی چنگاری پر بیٹے جائے اوراس کے کپڑے جل جا کہ بیٹے جائے ، یہ کسی قبر پر بیٹھنے سے بہت بہتر ہے۔
- ( ٨.٩٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آذَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ سَلْمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِى فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِى وَمَنْ اكْتَنَى بِكُنْيَتِى فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِى فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِى وَمَنْ اكْتَنَى بِكُنْيَتِى فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِى فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِى وَمَنْ اكْتَنَى بِكُنْيَتِى فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِى فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِى وَمَنْ اكْتَنَى بِكُنْيَتِى فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِى فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِى وَمَنْ اكْتَنَى بِكُنْيَتِى فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِى فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِى وَمَنْ اكْتَنَى بِكُنْيَتِى فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِى فَلَا يَتَكُنَّى بِكُنْيَتِى وَمَنْ اكْتَنَى بِكُنْيَتِى فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِى وَمَنْ اكْتَنَى بِكُنْيَتِى فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِى فَلَا يَتَكُنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِى فَلَا يَتَكُنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِى فَلَا يَتَكُنَّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْ إِنْ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِى إِللللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي إِلَيْهِ وَسَلِي إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِي إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلِي إِلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ فَلَا يَتَسَمَّى إِلْمُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْمِ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلْمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمَ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا ع
- (۹۴۰ م) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنئے سے مروی ہے کہ نبی طلیقہ نے فرمایا جو مخص میرے نام پر اپنا نام رکھے، وہ میری کنیت اختیار نہ کرےاور جومیری کنیت پراپتی کنیت رکھے، وہ میرانام اختیار نہ کرے۔
- ( ٨٠٩٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ اذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا قَالَ دَخَلُوا زَخْفًا وَقُولُوا حِطَّةٌ قَالَ بَدَّلُوا فَقَالُوا حِنْطَةٌ فِي صَعَرَةٍ [صححه الحارى (٤٤٧٩)، ومسلم (٣٠١٥)]. [انظر: ٨٢١٣].
- (۸۰۹۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی تالیہ نے ارشاد باری تعالی "اد حلوا الباب سبحدا" کی تغییر میں فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اپنی سرینوں کے بل گھتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوں اور یوں کہیں "حطة" (الٰہی! معاف فرما) لیکن انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا اور کہنے گئے "حنطة فی شعیرة" (گندم درکار ہے جو کے ساتھ)
- ( ٨٠٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطُوةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَسْجِدِ صَدَقَةٌ [انظر: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطُوةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَسْجِدِ صَدَقَةٌ [انظر: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَالِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطُوةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَسْجِدِ صَدَقَةٌ [انظر: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَالِمَةُ الطَّيِّبَةُ مَن اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللَّ
- (۸۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے اور جو قدم مبحد کی طرف اضاؤ، وہ بھی صدقہ ہے۔
- ﴿ ٨٠٩٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آذَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ مَعْمَدٍ عَنُ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمَّى الْحَرْبَ خَدْعَةً [صححه البحارى (٣٠٢٩)، ومسلم (١٧٤٠)]. [أنظر: ١٣٨م]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمَّى الْحَرْبَ خَدْعَةً [صححه البحارى (٣٠٢٩)، ومسلم (١٧٤٠)]. [أنظر: ١٣٨م]. (٩٤٥)

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْدِينَ بِلْ يَهِيدُ مِنْ إِلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ

( ٨٠٩٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابُنُ مُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَضِرِ قَالَ إِنَّمَا سُمِّي خَضِرًا لِأَنَّةُ جَلَسَ عَلَى فَرُوآةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَحْتَهُ تَهُتَزُّ خَضُرًاءَ [صححه البحاري(٣٤٠٢)]. [انظر: ٢١١].

(۸۰۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نی مالیا نے حضرت خضر عالیا کے متعلق فرمایا کہ آئیس'' خضر'' کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سفید گھاس پر بیٹھے تووہ نیچے سے سبزرنگ میں تبدیل ہوکرلہلہانے گئی۔

( ٨٠٩٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا آبُنُ أَبِي ذِنُبِ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ سَمْعَانَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَبَا وَ ٨٠٩٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا آبُنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ سَمْعَانَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَبَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلّا أَمُلُهُ فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَجِيءُ الْحَبَشَةُ فَيْخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا هُمُ اللّهِ يَنْ يَسْتَخُورُ حُونَ كَنْزَهُ [راحع: ٧٩٩٧]

(۸۰۹۹) حضرت الو ہررہ ہ ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ آنے فر مایا جمر اسوداور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدی ہے بیعت لی جائے گی ، اور بیت اللہ کی حرمت اس کے پاسبان پامال کریں گے ، اور جب لوگ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کردیں ، پھر حرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کرنا ، بلکہ عبشی آئیں گے اور اسے اس طرح ویران کردیں گے کہ دوبارہ وہ بھی آباد نہ ہوسکے گا اور یہی لوگ اس کا خزانہ نکا لنے والے ہول گے۔

#### صحيفة عام بن منبه التالية

( ٨١٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ هَمَّامِ بْنِ مُنَّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللّهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعَّ الْيَهُودُ عَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدِ [راجع: ٣٠٨].

(۱۰۰۸) ہمام بن مدہہ میں کہ بیروہ روایات ہیں جو حضرت ابوہریرہ ڈاٹھٹانے ہم سے بیان کی ہیں کہ نبی علیہ انے فرمایا ہم یوں توسب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب پر سبقت لے جائیں گے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہرامت کوہم سے پہلے کتاب دی گئی جب کہ ہمیں بعد میں کتاب ملی، پھریہ جعد کا دن اللہ نے ان پر مقر رفر مایا تھا کیکن وہ اس میں اختلا فات کا شکار ہو گئے، چنا نچہ اللہ نے ہماری اس کی طرف رہنمائی فرفا دی، اب اس میں لوگ ہمارے تابع ہیں، اور یہود یوں کا اگلا دن (ہفتہ) ہے اور عیسائیوں کا پر سوں کا دن (اتوار) ہے۔

( ٨١.١ ) وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَلِى وَمَثَلُ الْٱنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ الْبَنَى بُيُوتًا فَأَحْسَنَهَا

وَٱكْمَلَهَا وَٱجْمَلَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ وَيُعْجِبُهُمْ الْبُنْيَانُ فَيَقُولُونَ أَكُمَلَهَا وَأَجْمَلَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةً فَيَتِمُّ بُنْيَانُكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَنَا اللَّبَنَةَ

(۱۰۱۸) اور نبی ملینا نے فر مایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک نبهایت حسین وجمیل اور مکمل عمارت بنائی ، البتداس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ، لوگ اس کے گرد چکر لگاتے ، تعجب کرتے اور کہتے جاتے تھے کہ جم نے اس سے عمدہ ممارت کوئی نہیں دیکھی ، سوائے اس اینٹ کی جگہ کے ، سووہ اینٹ میں ہوں۔

( ٨١.٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِى كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَكَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ اللَّوَابُ الَّتِى يَقَعْنَ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَحْجِزُهُنَّ وَيَعْلِبُنَهُ فَتَتَقَحَّمُ فِيهَا قَالَ فَذَلِكُمْ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِى يَقَعْنَ فِي النَّارِ هَلُمَّ عَنْ النَّارُ هَلُمَّ عَنْ النَّارُ هَلُمَّ عَنْ النَّارِ هَلُمَّ عَنْ النَّارِ هَلُمَّ عَنْ النَّارِ هَلُمَّ عَنْ النَّارُ هَلُمَّ عَنْ النَّارِ هَلُمَّ عَنْ النَّارُ هَلُمَ عَنْ النَّارِ هَلُمَ عَنْ النَّارِ هَلُمَ عَنْ النَّارِ هَلُمَّ عَنْ النَّارِ هَلُمَ عَنْ النَّارِ هَلُمَا عَنْ النَّارُ هَلُمَ عَنْ النَّارِ هَلُكُمْ أَنَا آخِذَ الْمَاعَاتُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمَالَقُولُونَ اللَّهُ الْمُلْعَلَى وَمَعْلَكُمْ أَنَا آخِذَ الْمَاسُولُ عَلَى الْمَالُمُ اللَّهُ الْمَالِمُ لَهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمَالُولُ هَلَيْ الْمَالُولُ الْمَالَ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالَقُولُ الْمَالِمُ الْمَالَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَالَ الْمَالَمُ الْمَالِمُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالَعُولُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللللْمُ ا

(۱۰۲) اور نی مایشانے فرمایا میری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے آس پاس کی جگہ کوروش کر دیاتو پروانے اور در ندے اس میں گھنے لگے، وہ شخص انہیں بشت سے پکڑ کر کھینچنے لگے لیکن وہ اس پر غالب آ جا نمیں اور آگ میں گرئے رہیں، یہی میری اور تمہاری مثال ہے کہ میں تمہیں بشت سے پکڑ کر تھی کا مہوں کہ آگ سے پی جا و اور تم اس میں گرے جلے جارہے ہو۔

(۱۰۳) اور نبی علیا نے فر مایا بد کمانی کرنے ہے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے، باہم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے مسابقت نہ کرو، ایک دوسرے سے بخض نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع رحی نہ کرو، اور بندگانِ خدا! آپس میں بھائی بھائی بھائی بن کررہو۔

( ۸۱۰۴) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ يَسْأَلُ رَبَّهُ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ ( ۸۱۰۴ ) اور نبی اکرم مَنَّاثِیْزُ نے ارشاد فرمایا جعہ کے دن ایک ساعت ایس بھی آتی ہے کہا گروہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسرآ جائے کہوہ اللہ سے خیر کا سوال کرر ہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرورعطاء فرمادیتا ہے۔

( ٥٨٠٥) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَقَالَ يَخُونُ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَقَالَ يَخُونُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسُالُهُمْ وَهُوَ أَعُلَمُ كَيْفَ تَرَكُتُمْ عَبُولِ وَعَلَاقِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسُالُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ كَيْفَ تَرَكُتُمُ عَلَيْهِ وَعُمْ يُصَلَّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلَّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلَّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلِّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلِّونَ وَاللَّهُمْ وَهُمْ يُصَلِّقُونَ [صححه مسلم (٦٣٢)].

(۱۰۵) اور نبی طالبان فرمایا اللہ کے پچھفر شتے ایسے ہیں جو باری باری تمہارے پاس آتے ہیں، ان میں سے پچھفر شتے رات کو آتے ہیں، ان میں سے پچھفر شتے تمہارے رات کو آتے ہیں، پھر جوفر شتے تمہارے

#### هي مُنزلًا احَذِينَ بل يَنْ مَرْدُ وَمَنْ اللَّهُ مَرْدُ وَمَنْ اللَّهُ مُرَدُونَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُرَدُونَ مِنَا اللَّهُ مُرَدُونَ مِنْ اللَّهُ مُرَدُونَ مِنْ اللَّهُ مُرَدُونَ مِنَا اللَّهُ مُرَدُونَ مِنْ اللَّهُ مُرَدُونَ مِنْ اللَّهُ مُرَدُونَ مِنْ اللَّهُ مُرَّدُونَ مُنْ اللَّهُ مُرِدُونَ مِنْ اللَّهُ مُرَدُونَ مِنْ اللَّهُ مُرَّدُونَ مُنْ اللَّهُ مُرَّدُونَ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُرَّدُونَ مُنْ اللَّهُ مُرَدُونَ مِنْ اللَّهُ مُرَدُونَ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُونِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

- در میان رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسانوں پر چڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالی ''باوجود یکہ ہر چیز جانتا ہے''ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے ہندوں کوئس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان سے رخصت ہوئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تھے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔
- ( ٨١٠٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلَّى عَلَى آحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحُدِثُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ [صححه مسلم (٦٤٩)] [انظر: ٢٢٩].
- (۱۰۷۸) اور نبی ملینا نے فرمایا آ دمی جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، اسے نماز ہی میں شار کیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے لئے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اس کی بخشش فرما، اے اللہ! اس پررحم فرما، جب تک وہ بے وضونہ ہوجائے۔
- ( ٨١٠٧) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ أَحَدُّكُمْ آمِينَ وَالْمَلَاثِكَةُ فِي السَّمَاءِ فَيُوَافِقُ إِحْدَاهُمَا الْأُخُرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّهَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه مسلم (٢٤٠)]
- (۱۰۷) اور نی علیا نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص آمین کے اور فرشتے بھی اس پر آمین کہیں تو جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوجائے ،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجائیں گے۔
- ( ٨١.٨ ) وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلكَ ارْكَبُهَا قَالَ بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَالَى بَيْنَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَيُلكَ ارْكَبُهَا [صححه مسلم (١٣٢٢)، وابن حبان (٤٠١٤)].
- (۱۰۸) اور نی طایشانے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک اونٹ کو ہا تک کر لیے جارہا ہے، نبی طایشانے اس سے فرمایا کہ
  - اس پرسوار ہوجاؤ ،اس نے عرض کیا کہ بیقربانی کا جانور ہے ، نبی علیا نے چرفر مایا کداس پرسوار ہوجاؤ ،اس پرسوار ہوجاؤ۔
- ( ٨١.٩) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَكَيْتُمْ كَثِيرًا [صححه البحارى (٦٦٣٧)].
- (۱۰۹۸) اور نبی اکرم مَنْ اللَّهِ اِن نبی اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت میں محمد (مَنَّالَیْمُ اِن ہے، جو پکھ میں جانتا ہوں ،اگر وہ تنہیں پینہ چل جائے تو تم آ ہ دیکاء کی کثرت کرنا شروع کر دواور بننے میں کمی کردو۔
- ( ٨١١٠ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاتَلَ أَخَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْهَ [صححه البحاري (٥٥٥)].
  - (۱۱۰) اور نبی علیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چرے پر مار نے سے اجتناب کرے۔
- (٨١١١) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَارُكُمْ هَذِهِ مَا يُوقِدُ بَنُو آدَمَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالُوا وَاللّهِ إِنْ كَانَتُ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ فَإِنَّهَا فُضَّلَتُ عَلَيْهَا بِتِسْعٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثُلُ حَرِّهَا [صححه مسلم (٢٨٤٣)].

# مَنْ أَنْ أَمْرُنُ شِلْ مِنْ مِنْ الْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

- (۱۱۱۸) اور نی طیا نے فرمایا تمہاری بیآ گ' جے بنی آ دم جلاتے ہیں' جہنم کی آگ کے ستر اجزاء میں سے ایک جزء ہے، صحابہ شکھ نے عرض کیایا رسول اللہ! بخداا بیا کی جزء بھی کافی ہے، نبی طیا نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے ۱۹ در ہے زیادہ تیز ہے اور ان میں سے ہر درجداس کی حرارت کی مانند ہے۔
- ( ٨١١٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي
- (۱۱۲) اور نی علیہ نے فر مایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنی کتاب میں ' جواس کے پاس عرش پر ہے'' لکھا کہ میری رحت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔
- ( ٨١١٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّيَامُ خُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَجْهَلُ وَلَا يَرُفُثُ فَإِنْ امْرُوٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَعَمَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ إِنِّى صَائِمٌ
- (۱۱۳) اور نبی طایشانے فرمایا روزہ و حال ہے، جبتم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہونے کی حالت میں شیح کر بے تواسے کوئی بیپودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوچ کرنا چاہے تواسے یوں کہد دینا چاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔
- ( ANE ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ يَذَرُ شَهُوَ تَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ جَرَّاىَ فَالصِّيَامُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ
- (۸۱۱۳) اور نی ملیا نے فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں محمد (منافیلیا) کی جان ہے، روزہ دار کے مند کی بھبک اللہ کے نزد کیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمرہ ہے، روزہ دار میری وجہ سے اپنا کھانا پینا اور خواہش پڑمل کرنا ترک کردیتا ہے لہذا روزہ میرے لیے ہے اور میں خودہی اس کا بدلہ دول گا۔
- ( ٨١٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتُهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَاذِهِ فَأُخُوجَ مِنْ تَحْتِهَا وَأَمَرَ بِالنَّارِ فَأُخْرِقَتُ فِي النَّارِ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً [صححه مسلم ( ٢٢٤١)، وابن حبان اثر الحديث ( ٣٤٤ ٥)].
- (۱۱۵) اور نبی ملیسانے فرمایا ایک نبی نے کسی درخت کے بنچ پڑاؤ کیا ، انہیں کسی چیونی نے کاٹ لیا ، انہوں نے اپنے سامان کو مہاں سے ہٹانے کا حکم دیا اور چیونٹیوں کے پورے بل کوآگ لگادی ، اللہ نے ان کے پاس وی جیجی کہ ایک ہی چیونٹی کو کیوں نہرزادی ؟ (صرف ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، سب نے تونہیں)
- ( ٨١١٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ فِى يَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدُتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغُزُو فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَخْمِلَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَبِعُونِى وَلَا تَطِيبُ

# هُ مُنْ لِلْ الْمُؤْرِنُ بِلْ يُسْفِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقُعُدُوا بَعْدِي [صححه مسلم (١٨٧٦)].

(۱۱۲) اور نبی علیشانے ارشاد فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (منگانیڈیم) کی جان ہے، اگر میں سمجھتا کہ مسلمان مشقت میں نہیں پڑیں گے تو میں راو خدا میں نکلنے والے کسی سرید سے بھی چیچے ندر ہتا ایکن میں اتی وسعت نہیں پاتا کہ انہیں سواری مہیا کرسکوں اور وہ اتنی وسعت نہیں پاتے کہ وہ میر کی پیروی کر سکیس اور ان کی دلی رضا مندی نہ ہواور وہ میرے بعد جہا دمیں شرکت کرنے سے پیچھے بلنے کگیس۔

( ٨١١٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَٰلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَةٌ تُسْتَجَابُ لَهُ وَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُوَتِّى اللَّهُ مَنْ أُوّتِى اللَّهُ أَنْ أُوّتِى اللَّهُ أَنْ أُوّتِى اللَّهُ أَنْ أُوّتِى اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أُوّتِى اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أُوّتِى وَمُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أُوّتِى وَمُ الْقِيَامَةِ

(۱۱۷) اور جناب رسول الله مَنَّا اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

( ٨١١٨) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَ هُ وَمَنْ لَمْ يُجِبَّ لِقَاءَ اللهِ لَمْ يُحبَّ اللهُ لِقَاءَهُ

(۱۱۸) اور نبی ملینا نے فرمایا جواللہ سے ملاقات کو پیند کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کو پیند کرتا ہے اور جواللہ سے ملنے کو پیند نہیں کرتا ہے، اللہ بھی اس ملنے کو پیندنہیں کرتا۔

( ٨١١٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِينِى فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعُ الْآمِيرَ فَقَدُ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْآمِيرَ فَقَدُ عَصَانِي

(۱۱۹) اور نبی طینانے فرمایا جس نے میری اطاعت کی ، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ، اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔ نافر مانی کی۔

( ٨١٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ فِيكُمُ الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَتَهُ ( ٨١٢ ) وَ وَتَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

( ٨١٠ م ) وَقَالَ وَيُقْبَضَ الْعِلْمُ وَيَقْتَرِبَ الزَّمَانُ وَتَظُهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرَ الْهَرْجُ قَالُوا الْهَرُجُ أَيُّمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ

(۱۲۰م) اور نبی علیا نے فرمایا عنقریب علم اٹھالیا جائے گا، زمانہ قریب آجائے گا، فتنوں کاظہور ہوگا اور''ہرج'' کی کثرت ہو گی مسحا بہ کرام نشائی نے پوچھایار سول اللہ! ہرج سے کیا مراد ہے؟ نبی علیا نے فرمایا قتل قبل۔

#### المَا الْمُرْنَ لِيَدُو مِنْ اللَّهُ اللَّ

( ٨١٢١) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقُتِلَ فِئتَانِ عَظِيمَتَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ وَدَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ [صححه البحاري (٣٦٠٩)، ومسلم (١٥٧)، وابن حباد (٦٧٣٤)].

(۱۲۱۸) اور نبی طالیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم ند ہوگی جب تک دو بڑے عظیم کشکروں میں جنگ ند ہو جائے ، ان دونوں کے درمیان خوب خونریزی ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔

( ٨١٢٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْبَعِثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ [صححه البحارى (٦٠٩)، ومسلم (٧٥١)].

(۸۱۲۲) اور نبی علیظانے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کتمیں کے قریب د جال و کذاب لوگ ندآ جا کیں جن میں سے ہرا یک کا گمان یہی ہوگا کہ وہ خدا کا پیغیبر ہے۔

( ٨١٢٣) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا [صححه البحارى (٤٦٣٦)، ومسلم (١٥٧)].

(۱۲۳) اور نبی طایع نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے ، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکے لیں گے، تو اللہ پرایمان لے آئیں گے کیکن اس وقت کسی ایسے خص کواس کا ایمان نفع ندرے گاجو پہلے سے ایمان ندلایا ہویا اپنے ایمان میں کوئی نیکی شکمائی ہو۔

( ٨١٢٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِى بِالصَّلَاةِ آَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ صُرَاطٌ حَتَّى لَايَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِى التَّقْوِيبُ آقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ فَإِذَا قُضِى التَّقُويبُ آقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ فَيَقُولَ لَهُ اذْكُرُ كَذَا اذْكُرُ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنُ يُذْكَرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظُلُّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِى كَيْفَ صَلَّى [صححه فيقُولَ لَهُ اذْكُرُ كَذَا اذْكُر كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنُ يُذْكَرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظُلُّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِى كَيْفَ صَلَّى [صححه مسلم (٣٨٩)، وابن حبان (٣٩٢)، وانن خزيمة:(٣٩٢)].

(۱۲۴۳) اور نی طلیکانے فرمایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور زور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان نہ من سکے، جب اذان خم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو دوبارہ بھاگ جاتا ہے اورا تا مت ممل ہونے پر پھر واپس آ جاتا ہے اورانسان کے دل میں وسوے ڈانٹ ہے اورا سے کہتا ہے کہ فلال بات یا دکرواوروہ باتیں یا دکرا تا ہے جواسے پہلے یا دختھیں ، جی کہ انسان کو یہ بھی یا دنیمیں رہتا کہ اس نے کتنی رہھی ہیں؟

( ٨١٢٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَمِينَ اللَّهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرَأَيْتُمُ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضُ مَا فِي يَمِينِهِ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى

الْقَبْضُ يَرْفُعُ وَيَتْخُفِضُ [صححه البحاري (٧٤١٩)، ومسلم (٩٩٣)، وابن حنان (٧٢٥)].

(۱۲۵) اور نبی طینانے فرمایا اللہ کا داہنا ہاتھ بھرا ہوا اور خوب سخادت کرنے والا ہے، اے کس چیز سے کی نہیں آتی ، اور وہ
رات دن خرج کرتار ہتا ہے، تم یمی دیکھ لوکہ اس نے جب سے آسان وزمین کو پیدا کیا ہے، کتنا خرج کیا ہے کین اس کے دائیں
ہاتھ میں جو کچھ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ، اور اس کا عرش پائی پر ہے، اس کے دوسرے ہاتھ میں '' قبضہ' ہے جس سے وہ بلند
کرتا اور جھکا تا ہے۔

( ٨١٢٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ لَأَنْ يَرَانِى ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي آحَبُّ الِيَّهِ مِنْ آهُلِهِ وَمَالِهِ وَمِثْلِهِمْ مَعَهُمْ

(۱۲۲) اور نبی ملیا نے فر مایا اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں محمد (سَلَ اللَّهِ اللَّهِ) کی جان ہے، تم میں سے کسی پرایک دن ایسا بھی آئے گا جب اس کے نز دیک مجھے دیکھنا اپنے اہل خانداورا پنے مال ودولت سے زیادہ مجبوب ہوگا۔

( ۱۹۲۷ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَ كِسُرَى ثُمَّ لَا يَكُونُ كِسُرَى بَعْدَهُ وَقَيْصَرُ لَيَهُلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ وَسُلَمَ بَعْدَهُ وَقَيْصَرُ لَيهُلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَلَيْقَسِّمُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ [صححه النحاری (۲۹ ۲۸) ومسلم (۲۹۱۸) يكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَلَتُقَسِّمُنَ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ [صححه النحاری (۲۰ ۳) ومسلم (۲۹۱۸) اور نِي عَلِيْهِ فَي مَر ما يا جب سَم اللَ موجائے گا تو اس كے بعد كوئى تير مَل الله عن مِي مَر (مَنَّ اللَّهِ عَنْ عَمْد رَبَي عَلَيْهِمَ ) كى جان ہے، تم ان دونوں كے خوات راہ خدا مِين خرور مَن ورخر ج كروگے۔

( ٨١٢٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَعُدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

(۸۱۲۸)اور نبی ملی<sup>نن</sup>انے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گئے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کررکھی ہیں جنہیں کسی آ کھے نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنااور نہ ہی کسی انسان کے دل پران کا خیال بھی گذرا۔

( ٨١٢٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا أُهْلِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى ٱنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بآمُر فَأْتَيْمِرُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ

(۱۲۹) اور نبی علیشائے فرمایا جب تک کسی مسئلے کو بیان کرنے میں تمہیں چھوڑے رکھوں آئں وقت تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، اس لئے کہتم سے پہلی امتیں بکٹر ت سوال کرنے اور اپنے انبیاء بیٹی سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی تھیں، میں تہمیں جس چیز سے روکوں ،اس سے رک جاؤ اور جس چیز کا تھم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق پورا کرو۔

( ٨١٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَأَحَدُكُمْ جُنُبٌ فَلَا يَصُمْ يَوُمَئِذٍ ( ٨١٣ ) اور نِي طَيُّا نِ فرمايا جب فجر كى نمازك كئے اذان ہوجائے اور تم میں سے كوئی شخص جنبی ہوتو وہ اس دن كاروزہ ندر كھـ۔

## هي مُنالِهَ اَخْرِينَ بل يَنِيَا مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

( ٨١٣١) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا ذَخَلَ الْجَنَّةَ إِنَّهُ وِتُرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ [رااحع: ٢ ٢ ٢].

(۸۱۳۱) اور نبی علیه نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سویعنی نٹانو ہے اسماء گرامی ہیں، جو شخص ان کا احصاء کر لے، وہ جنت میں داخل ہوگا، بے شک اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پہند کرتا ہے۔

( ٨١٣٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْنَحُلُقِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ ٱسْفَلَ مِنْهُ فِيمَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ

(۸۱۳۲) اور نبی طایشانے فرمایاتم میں سے کسی شخص کوجسم اور مال کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والانظر آئے تو یا در کھو کہ ہمیشہ اینے سے نیچے والے کودیکھنا چاہئے۔

( ٨١٣٣) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُهُرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ( ٨١٣٠) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُهُرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ( ٨١٣٠) وابن حيان ( ١٢٩٥)]

(۱۳۳۳) اور نِي النَّائِ نَفر ما ياجبتم مِن سے کی برتن مِن کتا مند مارد نے واسے چا جے کہ اس برتن کوسات مرتبد وحوے۔ (۱۸۲٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ وَفِيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبِ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّى لِلنَّاسِ ثُمَّ نُحَرِّقَ بُيُوتًا عَلَى مَنْ فِيهَا [صححه مسلم (۲۰۲)].

(۱۳۳۸) اور نبی طایشا نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمطُ اللّٰیمُ کی جان ہے میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو حکم دوں کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، پھران کے گھروں کو آگو کا دی جائے۔ آگ لگا دی جائے۔

( ٨١٣٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ [صححه مسلم (٢٣٥)].

(۸۱۳۵) اور نبی طایط نے فرمایا رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، مجھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔

( ٨١٣٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ أَوُ شِرَاكُهُ فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ أَوُ شِرَاكُهُ فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلِ وَاللَّاخُرَى حَافِيّةٌ لِيُخْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا

(۸۱۳۲) اور نبی علیه فرمایا جب تم میں ہے کئی کی جوتی کا تسمیلوٹ جائے تو ایک پاؤں میں جوتی آور دوسرا پاؤں خالی لے کرنہ طے، یا تو دونوں جوتیاں پہنے یا دونوں اتاردے۔

( ۱۹۲۷) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ لَا يَأْتِى ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمُ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ وَلَكِنَّهُ يَلُوهِ مِنْ الْبَخِيلِ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ آتَانِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنَّهُ يَلُوهِ مِنْ الْبَخِيلِ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ آتَانِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ اللَّهُ لَا يَأْتِينِي عَلَيْهِ مِنْ الْبَخِيلِ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ آتَانِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ اللَّهُ لَا يَاتُونُ مِنْ الْبَخِيلِ يَوْتُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْبَعْنَ مَا اللَّهُ لَا يَكُنُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْبَوْتُهُ لَهُ وَلَكِنَّهُ لَا يَعْلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ لَا يَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مُعَلِيْهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْ

البنة اس منت کے ذریعے میں تنجوں آ دمی سے پیپہ نکلوالیتا ہوں ، وہ مجھے منت مان کروہ کچھ دے دیتا ہے جوایئے بخل کی حالت میں بھی نہیں دیتا۔

( ٨١٣٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ لِي أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ [صححه مسلم(٩٩٣)] (۸۱۳۸) اور نبی الیان نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں (اے ابن آ دم!) خرج کر، میں تجھ پرخرج کروں گا۔

( ٨١٣٨م ) وَسَمَّى الْحَرْبَ خَدْعَةً [راجع، ٨٠٩٧].

(٨١٣٨م) اورني عليهاني جنگ كانام وال 'ركها ب

( ٨١٣٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام رَجُلًا يَسُوقُ فَقَالَ لَهُ عِيسَى سَرَقُتَ قَالَ كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالَ عِيسَى آمَنُتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي

(١١٣٩) اورنبي مليا في مرتبه حضرت عيلى مليا ك مرتبه حضرت عيلى مليا في الك آدى كوچورى كرتے موت ويكواتواس سے كہا كه چورى کرتے ہو؟ اس نے حیصت کہا ہر گزنہیں ، اس ذات کی قشم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ،حضرت عیسی علیمًا نے فر مایا میں اللہ پر ایمان لا تا ہوں (جس کی تونے قشم کھائی ) اورا بنی آنکھوں کو خطاء کارقر اردیتا ہوں۔

( ٨١٤. ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أُوتِيكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا آمْنَعُكُمُوهُ إِنْ آنَا إِلَّا خَازِنٌ آضَعُ

(۸۱۴۰) اور نبی الیگانے فرمایا میں تمہیں کچے نہیں دیتا اور نہ ہی رو کتا ہوں ، میں تو خازن موں ، جہاں تھم ہوتا ہے وہاں رکھ دیتا ہوں۔ ( ٨١٤١ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْطَلِفُوا عَلَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ فَكُبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجُمَعِينَ

(۸۱۳۱) اورنبی طیا نے فرمایا امام کوتو مقرر بی اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے ،اس لئے تم امام سے اختلاف نہ كرو، جب وه تكبير كهاتوتم بهي تكبيركهو، جب وه ركوع كري توتم بهي ركوع كرو، جب وه سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كهاتوتم اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كهو، جب وه تجده كري توتم بهى تجده كرو، اور جب وه بيشركرنماز يرسط توتم سب بهى بيشركرنماز يرص ﴿ ٨١٤٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفَ مِنْ حُسُنِ الصَّلَاةِ (۸۱۳۲) اور نبی علیظانے فرمایا نماز میں صفیں سیدھی رکھا کرو، کیونکہ صفوں کی درنگی نماز کاحسن ہے۔

( ٨١٤٣ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي ٱغُوَيْتَ النَّاسَ وَٱخْرَجْتَهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ إِلَى الْٱرْضِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِى ٱعْطَاكَ اللَّهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ وَاصْطَفَاكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِيهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ كَانَ قَدْ كُتِبَ عَلَىَّ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ قَبْلِ أَنْ

# هي مُنلاً احَٰهِ رَضِ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

أُخْلَقَ قَالَ فَحَاجٌ آدَمُ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ

(۸۱۴۳) اور نبی طینا نے فرمایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم اور موکی طینا میں مباحثہ ہوا، حضرت موکی علینا کہنے لگے کہا ہے آ دم! آپ نے لوگوں کوشر مندہ کیا اور جنت سے نکلوا دیا؟ حضرت آ دم طینا نے فرمایا اے موکی! اللہ نے تہمیں ہر چیز کا علم عطافر مایا اور تمہیں اپنے بیغام کے لئے منتخب کیا، کیا تم مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہوجس کا فیصلہ اللہ نے میرے متعلق میری پیدائش ہے بھی پہلے کر لیا تھا؟ اس طرح حضرت آ دم علینا، حضرت موکی علینا پر عالب آ گئے۔

( ۱۸۱٤ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ آيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ آيُّوبُ أَكُمْ أَكُنُ أَغْنِيكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنُ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ يَكُ بَرَكَتِكَ يَخُونِي فِي تَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبَّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمُ أَكُنُ أَغْنِيكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنُ لَا غِنى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ كَالِمُ اللَّهُ مِنْ بَرَكَتِكَ كَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنى بِي عَنْ بَرَكِتِكَ كَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

( ٨١٤٥) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفِّفَتْ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْقِرَائَةُ وَكَانَ يَأْمُرُ بِدَانَتِهِ فَتُسُرَجُ وَكَانَ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ آنَ تُسُرَجَ دَابَّتُهُ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَل يَدَيْهِ

(۸۱۳۵) اور نبی علیا نے فرمایا حضرت داؤد علیا پر قراءت کو ہلکا پھاکا کردیا گیا تھا، چنانچہ و واپنی سواری پرزین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسے کا حکم دیتے اور زین کسے جانے سے پہلے اپنی کتاب (زبور) پڑھ لیا کرتے تھے اور وہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔

( ٨١٤٦ ) وَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَٱرْبَعِينَ جُزْءًا مِنُ النُّبُوَّةِ

(١٣٦) اور في عليها في فرما يامسلمان كاخواب اجزاء نبوت ميس سے چھياليسوال جزء ہے۔

( ٨١٤٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ

(۱۲۷۷) اور نبی مالیا نے فرمایا چھوٹا ہڑے کو، گذرنے والا بیٹھے ہوئے کواورتھوڑے زیادہ افرادکوسلام کریں۔

( ٨١٤٨) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدُ عَصَمُوا مِنِّى آمُوالَهُمُ وَآنُفُسَهُمُ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۸۱۴۸) اور نبی علیظانے فرمایا میں لوگوں سے برابراس وقت تک قال کرتا رہوں گا جب تک وہ لا إِلَّه إِلَّا اللَّهُ کا اقرار نہ کر لیں، جب وہ بیکلمہ پڑھ لیں توسمجھ لیس کہ انہوں نے مجھ سے اپنی جان مال کو تفوظ کرلیا، سوائے اس کے ق کے اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ذھے ہوگا۔

( ۱۹۲۹) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاجَّتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاجَّتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِى وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِى وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِى وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَدُّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَلَيْهِ وَتَعَلِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رِجُلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ أَلُهُ عَنَّ وَجَلَّ رِجُلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ أَلُهُ عَنَّ وَجَلَّ رِجُلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ أَلُهُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْبَارُ اللَّهُ عَنْ عَلْمُ لَا لَهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْبَعَلَى عُضْهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْبَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْ فَاللَهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْبَعَلَى وَلِكُمْ اللَّهُ عَنْ خَلُقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْبَعْرَ وَلِي يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَالْعَالِكَ تَعْمُونُ وَلِي يَظْلِمُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ الْحَلَى وَلِي عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّي وَلَا يَعْلِمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْمِ اللَّهُ الْمُعَلِي وَلِي الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَا لَلْهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِقِي اللَّهُ الْمُعَلَّالِ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ ا

(۱۲۹۸) اور نبی علینا نے فرمایا ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں باہمی مباحثہ ہوا، جہنم کہنے گی کہ میرا کیا قصور ہے کہ جھے میں صرف جا براور متکبرلوگ داخل ہوں گے؟ اور جنت کہنے گی کہ پروردگار! میرا کیا قصور ہے کہ جھے میں صرف فقراءاور کم تر حیثیت کے لوگ داخل ہوں گے؟ اللہ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رقم کروں گا،اور جہنم سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے، میں جسے چاہوں گا تیرے ذریعے اسے مزادوں گا اور تم دونوں میں سے برایک کو بحردوں گا، جہنم کے اندر جتنے لوگوں کو ڈالا جا تارہے گا، جہنم کی کہتی رہے گی کہ کچھاور بھی ہے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنی قدرت کے پاؤں کو اس میں رکھ دیں گے،اس وقت جہنم بھر جائے گی اور اس کے اجزاء سے کرایک دوسرے سے مل جا کیں گاور وہ کہا گی بیں، بی،اور جنت کے لئے اللہ تعالی اپنی مشیت کے مطابق نی مخلوق بیدا فرمائے گا۔

( ٨١٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ آحَدُكُمْ فَلْيُوتِرُ

( • ١١٥ ) اور نبي عليَّا في فرما يا جبتم مين سے كوئى تخص پقروں سے استنجاء كرے، تواسے طاق عدد اختيار كرنا جا ہي۔

( ٨١٥١ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِى بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ عِشْرَةِ أَمْثَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَفْعَلَ سَيِّنَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا مَا لَمْ يَفْعَلُهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَغْفِرُهَا مَا لَمْ يَفْعَلُهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَفْعَلَ سَيِّنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا يَعْمُونُهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الل

(۱۵۱۸) اور نبی علی<sup>نا</sup> نے فرمایا الله تعالی فرماتے ہیں اگر میرا کوئی بندہ نیکی کاارادہ کرے تو میں اسے ایک نیکی لکھتا ہوں، پھراگر وہ اس پڑمل کر لے تو اسے نہیں لکھتا ،اگروہ گناہ کرگذر ہے تو اسے نہیں لکھتا ،اگروہ گناہ کرگذر ہے تو صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہوں۔

( ٨١٥٢) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَيْدُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ( ٨١٥٢) اور نبي النِّائِ فَالْ إِنت مِينَ مِين سے كى ايك كوڑ كى جگه آسان اور زمين سے بہتر ہے۔

( ٨١٥٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آَدْنَى مَقْعَدِ آحَدِكُمْ مِنُ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ تَمَنَّ وَيَتَمَنَّى فَيَقُولُ لَهُ هَلُ تَمَنَّيْتَ فَيَقُولُ نَعَمُ فَيَقُولُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

(۸۱۵۳) اور نبی علیا نے فرمایا جنت میں سب سے ادنی درجے کے جنتی کا مرتبہ یہ ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنی خواہشات بیان کر، وہ اپنی تمنائیں بیان کرے گا، پھراس سے بوچھا جائے گا کہ کیا تیری ساری تمنائیں بوری ہوگئیں؟ وہ کہے گا جی ہاں، تو حکم ہوگا کہ تونے جنتی تمنائیں ظاہر کیں، وہ بھی تجھے عطاء ہوں گی اور اتنی ہی مزید عطاء ہوں گی۔

( ٨١٥٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ وَلَوْ يَنْدَفِعُ النَّاسُ فِي شُعْبَةٍ النَّاسُ فِي شُعْبَةٍ لَانْدَفَعُتُ فِي شِعْبِهِمْ أَوْ فِي وَادٍ وَالْأَنْصَارُ فِي شُعْبَةٍ لَانْدَفَعُتُ فِي شِعْبِهِمْ

(۸۱۵ م) اور نبی علیا نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انسار کا ایک فرد ہوتا ، اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انساری دوسری وادی میں تو میں انسار کے ساتھ ان کی وادی میں چلوں گا۔

( ٨١٥٥ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزُ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَّاءً لَمْ تَخُنُ أَنْشَى زَوْجَهَا اللَّهُرَ

(۱۵۵۸) اور نبی الیا اسف فرمایا اگرینی اسرائیل نه موتے تو کوئی شخص گوشت کو ذخیر ه نه کرتا اور کھانا خراب نه ہوتا ، اور اگر حضرت حواء نه ہونیں تو کوئی عورت اپنے شو ہر سے خیانت نه کرتی ۔

( ۱۸۵۸) و قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ فِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ لَهُ اذْهَبُ فَسَلِّمْ عَلَى أُولِيكَ النَّفَوِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ وَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُونَكَ فَإِنَّهَا تَجِيتُكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَالُ لَهُ السَّكَمْ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَالُ اللَّهِ فَالَ فَكُلُّ مَنْ يَذُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ فِرَاعًا فَلَمْ يَزَلُ يَنْفُصُ الْخَلْقُ بَعُدُ حَتَّى الْآنَ اللَّهِ قَالُ فَكُلُّ مَنْ يَذُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ فِرَاعًا فَلَمْ يَزَلُ يَنْفُصُ الْخَلْقُ بَعُدُ حَتَّى الْآنَ اللَّهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَذُخُلُ الْمُجَنَّةُ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ فِرَاعًا فَلَمْ يَزَلُ يَنْفُصُ الْخَلْقُ بَعُدُ حَتَّى الْآنَ اللَّهُ فَالُو السَّلَامُ عَلَى الْحَرَاعُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَى عُدُولَةً عَلَى صُورَةِ آدَمَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللهُ الْوَرَاءُ عَلَى عَلَيْكُمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ مَا اللهُ عَلَولُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهُ كَامَا فَدَالِ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ كَامَا فَدَالِ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ كَامَا فَدَالِ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ كَامَا فَدَالُ يَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ كَاحْدَاللهُ اللهُ ا

( ١٨٥٧) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّكَام فَقَالَ لَهُ أَجِبُ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ إِنَّكَ أَجِبُ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِى إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَدُ فَقَا عَيْنِي قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَى عَبْدِى فَقُلُ الْحَيَاةَ تُوسِدُ فَقُلُ الْحَيَاةَ تُوسِدُ فَقَلَ اللَّهُ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَى عَبْدِى فَقُلُ الْحَيَاةَ تُولِيدُ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمُحَيَّاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَنْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ بِيَدِكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ تُولِيدُ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمُحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَنْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ بِيَدِكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ

#### هُ مُنْ الْمُ اَحَدُرُ مِنْ الْمُ الْمُؤْرِمُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

ثُمُّ مَهُ قَالَ ثُمَّ تَمُوتُ قَالَ فَالْآنَ مِنْ قَرِيبٍ قَالَ رَبِّ أَدُنِنِي مِنْ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَوٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ أَنِّى عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَيْبِ الْأَحْمَرِ (١٥٥٥) اور نِي طَيْهِ نِ فرايا ملک الموت کو حضرت موی طيّه کے پاس جب ان کی روح قبض کرنے کے لئے بھیجا گیا اوروہ ان کے پاس پنچ تو حضرت موی طیّه نے ایک طمانچ مارکران کی آ کھے پھوڑ دی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاکر کہنے گئے کہ آپ نے بحصر ایس جب بندے کے پاس جبح دیا جومر نانہیں چاہتا؟ اوراس نے میری آ کھے بھوڑ دی، اللہ نے ان کی آ کھوا پس اوٹ دی اور فر مایا ان کے پاس واپس جاکران ہے کہوکہ اگر ایک زندگی کے خواہاں ہیں تو ایک بیل کی پشت پر ہا تھر کھو دیں ، ان کوٹا دی اور فر مایا ان کے پاس واپس جاکران ہے کہوکہ اگر ایک زندگی کے خواہاں ہیں تو ایک بیل کی پشت پر ہا تھر کھو دیں ، ان ان کے ہاتھ کے ہاتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کے بیاجہ موت آ کے گی ، انہوں نے کہا تو پھر ابھی ہی پھر حضرت مولی طیاب نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں ایک پھر جھرے میں کہ آگر ہیں وہاں ہوتا تو تہمیں راتے کی جائی ہی بیا کہ اگر ہیں وہاں ہوتا تو تہمیں راتے کی جائی ہی بارے ٹیک کی جائی کی جائی ہو کی کہ انہیں ایک کی جائی ہو گھائے کی جائی ہو گھائے کی جائی ہو کہ کا کہ بیا ہوگا کے بینے حضرت مولی طیابی کی قبر دکھا تا۔

( ٨١٥٨) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضِ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام يَغْتَسِلُ وَحُدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا اللَّهِ سَوْأَةِ بَعْضِ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام يَغْتَسِلُ وَحُدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى قَالَ فَجَمَحَ مُوسَى يَأْمُرُهُ أَنَّهُ آذَرُ قَالَ فَذَهْبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَو فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِ مُوسَى قَالَ فَجَمَحَ مُوسَى يَأْمُرُهُ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى وَقَالُوا وَاللَّهِ مِنْ بَأْسِ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ بَعُدُ حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ نَدُبًا سِتَّةً فَهَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ نَدُبًا سِتَّةً أَنُوبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ نَدُبًا سِتَّةً وَسَرُبًا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ نَدُبًا سِتَّةً أَنُوبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ اللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ بِالْحَجَرِ الْمَالِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا بِاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَاللَهُ إِنَّ بِالْحَجَو لِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۵۸۸) اور نبی علیشانے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ برہنہ ہو کر عشل کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی شرمگا ہوں کو دیکھا کرتے تھے، جبکہ حضرت موکی علیش تنہا عشل فرمایا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے بخدا! انہیں ہمارے ساتھ عشل کرنے میں صرف اس وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے کہ ان کے غدود پھولے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ حضرت موکی علیشا عشل کرنے کے لئے گئے، تو اپنے کپڑے حسب معمول اتار کر پھر پر رکھ دیے ، وہ پھر ان کے کپڑے کر بھاگ گیا، حضرت موکی علیشا اس کے بیچھے بیچھے ''اے پھر! میرے کپڑے '' کہتے ہوئے دوڑے، یہال تک کہ بنی آسرائیل کی نظر حضرت موکی علیشا کی شرمگاہ پر پڑگئی اور وہ کہنے لگے کہ واللہ! مولی ہیں تو کوئی عیب نہیں ہے، ویہیں وہ پھر بھی رک گیا، حضرت موکی علیشا کی شرمگاہ پر پڑگئی اور وہ کہنے لگے کہ واللہ! مولی ہیں تو کوئی عیب نہیں ہے، ویہیں وہ پھر بھی رک گیا، حضرت موکی علیشا کی مار کی وجہ سے جے سات نشان پڑگئے ہے۔

( ٨١٥٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْعِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْعِنَى غِنَى النَّفْسِ

## هُ مُنلاً اَحَدِينَ بِلِ يُسِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

- (۱۵۹) اور نى اليَّانِ فرمايا الدارى سازوسامان كى كثرت سے نهيں ہوتى ،اصل مالدارى تودل كى مالدارى ہوتى ہے۔ ( ۸۱٦٠) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الظَّلْمِ مَطْلَ الْعَنِيِّ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُّكُمْ عَلَى مَلِىء فَلْيَتْبَعُ [راجع: ٧٥٣٢].
- (۱۲۰) اور نبی ملینا نے فر مایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے اور جب تم میں سے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کردیا جائے تو اسے اس بی کا پیچھا کرنا جاہیے۔
- ( ٨٦٦١) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمُلَاكِ لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٢١٤٣)]
- (۱۲۱) اور نبی الینا نے فرمایا قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں سب سے حقیر اور نا پندیدہ نام اس شخص کا ہو گا جوا پئے آپ کوشہنشاہ کہلوا تا ہے، حالا نکداصل حکومت تو اللہ کی ہے۔
- ( ٨٦٦٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرُدَيْنِ وَقَدْ أَغْجَبَتْهُ نَفْسُهُ خُسِفَتْ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا حَتَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (٢٠٨٨)].
- (۱۲۲۸) اور نی طینا نے فر مایا ایک آ دمی بہترین لباس زیب تن کر کے ناز وتکبر کی چال چلتا ہوا جار ہا تھا، اے اپنے آپ پر بڑا عجب محسوس ہور ہاتھا کہ آچا تک اللہ نے اسے زمین میں دھنسادیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنسا ہی رہے گا۔
  - ( ٨١٦٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي [انظر، ٩٧٤٨]
  - (١١٣٣) اورنبي اليَالا فرمايا الله تعالى فرمات بين بين اين بند ي كساتهاس كمان كمطابق معامله كرتابهون
- ( ٨١٦٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ ذَانِهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ ذَانِهِ وَيُنصَّرَانِهِ كَمَا تُنْتِجُونَ الْإِبِلَ فَهَلْ تَجَدُونَ فِيهَا جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا ٱنْتُمْ تَجُدَعُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
- أَفَرَ أَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعُلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [صححه الدحاری (۹۹۹) و مسلم (۲۶۸)] (۸۱۲۴) اور نی الیّان فرمایا بر بچه فطرت سلیمه پر بیدا بوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جسے ایک جانور کے یہاں جانور پیدا ہوتا ہے، کیاتم اس میں کوئی عکنا محسوس کرتے ہو؟ اللّه یہ کہتم خود ہی اس کی مثال ایسے ہی ہے جسے ایک جانور کے یہاں جانور پیدا ہوتا ہے، کیاتم اس میں کوئی عکنا محسوس کرتے ہو؟ اللّه یہ کہتم خود ہی اس کی ناک کات دو، او گوں نے عرض کیا یارسول اللہ! وہ بچے جو بچپن میں ہی مرجاتے ہیں، ان کا کیا تھم ہے؟ نبی ملیان نے فرمایا اللہ نیادہ جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کہا کہ کہتے ہو۔
- ( ٨١٦٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ عَظْمًا لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ أَبَدًا فِيهِ يُرَكَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا أَيُّ عَظْمٍ هُوَ قَالَ عَجْمُ الذَّنبِ
- (٨١٦٥) اور نبي اليسائے فرماياجسم انساني ميں ايك مرى اليي ہے جسے زمين بھي نہيں كھاتى ،اس سے انسان كو قيامت كے دن

جوڑ كركھ اكر دياجائے گا، لوگوں نے بوچھا كدوه كون كى بٹرى ہے؟ تونبى مليك نے فرمايارير اھى بٹرى -

( ٨٦٦٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسُتُ فِي ذَاكُمْ مِثْلُكُمْ إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّى وَيَسْقِينِي فَاكُلَفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ وَصَحَده النخاري (١٩٦٦)، وابن حباذ (٣٥٧٥)].

(۱۹۲۸) اور نبی نایشا نے فر مایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کی روزے رکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ ، یہ بات نبی نایشا نے دومر تبہ فر مائی ، صحابہ کرام نشائشا نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روز ہے رکھتے ہیں؟ نبی نایشا نے فر مایا اس معاطے میں میں تمہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس جال میں رات گذار تا ہوں کہ میر ارب خود ہی مجھے کھلا بلا دیتا ہے ، اس لئے تم اینے او پڑمل کا اتنا ہو جھ ڈالو جھے برداشت کرنے کی تم میں طاقت موجود ہو۔

( ٨١٦٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَضَعُ يَدَهُ فِي الْوَضُوءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا إِنَّهُ لَا يَعْرِي آحَدُكُمْ آيُنَ بَاتَتُ يَدُهُ [صححه مسلم (٢٧٨)]

(۸۱۷۷) اور نبی علیا نے فر مایا جب تم بیں سے کوئی شخص اپنی نیندسے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ کسی برتن میں اس وقت تک نہ ڈالے جب تک اسے دھونہ لے کیونکہ اسے خبرنہیں کہ رات بھراس کا ہاتھ کہال رہا۔

( ٨٦٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمِ تَطْلُعُ الشَّمْسُ قَالَ تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ تَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ مَتَاعَهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَقَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَقَالَ كُلُّ خُطُوةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنُ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

[صححه البخاري (۲۷۰۷)، وابن حيان (۳۳۸۱)، ومسلم (۱۰۰۹)، وابن خزيمة: (۹۶۶)]. [راجع ٣٦٠].

(۱۲۸) اور نی طینانے فرمایا انسان کے ہرعضو پرصد قد ہے، اور پیتھم روز اندکا ہے جب تک سورج طلوع ہوتا رہے، نیز فرمایا کہ دوآ دمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو جانور پرسوار ہونے میں مدد فراہم کرنایا اس پرکسی کا سامان لا دنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے اور جوقدم مسجد کی طرف اٹھاؤ، وہ بھی صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔

( ٨٦٦٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُغُطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْطِطُ وَهَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُغُطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْطِطُ وَسَلّمَ إِذَا مَا رَبُّ النّعَمِ لَمْ يُغُطِ حَقَّهَا تُسَلّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْطِطُ وَوَاللّهِ ١٩٥٨).

(۱۲۹) اور می علیانے فرمایا کہ جو بکر یوں کا مالک ان کاحق زکو ۃ ادا نہ کرے ، قیامت کے دن ان بکر بول کواس پرمسلط کر دیا جائے گا جواس کے چہرے کواپینے کھر وں سے روندتی ہول گی۔

( ٨١٧٠ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقُرَعَ قَالَ وَيَفِرُّ مِنْهُ

صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ قَالَ وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ [صححه البخارى (٩٩٧)].

(۱۷۰) اور نبی علیظانے فرمایا قیامت کے دن خزانے والے کا خزاندا کی گنجاسانپ بن جائے گا، مالک اس سے بھا گے گا اور وہ اس کے پیچھے بیچھے ہو گا اور کہتا جائے گا کہ میں تیرا خزاند ہوں، بخدا! وہ اس کے بیچھے لگارہے گا یہاں تک کہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے منہ میں لقمہ بنالے گا۔

( ۱۷۷۸ ) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ اللّذِي لَا يَجُرِي ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ [صححه البحاري (۲۳۹)، ومسلم (۲۸۲). وقال الترمذي: حسن صحيح].

(ا ک ۸۱۱) اور نبی طایشانے فر مایاتم میں سے کوئی مخص کھڑ ہے پانی میں پیٹاب نہ کرے کہ پھراس سے خسل کرنے لگے۔

( ٨١٧٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ هَذَا الطَّوَافَ الَّذِى يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَةَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِى لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ وَيَسْتَجِى أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْه

(۱۷۲۸) اور نبی طایطانے فر مایا مسکین وہ نہیں ہوتا جسے ایک دو کھجوریں یا ایک دو لقے لوٹا دیں ،اصل مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس خود بھی مالی کشادگی نہ ہواور وہ لوگوں سے سوال کرتے ہوئے بھی شر ماتا ہو،اور دوسروں کو بھی اس کی ضروریات کاعلم نہ ہو کہ دیں۔ کہ لوگ اس برخرج ہی کر دیں۔

( ٨١٧٣ ) وَقَالَ رَسُولْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا ٱنْفَقَتْ مِنْ كَسُبِهِ عَنْ غَيْرِ آمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ ٱجُرِهِ لَهُ

(۸۱۷۳) اور نبی علیه نے فر مایا کوئی عورت' جبکہ اس کا خاوند گھر میں موجود ہو' کوئی نفلی روز واس کی اجازت کے بغیر ندر کھے اور کوئی عورت اس کے تعمیم کے اور کوئی عورت اپنے خاوند کی موجود گی میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کواس کے گھر میں ندآنے دے، اور عورت اس کے حکم کے بغیر جو بچھٹر ج کرتی ہے، اس کا نصف ثو اب اس کے شوہر کوملتا ہے۔

( ۱۷۷٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدُعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ الْفَطَعُ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا خَيْرًا [صححه مسلم (۲۲۸۲) وابن حان (۲۰۰۵)] مات أَحَدُكُمُ انْفَطَعُ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا خَيْرًا وصحه مسلم (۲۲۸۲) وابن حان (۲۰۵۰) وابن حان (۲۰۵۰) وابن حان (۲۰۵۰) وابن حان (۲۲۵م) وابن حان (۲۲۵م) وقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكُومَ إِنَّمَا الْكُومُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ [صححه مسلم (۲۲٤۷)، وابن حبان (۲۲۲۰)].

#### ﴿ مُنْ لِمُ الْمُرْبِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(٨١٧٥) اورنبي اليلائي فرماياتم ميں سے كوئى بھى الكور كے باغ كو ذكرم 'ند كيے ، كيونكداصل كرم تو مردِم وَمن ہے۔

( ٨١٧٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذُ ذَهَبَكَ مِنِّى إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمُ الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبُ فَقَالَ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذُ ذَهَبَكَ مِنْكَ اللَّهُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمُ اللَّذِى اللَّهُ مَا اللَّذِى بَاعَ الْأَرْضَ إِنَّمَا بِعُتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا قَالَ فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلِ فَقَالَ اللَّذِى تَحَاكَمَا إِلَى مَا عَلَى اللَّذِى بَاعَ الْأَرْضَ إِنَّمَا بِعُتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا قَالَ فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلِ فَقَالَ الَّذِى تَعَاكَمَا إِلَيْهِ أَلْكُمَا وَلَدٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِى غُلَامٌ وَقَالَ اللَّذِى جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُ الْعُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلْكُمَا وَلَدٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِى غُلامٌ وَقَالَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى الْفُكِرَمُ اللَّهُ وَتَصَدَّقًا [صححه البخارى (٣٤٧٢)].

(۱۷۲۸) اور نی طایشا نے فرمایا ایک آ دی نے دوسر ہے ہے زمین کا ایک حصر فریدا، فریدار کواس زمین میں سونے ہے جمرا ہوا ایک مٹکا ملا، اس نے جس ہے وہ زمین فریدی تھی، اس ہے جا کر کہا کہ یہ اپناسونا لے لیجئے، میں نے تو آپ سے زمین فریدی ہے، سونانہیں فریدا، بائع کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کے ہاتھ وہ زمین اس میں موجود تمام چیز وں کے ساتھ فروخت کر دی ہے ، سونانہیں فریدا، بائع کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کے ہاتھ وہ زمین اس میں موجود تمام چیز وں کے ساتھ فروخت کر دی ہے وہ نے اللہ اس سونے کے مالک آپ بیں) وہ دونوں اپنا جھڑا ایک تیسرے آ دی کے پاس فیصلے کے لئے لئے گئے، فیصلہ کرنے والے نے پوچھا کہ کیا تم دونوں کے یہاں اولا و ہے؟ ایک نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، دوسرے نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، فالث نے کہا کہ گر کے صدقہ کردو۔

( ٨١٧٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَفُرَحُ أَحَدُّكُمْ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا ضَلَّتُ مِنْهُ ثُمَّ وَجَدَهَا قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا وَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا وَسُولَ اللّهِ قَالَ وَاللّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا وَمَالَ اللّهُ مَا لَا مُعْلَى مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۱۷۷) اور نبی علیا نے فر مایا اگرتم میں سے کسی تحض کی سواری کم ہوجائے اور پھردر کے بعد دوبارہ ل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے بانہیں؟ صحابہ تفائق نے عرض کیا جی یارسول اللہ! فر مایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد (سَنَا اللّٰهِ عَلَیْ ) کی جان ہے، اللّہ کوا پنے بندے کی تو بہت 'جب وہ تو بہرتا ہے' اس سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہے، جو کس کوا پن سواری ملنے پر ہوتی ہے۔ اللّٰہ کوا پن سواری ملنے پر ہوتی ہے۔ ( ۸۱۷۸ ) وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِذَا تَلَقَّانِي عَبْدِي بِشِبْرٍ تَلَقَّانِي بِبَاعٍ جِئتُهُ بِأَسْرَعَ [صححه مسلم (۲۲۷ )].

(۸۱۷۸) اور نی طایشانے ارشاد فرایا ارشاد باری تعالی ہے بندہ جب بھی ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک کڑے برابر اس کے ایک کڑے برابر اس کے قریب ہوجا تا ہوں ، اگر وہ ایک گڑے برابر میرے قریب آتا ہوں ، اور اگر میرے پاس چل کر آتا ہوں ۔ قریب ہوجا تا ہوں ، اور اگر میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں ۔

( ٨١٧٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا آحَدُنُّكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقُ بِمَنْ خِرَيْهِ مِنُ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْثُر [صححه مسلم (٢٣٧)].

#### هُ مُنالًا احَرْرُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنالًا احْرُرُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ

(۱۷۹) اورنبی ملیظانے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص وضوکرے،اسے ناک کے نشنوں میں پانی ڈال کراسے اچھی طرح صاف کرنا جا ہے۔

( ٨١٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أُحُدًّا عِنْدِى ذَهَبًا لَأَحُبَبُتُ أَنْ لَا يَأْتِى عَلَى ثَلْسُ شَيْئًا أَرْصُدُهُ فِي دَيْنِ عَلَى ۗ

( ٨١٨١ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَائكُمْ الصَّانِعُ بِطَعَامِكُمْ قَدُ أَغْنَى عَنْكُمْ عَنَاءَ حَرِّهِ وَدُخَانِهِ فَادْعُوهُ فَلْيَأْكُلُ مَعَكُمْ وَإِلَّا فَلَقِّمُوهُ فِي يَدِهِ

(۸۱۸۱) اور نبی طینا نے فرمایا جبتم میں سے کسی کا خادم کھانا پکانے میں گرمی سر دی اور مشقت سے اس کی کفایت کرے تو اے چاہیۓ کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ،اگراپیانہیں کرسکتا توایک لقمہ لے کراس کے ہاتھ پر رکھ دے۔

( ٨١٨٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ أَخَدُكُمُ اسْقِ رَبَّكَ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضَّءُ رَبَّكَ وَلَا يَقُلُ الْحَدُكُمُ اسْقِ رَبَّكَ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضَّءُ رَبَّكَ وَلَا يَقُلُ الْحَدُكُمُ عَبْدِى وَأَمْتِى وَلْيَقُلُ فَتَاى فَتَاتِى وَغُلَامِي

(۱۸۱۲) اور نبی طینا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص آقا کے متعلق بیرنہ کیے کہ اپنے رب کو پانی پلاؤ، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، اپنے رب کو دضو کراؤ، اسی طرح کوئی شخص اپنے آقا کو''میرارب'' نہ کیے، بلکہ 'میراسردار، میرا آقا'' کیے، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق بینہ کیے' عبدی، امتی'' بلکہ یوں کیے میراجوان، میری جوان، میراغلام۔

( ٨١٨٣) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْصُقُونَ وَلَا يَتَفِلُونَ فِيهَا وَلَا يَتَعَرَّطُونَ فِيهَا وَلَا يَتَعَرَّطُونَ فِيهَا وَلَا يَتَعَرَّطُونَ فِيهَا آنِيتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمُ اللَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يَرَى مُخَ سَاقَيْهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنْ الْحُسْنِ لِالْحَيْرَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبٍ وَاحِدٍ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكُرَةً وَعَشِيًّا [صححه الحارى الْحُسْنِ لَا الْحَيْرَكُ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبٍ وَاحِدٍ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكُرَةً وَعَشِيًّا [صححه الحارى (٣٣٢٧)، ومسلم (٣٣٢٧)، وابن حَبالَ (٦ أَ/رَبَّ الْمَاكِينَ)].

## هِ مُنلُا المَانِيْنِ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُوَيُرُةً اللهُ اللهُ هُوَيُرُةً اللهُ اللهُ هُوَيُرُةً اللهُ اللهُ اللهُ هُوَيُرُةً اللهُ اللهُ

نہیں ہوگا ،ان سب کے دل قلب واحد کی طرح ہوں گے ،اور وہ صبح وشام اللّٰہ کی شبیح کرتے ہوں گے۔

( ٨١٨٤) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَّ إِنِّى أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ اللّهُمَّ إِنِّى أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِنّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّ

(۸۱۸۳) اور نبی طیشان فرمایا اے اللہ! میں تجھ سے بیدوعدہ لیتا ہوں جس کی تو مجھ سے بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا کہ میں نے انسان ہونے کے ناطے جس مسلمان کوکوئی اذبیت پہنچائی ہو، یا اسے برا بھلا کہا ہو، یا اسے کوڑے مارے ہوں یا اسے لعنت کی ہوتو تو اس شخص کے حق میں اسے باعث رحمت وتزکیہ اور قیامت کے دن اپنی قربت کا سبب بنادے۔

( ٨١٨٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِمَنْ قَبْلَنَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجَزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا [انظر: ٢١٨١]

(۱۸۵۸) اور نبی طینا نے فر مایا ہم سے پہلے کسی کے لئے مال غنیمت کو استعمال کرنا حلال قر ارنہیں دیا گیا، کیکن اللہ نے جب ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا تو اسے ہمارے لیے حلال قر اردے دیا۔

( ٨١٨٦ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَتُ النَّارَ امْرَأَةٌ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتُهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتُهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتُهَا تُرَمِّمُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتُ هَزُلًا [صححه مسلم (٢٢٤٣)].

(۱۸۱۸) اور نبی طایطان فرمایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئی، جسے اس نے باندھ دیا تھا،خوداسے کھلایا بلایا اور نہ ہی اسے کھلاجھوڑ اکہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی۔

( ١٨٨٧) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُرِقُ سَارِقٌ حِينَ يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَزْنِى زَانِ حِينَ يَشُرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ يَغْنِى الْحَمْرَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِّهِ وَلَا يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشُرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشُرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ يَغْنِى الْحَمْرَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِّهِ وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ يَنْتَهِبُهُا مُؤْمِنٌ وَلَا يَغِلُّ أَحَدُكُمْ يَنْتَهِبُهُا مُؤْمِنٌ وَلَا يَغِلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَعْلُ وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ وَلَا يَغِلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَعِلُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمُ إِيَّاكُمُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيَنَهُمْ فِيهَا وَهُو حِينَ يَعْلُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيَنَهُمْ فِيهَا وَهُو حِينَ يَعْلُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيَنَهُمْ فِيهَا وَهُو حِينَ يَعْلُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيَنَهُمْ فِيهَا وَهُو حِينَ يَعْلُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ إِلَى إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُ وَلَا يَعْلَ الْمَوْمُ وَمُؤْمِنُ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ إِينَا لَهُ وَهُو مُؤْمِنُ فَإِينَا عُلْمُ وَهُو مُؤْمِنُ فَإِينَا عُلْمُ اللَّهُ وَهُو مُؤْمِنَ فَإِينَا كُمْ إِيَّاكُمْ إِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُو مُؤْمِنُ فَإِي الْمُؤْمِنُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ وَلَا يَعْلَ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا ال

(۸۱۸۷) اور نی طلیگانے فر مایا جس وقت کو کی شخص چوری کرتا ہے، وہ مؤمن نہیں رہتا، جس وقت کو کی شخص شراب پیتا ہے، وہ مؤمن نہیں رہتا، اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں محمد منگا اللیکی مؤمن نہیں رہتا اور جس وقت کو کی شخص بد کاری کرتا ہے وہ مؤمن نہیں رہتا ، اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں محمد منگا اللیکی کی جان ہے تم میں سے کو کی شخص کو کی عمدہ چیز ''جس کی طرف لوگ نگا ہیں اٹھا کر دیکھیں' کو شخص مومن نہیں ہوتا ، اور تم میں سے کو کی شخص خیانت کرتے وقت مؤمن نہیں رہتا اس لئے ان چیز وں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔

( ٨١٨٨) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا يَهُودِيُّ وَلَا نَصُرَانِيُّ وَمَاتَ وَلَمْ يُؤُمِنُ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

(۸۱۸۸) اور نبی ملیا نے فرمایا اس ذات کی متم جس کے دست قدرت میں محمد (منافیل کی جان ہے، اس امت میں یاکسی

یہودی اورعیسائی کومیر اکلمہ پنچ اوروہ اسے سے اوراس وی پرایمان لائے بغیر مرجائے جومیرے پاس بھیجی جاتی ہے تو وہ جہنمی ہے۔ ( ۸۱۸۹ ) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ التَّسْبِيحُ لِلْقَوْمِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاقِ [صححه مسلم (۲۲۶)] (۸۱۸۹) اور نبی طَیّا نے فرمایا امام کے بھول جانے پرسجان اللہ کہنے کا تھم مرومقندیوں کے لئے ہے اور تالی بجانے کا تھم عورتوں کے لئے ہے۔

( ٨١٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كُلْمٍ يُكُلِّمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهُ مَا لَكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كُلْمٍ يُكُلِّمُهُ الْمُسْلِكِ قَالَ آبِي يَعْنِي الْعَرْفُ الرِّيحَ [صححه كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتُ تَنْفَجِرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ قَالَ آبِي يَعْنِي الْعَرْفُ الرِّيحَ [صححه البحاري (٢٤٣٢)] وابن حبان (٣٢٩٢)]

(۱۹۹۰) اور نبی طین نے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں جس کسی مخص کوکوئی زخم لگتا ہے، وہ قیامت کے دن ای طرح تر وتا زہ ہو گا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

( ٨١٩١) وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَٱنْقَلِبُ إِلَى آهْلِى فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِى أَوْ فِى بَيْتِى فَأَرْفَعُهَا لِآكُلُهَا وَسَحِمه النحارى (٢٤٣٢)، ومسلم بَيْتِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلُهَا وَلَا آكُلُهَا [صححه النحارى (٢٤٣٢)، ومسلم (١٠٧٠)، وابن حبان (٣٢٦)].

(۱۹۱۸) اور نبی طلیّهانے فرمایا بحندا! جب میں اپنے گھر واپس جاتا ہوں اور مجھے اپنے بستر پر یا گھر کے اندر کوئی محبور گری پڑی نظر آتی ہے تو میں اسے کھانے کے لئے اٹھالیتا ہوں ، لیکن پھر مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں بیصد قد کی نہ ہوتو میں اسے ایک طرف رکھ دیتا ہوں۔

( ٨١٩٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُونَ تَسْتَفْتُونَ حَتَّى يَقُولَ أَحَدُكُمْ هَذَا اللَّهُ حَلَقَ الْحَلْقَ الْحَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ

(۱۹۲۸) اور نبی علیا نے فرمایاتم لوگوں پرسوال کی عادت غالب آجائے گی ، حتیٰ کہتم میں سے بعض لوگ بیسوال بھی کرنے لکیس کے کہ ساری مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا؟

( ٨١٩٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَآنُ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَعْطِي كَفَّارَتَهُ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهُ عَزَوَجَلَّ [راحع: ٢٧٧٦].

(۱۹۹۳) اور نبی اکرم مَلَ اللَّهُ عَلَیْ فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنے اہل خانہ کے متعلق اپنی قتم پر (غلط ہونے کے باوجود) اصرار کر بے تو یہ اس کے لئے بارگاہ خداوندی میں اس کفارہ سے 'جس کا سے حکم دیا گیا ہے' زیادہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ ( ۱۹۸۴) وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُكُوهَ الاثنانِ عَلَى الْيَمِينِ وَاسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا (۱۹۸۶) وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُكُوهَ الاثنانِ عَلَى الْيَمِينِ وَاسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا (۱۹۹۸) وَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُكُوهَ الاثنانِ عَلَى الْيَمِينِ وَاسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا (۱۹۹۸) وَ وَالْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُكُوهَ الاثنانِ عَلَى الْيَمِينِ وَاسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا (۱۹۴۸) وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُكُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُوهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّا مِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَةً مَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْهُ اللَّهُ الْع

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنِينِ لِيَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا الل ( ٨١٩٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِقُحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرٍ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبُهَا إِمَّا يَرْضَى وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ (٨١٩٥) اور نبي اليناك فرمايا جو تحض ( دهو كے كاشكار بوكر ) اليي اونٹني يا بكري خريد لے جس كے تقن با نده ديئے گئے بول تو اسے دومیں سے ایک بات کا اختیار ہے جواس کے حق میں بہتر ہو، یا تواس جانور کواینے یاس ہی رکھے (اورمعاملہ رفع دفع کر دے) ما پھراس جانورکو مالک کے حوالے کردیاورساتھ میں ایک صاع تھجوربھی دے۔ ( ٨١٩٦ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْخُ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكُثْرَةِ الْمَالِ (٨١٩٢)اور نبي عليه نے فرمايا پوڙھ آ دي ميں دو چيزوں کي محبت پيدا موجاتی ہے، کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔ ( ٨١٩٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْشِينَ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَّعُ فِي خُفُرَةٍ مِنْ نَارٍ [صححه المحاري(٧٠٧٢) ومسلم(٢٦١٧) وابن حمان(٩٤٨٥)] (١١٩٧) اور نبي عليه في فرماياتم مين سے كوئى شخص ائے كسى بھائى كى طرف اسلى سے اشارہ ندكرے ، كيونكراسے معلوم نہيں كھ ہوسکتا ہے شیطان اس کے ہاتھ سے اسے چھین لے اور وہ آ دمی جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ ( ٨١٩٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ [صححه البخاري (٤٠٧٣)، ومسلم (١٧٩٣)]. (٨١٩٨) اورنبي عليك في مايان لوگوں پر الله كاشد يدغضب نازل مواجنهوں نے الله كے رسول (مَنْ الله عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْكُمْ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلِيمَ عَلَيْمَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْمِ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلِي عَلْكُمُ عَلْكُمْ عَلِي عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمُ عَلِي عَلْكُمْ عَ اس وقت نبی علیظ اینے سامنے کے جاروانتوں کی طرف اشارہ فر مارہے تھے۔ ( ٨١٩٨م ) وَقَالَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلِ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(۱۹۹۸) اور بی علیها نے مرایا ان او اوں پر اللہ کا شدیع صب نازل ہوا جبوں نے اللہ نے رسول ( سی جیمیم) نے ساتھ ایا ہوا جبوں نے اللہ کے اللہ وقت نی علیہ اللہ علی سبیل اللہ علی رَجُل یقتُلُهُ رَسُولُ اللّہِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فِی سبیلِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فِی سبیلِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم فِی سبیلِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم فِی سبیلِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم رُسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم کُتِبَ عَلَی ابْنِ آدَمَ نَصِیهُ مِنْ الزّنَا آدُرَكَ لَا مَحَالُةً فَالْعَیْنُ (۱۹۹۸) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم کُتِبَ عَلی ابْنِ آدَمَ نَصِیهُ مِنْ الزّنَا آدُرَكَ لَا مَحَالُةً فَالْعَیْنُ (۱۹۹۸) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم رُبّتُهُ النّعُونُ وَالْقَلْبُ التّمَنِّی وَالْفَرْحُ یُصِدِّقُ مَا ثُمَّ وَیُکلّبُ اللّه اللّه وَیکلّد بُ اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم اللّه عَلَیْهُ وَسَلّم اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه عَلَیْه وَرَسُولُه فَیْ وَسُلّم اللّه اللّه عَلَیْه وَرَسُولُه فَیْ وَسُلّم اللّه اللّه وَرَسُولُه فَمْ هِی لَکُمُ عَمْ اللّه اور بَی عَلِیْها فَسَهُ مُکُمْ فِیها وَایْسَلَ اللّه اللّه وَرَسُولُه فَیْ وَرَسُولُه فَیْ وَرَسُولُه وَرَسُولُه فَیْ وَرَسُولُه وَرَسُولُه وَرَسُولُه وَمُ اللّه وَاللّه اللّه اللّه عَلَیْه وَرَسُولُه فَیْ وَرَسُولُه وَرَسُولُه وَرَسُولُه وَرَسُولُه وَرَسُولُه وَرَسُولُه وَرَسُولُه وَرَسُولُه وَرَسُولُه وَاللّه وَاللّه عَلْمُ اللّه وَرَسُولُه وَاللّه عَلْمُ اللّه وَاللّه عَلْمُ اللّه وَاللّه وَاللّه عَلْمُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَلْمُ اللّه وَاللّه عَلْمُ اللّه وَاللّه وَاللّه

#### مُنالًا اَحْرِينَ بِلِ يَعِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ هُرِيدُوة رِيَاللهُ اللهِ اللهِ

- ( ٨٢.١) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحُسَنَ أَحَدُكُمُ إِسُلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعُمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشُو أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعُفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعُمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلُقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
- (۱۰۱۸) اور نبی طیا نے فرمایا جبتم میں ہے کسی کے اسلام میں حسن پیدا ہوجائے تو ہروہ نیکی جووہ کرتا ہے، اس کے بدلے میں دس سے لیکھا جاتا ہے میں دس سے لے کرسات سوگنا تک ثواب لکھا جاتا ہے اور ہروہ گناہ جواس سے سرز دہوتا ہے، وہ صرف اتنا ہی لکھا جاتا ہے تا آئکدوہ اللہ تعالیٰ سے جاملے۔
- ( ٨٢.٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ وَفِيهِمُ السَّقِيمَ وَإِذَا قَامَ وَحُدَهُ فَلْيُطِلُ صَلَاتَهُ مَا شَاءَ
- (۸۲۰۲)اور نبی ملیّلاً نے فر مایا جب تم امام بن کرنماز پڑھایا کروتو ہلکی نماز پڑھایا کرو کیونکہ نماز بیوں میں عمر رسیدہ ، کمزوراور بیار سب ہی ہوتے ہیں ،البنتہ جب تنہا نماز پڑھا کروتو جتنی مرضی طویل کرلیا کرو۔
- ( ٨٣.٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ الْمَلَائِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ آنْ يَعْمَلَ سَيِّنَةً وَهُوَ ٱبْصَرُ بِهِ فَقَالَ ارْقَبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاى
- (٩٠٠٣) اور نبی طلیلانے فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگارا آپ کا فلاں بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ
  ''باوجود بکداسے خوب دیکھ رہا ہوتا ہے' فرشتے سے فرما تا ہے کداس کی نگرانی کرتے رہو،اگریہ گناہ کر بیٹھے تو صرف اتناہی لکھنا
  جتنااس نے کیا اوراگر گناہ چھوڑ دے تواس کے لئے ایک نیکی لکھ دینا کیونکہ اس نے گناہ میری وجہ سے چھوڑ ا ہے۔
- ( ٨٢٠٤) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَذَّنِيى عَبْدِى وَلَمْ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِى وَلَمْ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ تَكُذِيبُهُ إِيَّاىَ أَنْ يَقُولَ فَلَنْ يُعِيدَنَا كَمَا بَدَأَنَا وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّاىَ يَقُولُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ آلِدُ وَلَمْ أُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لِى كُفُواً أَحَدٌ
- (۸۲۰۴) اور نبی علیا نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا بندہ میری ہی تکذیب کرتا ہے حالا تکہ اسے ایسانہیں کرنا چاہئے اور جمعے ہی برا بھلا کہتا ہے حالا نکہ بیاں کاحق نہیں ، تکذیب تو اس طرح کہوہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں جس طرح پیدا کیا ہے ، دوبارہ اس طرح کہوہ کہتا ہے اللہ نے اولا دبنا رکھی ہے ، حالا تکہ میں تو وہ صد (بے اس طرح کہوں جس نے کہی پیدانہیں کرے گا، اور برا بھلا کہنا اس طرح کہوہ کہتا ہے اللہ نے اولا دبنا رکھی ہے ، حالا تکہ میں تو وہ صد (بے بیاز) ہوں جس نے کہی کو جنا اور نہ اسے کسی فی جنم ویا آور نہ ہی کو کی میرا ہمسر ہے۔
- ( ٨٠٠٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا مِنْ الْحَرِّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ صححه مسلم (٩١٥)].
  - (۸۲۰۵)اور نبی طاینا نے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی نیش کا اثر ہوتی ہے۔ البذانماز کو شنڈا کر کے پڑھا کرو۔
- ( ٨٢٠٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحُدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ [راحع: ١٦٠ ٨]

(٨٢٠٦) اورني عليهان فرمايا جس مخض كو" حدث الحق موجائ ، الله اس كي نماز قبول نبيس فرما تايبال تك كدوضوكر لي

( ٨٢.٧) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَأَتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَذُرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا [صححه مسلم (٢٠٢)].

(۸۲۰۷) اور نبی علی<sup>نین</sup>انے فرمایا جب نماز کے لئے پکارا جائے تواطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نمازمل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اے مکمل کرلیا کرو۔

( ٨٢.٨) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ اللَّهُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْآخَرِ فَيَهُدِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ يُجَاهِدُ قَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقْتُلُ هَذَا فَيَلِجُ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْآخَرِ فَيَهُدِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ يُجَاهِدُ قَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيُسْتَشُهُدُ [صححه مسلم (١٨٩٠)]

(۸۲۰۸) اور نبی طایع نے فرمایا اللہ تعالی کوان دوآ دمیوں پر ہنسی آئی ہے جن میں سے ایک نے دوسر سے کوشہید کر دیا ہولیکن پھر دوٺوں ہی جنت میں داخل ہوجا کیں اللہ اور کو سے میں داخل ہوجا کیں اور وہ کھی اللہ اور کی سے میں داخل ہوگیا، پھر اللہ نے دو سر سے کی طرف متوجہ ہو کرا سے بھی اسلام کی طرف ہدایت دے دی ،اور وہ بھی راہ خدامیں جہاد کر کے شہید ہوجائے۔

( ٨٢٠٩) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِعُ أَحَدُّكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ أَحَدُّكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ( ٨٢٠٩) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِعُ أَحَدُّكُمْ عَلَى بِغِلْمِ ( ٨٢٠٩) اور نِي الْيُسْافِ فِرماياتم مِين سے كوئى شخص اپنے بھائى كى بَيْع پر اپنى بَيْع نه كرے، اور كوئى آ دى اپنے بھائى كے پيغام فكاح پر اپنا پيغام فكاح نه بيني دے۔

( ٨٢١٠ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلَ فِي مِعَى وَاحِدٍ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ يَا أَبَا بَكُرٍ أُفَضِّلُ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ حُسْنُ هَذَا الْحَدِيثِ وَجَوُدَتُهُ قَالَ نَعَمُ

(۸۲۱۰) اور نبی ملینا نے فر مایا کا فرسات آنتوں میں کھا تا ہے اور مسلمان ایک آنت میں کھا تا ہے۔

( ٨٢١١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ بُنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسَمَّ خَضِرًا إِلَّا أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرُوةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ خَضْرَاءَ الْفَرُوةُ الْحَشِيشُ الْأَبْيَضُ وَمَا يُشْبِهُهُ قَالَ عَبُد اللَّهِ أَظُنَّ هَذَا تَفْسِيرًا مِنْ عَبُدِ الرَّزَّاق

(۸۲۱۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے حضرت خضر علیا کے متعلق فر مایا کہ انہیں'' خصر'' کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سفید گھاس پر بیٹھے تو وہ بنچے سے سبز رنگ میں تبدیل ہوکر لہلہانے لگی۔

( ٨٢١٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الْمُنْسِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(٨٢١٢) اورنبي مليناك في مايا قيامت كون الله مخنول سے ينچ شلوار الكانے والے برنظر رحمنييں فرمائ كا۔

#### هُ مُنلاً احَدُرُن بل مِنظِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنظِ اللهِ مِنْ اللهُ هُرَيْرِة وَمِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٨٢١٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لِبَنِى إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغُفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَبَذَّلُوا فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزُحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ فِى شَغْرَةٍ

(۸۲۱۳) اور نبی طین نے ارشاد باری تعالی اذ حُلُوا الْبَابَ سُجَدًّا کی تفسیر میں فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اپنی سرینوں کے بل گھتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوں اور یوں کہیں" حِطَّةٌ" (اللی! معاف فرما) کیکن انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا اور کہنے گئے جَدِّةٌ فی شَعْرَةٌ (جو کے دانے درکار ہیں)

( ٨٢١٤ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُوْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدُرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعُ

(۸۲۱۴)اور نبی طایطات فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص رات کو بیدار ہواوراس کی زبان پرقر آن نہ چڑھ رہا ہواوراسے یہ پت ہی نہ چل رہا ہو کہ وہ کیا کہدرہاہے (نیند کا اتخااثر ہو) تواسے دوبارہ لیٹ جانا چاہئے۔

( ٨٢٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولُ ابْنُ آدَمَ يَاخَيْبَةَ الدَّهْرِ إِنِّى آنَا الدَّهْرُ أُرْسِلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا

(۸۲۱۵) اور نبی طیا نے فر مایا الله فر ماتا ہے کہ ابن آ دم بیرنہ کے کہ زمانے کی تباہی! کیونکہ میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا موں، میں ہی اس کے رات دن کوالٹ لیٹ کرتا ہوں، اور جب جا ہوں گا اُن دونوں کواپنے پاس کھنچے لوں گا۔

( ٨٢٦٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ مَا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَقَّى بِحُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ وَصَحَابَةِ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ

(۸۲۱۲) اور نبی ملیلا نے فرمایا کسی غلام کے لئے کیا ہی خوب ہے کہ اللہ اسے اپنی بہترین عبادت اور اس کے آتا کی اطاعت کے ساتھ موت دے دے۔

( ٨٢١٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقُ أَمَامَهُ فَإِنَّهُ مُنَاحٍ لِلَّهِ مَا ذَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلَكِنُ لِيَبْصُقُ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجُلِهِ فَيَدُفِنُهُ

(۱۲۱۷) اور نبی طالیہ نے فر مایا جب تم میں ہے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتو سامنے کی طرف نہ تھو کے کیونکہ جب تک وہ اپنے مصلی پر رہتا ہے، اللہ سے مناجات کرتارہتا ہے اور نہ ہی وائیں جانب تھو کے کیونکہ اس کی دائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے، بلکہ اسے بائیں جانب یا یا وَس کی طرف تھو کنا جا ہے، اور بعد میں اسے مٹی میں ملادے۔

( ٨٢١٨) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنْصِتُوا وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فَقَدُ أَلْغَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ( ٨٢١٨) ورَ بَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنْصِتُوا وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فَقَدُ أَلْغَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ( ٨٢١٨) اور نِي اللَّهِ فَر ما يا امام جس وقت جعد كا خطبه درے رہا ہوا ورتم اپنے ساتھی كوصرف بيكهو كه خاموش رہو، تو تم في لغو كام كيا۔

# المَّا أَمَرُونَ بِلَ يَسِدُ مِنْ أَلِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ الله

( ٨٢١٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَٱيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيَّهُ وَأَيْكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثُ مَالَهُ عُصْبَتُهُ مَنْ كَانَ

(۸۲۱۹) اور نبی بلیان فر مایا میں کتاب اللہ کے مطابق تمام مسلمانوں پران کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہوں لہٰذاتم میں ہے جو شخص قرض یا بچے چھوڑ کر جائے ، اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے، اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے ، وہ اس کے ورثاء کا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہوں۔

( ٨٢٢. ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي إِنْ شِئْتَ وَارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ وَارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ وَارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ وَارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ وَارْزُقْنِي لِيَعْزِمُ الْمَسْأَلَةَ إِنَّهُ يَفُعَلُ مَا شَاءَ لَا مُكُرةً لَهُ

(۸۲۲۰) اور نبی علیشانے فر مایاتم میں سے کوئی شخص جب دعاء کرے تو یوں نہ کہا کرے کہ اے اللہ! اگر تو جا ہے تو مجھے معاف فر ما دے، مجھ پررتم فر مادے، یا مجھے رزق دے دے، بلکہ پختگی آوریقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پرکوئی زبردی کرنے والا نہیں ہے۔

( ١٢٢١) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا نَبِيُّ مِنْ الْآنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتَبِّغْنِى رَجُلٌ قَدُ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِى بِهَا وَلَمْ يَبْنِ وَلَا أَحَدٌ قَدُ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرُفَعُ سُقُفَهَا وَلَا آخَدٌ قَدُ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلاَدَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنْ الْقَرْيَةِ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ أَنْتِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَى شَيْئًا فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَٱقْبَلَتْ مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَى شَيْئًا فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعُوا مَا غَيِمُوا فَٱقْبَلَتْ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ فَابَتُ أَنْ تَطْعَمَ فَقَالَ فِيكُمْ غُلُولٌ فَلْيُبَايِغِنِى مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَبَايَعُوهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلِ بِيلِهِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ فَابَتُ أَنْ تَطْعَمَ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَلْيَايِعْنِى مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَبَايَعُوهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيلِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَلْيَايُومُ فَلَانَهُ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلُ فَلَى أَوْمَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُو بِالصَّعِيدِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ النَّارُ وَمُنَا وَعُجْزَنَا فَطَيْبَهَا لَنَارُمُ لِلْعَرَا مِنْ فَلِينَا ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيْبَهَا لَنَا وَاحِدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيْبَهَا لَنَا وَاحَدِ مِنْ قَبْلِنَا ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيْبَهَا لَنَا وَاحِيلَ الْمُعْتَامِ مِنْ فَيْلِنَا ذَلِكَ لِلْكَ لِأَنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلًا رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيْبَهَا لَنَا وَاحْمَالُ وَالْمَالِ وَهُو لَا لَكُولُكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُ لَا لَكُولُ اللّهُ عَنْ وَلَمْ الْمَالِ وَهُو لَا لَعُنْ الْمُلْولُ وَلَمُ لَا اللّهُ عَلَى الْمَالِ وَلَا لَكُولُكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالِ وَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَلِي الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَ

(۸۲۲۱) اور نی طینانے فر مایا ایک نبی جہاد کے لئے روانہ ہوئے ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ آ دمی نہ جائے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو، ابھی تک رخصتی نہ ہوئی ہواور وہ اب رخصتی چاہتا ہو، یا وہ آ دمی جس نے کوئی عمارت تعمیر کی ہو، مگر ابھی تک اس کی حصت نہ ڈالی ہو، یا وہ آ دمی جس نے کریاں یا امید کی اونٹنیاں خریدی ہواور وہ ان کے یہاں بچے پیدا ہونے کا منتظر ہو، یہ کہہ کر وہ روانہ ہوئے اور نما زعصر کے وقت یا اس کے قریب قریب اس بستی میں پنچے (جہاں انہوں نے دیمن سے جنگ کرناتھی)۔

انہوں نے سورج سے کہا کہ تو بھی اللہ کے علم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے علم کا پابند ہوں ،اے اللہ! اسے کچھ دیر کے لئے اپنی جگہ پرمجبوس فرمادے، چنا نچے سورج اپنی جگہ تھم اربا، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا، انہوں نے مال

### هي مُنالِهُ اَمْرُرَ عَبْلِ بِيَدِيمَتُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

غنیمت اکٹھا کیا، آگ اے جلانے کے لئے آئی لیکن اے جلایانہیں، پیغیروفت نے فرمایاتم میں سے کسی نے مالی غنیمت میں خیات کی ہے، اس لئے ہر قبیلے کا ایک آدی آ دمی کا خیات کی ہے، اس لئے ہر قبیلے کا ایک آدی آدمی کا ہاتھ کے ہاتھ چیک گیا، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے قبیلے میں سے کسی نے خیانت کی ہے اس لئے تمہارے قبیلے میں سے کسی نے خیانت کی ہے اس لئے تمہارے قبیلے میں سے کسی نے خیانت کی ہے اس لئے تمہارے قبیلے کے لوگ آکر میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔

چنانچہ اس آ دمی کے قبیلے والوں نے آ کر بیعت کی ، ان میں سے دونین آ دمیوں کے ہاتھ ان کے ساتھ چپک گئے ، انہوں نے فرمایا کہتم ہی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، چنانچہ انہوں نے گائے کی سری کے برابرسونا نکالا اور اسے مال غنیمت میں ڈال دیا جوایک چبوتر سے پرجمع تھا، آ گ آئی اور اسے کھا گئی ، ہم سے پہلے کسی کے لئے مال غنیمت کو استعمال کرنا حلال نہ تھا، بہتو اللہ نے ہماری کمزوری اور عاجزی دیکھی تو ہمارے لیے اسے حلال کردیا۔

( ATTT ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنِّي أَنْزِعُ عَلَى حَوْضِى أَسُقِى النَّاسَ فَأَتَانِى أَبُو بَكُو فَأَخَذَ اللَّلُوَ مِنْ يَدِى لِيُوِقَّهُ حَتَّى نَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِى نَزْعِهِ ضَعْفٌ قَالَ فَآتَانِى ابُنُ الْخَطَّابِ وَاللَّهُ يَغُفِرُ لَهُ فَآخَذَهَا مِنِّى فَلَمْ يَنُزِعُ رَجُلٌّ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ

(۸۲۲۲) اور نبی علیا نے فر مایا ایک مرتبہ میں سور ہاتھا، خواب میں میں نے ویکھا کہ میں اپنے حوض پر ڈول محینج کرلوگوں کو پانی

پلا رہا ہوں، پھر حضرت ابو بکر رہا تھا: میرے پاس آئے اور مجھے راحت پہنچانے کے لئے میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا اور دو

ڈول کھنچ کین اس میں پچھے کمزوری کے آثار تھے، پھر حضرت عمر رہا تھ میرے پاس آئے ، اللہ ان کی مغفرت فر مائے ، انہوں نے

وہ ڈول لیا، ان کے بعد کس آ دمی کو ڈول کھینچنے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہلوگ سیراب ہوکر چلے گئے، اور حوض میں سے پانی

ابھی بھی اہل رہا تھا۔

( ٨٢٢٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُقَاتِلُوا خُوزَ وَكِرْمَانَ قَوْمًا مِنْ الْأَعَاجِمِ حُمْرَ الْوُجُوهِ فُطُسَ الْأَنُوفِ صِغَارَ الْأَعْيُن كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ

(۸۲۲۳) اور نبی طیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم خوز اور کرمان''جو مجمیوں کی ایک قوم ہے' سے جنگ نہ کرلو، ان کے چبرے سرخ، ناکیں چپٹی ہوئی، آئکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور ان کے چبرے چپٹی ہوئی کمان کی مانند ہوں گے۔

( ATTE ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا أَقُوامًا نِعَالُهُمُ الشَّعُرُ ( ATTE ) اور نبى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّاعِةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا أَقُوامًا نِعَالُهُمُ الشَّعُرُوجِينَ كَى جوتيال بالول ( ATTE ) اور نبى اللَّهُ عَرْمايا قيامت اس وقت تك قائم نبيل موگى جب تك تم اللَى قوم سے قال نه كروجن كى جوتيال بالول سے بنى مول گى -

( ٨٢٢٥ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُيَلاءُ وَالْفَخُرُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ

(۸۲۲۵) اور نبی طینان بکر اور فخر گھوڑے اور آونٹ والوں میں ہوتا ہے اور سکون واطمینان بکری والوں میں ہوتا ہے۔

( ٨٢٢٦) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الْشَأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمُ تَبَعٌ لِكُمْسِلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمُ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ

(۸۲۲۲) اور نبی علیا نے فرمایا اس دین کے معاملے میں تمام لوگ قریش کے تابع ہیں ، عام مسلمان قریشی مسلمانوں اور عام کا فرقریشی کا فروں کے تابع ہیں۔

( ٨٢٢٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ [صححه مسلم (٢٥٢٧)]:

(۸۲۲۷) اور نبی طینا نے فر مایا اونٹ پر سواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں جو بچپن میں اپنی اولا دپر شفیق اور اپنے شوہر کی اپنی ذات میں سب سے بڑی محافظ ہوتی ہیں۔

( ۱۲۲۸ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَيْنُ حَقَّ وَنَهَى عَنْ الْوَشْمِ [صححه المحارى (٤٠٥)، ومسلم (٢١٨٧)، وابن حباد (٥٠٤٠).

(۸۲۲۸) اورنی علیه انظر الکنابری به اوراورنی علیه نجسم گدوانے سے منع فر مایا ہے۔

( ٨٢٢٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ آحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتُ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ لَا يَزَالُ آحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتُ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ لَا يَزَالُ آحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتُ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ لَا يَزَالُ آحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتُ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ إِلَّا انْتِظَارُهَا [راحع: ٨١٠٦].

(۸۲۲۹) اور نبی علیا نے فرمایا آ دمی جب تک نماز کا انتظار کرتار ہتا ہے، اسے نماز ہی میں شار کیا جاتا ہے، نماز کا انتظار ہی اسے معرمیں روک کرر کھتا ہے۔ مجدمیں روک کرر کھتا ہے۔

( ٨٢٣٠) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ

(۸۲۳۰) اور نبی طینا نے فرمایا او پروالا ہاتھ نیچوالے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقات وخیرات میں ان لوگوں سے ابتداء کروجوتہاری ذمہ داری میں آتے ہیں۔

( ٨٢٣١ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُولَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ قَالُوا كَيْفَ عَالَاتٍ مَا اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْسَ مَا اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالُوا كَيْفَ

(۱۳۳۱) اور نبی علیا نے ارشاد فر مایا میں تمام لوگوں میں دین وآخرت میں حضرت عیسی علیا کے سب سے زیادہ قریب ہوں صحاب شافیا نے بچھایارسول اللہ! وہ کیسے؟ نبی علیا نے فر مایا تمام انبیاء بیلی باب شریک بھائی ہیں، اور ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے ، میرے اور حضرت عیسی علیا کے درمیان کوئی نبی (علیا ) نہیں ہے۔

( ٨٢٣٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ

# مُنلُهُ الْمُرْنُ الْمُنافِدُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

مِنْ ذَهَبٍ فَكُبُرًا عَلَى وَأَهَمَّانِي فَأُوحِي إِلَى أَنْ انْفُخُهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَلَهَبَا فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبُ صَنْعَاءَ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ [صححه البحاري (٤٣٧٥)، ومسلم (٢٢٧٤)].

(۸۲۳۲) اور نبی علیشانے فرمایا ایک مرتبہ میں سور ہاتھا، اسی دوران میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے، اور میرے دونوں ہاتھوں پرسونے کے دوکنگن رکھ دیئے گئے، مجھے وہ بڑے گراں گذرے چنا نچہ مجھے پر وحی آئی کہ انہیں پھونک مار دو، چنانچہ میں نے اس کی تعبیران دو کذابوں سے کی جن کے درمیان میں ہوں چنانچہ میں نے اس کی تعبیران دو کذابوں سے کی جن کے درمیان میں ہوں لیعنی صنعاء والا (اسورعنسی) اور بمامہ والا (مسلمہ کذاب)

( ٨٢٣٣) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ وَاحِدٌ بِمُنْجِيهِ عَمَلُهُ وَلَكِنُ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدِنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ

(۸۳۳۳) اور نبی ملینا نے فر مایاتم میں ہے کسی شخص کواس کاعمل نجات نہیں دلاسکتا ،البتہ سید ھے اور قریب رہو، صحابۂ کرام ٹھائٹنا

نے بو چھایار سول اللہ! آپ کو بھی تیں؟ فر مایا مجھے بھی نہیں ،الا بیر کہ میرارب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ ( ۸۲۳٤ ) وَقَالَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِى أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ

يَشْتَمِلَ فِي إِزَّارِهِ إِذَا مَا صَلَّى إِلَّا أَنُ يُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَنَهَى عَنُ اللَّمْسِ وَالتَّجْشِ

(۸۲۳۳) اورنبی مایشائے دوقتم کی خرید وفروخت اور دوقتم کے لباس سے منع فرمایا ہے، لباس توبیہ ہے کہ انسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑا نہ ہواور یہ کہ نماز پڑھے وقت انسان اپنے ازار میں لپٹ کرنماز پڑھے، اللہ یہ کہ دوہ اس کے دو کنارے مخالف ست سے اپنے کندھوں پر ڈال لے اور بھی ملامسہ اور بخش سے منع فر مایا ہے۔

تانده: بیج ملامسه کا مطلب میرے که خریداریه کهدوے که میں جس چیز پر ہاتھ رکھ دوں وہ اتنے روپے کی میری ہوگئ اور بخش سیم اددھو کہ ہے۔

( ٨٢٣٥ ) وَقَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِنْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

(۸۲۳۷) حضرت ابو ہریرہ و ٹائٹو فرماتے ہیں کہ نماز کے اعتبارے میں تم سب سے زیادہ نبی علیا کے مشابہہ ہوں، نبی علیا جب

# مُنْ الْمُ الْمُدُرُّى مِنْ الْمُ الْمُدُرِّى مِنْ الْمُ الْمُدُرِّى مِنْ الْمُلْكِيدِ مِنْ الْمُدَالِي اللهِ اللهِي اللهِ الل

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کَتِ تَورَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ کَتِي ، جب ركوع ميں جاتے ، ياركوع سے سراٹھائے يا دوسرى ركعت كے لئے كھڑے ہوتے تو ہرموقع پرتكبير كہتے۔

( ٨٢٣٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ عَجُلَانَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ مِنْ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ بِإِصْبَعِهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابُنَهَا [راحع: ٢٨٦٦].

(۸۲۳۷) حضرت ابو ہریزہ ٹالٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ہر پیدا ہونے والے بچے کوشیطان اپنی انگلی سے کچوکے لگا تا ہے کین حضرت عیسیٰ علینہ اور ان کی والدہ حضرت مربیم عظام کے ساتھ ایسانہیں ہوا۔

( ۱۲۲۸) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لَأَنْظُرُ إِلَى مَا وَرَائِى كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا بَنْنَ يَدَىَّ فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ [راحع: ٧١٩٨]

(۸۲۳۸) اور نی ملینانے فرمایا اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے بیں اپنے بیچھے بھی ای طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے آ گے اور سامنے کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں ، اس لئے تم اپنی صفیں سیدھی رکھا کرواور اپنے رکوع وجود کوخوب اچھی طرح اداکیا کرو۔

( ٨٢٣٩) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ مِنْ حَوْلِ الْمَسْجِدِ لَا يَشْهَدُونَ الْعِشَاءَ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ حَوْلَ بِيُوتِهِمُ بِحُزَمِ الْحَطَبِ [انظر: ٧٧].

(۸۲۳۹) اور گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا نے فر مایا متجد کے اردگر در ہنے والے جولوگ نمازِ عثاء میں نہیں آتے ، وہ نماز ترک کرنے سے باز آ جائیں ، ورنہ میں ان کے گھروں کے پاس لکڑیوں کے کٹھے جمع کر کے انہیں آگ لگادوں گا۔

( ٨٩٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ الْعَلَاءِ النَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ حِينِ يَخُرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ فَوِجُلَّ تَكْتُبُ حَسَنَةً وَاللَّمُونَ تَمْحُو سَيِّنَةً [انظر: ٢٠٦،٩٥٧٢].

(۸۲۴۰) حضرت ابو ہریرہ و النظام کے سے کہ نبی علیا نے فر مایاتم میں سے جوشخص اپنے گھر سے میری مسجد کے لئے نکلے تو اس کے ایک قد اس کے گناہ مٹاتا ہے۔

( ٨٦٤١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ يَغْنِى الزَّيَّاتَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَغُرِّ آبِى مُسْلِمٍ عَنْ آبِى هُوَ أَبِى مُسْلِمٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ وَآبِى سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيُنَادِى مَعْ ذَلِكَ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَخْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْعُمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْآسُوا أَبَدًا قَالَ يَتَنَادَوْنَ بِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ [انظر: ٢ ١٣٥٠].

کردی جائے گی کہتم زندہ رہوگے، بھی ندمروگے، ہمیشہ تندرست رہوگے، بھی بیار نہ ہوگے، ہمیشہ جوان رہوگے، بھی بوڑھے نہ ہوگے، ہمیشہ نعتوں میں رہوگے، بھی غم نددیکھوگے بیرچارانعا مات منادی کر کے سنائیں جائیں گے۔

( ٨٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً وَقَالَ لَنَا وَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ مُؤْمِنًا يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي قُلْتُ وَمَا عِلْمُكَ بِذَلِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ أُمِّي كَانَتُ امْرَأَةً مُشُرِكَةً وَإِنِّي كُنْتُ ٱدْعُوهَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَتْ تَأْبَى عَلَيَّ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكُرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ آَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَام وَكَانَتْ تَأْبَى عَلَيَّ وَإِنِّي دَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَٱسْمَعَيْنِي فِيكَ مَا ٱكْرَهُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ آبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ آبِي هُرَيْرَةَ فَخَرَحْتُ آغُدُو أُبَشِّرُهَا بِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ٱتَيْتُ الْبَابَ إِذَا هُوَ مُجَافٍ وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ وَسَمِعُتُ خَشْفَ رِجُلٍ يَعْنِي وَقُعَهَا فَقَالَتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَمَا أَنْتَ ثُمَّ فَتَحَتُ الْبَابَ وَقَدْ لَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَقَالَتْ إِنِّي أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِى مِنْ الْفَرَح كَمَا بَكَيْتُ مِنْ الْحُزْن فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱبْشِرْ فَقَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَائِكَ وَقَدْ هَدَى أُمَّ آبِي هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّهُمْ إِلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبُ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّهُمْ إِلَيْهِمَا فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مُؤْمِناً يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي أَوْ يَرَى أُمِّي إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّنِي (۸۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڈ فرماتے ہیں کہ بخدا! اللہ جس مؤمن کو پیدا کرتا ہے اوروہ میرے متعلق سنتا ہے یا مجھے دیکھتا ہے تو مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، راوی نے یو چھا کہ اے ابو ہریرہ! آپ کواس کاعلم کیے ہوا؟ فرمایا دراصل میری والدہ مشرک عورت تھیں، میں انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا تھالیکن وہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھیں، ایک دن میں نے انہیں دعوت دی تو میرے کا نوں کو نبی ٹائیٹا کے متعلق ایسی بات سننا پڑی جو مجھے نا گوار گذری، میں روتا ہوا نبی ٹائیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور عرض کیایارسول اللہ! میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا تھا اور وہ ہمیشہ اٹکار کر دیتی تھیں ، آج میں نے انہیں دعوت دی تومیرے کانوں کوآپ کے متعلق ایس بات سننایری جو جھے ناگوار گذری، آپ اللہ سے دعاء کر دیجے کہ وہ ابو ہر یر ہ ڈاٹنڈ کی ماں کو ہدایت عطاءفر مادے۔

نی علیا نے دعاء فرمادی کہا ہے اللہ! ابو ہریرہ ڈاٹنٹ کی ماں کوہدایت عطاء فرما، میں دوڑ تا ہوا نکلا تا کہا پنی والدہ کو نبی علیا کی دعاء کی بشارت دوں، جب میں گھر کے درواز ہے پر پہنچا تو وہ اندر سے بندتھا، مجھے پانی گرنے کی آواز آئی اور پاؤں کی آمٹ محسوس ہوئی، والدہ نے اندر سے کہا کہ ابو ہریرہ! تھوڑی دیررکے رہو،تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو وہ اپنی قبیص پہن چکی

### هي مُنالِهُ الْحَوْرِينَ بل بِينَا مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

تھیں اور جلدی سے دو پٹہ اوڑھ لیاتھا، مجھے دیکھتے ہی کہنے گئیں إِنِّی اُشْھَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ سنتے ہی میں نبی طالِ کی خدمت میں دوبارہ خوش کے آنسو لیے حاضر ہوا جیسے پہلے نم کے مارے رور ہاتھا، اور عرض کیا یا رسول اللہ! مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعاء قبول کرلی، اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرمادی۔

پھر میں نے عرض کیایارسول اللہ! اللہ سے دعاء کرد بیجئے کہ وہ اپنے مؤمن بندوں کے دل میں میری اور میری والدہ کی محبت پیدا فر ماوے اور ان کی محبت ان دونوں کے دلوں میں ڈال وے ، چٹانچہ نبی ملیسانے دعاء فر مادی کہ اے اللہ! اینے مؤمن بندوں کے دل میں اپنے اس بندے اور اس کی والدہ کی محبت پیدا فرما اور ان کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما، اس کے بعد الله نے جومؤمن بھی بیدا کیااوروہ میرے بارے سنتایا مجھے دیکھتا ہے یامیری والدہ کودیکھتا ہے تو وہ مجھ مے محبت کرنے لگتا ہے۔ ( ٨٢٤٣ ) حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةٌ وَابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسُودِ يَتِيمُ عُرُوةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ بْنَ الزُّبْيَرِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةً هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَالَ أَنُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ فَقَالَ مَتَى قَالَ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَامَتُ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَةَ الْعَدُّقِ ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوَّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ رَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ ثُمَّ سَجَدَدَ وَسَجَدَتُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلَةَ الْعَدُوِّ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَتُ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ وَأَقْبَلَتْ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَامِلَةَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ ٱفْجَلَتْ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتُ تُقَابِلُ الْعَدُوَّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَمَنْ تَبِعَهُ ثُمَّ كَانَ التَّسْلِيمُ فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَانَ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ رَكُعَتَانِ رَكُعَتَانِ

(۱۲۲۳) ایک مرتبه مروان بن عکم نے حضرت ابو ہریرہ دھائیئے ہے پوچھا کہ کیا آپ نے بی علیہ کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! مروان نے پوچھا کب؟ انہوں نے فرمایا ہاں! مروان نے پوچھا کب؟ انہوں نے فرمایا غزوہ نجد کے سال اوروہ اس طرح کہ بی علیہ نماز عصر کے لئے گھڑے ہوئے ، ایک گروہ آپ شائی افرائی ہیں کہ پہتے گھڑا ہوگیا اور دوسراوشن کے مدمقابل، جس کی پشت قبلہ کی طرف تھی ، نبی علیہ نے تنہیر کہی اور سب لوگوں نے ''جو نبی علیہ کے ساتھ نماز میں شریک تھے یا دیمن سے قال کر رہے تھے' تنہیر کہی ، پھر نبی علیہ نے ایک رکوئ کیا 'چھے والے گروہ نے بھی سجدہ کیا ، دوسرا گروہ دیمن کے سامنے کھڑا رہا۔

کیا' چھے والے گروہ نے بھی رکوع کیا ، پھر سجدہ کیا تو چھے والے گروہ نے بھی سجدہ کیا ، دوسرا گروہ دیمن کے سامنے کھڑا رہا۔

پھر نبی علیہ کھڑے ہوئے اور ساتھ والاگروہ بھی کھڑا ہوگیا ، پیلوگ دیمن سے جاکرائو نے گے اور دیمن کے مدمقابل جو



گروہ لڑر ہاتھا وہ یہاں آگیا، انہوں نے سب سے پہلے رکوع سجدہ کیا اور نبی الیّنا کھڑے رہے، جب وہ کھڑے ہوئے تو نبی علیہ اور نبی الیّنا کے انہیں دوسری رکعت پڑھائی اور انہوں نے نبی علیہ کے ساتھ رکوع سجدہ کیا، پھر دشمن کا مدمقابل گروہ بھی آگیا اور انہوں نے نبی علیہ کے ساتھ رکوع سجدہ کیا، نبی علیہ انوسب نے اسمے ہی اس نے پہلے رکوع سجدہ کیا، نبی علیہ اور میگر مقتدی بیٹھے رہے، پھر سلام پھیردیا گیا، نبی علیہ نبی سلام پھیرا تو سب نے اسمے ہی دورکوہ کی بھی دود درکعتیں ہوئیں۔ سلام پھیردیا، اس طرح نبی علیہ کی بھی دورکعتیں ہوئیں۔

( ٨٢٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو هَالِيءٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْغِفَارِتَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبُعُ الْحَرِيرَ مِنُ الثِّيَابِ فَيَنْزِعُهُ

( ۸۲۴۴ ) حضرت ابو ہریرہ نظافیز سے مروی ہے کہ نبی ملیکاریشمی کپڑوں کا پیچھا کرتے تھے اور انہیں اتاردیتے تھے۔

- ( ٨٢٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ نُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَعْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هَرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَتُ عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُورِ [راحع: ٢٦٩٩]
- (۸۲۲۵) حضرت آبو ہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا جس شخص کواللہ نے ساٹھ سال تک زندگی عطاء فر مائی ہو،اللہ اس کاعذر پورا کر دیتے ہیں۔
- ( ٨٢٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُوسَى يَغْنِى ابْنَ عَلِيٍّ سَمِغْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرُوَانَ بْنِ الْمَوْكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحُّ هَالِعٌ وَجُنْنَ خَالِعٌ [راجع: ٩٩٧].
- (۸۲۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبرے بن کے ساتھ بخل اور حدسے زیادہ بردل ہونا ہے۔
- ( ۱۲٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثِنِي عُبَدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ ( ٨٢٣٧) حضرت الوجريره ولَيُّ عَنْ مِ وَى جَهَ بِي عَلِيْهِ فَ مَا يَا مِنْ عَلَيْهِ فَرَايا جَنْ فَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَ وَرَبْيِسِ كَنْ عِلِيبُ كُونَكُما لَ كَابُوجِهِ لِكَا اور مَهِكَ عَمْده موتى ہے۔
- ( ٨٢٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُرْمُزُ مَوْلُي مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ هُرْمُزُ مَوْلُي مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ عُلُوها وَحَمَلَ فِي قَبْرِها وَقَعَدَ حَتَّى يُؤُذَنَ لَهُ آبَ بِقِيرَاطَيْنِ مِنُ الْأَجْرِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَلَهُ مِنْ أَلُوهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ عُلُولُهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولُولًا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولُولًا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

#### ﴿ مُنْ لِهُ الْمُرْدُنُ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۸۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نی طالیا نے فرمایا جو شخص کسی جنازہ کے ساتھ شریک ہو،اسے کندھا دے، قبر میں مٹی ڈالے اور فن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتا رہے اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا، جن میں سے ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔

( ٨٢٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ مِنُ كِتَابِهِ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ آبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَمْرِو الْمَعَافِرِيُّ عَنْ عَمْرِو الْمَعَافِرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ آبِي نُعَيْمَةَ عَنْ آبِي عُثْمَانَ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلُ فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنُ النَّارِ وَمَنْ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشُدٍ وَسَلَّمَ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَى بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ آفْتَاهُ فَقَدْ خَانَهُ وَمَنْ آفْتَى بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ آفْتَاهُ

(۸۲۲۹) حضرت الوہریرہ ٹالٹن ہے مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا جو خص میری طرف الیمی بات منسوب کر ہے جو میں نے نہ کہی ہو،اسے اپنا ٹھکا نہ جہم میں بنالینا چاہئے،جس شخص سے اس کا مسلمان بھائی کوئی مشورہ مانکے اور وہ اسے درست مشورہ نہ دیتو اس نے خیانت کی ،اور جس شخص کوغیر مشیرفتوی دیے دیا گیا ہو،اس کا گناہ فتوی دینے والے پر ہے۔

( . ٨٦٥ ) حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءٍ حُمَيْدُ بُنُ هَانِيءٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ آبِي عُرْنَا آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا بِهِ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ

(۸۲۵۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی مالیے فر مایا عنقریب آخر زمانے میں میری امت میں پچھا لیے لوگ آئیں گے جو تمہارے سامنے الی احادیث بیان کریں گے جوتم نے ٹنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے آباؤاجدادنے ،الیے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا اور ان سے دور رہنا۔

( ٨٢٥١) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِي جَعُفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ أَصُواتَ الدِّيكَةِ فَإِنَّهَا رَأَتُ مَلَكًا فَاسُأَلُوا اللَّهَ وَارْغَبُوا إِلَيْهِ وَإِذَا سَمِعْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ اللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا رَأَتُ مَلَكًا فَاسُأَلُوا اللَّهَ وَارْغَبُوا إِلَيْهِ وَإِذَا سَمِعْتُمْ اللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا رَأَتُ آراجع: ١٠٥٠].

(۸۲۵۱) حضرت البو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا جب تم (رات کے وقت) مرغ کی بانگ سنوتویا در کھوکہ اس نے کسی فرشتے کودیکھا ہوگا اس لئے اس وقت سے اللہ اس کے فضل کا سوال کرو، اور جب (رات کے وقت) گدھے کی آواز سنوتو اس نے شیطان کودیکھا ہوگا اس لئے اللہ سے شیطان کے شرسے پناہ ما نگا کرو۔

( ٨٢٥٢ ) حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ جَرْبِ آبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ٨٠٥٠].

(۸۲۵۲) گذشته مدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِي مِنْ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

( ٨٢٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ٱخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا

(۸۲۵۳) حضرت ابو ہرمیہ ڈھائنڈے مروی ہے کہ نبی ملیا انے فرمایا جو محض رات کوہم پر تیراندازی کرے،وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔

( ۱۲۵ ۳) حفرت ابو ہریرہ دلائٹو سے مردی ہے کہ نبی طلیقائے فرمایا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھوجی ہیں ﴿ ملاقات ہوتو سلام کرے ﴿ چھینے تواس کا جواب دے ﴿ رعوت دے تو قبول کرے ﴿ بیار ہوتو عیادت کرے ﴿ جائے تو جنازے ہیں شرکت کرے ﴿ بیٹے بیچے اس کی خیرخوابی کرے۔

( ٨٢٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ يَمْنَحَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ السَّكَام يُرِيدُ أَنْ يَمْنَحَكَ كَلِمَاتٍ تَسْأَلُهُنَّ الرَّحْمَنَ تَرُخَبُ إِلَيْهِ فِيهِنَّ وَتَدْعُو بِهِنَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱسْأَلُكَ صِحَّةَ إِيمَان كَلِمَاتٍ تَسْأَلُهُنَّ الرَّحْمَنَ تَرُخَبُ إِلَيْهِ فِيهِنَّ وَتَدْعُو بِهِنَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱسْأَلُكَ صِحَّةَ إِيمَان وَإِيمَاناً فِي خُلْقٍ حَسَنٍ وَنَجَاحًا يَتُبَعُهُ فَلَاحٌ يَغْنِى وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضُواناً قَالَ أَبِي وَهُنَ مَرْفُوعَةٌ فِي الْكِتَابِ يَتَبَعُهُ فَلَاحٌ وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْكَ وَرِضُوانَّ قَالَ أَبِي

(۸۲۵۵) حفرت ابو ہر ہرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے حضرت سلمان فاری ڈٹائٹ کو' جوسلمان الخیر کے نام سے مشہور تھے' وصیت کرتے ہوئے فر مایا کہ اللہ کے نبی شہیں چند کلمات کا تخذ دینا چاہتے ہیں جن کے ذریعے تم رحمان سے سوال کر سکو، اس کی طرف اپنی رغبت ظاہر کر سکواور رات دن ان کلمات کے ذریعے اسے پکارا کرو، چنا نچیتم یوں کہا کرو کہ اے اللہ!
میں بچھ سے ایمان کی در شکی کی درخواست کرتا ہوں ، ایمان کے ساتھ حسن اخلاق اور ایسی کامیا بی''جس میں دارین کی قلاح آ جائے'' چاہتا ہوں ، اور آ ہے سے آ ہے کی رحمت ، عافیت ، مغفرت اور رضا مندی کا طلب گار ہوں۔

( ٨٢٥٦ ) حَلَّتُنَا آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هُرُمُزَ الْآَعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَعِّ فَلَا يَقُرُبَنَّ مُصَلَّانَا

(۸۲۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فرمایا جس شخص کے پاس گٹجائش ہواور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے۔

( ٨٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُوَيْرَا أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَزَالُ لِهَذَا الْأَمْرِ أَوْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِصَابَةٌ عَلَى

# هُ مُنْ الْمُ الْمَدُّنُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الْحَقِّ وَلَا يَضُرُّهُمْ خِلَافُ مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ

(۸۲۵۷) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرهایا ایک جماعت دین کے معاطع بیں ہمیشد فق پررہے گی اور کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے۔

( ۱۲۵۸ ) حَدَّفَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّفَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِي أَبُو خَيْرَةً عَنْ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ قَالَ أَبُو خَيْرَةً لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ ذُكُورِ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ إِنَاتِ أُمَّتِي فَلَا تَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْزَرٍ وَمَنْ كَانَتُ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ إِنَاتِ أُمَّتِي فَلَا تَدُخُلُ الْحَمَّامَ أَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللهُ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ وَالْمَوْمِ مِنْ إِلَا لَهُ مَا اللهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ اللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ إِللّهُ وَاللّهُ مِنْ الللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ٨٢٥٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبَّاسٍ الْحُشَمِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثِينَ آيَةً شَفَعَتُ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِي تَبَارَكَ الَّذِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثِينَ آيَةً شَفَعَتُ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِي تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ [راحع: ٣٩٦٢].

(۸۲۵۹) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹنا ہے مروی ہے کہ نی ملینا نے فر مایا قرآن کریم میں تمیں آیات پر مشتل ایک مورت ایسی ہے جس نے ایک آدی کے حق میں سفارش کی جتی کہ اس کی بخشش ہوگئی اور وہ سور و ملک ہے۔

( ٨٢٦٠) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ حُرَيْجٍ حَدَّثِنِي يُونُسُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُولُ إِنَّ أَوْلَ النَّاسِ يَقْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ رَجُلَّ اسْتَشْهِدَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوْلَ النَّاسِ يَقْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ رَجُلَّ اسْتَشْهِدَ فَاتُونَ يَهِ فَعَرَّفَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ وَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى قُيلُتُ قَالَ كَذَبُتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيقَالَ هُوَ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ وَرَجُلَّ اسْتَشْهِدَ لَيُعْلَمُهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ وَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمُ الْعِلْمَ وَعَلَمَهُ وَعَلَمْهُ وَعَلَمْهُ وَعَلَمْهُ وَعَلَمْهُ وَعَرَفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمُ الْقُولُ آنَ فَلُولَ الْعِلْمَ وَعَلَمْهُ وَعَرَفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَرَفَهَا فَقَالَ كَذَبُتَ وَلَكِنَكَ تَعَلَّمُهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإَعْلَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْعَلْمَ وَعَلَمْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهُ فَلَتُ فِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآعُطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهُ فَلَيْ فَي النَّارِ فِي فَعَرَفَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا لَكَ مَنْ سَبِيلٍ تُوجُهِ عَلَى وَجُهِهِ حَتَى أُلْقِى فِى النَّارِ عَلَى وَجُهِهِ حَتَى أَلْقِى فِى النَّارِ عَلَيْهُ وَلَعُلَا لَكَ وَلَكُونَ الْعَلَى وَلَمُهُ وَلَمُ الْمَلَى الْقُولُ الْمَالِ كُلَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ وَالْعَلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَجُهِم حَتَى أَنْ اللَّهُ عَلَى وَجُهِم حَتَى أَلْقِى فِى النَّالِ عَلَى وَجُهِم حَتَى أَلْقِى فِى النَّالِ عَلَى وَجُهِم حَتَى أَلَى اللَّهُ عَلَى وَجُهِم حَتَى أَلْقِى فِى النَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْلُ الْعَلْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

ناتل شامی نام کے ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڈ سے عرض کیا کہ حضرت! بہیں کوئی ایسا حدیث سنا ہے جوآپ نے خود
نی ملی ایسا سے بہاجوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بہلے جن لوگوں کا
فیصلہ ہوگا' وہ تین قتم کے لوگ ہوں گے ، ایک تو وہ آ دئی جوشہ یہ ہوگا ، اسے لایا جائے گا ، اللہ تعالی اس پر اپنے انعامات گنوائے
گا ، وہ ان سب کا اعتراف کرے گا ، اللہ بو چھے گا کہ پھر تونے کیا عمل سرانجام دیا ؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے آپ کی راہ میں
جہاد کیا حتی کہ میں شہید ہوگیا ، اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے ، تونے اس لئے قال کیا تھا کہ تھے '' بہادر'' کہا جائے سووہ کہا
جہاد کیا حتی کہ بعد حتم ہوگا اور اسے چیرے کے بل کھیٹے ہوئے لے جا کرجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

دوسراوہ آدمی جس نے علم سیمااور سکھایا ہوگا اور قر آن پڑھر کھا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنے انعامات شار کروائے گا اور وہ ان سب کا اعتراف کرے گا، اللہ بوچھے گا کہ تونے کیا عمل سرانجام دیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا اور تیری رضاء کے لئے دوسروں کو سکھایا اور تیری رضاء کے لئے قر آن پڑھا، اللہ فرمائے گا کہ توجھوٹ بولٹا ہے، تو نظم اس لئے حاصل کیا تھا کہ تجھے" قالم" کہا جائے ، سووہ کہا جا چکا، اور تونے قر آن اس لئے پڑھا تھا کہ تجھے" قالم" کہا جائے ، سووہ کہا جا چکا، اور تونے قر آن اس لئے پڑھا تھا کہ تجھے" قالمی جرے کے بل تھی نے ہوئے لے جا کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

تیسرادہ آدی ہوگا جس پراللہ نے کشادگی فرمائی اور اسے ہرفتم کا مال عطاء فرمایا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالی اس کے سامنے اپنے انعامات شار کروائے گا اور وہ ان سب کا اعتراف کرے گا، اللہ بوجھے گا کہ پھر تونے ان میں کیا عمل سرانجام دیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے کوئی ایساموقع نہیں چھوڑ اجس میں خرج کرنا آپ کو پہند ہواور میں نے اس میں خرج نہ کیا ہو، اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولٹا ہے، تونے بیکام اس لئے کیا تھا کہ تجھے بڑا تنی کہا جائے ، سووہ کہا جا چکا، اس کے بعد تھم ہوگا اور اسے بھی چرے کے بل تھیٹے ہوئے جہنم میں جمونک دیا جائے گا۔

( ٨٢٦١ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلْنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُو

(۸۲۶) حضرت ابو ہرئرہ ڈٹاٹئؤ سے مروی ہے کہ نبی طالعہ نے ارشاد فر مایا کل ہم ان شاء اللہ فتح ہونے کی صورت میں خیف بن کنانہ میں پڑاؤ کریں گے جہاں قریش کے لوگوں نے کفر پرایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھائی تھیں۔

( ٨٢٦٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْضٍ أَخُبَرَنَا وَرُقَاءً عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِلُوطِ إِنَّهُ أَرَى إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ

(۸۲۲۲) حضرت ابو ہرریہ و ٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا اللہ تعالی حضرت لوط ملیا کی مغفرت فر مائے ، وہ ایک "مضبوط ستون" کی پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔

( ٨٢٦٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصٍ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا امُرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَانِ لَهُمَا جَاءَ الذِّنُبُ فَأَخَذَ أَحَدَ الِابْنَيْ فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا فَدَعَاهُمَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ هَاتُوا السِّكِينَ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتُ الصُّغُرَى يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُو ابْنُهَا لَا تَشُقَّهُ فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ عَلِمُنَا مَا السِّكِينُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا اللَّهُ هُو ابْنُهَا لَا تَشُقَّهُ فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ عَلِمُنَا مَا السِّكِينُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا اللَّهُ هُو الْمَالَةُ الْمُدْيَةَ [صححه المحارى (٣٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٠)] [انظر: ٢٤١٨].

(۸۲۱۳) حفرت ابو ہریرہ رفائن سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا دوعور تیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی تھے،
اچا تک کہیں سے ایک بھیٹریا آیا اور ایک لڑکے کواٹھا کرلے گیا، وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤر ملیہ کی خدمت بیس حاضر ہوئیں، انہوں نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جو بچہرہ گیا ہے وہ برئی والی کا ہے، وہ دونوں وہاں نے تکلیں تو حضرت سلیمان الیہ استر ہوئیں، انہوں نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جو بچرہ کی آؤ، میں اس نچے کو دوحصوں میں تقسیم کر کے تہمیں و رویتا ہوں، بیمن کر چھوٹی اوالی کہنے گئی کہ اللہ آپ پر جم فرمائے، یہ اس کا بچہ ہے (کم از کم زندہ تو رہے گا) آپ اسے دوحصوں میں تقسیم نہ کریں، چنا نچہ حضرت سلیمان مالیہ نے فیوٹی والی کے ق میں فیصلہ کردیا۔

حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ کہتے ہیں کہ بخدا! چھری کے لئے عربی میں '' تکین'' کالفظ ہمارے علم میں ای دن آیا،اس سے پہلے ہم اے'' مدید'' کہتے تھے۔

( ٨٦٦٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفُصِ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَنَ إِبُرَاهِيَمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَغْدَمَا أَنَتُ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً وَاخْتَنَ بِالْقَدُومِ مُخَفَّفَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَنَ بِالْقَدُومِ مُخَفَّفَةً مَا أَنَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَنَ إِبُرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَغْدَمَا أَنَتُ عَلَيْهِ وَمَا لَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّالُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَقَالُو مَعْمَالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

( ١٦٦٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَفْصِ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَالْكِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلَّ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ صَدَقَةً فَأَخْرَجَ صَدَقَتَهُ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيةٍ وَقَالَ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْرَجَ صَدَقَتَهُ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقِ ثُمَّ قَالَ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْرَجَ الصَّدَقَةَ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقِ ثُمَّ قَالَ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْرَجَ الصَّدَقَةِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقِ ثُمَّ قَالَ الْتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْرَجَ الصَّدَقَةَ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيً فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيً قَالَ الْكَوْبَ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى غَنِي اللَّهُ الْعَلَقَ اللَّهُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى غَنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الللَّهُ

(۸۲۲۵) حفرت ابو ہریرہ و اللہ علیہ میں حضور میں ایک زائیہ ایک ایک خص نے کہا کہ میں آج کی رات صدقہ دول گا چنانچہوہ صدقۂ کا مال لے کر نکلا اور انجانے میں ایک زائیہ عورت کے ہاتھ میں دے آیا صبح کولوگوں نے تذکرہ کیا کہ آج رات

(۸۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے قرمایا زمین ابن آ دم کا ساراجسم کھا جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے کہاسی سے انسان پیدا کیا جائے گا اور اس سے اس کی ترکیب ہوگی۔

( ٨٢٦٧ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصٍ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّرَ عَلَى الصَّدَقَةِ قَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا نَقَمَ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ أَنْ كَأْنَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظُلِمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا نَقَمَ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ أَنْ كَأْنَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظُلِمُونَ خَالِدًا فَقَدُ اخْتَبَسَ آذُرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِي عَلَى وَمِثْلُهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ حَالِدًا فَقَدُ اخْتَبَسَ آذُرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِي عَلَى وَمِثْلُهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ عَنْ أَبِيهِ [انظر: ٢٦٨ ]:

(۸۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر ڈاٹھ کوز کو قاوصول کرنے کے لئے بھیجا، کسی نے بارگا و نبوت میں عرض کیا کہ ابن جمیل ،حضرت خالد بن ولید ڈاٹھئا اور نبی علیہ کے بچا حضرت عباس ڈاٹھئا نے زکو قادانہیں کی ، نبی ایٹھ نے فر مایا ابن جمیل سے بہی چیز تو ناراض کرتی ہے کہ وہ پہلے تنگدست ہے ، پھر اللہ نے انہیں مال و دولت عطاء فر مایا (اور اب وہ ذکو قادانہیں کررہے) باتی رہے خالد، تو تم ان پرظلم کرتے ہو کیونکہ انہوں نے تو اپنی زرہیں بھی راو خدامیں وقف کر رکھی ہیں ،اور باتی رہے عباس ڈاٹھئا تو وہ میرے ذمے ہیں ، پھر فر مایا کیا ہے بات تمہارے علم میں نہیں کہ انسان کا بچااس کے باپ

( ٨٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمُو و الصَّبِّيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۸۲۷۸) گذشته خدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۱۲۹۸ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جُعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْوَةً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ خَارِج يَخُوجُ يَعْنِي مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِيدِهِ رَايَتَانِ رَايَةٌ بِيدِ مَلَكٍ وَرَايَةٌ بِيدِ شَيْطانِ فَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اتَبَعَهُ الْمَلَكُ بِرَايَتِهِ فَلَمْ يَزَلُ تَحْتَ رَايَةِ الْمَلَكِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ بَيْتِهِ وَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُسْخِطُ اللَّهَ اتَبَعَهُ الشَّيْطانُ بِرَايَتِهِ فَلَمْ يَزَلُ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطانِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ بَيْتِهِ وَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُسْخِطُ اللَّهَ اتَبَعَهُ الشَّيْطانُ بِرَايَتِهِ فَلَمْ يَزَلُ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطانِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ بَيْتِهِ وَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُسْخِطُ اللَّهَ اتَبَعَهُ الشَّيْطانُ بِرَايَتِهِ فَلَمْ يَزَلُ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطانِ حَتَى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ بَيْتِهِ وَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُسْخِطُ اللَّهَ اتَبَعَهُ الشَّيْطانُ بِرَايَتِهِ فَلَمْ يَزَلُ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطانِ حَتَى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ الْمَعْنِ وَإِلَى كَرَالُ كَعْرَالِ مَا يَوْ اللَّهُ كَا مَا اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ عَلَى مَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَهُ مِي مِوا تَا جَاوروه هُو لِي اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ رَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَالُ عَرَالُهُ مَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَلْكُ عَلَيْتِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْعِ وَالْمَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ الْمَعْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعْلِقُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَ

( ٨٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو ْعَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

(۱۸۲۷) حضرت الو ہریرہ ٹائٹوئت مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا قیامت کے دن حقد اروں کوان کے حقوق ادا کیے جا کمیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کوسینگ والی بکری سے''جس نے اسے سینگ مارا ہوگا'' بھی قصاص دلوایا جائے گا۔

( ٨٢٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٨٢٧ ) وابن حيان ( ٨٨٧ )] [انظر ٢٩٠ ٢٩٣ ، ٩٠ ٢٩٣ ].

(۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا دنیا مؤمن کے لئے قید خانداور کا فرکے لئے جنت ہے۔

( ٨٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيْرِ عَنِ ابْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ الْمُفَرِّدُونَ قَالَ الَّذِينَ يُهْتَرُونَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ

(۸۲۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ''مفردون'' سبقت لے گئے ،صحابہ ٹٹاٹٹر نے بوچھایارسول اللہ!مفردون کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا جواللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔

### هُ مُنالِمًا اَمَةِ رَضِّ لِيَدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مَرْمُ اللهُ اللهُ هُرَيْرَة رَبَيْنَ اللهُ هُرَيْرة رَبَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرة رَبَيْنَ اللهُ اللهُ

( ٨٢٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عُفْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَا أَدُرِى حَدَّثَنَا بِهِ أَمْ لَا

(۸۲۷) حفرت ابوہریہ و اللہ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ نے حضرت آ دم علیہ کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے (میرے والدصاحب کی کتاب میں یہ بھی تھا کہ' حضرت آ دم علیہ کا قد ساٹھ ہاتھ تھا''اب مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے ہم سے یہ یان کیا تھایانہیں؟)۔

( ٨٢٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عِكُرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ عَنْ ضَمْضَمْ بُنِ جَوْسٍ الْيَمَامِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ يَا يَمَامِيُّ لَا تَقُولَنَّ لِرَجُلٍ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْحِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَبَدًا قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّ هَذِهِ لَكَلِمَةٌ يَقُولُهَا أَحَدُنَا لِأَحِيهِ وَصَاحِبِهِ إِذَا خَضِبَ قَالَ فَلَا تَقُلُهَا فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ فِي الْحَدُنَا لِأَحِيهِ وَصَاحِبِهِ إِذَا خَضِبَ قَالَ فَلَا تَقُلُهَا فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ فِي مِن إِسْرَائِيلَ رَجُلَانِ كَانَ أَحُدُهُمَا مُحْتَهِدًا فِي الْعِنَادَةِ وَكَانَ الْآلَحُرُ مُسْرِفًا عَلَى نَفْسِهِ فَكَانَا مُتَاخِينِ فَكَانَ الْمُحْتَهِدُ لَا يَزَالُ يَرَى الْآخَوَ عَلَى ذَنْبٍ فَيقُولُ يَا هَذَا أَفْصِرُ فَيقُولُ خَلِيى وَرَبِّى أَبُعِثْتَ عَلَى رَقِيبًا قَالَ فَكَانَ اللَّهُ لِكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةُ اَبَدًا قَالَ أَخُدُهُمَا قَالَ فَبَعْتَ عَلَى وَرَبِّى أَبُعِثْتَ عَلَى رَقِيبًا قَالَ فَهَالَ لِلْمُ لَنِي وَاللَّهُ لَلْ لَكُولُ اللَّهُ الْحَدَّةُ اللَّهُ الْحَدَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُمُ اللَّهُ الْحَدُولُ اللَّهُ الْحَدُولُ الْحَدُلُكُ اللَّهُ الْحَدُمُ اللَّهُ الْحَدَّةُ الْمَدُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُولُ الْمُحْتَةُ الْمَدُولُ الْمُحْتَةِ وَلَى اللَّهُ الْحَضَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْحَدَى اللَّهُ الْحَدَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْحَدَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْحَدَى اللَّهُ الْحَدُمُ الْمُعْتَى وَالَالِكُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْعَلَى النَّارِ قَالَ فَوَالَذِى نَفُسُ آبِى الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِالْكُلِمَةِ الْوَالَمُ الْفُالِعُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْحَدُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِيمُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى ال

(۸۲۷۵) ضمضم بن جوس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھے عصرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹوڈ نے فر مایا اے بما می اکسی آ دی کے متعلق میہ ہرگز نہ کہنا کہ بخدا! تیری بخش کبھی نہیں ہوگی ، یا اللہ تجھے بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا ، میں نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ ! بی تو ہم میں سے ہر شخص غصہ کے وقت اپنے بھائی اور ساتھی سے کہد دیتا ہے؟ فر مایا لیکن تم پھر بھی نہ کہنا کیونکہ میں نے نبی ملیٹ کو میں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی امرائیل میں دوآ دمی تھے ، ان میں سے ایک پڑا عبادت گذار اور دوسرا بہت گنا ہمگار تھا ، دونوں میں بھائی چارہ تھا ، عبادت گذار جب بھی دوسر ہے شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہنا کہ اس سے باز آ جا ، لیکن وہ جواب و بینا کہ تو مجھے اور میر ے دب کوچھوڑ دے ، کیا تو میرانگران بنا کر بھیجا گیا ہے؟ عبادت گذار نے یہ کہد دیا کہ بخدا! تیری بھی جنٹ میں داخل نہیں کر ہے گا۔

اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیجا اور اس نے دونوں کی روح قبض کرلی ، اور وہ دونوں اللہ کے حضورا کھے ہوئے ، اللہ نے گزاہگار سے فرمایا کہ تو میرے رحم و کرم سے جا اور جنت میں داخل ہو جا ، اور دوسرے سے فرمایا کیا تو میرے

فیصلوں کو جانتا تھا؟ کیا تو میرے قبضے میں موجود چیزوں پر قادر ہو گیا تھا؟ اسے جہنم میں لے جاؤ ، نبی علیہ فی اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں ابوالقاسم (مُنَّاثِینَم) کی جان ہے، اس نے صرف ایک کلمہ ایسا بولا جس نے اس کی دنیاو آخرت کو تباہ و کر دیا۔ تباہ و ہر باد کر دیا۔

( ٨٢٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَافِعِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُّرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ طَالَتْ بِكُمْ مُدَّةً أَوْشَكَ أَنْ تَرَوْا قَوْمًا يَغُدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ

(۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹیئے ہمروی ہے کہ میں نے نبی طائیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تمہاری عمر کمبی ہوئی تو عنقریب تم ایک الیبی قوم کودیکھو گے جس کی صبح اللہ کی ناراضگی میں اور شام اللہ کی لعنت میں ہوگی ،اور ان کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح ڈیڈے ہوں گے۔

( ٨٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عُرِضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ فَلْيَقْبَلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ [راحع: ٧٩٠٨].

علیو رصعم من طوِ من مسلمی مربی سیر من میسان میانده می میانده می میانده می مسلم می ا (۸۲۷۷) حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹنوئے سے مروی ہے کہ نبی مالیا جن شخص کو اللہ تعالیٰ بن مائے کچھ مال و دولت عطاء فر ما دیتو اسے قبول کرلینا جا ہے ، کیونکہ بیرز ق ہے جو اللہ نے اس کے پاس بھیجا ہے۔

( ۱۲۷۸ ) حَدِّثَنَا عَفَانُ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا حُدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةً عَنْ أَبِي مَيْمُونَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي وَقَرَّتْ عَيْنِي فَأَنْبِئِنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ وَسَلَّمَ السَّلَامَ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَصِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْمَاءِ قَالَ أَنْبِئِنِي بِأَمْوِ إِذَا أَحَدُنتُ بِهِ دَحَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ أَفْسِ السَّلَامَ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَصِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْمَاءِ قَالَ أَنْبُنِي بِأَمْوِ إِذَا أَحَدُنتُ بِهِ دَحَلْتُ الْجَنَّةَ فِلَ أَنْجُنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ [راحع: ٢٩١٩] وصِلُ اللَّوْحَامَ وَصَلِّ وَالنَّاسُ نِيامٌ ثُمَّ اذْخُلُ الْجَنَّة بِسَلَامٍ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَٱلْبِئِنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ [راحع: ٢٩١٩] وصِلُ اللَّرَحْامَ وَصَلِّ وَالنَّاسُ نِيامٌ ثُمَّ اذْخُلُ الْجَنَّة بِسَلَامٍ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَٱلْبِئِنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ إِراحِينَا اللَّهُ وَالْعَبْدُ الْمَالِ اللَّمُ الْمَالِمُ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهُ عَلَى السَلِيم عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ كُلُ شَيْءٍ إِلَى عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ كُلُ شَيْءٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَلِيم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَدُلُ الْعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَا وَالْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِ

( ٨٢٧٩) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَبِي مَيْمُونَةً عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتُ نَفْسِى وَقَرَّتُ عَيْنِي فَأَنْبِئِنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٩١٩].

(۸۲۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# هُ مُنلاً اعَدُرَ فَ بِلِي عَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنلاً اعْدُرُ فَ اللَّهُ اللّ

( ٨٢٨ ) حَلَّاثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَلَّاثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ حَلَّاثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ أَبِى حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ أَوْ تَنَخَّمَ أَوْ تَنَخَّعَ فَلْيَحْفِرُ فِيهِ وَلْيُبْعِدُ فَلْيَدُفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيَخُرُجُ بِهِ [راحع: ٢٥٢٧].

( ۸۲۸ ) حفرت ابو ہر کیہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اگرتم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوکرناک صاف کرنایا تھو کنا چاہے تواسے چاہئے کہ وہ دور چلا جائے اوراسے دفن کر دے ، اگر ایسانہ کر سکے تواسینے کیڑے میں تھوک لے۔

( ٨٢٨١) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِهِ اللَّهِ بُنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرٍ حَقِّ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ [راحع: ٦٨٢٩]

( ۱۸۲۸) حضرت ابو ہر کرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا ارشاد فر مایا جس شخص کا مال ناحق اس سے چھینے کی کوشش کی جائے اور وہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے۔

( ٨٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ تَمْرٍ فَجَعَلْتُهُ فِي مِكْتَلٍ لَنَا فَعَلَّقْنَاهُ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ فَلَمْ نَزَلُ نَأْكُلُ مِنْهُ حَتَى كَانَ آخِرُهُ أَصَابَهُ آهُلُ الشَّامِ حَيْثُ أَخَارُوا عَلَى الْمَدِينَةِ

(۸۲۸۲) حفرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی کے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے مجھے پچھ کھجوریں عطاء فرمائیں، میں نے اسے ایک تھیلی میں رکھ لیا، اوراس تھیلی کو اپنے گھر کی حصت میں لٹکا لیا، ہم اس میں سے مجبور نکال کر کھاتے رہتے (لیکن وہ کم نہ ہوتیں) لیکن جب شام والوں نے مدینہ منورہ پر جملہ کیا تو وہ ان کے ہاتھ لگ گئی۔

( ٨٢٨٣ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَلَّاثَنِي أَبِي حَلَّاثَنَا حَبِيبٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ حَلَّثَنَا عَمُروُ بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقُبُوِيِّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّانِي الْمَجُلُودُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مِثْلَهُ

(۸۲۸۳) حَلَّانَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّانِي آبِي حَلَّانَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ أَقَمْتُ بِالْمَدِينَةِ مَعَ آبِي هُرَيْرَةً سَنَةً فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ وَلَحُنُ عِنْدَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ لَقَدُ رَأَيْتَنَا وَمَا لَنَا ثِيَابٌ إِلَّا الْبُوادُ الْمُفَتَّقَةُ وَإِنَّهُ هُرَيْرَةً سَنَةً فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ وَلَحُنُ عِنْدَ حُجُرَةٍ عَائِشَةَ لَقَدُ رَأَيْتَنَا وَمَا لَنَا ثِيَابٌ إِلَّا الْبُوادُ الْمُفَتَّقَةُ وَإِنَّهُ هُرَيْرَةً سَنَةً فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ وَلَحُنُ عِنْدَ حُجُرَةٍ عَائِشَةَ لَقَدُ رَأَيْتَنَا وَمَا لَنَا ثِيابٌ إِلَّا الْبُوادُ الْمُفَتَّقَةُ وَإِنَّهُ لَا يَعِدُ طُعَامًا يُقِيمُ بِهِ صُلْبَهُ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَأْخُذُ الْحَجَرَ فَيَشُدُّهُ عَلَى أَخَدُنَا لَلْأَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَنَا تَمُوا فَآصَابَ بَطْنِهِ ثُمَّ يَشُدُهُ بِقُولِهِ لِيُقِيمَ بِهِ صُلْبَهُ فَقَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَنَا تَمُوا فَآصَابَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَبْعَ تَمَرَاتٍ فِيهِنَ حَشَفَةٌ فَمَا سَرَّنِي أَنَّ لِي مَكَانَهَا تَمُرَةً جَيِّدَةً قَالَ قُلْتُ لِي مَنَ أَيْنَ آفَبَلُتَ قُلْتُ مِنْ الشَّامِ قَالَ فَقَالَ لِي هَلُ وَالَّ فَقَالَ لِي هِنَ أَيْنَ آفَبَلُتَ قُلْتُ مِنْ الشَّامِ قَالَ فَقَالَ لِي هَلُ وَالَيْتَ حَجَرَ مُوسَى قُلْتُ وَمَا حَجَرُهُ مَا سَرَّيْ لَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَالَالًا فَقَالَ لِي هَلَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا حَجَرَ مُوسَى قُلْتُ وَمَا حَجَرُ

### مُنلُهُ المَارَيْنِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِ

مُوسَى قَالَ إِنَّ بَنِى إِسْرَائِيلَ قَالُوا لِمُوسَى قَوْلًا تَحْتَ ثِيَابِهِ فِى مَذَاكِيرِهِ قَالَ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ وَهُوَ يَغُوسَى قَالَ فَسَعَتُ ثِيَابَهُ قَالَ فَسَعَتُ ثِيَابُهُ قَالَ فَسَعَتُ ثِيَابِهِ فَوَ اللَّذِى نَفُسُ أَبِى هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْ كُنْتُ نَظُرْتُ لَرَأَيْتُ لَرَأَيْتُ لَرَأَيْتُ لَرَأَيْتُ مُوسَى فِيهِ

(۸۲۸س) عبداللہ بن شقیق میں کہ میں مدینہ منورہ میں ایک سال تک حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کی رفاقت میں رہا ہوں،
ایک دن جب کہ ہم ججرہ عائشہ ڈاٹٹوا کے قریب سے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ پر وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ
ہمارے پاس سوائے بھٹی پرانی چا دروں کے کوئی دوسر سے کپڑے نہ ہوتے تھے، اور ہم پرکئی گئی دن ایسے گذر جاتے تھے کہ اتنا
کھانا بھی نہ ملتا تھا جس سے کمرسیدھی ہوجائے ، جی کہ ہم لوگ اپنے پیٹ پر پھر باندھ لیتے تھے اور اس کے اوپر کپڑ اباندھ لیتے
تھے اور اس کے اور کپڑ اباندھ لیتے
تھے تا کہ اس کے ذریعے کمرسیدھی ہوجائے۔

ایک دن نبی طین نے مارے درمیان کچھ مجوری تقسیم فرمائیں اور ہم میں ہے ہرایک کے جھے میں سات سات سات میں آئیں جن ٹیں جن ٹیں ایک محجور کی آئیں ہور ملنے کی کوئی تمنانہ پیدا ہوئی، میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے جبانے میں وشواری ہوتی، پھر مجھ سے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا شام سے، فرمایا کیا تم نے حضرت موٹی طین کا کھیا پھر؟

فر مایا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت مولی طیک کی شرمگاہ کے متعلق انتہائی نازیبا با تیں کہیں، ایک دن حضرت مولی طیک مولی طیک نے اتار کر ایک پھر پررکھے، وہ ان کے کیڑے لے کر بھاگ گیا، حضرت مولی طیک اس کے پیچھے'' اے پھر! میرے کیڑے دے دے دے' کہتے ہوئے دوڑے، یہاں تک کہوہ پھر بنی اس کے پیچھے'' اے پھر! میرے کیڑے دے دے دے' کہتے ہوئے دوڑے، یہاں تک کہوہ پھر بنی اسرائیل کے پاس بینے کر رک گیا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت مولی طیک تو بالکل تندرست ہیں اور ان کی جمامت بھی انتہائی عمدہ ہے، حضرت مولی طیک کے دست قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، حضرت مولی طیک یا تا تو حضرت مولی طیک کی جان ہے، اگریں اے دیکھ یا تا تو حضرت مولی طیک کی خوال کے نشان بھی نظر آ جاتے۔

( ٨٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَرُقَدٌ عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَكُذَبَ النَّاسِ الصَّوَّاغُونَ وَالصَّبَّاغُونَ

( ٨٢٨٥) حضرت ابو جريره التأثيث مروى به كم نبي علينا نے فر ما ياسب سے بال صرفيمو ئے لوگ رنگر بن اور زرگر ہوتے ہيں۔ ( ٨٢٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَبَادَرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغُوبِهَا وَالدَّجَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَبَادَرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغُوبِهَا وَالدَّجَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا قَالَ وَأَمُو وَالدُّجَالَ وَالدُّحَانَ وَدَابَّةَ الْأَرْضِ وَخُويُصَّةَ أَحَدِكُمْ وَأَمْرَ الْعَامَّةِ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا قَالَ وَأَمُو

الْعَامَّةِ قَالَ وَأَمْرَ السَّاعَةِ [انظر: ٢٩٦٢٧].

(۸۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نی مائیلانے فرمایا چھوا قعات رونما ہونے سے قبل اعمال صالحہ میں سبقت کرلو، سورج کامغرب سے طلوع ہونا، د جال کا خروج، دھواں چھا جانا، دابۃ الارض کا خروج، تم میں سے کسی خاص آ دمی کی موت، یا سٹ کی عمومی موت۔

چند بوقوف لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی ، پیر حدیث من کرم وان نے ''جو ہمار ہے ساتھ درس حدیث کے حلقے میں بیٹھا ہوا تھا اور ابھی گور نہیں بنا تھا'' کہا کہ ان لڑکوں پر اللہ کی لعنت ہو، حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹٹ نے فرمایا بخد ااگر میں چاہوں تو ان کے قبیلوں کے نام تک بتا سکتا ہوں ، راوی کہتے ہیں کہ جب مروان گور نربن گیا تو میں اپنے والداور دادا کے ساتھ روانہ ہوا، وہ لوگ بچوں ہے ہم سے کہا کہ شاید ہے بھی بیعت لے رہے تھے وہ ایک چا در میں لپٹا ہوا تھا ، اس نے ہم سے کہا کہ شاید تمہارے ان ساتھیوں نے حضرت ابو ہر یہ ڈٹاٹٹ کو با دشا ہوں کے متعلق ایک حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہو کہ یہ ایک دوسرے کے مشابہہ ہیں ۔

( ٨٢٨٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسِ عَنْ سُمَّى مَوْلَى آبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحاري (٥٣)، ومسلم (١٩١٤)]. [انظر: ١٠٩١٠].

(۸۲۸۸) حضرت آبو ہریرہ و گائوئی سے مروی ہے کہ نبی علیہ فر مایا شہداء پانچ طرح کے لوگ ہیں ، طاعون میں مبتلا ہوکر مرنا بھی شہادت ہے ، پید کی بیاری میں مرنا بھی شہادت ہے ، دریا میں غرق ہوکر مرنا بھی شہادت ہے ، اور جہاد فی سبیل اللہ میں ماراجانا بھی شہادت ہے۔

( ٨٢٨٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُويْجٍ أَخْبَرَنِي نُعْمَانُ بُنُ رَاشِدٍ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ

الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ [اخرجه النسائي في الكبرى (٦٧٤٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد محتمل للتحسين]. [انظر: ٨٥٧٤].

( ۸۲۸۹ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نی ملیا نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص جب بھی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اوردائیں ہاتھ سے ایک مائے اوردائیں ہاتھ سے بیئے ، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتے ہیں ہے۔

( ١٩٦٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يَنْ بَكُرُونَ الْكُمَّاةَ وَبَغْضُهُمْ يَقُولُ جُدَرِيُّ الْأَرْضِ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءٌ مِنْ السَّمِّ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءٌ مِنْ السَّمِّ السَّمِّ السَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءٌ مِنْ السَّمِّ السَّمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمْأَةُ مِنْ الْمَنْ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءٌ مِنْ السَّمِّ وَمَاؤُهَا شَعْبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمْأَةُ مِنْ الْمَنْ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِي شِفَاءٌ مِنْ السَّمِ وَهِ وَمَا السَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْدِ وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَمَا السَادِ ضَعِيفَ. قال شعيب: حسن وهذا اسناد ضعيف. قال شعيب: حسن وهذا اسناد ضعيف. ثم هو منقطع]. [راحع: ١٩٩٩].

(۸۲۹۰) حضرت ابو ہریرہ فٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے تو وہ اس درخت کے بارے اپنی اپنی دانے کا اظہار کررہے تھے جوسطے زمین سے اجھرتا ہے اور اسے قرار نہیں ہوتا، چنانچہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے خیال میں وہ کھنی ہے، نبی طینا نے فر مایا کھنی تو ''من'' (جو بنی اسرائیل پرنازل ہوا تھا) کا حصہ ہے اور اس کا پانی آئکھوں کے لئے شفاء ہے، اور بجوہ مجمور جنت کی مجمور ہے اور وہ زہر کی شفاء ہے۔

( ٨٢٩١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ وَسَلَّمَ قَالُ وَمَ فَالُوا يَا وَسَلَّمَ قَالُ النَّاسُ إِلَّا أُولِيَكَ [صححه البحارى ( ٣١٩٧)]. [انظر: رَسُولَ اللَّهِ كَمَا فَعَلَتُ فَارِسُ وَالرُّومُ قَالَ وَهَلُ النَّاسُ إِلَّا أُولِيَكَ [صححه البحارى ( ٣١٩٧)]. [انظر: ٢٨٩٤ / ٢٢٨)].

(۸۲۹۱) حفرت ابو ہریرہ بڑاٹیؤے مروی ہے کہ نبی نالیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت گذشتہ امتوں والے اعمال میں بالشت بالشت بحراور گزگز بحر مبتلائہ ہوجائے ،صحابہ ٹڈاٹیٹر نے پوچھایار سول اللہ! کیا جیسے فارس اورروم کے لوگوں نے کیا؟ ٹبی مالیا سے فرمایا تو کیا ان کے علاوہ بھی پہلے کوئی لوگ گذرے ہیں؟

(۸۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ اللظ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے عورتوں کالباس پہننے والے مردوں اور مردوں کالباس پہننے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔

( ۱۲۹۳) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَفَرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِى قَالَ أُوصِيكَ بِتَقُوى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا وَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا أَوْ لِلهُ الْأَرْضَ وَهُوِّنُ عَلَيْهِ السَّفَرَ آصحه ابن حان وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمُّ ازُو لَهُ الْأَرْضَ وَهُوِّنُ عَلَيْهِ السَّفَرَ آصحه ابن حان وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمُّ ازُو لَهُ الْأَرْضَ وَهُوِّنُ عَلَيْهِ السَّفَرَ آصحه ابن حان (۲۲۹۲) والحاكم (۹۸/۲). وحسنه الترمذي، قال الألباني: حسن (الترمذي: ۳٤٤٥، ابن ماحة: ۲۷۷۱)].

(۱۲۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، وہ سفر پر جانا جاہ رہا تھا، کہنے لگایارسول اللہ المجھے کوئی وصیت فرماد بیجئے، نبی ٹالیٹانے فرمایا میں تہہیں اللہ سے ڈرنے کی اور ہربلندی پرتکبیر کہنے کی وصیت کرتا ہوں، جب اس شخص نے والیس کے لیے بیشت پھیری تو نبی ٹالیٹان نے فرمایا اے اللہ!اس کے لئے زیین کو لپیٹ دے اور سفر کوآسان فرما۔

( ٨٢٩٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَةِ وَٱعُوذُ بِكَ مِنْ آنُ أَظْلِمَ أَوُ أُطْلَمَ [راجع: ٨٠٣٩].

(۸۲۹۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ میدہاء کیا کرتے تھے کہاے اللہ! میں فقر وَ فَا قد، قلت اور ذکت سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ،اوراس بات سے کہ میں کسی پرظلم کروں یا کوئی مجھ پرظلم کرے۔

( ٨٢٩٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ [صححه البحاري ٦٢٣٣)، ومسلم (٢١٦٠)]. [انظر: ٢١٣٢].

(۸۲۹۵) حضرت ابوہریر و ٹائٹناسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جا ہے کہ سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹے ہوئے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ کوسلام کریں۔

( ٨٢٩٦) حَدَّثَنَا رَوُحٌ وَأَبُو الْمُنْذِرِ قَالَا ثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ عَنْ زُفَرِ بُنِ صَغْصَعَةَ بُنِ مَالِكٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ هَلُ رَآى آحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُونًا إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِى مِنْ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

(۸۲۹۲) حفرت ابو ہریرہ نگاتیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکا جب فجر کی نماز سے فارغ ہوکر صحابہ نتائیں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تو فرماتے کہتم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ میر سے بعد نبوت کا کوئی جزو' سوائے اچھے خوابوں کے' باقی نہیں رہا۔

( ٨٢٩٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بَٰنُ آبِي لَبِيدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَنْطَبٍ

# الله المرابع المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع المرابع

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِى جِبْرِيلُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي جِبْرِيلُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ فِي

(٨٢٩٤) حَضِرَت ابو ہریرہ رُقَافِیْ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جبریل نے مجھے بلندآ واز سے تلبید پڑھنے کا حکم پہنچایا ہے کیونکہ تلبیہ شعائر حج میں سے ہے۔

( ٨٢٩٨ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسُ لِبَشَرٍ إِلَّا لِيُوشَعَ لَيَالِى سَارَ إِلَى بَيْتٍ الْمَقَدِسِ

(۸۲۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈالنٹی ہے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرا ما یا سوائے حضرت بوشع الیا کے اور کسی کے لئے سورج کومحبوں مہیں کیا ،ان کے ساتھ یہ واقعہ ان دنوں میں چیش آیا تھا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تھی -

( ٨٢٩٩) حَدَّثَنَا الْٱسُودُ بُنُ عَامِرٍ آخْبَرَنَا آبُو بَكُرٍ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طُرِيقًا إِلَى الْحَنَّةِ [راحع: ٢٤٢١].

(۸۲۹۹) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اس کے کہ نبی ملیہ نے فرمایا جو محص حصول علم کے راستے پر جلتا ہے، اللہ اس کے لئے جن کاراستہ آسان فرما ویتا ہے۔

( ٨٣٠.) حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ عَامِر حَدَّثِنِي أَبُو بَكُرِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَزُورًا فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ فَنَادَى مُنَادِيهِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ النَّهُبَةِ فَجَاءَ النَّاسُ بِمَا أَخَذُوا فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمُ

(۱۳۰۰) حضرت ابو ہریرہ رہ الفیئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا کی اونٹ ذیح کیا، لوگ اسے چیس چیس کرلے گئے، اس پر نبی علیظا کے مناوی نے بیمناوی کردی کہ اللہ اور اس کے رسول تہمیں لوٹ مارسے منع کرتے ہیں، چنانچہ لوگوں نے جو گوشت لیا تھا، وہ سب واپس لے آئے اور نبی علیظانے اسے ان کے درمیان تقسیم فرما دیا۔

( ٨٣٠١) حَدَّثَنَا الْأَسُوَدُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنُ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ

(۸۳۰۱) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنا برہنہ جسم نہ لگائے، اس طرح کوئی مردوسرے مرد کے ساتھ الیانہ کرے۔

( ٨٣.٢) حَدَّثَنَا الْأَسُوَدُ قَالَ أَخْبَرَنَا كَامِلٌ يَعْنِى أَبَا الْعَكَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ مُؤَدِّنًا كَانَ يُؤَدِّنُ لَهُمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ مُؤَدِّنًا كَانَ يُؤَدِّنُ لَهُمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُسَلِّعِينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ
( ٨٣٠٢) حضرت ابو بريره وَلَيْ عَلَيْ سِيمِ وى بِي كَهُ فِي طَيْسًا فَي فَرَمَا يَاسِرَى وَ إِلَى اور بِحِل كَ حَومت سَالَتُه كَا يَاهُما لَكَاكُرو -

# مُنْلِهُ الْمُؤْرِضُ لِيَا اللَّهُ مُنْلِهُ اللَّهُ اللَّ

( ٨٣.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَمَنْ إِمَارَةِ الصِّبْيَان

(۸۳۰۳) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ است مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا ستر کی دہائی اور بچوں کی حکومت ہے اللہ کی پناہ ما نگا کرو۔

﴿ ( ٨٣.٣م ) وَقَالَ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَصِيرَ لِلُكُعِ ابْنِ لُكُعِ

(۱۳۰۳م) اورفر مایا و نیااس وقت تک فناء نه موگی جب تک که زهام حکومت کمینداین کمیند کے ماتھ میں ندآ جائے۔

( ٨٣.٤) حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا كَامِلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَغَارُ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَغَارُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى وَمِنْ غَيْرَتِهِ نَهَى عَنْ الْفَوَاحِشِ

(۸۳۰۴) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ کس نے نبی طبیقات بوچھا کیا آپ بھی غیرت کھاتے ہیں؟ فرمایا بخدا! میں سب

سے زیادہ غیرت کھا تا ہوں ،اوراللہ مجھ سے زیادہ باغیرت ہے ،اورای وجہ سے اس نے بے حیائی کے کاموں سے منع کیا ہے۔

المعرود المعر

( ٨٣٠٦) حَدَّثَنَا الْأُسُودُ حَدَّثَنَا كَامِلٌ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْأَرُذَلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا قَالَ كَامِلٌ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَبَيْنَ إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْأَرُذَلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا قَالَ كَامِلٌ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَبَيْنَ يَكِيهِ إِنظَر: ٩٤١٧،٨٦٨٣].

(۸۳۰۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا مال و دولت کی ریل پیل والے لوگ ہی ذکیل ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جواپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر دائیں بائیں اور آ گے تقسیم کریں۔

( ٨٠٠٧ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتٍ عَنُ عَطَاءِ بُنِ قُرَّةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ضَمْرَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَعْلَمُ شَكَّ مُوسَى قَالَ ذَرَارِيَّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ يَكُفُلُهُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ

(۸۳۰۷) حضرت ابو ہریرہ دلائن کے سے کہ نبی ملیا نے فرمایا جنت میں مسلمانوں کے بچوں کی کفالت حضرت ابراہیم علیا ا فرماتے ہیں۔

( ٨٣.٨ ) حَلَّثْنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَارَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ فِي اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ عَادَهُ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ عَادَهُ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ طِبْتَ وَتَبَوَّأْتَ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا [صححه ابن حبان (۲۹۲۱). وقال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ١٤٤٣، الترمذي: ٢٠٠٨)]. [انظر: ٢٥٥٧، ٢٣٦٨].

(۸۳۰۸) حضرت ابو ہریرہ را گاٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی مالیا این نے فر مایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات ما بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالی فر ماتے ہیں تو کامیاب ہو گیا اور تونے جنت میں اپناٹھ کا نہ بنالیا۔

( ٨٣.٩) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ حُذَّافَةَ السَّهُمِيَّ قَامَ يُصَلِّى فَجَهَرَ بِصَلَاتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ حُذَافَةَ لَا تُسْمِعْنِي وَٱسْمِعُ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ [احرحه البيهقي: ٢/٢٢. اسناده ضعيف].

(۸۳۰۹) حضرت ابو ہریرہ بڑائنٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن حذافہ مہی بڑائنٹ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تواس بیں اونچی آواز سے قراءت کرنے لگے، نبی ملینا نے فرمایا اے ابن حذافہ! مجھے ندسناؤ، اپنے پرورد گارکوسناؤ۔

( ٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ حَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًّا يَسْتَسْقِى فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ حَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًّا يَسْتَسْقِى فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا الرَّعْقَ اللَّهُ وَحَوَّلَ وَجُهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَهُ ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْسَرِ عَلَى الْآيْسَرِ عَلَى الْآيْسَرِ عَلَى الْآيْسَرَ عَلَى الْآيْسَرِ وَالْآيْسَرَ عَلَى الْآيْسَرِ عَلَى الْآيْسَرِ عَلَى الْآيْسَرِ وَالْآيْسَرِ وَالْآيْسَرَ عَلَى الْآيْسَ

(۱۳۱۸) حضرت ابو ہریرہ فاتن سے مروی ہے کہ نی علیا ایک مرتبہ نماز استاء کے لئے باہر نکلے، اور بغیراز ان واقامت کے ہمیں دور کعتیں پڑھا ئیں، پھر خطبہ ارشاد فر مایا اور اللہ ہے دعاء کرتے رہے، اور اپنا چرہ قبلے کی جانب پھیرلیا، ہاتھ بلند کر لیے، تھوڑی دیر بعد آپ مناق اللہ نے باور بلک لی اور دائیں کونے کو بائیں کنا سے پراور بائیں کونے کو دائیں کندھے پراکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ مناق بن بحریر حداثنا آبی قال سَمِعْتُ یُونُس عَنِ الزَّهُوتِی عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ وَآبِی سَلَمَة عَنْ آبِی هُریْرَ قَانَ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قالَ نَحْنُ اَحَقٌ بِالشّکَ مِنْ إِبْرَاهِمَ عَلَیْهِ السّکام إِذْ قَالَ رَبُّ اللّهُ عَلَیْهِ مَا لَدُ عُنْ لَی کُونُ لِی عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ وَآبِی سَلَمَة رَبِّ آبِی هُریْرَ قَانَ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قالَ نَحْنُ اَحَقٌ بِالشّکَ مِنْ إِبْرَاهِمَ عَلَیْهِ السّکام إِذْ قَالَ رَبِّ آبِی عَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَرْخَمُ اللّهُ لُوطًا لَقَدُ کَانَ یَا وَی اِلِی رُحْنٍ شَدِیدٍ وَلُو لَبِشْتُ فِی السّخِنِ مَا لَیْتُ یُوسُفُ لَآجَبْتُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَرْخَمُ اللّهُ لُوطًا لَقَدُ کَانَ یَا وَی اِلِی رُحْنٍ شَدِیدٍ وَلُو لَبِشْتُ فِی السّخِنِ مَا لَیتَ یُوسُفُ لَآجَبْتُ اللّهُ عَلَیْهِ السّادِی (۲۳۸۷)، ومسلم (۱۵۲) آبِر صححه البحاری (۳۳۸۷)، ومسلم (۱۵۲) آب

(۱۳۱۱) حضرت ابو ہریرہ رہائی سے مروی ہے کہ نبی طینانے فر مایا حکرت ابراہیم طینا سے زیادہ شک کرنے کے ہم حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے فر مایا تھا کہ پروردگار! مجھے دکھا کہ تو مردوں کوئس طرح زبدہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کیاتم ایمان نہیں لائے؟ عرض کیا کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کومطمئن کرنا جا ہتا ہوں، نیز نبکی طینا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں حضرت لوط طلینا پر، وہ ایک' مضبوط ستون'' کی پناہ ڈھونڈ رہے تھے، اور اگر میں اتناعرصہ جیل میں رہتا جتناعرصہ حضرت یوسف طلینا رہے تو میں آنے والے کی پیشکش کو قبول کرلیتا۔

( ٨٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ قَالَ ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمُ أَحَدٌ يُدُجِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُنَجِّيهِ مِنْ النَّارِ قَالُوا وَلَا أَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ وَهُبٌ يَقُبضُهَا وَيَبْسُطُهَا [راحع: ٢٠٢٠].

(۸۳۱۲) حضرت ابو ہر رہ وہ ڈاٹھٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا تم میں ہے کسی شخص کو اس کاعمل جنت میں داخل کر کے جہنم سے نجات نہیں دلاسکتا، صحابۂ کرام ٹھاٹھٹونے پوچھایا رسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فر مایا مجھے بھی نہیں ،الاّ بیہ کہ میرارب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے ، یہ جملہ کہہ کرآپ ٹاٹھٹوانے اپنے دست مبارک سے اشارہ فر مایا۔

( ٨٣١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُويَوْةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ [وحكى الترمذي في ((العلل المفردة)) عن البحاري: انه حديث صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٤٨)]. [انظر: ٢١ - ٩٠٤٧].

( ٨٣١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَبَّادٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُهَزِّمِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُقُرَأُ بِالسَّمَوَاتِ فِي الْعِشَاءِ

(۸۳۱۵) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ عشاء کی نماز میں لفظ ساء سے شروع ہونے وال سورتوں کی تلاوت کا حکم دیتے تھے۔

( ٨٣١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا وَرَضِى لَكُمْ ثَلَاثًا وَلِيهِ عَنْ آبِي كُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشُورِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا فِلَا تُشُورِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَأَنْ تَنْصَحُوا لِوُلَاةِ الْأَنْرِ وَكُرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَ الِ [صححة مسلم (١٧٥٥)، وابن حبان (٣٣٨٨)]. [زانظر: ٣٧٧، ٥٧٥٥].

(٨٣١٦) حضرت ابو ہریرہ و النفظ ہے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا اللہ نے تمہارے لیے تین باتوں کونا پینداور تین باتوں کو پیند

کیا ہے، پیندتواس بات کوکیا ہے کہتم صرف اس ہی کی عبادت کرو،اس کے ساتھ کسی کونٹریک نے تھم راؤ،اللہ کی رسی کومضبوطی سے تھا ہے رکھو،اور حکمرانوں کے خیرخواہ رہو،اور ناپینداس بات کوکیا ہے کہ زیادہ قبل وقال کی جائے، مال کوضائع کیا جائے اور کھڑت سے سوال کیے جائیں۔

( ٨٣١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَشُرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا وَعَنُ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَأَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي حَائِطِهِ [راجع: ٣٥٧٧، ٢٥٤].

(۱۳۱۷) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹیئا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے کھڑے ہوکر پانی پینے سے مشکیزے سے مندلگا کر پانی چینے سے اور پڑوی کواپنی دیوار پرککڑی رکھنے سے رو کنے کی ممانعت فر مائی ہے۔

( ٨٣١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفُقَةً فِيهَا جَرَسٌ [راحع: ٥٥٥].

(۸۳۱۹) حضرت الوهرى و تُنْ تَنْ الْنَا الْعَاصِ مُونى بِكُ بِي النَّا الْعَاصِ الْمَالِي اللَّهِ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ [راجع: ٨٠٢٩].

(۸۳۲۰) حضرت الو بريره النَّفَّ سے مروى ہے كہ بى عليه فرما ياعاص بن واكل كردؤول بينے (صفام اور عمرو) مؤمن بيں۔ (۸۳۲۱) حَدَّثُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهِيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْةَ [صححه مسلم (۲۲۱۲)]. [انظر: ۲۲۲۸، ۹۷۹].

(۸۳۲۱) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔

( ٨٣٦٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ٱخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ ٱخْبَرَنِى زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَتَتَبِعْنَ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَبَاعًا فَبَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ

### هُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللَّا

قَالُوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ آهُلُ الْكِتَابِ قَالَ فَمَنْ [راجع: ٨٢٩١].

(۸۳۲۲) حظرت ابو ہریرہ ڈائٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ہم اوگ گذشت امتوں والے اعمال میں بالشت بالشت بھراور گر گر بھر بہتا ہوجاؤ کے جتی کہ اگروہ کی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئ ہوں کو تو تم بھی داخل ہوجاؤ کے اوگوں نے بوچھایا رسول اللہ اوہ کون لوگ ہیں؟ اہل کتاب؟ نبی علیہ انے فرمایا تو اور کون؟ ( ۸۳۲۲ ) حَدَّفَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُورِيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلٌ بْنُ أُمَيَّةً عَنُ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَافِع مَوْلًى لِأُمْ سَلَمَةً عَنُ آبِي هُرَيْوَةً قَالَ قَالَ أَخَدَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدِي فَقَالَ حَلَقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدِي فَقَالَ حَلَقَ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۷۸۹)، و قال ابن کئیر: هذا الحدیث من غرائب ((صحیح مسلم))، و قد نکلم علیه ابن المدینی والمحاری]
(۸۳۲۳) حضرت ابو جریره را الله نے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نالیّا نے میرا ہاتھ پکڑ کرفر مایا الله نے ہفتہ کے دن مٹی کو پیدا فرمایا، اتوار کے دن پہاڑ و آن کو، پیر کے دن ورختوں کو، منگل کے دن ٹالپندیدہ امور اور بدھ کے دن ٹورکو پیدا کیا اور جمعرات کے دن اس میں جانداروں کو بسایا، جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد حضرت آ دم نالیّا کی تخلیق فرمائی، بیرآ خری تخلیق تھی جو جمعہ کی آخری ساعتوں میں عصراور رات کے درمیان وجود میں آئی۔

( ٨٣٢٤) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِى بْنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّثِنِى آبُو زُرْعَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى دَارَ قَوْمٍ مِنُ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآنَ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا قَالُوا فَإِنَّ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآنَ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا قَالُوا فَإِنَّ فِي دَارِهُمْ سِنَّوْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآنَ فِي دَارِكُمْ كُلْبًا قَالُوا فَإِنَّ فِي دَارِهُمْ سِنَّوْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ السِّنَوْرَ سَبُعُ

(۸۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نی علیہ ایک انصاری کے گھر تشریف لے جاتے تھے، ان کے پیچے بھی ایک گھر تفا ان لوگوں پریہ بات گراں گذری اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ! آپ فلال کے گھر تو تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر تشریف لاتے ؟ نبی علیہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تہمارے گھر میں کتا ہے، وہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کے گھر میں بھی تو بلی ہے، نبی علیہ نے فرمایا بلی (ایما) درندہ ہے (جورحت کے فرشتوں کو آنے سے نہیں روکتا)

( ٨٣٢٥) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلُحَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شُبُرُمَةَ عَنْ آبِي زُرُعَةَ بُنِ عَمُرِو بُنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هَالِهِ بُنِ شَيْرًا لَا يُعْدِى شَيْءً لَنِ عَمُرِو بُنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هَالَ مَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْدِى شَيْءٌ شَيْئًا لَا يُعْدِى شَيْءٌ شَيْئًا لَا يُعْدِى شَيْءٌ شَيْئًا لَا يُعْدِى شَيْءً شَيْئًا لَا يَعْدِى شَيْءً شَيْئًا فَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً أَعُرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّقُبَةَ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِعَجْبِهِ فَتَشْمَلُ الْإِبِلَ جَرَبًا قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً

# هُ مُنلِهُ امْنِينَ بِلِ يَسِينَ الْمُ الْمِينَ فِي اللَّهِ مِنظِهِ اللَّهِ مُنلِهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّلَّا الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

فَقَالَ مَا أَعُدَى الْأَوَّلَ لَا عَدُوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمُوْتَهَا وَمُصِيبَاتِهَا وَرِزْقَهَا [احرحه الحميدي (١١١٧). قال شعيب: صحيح].

(۸۳۲۵) حضرت ابو ہریرہ نگانگئے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے تین مرتبہ فرمایا کوئی بیاری متعدی نہیں ہوتی ، ایک دیہاتی کہنے لگا کہ پھراونٹوں کا کیا معاملہ ہے جو صحراء میں ہرنوں کی طرح چوکڑیاں بھرتے ہیں ، اچا تک ان میں ایک خارش اونٹ شامل ہوجا تا ہے اور سب کو خارش زدہ کر دیتا ہے؟ نبی ملیکھی نے بچھ دیر خاموش رہ کراس سے بچ چھا کہ اس پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ کوئی متعدی نہیں ہوتی ، صفر کا مہینہ منحوں نہیں ہوتی اور کھو پڑی سے کیڑا نظنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے ، اللہ نے ہرانسان کو پیدا کیا ہے ، اور اس کی زندگی موت ، مصیبت اور رزق سب لکھ دیا ہے۔

( ٨٣٢٦ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شُبُرُمَةٌ عَنْ آبِي زُرْعَةَ بُنِ عَمْرِو عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّي بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبَاكَ [صححه المخارى (٩٧١) ومسلم (٢٥٤٨)] [انظر: ٢٥٤٨، ٩٠٧ ].

(۸۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ ناٹنؤے مروی ہے کہ ایک آ دی نے بارگاہ رسالت ناٹیٹی میں میں سوال پیش کیا کہ لوگوں میں عمدہ رفاقت کا سب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ ،اس نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ ،اس نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ ،اس نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہارے والد۔

( ٨٣٢٧ ) حَلَّاثَنَا رِبْعِیٌّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَقَخِذُهُ مِثْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَقَخِذُهُ مِثْلُ وَمَقَعَدُهُ مِنْ النَّارِ مِثْلُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ الرَّبَذَةِ [صححه الحاكم في ((المستدرك)) ٤/٥٥ ه قال شعيب: اسناده حسن].

(۸۳۲۷) حضرت ابو ہر میرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طیف نے فرمایا قیامت کے دین کا فرکی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اوراس کی کھال کی چوڑ ائی ستر گز ہوگی ،اوراس کی ران' ورقان' پہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربذہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی۔

( ٨٣٢٨) حَدَّثَنَا رِبُعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِي بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَغِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا أَشُرَفُ مِنْ الْآخِرِ فَعَطَسَ الشَّرِيفُ فَلَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ فَلَمْ يُحْمَدُ اللَّهَ فَلَمْ يُحْمَدُ اللَّهَ فَشَمَّتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ الْآخِرُ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ الْآخِرُ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ هَذَا عِنْدَكَ فَشَمَّتَهُ قَالَ إِنَّ هَذَا ذَكُو اللَّهَ فَذَكُو تُهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا ذَكُو اللَّهَ فَذَكُو تُهُ وَاللَّهُ فَنَالَ الشَّرِيفُ عَطَسُتُ عِنْدَكَ فَلَمْ تُشَمِّتُنِى وَعَطَسَ هَذَا عِنْدَكَ فَشَمَّتَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا ذَكُو اللَّهَ فَذَكُو اللَّهُ فَذَكُو اللَّهُ فَنَالَ الشَّرِيفُ عَطَسُتُ عِنْدَكَ فَلَمْ تُشَمِّتُهُ هَا مُعَلَى اللَّهُ فَنَسِيتًا اللَّهُ فَنَسِيتًا اللَّهُ فَنَسِيتًا اللَّهِ فَنَسِيتًا اللَّهُ فَنَسِيتًا اللَّهُ فَنَسِيتًا اللَّهُ فَنَسِيتًا اللَّهُ فَنَسِيتًا اللَّهُ فَنَسِيتًا اللَّهُ فَلَامٍ الْفَاقِ اللَّهُ فَنَسِيتًا اللَّهُ فَنَالُهُ فَلَامُ الْمُ فَلَامُ اللَّهُ فَلَامُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَامُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَامُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَامُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَامُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### ﴿ مُنْ لِمَا اَمَٰذِي مِنْ اِنْ هُوَرِيْرَةً رَجَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُرْيُرةً رَجَّا أَنَّ اللَّ

(ATTA) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نئی ملیا کی ایک مجلس میں دوآ دمیوں کو جھینک آئی، ان میں سے ایک دوسرے کی نبیت زیادہ معززتھا، لیکن اس نے چھینکئے کے بعد ''الحمد لللہ'' نہیں کہا لہذا نبی علیا نے اسے جواب نہیں دیا، اور دوسرے نے الحمد للہ کہا، لہذا نبی علیا نے اسے جواب دے دیا، وہ آدمی کہنے لگا کہ جھے چھینک آئی تو آپ نے جواب نہیں دیا اور اسے چھینک آئی تو آپ نے اسے جواب دے دیا؟ نبی علیا نے فرمایاس نے اللہ کو یاد کیا تھا چنا نچے میں نے بھی اسے یا در کھا اور تم نے اسے بھلادیا۔

(۸۳۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹونے ایک مرتبہ مروان بن حکم کو حدیث سناتے ہوئے فر مایا کہ میں نے ابوالقاسم''جو کہ صادق و مصدوق تھے'' منگافیونم سے بیر حدیث منی ہے کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔

( ۱۳۳۸) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بُنُ مَوْزُوقِ عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبِلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمُر بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنُ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنُ الطَّيباتِ مَا رَزَقُنَا كُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ثُمَّ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى النَّيْفَا لَكَ اللَّهُ مَا يَوْعَلَى السَّفَرَ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ثُمَّ يَمُدُّ يَكُهُ إِلَى السَّفَرَ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ثُمَّ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّفَرَ آشُعُتُ أَغْبَرَ ثُمَّ يَمُدُّ يَكُولُ اللَّهُ عَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمُلْبَسُهُ عَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ عَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ عَرَامٌ وَمُعْمَلُونَ يَسْتَحَابُ لِذَلِكَ السَّفَرَ أَسْبَعِهُ اللَّهُ يَعْ مَرَامٌ وَمُعْمَلُهُ عَرَامٌ وَمَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ولَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

پھرنی مالیہ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جوطویل سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال بکھر نے ہوئے ہوں، گردوغبار سے وہ اٹا ہوا ہو، اور آسان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر' یارب، یارب' کرر ہا ہو، جبکہ اس کا کھا نائجسی حرام کا ہو، پینا بھی حرام کا ہو، لباس بھی حرام کا ہواور اس کی غذا بھی حرام کی ہو، تو اس کی دعاء کہاں سے قبول ہو؟

( ٨٣٣١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَشْعَثِ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَ

( ٨٣٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُرِ وَابُنُ آبِي بُكُيْرِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي فَلَمْ هَرَيْرَةً قَالَ ابْنُ أَبِي بَكُو لَا يُوطِّنُ رَجُلٌّ مُسْلِمٌ لَا يُوطِّنُ قَالَ ابْنُ أَبِي بَكُو لَا يُوطِّنُ رَجُلٌّ مُسْلِمٌ الْمُسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ حَتَّى يَخُرُجَ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهُلُ الْعَائِبِ بِعَائِبِهِمُ إِذَا قَدِمَ الْمُسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ حَتَّى يَخُرُجَ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهُلُ الْعَائِبِ بِعَائِبِهِمُ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ [راحع: ٨٠٥٨].

(۸۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھڈ سے مروی ہے کہ نبی الیّائی نے فرمایا جومسلمان مبجد کواپنا وطن بنائے اوراس کا مقصد صرف ذکر کرنا اور نماز پڑھنا ہی ہوتو اللّٰہ تعالی اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی مسافر کے اپنے گھر چنچنے پر اس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

( ٨٢٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْ ( ح ) وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ أَبَا قَتَادَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبَايَعُ لِرَجُلِ بَيْنَ الرُّكُنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ أَبَا قَتَادَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبَايَعُ لِرَجُلِ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ وَلَلْ يَسْتَحِلُّ الْمُنْهُ فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ فَيُحَرِّبُونَهُ وَالْمَعَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى الْمُعَلِّ الْمُنْ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَبْعَلُوهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(۸۳۳۳) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی نالیٹا نے فرمایا ججرا سوداور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آ دمی سے بیعت لی جائے گی ، اور بیت اللہ کی حرمت کو پامال کردیں ، پھر کی جائے گی ، اور بیت اللہ کی حرمت کو پامال کردیں ، پھر عرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کرنا ، بلکہ جشی آئیں گے اور اُسے اس طرح ویران کردیں گے کہ دوبارہ وہ بھی آ باد نہ ہوسکے گا اور بہی لوگ اس کا خزانہ نکا لنے والے ہوں گے۔

( ٨٣٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَنْعَتُ النَّبِيَّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ شَبْحَ الدِّرَاعَيْنِ أَهُدَبُ أَشُفَارِ الْعَيْنَيْنِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ يُقْبِلُ جَمِيعًا وَيُدِيرُ جَمِيعًا بِأَبِى هُوَ وَأُمِّى لَمْ يَكُنُ فَاحِشًا وَلَا مُنَفِّحَشًا وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسُواقِ [انظر ٢٨٨٦]

(۸۳۳۴) حفرت الو ہریرہ ڈٹائٹونی ملیکا کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ آپ کا ٹیڈی کے ہاتھ بھرے ہوئے ، آکھوں کی پیکیس کمی اور گھنی اور دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، آپ کا ٹیڈی کیوری طرح متوجہ ہوتے اور پوری طرح رخ بھیرتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ فحش گویا جنکلف بے حیانہ بنتے تھے، اور نہ ہی باز اروں میں شور مجاتے بھرتے تھے۔

( ٨٣٢٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو النَّضُو قَالَ ثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّ الْعَبْدَ الْمَمُلُوكَ لَيْحَاسَبُ بِصَلَاتِهِ فَإِنْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْنًا قِيلَ لَهُ نَقَصْتَ مِنْهَا فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلَّطْتَ عَلَىًّ أَنَّ الْعَبْدَ الْمَمُلُوكَ لَيْحَاسَبُ بِصَلَاتِهِ فَإِنْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْنًا قِيلَ لَهُ نَقَصْتَ مِنْهَا فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلَّطْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّامُ عَمَلِكَ أَوْ مَلْ مَالِهِ لِنَفْسِكَ فَهَلَّا سَرَقْتَ لِنَفْسِكَ مِنْ عَمَلِكَ أَوْ عَمَلِكَ أَوْ عَمَلِكَ أَلُهُ عَلَيْهِ الْخُجَّةَ

### هي مُنالاً اكَرُانُ بل بِينَا مِنْ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مُنْ اللهُ الله

(۸۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فرمایا جب عبد مملوک سے نماز کا حساب ہوگا اور اس میں پچھکی واقع ہوگی تو اس سے بوچھا جائے گا کہ تو نے اس میں کوتا ہی کیوں کی؟ وہ عرض کرے گا کہ پروردگار! تو نے مجھ پرایک مالک مسلط کررکھا تھا جس نے مجھے نماز سے روئے رکھا، اللہ فرمائے گا کہ میں نے مجھے اس کے مال میں سے اپنے لیے پچھ چوری کرسکتا تھا؟ اس طرح اس پر جمت تمام ہوجائے گی۔

( ٨٣٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بُنُ فُضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ سُلَامَى مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ حِينَ يُصْبِحُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّقَةٌ وَإِمَاطَتَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سَلَامَكَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتَكَ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَإِنَّ آمُرَكَ اللَّهِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتَكَ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَإِنَّ آمُركَ اللَّهِ صَدَقَةٌ وَنَمْ يَحُو هَذَا لَمُ أَحْفَظُهَا وانظر ٢٨٧٦) بالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيَكَ عَنْ المُمْدُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهُيكَ عَنْ المُمْدَو صَدَقَةٌ وَحَدَّتَ أَشْيَاءَ مِنْ نَحْوِ هَذَا لَمُ أَحْفَظُهَا وانظر ٢٨٧٦)

(۸۳۳۷) حفزت ابو ہررہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی ملیلہ نے فر مایا انسان کے ہر جوڑ پرضی کے وقت صدقہ واجب ہوتا ہے، مسلمانوں کو یہ بات بڑی مشکل معلوم ہوئی ، نبی ملیلہ نے فر مایا تمہار اللہ کے بندوں کوسلام کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المئر کرنا بھی صدقہ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بیان فرمائیں جو مجھے یا دنہیں رہیں۔

( ٨٣٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي اللَّانَيَا مَنْ لَا يَرْجُو أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ قَالَ الْحَسَنُ فَمَا بَالُ ٱقْوَامِ يَبُلُغُهُمْ هَذَا عَنْ نَبِيِّهِمْ فَيَجْعَلُونَ حَرِيرًا فِي ثِيَابِهِمْ وَفِي بُيُوتِهِمُ اللَّهُ عَذَا عَنْ نَبِيِّهِمْ فَيَجْعَلُونَ حَرِيرًا فِي ثِيَابِهِمْ وَفِي بُيُوتِهِمُ

(۸۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹوئے مروی ہے کہ میں نے نبی الیا کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے دنیا میں تو وہی شخص ریشم پہنتا ہے جے آخرت میں اسے پہننے کی امید نہ ہو، اور دنیا میں وہی شخص ریشم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔

( ٨٣٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنِ النَّطُرُ وَزِنَا الْقَلْبِ التَّمَنِّي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ مَا هُنَالِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنِ النَّظُرُ وَزِنَا الْقَلْبِ التَّمَنِّي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ مَا هُنَالِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

(۸۳۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ سے غالبًا مرفوعاً مروی ہے کہ آئکھ بھی زنا کرتی ہے اور دل بھی ، آئکھوں کا زنا دیکھنا ہے ، ول کا زناتمنا اورخواہش کرنا ہے جبکہ شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔

( ٨٣٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْخَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتُو وَالْغُسُلِ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتُو وَالْغُسُلِ يَوْمَ اللَّهُ مُعَةِ وَراحِع: ٢١٣٨].

(۸۳۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ مجھے میر نے لیا ابوالقاسم تالیے ان نین چیزوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں

# مُنزلًا احَرُرُنَ بِلِ يَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا۔ ① مہینے میں تین دن روزہ رکھنے کی۔ ﴿ سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ ﴿ جمعہ کے دہن عنسل کرنے کی۔

( . ٨٣٤ ) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنُ زَائِدَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ الْمَلِكِ بُنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعُدَ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ فَأَنَّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعُدَ رَمَضَانَ قَالَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِى تَدُعُونَهُ الْمُحَرَّمَ [راخع: ٨٠١٣].

سور الموسلات الموسلا

( ٨٣٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رِفَاعَةَ عَنْ سُهَيُلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْتَحْمِيسَ قَالَ فَقِيلَ لَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْأَعْمَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ

(۸۳۴۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا اکثر پیراور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، کسی نے اس کی وجہ پچھی تو نبی علیا نے فرمایا ہر پیراور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کو بخش دیتے ہیں، سوائے ان دو آ دمیوں کے جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھٹر اہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کرلیں۔

( ٨٣٤٤ ) حَدَّثْنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ فَرُّوخَ الضَّمْرِيُّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ

### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْرِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ

يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَّا مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ [صححه النحاكم (٢٩٧/٤). قال الْلِاني: صحيح (ابن ماجة: ٢٣٢٦)]. [انظر: ٢٠٧٢].

(۸۳۴۴) حضرت ابو ہریرہ و ٹائٹ سے مروی ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے جومردو عورت اس منبر کے قریب جموٹی فتم کھائے ،اگر چدا یک ترمسواک ہی کے بارے کیوں نہ ہو،اس کے لئے جہنم واجب ہوگئ۔

( ٨٣٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْجَهِيدِ بْنِ جَعْفَرِ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُوَ الْبَي عَنْ عَبْدِ الْحَكِمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُوَ أَبِي هُوَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَفُرَكُ مُوْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْهَا آخَرَ هُوَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَفُرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْهَا آخَرَ وصحه مسلم (٢٩٤٥)]

(۸۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹن سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا کوئی مسلمان مردکسی مسلمان عورت سے نفرت نہ کرے، کیونکہ اگراس کی ایک عادت نالپند ہوگی تو دوسری عادت لپند بھی تو ہوسکتی ہے۔

( ٨٣٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَوٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَكِمِ الْأَنْصَارِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنُ الْمَوَالِي يُقَالُ لَهُ جَهْجَاهُ [صححه مسلم (٢٩١١)، وقال الترمذي حسن غريب]

(۸۳۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹے ہے مروی ہے کہ نبی الیکھانے فرمایا دن اور رات کا چکراس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک موالی میں سے' جہاہ''نامی ایک آ دمی حکمران ندبن جائے۔

( ۱۳٤٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَلَّثَنَا الضَّحَاكُ بُنُ عُثْمَانَ حَلَّثَنِى بُكَيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَارٍ أَنَّ صِكَاكَ النَّجَّارِ خَرَجَتُ فَاسْتَأْذَنَ النَّجَّارُ مَرُوانَ فِي بَيْعِهَا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَسَارٍ أَنَّ صِكَاكَ النَّجَارِ خَرَجَتُ فَاسْتَأْذَنَ النَّجَارُ مَرُوانَ فِي بَيْعِهَا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَذِنَ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى قَالَ سُلَيْمَانُ فَرَأَيْتُ مَرُوانَ بَعَتَ الْحَرَسَ فَجَعَلُوا يَنْتَزِعُونَ الصِّكَاكَ مِنْ ٱلْدِى مَنْ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْهُمْ قَالَ سُلَيْمَانُ فَرَأَيْتُ مَرُوانَ بَعَتَ الْحَرَسَ فَجَعَلُوا يَنْتَزِعُونَ الصِّكَاكَ مِنْ ٱلْدِى مَنْ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْهُمْ وَصَدَى الطَّعَامُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُورُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُمُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ ٱلْذِي مَنْ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُورُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْكُونَ الْعَلَاقُ مِنْ آلِيلِكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ مَا لَوْلِكُونَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللْعَلَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِي اللَّهُ عَلَيْ

(۸۳۲۷) سلیمان بن بیار پیشنگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تجار کے درمیان چیک کارواج پڑ گیا، تا جروں نے مروان سے ان کے ذر سیع خرید و فروخت کی اجازت ما گلی، اس نے انہیں اجازت دے دکی، حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئ کو معلوم ہواتو وہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم نے سودی تجارت کی اجازت دے دی جبکہ نبی طینا نے قبضہ سے قبل غلہ کی اگلی تیج سے منع فرمایا ہے؟ سلیمان کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ مروان نے محافظوں کا ایک دستہ جیجا جو غیر مزاحم لوگوں کے ہاتھوں سے چیک چھینے گئے۔

#### هُ مُنالًا اَعَٰذِنْ لِيَدِيمَ مَرْمُ كُولِ مِنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اَعَٰذِنْ لِيَدِمُ مَرْمُ اللهُ الل

( ۱۳٤٨ ) حَدَّثَنَا ٱللهِ بَكُو الْحَنفِيُّ حَدَّقَنَا الضَّحَاكُ بُنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكِيْوِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْأَشْجَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيُوَةً آنَهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا آشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ فَلَان لِإِمَامٍ كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَادٍ فَصَلّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُطِيلُ الْأُولِيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَيَعْرَأُ فِي الْأُولِيَيْنِ مِنْ الْمُفَصَّلِ قَالَ الضَّحَالُ وَيَعْرَأُ فِي الْأُولِيَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ وَيُحَفِّفُ الْعُصْرَ وَيَقُرَأُ فِي الْفَلْهِ وَيَقُرَأُ فِي الْفَلْهِ وَيَقُرَأُ فِي الْمُفَصَّلِ قَالَ الضَّحَالُ وَمَدَّقَنِي مِنْ الْمُفَصَّلِ قَالَ الصَّحَالُ وَيَقُرَأُ فِي الْفَلْهِ وَيَقُرَأُ فِي الْمُفَعِّلِ قَالَ الْمُفَصَّلِ قَالَ الضَّحَالُ وَيَقُرَأُ فِي الْفَلْقِيقِ وَسَلَمُ مِنْ هَذَا الْفَقَى يَعْنِي عُمْوَ اللّهِ مِلْولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ هَذَا الْفَقَى يَعْنِي عُمْوَ الْمَعْرِيزِ قَالَ الصَّحَالُ فَصَلَيْتُ مَلَاةً بِصَلَاقً بِصَلَاقً بِصَلَاقً بِصَلَاقً بِصَلَاقً بِصَلَاقً مِسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ هَذَا الْفَقَى يَعْنِي عُمُو الْمَعْرِ وَكَانَ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا قَالَ سُلَيْمَانُ اللهُ يَعْمِولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ هَذَا الْفَقَى يَعْنِي عُمْولَ الْمَعْمِ عُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ هَذَا الْفَقَى يَعْنِي عُمُولُ الْمُولِي اللّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ يَصَانَعُ مِنْ مَا قَالَ سُلْيَمَانُ الْمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَصْنَعُ مِنْ مَا قَالَ سُلْيَمَانُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَوْلُ الْمُولِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى مُولِي اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَلَى مَا وَلَا لَمُ مَا وَاللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ١٣٤٩) حَلَّاثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَلَّنَبِي مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي مُزَرِّدٍ قَالَ حَلَّنِي عَمِّى سَعِيدٌ أَبُو الْحُبَابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبُا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْحَلْقَ قَامَتُ الرَّحِمُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَمَا تَرُضَى أَنُ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ فَاخَذَتُ بِحَقُو الرَّحْمَٰ فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ فَطَعَكِ افْرَوُوا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلِّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمُ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمُ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْفَالُهَا

(۸۳۲۹) حضرت ابو ہر یہ و و گاتھ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا اللہ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو ''رم'' نے کھڑے ہوکر عرشِ رمئن کے پائے بکڑ لیے اور کہا کہ قطع تعلق سے پناہ ما تکنے والے کا یہ مقام ہے، اللہ نے فرمایا کیا تو اس بات پر داخی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں اس سے جڑوں اور جو تجھے تو ڑے میں اس سے اپنا ناطہ تو ڑلوں؟ اگرتم چا ہوتو اس کی تقدیق کے لئے یہ آیٹ سے پڑھلوفھ اُن عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَیْتُمُ اَنْ تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ وَتُقطّعُوا اَرْحَامَکُمُ اُولَئِكَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاصَمَّهُمُ وَاعْمَى اَبْصَارَهُمُ اَفَلَا یَتَدَبُرُونَ الْقُرُ آنَ اَمْ عَلَى قُلُوبِ اَفْفَالُهَا

( ١٣٥٠) أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ قَالَ ثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ تَمِيمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَتَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَتَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمُ مَنْ رَمَضَانَ وَذَلِكَ لِمَا يُعِدُّ الْمُؤْمِنُونَ فِيهِ مِنْ الْقُوَّةِ لِلْعِبَادَةِ مِنْ رَمَضَانَ وَذَلِكَ لِمَا يُعِدُّ الْمُؤْمِنُونَ فِيهِ مِنْ الْقُوَّةِ لِلْعِبَادَةِ وَمَا يُعِدُّ الْمُؤْمِنُ مَعْ الْمُؤْمِنُ مَنْ عَفَلَاتِ النَّاسِ وَعَوْرَاتِهِمُ هُو غَنْمٌ وَالْمُؤْمِنُ يَعْتَنِمُهُ الْفَاجِرُ [اسناده ضعيف.

# الله المرابط المنظمة الله المرابط المنظمة المن

صححه ابن حزيمة: (١٨٨٤)، وقال البحاري: فيه نظر]. [انظر: ٧٩٣،٨٨٥٧].

(۱۳۵۰) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ مسلمانوں پر ماہ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ سابی آئن نہیں ہوتا، اور منافقین پر رمضان سے زیادہ سخت کوئی مہینہ نہیں آتا، اور اس کی وجہ رہے کہ مسلمان اس مہینے میں عبادت کے لئے طاقت مہیا کر نتے ہیں اور منافقین لوگوں کی خفلتوں اور عیوب کو تلاش کر تے ہیں۔

( ٨٣٥١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُوِيِّ قَالَ أَبُو هُوَيُوَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَ بِهِ كَمَا يَأْبِسُ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهِ فَإِذَا سَكَنَ لَهُ أَضْرَطَ بَيْنَ ٱلْيَتَيْهِ لِيَفْتِنَهُ عَنْ صَلَاتِهِ فَإِذَا وَحَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَوفَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا لَا يُشَكُّ فِيهِ

(۸۳۵۱) حضرت ابو ہریہ و ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اسے اس طرح چیکارتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے جانور کو چیکارتا ہے، جب وہ اس کے قابو میں آجا تا ہے تو وہ اس کی دونوں سرینوں کے درمیان ہوا خارج کر دیتا ہے تا کہ اسے نماز سے بہکا دے، اس لئے تم میں سے کوئی شخص اگر الیمی کیفیت محسوس کر ہے تو جب تک آواز ندین لے یا بد بوجموس نہ ہونے لگے، اس وقت تک نماز تو ڈکر نہ جائے۔

( ٨٢٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الطَّحَاكُ بُنُ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُبَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَ بِهِ كَمَا يَأْبِسُ الرَّحُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَ بِهِ كَمَا يَأْبِسُ الرَّحُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا سَكَنَ لَهُ زَنَقَهُ أَوْ الْحَمَهُ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ فَآنَتُمُ تَرَوْنَ ذَلِكَ أَمَّا الْمَزْنُوقُ فَتَرَاهُ مَائِلًا كَذَا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهَ وَأَمَّا الْمَذْنُوقُ فَقَاتِحٌ فَاهُ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

(۸۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی الیکی نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اوراسے اس طرح چیکارتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے جانور کو چیکارتا ہے، جب وہ اس کے قابو میں آجاتا ہے تو وہ اس کا جڑا باندھ دیتا ہے یا منہ میں لگام دے دیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ کہتے ہیں اس وجہ سے تم پہلے آدمی کو دیکھو کے کہ وہ ادھر ادھر ڈول رہا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کررہا، اور دوسرے آدمی کو دیکھو گے کہ اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کررہا۔

( ١٣٥٢) حَدَّثَنَا عُثُمَّانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَو عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى سَرِّحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَالْجَهَادَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَحَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَالْجَهَادَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَفُعَلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ عَيْرُ مُدُبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ فَكَيْفَ قُلْتَ قَالَ إِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ عَيْرُ مُدُبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ فَكَيْفَ قُلْتَ قَالَ إِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُعْبَلِ مُقْبِلُ عَيْرُ مُدُبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ إِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ عَيْرُ مُدُبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّى خَطَايَاى قَالَ نَعَمُ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ إِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُعَمِّلًا عَيْرُ مُدُبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّى مَنْ اللَّهُ عَنِى اللَّهِ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَأَنَا صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ

مُفْیِلٌ غَیْرَ مُدُبِرٍ یکفّر اللّهٔ عَنِّی خطایای قال نعم إِلّا الدَّیْنَ فَإِنَّ جِبْرِیلَ سَارَّنِی بِذَلِكَ [راحع: ٢٠ ٠٨].

(۸۳۵۳) حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک دن نبی طیالاوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے، اس میں آپ مَن اللّهُ الله اور جہاد فی سبیل الله کو الله کے نزدیک افضل اعمال میں سے قرار دیا، ایک آدمی کو رہے ہوں اور کہ میں آپ می الله کو الله کا الله کو الله کو الله کو الله کو الله کا الله کا الله کا الله کو الله کا الله کو کیا الله میر کے گنا ہوں کو معاف فر ما الله کو الله کو کہ الله کو کہ کو الله کو کہ کو الله کو کہ کو الله کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

فر ما ياسوات قرض كے ، كديہ بات مجھ حضرت جريل عليا الله الله الله عن أبى كان مين بتائى ہے۔ ( ١٣٥٤ ) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ الْمَمْلُوكِ أَجْرَانِ وَالَّذِى نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيدِهِ لَوْلَا الْجَهَادُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ الْمَمْلُوكِ أَجْرَانِ وَالَّذِى نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيدِهِ لَوْلَا الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُ وَبِرُّ أَمِّى لَأَحْبَبُتُ أَنْ آمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكُ [صححه المحاری (٤٨٥ ٥ ٢)، ومسلم (١٦٦٥)] في سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُ وَبِرُّ أَمِّى لَأَحْبَبُتُ أَنْ آمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكُ [صححه المحاری (٤٨٥ ٢)، ومسلم (١٦٦٥)] والنظر: ٢١٩٣].

(۸۳۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا نیک عبرمملوک کے لئے دہراا جرہے،اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ ڈاٹنٹ کی جان ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ، حج بیت اللہ اور والدہ کی خدمت نہ ہوتی تو میں غلامی کی حالت میں مرنا پیند کرتا۔

( ١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بُنَ مَالِكِ وَأَبَا هُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بُنَ مَالِكِ وَأَبَا هُرَيْرَةً يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِى مَدِينَتِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِى مُدِينَةِ مُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبُدُكَ وَحَلِيلُكَ وَإِنِّى عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ سَأَلَكَ لِمَا عَمْدُ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ سَأَلَكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ إِنَّ الْمَدِينَةِ كَمَا سَأَلْكَ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ إِنَّ الْمَدِينَةَ مُشْتَبِكَةً لِللَّهُ لِمَا لَكُ اللَّهُ الْمَدِينَةِ كُمَا سَأَلْكَ إِبْرَاهِيمُ لِلْهُلِ مَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ إِنَّ الْمَدِينَةَ مُشْتَبِكَةً لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ فَمَنُ أَرَادَهَا بِسُوعٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ [راحع ٢٥٩].

(۸۳۵۵) حفرت سعد ولا تیخا ورحضرت ابو ہر پرہ ولا تیخا ہے مروی ہے کہ نبی الیکا نے ایک مرتبہ دعاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ!

اہل مدینہ کے لئے ان کا مدینہ مبارک فرماء اور ان کے صاع اور مدیل برکت عطاء فرماء اے اللہ! ابراہیم آپ کے بندے اور
خلیل تھے، اور میں آپ کا بندہ اور رسول ہول، ابراہیم نے آپ سے اہل مکہ کے لئے دعاء مانگی تھی، میں آپ سے اہل مدینہ کے لئے وہاء مانگی تھی، وربھی۔
کے لئے وہی ہی دعاء مانگ رہا ہوں، جیسی ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے مانگی تھی اور اتنی ہی اور بھی۔

پھر فر مایا کہ مدینہ منورہ ملائکہ کے جال میں جکڑا ہوا ہے، اس کے ہرسوراخ پر ڈوفر شتے اس کی حفاظت کے لئے مقرر

ہیں، یہاں طاعون اور د جال داخل نہیں ہو سکتے، جواس کے ساتھ کوئی ٹاپاک ارادہ کرنٹے گا، اللہ اے اس طرح پھطلا دے گا جیسے نمک پانی میں پکھل جاتا ہے۔

( ٨٣٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَو يَعْنِى الرَّازِيَّ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى أَحَدُنَا مُخْتَصِرًا [راحع: ٧١٧].

(٨٣٥١) حضرت ابو ہريرہ اللفظ سے مروى ہے كه ني عليا ان ہمين نماز ميں كوكھ پر ہاتھ ركھنے سے منع فر مايا ہے۔

( ٨٣٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنُ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا [راجع: ٢٨٦١]

(۸۳۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا کسی آ دمی کا پیٹ پیپ سے اتنا بھر جائے کہ وہ سیراب ہو جائے ،اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر پور ہو۔

( ٨٣٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَغْنِي الْمُؤَدِّبَ قَالَ آبِي وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمِ بُنِ آبِي الْوَضَّاحِ آنُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبِ قَالَ آبِي وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئً وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ ثَنَا هِ شَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطُانَ يَأْتِي أَحَدَكُمُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَا أَرْضَ فَيَقُولُ اللَّهُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهَ فَإِذَا أَحَسَّ آحَدُكُمُ بِعَلَى اللَّهُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهَ فَإِذَا أَحَسَّ آحَدُكُمُ اللَّهُ وَبِرُسُلِهِ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا فَلْيَقُلُ آمَنَتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ

(۸۳۵۸) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مردی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایاتم میں سے ایک آدمی کے پاس شیطان آتا ہے ادراس سے
پوچھتا ہے کہ آسان کوکس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالی نے ،وہ پوچھتا ہے کہ زمین کوکس نے پیدا کیا؟ وہ کہنا ہے
اللہ نے ، چھروہ پوچھتا ہے کہ اللہ کوکس نے پیدا کیا؟ جبتم میں سے کوئی شخص ایسے خیالات محسوس کرے تو اسے یوں کہ لینا
عیاہے آمنٹ یاللّیو وَبِوْسُولِيو (میں اللہ اوراس کے رسولوں پر ایمان لایا)

( ٨٣٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الدِّرَاعَ [انظر: ٩٦٢١].

(۸۳۵۹) حضرت الو ہررہ و الله است مروی ہے کہ نبی علیا کورتی کا گوشت پسند تھا۔

( ٨٣٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ قَالَ أَبِى اسْمُهُ عَبُدُاللَّهِ بْنُ عَقِيلِ الثَّقَفِيُّ ثِقَةٌ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكَ مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ [راحع: ٧١١٩] أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكَ مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ [راحع: ٧١١٩] أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكُ مَا يَصَدِّقُوا بِهِ صَاحِبُكَ [راحع: ٧١٩] (٨٣٦٠) حضرت الوجريه وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُولَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِ

#### هُي مُنالًا اَعَيْرَضْ لِيَدَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ۸۳٦١) حُدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ بُنُ عُمَرَ الْيَشُكُوعَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً بَعْدَ الْإِقَامَةِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ [صححه مسلم ( ۷۱ )، وابن حزيمة: ۱۱۲۳)، وابن حبان (۲۱۹۰). واحرجه موقوفاً عبد الرزاق وابن ابي شيبة والطحاوى وابن عدى. وقال الترمذي: والمرفوع اصح عندنا]. [انظر: ۹۸۷٤، ۹۸۷۹، ۱۰۷۸، ۱۰۸۸].

(۸۳۷۲) حضرت ابو ہریرہ رہ گانٹی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ کے کسی بازار میں نبی بلیٹا کے ساتھ تھا، نبی بلیٹا جب واپس آگیا، نبی بلیٹا حضرت فاطمہ ڈٹائٹا کے گھر کے صحن میں پہنچ کر حضرت حسن ڈٹائٹا کو آپس آگے اور میں بھی ان کے ساتھ واپس آگیا، نبی بلیٹا حضرت فاطمہ ڈٹائٹا کو آپس آگے اور میں بھی لوٹ آیا۔ آوازیں دینے لگے اور میں بھی لوٹ آیا۔

تبی الین وہاں سے آ کر حضرت عاکشہ ٹاٹھا کے صحن بیس بیٹھ گئے، اتنی دیریس حضرت حسن ٹاٹھا بھی آ گئے، حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھا کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی والدہ نے انہیں گلے میں لونگ وغیرہ کا ہار پہنانے کے لئے روک رکھا تھا، وہ آتے ہی نبی فائیا کے ساتھ چسٹ گئے، نبی فائیا نبیس اپنے ساتھ چیٹالیا اور تین مرتبہ فر مایا اے اللہ! میں اس سے مجت کرتا ہوں، تو بھی اس سے مجت کرنے والوں سے مجت فر ما۔

( ٨٣٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا وَرُقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدُلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسُبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصُعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُربِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُربِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُربِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُربِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

[صححه البنحاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤)، وابن خزيمة: ٢٤٢٥]. [انظر: ٩٤١٣، ٩٥٦١)، [- النظر: ١٠٩٥، ١٥٩٠].

(۸۳۱۳) حضرت ابو ہریرہ رہ اللی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا بندہ جب حلال مال میں سے ایک تھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فر مالیتا ہے اور اللہ کی طرف حلال چیز ہی چڑھ کر جاتی ہے، اور جس طرح تم

# ﴿ مُنالِهُ المَرْبِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

میں سے کوئی شخص اپنی بکری کے بیچے کی پرورش اورنشو ونما کرتا ہے، اسی طرح اللہ اس کی نشو ونما کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بڑھتے وہ ایک پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔

( ٨٣٦٤) حَلَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَلَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ أَقُواهُ أَفْنِكَ تُهُمْ مِثْلُ أَفْنِكَةِ الطَّيُّوِ [صححه مسلم (٢٨٤٠)]

(۸۳۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی علیا اپنے فر مایا جنت میں اُسی اقوام بھی داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔

( ٨٣٦٥) حَدَّثَنَاه يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي صَلَمَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلْد اللَّهِ وَهُوَ الصَّوَابُ يَعْنِي لَمْ يَذْكُرُ آبَا هُرَيْرَةَ يَدُخُلُ الْحَنَّةَ أَقُواهٌ ٱفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ ٱفْئِدَةِ الطَّيْرِ

(۸۳۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جنت میں الیبی اقوام بھی داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔

( ٨٣٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ بِنَوْمٍ عَلَى وِتُرٍ وَالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصَوْمٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ إقال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ بِنَوْمٍ عَلَى وِتُرٍ وَالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصَوْمٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ إقال الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ عَامِيهِ إِنْ الله عَنْ عَامِدٍ إِنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الله عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَنْ الله عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَى عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

(۸۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ جھے نبی اکر م<sup>ما</sup>لگیٹا نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے (میں انہیں مرتے دم تک نہ چیوڑوں گا)

🛈 سونے سے پہلے نماز ور پڑھنے کی۔ 🏵 جمعہ کے دن عنسل کرنے کی۔ 🛡 ہر مہینے میں تین دن روز ہ رکھنے کی۔

( ٨٣٦٧ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِيكَ بِتَقُوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِيكَ بِتَقُوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِيكَ بِتَقُوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ السَّفَرَ (راحع: ٩٣٣).

(۸۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھڑے مروی ہے کہ ایک آ دمی ہارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، وہ سفر پر جانا چاہ رہا تھا، کہنے لگایا رسول اللہ! مجھے کوئی وصیت فرما دیجے، نبی علیہ نے فرمایا میں تہمیں اللہ سے ڈرنے کی اور ہر بلندی پر تکبیر کہنے کی وصیت کرتا ہوں، جب اس شخص نے واپسی کے لیے پشت بھیری تو نبی علیہ انے فرمایا اے اللہ! اس کے لئے زمین کو لپیٹ دے اور سفر کو آسان فرما۔

( ٨٣٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ سَعِيدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمُ تَجْتَبُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمَّا فَقِيلَ لَهُ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسُ أَبِى هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ

قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ قَالُوا وَعَمَّ ذَاكَ قَالَ تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَيَشُدُّ اللَّهُ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمُنَعُونَ مَا بِأَيْدِيهِمْ وَالَّذِى نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيدِهِ لَيَكُونَنَّ مَرَّتَيْنِ

(۸۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت کا کیاعالم ہوگا جبتم دیناراور درہم کے نیکس اکٹھے نہ کرسکو گے؟
کسی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ! کیا آپ سجھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوگا؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، نی علیا نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ توڑ دیا جائے گا، پھراللہ بھی ذمیوں کا دل ہے کر دے گا اور وہ اپنے مال ودولت کوروک لیس گے، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، ایسا ہوکرر ہےگا۔ (بیہ جملہ دومرت پفرمایا)

( ٨٣٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ شَاذَانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبُوعَ مَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌّ يُدَايِنُ النَّاسَ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَ اللَّهُ فَتَجَاوَزُ عَنْهُ إِراحِعِ ٢٥٦٩].

(۸۳۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک آ دمی تھا جولوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوجوان سے کہ دیتا تھا کہ جب تم کس تنگدست سے قرض وصول کرنے جاؤ تو اس سے درگذر کرنا، شاید اللہ ہم سے بھی درگذر کرے، چنا نچر (موت کے بعد) جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اللہ نے اس سے درگذر فرمایا (اسے معاف فرمایا) درگذر کرے، چنا نچر (موت کے بعد) جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اللہ نے اس سے درگذر فرمایا (اسے معاف فرمایا) (مدر ۱۸۲۷) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ عَنْ سُهِيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْسِرُ الْفُرَاتُ أَوْ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَيَقْتِلَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَيُقُتِلَ مِنْ ذَهَبٍ فَيَقْتِلَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَيُقْتَلَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ يَا بُنَى فَإِنْ أَذُرَ كُتَهُ فَلَا تَكُونَنَّ مِثَنْ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ [راحع: ٤٨] فَيْفُتُلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ يَا بُنَى فَإِنْ أَذُرَ كُتَهُ فَلَا تَكُونَنَّ مِثَنْ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ [راحع: ٤٨]

(۸۳۷۰) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی تالیائے فرمایا قیامت کے قریب دریائے فرات کا پانی ہٹ کراس میں سے سونے کا ایک پہاڑ برآ مدہوگا،لوگ اس کی خاطر آپئ میں لڑنا شروع کردیں گے جتی کہ ہرسومیں سے ننا نوے آ دمی مارے جائیں گے، بیٹا!اگرتم وہ زمانہ یاؤ تواس کی خاطر لڑنے والوں میں سے نہ ہونا۔

( ۱۳۷۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثِنِي مُعَاوِيةَ الْمَهْرِيُّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ يَا مَهُرِيُّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلُّبِ وَكَسُبِ الْمُحَجَّامِ وَكَسُبِ الْمُومِسَةِ وَعَنْ يَا مَهُرِيُّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلُّبِ وَكَسُبِ الْمُحَجَّامِ وَكَسُبِ الْمُومِسَةِ وَعَنْ كَالُهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلُّبِ وَكَسُبِ الْمُحَجَّامِ وَكَسُبِ الْمُومِسَةِ وَعَنْ كَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلُّبِ وَكَسُبِ الْمُحْرِقُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلُّبِ وَكَسُبِ الْمُحْرِقُ وَكُسُبِ الْمُومِسَةِ وَعَنْ كَمُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلُّ وَمِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُعَيْلُ وَمِي عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَنْ مَا يَا عَمْ وَمَعَ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي الْمُعَلِي [العرحه الدارمي (٢٦٢٧) قال شعب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٩٣١] . [انظر: ٨٣٥١] ومَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَعْنَ عَلَيْهِ وَلَى الْمُعْلِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُولِ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى الْمُولِي عَلَيْكُ وَلَّيْكُ وَلَوْلَى الْمُعْلِي عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُولِي عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى الْكُلُولُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُ وَلَالَ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلُ

( ٨٣٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُفِ عَلِيمًا حَكِيمًا غَفُورًا رَحِيمًا [راحع: ٧٩٧٦]. (٨٣٧٢) حضرت ابو بريره وَ الْمُنْ السَّامِ وَى بِ كَهِ بِي مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ عَلَيْهَا حَكِيمًا عَفُورًا رَحِيمًا -غَفُورًا رَحِيمًا -

( ۱۳۷۳ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ بُنِ إِسْحَاقَ بَنِ إِسْحَاقَ بَنِ إِسْحَاقَ بَنِ إِسْحَاقَ بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَبِشْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِتُ يُوسُفُ ثُمَّ جَائِنِي الدَّاعِي لَآجَبْتُهُ إِذْ جَاءَهُ الرَّسُولُ فَقَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النَّسُوةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ يُوسُفُ ثُمَّ جَائِنِي الدَّاعِي لَآجَبْتُهُ إِذْ جَاءَهُ الرَّسُولُ فَقَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ اللَّهُ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لَوْ أَنَّ لِي الْكَرْمِي لَوْ أَنْ لِي اللَّهُ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأُوي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لَوْ أَنَّ لِي اللَّهُ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأُوي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لَوْ أَنَّ لِي اللَّهُ عِنْ نَبِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لَوْ أَنَّ لِي اللَّهُ عِنْ نَبِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ وَمَا بَعَتَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ نَبِي إِلَّا فِي ثُرُوقٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى اللَّهُ عِنْ بَعْدِهِ مِنْ نَبِعْدِهِ مِنْ فَوْمِهِ لَوْ أَنَّ لِي اللهُ اللَّذِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ نَبِعْدِهِ مِنْ نَبِعْدِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ نَبْعُ لِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ ع

(۱۳۷۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف مصرت یوسف بن یعقوب بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ ہیں اور فر مایا کہ اگر میں اتنا عرصہ جیل میں رہتا جتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ اس ہے تھے، پھر بھے نکلنے کی پیشکش ہوتی تو میں اس وقت قبول کر لیتا، جب کہ ان کے پاس قاصد پہنچا تو انہوں نے فر مایا اپنے آتا کے پاس جا کہ اس سے بیتو پوچھو کہ ان عور توں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کا کے لیے تھے، میر ارب ان کے مکر سے خوب واقف ہے، اور حضرت لوط علیہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ، وہ کسی ' مصبوط ستون' کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ انہوں نے اپٹی تو م سے فر مایا کاش! کہ میرے پاس تم سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط ستون کا سہارا لے لیتا، ان کے بعد اللہ نے جو نبی بھی مبعوث فر مایا کاش! کہ میرے پاس تی قوم کے صاحب ثر وت لوگوں میں سے بنایا۔

( ٨٣٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ وَيَكُرَهُ الطَّيَرَةَ

(٨٣٧٨) حضرت ابو ہریرہ و اللہ اللہ علیہ مروی ہے کہ نبی علیہ اچھی فال کو پینداور بدشگونی کو نا پیند فرماتے تھے۔

( ٨٣٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَحَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَتْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَن بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَن بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَرْ اللَّهُ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَرْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنْ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْمَ اللَّهُ مِنْ النَّالِ

(۸۳۷۵) حضرت ابو ہر رہ و اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیلا نے فرمایا میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں جمکن ہے کہتم میں

# هُ مُنْ الْمَا مَرْانَ بْلِ مِينِي مِرْم لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سے بعض لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ چرب لسان ہوں ،اس لئے جس شخص کو (اس کی چرب لسانی میں آ کر) میں اس کے بھائی کا کوئی حصہ کاٹ کردوں تو وہ سجھ لے کہ میں اسے جہنم کا ٹکڑا گاٹ کردے رہا ہوں۔

( ٨٣٧٦) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو وَ حَلَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ دَحَلَ أَغُرَابِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ أَخَذَتُكُ أُمُّ مِلْدَمٍ قَطُّ قَالَ وَمَّا أَمُّ مِلْدَمٍ قَالَ مَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ قَالَ فَهَلُ أَخَذَتُ هَذَا الصَّدَاعُ قَطُّ قَالَ وَمَا أُمُّ مِلْدَمٍ قَالَ حَرَّ يَكُونُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ قَالَ مَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ قَالَ فَهَلُ أَخَذَتُ هَذَا الصَّدَاعُ قَطُّ قَالَ وَمَا هَذَا الصَّدَاعُ قَالَ مَنْ أَحَبُ وَاللَّحْمِ قَالَ مَنْ أَحَبُ وَمَا هَذَا الصَّدَاعُ قَالَ مَنْ أَحْبَ وَاللَّهُ مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا [صححه ابن حان (٢٩١٦)، والحاكم (٢٤٧/١). قال

(۸۳۷۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ ایک دیباتی نی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ نے اس ہے بوچھا کہ کمی تہمیں''ام ملدم'' نے اپی گرفت میں لیا ہے؟ اس نے کہا کہ''ام ملدم'' کس چیڑکا نام ہے؟ فرمایا جہم اور گوشت کے درمیان حرارت کا نام ہے، اس نے کہا کہ میں نے تواپ جسم میں بھی یہ چیز محسوس نہیں کی، پھر نبی علیہ نے بوچھا کہ کیا تہمیں بھی ''صداع'' نے پکڑا ہے؟ اس نے پہ چھا کہ کیا تہمیں بھی یہ چیز محسوس نہیں گی، چر انسان کے سرمیں چلتی ہیں ''صداع'' نے پکڑا ہے؟ اس نے پوچھا کہ میں نے اپ جسم میں بھی یہ تکلیف محسوس نہیں کی، جب وہ چلا گیا تو (اوران کی وجہ سے سرمیں درد ہوتا ہے) اس نے کہا کہ میں نے اپ جسم میں بھی یہ تکلیف محسوس نہیں گی، جب وہ چلا گیا تو نئی علیہ نے فرمایا جو خص کسی جہنمی کود کھنا جا ہتا ہے، اسے جا ہے کہ اس شخص کود کھنے لے۔

( ۸۳۷۷ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَرَقَتُ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

(۸۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی نالیا نے فرمایا یہودی اے یا ۲ کفرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت ۳ کفرقوں میں بٹ جائے گی۔

( ٨٣٧٨) وَبِإِسْنَادِهِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ الْمُسْلِمِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَانظِنَ ١٩٠٢٠، ٨٦٧٣ ( ٢٠٠٥)

(۸۳۷۸) جھنرٹ ابو ہریرہ ٹالٹوئے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں،سلام کا جواب دینا، دعوت کو قبول کرنا، جناز نے میں نثر کت کرنا، مریض کی بیار پری کرنا، چھینک کا جواب دینا جبکہ چھینکے والا الحمد للہ کہے۔

( ٨٣٧٩ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ قَالَ انْظُرْ إِلْيَهَا وَإِلَى مَا أَعُدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا فَجَاءَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِلَّهُ لِلهَ فَيهَا فَرَجَعَ إِلَيْهِ

# الله المراق بل المناه المراق بل المناه المنا

قَالَ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُّ إِلَّا دَحَلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُجِبَتْ بِالْمَكَارِهِ قَالَ ارْجِعُ إِلَيْهَا فَانْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعُدَدُتُ لِآهُلِهَا فِيهَا قَالَ وَعِزَّتِكَ قَدْ خَشِيتُ أَنُ لَا يَدُخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ اذْهَبُ إِلَى النَّارِ فَانْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعُدَدُتُ لِآهُلِهَا فِيهَا فَإِذَا هِي يَرُكُبُ بَعْضُهَا بَعْضًا لَا يَدُخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ اذْهَبُ إِلَى النَّارِ فَانْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدُتُ لِآهُلِهَا فِيهَا فَإِذَا هِي يَرُكُبُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَرَجَعَ قَالَ وَعِزَّتِكَ فَقَدُ خَشِيتُ أَنْ لَا يَسْمَعَ بِهَا أَحَدٌ فَيَدُخُلَهَا فَأَمَر بِهَا فَحُقَّتُ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدُ خَشِيتُ أَنْ لَا يَسْمَعَ بِهَا أَحَدٌ فَيَدُخُلَهَا فَأَمَر بِهَا فَحُقَّتُ بِالشَّهُوَاتِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدُ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَحَلَهَا [انظر: ٨٦٣٣، ٨٤٨٥].

(۸۳۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا جب اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو حضرت جریل علیہ اسکے پاس سے پیغام بھیجا کہ جاکراہے و کیھ کرآؤ اور میں نے اس میں جو چڑیں تیار کی ہیں، وہ بھی دکھ کرآؤ، چنانچہ حضرت جریل علیہ اگئے اور جنت اوراس میں مہیا کی گئی نعتوں کو دیکھا اور واپس آکر بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ آپ کی عزت کی قتم ااس کے متعلق جو بھی سنے گا، اس میں واضل ہونا چاہے گا، اللہ کے حکم پراسے ناپند بدہ اور ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا، اللہ نے فرمایا اب جاکراہے اور اس کی نعتوں کو دیھے کرآؤ، چنانچہ وہ دوبارہ گئے، اس مرتبہ وہ ناگوارامورے ڈھانپ دی گئر تھی، وہ وہ اپس آکرعرض رسا ہوئے کہ آپ کی عزت کی قسم! بجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔

الله نے فرمایا کہ اب جا کرجہنم اور اہل جہنم کے لئے تیار کردہ سزائیں دیکھر آؤ، جب وہ وہ ہاں پہنچ تو اس کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھے جا رہا تھا، واپس آ کر کہنے لگے کہ آپ کی عزت کی قتم! کوئی شخص بھی ''جو اس کے متعلق سنے گا''اس میں داخل ہونانہیں چاہے گا، اللہ کے حکم پراسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا، اس مرتبہ حضرت جریل ملیٹھ کہنے لگے کہ آپ کی عزت کی قتم! مجھے تو اندیشہ ہے کہ اب کوئی آ دمی اس سے نے نہیں سے گا۔

( ٨٣٨ ) وَبِاسْنَادِهِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَلِيٍّ مِنْ قُضَاعَةَ ٱسْلَمَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا وَأُخِّرَ الْآخِرُ سَنَةً قَالَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَأُرِيتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا وَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا وَأُخِرَ الْآخِرُ سَنَةً قَالَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَأُرِيتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا أَوْ ذُكِرَ أُدُخِلَ قَبْلَ الشَّهِ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذُكِرَ ذُكِرَ وَكُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذُكِرَ ذَكُوتُ وَكُذَا وَكَذَا وَكُولَ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَهُ وَلَا وَكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُنْ وَعَلَى وَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ وَالْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَاقُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِيْ الْعُلَاقُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْولُ اللَّهُ الْعُلَاقُ الْعُلْولُ اللَّهُ الْعُلْولُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْولُولُ ا

(۱۳۸۰) گذشته سند ہی سے حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ قبیلہ قضاعہ کے ایک خاندان'' بلی'' کے دوآ دمی نبی ہائیلا پر ایمان لے آئے ،ان میں سے ایک صاحب تو نبی ہائیلا کے ساتھ جہا دکرتے ہوئے شہید ہو گئے اور دوسر ہے صاحب ان کے بعد ایک سال مزید زندہ رہے، حضرت طلحہ ڈٹائٹؤ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنی طبعی موت مرنے والا اپنے دوسر سے ساتھی سے پچھ عرصہ قبل ہی جنت میں داخل ہو گیا، حضرت طلحہ ڈٹائٹؤ نے یہ بات نبی عالیلا سے ذکر کی ، نبی عالیلا نے فر مایا کہ کیا اس نے چہ ہزار رکعتیں نبیں پڑھیں اور ماہ رمضان کے روز نے نبیس رکھے،اوراتی سنتیں نبیس پڑھیں؟

( ٨٣٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ يَلِي فَنَى ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ يَلِيٍّ وَهُمْ حَيُّ مِنْ قُضَاعَةً فَذَكَرَةٌ [قال البوضيرى: هذا اسناد رحاله ثقات وهو منقطع. قال الإلباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٩٢٥). قال شعيب: حسن وهذا الإسناد فيه انقطاع]

(۸۳۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٨٣٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ حَدَّثَنِى وَهُبُ بُنُ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَزْرَقِ قَالَ تُوقِّى بَغُضُ كَنَائِنِ مَرُوانَ فَشَهِدَهَا النَّاسُ وَشَهِدَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَعَهَا نِسَاءٌ يَدُكِينَ فَأَمَرَهُنَّ مَرُوانُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ذَّعُهُنَّ فَإِنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةٌ مَعَهَا بَوَاكِ فَأَمَرُهُنَّ مَرُوانُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً ذَّعُهُنَّ فَإِنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَعُهُنَّ فَإِنَّ النَّفُسَ مُصَابَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةً وَالْعَيْنَ وَالْعَيْنَ دَامِعَةً وَالْعَيْنَ دَامِعَةً وَالْعَيْنَ دَامِعَةً وَالْعَيْنَ دَامِعَةً وَالْعَيْنَ دَامِعَةً وَالْعَيْنَ وَالْعَيْنَ دَامِعَةً وَالْعَيْنَ دَامِعَةً وَسُلِكُمْ اللّهُ مُولَا لَكُهُ مُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُنَّ فَإِنَّ النَّهُ مَلْ مُولُولُ اللّهُ مُعُولًا لِهُ مُعُهُمُ عَلَيْهُ مَوْ الْعَهُ لَا عَلَالًا لَا اللّهُ مُلْكُولُولُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ مُولُولًا لَهُ الْعَلْمُ الْعُولِيْنَ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُهُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ لَا اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَالُهُ الْعُلْمُ الْعُولُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالُهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالُولُ الْعُلْمُ الْعَلَالُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ

( ۱۳۸۲ ) عمرو بن ازرق مُسَنَة کہتے ہیں کہ مروان کے خاندان میں کوئی خاتون فوت ہوگئی ،لوگ جناز ہے ہیں آئے ،حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹن بھی تشریف لائے ، جناز ہے کے ساتھ روتی ہوئی کچھ خوا تین بھی تشیں ،مروان انہیں خاموش کرائے کا حکم دیے ،ی لگا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹن نے اسے روک دیا ،اور فر مایا کہ ایک مرتبہ ہی علیا کے سامنے سے ایک جنازہ گذرا جس کے ساتھ کچھرونے والیاں بھی تھیں ،حضرت عمر ڈاٹٹن نے ''اللہ ان پررحم فر مائے'' انہیں جھڑکا تو نبی علیا نے فر مایا انہیں جھوڑ دو ، کیونکہ دل مصیبت زدہ ہے ، آئکھوں سے آنسو بہدرہے ہیں اور زخم ابھی ہراہے۔

( ۸۳۸۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مِسْعَوْ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ وَٱنْفِرُ عَشِيرَتَكَ الْٱقْرَبِينَ جَعَلَ يَدْعُو بُطُونَ قُرَيْشٍ بَطْنًا بَطُنًا يَا نَبِى فَلَانِ ٱنْقِنُوا ٱنْفُسَكُمُ فَالَ لَمَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّارِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى فَاطِمَةً فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ ٱنْقِذِى نَفْسَكِ مِنْ النَّارِ لَا ٱمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّادِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى فَاطِمَةً فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ ٱنْقِذِى نَفْسَكِ مِنْ النَّارِ لَا ٱمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَنْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَٱبْلُهَا بِبَكَرِلَهَا [صححه مسلم (۲۰۶)، وابن حبان (۲۶۱)]. [انظر: ۲۰۷۱، ۱۰۷۳، ۱]. انظر: ۸۳۸۳) حضرت ابو بریه و وق ہے کہ جب یکم نازل ہوا کہ 'اپنے قر بی رشتہ داروں کوڈرا ہے'' تو نی عَلِیّا نِ ایک ایک رقریش کے برطن کو بلایا اور فر مایا اے بوفلاں! اپ آپ کوجہنم کی آگ ہے بچاؤ، میں تمہارے لیے کی وجرت فاطمہ وہا ابت قرابت کی فر مایا فاطمہ! اپنے آپ کوجہنم کی آگ ہے بچاؤ، میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، البتہ قرابت داری کا جوتعلق ہے اس کی تری میں تم تک پیچا تارہوں گا۔

( ٨٣٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنُ أَبِى زُرُعَةَ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاقٍ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ اَخْبِرُنِی بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ مَنْفَعَةً فِی الْإِسْلَامِ فَإِنِّی قَدْ سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِی الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ فِی الْإِسْلَامِ عَمَلًا ٱرْجَی عِنْدِی مَنْفَعَةً

#### هي مُنزا) اَمْرُانَ بل يُسْدِمْ آئِ هُولِ مِنْ اللهُ اللهُ هُولِيُرة سِيَّالُهُ اللهُ هُولِيُرة سِيَّالُهُ كَا

مِنْ أَنِّى لَمْ أَتَطَهَّوْ طُهُودًا تَامًّا قَطُّ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَا إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُودِ لِرَبِّى مَا كُتِبَ لِى أَنْ أَصَلَّى إِصححه البحارى (١٤٩)، ومسلم (٢٤٥٨) وابن حبان (٥٨٠٨)، وابن حزيمة: (٢٠٨)][انظر: ٢٠٩] أُصَلِّى [صححه البحارى (١٤٩)، ومسلم (٢٤٥٨) وابن حبان (٥٨٨٨) حضرت الو بريره وَلْأَنْهُ عِيم مروى ہے كہ ايك مرتبه في عليها نے نماز فجر كے وقت حضرت بلال وَلَّنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي مَلِي بواور تمهيں اس كا ثواب علنى سب سے زيادہ اميد بو؟ كيونكه ميں نے آج رات جنت ميں تبہار نے قدموں كى چاپ اپ آئے تن ہے، انہوں نے عرض كيا يارسول الله! ميں نے زمانة اسلام ميں الله على مجھے سب سے زيادہ اميد بوء كه ميں نے زمانة اسلام ميں اس كے علاوہ كوئى ايبا نيك عمل نہيں كيا "جس كا ثواب علنى مجھے سب سے زيادہ اميد ہوء "كہ ميں نے دن يا رات كے جس جھے ميں بھى وضوكيا، اس وضو سے حسب تو فيق نماز ضرور پڑھى ہے۔

( ٨٣٨٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ يَعْنِى النَّوْفَلِيَّ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَتَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

(۸۳۸۵) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جو شخص اپنا ہاتھ اپی شرمگاہ کی طرف لے جائے اور درمیان میں کوئی کپڑ انہ ہوتو اس پروضواز سرنو واجب ہوگیا۔

( ٨٣٨٦) حَدَّثَنَا الْهَيْتُمُ بُنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۸۳۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ٨٣٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُويْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ

(٨٣٨٧) حضرت ابو ہررہ و الله علیہ علیہ علیہ الله عنول و لا فُوَّة إِلَّا بِاللَّهِ كَى كثرت كياكرو، كيونكه به جنت كنزانوں ميں سے ايك اہم خزاند ہے۔

( ٨٢٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ نُفَيْلَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَمَنُ الْجَرِيسَةِ حَرَامٌ وَأَكْلُهَا حُرَّامٌ

(۸۳۸۸) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا چوری کی ہوئی بکری کی قیمت حرام ہے اور اے کھانا بھی حرام ہے۔

( ٨٣٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَأُرَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٨٣٨٩ ) . قَالَ لَيُنْتَهِيَنَّ أَقُواهٌ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ الصححه مسلم (٢٩ ٤) .

### مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ لِيَدِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

[انظر: ۸۷۸۸].

(۸۳۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹیا سے مروی ہے کہ نبی علیا اس نے فر مایا لوگ دورانِ نماز آسان کی طرف آسکھیں اٹھا کر دیکھنے سے باز آ جائیں، ورندان کی بصارتیں سلب کر لی جائیں گی۔

( ٨٩٩٠) حَدَّثَنَا أَنُو النَّضُ ِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا مِنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَلِمَةً أَوْ كَلِمَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَيَحْعَلُهُنَّ فِي طَرَفِ رِدَائِيهِ فَيَتَعَلَّمُهُنَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَابْسُطُ ثَوْبِيكَ فَيَعَلِّمُهُنَّ وَيُعَلِّمُهُنَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَابْسُطُ ثَوْبِي إِلَى قَالَ فَبَسُطُتُ ثَوْبِي إِلَى فَحَدَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ قَالَ ضُمَّ إِلَيْكَ فَضَمَمْتُ ثَوْبِي إِلَى صَدُرى فَإِنِّى لَأَرْجُو أَنْ لَا أَكُونَ نَسِيتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ بَعُدُ [انظر: ٩٥١٣]

(۸۳۹۰) حضرت الو ہریرہ بن نظرے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی مایشہ کویے فرماتے ہوئے ساکہ ہے کوئی ایسا آ دمی جواللہ اوراس کے رسول کی جانب سے فرض کیا ہوا ایک کلمہ، یا دو، تین، چار، پانچ کلمات حاصل کر ہے، انہیں اپنی چا در کے کوئے میں رکھے، انہیں سیکھے اور دوسروں کو سکھائے؟ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، نبی علیا نے فرمایا کپر ابنیا کپڑ ابجھاؤ، چنا نبچہ میں نے اپنے کے ساتھ لگالیا، اپنا کپڑ ابجھا دیا، نبی علیا ہے حدیث بیان کی، اور فرمایا کہ اسے اپنے جسم کے ساتھ لگالو، میں نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگالیا، اس وجہ سے میں امریدر کھتا ہوں کہ اس کے بعد میں نے نبی علیا سے جو حدیث بھی سنی ہے، اسے بھی نہیں بھولوں گا۔

( ٨٣٩١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا عَهْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيُّرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَفَخِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّادِ كَمَا بَيْنَ قُدَيْدٍ وَمَكَّةَ وَكَثَافَةُ جِلْدِهِ اثْنَانِ وَٱرْبَعُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ [إسناده ضعيف وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّادِ كَمَا بَيْنَ قُدَيْدٍ وَمَكَّةً وَكَثَافَةُ جِلْدِهِ اثْنَانِ وَٱرْبَعُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ [إسناده ضعيف محتمل للتحسين. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث الأعمش. ولكن الأعمش ليس في اسناد هذا الحديث. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٥٧٧ و ٢٥٧٨)]. [انظر: ١٠٩٤٤].

(۸۳۹۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا قیامت کے دن کا فرکی ایک ڈاڑھا حد پہاڑ کے برابر ہوگی، اوراس کی کھال کی چوڑ ائی ستر گز ہوگی، اوراس کی ران' ورقان' پہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ قدید اور مکہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی اوراس کی کھال کی موٹائی جبار کے حساب سے بیالیس گز ہوگی۔

( ۱۳۹۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُ ِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبُدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رُضُوانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُلُقِى لَهَا بَالَّا يَرُفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبُدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلُقِى لَهَا بَالَّا يَهُوى بِهَا فِي جَهَنَّمَ [صححه البحارى (١٤٧٨)، ورواه الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلُقِى لَهَا بَالَّا يَهُوى بِهَا فِي جَهَنَّمَ [صححه البحارى (١٤٧٨)، ورواه موقوفاً ابن ابى الدنيا. وقال الدارقطنى: وهو المحفوظ].

# هي مُنالًا إَمَٰذِينَ بل يَنْهُ مَرْمُ اللَّهِ مَرْمُ اللَّهُ مُنَالًا إِنَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّ

(۸۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی نالیا نے فرمایا بعض اوقات انسان اللہ کی رضامندی والی کوئی بات کرتا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں مجھتالیکن قیامت کے دن اسی ایک کلمہ کے نتیج میں اللہ اس کے درجات بلند کر دے گا اور بعض اوقات انسان اللہ کی ناراضگی والا کوئی کلمہ بولتا ہے جس کی وہ کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا الیکن قیامت کے دن وہ اسی ایک کلمے کے منیچے میں جہنم میں لڑھکتا رہے گا۔

( ٨٣٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمَّارِ كَشَاكِشِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرً أَلَى الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ [انظر: ٢٧٦]. هُرَيْرًا وَلَا نَصَحَ [انظر: ٢٧٦].

(۸۳۹۳) حضرت ابو ہریرہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی طلیہ نے فرمایا بہترین کمائی مزدور کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے جبکہ وہ خیر خواہی ہے کام کرے۔

( ١٣٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ آلَّهُ رَقِيَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَهُو يَتَوَضَّأُ فَرَفَعَ فِي عَضْدَنِهِ ثُمَّ آقُبَلَ عَلَى فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلَيْفُعَلُ مِنْ قَوْلٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْيَفُعَلُ فَقَالَ نُعَيْمٌ لَا آذرِى قَوْلُهُ مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفُعَلُ مِنْ قَوْلٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ آبِي هُرَيْرَةَ [صححه البحارى (١٣٦١)، ومسلم (٢٤٦)]. [انظر: ١٨٥٤، ٩١٨٤)

(۸۳۹۴) نتیم بن عبداللہ ایک مرتبہ مجدی حجت پر پڑھ کر حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوئے پاس بنچے جو کہ وضو کر رہے تھے، انہوں نے اپنے بازوؤں کو کہنیوں سے بھی او پر تک دھویا ہوا تھا، پھروہ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ میں نے ٹی علیک کو بیہ فرماتے ہوئے ساہے قیامت کے دن میری امت کے لوگ وضو کے نشانات سے روثن اور چھکد اربیشانی والے ہوں گے (اس لئے تم میں سے جو شخص اپنی چیک بڑھا سکتا ہو، اسے ایسا کر لینا جاہے)

( ١٣٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَاْمِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدُرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا لَهُ دِرْهَمَ وَلَا دِينَارَ وَلَا مَتَاعَ قَالَ الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَأْتِي بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدُ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَقَدَفَ هَذَا وَقَدَفَ هَذَا وَقَدَفَ هَذَا وَقَدَفَ مَنَ اللَّهُ مَنْ أَمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَأْتِي بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدُ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَقَدَفَ هَذَا وَقَدَ مَنْ عَلَيْهِ فَيْعَدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيتُ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُطَى مَا عَلَيْهِ أَيْ مَنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُوحَ فِي النَّارِ و قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مَهْذِي فَيْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مَهْذِي فَي النَّارِ و قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مَهْذِي فَي فَيْ وَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مَهْذِي فَي النَّا وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مَهْذِي فَي فَلَ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مَهُذِي فَي النَّارِ و قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مَهْدِي فَي فَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مُهْدِي وَالْ عَبْدُ الرَّحْمَةِ وَالَ عَبْدُ الرَّحْمَةِ وَلَا عَبْدُ الرَّحْمَةِ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلَا وَرَكُوا لَوْمُ الْعَلَى الْمَالِ مَنْ مُلْوالِعَ الْمَالِعُلُوا الْعَلَامِ الْعَلَى عَلَيْهِ اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْمَاعِلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الل

(۸۳۹۵) حضرت ابو ہررہ والنظر سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فر مایا کیاتم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ وہ النظر نے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ اور ساز وسامان نہو، نبی علیہ نے فر مایا میری

امت کامفلس وہ آ دمی ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکو آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا، استے بھالیا جائے گا اور ہر ایک کواس کی نیکیاں دے کران کا بدلہ دلوایا جائے گا ، اگر اس کے گنا ہوں کا فیصلہ کمل ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں تو حقد اروں کے گناہ لے کراس پر لا در بیئے جا کیں گے، پھر اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔

( ٨٣٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ الْجَنَّةِ أَحَدٌ خَلَقَ اللَّهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَوضَعَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَ اللَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ رَحْمَةً إصححه مسلم (٢٧٥٥)، وقال الترمذي حسن صحيح [انظر: ١٠٢٨٥،٩١٥].

(۸۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نی علیا اسٹر بندہ مومن کو وہ مزائیں معلوم ہوجا کیں جواللہ نے تیار کر رکھی ہیں تو کوئی بھی جنت کی طبع نہ کرے (صرف جہنم سے بیخنے کی دعا کرتے رہیں) اورا گرکا فرکواللہ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے ، تو کوئی بھی جنت سے ناامید نہ ہو، اللہ نے سور حمتیں پیدا فر مائی ہیں ، ایک رحمت اپنے بندوں کے دل میں ڈال دی ہے جس سے وہ ایک دوسرے پررحم کرتے ہیں اور باقی ننا نوے رحمتیں اللہ کے پاس ہیں۔

( ۱۳۹۷) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ آسِيدِ بُنِ آبِي آسِيدٍ عَنْ نَافِع بُنِ عَيَّاشٍ مَوْلَى عَقِيلَةَ بِنْتِ طَلْقِ الْغِفَارِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوِّقُهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوِّقُهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوِّقُهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوِّقُهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرُهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ عَلَيْكُمْ بِالْفِصَّةِ الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا [قال الألباني: حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِصَّةِ الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا إقال الألباني: حسن (ابو داود: ٢٣٦٤). قال شعيب: رحاله ثقات]. [انظر: ٨٨٩٧].

(۸۳۹۷) حفرت ابو ہریرہ ڈلائٹئ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا جوشن اپنے کسی دوست کوجہنم کی آگ کا طوق پہنا نا جاہے، وہ اسے سونے کا ہار پہنا دے، اور جواسے آگ کے کنگن پہنا نا جاہے، وہ اسے سونے کے کنگن پہنا دے، اور جواسے آگ کا چھلا پہنا نا جاہے، وہ اسے سونے کا چھلا پہنا دے، البتہ جائدی استعمال کرلیا کرو، اور اس کے ذریعے بی دل بہلالیا کرو (بیہ جملہ

( ٨٣٩٨ ) حَدَّثَنَا ٱبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا رُّهَيْرٌ حَدَّثِينِ مُوسَى بْنُ وَرُدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْءُ عَلَى دِينٍ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ [راجع: ٥١٠٨].

(۸۳۹۸) حضرت ابو ہریرہ رہائی سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے تمہیں غور کرلینا جا ہے کہتم کسے اپنا دوست بنار ہے ہو؟

( ١٣٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَسُرِيَجٌ قَالَا ثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ هَلَكَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ هَلَكَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَرِينَ فِلْ إِلَى مَوْلَاهُ [صححه البحارى (٩ ٢٣٩٩)].

(۸۳۹۹) حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طیٹا نے فر مایا میں دنیاو آخرت میں مؤمنین پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں ، اگر تم چاہوتو ہے آیت پڑھالو "النبی اولی بالمؤمنین من انفسھم" اس لئے جوشخص قرض چھوڑ کر جائے ، اس کی ادائیگی میرے ذھے ہے ، اور جوشخص مال چھوڑ کر جائے ، وہ اس کے ورثاء کا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہوں۔

(۱۹۰۰) حضرت ابو ہریرہ فائن سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جو خص اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لائے ، نماز قائم کر کے اور رمضان کے روز سے رکھے ، اللہ پر اس کا حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر ہے ، خواہ وہ راہ خدا ہیں ہجرت کر سے یا اپنے وطن مولود میں ہی بیٹھا رہے ، صحابہ کرام نوائش نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم لوگوں کو یہ بات نہ بتا دیں؟ نبی علیہ نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور فرمایا کہ جنت میں سو در جے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کر رکھا ہے ۔ دو درجول کے درمیان زمین و آسان کے درمیان جننا فاصلہ ہے ، جبتم اللہ سے جنت ما نگا کروتو جنت الفر دوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا مرکز اور سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہے ، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں ۔ کیونکہ وہ جنت کا مرکز اور سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہے ، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں ۔ کیونکہ وہ جنت گا مرکز اور سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہے ، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہوا و آئی انگی و قال اُفکر نُنہیءُ و قال اُفکر نُنہیءُ النّاسَ بِدَلِكَ قَالَ اِلّٰ عَنْ اَبْنِ آبِی عَمُوهَ قَالَ فَلَدُ كُو الْحَدِیتَ إِلّٰ اَللّٰهُ قَالَ تَفَحَرُ الْنَجَنّةِ وَقَالَ اُفَکر نُنہیءُ النّاسَ بِدَلِكَ قَالَ وَحَدَهُ ثُمُ حَدَّ ثُنَا بِهِ فَلَمْ یَشُكَ یَعْنِی فُلُنہ حَدًا قَالَ عَطَاءُ بُنُ یَسَادٍ [راحع: ۲۰۰۰] .

(۱۰۴۱) گذشته هدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٤٠٢ ) حَدَّثَنَاهُ سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

#### المستندا الله المرابي متم المستندا الله المرابي متم المستندا الله المرابي ال

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَنْفَجِرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ [صححه المحارى (۲۷۹۰)، والحاكم (۸۰/۱)]. [راجع: ۸٤۰٠].

(۸۴۰۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٤.٣ ) حَدَّثَنَا سُرَيُجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ يَكْبَرُ وَيَضَعُفُ جِسْمُهُ وَقَلْبُهُ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ طُولِ الْعُمُرِ وَالْمَالِ [انظر: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ يَكْبَرُ وَيَضَعُفُ جِسْمُهُ وَقَلْبُهُ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ طُولِ الْعُمُرِ وَالْمَالِ [انظر: ٨٤٠ ٨٣٧].

(۳۰۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ ٹبی طیٹا نے فر مایا انسان بوڑ ھا ہوتا جاتا ہے،اس کاجسم کمز ورہوتا جاتا ہے لیکن اس میں دوچیز وں کی محبت جوان ہو جاتی ہے، کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ١٤٠٤ ) حَدَّثَنَا أَنُو عَامِرٍ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ نُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَهُلَ الْحَنَّةِ لَيَتَزَاوَرُونَ فِيهَا قَالَ سُرَيْجٌ لَيَتَرَاوُونَ فِيهَا كَمَا تَرَاؤُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَهُلَ الْحَنَّةِ لَيَتَزَاوَرُونَ فِيهَا قَالَ سُرَيْجٌ لَيَتَرَاوُونَ فِيهَا قَالَ اللَّهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَهُلَ النَّهِ لِيَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُؤْمِلِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ الدَّرَجَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْكُونُ كَبَ الشَّرُقِيِّ وَالْكُورُ كَبَ الشَّرُقِيِّ وَالْكُورُ كَبَ الشَّرُقِيِّ وَالْكُورُ كَبَ الْفُورِبِ فِي الْفُورِبِ فِي الْفُورِ الْقَالِعِ فِي تَفَاصُلُوا الدَّرَجَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ وَقَالَ أُولَئِكَ النَّبِيُّونَ قَالَ بَلَى وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيلِهِ أَقُوامٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ وَقَالَ سُرِيْحٌ أَقُوامٌ آمَنُوا بِاللَّهِ إِقَال الرَمَذَى: حسن صَحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي ٢٥٥٠). قال شعيب: متن الحديث صحيح]. [انظر ٢٥٠١].

(۱۹۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اہل جنت ایک دوسرے کو جنت میں اسی طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ روشن ستارے کو بمشرتی اور مغربی ستارے کو مختلف در جات میں کم وبیش دیکھتے ہو، صحابہ ڈٹائٹائنے نوچھا یا رسول اللہ!
کیا یہ لوگ انبیاء کرام علیا ہموں گے؟ فر مایا نہیں ، اس ذات کی تسم جس کے دست قدرت میں محمد (مُثَاثِیَّا مُنَا) کی جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جواللہ ادراس کے رسول پر ایمان لائے اور دیگر انبیاء پہل کی تصدیق کی۔

( ٨٤٠٥ ) حَلَّاثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَلَّاثَنَا زُهَيْزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمِّ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلا هَمٍّ وَلا هَمِّ وَلا عَمِّ وَلا قَرَى حَتَى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ [انظر: ١١٥٨].

( ۱۳۰۵ ) حضرت ابو ہریرہ و النظاف اور ابوسعید خدری والنظی سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا کسی مسلمان کو جو پریشانی اور تکلیف، و کھاور نم مشکل اور ایذاء کی تی ہے تی کہ جوکا نتا بھی چیستا ہے، اللہ اس کے بدلے اس نے گنا ہوں کا کفارہ فر ماویتے ہیں۔ ( ۱۶۰۸ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَیْجِ عَنْ آبی الزَّبَیْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِهَابٍ عَنْ آبی هُرَیْرَةَ عَنْ النّبِیّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ کَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَوَ عَلَى لَاْوَائِهِنَّ وَضَرَّائِهِنَ وَسَرَّائِهِنَّ وَسَرَّائِهِنَّ اَدْخَلَهُ اللّهُ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ کَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَوَ عَلَى لَاْوَائِهِنَّ وَضَرَّائِهِنَّ وَسَرَّائِهِنَّ اَدْخَلَهُ اللّهُ

### ﴿ مُنْ الْمَا مَوْرَى بِلَ مِينِهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرْتُرَةً سِمَّالًا اللهُ مُرتُرةً اللهُ اللهُ مُرتُرةً اللهُ اللهُ

الْجَنَّةَ بِفَضُلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُنَّ فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ ثِنْتَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْ ثِنْتَانِ فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ وَاحِدَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْ ثِنْتَانِ فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ وَاحِدَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْ وَاحِدَةٌ [صححه الحاكم في ((المستدرك)) ١٧٦/٤ قال شعيب: حسن لييره. وهذا اسناد ضعيف].

ر ۲۰۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی مشکلات، تکالیف اور خوشیوں پرصبر شکر کر ہے، اللہ ان بچیوں پراس کی مہر بانی کے سبب اس شخص کو جنت میں اپنے فضل سے داخلہ عطاء فر مائے گا،
کسی نے بوچھایا رسول اللہ! اگر دو بیٹیاں ہوں تو؟ فر مایا تب بھی یہی تھم ہے، کسی نے بوچھایا رسول اللہ! اگر ایک بیٹی ہوتو؟
فر مایا تب بھی بہر تھی

فرمایا تب بھی یہی تھم ہے۔

(۸٤.۷) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ آبِى بَلْجٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لِي اللّهِ عَلَى كَلِمَة كُنْ مِنْ كَنْ الْجَنَّةِ تَحْتَ الْعَرْشِ قَالَ فَيُّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى كَلِمَة كُنْ مِنْ كَنْ الْجَنَّةِ تَحْتَ الْعَرْشِ قَالَ فَلُتُ نَعَمْ فِدَكَ آبِى وَأُمِّى قَالَ أَنْ تَقُولَ لَا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ قَالَ آبُو بَلْجٍ وَآخَسَبُ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَسُلَمَ عَبْدِى وَاسْتَسْلَمَ قَالَ أَنْ تَقُولَ لَا قُوَّةً إِلّا بِاللّهِ قَالَ عَمْرُو قُلْتُ لِأَبِى هُرَيْرَةً لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلّا بِاللّهِ فَقَالَ لَا إِنَّهَا فِي سُورَةِ الْكَهُفِ وَلَوْلَا إِذْ ذَخَلْتَ جَنَّتَكُ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لَا قُوَّةً إِلّا بِاللّهِ إِللّهِ اللّهُ إِلَيْهِ مُورَةِ الْكَهُفِ وَلُولًا إِذْ ذَخَلْتَ جَنَّتُكُ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لَا قُوَّةً إِلّا بِاللّهِ إِللّهِ إِللّهِ مَلْكُولُ وَلَا إِذْ ذَخَلْتَ جَنَتَكُ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لَا قُوَّةً إِلّا بِاللّهِ إِللّهِ إِللّهُ فَقَالَ لَا إِنّهَا فِي سُورَةِ الْكَهُفِ وَلُولًا إِذْ ذَخَلْتَ جَنَتَكُ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لَا قُوَّةً إِلّا بِاللّهِ إِللّهِ إِللّهِ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ اللّهُ وَقُولَ اللّهُ مُ الللّهُ عَلْ اللّهُ مُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ الللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللّه الله " جَالَ كَاللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الله " جَالَ كَاللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّه الله " حَالَ كَاللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله الله " حَالَ كَاللهُ مُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّ

( ٨٤.٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ عَنْ آبِى صَالِحِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَبِيعُ الْخَمْرَ فِى سَفِينَةٍ وَكَانَ يَشُوبُهُ بِالْمَاءُ وَكَانَ مَعُهُ فِى السَّفِينَةِ قِرْدٌ قَالَ فَأَخَذَ الْكِيسَ وَفِيهِ الدَّنَانِيرُ قَالَ فَصَعِدَ الذَّرُو يَعْنِى الدَّقَلَ فَفَتَحَ الْكِيسَ فَغِيهِ الدَّنَانِيرُ قَالَ فَصَعِدَ الذَّرُو يَعْنِى الدَّقَلَ فَفَتَحَ الْكِيسَ فَجَعَلَ يُلُقِى فِى أَلْبُحُو دِينَارًا وَفِى السَّفِينَةِ دِينَارًا حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِيهِ شَيْءٌ [راحع: ١٤٠٨].

(۸۴۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فر مایا ایک آ دمی تجارت کے سلسلے میں شراب لے کرکشتی پر سوار ہوا،
اس کے ساتھ ایک بندر بھی تھا، بندر نے اس کے پیوں کا بٹوہ پیڑا اور ایک ورخت پر چڑھ گیا، اور ایک ایک دینار سمندر میں اور دوسرا اپنے مالک کی کشتی میں چھیکنے لگا ، حتی کہ اس نے برابر برابر تھیم کر دیا ( پہیں سے مثال مشہور ہوگئ کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا یانی ہوگیا )
کا یانی ہوگیا )

( ٩٠٠٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ وَشَوْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ وَشَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَي

حسن صحيح]. [انظر: ٢٦٢٨، ٨٧٨٤].

(۹۴۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹئ سے منقول ہے کہ نبی طلیکا نے فر مایا مردوں کی صفوں میں پہلی صف سب سے بہترین اور آخری صرف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے اور عور توں کی صفوں میں آخری صف سب سے بہترین اور پہلی صف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے۔

( ٨٤١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِى هُرَيْرَةَ أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِكُمْ قَالَ وَمَا أَنْكُرْتَ مِنْ صَلَاتِى قَالَ قُلْتُ أَرُدْتُ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَأَوْجَزُ قَالَ وَكَانَ قِيَامُهُ قَدْرَ مَا يَنْزِلُ الْمُؤَدِّنُ مِنْ الْمَنَارَةِ وَيَصِلُ إِلَى الصَّفَّ

[انظر: ۸۸۷۰، ۹۹،۹۳۳،۹۹۰،۱۰۷۵)

(۱۲۰۰) ابو خالد گُونِیْنَ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ سے پوچھا کہ کیا تبی علیہ بھی ای طرح آپ کونماز پر اوراجنبی پڑھایا کرتے تھے؟ (جیسے آپ ہمیں پڑھاتے ہیں) حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ نے فر مایا تنہیں میری نماز میں کیا چیز او پری اوراجنبی محسوس ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس کے متعلق آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، فر مایا ہاں! بلکہ اس سے بھی مختصر، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈھاٹھ کا قیام صرف اتنا ہوتا تھا کہ مؤذن مینارسے نیچے اتر کرصف تک پہنے جائے۔

( ٨٤١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَلَا ٨٤١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سُلُمُعُ بِهِمَا وَسُلَمَ يَخُو بُ عُنُقٌ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَأُذُنَانِ يَسْمَعُ بِهِمَا وَالْمُصَوِّرِينَ وَلِسُانٌ يَنْطِقُ بِهِ فَيَقُولُ إِنِّي وُكُلِّتُ بِثَلَاقَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنْ ادَّعَى مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَالْمُصَوِّرِينَ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ فَيَقُولُ إِنِّى وُكُلِّتُ بِثَلَاقَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنْ ادَّعَى مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَالْمُصَوِّرِينَ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی طیس نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک کھوپڑی برآ مدہوگی جس کی دو آ تکھیں ہوں گی، جن سے وہ دیکھتی ہوگی اور دو کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگ اور وہ کہے گی کہ جھے تین قتم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، ہر سرکش ظالم پر، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر اور تصویر بنانے والوں پر۔

( ٨٤١٢) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْ عِنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ نَافِع مَوْلَى آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْ عِنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ نَافِع مَوْلَى آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ [راحع: ٢٦٦٧]. (١٣٢٨) حضرت ابو بريره وَلَيْنَ سے مروى ہے كہ بى طَيْنَا فِي ارشاد فرما يا تبارى اس وقت كيا كيفيت بوگى جَبْ حضرت سيلى عليها تم من زول فرما كيس كا ايك فردكر كا۔

( ٨٤١٣ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

#### ﴿ مُنْ الْمُ الْمُرْنَ لِيَوْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

- ( ٨٤٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ آخَاهُ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْهَ [راجع: ٢٦٨].
- (۸۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ را اللہ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چیرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔
- ( ٨٤٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَقَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدُبِ فَأَسُوعُوا اللَّيلِ خُقَّهَا وَإِذَا سَافَرُتُمْ فِي الْجَدُبِ فَأَسُوعُوا اللَّيلِ خُقَّهَا وَإِذَا سَافَرُتُمْ فِي الْجَدُبِ فَأَسُوعُوا اللَّيلِ مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا أَرَدُتُمُ التَّعْرِيسَ فَتَنَكَّبُوا عَنُ الطَّرِيقِ قَالَ عَقَانُ فِي حَدِيثِهِ أَنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحِ [انظر ٥٠٥٨]. [انظر ١٩٢٦]. [انظر ١٩٩٠].
- (۸۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی طایٹانے فر مایا جب تم کسی سرسبز وشاداب علاقے میں سفر کروتو اونٹوں کوان کا حق دیا کرو (اور انہیں اطمینان سے چرنے دیا کرو) اور اگر خشک زین میں سفر کروٹو تیز رفتاری سے اس علاقے سے گذر جایا کرو،اور جب رات کو پڑاؤ کرنا جا ہوتو راہتے ہے ہٹ کر پڑاؤ کیا کرو۔
- ( ALTE ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالحَدِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالحَدِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِقُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي
- بِهَا كُمَا ہِ جَسِ شِي سُورهَ بِقَره كَى تَلَاوَت كَى جَاتَى بُو۔ ( ٨٤٢٥ ) حَلَّاثُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو جُمَيْعِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ كَانَ يُقِيمُ خُلَّةَ حَرِيرٍ فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلْبِسْتَهَا إِذَا جَاءَكَ وُفُودُ النَّاسِ قَالَ
  - فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ [راحع: ٣٣٧]
- (۸۳۲۵) حَضرت ابو ہریرہ ڈُٹاٹُؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ڈٹاٹُؤنے بارگاہ نبوت میں عرض کیایار سول اللہ! عطار دہمیمی کھڑار کیٹمی حلے نچ رہا ہے، اگر آپ ایک جوڑا خرید لیتے تو جب وفود آپ کے پاس آتے تو آپ بھی اسے پہن لیتے؟ نبی ملیکا نے فرمایا دنیا میں وہی محض ریٹم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصد نہ ہو۔
- ( ٨٤٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ صَلَاقًا بِرَسُولِ اللَّهِ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُنُتُ فِي الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاقِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاقِ الصَّبْحِ بَعُدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدُعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ [راجع: ٧٥٤٧].
- (۸۴۲۷) حضرت ابو ہریرہ دلائن سے مروی ہے کہ بخدا! نماز میں میں تم سب سے زیادہ نبی ملیا کے قریب ہوں ، ابوسلمہ کہتے ہیں

#### هي مُنالِهَ امْرُن شِل مِينَدُ مَرْمُ كَلِي اللهِ مَرْمُ كَلِي مَن اللهُ امْرُن شِل مِينَدُ مِنْ اللهُ هُرَيْرة اللهُ ال

كه حضرت ابو ہریرہ ٹاٹی نماز عشاء اور نماز فجر كى آخرى ركعت میں "سمع الله لمن حمدہ" كہنے كے بعد قنوت نازله پڑھتے تھے جس میں مسلمانوں كے لئے دعاء اور كفار پرلعنت فرماتے تھے۔

( ٨٤٢٧ ) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرَ الْعَامَةِ [صححه مسلم (٢٩٤٧)]. [انظر: ٨٨٣٦].

(۸۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا چھوا قعات رونما ہونے سے قبل اعمال صالحہ میں سبقت کرلو، سورج کامغرب سے طلوع ہونا، د جال کا خروج، دھواں جھا جانا، دابۃ الارض کا خروج، تم میں سے کسی خاص آ دمی کی موت، یا سب کی عمومی موت۔

( ٨٤٢٨ ) حَلَّثَنَا مَنْصُورٌ ٱخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلصَّدِيقِ أَنْ يَكُونَ لَقَانًا [صححه مسلم (٩٧ ٥ ٢)]. [انظر: ٨٧٦٨].

( ۸۳۲۸ ) حضرت ابو ہر کرہ اٹائن سے مروی ہے کہ نی ملیہ ان فر مایا صدیق یا دوست کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اعت کرنے والا ہو۔

( ٨٤٦٩ ) حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ آخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ٱنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَغِّرُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرُفَعُ وَيَخْفِضُ وَلَكِنِّي لَآرُجُو ٱنْ ٱلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ لِأَحَدِ عِنْدِى مَظْلِمَةٌ [انظر: ٨٨٣٩].

(۸۳۲۹) حضرت ابو ہر پرہ افاقی ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ چیزوں کے نرخ مقرر کر دیجئے ، نبی علیا نے فرمایا نرخ مینگے اور ارزاں اللہ ہی کرتا ہے اور میں چا ہتا ہوں کہ اللہ ہے اس حال میں ملوں کہ میری طرف کسی کا کوئی ظلم نہ ہو۔

( . ٨٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ [صححه ابن حبان (٣١٧٨). وقال الترمذى: حسن صحيح قال الألبانى: حسن(ابن ماحة: ٧٥١ / الترمذي: ٥٠١)]. [انظر: ٨٢٥٣].

(۱۳۳۸) حضرت الوهريره وَالْمَوْسَتِ مروى ہے كه بِي عَلَيْهِ فِي قَرسَتان جاكر (غيرشرى حكتيں كرنے والى) خواتين پرلعنت فرمائى ہے۔ (۱۸٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُويُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُحُدًّا هَذَا يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ [انظر: ٢٠١٣] عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويُرُةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُحُدًّا هَذَا يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ [انظر: ٢٠٥] عن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُحُدًّا هَذَا يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ [انظر: ٢٠٥] عن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُحُدًّا هَذَا يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ [انظر: ٣٠]

#### هي مُنالًا اَحَدُينَ بل يَنْ مَرْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّالِيلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

( ۱۸۲۲ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ مَلْكَ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعُهُ وَلَوْ بِنَشِّ يَغْنِي بِنِصْفِ أُوقِيَّةٍ [انظر: ۲۰ ۸]. فقالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعُهُ وَلَوْ بِنَشِّ يَغْنِي بِنِصْفِ أُوقِيَّةٍ [انظر: ۲۰ ۸]. فقالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ بِنَقُ إِنْ عَلَيْهِ وَلَوْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَامَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا مَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا مَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ الْعُلِي الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْك

#### ( ٨٤٣٣ ) حَدَّثَنَا

( ۱۹۳۳ م ) کاتبین کی غلطی سے یہاں احادیث کی سند اور متن میں گڑ ہو ہوگئی ہے، ہمارے پاس دستیاب نسنے میں اس نمبر پر کوئی حدیث درج نہیں ہے، بلکہ صرف لفظ '' حد ثنا'' کھا ہوا ہے۔

( ٨٤٣٤ ) حَلَّمُنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّقَنَا جَرِيرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدٍ بَنِ إِبْوَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَنْزِلَنَّ الْمُطْرَقِةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَنْزِلَنَّ الْمُطْرَقِةِ اللَّهُ عُوزٌ وَكُوْمَانَ فِي سَبْعِينَ ٱلْفًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانُ الْمُطْرَقِةِ

(۸۴۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے وجال ستر ہزار آ دمیوں کے ساتھ خوزاور کر مان میں ضروراتر ہے گاءان لوگوں کے چیرے چیٹی ہوئی کمانوں کی طرح ہوں گے۔

( ٨٤٣٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ [صححه ابن حبان (٢٨١٥)، وابن عليه وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ [صححه ابن حبان (٢٨١٥)، وابن عزيمة (٢٨١٨)، والحاكم]

(۸۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈالفؤے مروی ہے کہ نی ملیا جب عیدین کے لئے نظمے تو والیسی پردوسرے راستے کواختیار فرماتے تھے۔

( ٨٤٣٦ ) حَلَّثَنَا يُونُسُ حَلَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُويُورَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيُوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي إِلَاهِ صَلَّى إِلَاهِ عَنْ ٢٢٣٠]

(۱۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں کے میری خاطر آپن میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ میرے جلال کی فتم! آج میں انہیں اپنے سائے میں '' جبکہ میرے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سائی بین'' جگہ عطاء کروں گا۔

( ٨٤٣٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْخَ قَالَ يُونُسُ أَظُنَّهُ قَالَ يَهْرَمُ وَيَضْعُفُ جِسْمُهُ وَقَلْبُهُ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَحُبِّ الْمَالِ [راحع: ٨٤٠٣].

### هي مُنلاً امَرُونَ بل يَسْدُمْ مَرَّى اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ هُولِيُولَا رَجَّاللهُ اللهُ اللهُ هُولِيُولَا رَجَّاللهُ ﴾ ٢٣٩ كي مُنلاً اللهُ هُولِيُولَا رَجَّاللهُ كَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُولِيُولَا رَجَّاللهُ كَاللهُ اللهُ ا

(۸۴۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی طیسانے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے،اس کاجسم کمزور ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اس میں دوچیزوں کی محبت جوان ہوجاتی ہے، لمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ٨٢٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرِيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا فُلْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي طُوالَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللَّهِ لا 
يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رِيحَهَا 
يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رِيحَهَا 
يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رِيحَهَا 
وصححه ابن حبان (٨٥/)، والحاكم (١/٥٨). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٦٤)، ابن ماحة: ٢٥٢). قال شعيب اسناده حسن

(۸۴۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا آن فرمایا جو حض ایباعلم''جس کے ذریعے اللہ کی رضاء حاصل ہوتی ہو' صرف اس لئے حاصل کرے کہ نیاوی ساز وسامان حاصل کر سکے گاتو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ (۸۴۳۹) حَدَّثَنَا یُونُسُ وَسُورُیْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَیْحٌ عَنْ سَعِیدِ بُنِ عُسَیْدِ بُنِ السَّسَّاقِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ تُفْتَحُ الْبِلَادُ وَالْآمُصَارُ فَیقُولُ الرِّ جَالُ لِإِخُوانِهِمْ هَلُمُّوا إِلَی الرِّیفِ وَالْمَدِینَةُ حَدِّرٌ لَهُمْ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ لَا یَصُبِرُ عَلَی لَاُوائِهَا وَشِدَّتِهَا آحَدٌ إِلَّا کُنْتُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ شَهِیدًا أَوْ شَفِیعًا خَدْرٌ لَهُمْ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ لَا یَصُبِرُ عَلَی لَاُوائِهَا وَشِدَّتِهَا آحَدٌ إِلَّا کُنْتُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ شَهِیدًا أَوْ شَفِیعًا وَصحه مسلم (۱۳۷۸)، وابن حبان (۳۷۳۹)].

(۸۴۳۹) حضرت ابو ہر رہ دلائٹوسے مروی ہے کہ نبی ٹائٹا نے فر مایا جب مختلف مما لک اور شہر فتح ہونے لگیں گے تو لوگ اپنے ابھا ئیوں سے کہیں گے کہ آؤ! سرسبز وشاداب علاقوں میں چل کر رہتے ہیں، حالا نکہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو مدینہ ہی ان کے لئے بہتر تھا اور جو شخص بھی مدینہ منورہ کی مشقتوں اور خیتیوں پر صبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا اور سفارش بھی کروں گا۔

( ٨٤٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّتَاقِ عَنْ أَبِى هُرِيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ السَّاعَةِ سِنُونَ حَدَّاعَةٌ يُكُذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ السَّاعَةِ سِنُونَ حَدَّاعَةٌ يُكُذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ فِيهَا النَّامِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّويِّبِضَةُ قَالَ سُرَيْجٌ وَيَنْظُرُ فِيهَا الرُّويَيْصَةُ

(۸۳۴۰) حفرت ابو ہریرہ ان اللہ عمر وی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا قیامت سے پہلے لوگوں پر آیسے مال آئیں گے جودھو کے کے سال ہول گے، ان میں جھوٹے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت داراورامانت دارکوخائن سمجھا جائے گا، اور اس میں ''رویبضہ'' کلام کرے گا، (کسی نے پوچھا کہ''رویبضہ'' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یوقوف آ دمی بھی عوام کے معاملات میں بولنا شروع کردے گا)۔

( ٨٤٤١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ فِي يَدَىَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَنَفَخْتُهُمَا فَرُفِعَا فَأَوَّلْتُ أَنَّ أَحَدَهُمَا مُسَيْلُمَةُ وَالْآخَرَ الْعَنْسِيُّ آنظر: ٢٥٥١].

(۱۸۴۲) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں پرسونے کے دوکنگن رکھ دیئے گئے، میں نے انہیں پھونک مار دی اوروہ غائب ہو گئے، میں نے اس کی تعبیر دو کذابوں سے ک لیعنی اسو عنسی اورمسیلمہ کذاب۔

( ٨٤٤٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ وَحَدَّثَنِى بُكَيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْثٍ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَحُرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدُنَا الْخُرُوجَ إِنِّى كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ وَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدُنَا الْخُرُوجَ إِنِّى كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّهُ مَعَالَى فَإِنْ وَجَدُنتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا [راجع: ٤٠٥٥].

(۱۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ وی النظام کے دوآ دمیوں کا ایک مرتبہ ہمیں ایک شکر کے ساتھ بھیجااور قریش کے دوآ دمیوں کا عام لے کرفر مایا اگرتم ان دونوں کو پاؤ تو انہیں آگ میں جلا دینا، پھر جب ہم لوگ روانہ ہونے کے ارادے سے نکلنے لگے تو نبیل آگ میں جلا دینا، پھر جب ہم لوگ روانہ ہونے کے ارادے سے نکلنے لگے تو نبیل آگ میں جلا دینا، لیکن آگ کا عذا ب صرف نبیل ایک ایک میں جلا دینا، لیکن آگ کا عذا ب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اس لئے اگرتم انہیں یا و تو انہیں قتل کر دینا۔

( ٨٤٤٣ ) حَلَّثَنَا يُونُسُ حَلَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ آيُّوبَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ يَعْقُوبَ بُنِ آبِي يَعْقُوبَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَلَكِنْ افْسَحُوا يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ [انظر: ٢٧١].

(۸۳۳۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا کوئی شخص دوسرے کواس کی جگہ سے نداٹھائے ، بلکہ کشادگی پیدا کرلیا کرو ، اللہ تنہارے لیے کشادگی فرمائے گا۔

( ٨٤٤٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَضْبٌ عَلَيْهَا تَمْرُّ وَسَمُنْ فَقَالَ كُلُوا فَإِنِّي أَعَافُهَا

(۸۴۴۴) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹ کی خدمت میں ایک مرتبہ سات عدد گوہ پیش کی تکئیں، جن پر تھجوریں اور تھی بھی تھا، نبی ملیٹ نے صحابہ ٹوکٹنز سے فر مایاتم لوگ اسے کھالو، میں اس سے پر ہیز کرتا ہوں۔

( ٨٤٤٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَخْلَةٍ جَرْبَاءَ قَدُ أَخُرَجَهَا آهُلُهَا فَقَالَ أَتَرَوُنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى آهُلِهَا قَالُوا نَعَمُ قَالَ لَلدُّنِيَا أَهُونُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ بِسَخْلَةٍ جَرْبَاءَ قَدُ أَخُرَجَهَا آهُلُهَا فَقَالَ أَتَرَوُنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى آهُلِهَا قَالُوا نَعَمُ قَالَ لَلدُّنِيَا أَهُونُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ عَلَى آهُلِهَا

# هُ مُنْ الْمَ الْمُرْزِينِ بِلِ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُ الْمُورِينِ بِلِي مِنْ الْمُ الْمُؤْرِينِ فَا مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا ال

(۸۳۳۵) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکا ایک بکری کے پاس سے گذر ہے جس کی کھال اتری ہوئی سختی اوروہ خارش زدہ تھی، اسے اس کے مالکوں نے نکال بھینکا تھا، نبی ملیکا نے فرمایا کیا تہمارا خیال ہے کہ بیا ہے مالکوں کی نظر میں حقیر ہوگئی ہے؟ صحابہ ڈٹاٹٹ نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا اللہ کی نگا ہوں میں دنیا اس سے بھی زیا دہ حقیر ہے جتنی ریم بری اپنے مالکوں کی نگاہ وں کی نگاہ میں حقیر ہے۔

( ٨٤٤٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِى بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرٍ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ لَهُ هَدِيَّةٌ أَكُلَ وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِى بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرٍ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ لَهُ هَدِيَّةٌ أَكُلَ وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ وَاحِع : ٨٠٠١].

(۸۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی نالیہ کی خدمت میں جب آپ کے گھر کے علاوہ کہیں اور سے کھانا آتا تو آپ تالین کے متعلق دریافت فرماتے ،اگر بتایا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو آپ نالین آئے اس سے تناول فرما لینتے اور اگر بتایا جاتا کہ یہ مدقد ہے تو لوگوں سے فرما دیتے کہتم کھالوا ورخود نہ کھاتے۔

( ٨٤٤٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَّ أَبَا هُرَيَّرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتُ الصَّفُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَانْتَظُرُنَا آنُ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَمَكُنْنَا عَلَى هَيْنَتِنَا حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَنْطِفُ وَقَدُ اغْتَسَلَ [راحع: ٧٢٣٧]

(۸۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نمازی اقامت ہونے گی اور لوگ صفیں درست کرنے لگیے، نبی علیہ مجمی تشریف ہے آئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہوگئے، ہم نبی علیہ گی تجبیر کے منتظر سے کہ نبی علیہ نے فرمایا کہتم لوگ بہبی تظہرو، اور نبی علیہ تشریف لے گئے، ہم لوگ اسی طرح کھڑے رہے، نبی علیہ جب واپس آئے تو عسل فر مار کھا تھا اور سرے پانی کے قطرات کیک رہے تھے۔

( ٨٤٤٨ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَى اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِي اللَّهَ فَتَجَاوَزُ عَنْهُ [راجع: ٢٥٦٩].

(۸۳۳۸) حضرت ابو ہریرہ فائن سے مروی ہے کہ نبی مالیا انے میں ایک آدمی تھا جولوگوں کوقرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوجوان سے کہددیتا تھا کہ جب تم کسی تنگدست سے قرض وصول کرنے جاؤ تو اس سے درگذر کرنا، شاید اللہ ہم سے بھی درگذر کر ہے ، چنا نچر (موت کے بعد) جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اللہ نے اس سے درگذر فر مایا (اسے معاف فر مایا) درگذر کرے، چنا فیزار کا فیزار کا فیزار کا کہ تو قال حَدِّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

# مُنْ أَمَّا أَمَّرُ مِنْ لِي عِنْدُ مَرِّم اللهِ اللهُ مُرَيْرُةً مِثَانُدُ اللهُ مُنْ اللهُ مُرَيْرةً مِثَانُدُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنُ الْأُمَمِ نَاسٌ يُحَدَّثُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ

(۸۳۲۹) حضرت ابو ہریرہ و اللہ اسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا گذشتہ امتوں میں سے پھے لوگ محدیّث (ملھم من الله) ہوتے تھے،اگر میری امت میں کوئی شخص ایسا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں۔ رٹائٹوئیا۔

( ٨٤٥٠ ) وحَدَّثَنَاه يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا

(۸۵۵۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے مرسلا مجی مروی ہے۔

( ٨٤٥١ ) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِى ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَنَا هُورَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَّ نَائِمٌ رَأَيْتُنِى فِي الْحَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَنْبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَّ نَائِمٌ رَأَيْتُنِى فِي الْحَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَنْبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَهُ مَعَ الْقَوْمِ فَبَكَى عُمَرُ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَهُ مَعَ الْقَوْمِ فَبَكَى عُمَرُ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَهُ مَعَ الْقَوْمِ فَبَكَى عُمَرُ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَهُ مَعَ الْقَوْمِ فَبَكَى عُمَرُ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعَلَيْكَ بِأَبِى ٱنْتَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ [صححه البحارى ٢٤٤٣)، ومسلم (٢٣٩٥)]

(۸۳۵۱) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے کہ نی ملیک نے فرمایا ایک دن میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، وہاں ایک عورت ایک کی جانب وضوکر رہی تھی ، میں نے پوچھا کہ میکل کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عمر بن خطاب بڑا تھا کا ہے، مجھے تمہاری غیرت یا وآگئ اور میں واپس بلٹ آیا، جس وقت نبی ملیک ہیں بات فرمار ہے تھے، اس وقت حضرت عمر بڑا تھا بھی داللہ ان پر رحمتیں نازل فرمائے ''لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے ، وہ میں کررو پڑے اور کہنے گئے یا رسول اللہ (منا تھا تھے)! میرے باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ برغیرت کھاؤں گا؟

( ٨٤٥٢ ) حَدَّثَنَا فَزَارَةً قَالَ أَخْبَرَنِى فَلَيْحٌ عَنْ هِلَالٍ يَغْنِى ابْنَ عَلِمٌّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ فِى الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاءَوْنَ أَوْ تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ اللَّرِّيَّ الْغَارِبَ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ اللَّهِ أُولَئِكَ النَّبِيُّونَ قَالَ بَلَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ وَأَنْوَامٌ اللَّهِ أُولَئِكَ النَّبِيُّونَ قَالَ بَلَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ وَأَنْوَامٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ [راحع: ٤٠٤].

(۸۴۵۲) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا اہل جنت ایک دوسرے کو جنت میں اسی طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ روثن ستارے کو ، مختلف درجات میں کم وبیش دیکھتے ہو، صحابہ مخالفتانے بوچھا یارسول اللہ! کیا بیلوگ انبیاء کرام علیلہ موں گے؟ فر مایانہیں ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد (مَنَائِنَا اللهُ ) کی جان ہے، بیدہ لوگ ہوں گے جواللہ اوراس کے رسول پرایمان لائے اور دیگرانبیاء علیلہ کی تصدیق کی۔

#### مُنلاً احَدُّى بَلْ اللهُ مُرِيدُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنظِيدُ مِنْ اللهُ هُرَيْرُة اللَّهُ اللَّهُ اللهُ هُرَيْرة اللَّهُ اللهُ اللهُ

( ٨٤٥٣ ) حَدَّثَنَا فَزَارَةٌ أَخْبَرَنَا فُلَيْحٌ وَسُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِمٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ يَكُبَرُ وَيَضْعُفُ جِسْمُهُ وَقَلْبُهُ شَابٌ عَلَى حُبِّ الْمَالِ وَقَالَ سُرَيْجٌ حُبِّ الْحَيَاةِ وَحُبِّ الْمَالِ [راجع: ٣٠٤٨].

(۸۴۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے،اس کاجسم کمزور ہوتا جاتا ہے لیکن اس میں دوچیزوں کی محبت جوان ہوجاتی ہے، کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ١٤٥٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُسْتَوْ صِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

(۸۳۵ مر) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا بال ملانے والی اور طوانے والی پر،جسم گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں براللہ کی لعنت ہو۔

( ١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا فَزَارَةٌ بْنُ عَمْرِو أَخْبَرَنِى فُلُنْ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا قَالُوا يَا رَسُولَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ اللَّهِ أَفَلَا نُسْبُعُ النَّاسَ بِذَلِكَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَةٍ وَعَلَّ وَمِنْهُ وَعَى الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْبَعَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَالْوَرْدُوسَ فَإِنَّهَا أَوْسُطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَاعْلَى الْجَنَّةُ وَلَوْلُ وَمِنْهُ عَرْشُ الرَّحْمِينِ عَزَّ وَحَلَّ وَمِنْهُ تَهُورُ الْهُورُ دَوْسَ فَإِنَّهَا أَوْسُولُ الْمَارُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْتَةِ وَاعْلَى الْمَعْتَةِ وَاعْلَى الْمُعَلِّقُولُ الْمُعَلَّةُ وَلَوْمِنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعَلِّى الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَرْشُ الْوَلُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِنْ الْمَعْتَةِ وَاعْلَى الْمُعُلِّ وَمِنْ الْمُؤْمُولُ الْمُعْتَةُ وَالْمُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

(۸۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی علیظ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگایا رسول الله (سکا ٹیٹیٹر)! یہ بنا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے مال پر دست درازی کرے تو میں کیا کروں؟ نبی علیظ نے فرمایا اسے اللہ کا واسطہ دو، اس نے یو چھاا گروہ نہ بانے تو؟ فرمایا پھر اللہ کا واسطہ دو، چوتھی مرتبہ آپ مگاٹیٹر کے فرمایا کہ اس سے قال کرو، اگرتم مارے گئے تو جنت میں، اور اگرتم نے اسے ماردیا تو جہنم میں جاؤگے۔

( ٨٤٥٧ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قُهَيْدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٢٥٦].

(۸۴۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سندیجی مروی ہے۔

( ٨٤٥٨ ) حَلَّاثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سُمَىًّ مَوْلَى أَبِى بَكُرٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ شَكًا آصُحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا تَفَرَّجُوا قَالَ اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ شَكًا آصُحَابُ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا تَفَرَّجُوا قَالَ اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ قَالَ ابْنُ عَجُلَانَ وَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذَا آطَالَ السَّجُودَ وَآخَيًا [النظر: ٩٣٩٢].

(۸۴۵۸) حضرت ابو ہررہ اللفظ سے مروی ہے کہ چند صحابہ الفلقائے نبی علیا کی خدمت میں بیشکایت کی کہ جب وہ کشادہ ہوتے ہیں تو سجدہ کرنے میں مشقت ہوتی ہے، نبی علیا نے فرمایا کہاہے گھٹوں سے مددلیا کرو۔

راوى مديث ابن عجلان كتيت بين كرجب مجده طويل بوجائ اورآ وى تفك جائے تواپى كبنيال مُعنوں پرركھ لے۔ ( ١٥٥٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اللَّمْ تَرَوْا كَيْفَ يَصُرِفُ اللَّهُ عَنِّى لَمْنَ قُرَيْشٍ وَشَتْمَهُمْ يَسُبُّونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ

(۸۴۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی الیّلائے فرمایا کیاتمہیں اس بات پرتعجب نہیں ہوتا کہ سم عجیب طریقے سے اللّٰہ قریش کی دشتام طرازیوں کو مجھ سے دور کر دیتا ہے؟ وہ کس طرح '' ندمم' پرلعنت اور سب وشتم کرتے ہیں جبکہ میرا نام تو محمد ہے (ندمم نہیں)

( ٨٤٦٠) حَلَّثَنَا يُونُسُ حَلَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَجْلَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدَهُمَا مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ الْمُسْلِمُ أَوْ قَارَبَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالشَّرُ وصححه مسلم وصححه ابن حبان (٢٠٦٤)، والحاكم (٢٢/٢). قال الألبائي: حسن (النسائي: ٢٠٢١). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد قوى]. [راجع: ٢٥٥٥].

(۱۰۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا دوآ دمی جہنم میں اس طری جمع نہیں ہوں کے کہ ان میں سے ایک، دوسرے کونقصان پہنچائے، وہ مسلمان جو کسی کافر کو قل کرے اور اس کے بعد سید صار استداختیار کر لے اور ایک مسلمان

#### هُ مُنْ الله المَرْبِينَ بِل يَعِيدُ مِنْ اللهُ هُولِيَرة سِكَاللهُ اللهُ هُولِيرة سِكَاللهُ اللهُ هُولِيرة سِكَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُولِيرة سِكَاللهُ اللهُ ا

کے نتھنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا گر دوغبار اور جہنم کا دھواں استھے نہیں ہوسکتے ،ای طرح ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل استھے نہیں ہوسکتے ۔

﴿ (٨٤٦ ) حَلَّاثَنَا يُونُسُ حَلَّاثَنَا لَيْثُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَتُ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ فَعَدَا الذِّنْبُ عَلَى أَحَدِهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَتُ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ فَعَدَا الذِّنْبُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَأَخَدَتَا يَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي فَاخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَوَّتَا عَلَى سُليْمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَكَيْفَ أَمْرَكُمَا فَقَصَّتَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ الْتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُ الْعُلَامَ النَّيِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعُمُ قَالَ نَعُمُ قَالَ لَا تَعْمُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَطَى مِنْهُ لَهَا فَقَالَ هُو ابْنُكِ فَقَضَى بِهِ لَهَا

(۱۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤے مروی ہے کہ نی الیّنا نے فرمایا دو عور تیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی تھے، اچا کہ کہیں سے ایک بھیڑیا آیا اور ایک لڑکے کواٹھا کر لے گیا، وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر حضرت داور طیّنا کی خدمت میں حاضر ہوئیں، انہوں نے بیہ فیصلہ فرما دیا کہ جو بچررہ گیا ہے وہ بڑی دائی کا ہے، وہ دونوں دہاں سے نگلیں تو حضرت سلیمان طیّنا نے انہیں بلالیا، اور فرما نے لگے کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، حضرت سلیمان طیّنا نے فرمایا چھری لے کرآ و، میں انہوں بنے کو دوصوں میں تقدیم کر کے تمہیں دے دیتا ہوں، بیس کر چھوٹی والی کہنے گی کہ اللّٰد آپ پررم فرمایا چھری لے کرآ و، میں انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، حضرت سلیمان طیّنا نے فرمایا چھری لے کرآ و، میں انہوں ہے کہ دوصوں میں تقدیم کر کے تمہیں دے دیتا ہوں، بیس کر چھوٹی والی کہنے گی کہ اللّٰد آپ کی رم فرمایا چھری فرمایا کہنے کو دوصوں میں قسم نہ کریں، چنا نچہ حضرت طیّنا نے بھوٹی والی کے حق میں فیصلہ کردیا۔ عکیہ و مسلّم آنّه قال آپنی کہ آئی قال آپ تھ تھی اس تو بھید تھی آبی قدی آبی کہ تو کہ اللّٰہ فقال آپنی کہ اللّٰہ کو گئا نے کو کہ کہ کہ طیاب نے فرمایا میں تو بھیشہ تن بات بی کہنا ہوں کہ محالی والنظرن کہ کہا اول کہ اللہ اللہ کھیں کہنا ہوں کہ کی طیئا نے فرمایا میں تو بھیشہ تن بات بی کہنا ہوں کہ صحالی والنظرن کہ کہ اللہ کے میں اللہ کہ اللہ کہ کہ کہا اول کہا ہوں۔ کہ کہ علیہ کہا ہوں کہ محالی والنظر است بی کہنا ہوں کہ محالی والنظر است بی کہنا ہوں کہیں بھیشہ تن بات بی کہنا ہوں۔ کہ بیار سول اللہ از آپ ہو تھا ہوں کہ محالیہ کے نمی طینا ہوں کہیں بھی بھیشہ تن بات بی کہنا ہوں۔ کہ بیار ہوں۔ کہ ای طرف اللہ انہ انہ کہ کہ ایکا کہ کہا بھوں کہا کہ کہا بھوں۔ کہا بھی کہا بھوں کہا بھیں کہا ہوں۔ کہا بھیں کہا بھی کہا ہوں کہا بھیں کہا بھی کہا بھیں کہا بھی کہا بھیں کہا بھی کہا بھیں کہا بھیں کہا بھی کہ

( ٨٤٦٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ وَغَيْرِهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَكْثَرُونَ الْأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا

(۸۳۲۳) حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ است مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا مال ودولت کی ریل بیل والے لوگ ہی قیامت کے دن نجلے درجے میں ہوں گے ،سوائے ان لوگوں کے جواپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر دائیں بائیں اور آ گے تقسیم کریں۔

( ٨٤٦٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ الْعَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ أَنَا وَالَّذِينَ مَعِى ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الْأَثَرِ ثُمَّ كَأَنَّهُ رَفَضَ مَنْ بَقِي وَاحِع: ٢٩٤٤].

(۸۴۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی طلیّا سے بوچھا یا رسول اللہ! سب سے بہتر انسان کون ہے؟ نبی طلیّا نے فر مایا میں اور میرے ساتھی، اس کے بعد وہ لوگ جو ہمار سے بعد ہوں گے، پھروہ لوگ جوان کے بعد ہوں گے، اس کے بعد نبی علیّا نے انہیں چھوڑ دیا۔

( ٨٤٦٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بَنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَزَالَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِصَابَةٌ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ آمُرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ [راحع: ٨٢٥٧].

(۸۴۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ایک جماعت دین کے معاطع میں ہمیشہ حق پررہے گی اور کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی ، یہاں تک کہ اللّٰد کا حکم آجائے اور وہ اس حال پر ہوں گے۔

( ٨٤٦٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَعُقَاعِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَابَ فِى أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِى الْآخَوِ شِفَاءٌ فَإِذَا وَقَعَ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ فَإِنَّهُ يَتَّقِى بِالَّذِى فِيهِ اللَّاءُ ثُمَّ يُخُوجُهُ

(۸۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگرتم میں سے سی کے برتن میں کھی گر جائے تو وہ یا در کھے کہ کھی کے ایک پر میں شفاء اور دوسرے میں بیاری ہوتی ہے اور وہ اپنے بیاری والے پر کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتی ہے (پہلے اسے بات بیاں کی مرضی پر اسے برتن میں ڈالتی ہے ) اس لئے اسے جا ہے کہ اس کھی کو اس میں تممل ڈبو دے (پھر اسے استعال کرنا اس کی مرضی پر موقو ف ہے )

( ٨٤٦٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرَّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

(۸۳۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈی ٹھٹا ہے منقول ہے کہ نبی علیا ان فر مایا مردوں کی صفوں میں پہلی صف سب سے بہترین اور آخری صرف سب سے بہترین اور پہلی صف سب سے موتی ہے اور عور توں کی صفوں میں آخری صف سب سے بہترین اور پہلی صف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے۔
زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے۔

( ٨٤٦٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَيُحْسِنُ وُصُوءَةً وَيُسْبِعُهُ ثُمَّ يَأْتِي سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتُولُ أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَسُ آهُلُ الْعَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [راجع: ١٥٠٨] الْمُسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا تَبَشْبَسَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَسُ آهُلُ الْعَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [راجع: ١٥٠٨] الْمُسْجِدَ لَا يُرِيدُ وَلِي الْعَلَيْمِ مِنْ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَسُ آهُلُ الْعَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [راجع: ١٥٠٨] الْمُسْجِدَ لَا يُرِيدُ وَلِي الْعَلَيْمِ مِنْ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ بِهِ كُمَا يَتَبَشْبَسُ آهُلُ الْعَائِبِ بِطَلْعَتِهِ [راجع: ١٥٠٨] من اللهُ عَنْ وَمُولَى اللهُ عَنْ وَمُولَى اللهُ عَنْ مَا وَمُعْلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُحَمِّلُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا وَلَوْ اللهُ تَعَالَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الْعَلَيْمِ مِنْ اللهُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ تَعَالَى اللهُ الْعَلَيْمِ مِنْ اللهُ الْعَلَيْمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ وَقُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْمِ وَلَا اللهُ الْعَلَيْمُ مِنْ اللهُ الْعُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### هي مُنالُمُ احَدُرُقُ بِل يَهِيدُ مَرْمُ كُلِي مُنالُمُ احَدُرُقُ بِلَ يَهِدُ مَرْمُ اللَّهُ اللَّ

اینے گھر پہنینے پراس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں۔

( ١٦٦٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنُ لَيْثٍ حَدَّنِي سَعِيدٌ عَنُ آخِيهِ عَبَّادٍ بُنِ آبِي سَعِيدٍ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيُرةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنُ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَغُ وَمِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَغُ وَمِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ قَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ قَلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ قَلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ قَلْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلِيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّهُ عَلَيْهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللَ

(۸۳۲۹) حضرت ابو ہر برہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا مید دعاء مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں چار چیزوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، ایسے علم سے جونفع نہ دے ، ایسے دل سے جوخشیت اورخشوع سے خالی ہو ، ایسے نفس سے جو کبھی سیراب نہ ہو ، اور ایسی دعاء سے جو قبول نہ ہو۔

( ٨٤٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَقِ مُسُلِمَةٍ تُسَافِرُ لَيْلَةً إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا [راحع: ٢٢٢١]

( • ۲۵۰ ) حضرت ابو ہریرہ رڈائٹ سے مروی ہے کہ بی علیہ ان فرمایا کسی مسلمان عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے سی محرم کے بغیرا یک دن کا بھی سفر کرے۔

( ٨٤٧١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحُدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعُدَهُ [راحع: ٣٥٠٥].

(۱۷۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیظ فر ما یا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے ، اسی نے اپنے کشکر کوغالب کیا ، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام کشکروں پر تنہا غالب آ گیا ، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ۔

( ٨٤٧٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحَجَّاجٌ قَالَا جَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ مُنُ آبِي سَعِيدٍ عَنُ آبِيهِ عَنَ آبِيهِ عَنُ آبِي عَنُ

(۸۴۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی ملیلانے فر مایا ہر نبی کو پکھ نہ پکھ مجزات ضرور دیئے گئے جن پرلوگ ایمان لاتے رہے اور مجھے جو مجزہ دیا گیا ہے، وہ اللہ کی وی ہے جو وہ میری طرف بھیجتا ہے اور بچھے امید ہے کہ تمام انہیاء سے زیادہ قیامت کے دن میرے پیروکار ہول گے۔

( ٨٤٧٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَمْرٍ و عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ عَبْدِى الْمُؤْمِنَ عِنْدِى بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ يَحْمَدُنِى وَأَنَا ٱنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ [انظر: ٨٧١٦].

(۱۳۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میری تکاہوں میں اپنے بندہ مومن کے لئے ہرموقع پر خیر ہی خیر ہے، وہ میری حمد بیان کررہا ہوتا ہے کہ میں اس کے دونوں پہلوؤں سے اس کی روح تھینچ لیتا ہوں۔ (مرتے وقت بھی وہ میری حمد کررہا ہوتا ہے)

( ١٤٧٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيُومِ الْكُومِ الْكُومِ الْكُومِ الْكُومِ الْكُومِ الْكُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيُومِ الْكُومِ الْكُومِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً إِراحِع ١٠٨٧] حضرت ابو بريره وَ اللَّهِ عِنْ مَر عَلَيْهِ كُو يَوْ مَا تَهُ مِوتَ مِنا هَ بَخِدا! مِن وَن مِن سَرَمَ تَبُ عَلَيْهِ وَسَنَعْفَار كُرَتَا مِول \_ \_ كَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّعَفَا رَكَتَا مِول \_ \_ كَذَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ إِلَيْهِ مِنْ مَا عَنْ مَالْمُ وَاللَّهِ إِلَيْهِ مِنْ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ وَاللَّهِ إِنِّي لَا اللَّهُ وَاللَّهِ إِلَيْهِ فِي الْمُولِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّ

( ١٤٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ هَ رُلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ مَيْسَرَةً عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۵۷۷۵) حضرت ابوہریرہ ٹٹاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے فر مایا جو شخص قرآن کی ایک آیت سنتا ہے، اس کے لئے بڑھا چڑھا کرنیکی کھی جاتی ہے اور جواس کی تلاوت کرتا ہے، وہ اس کے لئے قیامت کے دن باعث نور ہوگی۔

( ٨٤٧٦ ) حَلَّتَنَا آبُو سَعِيدٍ حَلَّتَنَا وُهَيْبٌ حَلَّتَنَا عِسْلُ بُنُ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ النَّجُمُ ذَا صَبَاحِ رُفِعَتْ الْقَاهَةُ [انظر: ٢٧ - ٩].

(۲ کے ۸۴۷) حضرت ابو ہریرہ و الفیز سے مروی ہے کہ نبی علیلاً نے فر مایا جب صح والاستارہ طلوع ہو جائے تو ( کھیتوں کی )مصبتیں مل جاتی ہیں۔

( ٨٤٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ وُحَمَّادٌ عَنْ عِسْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّدُلِ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ [راجع: ٢٩٢١].

(۱۸۷۷) حضرت الو جريره والتفظي مروى بكر نبي عليها في نماز ميس كيثر الفكاف سيمنع فرمايا ب

( ٨٤٧٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو سَعِيدٍ حَلَّتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَلَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ الْفَضْلِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ إِلَهُ الْحَقِّ [صححه ابن حزيمة: (٢٦٢٣ و ٢٦٢٣)، قال كان مِنْ تَلْبِيةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ إِلَهُ الْحَقِّ [صححه ابن حزيمة: (٢٦٢٣ و ٢٦٢٢)، والحاكم (٤٤٩/٤). قال البوصيرى: ﴿ لا اعلم احدا اسْنَده عن ابن فضل الا عبد العزيز. وقال: رواه اسماعيل بن المية مرسلا. قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٢٩٢١، النسائي: ١٠١٧٥)]. [انظر: ١٠١٧٤، ٢٦١٤]:

(٨٧٨) حضرت ابو بريره وللمنظ عدمروى بك بي عليها كالبيدية فا المه الحق

( ٨٤٧٩ ) حَدَّثَنَا لَعَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّ رَجُلًا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِجِذْلِ شَوْكٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَأُمِيطَنَّ هَذَا الشَّوْكَ عَنْ الطَّرِيقِ آنُ لَا يَعْقِرَ رَجُلًا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِجِذْلِ شَوْكٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَأُمِيطَنَّ هَذَا الشَّوْكَ عَنْ الطَّرِيقِ آنُ لَا يَعْقِرَ رَجُلًا مُسُلِمًا قَالَ فَعُفِرَ لَهُ [صححه البحارى (٢٥٢)، ومسلم (١٩١٤)، وابن حبان (٥٤٠)، وقال الترمذى: حسن صحيح]. [راجع: ٧٨٢٨].

(۹ کے ۸ مرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا ایک آ دمی نے گذرتے ہوئے مسلمانوں کے راستے سے ایک کا ننظ دارٹبنی کو ہٹایا، تا کہ کوئی مسلمان زخمی نہ ہوجائے ،اس کی برکت سے اس کی بخشش ہوگئی۔

( ٨٤٨ ) حَدَّثَنَاه عَفَّانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقَنَّ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى فِي آيَتِهِنَّ الْبَرَكَةُ [صححه مسلم (٢٠٣٥)].

( ۸ ۴۸ ) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملائی نے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص کھانا کھا چکے تو اسے اپنی انگلیاں چاٹ لینی چاہئیں کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ ان میں سے کس جصے میں برکت ہے۔

( ٨٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبُدًا دَعَا جِبْرِيلُ قَالَ ثُمَّ يُنَادِى أَحَبَّ اللَّهُ عَبُدًا دَعَا جِبْرِيلُ قَالَ ثُمَّ يُنَادِى فَدَ أَخْبَتُ فُلَانًا فَأَحِبُّهُ فَلَا أَوْسِ فَإِذَا أَبْغَضَ فَكَالَ إِنِّى قَدْ أَخْبَتُ فُلَانًا فَأَحِبُّونَهُ قَالَ فَيُجِبُّونَهُ قَالَ ثُمَّ يَضَعُ اللَّهُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا أَبْغَضَ فَي اللَّهُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا أَبْغَضَ فَي السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا أَبْغَضَ فَي اللَّهُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا أَبْغَضَ فَي اللَّهُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا أَبْغَضَ فَي اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا أَبْغَضَ فَي اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا أَبْغَضَ

(۱۲۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مودی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت فرما تا ہے تو جبریل سے بلا کر کہتا ہے کہ میں فلال بندے سے محبت کرتا ہوں ، تم بھی اس سے محبت کرو، چنا نچہ جبریل اس سے محبت کرنے گئے ہیں اور آسان والے والوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا پروردگارفلاں شخص سے محبت کرتا ہے اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو، چنا نچہ سارے آسان والے اس سے محبت کرنے گئے ہیں ،اس کے بعد زمین والوں میں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تب بھی اسی طرح ہوتا ہے۔

( ٨٤٨٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذَا وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ [صححه البحارى (٣٣٤٧)، ومسلم (٣٨٨١)]. [انظر: ١٠٨٦٥].

(۸۴۸۲) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے ایک دن فر مایا آج سد یا جوج ماجوج میں اتنا برا اسوراخ ہو گیا ہے، راوی نے انگو تھے سے نوے کا عدد بنا کر دکھایا۔

#### هي مُنالاً مَنْ اللهُ مُنالِد اللهُ مُنالِد اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

( ٨٤٨٣) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَرَ فَكَبَّرُوا وَلَا تُكبَّرُوا حَتَّى يُكبِّرُ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ فَإِذَا كَبَرَ فَكَبُرُوا وَلَا تُكبِّرُوا حَتَّى يُكبِّرُ وَإِذَا قَالَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَدُكُو وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَى يَسْجُدُ وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ [صححه مسلم (١٥٤٥)، وابن حزيمة: تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدُ وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ [صححه مسلم (١٥٤٥)، وابن حزيمة: (١٥٧٥)]. [انظر: ١٩٤٨، ٩٤٢٠].

(۱۳۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ بی ایٹائے فرمایا امام کوتو مقررہی اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس کی اقداء کی جائے ، اس لئے جب وہ تجبیر کہتو تم بھی تکبیر کہنے سے پہلے تکبیر نہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اس کے تبیر کہنے سے پہلے تکبیر نہو، جب وہ سمیع اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ کہت تم رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ کہو، جب وہ جدہ کرے تو تم بھی تبیر کہو ہوں جب وہ جدہ کرے تو تم بھی بیٹے کرنماز پڑھو۔ کرے تو تم بھی تبیشے کرنماز پڑھو۔ کرے تو تم بھی بیٹے کرنماز پڑھو۔ کرے تو تم بھی بیٹے کرنماز پڑھو۔ ( ۸۶۸٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ طَاوُسِ عَنْ آبیہِ عَنْ آبی هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِوُونَ السَّابِقُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بَیْدَ آنَّ کُلَّ اُمَّةٍ اُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَاُوتِینَاهُ مِنْ بَغْدِهِمْ فَهَدَا الْکُومُ الَّذِی اخْتَلَقُوا فِیہِ فَهَدَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَعَدًا لِلْکَهُودِ وَبَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَی فَسَکَتَ فَقَالَ حَقُّ اللَّهُ عَلَی وَجَسَدَهُ وَحَسَدَهُ [صححہ البحاری (۹۹ و ۲۳۸)، اللَّه عَلَی کُلِّ مُسْلِم آنُ یَغْتَسِلَ فِی کُلِّ سَبْعَةِ آبیّامٍ یَغْسِلُ رَاْسَهُ وَجَسَدَهُ [صححہ البحاری (۹۹ و ۲۳۸)، وابن حزیمة: (۱۷۲ و ۲۷۱)]. [راجع: ۲۰۰۸].

(۱۸۴۸) حضرت ابو ہریرہ رٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا ہم یوں توسب سے آخر میں آئے ہیں کیکن قیامت کے دن سب پر سبقت نے چائیں گے، فرق صرف اتناہے کہ ہرامت کوہم سے پہلے کتاب دی گئی جب کہ ہمیں بعدیش کتاب لی ، پھر یہ جعد کا دن اللہ نے ان پر مقرر فرمایا تھالیکن وہ اس میں اختلافات کا شکار ہو گئے ، چنا نچہ اللہ نے ہماری اس کی طرف رہنمائی فرما دی ، اب اس میں لوگ ہمارے تا بع ہیں ، اور یہودیوں کا اگلا دن (ہفتہ) ہے اور عیسائیوں کا پرسوں کا دن (اتوار) ہے ، پھر کچھ دیر خاموش رہ کر فرمایا ہر مسلمان پر اللہ کاحق ہے کہ ہر سات دن میں تو اپناسراور جسم دھولیا کرے۔

( ٨٤٨٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوالنَّا [صححه البحاري (٢٧٢٤)]. [انظر: ٢٠٩٦٢].

(۸۴۸۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی الیہ نے فرمایا بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے، کسی کی جاسوی اور ٹوہ نہ لگاؤ، باہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، قطع رحی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بند کان خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

#### هي مُنالِاً اَمَٰذِينَ بَلِيَدِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

( ٨٤٨٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَدَّى اللَّهِ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ أَطَاعُ اللَّهُ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمَا مِنْ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(۸۴۸۲) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طائیلانے فر مایا جومیری اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جوشخص میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے۔

( ٨٤٨٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزُءً مِنْ النَّبُوَّةِ وَراحع: ١٦٨ [٧] هُرَيْرَةَ ذَكُرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزُءً مِنْ النَّبُوَةِ وراحع: ١٦٥ [٧] هُرَيْرَة ذَكُرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيَا الرَّبُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيَا الرَّبُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللللهُ مَا الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمُ الللللهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

( ٨٤٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْمَلِكِ بَنُ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْتَشِوِ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الْمَعْدَ الْمَفُرُوضَةِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفُرُوضَةِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُويْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفُرُ وضَة صَلَاةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُعَرَّمَ [راحع: ١٠٥] صَلَاةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُعَرَّمَ [راحع: ١٠٥] مَلَاتُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرٍ وَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ اللَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُعَرَّمَ [راحع: ١٠٥] مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْرَمِ الْعَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْولَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْلُ الْفَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى الْمَالَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْعَلَاقُ وَلَمُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَ

( ٨٤٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَبٍ حَدَّثَنِى أَبِى أَنَّهِ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِى الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِى قَالَ عَاصِمٌ قَالَ أَبِي فَكُ رَأَيْتُهُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخَبُرُتُهُ أَنِّى قَدُ رَأَيْتُهُ قَالَ رَأَيْتُهُ قُلْتُ إِى وَاللَّهِ لَقَدُ رَأَيْتُهُ قَالَ فَذَكُرْتُ الْحَسَنَ بُنَ عَبَّسٍ إِنَّهُ كَانَ يُشْبِهُهُ [راحع: ١٦٨].

(۸۲۸۹) حضرت آبو ہریرہ ظائنے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَافِیَّا کُم نے ارشاً دفر مایا جے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ، اسے یقین کر لینا چاہے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اخشیار کرنے کی طاقت نہیں رکھا۔

( ٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَالِسًا وَعِنْدَهُ غُكَرٌمٌ فَقَامَ الْغُكَرُمُ فَقَادَتُ فِي مَقْعَدِ الْغُكَرُمُ فَقَالَ لِي آبِي قُمْ عَنْ مَقْعَدِهِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْبَأَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْغُكَرُمُ فِي مَقْعَدِ الْغُكَرِمِ فَقَالَ لِي آبِي قُمُ عَنْ مَقْعَدِهِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْبَأَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ غَيْرَ أَنَّ سُهَيْلًا قَالَ لَمَّا أَقَامَنِي تَقَاصَرُتُ فِي نَفُسِى [راحع: ٥٠٥٨].

# الله المؤرن بل المنظمة من الله المؤرن بل المنظمة من الله المؤرن المؤرن الله المؤرن الله المؤرن المؤرن الله المؤرن الله المؤرن الله المؤرن الله المؤرن الله المؤرن الله المؤرن المؤرن المؤرن الله المؤرن المؤ

(۸۳۹۰) سہیل بن ابی صالح میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والدصاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا ، ان کے پاس ایک غلام بھی بیٹھا ہوا تھا ، وہ غلام کھڑا ہوا اور میں اس کی جگہ جا کر بیٹھ گیا ، والدصاحب نے جھے ہے کہا کہ اس کی جگہ ہے اٹھو، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ نے ہمیں بتایا ہے کہ نبی علیشا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعد اس جگہ کاسب سے زیادہ حقد اروہی ہے۔

- ( ٨٤٩١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْآشَجِّ عَنْ عَجُلَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ [راحع: ٧٣٥٨].
- (۸۴۹۱) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا غلام کاحق ہے کہ اسے کھانا اور لباس مہیا کیا جائے اور تم انہیں کسی ایسے کام کا مکلّف مت بناؤ جس کی وہ طاقت ندر کھتے ہوں۔
- ( ٨٤٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ السَّنَةَ لَيْسَ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا مَطُرٌّ وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمْطِرَ السَّمَاءُ وَلَا تُنْبِتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ السَّنَةَ لَيْسَ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا مَطُرٌّ وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمْطِرَ السَّمَاءُ وَلَا تُنْبِتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٢٩٠٤)، وابن حبان (٩٩٥) [انظر: ٨٦٨٨، ٨٧٣٩].
- (۸۴۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیا اسے فرمایا قط سالی بیٹیس ہے کہ بارشیں نہ ہوں، قحط سالی بیہ ہے کہ آسان سے بارشیں تو خوب برسیں، کیکن زمین سے پیداوار نہ نکلے۔
- (۱۹۹۳) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَ عَنْ صَفُوانَ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّهِ حَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ شُحَّ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ رَجُلٍ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ شُحَّ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ رَجُلٍ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ شُحَّ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ رَجُلٍ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّجْلَاجُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخَدُهُمَا الْقَعْقَاعُ بِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّجْلَاجُ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّجْلَاجُ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّجْلَاجُ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخَدُهُ الْقَعْقَاعِ [راحع: ٤٧٤] فِي وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي مِهِ عَبْدٍ قَالَ آخَدُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا تَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه
- ( ١٤٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَفِي الْحِجَامَةِ [صححه ابن حبان اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَفِي الْحِجَامَةِ [صححه ابن حبان (٢٠٧٨) والحاكم (٢٠٤٤). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٨٥٧) ابن ماجة: ٣٤٧٦). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٣٤٦٦].
- (۸۴۹۳) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جن چیزوں کے ذریعے تم علاج کرتے ہو، اگران میں سے

کسی چیز میں کوئی خیر ہے تو وہ سینگی لگوانے میں ہے۔

( ٨٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ قَدْ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ [راجع: ٧٦٧١].

(۸۳۹۵) حضرت البو ہریرہ و گانٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیہ فی خوا البحب تم کسی آ دمی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ لوگ تباہ ہو گئے توسمجھ لوکہ وہ ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے۔

(۱۶۹۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُنِبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَهُوَ أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِى ذُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذُلِنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ ذَخَلْتُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذُلِنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ ذَخَلْتُ الْحَبَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْوِلُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُوَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفُووضَةَ وَتَصُومُ وَمَضَانَ الْحَبَيْدَةِ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ وَاللَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيلِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا [صححه البحارى(١٣٩٧) ومسلم(١٤١)]. ومسلم مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا [صححه البحارى(١٣٩٧) ومسلم(١٤١)]. همرت الوبريه والوركة لك مُعْلِيه ويها فَي رَبُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا الْوبريه وَلَا يُعْلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا الْعَالَةُ الْعَالِي مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْرَالُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَلْ الْعَلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْعَلَاقُ الْعَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالُونَ الْعَلَيْهُ الْمَالَاقُولُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهِ الْعَلَاقُ الْعَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِلُ إِلَيْهِ الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الْعَلَيْهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِي الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِي الللَّهُ الْمُعْمَلِ إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ

ربان الله (طَالِيْنِهُ)! مجھے ایسامل بتائے جس پر عمل پیرا ہونے کے بعد میں جنت میں داخل ہوجاؤں؟ نبی علیشانے فر مایا الله کی عبادت الله (طَالِیْنِهُ)! مجھے ایسامل بتائے جس پر عمل پیرا ہونے کے بعد میں جنت میں داخل ہوجاؤں؟ نبی علیشانے فر مایا الله کی عبادت کرو، شرک مت کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوة ادا کرواور رمضان کے روزے رکھو، وہ دیہاتی کہنے نگا بخدا! میں اس میں اپنی طرف ہے بھی کوئی کی بیشی نہیں کروں گا، جب وہ چلا گیا تو نبی علیشانے فر مایا جو محض کسی جنتی آ دمی کود کھنا چا ہتا ہے، وہ اسے دکھے لے۔

( ٨٤٩٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَا وَاءِ الْمُدِينَةِ وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٧٥٥٢].

(۸۴۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹوسے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جو محض بھی مدیند منورہ کی مشقتوں اور مختیوں پرصبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دول گااور سفارش بھی کروں گا۔

( ۱۹۹۸ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِتِي عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ [راجع: ٢٢٨٥] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ شَفَاء مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَن كُلُوكُوكُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُمْ بِهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُمْ بِهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُمْ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِ اللَّهُ الْعَلَقِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَعَلَمْ وَلَا مِنْ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَاهُ وَلَهُ مِلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَامُ وَالْمُ عَلَيْهُ مِلْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلَامُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ الْعُلِي الْعُلِي الْعَلَامُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلْمُ عَلَيْهِ الْعُلِي الْعُلْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُمُولُولُولُولُ الْعُلِمُ عَلَيْهُ الْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِ

( ٨٤٩٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلِيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

#### ﴿ مُنالًا اَمْ رَضَالَ مِينَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الل

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْهَاءِ[راحع: ١٠٠٤] (١٩٩٩) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیسے نے فرمایا جس خطبے میں تو حیدورسالت کی گواہی نہ ہو، وہ جذام کے مارے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے۔

- ( ٨٥٠٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤُمِنُ يَغَارُ وَاللَّهُ يَغَارُ وَمِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ أَنْ يَأْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤُمِنُ يَغَارُ وَاللَّهُ يَغَارُ وَمِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ أَنْ يَأْتِي عَنْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِي اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢٧٦١) [انظر: ٢٠٩٦،١٩٤١،٩٤١،٩٤١، ٩٤١،١٠٩ عَنْ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاتِعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ شَيْنَا حَرَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا إِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُومِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتِهُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْكِ الْعَلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلَالُولُ اللَّهُ اللَّه
- اورغیرت فداوندی کاید صد ہے کہ انسان ایسی چیز وں سے اجتناب کرے جنہیں اللہ نے اس پرحرام قراردیا ہے۔
  (۸۵۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آبِی رَافِع عَنُ آبِی هُریَوَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالُ کَانَتُ شَجَرَةٌ تُؤْذِی أَهُلُ الطَّرِیقِ فَقَطَعَهَا رَجُلٌ فَنَحَاهَا عَنُ الطَّرِیقِ فَدَخَلَ الْحَنَّة [راحع ٢٠٠٠]
  وَسَلَّمَ قَالَ کَانَتُ شَجَرَةٌ تُؤْذِی أَهُلُ الطَّرِیقِ فَقَطَعَهَا رَجُلٌ فَنَحَاهَا عَنُ الطَّرِیقِ فَدَخَلَ الْحَنَّة [راحع ٢٠٠٠]
  موتی تقی ایک آدی من الله عمر وی ہے کہ نی علیا نے فرمایا ایک درخت کی وجہ سے راست میں گذر نے والوں کو تکلیف بوتی تقی ایک آدی نے اسے کاٹ کرراست سے بٹاکرا کے طرف کردیا اور اس کی برکت سے اسے جنت میں واخلہ فیب بوگیا۔
  (۸۵۰) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِی سَلَمَةً عَنْ آبِی هُرَیْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ یَدْجُلُ فَقَرَاءُ الْمُسْلِمِینَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِیائِهِمْ بِنِصْفِ یَوْمٍ وَهُو تَحْمَسُ مِائَةً عَامٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ یَدْجُلُ فَقَرَاءُ الْمُسْلِمِینَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِیائِهِمْ بِنِصْفِ یَوْمٍ وَهُو تَحْمُسُ مِائَة عَامٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ یَدْجُلُ فَقَرَاءُ الْمُسْلِمِینَ الْجَنَّةُ قَبْلَ أَغْنِیائِهِمْ بِنِصْفِ یَوْمٍ وَهُو تَحْمَسُ مِائَةً عَامٍ
- ر ۸۵۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّلا نے فر مایا فقراءِ مؤمنین مالدارمسلمانوں کی نسبت پانچ سوسال پہلے جنت میں داغل ہوں گے۔
- ( ٥٥٠٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سُلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَوْسٍ بُنِ خَالِدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبُوَابِ الْمَسَاجِدِ يَكُتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ جَاءَ فُلَانٌ مِنْ سَاعَةِ كَذَا جَاءَ فُلَانٌ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ جَاءَ فُلَانٌ فَأَدُرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمُ يُدُرِكُ الْجُمُعَةَ إِذَا لَمْ يُدُرِكُ الْخُطُبَةَ [انظر: ٢٠٣٥].

#### هي مُنالًا اَعَدُرُ فَبِي مِنْ اِنْ هُورِيُرُوا فِي ٢١٥ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

(۸۵۰۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنئے سے مردی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا جعد کے دن مسجد کے در دازے پر فرشتے لوگوں کے مراتب کھتے ہیں کہ فلاں آ دمی فلاں وفت آیا، فلاں آ دمی فلاں وفت آیا، فلاں آ دمی اس وفت آیا جب امام خطبہ وے رَباتھا، فلاں آ دمی آیا تواسے صرف نماز ملی اور جمعتہیں ملا، یہ اس وفت کھتے ہیں جبکہ کسی کوخطبہ نہ ملا ہو۔

(۵۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی الیاں نے فر مایا جنتی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ان کے جسم بالوں سے خالی ہوں گے، وہ نوعمر ہوں گے، گورے چٹے رنگ والے ہوں گے، گھنگھریالے بال، سرمگیں آئکھوں والے ہوں گے، سسس سال کی عمر ہوگی، حضرت آ دم ملیکا کی شکل وصورت پر ساٹھ گز لیجا ورسات گز چوڑے ہوں گے۔

( ٨٥.٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ قَيْسٍ وَحَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُعْمَا أَضْفَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ [راحع: ٩٤] يَقُرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ [راحع: ٩٤] يَقُورُ أَفَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعَنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ [راحع: ٩٤] يَقُورُ أَفَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعَنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ [راحع: ٩٤] ومَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعَنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ [راحع: ٩٤] ومَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْمِ وَمَالَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَمُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَالْعَلَيْمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ٥٥.٧) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ بَنِي آدَمَ حَظُّ مِنُ الزِّنَا فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظُرُ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنْ لِي وَزِنَاهُ الْقَبُلُ وَالْقَلُبُ يَهُوى وَيَتَمَنَّى وَزِنَاهُ الْقُبُلُ وَالْقَلُبُ يَهُوى وَيَتَمَنَّى وَزِنَاهُ الْقُبُلُ وَالْقَلُبُ يَهُوى وَيَتَمَنَّى وَزِنَاهُ الْقَبُلُ وَالْقَلْبُ يَهُوى وَيَتَمَنَّى وَزِنَاهُ الْقُبُلُ وَالْقَلْبُ يَهُوى وَيَتَمَنَّى وَزِنَاهُ الْقَبُلُ وَالْقَلْبُ يَهُوى وَيَتَمَنَّى وَزِنَاهُ الْقُبُلُ وَالْقَلْبُ يَهُوى وَيَتَمَنَّى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ [صححه مسلم (٢٦٥٧)]. [انظر: ١٩٣٨، ٩٩٣].

(۷۰۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا ہرانسان کا بدکاری میں حصہ ہے چنانچہ آئکھیں بھی زنا کرتی ہیں اوران کا زنا کرتے ہیں اوران کا زنا کرتا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اوران کا زنا جل کر جانا ہے، مذہبھی زنا کرتا ہے اورشرمگاہ اس کی تقیدیت یا تھا کہ بیک کرتی ہے۔

( ٨٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ يَهُودِيِّ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ فَقَالَ إِنَّ لِللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ فَقَالَ إِنَّ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ فَقَالَ إِنَّ لَلْمَوْتِ فَزَعًا [راجع: ٧٤٧].

(۸۵۰۸) حضرت ابو ہریرہ والتفاسے مروی ہے کہ نبی علیا کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گذرا، نبی علیا کھڑے ہو گئے ،کسی

نے عرض کیا یارسول اللہ! بیتوا یک یہودی کا جنازہ ہے، نبی طینا نے فرمایا کیونکہ موت کی ایک گھبرا ہٹ ہوتی ہے۔

( ٥٥.٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ

(۸۵۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا اس قافلے کے ساتھ فریشتے نہیں رہتے جس میں کتایا گفتال ہوں۔

( ٨٥٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ سُهَيْلٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُنَجِّيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ [صححه مسلم (٢٨١٦)] [انظر: ١٠٤٣٠،١٠١].

(۸۵۱۰) حفزت ابو ہریرہ طالقہ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایاتم میں سے کسی شخص کو اس کاعمل نجات نہیں ولاسکتا، صحابۂ کرام نتائیز نے بوچھا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فر مایا جھے بھی نہیں، الایہ کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے فرصانب لے۔

( ٨٥١١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ فِي يَدِى سِوَارَيْنِ فَنَفَخْتُهُمَا فَرُفِعَا فَأَوَّلْتُ أَنَّ أَنَّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ فِي يَدِى سِوَارَيْنِ فَنَفَخْتُهُمَا فَرُفِعَا فَأُوَّلْتُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ فِي يَدِى سِوَارَيْنِ فَنَفَخْتُهُمَا فَرُفِعَا فَأُوَّلْتُ أَنَّ

(۱۵۱۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا آئے فر مایا ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں پرسونے کے دوکٹکن رکھ دیئے گئے ، میں نے انہیں پھوٹک مار دی اور وہ غائب ہو گئے ، میں نے اس کی تعبیر دوکذابوں سے ک بعنی اسو عنسی اور مسیلمہ کذاب۔

( ٨٥١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ آخُبَرَنَا وُهَيْبٌ قَالَ مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَ آحَدُكُمْ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفُسَهُ

(۸۵۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جس شخص کے ہاتھ پر چکنائی کے اثر آت ہوں اور وہ انہیں وطوع بغیر بی سوچاہئے جس کی وجہ ہے اے کوئی تکلیف کھنے جائے تو وہ صرف اپنے آپ بی کوملا مت کرے ( کہ کیوں ہاتھ دھو کرنے سوما)

( ٨٥١٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ مُخَلَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا [راجع: ٧٦٧٠].

(۱۵۱۳) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ ٹی علیا نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے پاس مجھیلی شرمگاہ میں آتا ہے،اللداس

# هي مُنالِمُ اَصَّرُانَ بَلِ مِينَةِ مَنْ كَلِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ الل

( ۸۵۱٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بُنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ بِلِجَامٍ مِنْ نَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٥ ٢] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامٍ مِنْ نَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٥ ٥] اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامٍ مِنْ نَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٥ ٥] اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ بِلِجَامٍ مِنْ نَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٥ ٥] اللَّهُ عَنْ عِلْمِ مِنْ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَا عَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ مُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَامُ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ عَلَامُ وَلَا مِنْ مَا مُعَلَى اللَّهُ مَنْ مُنْ عَلَمُ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَامِ وَلَا مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ عَلَى اللَّهُ مَا مُنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مُنْ عَلَى اللَّهُ مَا مُنْ عَلَى اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

( ٥٥١٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُو عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّلَاقِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَوْ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاقِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَوْ الْفَرْضِ صَلَاقُ اللَّيْلِ [راجع: ٣ ١ ٨ ]

(۸۵۱۵) حفرت ابو ہریرہ بڑاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا فرض نمازوں کے بعدسب سے زیادہ افضل نمازرات کے درمیان خصے میں پڑھی جانے والی ہے اور ماہ رمضان کے روزوں کے بعدسب سے زیادہ افضل روزہ اللہ کے اس مہینے کا ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔

( ٨٥١٦ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلانَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ ابْنِ هُوْمُزَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ خُلُودًا فَلَا مَوْتَ فِيهِ قَالَ وَذَكَرَ لِى خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ خُلُودًا فَلَا مَوْتَ فِيهِ قَالَ وَذَكَرَ لِى خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ خُلُودًا فَلَا مَوْتَ فِيهِ قَالَ وَذَكَرَ لِى خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يَدُولُ مَثْلُودًا فَلَا مَوْتَ فِيهِ قَالَ وَذَكَرَ لِى خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يَدُولُ النَّالِ عَنْ جَابِرٍ وَعُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَّا أَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْهُمَا أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الشَّفَاعَاتِ وَمَنْ يُخْرَجُ مِنْ النَّارِ النَّالِ اللَّا اللَّهُ عَنْ جَابِرٍ وَعُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَّا أَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْهُمَا أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الشَّفَاعَاتِ وَمَنْ يُخْوَجُ مِنْ النَّارِ اللَّالَوْدَ ١٩٤٨]. [صححه المحارى (١٥٥٥)، وابن حمان (١٦) ٤٤٧)]

(۸۵۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر مایا جب جنتی جنت میں اور جبنی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک منادی آواز لگائے گا کہ اے اہل جنت! تم ہمیشہ اس میں رہو گے، یہاں موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم! تم بھی ہمیشہ اس میں رہو گے، یہاں موت نہیں آئے گی۔

( ٨٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي سِنَانِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ آبِي سَوْدَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنَّا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَادَ الْمُسُلِمُ آخَاهُ أَوْ زَارَهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأُتَ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا [راجع: ٨٣٠٨].

(۱۵۱۷) حضرت ابو ہریرہ و اللہ است مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات یا بیار پری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں تو کامیاب ہو گیا، تیرا چلنا بہت اچھا ہوا اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنالیا۔ (۸۵۸۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ٱخْبِرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ



### هي مُنالًا اَحْدِرُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ أَن فَالْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَطَاعَ الْعَبُدُ رَبَّهُ وَسَيِّدَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ قَالَ فَلَمَّا أُعْتِقَ أَبُو رَافِعٍ بَكَى فَقِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ كَانَ لِي أَجْرَان فَذَهَبَ أَحَدُهُمَا

(۸۵۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب کوئی غلام اللہ اوراپنے آتا دونوں کی اطاعت کرتا ہوتو اسے ہرعمل پر دہراا جرماتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ جب ابورافع کوآزاد کیا گیا تو وہ رونے لگے، کسی نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ مجھے دوا جرملتے تھے، اب ان میں سے ایک ختم ہوگیا۔

( ٥٥١٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْتَمِعُ مَلَائِكُةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِذَا عَرَجَتُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ عِنْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِذَا عَرَجَتُ مَلَائِكَةُ النَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ مِنْ أَيْنَ جِنْتُمُ فَالُوا جِنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَجِنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ أَيْنَ جِنْتُمُ فَالُوا جِنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ قَالُوا جِنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ الْتَهُ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَجُنَاكَ مِنْ عِنْدِ عَبَادِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ قَالُوا جِنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ فَالُوا جِنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ الْتَهُ مُ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَجُنَاكَ مِنْ عَنْدِ عَبَادِكَ الْتَهُ مُ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَجُنَاكَ مِنْ عَنْدِ عَبَادِكَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُوا عِلْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَيْنَ عِنْتُهُ مُ وَمُمْ يُصَلُّونَ وَجُنْنَاكُ مِنْ الْمَالِقُوا عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمِنْ الْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْلُولُوا الْمِنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمِؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُلِيْنَ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

(۸۵۱۹) حضرت ابو ہر یہ ہو گائٹ سے مردی ہے کہ نبی الیا اے فر مایا رات اور دن کے فرشتے نمازِ فجر اور نمازِ عصر کے وقت اکتے ہو جو ہے ہو جو تیں ، جب دن کے فرشتے آ سانوں پر چڑھ جاتے ہیں ، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو ؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بندوں کے پاس سے آرہے ہیں جس وقت ہم ان سے رخصت ہوئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس کے تھے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے ، پھر جب رات کے فرشتے آسانوں پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آرہے ہو ؟ وہ جو اب دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بندوں کے پاس سے آرہے ہیں ، جب ہم ان کے پاس گئے ، وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس سے آئے ، وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔

(۸۵۲۰) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَدِّبُهُ [انظر:۱۰۹۲،۱۰۸۱] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ فَلِكَ أَوْ يُكَدِّبُهُ [انظر:۱۰۹۲] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

(۸۵۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹئا سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیٹ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایارسول اللّٰه مُلَّلِیْنِ اِلِمِی کوئی ایساعمل بتا ہے جو جہاد کے برابر ہو؟ نبی ملیٹا نے فر مایا مجھے ایسا کوئی عمل نہیں ملتا، کیاتم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ جس وقت کوئی مجاہدروانہ ہوتو تم مسجد میں داخل ہو کر قیام کر لواور اس میں کوتا ہی نہ کرو، اور اس طرح روزہ رکھو کہ بالکل افطار نہ کرو؟ اس نے کہا کہ میرے اندراتی طاقت نہیں۔

حضرت الو ہریرہ ڈاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ جاہد کا گھوڑ اجتنی دیرتک دوڑتا ہے، اس کے لئے کیمیاں کسی جاتی ہیں۔
( ۸۵۲۲) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثُنَا وُهُیْبٌ حَدَّثُنَا مُوسَی بُنُ عُفْبَةَ قَالَ حَدَّثِنِی جَدِّی آبُو اُهِی آبُو حَبِیبَةَ آنَّهُ دَحَلَ الدَّارَ وَعُثْمَانُ مِنْ عَفْنَمَانُ مِن اللَّهُ عَلَیْهِ وَعُثْمَانُ فِی الْکَلامِ فَآذِنَ لَهُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثَنَی عَلَیْهِ وَعُثْمَانُ فِی الْکَلامِ فَآذِنَ لَهُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثَنَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ إِنَّکُمْ تَلْقُونَ بَعْدِی فِتْنَةً وَاخْتِلَافًا آوُ قَالَ الْحَتِلَافًا وَفِیْنَةً فَقَالَ لَهُ قَالُ لَهُ قَالُ لَهُ قَائِلٌ مِنُ النَّاسِ فَمَنْ لَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلَیْکُمْ بِالْآمِینِ وَٱصْحَابِهِ وَهُو یُشِیرُ إِلَی الْحَدِی اللَّهِ قَالَ عَلَیْکُمْ بِالْآمِینِ وَٱصْحَابِهِ وَهُو یُشِیرُ إِلَی

(۸۵۲۲) ابو حبیبہ بھٹا کہتے ہیں کہ وہ حضرت عثان غنی ڈاٹٹؤ کے گھر میں داخل ہوئے، ان دنوں حضرت عثان ڈاٹٹؤ محصور تھے، وہاں حضرت ابو ہر رہے ڈاٹٹؤ، حضرت عثان ڈاٹٹؤ سے گفتگو کرنے کی اجازت طلب کر رہے تھے، حضرت عثان ڈاٹٹؤ نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد وثناء بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے نبی علیا کو بیفرماتے ہوئے سناہے تم میرے بعد فتنوں اور اختلافات کا سامنا کروگے، کسی نے پوچھایا رسول اللہ! ہماراکون ذمہ دار ہوگا؟ نبی علیا نے فرمایا۔ تم اپنے او پرامین اور اس کے ساتھیوں کی ہمرای کولازم پکڑنا، یہ کہہ کرنبی علیا نے حضرت عثان ڈاٹٹؤ کی طرف اشارہ فرمایا۔

( ٨٥٢٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلرَّجُلِ مِنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ زَوْجَتَانِ مِنْ حُورِ الْعِينِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ الثَّيَابِ [راحع: ٢٥١٧].

(۸۵۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا اہل جنت میں سے ہرا کیک کی دودو بیویاں ہوں گی ، ہرا کیک کے اوپرستر جوڑ ہے ہوں گے ، اور جن کی پیڈلیوں کا گودا کپڑوں کے باہر سے نظر آجائے گا۔

( ۸۵۲٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَى رَجُلًا يَنْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانَةً وصحه ابن حبان (۹۷٤). قال الألباني: حسن الموسلة وسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَنْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانَةً إصحه ابن حبان (۹۷٤). قال الألباني: حسن المحترت ابو بريه والنَّهُ عَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانَةً إلي آ وَى كوابَ كِورَى كَ يَحِي بِهَا كُمْ بُورَ وَ يَهَا تُو فَر ما يا كُذَا يَكُ شَيْطَانَ وَمرى شَيْطَانَ وَمرى اللهِ عَلَى اللهِ مَر اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَر يَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ مَر يَا عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَي

( ٨٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

#### هي مُنلاً امَّرِينَ بل يَنْ مَرَّى الْهُ اللهُ ا

هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَأَنّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوْتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَىّ دِمَانَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ عَزّ وَجَلّ [صححاب حزيمة: (٢٢٤٨)، والحاكم (٣٨٧/١). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۸۵۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹو سے مروی ہے کہ نبی طیسے نے فرمایا مجھے تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے برابراس وفت تک قال کرتا رموں جب تک وہ لا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ کا اقرار نہ کرلیں، نماز قائم کریں اور زکو قادا کریں، اس کے بعد سمجھ لیں کہ انہوں نے مجھ سے اپنی جان مال کو محفوظ کر آبیا، اور ان کا حماب کتاب اللہ کے ذھے ہوگا۔

( ٨٥٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُلَاسِ عُقْبَةُ بْنُ يَسَارٍ حَدَّثِنِي عُثْمَانُ بْنُ شَمَّاحِ قَالَ شَهِدْتُ مَرُوانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَالَ مَعَ الَّذِي قُلْتُ قَالَ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَالَ مَعَ الَّذِي قُلْتُ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتُهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسُلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَأَنْتَ آعُلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَائِيتِهَا جِنْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا

(۸۵۲۷) عثان بن شاخ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے میری موجودگی میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے پوچھا کہ آپ نے نماز جنازہ میں نبی ایک کو کون میں دعاء پڑھتے ہوئے سا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی ایک کو کون می دعاء پڑھتے ہوئے سا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی ایک کورٹ مائی فر مائی اور آپ بی اے اللہ! آپ بی نے اسلام کی طرف اس کی رہنمائی فر مائی اور آپ بی نے اس کی روح قبض فر مائی ، آپ اس کے پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتے ہیں ، ہم آپ کے پاس اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں ، آپ اے معاف فر ماد ہے۔

( ٨٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالُوِصَالَ مَرَّتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسُتُ فِى ذَلِكَ مِثْلَكُمُ إِنِّى آبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى فَلَا تُكَلِّفُوا أَنْفُسَكُمُ مِنُ الْعَمَلِ مَا لَيْسَ لَكُمُ بِهِ طَاقَةٌ [راحع: ٨١٦٦]

(۸۵۲۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹئ ہے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایا ایک ہی سحری ہے مسلسل کی روزے رکھنے ہے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بات نبی علینا نے دومرتبہ فرمائی، سحابہ کرام ٹوٹٹ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی علینا نے فرمایا اس محاطے میں میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خود ہی مجھے کھلایلادیتا ہے، اس لئے تم اینے اور عمل کا اثنا ہو جھ ڈالوجے برداشت کرنے کی تم میں طاقت موجود ہو۔

( ٨٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ زَرْعٍ وَلَا صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ ٱلْجَرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُ قَالَ سُلَيْمٌ وَأَحْسَبُهُ قَدْ قَالَ وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ [راحع: ٧٦١٠]

# هي مُنالاً امْرَانُ بل يَحْدُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنالاً اللهُ مُنالاً اللهُ هُرَايُرة وَمَالُهُ اللهُ

(۸۵۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فرمایا جوشف شکاری کتے اور کھیت یا ربوڑ کی حفاظت کے علاوہ شوقیہ طور پر کتے پالے ،اس کے تواب میں سے روزانہ ایک قیراط کے برابر کی ہوتی رہے گی (اورایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے)۔ ہوتا ہے)۔

، ٨٥٢٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَوْقَدٌ عَنْ يَزِيدَ آخِي مُطُرِّفٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ بَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْكُذَبِ آوْ مِنْ ٱكُذَبِ النَّاسِ الصَّبَّاخِينَ وَالصَّوَّاخِينَ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً إِنَّ مِنْ ٱكُذَبِ [راحع: ٧٩٠] أَنَّهُ قَالَ إِنَّ ٱكُذَبُ آوْ مِنْ ٱكُذَبِ النَّاسِ الصَّبَّاخِينَ وَالصَّوَّاخِينَ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً إِنَّ مِنْ ٱكُذَبِ إِراحِع: ٧٩٠] مَنْ اللَّهُ بَعْلَا مِنْ اللَّهُ بَعْلَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ بَعْلَا مِنْ اللَّهُ بَعْلَا مِنْ اللَّهُ بَعْلَيْهِ مِنْ اللَّهُ بَعْلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

( ٨٥٢٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُن كَثِيرِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ آيُصَلِّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَ حِدٍ فَقَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثُوْبَيْنِ [راجع: ٩٥ ٥٠].

(۸۵۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا ہے کسی مخص نے پوچھا کہ کیا کوئی محض ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ ٹبی مالیکا نے فرمایا کیا تم میں سے ہرایک کو دودو کپڑے میسر ہیں؟

( ٨٥٣١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ و حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ فَرُحَةً قَالَ لِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ فَرُحَةً فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ فَرُحَةً فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ فَرُحَةً فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرُحَةً فِي الْآخِرَةِ [انظر: ١٠٥١، ١٠٥١].

(۸۵۳۱) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹوئے مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوثی حاصل ہوتی ہے، چٹانچہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور ایک خوثی آخرت میں ہوگی۔

( ٨٥٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ٱلْبَأْنَا عِسُلُ بُنُ سُفْيَانَ التَّمِيمِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ السَّدُلِ فِي الصَّلَاةِ [راجع: ٢٩٢١].

(۸۵۳۲) حضرت ابو ہریرہ خانفی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ٹماز میں کپڑ ااس طرح لٹکانے سے منع فر مایا ہے کہ وہ جسم کی ہیئت پرننہ ہواوراس میں کوئی روک نہ ہو۔

( ٨٥٣٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خُشَيْمٌ يَعْنِى ابْنَ عِرَاكٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةِ فِى رَهُطٍ مِنْ قَوْمِهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ وَقَدْ اسْتَخْلَفَ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَلَا يَبِيهُ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ وَقَدْ اسْتَخْلَفَ سِبَاعَ بْنَ عُرُفُطَةَ عَلَى الْمَطُفِّفِينَ قَالَ فَقُلْتُ لِيَفْسِى وَهُو يَقُرا فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى بُ كهيعص وَفِي النَّانِيَةِ وَيُلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ قَالَ فَقُلْتُ لِيَفْسِى وَهُو يَقُرا فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى بِ كهيعص وَفِي النَّانِيَةِ وَيُلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ قَالَ فَقُلْتُ لِيَفْسِى وَيُنْ لِلْمُطَفِّفِينَ قَالَ فَقُلْتُ لِينَا خَيْبَرَ وَلَا لَا لِيهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْمُ وَلَا فَكَلَّمُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا فِي سِهامِهِمُ

#### هي مُنلا) اَمَٰرُانُ بل يَنْ مِنْ اللهُ ال

(۸۵۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ جب وہ قبول اسلام کے لئے اپنی قوم کے ایک گروہ کے ساتھ مدیند منورہ پہنچ تو نبی علیا خیبر گئے ہوئے ہوں کہ جب میں نبی علیا کہ خیبر گئے ہوئے ہوں کہ جب میں نبی علیا کی خدمت میں خیبر پہنچا تو نبی علیا نماز فجر پڑھارہے تھے، آپ تکالیا نے پہلی رکعت میں سورہ مریم اوردوسری میں سورہ مطففین کی خدمت میں خیبر پہنچا تو نبی علیا نماز فجر پڑھارہے تھے، آپ تکالیا نے پہلی رکعت میں سورہ مریم اوردوسری میں سورہ مطففین کی تلاوت فرمائی، میں نے اپنے دل میں کہا کہ قلال آدی تو ہلاک ہوگیا کیونکہ جب وہ دوسروں سے ماپ کر لیتا ہے تو پورا پورا لیتا ہے اور جب دوسروں کو ماپ کردیتا ہے تو گھٹا کردیتا ہے۔

بہر حال! نبی علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہمیں کھےزادراہ مرحت فر مایا، یہاں تک کہ ہم خیبر پہنی گئے، اس وقت تک نبی علیہ خیبر کوفت فر ماچکے تھے، نبی علیہ نے مسلمانوں سے بات کر کے ہمیں بھی مال غنیمت کے حصے میں شریک فرمالیا۔
( ۸۵۲٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حُملِیٰ بُنُ اِسْ حَقَ عَنْ سَعِیْدٍ الْمَقْبُرِیِّ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النّبِیِّ ،

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ حَارِ الْمُقَامِ فَإِنَّ جَارَ الْمُسَافِرِ إِذَا شَاءَ أَنْ يُزَايِلَ زَايَلَ ( ١٤٠٥) حضرت ابو ہریرہ طُنَّمُو سے مروی ہے کہ نبی طَیْسًا نے فرمایا مِقامی پڑوی کے شریعے اللہ کی پناہ ما نگا کرو، کیونکہ مسافر

یر وی سے تو آ دمی جس وقت جدا ہونا جا ہے، ہوسکتا ہے (مقامی اور رہائش پر وی سے نہیں ہوسکتا)

- ( ٨٥٣٥ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ لِرَسُولِهِ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسُوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ آيْدِيَهُنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَآسُرَعْتُ الْإَجَابَةَ وَمَا ابْتَعَيْتُ الْعُذْرَ [راحع: ٣٧٣]
- (۸۵۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ٹبی طلیقانے آیت قرآئی ''ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے بیٹے' کی تغییر میں فرمایا کہ اگر میں اتنا عرصہ جیل میں رہتا جتنا عرصہ حضرت بوسف ملیقار ہے بیٹے، پھر جھے نگلنے کی پیشکش ہوتی تو میں اسی وقت قبول کر لیتا،اورکوئی عذرتلاش نہ کرتا۔
- ( ٨٥٣٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ آمَنَ بِي عَشْرَةٌ مِنْ أَخْبَارِ الْيَهُودِ لَآمَنَ بِي كُلُّ يَهُودِيٍّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ[صححه المحارى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ آمَنَ بِي عَشْرَةٌ مِنْ أَخْبَارِ الْيَهُودِ لَآمَنَ بِي كُلُّ يَهُودِيٍّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ[صححه المحارى (٣٩٤١]. [انظر: ٣٧٧٥، ٧٧٣٥].
- (۸۵۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا اگر جھ پر یہود یوں کے دس بڑے عالم ایمان لے آئیں تو روئے زمین کا ہریہودی جھ پر ایمان لے آئے۔
- ( ٨٥٣٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ شُرَيْحُ بُنُ هَانِءٍ بَيْنَمَا أَنَا فِى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ إِذْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُحِبُّ رَجُلٌ لِقَاءَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ إِلَّا آحَبَّ اللَّهُ لِقَاثَهُ وَلَا أَبْغَضَ رَجُلٌ لِقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَانَهُ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَئِنْ كَانَ مَا ذَكَرَ أَبُو

#### الله المؤرن بن الله المؤرن بن الله المؤرن الله الله المؤرن المؤرن الله المؤرن الله المؤرن الله المؤرن الله المؤرن الله المؤرن المؤرن المؤرن الله المؤرن الله المؤرن ال

هُزَيْرَةَ عَنُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا لَقَدُ هَلَكُنَا فَقَالَتْ إِنَّمَا الْهَالِكُ مَنْ هَلَكَ فِيمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُحِبُّ رَجُلٌ لِقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَانَهُ قَالَتْ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِللَّهَ إِلَّا أَبْعَضَ رَجُلٌ لِقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَانَهُ قَالَتْ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَهَلُ تَذُرِى لِمَ ذَلِكَ إِذَا حَشْرَجَ الصَّدُرُ وَطَمَحَ الْبَصِرُ وَاقْشَعَرَّ الْجِلْدُ وَتَشَنَّجَتُ الْأَصَابِعُ فَعِنْدَ ذَلِكَ ذَلِكَ فَهَلُ تَذُرِى لِمَ ذَلِكَ إِذَا حَشْرَجَ الصَّدُرُ وَطَمَحَ اللَّهِ أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَانَهُ وَسَلَّا اللَّهُ لِقَانَهُ وَمَنْ أَبْغَضَ لِقَاءَ اللَّهِ أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَانَهُ [صححه مسلم (٢٦٨٥)].

(۱۵۳۷) شریح بن ہائی میشانہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں تھا، وہاں حضرت ابو ہریرہ دانا تھا کہ میں نے بی طابھ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو آ دمی اللہ سے طنے کو پند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے طنے کو پند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے طنے کو پند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے طنے کو ناپند کرتا ہے، یہ من کر میں حضرت عائشہ خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نے نبی طابھ کے حوالے سے جو بات ذکر کی ہے، اگر وہ صحح ہے تو ہم ہلاک ہو گئے، حضرت عائشہ ڈاٹھ نے نبی طابھ کے ارشاد کے مطابق بلاک ہو، بات کیا ہے؟ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے نبی ہوئی فرمایا ہلاک تو وہ بی ہوت ہوتا ہے، کیا تم جانے ہوکہ ایسا کو ابی و بی ہوں کہ میں نے بھی نبی طیا ہو کہ اور انگلیوں میں شنج کی کیفیت پیدا ہو کہ ایسا کہ وہ بات کی کیفیت پیدا ہو کہ ایسا کہ وہ جب دل و طنے کئیں، آ تھوں چا چوند ہو جا کیں، جسم کی کھال کا بھنے گئے، اور انگلیوں میں شنج کی کیفیت پیدا ہو جائے (موت کا وقت قریب آ جائے) اس وقت جو آ دمی اللہ سے طنے کو پند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے طنے کو پند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے طنے کو پند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے طنے کونا پند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے طنے کونا پند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے طنے کونا پند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے طنے کونا پند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے طنے کونا پند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے طنے کونا پند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے طنے کونا پند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے طنے کونا پند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے طنے کونا پند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس سے طنے کونا پند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس سے طنے کونا پند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس سے طنے کونا پند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس سے طنے کونا پند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس سے طنے کونا پند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس سے میں کونا پند کرتا ہے ، اللہ بھی اس سے طنے کونا پند کرتا ہے ، اللہ بھی اس سے میں کونا پند کرتا ہے ، اللہ بھی اس سے طنے کونا پند کرتا ہے ، اللہ بھی اس سے طنے کونا پند کرتا ہے ، اللہ بھی اس سے طنے کونا پند کرتا ہے ، اللہ بھی کونا پند کرتا ہے ، اللہ بھی کا کونا پند کرتا ہے ، اللہ بھی کی کی کونا پند کرتا ہے ، اللہ کونا پند کرتا ہے ، اللہ بھی کونا پند کرتا ہے ، اللہ بھی کرتا ہے۔

( ٨٥٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ آبِي صَالِح عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَخِمَ أَنْفُ رَخِمَ أَنْفُ رَخِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكُ وَالِدَيْهِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا عِنْدَهُ الْكِبَرُ لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَخِمَ أَنْفُ رَخِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكُ وَالِدَيْهِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا عِنْدَهُ الْكِبَرُ لَمْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ [اخرجه البحارى في الأدب المفرد (٢١) و مسلم: ٨/٥]

(۸۵۳۸) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے تین مرتبہ فر مایا اس آ دمی کی ناک خاک آلودہ ہوجس کے والدین میں سے ایک یا دونوں پراس کی موجود گی میں بڑھا پا آیا اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کراسکیں (خدمت کر کے انہیں خوش نہ کرنے کی وجہ ہے)

( ٨٥٣٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُّو عَوَانَةَ عَنُ دَاوُدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْآَوْدِى عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِى عَنْ أَوْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَوْ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَوْ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ

(۸۵۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ بی ملیٹانے فر مایاتم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے خسل کرنے لگے۔

#### مَنْ الْمُ الْمُرْنَ بِلْ يُنْفِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا ا

( ٨٥٤٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ آنْ يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَفْتَتِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ حَتَّى يُفْتَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ آنْ يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَفْتَتِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ حَتَّى يُفْتَلَ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ تِسْعَةٌ وَيَبُقَى وَاحِدٌ [راجع: ٢٥٤٥].

(۸۵۴۰) حضرت ابو ہریرہ ڈھاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا عنقریب دریائے فرات کا پانی ہٹ کراس میں سے سونے کا ایک پہاڑ برآ مدہوگا،لوگ اس کی خاطر آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے ،حتی کہ ہردس میں سے نوآ دمی مارے جا کیں گے،اور صرف ایک آ دمی بیچے گا۔

( ٨٥٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ آتَى أَعْرَابِتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبٍ قَلْ شَوَاهَا وَمَعَهَا صِنَابُهَا وَأَدُمُهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَعْرَابِي يَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْكُلُ وَآمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا فَأَمُسَكَ الْأَعُورَابِي فَقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْكُلُ قَالَ إِنِّى آصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهُو قَالَ إِنْ كُنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَمُنَعُكَ أَنْ تَأْكُلُ قَالَ إِنِّى آصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهُو قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمْ أَيَّامَ الْغُرِّ [راحع: ٥ ٤ ٤ ٨].

(۸۵۴۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک و یہائی آ دمی نبی طیس کی خدمت میں ایک بھنا ہوا خرگوش لے کرآیا، اس
کے ساتھ چٹنی اور سالن بھی تھا، اس نے بیسب چیزیں لا کر نبی طیس کے سامنے رکھ دیں، نبی طیس نے اپنا ہاتھ رو کے رکھا اور اس
میں سے چھ بھی نہ کھایا، اور صحابہ خوالیہ کو کھانے کا تھم دے دیا، اس و یہائی نے بھی ہاتھ رو کے رکھا، نبی طیس نے اس سے پوچھا
کہتم کیوں نہیں کھارہے؟ اس نے کہا کہ میں ہر مہینے تین روزے رکھتا ہوں، نبی طیس نے فر مایا اگرتم روزے رکھنا ہی چاہتے ہوتو
پھرایام بیش کے روزے رکھا کرو۔

( ٨٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ أَخُبَرَنِي سُهِيْلُ بُنُ آبِي صَالِحٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ آبِي إِلَى الشَّامِ فَكَانَ آهُلُ الشَّامِ يَمُرُّونَ بِآهُلِ الصَّوَامِعِ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى ٱضْيَقِهِ [راحع: ٧٥٥٧].

(۸۵۴۲) مہل بن ابی صالح می ایک می جی بی کدا یک مرتبہ ش اپ والد کے ساتھ شام کی طرف رواند ہوا، (میں نے ویکھا کہ)
شام کے لوگ جب کی گرج کے لوگوں پر گذرتے تو انہیں سلام کرتے، میں نے اس موقع پر اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ
میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹا ٹھٹا سے نبی علیہ کا بیفر مان سنا ہے کہ انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کردو۔

( ٨٥٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُو دٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبُواهُ اللَّذَانِ يُهُوِّذَانِهِ وَيُنْصَرَانِهِ كَمَا تُنْتِجُونَ

# هُ مُنلُهُ الْمَانُ فِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أَنْعَامَكُمْ هَلُ تَكُونُ فِيهَا جَدْعَاءُ حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا قَالَ رَجُلٌ وَأَيْنَ هُمْ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ قَالَ قَيْسٌ مَا أَرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا كَانَ قَدَرِيًّا [راحع: ٢٧٧٨].

(۸۵۴۳) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹئاسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ہر بچے فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تبہارے یہاں جانور پیدا ہوتا ہے، کیا تم اس میں کوئی نکھا محسوس کرتے ہو؟ بعد میں تم خود ہی اس کی ناک کاٹ دیتے ہو، ایک آ دمی نے پوچھا کہ یہ بیچے کہاں ہوں گے؟ نبی علیہ نے فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے کہوہ ہوے ہو کرکیا کرتے؟

( ٨٥٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا

(۸۵۴۳) حضرت ابو ہریرہ ظانفی سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فر مایا مردہ لوگوں کی جو تیوں کی آ ہٹ تک سنتا ہے، جب وہ واپس جارہے ہوتے ہیں۔

( ٨٥٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُوَيُورَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلَاقِةِ آلِيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ

(۸۵ ۳۵) حضرت ابو ہریرہ نگاٹیؤے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا کوئی عورت اپنے آبل خانہ میں سے کسی محرم کے بغیر تین دن کاسفر نہ کرے۔

( ٨٥٤٦) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْطًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةً ثَمَنِهِ [راجع: ٢٤٦٢].

(۸۵۳۲) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے کسی غلام کو اپنے سے کے بقدر آزاد کر دیا، نی ملیہ نے اس آزادی کونا فذفر مادیا اور اسے بقیہ قیمت کا ضامن مقرر فر مادیا۔

( ٨٥٤٧ ) حَلَّثَنَا عَقَّانُ حَلَّثَنَا هَمَّامٌ حَلَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضُرِ بُنِ أَنَسٍ عَنُ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنُ آبِي هُرَيُّرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [صححه مسلم ( ٥٥٥ )]. [انظر: انظر: ٥٠٨ ١٠ ٢٠ ١ ].

(۸۵۴۷) حضرت ابو ہریرہ رخافظ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکالینظ ہے ارشاد فرمایا جس آ دی کو مفلس قر اردے دیا گیا ہو اور کی خص کواس کے پاس بعینہ اپنامال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ٨٥٤٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ قَالَ لِى سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ مَا تَقُولُ فِى الْعُمْرَى قُلْتُ حَدَّثَنَا النَّصُرُ بُنُ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى

# مُنالًا اَخُرُانُ بِلِ يُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ بِلِي يُؤْمِنُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللّ

- ( ٨٥٦٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَامِرٌ يَغْنِى الْآخُولَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَخَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَوَضَّا قَدَمَيْهِ تَوَضَّا فَمَضُمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَخَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَوَضَّا قَدَمَيْهِ وَوَضَّا فَدَمَيْهِ (٨٥٦٠) حضرت ابو بريه والمَّنَّ سے مروی ہے کہ بی علیا آنے ایک مرتبہ وضوکیا، تواس میں تین مرتبہ کی مقدم مرتبہ ہاتھ دھوتے ، سرکا سے کیا اور دونوں پاؤل دھوئے۔
- ( ٨٥٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [قال الألباني: صحيح(ابن ماحة: ٤٣٥). قال شعيب: صحيح ....لكنه منقطع]. [راجع: ٢٧١،٧٢٥].
  - (۸۵۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے حضرت عثمان غنی نافظ ہے بھی مروی ہے۔
- ( ٨٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةٌ بُنِ أَوْفَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَهُجُرُ امْرَأَةٌ فِرَاشَ زَوْجِهَا إِلَّا لَعَنَتْهَا مَلَاثِكَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع ٢٥٦٥].
- (۸۵۲۲) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا اللہ عالی جوعورت (کسی نارانسکی کی بنایر) اپنے شو ہر کا بستر چھوڑ کر
  - (دوسرے بستر پر)رات گذارتی ہے اس پرساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں (تا آ ککدوہ واپس آ جائے)۔
- ( ٨٥٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَغَزُو لَا غُلُولَ فِيهِ وَحَجَّ مَبْرُورٌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ تُكَفِّرُ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ لَا شَكَ فِيهِ وَغَزُو لَا غُلُولَ فِيهِ وَحَجَّ مَبْرُورٌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ تُكَفِّرُ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ تُكَفِّرُ خَطَايَا تِلْكَ السَّنَةِ [راحع: ٢ ٠ ٥٠٠].
- (۸۵۲۳) حضرت الو ہریرہ ڈھ تھے سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی علیا سے بوچھا یا رسول اللہ! سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی علیا نے فر مایا اللہ کے نز دیک سب سے افضل عمل اللہ پر ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ایسا جہا دہ جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ایسا جہا دہ جس میں خیانت نہ ہواور جج مبر ور اس سال کے سارے گنا ہوں کا گفارہ بن جا تا ہے۔ خیانت نہ ہواور جج مبر ور اس سال کے سارے گنا ہوں کا گفارہ بن جا تا ہے۔ ۱۵۶۸ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدِّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو جَعْفَرٍ عَنْ آبِي هُريُوةَ أَنَّ نَبِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعُوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعُوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعُونَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ [راحع: ١ . ٢٥].
- (۸۵۲۳) حضرت ابوہریرہ رفائش سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا تین قتم کے لوگوں کی دعا تیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک وشبنہیں ،مظلوم کی دعاء،مسافر کی دعاء،اور باپ کی اپنے بیٹے کے متعلق دعاء۔
- ( ٨٥٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عِسْلٍ عَنْ عِطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ السَّدْلِ [راجع: ٢٩٢١].
- ا (۸۵۲۵) حضرت ابو ہرریہ و دلائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے نماز میں کپڑااس طرح لٹکانے سے منع فرمایا ہے کہ وہ جسم کی ہیت

( ٨٥٦٦) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَعَهُ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَعَهُ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَعَهُ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ صَلَى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا إِرَاحِعَ بَهُ النَّهِ الْمَاعِ بَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَنَا فَهُ مَوْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُوا وَمَا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُوا وَمَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَ

( ٨٥٦٧ ) حَلَّاتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَطَّاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّهَ

(۸۵۷۷) حفرت الوبريره الله المستروى بكرى كى شدت جهم كى تيش كااثر بوتى ب،اس لئے نماز كو شنداكر كے برِ حاكرو۔ (۸۵۹۸) فِي كُلِّ صَلَاقٍ قِوَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا

(۸۵۲۸) اور ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نی مالیے نے ہمیں (جرکے ذریعے) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تنہیں سنا کیں گے اور جس میں سرأ قراءت فر مائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

( ٨٥٦٩ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبُحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ [راحع: ٢٤٥١]

(۸۵۲۹) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر ما یا جو شخص طلوع آفناب سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی اور جو شخص غروب آفناب سے قبل نما زعصر کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی۔

( ٨٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ إِنَائِهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ [راحع: ٢٢٨]. اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ [راحع: ٢٢٨].

( • ۸۵۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے سے مروی ہے کہ ٹی علیظ نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیندسے بیدار ہوتو اپناہاتھ تین مرتبدد هولے۔

( ٨٥٧١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ ذَكُرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِى إِسُوائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِى إِسُوائِيلَ اللَّهِ صَهِيدًا قَالَ النِّنِي بِكَفِيلٍ قَالَ إِسُوائِيلَ أَنْ يُسَلِّفَهُ اللَّهِ شَهِيدًا قَالَ اثْنِنِي بِكَفِيلٍ قَالَ إِسُوائِيلَ أَنْ يُسَلِّفَهُ اللَّهِ صَهِيدًا قَالَ اثْنِنِي بِكَفِيلٍ قَالَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قَالَ اثْنِنِي بِكَفِيلٍ قَالَ كَفَى بِاللَّهِ صَهِيدًا قَالَ اثْنِنِي بِكَفِيلٍ قَالَ كَفَى بِاللَّهِ مَنْ يَلِيلُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى فَخَرَجَ فِى الْبَحْرِ فَلْفَى حَاجَتَهُ ثُمَّ الْتُمَسَ

مَرْكَبًا يَقُدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِى كَانَ أَجَّلَهُ فَلَمْ يَجِدُ مَرُكِبًا فَأَحَدَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا وَأَدْحَلَ فِيهَا الْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مُعَهَا إِلَى صَاحِبِهَا ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ثُمَّ آتَى بِهَا الْبَحْرَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنِّى اسْتَلَفْتُ مِنْ فَلَانِ أَلْفَ دِينَارٍ فَسَالَئِي كَفِيلًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا فَرَضِى بِكَ وَسَالَئِي شَهِيدًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ مَنْ فَلَانِ أَلْفَ دِينَارٍ فَسَالَئِي كَفِيلًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا فَرَضِى بِكَ وَسَالَئِي شَهِيدًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فَرَضِى بِكَ وَإِنِّي قَدْ جَهِدْتُ أَنْ أَجَدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ بِالَّذِى لَهُ فَلَمْ أَجِدُ مَرْكَبًا وَإِنِّى السَوْدَ وَعَنَى اللَّهِ فَعَرَجَ شَهِيدًا فَي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتُ فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَى يَنْظُرُ وَهُو فِى ذَلِكَ يَطُلُبُ مَرْكَبًا وَإِنِى السَوْدَةَ عُمْ اللَّهُ فَعَرَجَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُ فَأَحَدَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا الرَّجُلُ الَّذِى كَانَ آسَلَقَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا يَجِىءُ بِمَالِهِ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا الرَّجُلُ الَّذِى كَانَ آسَلَقَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا يَجِىءُ بِمَالِهِ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ النِّي فِيهَا الْمَالُ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ مَلَا اللَهِ مَا السَّالُونَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ فَلَ اللَّهِ مَا لَوْ مَنْ اللَّهُ فَلَ اللَّهِ مَا أَلَيْ مَلْ مَرْكَبًا قَبْلُ اللَّذِى جَنْتُ فِيهِ قَالَ قَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَلْ اللَّهِ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهِ فَالَ اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ فَلَ اللَهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلُ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَ

(۱۵۵۱) حفرت ابو ہریہ ڈاٹھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا لیکنے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے دوسر سے شخص سے ہزار دینار قرض مائے ،اس شخص نے گواہ طلب کیے ، قرض مائے فالا کہنے لگا کہ خدا تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے وہ کہنے لگا کہ اس کی صفانت وے دو۔ قرض مائلے والے نے جواب دیا کہ خدا ہی صفانت کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا کہ تم بچ کہتے ہو یہ کہ کہرا کی صفانت وے دو۔ قرض مائلے والے نے جواب دیا کہ خدا ہی صفانت کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا کہ تم بچ کہتے ہو کہ کہرا کی صفیان مدت کے لیے اس نے اس نے کہا کہ تم بچ کہتے ہو کام پوراکر کے واپس ہونے کے لیے جہاز کی تلاش کی تاکہ مقررہ مدت کے اندر قرض اداکر دے ، لیکن جہاز نہ طائد مجبوراً ایک کام پوراکر کے واپس ہونے کے لیے جہاز کی تلاش کی تاکہ مقررہ مدت کے اندر قرض اداکر دے ، لیکن جہاز میں خواہ کے نام ایک خطابی کا کٹوئی کا کہ مضبوط منہ بندکر کے دریا میں کلا کی ڈال دی اور کہنے الی تو احت کے اندر اس خواہ کی اس میں رکھ کرخوب مضبوط منہ بندکر کے دریا میں کلا کی ڈال دی اور کہنے الی تعالی صفانت ما گلی تھی اور جب اس نے صفانت ما گلی تھی تھی اور میں نے کہد دیا تھا کہ خدا تھی شہادت کے لیے کافی ہے وہ تیری صفانت پر راض مند ہو کر مجھے رو بید دے دیا تھا اب میں نے جہاز کی تلاش میں بہت کوشش کی تاکہ رو بیداس کو پہنچا دول کین جہاز کی تلاش میں بہت کوشش کی تاکہ دول بیاس کو پہنچا دول کین جہاز کی تلاش میں بہت کوشش کی تاکہ دول بیاس کو پہنچا دول کین جہاز کی تلاش میں بیات کوشش کی تاکہ کہ کراس نے وہ کلڑی شال دی اور کلڑی بیانی میں ڈوب گلائی ڈال کروہ واپس آ گیا اور واپس میں بھی جہاز کی جہاز کی تلاش میں دول بیا کہ ایے شہر کو بھن تھی ہے۔

انفا قا ایک روز قرض خواہ دریا پر بیدد کیھنے کو گیا کہ شاید کوئی جہاز میرا مال لایا ہو (جہاز تو نہ ملا وہی اشرفیاں بھری ہوئی کئڑی نظر پڑی) بید گھر کے ایندھن کے لیے اس کو لے آیا،لیکن اسے تو ڑنے کے بعد مال اور خط برآ مدہوا پچھ مدت کے بعد قرض دار بھی آگیا اور ہزارا شرفیاں ساتھ لایا اور کہنے لگا خداکی تئم میں برابر جہازکی تلاش میں کوشش کرتا رہاتا کہ تمہارا مال تم کو

# هي مُنالًا احَذِينَ بل يَسْدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مُنالًا اللهُ هُرَيْرَة مِنَالُهُ كَيْ

پہنچا دول کیکن اس سے پہلے جہاز نہ الا ، قرض خواہ نے دریافت کیا کہتم نے مجھے پھے بھی بھی اتھا؟ قرض دار کہنے لگا کہ ہاں بتا تا ہوں چونکہ اس سے پہلے مجھے جہاز نہ الا تھا اس لیے میں نے لکڑی میں بھر کررو پہنے ویا تھا، قرض خواہ کہنے لگا تو بس جو مال تم نے لکڑی میں بھر کر بھیجا تھاوہ خدا تعالی نے تہاری طرف سے مجھے پہنچا دیا البذائم کا میا بی کے ساتھا ہے یہ بزار دیناروا پس لے جاؤ۔

( ۸۵۷۲ ) حَلَّاثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ حَلَّاثَنَا حَيْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَسُودِ يَقُولُ أَخْبَرَنِى أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى شَمِعْتُ أَبَا الْأَسُودِ يَقُولُ أَخْبَرَنِى أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى شَمِعْ رَجُلًا يَنْشُدُ فِى شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِى الْمَسْجِدِ ضَالَةً فَلْيَقُلُ لَهُ لَا أَذَاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبُنّ لِهَذَا [صححه مسلم (٦٨٥)، وابن حزيمة: (١٣٠١)، وابن حيان (١٦٥١)]. [انظر: ٩٤٣٨].

(۸۵۷۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھڑے مروی ہے کہ میں نے نبی علیاں کو یہ فر ماتے ہوئے نا ہے جو محف کسی آ دمی کو معجد میں مکشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سا قواسے چاہئے کہ یوں کہدوے، اللہ کرے، تجھے وہ چیز ندیلے، کیونکہ مساجد (اس تسم کے اعلانات کے لئے ) نہیں بنائی گئیں۔

( ۸۵۷۳ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُ ومِيُّ بِهَكَّةَ حَدَّثَنِى الضَّحَّاكُ يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْآشَحِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَرُوانَ أَحُلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا فَقَالَ مَرُوانُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحُلَلْتَ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحُلَلْتَ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحُلَلْتَ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَشْعَ الطَّعَامِ حَتَّى يَشْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَشْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَشْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَشْعِ الطَّعَامِ مَنْ وَانَ يَأْخُذُونَهَا مِنْ لَيْمَانُ فَنَظُرْتُ إِلَى حَرَسِ مَرُوانَ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِى النَّاسِ [راحع: ٢٤٧٤].

(۸۵۷۳) سلیمان بن بیار مُیالی کیتے ہیں کہ (ایک مرتبہ تجار کے درمیان چیک کاروائی پڑگیا، تا ہر وں نے مروان سے ان کے ذریعے خرید وفروخت کی اجازت ما گئی، اس نے انہیں اجازت دے دی ) ، حضرت ابو ہر ہر و ڈاٹٹو (کومعلوم ہواتو وہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور) فرمایا کہتم نے سودی شجارت کی اجازت دے دی مروان نے کہا کہ پٹس نے تو ایبانہیں کیا، حضرت ابو ہر ہر و ڈاٹٹو نے فرمایا تم نے چیکوں کے ذریعے تجارت کی اجازت دے دی ہے جبکہ نی مالیا نے قبضہ سے قبل غلہ کی اگل ہج سے منع فرمایا ہے؟ چنا نچے مروان نے لوگوں سے خطاب کیا اور انہیں اس سے منع کر دیا، سلیمان کہتے ہیں کہ پھر ہیں نے دیکھا کہ مروان نے محافظوں کا ایک دستہ بھیجا جولوگوں کے ہاتھوں سے چیک جھیننے گئے۔

( ٨٥٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ أَخْبَرَنِى نُعْمَانُ يَعْنِى ابْنَ رَاشِدٍ الْجَزَرِيَّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْحَادُكُمُ فَلْيَأْكُلُ بِيَعِينِهِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَأْكُلُ بِيعِينِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَرَاحِم: ١٩٨٩].

(٨٥٧٣) حفرت ابو بريره والتفاس مروى ب كه بي عليات فرماياتم من سركوني شخص جب بهي كهانا كهائ تو دائين باته

### هي مُنالًا اَمُرُانُ بِل يَعَيْدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنالًا اَمُرُانُ بِلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

- ہے کھائے اور داکیں ہاتھ سے بیئے ، کیونکہ باکیں ہاتھ سے شیطان کھا تا پیتا ہے۔
- ( ٨٥٧٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا أَبُو يُونُسَ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا حَوَّاءُ لَمُ تَخُنُ أُنْثَى زَوْجَهَا اللَّهُمْ [صححه مسلم (١٤٧٠]. [انظر: ٨٥٨١].
- (۸۵۷۵) حضرت ابو ہریرہ مُگانَّظُ سے مردی ہے کہ نبی ملیّلا نے فر مایا اگر حضرت حواء نہ ہوتیں تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔
- ( ٨٥٧٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الْأَسُّوَدِ عَنْ يَحْيَى بُنِ النَّضُوِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفْتَحُ الْأَرْيَافُ فَيَأْتِى نَاسٌ إِلَى مَعَارِفِهِمْ فَيَذْهَبُونَ مَعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ قَالَهَا مَرَّتَيُنِ
- (٨٥٤٦) حضرت ابو ہریرہ دلافئوے مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا عنقریب سرسبر وشا داب زمینیں فتح ہوں گی ،لوگ اپ اپ ا ساز وسامان کو لے کریبال سے وہاں منتقل ہوجا کیں گے، حالا تکدا گرانہیں معلوم ہوتا تو مدینہ بی ان کے لئے زیادہ بہتر تھا۔ یہ جملہ آپ منافظ کے نے دومر متبدد ہرایا۔
- ( ٨٥٧٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْٱسُودِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكُفُرُ فِى قَلْبِ امْرِىءٍ وَلَا يَجْتَمِعُ الصَّدْقُ وَالْكَافُرُ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكُفُرُ فِى قَلْبِ امْرِىءٍ وَلَا يَجْتَمِعُ الصَّدْقُ وَالْكَانَةُ جَمِيعًا
- (۵۵۷۷) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا ایک آ دبی کے دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے ، حجوث اور بچ ایک جگدا کھٹے نبیں ہو سکتے ،اور خیانت اور امائت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ۔
- ( ٨٥٧٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْمَقْبُوِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيَّ قِيلَ وَمَنْ الشَّقِيُّ قَالَ الَّذِى لَا يَعْمَلُ بِطَاعَةٍ وَلَا يَتُولُكُ لِلَّهِ مَعْصِيَةً
- (۸۵۷۸) حضرت ابو ہریرہ رٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جہنم میں صرف وہی داخل ہوگا جو' دشقی'' ہوگا ہوکا کہ' دشقی'' کون ہے؟ فر مایا جو نیکی کا کوئی کام کر نے نہیں اور گناہ کا کوئی کام چھوڑ نے نہیں۔
- ( ۸۵۷۹ ) خَّدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي عَمْرٌو يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدَكُمْ هَذَا ذَهَبًا أَنْفِقُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ فَيَمُرُّ بِى ثَلَاثَةٌ وَعِنْدِى مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْنًا ٱرْصُدُهُ لِلَيْنِ

## منال) اَمْرُن بْل يَعْدِمْ مُرَّى فَرْيَرُوّ يَعْنَانُ كُورِ مُنَالًا اللهُ اللهُ فَرَيْرُوّ يَعْنَانُ كُو

(۸۵۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی سونے کابن کر آجائے تو مجھ اس میں خوشی ہوگی کہ اسے راہِ خدا میں خرچ کردوں اور تین دن بھی مجھ پرندگذرنے پائیں کہ ایک دیناریا درہم بھی میرے پاس باقی نہ بچے سوائے اس چیز کے جومیں اپنے او پرواجب الا داء قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں۔

( ٨٥٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا سَلَامَانُ بْنُ عَامِرِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْأَصْبَحِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ فِى أُمَّتِى دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يُحَدِّثُونَكُمُ إِبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ فِى أُمَّتِى دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يُحَدِّثُونَكُمُ بِيدَعٍ مِنْ الْحَدِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يَفْتِنُونَكُمْ

(۸۵۸۰) حضرت ابو ہریرہ دلائی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا عنقریب میری امت میں کچھ د جال اور کذاب لوگ آئیں کے جوتم ہارے میں اور نہ ہی تنہارے آبا دَاجداد نے ، ایسے لوگوں سے کے جوتم ہارے آبا دان سے دورر ہنا ، کہیں وہ تمہیں فتٹے میں مبتلانہ کردیں۔

( ٨٥٨١) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو يُونُسَ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِى هُرَيْرةَ عَنْ آبِي هُرِيُرةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَحُنُ أُنْثَى زَوْجَهَا [راحع: ٨٥٧٥]

(۸۵۸۱) حضرت ابو ہرمیرہ ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ ٹبی ملیٹا نے فر مایا اگر حضرت حواء نہ ہونیں تو کوئی عورت اپنے شو ہر سے خیانت نہ کرتی ۔

( ۸۵۸۲ ) حَلَّثَنَا حَسَنٌ حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ أَصَابَ مِنْ الزِّنَا لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّظُرُ وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمُسُ وَالنَّفُسُ تَهُوَى وَتُحَدِّثُ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَدِّبُهُ الْفَرْجُ

(۸۵۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا اللہ نے ہرانسان پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ چھوڑ اہے، جسے وہ لامحالہ پاکر ہی رہے گا، آئکھوں کا زناد کیفنا ہے، ہاتھ کا زناچھونا ہے، انسان کانفس تمنا اورخواہش کرتا ہے جبکہ شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔

( ٨٥٨٣) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْأَعُرَجُ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ الْمَغْرِبِ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ مِنْ الْمَغْرِبِ آمَنَ الْمَغْرِبِ آمَنَ السَّمْسُ مِنْ الْمَغْرِبِ آمَنَ السَّمْسُ مِنْ الْمَغْرِبِ آمَنَ الشَّمْسُ مِنْ الْمَغْرِبِ آمَنَ السَّمْسُ مِنْ اللَّهُ مَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا حَيْرًا وانظر: النَّاسُ كُلُّهُمْ وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ لَفُسًّا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا حَيْرًا وانظر: المَعْرَبُ وَاللَّهُ وَلَالِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ لَفُسًّا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا حَيْرًا وانظر:

(۸۵۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع ہوگا تواللہ پرایمان لے آئیں گے کیکن اس وقت کی ایسے مخص کو

اس کاایمان نفع نه دے گا جو پہلے سے ایمان نه لایا ہویا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نه کمائی ہو۔

( ٨٥٨٤) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْلَفُوا مِنُ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدُومُهُ وَإِنْ قَلَّ

(۸۵۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اپنے اوپرا نے عمل کا بوجھ ڈالا کروجس کی تمہارے اندر طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہوتا ہے جو دائمی ہو،اگر چہ مقدار میں تھوڑ اہی ہو۔

( ٥٥٥٥) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنُ اللَّهِ يَا أَمَّ الزُّبَيْرِ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنُ اللَّهِ فَإِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْنًا وَاسْأَلَانِي مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنُ اللَّهِ فَإِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْنًا وَاسْأَلَانِي مَا شِئْتُمَا إِاللَّهِ فَإِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْنًا وَاسْأَلَانِي مَا شِئْتُمَا إِاحِرِهِ اللَّهِ فَإِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْنًا وَاسْأَ لَانِي مَا شِئْتُمَا إِاحِرِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ شَيْنًا وَاسْأَ لَانِي مَا شِئْتُمَا إِلَى اللّهِ فَإِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللّهِ شَيْنًا وَاسْأَ لَانِي مَا شِئْتُمَا إِلَاهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

(۸۵۸۵) حضرت ابو ہر میرہ و ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے بنوعبدالمطلب سے فر مایا کہ اے بنی عبدالمطلب! اپنے آپ کواللہ سے خرید لو، اے بنی عبد مناف! اپنے آپ کواللہ سے خرید لو، اے بنی عبد مناف! اپنے آپ کواللہ سے خرید لو، اے بنی عبد مناف! اپنے آپ کواللہ سے خرید لو، اے بنی عبد منا کی جرکا کے پھوپھی، ام زبیر! اورا ہے فاطمہ بنت محمد (مَلَّ اللَّیْمَ) اپنے آپ کواللہ سے خرید لو، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے تبہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، البت تم جوجا ہو، مجھ سے (مال ودولت) ما مگ سکتی ہو۔

( ٨٥٨٦) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ الْآتَصَدَّقَقَ اللَّائِيلَةَ بَمَالِي فَخَرَجَ بِهِ فَوضَعَهُ فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى فُلانِ السَّارِقِ خَرَجَ بِمَالٍ فَقَالَ أَيْضًا فَوضَعَهُ فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى فُلانِ السَّارِقِ وَأَخْرَجَ بِمَالٍ فَقَالَ أَيْضًا فَوضَعَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ غَنِي قَالَ لَوْ شِنْتُ لَقُلْتُ لَا يَدُرِى حَيْثُ وَضَعَهُ وَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى وَلَا لَوْ شِنْتُ لَقُلْتُ لَا يَدُرِى حَيْثُ وَضَعَهُ وَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى فَا لَلَوْ شِنْتُ لَقُلْتُ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا السَّارِقُ فَلَعَلَّهُ أَنْ يُغْنِيهُ وَلَا لَقُ مِنْ السَّرِقَ فَلَعَلَّهُ أَنْ يُغْنِيهُ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا السَّارِقُ فَلَعَلَّهُ أَنْ يُغْنِيهُ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا السَّارِقُ فَلَعَلَّهُ أَنْ يُغْنِيهُ وَلَا لَا إِلَيْ اللَّهُ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا السَّارِقُ فَلَعَلَّهُ أَنْ يُغْنِيهُ وَلَا السَّرِقَةِ وَأَمَّا الْقَنِقُ فَلَعَلَّهُ اللَّا الْوَالِيَةُ فَلَعَلَّهُ الْعَلْوَ وَالْعَالَ لَوْ الْمَاعِلَةُ الْعَلَقُ اللَّالِ اللَّهُ عَنْ إِلَاهُ وَالَا لَا اللَّالِقُ فَلَالُهُ عَلَاهُ اللَّهُ اللَّالِ الْمَنَامِ أَنَّ الْقَالِقُ وَالْعَالُوهِ وَاحْتَا اللَّالِي وَلَاهُ وَالْعَلَامُ الْعَلَى الْمَالِ الْوَالِي الْمَالِقُلُوهُ وَالْعَالَةُ الْمَنْ السَّرِقُ وَالْمَا الْقَالِ اللَّالِ وَالْعَالَةُ اللَّالِقُولُ وَلَاهُ الْمَنَامُ الْمَالِ الْمَالِ اللَّالُولُولُ وَلَعْلَهُ الْمُ الْمُنَامِ وَلَمُ السَّعَلَةُ الْمَالِ الْمُلْولِي وَالْمَا وَالْمَا وَلَالِهُ وَلَا الْمَالِهُ وَلَاهُ وَلَا الْمَالُولُولُ اللْمُولُ السَّرِقُ السَّلَمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ وَالْمُ الْمَالِ اللْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ السَّوْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُنْ السَّالِ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْكِلَةُ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَ

(۸۵۸۲) حفرت الوہریہ وہ اللہ کہتے ہیں حضور کا اللہ کا ارشاد فر مایا کہ بی اسرائیل کے ایک شخص نے کہا کہ میں آج کی رات صدقہ دول کا چنا نچہ وہ صدقہ کا مال لے کر نکلا اور انجانے میں بدکار عورت کے ہاتھ میں دے آیا سنج کولوگوں نے تذکرہ کیا کہ آج رات ایک بدکار عورت کو فیر وہ صدقہ کا مال لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں رکھ آیا بہت کو گولوگوں نے تذکرہ کیا کہ آج رات ایک چور کو خیرات کا مال ملا ، تیسری رات کو وہ صدقہ کا مال لے کر پھر نکلا اور انجانے میں ایک دولت مندکودے آیا سبح کولوگوں نے تذکرہ کیا کہ آج رات ایک مال دار کوصد قہ ملا ، وہ شخص کہنے لگا کہ چور کوزانیہ کواور دولت

مند خف کومیں نے صدقہ کا مال دے دیا، پھراس نے خواب دیکھا کہ اس سے کہا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہوگیا تونے جو چورکو صدقہ دیا تواس کی وجہ سے شایدوہ چوری سے دست کش ہوجائے ،اور زانیہ کو جوتو نے صدقہ دیا تو ممکن ہے اس کی وجہ سے وہ زنا کاری چھوڑ دے ، باقی دولت مند بھی ممکن ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔

( ٨٥٨٧) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُّو صَخُو عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيُوةً عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ ذَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا لِيَتَعَلَّمَ خُيْرًا أَوْ لِيُعَلِّمَهُ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ ذَخَلَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَالنَّاظِرِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ [قال الحاكم: هذا حديث صحيح. ولا أعلم له علة. وقد أعله الدارقطني. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٢٧). قال شعيب: ضعيف]. [انظر: ٩ ، ٩ ، ٩ ، ٩ ، ١ . ٨ ٦٢].

(۸۵۸۷) حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی الیّلائے فرمایا جو شخص ہماری اس مسجد میں خبر سیکھنے سکھانے کے لئے واضل ہو، وہ مجاہد فی سبیل اللّٰہ کی طرح ہے، اور جو کسی دوسرے مقصد کے لئے آئے ، وہ اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسی چیز کو د کیسنے لگے جسے دیکھنے کا اسے کوئی حق نہیں۔

(۸۵۸۸) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ میں نے نبی طائی سے زیادہ حسین کی کونہیں دیکھا، ایبامحسوں ہوتا تھا کہ گویا سورج آپ کی پیشانی پر چک رہا ہے اور میں نے نبی طائیا سے زیادہ کی کوتیز رفارنہیں دیکھا، ایبامحسوں ہوتا تھا کہ گویاز مین ان کے لئے لیٹ وی گئی ہے، ہم اپنے آپ کو بری مشقت میں ڈال کرنبی طائی کے ساتھ چل پاتے ، کیکن نبی طائی پر مشقت کا کوئی اثر نظر ندآتا تا تھا۔

( ٨٥٨٩ ) وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ فَإِنَّ عَامِلَ اللَّهِ لَا يَخِيبُ

(۸۵۸۹) اور نبی علیش نے فرمایا مزدور کواس کی مزدوری و در یا کرو، کیونکدانلہ کا مزدور رسوانہیں ہوتا۔

( ۸۵۹۰) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَأْدِى إِلَى رَّحْنِ شَدِيدٍ ( ۸۵۹۰) اور گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی الیسے نے فرمایا حضرت لوط الیسِ پر اللہ کی رحتیں ٹازل ہوں ، وہ کسی ''مضبوط سنون'' کا سہارا ڈھونڈر ہے تھے۔

( ٨٥٩١ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَفُّرَ حُ أَحَدُّكُمْ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ بِحَلِفَتَيْنِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَآيَتُيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَيَخُرُجُ بِهِمَا إِلَى أَهْلِهِ خَيْزٌ لَهُ مِنْ خَلِفَتَيْنِ

#### هي مُنالِهُ امْرُن شِل يَئِيدُ مَرْمُ كَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(۸۵۹) اور نبی طین نے فر مایا کیا تم میں سے کوئی آ دمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے پاس دوحالمہ اونٹیاں لے کرلوٹے؟ صحابہ مُثَاثِیْن نے عرض کیا جی ہاں! (ہر شخص چاہتا ہے) نبی طین نے فر مایا جو آ دمی قر آن کریم کی دوآ بیتیں لے کر اپنے گھر لوٹنا ہے،اس کے لئے وہ دوآ بیتیں دوحالمہ اونٹیوں سے بھی بہتر ہیں۔

( ۸۵۹۲) وَبِإِسْنَادِهِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُّكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُو بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَكُونَ قَدُ وَثِقَ بِعَمَلِهِ فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ أَحَدُّكُمُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا يَأْتِيهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدُ وَثِقَ بِعَمَلِهِ فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ أَحَدُّكُمُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا وَمُوتَ آنَ فَي عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا ( ۸۵۹۲) اور نِي اللَّهِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ مِن عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

( ٨٥٩٣ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ نَفْسٍ كُتِبَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ كُلَّ يَوْمٍ طَلَعَتُ فِيهِ الشَّمْسُ فَمِنُ ذَلِكَ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَأَنْ يُعِينَ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلَهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَيَرْفَعَ مَتَاعَهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَيُمْفِي إِلَى مَتَاعَهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطُوةٍ يَمُشِى إِلَى الصَّكَرةِ صَدَقَةٌ وَحُدُلُ خُطُوةٍ يَمُشِى إِلَى الصَّكرةِ صَدَقَةٌ وَصَدَقَةٌ وصحمه ابن عزيمة: ١٤٩٣). قال شعيب: صحيح].

(۸۵۹۳) اور نی طین نے فرمایا برخص پر ہراس دن میں ' دجس میں سورج طلوع ہو' صدقہ کرنا لازم قرار دیا گیا ہے، اس کی صورت ہے ہے کہ دوآ دمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے، کسی آ دمی کی مدد کر کے اسے سواری پر بٹھا دینا اور اس کا سامان اسے پکڑا دینا صدقہ ہے، رائے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے اور نماز کے لئے اٹھنے والا برقدم بھی صدقہ ہے۔

( ١٥٩٤) وَيِاسْنَادِهِ عَنُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِى أَحَدُّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُؤُمِنُ بِالَّذِى أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ [صححه مسلم(١٥١)] يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُؤُمِنُ بِالَّذِى أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ [صححه مسلم(١٥٦)] (١٥٩٨) اور بَى النِّهُ نَوْمَ مَا يَالَ وَات كُنْم جَس كرست قدرت مِن مُحر (مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ قَالَهَا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ قَالَهُ وَلَلْهُ وَلَدُ اللَّهُ وَلَدُ اللَّهُ وَلَدُ اللَّه وَلَهُ مَكُونُ لَهُ لِيُكُذِّبَنِي وَشَعَمنِي عَبْدِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَعْمِي فَأَمَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّا فَ اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالًا إِنَّ قَالَهُ وَاللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُعْمَى فَأَمَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّا فَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ وَلَدُ اللَّهُ وَلَدُ اللَّه وَلَدُ اللَّهُ وَلَدُ اللَّهُ وَلَدُ اللَّه وَلَدُ اللَّهُ وَلَدُ اللَّهُ وَلَدُ اللَّهُ وَلَدُ اللَّهُ وَلَدُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُّ الصَّمَدُ لَمْ اللَّه اللَّه اللَه اللَّه وَلَدُا اللَّه وَلَدُ اللَّهُ وَلَدًا أَنَا اللَّهُ أَحَدُّ الصَّمَدُ لَمْ اللِه وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَ

(۸۵۹۵) حضرت ابو ہریرہ نگاٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے قرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا بندہ میری ہی تکذیب کرتا ہے

## هي مُنالِ اَمْرُينَ بل اِنظِيرَ مِنْ اللهُ اللهُ مُنالِهِ اللهُ مُنالِهِ اللهُ اللهُ

حالا نکہ اسے ایمانہیں کرنا چاہے اور جھے ہی برا بھلا کہتا ہے حالا نکہ یہ اس کاحق نہیں ، تکذیب تو اس طرح کہ وہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں جس طرح پیدا کرنا جہلی مرتبہ سے ہمیں جس طرح پیدا کرنا جہلی مرتبہ سے ہمیں جس طرح پیدا کرنا جہلی مرتبہ سے زیادہ آسان نہیں ہے ( دونوں برابر ہیں ) اور برا بھلا کہنا اس طرح کہوہ کہتا ہے اللہ نے اولا دبنار کھی ہے، حالا نکہ میں تو وہ صد (بے نیاز) ہوں جس نے کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے جنم دیا۔

( ٨٥٩٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَيَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اكْتَحَلَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَكْتَحِلْ وِتُوًّا وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرُ وِتُرًّا [انظر:

(۸۵۹۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص سرمہ لگائے تو طاق عدد میں سلائی اپنی آئکھوں میں پھیرے،اور جب پھروں سے استنجاء کرے تب بھی طاق عدد میں پھر استعال کرے۔

( ٨٥٩٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْآغُوَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اكْتَحَلَ آحَدُكُمْ فَلْيَكْتَحِلُ وِتُرًا

(۱۵۹۷) حضرتُ ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیّ نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص سرمہ لگائے تو طاق عدد میں سلائی اپنی آئکھوں میں پھیرے۔

( ٨٥٨٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَلِثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثُةٌ جَمِيعًا فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

(۸۵۹۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا جب تین آ دمی اکٹھے ہوں تو ایک کوچھوڑ کرصرف دوآ دمی سرگوثی نہ کریں۔

( ٥٥٩٨ ) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبُعُونَ ٱلْفَا بِغَيْرِ حِسَابٍ فَقَالَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ قَالَ وَمُعُلِنَى مِنْهُمْ قَالَ وَلَمْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ

(۸۵۹۹) اور گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیہ فی مایا میری امت میں سے ستر ہزار آ دمی بلاحساب کتاب جنت میں واضل ہوں گے، حضرت عکاشہ ڈاٹٹو نے عض کمیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دہ بچتے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرما، پھر دوسرے نے کھڑے ہو کر بھی یہی عرض کیا، کیکن نبی علیہ نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔

( ٨٦.٠ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الْقَوْمُ الْأَزْدُ طَيِّبَةٌ أَفُواهُهُمْ بَرَّةٌ أَيْمَانُهُمْ نَقِيَّةٌ قُلُوبُهُمْ

# مُنْ الْمَا اَمَّانُ مِنْ لِيَتِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرَيِّرُةً مِمَّالُهُ لَكُو

(۸۲۰۰) اور نبی علیا نے فرمایا قبیلہ از دے لوگ کتنی بہترین قوم ہیں ، ان کے منہ پاکیزہ ، ایمان عمدہ اور دل صاف ستھرے ہوتے ہیں۔

( ٨٦٠١) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آبِي لَمْ يَرُفَعُهُ قَالَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى فَقَالَ أَجِبُ رَبَّكَ فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَاهَا فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ عَرَّ وَقَلْ فَقَا عَيْنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى مَوْتِي وَقَلْ فَقَا عَيْنِي قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعُ إِلَى عَبْدِي فَقَالَ إِنَّكَ بَعُونِي فَقَلْ لَهُ الْحَيَاةَ تُولِيدُ الْمَوْتَ وَقَلْ فَقَا عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ فَمَا دَارَتُ يَدُكَ مِنْ شَعَرَةٍ فَإِنَّكَ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ فَمَا دَارَتُ يَدُكَ مِنْ شَعَرَةٍ فَإِنَّكَ عَلَى مَا ذَا قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْنَ يَا رَبِّ مِنْ قَوِيبٍ

(۸۲۰۱) حضرت الوہریہ وہ فائن ہے مروی ہے کہ ملک الموت حضرت موئی علیہ کے پاس جب ان کی روح قبض کرنے کے لئے پہنچ اوران سے کہا کہ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہیے تو حضرت موئی علیہ نے ایک طما نچہ مارکران کی آئھ پھوڑ دی، وہ پروردگار کے پاس واپس والیس جاکر کہنے گئے کہ آپ نے بھوا لیے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنانہیں چاہتا؟ اللہ نے ان کی آئھ واپس لوٹا دی اور فر مایاان کے پاس واپس جاکران سے کہوکہ اگر آپ زندگی جا ہے جیں تو ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دیں، ان کے ہاتھ کے بنچ جینے بال آگے، ہر بال کے بدلے ان کی عمر میں ایک سال کا اضافہ ہو جائے گا، حضرت موئی علیہ نے پوچھا کہ اے پروردگار! پھر کیا ہوگا؟ فر مایا پھرموت آئے گی، انہوں نے کہا تو پھر ابھی ہیں۔

( ٨٦٠٢) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَفْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِىءٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِى بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِىءٌ

(۸۲۰۲) حضرت ابوہریرہ نگائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیشا نے فرماً یا جو محض مسلماً نوں پر گرانی کی نبیت سے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، وہ گناہ گار ہے۔

( ٨٦٠٣ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِى ابْنُ آبِى ذِنْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهُوانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآبْعَدُ فَالْآبْعَدُ فَالْآبْعَدُ أَلَابُعَدُ أَلَابُعَدُ أَلَّابُعَدُ أَلَّابُعَدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآبُعَدُ فَالْآبْعَدُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآبُعَدُ فَالْآبْعَدُ أَلَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآبُعَدُ فَالْآبُعَدُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآبُعَدُ فَالْآبُعَدُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآبُعَدُ فَالْآبُعَدُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآبُعَدُ فَالْآبُعَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآبُعَدُ فَالْآبُعَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآبُعَدُ فَالْآبُعَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ

(۸۲۰۳) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اسے کہ بی ملیانے فرمایا جوشن مسجد سے جتنے زیادہ فاصلے سے آتا ہے،اس کا اجراتنا بی زیادہ ہوتا ہے۔

( ٨٦٠٤) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ أَبَا قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبَايِعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلَّا أَهُلُهُ فَإِذَا هي مُنالاً اَحَدُن بل عِنَدُ مُرْكِر وَ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ مِنْ بل عِنْدُ مِنْ فَرَيْرِة عِنْدُ اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَاللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَالِهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا لَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَّا عَلَالِكُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِكُ عَلَال

اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَأْتِى الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَوَابًا لَا يَعْمُرُ بَغْدَهُ أَبَدًا وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ [راجع: ٧٨٩٧].

(۸۲۰۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جمراسوداور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آ دمی ہے بیعت کی جائے گی،اور بیت اللہ کی حرمت اس کے پاسبان پامال کریں گے،اور جب لوگ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیں، پھر عرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کرنا، بلکہ جشی آئیں گے اور اسے اس طرح ویران کردیں گے کہ دوبارہ وہ بھی آباد نہ ہوسکے گا اور یہی لوگ اس کا خزانہ نکا لئے والے ہوں گے۔

( ٨٦٠٥ ) حَدَّثَنَا سُرَيْحٌ يَعْنِي ابْنَ النَّعْمَان وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حُرِّمَتُ الْحَمْرُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ قَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَشُرَبُونَ الْحَمْرَ وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحْمُرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا ٱكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ النَّاسُ مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا إِنَّمَا قَالَ فِيهِمَا إِنْمٌ كَبِيرٌ وَكَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ مِنْ الْأَيَّامِ صَلَّى رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْمَغْرِبِ خَلَطَ فِي قِرَاءَتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا آيةً أَغْلَظَ مِنْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلَاةَ وَٱلْنَتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَكَانَ النَّاسُ يَشُرَبُونَ حَتَّى يَأْتِيَ أَخَدُهُمُ الصَّلَاةَ وَهُوَ مُفِيقٌ ثُمَّ أُنْزِلَتْ آيَةٌ أَغْلَظُ مِنْ ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَانُ مَابُ وَالْمَازُلَامُ رِجُسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَقَالُوا انْتَهَيُّنَا رَبَّنَا فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاسٌ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ رِجُسًا وَمِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَآمَنُوا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْحُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ لَتَرَكُوهَا كَمَا تَرَكُتُمْ (۸۲۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ شراب کی حرمت تین مختلف درجوں میں ہوئی ہے، نبی علیکی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ شراب بھی پیتے تھے اور جوئے کا پیپہ بھی کھائے تھے ، انہوں نے نبی علیکھا سے ان چیزوں کے متعلق سوال کیا توالله نے بيآيت نازل فرمائي كه "بياوگ آپ سے شراب اور جوئے كے متعلق پوچستے بين ، آپ فرما ديجئے كه ان دونوں ميں گناہ بہت زیادہ ہے، اورلوگوں کے پچھمنافع بھی ہیں' لوگ کہنے لگے کہ اس آیت میں شراب حرام تونہیں قرار دی گئی، اس میں تواللدنے صرف بیفر مایا ہے کہان میں گناہ بہت زیادہ ہے، چنانچہوہ شراب پیتے رہے۔

حتیٰ کہ ایک دن مہاجرین میں سے ایک صحابی نے مغرب کی نماز میں لوگوں کی امامت کی تو (نشے کی وجہ سے) انہیں قراءت میں اشتباہ ہوگیا، اس پراللہ نے پہلے سے زیادہ سخت آیت نازل فرمائی که' اے اہل ایمان! نشے کی حالت میں نماز کے

قریب بھی نہ جایا کرو، تا آ نکہ تمہیں میں بھے آنے لگے کہم کیا کہ درہے ہو' لوگ پھر بھی شراب پیتے رہے، البتہ نماز کے لئے اس وقت آتے چب اپنے ہوش وحواس میں ہوتے ، اس کے بعد تیسرے درجے میں اس سے بھی زیادہ سخت آیت نازل ہوئی کہ ''اے اہل ایمان! شراب، جوا، بت اور پانسے کے تیرگندی چیزیں اور شیطانی کام بیل، ان سے بچو، تا کہم کامیاب ہوجاؤ۔''

اس آیت کے نازل ہونے پرلوگ کہنے لگے کہ پروردگار! اب ہم باز آگئے، پھر پچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ!

پچھلوگ جوراہِ خدا میں شہید ہوئے یا طبعی طور پرفوت ہو گئے اور وہ شراب بھی پینے تھے اور جوئے کا پیسہ بھی کھاتے تھے(ان کا کیا ہے گا) جبکہ اللہ نے بیآیت نازل فرمائی کہ''جولوگ کیا ہے گا) جبکہ اللہ نے بیآیت نازل فرمائی کہ''جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لئے ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں جووہ پہلے کھا چکے، بشرطیکہ اب متی اور ایمان والے رہیں'' اور نبی مالیا نہ نہیں کی موجودگی میں شراب ترام ہوتی تو وہ بھی تہماری طرح اسے چھوڑ ہی دسیتے (اس لئے گھرائے کی کوئی بات نہیں)

( ٨٦٠٦) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الْآسُوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدُرَكَ زَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يُتَقَبَّلُ مِنْهُ وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءً لَمْ يَقْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ

(۸۲۰۲) حضرت البوہریرہ ڈاٹھؤے مردی ہے کہ نبی الیکیانے فرمایا جوشض ماہِ رمضان کو پائے اوراس پر گذشتہ رمضان کے پچھ روزے واجب ہوں جنہیں اس نے قضاء نہ کیا ہوتو اس کا موجودہ روزہ قبول نہ ہوگا ،اور جوشخص نفلی روزے رکھنا شروع کردے جبر اس کے ذمے رمضان کے پچھروزے واجب ہوں جن کی وہ قضاء نہ کرسکا ہوتو اس کا وہ نفلی روزہ قبول نہ ہوگا تا آ نکہ وہ فرض روزے کمل کرلے۔

( ٨٦.٧) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَشَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْفِرَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيهِهِ [صححه المحارى (٣٢٩٥)، ومسلم (٢٣٨)، وابن حزيمة: (٩٤١)].

رے ۱۸۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی طابقہ نے فر ما یا جبتم میں سے کوئی شخص وضوکر ہے تو ناک کواچھی طرح صاف کر رہے ، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے بررات گذار تا ہے۔

( ٨٦.٨) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتُبَانِيُّ عَنْ آبِي تَمِيمِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ٨٦.٨) حَدَّثَنَا حَسَنَّ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتُ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتُ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتُ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتُ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةَ إِلَّا اللَّهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْ لَهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(٨٧٠٨) حضرت ابو ہرىره اللَّيْوَ سَصَّمُ وى شَهِ كُهُ بِي عَلِيْهَا فَيْ مَا مِا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مِنْ وَهُبٍ قَالَ مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مِنْ وَهُبٍ قَالَ

# ﴿ هُمُ مُنِلًا امَرُونَ بِلِ يَنْ مُرْكِ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُرْكِرُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَخُبَرَ لِنَى عَمُوُو بَنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّقَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ خَالِدٍ الدُّوَلِيَّ حَدَّقَهُ أَنَّ النَّصُو بُنَ سُفْيَانَ الدُّوَلِيَّ الدُّوَلِيَّ الدُّوَلِيَّ الدُّوَلِيَّ الدُّوَلِيَّ الدُّوَلِيَّ الدُّوَلِيَّ الدُّوَلِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ يُنَادِى فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا ذَخَلَ الْجَنَّة

(۸۲۰۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیا کے ساتھ بین کے کسی بالائی حصے میں متھے کہ حضرت بلال ڈٹاٹٹوا ذان دینے کے لئے کھڑے ہوئے، جب وہ اذان دے کرخاموش ہوئے تو نبی علیا نے فرمایا جو شخص بلال کے کہے ہوئے کلمات کی طرح یقین قلب کے ساتھ یہ کلمات کے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

فائده: سند كَ عَلاوه مَتَن كَ اعْبَار سَ بَهِى بِروايت نا قابل فَهِم بِ كُونك سِيرت كَى كَا بِين فِي عَلَيْهِ كَ سَمْر يَمِن سِي فائده أَن وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ مِنْ بَعْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ مَن بَعْدِ الصَّلَاةِ مَن اللَّهِ عَلَى كَشُعِهِ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ اللَّهِ مَا لَمْ يُحُدِثُ آوْ يَقُومُ وَهُو فِي الرِّبَاطِ الْأَكْبَر

(۱۱۰ م) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا آ دی اس مجاہد کی طرح ہوتا ہے جس کا گھوڑ اراہ خدا میں اپنے پہلو پر تیار کھڑ اہو، اس کے لئے اللہ کے فرشتے اس وقت تک دعاءِ مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بے وضونہ ہوجائے ، یا وہاں سے کھڑ انہ ہوجائے ، اور وہ''ر باط اکبر''سب سے آہم چوکیداری میں شار ہوگا۔

( ٨٦١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُثَنَّى بُنِ الصَّبَّاحِ عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَتَّبِ عَنْ آبِى هُرَيُّرَةَ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّا نَكُونُ بِهَذَا الرَّمْلِ فَلَا لَهُ سَبَّ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ آشُهُرٍ لَا تَجِدُ الْمَاءَ قَالَ عَلَيْكَ نَجِدُ الْمَاءَ وَيَكُونُ فِينَا الْحَائِضُ وَالنَّفَسَاءُ فَيَأْتِي عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ آشُهُرٍ لَا تَجِدُ الْمَاءَ قَالَ عَلَيْكَ نَجِدُ الْمَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالنَّرَابِ يَعْنِى النَّيَمُّمَ [راحع: ٧٧٣٣].

(۱۲۱۸) حضرت ابو ہریرہ وظافظ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی آ دمی ٹی طائیں کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگایارسول اللہ! میں چار پانچ مہیئے تک مسلسل صحرائی علاقوں میں رہتا ہوں، ہم میں حیض ونفاس والی عور تیں اور جنبی مرد بھی ہوتے ہیں (پانی نہیں ملتا) تو آ پ کی کیارائے ہے؟ نبی طائیں نے فرمایا مٹی کواپنے او پرلازم کرلو ( یعنی تیم کرلیا کرو )۔

( ٨٦١٢ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا هِنَمَامٌ عَنْ عَبَّادٍ بُنِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُورَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلُّ لِلْلُمُرَاءِ وَيُلُّ لِلْمُرْفَاءِ وَيُلُّ لِلْلُمُنَاءِ لَيَتَمَنَيَنَ أَقُوامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمُ كَانَتُ مُعَلَّقَةً بِالثُّرِيَّ يَتَذَبُذَبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُونُوا عَمِلُوا عَلَى شَيْءٍ [انظر: ١٠٧٤٨ ، ٢٥٩١].

#### هُ مُنلُهُ احْدُرُ فَنْ اللَّهُ احْدُرُ فَنْ اللَّهُ احْدُرُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

(۸۲۱۲) حضرت ابو ہریرہ نگاٹی سے مروی ہے کہ نبی علیقانے فرمایا امراء، چوہدریوں اور حکومتی اہلکاروں کے لئے ہلاکت ہے، یہلوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہان کی چوٹیاں ٹریاستارے سے لئکی ہوتیں اور بیرآسان وزمین کے درمیان تذبذ ب کا شکار ہوتے ،لیکن کسی ذمہ داری پر کام نہ کیا ہوتا۔

( ٨٦١٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ آبِى الْعُالِيَةِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِتَمَرَاتٍ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ لِى فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ قَالَ فَصَفَّهُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ دَعَا فَقَالَ لِى اجْعَلْهُنَّ فِى مِزْوَدٍ وَآدْخِلُ يَدَكَ وَلَا تَنْثُرُهُ قَالَ فَحَمَلْتُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا وَسُقًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَنَأْكُلُ فَقَالَ لِى اجْعَلْهُنَّ فِى مِزْوَدٍ وَآدْخِلُ يَدَكَ وَلَا تَنْثُرُهُ قَالَ فَحَمَلْتُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا وَسُقًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَنَأْكُلُ وَلَا تَنْشُرُهُ قَالَ فَحَمَلْتُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا وَسُقًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَنَاكُلُ وَلَا تَنْشُرُهُ عَنْهُ انْقَطَعَ عَنْ حَقْوِى فَسَقَطَ [صححه ابن حبان

(٢٥٣٢). وقال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: حسن الإسناد (الترمذي: ٣٨٣٩].

(۱۱۳) حضرت ابو ہر رہ بڑا تھ اسے مروی ہے کہ ایک دن میں کچھ مجھوریں لے کرنی علیقی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ ان میں برکت کی دعات ابو ہر رہ بڑا تھ نیا نے انہیں بھیر کراپنے ہاتھ پر رکھااور دعاء کر کے فرمایا کہ انہیں اپنے توشد دان میں ڈال ان میں برکت کی دعاء کر دیجئے ، نبی علیقی نے انہیں بھیر کراپنے ہاتھ کہ اس میں اور ہاتھ ڈال کراس میں مجموری نکالتے رہنا، اسے الٹا کر کے جھاڑ نائمیں ، حضرت ابو ہر رہ و ڈائٹٹو کہتے ہیں کہ میں نے اس میں سے کتنے ہی وسق نکال نکال کر راہ خدا میں دیئے ، ہم خود بھی کھاتے کھلاتے رہے ، اور میں اس تھیلی کواپنے سے بھی جدا نہ کرتا تھا، کین حضرت عثان غنی بڑا تھا کی شہادت کے بعدوہ کہیں گر کر گم ہوگئی۔

( ٨٦١٤) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بُنُ الْمُثَنَّى آبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى سَلَمَةَ الْمَاجِشُون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى سَلَمَةَ الْمَاجِشُون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبُنْكَ إِلَهُ الْحَقِّ [راجع: ٨٤٧٨].

(٨١١٨) حضرت ابو بريره فالنَّر عصروي م كمني علينه كا تلبيدية ها"لبيك الله الحق"

( ٨٦١٥) حَدَّثَنَا حُبِحَيْنٌ أَبُو عُمَرَ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أُذَيْنِ عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتُرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ وَيَتُرُكَ الْمِرَاءَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتُرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ وَيَتُرُكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا [انظر: ٥٧٥٨].

(۸۷۱۵) حصرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی ملیا نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک فراق میں بھی جموٹ بولنا چھوڑ ندرے، اور سیا ہونے کے باوجود جھکڑ اختم ند کردے۔

( ٨٦١٦) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ لَهُ أَحُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قِيلَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ [صححه البحارى (٢٢٤)].

# هي مُنالاً اَخْرَانْ بل يَيْدِ مِنْ اللهُ وَمِنْ لِيَدِي مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ هُوَيُرةً مِنْ اللهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ

(۱۲۱۲) حفرت ابو ہریرہ النائی عمروی ہے کہ نی الیہ نے فرمایا جب تم میں سے کی کوچھینگ آئے تو وہ الْحَمُدُ لِلَّهِ کِم، وور امسلمان بھائی اس کی الْحَمُدُ لِلَّهِ سَ کَراسے یَوْحَمُكَ اللَّهُ کَم، پھرچھینکے والایقدیکُمُ اللَّهُ وَیُصْلِحُ بَالکُمْ کَمِدُ لِلَّهِ صَلَّی اللَّهُ کَم، پھرچھینکے والایقدیکُمُ اللَّهُ وَیُصْلِحُ بَالکُمْ کَمِدُ لِلَّهِ صَلَّی اللَّهُ صَلَّی اللَّهُ صَلَّی اللَّهُ صَلَّی اللَّهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهَی عَنُ الشَّوْبِ مِنْ فَم السِّقَاءِ [راجع: ۲۰ ۷].

(١١٧) حفرت ابو ہريره اللي سے مروى ہے كه نبى اليا في مشكيزے كے مندسے مندلگا كرياني پينے سے منع فر مايا ہے۔

( ٨٦١٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى اَبْنَ زَيْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ فَرُّوخَ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ يَقُولُ تَصَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلُ أَثْلَاثًا يُصَلِّى هَذَا ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تَصُومُ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ هَذَا وَيُصَلِّى هَذَا ثُمَّ يَرُقُدُ وَيُوقِظُ هَذَا قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تَصُومُ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهُرِ قَلْكُ أَنَا فَأَصُومُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهُرِ قَلْكُ وَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَلَا فَإِنْ حَدَتَ نِي حَادِثُ كَانَ آخِرُ شَهْرِى قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِيهِنَّ شَيْءً أَعْجَبُ إِلَى مِنْهَا عَمَلَاتِ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ وَمَا فِيهِنَّ شَيْءً أَعْجَبُ إِلَى مِنْهَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا مَنْ عَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ وَمَا فِيهِنَ شَيْءً أَعْجَبُ إِلَى مِنْهَا أَلَا اللَّهُ مَنْ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلُونُ مَنْ فَي إِلَى اللَّهُ مَنْ فَي أَلَا لَهُ مَا فِيهِنَ شَيْءً أَعْمَا فِيهِنَ شَيْءً أَنْ أَنِي مُنْ اللَّهُ مَنْ فَلَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فَي إِلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَلَا مُعَلِي اللَّهُ مَنْ فَي إِلَالَهُ مَنْ فَي إِلَا اللَّهُ مَا فِيهِنَ شَيْءً أَلَا اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مَا فِيهِا لَا لَهُ اللَّهُ مَا فِيهِا لَا لَهُ مَا فِيهِا لَا لَهُ اللَّهُ مَا فِيهِا لَا لَهُ مَا فِيهِا لَا لَهُ مَا فِيهِا لَا لَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا فِيهِا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُمُ الللَّهُ مَا فَي الللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُسَاعِى إِلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۸۲۱۸) ابوعثان نہذی مُونظہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سات دن تک حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کے یہاں مہمان رہا، انہوں نے
اپنی بیوی اور خادم کے ساتھ رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، پہلے ایک آ دمی نماز پڑھتا، پھر وہ دوسر ہے کو جگا دیتا، وہ نماز
پڑھ لیتا تو تیسر ہے کو جگا دیتا، ایک دن میں نے پوچھا اے ابو ہریرہ! آپ روزہ کس ترتیب سے رکھتے ہیں؟ فرما یا کہ میں تو مہیئے
کے آغاز میں ہی تین روزے رکھ لیتا ہوں اور اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے تو مہیئے کے آخر میں رکھ لیتا ہوں، اور میں نے حضرت
ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ ایک مرتبہ نی ملیکی نے اپنے صحابہ دخائد آئے درمیان کچھ مجوریں تقسیم فرما کیں، مجھے
سات مجبوریں ملیں، جن میں سے ایک مجبور گدر بھی تھی، میرے نزدیک وہ ان میں سب سے زیادہ عمرہ تھی کہ اسے تی سے بھے
جیانا بڑر ہاتھا (اور میرے مسوڑھے اور دانت حرکت کر دہے تھے)

( ٨٦١٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدًاءَ أَوْ رَجُلًا كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَقَقْدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْوُهُ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصححه الله عَلَيْهُ إِلَى عَلَيْهِ وَسَدِيهِ فَلَوْهُ فَاتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصححه الله الله عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

البخاري (٤٥٨)، ومسلم (٥٦٦)، وابن خزيمة: (١٢٩٩)]. [انظر: ٢٥،٩٠١، [٩٢٦].

(۸۲۱۹) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹ سے مروی ہے کہ ایک سیاہ فام عورت یا مردم بحد نبوی کی خدمت کرتا تھا (مسجد میں جھاڑودے کر صفائی سخرائی کا خیال رکھتا تھا) ایک دن نبی ملیکا کووہ نظر ند آیا، نبی ملیکا نے صحابہ بڑائٹ سے اس کے متعلق بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہوگیا، نبی ملیکا نے فرمایا تم نے جھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ بڑائٹ نے عرض کیا کہ وہ ایک عام آدمی تھا (اس لئے

#### مَّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُع مَّ كُذَة مِن ما وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ

آپ کوز حت دینا مناسب نہ سمجھا) نبی ملیا نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ، صحابہ ٹٹائٹن نے بتادی، چنانچہ نبی ملیا نے اس کی قبر پر جا کراس کے لئے دعاءِ مغفرت کی ۔

- َ ( ٨٦٢٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَغْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلْنَا غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِحَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُو [راجع: ٢٣٩٩]. (٨٢٢٠) حضرت ابو بريره وَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَروى ہے كہ بى طَيْلًا نے (يوم الحر سے الحلے دن گياره ذي الحجكو' جبرا بھي آ پُ تَالَيْمَ أَيْ اللَّهُ بَيْ عِنْ اللَّهُ عِنْ كَنَانَهُ جَبَال قريش نے كفر روشميں كھائى تَصِن 'ميں پڑاؤكريں گے۔ بي ميں سے ) فرمايا كوكل ہم (إنشاء الله) خيف بن كنانهُ 'جبال قريش نے كفر روشميں كھائى تَصِن 'ميں پڑاؤكريں گے۔
- ( ٨٦٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ فَاطِمَةً جَاءَتْ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ تَطُلُبُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا لَهَا سَمِفْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا لَهَا سَمِفْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَا أُورَّثُ [قال الترمذي حسن غريب قال الألباني: صحيح (الترمذي ١٦٠٨ و ١٦٠٩) قال شعيب اسناده حسن] [راحع ٢٩٩]
- (۱۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ ڈاٹٹوئا ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹوئا اور فاروق اعظم ڈاٹٹوئے کے پاس نجی ملیکا کی میراث طلب کرنے آئیں تو ان دونوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی ملیکا کو ریے فرماتے ہوئے سنا ہے میری وراثت میرے مال میں جاری نہ ہوگ۔
- ( ۱۹۲۲ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ فِي النَّادِ اجْتِمَاعًا يَضُوُّ مُوْمِنٌ قَتْلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ بَعْدَهُ [راحع: ٢٥٥٥] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ فِي النَّادِ اجْتِمَاعًا يَضُوُّ مُوْمِنٌ قَتْلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدُوسِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ فِي النَّادِ اجْتِمَاعًا يَضُونُ مُو مِنْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدَمُ مِن وَسِر عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَمُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ كُلِي عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْكُولُ لَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِي مُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ لَكُولُولُ لَا عَلَيْكُولُ لَكُولُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل
- ( ۱۹۲۸) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَثَمَهُ ٱلْجَمَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ [راحع: ٢٥٦] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَثَمَهُ ٱلْجَمَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ [راحع: ٢٥٦] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ [راحع: ٢٥٦] (٨٦٢٣) مَن اللهِ صَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ اللهِ عَلْمَ وَلَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَا عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا مِلْهُ وَلَا مِلْمَ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَتَ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ عَلَيْهِ وَمِلْ مِلْكُولُولُ مِنْ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ عَلَيْكُولُ مِنْ الللّهُ عَلَيْكُولُ مَنْ مِلْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى مَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّه
- ( ١٦٢٤ ) حَلَّثَنَا حَسَنٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِى يَجُلِسُ فَيَسْمَعُ الْجُكُمَةَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِى يَجُلِسُ فَيَسْمَعُ الْجَكُمَة ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرِّ مَا فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ اللَّهِ عَنْ مَا فَيَعْمَ الْجَوْدُ لِي شَاةً مِنْ عَنْمِكَ قَالَ اذْهَبُ فَخُذُ بِأُذُنِ خَيْرِهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الرَاعِي اجْزُرُ لِي شَاةً مِنْ عَنْمِكَ قَالَ اذْهَبُ فَخُذُ بِأُذُنِ خَيْرِهَا فَذَهَبَ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ مِنْ عَنْمِكُ قَالَ اذْهَبُ فَخُذُ بِأَذُنِ كُلُو النَّذَةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللّهُ الْمُنْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### هُ مُنلُا احَدُرُن بِل مُنظِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنلُوا اللهُ اللهُ

(۸۲۲۳) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی الیکھ نے فرمایا اس محض کی مثال' جو کئی مجلس میں شریک ہوا وہ وہاں حکمت کی باتیں سے لیکن اپنے ساتھی کو اس میں سے چن چن کر خلط باتیں ہی سنا ہے' اس محض کی ہی ہے جو کسی پر واہ ہے کہ پاس آئے اور اس سے کہا کہ اے چروا ہے! اپنے ریوڑ میں سے ایک بکری میرے لیے ذبح کردے، وہ اسے جواب دے کہ جاکران میں سے جو سب سے بہتر ہو، اس کا کان پکڑ کرلے آؤ اور وہ جاکر ریوڑ کے کتے کا کان پکڑ کرلے آئے۔

( ١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَلِي بَنِ زَيْدٍ وَقَالَ عَفَّانُ حَمَّادٌ أَنْبَانًا عَلِي بَي لَمَّا زَيْدٍ عَنْ أَبِى الصَّلُتِ عَنْ أَبِى الصَّلُتِ عَنْ أَبِى الصَّلَتِ عَنْ أَبِى الصَّلَتِ عَنْ أَبِى الصَّلَتِ عَنْ أَبِى الصَّلَتِ عَنْ أَبِى الصَّلَةِ فَلَوْتُ فَلُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسُوىَ بِى لَمَّا النَّهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظُرْتُ فَوْقَ قَالَ عَفَّانُ فَوْقِى فَإِذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَبَرُقٍ وَصَوَاعِقَ قَالَ فَأَتَيْتُ عَلَى النَّيْنَا اللَّهِ عَلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظُرْتُ أَسُفَلَ مِنِي خَارِجٍ بُطُونِهِمْ قُلْتُ مَنْ هَوُلَاءِ يَا جِبُرِيلُ قَالَ هَوُلاءِ أَكَلَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَالْبُكُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ قُلْتُ مَنْ هَوُلَاءً يَا جِبُرِيلُ قَالَ هَوْلُاءِ أَلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا نَظُرْتُ أَسُفَلَ مِنِّى فَإِذَا أَنَا بِرَهُمِ وَدُخَانِ وَأَصُواتٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبُرِيلُ قَلْمَا نَرَلْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا نَظُرْتُ أَسُفَلَ مِنِّى فَإِذَا أَنَا بِرَهُمِ وَدُخَانِ وَأَصُواتٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبُرِيلُ قَلْمَا نَرَلْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا نَظُرْتُ أَسُفَلَ مِنِي فَإِذَا أَنَا بِرَهُمِ وَدُخَانِ وَأَصُواتٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبُرِيلُ قَلْمَا نَولُولَةِ الشَّيَاطِينُ يَحُومُونَ عَلَى آغَيْنِ بَنِي آدَمُ أَنُ لَا يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَّكُوتِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْلَا فَاللَانَى: ضعيف (ابن ماحة: ٢٧٢٣)]. [انظر: ٢ ٤٧٤]. فَرْمَا يَا شَبِ مِعِنْ اللَّهُ عَرِيْنَ عَمَوانَ عَلَى الْقُلْمَ مَنْ عَلَى السَّانِ مِن الْعَلَى السَّانَ مِ الْمُعَلِقُ عَلَى الللهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْوَلِي عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(۸۲۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا شب معراج کے موقع پر جب ہم ساتویں آسان پر پہنچاتو میری نگاہ او پرکواٹھ گئی، وہاں بادل کی گرج چیک اورکڑ کہتھی، پھر میں ایسی توم کے پاس پہنچا جن کے بیٹ کمروں کی طرح تھے جن میں سانپ وغیرہ ان کے پیٹ کے باہر سے نظر آر ہے تھے، میں نے پوچھا جبریل علیہ بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ پیسودخور ہیں۔

ی بھر جب میں آسان و نیا پرواپس آیا تو میری نگاہیں نیچ پڑ گئیں، وہاں چیخ و پکار، دھواں اور آواز کیں سنائی دیں، میں نے پوچھا جریل! میکیا ہے؟ انہول نے بتایا کہ یہ شیاطین ہیں جو بنی آدم کی آتھوں میں دھول جھو نکی رہے ہیں تاکہ وہ آسان وزین کی شہنشاہی میں غور وفکر نہ کر کئیں، اگر ایبانہ ہوتا تو لوگوں کو بڑے بجائبات نظر آتے۔

( ٨٦٢٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ عَنُ آبِي مَلَمَةَ عَنُ أَبِي مُولَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ يَعْنِى هِشَامٌ وَعَمْرٌو سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ يَعْنِى هِشَامٌ وَعَمْرٌو [راجع: ٢٩ - ٨].

(۸۲۲۷) خطرت الو بريره و المنظم وي به كه نبى عليها في ما ياعاص بن واكل كرونول بيني هشام اور عمر ومو من بيل - ( ۸۲۲۷) حَدَّثَنَا حَقَّانُ حَدَّثَنَا حَقَّانُ حَدَّثَنَا حَقَّانُ مُن سَلَمَةَ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللهِ مَدَّدُونُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ [راجع: ۲۹ - ۸].

(٨٦٢٧) حفرت ابو ہر رہ و واقت مروى ہے كه نبى عليا فرمايا عاص بن وائل كے دونوں بيليے (هشام اور عمرو) مؤمن ہيں۔

#### مُنلُهُ اَمَدُونَ بِلِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنلُهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّ

( ٨٦٢٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَسَارِ عَنْ آبِي هُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقُرِ وَالْقِلَّةِ وَالدَّلَّةِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقُرِ وَالْقِلَّةِ وَالدَّلَّةِ وَآعُوذُ بِكَ أَنْ ٱظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ [راحع: ٨٠٣٩].

(۸۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکی میدعاء کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں فقر و فاقہ ، قلت اور ذلت سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، اور اس بات سے کہ میں کسی پرظلم کروں یا کوئی مجھ پرظلم کرے۔

( ٨٦٢٩) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَشَرُّ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُقَدَّمُ [راحع: ٨٤٠٩]

(۸۲۲۹) حفرت ابو ہر یرہ دفائنڈ سے منقول ہے کہ نبی طایعات فرمایا مردوں کی صفوں میں پہلی صف سب سے بہترین اور آخری صف سب سے بہترین اور آخری صف سب سے بہترین اور پہلی صف سب سے مرف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے اور عور توں کی صفوں میں آخری صف سب سے بہترین اور پہلی صف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے۔
زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے۔

( ٨٦٣٠ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَاصِمٍ بُنِ بَهْدَلَةً عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّيَافَةُ ثَلَاقَةُ آيَّامٍ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ

(۸۲۳۰) حضرت ابو ہریرہ و اللہ علیہ علیہ کہ نبی ملیہ نے فر مایا ضیافت (مہمان نوازی) تین دن تک ہوتی ہے،اس کے بعد جو کہ بھی ہے وہ صدقہ ہے۔

( ٨٦٢١ ) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَدْ أُعْطِى آبُو مُوسَى مَزَامِيرَ ذَاوُدَ [وصحح اسناده البوصيرى. قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ١٣٤١) النسائي: ١٨٠/١). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٨٠٥، ١٨٠٥].

(۸۲۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا این فر مایا ابوموی اشعری کوحضرت داؤد علیا جیسائسر عطاء کیا گیا ہے۔

( ١٦٣٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَوْسَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ صِنْفٌ مُشَاةً وَصِنْفُ رَكُبَانٌ وَصِنْفٌ عَلَى وُجُوهِهِمْ قَالَ إِنَّ الَّذِي آمُشَاهُمْ رَكُبَانٌ وَصِنْفٌ عَلَى وُجُوهِهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ قَالَ إِنَّ الَّذِي آمُشَاهُمْ عَلَى وَجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُمْ يَتَقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ [قال عَلَى الْجَالِينَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَكَيْفَ يَتَقُونَ بِوْجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ [قال اللهِ وَكَيْفَ يَتَقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ [قال اللهِ عَلَى اللهُ وَكَيْفَ يَتَقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ [قال الله الله عليه الله الله عَلَى اللهُ وَكَيْفَ يَتَقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ [قال الله عليه مَا الله الله وَكَالِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

(٨٩٣٢) حضرت ابو ہریرہ ر الفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قیامت کے دن لوگ تین اصناف کی صورت میں جمع ہوں

گے، ایک قتم پیدل چلنے والوں کی ہوگی ، ایک قتم سواروں کی ہوگی اور ایک قتم چروں کے بل چلنے والوں کی ہوگی ، صحابہ ٹوکٹھنے نے پوچھا یا رسول اللہ! لوگ اپنے چروں کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جو ذات انہیں پاؤں پر چلاتی ہے وہ انہیں چروں کے بل چلانے چروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے، اس لئے انہیں ہر پھسلن اور کا نئے سے اپنے چروں کو بچانا چاہئے۔

( ١٩٣٣) حَلَّثَنَا حَسَنَّ حَلَّائَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَلَكُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ قَالَ يَا جِبُرِيلُ اذْهَبُ فَانْظُرُ إِلِيْهَا فَلَهَبَ فَنَظَرَ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَقَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ اذْهَبُ فَانْظُرُ إِلَيْهَا فَلَهَبَ فَنَظُرَ فَقَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدُخُلَهَا أَحَدُ فَلَمَّا خَلَقَ النَّارَ قَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدُخُلُهَا أَحَدُ فَلَمَّا خَلَقَ النَّارَ قَالَ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَشْمَعُ بِهَا أَحَدُ فَلَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ اللَ

(۸۶۳۳) حضرت ابو ہر یہ وہ وہ اپنے حضرت جریل علیہ نے فر مایا جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جریل علیہ کے پاس
یہ پیغام بھیجا کہ جاکرات دیکھ کرآؤ چنا نچہ حضرت جریل علیہ گئے اور جنت اوراس میں مہیا کی گئی نعمتوں کو دیکھا اور والیس آکر
بارگا و خدا و ندی میں عرض کیا کہ آپ کی عزت کی قتم اس کے متعلق جو بھی سنے گا ،اس میں واضل ہونا چا ہے گا ،اللہ کے حکم پر اسے
ناپسند بیدہ اور نا گوار چیز وں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ، اللہ نے فر مایا اب جاکر اسے اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر آؤ ، چنا نچہ وہ
دوبارہ گئے ،اس مرتبہ وہ نا گوارا مورسے ڈھانپ دی گئے تھی ، وہ واپس آکرع ض رسا ہوئے کہ آپ کی عزت کی قتم ابھے اندیشہ
ہے کہ اب اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سے گا۔

ای طرح جب اللہ نے جہنم کو پیدا کیا تو حضرت جریل طالیا سے فرمایا کہ اے جریل! جا کرجہنم اور اہل جہنم کے لئے تیار کردہ سزائیں دیکھ کرآؤ، وہ وہ ہاں پنچے اور دیکھ کرواپس آکر کہنے لگے گہ آپ کی عزت کی تتم! کوئی شخص بھی''جواس کے متعلق سنے گا''اس میں داخل ہونانہیں جا ہے گا، اللہ کے تھم پراسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا، اس مرتبہ حضرت جریل طالیہ کہنے لگے کہ آپ کی عزت کی قتم! مجھے تو اندیشہ ہے کہ اب کوئی آدی اس سے پہنیں سکے گا۔

( ١٦٣٤) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْ يَقُولُ إِلْا لَهُ أَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِلْا أَنْ أَصْبَحَ اللّهُمْ بِلِكَ أَصْبَحُونَا وَبِكَ نَمُوتُ وَمِلْكُ مَالِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُهِ عَلَيْهِ عَلَي أَلِكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

(٨٩٣٣) حضرت الوجريره رفائق مروى بك نبي عليه صبح كوقت بدعاءكرت تف كدا الله المم في آ ك عام ك

ساتھ جن کی آپ کے نام کے ساتھ ہی شام کریں گے، آپ کے نام ہی سے ہم زندگی اور موت پائتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

( ٨٦٢٥) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَلُمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُمَيْدٍ وَتَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَصَالِح بُنِ ذَكُوانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكُرْتُهُ فِي نَفْسِي وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكُرْتُهُ فِي نَفْسِي وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإِ مِنْ النَّاسِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإِ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَطْيَبَ [انظر: ٩٢٤٣].

(۸۲۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طایقائے ارشاد فر مایا ارشاد باری تعالیٰ ہے بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں ،اگروہ مجھے کی مجلس میں بیٹھ کریا دکرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے باد کرتا ہوں۔ باد کرتا ہوں۔

( ٨٦٣٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَعَفَّانُ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادُ نُنُ سَلَمَةً قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا آبُو سِنَانِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَّاهُ أَوْ زَارَهُ قَالَ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ آبِي هُويَنُوةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَّاهُ أَوْ زَارَهُ قَالَ حَسَنٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ عَفَّانُ مِنْ حَسَنٌ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُلُهُ عَفَّانُ إِراحِع: ٨٠٣٨]
الْجَنَّةِ مَنْزِلًا قَالَ حَسَنٌ فِي اللَّهِ وَلَمْ يَقُلُهُ عَفَّانُ [راجع: ٨٣٠٨]

(۸۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات یا بیار پری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کامیاب ہو گیا، تیرا چلنا بہت اچھا ہوا اور تونے جنت میں اپنا ٹھکا نہ بنالیا۔

( ۱۹۲۷ ) حَدَّثَنَا حَسَنَ وَأَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا لَيسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأَتُمْ فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ وَقَالَ أَحْمَدُ بِمَيَامِنِكُمْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا لَيسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأَتُمُ فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ وَقَالَ أَحْمَدُ بِمَيَامِنِكُمْ وَقَالَ أَحْمَدُ بِمَاكِمِ وَقَالَ أَحْمَدُ بِمَاكُوهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا لَيسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّالُهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ أَحْمَدُ بِمَاكِمُ وَقَالَ أَحْمَدُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ مَا يَعْمِي مَالِي مِنْ اللّهِ مَا لَهُ مِنْ اللّهِ مَا لَا عَمْدُ مِنْ اللّهِ مِنْ إِنْ مَا يَعْمِينُوا مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْمِينُوا مِنْ مَا يَعْمُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا يُعْمَدُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَنْ مَا يَعْمُ مَن اللّهُ مَنْ مَالمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا اللّهُ مَلْهُ مَلّ اللّهُ مَلْهُ مَا يَعْمُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا يَعْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولِلًا مُعْمَدُ مِنْ مَا يَعْمُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يُعْمِلُونَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالَا مُعْمُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

( ٨٦٣٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ طَعَامَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسُودَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ وَاللَّهِ مَا كُنَّا نَرَى سَمْرَائكُمْ هَلِهِ وَلَا نَدْرِى مَا هِيَ وَإِنَّمَا كَانَ لِبَاسُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّمَارَ يَعْنِي بُرُدَ الْأَعْرَابِ

(۸۷۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طبیا کے دورِ باسعادت میں ہمارا کھانا صرف دو کا کی چیزیں'' مجود اور پانی'' ہوتے تھے، بخدا ہم نے تمہارے یہ گیہوں مبھی دیکھے تھے اور نہ ہمیں اس کا پیتہ تھا، اور نبی طبیا کے دور باسعادت میں ہمارا لباس دیہا تیوں کی چا دریں ہوا کرتی تھیں۔

#### هي مُنلاً احَدُرُن بل يَنْهُ مَرْمُ اللَّهِ مَرْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ هُرَيْرُو اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّا

( ٨٦٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ قَالَ زَعَمَ أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيانِ [راحع: ٢ - ٨٣٠].

(٨٦٣٩) حضرت ابوَ ہریرہ ڈالٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ستر کی دہائی اور بچوں کی حکومت ہے اللہ کی پناہ ما نگا کرو۔

( ٨٦٤ ) حَلَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَلَّثَنَا شَوِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا [راجع: ٧٨٦١].

(۸۲۴۰) حضرت ابو ہریرہ نگافٹا سے مروی ہے کہ نبی ملی<sup>ا</sup> نے فر مایا کسی آ دمی کا پیٹ پیپ سے اتنا بھر جائے کہ وہ سیراب ہو جائے ،اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر پور ہو۔

( ٨٦٤١) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا سُكَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثِنِي شَهُرُ بُنُ حَوُشَبٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ إِنِّي لَشَاهِدٌ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَهَاهُمُ أَنُ يَشُرَبُوا فِي هَذِهِ النَّاهِ عِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَجُلَّ مِنُ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ يَرُيْ لِلنَّاسِ قَالَ فَقَالَ اشْرَبُوا مَا طَابَ لَكُمْ فَاذَا خَبُتَ فَذَرُوهُ

(۱۹۲۸) حضرت ابو ہریرہ رفائن سے مروی ہے کہ میں ہو عبدالقیس کے وفد کا عینی شاہد ہوں، وہ لوگ نبی طائنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی طائنہ نے انہیں حقتم، دباء، مرفت اور نقیر نامی برتنوں میں مشروبات پینے سے منع فر مایا، اس پران میں سے ایک آ دمی نے کھڑے ہو کرع ض کیا یارسول اللہ! لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور برتن نہیں؟ میں نے نبی طائنہ کو دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کولوگوں پرافسوس ہور ہا ہے، پھر فر مایا اگر بیربرتن صاف ہوں تو ان میں پی لیا کرو، اور اگر گذرہ ہوں تو جھوڑ دیا کرو۔

( ١٦٤٢) حَدَّفَنَا الْأَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّفَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ اللَّبُابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخِرِ دَوَاءً راحع: ٢٥٥٧] وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ اللَّهُ بَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخِرِ دَوَاءً راحع: ٢٥٥٧] وَسَلَّمَ عَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَوْ وَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمَاتُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْمُعُوسُهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخِرِ دَوَا وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

( ١٦٤٢م ) قَالَ حَمَّادٌ وَحَبِيبُ بُنُ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٢٤٤].

(۸۲۲۲م) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### هي مُنلاً اعَيْنَ اللهُ مُنْ اللهُ اعْدُن اللهُ مُنْ اللهُ اعْدُن اللهُ مُنْ اللهُ ا

( ٨٦٤٣ ) حَلَّاثُنَا ٱللَّوْدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَلَّاثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَوَى أَنْ تَبُلُغَ حَيْثُ بَلَغَتْ يَهُوى بِهَا فِي النَّارِسَبْعِينَ خَرِيفًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَوَى أَنْ تَبُلُغَ حَيْثُ بَلَغَتْ يَهُوى بِهَا فِي النَّارِسَبْعِينَ خَرِيفًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَوَى أَنْ تَبُلُغَ حَيْثُ بَلَغَتْ يَهُوى بِهَا فِي النَّارِسَبْعِينَ خَرِيفًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَوَى أَنْ تَبُلُغَ حَيْثُ بَلَغَتْ يَهُولِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَوَى أَنْ تَبُلُغَ حَيْثُ بَلَغَتْ يَهُولِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلُ لَيْتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَوَى أَنْ تَبُلُغَ حَيْثُ بَلَغَتْ يَهُولِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَكُلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَوَى أَنْ تَبُلُغَ حَيْثُ بَالْكُولِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا يَعْمُ فَي النَّا إِنَّالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَلَيْهُ وَسُلَامً إِنَّا لَوْسُولِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّ الرَّاجُولَ لَيْكُولُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ الْوَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى النَّالِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَا تَالْمُ اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللْعَلَيْمُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى النَّالِ الْعَلَامُ اللْعُلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلْمُ ال

(۸۷۴۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ بی ملیائے فر مایا بعض اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے، اور اسے انداز ہمیں ہوتا کہ وہ بات اس حدتک پہنچ سکتی ہے لیکن قیامت کے دن اسی ایک کلمہ کے نتیج میں سرسال تک جہنم میں لڑھکتا رہے گا۔

( ٨٦٤٤ ) حَلَّثُنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ قَتَلَ الْوَزَعُ فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ سُهَيْلٌ الْأُولَى أَكُثُو أصححه مسلم (٢٢٤٠).

(۸۲۴۳) حضرت ابو ہررہ نٹائٹ ہے مروی ہے کہ نی نایش نے فر مایا جو شخص پہلی ضرب میں ہی چھکلی کو مار ڈالے، اسے اتن عکیاں ملیں گی، جود وسری ضرب میں مارے، اسے اتن نکیاں ملیں گی، اور جو تیسری ضرب میں مارے اسے اتن نکیاں ملیں گی۔ سہیل کہتے ہیں کہ ہر پہلی مرتبہ نکیوں کی تعدا دزیادہ ہوگی۔

( ٨٦٤٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَلْجِ أَنَّ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونِ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَا أَذُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ فِدَاٰكَ أَبِى وَأُمِّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَا أَذُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ فِدَاٰكَ أَبِى وَأُمِّى قَالَ تَقُولُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ٣٩٥٧].

(۸۲۳۵) حضرت ابو ہر کرہ بڑاٹنئے مروی ہے کہ نبی طائیا نے مجھ سے فر مایا اے ابو ہریرہ! کیا میں تنہیں ایک ایسا کلمہ فہ سکھاؤں جو جنت کا خزانہ ہے اور عرش کے نبچے سے آیا ہے، میں نے کہا ضرور، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، نبی طائیا نے فر مایا یوں کہا کرولا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ۔

( ٦٤٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَكِّ زَكَاتَهُ مُثَّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقُرَعَ لَهُ زَبِيبَنَانِ يَأْخُذُ بِلِهُ زِمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كُنُونَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ لَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبُحَلُونَ بِمِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةَ [راحع: ٢٤٧٤].

( ٢٣٦ ) حطرت ابو ہریرہ بڑگائے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جس شخص کو اللہ نے مال و دولت ویا ہواوروہ اس کاحق ادا نہ کرتا ہو، قیامت کے دن اس مال کو گنجا سانپ ''جس کے منہ میں دو دھاریں ہوں گ' 'بنا دیا جائے گا اوروہ اپنے مالک کا پیچھا کرتا ہو، قیامت کے دن اس کا ہاتھ اپنے منہ میں لے کراسے چبانے لگا اور اس سے کہا گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خز انہ ہوں، بھر نبی علیہ اللہ نے بیا تعدا ہے منہ میں کرتے ہیں، وہ ہوں، بھر نبی علیہ اللہ نے بیا ہوں، میں بخل کرتے ہیں، وہ

## هي مُنالاً اَمَّارَ مَنْ لِيَّةِ مِنْ مَنِ مِنْ مِنْ مِنْ لِي مَنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ هُوَيُدُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ هُوَيُدُو اللهُ اللهُ

( ٨٦٤٧) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشِ عَنْ أَبِى حَصِينِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِى قُبِطَ فِي الْكَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قَالَ عَشْرِينَ يَوْمًا [راجع: ١٦٤].

(۸۲۳۷) حضرت ابو ہریرہ و اللہ است مروی ہے کہ نبی علیہ ہرسال رمضان کے آخری دس دنوں کا اعتکاف فر مایا کرتے تھے اور جس سال آپ تکافیکی کا وصال ہوا، آپ تکافیکی نے بیس دن کا اعتکاف کیا۔

( ٨٦٤٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ زَيْدِ بُنِ آسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ بِكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخُطُنُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ [صححه المحارى (٦٩٤)]. [انظر: ١٠٩٤٣]

(۸۶۲۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹنا سے مروی ہے کہ نی علیا ان فرمایا جولوگ تمہیں نماز پڑھاتے ہیں ،اگر سے پڑھاتے ہیں تو تمہیں بھی ثواب ملے گااور انہیں بھی ،اورا گرکوئی غلطی کرتے ہیں تو تمہیں ثواب ہوگا اور اس کا گناہ ان کے ذیے ہوگا۔

( ٨٦٤٩ ) حَلَّاثُنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْٱعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ [صححه مسلم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ [صححه مسلم (١٣٣٧)] [انظر: ١٠٤٣٤].

(۸۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنئے سے مردی ہے کہ نبی ملیا سے نفر مایا میں تنہیں جس چیز سے ردکوں ،اس سے رک جا وَاور جس چیز کا تھم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق پورا کرو۔

( . ٨٦٥ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهُلِ النَّارِ لَا أَرَاهُمَا بَعْدُ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَا بُلَاتٌ مُمِيلاتٌ عَلَى رُؤُوسِهِنَ مِثْلُ أَسُنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُنَ رِيحَهَا وَرِجَالٌ مَعَهُمُ أَسُواطٌ كَأَذُنَابِ عَلَى رُؤُوسِهِنَ مِثْلُ أَسُنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُنَ رِيحَهَا وَرِجَالٌ مَعَهُمُ أَسُواطٌ كَأَذُنَابِ الْبَقَرِ يَضُورُبُونَ بِهَا النَّاسَ [انظر: ٢٧٨].

(۸۲۵۰) حضرت ابو ہر برہ ڈٹاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا جہنیوں کے دوگردہ ایسے ہیں جنہیں میں نے اب تک نہیں دیکھا، ایک تو وہ عورتیں جو کپڑے پہنیں گائیکن پھر بھی ہر ہنہ ہوں گی، خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور انہیں اپنی طرف مائل کریں گی، ان کے سرول پہنی گی اور نہ بی اس کی مائل کریں گی، ان کے سرول پہنی گی اور نہ بی اس کی خوشبو پاسکیں گی، اور دوسرے وہ آ دمی جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح لیے ڈیڈے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارت ہوں گے۔

- ( ٨٦٥١) حَدَّثَنَا أَيْسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجِدَارٍ أَوْ حَائِطٍ مَائِلٍ فَأَسْرَعَ الْمَشْىَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّى أَكْرَهُ مَوْتَ الْفَوَاتِ
- (۸۲۵۱) حفرت ابو ہریرہ رفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کا گذر ایک الیں دیوار کے پاس سے ہوجو گرنے کے لئے جھک گئ تھی، نبی علیا نے رفتار تیز کردی، کسی نے وجہ بوچھی تو فرمایا کہ میں نا گہانی موت نہیں مرنا جا ہتا۔
- ( ٨٦٥٢ ) حَلَّاثَنَا أَسُوَدُ حَلَّاثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ غَرَّقًا أَوْ هَمَّا أَوْ هَمَّا أَوْ أَنْ أَمُوتَ غَرَقًا أَوْ أَنْ يَتَخَطَّكِنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ آوْ أَنْ أَمُوتَ لِدِيفًا
- (۸۲۵۲) حضرت ابو ہریرہ و واقت مروی ہے کہ نبی ملیا میں دعاء فر ماتے تھے کہ اے اللہ! میں غم یا پریشانی کی موت ہے، یا دریا میں ڈوب کر مرنے سے یا موت کے وقت شیطان کے حملے سے یا کسی زہر میلے جانور کے ڈیک سے مرنے ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔
- ( ٨٦٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو حَدَّثَنِيا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ النَّمِّ وَالْكُمُأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ النَّمِّ وَالْكُمُأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شَعْدُونَ وَمَاؤُهَا شَعْدُ وَالْكُمُأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا
- ( ۱۵۳ ۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا عجوہ محجور جنت کی محجور ہے اور دہ زہر کی شفاء ہے اور کھنسی محبی دمن' (جوبنی اسرائیل پرنازل ہوا تھا) کا حصہ ہے اور اس کا یانی آئے محصوں کے لئے شفاء ہے۔
- ( ٨٦٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِى الْآَسُودِ عَنْ أَبِى الْحَلْبَسِ عَنْ أَبِى هُرَيْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ غَنِيمَةَ كُلْبٍ
- (۸۲۵۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو پرفر ماتے ہوئے سا ہے کہ وہ خض محروم ہے جو قبیلہ کلب کے مال غنیمت مے محروم رہ گیا۔
- ( ٨٩٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُِمَوَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ [راجع: ٣٤٣].
- (٨٦٥٥) حفرت ابو ہریرہ روائل سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے قبرستان جاکر (غیر شرعی حرکتیں کرنے والی) خواتین پر لعنت فرمائی ہے۔
- ( ٨٦٥٦ ) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَقَ عَبْدُ أَحَدِكُمْ فَلْيَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشِّ [راحع: ٨٤٢٠].

#### هي مُنالاً احَدِّن بَل مِينَا مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنَالِدُ اللهُ اللهُ

(٨١٥٢) حضرت ابو ہریرہ رفاق سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا جب تم میں سے کسی کا غلام چوری کرے تو اسے جا ہے کہ اسے فروخت کردے خواہ معمولی قیمت پر ہی ہو۔

( ١٦٥٧) حَدَّثَنَا يَنْحُيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْفُوا اللَّحَى وَخُذُوا الشَّوَارِبَ وَغَيِّرُوا شَيْبَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَغَيِّرُوا شَيْبَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى [راجع: ٢١٣٧].

(۸۷۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکائے فرمایا مونچھیں خوب تراشا کرواور داڑھی کوخوب بڑھایا کرواور اپنے بالوں کاسفیدرنگ تبدیل کرلیا کرو،البتہ یہودونصاریٰ کی مشابہت اختیار نہ کیا کرو۔

( ٨٦٥٨) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِٱنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِمَوَالِى عَصَيَتِهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِٱنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِمَوَالِى عَصَيَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ ضِيَاعًا أَوْ كَلَّا فَأَنَا وَلِيَّةً فَلَا دَاعِي لَهُ [صححه البحاري (٥ ٢٧٤]].

(۸۲۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا میں مؤمنین پڑان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں ،اس لئے جو شخص قرض یا نیچے چھوڑ کر جائے ،وہ میرے ذہ ہے ،اور جو شخص مال جھوڑ کر جائے ،وہ اس کے ورثاء کا ہے۔

( ٨٦٥٩ ) و قَالَ أَسُوَدُ بِهَذَا الْبِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُتُ وَلَا يَفْسُقُ وَلَا يَخْهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ [راحع: ٣٥٩٦].

(۸۲۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی طالیانے فر مایا جب تم بیں سے کسی شخص کا کسی دن روزہ ہوتو اسے چاہئے کہ "بے تکلف" نہ ہواور جہالت کا مظاہرہ بھی نہ کرے، اگر کوئی شخص اس کے سامنے جہالت دکھائے تو اسے کہددے کہ میں روزے سے ہوں۔

( ٨٦٦٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عِيَادَةٌ الْمَرِيضِ وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتُ الْقَاطِسِ إِذَا حَمِدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٨٣٧٨].

(۸۷۷۰) حضرت ابو ہر رہ وہ اللے سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا تین چیزیں ایس بیں جو ہر صلمان پر دوسرے مسلمان کاحق بین ، مریض کی بیار پری کرنا ، نماز جناز ، میں شرکت کرنا ، اور چھیکتے والے کو'' جبکہ وہ الکھ مدکوللّه ہے '' چھینک کا جواب (یَرْ حَمُكَ اللّه کہدر) دینا۔

( ٨٦٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ٱنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ آبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ آبِي كَالَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ آبِي الْوَرُدِ قَالَ إِسْحَاقُ الْمَاذِنِيُّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

#### مُنالًا اَعَدُرُنَ بِلِ يُنظِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنالًا اِنْ هُرَيْدُولَا رَبَّيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّهُ ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَيْلَ الْمُنقِّلَةَ فَإِنَّهَا إِنْ تَلْقَ تَفِرَّ وَإِنْ تَغْنَمُ تَغُلَّ [انظر: ٩٢٠٠].

(۸۲۲۱) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹئے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے خوشبودار گھاس کھا کرموٹے ہونے والے گھوڑوں کے استعال سے بچو، کیونکہ اگر ان کا دشن سے سامنا ہوتو وہ بھاگ جاتے ہیں اور اگر مال غنیمت مل جائے تو خیانت کرتے ہیں۔

( ٨٦٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اكْتَحَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَكْتَحِلُ وِتُرًا وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرُ وِتُرًا [راجع: ٩٦ ٥٩].

(۸۶۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیا کے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سر مہ لگائے تو طاق عدد میں سلائی اپنی آئکھوں میں پھیرے،اور جب پھروں سے استنجاء کرے تب بھی طاق عدد میں پھراستعال کرے۔

( ١٦٦٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَأَصَابَهُ مِنْ سَهْمِهَا فِينَارَانِ فَأَخَذَهُمَا الْأَعْرَابِيُّ فَجَعَلَهُمَا فِي عَبَاءَتِهِ وَخَيَّطُ عَلَيْهِمَا وَلَفَّ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ الْأَعْرَابِيُّ فَوَجَدُوا اللَّهِ يَنَارَانِ فَأَخَذَهُمَا الْأَعْرَابِيُّ فَجَعَلَهُمَا فِي عَبَاءَتِهِ وَصَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ الْأَعْرَابِيُّ فَوَجَدُوا اللَّهِينَارَيْنِ فَذَكُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ الْأَعْرَابِيُّ فَوَجَدُوا اللَّهِينَارَيْنِ فَذَكُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ الْأَعْرَابِيُّ فَوَجَدُوا اللَّهِينَارَيْنِ فَذَكُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْتَانِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَمِرُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْ مَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَ

( ٨٦٦٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ٱنْبَاّنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْأَغْرَجُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَخَمْسًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ

(۸۲۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا عیدین میں سات تکبیرات قراءت سے پہلے (پہلی رکعت میں) ہیں،اور یا پنج تکبیرات قراءت کے بعد دوسری رکعت میں ہیں۔

( ٨٦٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي يُونُسَ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَهُلُ الْجَنَّةِ رَشُحُهُمُ الْمِسْكُ وَوُقُودُهُمْ الْٱلُوَّةُ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ لَهِيعَةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا الْٱلُوَّةُ قَالَ الْعُودُ الْهِيعَةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا الْٱلُوَّةُ قَالَ الْعُودُ الْهِيعَةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا الْٱلُوَّةُ قَالَ الْعُودُ الْهِيعَةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا الْٱلُوَّةُ قَالَ الْعُودُ الْهِيعَةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا الْٱلُوَّةُ قَالَ الْعُودُ الْهِيعَةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا الْٱلُوَّةُ قَالَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِدُ الْمَالِقَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

(۸۲۲۵) حضرت ابو ہر برہ و والتھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اہل جنت کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا،اوران کی انگیمٹیوں میں عود ہندی ڈالا جائے گا (جس سے ہر چارسوفضا معطر ہوجائے گی)

( ٨٦٦٦ ) قَالَ حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَغْنِى ابُنَ يَزِيدَ الْعُطَّارَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذَاكُرُوا الْكُمَّأَةَ فَقَالُوا هِيَ جُدَدِيٌّ الْأَرْضِ وَمَا نَرَى أَكُلَهَا هُرَيْرَةً أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذَاكُرُوا الْكُمَّأَةَ فَقَالُوا هِيَ جُدَدِيٌّ الْأَرْضِ وَمَا نَرَى أَكُلَهَا

يَصُلُحُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكَمَاةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُورَةُ مِنْ الْحَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ السَّمِ [راحع: ٧٩٨٩].

(۱۲۲۸) حضرت ابو ہرئے ہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے تو وہ اس درخت کے بارے اپنی اپنی دائے کا اظہار کر رہے تھے جوسطے زمین سے ابھرتا ہے اور اسے قرار نہیں ہوتا، چنا نچہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے خیال میں وہ کھنی ہے، نبی علیا نے فرمایا کھنے تو ''دمن' (جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا) کا حصہ ہے اور اس کا پانی آئی کھول کے لئے شفاء ہے، اور بجو مجور جنت کی مجبور ہے اور وہ زہر کی شفاء ہے۔

(۱۹۱۷) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَرَأَ عَلَيْهِ أُبَيُّ أُمَّ الْقُرْآنِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْقُرْآءَ وَلَا فِي الْقُرْقَانِ مِثْلُهَا إِنَّهَا السَّبُعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ [انظر ٤٣٣٩] فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا إِنَّهَا السَّبُعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ [انظر ٤٣٩] فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا إِنَّهَا السَّبُعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ [انظر ٤٣٩] في الْفُرْقانِ مِثْلُهَا إِنَّهَا السَّبُعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ [انظر ٤٣٩] و فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا إِنَّهَا السَّبُعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ اللَّذِي أُعْطِيتُ [انظر ٤٣٩] و في الْفُرْقانِ مِثْلُهَا إِنَّهَا السَّبُعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ اللَّذِي أُعْلِيمِ مِنْ الْمُعْفِيمُ الْمُؤْمِنِ وَلَا عَلَيْهُمَا إِنْ الْعَظِيمُ اللَّذِي الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنِ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِنِيمُ وَلَيْ الْمَلِيمُ وَلَيْمَ مَنْ الْوَرَقِرَآ الْمُؤْمِمُ مَا فَي الْقُورُ الْمُقَالِقِيمِ مِنْ الْفُورُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَى الْمُؤْمِنُ وَلَا عَلَيْهُ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْعَلَمُ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُو

( ٨٦٦٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَو آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِى حَرْمَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ آبِى اللَّذُودَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُصُّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ فَقُلْتُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَهِ وَالْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّالِفَةَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَهِ جَنَّنَانِ فَقُلْتُ الثَّانِيَةَ وَإِنْ رَنِى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّالِفَة وَلِمَنْ خَافَ جَنَّانِ فَقُلْتُ الثَّانِيَةَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّالِفَة وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ فَقُلْتُ الثَّالِفَة وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ الْعَمْ وَإِنْ رَخِمَ أَنْفُ آبِى الدَّرُ وَاعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّالِفَة وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْعَمْ وَإِنْ رَخِمَ أَنْفُ آبِى الدَّرُ وَا إِنْ رَبَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْعَمْ وَإِنْ رَخِمَ أَنْفُ آبِى الدَّرُونَ وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَعُمْ وَإِنْ رَخِمَ أَنْفُ آبِى الدَّرُ وَا إِنْ رَبَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ وَإِنْ رَخِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرُونَ وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَعُمْ وَإِنْ رَخِمَ أَنْفُ أَبِي

(۸۲۲۸) حضرت ابودرداء ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ انہوں نے دورانِ وعظ نبی علیظ کومنبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ''جواپئ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لئے دوجنتیں ہیں' بیس نے عرض کیا یارسول اللہ! خواہ وہ زنا اور چوری ہی کرتا پھرے؟ نبی علیظ نے پھروہی آبت پڑھی کہ''جواپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لئے دوجنتیں ہیں' تین مرتبہ اسی طرح سوال جواب ہوئے، تیسری مرتبہ نبی علیظ نے فرمایا ہاں! اگر چہ ابودرداء کی ناک خاک آلودہ ہوجائے۔

(٨٦٦٩) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِى أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ بُنُ مَالِكِ بُنِ آبِي عَامِرٍ عَنْ آبِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ رَهَضَانُ فُتُحَتْ آبُوابُ النَّيْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ رَهَضَانُ فُتُحَتْ آبُوابُ النَّيْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ رَهَضَانُ فُتُحَتْ آبُوابُ النَّيْطِينُ آبِي عَلَيْهِ وَسَلَيْمُ قَالَ إِذَا جَاءَ رَهَضَانُ فُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَالَهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلللللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمَالِيلُولُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِيلُولُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْعَلَيْلُولُولُ اللْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللْمَالِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي الللللَّهُ عَلَيْهِ الللللَّهُ الْمَالِلُولُ اللْمُعْلِي الللللَّهُ اللْمَالِي اللْمَالِمُ اللْمَ

#### وَيُ مُنِلُهُ الْمَانِينَ بْلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

(۸۲۲۹) خضرت ابو ہر یرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ نبی طبیعات فرمایا جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دینے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوزنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔

( ٨٦٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِى أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ آبِى عَامِرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ [صححه البحارى (٣٣)، ومسلم (٥٩)].

(۸۷۷۰) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کر ہے تو خیانت کرے۔

( ١٦٧٨) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَلَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ حَلَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُو لَهُ [قال الترمذى: حسن غريب قال الألباني: صحيح (ابن ماحة ٢٣٧٩، النسائي ٢٣٧٦)]

(۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹئٹ مروی ہے کہ نی ملیک نے فر مایا عمر بھر کے لئے کسی چیز کو وقف کرنے کی کوئی حیثیت نہیں، جس شخص کوالیں چیز دی گئی ہو، وہ اس کی ہوگئی۔

( ٨٦٧٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ يَصِيحُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ آذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ آذَابَهُ اللَّهُ كُمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ [راحع: ٢٧٤١].

(۸۷۲۳) حضرت ابو ہریرہ ٹلاٹنے ہے مروی ہے کہ نبی تالیا نے فرمایا جو محض اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ اسے اس طرح بچھلا دے کا جیسے نمک پانی میں پکھل جاتا ہے۔

( ٨٦٧٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ عُمَرَ بُنِ آبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيُّرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ كُلُّهُنَّ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عِيادَةُ الْمَرِيضِ وَاتَّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ كُلُّهُنَّ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عِيادَةُ الْمَرِيضِ وَاتَّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتُ الْقَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٧٣٧٨].

(۸۷۷۳) حضرت ابو ہریرہ والتی ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا تین چیزیں الی ہیں جو ہرمسلمان پر دوسر مے سلمان کاحق ہیں، مریض کی بیار پری کرنا، نماز جنازہ میں شرکت کرنا، اور چھنکنے والے کو' جبکہ وہ الْحَمْدُیللّٰہ کے'' چھینک کا جواب (اَنْ حَمْكُ اللّٰہ کہٰدکر) دینا۔

( ٨٦٧٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنِي أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَمَنَّى ٱحَدُّكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْ أُمُنِيَّتِهِ [انظر:٢٠١]

(۸۲۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص تمنا کرے تو دیکھ لے کہ کس چیز کی تمنا کر ہاہے ، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی تمنا میں سے کیا لکھا گیا ہے۔

( ۱۹۷۵) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُويَوْهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَوِيفًا راجع: ٢٩٧٧] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَوِيفًا راجع: ٢٩٥٥) مَنْ صَابِهِ بَرِيهِ وَلَيْنَ عَمُ وَى جَهُ مَنْ عَلَيْهِ فَيْ مَا يَجُوفُ اللَّهُ كَاللَهُ كَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي عَلَيْهِ فَي سَبِيلِ اللَّهِ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَهُ لَا عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ عَلَيْهُ فِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِي مِنْ الللللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ الْعَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ الْعَلَيْكُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ الْعَلَالُولُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

( ٨٦٧٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمَّا مُؤَدِّنُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ الْكَسْبِ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدَى عَامِلٍ إِذَا نَصَحَ [راحع: ٨٣٩٣]

(۲۷۲۸) حضرت ابو ہریرہ نظافت مروی ہے کہ نبی طیائے فرمایا بہترین کمائی مزدور کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے جبکہ وہ خیر خواجی سے کام کرے۔

( ٨٦٧٧ ) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ يُحَلِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ ثَلَاثُةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يُوفَّقِهُ أَخُرَهُ وَحُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كُنْتُ عَصْمُتُهُ وَرَجُلٌّ السَّالَحَةِي بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌّ بَاعَ حُولًا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌّ السَّاجُولَ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كُنْتُ عُضَمَّهُ وَرَجُلٌ الْمُعْلَى بِي اللَّهُ عَلَيْ وَرَجُلٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كُنُونَ فَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِقِهِ أَجُرَهُ [صححه المحارى (٢٢٢٧)، وابن حان (٣٣٣٩)].

( ٢٦٤٨) حضرت الو جريره التألات مروى ہے كہ نبي اليا الله تعالى فرماتے ہيں تين قتم كے آ دى ايسے ہيں قيامت كے دن جن كا خصم ميں ہوك ميں ہوك، ميں اس پر عالب آ جاؤں گا، ايك تو وه آ دى جو مير بے ساتھ كوئى وعده كرے، يكر جھے دھوكہ دے ( وعده خلافی كرے ) دوسرا وه آ دى جوكسى آ زاد آ دى كو فاق ڈالے اور اس كى قيمت كھا جائے اور تيبرا وہ آ دى جوكسى آ ناد آ دى كو فاق دى جوكسى قدر دورى كروائے ، مزدورى تو پورى ليكن اس كى اجرت پورى نددے۔

( ٨٦٧٨ ) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الْآَسُودِ قَالَ سَالْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنُ السَّبْقِ فَقَالَ حَلَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ حَافِرٍ [انظر: ٧٤٧٦].

(۸۷۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ صرف اوٹٹ یا محدث ہے میں ریس لگائی جاسکتی ہے۔

( ٨٦٧٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَدَّعَ أَحَدًا قَالَ أَسْتُوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ [وقد تكلم في اسناده البوصيري. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة ر ٢٨٢٥). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٩ ٢/٩].

(۸۷۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو نے مروی ہے کہ نبی علیٰ جب کسی کورخصت کرتے تو بیوں فر ماتے کہ میں تمہارا دین ،امانت اور اعمال کا خاتمہ اللہ کے سیر دکر تا ہوں۔

( ٨٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَغْنِى ابْنَ عَبِْدِ اللَّهِ الْبَجَلِىَّ حَدَّثَنِى مَوْلَى لِأَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَّنْنِى فَآتَيْنَهُ بِوَضُوءٍ فَاسُتنْجَى ثُمَّ آدْخَلَ يَدَهُ فِى التَّرَابِ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رِجُلَاكَ لَمُ تَغْسِلْهُمَا قَالَ إِنِّى آذْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

( ۸ ۲۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ مجھے وضوکراؤ، چنا نچہ میں وضو کا پانی لایا، نبی ملینا نے پہلے استنجاء کیا، پھرا پنے ہاتھ شمی میں ڈال کران پر شمی ملی، پھرانہیں وھویا، پھر کھمل وضوکیا، آخر میں موز وں پر بھی مسح فرمایا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے پاؤں نہیں دھو ہے؟ فرمایا میں نے وضو کی حالت میں یہ موز سے پہنے تھے۔ دروں کے گئی کہ میں گئی ہے تا ہے گئی ہے تا ہے کہ دی گئی ہے تھے۔

غريب قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٢٠١٤) الترمذي: ٢٦٦٦). قال شعيب: اسناده محتمل للتحسين].

(۸۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے اے ابن آ دم! میری عبادت کے لئے اپنے آپ کوفارغ کر لے، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کے آگے بند باندھ دوں گا ،اگر تونے ایسانہ کیا تو میں تیرے سینے میں مصروفیات بھر دوں گا اور تیرافقر زائل نہ کروں گا۔

(۸۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ را النظامے مروی ہے کہ نبی ملیظانے فرمایا دنیا اس وفت تک فناءند ہوگی جب تک کرز مام حکومت کمیند ابن کمیند کے ہاتھ میں نہ آجائے۔

( ٨٦٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا كَامِلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُكْثِرِينَ يَعْنِي هُمُ الْاَقَلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهُ مَنْ قَالَ هَكُذُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكُذُا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهُ عَنْ أَوْمَ عَلْمُ عَنْ أَنْهُ وَمُنْ قَالَ هَلَا عَنْ أَنْهُ وَمُؤْمَنَا وَهُو مَنْ قَالَ هَدَا وَهَكُذَا وَهُ اللّهُ عَنْ أَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْمُكْتِرِينَ يَعْنِي هُمُ الْاَقَالُ وَلَا هَا لَا مَنْ قَالَ هَكُذُا وَهَكَذَا وَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُعْرِينَ يَعْنِي هُمُ الْاَقَالُ هَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْمُعْرِينَ يَعْنِي هُمُ الْاَقَالُ هَا وَهَا لَا مَنْ قَالَ هَدَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْمُعْرِينَ يَعْنِي هُمُ الْاَقَالُ هَا لَهُ مَنْ قَالَ هَا عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْمُؤْمِلُ إِنَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّا اللّهُ اللّهُ عَلْقَالُ هَكُذُا وَهُمَا أَوْمَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### هي مُناهَامَهُ فَيْنَ اللهُ عَنْ اللهُ هُرِيرَة فِي اللهُ اللهُ اللهُ فَرَيْرة فِي اللهُ ا

(۸۶۸۳) حضرت ابو ہرمیرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مُلِیّا نے فرمایا مال و دولت کی ریل پیل والے لوگ ہی قلت کا شکار ہوں۔ گے،سوائے ان لوگوں کے جواپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر دائیں بائیں اور آ گے تقسیم کریں۔

( ٨٦٨٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ [صححه مسلم (٢٠٤٦)، والحاكم (٣٢٨/٤)]. [انظر: ٣١١٦، ٩٧١٥، ٩٧١٥].

(۸۷۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیظا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بوڑ ھے آ دمی میں دو چیزوں کی محبت جوان ہو جاتی ہے ، کبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ٨٦٨٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي الزِّنَادِ عَنُ آبِيهِ عَنِ الْآغْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْحَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابٍ فَهُو عِنْدَهُ قَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحُمَتِي غَلَبَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْحَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابٍ فَهُو عِنْدَهُ قَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحُمَتِي غَلَبَتُ عَلَيْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْحَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابٍ فَهُو عِنْدَهُ قَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحُمَتِي غَلَبَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابٍ فَهُو عِنْدَهُ قَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحُمَتِي غَلَبَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ الْعَرْشِ إِنَّا وَحُمَتِي اللَّهُ الْعَرْشِ إِنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَرْشِ إِنَّ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ الْعَرْشِ إِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَلَيْنَا أَنُولُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْدِ وَسَلّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْدِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْقِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّ

(۸۲۸۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملی آن فرمایا اللہ نے جب تلوق کو وجود عطاء کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس کتاب میں ''جواس کے پاس عرش پر ہے'' لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

( ٨٦٨٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَبِيحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَيْرُ الصَّدَقَةِ الْمَنيحَةُ تَغُدُو بِأَجْرٍ وَتَرُوحُ بِأَجْرٍ وَمَنِيحَةُ النَّاقَةِ كَعِنَاقَةِ الْأَخْمَرِ وَمَنِيحَةُ الشَّاةِ كَعِنَاقَةِ الْأَسُودِ

(۸۷۸۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹوئے سے مروی ہے کہ نبی مالیٹائے فر مایاسب سے بہترین صدقہ وہ دودھ دینے والی بکری ہے جوشیح و شام اجر کا سبب بنتی ہے، دودھ دینے والی اونٹنی کا صدقہ کسی سرخ رنگت والے کوآ زاد کرنے کی طرح ہے، اور دودھ دینے والی ، بکری کاصد قد کسی سیاہ فام کوآ زاد کرنے کی طرح ہے۔

( ٨٦٨٧) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ يَخْيَى بُنِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُويَنُرَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَّى الطَّنَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهُدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ [صححه ابن حبان (٣٣٤٦)، والحاكم (سُولَ اللَّهِ أَتَّى الطَّنَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهُدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ [صححه ابن حبان (٣٣٤٦)، والحاكم (١٨٤١)].

(۸۲۸۷) حفرت ابو ہریرہ والنو سے مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کون ساصد قد سب سے افضل ہے؟ نبی ملیلا نے فرمایا مالی طور پر قلت کے شکار آدی کا محت کر کے صدقہ نکالنا (سب سے افضل ہے) اور (یا در کھو!) صدقہ میں ابتداءان لوگوں سے کر وجوتہاری ذمدداری میں ہیں۔

( ٨٦٨٨ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ حَدَّثْنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي عَنْ أَبِي

هُوَّيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمُطُرُوا وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمُطُولُوا ثُمَّ لَيْنَا لَا تُمُطُرُوا فَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا [راجع: ٨٤٩٢].

(۸۷۸۸) جعزت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا قط سالی پینیں ہے کہ بارشیں نہ ہوں، قط سالی یہ ہے کہ آسان سے بارشیں تو خوب برسیں کیکن زمین سے پیداوار نہ نکلے۔

( ١٩٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ وَجُلَّ مَلَائِكَةً فُضُلًا يَتَبِعُونَ مَجَّالِسَ الدِّكْرِ يَجْتَمِعُونَ عِنْدَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً فُضُلًا يَتَبِعُونَ مَجَّالِسَ الدِّكْرِ فَإِذَا مَرُّوا بِمَجْلِسٍ عَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى يَبُلُغُوا الْعَرْشَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ وَهُو آعُلَمُ مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ فَيَقُولُونَ مِنْ عِنْدِ عَبِيدٍ لَكَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ وَيَتَعَوَّذُونَ بِكَ مِنْ النَّارِ وَيَسْتَغْفِرُونَكَ فَيقُولُ مِنْ أَيْنَ جِنْتُمْ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَكِيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَيَعُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أُولِيكَ يَسْأَلُونَكَ الْجُنَّةَ وَيَتَعَوَّذُونَ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَإِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيُولُ يَسْأَلُونِى جَنَتِي هَلْ رَأَوْهَا فَكِيْفَ لَوْ رَأَوْهَا وَيَتَعَوَّذُونَ مِنْ نَارٍ جَهَنَّمَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَإِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيْلُولُ مَ رَبِّنَا إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ الْخَطَّاءَ فُلَانًا مَرَّ بِهِمْ لِحَاجَةٍ لَهُ فَجَلَسَ إِلِيهِمْ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أُولِيكَ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ [راحع: ١٨٤].

(۸۲۸۹) حضرت ابو ہریرہ و گانٹوئے مروی ہے کہ نبی طینیائے فرمایا اللہ تعالی کے پچھفر شتے ''جولوگوں کا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں''اس کام پرمقرر ہیں کہ وہ زمین میں گھومتے پھریں، بیفر شتے جہاں پچھلوگوں کو ذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ سب اسمٹھے ہوکر آجاتے ہیں اور ان لوگوں کو آسمان دنیا تک ڈھانیہ لیتے ہیں۔

(پھر جب وہ آسان پر جاتے ہیں تو) اللہ ان سے بو چھتا ہے' والا تکہ وہ ان سے زیادہ جا نتا ہے' کہتم کہاں سے آئے ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، وہ لوگ جنت طلب کررہے ہے، جہنم سے آپ کی پناہ مانگ رہے ہے اللہ بو چھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اگروہ مانگ رہے ہے اللہ بو چھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اگروہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ ہیں نے ان سب کے گنا ہوں کو جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ ہیں نے ان سب کے گنا ہوں کو معاف فرما دیا، فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں تو فلاں گنہگار آ دمی بھی شامل تھا جو ان کے پاس خو دنہیں آیا تھا بلکہ کوئی ضرورت اور مجوری اسے لے آئی تھی ، انلہ فرما تا ہے کہ بیا لی جماعت ہے جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔

( ٨٦٩.) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَلْتَمِسُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَذَكَرَ تَحْوَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَلْتَمِسُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَذَكَرَ تَحْوَهُ

(٨١٩٥) گذشته صديث أس ووسري سند السي بهي مروي عيد

( ٨٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ خَلَّاثُنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّلٍ عَنُّ أَصَالِحٍ مَوْلَى التَّوْ أَمَةِ عَنُ أَبِى هُزَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَى عَصَلَةُ سَاقِهِ مِنْ تَحْتِ إِزَارِهِ إِذَا اتَّزَرَ

#### هُ مُنْ الْمُ اَمَّةُ رَقَ بِلَ يَعْدُ مِنْ الْمُ الْمُؤْرِقُ بِي اللَّهِ مُنْ الْمُ الْمُؤْرِدُةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْرِدُةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي ا

(٨٩٩) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا جب تہبند بائد صفتہ تو تہبند کے ورے ہے آپ مالی پنڈلی کی مجھلی نظر آتی تقی۔

( ٨٦٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَوَعَدَنِى أَنْ يُدُحِلَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعِينَ أَلْفًا وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَوَعَدَنِى أَنْ يُدُحِلَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعِينَ أَلْفًا فَقُلْتُ أَى رَبِّ إِنْ لَمْ يَكُنْ هَوُلَاءِ عَلَى صُورَةِ الْقَمَوِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ فَاسْتَزَدْتُ فَزَادَنِى مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا فَقُلْتُ أَى رَبِّ إِنْ لَمْ يَكُنْ هَوُلَاءِ مُمْ اللّهِ مِنْ الْآغُرَابِ

(۸۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا ہے مردی ہے کہ نبی طیابے نے فرمایا میں نے اپنے رب سے درخواست کی تو اس نے مجھ سے وعدہ کرلیا کہ وہ میری امت میں سے ستر ہزار آ دمیوں کو چودھویں رات کے چاند کی طرح جمکنا دمکنا جنت میں داخل کر ہے گا، میں نے اپنے پروردگار ہے اس میں مزیداضا فدکر دیا، میں نے میں نے اپنے پروردگار ہے اس میں مزیداضا فدکر دیا، میں نے بوچھا پروردگار! اگر ہے لوگ میری امت کے مہاجر نہ ہوئے تو؟ (اگر مہاجرین کی تعداد کم ہوئی تو؟) اللہ نے فرمایا کہ پھر میں سے تعداد دیہا تیوں سے بوری کروں گا۔

(۸۹۹۳) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ يَغْنِى الطَّيَالِسِيَّ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى السُّلَمِيُّ اللَّقِيقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعِ عَنُ شُتَيْرِ بُنِ نَهَادٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أَنَّ عِبَادِى أَطَاعُونِى لَا لَمُعُوبِ بِاللَّيْلِ وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَادِ وَلَمَا أَسْمَعُتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ عِبَادِى أَطَاعُونِى لَا لَمُعُوبِ بِاللَّيْلِ وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَادِ وَلَمَا أَسْمَعُتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ عِبَادِى أَطَاعُونِى لَا لَمُعَلِّ بِاللَّيْلِ وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَادِ وَلَمَا أَسْمَعُتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ عِبَادِى أَطَاعُونِى لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَلَى عَمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جُسُنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ جُسُنِ عِبَادَةِ اللَّهِ إِرَاحِع: ٢٩٤٣] لَكُن مِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جُسُنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ جُسُنِ عِبَادَةِ اللَّهِ إِرَاحِع: ٢٩٤٣] لَكُ مَعْنَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جُسُنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّوجَلَّ مِنْ جُسُنِ عِبَادَةِ اللَّهِ إِرَاحِع: ٢٩٤٣] (٨٦٩٤) وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جُسُنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّوجَلَ مِنْ جُسُنِ عِبَادَةِ اللَّهِ إِرَاحِع: ٢٩٤٣]

( ٨٦٩٥) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا قَالَ ٱكُثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا الْلَّهُ

(۸۲۹۵) اور نی ملیا نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو کی نے پوچھایارسول اللہ! ہم اپنے ایمان کی تجدید کیے کر سکتے ہیں؟ فرمایالاً إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ کی کثرت کیا کرو۔

( ۱۹۹۸ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلِمَ عَنْ إَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ أَنَّ وَكُو بُنُ قَيْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلِمَ عَنْ إَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ أَنَّ وَكُو بَنْ أَنْظُو مُعُسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْظُو مُعُسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْظُو مُعُسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْظُو مَعُلِسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْظُو مُعُلِسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرُشِهِ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْظُو مُعُلِيمًا إِنْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرُشِهِ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ اللَّهُ فِي طِلْ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيمَ وَلَهُ مَنْ أَنْظُو مَا يَعْوَلُوا اللَّهُ فِي طَلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيمَ وَلِي اللَّهُ مُلِيمًا فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي طَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَلِيمُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مَلْكُولُولُوا اللَّهُ فِي طُلِقًا لَهُ اللَّهُ فِي طَلِّ عَلَى اللَّهُ فِي فِي فَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ فَلَى مُنْ اللَّهُ فَي مُولِمُ اللَّهُ فَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فِي عَلَى الللَّهُ فِي طُلِلِي عَلَيْكُ اللَّهُ فِي عَلَيْكُ اللَّهُ فَيْكُولُوا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَي طَلِّ عَلَيْكُ اللَّهُ فِي عَلَيْكُولُولُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ فَيْكُولُولُوا اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَالِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ

#### هي مُنالِه اَمَٰذِنْ بَلِ يَشَدُّ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ هُرِيَّرَة بِيَانُهُ ﴾ ﴿ مُنالِهِ امْنُ اللهُ هُرِيَّرَة بِيَانُهُ ﴾ ﴿ مُنالِهِ امْنُ اللهُ هُرِيَّرَة بِيَانُهُ ﴾ ﴿ اللهُ مُنالِهِ اللهُ هُرِيُّرَة بِيَانُهُ ﴾ ﴿

ود، الله تعالى أسه قيامت كردن اسيع عرش كرسائ مين جكه عطاء فرمائ كار

( ۸۹۹۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ فِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكُو اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ فَهُوَ أَبْتَرُ أَوْ قَالَ أَقْطَعُ [صححه ابن حبان (۱). وذكر ابو داود والمنذري رواية يا رساله واحرحه النسائي مسنداً ومرسلاً. قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٤٨٤٠) ابن ماحة: ١٨٩٤)].

(٨٩٩٧) حضرت ابو ہریرہ را اللہ عصروی ہے کہ نبی طبیع نے فرمایا ہروہ کام یا کلام جس کا آغاز اللہ کے ذکر سے نہ کیا جائے، وہ وم بریدہ رہتا ہے۔

( ٨٦٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ آخَبَرَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ حَبِيبِ الْأَذُدِيُّ عَنُ آبِيهِ حَبِيبِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شُبَيْلٍ بَنِ عَوْفٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِثَوْبَانَ كَيْفَ أَنْتَ يَا تَوْبَانُ إِذْ تَدَاعَتُ عَلَيْكُمْ الْأُمْمُ كَتَدَاعِيكُمْ عَلَى قَصْعَةِ الطَّعَامِ يُصِيبُونَ مِنْهُ قَالَ ثَوْبَانُ بِآبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ آمِنُ تَدَاعَتُ عَلَيْكُمْ الْأَمْمُ كَتَدَاعِيكُمْ عَلَى قَصْعَةِ الطَّعَامِ يُصِيبُونَ مِنْهُ قَالَ ثَوْبَانُ بِآبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ آمِنُ قَلَمْ بِنَا قَالَ لَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنْ يُلْقَى فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنُ قَالُوا وَمَا الْوَهَنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّكُمْ اللَّانَيْمَ وَكَرًاهِيَتُكُمْ الْقِعَالُ وَكَرَاهِيَتُكُمْ الْقِعَالُ

(۱۹۹۸) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کو حضرت توبان ٹٹائٹ سے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ توبان!
اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہارے خلاف دنیا کی قومیں ایک دوسرے کوایسے دعوت دیں گی جیسے کھانے کی میز پر
دعوت دی جاتی ہے؟ حضرت ثوبان ٹٹائٹ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں ، کیا اس وقت ہماری
تعداد کم ہونے کی بناء پرابیا ہوگا؟ فرمایا نہیں ، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی ، کیکن تمہارے دلوں میں ''وہن' ڈال
دیاجائے گا، صحابہ ٹٹائٹ نے پوچھایارسول اللہ! وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا دنیا سے محبت اور جہا دسے نفرت۔

( ٨٦٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ

(۸۲۹۹) حضرت ابو ہر یہ اللہ عمروی ہے کہ نبی علیہ ہم یہ ول فر مالیتے تھے ، اپنی ذات کے لئے صدقہ قبول ندفر ماتے تھے۔ (۸۷۰۰) حَدَّتُنَا أَبُو جَعْفُو أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوَّامِ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُبِبَتُ الْكَهَائِرُ [صححه مسلم (۲۳۳)].

(۰۰ که) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹو سے مردی ہے کہ نبی ملیا اپنے نم نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیان میں ہونے والے گنا ہوں کا گفارہ ہے بشر طبیکہ کمیرہ گنا ہوں سے اجتناب کرے۔

( ٨٧٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ حَبِيبٍ الْأَذُدِيُّ عَنْ أَبِيهِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَبَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مَنْ كَانَ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا فَلْيُنِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصَابَ مِنْ غَدَاءِ أَهْلِهِ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ

(۱۰۵۸) حضرت الوہریرہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یوم عاشوراء کونی علیہ نے روزہ رکھا تو صحابہ بوٹائٹہ سے خرس نے روزہ رکھا ہو، اسے اپناروزہ کمل کرنا چاہئے، اور جس نے سے کوفت کچھنا شتہ کرلیا ہوتوہ بقیدوں کچھنہ کھائے ہے۔ (۸۷۰۲) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَاسٍ مِنْ الْيَهُودِ قَدْ صَامُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا مِنْ الصَّوْمِ قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَاسٍ مِنْ الْيَهُودِ قَدْ صَامُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا مِنْ الصَّوْمِ قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَاسٍ مِنْ الْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَاسٍ مِنْ الْيُومِ فَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَهُ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ الْغَرَقِ وَغَرَّقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَهَذَا يَوْمُ اسْتَوَتُ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَهُ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ الْغَرَقِ وَغَرَّقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَهَذَا يَوْمُ اسْتَوَتُ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا آحَقُ بِمُوسَى وَآحَقُ بِعَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ فَلَا النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا آحَقُ بِمُوسَى وَآحَقُ بِعَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ فَلَا النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا آحَقُ بِمُوسَى وَآحَقُ بِعَوْمِ هَذَا الْيُومِ فَالَ النَّيْ مَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا آحَقُ بِمُوسَى وَآحَقُ بِعَالَى فَقَالَ النَّيْ صَامَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا آحَقُ بِمُوسَى وَآحَقُ بِعَوْمِ هَذَا الْيُومِ فَى الْمَالِقُومِ السَّوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُورِقِ الْمَالَةُ مَا الْمُورِقِ مَا الْمَالَةُ مِنْ الْمُورِقِ الْمَالِيَةُ الْمَالِقَ الْمَالِقُ مِنْ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِقُ مِنْ الْمَالِقُ مِنْ الْمُورِقِ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالِيَةُ مُولِوْلَ وَلَمَالَ الْمَالَقُولُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَوْقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ

(۸۷۰۲) حفرت ابو ہریرہ خانوں ہے کہ ایک مرتبہ نی مالیہ کا گذر کھے یہود بوں کے پاس ہے ہوا، ان لوگوں نے بوم عاشوراء کا روزہ رکھا ہوا تھا، نی ملیہ نے ان سے بوچھا کہ یہ کیساروزہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے اس دن حضرت موکی ملیہ اور بی اسرائیل کوغرق ہونے سے بچایا تھا اور فرعون کوغرق فرمایا تھا، اس دن حضرت نوح ملیہ کی گئتی جودی پہاڑ پر جا کرد کی تھی، تو حضرت نوح اور موکی طبیہ نے اللہ کا شکر اوا کرنے کے لئے روزہ رکھا تھا، نی ملیہ نے فرمایا میرا موکی پرزیادہ حق بنتا ہے اور میں اس دن کا روزہ رکھنے کا خیا وہ حقد ارجوں، چنا نچے نبی ملیہ نے صحابہ کواس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

( ٦٧٠٣) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيُوةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَضِىَ لَكُمْ ثَلَاثًا وَكِرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا وَكِرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا وَضِى لَكُمْ أَنُ تَعْبُدُوهُ وَلَا مَا لَكُمْ وَأَنْ تَعْبَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَكُرِهَ لَكُمْ قِلْلُ وَعَلَى وَكُولًا مَا لَكُمْ قِيلًا وَقَالَ وَكُونَ السَّوَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ [راجع: ٢ ٣١٦].

(۳۰ ۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اللہ نے تمہارے لیے بین باتوں کونا پینداور بین باتوں کو پیندکیا ہے، پیندتواں بات کو کیا ہے کہ تم صرف اس بی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کوشر کیک نہ تھراؤ، اللہ کی رسی کومضوطی سے تھا ہے رکھو، تفرقہ بازی مت کرواور حکر انوں کے فیرخواہ رہو، اور تا پینداس بات کو کیا ہے کہ زیادہ قبل وقال کی جائے ، مال کوضائع کیا جائے اور کشرت سے سوال کیے جائیں۔

( AV.٤) حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ سُمَىٌّ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

عُلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَنْ قَالَهَا عَشُرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ كُتِبَ لَهُ بِهَا مِاللَّهُ حَسَنَةٍ وَمُجِى عَنْهُ بِهَا مِائَةُ سَيِّنَةٍ وَكُانَتُ لَهُ عَنْلُ وَمُنَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمُسِى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَكَانَتُ لَهُ عَنْلُ ذَلِكَ خِينَ يُمُسِى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَكَانَتُ لَهُ عَنْلُ ذَلِكَ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَمَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالْحَمَ وَاللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ مَنْ اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ مَا مَا مَا لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ لَا مُعْمِدِي كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ مَا مَا لَهُ مَثْلُ ذَلِكَ مِنْ اللَّهُ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ اللَّهُ مَا مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا لَهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ لُلَّ لَكُونَا لَا مُعْمَلًا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لِلْكُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا لَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا لَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا لَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا لَا مُنْ اللَّه

( ١٨٠ ٨ ) حضرت ابو ہريره الله عُلَيْ عدروى ہے كه نى عليه في فرما يا جو خص صبح كے وقت وس مرتبه يكلمات كهدلے لك الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

تویدایک غلام کوآ زاد کرنے کے برابر ہوگا، اور اس مخص کے لئے سونکیاں لکھی جائیں گی،سوگناہ مٹا دیئے جائیں گے اور شام تک وہ شیطان سے اس کی حفاظت کا سب ہوں گے اور جو مخص شام کو بیٹمل کرے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔

( ٥٠٠٥) حَدَّثَنَا مَكِّى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا تَحْتَ ثَنِيَّةٍ لِفُتٍ طَلَعَ عَلَيْنَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ مِنُ الشَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ انْظُرْ مَنْ هَذَا قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ انْظُرْ مَنْ هَذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ عَبُدُ اللَّهِ هَذَا

(۸۷۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیقا کے ساتھ نکلے، جب ثنیہ ''لفت'' کے پنچے تو سامنے سے حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹؤ طلوع ہوئے ، نبی علیقانے مجھ سے فر مایا کہ دیکھو، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ خالد بن ولید ڈٹاٹٹؤ ہیں ، نبی علیقانے فر مایا بیاللہ کا کتنا پیارا بندہ ہے۔

( ٨٧.٦) جَدَّثَنَا مَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بُنِ سُهَيْلِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ آبِي الْمَجَيْدِ بَنِ سُهَيْلٍ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْبَرِى هَذَا عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ [احرحه سَلَّمَةً عَنْ آبِي هُوَيُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْبَرِى هَذَا عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ [احرحه النَّسُونَ فَى الْكَدى (٢٨٨٤) قال شعب: اسناده صَحَيْح] [انظر: ١١ أَهُ آ].

(۸۷۰۷) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ وَآبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّنَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ حَدَّنَنِي آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ (۸۷۰۸) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ وَآبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّنَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ حَدَّنَنِي آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ كُرَيْزِ غَنَ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَنِعُ بَعْضُ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظُلِمُهُ وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَنْعَدُوا وَلَا يَنِعُ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظُلِمُهُ وَلَا يَخْفَرُهُ وَلَا يَخْدُلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ اللَّهُ وَعَلْ إِسْمَاعِيلُ فِي حَدَيْثِهِ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ التَّقُوى يَخْفِرُهُ وَلاَ يَخْدُلُوا وَلا يَخْدُلُكُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُوا وَلا يَخْدُيثُهِ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ الْمَقُولَ الْعَلْمُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ وَعَرْضُهُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الللهُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُ الْمُسْلِمُ وَا لَا الْمُسْلِمِ الْمُ الْمُسْلِمِ الْمُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُ الْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُسْلِمُ الْمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُعْمَلُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُسْلِمِ الْمُ الْمُسْلِمِ الْمُ الْمُسْلِمُ الْمُ الْمُسْلِمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُسْلِمُ اللْمُ الْمُسْلِمُ الْمُ الْمُسْلِمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللْمُ الْمُسْلِمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُسْلِمِ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُولِمُ اللْمُ الْمُ

#### هي مُنالاً احَدِينَ بل يَحْدِيدُ وَقَالِمَ الْمُحْدِيدُ وَقَالِمَا اللهُ هُرِيدُ وَقَالِمَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

مسلمان کا بھائی ہوتا ہے،اس پرظم نہیں کرتا،ائے بے یاروردگا رئیں چھوڑتا،اس کی تحقیز نہیں کرتا، ہرمسلمان پردوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبروقا بل احترام ہے، تقویل یہاں ہوتا ہے، یہ کہد کر نبی علیظانے تین مرتبہ اپنے سینۂ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، کسی مسلمان کے شرکے لئے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کوحقیر سمجھے۔

( ٨٧.٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابُنُ مُبَارَكٍ عَنْ أُسَامَةَ بَنِ زَيْدٍ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنِّى لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًا [راجع: ٨٤٦٢].

(۸۷۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ (نبی علیہ نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں) کسی صحابی ڈاٹنٹ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ای سے تو ہمارے ساتھ نداق بھی کرتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا نداق میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔

( ٨٧.٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنُ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ مُطَرِّفٍ الْعِفَارِيِّ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِى عَلَى مَالِى قَالَ فَانْشُدُ اللَّهَ فَإِنْ أَبَوُا فَقَاتِلُ فَإِنْ قَتِلْتَ فَفِى الْحَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِى النَّارِ [راحع: ٣٥٦٨].

(۸۷۰۹) حضرت ابو ہر پر ہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا ،اور کہنے لگا یار سول اللہ (مَاکَالْیَّمِ)! سے بتا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے مال پر دست درازی کرے تو میں کیا کروں؟ نبی علیہ نے فر مایا اسے اللہ کا واسطہ دو، اس نے

بوچھا اگر وہ نہ مانے تو؟ فر مایا پھر اللہ کا واسطہ دو، تیسری مرتبہ آپٹالٹیٹو کے فر مایا کہ اس سے قال کرو، اگرتم مارے گئے تو جنت میں ،اوراگرتم نے اسے ماردیا تو جہنم میں جاؤگے۔

( ٨٧١٠) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنُ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِي عَمْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرُ وَإِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرُ وَإِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَخِد كُمْ فَلْيُوتِرُ وَإِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَخَد كُمْ فَلْيُوتِرُ وَإِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَخَد كُمْ فَلْيُعْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَا يَمُنَعُ فَضُلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكُلَّا وَمِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تُحْلَبُ عَلَى الْمَاءِ يَوْمَ وَرُدِهَا [صححه الخارى (٢٣٧٨)]. [انظر: ٢٠٧٧].

(۱۰کم) حضرت ابو ہریرہ نگائٹ سے مردی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص پھر نسے استنجاء کر ہے تو طاق عدد میں پھر استعال کر ہے، جب کوئی کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ مار دے تو وہ اسے سات مرتبہ وجوئے، اور زائد پانی استعال کرنے سے کسی کوروکا نہ جائے کہ اس کے ذریعے زائد گھاس روکی جاسکے، اور اونٹ کا حق ہے کہ جب اسے پانی کے گھاٹ پرلایا جائے تب اسے دو ہا جائے۔

( ٨٧١٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثُنَا زَائِدَةُ حَذَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنُ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَٱنْدِرُ عَشِيرَتَكَ الْآقُرَبِينَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَعَمَّ وَحَصَّ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ بَنِى كَعْبِ بُنِ لُوَكًى ٱنْقِدُوا ٱنْفُسَكُمْ مِنُ النَّارِ يَا مَعْشَرَ بَنِى كَعْبِ بُنِ لُوَكًى ٱنْقِدُوا ٱنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا مَعْشَرَ بَنِى كَعْبِ بُنِ لُوَكًى ٱنْقِدُوا ٱنْفُسَكُمْ مِنْ

#### هُ مُنْ الْمَارَةُ بُنْ شِيلَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

النَّارِ يَا مَعْشَرَ بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا مَعْشَرَ بَنِى هَاشِمِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنُ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ أَنْقِذِى نَفْسَكِ مِنُ النَّارِ فَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَمُلِكُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ فَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَمُلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْنًا إِلَّا أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبَلَالِهَا

(۱۱۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ جب سے منازل ہوا کہ''اپنے قربی رشتہ داروں کو ڈراسیے'' تو نی ملیا نے ایک ایک کر قریش کے ہونطن کو بلایا اور فر مایا اے گروہ تر ایش الب آپ آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے گروہ بنو کھب بن لؤی! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے گروہ بنو عبد مناف! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے گروہ بنوعید المطلب! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، فاطمہ! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، فاطمہ! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تہارے کی جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تہارے کی چیز کا مالک نہیں ہول، البند قرابت داری کا جو تعلق ہے اس کی تری شن تم تک پہنچا تار ہوں گا۔

( ٨٧١٢ ) حَلَّاثَنَا حُسَيْنٌ حَلَّاثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْمَلِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْمَلِكِ عَنْ مُعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنِّى لَا آمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ ضَرَّا وَلَا الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنِّى لَا آمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ ضَرَّا وَلَا الْآيَةُ عَلَيْهَا السَّلَام [راجع: ٨٣٨٣].

(۸۷۱۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٧١٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالًا حَدَّثَنَا فُلَيُحٌ عَنُ هِلَال بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاء بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ امْتِى يَذَخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَبِي قَالُوا وَمَنْ يَأْبِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَنْ أَبِي اللهِ قَالَ مَنْ أَبِي وَسَلَّمَ قَالُ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ أَبَي

(۱۷۵۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی طبیعائے فرمایا میرا ہرامتی قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے انکار کرنے والوں کے محابہ ٹٹاٹش نے پوچھایا رسول اللہ! انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جومیری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جومیری نافر مانی کرے گا، وہ انکار کرنے والا ہوگا۔

( ٨٧١٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرِيْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ فِي مَجْلِسِهِ حَدِيثًا جَاءَ أَعْرَابِيٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ فَكْرِة مَا قَالَ وَقَالَ السَّاعَةُ قَالَ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقُومِ سَمِعَ فَكْرِة مَا قَالَ وَقَالَ السَّاعَةُ قَالَ فَمَ سَمِعَ حَتَى إِذَا قَضَى حَدِيثَةٌ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا فَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرَيْ أَهْلِهِ فَالْ مَا إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا تُوسَّدَ الْأَمْرُ غَيْرُ أَهْلِهِ فَانَتَظِرُ السَّاعَةُ قَالَ اللَّهِ عَيْرِ أَمْلِهِ فَانْتَظِرُ السَّاعَةُ قَالَ اللَّهُ عَيْرِ أَمْلِهِ فَانْتَظِرُ السَّاعَةُ وَال سُرَيحٌ: إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ غَيْرِ أَمْلِهِ فَانْتَظِرُ السَّاعَةُ وَال سُرَيحٌ: إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَمْلِهِ فَانْتَظِرُ السَّاعَةُ آوَال سُرَيحٌ: إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَمْلِهِ فَانْتَظِرُ السَّاعَةُ آوَال سُرَيحٌ: إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَمْلِهِ فَانْتَظِرُ السَّاعَةُ آوَال سُرَيحٌ: إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَمْلِهِ فَانْتَظِرُ السَّاعَةُ إِلَى السَّاعَةُ آوَال سُرَيحٌ: إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَمْلِهِ فَانْتَظِرُ السَّاعَةُ إِلَى السَّاعَةُ إِلَى السَّاعَةُ إِلَى الْقَامِ السَّاعَةُ إِلَى الْعَلْمُ الْمَالِقُولُولَ السَّاعَةُ إِلَى السَّاعَةُ إِلَى السَّاعَةُ إِلَى السَّاعَةُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُولِي اللَّهُ الْمَالِقُ الْعَلْمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ السَّاعَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْع

(۱۲) حضرت ابو ہریرہ نگافتا سے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیا اپنی مجلس میں بیٹھے احادیث بیان فر مار ہے تھے کہ اس اثناء

میں ایک دیہاتی آگیا اور کہنے لگایار سول اللہ اقیامت کب آئے گی؟ نبی طیس نے اپنی گفتگو جاری رکھی ، اس پر بچھلوگ کہنے لگے کہ نبی طیس نے اس کی بات من ہی نہیں ، جتی کہ نبی طیس نے اس کی بات من ہی نہیں ، جتی کہ نبی طیس نے اس کی بات من ہی نہیں ، جتی کہ نبی طیس خود ہوں ، جب اپنی بات کمل کر چھے تو فر مایا کہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہایا رسول اللہ ایمان میرہ جود ہوں ، نبی طیس نے فر مایا جب امانت ضائع ہونے گئے تو قیامت کا انتظار کرو، اس نے پوچھایا رسول اللہ اامانت ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ فر مایا جب معاملات نا اہلوں کے سرد کیے جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔

( ٥٧١٥ ) حَلَّثَنَا يُونُسُ حَلَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطُّ فَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَتَجَاوَزُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لَا وَتُحَاوِزُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتُولُكُ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزُ لَعَلَّ اللَّهُ عَنَّ وَخَلَّ قَدْ تَجَاوَزُتُ عَنْكَ لَهُ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتُولُكُ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزُ لَكُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَنَّ وَرَحَلَ قَدْ تَجَاوَزُتُ عَنْكَ

(۸۷۱۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی الیکا نے فرمایا ایک آ دمی تھا جس نے بھی نیکی کا کوئی کام نہ کیا تھا، البتہ وہ لوگوں کو قرض ویتا تھا، اور اپنے قاصد ہے کہ دیتا تھا کہ جوآ سانی سے دے سکے، اس سے واپس لے لینا اور جو تنگدست ہو، اسے چھوڑ دینا اور اس سے درگذر کرنا، شاید اللہ ہم سے بھی درگذر فرمالے، جب وہ فوت ہوا تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ تونے کہ بھی کوئی نیکی بھی کی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، البتہ اتن بات ضرور ہے کہ میرا ایک غلام تھا اور میں لوگوں کو قرض ویا کرتا تھا، جب میں اپنے غلام کو قرض کا تقاضا کرنے کے لئے بھی تھا تو اس سے کہددیتا تھا کہ جوآ سانی سے دے سکے، اس سے واپس کے لینا اور جو تنگدست ہو، اسے چھوڑ دینا اور درگذر کرنا، شاید اللہ ہم سے بھی درگذر فرمالے، اس پر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تھے سے درگذر کیا۔

( ٨٧١٦ ) حَكَّثْنَا أَبُو سَلَمَةَ أَخُبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ الدَّارَاوَرُدِيُّ عَنْ عَمْرِو بَنِ أَبِي عَمْرِو عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدِى بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ يَخْمَدُنِي وَأَنَا أَنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ [راحع: ٨٤٧٣].

(۱۷۲) حضرت ابو ہریرہ تفاقظ ہے مروی ہے کہ نبی ملیک نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں میری نگا ہوں میں آپنے بندہ موس کے لئے ہرموقع پر خیر ہی خیر ہے، وہ میری حمد بیان کررہا ہوتا ہے کہ میں اس کے دونوں پہلوؤں سے اس کی روح تھنچ لیتا ہوں۔ (مرتے وقت بھی وہ میری حمد کررہا ہوتا ہے)

( ٨٧١٧ ) حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِي الْغَيْثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَلَا مَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كَالَّذِي يَقُومُ

#### هي مُنلاً احَدِينَ بل يَنظِ مَرْم اللهِ اللهِ مَنلاً اللهُ ا

اللَّيْلُ وَيَصُومُ النَّهَارَ [صححه البخاري (٥٣٥٣)، ومسلم (٢٩٨٢)، وابن حبان (٢٤٥)].

(۱۷۱۸) حضرت ابو ہریرہ و الله الله علیہ مروی ہے کہ نبی علیم الله الله کا الله کی خدمت کرنے والا مجاہد فی سبیل الله کی طرح ہے یا اس شخص کی طرح ہے جوساری رات قیام اور ساراون صیام میں رہتا ہے۔

( ٨٧١٨ ) حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِي الْغَيْثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَّنْ أَخَذَ آمُوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَائَهَا أَذَاهَا اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتَلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ [صححه البحاري (٢٣٨٧)]. [انظر: ٩٣٩٧].

(۸۷۱۸) حضرت ابو ہریرہ ن النظامے مروی ہے کہ نبی مالیا ہی فضی اوگوں کا مال (قرض پر) اداء کرنے کی نیت سے لیتا ہے، اللہ وہ قرض اس سے اداء کروادیتا ہے، اور جوضائع کرنے کی نیت سے لیتا ہے، اللہ وہ قرض اس سے اداء کروادیتا ہے۔

( ٨٧١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكُفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكُفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيُفْعَلُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْيُ كَالِمُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِهِ وَلْيُفْعَلُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُو خَيْرً [صححه مسلم (١٦٥٠)، وابن حبان (٤٣٤٩)].

(۸۷۱۹) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملائلا نے فر مایا جو محض کسی بات پر تسم کھالے، بعد میں اس کام میں بھلائی نظر آئے تواپنی قسم کا کفارہ دے دے اور جس کام میں بہتری ہو، وہ کرلے۔

( AV۲.) حُكَّتُنَا آبُو سَلَمَةَ حَكَّتُنَا مَالِكٌ عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابُنِ الْأَزْرَقِ آنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ الْمُعِيدِ بُنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابُنِ الْأَزْرَقِ آنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ الْمَاءِ فَوْلُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأَنَا بِهِ عَطِشُنَا أَفَنتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ [راحع: ٢٣٢].

(۸۷۲۰) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیا سے بیسوال پوچھا کہ ہم لوگ سمندری سفر کرتے ہیں، اوراپ ساتھ پینے کے لئے تھوڑا ساپانی رکھتے ہیں، اگر اس سے وضو کرنے لگیں تو ہم پیا سے رہ جائیں، کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کرسکتے ہیں؟ نبی علیا نے فر مایا سمندر کاپانی پاکیزگی بخش ہے اور اس کا مردار (مچھلی) حلال ہے۔

( ٨٧٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بِنِ الزَّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ ٱذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ ٱذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَيَنْتَهِيَنَّ ٱقُواهٌ فَحْرَهُمْ بِرِجَالٍ ٱوْ لَيْحُونُنَ آهُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِنَّتِهِمْ مِنْ الْجِعْلَانِ النِّي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتَنَ [انظر: ٨٧٧٨، ٨٩١].

(۸۷۲) حضرت ابو ہررہ و التفاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تم سے جاملیت کا تعصب اور اپنے

آ با وَاجداد پرفخر کرنا دورکردیا ہے، اب یا تو کوئی شخص متقی مسلمان ہوگا یابد بخت گنا ہگار ہوگا، سب لوگ آ دم طیش کی اولا دہیں اور آ دم طیش کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی ، لوگ اپنے آ با وَاجداد پرفخر کرنے سے باز آ جا کیں ، ورنداللہ کی نگا ہوں میں وہ اس بکری سے بھی زیادہ حقیر ہوں گے جس کے جسم سے بد بوآ نا شروع ہوگئ ہوا وردہ اسے اٹھانے کے لئے بیسے دینے پر تیار ہوں۔

وَقَتُلُ النَّفُسِ بِغَيْرِ حَقِّ أَوْ نَهُبُ مُؤُمِنٍ أَوْ الْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ أَوْ يَمِينٌ صَابِرَةً يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقِّ الْفَرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ أَوْ يَمِينٌ صَابِرَةً يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقِّ الله عَرِيهِ الله عِمْرِهِ فَلَّمُّ الله عَمْرِهِ فَلَّمُ الله عَمْرِهِ فَلَّمُ الله عَمْرِهِ فَلَّمُ الله عَمْرِهِ فَلَّمُ الله عَمْرِهِ عَلَى فَلَوْةَ وَلَى كَا فَوْقَى سِي اورثواب كى نيت سے اوا كرتا ہواور بات من كر ما نتا ہو، وہ ساتھ كى كوشر كيك نه تُعْمِراتا ہو، الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَل

( ۸۷۲۳ ) حَلَّاثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ عِيسَى بُنِ يَزِيدَ عَنْ جَرِيرِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي وَرُعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِلنَّاسِ مِنْ أَنْ يُمْطُرُوا ثَلَاثِينَ أَوْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّيِي صَبَاحًا [صححه ابن حبان (۲۹۸ه). قال الألباني: حسن (ابن ماجة ۲۵۳۸)، النسائي: ۲۰۸۸). قال شعيب: اسناده ضعيف]. [انظر: ۹۲۱٥].

(۸۷۲۳) حفرت ابو ہررہ والٹیئے سے مروی ہے کہ نبی طینانے فر مایا زمین میں نافذ کی جانے والی ایک سز الوگوں کے حق میں تمیں جالیس دن تک مسلسل بارش ہونے سے بہتر ہے۔

( ٨٧٢٤ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ هُوَ ابْنُ مَغُرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عُبَدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عُبَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ عُبْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُ تَرَوُا إِلَى مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَرَوُا إِلَى مَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَرَوْا إِلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْقُ مِنْهُ عُنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَكُولُونَ الْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ عَلَى عَلْمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونَ اللّهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَوْلُونَ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُو

(۸۷۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہم وی ہے کہ بی ملیہ نے فر مایا دیکھوتو سہی کہ تبہارے رب نے کیا فر مایا ہے، وہ فر ما تا ہے کہ میں ناشکری ہی کی، اور یہی کہتے رہے کہ بیفلال کہ میں نے اپنے بندوں پر جتنی بھی نعتیں برسائیں، ہمیشہ ایک گروہ نے ان کی ناشکری ہی کی، اور یہی کہتے رہے کہ بیفلال ستارے کی وجہ سے ہوا۔

( ٨٧٢٥ ) خَدَّتْنَا رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

#### هُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُّكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ [راحع: ٧٥١٧]. (٨٧٢٥) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیٹا ب نہ کرے کہ پھر اس سے شل کرنے لگے۔

( ٨٧٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ كَعْبٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمْ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ آثَارِ الظَّهُورِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلُ

(۸۷۲۷) حفرت الو برره النافزات مردی ہے کہ ش نے نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن آب لوگ وضوکے نشانات ہے روشن اور پھلاار پیشانی والے ہوگ اس لئے آم ش سے جوشش اپنی چک بڑھا سکتا ہو، اسے ایسا کر لینا چاہے۔ (۸۷۲۷) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيُرَةَ إِذْ ذَاكَ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحِيءُ الْاَحْمَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَجِيءُ الصَّدَقَةُ فَتَقُولُ يَا رَبِّ أَنَا الصَّدَقَةُ فَتَقُولُ يَا رَبِّ أَنَا الصَّدَقَةُ فَتَقُولُ اللَّهُ عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ يَجِيءُ الصَّدَقةُ فَتَقُولُ يَا رَبِّ أَنَا الصَّدَقةُ فَتَقُولُ اللَّهُ عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ تَجِيءُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى خَيْرٍ عَلَى عَلَى عَلَى خَيْرٍ اللَّهُ عَلَى الْتَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الَ

#### منال) اَمْرُانْ بل مِنظِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنظِ اللهِ اللهِ مِنظِ اللهِ ا

الْفَضْلَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ تُمْسِكُهُ فَهُوَ شَرٌّ لَكَ وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَلَا يَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْكَفَافِ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى

(۸۷۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے بیارشاد نبوی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اے ابن آ دم! اگر تواپی ضرورت سے زائد چیزکی کودے دے تو وہ تیرے تن میں بہتر ہے، اور اگراپنے پاس روک کرر کھتو تیرے تن میں بی برا ہے، اور ان لوگوں سے ابتداء کرجو تیری ذمداری میں ہیں، اور اللہ بفتر رکفایت روکنے پر طامت نہیں کرتا اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ابتداء کرجو تیری ذمداری میں ہیں، اور اللہ بفتر رکفایت روکنے پر طامت نہیں کرتا اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ( ۸۷۲۹ ) وَبِاسْنَادِهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ أَتَی النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ مُرْنِی بِالْمُو وَلَا تُکُوثِو عَلَیْهِ قَالَ لَا تَغْضَبُ وَالطَر: ۱۰۰۱]

(۸۷۲۹) حفرت البو ہریرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ رسالت ٹٹائٹیڈ میں عاضر ہوکر عرض کیا کہ مجھے کی ایک بات پڑمل کرنے کا حکم دے دیجے ، زیادہ باتوں کا نہیں ، تاکہ میں اسے اچھی طرح سجھ جاؤں ، نبی علیہ نے فر مایا خصہ نہ کیا کرو۔ (۸۷۳۰) حَدُّنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرِ حَدَّفَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِی حَصِينِ عَنْ آبِی صَالِحٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَعَنَ اللّهُ الْیَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَیْهِمْ الشّحُومُ فَبَاعُوهًا وَآکلُوا اَثْمَانَهَا اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَعَنَ اللّهُ الْیَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَیْهِمْ الشّحُومُ فَبَاعُوهًا وَآکلُوا آثَمَانَهَا

(۸۷۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ ٹبی الیّائی نے فرمایاً یہود یوں پراللّہ کی لعنت ہو، ان پر چر بی کوحرام قرار دیا گیا کیکن وہ اسے پیچ کراس کی قیت کھانے لگے۔

( ٨٧٣١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي مِرَايَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُصَلِّى الْمَلَائِكَةُ عَلَى نَاثِحَةٍ وَلَا عَلَى مُرِنَّةٍ

(۸۷۳) حضرت ابو ہرمرہ والنظامة مروى ہے كه نبى عليات فرماً يا كسى نوحه كرنے والى يا آه و بكاء كرنے والى عورت كے لئے فرشتے دعاء مغفرت تبين كرتے۔

( ٨٧٣٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدَوِيِّ مَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِنَاءُ الْجَنَّةِ لِبَنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ

(۸۷۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جنت کی عمارت میں اُیک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ حاندی کی ہے۔

( ٨٧٣٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَّاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ ٱكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الدُّعَاءِ

(٨٧٣٣) حفرت الو بريره وللفَّات مروى م كذنى اللِيَّان فرمايا الله كزد يك دعاء سن الهوفاي چزمعز زنبيل. ( ٨٧٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَدَّلَا عَدُولَ المَّدَادِ قَالَ حَدَّثَنَا صَمْطَمُ بنُ جَوْسٍ الْهِفَّالِيُّ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ

#### هي مُنالًا اَمُونَ شِل يَسْدُمتُم اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرَة رَبَيْنَا اللهُ هُرَيْرة رَبَيْنَا اللهُ هُرَيْرة رَبَيْنَا اللهُ هُرَيْرة رَبَيْنَا اللهُ هُرَيْرة رَبَيْنَا اللهُ الل

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ فِي بَنِي إِسُرَائِيلَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ وَالْآخَرُ مُسُرِفٌ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَا مُتَآخِيَيْنِ فَكَانَ الْمُجْتَهِدُ لَا يَزَالُ يَرَى عَلَى الْآخِرِ ذَنْبًا فَيَقُولُ وَيُحَكَ ٱقْصِرُ فَيَقُولُ الْمُذْنِبُ خَلِنِي وَرَبِّى فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ آبِي عَامِرٍ [راحع: ٢٧٥].

(۸۷۳۴) حضرت الو ہریرہ رہ گاٹھئا ہے مردی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ بنی اسرائیل میں دوآ دمی تھے،
ان میں سے ایک بڑا عبادت گذار اور دوسرا بہت گنا ہگارتھا، دونوں میں بھائی چارہ تھا،عبادت گذار جب بھی دوسر ہے شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیا تو اس سے کہتا کہ اس سے باز آ جا،کیکن وہ جواب دیتا کہ تو جھے اور میرے رب کوچھوڑ دے ۔۔۔۔ پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی۔

( ٨٧٣٥) حَلَّثْنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ آمَنَ عَشَرَةٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ آمَنُوا بِي كُلُّهُمْ [راحع: ٨٥٣٦]

(۸۷۳۵) حضرت ابو ہر رہ و والنظ ہے مروی ہے کہ نی طبیعائے فرمایا اگر جھے پر یبود یوں کے دس بڑے عالم ایمان لے آئیں تو روئے زمین کا ہریبودی مجھ پر ایمان لے آئے۔

( ٨٧٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنِى أَبُو الْجُلَاسِ عُقْبَةُ بُنُ سَيَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَلِىٌّ بُنُ شَمَّاحٍ قَالَ شَهِدُتُ مَرُوانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَالَ شَهِدُتُ مَرُوانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُ مَ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَآنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَعَامُ الْمَاعَامُ اللَّهُ الْمُعْتَعَامُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَامَاعُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

(۸۷۳۲) عثمان بن شاخ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے میری موجودگی میں حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے پوچھا کہ آپ نے نماز جنازہ میں نبی علیا کو کون می دعاء پڑھتے ہوئے سناہے؟ انہوں نے فرمایا کہ (میں نے نبی علیا کو یفر ماتے ہوئے سناہے کہ) اے اللہ! آپ بی اس کے رب ہیں، آپ بی نے اسے بیدا کیا، آپ بی نے اسلام کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی اور آپ بی نے اس کی روح قبض فرمائی، آپ اس کے پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانے ہیں، ہم آپ کے پاس اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں، آپ اسے معاف فرماد یجئے۔

( ٨٧٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُوَيُّرَةَ قَالَ يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُويُرَةً قَالَ يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَطْفِئُوا السُّرُجَ وَأَغْلِقُوا الْأَبُوَابَ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ

(۸۷۳۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا رات کوسوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرواور کھانے پینے کی چیزیں ڈھانپ دیا کرو۔

( ٨٧٢٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بَلْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ

(۸۷۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکانے جھے فر مایا ابو ہریرہ! کیا میں تنہیں جنت کا ایک فرزاند نہ بتا ؤں؟ بیں کہا کرو" لا قوۃ الا باللہ"۔

( ٨٧٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ السَّنَةُ أَنْ لَا يُكُونَ مَطَرٌّ وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمُطِرَ السَّمَاءُ وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ [راحع: ٨٤٩٢].

(۸۷۳۹) حضرت ابو ہرترہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر مایا قط سالی پنہیں ہے کہ بارشیں نہ ہوں، قط سالی یہ ہے کہ آسان سے بارشیں تو خوب برسیں ،کیکن زمین سے پیداوار نہ نکلے۔

( ۱۷۷٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بَنِ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بَنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ زَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ ثَلَاقَةً أَصْنَافٍ صِنْفًا مُشَاةً وَصِنْفًا رُكُبَانًا وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَمُشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فَقَالَ إِنَّ الَّذِى آمْشَاهُمْ عَلَى اَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمُشِيهُمْ كَلُ حَدَبٍ وَشَوْلٍ قَالَ عَفَانُ يَتَقُونَ بِوجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ إِرَاحِع: ١٩٣٨] على وُجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُ يَتَقُونَ بِكُلِّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ قَالَ عَفَانُ يَتَقُونَ بِوجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ قَالَ عَفَانُ يَتَقُونَ بِوجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ إِرَاحِع: ١٩٣٨] على وُجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُ يَتَقُونَ بِكُلِّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ قَالَ عَفَانُ يَتَقُونَ بِوجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ إِرَاحِع: ١٩٣٨] على وجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُ يَتَقُونَ بِكُلِّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ قَالَ عَفَانُ يَتَقُونَ بِوجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ إِرَاحِع: ١٩٣٨] على وجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُ يَتَقُونَ بِيكُلِّ حَدَبٍ وَشَوْلٍ قَالَ عَفَانُ يَتَقُونَ بِوجُوهِهِمْ مُلَا اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ يَعْرَفِلُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى مُعْلَى اللَّهُ وَالُولَ كَى مُولًى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ والولَى كَا مِولَى اللهُ اللهِ عَالَيْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

( AVŁ۱ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ وَاصِلِ عَنْ يَحْيَى بُنِ عُقْيُلٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْتَصُّ الْخَلْقُ بَعُضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى الْجَمَّاءُ مِنْ الْقَرْنَاءِ وَحَتَّى اللَّرَّةُ مِنْ اللَّرَّةِ

(۸۷ ۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے فرمایا قیامت کے دن مخلوقات کو ایک دوسرے سے قصاص دلایا جائے گا جتی کہ بے سینگ بکری کوسینگ والی بکری سے اور چیونٹی کو چیونٹی سے بھی قصاص دلوایا جائے گا۔

( ٨٧٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بَنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظُوْتُ فَإِذَا أَنَا فَوْقِي بِرَعْدٍ وَصَوَاعِقَ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظُوْتُ فَإِذَا أَنَا فَوْقِي بِرَعْدٍ وَصَوَاعِقَ ثُمُ اللَّهُ عَلَى قَوْمٍ بُطُونِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَوْلَاءِ قَالَ هَوْلَاءِ ثَالَ هَوْلَاءِ ثَالَ هَوْلَاءِ قَالَ هَالَهُ عَلَيْتُ مَنْ هَوْلَاءِ قَالَ هَوْلَاءِ قَالَ هَوْلَاءِ قَالَ هَوْلَاءِ قَالَ هَوْلَاءِ فَقَالَ هَوْلَاءِ قَالَ هَوْلَاءِ قَالَ هَوْلَاءِ قَالَ هَالَّهُ عَلَى السَّلَاءِ قَالَ هَالْسُولِ فَا قُولَاءً عَلَى الْعَلَاقُ فَلَى السَّهُ عَلَى السَالِهُ فَا لَا لَا عَلَى السَالِهُ فَلَا عَلَى السَالِهُ فَالْلَاءِ قَالَ هَوْلَا عَلَى السَالِهُ فَالْمَا لَا لَا لَا لَا عَلَى السَالَاءُ اللْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَالَاءُ عَلَى اللْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُولَ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولَ الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُولَ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُونَ الْعَلَاقُ الْعَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْ

#### هُي مُنالِهِ اللهُ مِنْ لِيَدِيدَ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ الله

الشَّيَاطِينُ يَحْرِفُونَ عَلَى أَغْيُنِ بَنِي آدَمَ أَنُ لَا يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَرَأَتُ الْمُعَاثِبَ [راحع: ٨٦٢٥].

(۸۷۳۲) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا شب معراج کے موقع پر جب ہم ساتویں آسان پر پہنچے تو میری نگاہ او پرکواٹھ گئی، وہاں بادل کی گرج چک اور کڑکتھی، پھر میں ایسی قوم کے پاس پہنچا جن کے پیٹ کمروں کی طرح سے جن میں سانپ وغیرہ ان کے پیٹ کے باہر سے نظر آرہے تھے، میں نے پوچھا جریل علیہ ایکون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ پیسودخور ہیں۔

پھر جب میں آسانِ دنیا پرواپس آیا تو میری نگاہیں نیچ پڑ گئیں، وہاں چیخ و پکار، دھواں اور آواز کیں سنائی دیں، میں نے پوچھا جبریل! بیکیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیشیاطین ہیں جو بنی آدم کی آتھوں میں دھول جھونک رہے ہیں تا کہ وہ آسان وزمین کی شہنشاہی میں غور وفکرنہ کرسکیں، اگر ایسانہ ہوتا تو انہیں بڑے جائبات نظر آتے۔

( ٨٧٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفِ أُوقِيَّةٍ كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفِ أُوقِيَّةٍ كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقِينَا عَشَرَ ٱلْفِي أُوقِيَّةٍ كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَقُولَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَمْ اللَّهُ الْقِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْقَةً إِلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُولِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَ

(۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طائِلا نے فر مایا ایک قعطار میں بارہ ہزاراہ قیے ہوتے ہیں،اور ہراہ قیدز مین و آسان کے درمیان کی تمام چیزوں سے بہتر ہوتا ہے۔

( ٨٧٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا

(٨٧٣٨) حضرت ابو ہريره رفائن سے مروى ہے كہ نبى مليك نے كينے سے پہلے پھل كى خريد وفروخت سے منع فر مايا ہے۔

(۸۷۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملی جب کسی جنازے میں شرکت کرتے تو فرماتے کشادگی کے ساتھ چلو، اس طرح مت چُلوجیسے یہودی اپنے جنازوں کے ساتھ چلتے ہیں۔

( ٨٧٤٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثِنِى آبُو مَزْيَمَ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ وَ ١٨٤٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحَبَشَةِ وَالسُّرُعَةُ فِي وَسُلَّمَ الْمُلُكُ فِي قُرَيْشٍ وَالْقَضَاءُ فِي الْآنصَارِ وَالْآذَانُ فِي الْحَبَشَةِ وَالسُّرُعَةُ فِي

#### هي مُنالِهُ اَمَٰذِينَ بِلِيَسِيْمَ الْهِ هِي هِي مَنَالُهُ اللهِ مِنْ اللهُ اَمْذِينَ اللهُ هُرَيْرَةَ عَيَالُهُ كَيْهِ اللهُ الل

الْيَمَنِ وَقَالَ زَيْدٌ مَرَّةً يَحْفَظُهُ وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ

(۸۷۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقائے فر مایا حکومت کی صلاحیت قریش میں ہے،عہد ہ قضا کی صلاحیت انصار میں ہے،اذان کی صلاحیت حبشہ میں ہے،اور تیز رفتاری اہل یمن میں ہے (راوی حدیث زیدنے ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ امانت اہل از دمیں ہے)

( ٨٧٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَاّيَتُ بَنُ الْفَضْلِ عَنِ الْآعُورَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ [راجع: ٢٨٦٤].

(۸۷۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیا نے ایک مرتبہ وضوکرتے ہوئے اپنے اعضاءِ وضوکو صرف دودوم تنددھویا۔

( ٨٧٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَطُرُقُ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَتَهَوَّلُ لَهُ ثُمَّ يَغْدُو يُخْبِرُ النَّاسَ

(۸۷۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ ایک آ دی ٹی طابھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ کسی نے میرے سر پرضرب لگائی اور میں نے اسے لڑھکتے ہوئے دیکھا، نبی علیٹھ مسکرانے لگے، پھر فرمایا کہتم میں سے کسی کے سامنے رات کے وقت شیطان آتا ہے اور اسے ڈراتا ہے، پھروہ آ دمی شیح کولوگوں کے سامنے بی خبرییان کرتا پھرتا ہے۔

( . ٨٧٥) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بَٰنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابَّنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْمُهَزِّمِ قَالَ سَمِغْتُ آبًا هُوَيْرَةً يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلَنَا رِجُلٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضُرِبُهُنَّ بِعَصِيِّنَا وَسِيَاطِنَا فَسُقِطَ فِي آيْدِينَا وَقُلْنَا مَا صَنَعْنَا وَنَحُنُ مُحْرِمُونَ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْبَحْرِ [راجع: ٢٤٠].

(۸۷۵۰) حفرت آبو ہریرہ والنظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جج یا عمرے کے موقع پر نبی ملیا کے ساتھ تھے کہ راتے میں

#### هُ مُنْ الْمُ اَمَّانُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

ٹڈی دل کا ایک خول نظر آیا، ہم انہیں اپنے کوڑوں اور لاٹھیوں سے مارنے لگے اور وہ ایک ایک کرے ہمارے سامنے گرنے لگے، ہم نے سوچا کہ ہم تو محرم ہیں، ان کا کیا کریں؟ پھر ہم نے نبی الیاسے دریافت کیا تو نبی الیاسندرے شکار میں کوئی حرج نہیں۔

( ٨٧٥١) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ مَنْصُورِ بُنِ أُذَيْنِ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتُرُّكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحِ وَالْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا [راحع: ٨٦١٥].

(۸۷۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر مایا کوئی شخص اس وقت تک کالل مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک نداق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ نددے،اورسچا ہونے کے باوجود جھگڑ اختم نہ کردے۔

( ٨٧٥٢) حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ دَاوُدَ الطَّبِّيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي جَعْفَوِ عَنْ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ اللَّهِ بُنِ آبِي جَعْفَوِ عَنْ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوُلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي إِلَّا فَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا آجِيضُ فِيهِ قَالَ فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِى مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّى فِيهِ قَالَتُ يَا رَسُولَ لَيْسَ لِي إِلَّا فَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا آجِيضُ فِيهِ قَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَخُوبُ أَثَرُهُ قَالَ يَكُفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُورُكِ أَثَرُهُ [انظر:٢٦ ٩٨].

(۸۷۵۲) حفرت ابو ہریرہ دخالفت مروی ہے کہ خولہ بنت بیار خالفا ٹی مالیک کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوکر کہنے لگیس یا رسول اللہ! میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور اس میں مجھ پر ناپا کی کے ایام بھی آتے ہیں؟ نبی مالیک فرمایا جبتم پاک ہو جایا کروتو جہال خون لگا ہو، وہ دھوکر اس میں بی نماز پڑھ لیا کرو، انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! اگرخون کے دھے کا نشان ختم نہ ہونے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

( ٨٧٥٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ الْمَدِينِيُّ وَذَلِكَ قَبْلَ الْمِحْنَةِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَلَمْ يُحَدِّثُ أَبِي عَنْهُ بَعْدَ اللَّهِ وَلَمْ يُحَدِّثُ أَبِي عَنْهُ بَعْدَ الْمَحِيدِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي الْمُحِيدِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي الْمُحْتَةِ بِشَيْءٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [قال البوصيرى عن حديث ابن ماحة: هذا اسناد منقطح. قال الْإِباني: صحيح (ابن ماحة: ١٦٧٩). قال شعيب: صحيح لغيره].

(٨٧٥٣) حصرت ابو ہریرہ روانش سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا سینگی لگانے اورلگوانے والے دونوں کاروزہ ٹوٹ کیا۔

( AVOE ) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالً إِنَّ الْمَيِّتَ تَحْضُوهُ الْمَلَائِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالَحُ قَالُوا اخْرُجِي مَنِيدَةً وَٱبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانِ قَالُوا اخْرُجِي حَمِيدَةً وَٱبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَّ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اخْرُجِي حَمِيدَةً وَٱبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانِ وَرَبِّحَانِ وَرَبِّحَانَ قَالَ فَلَا يَزَالُ يُهَالُ ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ

هَذَا فَيُقَالُ فَكُنْ فَيَقُولُونَ مَرْحَبًا بِالنَّفُسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتُ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ ادُخُلِي حَمِيدَةً وَٱبْشِرِي بِرَوْحِ وَرَيْحَانِ وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَانَ قَالَ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّوْءُ قَالُوا اخْرُجِي أَيَّهَا النَّفُسُ الْخَبِيثَةُ كَانَتُ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ اخْرُجِي ذَمِيمَةً وَٱبْشِرِي كَانَ الرَّجُلُ السَّمَاءِ فَيُسْتَفَتَحُ لَهَا بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ وَآخَو مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٍ فَلَا يَزَالُ حَتَّى تَخُوجَ ثُمَّ يُعْرَجَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفَتَحُ لَهَا فَيُقَالُ لَا مَرْحَبًا بِالنَّفُسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتُ فِي الْجَسَدِ الْجَبِيثِ ارْجِعِي ذَمِيمَةً فَإِنَّهُ فَيُقَالُ لَا مَرْحَبًا بِالنَّفُسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتُ فِي الْجَسَدِ الْجَبِيثِ ارْجِعِي ذَمِيمَةً فَإِنَّهُ فَيُقَالُ لَا مَرْحَبًا بِالنَّفُسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتُ فِي الْجَسَدِ الْجَبِيثِ ارْجِعِي ذَمِيمَةً فَإِنَّهُ لَكُونِ وَالْمَالُحُ فَيُقَالُ لَا مُرْحَبًا بِالنَّفُسِ الْخَبِيثِ الْفَالِحُ فَيُقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا لَحَدِيثِ الْوَالِحَ وَلَا السَّالَحُ فَيُقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الْأَولِ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فَيْقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الْأَولِ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فَيْقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الْأَولِ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فَيْقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الْأَولِ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّالِحَ فَيقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الْأَولِ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّافِءَ فَاللَّهُ مَا الْاللَانِي: صحيح (ابن ماحة ٢٦٦١٤ و٢٦٦٤) و ٢٦٦٤ و ٢٦٦٤) وانظر ٢٠٠١٤)

(۸۷۵۳) حفرت الو جریره نگافتند مروی ہے کہ پی علیا نے فر مایا قریب المرگ آدی کے پاس فر شتے آتے ہیں، اگروہ نیک آدی ہوتواس سے کہتے ہیں کہ اے فس طیب!''جو پاکیزہ جسم میں رہا'' یہاں سے نکل ، قابل تعریف ہوکرنکل اور روح ور یحان کی خوشنجری قبول کر اور اس رب سے ملاقات کر جو بھے سے ناراض نہیں ، اس کے سامنے یہ جملے باربار و جراتے جاتے ہیں جی کہ اس کی روح نکل جاتی ہو کو ان ؟ جواب دیا اس کی روح نکل جاتی ہو کہ وات ہو جات ہو ان کی روح نکل جاتی ہو کر داخل ہو جات ہو تا ہے '' فلال'' آسان والے کہتے ہیں اس پاکیزہ فس کو جو پاکیزہ جسم میں رہا، خوش آمدید! قابل تعریف ہوکر داخل ہو جات اور روح وریحان اور ناراض نہ ہونے والے رب سے ملاقات کی خوشنجری قبول کرو، بھی جملے اس سے ہرآسان میں کہے جاتے اور روح وریحان اور ناراض نہ ہونے والے رب سے ملاقات کی خوشنجری قبول کرو، بھی جملے اس سے ہرآسان میں کہے جاتے ہیں ، یہاں تک کہ اے اس آسان پر لے جایا جاتا ہے جہاں پروردگار عالم خود موجود ہے۔

اوراگردہ گناہگارآ دی ہوتو فرشتے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح ''جو خبیث جسم میں رہی ' نکل ، قابل فرمت ہوکرنکل ،

کو لتے ہوئے پانی اور کانے دار کھانے کی خوشخری قبول کر ، اوراس کے علاوہ دیگر انواع واقسام کے عذاب کی خوشخری بھی
قبول کر ، اس کے سامنے یہ جملے بار بارد ہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی ہے ، فرشتے اسے لے کر آسانوں
پر چڑھتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں ، پوچھا جاتا ہے کون ؟ بتایا جاتا ہے کہ '' فلال '' وہاں سے جواب آتا ہے کہ اس خبیث
روح کو جو خبیث جسم میں رہی ، کوئی خوش آ کہ یہ نہیں ، اس حال میں قابل فرمت واپس لوٹ جا، تیزے لیے آسان کے دروازے نہیں کھولے جا کیں گئی جاتے ہوں ان سے واپس آ کر قبر میں چلی جاتی ہے۔

پھرنیک آ دی کوقبر میں بٹھایا جا تا ہے اور اس سے وہی تمام جملے کے جاتے ہیں جو پہلی مرتبہ کے تھے اور گنا بھار آ دی کوبھی اس کی قبر میں بٹھایا جا تا ہے اور اس سے بھی وہی پھے کہا جا تا ہے جو پہلے کہا جا چکا ہوتا ہے۔ ( ۸۷۵۵ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ كُفْ ِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا عَلَى فَإِنَّهَا زَكَاةً لَكُمْ وَاسْأَلُوا اللَّهَ لِى الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا دَرَجَةً فِى أَعَلَى الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ [راحع: ٨٨٥٧].

- (۸۷۵۵) حضرت ابو ہریرہ فاتن سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایاتم مجھ پر درود بھیجا کرو کیؤنکہ بیٹمہارے لیے باعث تزکیہ ہے اور اللہ سے میرے لیے 'وسیلہ'' ما نگا کرو، بیجنت کے سب سے اعلیٰ ترین در جے کانام ہے جو صرف ایک آ دمی کو ملے گا اور مجھے امیدہے کہ وہ میں ہوں گا۔
- ( ٨٧٥٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِى ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآغُوجِ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ رِوَايَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِى هَاهُنَا مَا يَخْفَى عَلَىَّ شَيْءٌ مِنْ خُشُوعِكُمْ وَرَاحِعَ ٢٠١٨].
- (۸۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹھ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا کیاتم میرا قبلہ یہاں جمھتے ہو؟ بخداا مجھ پرتمہاراخشوع مخفی ہوتا ہے اور ندرکوع، میں تہمیں اپنی پشت کے چیھے ہے دیکھا ہوں۔
- ( ٧٥٧٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْأَوْبَرِ قَالَ أَتَى رَجُلَّ أَبَا هُمْرِيْرَةً فَقَالَ أَنْتَ الَّذِى تَنْهَى النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا وَعَلَيْهِمْ نِعَالُهُمْ قَالَ لَا وَلَكِنْ وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّى إِلَى هَذَا الْمَقَامِ وَعَلَيْه نَعْلَاهُ وَانْصَرَفَ وَهُمَا عَلَيْه وَسَلَّم يُصَلِّى إِلَى هَذَا الْمَقَامِ وَعَلَيْه نَعْلَاهُ وَانْصَرَفَ وَهُمَا عَلَيْه وَسَلَّم يَكُونَ فِي أَيَّامٍ [انظر: (ابو الاوبر، او محهول، او رحل من بنى الحارث، او زياد الحارثي): ١٠٨٨٨، ٩٤٤، ٩٤٤، ٩٩٥، ١٩٩٥، ١٠٨١).
- (۸۷۵۷) ابوالا دیر بینانی کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ کے پاس آیا اور کینے لگا کیا آپ وہی ہیں جولوگوں کو جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں ،اس جرم کے رب کی ہم ! میں نے نبی ملیٹ کوخو دای جگہ پر کھڑے ہو کر جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے اور داپس جاتے دیکھا ہے ،البتہ نبی ملیٹا نے صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ،الا بیکہ وہ اس کے معمولات میں شامل ہو۔
- ( ٨٧٥٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ عَمُرِو الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مَوْلَى أَبِي رُهُم عَنْ آبِي هُوَلَى أَبِي رُهُم عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قِالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَاقٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ لَمْ يَقْبَلْ لَهَا صَلَاةً حَدَّى تَغْسِلَهُ عَنْهَا اغْتِسَالَهَا مِنْ الْجَنَابَة [راجع: ٢٣٥٠].
- (۸۷۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اپنے گھر سے خوشبولگا کرمسجد کے ارادے سے نکلے ، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنے گھرواپس جا کراسے اس طرح دھوئے جیسے ناپاکی کی حالت میں عسل کیا جاتا ہے۔

#### هُ مُنالًا احْدِنْ بَالِيَّ مُنَالًا احْدِنْ بَالِيَّ مُنَالًا احْدِنْ بَالْكُ هُرِيَّرَة عِنْ اللهُ هُرِيُّرة عِنْ اللهُ

- ( ٨٧٥٨) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْرََّخُمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِيهِ هَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي
- (۸۷۵۹) حضرت الو ہریرہ رفاق سے مروی ہے کہ نبی ملیس نے فرمایا انسان کی سخاوت اس کا دین ،اس کی مروت اس کی عقل اور اس کا حسب اخلاق ہوئے ہیں۔
- ( ٨٧٦ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ غَيْلَانَ وَقُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ فِى حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِى يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتٌ سُودٌ لَا يَرُدُّهَا شَيْءٌ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ
- (٨٧٦٠) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیمانے فر مایا خراسان سے سیاہ جھنڈ نے نکلیں گے، انہیں کوئی چیز لوٹا نہ سکے گی، یہاں تک کہوہ بیت المقدس پر جا کرنصب ہوجائیں گے۔
- ( ٨٧٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ حَدَّثِنِي بَكُرُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ آبِي نَعِيمَةَ عَنْ آبِي عُمْمَانَ جَلِيسِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلُ فَلْيَتَبَوَّأُ مَعْمُونَ جَلِيسِ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ مَنْ قَالَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلُ فَلْيَتَبَوَّأُ مَا لَمْ أَقُلُ فَلْيَتَبَوَّأُ مَنْ النَّارِ وَمَنْ أَفْتِي بِفُتُمْ بِغُلْمٍ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ اسْتَشَارَ آخَاهُ فَآشَارَ عَلَيْهِ بِآمُولِ وَهُوَ يَرَى الرُّشُدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُ
- (۸۷ ۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ نبی تائیلا نے فر مایا جو محض میری طرف الی بات منسوب کرے جو میں نے نہ کبی ہو، اے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا چاہئے، جس فخص کو غیر مستندفتوی دے دیا گیا ہو، اس کا گناہ فتوی دینے والے پر ہے، اور جس شخص سے اس کا مسلمان بھائی کوئی مشورہ مانگے اور وہ اسے درست مشورہ نہ دے تو اس نے خیانت کی۔
- ( ٨٧٦٢) حَلَّاثَنَا الْخُزَاعِيُّ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ مُحَمَّدٍ الْآخُنَسِيِّ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًّا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ[راجع: ٥٤ ٧].
- (۸۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ بی ملیکانے فر مایا جس شخص کولو گوں کے درمیان جج بنا دیا جائے ، گویا اسے بغیر حجری کے ذرج کردیا گیا۔
- ( ٨٧٦٣) حَدَّثَنَاهُ بَعُدَ ذَلِكَ يَعْنِي الْخُزَاعِيَّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْرَجِ وَالْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً
  - (۸۷۲۳) گذشته مدیث اس دوسری سندیجی مروی ہے۔
- ( ٨٧٦٤ ) حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو سَلَمَةَ الْحُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

#### مُنلُا اَمَٰذِي شِلْ يَشَاءُ مُرَّى اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ هُرِيْدُوة فَيَالَيْ اللهُ هُرِيْدُوة فَيَالَيْ اللهُ

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللَّحَى [صححه مسلم (٢٦)][انظر: ٨٧٧١]

- (٨٤١٣) حضرت ابو ہررہ و الله اسے مروى ہے كه نبى عليا انے فر مايا موجھيں خوب تراشا كرواوردازهى كوخوب برهايا كرو
- ( ٨٧٦٥) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آخِيهِ عَبَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ [راحع: ٢٩٤٨].
- (۸۷۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نبی ملیگا بید عاء مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں چار چیزوں ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، ایسے علم سے جونفع ندرے ، ایسے دل سے جوخشیت اور خشوع سے خالی ہو ، ایسے نفس سے جو بھی سیر اب نہ ہو ، اور ایسی دعاء سے جوقبول نہ ہو۔
- ( ٨٧٦٦) حَلَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ كَثِيرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجِيرُ عَلَى أُمَّتِي أَذْنَاهُمْ
- (۱۷۲ × ۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ سے مروی کے کہ ٹی ملیٹانے فر مایا میراایک ادنیٰ امتی بھی کسی کوامان دے سکتا ہے (اور پوری امت پراس کی پابندی ضروری ہوگی )
- ( ٨٧٦٧ ) حَدَّثَنَا الْنُحُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَوْ أَبِي مَكُونَ آمِينًا [احرحه المحارى في الأدب هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِذِي الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَكُونَ آمِينًا [احرحه المحارى في الأدب المفرد (٣١٣). اسناده قوى]. [راحع: ٧٨٧٧].
  - (۷۲ ۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کسی دو غلے آ دمی کا مین ہوناممکن نہیں ہے۔
- ( ٨٧٦٨ ) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلصَّدِيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا [راجع: ٨٤٢٨].
- (۸۲ ۲۸) حضرت ابو ہریرہ تا تا تا ہے مروی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا صدیق یا دوست کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنت کرنے والا ہو۔
- ( ٨٧٦٩ ) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَسُ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ [صححه مسلم (٢١١٤)، وابن حزيمة: (٢٥٥٥)، وابن حبان (٢٠٥٤)، والحاكم (٤٧٠٤)] [انظر: ٨٨٣٨].
  - (٨٧٦٩) حفرت الوهريره ر التنويس مروى ب كدنى عليه فرما يا كفنى شيطان كاباجا موتى بـ
- ( ٨٧٧ ) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ [صححه ابن حبان (٩١)، والحاكم (١٠١/٤). قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٣٥٩٤)].

(+ ۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ مُلا تُقت مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا مسلمانوں کے درمیان سلح نافذ ہوگی۔

( ٨٧٧١ ) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللَّحَى وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ [راحع: ٨٧٦٤].

(۱۷۷۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹئاسے مروی ہے کہ نبی علیاً آنے فرمایا مونچھیں خوب تراشا کرواور داڑھی کوخوب بڑھایا کرواور مجوسیوں کی مخالفت کیا کرو۔

( ۸۷۷۲ ) حَدَّثَنَا الْنُحْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ كَثِيرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلَا إِذْنَ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٧٣ه) قال شعيب: اسناده حسن]

(۸۷۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب آ تھے اندر داخل ہو گئیں تو اجازت لینے کی کوئی حثیت ندر ہی۔ حثیت ندر ہی۔

( ۱۷۷۳) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ آخُبَرَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَيْتُ عَمْرَو بُنَ عَامِرٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ قَي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَيْتُ عَمْرَو بُنَ عَامِرٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّائِبَةَ وَبَحَرَ الْبَحِيرَةَ [صححه المحارى (۲۰۲۱) ومسلم (۲۰۸۷)] [راجع: ۲۹۹] و کان أوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّائِبَةَ وَبَحَرَ الْبَحِيرَةَ [صححه المحارى (۲۰۲۱) ومسلم (۲۰۸۷)] والمع مروى ہے کہ میں نے بیا الله می می الله میں عروبی عامر خزاعی کواپی آ نتی کھنچتے ہوئے ویکھا ہے، یوہ پہلا شخص تھا جس نے جانوروں کو بتوں کے نام پر چوڈ نے کا اور پخیرہ بنا نے کا رواج قائم کیا تھا۔

( ۱۷۷۷ ) حَلَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا لَيْكُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمُ مَسَاجِدَ (راحع: ٧٨١٣] قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيُهُودَ اتَّخذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمُ مَسَاجِدَ (راحع: ٧٨١٣) هُول مِن اللَّهُ اللهُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْهُ اللهُ ا

( ٥٧٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَالْمُجَثَّمَةَ وَالْحِمَارَ الْإِنْسِيَّ [حسنه اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَالْمُجَثَّمَةَ وَالْحِمَارَ الْإِنْسِيَّ [حسنه اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَالْمُجَثَّمَةَ وَالْحِمَارَ الْإِنْسِيَّ [حسنه اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ الرّمَذِي: ١٤٧٩ و ١٤٧٩). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

### هُ مُنالًا اَمْرُانِ بَلِ يُنْ ِمِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنَالًا اَمْرُانِ بِلِي اللَّهِ مُنَالًا اللَّهُ هُرَيْرُةَ رِبَّيَالًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

[انظر: ٩٤١٢]. "

(۸۷۷۵) حضرت ابو ہریرہ رہ النہ سے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے دن نبی علیہ نے کچل سے شکار کرنے والے ہر درندے جمعنی پر باندھ کرنشانہ سیدھا کیے ہوئے جانوراور پالتو گدھوں کوحرام قراردے دیا۔

( ۸۷۷٦) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَغْنِى الْفُزَارِىَّ عَنِ الْآغُمَشِ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَنْفَقَ زَوْجًا أَوْ قَالَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ أُرَاهُ قَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَنْنَةُ الْجَنَّةِ يَا مُسْلِمُ هَذَا خَيْرٌ هَلُمَّ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبُو بَكُو هَذَا رَجُلٌ لَا تُودَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ يَا مُسْلِمُ هَذَا خَيْرٌ هَلُمَّ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبُو بَكُو هَذَا رَجُلٌ لَا تُودَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مَالًا قَطُّ إِلَّا مَالُ أَبِى بَكُو قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكُو وَقَالَ وَهَلُ نَفَعَنِى اللَّهُ إِلَّا مِكَ وَهَلُ نَفَعَنِى اللَّهُ إِلَّا مِكَ وَهَلُ نَفَعَنِى اللَّهُ إِلَّا مِكَ

(۸۷۷۱) حضرت ابو ہریرہ اللہ اللہ علیہ مروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا جو فض اپنے مال میں سے ایک یا دو جوڑے والی چیزی اللہ کے داستے میں فرق کرے، اسے جنت کے داروغہ بلاتے ہیں کہ اے مسلمان! پیر جے، اس کی طرف آگے بڑھ، حضرت صدیق اکبر رہی تالیہ نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے بعتنا نفع پہنچایا ہے صدیق اکبر رہی تالیہ نفع پہنچایا ہے اتناکسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا، بیس کر حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹ رو پڑے اور عرض کیایا رسول اللہ! میں اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے، اللہ نے جھے آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے ( تین مرتبہ )۔

( ٨٧٧٧) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَٱفْضَلُ وَآخَبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجَزْ فَإِنْ غَلَبَكَ آمْرٌ فَقُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ صَنَعَ وَإِيَّاكَ وَاللَّوَ فَإِنَّ غَلَبَكَ آمْرٌ فَقُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ صَنَعَ وَإِيَّاكَ وَاللَّوَ فَإِنَّ اللَّوَ يَفْتَحُ مِنْ الشَّيْطَانِ [صححه مسلم (٢٦٦٤) وابن حبان (٧٢٢)][انظر: ٥٨١٥].

(۷۵۷۷) حضرت ابو ہریرہ دگانی سے مردی ہے کہ بی علیہ نے فر مایا اللہ کی نگا ہوں میں طاقتور مسلمان ، کمزور مسلمان کی نسبت زیادہ بہتر ، افضل اور مجبوب ہے ، اور ہرایک ہی محلائی میں ہے ، ایسی چیزوں کی حرص کروجن کا تمہیں فائدہ ہواور تم اس سے عاجز نہ آجا ہو ، اگر کوئی معاملہ تم پر غالب آنے گے تو یوں کہ لوکہ اللہ نے اس طرح مقدر فر ما یا تھا اور اللہ جو چاہتا ہے ، کر گذرتا ہے ، اور ''اگر مگر'' سے اپنے آپ کو بچاؤ ، کیونکہ ''اگر مگر'' شیطان کا درواز ہ کھول ہے۔

( ۸۷۷۸) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَوِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَيَدَعَنَّ النَّاسُ فَخُرَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ لَيَكُونَنَّ آبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْجَنَافِسِ [راحع: ٢١١]
وَسَلَّمَ لَيَدَعَنَّ النَّاسُ فَخُرَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ لَيَكُونَنَّ آبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْجَنَافِسِ [راحع: ٢١١]
( ٨٧٤٨) حضرت ابو بريره وَلِيَّةُ عَصَمروى ہے كہ بَي طِيُّا فِي رَايا وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَل

#### هي مُنالِاً احَدُرُيْ بِلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا

( ٨٧٨) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُرَابِيٌّ أَعُجَبَهُ صِحَّتُهُ وَجَلَدُهُ قَالَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَتَى اَحْسَسْتَ أُمَّ مِلْدَمِ قَالَ وَأَيُّ شَيْءٍ أُمَّ مِلْدَمِ قَالَ الْحُمَّى قَالَ وَأَيُّ شَيْءٍ الْحُمَّى قَالَ سَخَنَةٌ تَكُونُ بَيْنَ أَحْسَسْتَ أُمَّ مِلْدَمِ قَالَ سَخَنَةٌ تَكُونُ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالْعِظَامِ قَالَ مَا بِذَلِكَ لِى عَهْدٌ قَالَ فَمَتَى آخَسَسْتَ بِالصَّدَاعِ قَالَ وَأَيُّ شَيْءٍ الصَّدَاعُ قَالَ ضَرَبَانٌ الْجَلْدِ وَالْعِظَامِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَكُونُ فَلَمَّا قَفًا آوُ وَلَى الْأَعْرَابِيُّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَكُونُ فِى الصَّدُعَيْنِ وَالرَّأْسِ قَالَ مَا لِى بِذَلِكَ عَهْدٌ قَالَ فَلَمَّا قَفًا آوُ وَلَى الْأَعْرَابِيُّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلُ مِنْ آهُلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَيْهِ

(۸۷۸) حفرت الو ہر رہ ڈاٹھ ہے مردی ہے کہ ایک صحت مند دیہاتی نی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نی علیہ نے اس سے پوچھا کہ بھی تہمیں''ام ملدم'' نے اپنی گرفت میں لیا ہے؟ اس نے کہا کہ ''ام ملدم'' کس چیز کا نام ہے؟ فر مایا بخار، اس نے کہا کہ ''ام ملدم'' کس چیز کا نام ہے؟ فر مایا بخار، اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے جسم میں پوچھا بخار کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا جسم اور گوشت کے در میان حرادت کا نام ہے، اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے جسم میں کہ پھر نبی علیہ نے پوچھا کہ کیا تمہیں کبھی ''صداع'' نے پکڑا ہے؟ اس نے پوچھا کہ ''صداع'' سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا وہ رکیس جو انسان کے سر میں چاتی ہیں (اور ان کی وجہ سے سر میں در دو ہوتا ہے) اس نے کہا کہ میں مراد ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا جو ہو گیا گیا تو نبی علیہ نے فر مایا جو شخص کی جہنمی کو دیکھنا چا ہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس شخص کو دیکھ لے۔

( ٨٧٨١ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَغِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ دَغُوّةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَقُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ

#### مناله اَمَانُ فَاللهِ عَنْهُ اللهِ مُناله اَمَانُ فَاللهُ اللهُ هُوَيُولَا عَنْهُ اللهُ هُولِيُرَا اللهُ هُولِيُرا اللهُ اللهُ

- (۸۷۸) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیئا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا مظلوم کی بددعاء ضرور قبول ہوتی ہے، اگر چہوہ فاسق و فاجر ہی ہو، کیونکہ اس کے فیق وفجو رکاتعلق اس کی ذات ہے ہے۔
- ( ٨٧٨٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِئِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا فِى الْبَيُوتِ مِنُ النِّسَاءِ وَاللَّرِيَّةِ لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرُتُ فِتْيَانِي يُحْرِقُونَ مَا فِى الْبَيُوتِ مِنُ النِّسَاءِ وَاللَّرِيَّةِ لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرُتُ فِتْيَانِي يُحْرِقُونَ مَا فِى الْبَيُوتِ بِالنَّارِ
- (۸۷۸۲) حضرت ابو ہریرہ نگاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں نمازِ عشاء کھڑی کرنے کا حکم دے کراپنے نو جوانوں کو حکم دیتا کہ ان گھروں میں جو پچھ ہے، اسے آگ لگادیں۔
- ( ۸۷۸۳ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ عِنْدِى أُحُدًّا ذَهَبًا وَيَمُرُّ بِي ثَلَاثُ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْنًا أَعْدَدُتُهُ لِغَرِيمِي
- (۸۷۸۳) حضرت ابو ہریرہ نگانٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا استے فر مایا اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی سونے کا بن کر آ جائے تو بھے اس میں خوشی ہوگی کہ اسے راہِ خدا میں خرج کردوں اور تین دن بھی مجھ پرنہ گذر نے پائیں کہ ایک دیناریا درہم بھی میرے پاس باقی نہ نیچے سوائے اس چیز کے جو میں اپنے او پرواجب الا داء قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں۔
- ( ٨٧٨٤) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي آبِيهِ عَنْ آبِي
- (۸۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے ہے منقول ہے کہ نبی ملیا ان فر مایا مردوں کی صفوں میں پہلی صف سب سے بہترین اور آخری صرف سب سے بہترین اور پہلی صف سب سے مرف سب سے بہترین اور پہلی صف سب سے مرف سب سے بہترین اور پہلی صف سب سے زیادہ شرکے قریب ہوتی ہے۔
- ( ٨٧٨٥) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرُضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا يَرُضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشُوكُوا بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرُضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَكَا تُشُوكُوا بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكُثْرَةَ السُّؤالِ [راجع: ٣١٦].
- (۸۷۸۵) حَفرت ابو ہریّرہ نُٹائٹئے سے مروی ہے کہ نجی الیا نے فر مایا اللہ نے تہمارے لیے تین باتوں کو تاپند اور تین باتوں کو پند کیا ہے، پند تواس بات کو کیا ہے کہتم صرف اس ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم راؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھا مے رکھوا ور تقرقہ بازی نہ کرو، اور حکمر انوں کے خیرخوا ہ رہو، اور ناپند اس بات کو کیا ہے کہ زیادہ قبل و قال کی جائے،

#### هِ مُنلُا اَمَٰذِرَ شِنْ لِيَهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مال كوضا كغ كيا جائے اور كثرت سے سوال كيے جائيں۔

( ٨٧٨٦) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِيَغُطِيهِ الْوَصَعْدِ وَالْمَنْ مَاحِدَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَا عَلَيْهِ وَالْمَالِي وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَاللّمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى اللللّهُ عَلْ

(۲۸۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی تالیا نے ہمیں رات کوسوتے وقت وضو کا پانی ڈھانپ دینے ہمشکیزے کا منہ باندھ دینے اور برتنوں کواوندھا کردینے کا تھم دیا ہے۔

( ٥٧٨٧) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَتَاهُ عَنِّى حَدِيثٌ وَهُوَ مُتَكِىءٌ فِى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ اتْلُوا عَلَى بِهِ قُرْآنًا مَا جَائكُمْ عَنِّى مِنْ خَيْرٍ قُلْتُهُ أَوْ لَمْ أَقُلُهُ فَآنَا أَقُولُهُ وَمَا أَتَاكُمْ عَنِّى مِنْ شَرِّ فَآنَا لَا أَقُولُ الشَّرَّ [انظر: ٢٧٤]

د ۸۷۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈھاٹھئے مروی ہے کہ نبی الیکا نے فر مایا میں تم میں سے کسی ایسے آ دمی کے متعلق نہ سنوں کہ اس کے سامنے میری کوئی حدیث سیان کی جائے ،اوروہ اپنی مسہری پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہواور کیے کہ میر بے سامنے قر آن پڑھو (حدیث نہ پڑھو) تہارے پاس میر بے حوالے سے خیر کی جو بات بھی پہنچے ' خواہ میں نے کہی ہویا نہ کہی ہو' وہ میری ہی کہی ہوئی ہے اور میرے حوالے سے جوغلط بات تم تک بہنچے تویا در کھو! کہ میں غلط بات نہیں کہتا۔

( ۸۷۸۸) حَدَّثَنَا حَلَقٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَأُرَاهُ ذَكُرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُواهٌ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْلَيَخُطِفَنَّ اللَّهُ أَبْصَارَهُمُ إِراحِع: ٩٨٩٨] وَسَلَّمَ قَالَ لَيَنْتَهِينَ أَقُواهٌ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْلَيَخُطِفَنَّ اللَّهُ أَبْصَارَهُمُ إِراحِع: ٩٨٨٥) من (٨٨٨) حضرت ابو بريره وَالنَّهُ سِي مورد اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ ال

( ٨٧٨٩) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثِنِى ابْنُ آبِى ذِنْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ قَالَ بَرْبَرِتٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ عَنِّى قَالَ بِمِرْفَقِهِ هَكَذَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهُ أَقْبَلَ أَنْتُ قَالَ بَرْبَرِتٌ فَقِهِ هَكَذَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجَرَهُمْ

(۸۷۸۹) حضرت الو ہریرہ و گاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیک کی کس میں ایک شخص شریک تھا، نبی ملیک نے اس سے پوچھا کہ میں کر بری ہوں، نبی ملیک نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، جب وہ چلا گیا تو نبی ملیکا نے فرمایا میرن ان لوگوں کے گلے سے بھی نیج نہیں اترے گا۔

( ٨٧٩. ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِى عِيدًا وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قَبُورًا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِى عِيدًا وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قَبُورًا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَا

(۹۰ که ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا میرے قبر کوجشن منانے کی جگہ نہ بنانا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اور جہاں کہیں بھی ہو، مجھ پر درود پڑھتے رہنا، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچتارہے گا۔

( ۸۷۹۱ ) حَدَّثَنَا سُرِيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُوِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِمَأْخَذِ الْأُمْمِ وَالْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمَا فَعَلَتُ فَارِسُ وَالرُّومُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلُ النَّاسُ إِلَّا أُولِئِكَ [راحع: ۲۹۱].

(۸۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت گذشتہ امتوں والے اعمال میں بالشت بالشت بھراور گز گز بھر مبتلانہ ہو جائے ، سحابہ ڈٹائٹ نے بچ چھایارسول اللہ اکمیا جیسے فارس اورروم کے لوگوں نے کیا؟ نبی علیہ نے فرمایا تو کیاان کے علاوہ بھی پہلے کوئی لوگ گذرے ہیں؟

( ٨٧٩٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ يَعْنِي مِثْلَهُ [راجع: ٢٩١].

(۸۷۹۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۸۷۹۳ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَاقٍ وَطَبَّقَ بِيَدَيْهِ وَذَٰلِكَ أَرْبَعُ مِانَةٍ

(۸۷۹۳) حضرت ابو ہریرہ رفائق سے مروی ہے کہ جب تک ٹی طینا ہمارے در میان موجود رہے، ہمارا مہر دس اوقیہ چا ندی ہوتا تھا،اورانہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ کر دکھائے، یکل چارسودرہم کی مقدار بنتی ہے۔

( ٨٧٩٤) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَ حَلَّثَنَا زَائِدَةُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى رَأَيْتُنِى عَلَى قَلِيبٍ أَنْزِعُ بِدَلُو ثُمَّ أَحَذَهَا أَبُو بَكُرٍ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ فِيهِمَا ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَرْحَمُهُ ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَإِنْ بَرِحَ يَنْزِعُ حَتَّى اسْتَحَالَتُ غَرْبًا ثُمَّ ضَرَبَتُ بِعَطَنٍ فَمَا رَأَيْتُ مِنْ فَرْع عَبْقَرِيٍّ أَحُسَنَ مِنْ نَوْع عُمَرَ [راجع: ٢٢٢]

(۸۷۹۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طیٹا نے فرمایا ایک مرتبہ خواب میں میں نے دیکھا کہ میں ایک حوض پر ڈول کھینج کرلوگوں کو پانی پلار ہا ہوں، پھر حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹٹ میرے پاس آئے اور مجھے راحت پہنچانے کے لئے میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا اور ایک دوڈول کھنچ کیکن اس میں پچھ کمزوری کے آثار تھے، اللہ ان پررحم فرمائے پھر حضرت عمر ڈٹاٹٹٹ میرے پاس آئے ، انہوں نے وہ ڈول لیا، اوروہ ڈول ان کے ہاتھ میں آ کر بڑا ڈول بن گیا، لوگ اس سے سیراب ہو گے اور میں نے پاس آئے ، انہوں نے وہ ڈول لیا، اوروہ ڈول ان کے ہاتھ میں آ کر بڑا ڈول بن گیا، لوگ اس سے سیراب ہو گے اور میں نے

# هي مُنالًا أَخْرُنُ بِلِ يُعِنَّدُ مِنْ أَلِي مُنالًا أَخْرُنُ بِلِ يَعْنَدُ مِنْ أَلِي هُوَيَرُوْ المَّنَالُ الْ

عرسة اجها و ول تهيني والاكوئي عبقري آ دي نهيس ديكها \_

(۸۷۹٥) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّوبُ بُنُ عُتْبَةً عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ آبِى سَلَمَةً عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَالِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَ ذَكْرِنَا وَأَنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَآخِيهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ وَعَالِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَ ذَكْرِنَا وَأَنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَآخِيهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا فَتُوقَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ وصححه الحاكم (۲۰۸۱). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۰۲۱، ابن ماحة: ۱۶۹۸)، الترمذي: ۲۰۲۱). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده وهذا اسناد ضعيف].

(۸۷۹۵) حضرت ابو ہر مرہ دفاتیئے سے مروی ہے کہ نبی علیکا جب نما زِ جنازہ پڑھاتے تو یہ دعاء پڑھتے کہ اے اللہ! ہمارے زندہ رکھ، اور فوت شدہ ،موجود اور غائب، چھوٹوں اور بڑوں ،مردوں اورغورتوں کی بخشش فریا، اے اللہ اتو ہم میں سے جسے زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور جسے موت دے ،ایمان پرموت دے۔

( ٨٧٩٦) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هَذِهِ وَلَكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ مِنْكُمْ بِمَا تَحْقِرُونَ

(۸۷۹۲) حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیعائے فر مایا شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری اس سرزیین عرب میں دوبارہ اس کی پوجا کی جائے گی ،البتہ وہ ایسی چیزوں پر ہی خوش ہو گیا ہے جنہیں تم حقیر سجھتے ہو۔

( ٨٧٩٨) حَلَّثَنَا هَيْثُمُّ حَلَّثَنَا حَفْصُ بُنُ مَيْسَرَةً يَغْنِى الصَّنْعَانِى عَنِ الْعَلَاءِ عَنُ آبِيهِ عَنَ آبِيهِ عَنَ آبِيهِ عَنَ الْقَوْمُ قَاعَادَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالِ أَلَا أُخْبِرُ كُمُ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ فَسَكَّتَ الْقَوْمُ فَآعَادَهَا ثَلَاتُ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ وَشَرَّكُمْ مَنْ يَرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ وَشَرَّكُمْ مَنْ يَرْجَى خَيْرُهُ وَيَوْمَنُ شَرَّهُ وَسَرَّكُمْ مَنْ يَرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يَوْمَنُ شَرَّهُ وَسَلَّكُتَ الْعَرْمُ مَنْ يَرْجَى خَيْرُهُ وَيَوْمَنُ شَرَّهُ وَسَرَّهُ وَسَرَّكُمْ مَنْ يَرْجَى خَيْرُهُ وَيَوْمَنُ شَرَّهُ وَسَرَّكُمْ مَنْ يَرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يَوْمَنُ شَرَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيَوْمَنُ شَرَّهُ وَسَرَّعُ مَنْ يُولِعُمَنُ اللَّهُ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يَوْمَنُ مَنْ الْتَعْ وَاللَّولَ اللَّهِ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُولِعُ مَنْ يُولِعُمُ مَنْ مُنْ يُولِعُلُونَ مَنْ مُؤْمُولُ اللَّهُ وَلَا يَوْمُ مَنْ يُولِعُونُ مِنْ مُولِولُونَ الْمَوْمُ مِنْ عَلَى مُعْرَامِهُ مِنْ مُنْ يُولِعُونُ مِنْ مُولِعُ مِنْ مُنْ يُولِعُونُ مِنْ مُولِعُونُ مِنْ مُولِعُونُ مِنْ مُنْ مُولِعُونُ مَا مُعَلِي مُعْمَلُولُومُ مُسَاعِلُومُ اللّهُ عَلَى مُعْرَبُومُ مَا مُولِعُونُ مُولِعُ مُولِعُونُ مُعْلِمُ وَالْعُولُومُ مُنْ مُولِعُونُ مُولِعُونُ مُنْ مُنْ مُولِعُونُ مُولِعُونُ مُولِعُونُ مُولِعُ فَالْمُ مُولِعُونُ مُولِعُونُ مُولِعُونُ مُولِعُونُ مُولُولُ مُعَلِي مُولِعُ يَعُولُومُ مُولِعُ مُولِعُونُ مُولِعُ مُول

(۸۷۹۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک جگہ کچھلوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی ملیٹا ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئ اور فرمایا کیا میں تنہیں بتاؤں کہتم میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر کون ہے؟ لوگ خاموش رہے، نبی ملیٹا نے تین مرتبداپنی

#### هُيْ مُنلِهُ احَدُن بَلِ يَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلِّلِ الللَّاللَّا الللَّاللَّا الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ

بات دہرائی،اس پران میں ہے ایک آ دمی بولا کیوں نہیں، یارسول اللہ! فرمایاتم میں سب سے بہتر دہ ہے جس سے خیر کی امید ہوا دراس کے شرسے امن ہوا درسب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہوا دراس کے شرسے امن نہ ہو۔

( ٨٧٩٩ ) حَدَّثَنَا هَيْثُمُّ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بُنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الْعَبُدُ مَالِى وَمَالِى وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثُ مَا أَكُلَ فَأَفْنَى أَوُ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَأَقْنَى مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُو ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ [صححه مسلم (٩٥٩)، وابن حبان (٢٤٤)]. [انظر: ٢٢٨٥].

(۹۹۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انسان کہتا پھرتا ہے میرا مال، میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو صرف بیتین چیزیں ہیں، جو کھا کرفناء کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا راہ خدا میں دے کرکسی کوخوش کر دیا، اس کے علاوہ جو پچھ بھی ہے، وہ سب لوگوں کے لئے رہ جائے گا۔

( .٨٨. ) حَدَّثَنَا هَيْتُمْ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ

(۸۸۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فر مایا کوئی شخص الیی عورت سے مباشرت نہ کر ہے جو کسی دوسرے سے حاملہ ہو۔

( ۸۸۰۱) حَدَّثَنَا هَيْنَمْ قَالَ حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ إِنْسَانِ تَلِدُهُ أَمَّهُ يَلُكُزُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ وَابْنِهَا أَلَمْ تَرَوُّ الِلَّهِ عَلَى الشَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَى يَصُرُّحُ وَالْمَانُ بِحِضْنَيْهِ وَالْمَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ٨٨.٢ ) حَدَّثَنَا هَيْتُمَّ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ الْكَافِرُ وَقَاتِلُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي النَّارِ أَبَدًا [صححه مسلم(١٩٨١)].[انظر:٨٠٩ ٢٠٨٩ ٢٠٨٩].

(۸۸۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیا سے فرمایا کا فراوراس کامسلمان قاتل جہنم میں مجھی جمع نہیں ہو سکتے۔

( ٨٨.٣ ) حَدَّثَنَا هَيُثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلَاءِ (ح) و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجْمَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَطُلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يُقَالُ أَلَا تَتَّبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَتَمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ

# هي مُنالِهَ المَدُن بن ايَدَ مُن مُن اللهَ اللهُ وَيَدُن بن اللهُ اللهُ هُورَيُرة وَيَحَالَمُهُ اللهُ

صَلِيبهُ وَلِصَاحِبِ الصَّورِ صُورَهُ وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ فَيَتَبَعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَهْمَى الْمُسْلِمُونَ فَيَطُلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ أَلَا تَتَبِعُونَ النَّاسَ فَيقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ رَبَّنَا وَهَذَا مَكَانَنَا حَتَى نَرَى رَبَّنَا وَهُو يَأُمُرُهُمْ وَيُنْبَعُهُمْ أَلَا يَتَبِعُونَ النَّاسَ فَيقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهِ مَنْكَ اللَّهُ وَيَنْتُهُمْ وَيَنْبَعُهُمْ فَالُوا وَهُلُ اللَّهِ فَالُ وَهَلُ اللَّهُ قَالُوا وَهُلُ اللَّهُ فَلُوا وَهُلُ النَّارِ فَيعُولُونَ فِي رُونِيَةٍ الْفَصَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا قَالَ وَإِنَّكُمْ لَا تُصَارُونَ فِي رُونِيَةٍ بِلْكَ السَّاعَةَ ثُمَّ يَتُوارَى ثُمَّ يَطُلُعُ فَيعُولُهُمْ نَفُسهُ أَنَا رَبُّكُمْ البَّعُونِي فَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصَّرَاطُ فَهُمْ عَلَيْهِ مِثْلُ عِنْعُرُهُمُ فَيعُولُ اللَّهُ وَيَقُولُ اللَّهُ وَيَعْفُولُ النَّارِ فَيَعُولُ النَّارِ فَيعُولُ هَلُ النَّارِ فَيعُولُ هَلُ النَّارِ فَيعُولُ هَلُ اللَّهُ وَيَعْفُولُ هَلُ النَّارِ فَي النَّارِ وَهُولُ هُلُ النَّارِ فَي عَلْمُ وَيَعُولُ هَلُ اللَّهُ وَيَعْمَى اللَّهُ وَالْمَوْتِ مُلْكُونَ عَلَى السَّورِ الشَّفَاعُولُ اللَّهُ وَيَعُولُ اللَّهُ وَعَلَى السَّورِ وَالْمَلُ النَّارِ وَالْمَلُ النَّارِ وَالْمَلُ النَّارِ وَالْمَلُ النَّارِ عَلَولُ الْمَولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى السَّورِ ثُمَّ يَقُلُلُ يَا أَهُلُ النَّارِ عَلَوْلُ الْمَالِ النَّارِ عَلَومُ اللَّهُ وَلَى النَّارِ عَلَولُ الْمَالُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ النَّارِ عَلَمُ اللَّهُ وَلَو اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِ الْمَالِقُ الْمُؤْلُ الْمَلْ الْمَالِ الْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالِعُولُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُولُ ال

(۸۸۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ نی علیلانے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں کوایک ٹیلے پرجمع کیا جائے گا، پھررب العالمین آئییں جھا تک کر دیکھے گا، پھراعلان کیا جائے گا کہ ہرقوم ان کے پیچھے جلی جائے جن کی وہ عبادت کرتی تھی، چنا نچ صلیب، تصویروں کے پجاری کے لئے آگ کی تمثیل بیش چنا نچ صلیب کے بجاری کے لئے آگ کی تمثیل بیش کردی جائے گی، اور وہ اپنے معبودوں کے پیچھے چل پڑیں گے، اور صرف مسلمان رہ جائیں گے، پھررب العالمین آئییں بھی مجھا تک کردی جائے گا اور فرمائے گاتم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں جارہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تچھ سے اللہ کی بناہ میں آتے ہیں، اللہ جما تک کردیکھے گا اور فرمائے گاتم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں وہیں گے، وہ انہیں تھم دے گا اور ثابت قدم رکھے گا، (پھروہ جائے گا اور دوبارہ ظاہر ہوکر یہی سوال جواب کر ہے گا)

صحابہ نفائل نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم اپنے پروردگارکود کھے سکیں گے؟ نبی علیہ نے فرمایا کیا تہمیں چودہویں رات کا چاند دیکھنے میں کسی قتم کی مشقت ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، نبی علیہ نے فرمایا پھراس وقت تہمیں اسے دیکھنے میں بھی کوئی مشقت نہیں ہوگی، بہر حال! تیسری مرتبہ پوشیدہ ہونے کے بعد جب وہ ظاہر ہوگا تو انہیں اپنی معرفت عطاء فرما دےگا، اور انہیں بتادےگا کہ میں ہی تہمارارب ہوں، تم میرے پیھے آجاؤ، چنا نچے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے، اور بل صراط قائم کر دیا

#### هي مُنالًا اَمَانُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ هُرَيْرة رَبَّ اللهُ ا

جائے گا، اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں اور عمدہ شہواروں کی طرح گذرجائیں گے اور کہتے جائیں گے دسلم ،سلم ، جہنی رہ جائیں گے اور اس پر بہترین گھوڑوں اور عمدہ شہواروں کی طرح گذرجائیں گے اور انہیں فوج در فوج جہنم میں بھینک دیا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی ؟ اور وہ کہے گی کہ پھھاور بھی ہے؟ اس میں ایک اور فوج بھینک دی جائے گی اور پھر بہی سوال جواب ہوں گے جتی کہ رحمان اس میں اپنا قدم رکھ دے گا اور جہنم کے حصے سکڑ جائیں گے اور وہ کہے گی بس، بس، بس۔

پھر جب جنتی جنت میں ٹیلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں ، تو ''موت'' کو لا کر پل صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا اور اہل جنت کو پکار کر بلا یا جائے گا ، وہ خوفز دہ ہو کر جھا تکیں گے کہ کہیں انہیں جنت سے نکال تو نہیں دیا جائے گا ، پھران سے پو چھا جائے گا کہ کیاتم اسے پیچا نے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جی پروردگار! بیموت ہے ، پھراہل جہنم کو پکار کر آ واز دی جائے گی ، وہ اس خوثی سے جھا تک کر دیکھیں گے کہ شاید انہیں اس جگہ سے نکلنا نصیب ہوجائے ، پھران سے بھی پو چھا جائے گا کہ کیا تم اسے پیچا نے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں! بیموت ہے ، چنا نچہ اللہ کے تھم پراسے پل صراط پر ذرئے کر دیا جائے گا اور دونوں گروہوں سے کہا جائے گا کہتے ہو۔ کہتی موت نہ آئے گی۔

( ٨٨.٤) حَدَّثَنَا هَيْتُمْ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشِ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِح عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ الْمَجَالِسِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ آسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ الْمُجَالِسِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ آسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلَيْكَ

[قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٤٣٣)]. [انظر: ١٠٤٢٠].

- (۸۸۰۳) حفرت ابو ہریرہ و النظامة مروی ہے کہ نی النظامة فرمایا کفارہ مجلس یہ ہے کہ انسان مجلس سے اٹھتے وقت یوں کہدلے "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ٱسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ"
- ( ٨٨.٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّؤُيَّا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ [صححه مسلم (٢٢٦٣)]. [انظر: ٢٩٦٤].
  - (۸۸۰۵) حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹائٹئز سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا اچھا خواب اجز اء نبوت میں سے چھپالیسواں جز و ہے۔
- ( ٨٨.٦) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفْصَةً قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ يَقُرَأُ فَقَالَ لَقَدُ أُعْطِى هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ [راحع: ٨٦٣١].
- (۸۸۰۲) حضرت ابو ہریرہ دلائنڈ سے مرفی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے حضرت ابوموی اشعری ڈلائنڈ کو تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا ابوموی اشعری کوحضرت داؤ د علیہ جسیائر عطاء کیا گیا ہے۔
- ( ٨٨.٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

# الم المارة المنافعة ا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنَبِّنُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ هُمْ الضَّعَفَاءُ وَالْمَظْلُومُونَ أَلَا أُنَبِّنُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ شَدِيدٍ جَعْظُرِكِ [انظر: ٢٠٦٠٦].

(۸۸۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹے ہے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فر مایا کیا میں تنہیں اہل جنت کے بارے نہ بتاؤں؟ جنتی کمزوراور مظلوم لوگ ہوں گے، کیا میں تنہیں اہل جہنم کے بارے نہ بتاؤں؟ جہنمی ہر بیوتو ف اور متکبر آ دمی ہوگا۔

( ٨٨.٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ شَقِيقٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَهُمُ اللَّهِ بُنُ شَقِيقٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنْبَنُكُمْ بِشِرَارِكُمْ فَقَالَ هُمُ الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ أَلَا أُنْبَنُكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنْبَنُكُمْ بِشِرَارِكُمْ فَقَالَ هُمْ الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ أَلَا أُنْبَنُكُمْ بِخِيَارِكُمْ أَخَلَقًا

(۸۸۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹا نے فرمایا کیا میں تنہیں بدترین لوگوں کے بارے نہ بتاؤں؟ وائی تباہی کینے والے اورلوگوں کا غذاق اڑانے والے لوگ، کیا میں تنہیں بہترین لوگوں کے بارے نہ بتاؤں؟ جوتم میں سے بہترین اخلاق والے ہوں۔

( ٨٨.٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِى نَولِيلى الصَّادِقُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ يَكُونُ فِى هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْثُ إِلَى السِّنْدِ وَالْهِنْدِ فَإِنْ آنَا آذْرَكْتُهُ فَاسْتُشْهِدْتُ فَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ يَكُونُ فِى هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْثُ إِلَى السِّنْدِ وَالْهِنْدِ فَإِنْ آنَا آذُرَكْتُهُ فَاسْتُشْهِدْتُ فَاسْتُسْهِدْتُ فَلَاكَ وَإِنْ آنَا فَذَكَرَ كَلِمَةً رَجَعْتُ وَآنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ قَدْ أَعْتَقَنِى مِنْ النَّارِ

(۸۸۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ مجھ سے میرے خلیل وصادق پیغیبر خدامٹاٹٹیٹڑ نے بیان فر مایا کہ اس امت میں ایک شکر سندھ اور ہند کی طرف بھی جائے گا، اگر میں نے وہ زمانہ پایا اور شہید ہو گیا تو بہت اچھا اور اگر میں زندہ واپس آگیا تو میں ابو ہریرۃ المحررہوں گا جو جہنم کی آگ ہے آزاد ہوچکا ہوگا۔

( ٨٨٨٠) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفُصٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقُوبُهُمَا بَيْنَهُمَا لَا يَطُويَانِهِ وَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ حَلَبَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتُعَانِهِ وَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَتَعَانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ حَلَبَ لِيطُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَطُعَمُهَا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَلِيطُ فَعَنَّهُ لِا يَطْعَمُهَا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَلِيطُ حَوْضَهُ لَا يَشْقِي مِنْهُ [صححه البحارى(٦٠٠٦)، ومسلم(٢٩٤٣)، وابن حبان (٢٩٤٥)].

(۸۸۱۰) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے مردی ہے کہ بی طایقانے فر مایا دوآ دمیوں کے درمیان خرید وفروخت ہورہی ہوگی کہ قیامت قائم ہوجائے گی، ابھی کپڑاان دونوں کے درمیان ہی ہوگا، انہوں نے اسے لپیٹا ہوگا اور نہ ہی خرید وفروخت کمل ہوگی، ای طرح ایک آ دمی نے اپنے جانور کا دودھ دو ہا ہوگا لیکن ابھی پینے کی نوبت نہ آئی ہوگی کہ قیامت قائم ہوجائے گی، ایک آ دمی نے لقہ اٹھا کراپنے منہ کے قریب کیا ہوگا، ابھی کھانے نہیں پایا ہوگا کہ قیامت قائم ہوجائے گی اور ایک آ دمی اپنے حوض کی لیائی کر رہا ہوگا، اسے سیر اب نہ کر سکے گا کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔

# مُنْ أَنَّ هُرِيْرَة عِنَاهُ لَيْ الله

( ٨٨١١ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصِ قَالَ ٱنْبَأْنَا وَرُقَاءُ عَنُ آبِى الرِّنَادِ عَنِ الْآغُوجِ عَنْ آبِى هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يُصُرَفُ عَنِّى شَتْمُ قُرَيْشٍ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ [راحم: ٧٣٢٧].

(۸۸۱۱) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کیا تنہیں اس بات پر تعجب نہیں ہوتا کہ س عجیب طریقے سے قرین کی دشتام طرازیوں کو مجھ سے دور کر دیا جاتا ہے؟ وہ کس طرح '' ندم '' پر لعنت اور سب وشتم کرتے ہیں جبکہ میرانا م تو محمر ہے(ندم نہیں)

( ۸۸۱۲ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَجُهَيْنَةٌ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةٌ أَوْ مُزَيْنَةٌ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةً كَالَ مِنْ جُهَيْنَةً وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَجُهَيْنَةٌ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَة أَوْ مُزَيْنَة أَوْ مُزَيْنَة وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَة حَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدِ وطَي وَغَطَفَانَ [صححه مسلم (٢٥٢)، وقال الترمذي: حسن صحيح] خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وطَي وَعَطَفَانَ [صححه مسلم (٢٥٢)، وقال الترمذي: حسن صحيح] معرم الله عَنْدَ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَالَهُ مَنْ أَسِلَهُ وطَي اللهِ وطَي عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَي اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الرَّامِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ كَانَ مِنْ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمُنْ كَانَ مِنْ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا اللهِ وَاللّهُ وَلَا اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْهُ وَمُنْ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَالُولُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَالُهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَالُولُ مِنْ عِنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَالُولُ مِنْ الللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللهُ عَلَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ وَلِمُ الللّهُ عَلَاللهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْكُولُولُ الللهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللللهُ عَلْمُ الللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ الللهُ اللهُولُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُو

( ٨٨١٤) حَدَّثَنَا سُرِيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتُ سَحَابَةٌ فَقَالَ أَتَدُرُونَ مَا هَذِهِ قَالَ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْعَنَانُ وَرَوَايَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ إِلَى مَنْ لَا يَشْكُرُهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا يَدْعُونَهُ أَتَدُرُونَ مَا هَذِهِ فَوْقَكُمْ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْعَرْشُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْعَرْشُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْعَرْشُ قَالَ الْعَرْشُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْعَرْشُ قَالَ الْعَرْشُ قَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ الللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ الللهُ وَرَسُولُهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وا

#### هي مُنالًا أَمَّانُ فَال يَنْ مِنْ اللهُ مُنالًا أَمَّانُ فَاللهُ مُنْ اللهُ هُرِيُّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

أَرْضٌ أَتَدُرُونَ مَا تَحْتَهَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَرْضٌ أَخْرَى أَتَدُرُونَ كُمْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَسِيرَةُ سَبْعِمِئَةِ عَامٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ أَرْضِينَ ثُمَّ قَالَ وَايْمُ اللهِ لَوْ دَلَيْتُمْ أَحَدَكُمْ بِحَبْلٍ إِلَى الْارْضِ السَّفْلَى السَّابِعَةِ لَهَبَطَ ثُمَّ قَرَأً هُوَ الْآوَلُ وَاللَّخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ السَّابِعَةِ لَهَبَطَ ثُمَّ قَرَأً هُوَ الْآوَلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(۱۸۱۴) حضرت الوہریہ ڈاٹیٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ آسان پر سے ایک بادل گذرا، نبی علیہ نے فر مایا کیا تم جانے ہو کہ یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، فر مایا یہ 'عنان' ہے، جوز مین کی تر اوٹ کوان لوگوں کے پاس ہا تک کر لے جار ہا ہے جو اللہ کا شکر اوانہیں کرتے اورا سے بھی نہیں پکارتے ، کیا تم جانے ہو کہ بیتمہارے او پر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کے رسول مالیہ گئے ہی زیادہ جانے ہیں، فر مایا اس کانام' رقع' ہے، بیرایک لیٹی ہوئی موج اور محفوظ چھت ہے، کیا تم جانے ہو کہ تبہارے اوراس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔

پھرفر مایا کیاتم جانے ہوکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، فر مایا دور ا آسان ہے، کیاتم جانے ہوکہ تہارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں؟ فر مایا پانچ سوسال کا فاصلہ ہے، یہاں تک کہ ساتوں آسان گوانے کے بعد فر مایا کیاتم جانے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، فر مایا اس کے اوپر عرش ہے، کیاتم جانے ہو کہ اس کے اور ساتوں آسان کہ اللہ اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہی ہی ہر جانے ہیں، فر مایا بی نے سوکہ اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درسول ہی ہی ہم جانے ہیں، فر مایا بی نے سوکہ اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درسول ہی ہم جانے ہیں، فر مایا درسول ہی ہم جانے ہو کہ اس کے بیچے کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درسول ہی ہم جانے ہیں، فر مایا درسول ہی ہم جانے ہو کہ اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درسول ہی ہم خان ہم ہو کہ اس کے درسیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درسول ہی ہم خان ہم ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درسول ہی ہم ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درسول ہی ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درسول ہی ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درسول ہی ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درسول ہم ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور نا ہم ہم نے وار دو ہم چیز کو جانے وار تھا ہم نے اس کہ کہ ہم نے وارد وہ ہم چیز کو جانے والا ہے۔''

( ٨٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُبَارَكٍ قَالَ أَخْبَرِنِى مُحَمَّدُ بَنُ عَجُلانَ عَنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ الْمُعْرَةِ عَنُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَبِيعَةَ فَلَمْ أُنْكِرُ قَالَ الْمُؤْمِنُ الْقُوتَى خَيْرٌ أَوُ أَيْ هُورَ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَبِيعَةَ فَلَمْ أُنْكِرُ قَالَ الْمُؤْمِنُ الْقُوتَى خَيْرٌ أَوْ أَوْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمَا شَاءَ صَنَعَ وَإِيَّاكَ وَاللَّوَ فَإِنَّ اللَّوَيُ اللَّهَ عِنْ الشَّيْطَانِ [راحع: ٢٧٧٧].

(٨٨١٥) حضرت ابو ہرىيە رئالنى سے مروى ہے كەنبى ماليا نے فرمايا الله كى نگاموں ميں طاقتورمسلمان ، كمزورمسلمان كى نسبت

# مُنْ الْمُ الْمُرْبِينَ لِيُسْتِدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

زیادہ بہتر، افضل اور مجبوب ہے، اور ہرایک ہی جملائی میں ہے، ایسی چیزوں کی حرص کروجن کا تنہیں فائدہ ہواورتم اس سے عاجز نہ آجاؤ، اگر کوئی معاملہ تم پر غالب آنے لگے تو یوں کہ لوکہ اللہ نے اسی طرح مقدر فرمایا تھا اور اللہ جو چاہتا ہے، کر گذرتا ہے، اور''اگر گر''سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ''اگر گر''شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔

( ٨٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ وَحَدَّثَنِى أَبِي عَنْ بَرَكَةَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ قَالَ أَبِى وَهُوَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ لَا أَظُنَّهُ إِلَّا فِي الاسْتِسْقَاءِ [راجع: ٢٢١٢].

(۸۸۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ کتے ہیں کہ نبی ملیٹا دعاء میں اس طرح ہاتھ پھیلائے تھے کہ میں آپ مُٹاٹٹیکی مبارک بغل کی سفیدی دیکھ لیتا تھا، داوی کہتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق بینماز استیقاء کاموقع تھا۔

( ۱۸۱۷) حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ آبِي حَدَّثَنَا نَعَيْمُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنُ آبِي حَارِمٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ آبُو جَهْلٍ هَلْ يُعَقِّرُ مُحَمَّدٌ وَجُهَهُ بَيْنَ آطُهُرِ كُمْ قَالَ فَقِيلَ نَعَمْ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى يَمِينَا يَخُلِفُ بِهَا لَئِنُ رَأَيْتُهُ يَفَعُلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ أَوْ لَأَعَقِّرَنَّ وَجُهَهُ فِي التَّرَابِ قَالَ فَآلَ وَاللَّامِ وَاللَّاتِ وَالْعُزِّى يَمِينَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى زَعَمَ لَيَطاً عَلَى رَقَبَتِهِ قَالَ فَمَا فَجَآهُمُ مِنْهُ إِلَّا وَهُو يَنكُومُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى زَعَمَ لَيطاً عَلَى رَقَبَتِهِ قَالَ فَمَا فَجَآهُمُ مِنْهُ إِلَّا وَهُو يَنكُومُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى وَكُمْ يَطِئلُ عَلَى وَبَيْنَهُ لَحَنْدَقًا مِنْ نَادٍ وَهَوْلَاءِ أَجْنِحَةٌ قَالَ وَسُلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عِلْمَ عَلَى وَسَلَّمَ لَوْ وَنَا مِنْ يَكُومُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ لَوْ وَلَا مَن اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَنَا مِنْ يَنْ يَوْمُولُ اللَّهُ عَصْوا عُضُوا قَالَ فَأَلْ إِلَى اللَّهُ يَرَى عَلَى الْهُولَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي النَّهُ عَلَى الْمُولِي النَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُ عَلَى الْمُعَلِي النَّهُ عَلَى الْمُعَلِي النَّهُ عَلَى الْمُعَلِي النَّهُ عَلَى الْمُعَلِي النَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَلَوْمَهُ مِلْ اللَّهُ يَرَى كُلَّا لَيْنُ لَمُ يَلْعَمُ وَالْمَعُمُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِّمُ وَلَا يَعْمَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي

(۸۸۱۷) حضرت ابو ہریرہ رہ النظائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے سرداروں سے ابوجہل کہنے لگا کیا محمد (مثل النظامی) تمہاری موجودگی میں اپنا چیرہ زمین پررکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اس پروہ کہنے لگا کہ لات اورعزی کی فتم! اگر میں نے انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی گردن کو ایٹ یا کون تلے روئد دوں گا اور ان کا چیرہ مٹی میں ملادوں گا، یہ کہہ کرنی مالیا کی طرف آیا، آپ منا النظامی کو سرح میں مالیا کی گردن پر اپناٹا پاک پاؤں رکھنے کے لیے آگے بوجالیکن پھر اچا تک بوجالیکن پھر اچا تک بوجالیکن پھر اچا تک بوجالیکن پھر اچا تک بی النظامی کی گردن پر اپناٹا پاک پاؤں رکھنے کے لیے آگے بوجالیکن پھر اچا تک بی النظامی کی کردن پر اپناٹا پاک پاؤں رکھنے کے لیے آگے بوجالیکن پھر اچا تک بی النظامی کی کردن پر اپناٹا پاک پاؤں واپس بھاگ پڑا اور اینے ہاتھوں سے کسی چیز سے بینے لگا۔

سردارانِ قریش نے اس سے بوچھا کہ تھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق حائل ہوگی، اور مختلف ہاتھ میری طرف بڑھنے گئے، نی ملیلیانے فرمایا اگروہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضوا چک کر

# مُنْ الْمُ الْمُرْنُ لِيُسْتِرُمُ الْمُؤْرِنُ لِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الى آخر مي الله الموقع برسورة علق كى بيرة خرى آيات نازل موكين"ان الانسان ليطعى "الى آخر في

( ٨٨٨٨) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَلَّبُون بِبَجَلَالِي الْيَوْمَ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَلَّبُون بِبَجَلَالِي الْيَوْمَ أَظِلَّى يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي [راجع: ٢٣٣٠].

(۸۸۱۸) حضرت ابو ہریرہ دلائٹو نی علیا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشا و فرما کیں گے میری خاطر آپی میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ میرے جلال کی قتم! آج میں انہیں اپنے سائے میں "جبکہ میرے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سائی ہیں'' جگہ عطاء کروں گا۔

( ٨٨١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ زَكِرِيًّا عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ أَرُضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا وَحَتَّى يَكُنُرَ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ يَسِيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَمَكَّةَ لَا يَنَعَافُ إِلَّا صَلَالَ الطَّرِيقِ وَحَتَّى يَكُنُّرَ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ يَسِيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَمَكَّةَ لَا يَنَعَافُ إِلَّا صَلَالَ الطَّرِيقِ وَحَتَّى يَكُنُّرَ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَوْلُ وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَوْلُ وَمَا الْهَرْجُ عَالَوا وَمَا الْهَرْجُ لَا يَعْوَلُ وَمَا اللَّهِ قَالَ الْقَوْلُ وَمَا الْهَرْجُ إِلَّا صَلالَ الطَّرِيقِ وَحَتَّى يَكُنُو الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ عَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَوْلُ وَمَا الْهَرْجُ عَلَالُهُ اللّهِ قَالَ الْقَوْلُ الْعَمَاقِ وَمَا الْهَرْجُ عَالَوا وَمَا الْهَرْجُ عَلَالًا لِعَلَى اللّهُ قَالَ الْقَوْلُ وَمَا الْهَرْءُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ قَالَ الْقُولُ الْعُلَالُ الْعَلَى اللّهُ قَالَ الْقُولُ الْعَلَالُ الْعُرِيقِ وَالْتَى الْعَلَى الْوَالُولُ الْمُ الْعُولُ الْعُلُهُ اللّهُ قَالَ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْفُولُ وَمَا الْهَرْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعُولُ الْعَلَى الْعَلَالُهُ اللّهُ الْعُلَلَ الْعُلَولِي الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالُولُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى

(۸۸۱۹) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹئئے سے مروی ہے کہ نبی طایع ایسے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سرز مین عرب در میان اور مہر والے سام میں سوائے راہ در یاؤں اور نہروں سے لبریز نہ ہوجائے اور جب تک ایک سوارع اق اور مکہ کے در میان سفر کرے اور آس سفر میں سوائے راہ بھنگنے کے کوئی اور اندیشہ نہ ہو، اور جب تک کہ '' ہرج'' کی کثر ت نہ ہوجائے ،صحابہ ڈاکٹی نے پوچھا یا رسول اللہ! ہرج سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قتل ۔

( ٨٨٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ زَكُوِيًّا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ عَجَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِى دُبُو كُلُّ صَلَّةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثًا وَلَكُ اللّهُ وَحَمِدً اللّهَ فَلَاثًا وَثَلَاثُتُهُ لَا إِلَهُ إِللّهِ اللَّهُ وَحَمِدً لِللّهَ ثَلَاثًا وَلَكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِورً لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَاللّهُ مَا اللّهُ وَحَدَهُ لَا اللّهُ وَحَدَهُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلْهُ اللّهُ وَلَلْ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلْمَاءُ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ٨٨٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكْرِيًّا عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

# 

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصُبِحُ وَحِينَ يُمْسِى سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ السَّهِ صَلّى اللّهُ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ الْحَدُّ يَوْمَ اللّهِ صَلّى اللّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ اللّهِ صَلّى اللّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتُ اللّهِ صَلّى اللّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتُ اللّهِ صَلّى اللّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةً مَرَّةٍ لَمْ يَأْتُ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةً مَرَّةٍ لَمْ يَأْتُ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةً مَرَّةٍ لَمْ يَأْتُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مَا لَهُ مَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَلْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۸۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جو تخص صبح وشام سومرتبہ "سبحان الله و بحمده" کہدلے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے افضل عمل والانہیں آئے گا الا میر کہ کسی اور نے بھی پیکلمات اتنی ہی مرتبہ یا اس سے زیا وہ مرتبہ کے ہوں۔

#### ( ۸۸۲۲ ) حَدَّثْنَا

(۸۸۲۲) کاتبین سے اس مقام پرغلطی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک حدیث کی سنداور دوسرے کامتن خلط ملط کر دیا ہے، ہمارے نئے میں یہاں صرف لفظ'' حدثنا'' ککھا ہوا ہے۔

( ٨٨٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكْرِيَّا عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكِمِ النَّخَعِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ الْجَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنُ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى أَبُوابَ السُّلُطَانِ الْفَيْتِنَ وَمَا ازْدَادْ عَبُدٌ مِنُ السُّلُطَانِ قُرْبًا إِلَّا ازْدَادَ مِنُ اللَّهِ بُعُدًا [انظر: ٩٦٨١]

(۸۸۲۳) خضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ نبی علیکا نے فرمایا جو شخص دیہات میں رہتا ہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جو باوشا ہوں کے درواز سے پر آتا ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے اور جو شخص باوشاہ کا جتنا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، اللہ سے اتناہی دور ہوتا جاتا ہے۔

( ٨٨٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِى أَبَا أَحْمَدَ الزُّبَيْرِى قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمِّى عُبِيْدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمْشِي بَيْنَ يَدَى أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِى رَبَّهُ كَانَ أَنْ يَقِفَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِائَةَ عَامٍ آحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْطُو

(۸۸۲۴) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی طائے نے فرمایا اگر کسی شخص کو بیمعلوم ہوجائے کہ اپنے نمازی بھائی کے آگے ہے گذرنے کی کیاسز اہے تواس کی نظروں میں وہاں سے گذرنے کی نسبت سوسال تک کھڑ ار منازیادہ بہتر ہوگا۔

( ٨٨٢٥) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حُدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنِ الْحُصَيْنِ كَذَا قَالَ عَنُ آبِى سَعُدِ الْحَيْرِ وَكَانَ مِنُ أَصْحَابٌ عُمَرَ عَنْ آبِى سَعُدِ الْحَيْرِ وَكَانَ مِنُ أَصْحَابٌ عُمَرَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْجَتَحَلَ فَلْيُوتِرُ وَمَنْ فَعَلَ فَقَدُ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ وَمَنْ فَعَلَ فَقَدُ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلُ فَلْيَالُهُ فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَيْرُ تَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَيْرُ

### هي مُنالاً امَانُ بنَّ بل يُؤَمِّن اللهُ مُنالِد اللهُ مُنالِد اللهُ مُرِيُّرة رَفَّانُهُ ﴾ ٢١٧ ٢٠٠ ٢٠٠ مُنالاً اللهُ مُريُّرة ربَّتُهُ اللهُ

(۸۸۲۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹھانے فر مایا جو خفس سرمہ لگائے، وہ طاق عدد کا خیال رکھے، جو خیال رکھ لے تو بہت اچھا، ورنہ کوئی حرج بھی نہیں ہے اور جو شخص پھروں سے استنجاء کرے وہ طاق عدد کا خیال رکھے، جو خیال رکھ لے تو بہت اچھا، ورنہ کوئی حرج بھی نہیں ہے اور جو شخص کھانا کھائے تو خلال کو پھینک و ہے اور جو زبان سے چہالیا ہو، اسے نگل لے جو خیال رکھ لے تو بہت اچھا، ورنہ کوئی حرج بھی نہیں ہے، جو شخص بیت الخلاء آئے تو ستر کا خیال رکھے، اگر اسے ملیلے کے علاوہ پھھ نہیل رکھ طرف پشت کر لے، کیونکہ شیطان بی آ دم کی شرمگا ہوں سے کھیلتا ہے، جو ایسا کر لے تو بہت اچھا، ورنہ کوئی حرج بھی نہیں ہے۔

( ٨٨٢٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَلَقٌ يَعْنِى ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُوَ مَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَّا فَسَمِعْنَا وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَّا فَسَمِعْنَا وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هَذَا حَجَرٌ أَرْسِلَ فِي جَهَنَّمَ مُنْذُ سَبْعِينَ خَوِيفًا فَالاَّنَ النَّهَى إِلَى قَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالُهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هَذَا حَجَرٌ أَرْسِلَ فِي جَهَنَّمَ مُنْذُ سَبْعِينَ خَوِيفًا فَالاَّنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۸۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنٹ مروی ہے کہ ایک دن ہم لوگ نبی طیاہ کے پاس ہیٹے ہوئے تھے کہ ہم نے ایک دھا کے کی آوازئ، نبی طیاہ نے فر مایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کہیں آوازہ ؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول مُلَّا لَیْنَا ہُی زیادہ جانتے ہو کہ یہ کہیں آواز ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول مُلَّا لِیُنْا ہِی نہا ہوں کے مسترسال پہلے جہنم میں لڑھکا یا گیا تھا، وہ پھر اب اس کی تہد میں پہنچا ہے۔

( ٨٨٢٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَلَفٌ يَعْنِى ابْنَ خَلِيفَةَ عَنُ آبِى مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنُ آبِى حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ آبِى مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنُ آبِى حَازِمٍ قَالَ يَا كُنْتُ خَلْفَ آبِى هُرَيْرَةً مَا هَذَا الْوُضُوءَ قَالَ يَا كُنْتُ خَلْفَ آبِى هُرَيْرَةً مَا هَذَا الْوُضُوءَ قَالَ يَا بَعْ فَاللّهُ الْوَضُوءَ إِلَى إِبْطِهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً مَا هَذَا الْوُضُوءَ قَالَ يَا بَعْ فَاهُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَلْوُضُوءَ إِلَى عَلَيْكُ الْوَسُوءَ إِلَى مِنْ الْمُؤْمِنِ إِلَى حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءَ [صححه مسلم (٢٥٠)، وابن حبان (١٠٤٥)، وابن عزيمة: (٧)].

(۸۸۲۷) ابوحازم مَنَّلَةُ كَتِ بِين كماليك دن مِن حضرت ابو بريره تُلَّقُوْكَ يَجِهِ كُمُّ القا، وه وضوفر مارے عقادرا پناتھ بغل تك دهورے تقے، مِن نے بوچھا ابو بريره! يہ كيسا وضو ہے؟ انہوں نے جھے دكھ كرفر ما يا اے بن فروخ! تم يہاں؟ اگر جھے پنة ہوتا كه تم يہاں موجود ہوتو مِن اس طرح بھى وضونه كرتا (ببر حال! ابتہ بن پنة چل بى گيا ہے تو سنوكه) مِن نے اپنے خليل تَكُلِيْكُمُ كو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے كمسلمان كے اعضاء كى چك وہاں تك بَنِجَى ہے جہاں تك وضوكا پانى پنچا ہے۔ خليل تَكُلِيْكُمُ كو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے كمسلمان كے اعضاء كى چك وہاں تك بَنِجَى ہے جہاں تك وضوكا پانى پنچا ہے۔ (۸۸۲۸) حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ الْخَبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ الْبَعْنَ الْبَابُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبُونَ الْبَعْرَابُونُ وَالْ عَلْلُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ الْبَعْرُ وَالِيهُ وَالْ عَنْ آبِيهُ الْبَعْرُ وَالْ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ الْبَعْرَابُونُ الْبِي الْبَعْرَابُونُ الْبِيهُ الْبَعْرِ الْبَعْرِ الْبِي الْبُولُ الْبَعْرِ الْبِي الْبِيهُ الْبُعُلِي الْبُعْرِ الْبِي الْبُعْرُ الْبُعْرُ الْبُعْرُ الْبُعْرِ الْبُعْرُ الْبُعُلُولُ الْبُعُولُ الْبُعُرُولُ الْبُعُرُولُ الْبِي الْبُعْرِ الْبُعُلُولُ

### هِ مُنالًا أَمَّانُ لِيَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ هُرِيْرَة رَبَّنَانُ اللهُ هُرَيْرة رَبَّنَانُ اللهُ هُرَيْرة رَبَّنَانُ اللهُ هُرَيْرة رَبِّنَانُ اللهُ هُرَيْرة رَبِينَانُ اللهُ هُرَيْرة رَبِّنَانُ اللهُ هُرَيْرة رَبِّنَانُ اللهُ هُرَيْرة رَبِّنَانُ اللهُ هُرَيْرة رَبِّنَانُ اللهُ هُرِيْرة رَبِّنَانُ اللهُ هُرِيْرة رَبِينَانُ اللهُ مُرْتَرِق وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُل

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكُفِّرُ عَنْهُ أَنُ الْتَصَدَّقَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ [ضححه مسلم (٦٣٠)، وابن حزيمة: (٢٤٩٨)].

(۸۸۲۸) حفرت الو بریره رُالِیُّ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے بی الیہ سے بوچھا کہ میرے والدصا حب کا انتقال ہوگیا ہے۔ انہوں نے مال تو چھوڑا ہے کیکن کوئی وصیت نہیں کی ، کیا میر اان کی طرف سے صدقہ کرنا سیح ہے؟ بی الیہ ان فرمایا ہال اسمح ہے۔ (۸۸۲۹) حَدَّثنا سُلینُمانُ قَالَ حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ آخبرَنِي الْعَلاءُ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيُوةَ عَنُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ تَدُرُونَ مَنُ الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنُ لَا دِرْهُمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ إِنَّ الْمُفْلِسُ فِينَا مَنُ لَا دِرْهُمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي عَلَيْهِ وَسَلّم قَالُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم قَالُ وَا الْمُفُلِسُ فِينَا مَنُ لَا دِرْهُمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمِّتِي عَلَيْهِ وَسَلّم قَالُ وَا الْمُفُلِسُ فِينَا مَنُ لَا دِرْهُمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمِّتِي عَلَيْهِ وَسَلّم وَلَا مَنْ اللّه عَدَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَصَدَاتِهُ وَسَلّم فَلُو اللّه وَلَا مَنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيتُ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ آنُ يَقْضِى مَا عَلَيْه أُخِذَ مِنْ خَصَنَاتِهُ فَالِ اللّه فَلُو حَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ [راحع: ٢٠١٨]

(۸۸۲۹) حضرت آپو ہر برہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ فی مایا کیاتم جانے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ تعالیہ فی کی کیایارسول اللہ! ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ اورساز وسامان نہ ہو، نبی علیہ فی مایا میری امت کا مفلس وہ آ دمی ہوگا جو قیا مت کے دن نماز ، روزہ اورز کو قالے کر آئے گا، لیکن کسی کوگا کی دی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا، اسے بٹھا لیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے کر ان کا بدلہ دلوایا جائے گا، اگر اس کے گنا ہوں کا فیصلہ کمل ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں قو حقد اروں کے گناہ لے کر اس پر لا دد سے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔

( ٨٨٣٠ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزُنِيَانِ وَاللِّسَانُ يَزُنِى وَالْيَدَانِ يَزُنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ يَزُنِيَانِ يُحَقِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوُ يُكَذِّبُهُ إِنظر: ٩٣٢٠].

(۸۸۳۰) حضرت ابوہریرہ ٹاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا (ہرانسان کابدکاری میں حصہ ہے چنانچہ) آٹکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اورشرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔

( ٨٨٣١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحَ يَدُعُو لَهُ [صححه مسلم (١٦٣١)، وابن حان (٢٠١٦)، وابن حزيمة: (٢٤٩٤)].

(۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ است مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جب انسان مرجاتا ہے تو تین اعمال کے علاوہ اس کے سارے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں، ایک تو صدقہ جاریہ، دوسرانفع بخش علم، تیسرانیک اولا دجوائے والدین کے لئے دعاء کرے۔

# 

( ٨٨٢٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِذَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَإِذَا عَلَيْهِ وَإِذَا كَاللَّهُ فَاللَّهُ قَالَ عَلَيْهِ وَإِذَا مَاتَ فَاتَبُعُهُ وَإِذَا مَاتِ فَاتَبُعُهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتُمُعُونَا إِذَا مَاتَ فَاتُمُ فَالْمُعُونَا إِلَيْهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَيْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتُبُعُهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتُمُعُلُمُ اللَّهُ فَلَيْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتُبُعُهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتُبُعُهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتُبُعُهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتُبُعُهُ وَالْمَاتُ فَاتُعُونَا مَاتَ فَاتُمُ مَاتَ اللَّهُ فَالَالِكُونَا مَاتَ اللَّهُ فَالَا مَاتَ فَاتُبُعُهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُونَا مُعْلَى اللَّهُ فَالَعُونَا مَاتَ اللَّهُ فَالَالَهُ فَاللَّالَا اللَّهُ فَالَالِلْمُ اللَّهُ فَالَالِهُ فَالَالَالَالَالَالَالَالَالِكُونَا مِنْ فَالْمُونَا لَا لَاللَّهُ فَالَالِهُ اللَّهُ فَالَالِهُ اللَّهُ فَالِكُونَا فَالْمُونَا لَالَالِهُ اللَّهُ فَالِكُونَا إِلَالَالِهُ اللَّهُ فَالْمُونَا لَ

(۸۸۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا ہرمسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھوتی ہیں کسی نے پوچھا یارسول اللہ!وہ کون سے حقوق ہیں؟ نبی علیظانے فرمایا © ملاقات ہوتو سلام کرے ﴿ وعوت دے تو قبول کرے ﴿ خبرخوا ہی چاہے تو اس کی خبرخوا ہی کرے ﴿ حِسِینِکے تو اس کا جواب دے ﴿ ہمارہ وقو عیادت کرے ﴿ مرجائے تو جنازے ہیں شرکت کرے ۔

( ٨٨٣٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْكُفُرُ قِبَلَ الْمَشُوقِ وَالسَّكِينَةُ فِي آهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ وَالْخَيْلُ وَالْوَبَرُ [صححه مسلم (٢٥)] [انظر ٥٧١،٩٢٧، ٩٨٩، ١٠٨١]

(۸۸۳۳) حضرت ابو ہر پرہ مٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیّلانے فر مایا ایمان یمن والوں کا بہت عمدہ ہے، کفرمشرق کی جانب ہے، سکون واطمینان بکری والوں میں ہوتا ہے، فخر وریا کاری گھوڑوں اوراونٹوں کے مالکوں میں ہوتی ہے۔

( ٨٨٢٤ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُوَدِّقَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُوَدِّقُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُودُةً الْمَاكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُودُةً الْمَاكُونَ الْمُعُودُ فَي إِلَى آهُلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تُقَادَ الشَّاةُ الْجَلْحَاءُ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ [راحع: ٢٠٠٣].

(۸۸۳۴) حضرت ابو ہریرہ و اللہ علیہ علیہ ہے کہ بی طلیہ نے فرمایا قیامت کے دن حقد اردں کو ان کے حقوق ادا کیے جا کیں گے جتی کہ بے سینگ بکری کوسینگ والی بکری ہے'' جس نے اسے سینگ مارا ہوگا'' بھی قصاص دلوایا جائے گا۔

( ٨٨٣٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُوَيْوَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا فِتَنَّا كَقِطِعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمُسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنُ الدُّنْيَا [راجع: ١٧ - ٨].

(۸۸۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈے مروی ہے کہ نبی طینی نے فرمایا ان فتنوں کے آنے سے پہلے''جوتاریک رات کے حصول کی طرح ہوں گے''اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرلوء اس زمانے میں آیک آدی صبح کومؤمن اور شام کو کا فرہوگا یا شام کومؤمن اور شام کو کا فرہوگا یا شام کومؤمن اور شیخ کو کا فرہوگا ، اور اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کے عوض فروخت کردیا کرےگا۔

( ٨٨٣٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ وَالدَّابَّةَ أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ [راجع: ٢٧٤٨].

#### هُ مُنلاً اعَدُن لِيَدِ مِنْ اللهُ هُوَيُدُوِّ رَبِّينَ اللهُ هُرَيْرَةً رَبِّينَةً ﴾ ﴿ وَمَ لَيْهُ وَمَا لَيْ هُرَيْرَةً رَبِّينَةً ﴾

(۸۸۳۲) حضرت ابو ہریرہ و الفرائے مروی ہے کہ نی طیانے فرمایا چھوا قعات رونماہونے سے قبل اعمال صالحہ میں سبقت کرلو، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، د جال کا خروج، دھواں چھا جانا، دابة الارض کا خروج، تم میں سے کسی خاص آ دمی کی موت، یا سب کی عمومی موت۔

( ٨٨٣٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ٱنْبَأْنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ آمَنَ النَّاسُ حِينَفِدٍ ٱجْمَعُونَ وَيَوْمَفِدٍ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمُ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبُلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا [صححه مسلم (٥٧ )].

(۸۸۳۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ میں نے نبی طائق کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے ، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیس کے، تو اللہ پر ایمان لے آئیں گے کیاں نہ دوشت کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان نفع نہ دے گاجو پہلے سے ایمان نہ لایا ہویا اپنے ایمان میں کوئی نہ کمائی ہو۔

( ٨٨٣٨ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَآنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ [راجع: ٨٧٦٩].

(۸۸۳۸) حضرت ابو ہریرہ و اللہ است مروی ہے کہ نبی الیا ان فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہوتی ہے۔

( ٨٨٣٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ سَغَرْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا يَرُفُعُ اللَّهُ وَيَخْفِضُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ ٱلْقَي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِى مَظْلَمَةٌ قَالَ آخَرُ سَعِّرُ فَقَالَ ادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٢٩٤].

(۸۸۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ یا رسول اللہ! چیزوں کے نرخ مقرر کردیجئے، نبی طینیانے فرمایا نرخ منظے اور ارزاں اللہ ہی کرتا ہے اور میں جا بتنا ہوں کہ اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میری طرف کسی کاکوئی ظلم نہ ہو۔

( AAL ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ٱنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا اللَّعَانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ آوُ فِي ظِلِّهِمُ

(۸۸۴۰) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹے سے مروی ہے کہ نبی ملیظ نے فر مایا دولعنت زدہ کا موں سے بچو، صحابہ ٹائٹٹے نے پوچھا یا رسول اللّٰہ تَالَیْنَ اللّٰہ ہِ اللّٰہ اللّٰہ ہِ اللّٰہ

( ٨٨٤١) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَآنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا [راحع: ٥٥٥١].

### هي مُنلاً احَدُرُن بل عَنْدُ مَرْقُ فَي مُنلاً احَدُرُن بل عَنْدُ مُنْدُ اللهُ اللهُ

(۸۸۳۱) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی ملیا ان فرمایا جو تحق مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے اس پردس رحمتیں بھیتے ہیں۔ ،

( ٨٨٤٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

(۸۸۴۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا وہ مخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی ایذاء رسانی سے دوسرایر وی محفوظ ندہو۔

( ٨٨٤٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنِي عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ آبِي عَمْرٍو عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِى عَنْ آبِي هُوَيْ آبِي عَمْرٍو عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِى عَنْ آبِي هُوَيُومٍ هُوَيُومٍ هُوَيُومٍ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ هُوَيُومٍ قَالَ قَالَ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ السَّهَرُ

(۸۸۴۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طائی نے فرمایا کتے ہی روزہ دارا سے ہوئے ہیں جن کے جھے میں صرف مجوک پیاس آتی ہے،ادر کتے ہی تر اور کے میں قیام کرنے والے ہیں جن کے جھے میں صرف شب بیداری آتی ہے۔

( ٨٨٤٤ ) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ آخُبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ [صححه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ [صححه البحاري (٣٥٥٧)]. [انظر: ٩٣٨١].

(۸۸۳۳) حفرت ابو ہریرہ فاٹن سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا مجھے زمانے کے تسلسل میں بن آ دم کے سب سے بہترین زمانے میں منعقل کیا جا تارہا ہے، یہاں تک کہ مجھے اس زمانے میں مبعوث کردیا گیا۔

( ٨٨٤٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَآنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيُرَةَ أَلَّا وَسَلَّمَ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيُرَةَ أَلَّا يَسُلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصَةً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ [صححه البحارى (٩٩)].

(۸۸۴۵) جفرت ابو ہریرہ بھائے سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی الیا سے بیروال بو چھا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے بارے سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ نبی علیا نے فر مایا میرا یہی گمان تھا کہ اس چیز کے متعلق میری امت میں سب سے پہلےتم ہی سوال کرو گے کیونکہ میں علم کے بارے تہاری حرص دیکھر ہا ہوں، جو شخص خلوص دل کے ساتھ لا إلله إلّا اللّه کی گواہی دیتا ہو۔

( ٨٨٤٦ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

# هي مُنالِمًا أَمَّانُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ أَلِي هُولِيرُةَ مِنْ اللهُ ا

( ٨٨٤٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذُرَ لَا يُقَرِّبُ مِنْ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنُ اللَّهُ قَدَّرَهُ لَهُ وَلَكِنَّ النَّذُرَ مُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذُرَ مُوَافِقٌ الْقَدَرَ فَيُعْرِجَ إِراحِع ٥ ٩ ٢٧].

(۸۸۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی الیٹائے فر ما یا اللہ تعالی نے جس چیز کا فیصلہ نہیں کیا ، این آ دم کی منت اسے وہ چیز نہیں دلاسکتی ، البتہ اس منت کے ذریعے کنجوس آ دمی سے بیسہ نکلوا لیے جاتے ہیں ، وہ منت مان کروہ پھھ دے دیتا ہے جو 'اپنے بخل کی حالت میں بھی نہیں دیتا۔

( ٨٨٤٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ٱنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ عَمْوِ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَا اللَّهُ جَبُرِيلَ فَآرُسَلَهُ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ انْظُرُ إِلَيْهَا وَمَا ٱعْدَدُتُ لِآهُلِهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا وَمَا تَعْدَدُتُ لِآهُلِهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِآهُلِهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِآهُلِهَا وَعَرَّتِكَ لَكَ يَشْمَعُ بِهَا أَحَدُّ ثُمَّ ٱرْسَلَهُ إِلَى النَّارِ فَقَالَ اذْهَبُ فَانْظُرُ إِلَيْهَا وَمَا آعُدَدُتُ لِآهُلِهَا وَمَا أَعْدَدُتُ لِآهُلِهَا فَانْظُرُ إِلَيْهَا فَانْظُرُ إِلَيْهَا فَانْظُرُ اللّهُ هَوَاتِ ثُمَّ قَالَ عُدُ اللّهُ وَعَزَيْكَ لَا يَدُخُلُهُا أَحَدٌ يَسْمَعُ بِهَا فَحُجِبَتُ بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ عُدُ إِلَيْهَا فَانْظُرُ إِلَيْهَا فَانْظُرُ إِلَيْهَا فَانْظُرُ اللّهُ وَعَزَيْكَ لَا يَدُخُلُهُا أَحَدٌ يَسْمَعُ بِهَا فَحُجِبَتُ بِالشَّهُوَاتِ ثُمَّ قَالَ عُدُ إِلَيْهَا فَانْظُرُ اللّهُ فَالَ عُدُ اللّهُ اللّهُ لِللّهُ فَقَالَ وَعِزَيْتِكَ لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ لَا يَنْفَى آخَدُ إِلّا دَحَلَهَا [راحع: ٢٥٩].

(۸۸۴۸) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا (جب اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو) حضرت جریل ملیا کے پاس میں بوچیزیں تیار کی ہیں، وہ بھی دیکھ کرآؤ، چنانچہ حضرت جریل ملیا گئے اور جنت اور اس میں مہیا کی گئی نعمتوں کو دیکھا اور واپس آ کر بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ آپ کی حضرت جبریل ملیا گئے اور جنت اور اس میں مہیا کی گئی نعمتوں کو دیکھا اور واپس آ کر بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ آپ کی عزت کی قتم اس کے متعلق جو بھی سنے گا، اس میں واخل ہونا چاہے گا، اللہ کے حکم پراسے ناپندیدہ اور نا گوار چیزوں کے ساتھ و ھانپ دیا گیا، اللہ نے فرمایا اب جاکر اسے اور اس کی نعمتوں کو دیکھر آؤ، چنانچہ وہ دوبارہ گئے، اس مرتبہ وہ نا گوار امور سے و ھانپ دیا گیا، اللہ نے فرمایا اب جاکر اسے اور اس کی نعمتوں کو دیکھر آؤ، چنانچہ وہ دوبارہ گئے ، اس مرتبہ وہ نا گوار امور سے و ھانپ دیا گئے ہوں وہ واپس آ کر عرض رسا ہوتے کہ آپ کی عزت کی قتم! جھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو شکے گا۔

# هي مُنلهُ احَمْرُانَ بِيَنِيهِ مِنْ مُن اللهُ احْرَانُ فِي اللهُ ا

الله نے فرمایا کہ اب جا کرجہنم اور اہل جہنم کے لئے تیار کردہ سزائیں دیکھ کرآؤ، جب وہ وہ ہاں پنچے تو اس کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھے جارہا تھا، واپس آ کر کہنے لگے کہ آپ کی عزت کی تیم! کوئی شخص بھی ''جواس کے متعلق سنے گا''اس میں داخل ہونا نہیں جا ہے گا، اللہ کے تھم پر اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا، اس مرتبہ حضرت جریل طابی کہنے لگے کہ آپ کی عزت کی تشم! مجھے تو اندیشہ ہے کہ اب کوئی آدی اس سے نیج نہیں سکے گا۔

( ٨٨٤٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنِي عُمْرٌو يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقَبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ الصُّبْحِ يَوْمًا فَأَتَى النِّسَاءَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عُقُولٍ وَدِينٍ ٱذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِى الْٱلْبَابِ مِنْكُنَّ فَإِنِّي قَدْ رَآيَتُكُنَّ 'ٱكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَقَرَّبْنَ إِلَى اللَّهِ مَا السُّنَطَعْتُنَّ وَكَانَ فِي النِّسَاءِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَٱتَتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَتُهُ بِمَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَتْ حُلِيًّا لَهَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَأَيْنَ تَذُهَبِينَ بِهَذَا الْحُلِيِّ فَقَالَتْ أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنُ لَا يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ وَيُلَكِ هَلُمِّي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَلَىَّ وَعَلَى وَلَدِى فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ فَقَالَتُ لَا وَاللَّهِ حَتَّى ٱذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهَبَتْ تَسْتُأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأْذِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ فَقَالُوا امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ ائْذَنُوا لَهَا فَدَخَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ مَقَالَةً فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَدَّثْتُهُ وَأَخَذْتُ حُلِيًّا أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكَ رَجَاءَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي اللَّهُ مِنْ ٱهْلِ النَّارِ فَقَالَ لِي ابْنُ مَسْعُودٍ تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ عَلَى وَلَدِي فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ فَقُلْتُ حَتَّى آسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى بَنِيهِ فَإِنَّهُمْ لَهُ مَوْضِعٌ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱرَأَيْتَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ حِينَ وَقَفْتَ عَلَيْنَا مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عُقُولٍ قَطُّ وَلَا دِينِ ٱذُهَبَ بِقُلُوبِ ذَوِى الْٱلْبَابِ مِنْكُنَّ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعُقُولِنَا فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكُرْتُ مِنْ نُقْصَان دِينِكُنَّ فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ تَمْكُثُ إِخْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَمْكُتَ لَا تُصَلَّى وَلَا تَصُومُ فَلَلِكَ مِنْ نُقُصَانِ دِينِكُنَّ وَأَمَّا مَا ذَكَرُتُ مِنْ نُقُصَانِ عُقُولِكُنَّ فَشَهَادَتُكُنَّ إِنَّمَا شَهَادَةُ الْمَرُأَةِ نِصْفَ شَهَادَةٍ

(۸۸۴۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ آیک دن نبی علیا نما نے فجر پڑھ کرواپس ہوئے تو مسجد میں موجود تخوا تین ک قریب سے گذرتے ہوئے وہاں رک گئے اور فر مایا اے گروہ خوا تین ! بڑے بڑے عظمندوں کے دلوں پر قبضہ کرنے والی ناقص انتقل والدین کوئی مخلوق میں نے تم سے بڑھ کرنہیں دیکھی ، اور میں نے دیکھا ہے کہ قیامت کے دن اہل جہنم میں تمہاری اکثریت ہوگی ، اس لئے حسب استطاعت اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لئے صدقہ خیرات کیا کرو۔

# هُ مُنْ لِلْمُ اَخْرُنُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ

ان خواتین میں حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ کی اہلیہ بھی تھیں، انہوں نے گھر آ کر حضرت ابن مسعود ڈاٹھ کو نبی علیہ کا ارشاد سنا یا اور اپنا زیور لے کر چلے لگیں، حضرت ابن مسعود ڈاٹھ نے بوچھا یہ کہاں سے جارہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول مگا ٹھ تی ہوں ، تا کہ اللہ مجھے جہنیوں میں سے نہ کر دے ، انہوں نے فر مایا کھی ایسے اللہ اور اس کے رسول مگا ٹھ تی ہوں ، تا کہ اللہ مجھے جہنیوں میں سے نہ کر دے ، انہوں نے فر مایا کھی ایسے اللہ اور مجھ پر اور میرے بچ پر اسے صدقہ کر دو ، کہ ہم تو اس کے ستحق بھی ہیں ، ان کی اہلیہ نے کہا بخدا! ایسا نہیں ہوسکتا، میں اسے لے کرنبی علیہ بھی یاس جاؤں گی۔

چنانچہوہ چلی گئیں اور کاشانۂ نبوت میں داخل ہونے کے لیے اجازت چاہی ، لوگوں نے عرض کیا یار سول اللہ! بیزین اجازت چاہتی ہیں؟ نبی طابِ نے پوچھا کون می زینب؟ ( کیونکہ یہ کئی عورتوں کا نام تھا) لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسود ڈاٹٹو کی اہلیہ، فرمایا انہیں اندرآنے کی اجازت دے دو، چنانچہ دہ اندرداخل ہو گئیں اور کہنے گئیں یارسول اللہ طابِ ہیں نے آپ سے ایک حدیث میں تھی ، میں جب اپ شوہر ابن مسعود ڈاٹٹو کے پاس واپس پنجی تو انہیں بھی وہ حدیث سائی اور اپنا زیور لے کرآنے گئی کہ اللہ اور اس کے رسول طابخ کا قرب حاصل کروں اور امید بیتی کہ اللہ بھے اہل جہنم میں شارنہیں فرمائے گا، تو جھے سے ابن مسعود ڈاٹٹو کہنے گئے کہ یہ بھی پراور میرے بچے پرصدقہ کردو کیونکہ ہم اس کے ستی ہیں ، میں نے ان سے کہا کہ پہلے میں نی علیہ سے اجازت اور کی میں نی علیہ سے اجازت اور کی میں نی علیہ سے ابن مسعود ڈاٹٹو کہنے گئی کہ یہ بھی نیان پراور ان کے نیچ پرصدقہ کردو ، کیونکہ وہ واقعی اس کے ستی ہیں۔

پھروہ کہنے لگیس یارسول اللہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہ مَا اللّٰ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰ مَا الل

( . ٨٨٥) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِى قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطُوى السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ [صححه البحارى (٩ ١٥)، ومسلم (٢٧٨٧)].

(۸۸۵۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا قیامت کے دن اللہ زمین کواپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسان کواینے دائیں ہاتھ میں لیبیٹ لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں ہوں باوشاہ، کہاں ہیں زمین کے باوشاہ؟

( ٨٨٥١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ آبِي السَّمْحِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ آبِي السَّمْحِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُوُوسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْجُمْجُمَةَ حَتَّى يَخُلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسُلُتَ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمُونَ مِنْ قَدَمَيْهِ [صححه الحاكم (٣٨٧/٢). وقال الترمذي: حسن صحيح

# هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْنِّ لِيُسْتِدُمْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّل

غريب. قال الألباقي: ضعيفَ (الترمذي: ٢٥٨٢)].

(۸۸۵۱) حضرت ابو ہریرہ التا تئا سے مردی ہے کہ نبی ملیہ نے فرمایا اہل جہنم کے سروں پر کھواتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جوان کی کھو پڑی میں سوراخ کرتا ہوا پیٹ تک پنچے گا اور اس میں موجود ساری آ نتوں کو باہر نکال دے گا، یہاں تک کہ پیروں کے رائے باہر نکل آئے گا۔

( ٨٨٥٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنُ وُهَيْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَىًّ عَنْ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغُزُ وَلَمْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِغَزُو مِاتَ عَلَى شُعْبَةِ نِفَاقٍ [صححه مسلم (١٩١٠)، والحاكم (٧٩/٢)].

(۸۸۵۲) حضرت ابو بریرہ ڈاٹٹئے سے مردی ہے کہ نبی ملیٹھ نے فر مایا جو شخص اس حال میں مرجائے کہ جہاد کیا ہواور نہ ہی اس کے دل میں بھی جہاد کا خیال آیا ہو'وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا۔

( ٨٨٥٣ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ آبِي سَعِيدٍ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُوكَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه البحارى (٢٨٥٣)، وابن لِمَوْعُودِهِ كَانَ شِبَعُهُ وَرِيَّهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه البحارى (٢٨٥٣)، وابن حبان (٢٧٣))، والحاكم (٢/٢٩)].

( ۸۸۵۲) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹا سے مردی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا جو شخص اپنے گھوڑے کوراہِ خدا میں رد کے رکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اوراس کے وعدے کوسچا سجھتے ہوئے تواس کا کھانے سے سیراب ہونا، پینے سے سیراب ہونا، پیٹاب اورلید قیامت کے دن اس شخص کے تراز ومیں نکیاں بن جا کئیں گی۔

( ٨٨٥٤) حَذَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابُنُ مُبَارَكٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي اللَّهِ صَدَّتَنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَرَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ آخْبَارَهَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ آخْبَارَهَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ آخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظُهْرِهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظُهْرِهَا أَنْ تَقُولَ عَمِلْتَ عَلَى كُلِّ وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهُو آخْبَارُهَا

(۸۸۵۴) حضرت الو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے بیہ آیت علاوت فرمائی "جس دن زمین آپی ساری خبریں بیان کردے گئی اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ "زمین کی خبروں ' سے کیا مراد ہے؟ صحابہ شکھی نے عض کیا اللہ اور اس کے رسول مخلیقی ای تباہ کی خبروں سے مراد بیہ ہے کہ زمین ہر مرد وعورت کے متعلق ان تبام اعمال کی گوائی دے گئی جوانہوں نے اس کی پشت پررہ کر کیے ہوں گے، اور وہ کہ گی کہ تو نے قلال دن فلال عمل کیا تھا، نیم راد ہے ذمین کی خبروں سے۔ خبروں سے۔ خبروں سے۔

### هي مُنالًا أَمُرْاضِ لِينَدِ مَرْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٨٨٥٥ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عِيسَى الثَّقَفِى عَنْ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِى الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي أَثْرِهِ

(۸۸۵۵) حفزت ابو ہریرہ و التقائے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اپنا سلسلہ نسب اتنا تو سیکھ لوکہ جس سے صلدرخی کرسکو، کیونکہ صلدرخی سے اس محض کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے اور مصائب ٹل جاتے ہیں۔

( ٨٨٥٦ ) حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ [راحع: ٣٩٦].

(۸۸۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا المجھی بات بھی صدقہ ہے اور جوقدم نماز کی طرف اٹھاؤ، وہ بھی صدقہ ہے۔

( ٨٨٥٧ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آطَآكُمُ شَهْرُكُمْ هَذَا لَمَجُلُوثُ رَسُولِ اللَّهِ مَا مَرَّ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهْرٌ شَقٌ لَهُمْ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَكُتُ بُ آجُرَهُ وَنَوَ افِلَهُ مِنْ قَبُلِ آنُ يَدُخِلَهُ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَكُتُ بُ آجُرَهُ وَنَوَ افِلَهُ مِنْ قَبُلِ آنُ يُدُخِلَهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِن يُعِدُّ فِيهِ الْقُوَّةَ لِلْعِبَادَةِ مِنْ النَّفَقَةِ وَيُعِدُّ الْمُؤْمِن يَعْتَسِمُهُ الْفَاجِرُ [راحع: ٢٥٥٨]

(۸۸۵۷) حفرت ابو ہر یرہ دلائٹؤ سے مردی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا یہ مہینہ تم پرسایہ گلن ہوا، پیغیبر خدافتم کھاتے ہیں کہ سلمانوں پر ماہ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ سا یہ گلن نہیں ہوتا ، اور منافقین پر رمضان سے زیادہ سخت کوئی مہینہ نیس آتا ، اللہ تعالی اس کے آنے سے بہتر کوئی مہینہ نیس آتا ، اللہ تعالی اس کے آنے سے بہلے اس کا اجراور نوافل لکھنا شروع کر دیتا ہے اور منافقین کا گنا ہوں پر اصرار اور بدیختی بھی پہلے سے لکھنا شروع کر دیتا ہے اور منافقین کو گئاتوں اور دیتا ہے ، اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ سلمان اس مہینے میں عبادت کے لئے طافت مہیا کرتے ہیں اور منافقین لوگوں کی غفلتوں اور عبوب کوتلاش کرتے ہیں ، گویا یہ مہینہ مسلمان کے لئے غذیمت ہے جس پر گنا ہگا راوگ رشک کرتے ہیں ۔

(۸۸۸۸) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ آبِي الْمُهَزِّمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلَنَا رِجُلَّ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضُرِبُهُنَّ بِسِيَاطِنَا وَعِصِينَا فَتَفُتُلُهُنَّ فَسُقِطَ فِي

الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ [راحع: ٢٠١]

الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ [راحع: ٢٠١]

الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ [راحع: ٢٠١]

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَاللهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ [راحع: ٢٠١]

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَعْ مَلِي الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَقَالَ لَا بَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَيَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

# مُنْ لِمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

میں) کوئی حرج نہیں۔

( ٨٨٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىًّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهُمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَيْمِةِ وَالصَّبْحِ لَآتَوُهُمَا وَلَوْ كَاسُتَهُمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَيْمِةِ وَالصَّبْحِ لَآتَوُهُمَا وَلَوْ عَالِمَ عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَيْمِةِ وَالصَّبْحِ لَآتَوُهُمَا وَلَوْ عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَيْمِةِ وَالصَّبْحِ لَآتَوُهُمَا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَيْمِةِ وَالصَّفَى التَّهُ اللهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَيْمِةِ وَالصَّفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَيْمِةِ وَالصَّفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُ وَلَ مَا فِى النَّالَةِ مُنْ عَنْ مَا فِى الْعَلَيْمِ وَالْعَلْمُ وَلَوْ يَعْلَمُ وَلَوْ يَعْلَمُ وَلَوْ يَعْلَمُ وَلَوْ يَعْلَمُ وَلَوْ يَعْلَمُ وَلَوْ يَعْلَمُ وَلَوْ يَعْلَى اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْوَلِي اللَّهُ وَلَوْ يَعْلَمُ وَلَا قُولُوا اللَّهُ وَلَوْ يَعْلَمُ وَلَوْ يَعْلَمُ وَلَوْ يَعْلَمُ وَلَا لَهُ فَالْعَلِيْمِ وَالْوَالِمُ وَلَوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُ وَلَوْلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَوْلِ اللّهُ وَلَوْلَ لَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهِ وَلَوْلِ لَاللّهُ وَلَا لَالْعُلُولُولُ اللّهِ وَلَوْلِ لَا لَهُ فَالْمُولُولُ اللّهِ وَلَوْلِ لَا لَاللّهُ لَلْمُ وَلَا فَالْعُلُولُ اللّهِ وَلَا لَاللّهُ وَالْمُ لَلْولِ لَا لَهُ فَالْمُولُ لَا اللّهِ وَلَوْلُولُ اللّهِ وَالْمُولُ لَا لَهُولُ اللّهُ وَلَوْلُ لَا لَهُ فَالْمُ لَا عَلَيْهِ اللّهُ وَالْمُل

(۸۸۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اگر لوگوں کو پید چل جائے کہ اذان اور صف اوّل میں نماز کا کیا تواب ہے اور پھر انہیں میہ چیزیں، قرعه اندازی کے بغیر حاصل نہ ہو سکیں تو وہ ان دونوں کا تواب حاصل کرنے کے لئے قرعہ اندازی کرنے لگیں اور اگر لوگوں کو میہ پید چل جائے کہ جلدی نماز میں آنے کا کتنا تواب ہے تو وہ اس کی طرف سبقت کرنے لگیں اور اگر انہیں میمعلوم ہو جائے کہ ٹماز عشاء اور ٹماز فجر کا کیا تواب ہے تو وہ ان دونوں نمازوں ٹیں ضرورت شرکت کریں خواہ انہیں گھٹ کریں آئیزے۔

( . ٨٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ عِيسَى ٱنْبَآنَا مَالِكُ عَنْ سُمَى عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائَةً مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عَدُلَ عَشَرَةٍ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنةٍ وَمُحِيَتُ عَنْهُ مِائَةٌ سَيِّعَةٍ وَكَانَتُ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِى وَلَمْ يَأْتِ آحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا امْرُؤٌ عَمِلَ ٱكْثَوَ مِنْ ذَلِكَ [راحع: ٩٩٥]

(٨٨١٠) حَفْرت الِو بريه اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

تو بیدس غلاموں کو آ زَاد کر نے کے برابر ہوگا، اُوراس شخص کے لئے سونیکیاں کھی جائیں گی،سوگناہ مٹادیئے جائیں گے اور شام تک وہ شیطان سے اس کی حفاظت کا سبب ہوں گے اور کوئی شخص اس سے افضل عمل نہیں پیش کر سکے گا،سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ عمل کرے۔

( ٨٨٦٠م) وَمَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ [ ٨٨٦٠م ) وَمَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ [ ٨٨٦٠م ) وَرَاضِع: ٩٩٦].

(۸۸۲۰م) اور نبی الیا نے فرمایا جو شخص دن میں سومرتبہ سُنتان اللّه وَبِحَمْدِهِ كَهِدَ لَے، اس كے سارے كناه منا ديئے جاكيں گے، خواہ سندركى جھاگ كے برابرى كيول شہول۔

( ٨٨٦١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَيْنَمَاارَجُلٌ يَمْشِي وَهُوَ بِطَوِيقٍ إِذْ اشْتَذَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِنْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ

# مَنْ اللهُ المَرْسُ اللهُ عَرِيْدُ مِنْ اللهُ اللهُ عَرِيْدُ اللهُ اللهُ

فَإِذَا كُلْبٌ يَلْهَتُ يَأْكُلُ الشَّرَى مِنُ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدُ بَلَغَ هَذَا الْكُلْبَ مِنُ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى بَلَغَنِى فَنَزَلَ الْمُثَوَّ وَلَمُنَا خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ آمُسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِى بِهِ فَسَقَى الْكُلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَمَا خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ آمُسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِى بِهِ فَسَقَى الْكُلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِيرٍ رَطْبَةٍ آجُو [انظر: وَإِنْ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَآجُوا فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِيرٍ رَطْبَةٍ آجُو [انظر: 100، 100، 100]

شدت ابو ہریرہ دفائش سے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا ایک آدی راستے میں چلاجارہا تھا کہ اسے بیاس نے شدت سے ستایا اسے قریب بی ایک کواں مل گیا ، اس نے کوئیں میں اتر کراپئی بیاس بھائی اور باہرنگل آیا ، اچا تک اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو بیاس کے مارے کچڑ چاٹ رہا تھا ، اس نے اپ ول میں سوچا کہ اس کتے کوبھی اس طرح بیاس لگ رہی ہوگ سے بھے لگ رہی تھی ، چنا نچہ وہ دوبارہ کوئیں میں اتر ا، اپ موزے کو پانی سے بھرا، اور اسے اپ مندسے پکڑلیا اور باہرنگل کر سے کھولگ رہی تھی ، چنا نچہ وہ دوبارہ کوئیں میں اتر ا، اپ موزے کو پانی سے بھرا، اور اسے اپ مندسے پکڑلیا اور باہرنگل کر کتے کووہ پانی بلا دیا ، اللہ نے اس کے اس کی قدروائی فرمائی اور اسے بخش دیا ، صحابہ بی فائل نے بین کر پوچھا یا رسول اللہ مالی اللہ مالی بیا ہور کی والی چیز میں اجر رکھا گیا ہے۔

( ٨٨٦٢ ) حَلَّاثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ٱنْبَآنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَآءَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُوْبَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاقِ رَقَعَ يَدَيْهِ مَدًّا الرَّحْمَنِ بْنِ قُوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاقِ رَقَعَ يَدَيْهِ مَدًّا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاقِ رَقَعَ يَدَيْهِ مَدًّا النَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاقِ رَقَعَ يَدَيْهِ مَدًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاقِ رَقَعَ يَدَيْهِ مَدًّا

(۸۸۲۲) حطرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے مردی ہے کہ نبی علیا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کررفع یدین فرماتے تھے۔

( ٨٨٦٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنِي مَالِكُ عَنْ نُعَيْمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدُخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ [راحع: ٣٢٣].

(۸۸ ۱۳) حضرت ابو ہر برہ اٹاٹٹاسے مردی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا مدیند منورہ کے سوراخوں پر فرشتوں کا پہرہ ہے، اس لئے بہال د جال یا طاعون داخل نہیں ہوسکتا۔

( ٨٨٦٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْٱعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِى هَاهُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَىؓ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ إِنِّى لَآرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى [راحع: ٢١١ه].

(۸۸۲۴) حضرت ابو ہریرہ دفائقے مروی ہے کہ نبی طبیعائے فرمایا کیاتم میرا قبلہ یہاں بچھتے ہو؟ بخدا! مجھ پرتمہاراخشوع مخفی ہوتا ہے اور ندرکوع، میں تمہیں اپنی پشت کے پیچے ہے دیکھا ہوں۔

( ٨٨٦٥ ) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأْنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# هُ مُنالًا احَدُرُنُ بِلِ يَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ هُرِيُرَةً رَبَّنَانُ اللَّهُ هُرَيُرةً رَبَّنَانُهُ اللَّهُ اللَّهُ هُرَيُرةً رَبَّنَانُهُ اللَّهُ هُرَيُرةً رَبَّنَانُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ

وَسَلَّمَ حَرَجَ إِلَى الْمَقَابِرِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ذَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَكُمْ لَاحِقُونَ [راحع: ١٩٨٨] ومَلْمَ حَرَجَ إِلَى الْمَقَابِرِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ذَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ كُمُ مُ لَاحِقُونَ [راحع: ١٩٨٨] حضرت ابو بريره والسَّوَ عمره على عَلَيْهِ قَرْسَتانَ تَشْرِيفَ لِللَّهِ مِن اللَّهِ مَ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَ مُن مَن اللَّهُ مَ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِمُ اللَّ

( ٨٨٦٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ٱنْبَآنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَوْبَ الْكَافِرُ حِلَابَهَا ثُمَّ أَخُرَى فَشَوْبَهُ ثُمَّ أُخُرَى فَشَوْبَهُ حُتَّى شَوْبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَٱسْلَمَ فَآمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَٱسْلَمَ فَآمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَشَوْبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَشَوْبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِى سَبْعَةِ آمُعَاءٍ

(۸۸۷۷) حضرت الو ہریرہ رقافظ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ بی طیف کے یہاں ایک مہمان آیا جو کہ کافرتھا، نبی طیف کے تھم پر ایک بری کا دودھ دو ہا گیا، اس نے دوسرا ادودھ پی گیا، اس خود دوسری بکری کودو ہے کا تھم دیا، وہ اس کا بھی دودھ پی گیا، اس فرح کرتے کرتے کو دوسات بکریوں کا دودھ پی گیا، اس کے اسلام قبول کرلیا، نبی طیف کے تھم پر اس سے التے بکری کا دودھ دو ہا گیا، اس کے دن اس نے اسلام قبول کرلیا، نبی طیف کے تھم پر اس کے التے بکری کا دودھ دو ہا گیا، اس کے دن اس نے اسلام قبول کرلیا، نبی طیف نے مرای مسلمان ایک آئت دودھ دو ہا گیا، اس نبی بیتا ہے اور کا فرسات آئتوں میں بیتا ہے۔

( ٨٨٦٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ٱلْبَلْنَا مَالِكٌ عَنْ سُهِيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيَازَةَ أَنَّ وَجُلَّا مِنْ أَسُلَمَ قَالَ لَمَّا بِمُنْ عَنْ سُهِيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيَازَةَ أَنَّ وَجُلَّا مِنْ أَسُلَمَ قَالَ لَمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَمَّا لَوْ قُلْتَ خِينَ آمُسَيْتَ آعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَمَّا لَوْ قُلْتَ خِينَ آمُسَيْتَ آعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم (٢٠٠١)، وابن حبان (٢٠١١).

(۸۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ آگائئے سے مروی ہے کہ تعیلہ اسلم کے ایک آدئی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ آج رات جب میں سور ہاتھا تو مجھے ایک بچھونے ڈس لیا، بی علیہ نے فرمایا اگرتم نے شام کو یہ جملے کے ہوئے "اعود بکلمات الله التامات من شر ما حلق" تو وہ تمہیں بھی نقصان نہ پہنچا تا۔

( ٨٨٦٨) حَدَّثِنِي إِسْحَاقُ ٱنْبَآنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ اللَّيلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ آبَا الْغَيْثِ يُتَحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ آنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ إِذَا اتَّقَى اللَّهَ وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى [صححه مسلم (٢٩٨٣)].

(۸۸۲۸) حضرت ابو ہریرہ فائن سے مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا ہے یا کسی دوسرے کے بیتم بیچ کی پرورش کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، بشر طیکہ وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہو۔ امام مالک میشد نے شہادت والی اور درمیانی انگل سے اشارہ کیا۔
اشارہ کیا۔

# هُيْ مُنزلُمُ احَدُرُنُ بِلِ يُعَنِيدُ مَتِّى اللهُ هُرِيرَة مِيَّنَانُ اللهُ هُرَيْرة مِيَّنَانُهُ ﴾

- ( ٨٨٦٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَنْبَأَنَا إِسُمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَوِ أَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةً يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَةً [راجع: ٧٥٧١].
- (۸۸۲۹) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ایکا نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس پردس رحتیں بھیجتے ہیں۔
- ( ٨٨٧. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكَعَةً فَقَدْ أَذْرَكَهَا كُلَّهَا [راجع: ٢٨٢].
- (۱۸۵۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی ملیا اسے فر مایا جو شخص کسی بھی نماز کی ایک رکعت پالے، گویاس نے پوری نمازیالی۔
- ( ٨٨٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَصَاةِ [راحع: ٥ . ٧٤].
- (۸۸۷۱) حفرت ابو بریره النظاعت مُروی ہے کہ بی طیکا نے تکریاں مارکر کے کرنے سے اوردهوکہ کی تجارت سے منع فرمایا ہے۔ (۸۸۷۱) حداث تنا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّفَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَامِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى [راحع: ۲۲۲۷].
- (۸۸۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر نایا زمین کا جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے اور میرامنبر قیامت کے دن میرے حوض پر نصب کیا جائے گا۔
- (۱۸۷۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَنَتُ أَمَةً أَحَدِكُمْ فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ فَلْيَا عَلَيْهِ وَلَا يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعُهَا وَلَوْ يِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ أَوْ ضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ [راحع: ٩٨٥٩]. فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعُهَا وَلَوْ يِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ أَوْ ضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ [راحع: ٩٨٥٨]. فَلْيَحْ مِنْ اللهِ مِرْيِهِ وَلَا يَعْ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا يَعْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْ مَلْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْ مَلْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ فَلَنْ عَالَ مَنْ وَلَا عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ مَا اللهُ عَلَيْكُمُ مَا اللهُ ا
- ( ٨٨٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى لِسَانِي مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ جَاءَ بَنُو فَكَانِ فَقَالَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى لِسَانِي مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ جَاءَ بَنُو فَكَانِ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ بَلُ أَنْتُمْ فِيهِ قَالَ أَبِي قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ثُمَّ جَاءَ أَرَاكُمْ إِلَّا قَدْ خَرَجْتُمْ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ نَظَرَ فَقَالَ بَلُ أَنْتُمْ فِيهِ بَلُ أَنْتُمْ فِيهِ قَالَ أَبِي قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ثُمَّ جَاءَ

# هي مُنالِا امَهُ إِنَّ بِلِ يُسْدِمْ فِي هِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

بَنُو جَارِيَةَ وَإِنَّمَا هُمْ بَنُو حَارِثَةَ [راحع: ٧٨٣١].

(۸۸۷۴) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا میری زبانی ندینہ منورہ کے دونوں کناروں کا درمیانی علاقہ حرم قرار دیا گیا ہے، تھوڑی دیر بعد بنوحار شد کے کچھلوگ آئے ، نبی علیٹا نے ان سے فر مایا میراخیال ہے کہ تم لوگوں کی رہائش حرم سے ماہر نکل رہی ہے، تھوڑی درغوں کر نہ زبر بعد فر ملائم بیس متم حرم کراند رہی ہو، نہیں '' تم حرم کراند رہی ہو، '

سے باہرنگل رہی ہے، پھرتھوڑی در یغور کرنے کے بعد فر مایانہیں ہتم حرم کے اندر ہی ہو نہیں'' تم حرم کے اندر ہی ہو'' معالی میں تاثیر میں میں میں میں میں میں میں میں موجوع کے اندر ہی دیکھ کے بتا میں میں کی میں ہوئے میں میں میں م

( ٨٨٧٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ وَكَانَ نَازِلًا عَلَى آبِي هُوَيُرَةَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى صَلَاةٍ قَيْسِ بُنِ آبِي خَازِمٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ نَحُوا مِنْ صَلَاةٍ قَيْسِ بُنِ آبِي خَازِمٍ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى صَلَاةٍ قَيْسِ بُنِ آبِي خَازِمٍ قَالَ فَعُلُتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ وَمَا أَنْكُرُتَ مِنْ صَلَاتِي قَالَ قُلْتُ خَيْرًا أَخْبَتُتُ أَنْ آسْأَلُكَ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ أَوْ أَوْجَزَ [راحع ٤١٠].

(۸۸۷۵) ابو خالد بُوَشَدُ ''جو مدینه منوره میں ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کے مہمان سے '' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کو نماز پڑھتے ہوئے و یکھا جو بہت مختصرتی اور نہ بہت کہی ، ٹیں نے ان سے بو چھا کہ کیا نی علیہ بھی ای طرح نماز پڑھا یا کہ کیا تی علیہ بھی ہیں کہ طرح نماز پڑھا یا کہ جیس پڑھا تے ہیں) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو نے فرمایا تہمیں میری نماز میں کیا چیزاو پری اور اجنبی محسوس ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں بول ہی اس کے متعلق آپ سے بوچھا چاہ رہا تھا، فرمایا ہاں! بلکہ اس سے مختصر۔

( ٨٨٧٦) حَدَّثَنَا آبُو سَعْدِ الصَّاغَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُيسَّرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَآ فَٱنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا آجْمَعُه نَ

(۸۸۷۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا امام کوتو مقرر ہی اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے ،اس لئے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش رہو، جب وہ "سمع الله لمن حمدہ" کہاتو تم "دبنا ولك المحمد" كہو، اور جب وہ بیٹے کرنماز پڑھوٹے تم سب بھی بیٹے کرنماز پڑھو۔

( ٨٨٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعُدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلَانَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي فَيَجْمَعُوا حَطَبًا ثُمَّ آمُر رَجُلًا يَوُمُّ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُر فِتْيَانِي فَيَجْمَعُوا حَطَبًا ثُمَّ آمُر رَجُلًا يَوُمُّ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الصَّلَاةِ فَأَخَرِقَ عَلَيْهِمُ بُيُوتَهُمْ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمُ أَنَّ لَهُ بِشُهُودِهَا عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ كَنُ الصَّلَاةِ فَأَخَرِقَ عَلَيْهِمُ بُيُوتَهُمْ وَايْمُ اللّهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمُ أَنَّ لَهُ بِشُهُودِهَا عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ لَكُ بِشُهُودِهَا عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ لَكُ بِشُهُودِهَا عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتِيْنِ لَكُونُ لَمُ اللّهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمُ أَنَّ لَهُ بِشُهُودِهَا عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتِيْنِ لَكُونُ مَا فِيهَا لَآتُوهُمَا وَلَوْ حَبُوا [صححه ابن حزيمة: (١٤٨٦). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيفًا. [راحع: ١٩٠٧، ٢٩٩، ٢٩٩، ١٨].

# الله المنافق المنافق المنافق الله المنافق ال

(۸۵۷۷) حضرت ابو ہر یوہ نگافتہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا نے فرمایا میر اارادہ ہوا کہ میں اپ جوانوں کو کم دوں ،وہ ککڑیاں تی کریں ، پھر سے ان لوگوں کے پاس جاؤں جونماز میں تی کریں ، پھر سے ان لوگوں کے پاس جاؤں جونماز میں شر یک نہیں ہوتے اوران پران کے گھروں کوآگ لگادوں ، بخدااگران میں سے کی کو پیدچل جائے کہ نماز میں آنے سے اسے ایک موٹی تازی ہڑی یا دوعمہ کھر میں گئو وہ ضروراس میں شرکت کرے ، حالا تکہ اگر انہیں اس کے تواب کا پید ہوتا تو وہ نماز میں ضرور شرکت کرے ، حالا تکہ اگر انہیں اس کے تواب کا پید ہوتا تو وہ نماز میں ضرور شرکت کرتے خواہ انہیں گھنوں کے بل کھس کرآٹا پڑتا۔

- ( ٨٨٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو سَعُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [انظر: ٢٥٤١].
- (۸۸۷۸) حضرت ابوہریرہ وہا تھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا امام کو یا دولانے کے لئے سجان اللہ کہنا مردوں کے لئے ہے اور تالی بجاناعور توں کے لئے ہے۔
- ( ٨٨٧٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكُوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُهُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَائِي وَمَنُونَةٍ عَامِلِي يَعْنِي عَامِلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُهُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَائِي وَمَنُونَةٍ عَامِلِي يَعْنِي عَامِلُ الْرَضِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ [راجع: ٢٠٣٠].
- (۸۸۷۹) حضرت ابو ہرمیرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فرمایا میرے ورثاء دینارو درہم کی تقسیم نہیں کریں گے، میں نے اپنی بیویوں کے نفقہ اور اپنی زمین کے عامل کی تخو ابوں کے علاوہ جو پچھے چھوڑ اہے، وہ سب صدقہ ہے۔
- ( ٨٨٨.) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَآنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ [راجع: ٧١٤٣].
- (۸۸۸۰) جعزت ابوہریہ والنون سے مروی ہے کہ نی علیا نے فرمایا کوئی اولا داپنے والد کے جرم کا بدلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی (باپ کے جرم کا بدلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی (باپ کے جرم کا بدلہ اس کی اولا دے نہیں لیا جائے گا) البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کوغلامی کی حالت میں یائے تواسے فرید کرآ زاد کروے۔
- ( ٨٨٨٨) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَأْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ الْسَّائِبِ عَنِ الْآغُرِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى قَالَ اللَّهُ الْكِبْرِيَاءُ رِذَائِى وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنُ نَازَعَنِى وَاحِدًا مِنْهُمَا ٱذُخَلْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى قَالَ اللَّهُ الْكِبْرِيَاءُ رِذَائِى وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنْ نَازَعَنِى وَاحِدًا مِنْهُمَا ٱذُخَلْتُهُ جَهَنَّمَ [راحع: ٧٣٧٦].
- (۸۸۸۱) حضرت ابو ہریرہ والنظ سے مروی ہے کہ بی علیہ انے ارشاد فر مایا ارشاد باری تعالی ہے کہ کبریائی میری اوپر کی عیادر ہے اورعزت میری نیچ کی عیاد ہے جودونوں میں سے کسی ایک کے بارے جھے سے جھٹر اکرے گا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ ( ۸۸۸۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَانَا سُفْیَانُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ ذَکُو اَنْ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَا یَزُنِی الزَّانِی

#### 

وَهُوَ مُؤُمِنٌ وَلَا يَسُرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشُرَبُ الْخَمُرَ حِينَ يَشُرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشُرَبُ الْخَمُرَ حِينَ يَشُرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشُرُبُ الْخَمُرَ حِينَ يَشُرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالنَّوْبَةُ مُغُرُوضَةٌ بَعُدُ [صححه البحارى (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧٥)، وابن حبان (٤٤٥٤)]. [انظر: ٢٢٠٠].

(۸۸۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی الیا اپنے فرمایا جس وقت کوئی شخص بدکاری کرتا ہے وہ مؤمن نہیں رہتا، جس وقت کوئی شخص جوری کرتا ہے، وہ مؤمن نہیں رہتا، جس وقت کوئی شخص شراب پیتا ہے، وہ مؤمن نہیں رہتا اور تو بہ کا درواز ہ محلا ہے۔

( ٨٨٨٣) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكُوانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَطُلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ وَمَنْ أُتُبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتُبُعُ [راحع: ٧٣٣٢].

(۸۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طابیہ نے فرمایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دی کا ٹال مول کرناظلم ہے اور جب تم میں سے کسی کو کسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تو اسے اس ہی کا پیچھا کرنا چاہیے۔

( ٨٨٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَآنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَ آعُرَابِيٌّ يَعِيرِهِ قَالَ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوا لَهُ مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوا لَهُ مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ قَالَ فَأَغُطُوهُ قَوْقَ بَعِيرِهِ فَقَالَ الْآعُرَابِيُّ آوُفَيْتَنِي آوُفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّعْرَابِيُّ آوُفَيْتَنِي آوُفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً [صححه البحاري (٣٠٠٥)، ومسلم (٢٠٠١)]. [انظر: النظر: ١٠٤٥]

(۸۸۸۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک دیباتی شخص نی طینا کی خدمت میں اپنے اونٹ کا تفاضا کرنے کے لئے آیا، نبی علینا نے صحابہ ٹوٹھ نے سال کے اونٹ جنٹی عمر کا ایک اونٹ تلاش کرکے لے آؤ، صحابہ ٹوٹھ نے تلاش کیالیکن مطلوبہ عمر کا اونٹ نیل سکا، ہراونٹ اس سے بدی عمر کا تھا، نبی علینا نے فرمایا کہ پھراسے بری عمر کا بی اونٹ دے دو، وہ دیباتی کہنے نگا کہ آپ نے جھے پورا پورا اوا کیا، اللہ آپ کو پورا پورا عطاء فرمائے ، نبی علینا نے فرمایاتم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اداء قرض میں سب سے بہترین وہ ہے

( ٨٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٠١٤). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٠١٨٨].

(۸۸۸۵) حضرت ابو بریره النظام مروی بر که بی النظاف فرمایا محری کھایا کرو کونکه محری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ ( ۸۸۸۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَأْنَا سُفْیَانُ حَدَّثِنِی عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَیْرٍ حَدَّثِنِی مَنْ سَمِعَ اَبَا هُرَیْرَةَ یَقُولُ رَآیْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّی فِی نَعْلَیْهِ [راجع: ۸۷۵۷].

### هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْرِّنِ فِي اللَّهُ مُنْ الْمُ الْمُؤْرِّنِ فَي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل

- (٨٨٨١) حضرت الوجريره والتناف مروى بكريس نے نى عليا كوجوتے بہنے ہوئے نماز يرصة و يكها ب
- ( ٨٨٨٧) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا بِالظَّهْرِ فَإِنَّ حَرَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
- (۸۸۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے۔
- ( ٨٨٨٨) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَامِرٍ قَالَ لِمَرْوَانَ هَذَا ٱبُو هُرَيْرَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْبَابِ قَالَ الْمُدْنُوا لَهُ قَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً حَدِّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوْشَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَمَنَّى ٱللَّهُ حَرَّ مِنْ الثَّرَيَّ وَاتَّهُ لَمْ يَتُولَ أَوْ سَلِمَ عُنَّهُ يَقُولُ إِنَّ هَلَاكَ الْعَرَبِ بِيَدَى فِنْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَالَ قَالَ مَرُوانَ بِنُسَ وَاللَّهِ الْفِنْيَةُ هَوُلُا ءِ [انظر ٢٠٧٤٨].
- (۸۸۸۸) ایک مرتبہ مروان کو بتایا گیا کہ اس کے دروازے پر حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ کھڑے ہیں، اس نے کہا کہ انہیں اندر
  بلاؤ، جب وہ اندر آ گئے تو مروان نے کہا کہ اے ابو ہریرہ اہمیں کوئی ایس حدیث سنا یے جو آپ نے خود نی طینا سے سی ہو،
  انہوں نے کہا کہ میں نے نبی طینا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے عنقریب ایساز مانہ آئے گا کہ انسان بیتمنا کرے گا کاش! وہ ثریا
  ستارے کی بلندی سے نیچ گرجا تالیکن کاروبا رحکومت میں سے کوئی ذمہ داری اس کے حوالے نہ کی جاتی اور میں نے نبی طینا کو
  میفرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ عرب کی ہلاکت قریش کے چندنو جوانوں کے ہاتھوں ہوگی، مروان کہنے لگا بخدا! وہ تو بدترین
  نوجوان ہوں گے۔
- ( ٨٨٨٩ ) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ ٱلْبَآنَا ٱبُو بَكُرٍ عَنُ عَاصِمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْوِصَالِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّى لَسُتُ مِثْلَكُمُ إِنِّى أَظُلُّ عِنْدَ صَلَّى اللَّهُ عِنْدَ يُطْعِمُنِي وَيَسُقِينِي [راحع: ٧٤٣١].
- (۸۸۸۹) حضرت ابو ہریرہ اللہ علیہ میں میں میں میں میں ایک ہی سحری سے مسلسل کئی روزے رکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ ، صحابۂ کرام افاقین نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تشکسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی طیبی نے فر مایا اس معالمے میں میں تبہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میر ارب خود ہی مجھے کھلا پلادیتا ہے۔
- ( AAA ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ ٱنْبَأَنَا ٱبُو بَكُرٍ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَآهُمْ عِزِينَ مُتَفَرِّقِينَ قَالَ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا مَا زَأَيْنَاهُ غَضِبَ غَضَبًا ٱشَدَّ مِنْهُ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ هَمَمْتُ ٱنْ آمُرَ رَجُلًا يَوُهُ النَّاسَ ثُمَّ ٱتَتَبَّعَ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنُ الصَّلَاةِ غَضَبًا ٱشَدَّ مِنْهُ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ هَمَمْتُ ٱنْ آمُرَ رَجُلًا يَوُهُ النَّاسَ ثُمَّ ٱتَتَبَّعَ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنُ الصَّلَاةِ

#### هي مُنلاً احَيْنَ فِي اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

فِي دُورِهِمُ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ وَرُبَّمَا قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ

(۸۸۹۰) حضرت ابو ہریرہ نگاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ مسجد میں تشریف لائے تو لوگوں کو متفرق گروہوں میں دیکھا، نبی علیظ کو ایسا شدید غصے میں بھی نہ دیکھا تھا، اور فرمایا بخدا! میں دیکھا، نبی علیظ کو ایسا شدید غصے میں بھی نہ دیکھا تھا، اور فرمایا بخدا! میں نے یہ ارادہ کرلیا تھا کہ ایک آ دمی کولوگوں کی امامت کا تھکم دوں اور جولوگ نماز سے ہٹ کراپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کی تلاش میں نکلوں اور ان کے گھروں کو آگ لگادوں۔ (بعض اوقات راوی''نمازعشاء''کی قید بھی لگاتے تھے)

( ٨٨٩١) حَدَّثَنَا ٱللَّوَدُ ٱخْبَرَنَا ٱبُو بَكُو عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمُ وَٱمُوالَهُمُ إِلَّا بِهُ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمُ وَٱمُوالَهُمْ إِلَّا بِهُ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمْ وَٱمُوالَهُمْ إِلَّا بِهُ اللَّهِ وَصححه مسلم (٢١)]

(۸۸۹۱) حضرت ابو ہرریہ ڈٹاٹنٹ مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا جھے علم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے برابراس وفت تک قال کرتا رہوں جب تک وہ لا إِلَّه إِلَّه اللَّهُ کا اقر ارنہ کرلیں ، جب وہ یکلمہ پڑھ لیس توسیحھ لیس کہ انہوں نے مجھے سے اپنی جان مال کو محفوظ کرلیا ،سوائے اس کے حق کے اوران کا حساب کتاب اللہ کے ذہے ہوگا۔

( ۱۸۹۲) حَدَّثَنَا ٱسُودُ ٱخْبَرَنَا ٱبُو بَكُوعَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اثْنَانِ هُمَا كُفُو النِّيَاحَةُ وَالطَّغُنُ فِي النَّسَبِ [صححه مسلم(۲۷)]. [انظر:۸۸۹۲۸] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اثْنَانِ هُمَا كُفُو النِّيَاحَةُ وَالطَّغُنُ فِي النَّسَبِ [صححه مسلم(۲۷)]. [انظر:۸۸۹۲) معرت ابو بریره رَقَانَتُ سے مروی ہے کہ نِی طَیْنَا فر مایا کرتے تھے دو چیزیں کفر ہیں ، ایک تو نوحہ کرنا اور دوسراکسی کے نسب سرطعت مارنا۔

( ٨٩٩٣) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَبُشًّا أَمْلَحَ فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ قَالَ فَيُنْبَحُ ثُمَّ يُقَالُ خَائِفِينَ مُشْفِقِينَ قَالَ يَقُولُونَ نَعَمْ قَالَ ثُمَّ يُنَادَى أَهْلُ النَّارِ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ قَالَ فَيُنْبَحُ ثُمَّ يُقَالُ خُلُودٌ فِي النَّارِ إِراحِع: ٧٥٣٧].

(۸۸۹۳) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر ہایا قیامت کے دن ' موت'' کوا یک مینڈ ھے کی شکل میں لاکر پل صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا اور اہل جنت کو پکار کر بلا یا جائے گا ، وہ خوفز دہ ہو کر جھانکیں گے کہ کہیں انہیں جنت سے نکال تو نہیں دیا جائے گا ، پھر ان سے بوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچا نتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جی (پروردگار! یہ موت ہے) ، پھر اہل جہنم کو پکار کر آ واز دی جائے گی کہ کیا تم اسے پہچا نتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں! (بیموت ہے) ، چنا نچہ اللہ کے حکم پراسے بل صراط پر ذرج کر دیا جائے گا کہ کہ جن حالات میں رہ رہے ہو، اس میں تم بھیشہ ہمیش رہوگ۔

### ﴿ مُنْلِهُ اللَّهُ مِنْ لِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْدُلُهُ اللَّهُ مُنْدُولًا اللَّهُ مُرَيْرَةً المَّنَّالُ اللَّهُ مُنْدُلُولًا اللَّهُ مُنْدُلُولًا اللَّهُ مُنْدُلُولًا اللَّهُ مُنْدُلُولًا اللَّهُ مُنْدُلُولًا اللَّهُ مُنْدُلُولًا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا الللّلْمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي الللَّهُ ال

( ٨٨٩٤) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ يُؤْتَى بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ فَيُذْبَحُ [انظر: ٩٤٦٣، ٢٦٦، ١].

(۸۸۹۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۸۸۹۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے فرمایا کسی مالداریا ہے کئے تھے سالم آ وی کے لئے زکو قاکا پیسہ حلال نہیں ہے۔

( ٨٨٩٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَذِّنِينَ [راجع: ٢١٦٩].

(۸۸۹۲) حضرت ابو ہریرہ ٹالفئا سے مردی ہے کہ نبی طالبا اے فر مایا امام ضامن ہوتا ہے اور مؤ ذن امانت دار، اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فر مااور مؤ ذنین کی مغفرت فرما۔

( ۸۸۹۷ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَسِيدِ بُنِ أَبِى أَسِيدٍ عَنُ نَافِعِ بُنِ عَبَّاسٍ مَوْلَى عَقِيلَةَ بِنْتِ طُلُقِ الْفِفَارِيَّةِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ عَقِيلَةَ بِنْتِ طُلُقٍ أَنْ فَلَيْطُوقَةُ مُوفًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوقَةُ مُوفًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوقَةُ مُوفًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوقَةُ مُنْ نَارٍ فَلْيُطُوقَةُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَةِ فَالْعَبُوا ذَهِبٍ وَمَنْ آحَبُ أَنْ يُطُوقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُصَوِّرَهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ آحَبُ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرُهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا [راحع: ۸۳۹۷].

(۸۸۹۷) حفرت ابو بریره فافق سے مردی ہے کہ نی طایعات فر مایا جو تحص اپنے کی دوست کو آگ کا چھلا پہنا تا چاہے، وہ اسے سونے کا چھلا پہنا تا جاہد وہ است کو جہنم کی آگ سونے کا چھلا پہنا تا جاہد وہ است کو جہنم کی آگ کا طوق پہنا نا جاہے، وہ است سونے کا چار پہنا دے۔ اور جو است آگ کے کنگن پہنا نا جاہے، وہ است سونے کا چار پہنا دے۔ کا طوق پہنا نا جاہے، وہ است سونے کا چار پہنا دے۔ (۸۸۹۸) حَدَّ ثَنَا قَسِيمةٌ قَالَ حَدَّ ثَنَا لَيْتٌ عَنُ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ الْآغُرَ جِ عَنْ آبِي هُورَيُرةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَدِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَحَلَ آهُلُ الْجَنَّةِ الْجُنَّةَ وَأَهُلُ النَّارِ النَّارَ النَّارَ الدَّى مُنَادٍ يَا آهُلُ الْجَنَّةِ حُلُودٌ لَا مَوْتَ فِيهِ [راجع: ۲۵۵].

(۸۸۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جا کیں گے تو ایک منادی آواز لگائے گا کہا ہے اہل جنت! تم ہمیشہ اس میں رہو گے، یہاں موت نہیں آئے گی، اوراے اہل جہنم! تم بھی ہمیشہ اس

#### ھي مُنلاڳا اَحَٰدِينَ بل بِينِيِّ مِتْزَمِ کِي اَلَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اَلِيَّهُ اللَّهِ ميں رہو گے، يہاں موت نہيں آئے گی۔

( ٨٩٩٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ لَيْتٍ عَنْ الْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْمُغِيرَةَ بُنِ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَاسًا أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا نَبْعُدُ فِي الْبَحْرِ وَلَا نَحْمِلُ مِنْ الْمَاءِ إِلَّا الْإِدَاوَةَ وَالْإِدَاوَتَيْنِ لِأَنَّا لَا نَجِدُ الصَّيْدَ حَتَّى نَبْعُدَ أَفَنَتُوضَاً بِمَاءِ الْبَحْرِ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ [راحع: ٢٣٣].

(۸۸۹۹) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ پچھ لوگوں نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر نبی ملیا ہے یہ سوال پو نچھا کہ ہم لوگ سمندری سفر کرتے ہیں ،اوراپنے ساتھ پینے کے الئے تھوڑ اسا پانی رکھتے ہیں ،اگر اس سے وضو کرنے لگیں تو ہم پیاسے رہ جائیں ، کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں ؟ نبی ملیا نے فرمایا سمندر کا پانی پاکیزگی بخش ہے اور اس کا مردار (مچھلی) حلال ہے۔

( . ٩٩٠ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ آبِي الْغَيْثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَيُقَالُ هَذَا آبُوكُمْ آدَمُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ لَهُ رَبَّنَا آخُوجُ نَصِيبَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَكُمْ فَيَقُولُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ يَسْعَةً وَتِسْعِينَ فَيَقُولُ لَهُ رَبَّنَا آخُوجُ نَصِيبَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَكُمْ فَيَقُولُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ يَسْعِينَ فَيَقُولُ لَهُ رَبَّنَا آخُوجُ نَصِيبَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَكُمْ فَيَقُولُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ يَسْعِينَ فَيَقُولُ اللَّهِ آرَأَيْتَ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ يَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمَاذَا يَبُقَى مِنَّا قَالَ إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأَمْمِ فَي النَّوْرِ الْآسُودِ

( ٨٩.١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَهَلَّ رَمَضَانُ عُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَفَتَّحَتُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وَصُفِّدَتُ الشَّيَاطِينُ [راحع: ٧٧٦٧].

(۱۹۹۸) حضرت ابو ہریرہ و النظام سے مروی ہے کہ نبی علیا این خر مایا جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دینے جاتے ہیں اور شیاطین کوزنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔

( ٨٩.٢ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ سُهَيْلٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقُرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدُخُلُهُ الشَّيْطَانُ [راحع:٨٠٨]

### هي مُنالًا امَيْنَ بليدِ مِنْ اللهُ وَيُعَالَيْ هُولِيرَةً مِمَّالُهُ هُولِيرَةً مِمَّالُهُ اللهُ هُولِيرةً مِمَّالُهُ اللهُ اللهُ هُولِيرةً مِمَّالُهُ اللهُ اللهُ هُولِيرةً مِمَّالُهُ اللهُ ا

- (۸۹۰۲) حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فر مایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھا گتا ہے جس میں سور ہ بقر ہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔
- ( ٨٩.٣ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْنِى قَالَ لِنِسُوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ لَا يَمُوتُ لِإِحْدًاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلَّا دَخَلَتُ الْجَنَّةَ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ اثْنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْ اثْنَانِ [راجع: ٢٥٣٥].
- (۸۹۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیا نے کچھ انصاری خواتین سے فرمایا تم میں سے جوعورت اپنے تین بچ آ کے بھیج (فوت ہوجا کیں) اور وہ ان پر صبر کرے، وہ جنت میں داخل ہوگی، کسی عورت نے پوچھا اگر دو ہوں تو کیا تھی ہے؟ فرمایا دو ہوں تب بھی یہی تھم ہے۔
- ( ٨٩٠٤ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكُةٌ لَا يَدُخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ
- (۸۹۰۴) اور گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فرمایا مدینه منور ہ کے درواز وں پر فرشتوں کا پہرہ ہے،اس لئے یہاں د جال یا طاعون داخل نہیں ہوسکتا۔
- ( ٨٩.٥ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخَصِيبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنْ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى النَّوَابِّ وَمَأْوَى مِنْ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا نِقْيَهَا وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطُّرُقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ وَاحِم: ٢٣٤م.
- (۹۰۵) اور گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فر مایا جبتم کسی سرسز وشا داب علاقے میں سفر کروتو اونٹوں کوان کاحق دیا کرو (اور انہیں اطمینان سے چرنے دیا کرو) اور اگر خشک زمین میں سفر کروتو تیز رفتاری سے اس علاقے سے گذر جایا کرو، اور جب رات کو پڑاؤ کرنا چا ہوتو راستے سے ہے کر پڑاؤ کیا کرو، کیونکہ وہ رات کے وقت چوپاؤں کا راستہ اور کیڑے مکوڑوں کا طمکانہ ہوتا ہے۔
- ( ٨٩.٦ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ
  - (۸۹۰۲) حضرت ابو ہر رہ و رہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی طبیلانے فر مایا تین دن کے بعد بھی قطع تعلقی رکھنا صحیح نہیں ہے۔
- ( ۸۹.۷ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنَخْيُرِ كُمْ مِنْ شَرِّكُمْ قَالَ فَسَكَّتُوا فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ٱخْبِرُنَا بِنَخْيُرِنَا مِنْ شَرِّنَا قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ وَشَرَّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ [راحع: ۸۹۸].

#### هي مُنلاً احَدُن بل مِينَدِ مَرْمُ اللهِ مَنْ اللهُ احْدُن بل مِينَدِ مَرْمُ اللهُ هُرَيُهُ وَاللهُ اللهُ هُرَيُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ هُرَيُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ هُرَيُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

(۸۹۰۷) اور گذشته سند بی سے مروی ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی نالیٹا ان کے پاس جا کر کھڑے ہوگئے اور فرمایا کیا میں تہہیں بتاؤں کہتم میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر کون ہے؟ لوگ خاموش رہے، نبی علیٹا نے تین مرتبہ اپنی بات دہرائی ، اس پر ان میں سے ایک آ دمی بولا کیوں نہیں، یارسول اللہ! فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہواور اس کے شرسے امن ہواور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی تو قع نہ ہواور اس کے شرسے امن نہ ہو۔

( ٨٩.٨ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ الْكَافِرُ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا [راحع: ٢ - ٨٨] ( ٨٩٠٨ ) اور گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کا فراوراس کا مسلمان قاتل جہنم میں بھی جمع نہیں ہو سکتے۔

( ٨٩٠٩ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ [راحع: ٢٢١٤]

(۹۰۹) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو کے مروئی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں مجھتا لیکن قیامت کے دن اسی ایک کلمہ کے نتیج میں مشرق سے مغرب تک کے درمیانی فاصلے میں جہنم میں لڑھکتا رہے گا۔

( ٨٩١٠ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ النَّارُ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ مِنْ جَهَنَّمَ

( ٨٩١٢ ) حَدَّثَنَا قُتُيْبَةٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنَا أَبُنُ الْهَادِ فَلَاكُو مِثْلَهُ لَمْ يَقُلُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[راحع: ١ ١ ٩٨].

تعالیٰ گناہوں کومعاف فرمادیتے ہیں۔

#### هي مُنالًا احَدُرُنَ بل يَنْ مَرْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ اللَّ

- (۸۹۱۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- ( ٨٩١٣ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنُ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ بَابًا أَرْفَعُهَا وَأَعُلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ بَابًا أَرْفَعُهَا وَأَعُلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَانظر: ١٥٣٥، ٩٧٤، ١٩٧٤].
- (۱۹۱۳) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹیئے سے مروی ہے کہ نی الیا انے فرمایا ایمان کے چونسٹھ ہیں، جن میں سب سے افضل اور اعلیٰ لا اللّه کہنا ہے اور سب سے ملکا شعبہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔
- ( ٨٩١٤ مَ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنَّاسِ أَخْسِنُوا صَلَاتَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ أَمَامِي [راجع: ٩٨ ٢].
- (۸۹۱۳) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹا ہے مردی ہے کہ نبی ملیا نے لوگوں سے فر مایا میں اپنے پیچے بھی اسی طرح دیکھیا ہوں جیسے اپنے آ گے اور سامنے کی چیزیں دیکھی رہا ہوتا ہوں ،اس لئے تم خوبُ اچھی طرح نماز ادا کیا کرو۔
- ( ۸۹۱۵ ) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةً حَدَّثَنَا لَيْتٌ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزَّهْرِى عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُلُدَ غُ مُؤْمِنٌ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ [صححه البحاری(٦١٣٣)، ومسلم(٢٩٩٨)] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُلُدَ غُ مُؤْمِنٌ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ [صححه البحاری(٦١٣٣)، ومسلم(٢٩٩٨)] (٨٩١٥) حضرت ابو بريره وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَنْ الْمُعَلِّم اللهُ عَنْ النَّه عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّه مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّه اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّه اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّه الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّه عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله
- ( ٨٩١٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَالْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبَقَ دِرْهَمْ دِرْهَمْيْنِ قَالُوا وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ فَتَصَدَّقَ بِهَا دِرْهَمَانِ فَتَصَدَّقَ بِهَا هِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ ٱلْفِ دِرْهَم فَتَصَدَّقَ بِهَا
- (۸۹۱۷) حضرت ابو ہریرہ و ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالیائی ارشاد فر مایا ایک درہم و و درہموں پر سبقت لے گیا، صحابہ ٹٹائٹی نے بوچھایار سول اللہ! وہ کیے؟ فر مایا ایک آ دمی کے پاس صرف دو درہم تھے، اس نے ان میں ہے بھی ایک صدقہ کر دیا، دوسرا آ دمی اینے لیے چوڑے مال کے پاس پہنچا اور اس میں سے ایک لا کھ درہم نکال کرصدقہ کردیئے۔
- ( ٨٩١٧) حَدَّثَنَا قُنَيْمَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ الْقَعُقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَزَالَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِصَابَةٌ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمُ خِلَافُ مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيهُمُ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ [راحع: ٢٥٧].
- ( ۱۹۱۷ ) حضرت ابو ہریرہ و النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ایک جماعت دین کے معاطع میں ہمیشہ حق پر رہے گی اور کسی افت کرنے والے کی کا فقت اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے اوروہ اسی پر قائم ہوگی۔

# 

( ۸۹۱۸ ) حَلَّثُنَا قُتَيبَةُ حَلَّثُنَا لِيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعْفَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمُ وَأَمُو الِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمُ وَأَمُو الِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَمَائِهِمُ وَأَمُو اللهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمُ وَأَمُو اللهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمُ وَأَمُو اللهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمُ وَأَمُو اللهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَيْنَ اللَّهُ مَالِهُمُ وَالْمُولِ مِن اللهُ مَا مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَلَا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنَا مِنْ مُواللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللْعُلُمُ اللْمُعَلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ وَالْمُؤْمِ مِنْ اللْمُنَامِ اللْمُنَامِ اللْمُعِلَمُ مِنْ وَالْمُوالِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ الْمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

( ٨٩١٩) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى كُلِّ نَفْسِ مِنْ بَنِى آدَمَ كُتِبَ حَظُّهُ مِنْ النِّهُ وَالْآذَانُ زِنَاهَا اللَّسِنَمَاعُ وَالْمَيْدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجُلُ زِنَاهَا اللَّسِنَمَاعُ وَالْمَيْدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجُلُ زِنَاهَا اللَّهُ مُنَ الْمَدُّ وَالْمَدُنَ وَاللَّمَشُى وَاللَّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْقَلْبُ يَهُوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَدِّبُهُ الْفَوْجُ [راحع: ٧ . ٥٥].

(۸۹۱۹) گذشته سند ہی سے مردی ہے کہ نبی طیا نے فرمایا اللہ نے ہرانسان پرزنا میں سے اس کا حصہ لکھے چھوڑا ہے، جسےوہ لامحالہ پاکر ہی رہے گاء آئکھوں کا زنا و کیمنا ہے، کان کا زنا سننا ہے، ہاتھ کا زنا کپڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے،انسان کانفس تمنا اورخواہش کرتا ہے جبکہ شرمگاہ اس کی تصدیق پا تکمڈیپ کرتی ہے۔

( ٨٩٢٠ ) وَبِهَذَا الْإِسَنَادِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقُرَعَ ذَا زَبِيبَتَيْنِ يَتُبُعُ صَاحِبَهُ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ وَلَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلُقِمَهُ أُصُبُعَهُ [راحع: ٢٧٤٢].

(۸۹۲۰) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی الیکھ نے فرمایا (جس شخص کے پاس مال ودولت ہواوروہ اس کاحق ادانہ کرتا ہو)، قیامت کے دن اس مال کو گنجا سانپ''جس کے منہ میں دو دھاریں ہوں گی'' بنا دیا جائے گا اور وہ اپنے مالک کا پیچھا کرےگا یہاں تک کہاس کا ہاتھ اپنے منہ میں لے کراسے چہائے لگا۔

( ۱۹۲۱ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابُّ فِي حُبِّ اثْنَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكُثُرَةِ الْمَالِ [قال الترمذى: حسن صحيح . قال الألبانى: حسن صحيح (الترمذى: ۲۳۳۸). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد قوى]. [انظر: ۹۳۳].

(۱۹۲۱) اور بى اليها نے فرمايا بوڑ سے آ دى ميں دو چيزول كى محبت جوان بوجاتى ہے، كمى زندگانى اور مال ودولت كى فراوانى ۔ (۱۹۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيسَ يَعْنِى الشَّافِعِيَّ قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ وَآبِى الزِّنَادِ عَنْ الْمُكَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُكَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَالطَّر:

7888771.17777.17861.13

(۸۹۲۲) حفرت ابو ہریرہ ٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طبی نے چھوکر یا کنگری پھینک کر ٹرید وفر وخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (۸۹۲۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِذْرِیسَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُزَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّيْنَارُ بِاللَّيْنَارِ وَاللَّرْهُمُ بِاللَّرْهُمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا [صححه مسلم

### هي مُنالِهَ اَمَٰذِرَ مِنْ لِيَدِينَ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ هُرَيْرِة مِنَانُهُ ﴾ ﴿ مُنالِهَ المَا مُؤْرِيرة مِنَانُهُ ﴾ ﴿ مُنالِهَ المَرْبَ مِنْ اللَّهُ هُرَيْرة مِنَانُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنالِهِ اللَّهُ هُرَيْرة مِنَانُهُ ﴾ ﴿

(۸۸۸)]. [انظر: ۲۰۲۹۸].

(۸۹۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ایک دینار ایک دینار کے بدلے میں اور ایک درہم ایک درہم ایک درہم کے بدلے میں ہوگا۔ درہم کے بدلے میں ہوگا اور ان کے درمیان کی بیشی نہیں ہوگا۔

( ۱۹۲۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُويُواَ وَلَاتِلَقَّوُا السِّلَعَ [انظر: ١٠٠٠] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ [انظر: ١٠٠٠] عَلَيْهِ عَالِيهِ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى مَلِي عِلَى مَلِي عِ فَلْيَتُهُ وَافَا مَعْلُ الْفَيْنِي ظُلْمٌ وَإِذَا أَتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِي عِ فَلْيَتُهُ وَاحْدَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ طُلُمٌ وَإِذَا أَتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِي عِ فَلْيَتُهُ وَاحْدَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(۸۹۲۵) اور نبی طایشا نے قرمایا قرض کی ادا تیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے اور جب تم میں سے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کردیا جائے تواسے اس ہی کا پیچھا کرنا جاہے۔

( ٨٩٢٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عِيسَى بُنِ طَلَحَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنُتَ يَسَارٍ أَتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِى إِلَّا تُونُ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَقَالَتُ فَإِنْ لَمْ يَخُرُجُ الدَّمُ قَالَ إِذَا طَهُرُتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّى فِيهِ فَقَالَتُ فَإِنْ لَمْ يَخُرُجُ الدَّمُ قَالَ يَكُفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ آثَرُهُ

(۱۹۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ خولہ بنت بیار ڈاٹٹا نبی الیا کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوکر کہنے لگیں یا رسول اللہ! میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور اس میں مجھ پر ناپا کی کے ایام بھی آتے ہیں؟ نبی علیا سے فرمایا جب تم پاک ہو جایا کروتو جہاں خون لگا ہو، وہ دھوکر اس میں ہی نماز پڑھ لیا کرو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگرخون کے دھیے کا نشان ختم نہ ہوتے ؟ فرمایا پانی کافی ہے، اس کا نشان ختم نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

( ۸۹۲۷ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بُنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُنْضِى شَيَاطِينَةُ كَمَا يُنْضِى آحَدُكُمْ بَعِيرَهُ فِي السَّفْرِ

(٨٩٢٧) حضرت ابو ہريرہ و الله است مروى ہے كہ نبى عليا نے فرمايا مؤمن اپنے بيچھے لكنے والے شياطين كواس طرح و بلاكر ديتا ہے جيسے تم ميں سے كوئی شخص دوران سفراينے اونٹ كود بلاكر ديتا ہے۔

( ٨٩٢٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ الصُّورِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا يُعَذَّبُونَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ آخُيُوا مَا خَلَقْتُمْ

# هي مُنالًا اَمَيْرُانَ بِلِيَا مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

(۸۹۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قیامت کے دن مصوروں کو'' جوتصویر سازی کرتے ہیں'' عذاب دیا جائے گااوران سے کہا جائے گا کہتم نے جن کی تخلیق کی تھی ،انہیں زندگی بھی دو۔

( ٨٩٢٩ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْفِقَّةُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ فَهُمْ أَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْفِقَّةُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ فَهُمْ أَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْفِقَةُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ فَهُمْ أَوْلُ الْعَنْمِ وَالْفَدَادِينَ أَهْلِ أَلْعَلَمُ وَالْفَدَادِينَ أَهْلِ الْعَنْمَ وَالْعَلَاءُ فِي أَهْلِ الْحَيْلِ وَالْإِيلِ وَالْفَدَادِينَ أَهْلِ الْعَنْمَ وَالْعَلَمُ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْعَنْمَ [راحع: ٢١٤٧]

(۱۹۲۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا تنہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، بیلوگ نرم دل ہیں اور ایمان ، حکمت اور فقد اہل یمن میں بہت عمدہ ہے اور کفرمشر قی جانب ہے، خرور تکبر گھوڑ وں اور اونٹوں کے مالکوں میں ہوتا ہے اور سکون واطمینان بکریوں کے مالکوں میں ہوتا ہے۔

( ٨٩٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ آبِي يُونُسَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَآيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ ١٨٩٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ آبِي يُونُسَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَآيْتُ آخَدًا آسُرَعَ فِي مَشْيِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطُوى لَهُ إِنَّا لَنُجْهِدُ آنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَعَيْرُ مُكْتَرِثٍ صَلَّمَ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطُوى لَهُ إِنَّا لَنُجْهِدُ آنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَعَيْرُ مُكْتَرِثٍ

(۸۹۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ میں نے نبی طیسے زیادہ حسین کسی کونییں دیکھا، ایسامحسوس ہوتا تھا کہ گویا سورج آپ مٹاٹٹینز کی پیشانی پر چک رہا ہے اور میں نے نبی طیسے زیادہ کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، ایسامحسوس ہوتا تھا کہ گویا زمین ان کے لئے لیسٹ دی گئی ہے، ہم اپنے آپ کو بردی مشقت میں ڈال کر نبی طیس کے ساتھ چل پاتے ، لیکن نبی علیس پر مشقت کا کوئی اثر نظر نہ آتا تھا۔

( ٨٩٣٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الْأَسُودِ عَنْ يَحْيَى بْنِ النَّضْرِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُقَّتُ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتُ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

(۸۹۳۱) حضرت ابو ہریرہ وٹائنڈ سے مروی ہے کہ نجی ملیا انے فر مایا جہتم کوخواہشات سے اور جنت کونا پیندیدہ (مشکل) امور سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔

( ٨٩٣٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاحٍ عَنْ ابْنِ حُجَيْزَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاغْزُوا تَسْتَغُنُوا

(۸۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نی علیا انے فرمایا سفر کیا کرو بھت مندر ہوگے، اور جہاد کیا کرو بستغنی رہا کرو گے۔ (۸۹۳۲) حَدَّثَنَا قُسُیْبَةُ قَالَ حَدَّفَنَا لَیْثُ عَنُ ابْنِ عَجْلَانَ عَنُ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَکِیمٍ عَنُ أَبِی صَالِحٍ عَنُ أَبِی هُوَیْوَةَ أَنَّ النَّبِیِّ صَلَّح عَنُ أَبِی هُوَیْوَةَ أَنَّ النَّبِیِّ صَلَّح عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّیْخِ شَابٌ فِی حُبِّ اثْنَیْنِ طُولِ الْحَیَاةِ وَکَفُوَةٍ الْمَالِ

(۱۹۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا اور سے آدی میں دو چیزوں کی محبت جوان ہو جاتی ہے، کبی زندگانی اور مال درولت کی فراوانی۔

﴿ ٨٩٣٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَحُلَاءَ عَنْ مُحُصِنِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَوْفِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَصَّا َ فَا حُسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ وَاللَّهُ مَنْ تَوَصَّا فَا خُسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْ اللَّهُ مِثْلَ آجُرٍ مَنْ صَلَّاهَا أَوْ حَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمُ شَيْئًا.

[صححه الحاكم (۲۰۸/۱) قال الألبانی: صحیح (ابو داود: ۲۰۵، النسائی: ۱۱/۲) قال شعب: اسناده حسن]. (۸۹۳۳) حضرت ابو جریره رفان شعب مردی ہے كه نبی علیها نے فر مایا جوشن وضوكر بے اور اچھی طرح كر ہے، پيمرنكل كرم بحد پہنچ، ليكن وہاں بينچ پرمعلوم ہوكہ لوگ تو نماز پڑھ بچك، اللہ تعالی اسے با جماعت نماز كا ثواب عطاء فر ما ئيں گاور پڑھنے والوں كواب ميں كى نہ دوگ ۔

( ۱۹۲۵) حَدَّثَنَا فَتَنْبُهُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَالُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْمَالُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمُعْمَالُ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَمُعْمَالُ فَا عَلَيْهُ وَمُعْمَالُ فَا عَلَيْهُ وَالْمَعُوالُ عَلَيْهُ وَمُعْمَالُ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُعْمَالُ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللِي اللَّهُ عَلَيْهُ

(۸۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طینانے دوشم کی خریدو فروخت اور دوشم کے لباس سے منع فر مایا ہے، لباس تو میہ ہے کہ انسان تو میہ ہے کہ انسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑا نہ ہواور یہ کہ نماز پڑھتے وقت انسان ایپ ازار میں لیٹ کرنماز پڑھے، اور دوشم کی بھے سے منع فر مایا ہے، ① ملامسہ یعنی مشتری یوں کے کہ تم میری طرف کوئی چیز وال دیتا ہوں اور ﴿ پھر پھنکنے کی بھے۔

( ۱۹۳۷ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ أَنْبَآنَا أَبُو زُبَيْدٍ عَنُ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِح عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَنَّ قَالُوا نَعَمُ قَالَ تَرَكَ وَفَاءً فَإِنْ قَالُوا نَعَمُ صَلّى عَلَيْهِ وَيُنْ قَالُوا نَعَمُ قَالَ تَرَكَ وَفَاءً فَإِنْ قَالُوا نَعَمُ صَلّى عَلَيْهِ وَإِلّا قَالَ تَرَكَ وَفَاءً فَإِنْ قَالُوا نَعَمُ صَلّى عَلَيْهِ وَإِلّا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمُ [انظر: ١٧٤٤]،

#### هي مُنالِهُ امْرُينَ بل يَنْ سَرُّم كِلْ هُورِيرُة رَبِينَ الْيَ هُرَيْرَة رَبِينَ الْيَ هُرَيْرَة رَبِينَ الْيَ

اس خض پرکوئی قرض ہے؟ اگرلوگ کہتے جی ہاں! تو نبی ملیہ بوچھتے کہاہے اداء کرنے کے لئے اس نے پچھ مال چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے جی ہاں! تو نبی ملیہ اس کی نماز جنازہ پڑھادیتے اور اگروہ ناں میں جواب دیتے تو نبی ملیہ فرمادیتے کہا ہے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھلو۔

( ٨٩٣٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ قَالَ فَاسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ قَالَ فَاسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ قَالَ فَاسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَارِضٌ لَبِنَةً عَلَى بَطْنِهِ فَطَنَنْتُ أَنَّهَا قَدْ شُقَّتْ عَلَيْهِ قُلْتُ نَاوِلْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَارِضٌ لَبِنَةً عَلَى بَطْنِهِ فَطَنَنْتُ أَنَّهَا قَدْ شُقَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ نَاوِلْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُذْ غَيْرَهَا يَا أَبَا هُوَيْرَةَ فَإِنَّهُ لَا عَيْشُ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ

(۸۹۳۸) حضرت ابو ہریرہ نگاٹھ ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام نگاٹھ تغییر مجد کے لئے اینٹیں اٹھا اٹھا کرلا رہے تھے، نبی علیہ بھی اس کام میں ان کے ساتھ شریک تھے، ای اثناء میں میرا نبی علیہ ہے آ منا سامنا ہو گیا تو دیکھا کہ نبی علیہ نے اپنے پیٹ پر اینٹ رکھی ہوئی ہے، میں مجھا کہ شایدا ٹھانے میں وشوادی ہورہی ہے، اس لئے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ جھے وے دیجئے، نبی علیہ نے فرمایا ابو ہریرہ ا دوسری اینٹ لیاد، کیونکہ اصل زندگانی تو آخرت کی ہے۔

( ١٩٣٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَجُلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بَنِ مَحَكِيمٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتُمَّمَ صَالِحَ المَّاخُلُقِ [صححه الحاكم (٢/٣/٢). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد فوى].

(۸۹۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جھے تو مبعوث بی اس لئے کیا گیا ہے کہ عمدہ اخلاق کی تحمیل کردوں۔

( ٨٩٤ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ وَقُتُيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسُرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْمَرُهِكَ وَآثَرَةٍ عَلَيْكَ وَقَالَ قُتُيْبَةُ الطَّاعَةُ وَلَمْ يَقُلُ السَّمْعَ [صححه مسلم (١٨٣٦)].

(۸۹۴۰) حفرت ابوہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا تنگی اور آسانی، نشاط اور ستی اور دوسروں کوئم پرترجی ویے جانے کی صورت میں ، بہر حال تم امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا اپنے او پرلازم کرلو۔

( ٨٩٤١ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيسَى بُنِ نُمَيْلَةَ الْفَوَّارِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِيسَى بُنِ نُمَيْلَةَ الْفَوَّارِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِيسَانَ بُنِ عُمَرَ فَسُنِلَ عَنْ أَكُلِ الْقُنْفُذِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ قُلُ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ عَنْدُ ابْنِ عُمَرَ فَسُنِلَ عَنْ أَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَبِيثٌ مِنْ الْحَبَائِثِ فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَبِيثٌ مِنْ الْحَبَائِثِ فَقَالَ

#### هُ مُنْ الْمُ اَمَّانُ مِنْ الْمُ اَمَّانُ مِنْ الْمُ الْمُؤْنِ الْمُ الْمُؤْنِ الْمُ الْمُؤْنِدُ وَالْمَالُونُ اللهُ ال

ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَمَا قَالَهُ [قال الترمذي: غريب قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٨٤٠ و ٨٤١، الترمذي: ٢٠٧/١، النسائي: ٢٠٧/٢). قال شعيب: اسناده قوى].

(ایک میلد فزاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر والی کی خدمت میں حاضر تھا کہ کسی نے ان سے سہی (ایک خاص قتم کا جانور) کے متعلق پوچھا، انہوں نے اس کے سامنے بدآ بت تلاوت فرما دی "قل لا اجد فیما او حی الی معرما" الی آخرہ تو ایک بزرگ کہنے گئے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ والی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ ہی علی معرما" الی آخرہ تو ایک بزرگ کہنے گئے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ والی کو بیفر مایا کہ ایک مرتبہ نی علی کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو نی علی نے فر مایا کہ بیگندی چیزوں میں سے ایک ہے، اس پر حضرت ابن عمر والی نے فر مایا کہ اگر مایا کہ اگر مائی۔

- ( ۱۹۲۲ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ فَالَ عَنْ اللَّهِ مَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَنُولُكُ أَبِي الْمَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ الْفَاعِينِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ الْحَدُكُمُ فَلَا يَعْرَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْحَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْحَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْحَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْحَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْحَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْعَرِيزِ وَالْوَحْلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ
- ( ۱۹٤٣ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّالًا عَلَيْهِ وَبَالِ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ عَنُ إِنِهِ دَاوِدٍ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى خَيْرٍ [صححه ابن حمان (٢٠٥١]. قال شعيب: اسناده قوى].
- (۸۹۳۳) حضرت ابو ہریرہ اللہ تا ہے مروی ہے کہ بی الیہ جب کی آ دی کوشادی کی مبارک با دویتے تو یوں فر ماتے کہ اللہ تعالی تہارے لیے مبارک فرمائے ، اللہ تم پراپی برکتوں کا نزول فرمائے اور تم دونوں کو بہترین طریقے پر جمع رکھے۔
- ( ١٤٤٨ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهُ لِكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْر.
- (۱۹۲۳) حضرت ابو ہریرہ دی اللہ عمروی ہے کہ نبی ملی جب کی آ دی کوشادی کی مبارک باودیے تو بول فرماتے کہ اللہ تعالی مہارک فرمائے ، اللہ تم پر آئی بر کتوں کا نزول فرمائے اورتم دونوں کو بہترین طریقے پر جمع رکھے۔
- ( ٨٩٤٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رُسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقَهُ كَتَبَ غَلَبَتْ أَوْ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَطَبِي

# هُ مُنلُا) اَمَّرِانَ بِلِ مِنْ مِنْ مِنْ اِلْمَ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللّهِ م

(۸۹۳۵) حضرت ابوہریرہ ٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ نی ملیا اللہ نے جب مخلوق کو وجود عطاء کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس کتاب میں 'جواس کے یاس عرش پر ہے' کھا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

( ٨٩٤٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَةٌ فَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ ٱخْتَبِيءَ دَعُوتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٧٤٧٤)، ومسلم (١٩٨)]. [انظر: ٩١٣٢].

(۸۹۳۲) حضرت ابوہریرہ نگاٹیئے سے مروئی ہے کہ جناب رسول اللّٰد مَنَّا لَیْنِیْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنِی کی ایک دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی وہ دعاء قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

( ١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ آعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِى شَرِّ ٱنْتَ آخِدٌ بِنَاصِيَتِهِ آنْتَ الْأَوَّلُ وَالنَّورَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ آعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِى شَرِّ ٱنْتَ آخِدٌ بِنَاصِيَتِهِ آنْتَ الْأَوْلُ فَلَيْسَ فَوْقَلَ شَيْءٌ وَٱنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعَدَكَ شَيْءٌ وَٱنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَلَ شَيْءٌ وَٱنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ فَوْقَلَ شَيْءٌ وَٱنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعَدَكَ شَيْءٌ وَٱنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَلَ شَيْءٌ وَٱنْتَ الْآخِرُ وَلَيْسَ بَعَدَكَ شَيْءٌ وَٱنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَلَ شَيْءٌ وَٱنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ بَعَدِكَ شَيْءٌ وَٱنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَلَ شَيْءٌ وَٱنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ فَوْقَلَ شَيْءٌ وَٱنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ فَوْقَلَ شَيْءٌ وَالْنَ عَرَالَ عَلَى اللّهَ مِنْ الْفَقُورِ [صححه مسلم (٢٧١٣)، وابن حزيمة: (٢٦٦٦١)، وابن حبان دوريمة: (١٩٥٠ مِهِ اللّهُ مِنْ الْفَقُورِ [صححه مسلم (٢٧١٣)، وابن حزيمة: (١٩٥٠ مُهُ مُنْ أَلْفُورُ وصورة مُعْلَى اللّهُ مُنْ الْفَقُورِ وصورة مِنْ الْفَاقِرِ وصورة مُعْلَى اللّهُ مُنْ الْفَقُورِ وصورة مُنْ الْفَقُورُ وصورة مُنْ الْمُعْرِقِ الْتَعْلَقُ مُنْ الْفَقُورُ وصورة مُنْ الْفَقُورُ الْقَاقِ الْعُرْدُونُ مُنْ الْمُنْ الْمُعْرُورُ وَلَى الْعَلَالُ مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ

(۸۹۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ نبی علیہ جب اپنے بستر پر لیٹنے کے لئے آتے تو یوں فرماتے کہ اسے ساتوں آسانوں، زمین اور ہر چیز کے رب! دانے اور تھلی کو پھاڑنے والے اللہ! تورات، انجیل اور قرآن نازل کرنے والے! میں ہر شریر کے شرعے''جس کی بیشانی آپ کے قبضے میں ہے''آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ اوّل ہیں، آپ سے پہلے بھی ہیں، آپ آخر ہیں، آپ کے بعد بھی ہیں، آپ ظاہر ہیں، آپ سے او پر بھی ہیں، آپ باطن ہیں، آپ سے بیچے بھی ہیں، میرے قرضوں کوادا فرمائے اور مجھے فقر وفاقہ سے بے نیاز فرما و بچے۔

( ٨٩٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آحَدَكُمْ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ مِنْ الْكَسُبِ الطَّيْبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا فَيلِيهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ مَا يَبُرُحُ فَالَ إِنَّ آحَدُكُمْ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ مِنْ الْكَسُبِ الطَّيْبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا فَيلِيهَا اللَّهُ بِيمِينِهِ ثُمَّ مَا يَبُرُحُ فَالُوّهُ عَتَى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ آوُ أَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ [صححه البحارى فَيُربِّيهَا كَأَخْسَنِ مَا يُربِّي آحَدُكُمْ فَلُوّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ آوُ أَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ [صححه البحارى (١٤١٠)، ومسلم (١٤١٠)

(۸۹۴۸) حضرت ابو ہر برہ و واقت مروی ہے کہ نی علیانے فر مایا تم میں ہے کوئی شخص جب حلال مال میں ہے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فر مالیتا ہے اور اسے اپنے داکیس ہاتھ سے پکڑلیتا ہے اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی بکری کے

#### ﴿ مُنْلِهَ الْمُرْضِلِ مِنْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ هُولِيُوةَ سَمَانُهُ ﴾ ﴿ مُنْلِهِ اللهُ هُرِيُوةَ سَمَانُهُ ﴾

بچکی پرورش اورنشوونما کرتا ہے، ای طرح الله اس کی نشوونما کرتا ہے، اور انسان ایک لقمہ صدقہ کرتا ہے تو الله تعالی کے ہاتھ میں برصتے برصتے وہ ایک لقمہ پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔

( ٨٩٤٨ ) وحَدَّثَنَا أَيْضًا يَمْنِي عَفَّانَ عَنْ خَالِدٍ أَظُنَّهُ الْوَاسِطِيَّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَيَقْبَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِيصِينِهِ [راجع: ٨٩٤٨].

(۸۹۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلَّ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ الْتَفَتَّتُ إِلَيْهِ فَقَالَتُ إِنِّى لَمْ أُخْلَقُ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقُتُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى بَقَرَةٍ الْمَثَنِّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ مُنْ لَهَا لِللْحِرَاثَةِ قَالَ فَآمَنْتُ بِهِ آنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ قَالَ آبُو سَلَمَةَ وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي يَوْمَ لَا رَاعِي لَهَا غَيْرِى قَالَ فَآمَنْتُ بِهِ آنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ آبُو سَلَمَةَ وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْفَوْمِ [راحع: ٧٣٤٥].

(۸۹۵۰) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹاسے مروی ہے کہ نی طالیا نے فرمایا کہ ایک آ دمی ایک بیل پرسوار ہو گیا اور اسے مارنے لگا، وہ بیل فقد رہے کہ نی طالیا ہے، بیل انہیں کیا گیا، مجھے تو ہل جو تنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے، نیم طالیا نے فرمایا میں، ابو بکر اور عمر تو اس پرایمان رکھتے ہیں۔

(پرفربایا کرایک آدی اپنی بکریوں کے ریوٹر میں تھا کہ) ایک بھیٹر سے نے ریوٹر پر ملکر دیااور ایک بکری ایک سے وہ آدی بھیٹر سے نے دیوٹر پر ملکر دوہ بھیٹر یا قدرت خداوندی سے وہ آدی بھیٹر سے کے چھے بھا گا (اور پھردور جاکرا سے جالیا اور اپنی بکری کوچیٹر الیا ،اس دن اسے کون چیٹر انے گاجب میر سے علاوہ اس کو یا ہوا اور کہنے لگا کہ اے فلاں! آج تو تو نے جھے ساس بکری کوچیٹر الیا ،اس دن اسے کون چیٹر انے گاجب میر سے علاوہ اس کا کوئی چروا ہانہ ہوگا؟ نی علیہ او بکر اور عرتو اس پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ دونوں اس مجلس میں موجود نہ ہے۔ کا کوئی چروا ہانہ ہوگا؟ نی علیہ او بکر اور عرتو اس پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ دونوں اس مجلس میں موجود نہ ہے۔ کہ کہ گؤنا مُحمّد بُن جُعفور حَدَّدُن اللهُ عَدْ مُن اللهُ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ اللهُ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ وَسَلّمَ اللهُ عَدْ اللهِ وَسَلّمَ اللهُ عَدْ اللهِ وَسَلّمَ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ عَدْ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ عَدْ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَدْ اللهُ وَاللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ

(۸۹۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹئے سے مروی ہے کہ جی علیا نے قرمایا نماز کے لئے اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے ممل کرلیا کرو۔

( ٨٩٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ آحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيُفُرِغُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ فَقَالَ قَيْسٌ الْأَشْجِعِيُّ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَكَيْفَ إِذَا جَاءَ مِهْرَاسُكُمْ قَالَ آعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ يَا

قَيْسُ[راجع: ٥٧٠٨].

(۸۹۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص اپنی نیند سے بیدار ہوتو اپنا ہا تھے کسی برتن میں ڈالنے سے پہلے اسے تین مرتبہ دھولے کیونکہ اسے خبر نہیں کہ دات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

( ۸۹۵۲ ) حَدَّثْنَا

(٨٩٥٣) يهال صرف لفظ ''حدثنا'' كلها مواہے ، ديگر شخوں ميں كاتبين كى غلطى پريہاں اس طرح متنبه كيا گيا ہے۔

( ٨٩٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَلَكِنُ امْشُوا مَشْيًا عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا آذُرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا سَبَقَكُمُ فَاقْضُوا

(۸۹۵۳) حفزت ابو ہریرہ نگاٹنٹ مردی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا جب نماز کے لئے اذان ہوجائے تو دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمیزان اورسکون کے ساتھ آیا کرد، جنٹی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرو۔

( ٨٩٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْقٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [انظر: ١٥٥٠].

(۸۹۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٩٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنُ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ لَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنْبُ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَآتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِنْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ لَقِيتَنِى وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجُلِسَ إِلَيْكَ وَأَنَا جُنُبٌ فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ فَقَالَ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ لَقِيتَنِى وَأَنَا جُنُبٌ فَكِرِهْتُ أَنْ أَجُلِسَ إِلَيْكَ وَأَنَا جُنُبٌ فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ فَقَالَ سَبْحَانَ اللّٰهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ [راجع: ٢٢١٠].

(۱۹۵۲) حضرت ابو ہریرہ نگائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ناپاکی کی حالت میں میری ملاقات نی نالیا ہے ہوگئی، میں نی علیا کے ساتھ چلنار ہا، یہاں تک کہ نی تالیا ایک جگہ بیٹھ گئے، میں موقع پاکر پیچے سے کھک گیا، اور اپنے خیے میں آ کرخسل کیا اور دوبارہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، نبی علیا اس وقت بھی ویمیں تشریف فرماتھ، مجھے دکھے کر پوچھنے لگے کہم کہاں چلے گئے تھے؟
میں نے عرض کیا کہ جس وقت آپ سے طاقات ہوئی تھی، میں ناپاکی کی حالت میں تھا، مجھے ناپاکی حالت میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اچھا نہ لگا اس لئے میں چلا گیا اور عسل کیا (پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں) نبی علیا نے میں چلا گیا اور عسل کیا (پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں) نبی علیا ہے نہ فرمایا سبحان اللہ!

( ٨٩٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ جُحَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُونَ آبِي هُونَ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُونَ آبِي هُونَ آبِي هُونَ آبِي عَازِمٍ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ [راجع: ٧٨٣٨].

(۸۹۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے باندیوں کی جسم فروشی کی کمائی ہے منع فر مایا ہے۔

( ۸۹۵۸ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعُمَشِ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدُ سَمِعْتُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدُ سَمِعْتُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُوَذِّنُ مُوْتَمَنَّ اللَّهُمَّ أَرْشِدُ الْأَيْمَةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ [راجع: ٢١٦] عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ ضَامِنَ وَالْمُؤَذِّنُ اللَّهُمَّ أَرْشِدُ الْأَيْمَةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ [راجع: ٢١٦] عَنْ اللَّهُ مَا لِي مِرْدِهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤَدِّنُ مُنْ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْكُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَ

( ۱۹۵۹ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِى الوَّازِيَّ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئُو جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَاذِ الْحُمْسُ [احرجه الحميدي ( ۱۰۸۰) والدارمي (۲۳۸٤) قال شعيب: صحيح].

(۸۹۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه ڈاٹنٹو کے ارشاوفر مایا جانور سے مرنے والے کاخون رائیگال ہے، کنوئیس میں گر کر مرنے والے کاخون رائیگال ہے، کنوئیس میں گر کر مرنے والے کاخون بھی رائیگال ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں شمس (یانچوال حصر) واجب ہے۔

( ٨٩٦٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَرَّ وَجَلَّ مَكَرِثِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَبْتَغُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ وَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ فَحَضَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِآجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَنُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا أَوْ صَعِدُوا فَحَضَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِآجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَنُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا أَوْ صَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسُألُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ آيْنَ جِنْتُمْ فَيَقُولُونَ جِنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِى النَّرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُهُلِّلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُونِى قَالُوا يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ قَالَ وَهَلُ رَآوُا جَنِّنِى قَالُوا لَا قَالُوا وَيَسْتَجْيرُونَكَ قَالَ وَيَسْتَغُورُونَكَ قَالَ وَيَسْتَجِيرُونَكَ قَالُ وَيَسُتَجُورُونَكَ قَالَ وَيَسْتَجُيرُونَكَ قَالَ وَيَسْتَجُيرُونَكَ قَالَ وَيَسْتَخِيرُونَكَ قَالَ وَيَسْتَجُيرُونَكَ قَالَ وَيَسْتَجِيرُونَكَ قَالَ وَيَسْتَجْيرُونَكَ قَالَ وَيَسْتَجْيرُونَكَ قَالَ وَيَسْتَجُيرُونَكَ قَالَ وَيَسْتَغُورُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ فَلَ وَهُلُ وَيُهُمْ مِنَا الْتَجَعِيمُ وَلَكَ قَالَ فَيَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فُلَانَ عَبْدُ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَهُولُ فَي وَلَو فَيَعُولُ فَلَ وَيَعُولُ فَلَ وَيَعُولُ فَا وَيَعْمُ وَلَ فَي فَالَ فَيَقُولُ فَلَا فَي فَي فَلَ الْمَالَالُونَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَوا لَو الْمَعْرُونَ وَلَا فَي فَلَوْلَ لَكُونَا لَكُونُ وَلَو اللَّولُ وَلَو الْمَالِعُولُ وَلَولَ لَا عَلَوْلُوا لَو اللَّولَ لَنَاكُونَ وَلَا عَلَى مَلْكُونَ وَلَا عَلَى فَي مُنْ وَلَولَا لَكُونَا وَلَكُونَ وَلَا عَلَى وَلَولُوا لَولَا لَا فَلَولُوا لَولَا لَولَوا لَا فَلَالَوا لَا فَلَولُوا وَلَولَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَولُوا لَا عَلَى اللَّهُولُ وَلَولُوا لَا لَعَلَى اللَّهُ وَلَولَا لَا لَكُونُوا عَلَى اللَّولُوا لَا لَكُونُوا عَلَى اللَّولُولُولُوا لَلْ اللَّولُولُولُول

(۱۹۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا اللہ تعالی کے پھے فرضت ''جولوگوں کا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں' 'اس کام پرمقرر ہیں کہوہ زین میں گھو متے پھریں ، بیفر شتے جہاں پھلوگوں کو ذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دے کر کہتے ہیں کہ اپنے مقصود کی طرف آؤ، چنانچہوہ اسسا کتھے ہوکر آجاتے ہیں اوران لوگوں کو آسان دنیا تک ڈھانے لیتے ہیں۔

(پھر جب وہ آسان پر جاتے ہیں تو) اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے

#### هي مُنالًا اَمَٰوَرُقُ بِلَ مِينَةِ مَرْمُ كُورِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ هُرَيْرُونَا فِي اللهُ اللهُ

بندوں کے پاس سے انہیں اس حال میں چھوڑ کرآئے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف و جمید بیان کررہے تھے اور آپ کا ذکر کررہے تھے، اللہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کود یکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنت طلب کررہے تھے، اللہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کود یکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں ،اللہ پوچھتا ہے کہ اگر وہ جنت کود کھے لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ کھتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو د کھے لیتے تو وہ اور زیادہ کے ساتھ اس کی حرص اور طلب کرتے، اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ ما نگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ جہتم سے، اللہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو د یکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ،اللہ پوچھتا ہے کہ اگر وہ جہنم کو د کھے لیتے تو اور زیادہ شدت کے ساتھ اس سے دور بھا گئے اور خوف کھاتے ، اللہ فرما تا ہے کہ تم گواہ رہو، ٹیس نے ان سب کے گنا ہوں کو معاف فرما دیا، فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں تو فلاں گنہگار آدی بھی شامل تھا جوان کے ہی ساتھ ہیٹھنے والا سے خونہیں رہتا۔

( ٨٩٦١ ) حُدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِى هُرُيْرَةَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام رَجُلًا يَسُرِقُ فَقَالَ لَهُ يَا فَلَانُ أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام رَجُلًا يَسُرِقُ فَقَالَ لَهُ يَا فَلَانُ أَسَرَقُتَ قَالَ لَهُ يَا اللَّهِ وَكَذَّبُتُ بَصَرِى

(۸۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیا نے ایک آ دمی کو چوری کرتے ہوۓ دیکھا تو اس سے کہا کہ چوری کرتے ہو؟ اس نے جوت کہا ہر گزنہیں ، اللّٰہ کی تئم میں نے چوری نہیں کی ،حضرت عیسیٰ علیا اس نے فر مایا میں اللّٰہ پرائیان لا تا ہوں (جس کی تونے قتم کھائی) اور اپنی آ تکھوں کوخطاء کار قرار دیتا ہوں۔

( ٨٩٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَغَرِّ آبِي مُسْلِمٍ قَالَ ٱشْهَدُ عَلَى آبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُمُهِلُ حَتَّى يَذُهَبَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُمُهِلُ حَتَّى يَذُهَبَ وَلَا يَهُ فَلُ مِنْ مُسْتَغُفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ و قَالَ عَفَّانُ وَكَانَ أَبُو ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ يَهُبِطُ فَيَقُولُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ هَلُ مِنْ مُسْتَغُفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ و قَالَ عَفَّانُ وَكَانَ أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا بِأَحَادِيتَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ ثُمَّ بَلَغَنِى بَعُدُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهَا مِنْ إِسْرَائِيلَ وَٱحْسَبُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ ثُمَّ بَلَغَنِى بَعُدُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهَا مِنْ إِسْرَائِيلَ وَٱحْسَبُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ ثُمَّ بَلَغَنِى بَعُدُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهَا مِنْ إِسْرَائِيلَ وَٱحْسَبُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ ثُمَّ بَلَغَنِى بَعُدُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهَا مِنْ إِسْرَائِيلَ وَٱحْسَبُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ إِسْرَائِيلَ وَٱحْسَبُ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْ إِسْرَائِيلَ وَآخَسُبُ هَا إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا إِنْهَا إِلَيْنَا إِلَّهُ اللَّهُ مَا إِلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ مُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ لَهُ الْمَالَةُ الْمُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ ال

قَالَ فَيُجِيبُهَا أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ [راجع: ٧٩١٨].

(۸۹۲۳) خضرت ابو ہریرہ رہ النظام ہے مروی ہے کہ نبی ملیا اے فر مایار مم رحمٰن کا ایک جزوہ ہو قیامت کے دن آئے گا اور عرض کرے گا کہ اے پروردگار! مجھے تو ڑا گیا، مجھ پرظلم کیا گیا، پروردگار! میرے ساتھ براسلوک کیا گیا، اللہ اے جواب دے گا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں اسے جوڑوں گا جو تجھے جوڑے گا اور میں اسے کا ٹوں گا جو تجھے کائے گا۔

( ١٩٦٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ جَالِسًا فِي الشَّمْسِ فَقَلَصَتُ عَنْهُ فَلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ [قال الإلباني صحيح وسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ جَالِسًا فِي الشَّمْسِ فَقَلَصَتُ عَنْهُ فَلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ [قال الإلباني صحيح رابو داود: ٢٨٢١). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد منقطع].

(۸۹۲۴) حضرت ابو ہریرہ و النفا سے مردی ہے کہ نبی علیا است نے فرمایا اگرتم میں سے کوئی شخص دھوپ میں بیٹھا ہوا ہو،اوروہاں سے دھوپ ہٹ جائے ، تو اس شخص کو بھی اپٹی جگہ بدل کینی جا ہے۔

( ٨٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبِ كُنْزٍ لَا يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبُكَّنْزِهِ فَيُحْمَى عَلَيْهِ صَفَائحُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيَكُوى بِهَا جَبِينُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبل لَا يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِإِبِلِهِ كَأُوْفُو مَا كَانَتُ عَلَيْهِ فَيُبْطِحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَوٍ كُلَّمَا مَضَى أُخْرَاهَا رُدًّ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُلُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَجَ لَا يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ وَبِغَنَمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأُوْفَرِ مَا كَانَتُ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعِ قَرُقَرٍ فَتَطَوُّهُ بِٱظْلَافِهَا وَتَنْظَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ لِرَجُلِ أَجْرٌ وَهِيَ لِرَجُلِ سِنْرٌ وَهِيَ عَلَى رَجُلِ وِزْرٌ قَأَمًّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ الَّذِي يَتَّخِذُهَا وَيَحْبِسُهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمَا غَيَّبَتْ فِي بُطُونِهَا فَهُو ۚ لَهُ ٱجُرُّ وَإِنَّ اسْتَنَّتُ مِنْهُ شَرَّفًا أَوْ شَرَفَيْن كَانَ لَهُ فِي كُلِّ خُطُوٓةٍ خَطَاهَا ٱجْرٌ ُ وَلَوْ عَرَضَ لَهُ نَهُرٌ فَسَقَاهَا مِنْهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ غَيَّبَتُهُ فِي بُطُونِهَا أَجُرٌ حَتَّى ذَكَرَ الْأَجُرَ فِي أَرُوَاثِهَا وَٱلْبُوَالِهَا وَٱمَّا الَّذِى هِنَى لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ يَتَّنِحِذُهَا تَعَفُّفًا وَتَجَمُّلًا وَتَكَرُّمًا وَلَا يَنْسَى حَقَّهَا فِي ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي عُسُرِهَا وَيُسْرِهَا وَأَمَّا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزُرٌ فَرَجُلٌ يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَوًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَبَذَحًا عَلَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمُرُ قَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ

# هي مُنلهُ احَٰرُن بَل يَنْ مَرْمُ كَلَّ هِمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ هُوَيَرُوَّ مِنَالُهُ اللهُ هُوَيَرُوَّ مِنَالُهُ كَاللهُ اللهُ هُوَيَرُوَّ مِنَالُهُ اللهُ هُوَيَرُوَّ مِنَالُهُ كَاللهُ اللهُ هُوَيَرُوَّ مِنَالُهُ اللهُ هُوَاللهُ اللهُ هُوَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُوَاللهُ اللهُ ال

ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَزَهُ

(۸۹۲۵) حضرت ابو ہریرہ رٹی ٹیٹوسے مروی ہے کہ نبی علیا ہے فرمایا جو شخص خزانوں کا مالک ہواوراس کا تن ادانہ کرے،اس کے سارے خزانوں کو ایک تختے کی صورت میں ڈھال کرجہنم کی آگ میں تپایا جائے گا،اس کے بعداس سے اس شخص کی پیشانی، پہلواور پیٹے کو داغا جائے گا تا آ نکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادے، یہوہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہاری شارکے مطابق بچاس ہزارسال کے برابرہوگی،اس کے بعداسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔

اسی طرح وہ آ دمی جواونٹوں کا مالک ہولیکن ان کاحق زکو ۃ ادانہ کرے، وہ سب قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مندحالت میں آئیں گے اوران کے لئے سطح زمین کوزم کر دیا جائے گا چنانچہوہ اسے اپنے کھروں سے روند ڈالیس گے، جول ہی آخری اونٹ گذرے گا، پہلے والا دوبارہ آجائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہندوں کے درمیان فیصلہ فرمادے، یہ وہ دن ہوگا جس کی مقد ارتبہاری شارے مطابق بچاس ہزار سال ہوگی، پھراسے جنت یا جہنم کی طرف اس کاراستہ دکھا دیا جائے گا۔

ای طرح وہ آ دئی جو بکریوں کا مالک ہولیکن ان کاحق زکوۃ اداکرے، وہ سب قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مند حالت میں آئیں گی اور ان کے لئے سطح زمین کوزم کر دیا جائے گا، پھروہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی، ان میں سے کوئی بکری مڑے ہوئے سینگوں وائی یا بے سینگ نہ ہوگی، جوں ہی آخری بکری اسے روندتے ہوئے گذرے گی، پہلے والی دوبارہ آجائے گی تا آئکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادے، بیروہ دن ہوگا جس کی مقد ارتبہاری شارکے مطابق بچیاں ہزار سال ہوگی، اس کے بعد اسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔

پھرنی علیہ سے کسی نے گھوڑوں کے متعلق سوال کیا تو فر مایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خبر زکھ دی گئ ہے، گھوڑوں کی تین شمیں ہیں، گھوڑ ابعض اوقات آدمی کے لئے باعث اجروثو اب ہوتا ہے، بعض اوقات باعث ستروجال و ہوتا ہے اور بعض اوقات باعث عقاب ہوتا ہے، جس آدمی کے لئے گھوڑ اباعث ثو اب ہوتا ہے، وہ تو وہ آدمی ہے جواسے جہاد فی سبیل اللہ کے لئے پالٹا اور تیار کرتارہتا ہے، ایسے گھوڑے کے پیٹ میں جو بچھ بھی جاتا ہے وہ سب اس کے لئے باعث ثو اب ہوتا ہے، اگروہ کسی نہر کے پاس سے گذرتے ہوئے پانی پی لے تو اس کے پیٹ میں جانے والا پانی بھی باعث اجر ہواورا گروہ کہیں سے گذرتے ہوئے بچھ کھالے تو وہ بھی اس شخص کے لئے باعث اجر ہے اور اگروہ کسی گھائی پر چڑھے تو اس کی ہرٹا پ اور ہرفدم کے بدلے اسے اجرع طاء ہوگا، یہاں تک کہ نبی علیہ نے اس کی لیداور پیشاب کا بھی ذکر قرمایا۔

اور وہ گھوڑا جوانسان کے لئے باعث ستر و جمال ہوتا ہے توبیاس آ دی کے لئے ہے جواسے زیب وزینت حاصل کرنے کے لئے رکھے اور اس کے پیٹ اور پیٹھ کے حقوق، اس کی آسانی اور مشکل کوفراموش نہ کرے، اور وہ گھوڑا جوانسان کے لئے باعث وبال ہوتا ہے توبیاس آ دمی کے لئے ہے جوغرور و تکبراور نمود و نمائش کے لئے گھوڑے پالے، پھرنجی علیہ سے گھوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو نبی علیہ نے فرمایا اللہ تعالی نے ان کے بارے میں تو یہی ایک جامع مانع آبیت نازل فرما

# کی مُنلاً اکورُن بنبل مُنظر این مُنلاً اکورُن بنبل مُنظر این مُنلاً اکور بن این مُنلاً اکور بن این مُنلاً الله و کی این این مُنلاً الله و کی این می برانمل دی ہے کہ جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی برائمل سرانجام دے گاور جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی برائمل سرانجام دے گاوہ واسے بھی دیکھ لے گا۔

( ٨٩٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ البَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَذَا الْكَلَامِ كُلِّهِ

(۸۹۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۱۹۹۷ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَادَةُ قَالَ حَدَّتُ أَبُو عُمَرَ الْغُدَانِيُّ قَالَ عَفَّانُ بِهِذَا الْحَدِيثِ [انظر:٥٥٥ ] ( ۱۰۳۵ ) كُذشته حديث ال دوسرى سند سے بھى مروى ہے۔

( ٨٩٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَغْنِى ابْنَ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةٌ بْنُ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا أَبُو زُرُعَةَ وَاسْمُهُ هُرَمُ بْنُ عَمْرُو بْنِ جَرِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِيمَانًا بِي وَتَصُدِيقًا بِرُسُلِي أَنَّهُ عَلَى ضَامِنَ أَنُ أُذْ حِلَهُ خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ آجُرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ [راحع ٧٥٥٧].

(۸۹۲۸) حفرت ابو ہریرہ نظافیات مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے اس شخص کے متعلق اپنے ذہ یہ بات لے رکھی ہے جواس کے راستے میں نکلے کہا گروہ صرف میرے راستے میں جہاد کی نیت سے لکلا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے پینمبر کی تقدیق کرتے ہوئے روانہ ہوا ہے تو مجھ پر بید ذمہ داری ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اس حال اس کے ٹھکانے کی طرف واپس پہنچادوں کہ وہ تو اب یا مال غنیمت کو حاصل کر چکا ہو۔

( ٨٩٦٩ ) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِمَ وَكُلْمُهُ يَدْمَى اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ [راحع: ٥٧ ٥)

(۸۹۲۹) اور نبی طینانے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کو کوئی زخم لگتا ہے، وہ قیامت کے دن اسی طرح تر وتازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

( ٨٩٧٠) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى مَا قَعَدُتُ خِلَافَ سَوِيَّةٍ تَغُدُونَ سَعَةً فَيَتُبَعُونِى وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتُبَعُونِى وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتُبَعُونِى وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتُبَعُونِى وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتُبَعُونِى وَلَا يَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يُتَخَلَّفُوا بَعْدِى [راجع: ٢١٥٧]

(۸۹۷۰) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر میں سمجھتا کہ مسلمان مشقت میں نہیں پڑیں تو میں راوخدا میں نکلنے والے کسی سرید ہے بھی چیچے ندر ہتا ، لیکن میں اتن سوار یاں نہیں یا تا جن پرانہیں سوار کرسکوں ،اور وہ اتنی وسعت نہیں پاتے کہ وہ میری پیروی کرسکیں اور ان کی دلی رضا مندی نہ ہواور وہ

# هي مُنالًا اعَدُرُن بل مِينَةِ مَنْ مَن اللهِ اعْدُرُن بل مِينَةِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

میرے بعد جہا دمیں شرکت کرنے سے پیچھے بٹٹے لگیں۔

( ٨٩٧١ ) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أَغُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلَ ثُمَّ أَغُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلَ ثُمَّ أَغُزُو فَأَقْتَلَ رَاحِع: ١٥٧٧

(۱۹۷۱) اور نی طلیلانے ارشاوفر مایا اس ذات کی نتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس بات کی تمنا ہے کہ داو خدامیں جہاد کروں اور جام شہادت نوش کرلوں، پھرزندگی عطا ہواور جہادمیں شرکت کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر جہادمیں شرکت کروں اور شہید ہو جاؤں۔

( ۱۹۷۲ ) حَدَّثَنَا عَفَانٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى وَتَنْفِى الْخَبَتَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ [راحع ٢٣٦] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرى وَتَنْفِى الْخَبَتَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ [راحع ٢٣٦] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ بِقَوْلَ عِلَى الْفُرَى وَتَنْفِى الْخَبَتَ كَمَا يَنْفِى الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ أَمُورُ وَكُمَا مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرَدِى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَا وَوَلَمُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَا عَلَيْهِ وَمَلَا وَمَ لَمُ عَلَيْهِ وَمَلَا وَمَوْلَ عَلَيْهِ وَمِلُولَ عَلَيْهِ وَمِلْ وَمِنْ الْعَلَى وَمَوْلَ عَلَيْهِ وَمَلَا مِنْ عَلَيْهِ وَمَلَا مِنْ عَلَيْهِ وَمَلَا مِنْ عَلَيْهِ وَمَلَاهُ وَمِنْ مَا عَلَيْكُولُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَلَا وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ مَا عَلَيْهُ وَمَالُولُ عَلَيْهُ وَمَا مِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ مَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ مَا عَلَيْهِ وَمُولَ عَلَيْهُ وَسُولَ عَلَيْهِ وَمَلَاهُ وَمُولِ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُولُولُ عَلَيْهِ وَمُولِى عَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُولِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَمُولِ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَمُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَمُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْعُلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَالْمُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ عَلَيْكُولُ وَلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَالْمُعُلِقُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُ عَلَيْكُولُ وَالْمُعُولُ

(۱۹۷۳) حَدِّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَالَ فَكُرُكُ أَخَاكُ بِمَا يَكُرَهُ قَالَ أَفْرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا تَقُولُ فَقَدُ اخْتَبَعُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ بَهَتَّهُ راحِم: ١٧١] أَى رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَخِيكَ مَا تَقُولُ فَقَدُ اخْتَبَعُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ بَهَتَّهُ راحِم: ١٧٤] أَى رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي مَا تَقُولُ فَقَدُ اخْتَبَعُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُولُ فَقِدُ بَهِ بَعِيلَ كَا يَرَاكِ الْحَمْدِ عَلَيْهِ مِعْهُ وَمَا يَعْهُ لَعْبَدِهِ وَمَى مَعْهُ وَمَا يَعْهُ وَمَا كَا يَعْهُ الْمَعْمُ وَهُ عَلَى عَلَيْهُ وَمَا يَعْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلرَّسُلِ إِنِّي صَائِمٌ فَلَكَا وَضَعَ الطَّعَامُ وَكَادُوا يَقُوعُونَ جَاءً فَجَعَلَ يَأْكُلُ فَتَظُر وَعَوْ يُصَلِّى يَعْمُ وَمُو يُصَلِّى عَلَى حَمَّانَ أَنَ أَبِي عَضْمَانَ أَنَّ أَنَا هُرُيْرَةً كَانَ فِي سَفَو فَلَمَا نَوْلُوا أَرْسَلُوا اللهِ وَهُو يُصَلِّى المَاكُولُ عَمَّالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ ع

#### ﴿ مُنلِهُ احْدِينَ لِيَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ ال

بھی آ گئے اور کھانا شروع کر دیا، لوگ قاصد کی طرف دیکھنے لگے، اس نے کہا مجھے کیوں گھورتے ہو، انہوں نے خودہی مجھ سے کہا تھا کہ میں روزے سے ہوں، حضرت ابو ہر برہ ڈاٹٹوئنے نے فر مایا یہ بچھ کہدر ہاہے، میں نے نبی طابیا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے ماہ رمضان کے کمل روزے اور ہر مہینے میں تین روزے رکھ لینا پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، چنا نچہ میں ہر مہینے تین روزہ رکھتا رہا ہوں، میں جب روزہ کھول ہوں (نہیں رکھتا) تو اللہ کی تخفیف کے سائے تلے اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تضعیف (ہر ممل کا بدلہ دگنا کرنے) کے سائے تلے۔

( ٨٩٧٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَبُو عَلَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَبُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَبُولِ إِلَى وَبُولَ إِلَى وَبُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِي إِلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا لَعَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا

(۸۹۷۵) حضرت ابو ہریرہ را النظام مروی ہے کہ نبی طالیہ نے ''لوان لمی بکم قوق '' کی تغییر میں فرمایا حضرت لوط علیہ اسی''مضبوط سنون' کا سہارا و هونڈر ہے تھے، ان کے بعد اللہ نے جو نبی بھی مبعوث فرمایا، انہیں اپنی قوم کے صاحب شروت لوگوں میں سے بنایا۔

( ٨٩٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ رَضِيَتُ فَلَهَا رِضَاهَا وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا يَغْنِي الْبَتِيمَةَ [راجع: ١٩٥٧].

(۸۹۷۲) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹوئے ہے مروی ہے کہ نبی مالیا (کنواری بالغ لڑکی سے اس کے نکاح کے متعلق اجازت لی جائے گی)،اگروہ خاموش رہے تو بیاس کی جانب سے اجازت تصور ہوگی اور اگروہ انکار کردیے تو اس پرزبردی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

( ۱۹۷۷ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُونِ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ عَنُ شَيْحٍ مِنُ أَهُلِ الْبَصْرَةِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوبِهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسُلِمٍ يَمُوتُ يَشُهَدُ لَهُ ثَلَالَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوبِهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسُلِمٍ يَمُوتُ يَشُهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَائِهِ الْأَذُنَيْنَ بِخَيْرٍ إِلَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ قَبِلْتُ شَهَادَةً عِبَادِى عَلَى مَا عَلِمُوا وَخَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ إِنْظِرِ: ١٩٤٤.

(۸۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی طینیا نے فرمایا ارشاد باری تعالی ہے جو بندہ مسلم فوت ہوجائے اوراس کے تین قریبی پڑوی اس کے لئے خیر کی گواہی دے دیں ،اس کے تعلق الله فرما تاہے میں نے اپنے بندوں کی شہادت ان کے علم کے مطابق قبول کرلی اور اپنے علم کے مطابق جوجا نتا تھا اسے پوشیدہ کر کے اسے معاف کردیا۔

( ٨٩٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### هُ مُنالًا اَمَرُ رَضَ بِل يَعَدِّم مُنَالًا اَمَرُ رَضَ بِل يَعَدِّم مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَآدُفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ فَمَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ فَتَطَاوَلُتُ لَهَا وَاسْتَشُرُفْتُ رَجَاءَ أَنْ يَدُفَعَهَا إِلَى فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ دَعَا عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامِ الْإِمَارَةَ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ قَاتِلُ وَلَا تَلْتَفِتُ حَتَّى يُفْتَحَ عَلَيْكَ فَسَارَ قريبًا ثُمَّ نَادَى يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَامَ أُقَاتِلُ قَالَ فَدَفَعَها إِلَيْهِ فَقَالَ قَاتِلُ وَلَا تَلْتَفِتُ حَتَّى يُفْتَحَ عَلَيْكَ فَسَارَ قريبًا ثُمَّ نَادَى يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَامَ أُقَاتِلُ قَالَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدُ مَنعُوا مِنِّى دِمَائِهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّها وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۸۹۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنٹوکٹ مروی ہے کہ نبی علیا نے غزوہ خیبر کے دن فر مایا میں بیجھنڈ ااس شخص کو دوں گا جواللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اس کے ہاتھ پر بیقلعہ فتح ہوگا، حضرت عمر ڈلٹنٹو فر ماتے ہیں کہ مجھے اس سے قبل کبھی امارت کا شوق نہیں رہا، میں نے اس امید پر کہ شاید نبی علیا ہم جھنڈ امیر بے حوالے کر دیں ، اپنی گردن بلند کرنا اور جھا نکنا شروع کر دیا ، لیکن جب اگلا دن ہوا تو نبی علیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلا کروہ جھنڈ اان کے حوالے کر دیا اور فر مایا ان سے قبال کرواور جب تک فتح نہ ہوجائے کسی طرف توجہ نہ کرو۔

چنانچہ وہ روانہ ہو گئے لیکن اہمی کچھ دور ہی گئے تھے کہ پکار کر پوچھا یا رسول اللّه مَنَّا لَیْتُمَّا! ان سے کب تک قبال کروں؟ فرمایا یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دینے لگیس کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمہ (مَنَّالِیْمُ ) اللہ کے رسول ہیں، جب وہ ایبا کرلیں تو انہوں نے اپنی جان مال مجھ سے محفوظ کرلیا، سوائے اس کلمے کے قت کے اور ان کا حساب اللہ کے ذہے ہوگا۔

( ۱۹۷۹) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ آخَبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُ آصْحَابَهُ قَدْ جَانَكُمْ شَهُرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكُ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيامَهُ يُفْتَحُ فِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُ آصْحَابَهُ قَدْ جَانَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكُ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيامَهُ يُفْتَحُ فِيهِ اللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِيامَهُ يَفْتَحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلَّلُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرمَ آراحع: ١٤٨٤].

(۸۹۷۹) حضرت الوہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ جب ماہ رمضان قریب آتا تو نبی ملیٹ فرماتے کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آرہا ہے، یہ مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول مہینہ آرہا ہے، یہ مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اس مبارک مہینے میں ایک رات الی بھی دیئے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس مہینے میں ایک رات الی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس کی خیروبرکت سے محروم رہا، وہ مکمل طور پر محروم ہی رہا۔

( ٨٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

( ۸۹۸ ) گذشتهٔ تعدیث این دوسری سندسته جمعی مروی ہے۔

( ٨٩٨١ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ حَافِرٍ [راحع: ٧٤٧].

#### ﴿ مُنلِهَا مَيْنَ اللَّهُ مُنِيدُ مِنْ اللَّهُ مُنظِيدُ مِنْ اللَّهُ مُرْتُرُةً سَيَّنَالَ اللَّهُ مُرَيْرةً سَيَّالًا

(٨٩٨١) حضرت ابو ہرمیرہ رفائق سے مروی ہے کہ نبی علیمانے فرمایا صرف اونٹ یا گھوڑے میں ریس لگائی جاسکتی ہے۔

( ۱۹۸۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَنْبَانَا ثَابِتٌ عَنُ أَبِي رَافِعِ عَنُ أَبِي هُرَيُرةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِي بَنِي إِسُرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرِيْجٌ كَانَ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَتِهِ فَاتَتُهُ أُمَّهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَاذَتُهُ فَقَالَتُ أَيْ مَكِيهِ ثُمَّ عَلَى عَلَيْ قَالَ أَيْ رَبِّ صَلَاتِي وَأُمِّى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ ثُمَّ عَادَتُ فَنَادَتُهُ مِرَارًا فَقَالَتُ أَى جُرِيْجٌ أَى بُنَى أَشُوفُ عَلَى قَالَ أَيْ رَبِّ صَلاتِي وَأُمِّى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ ثُمَّ عَادَتُ فَنَادَتُهُ مِرَارًا فَقَالَتُ أَى جُرَيْجُ أَى بُنَى أَشُوفُ عَلَى قَالَ أَيْ رَبِّ صَلاتِي وَأُمِّى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ فَقَالَتُ اللَّهُمُّ لَا تُمِنْهُ حَتَى تُرِيّهُ الْمُومِسَةَ وَكَانَتُ رَاعِيَةً تَرْعَى غَنَمًا لِأَهْلِهَا ثُمَّ تَأْوِى إِلَى ظِلِّ صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتُ اللَّهُمُّ لَا تُمِنْهُ حَتَى تُرِيّهُ الْمُومِسَةَ وَكَانَتُ رَاعِيَةً تَرْعَى غَنَمًا لِأَهْلِهَا ثُمَّ تَأُوى إِلَى ظِلِّ صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتُ اللَّهُمُّ لَا تُمِنْهُ وَتَى إِلَى ظِلِّ صَوْمَعَتِهِ فَقَالَ أَيْ مُرَاءٍ ثُمَّ قَالُوا انْزِلُ فَابُنِ وَأَقْبَلُ عَلَى صَلَاتِهِ يُصَلِّيهِ يَطِلِّ صَوْمَعَتِهِ فَعَنُوا إِنْ فَقَالُوا أَيْ فَرَاءُ مُنْ أَبُونَ قَالُوا أَيْ فَي مُؤْمِ وَقَالُوا أَيْ فَيَالُوا أَيْ فَي عُنُوهُ وَعَلَوا اللَّهُ وَعَنُوهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَقَالُوا إِنْ شِيْتَ بَيْنَا وَعَمَالَ فَقَالُوا إِنْ شِيْتَ بَيْنَ وَعَدَةً مِنْ ذَهِبَ وَفَصَّةٍ قَالَ أَي فُلِكُ أَيْ وَالْمَا وَعَدُوا الْفَوْ وَمَعَةً مِنْ ذَهَبٍ وَفَطَّةً مِنْ ذَهِبَ وَفَطَةً وَلَ أَي السَّافُ وَمَعَدُ وَلَى السَّلَ وَمَعَةً مِنْ ذَهِبِ وَفَصَّةٍ قَالَ أَي عُلَاقًا وَا مَنْ أَبُولُوا إِنْ شَيْتَ بَنَيْنَا وَالْمَا وَالْمَا الْمَالُوا إِلَى السَّامُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا أَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

(۸۹۸۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کہتے ہیں حضوراقد س کالٹیٹی نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص کا نام جریح تھا، یہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں نے آکر آواز دی جریج بیٹا! میری طرف جھا نک کر دیکھو، میں تمہاری ماں ہوں، تم سے بات کرنے کے لئے آئی ہوں، یہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ والدہ کو جواب دوں یا نماز پڑھوں، آخر کار ماں کو جواب نہیں دیا گئی مرتبہ اس طرح ہوا، بالآخر ماں نے (بد دعادی اور) کہا الہی! جب تک اس کا بد کار عورتوں سے واسطہ نہ پڑجائے اس پرموت نہ بھیجنا۔

ادھرایک باندی اپ آ قاکی بحریاں چراتی تھی اور اس کے گرج کے نیچ آ کر پناہ لیتی تھی ، اس نے بدکاری کی اور امید ہے ہوگئ ، لوگوں نے اس بوچھا کہ یہ بچہ کس کا امید ہے ہوگئ ، لوگوں نے اس ہے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ لڑکا جرت کا ہے ، لوگ کے باس آ ئے اور کہنے لگے کہ اس دیا کا رجرت کی اس کے بیچا تر ، جرت کے اور اس عورت کی گردن میں ری ڈال کر انہیں لوگوں میں گھانے لگے ، اس نے بچ کے بیٹ پرانگی رکھ کر اس سے لوگ جرت کا اور اس عورت کی گردن میں ری ڈال کر انہیں لوگوں میں گھانے لگے ، اس نے بچ کے بیٹ پرانگی رکھ کر اس سے پوچھا اے لاگے ؟ تیرا باپ کون ہے؟ لڑکا بولا فلال چرواہا ، لوگ (بیصدافت و بکھ کر) کہنے لگے ہم تیرا عباوت خانہ سونے جاندی کا بنائے دیے ہیں ، جرت کے نے جواب دیا جیسا تھا و یہا ، یہا دو۔

( ٨٩٨٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضْرِ بُنِ أَنْسِ عَنُ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ غَرِيمُهُ مَتَاعَهُ عِنْدَ الْمُفْلِسِ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ غَرِيمُهُ مَتَاعَهُ عِنْدَ الْمُفْلِسِ بِعَيْنِهِ فَهُو آحَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ غَرِيمُهُ مَتَاعَهُ عِنْدَ الْمُفْلِسِ بِعَيْنِهِ فَهُو آحَقُ

#### هي مُنلا) مَيْن بل يَنْ مِنْ اللهُ وَيُورِيرُة مِنْ اللهُ وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي وَمِي اللهُ وَيُروَة مِنْ اللهُ وَيُروَة مِنَانُهُ اللهُ وَيُروَة مِنْ اللهُ وَيُورِقُونُ وَمِنْ اللهُ وَيُمْ وَاللهُ وَيُروَة مِنْ اللهُ وَيُروَة مِنْ اللهُ وَيُورِقُونُ وَمِنْ اللهُ وَيُورُقُونُ وَاللهُ وَيُورُقُونُ وَاللّهُ وَيُورُقُونُ وَاللّهُ وَيُورُقُونُ وَاللّهُ وَيُورُونُ وَاللّهُ وَيُورُقُونُ وَاللّهُ وَيُورُقُونُ وَاللّهُ وَيُورُقُونُ وَاللّهُ وَيُورُقُونُ وَاللّهُ وَيُورُقُونُ وَاللّهُ وَيُولُونُ وَاللّهُ وَيُورُقُونُ وَاللّهُ وَيُولُونُ واللّهُ وَيُولُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُولُونُ وَاللّهُ وَيُولُونُ وَاللّهُ وَيُولُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُولُونُ وَاللّهُ وَيُولُونُ وَاللّهُ وَيُولُونُ وَاللّهُ ولِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(۸۹۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مگاٹیٹے ارشاد فرمایا جس آ دمی کومفلس قر اردے دیا گیا ہو اور کسی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ۱۹۸۸ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَلَّاسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ آبِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَتَانِ يُرَى مُثُّ لَبِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَتَانِ يُرَى مُثُّ سُوْقِهِمَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهِمَا۔

(۸۹۸۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مُلٹٹٹ فر مایا کہ اہل جنت میں سے ہرایک کی دو دو ہویاں ہوں گ جن کی بیڈلیوں کا گودا کپڑوں کے باہر سے نظر آجائے گا۔

( ۸۹۸٥) حَدَّثَنَا عَلِیٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثِنِی أَبِی عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضُرِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِی هُرَيْرَةً

أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اطَّلَعَ فِی بَیْتِ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْ نِهِمْ فَفَقَنُوا عَیْنَهُ فَلَا دِیةً لَهُ وَلَا قِصَاصَ

(۸۹۸۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فرمایا اگرکوئی آ دمی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں جھا تک کر وکی ہونے جائے تواس کی کوئی دیت اور قصاص نہیں۔

( ٨٩٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أُوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ [انظر: ٣٥١].

(۸۹۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتایا گفنٹال ہوں۔

( ۱۹۹۸ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو صَفُوانَ قَالَ آخَبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابِ قَالَ آخُبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ

آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَدِينَةِ لَتَّرُ كُنَّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ مُذَلِّلَةً

لِلْعَوَافِي يَغْنِي السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ [راحع: ١٩٣].

(۸۹۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ٹلٹیا نے فر مایا لوگ مدینے منورہ کو بہترین حالت میں ہونے کے باوجود ایک وقت میں آ کرچھوڑ دیں گے اور و ہاں صرف درندے اور پرندے رہ جائیں گے۔

( ۱۹۸۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيُوةَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَسُلَمَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيُوةَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَسُلَمَةً عَلَى مِنْبَرِي هَذَا [انظر: ٤٧٧ ١] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيُرْتَقِينَ جَبَّارٌ مِنْ جَبَابِرَةِ بَنِي أُمَيَّةً عَلَى مِنْبَرِي هَذَا [انظر: ٤٧٧ ١] رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ وَلَالْهُ وَلَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْكُ عَلَقُولُ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ وَالْعُولُ عَلَيْكُمْ وَالْعُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلُولُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلَامُ وَالْعُلُولُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ وَلِهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ وَالْعُلَامُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ مُعْلَمُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْكُ وَالْعُلُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَالْعُلِمُ عَلِيكُ عَلَيْك

( ٨٩٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَمَّادٌ وَثَابِتٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمُّضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ [راجع: ٧١٧،].

(۸۹۸۹) حضرت ابو ہریرہ (ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا سے فر مایا جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثو اب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے ،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جا کیں گے۔

( ۱۹۹۸) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ [انظر: ٢٣ - ١٠].

(۸۹۹۰) حضرت ابو ہریرہ دفائیز سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کی شخص کواس کا تمل جنت میں داخل نہیں کر اسکتا ،صحابۂ کرام شائیز آنے پوچھا یارسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فر مایا مجھے بھی نہیں ،الا یہ کہ میرارب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے،اور آپ تا گائیز آنے اپنا ہاتھ اپنے سریدر کھ لیا۔

(۸۹۹۱) حَلَّاثُنَا بَهْزٌ حَلَّاثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [صححه البعارى(٦٨١٨)]. [انظر: ٩٢٩١، ٢٢، ١٠، ١٠، ١٠] (٨٩٩١) حفرت ابو بريه وَلِنَّيْنَا ورابوسلمه وَلَيْنَ عَمروى ہے كه نبى عَلِيْهِ فِي مَايا يَجِ بستر والے كا ووتا ہے اور زانی كے لئے پھر بوتے ہیں۔

( ۱۹۹۲ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ إِلَى الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًّا [صححه البحاري (۵۷۸۸) ومسلم (۲۰۸۷)]. [انظر: ۱۹۱۶، ۱۹۱۶، ۹۲۹، و ۹۲۹، المنطق من ۱۹۲۹، ۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰،

( ۱۹۹۲ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُٹاٹیٹؤ کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو محض تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کوز مین پر کھینچتے ہوئے چلتا ہے،اللہ اس پر نظر کرم نہیں فرما تا۔

( ١٩٩٣) حَلَّنَنَا بَهْزُ حَلَّنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْشُ [صححه البحاري (١٩٩٩)، ومسلم (١٧١٠)]. [انظر: وَالْمِعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْشُ [صححه البحاري (١٩٩٩)، ومسلم (١٧١٠)]. [انظر: ٥٠٩ه، ٩٣٥٩، ٩٨٥، ٩٨٥، ٣٦٠، ١٥٥، ١٠].

(۸۹۹۳) حفرت ابوہریرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ کَالَیْکِیْمِ نے ارشاد فرمایا جانور سے مرنے والے کاخون رائیگاں ہے، کنوئیں میں گر کر مرنے والے کاخون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کاخون بھی رائیگان ہے، اوروہ دفینہ جوکسی

#### هي مُنالًا إَخْرِرَ مِنْ لِيَنِيدِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ

کے ہاتھ لگ جائے ،اس میں خس (یا نچواں حصہ) واجب ہے۔

( ١٩٩٤) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُّ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْالباني: اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُو بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمُو إِقَالَ الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٠٢١)]. [انظر: ٩٥٥٥، ٩٢٥، ٩٥٥٥، ١٠٢٤٤، ١٠].

(۸۹۹۳) حضرت ابوہریرہ ٹی گئے سے مروی ہے کہ نبی مالیا ہے فرمایا جو فض (دھو کے کا شکار ہوکر) ایسی بکری خرید لے جس کے تھن باندھ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانور کو اپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کر دے) یا پھراس جانور کو مالک کے حوالے کردے اور ساتھ میں ایک صاع مجور بھی دے۔

( ١٩٩٥) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً أِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشُوبُ الْخَمْرَ حِينَ يَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْرِقُ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشُوبُ الْخَمْرَ حِينَ يَنْتَهِبُ وَهُو مُؤُمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ وَهُو مُؤُمِنٌ وَلَا يَشْوَبُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ وَهُو مُؤُمِنٌ وَلَا يَشْوَبُ وَهُو مَؤُمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَنْتَوْمُ مُؤْمِنٌ قَالَ بَهُزُ فَقِيلَ لَهُ قَالَ إِنَّهُ يُنْتَزَعُ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَظَاءً وَقُلَ عَظَاءٍ نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَقَادَةً وَفِي حَدِيثِ عَطَاءٍ نُهُبَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَهُوَ مُؤُمِنٌ

(۱۹۹۵) حضرت الوبريه التنظيف مروى بك في عليه في الميه في المنه في

(۸۹۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا صدقہ کے ذریعے مال کم نہیں ہوتا ہے اور جوآ دمی کسی ظلم سے درگذر کرلے، اللہ اس کی عزت میں ہی اضافہ فر ما تا ہے، اور جوآ دمی اللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے رفعتیں ہی عطاء کرتا ہے۔

( ٨٩٩٧ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ وَاللَّفْظِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَا الْغِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذِكُرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِيكَ مَا وَكُولُ أَى رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَخِيكَ مَا وَكُولُ فَقَدْ الْفَيْدَ الْمُعَالَ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَخِيكَ مَا تَقُولُ فَقَدْ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَخِيكَ مَا تَقُولُ فَقَدْ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ إِنْ كَانَ فِي اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَخِيكَ مَا تَقُولُ فَقَدْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى إِنْ لَكُولُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنْ لَكُولُ فَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(٨٩٩٧) گذشته سندى سے مروى ہے كه نبى عليا سے صحابہ بھائش نے دريافت كيايارسول الله! فيبت كيا ہے؟ نبى عليا نے فرمايا

#### هي مُنالًا اَمَرُانَ بل اِنظِ سَرِّم الْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فیبت بیہ ہے کہ آپنے بھائی کا ذکر ایک ایسے عیب کے ساتھ کرو جواسے ٹاپیند ہوگئی نے پوچھا کہ یہ بتا ہے اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جو میں اس کی غیر موجود گی میں بیان کروں تو کیا تھم ہے؟ نبی علیا نے فر مایا اگر تمہار ابیان کیا ہوا عیب اس میں موجود ہوتو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر تمہار ابیان کیا ہوا عیب اس میں موجود نہ ہوتو تم نے اس پر بہتان باندھا۔

- ( ٨٩٩٨) حَدَّثَنَا بَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالُوا قَصُرَتْ الصَّلَاةُ قَالَ فَقَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالُوا قَصُرَتْ الصَّلَاةُ قَالَ فَقَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ [انظر: ٨٥٤، ٢، ٤٢].
- (۸۹۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئٹ مٹروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نائیلانے بھولے سے ظہر کی دور کعتیں پڑھا کرسلام پھیر دیا، صحابہ کرام ٹٹاٹٹزنے پوچھا کیانماز میں کمی ہوگئ ہے؟ اس پر نبی نائیلا کھڑے ہوئے ، دور کعتیں مزید ملائیں اور سلام پھیر کر بہوے دو سجدے کر لیے۔
- ( ۱۹۹۹ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّكِينَةُ فَصَلُّوا مَا أَذْرَكُتُمْ وَاقْضُولا مَا سَبَقَكُمْ [راحع: ٢٤٩] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ
- ( ... ه ) حَلْتَنَا بَهْزٌ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَلَّثِني سَعْدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْكَعْبَةَ [راحع: ٧٤٧٥].
- (۹۰۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئٹ مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا میری مسجد میں نماز پڑھنے کا تواب دوسری تمام مجدول سے ''سوائے مسجد حرام کے''ایک ہزار گنازیا دہ ہے۔
- (۹.۰۱) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بُنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتُ الْمَوْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ [راحع: ٢٤٦] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتُ الْمَوْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ [راحع: ٢٤٥] (١٠٠١) حضرت ابو بريه واللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَيْ مَا يَجُورُ كُلُّ عَلَيْهِ فَيَالِمَ بَعِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَا بِي الْمَارِقُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَاتُ وَمُولَاتُ (مَن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُولَاتُهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا يَعْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقُ عَلَ
- (٣٠.١) حَلَّثَنَا بَهُزَ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخْبَرَنِي حَبِيبُ بَنُ آبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بَنَ عُمَيْرٍ عَنُ آبِي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنُ رَمَّضَانَ فِي الْمُطُوِّسِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَّضَانَ فِي عَيْرٍ رُخْصَةٍ رَخَّصَةً اللَّهُ لَهُ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهُ ١٩٨٧)، وقال الترمذي:

#### هي مُنالُهُ اَمَيْنَ بَلِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الل

حديث ابي هريرة لا نعرفه الا من هذا الوجه قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٩٦٦ و ٢٣٩٧، ابن ماجة: ٢٦٧١، الترمذي: ٣٢٧)]. [انظر: ٢٩٧٤، ٩٩١٠، ٩٧٠، ٢١٠٠٨٤].

(۹۰۰۲) حضرت ابوہریرہ ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ نبی علیٰہ نے فر مایا چوشض بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روز ہ چھوڑ دے یا توڑ دے،اس سے ساری عمر کے روز ہے بھی اس ایک روز ہے کے بدلے میں قبول نہیں کیے جا کمیں گے۔

(۹.۰۳) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّدَهُ فَقَدُ مَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدُ عَصَانِى فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدُ عَصَانِى وَالْأَمِيرُ مِجَنَّ فَإِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ الْمُمَلِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ اللَّهُ وَمَنْ أَطَاعَ بِي وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدُ عَصَانِى وَالْأَمِيرُ مِجَنَّ فَإِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قُولَ الْمُمَلِّرُكُمْ وَإِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قُولَ الْمُمَلِّرُكُمْ وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا [صححه مسلم (۱۸۳۵) وابن حزيمة (۱۰۹۷)][انظر:۲۰۹۴] غُولُ الْمُمَلِّرُكُمْ وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا [صححه مسلم (۱۸۳۵) وابن حزيمة (۱۹۷۰)][انظر:۲۰۹۵] فَولُ اللَّمَا وَعَنْ فَولُ الْمُمَلِّلُولُ فَعُودًا [صححه مسلم (۱۸۳۵) وابن حزيمة (۱۰۹۷)][انظر:۲۰۰۹] فَولُ اللَّهُ وَمُنْ فَعُودًا إِلَى مَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُودُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

(ع.٠٤) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُويُورَةً حَدَّثَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَتَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطُانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ يَا أَبَا هُويُورَةً فَإِنَّكَ تُكُثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيدِهِ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَصَدَّقَتُ أَبَا هُرَيْرَةً فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيدِهِ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَصَدَّقَتُ أَبَا هُرَيْرَةً فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفْقُ فِي الْأَسُواقِ مَا كَانَ يُهِمُّنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفْقُ فِي الْأَسُواقِ مَا كَانَ يُهِمُّنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّفْقُ فِي الْأَسُواقِ مَا كَانَ يُهِمُّنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّفَقُ فِي الْأَسُواقِ مَا كَانَ يُهِمُّنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرْفَقِي الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْقُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّه

(۹۰۰۴) حفرت ابو ہریرہ رہ اللہ تھے مروی ہے کہ نبی علیا انے فرمایا جو خص کسی کی نماز جنازہ پڑھے، اے ایک قیراط کے برابر اواب ملے گا، یہ صدیث من کر حضرت اواب ملے گا اور جو خص وفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتا رہا اسے دو قیراط کے برابر اواب ملے گا، یہ صدیث من کر حضرت عبداللہ بن عمر تا گا ابو ہریرہ! سوچ سمجھ کر صدیث بیان کرو، کیونکہ آپ نبی علیا کے حوالے سے بہت کشرت کے سماتھ احادیث نقل کرتے ہو، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو ان کا ہاتھ بکڑ کر انہیں حضرت عائشہ ڈاٹٹو کے پاس لے گئے، حضرت ساتھ احادیث نقل کرتے ہو، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو ان کا ہاتھ بکڑ کر انہیں حضرت عائشہ ڈاٹٹو کے پاس لے گئے، حضرت

عَا كَثِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِرِيهِ اللَّهُ كَ تَصْدِيقَ كَرَدَى، كِيرَ حَصْرَتَ البَّو بَرِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ البُومِ اللَّهُ كَانَتُهُ عَلَيْهِ اللَّهُ كَانَتُهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ كَانَتُهُ عَلَيْهِ اللَّهُ كَانَتُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْ

- ( ٩٠٠٥) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ يَزِيدِ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ مَوْلَى لِقُريْشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهُى عَنْ بَيْعِ الْغَمَرةِ حَتَّى تُخْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَأَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ حَتَّى يَخْتَزِمَ [قال الألباني: ضعيف الاسناد (ابو داود: ٣٣٦٩). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف]
- (۵۰۰۵) حضرت ابو ہر آپرہ ڈاٹھئے ہے مردی ہے کہ بی ملیکا نے تقسیم سے قبل مال غنیمت اور ہر آفت سے محفوظ ہونے سے قبل پھل کی خرید وفروخت سے منع فر مایا ہے، نیز کمر کنے سے قبل نماز پڑھنے سے بھی منع فر مایا ہے۔
- (٩.٠٦) حَلَّثَنَا بَهُزُّ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسُوةَ قَلْبِهِ فَقَالَ امْسَحُ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمُ الْمِسْكِينَ [راجع: ٢٥٦٦].
- (۹۰۰۲) حضرت ابو ہریرہ رہ الکی ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیہ کی خدمت میں اپنے دل کی تخی کی شکایت کی ، نبی علیہ نے اس سے فرمایا کہ (اگرتم اپنے دل کونرم کرنا چاہتے ہو) تو مسکینوں کو کھانا کھلایا کرواور یقیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا کرو۔
- ٩٠.٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
   وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ [انظر: ٩٠٣٢]
- ( ٥٠٠٤) حفرت ابو ہریرہ و اللظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا چو مخص کئی کی ڈمین پر ناحق قبضہ کرتا ہے قیامت کے دن سات ذمینوں سے اس کلڑے کا طوق بنا کراس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔
- ( ٩.٠٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ آيَّامُ طُعْمٍ قَالَ آبُو عَوَانَةَ يَعْنِي آيَّامَ التَّشُرِيقِ [راجع: ٢١٣٤].
  - (۹۰۰۸) حضرت ابوہریرہ ٹائٹیئے مروی ہے، کہ ٹی مالیا آنے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔
- ( ٥.٠٩) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الطُّيْرَةُ قَالَ لَا طَائِرَ ثَلَاتَ مَرَّاتِ وَقَالَ حَيْرُ الْفَأْلِ الْكَلِمَةُ الطُّيِّيَّةُ
- (۹۰۰۹) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ کسی محض نے نبی علیا سے پوچھایار سول اللہ! ''شکون بد' سے کیا مراد ہے؟ نبی علیا نے فرمایا بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ،البتہ بہترین فال اچھا کلمہ ہے۔
- ( ٩٠٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### هي مُنلاً احَدُن شِل اللهُ مَنْ اللهُ الله

وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُّكُمُ الْإِقَامَةَ فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ فَمَا أَذْرَكَ فَلْيُصَلِّ وَمَا فَاتَهُ فَلْيُتِمَّ [انظر: ١٠٩٠] (٩٠١٠) حضرت الوہريرہ تُلَّيُّ سے مروى ہے كہ نِي عليه نے فرمايا جب تم ميں سے كوئی شخص ا قامت كى آ واز سے تواطمينان اور سنوره على سكون كے ساتھ آيا كرے ، جتنى نمازمل جائے وہ پڑھ لياكرے اور جورہ جائے اسے كمل كرلياكرے ۔

- ( ٩٠١١ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ [صححه ابن حبان (٧٦ ) ، والحاكم (١٠٣/٤). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٣٦١) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٩٠١٩].
- (۱۱۰۹) اور ني عليًا في المركز من من (خصوصيت كساته) رشوت لين والداور دين والدونول پرالله كالعنت بور (۹۰۱۱) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرُ مَا الَّذِى يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى مَا الَّذِى يُكْتَبُ لَهُ مِنْ أَمْنِيَّتِهِ [راحع: ٨٦٧٤]
- (۹۰۱۲) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی طایع نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص تمنا کرے قو دیکھ لے کہ کس چیز کی تمنا کر رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی تمنا میں سے کیا لکھا گیا ہے۔
- ( ٩.١٣ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أُحُدًّا هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ قَالَ آبِي فِيهَا كُلِّهَا فِلْ الْمِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ وَراجع: ٨٤٣١].
- (٩٠١٣) گذشته سند بى سے مروى ہے كه نبى النَّا نے فرمايا بداحد پہاڑ ہم سے محبت كرتا ہے اور ہم اس سے محبت كرتے ہيں۔ (٩٠١٤) حَلَّثَنَا حَفَّانُ حَلَّنَا ٱبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدُوا مِنْ الشَّوَارِبِ وَأَغْفُوا اللَّحَى [راجع: ٧١٣٢].
  - (۱۹۰۱۴) حضرت ابو ہریرہ و تالفیزے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مونچیس خوب تر اشا کر واور داڑھی کوخوب برو صایا کرو۔
- ( ٥٠١٥) وَبِهِذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَ حَتَّى يُقَالُ هَذَا اللَّهُ خَلَقَنَا فَمَنْ حَلَقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللهِ هُرَيْرَةً فَوَاللَّهِ إِنِّى لَجَالِسٌ يَوْمًا إِذْ قَالَ لِى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ هَذَا اللَّهُ حَلَقَنَا فَمَنْ حَلَقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَجَعَلْتُ أُصْبُعَيَّ فِى أَذُنَى ثُمَّ صِحْتُ فَقُلْتُ صَدَقَ اللَّهُ وَلَهُ مِرَيْرَةً فَجَعَلْتُ أُصُبُعَيَّ فِى أَذُنَى ثُمَّ صِحْتُ فَقُلْتُ صَدَقَ اللَّهُ وَلَهُ مِرْدُولًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُولًا أَحَدٌ [صححه مسلم (٣٥٠)].
- (۹۰۱۵) اور نی طینانے فرمایا لوگ سوالات کرتے کرتے یہاں تک جا پنجیں گے کہ میں تو اللہ نے پیدا کیا اللہ کوس نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کیا ہے؟

حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ کہتے ہیں کہ بخدا! میں ایک دن بیٹا ہواتھا کہ ایک عراقی آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے؛ اس کا سوال من کر میں نے اپنے کا نوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور زور سے چیخا کہ

- \* الله اوراس کے رسول مَاللَیکِ اِنگل پنج فرمایا تھا، الله یکتا اور بے نیاز ہے، اس نے کسی کوجنم دیا اور نہ کسی نے اسے جنم دیا اور کسی اور کسی اس کا ہم سرنہیں۔ کوئی بھی اس کا ہم سرنہیں۔
- ( ٩.١٦ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغَارُ وَمِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ أَنْ يَأْتِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغَارُ وَمِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ أَنْ يَأْتِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالحِع: ٥٠٠٠].
- (۹۰۱۲) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فرمایا اللہ تعالی غیرت مندہے، اور اللہ کی غیرت سیہ کہ انسان اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے قریب جائے۔
- (٩.١٧) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَلَّثَنَا عُمَرُ بَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ آحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ [راحع: ٨٧١٠]
- (عا۱۰) حضرت ابوہریرہ دلائٹیا ہے مروی ہے کہ نبی ٹائیلانے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص پھر سے استنجاء کر بے تو طاق عدد میں پھر استنجال کرے۔ پھر استنجال کرے۔
- ( ٩.١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بَنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ وَقَالَ مَرَّةً إِذَا سَرَقَ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشِّ وَالنَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ [راحع: ٢٠ ٤٨].
- (۹۰۱۸) حضرت ابو ہریرہ ہٹالٹوئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب کسی کا غلام چوری کرکے بھاگ جائے تو اسے چاہئے کہ اسے فروخت کردے خواہ معمولی قیمت پر ہی ہو۔
- ( ٩٠١٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ [راجع: ١١١]
- (۹۰۱۹) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ کی است مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا فیصلہ کرنے میں (خصوصیت کے ساتھ) رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔
- ( . ٩.٢ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (راحع: ٨٣٧٨).
- (۹۰۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نی طیاب نے فرمایا تین چیزیں الی ہیں جو ہرمسلمان پر دوسرے مسلمان کاحق ہیں، مریض کی بیار پرسی کرنا، نماز جنازہ میں شرکت کرنا، اور چینئے والے کو'' جبکہ وہ اُلْحَمْدُلِلَّهِ کَھِ'' چینک کا جواب (پُوْحَمُكَ اللَّهِ کہدکر) دینا۔
- (٩٠٢١) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

#### هي مُنالًا اَمَوْرَ فَنْ لِيَدِيدُ مَرِي اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُنَالًا اَمَوْرَ فَنْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ [راجع: ٨٣١٣].

(٩٠٢١) حَفْرت الوبرريه وَ اللَّهِ عَلَيْ الرَّبِيعُ بَنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ [راجع: ٥ ٢٤].

(۹۰۲۲) حضرت ابو ہر رہے و الله کا سے مروی ہے کہ نبی علیقانے فر مایا جولوگوں کاشکریدا دانہیں کرتا، وہ اللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا۔

(٩.٢٣) حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبُواهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيشٌ وَالْأَنْصَارُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَمُؤَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَأَشْجَعُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ دُونَ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ مَوْلًى [راحع: ٧٨٩١]

(۹۰۲۳) حضرت ابو ہریرہ طالق ہے مروی ہے کہ ٹبی علیا نے فرمایا قریش ، انصار ، جہینہ ، مزینہ ، اسلم ، غفار اور اشجع نامی قبائل میرے موال ہیں ، انلداوراس کے رسول کے علاوہ ان کا کوئی مولی نہیں۔

(٩٠٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَنَسٍ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً قَالَ وَعَمْ ذَاكَ ثُمَامَةُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ فَإِنَّ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ فَإِنَّ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ فَإِنَّ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ وَالعَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ وَالعَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ عَقَانُ مَرَّةً فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ وَالعَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ قَالَ إِنَّا وَقَعَ الذَّبُولِ وَالْعَالَ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلَّمَ قَالَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّعُولِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ قُلْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَا لَعُمْ اللَّهُ عَلَى إِنَّا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَيْهُ الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

(۹۰۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں کسی گر جائے تو وہ یا در کھے کہ مکھی کے ایک پر میں شفاء اور دوسر سے میں بیاری ہوتی ہے،اس لئے اسے چاہئے کہ اس کھی کواس میں مکمل ڈبود سے (پھراسے استعال کرنااس کی مرضی پرموقوف ہے)

( ٩.٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ آبِي رَافِع عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ إِنْسَانًا كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَسُودَ مَاتَ أَوْ مَاتَتُ فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ الْإِنْسَانُ الَّذِي كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ قَالَ فَقِيلَ لَهُ مَاتَ قَالَ فَهَلَّا آذَنْتُمُولِي بِهِ فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ لَيْلًا قَالَ فَكُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا قَالَ فَأَتَى الْقَبْرَ فَصَلَّى قَالُ فَقِيلَ لَهُ مَاتَ عَنْدَ ذَاكَ آوُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى آهُلِهَا وَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَنُورُهَا بِصَلَابِي عَلَيْهِمُ [راجع: ٩ ٢٦٨].

(۹۰۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک سیاہ فام عورت یا مرومسجد ٹبوی کی خدمت کرتا تھا (مسجد میں جھاڑود ہے کر صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا تھا) ایک دن نبی علیلیا کوہ ونظر نہ آیا، نبی علیلا نے صحابہ شکاٹٹی سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دہ تو فوت ہوگیا، نبی علیلا نے فرمایاتم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ شکاٹٹی نے عرض کیا کہ دہ رات کا وقت تھا (اس لئے آپ

# هُ مُنْ الْمُ اَمَةُ رَبُّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّ

کوز حمت دینا مناسب نہ سمجھا) نبی علیّا نے فر مایا مجھے اس کی قبر بتاؤ ، صحابہ ڈاکٹھ نے بتا دی ، چنا نچہ نبی علیّا نے اس کی قبر پر جا کر اس کے لئے دعاءِ مغفرت کی ۔

اس مدیث کے آخریں ثابت میہ جملہ مزید نقل کرتے ہیں کہ میقبریں اپنے رہنے والوں کے لئے تاریک ہوتی ہیں ، اللہ تعالی انہیں مجھ پر درود پڑھنے کی وجہ سے روش اور منور کر دیتا ہے۔

(٩.٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ غَالِبِ اللَّيْشُّ قَالَ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبُو اللَّهِ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَهُ فَسَالَهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنَّ الْأَعْمَالِ أَفْصَلُ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَاكَ قَالَ فَأَنَّ الرِّقَابِ أَعْظَمُ أَجُرًا قَالَ أَغُلَاهَا قَالَ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ فَيْعِينُ ضَائِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعُ ذَاكَ قَالَ فَيْعِينُ ضَائِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعُ ذَاكَ قَالَ فَاسُكَ عِنْ الشَّرِ فَإِنَّ لَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ فَيْعِينُ ضَائِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَاكَ قَالَ فَالِي اللَّهِ عَنْ الشَّرِ فَإِنَّ لَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ فَيْعِينُ ضَائِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِلَّخُوقَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَاكَ قَالَ فَالْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِعُ فَالَ فَالْمُ فَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِعُ قَالَ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِعُ فَالَ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْحَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللِلْف

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا طَلَعَ النَّجُمُ صَبَاحًا قَطُّ وَتَقُومُ عَاهَةٌ إِلَّا رُفِعَتُ عَنْهُمُ أَوْ خَفَّتُ [راحع: ٢٩١]. (٩٠٢ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا طَلَعَ النَّجُمُ صَبَاحًا قَطُّ وَتَقُومُ عَاهَةٌ إِلَّا رُفِعَتُ عَنْهُمُ أَوْ خَفَّتُ [راحع: ٢٩٠]. (٩٠٢ عَرْ صَابِعِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ (٩٠٢ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتًا فَالَكَ مِنْ فِيكَ مَنْ فِيكَ صَوْتًا فَالَكَ مِنْ فِيكَ

( ٩.٢٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدُّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أُمُّ بُرُثُنِ حَدَّثَ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّهُ الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُنَا فَاخْتَلَفُوا وَهَدَانَا اللَّهُ لَهَا فَالنَّاسُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّهُ الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُنَا فَاخْتَلَفُوا وَهَدَانَا اللَّهُ لَهَا فَالنَّاسُ لَنَا وَسُولُ اللَّهُ لَهَا فَالنَّاسُ لَنَا فِيهَا تَبَعْ فَلِلْيَهُودِ غَدٌ وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَلِهِ [راجع: ٣ ٧١].

(۹۰۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیٹا نے فر مایا اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھا کیکن وہ اس میں اختلاف کرنے گئے جب کہ اللہ نے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی عطاء فر مائی ، چنا نچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تابع میں ،کل کا دن (ہفتہ) یہودیوں کا ہے اور پرسوں کا دن (اتو ار) عیسائیوں کا ہے۔

( ٩٠٣٠) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ [راحع: ٨٠٨].

(۹۰۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھا گتا ہے جس میں سورۂ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔

( ٩٠٣٢ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ وَٱلْغَيْتَ

(۹۰۳۱) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملائیلانے فر مایا امام جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوا ورتم اپنے ساتھی سے بات کروتو تم نے لغوکام کیا اور اسے بیکار کر دیا۔

(٩٠٣٢) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ [صححه مسلم (١٦١١)، وابن حبان (١٦١)].

(۹۰۳۲) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیٰ نے فرمایا جوشخص کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرتا ہے قیامت کے دن سات زمینوں سے اس کلڑے کا طوق بنا کراس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔

(٩٠٣٢) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي اللَّانَيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيْامَةِ [صححه مسلم (٢٥٩٠)]. [انظر: ٩٢٣٧].

(۹۰۳۳) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا جو شخص کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے دن میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔

( ٩٠٣٤ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلٌّ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فِيهَا كُلِّهَا حَدَّثْنَا سُهَيْلٌ هَكَذَا قَالَهَا أَبِي [راجع: ٨٧٧٨].

(۹۰۱۳۳) گذشته سندی سے مروی ہے کہ بی ملیا نے فر مایا ایر یوں کے لئے جہنم کی آگ سے قیامت کے دن ہلاکت ہے۔

( ٩٠٣٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً وَوُهَيْبٌ قَالَا حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [راجع: ٥٥ ٥].

(۹۰۳۵) حضرت ابوہریرہ ٹلائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایاتم میں سے جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعداس جگہ کاسب سے زیادہ حقد اروہی ہے۔

# هُ مُنْ الْمُ اَمَّةُ رَمَّ بِلِ مِيدِ مَرْمُ الْمُ الْمُؤْرِمُ الْمُ الْمُؤْرِمُ الْمُؤْر

(۹۰۳۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُنِبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَكُا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَكُا عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ [راحع: ۹۰ ۸] يَجُلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخُلُصَ إِلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُا عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ [راحع: ۹۰ ۸] (۹۰۳۲) حضرت ابو بريره النَّئِ عمروى ہے كہ نِي النِّهِ فَرماياتم مِن سے كوئی شخص كى چنگارى پر بيٹے جائے اوراس كے كي حيل جائيں اور آگ كااثر اس كى كھال تك بَنْ جَائِ جائے، يكى مسلمان كى قبر پر بیٹے سے بہت بہتر ہے۔

( ٩٠٣٧ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفَ شَاقٍ فَمَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَهُ وَصَلَّى

(۹۰۳۷) اور گذشته سندسے ہی مروی ہے کہ نبی الیا نے بکری کے شانے کا گوشت تناول فر مایا اور کلی کر کے ہاتھ دھو کرنماز پڑھادی۔

(٩٠٣٨) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ ثَوْرَ أَقِطٍ فَتَوَضَّاً مِنْهُ وَصَلَّى [صححه ابن عزيمة: (٤٢). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۹۰۳۸) اور گذشته سند سے ہی مروی ہے کہ بی ملیکا نے پنیر کے پچھکڑے تناول فر مائے ،اور وضوکر کے عشاء پڑھائی۔

( ٩٠٣٩ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَاذِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَافَرُوا وَكَونُوا عِنادَ اللَّهِ إِخُوانًا [صححه مسلم (٢٥ م٢)]. [انظر: ١٠٢٣].

(۹۰۳۹) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا ایک دوسرے سے بغض قطع رحی اور مقابلہ نہ کر، واور اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بھائی بین کررہا کرو۔

( ٩٠٤ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا كَأَنَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِيفَةِ حِمَادٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجُلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً [صححه ابن حيا ( ٩٠ ٥)، والحاكم ( ٩١/١) .
قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٥٥٥٤)]. [انظر: ١٠٨٣٧،١٦٩١].

(۹۰۴۰) اور گذشته سند سے بی مروی ہے کہ بی علیہ فرمایا جب کھلوگ کی جگہ اکٹے ہوں اور اللہ کاذکر کے بغیر بی جدا ہو جائیں تو یہ ایس بی ہے جیسے مردار گدھے کی لاش سے جدا ہوئے اور وہ مجلس ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگ۔ (۹۰٤۱) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النّبِیِّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ تُفْتَحُ أَبُواَبُ السّمَاءِ کُلَّ یَوْمِ اثْنَیْنِ وَخَمِیسٍ فَیُغْفَرُ ذَلِكَ الْیُوْمَ نِکُلِّ عَبْدٍ لَا یُشْرِكُ بِاللّهِ شَیْئًا إِلّا امْرَأً کَانَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ آخِیهِ شَحْنَاءُ فَیْقَالُ آنظِرُوا هَذَیْنِ حَتّی یَصْطَلِحًا آراجہ: ۲۶۲۷].

(۱۶۰۴) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ہر پیراور جعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور الله تعالی ہراس بندے کو بخش دیتے ہیں جوان کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرا تا ہو، سوائے ان دوآ دمیوں کے جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہو کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان دونوں کوچھوڑے رکھویہاں تک کہ بیآ پس میں سلح کرلیں۔

( ٩٠٤٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

#### هي مُنالًا اَمَٰهُ رَضَ لِيَسَدُّ مَرْقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ هُرَيْرَةِ رَجَالُهُ كَيْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْعُرَبَاءِ

(۹۰۳۲) حفرت ابو ہریرہ ظائف سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا دین کی ابتداء اجنبیت میں ہوئی تھی اور عنقریب بیا پی ابتدائی حالت پرلوٹ جائے گا، سوخو تنجری ہے کے لئے (جودین سے جمٹے رہیں گے)

(٩٠٤٣) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ [راحع:٢٧٢]

(۹۰۴۳) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا دنیا مؤمن کے لئے قید خانداور کا فرے لئے جنت ہے۔

(ع.٤٤) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ إِلَّا السَّامُ [صححه مسلم (٢٢١٥)].

(۹۰۴۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ٹائٹا نے فر ما یا اس کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

( ٩٠٤٥ ) حَدَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّنَنَا وُهَيْتٌ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَبُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ اضْطُرَّتُ آيْدِيهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَسَعَتُ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّى آثَرَهٌ وَ كُلَّمَا هَمَّ الْبُخِيلُ بِصَدَقَةٍ انْقَبَضَتُ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّى آثَرَهٌ وَ كُلَّمَا هَمَّ الْبُخِيلُ بِصَدَقَةٍ انْقَبَضَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى لَيُعْمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى لَيْهُ وَلَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى لَيْفُولُ فَيَجْهَدُ أَنْ يُوسِّعَهَا فَلَا تَتَسِعُ [راحع: ٢٣٣١]

(۹۰۴۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ پھیلوگوں نے رسول الله ٹائٹٹیٹا سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ٹائٹٹیلا کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگارکودیکھیں گے؟ تورسول الله ٹائٹٹیل نے فرمایا کیانصف النہار کے وقت '' جبکہ کوئی بادل بھی نہ ہو' چود ہویں کا چاند کود کھے سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا بی ہاں! نبی ٹائٹلانے پوچھا کیاتم رات کے وقت '' جبکہ کوئی بادل بھی نہ ہو' چود ہویں کا چاند

د كيرسكة مو؟ انہوں نے عرض كيا جى ہاں! نى عليہ نے فرمايا اس ذات كى شم جس كے دست قدرت ميں ميرى جان ہے، تم اپ بر پروردگاركا ديدار ضرور كروگے اور تہيں اسے ديھنے ميں كى قشم كى مشقت نہيں ہوگى جيسے چاندا ورسورج كود يكھنے ميں نہيں ہوتى۔ ( ٩٠٤٧) حَدَّثَنَا حَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْآعُمشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْكُثَرَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ [راجع: ٨٣١٣].

(٩٠٥٧) حفرت ابو ہرریہ اٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا اکثر عذابِ قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بیخے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

( ٩.٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنُ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ مَعْمُو وَعَنْ أَيْدِيَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَآسُرَعْتُ الْإِجَابَةَ وَمَا ابْتَغَيْتُ الْعُذْرَ [راحع: ٨٣٧٣]

(۹۰۳۸) حفزت ابو ہریرہ رفائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے آیت قرآنی ''ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے'' کی تفییر میں فرمایا کہ اگر میں اتنا عرصہ جیل میں رہتا جتنا عرصہ حضرت یوسف ملیا رہے تھے، پھر مجھے نکلنے کی پیشکش ہوتی تومیں اسی وقت قبول کر لیتا، اور کوئی عذر تلاش نہ کرتا۔

( ٩.٤٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ عَيَّاشٍ عَنُ آبِي حَصِينٍ وَيَحْيَى بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ عَيَّاشٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

(۹۰۴۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کسی مالداریا ہے کئے تھے سالم آ دمی کے لئے زکو ۃ کا پیسہ حلال نہیں ہے۔

( .a.ه ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كُثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

(۹۰۵۰) حضرت ابو ہر میرہ رہائیئیے مروی ہے کہ نبی تلیک نے فر مایا مالداری ساز دسامان کی کثرت سے نہیں ہوتی ،اصل مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔

( ٩٠٥١ ) حَلَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَلَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى جِنْتُ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمُنَعْنِى أَنْ ٱدْخُلَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ صُورَةً آوْ كُلْبٌ [راجع: ٣٢ - ٨].

( ٩٠.٥٢) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ قَالَ آخُبَرَنِي أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْخُمْ مِنْ آحَدٍ يُدْحِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُنَجِّيهِ مِنْ النَّارِ إِلَّا بِرَحْمَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا أَنْتَ قَالَ وَلَا أَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ قَالَ وَقَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا أَنْتَ قَالَ وَلَا أَنْ اللَّهِ مَاللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا [راحع: ٢٠٢١].

(۹۰۵۳) جریر بن زید کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سالم بن عبداللہ بین اللہ کیا ہے پاس باب مدینہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا،
وہاں سے ایک قریشی نوجوان گذرا، اس نے اپنی شلوار نحنوں سے نیچے لئکا رکھی تھی، حضرت سالم بین ہے ہوجاتی ہے، جب وہ چلا گیا تو شلوارا و کچی کرو، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ بیہ چونکہ کتان کی ہے اس لئے خود ہی نیچے ہوجاتی ہے، جب وہ چلا گیا تو حضرت سالم بین شینے نے فرمایا کہ ہیں نے حضرت ابو ہریرہ رٹا تی اس نے میں ملبوس میں دھنسان یا، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسان یا، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسان یا، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسان یا، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسان یا، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسان یا، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسان یا، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسان یا، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسان یا، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسان یا، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسان یا، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسان یا، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسان یا، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسان یا، اب وہ قیا مت تک زمین میں دھنسان یا، اب وہ قیا مت تک در میں میں دھنسان یا در بین میں دھنسان یا، اب وہ قیا مت تک در میں میں دھنسان یا، اب وہ قیا مت تک در میں میں دھنسان یا در بین میں دھنسان یا، اب وہ تک کو در میں میں دھنسان یا در بین میں دھنسان یا در بین میں دھنسان یا در بین میں دھنسان یا در بیا گیا ہو در بیا تھا کہ در بین میں دھنسان یا در بیا کہ در بین میں دھنسان یا در بیا کہ در بین میں دھنسان یا در بیا کہ در بیا تھا کہ در بیان میں دو کا کھوں کے در بیا کہ در بیا کہ در بیا تھا کہ در بیا کہ در بیا کہ در بیا کہ دو کیا کہ در بیان میں دو کر بیا کہ در بیا کہ در بیان میں دو کر بیان کی در بیان کی در بیان میں دو کر بیان کے در بیان کی در بی

( ٩٠٥٤ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا ذَوَّادٌ آبُو الْمُنْدِرِ عَنْ لَيْتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا هَجَّرُتُ إِلَّا وَمَدُّ لَيْتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا هَجَّرُتُ إِلَّا وَجَدُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ اشِكَمَتُ دَرْدُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّ وَجَدُتُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ الْمُلِاانِي الْمُعَلِّقِ مُشْفَاءً [قال الوصيرى: هذا اسناد ضعيف. وذكر ابن الحوزى في العلل انه لا يصح. قال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ٢٤٥٨)]. [انظر: ٢٢٢٩].

(۹۰۵۴) حضرت ابوہریرہ نظافی سے مروی ہے کہ میں جب بھی دوپہر کے وقت لکلا تو نبی ملی کونماز ہی پڑھتے ہوئے پایا،

- (ایک دن میں حاضر ہوا تو) نبی علیا نے نماز سے فارغ ہوکر فارٹی میں پوچھا کہ تبہارے پیٹ میں درد ہور ہاہے؟ میں نے کہا کنہیں ، فرمایا کھڑے ہوکرنماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفاء ہے۔
- ( ٥٠٥٥) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
  وَسَلَّمَ لَيَدَعَنَّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةَ وَهِي خَيْرُ مَا يَكُونُ مُرْطِبَةٌ مُونِعَةٌ فَقِيلَ مَنْ يَأْكُلُهَا قَالَ الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ
  وَسَلَّمَ لَيَدَعَنَّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةَ وَهِي خَيْرُ مَا يَكُونُ مُرْطِبَةٌ مُونِعَةٌ فَقِيلَ مَنْ يَأْكُلُهَا قَالَ الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ
  ( ٩٠٥٥) حضرت ابو بريره وَلِيُّنَّ عَنَى مَروى ہے كہ بَى اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي مَنْ مَا يَكُونُ مَا يَكُونُ مَا يَا لُولُ مَد يَنْ مَنُورَهُ وَبِهِمَ يَنْ حَالَتَ مِنْ مَوْفَ حَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَلا يَكُونُ مَا يَا لُولُ مَد يَنْ مَالِتُ مِنْ مَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِولَا يَكُونُ مَا يَكُونُ مَا يَا لُولُ مَا يَكُونُ مَا يَا لُولُ مَا يَعْلَى مَنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ مَالِكُولُ مَا يَعْلَى مَنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ( ٩.٥٦ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ صَدَّقَةُ قُوْمِي وَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الدَّجَالِ يَعْنِي بَنِي تَمِيمٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ قَوْمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ صَدَّقَةُ قُوْمِي وَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الدَّجَالِ يَعْنِي بَنِي تَمِيمٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً مَا كَانَ قَوْمٌ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا [صححه مِنْ الْأَحْيَاءِ أَبْغَضُ إِلَى مِنْهُمْ فَآخَبَتُهُمْ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا [صححه النحاري (٢٥٤٣)، ومسلم (٢٥٢٥)، وان حان (٨٠٨٥)، والحاكم (٢٥٤٥)]
- (۹۰۵۲) حفرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے بنوٹمیم کے صدقات کے متعلق فر مایا بیمیری قوم کا صدقہ ہیں، اور بیہ لوگ وجال کے لئے سب سے زیادہ سخت قوم ثابت ہوں گے، حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ کہتے ہیں کہ قبل ازیں مجھے اس قبیلے سے بہت نفرت تھی، کیکن جب سے میں نے نبی ملیٹا کا بیار شاد سنا ہے میں ان سے محبت کرنے لگا ہوں۔
- ( ٩٠٥٧) حَدَّثَنَا آسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ قَالَ كَعْبٌ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ قَالَ كَعْبٌ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِمًّا لِلْمَمْلُوكِ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ قَالَ كَعْبٌ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا حَسَابَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ [راجع: ٢٤٢٢].
- (۹۰۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنئے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا وہ غلام کیا ہی خوب ہے جواللہ اور اپنے آقا کے حقوق دونوں کو اداکرتا ہو کعب نے اس پراپی طرف سے بیاضا فد کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سے فر مایا، اس کا اور دنیا سے بے رغبت مؤمن کا کوئی حساب نہ ہوگا۔
- ( ٩٠٥٨ ) حَدَّثَنَا ٱسُودُ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا مُسُلِمٍ لَعَنْتُهُ أَوْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلُهَا لَهُ زَكَاةً وَقُرْبَةً وصححه مسلم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا مُسُلِمٍ لَعَنْتُهُ أَوْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلُهَا لَهُ زَكَاةً وَقُرْبَةً وصححه مسلم (٢٦٠١)]. [انظر: ٥٩-١٠٤١، ٣٤١، ١٠٣٩).
- (۹۰۵۸) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹانے فرمایا اے اللہ! میں بھی ایک انسان ہوں، میں نے جس شخص کو بھی (نا دانستگی میں ) کوئی ایذاء پہنچائی ہویا اسے لعنت کی ہو، اسے اس شخص کے لئے باعث تزکیدو قربت بناوے۔ (۹۰۵۸) حَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمْیْرٍ قَالَ ٱخْبَرَ نَا الْاَعْمَشُ آنهُ قَالَ زَسَحَاةً وَرَحْمَةً [راحع: ۸۰۰۵].

#### هي مُنلاا آخَةُ رَضَ بل يَنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

(٩٠٥٩) گذشته حديث اس دوسري سند سے بھي مروي ہے۔

( ٩.٦. ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِى السَّمْحِ عَنُ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيَخْتَصِمَنَّ كُلُّ شَيْءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى الشَّاتَان فِيمَا انْتَطَحَتَا

(۹۰۲۰) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن حقد اروں کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے ، جتی کہ بے سینگ بکری کوسینگ والی بکری سے ''جس نے اسے سینگ مارا ہوگا'' بھی قصاص دلوایا جائے گا۔

(۱۵۰۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حدثنا ابُو يُونُسَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (ح) وَ حَسَنُ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابُو يُونُسَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدُ اقْتُرَبَ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُطْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمُسِى كَافِرًا يَبِيعُ قَوْمٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنُيَا قَدُ اقْتُرَبَ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُطْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمُسِى كَافِرًا يَبِيعُ قَوْمٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنُيَا قَلْمَ عَلَى الْمُعْرِ آوْ قَالَ عَلَى الشَّوْلِ قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ خَبَطِ الشَّوْكَةِ قَلْمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الشَّوْلِ قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ خَبَطِ الشَّوْكَةِ قَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِ آوْ قَالَ عَلَى الشَّوْلِ قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ خَبَطِ الشَّوْكَةِ الشَّوْكَةِ الشَّوْكَةِ الشَّوْكِ قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ خَبَطِ الشَّوْكَةِ الشَّوْكَةِ اللَّهُ وَمُنَا اللهُ المُتَمَسِّلُكُ يَوْمُ اللهِ عَلَى الْمُعْرِ آوْ قَالَ عَلَى الشَّوْلِ قَالَ حَسَنٌ فِي عَدِيثِهِ خَبَطِ الشَّوْكَةَ الْمُعْرِ اللهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمُومُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَعُ الللَّهُ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّ

(٩.٦٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَتَّحِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا عَبْدٍ جَلَدْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَقُرْبَةً

(۹۰۲۲) حفرت ابو ہریرہ نگائو سے مروی ہے کہ نی طینا نے فر مایا اے اللہ! میں تجھے سے یہ وعدہ لیتا ہوں جس کی تو مجھ سے بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا کہ میں نے انسان ہونے کے ناطے جس مسلمان کوکوئی افریت پہنچائی ہو، یا اسے برا بھلا کہا ہو، یا اسے کوڑے مارے ہوں یا اسے لعنت کی ہوتو تو اس شخص کے حق میں اسے باعث رحمت ویز کیہا ورقیامت کے دن اپنی قربت کا سبب بنادے۔

( ۹.٦٣ ) حَلَّاثُنَا

(٩٠٢٣) كاتبين كى غلطى واضح كرنے كے لئے ہمارے پاس وسٹياب نسخ ميں يہاں صرف لفظ "صرف الفظ" صرف الله ١٩٠) كاتبين كى غلطى واضح كرنے كے لئے ہمارے پاس وسٹياب نسخ ميں يہاں صرف لفظ" (٩٠٦٣) حَدَّثُنَا يَحْدَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثُنَا أَبُو يُونُسَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُكُثِرُونَ هُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا قَالَ يَحْيَى وَقَلِيلٌ مَا هُمْ قَالَ حَسَنٌ وَأَشَارَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

(۹۰۲۳) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹوئے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا مال و دولت کی ریل پیل والے لوگ ہی قیامت کے دن قلت کا شکار ہوں گے،سوائے ان لوگوں کے جوابینے ہاتھوں سے بھر بھر کردائیں بائیں اور آ گے تقسیم کریں۔

( ٩٠٦٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى إِنْ ظَنَّ بِى خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَرَّا فَلَهُ

(۹۰۲۵) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگروہ خیر کا گمان کرتا ہوں۔

(٩٠٦٦) حَلَّتَنَا يَخْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أُخْبَرُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنْ أَرَادَ أَنْ يَخُلُقَ مِثْلَ خَلُقِى فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ حَبَّةً وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَمَنْ [راجع: ٧٥١٣].

(۹۰۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں ،اس محض سے بڑا ظالم کون ہوگا جومیری طرح تخلیق کرنے گئے،ایسے لوگوں کو چاہئے کہ ایک ذرہ یا ایک دانہ پیدا کر کے دکھائیں۔

( ٩.٦٧ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَحَى أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ

(٩٠٦٥) حضرت ابو ہریرہ اللظیاسے مروی ہے کہ بی طالیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص قربانی کرے تو اسے چاہئے کہ اپنی قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھائے۔

( ٩٠٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ آبِي عَلْقَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسُلَامِ إِذَا فَقِهُوا فِي اللَّهِنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْمَعْلِيَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْمَعْلِيَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْمَعْلِيَةِ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْمُعَلِيَةِ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

( ٩.٦٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بَيَّاعِ الْمُلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَرُيُوةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ ثُلَّةً مِنْ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنْ الْأَوِّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنْ الْأَخِرِينَ فَقَالَ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنْ الْأَخِرِينَ فَقَالَ أَنْتُمْ نِصْفُ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَتُقَاسِمُونَهُمُ النِّصْفَ الْبَاقِي

(۹۰۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی "فلۃ من الاولین وقلیل من الآخوین" تو مسلمان پر بیہ بات بڑی شاق گذری (کہ پچھلے لوگوں میں سے صرف تھوڑے سے لوگ جنت کے لئے ہوں گے) اس پر بیہ آیت نازل ہوئی کہ' ایک گروہ پہلوں کا اور دوسرا گروہ پچھلوں کا ہوگا'' اور نبی طیش نے فرمایا تم لوگ تمام اہل جنت کا ثلث بلکہ نصف ہوگے، اور نصف باقی میں وہ تبہارے ساتھ شریک ہوں گے۔

( ٩.٧٠) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيُوةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ نَبَّنِنِى بِأَحَقِّ النَّاسِ مِنِّى صُحْبَةً فَقَالَ نَعْمُ وَاللّهِ لَتُنْبَآنَ قَالَ مَنْ قَالَ أَمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ [راحع: ٢٦٣٨].

( ۵۷۰ ) حضرت ابو ہرمیہ و ڈاٹھؤے مردی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکریہ سوال پیش کیا کہ لوگوں میں عمرہ رفاقت کا سب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟ فرمایا تمہیں اس کا جواب ضرور ملے گا، اس نے کہا کون؟ نبی ملیکا نے فرمایا تمہاری والدہ، اس نے بوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ، اس نے بوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ، اس نے بوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ، اس نے بوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہارے والدہ

( ٩٠٧١) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعُقَاعِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ وَمَنْ ٱظْلَمُ مِمَّنْ خَلَقَ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخُلُقُوا مِثْلَ خَلْقِي ذَرَّةً أَوْ ذُبَابَةً أَوْ حَبَّةً [راجع: ٢١٦٦].

(۱۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹڑے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس شخص سے بوا ظالم کون ہوگا جومیری طرح تخلیق کرنے لگے، ایسے لوگوں کو جاہئے کہ ایک ذرہ یا ایک دانہ یا ایک کھی پیدا کر کے دکھائیں۔

( ٩.٧٢) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ ابْنِ عُمَيْرٍ يَعْنِى عَبْدَ الْمَلِكِ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ آشْعَرُ بَيْتٍ قَالَتْهُ الْعَرَبُ آلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بُنُ آبِى الصَّلْتِ أَنْ يُسُلِمَ [راجع: ٧٣٧٧].

(۹۰۷۲) حضرت ابو ہریرہ اللہ تنظیمت مروی ہے کہ نبی علیا ان برسرمنبر فرمایا کسی شاعر نے جوسب سے زیادہ سپا شعر کہا ہے وہ یہ ہے کہ یا درکھو! اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل (فانی) ہے اور قریب تھا کہ امید بن ابی الصلت اسلام قبول کر لیتا۔

(٩.٧٣) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَا تَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَى تُوْمِنُوا وَلَا تُؤُمِنُونَ حَتَى تَحَابُوا أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى رَأْسِ ذَٰلِكَ أَوْ مِلَاكِ ذَلِكَ أَفُشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ وَرُبَّمَا قَالَ شَرِيكٌ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ [صححه مسلم (٥٥)، وابن قَالَ شَرِيكٌ أَلَا آذُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ [صححه مسلم (٥٥)، وابن قال شَرِيكٌ أَلَا آذُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمُ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ [صححه مسلم (٢٥٥)، وابن حبان (٣٣٦)]. [انظر: ٢٣٦].

(٩٠٧٣) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹوئے مرفو عامروی ہے کہتم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوسکتے جب تک کامل مؤمن نہ ہو

#### هي مُنالًا اَمُرُن شِل مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ مُنَالًا اللهُ هُرَيْرَة سَّمَالًا اللهُ هُرَيْرة سَّمَالًا اللهُ

جاؤ،اوركامل نبيس بوسكة جب تك آپس ميس محبت نه كرنے لكو، كميا ميں تنهيس ان چيزوں كى جزنه بتادوں؟ آپس ميس سلام كو پھيلاؤ۔ ( ٩٠٧٤ ) و حَدَّثَنَاه ابْنُ نُمُيْدِ عَنِ الْأَغْمَشِ مَعْنَاهُ [راجع: ٧٣ . ٩].

(۹۰۷۴) گذشته حدیث اس دوسری سندیجی مروی ہے۔

( ٩٠٧٥ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا [راحع: ٧٨٦١].

(۹۰۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کسی آ دمی کا بیٹ پیپ سے اتنا بھر جائے کہ وہ سیر اب ہو جائے ،اس سے بہتر ہے کہ وہ شعرہ بھر پور ہو۔

(۹۰۷۱) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُكُلِّمُ فِي سَبِيلِهِ يَأْتِي الْجُرْحُ لُوْنُهُ لُونُ دَمٍ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسُكِ قَالَ مَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ يَأْتِي الْجُرْحُ لُونُهُ لُونُ دَمٍ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسُكِ قَالَ مَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ يَأْتِي الْجُرْحُ لُونُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسُكِ قَالَ مَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ يَأْتِي الْجُرْحُ لُونُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسُكِ قَالَ مَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ يَأْتِي الْجُرْحُ لُونُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسُكِ وَاللَّهُ الْعَلَى عَلِيهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى مِنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ يَأْتِي الْجُورُ عُلُونُهُ لَوْنُهُ لَوْنُ وَمِ وَرِيحُهُ وَلِيحُ الْمُسْكِ وَاللَّهُ الْعَلَى مَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى وَاللَّهُ الْعَلَى مَنْ يُكُلِمُ مُنْ يُكُلِمُ مِنْ مِيكُ عَنِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى مِنْ يَكُلُمُ مُونِ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْمِينِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى مُلْمُ فِي مَالِيلِهِ يَأْتِي الْجُورُ عُلِولُهُ الْوَلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْمُعْلِيقِ اللَّهُ الْعُولُ وَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلِي الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمِلْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُولُولُولُولُولُولِ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَلِي اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الْ

(۲۷-۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کوکوئی زخم لگتا ہے، ''اور اللہ جا نتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگائے کے دن تھا، اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگا لیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

( ٩٠٧٧ ) حَدَّثَنَا ٱسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَهُوَ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ وَهُوَ فِي سُنْبُلِهِ بِالْحِنْطَةِ وَنَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَهُوَ شِرَاءُ الثَّمَارِ بِالتَّمْرِ [راحع: ٨٩٣٦].

(۷۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ و گاٹھئے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی علیہ نے بیع محاقلہ یعنی فصل کی بیع جبکہ وہ خوشوں میں ہی ہو، گذم کے بدلے کرنا۔ بدلے کرنے ہے منع فرمایا ہے، اور بیع مزاینہ سے بھی منع فرمایا ہے جس کامعنی ہے پھل کی بیع مجور کے بدلے کرنا۔

( ٩٠٧٨) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَا أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ وَالْمَالِوَكَةُ وَالْمَالِوَكَةُ وَالْمَالِوَكَةُ وَالْمَالِوَكَةُ وَالْمَالِوَكَةُ وَالْمَالِوَكَةُ وَالْمَالِوَكَةُ وَالْمَالِوَكَةُ وَالْمَالَاثِكَةُ وَالْمَالَوَلَا الْمَالَاثِكَةُ وَلَيْهَا جَرَسٌ [راجع: ٥٥٥].

(۹۰۷۸) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی علیا اس فافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتایا گھنٹیال ہوں۔

ِ ( ٩٩. ٩) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبْعَثُ النَّاسُ وَرُبَّمَا قَالَ شَرِيكٌ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

(٩٠٤٩) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیاہ نے فر مایالوگوں کوان کی نیتوں پراٹھایا جائے گا۔

### هي مُنالاً امَرُ بن لِيَسَدُ سَرِّي الْمُنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ هُرِيْرَة رَبِّيَالَهُ لَيْ اللهُ ا

(٩٠٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ فِى تَفْسِيرِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّتَ الْحَسَنُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنْهُ الْحَيَاءُ وَالسَّتُرُ وَكَانَ يَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ فَطَعَنُوا فِيهِ بِعَوْرَةٍ قَالَ فَبَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنْهُ الْحَيَاءُ وَالسَّتُرُ وَكَانَ يَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ فَطَعَنُوا فِيهِ بِعَوْرَةٍ قَالَ فَبَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ يَغْتَسِلُ الْحَيَاءُ وَالسَّتُرُ وَكَانَ يَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ فَطَعَنُوا فِيهِ بِعَوْرَةٍ قَالَ فَبَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ مِغْتَسِلُ اللَّهُ اللَّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ مِغْتَسِلُ اللَّهُ اللَّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ مِغْتَسِلُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ صَرْبًا بِعَصَاهُ وَهُو يَقُولُ ثُوبِي يَا يَوْمَ مَعْوَلَ وَهُو يَقُولُ ثُوبِي يَا حَجَوْ تَوْمِى يَا حَجَوْ حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى مَلَا مِنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ وَتَوسَطُهُمْ فَقَامَتُ وَأَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ ثِيَابَهُ فَنَظُرُوا حَجَوْ تَوْمِى يَا حَجَوْ حَتَى انْتَهَى بِهِ إِلَى مَلَا مِنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ وَتَوسَطُهُمْ فَقَامَتُ وَأَخَذَ نَبِي إِسْرَائِيلَ فَكَانَتُ بَرَاءَتُهُ فَالَتُ اللَّهُ أَقَالِ مَا اللَّهُ أَقَالِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ أَقَالِي بَيْنَ إِسْرَائِيلَ فَكَانَتُ بَرَاءَتُهُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ بِهَا [صححه المحارى (٢٤٠٤)] [انظر: ١٠٩٧]

(۹۰۸۰) حضرت ابو ہریرہ فٹائٹا سے مردی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا بنی امرائیل کے لوگ برہنہ ہو کر عسل کیا کرتے تھے جبکہ حضرت موئی طالیہ شرم وحیاء کی وجہ سے تنہا عسل فرمایا کرتے تھے، بنی امرائیل کے لوگ ان کی شرمگاہ میں عیب لگانے لگے، ایک مرتبہ حضرت موئی طالیہ عنسل کرنے کے ، تو اپنے گئر سے حسب معمول اتار کر پھر پر دکھ دیے ، وہ پھڑان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا، حضرت موئی طالیہ اس کے پیچھے پیچھے ''اے پھڑا میرے کپڑے، اے پھڑا میرے کپڑے' کہتے ہوئے دوڑے، بیال تک کہ بنی امرائیل کی ایک جماعت کے قریب پہنچ کروہ پھر رک گیا، ان کی نظر حضرت موئی طالیہ کی شرمگاہ پر پڑک تو انہوں نے ویکھا کہ حضرت موئی طالیہ جسمانی اعتبار سے اورصورت کے اعتبار سے انتہائی حسین اور معتدل ہیں، اور وہ کہنے گئی تو انہوں نے ویکھا کہ حضرت موئی طالیہ جسمانی اعتبار سے اورصورت کے اعتبار سے انتہائی حسین اور معتدل ہیں، اور وہ کہنے گئے کہ بنی امرائیل کے تہمت لگانے والے افراد پر خداکی مار ہو، اس طرح اللہ نے حضرت موئی طالیہ کو بری کر دیا۔

(٩.٨١) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَلْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَأَحْسِبُهُ ذَكَرَهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هِجْرَةً فَوْتُيُّ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٩١٤). قال شعيبُ: رَجُاله ثقات]. [انظر: ٩٨٨٢].

(۹۰۸۱) حضرت ابوہریرہ ٹٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایاً تین دن سے زیادہ قطع تعلقی جائز نہیں، جوشخص تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بول چال بندر کھے اور مرجائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

( ٩٠٨٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي يَزِيدَ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْقُدُنَّ جُنبًا حَتَّى تَتَوَضَّآ

(۹۰۸۲) حضرت ابو ہریرہ دخالفئاسے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا حالت جنابت میں مت سویا کرو، بلکہ وضوکر لیا کرو۔

( ٩٠٨٣ ) حَلَّاثُنَا حُسَيْنٌ حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيِتِي [راجع: ٧٣٧١].

(۹۰۸۳) حضرت ابو ہریرہ النفوسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا میرے نام پر اپنانام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت

# مُنالِهَ الْمِينَ بِلِيَّةُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ

( ٩.٨٤) حَدَّثَنَا حُسَيُنْ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسُّكَنَكَ جَنَّتُهُ وَآسُجَدَ لَكَ مَلَاثِكَتَهُ ثُمَّ صَنَعْتَ مَا مَنَعْتَ فَقَالَ آذِمُ لِمُوسَى أَنْتَ الَّذِي كَلَّمَكَ اللَّهُ وَٱنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَهَلُ تَجِدُهُ مَكْتُوبًا عَلَيْ قَبْلُ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَهَلُ تَجِدُهُ مَكْتُوبًا عَلَيْ قَبْلُ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَهَلُ تَجِدُهُ مَكْتُوبًا عَلَيْ عَلَيْهِمَا السَّلَام [راجع: ٢٦٢٤].

(۹۰۸۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم وموئ علیہ کی باہم ملاقات ہوگئی، حضرت موئی علیہ کہنے لگے کہ آپ وہی آ دم ہیں کہ اللہ نے آپ کواپ دست قدرت سے پیدا کیا، اپی جنت میں آپ کو تضہرایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو تجدہ کروایا، پھر آپ نے بیکام کردیا؟ حضرت آ دم علیہ نے فرمایا کیا تم وہی ہوجس سے اللہ نے کلام کیا اور اس پر تورات نازل فرمائی؟ حضرت موئی علیہ نے عرض کیا جی ہاں! حضرت آ دم علیہ نے فرمایا کیا میری پیدائش نے قبل میسم کھا ہواتم نے تورات میں پایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! اس طرح حضرت آ دم علیہ، حضرت موئی علیہ بیدائش میں علیہ کھا۔

( ٩.٨٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ دَاوُدَ آبِي يَزِيدَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثَرُ مَا يَلِجُ بِهِ الْإِنْسَانُ النَّارَ الْآجُوفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ وَأَكْثَرُ مَا يَلِجُ بِهِ الْإِنْسَانُ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحُسُنُ الْخُلُقِ [راحع: ٤٩٨٤].

(٩٠٨٥) حفرت ابو بريره اللي سيم مروى بريده بي عليه فريا و جوف دار چيزي يعنى منه اور شرمگاه ، انسان كوسب سے زياده جنم ميں لے كرجائيں گی ، اورلوگوں كوسب سے زياده جنم ميں لے كرجائيں گی ، اورلوگوں كوسب سے زياده كثرت كے ساتھ جنت ميں تقوى اور حن اخلاق لے كرجائيں گے۔ (٩٠٨٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُسْتُورُ يَغْنِي ابْنَ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو الْمَخْوُومِيُّ قَالَ لَقِي أَبَا هُرَيْرة وَ أَنْتَ نَهَيْتَ النَّاسَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ لَا وَرَبِّ الْكُعْبَة وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْهُ الْكُعْبَة وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْهُ

(۹۰۸۲) محمر بن جعفر کہتے ہیں کدایک آ دمی حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھؤے ملاء اس وقت وہ خانہ کعبہ کا طواف کررہے تھے، اس نے کہا کداے ابو ہریرہ! کیا آپ نے لوگوں کو جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بیت اللہ کے رب کی قتم!

نہیں، بلکہ محمد مناظیم اس سے منع کیا ہے۔

#### هي مُنالًا اَمَٰزُنَ بَلِ يَنْفُ سَرِّمُ الْفُلْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۹۰۸۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹئے سے مروی ہے کہ میں نے اپنے خلیل ابوالقاسم مَلَاثِیَّا سے تین چیزیں محفوظ کی ہیں۔

① سونے سے پہلے نماز ور پڑھنے کی۔ ﴿ ہر مہینے ہیں تین ون روز ور کھنے کی۔ ﴿ ہونیت کے وقت روز کھتیں پڑھنے کی۔ ﴿ ٩.٨٨) حَدَّنَنَا حُسَیْنٌ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو أُویُس حَدَّنَنَا صَفُوانُ بُنُ شُکینِم مَوْلَی حُمَیْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِیدِ بَنِ سَلَمَةَ بَنِ الْکُزُرَقِ الْمَخْرُومِی عَنْ الْمُغِیرَةِ بَنِ آبِی بُرُدَةَ آحَدِ بَنِی عَبْدِ اللّهَ اللّهِ إِنّا آهٰلُ مَدَیْرَةَ عَنْ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ آنَةٌ جَاءَةٌ نَاسٌ صَیّادُونَ فِی الْبُحْرِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللّهِ إِنّا آهٰلُ اللّهِ إِنّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالطّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتُكُو فِيهِ مَا نَشُومُ الطّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَكُو إِلَى اللّهِ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ وَالطّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُ مَيْتُكُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ وَالطّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلْمُ عَلَيْهُ وَلَا النّبِي مُولِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۹۰۸۹) گذشته حدیث ال دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩.٩٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ٱنْصِتُ فَقَدْ لَغَوْتَ [راحع: ٧٦٧٦].

(۹۰۹۰) حضرت ابو ہرمیرہ ڈلاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر مایا امام جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی کو صرف بیکہو کہ خاموش رہو، تو تم نے لغو کام کیا۔

(٩.٩١) حَذَّتَنَا حُسَيْنٌ حَدَّنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَحِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَحِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْمَهِيمَةَ هَلْ تَكُونُ فِيهَا جَدُعَاءُ [صححه البحاري (١٣٨٥)، ومسلم (٢٦٥٨)].

(۹۰۹۱) حُفِرت ابو ہریرہ اللہ ہے کہ جی علیانے فرمایا ہر پچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جانور کے یہاں جانور پیدا ہوتا ہے، کیاتم اس میں کوئی مکھا محسوس کرتے ہو؟

(٩٠٩٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَوْلَادٍ الْمُشُرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راجع: ٢٥١٢].

#### 

- (۹۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی علیّا سے مشر کین کے نابالغ فوت ہوجانے والے بچوں کا تھم دریا فت کیا تو نبی علیّا نے فرمایا کہ اللہ اس بات کوزیا دہ بہتر جا نتا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کیا اعمال سرانجام دیتے۔
- (٩٠٩٣) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبِ عَنُ أَبِى الْوَلِيدِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَمُتُمُ النَّاسَ فَخَفِّفُوا فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالصَّعِيفَ وَالصَّغِيرَ وَقَالَ فِى حَدِيثٍ آخَرَ عَنُ أَبِى الْوَلِيدِ عَمْرِو إِذَا أَمَمُتُمُ النَّاسَ فَخَفِّفُوا فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالصَّعِيفَ وَالصَّغِيرَ وَقَالَ فِى حَدِيثٍ آخَرَ عَنُ أَبِى الْوَلِيدِ عَمْرِو بُن خِدَاشٍ [راجع: ٦٨ ٤٢].
- (۹۰۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طالیانے فرمایا جب تم امام بن کرنماز پڑھایا کروتو ہلکی نماز پڑھایا کرو کیونکہ نمازیوں میں عمر رسیدہ ، کمزوراور بچے سب ہی ہوتے ہیں۔
- ( ٩.٩٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ آبِي الْوَلِيدِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ قَيْحٍ حَهَنَّمَ فَٱبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ [راحع: ٧٤٦٧]
- (۹۰۹۴) حضرت ابو ہریرہ ہل تنظ سے مروی ہے کہ نبی طابقات نے فر ما یا گری کی شدت جہنم کی ٹیش کا اثر ہوتی ہے، لہذا نماز کو ٹھنڈ اکر کے پڑھا کرو۔
- ( ٩٠٩٥) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ مِنْ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَطَلَبُوا لَهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنَّا فَوْقَ لِرَجُلِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا خِيَارَكُمْ سِنَّةٍ فَقَالَ آوُفَيْتَنِي آوُفَى اللَّهُ لَكَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَخْسَنُكُمْ قَضَاءً [راحح: ١٨٨٤].
- (۹۰۹۵) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئ ہے مروی ہے کہ ایک دیہاتی شخص کا نبی ملیٹا کے ذھے ایک اونٹ تھا، وہ نبی ملیٹا کی خدمت میں اپنے اونٹ کا تقاضا کرنے کے لئے آیا، نبی ملیٹا نے صحابہ ڈٹائٹئا ہے فرمایا اس کے اونٹ جتنی عمر کا ایک اونٹ تلاش کر کے لئے آ وہ نبی ملیٹا نے موادث من مل سکا، ہراونٹ اس سے بڑی عمر کا تھا، نبی ملیٹا نے فرمایا کہ پھراسے بڑی عمر کا بھا، فرمایا کہ کہ میں مطلوبہ عمر کا اونٹ نہ فرمایا کہ ہجھے پورا پورا اوا کیا، اللہ آپ کو پورا پورا عوا وفر مائے، نبی ملیٹا نے فرمایا تم میں سب سے بہترین ہو۔
- ( ٩٠٩٦) حَلَّثُنَا أَبُو نُعُيْم حَلَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي رَافِع عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ [راجع: ٧١٩٧].
- (۹۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا جب مردا پنی بیوی کے چاروں کونوں کے درمیان بیٹے جائے اورکوشش کرلے تواس پر شل واجب ہوگیا۔
- ( ٩٠٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### هي مُنالُهُ احْدِينَ بل يَعْدُ مَرْمُ اللَّهِ اللَّهِ مُنَالًا اللَّهُ مُنْدُلُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تُكَلِّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلُ بِهِ [راحع: ٢٤٦٤].

(۹۰۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو، دھو کہ اور حسد نہ کیا کرواور بندگانِ خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہا کرو۔

( ٩٩٩ ) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّابِيِّ مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّابِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ النَّابِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ آبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ إِراجِعِ ٢٧٣٧٧].

(۹۰۹۹) حفرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ ٹی علیہ نے فرمایا کسی شاعر نے جوسب سے زیادہ سچاشعر کہا ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھو!اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل (فانی) ہے اور قریب تھا کہ امیہ بن ابی الصلت اسلام قبول کر لیتا۔

( ٩١٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِى تَرُدُّهُ الْأُكْلَةُ وَالْأُكْلَةَ وَالْأَكْلَةَ وَالْتَّمْرَقَانِ وَلَكِنُ الْمِسْكِينُ الَّذِى لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْنًا وَلَا يُفْطَنُ بِمَكَانِهِ فَيُعْطَى

(۹۱۰۰) حضرت ابو ہریرہ تُنَّ الْمُنْ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا مسکین وہ نہیں ہوتا جے ایک دو کھوریں یا ایک دو لقے لوٹا دیں، اصل مسکین وہ ہوتا ہے جولوگوں سے بھی پھے نہ مانگے اور دوسروں کو بھی اس کی ضروریات کاعلم نہ ہو کہ لوگ اس پرخرج ہی کردیں۔ (۹۱۰۱) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَیْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَیْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُنَّا الْأَعُمَ شُعَنُ آبِی صَالِح عَنْ آبِی هُریُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم یَقُولُ اللَّه عَنَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِی وَأَنَا أَجُونِی بِهِ یَدَعُ طَعَامَهُ وَشَوابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ آجُلِی فَالصَّوْمُ جُنَّةُ وَسَلَّم یَقُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِی وَأَنَا أَجُونِی بِهِ یَدَعُ طَعَامَهُ وَشَوابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ آجُلِی فَالصَّوْمُ جُنَّةُ وَسَلَّم یَقُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَلَنَّا اللَّه عَنَّ وَجَلَّ اللَّه عَنَّ وَجَلَّ وَلَنْ أَجُولِی اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَلَنْ أَجُولِی اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَلَنْ أَجُولِی فَالسَّوْمُ وَلَوْ وَاللَّا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَلَنْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَلَنْ أَجُولِی فَالسَّانِ مِنْ وَجَلَّ اللَّهُ عِنْ وَبَعِلَ وَلَنْ أَجُولِی اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَلَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَ وَلَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَالْكُولُ فُولُ اللَّهُ عَنْ وَلِي اللَّهُ عَنَّ وَاللَّهُ عَنْ وَالْمَا وَمُولُولُ فِي اللَّهُ عَنْ وَلِي اللَّهُ عَنْ وَالْمَالُولُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَلَاللَّهُ عَلَى وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ عَنْ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى وَالْلَهُ وَلَى وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ مَنْ وَالْمَهُ وَالْوَلُولُ اللَّهُ عَنْ وَلَا مَالِلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَعُولُ وَلَا مُعَلِّى وَالْمُ اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَنَا وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا مَالُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

(۱۰۱۹) حفرت الوہریہ ٹاٹنئے ہے مروی ہے کہ نبی علیاً نے فر مایا اللہ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کابدلہ دوں گا، روزہ دار میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانے پینے کوترک کرتا ہے، روزہ ڈھال ہے، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گاتب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ دارے مندکی بھبک اللہ کے زوریک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔

#### هي مُنلاً اعَبْرَى بِينِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ ال

- (٩١.٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النِّيَا وَالْمُورَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِيلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِيلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢٥٢٥). ومسلم (٢٥٢٧)]. [انظر: ٩٧٩٦].
- (۹۱۰۲) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹو سے مروی ہے کہ نی مالیا ان فر مایا اونٹ پر سواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں جو بچین میں اپنی اولا دیر شفق اور اپنے شوہر کی اپنی ذات میں سب سے بڑی محافظ ہوتی ہیں۔
- (۹۱.۳) حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكُوانَ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَشْتُمُنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِي وَيُكَدِّبُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِي وَيُكَدِّبُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِي وَيُكَدِّبُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْيِدَنِي كَمَا بَدَأْنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْيِدَنِي كَمَا بَدَأْنِي [صححه المحارى يُكَذِّبَنِي أَمَّا شَتْمُهُ إِيَّاكَ قَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا وَأَمَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّاكَ قَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأْنِي [صححه المحارى (٣١٩٣)، وابن حان (٢٦٧)].
- (۱۰۴) حضرت ابو ہر مرہ ہوں تھے مروی ہے کہ ٹی ملیفانے فر مایا اللہ تعالی فر ماتے ہیں میرا بندہ میری ہی تکذیب کرتا ہے حالا نکداسے ایمانییں کرنا چاہئے اور جھے ہی برا بھلا کہتا ہے حالا نکد بیاس کاحتی نہیں ، تکذیب تو اس طرح کدوہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں جس طرح پیدا کیا ہے ، دوبارہ اس طرح کبھی پیدائییں کرے گا ، اور برا بھلا کہنا اس طرح کدوہ کہتا ہے اللہ نے اولا و بنا رکھی ہے۔
- (٩١.٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بُنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُبَالُ فِي الْمَاءِ الَّذِي لَا يَجُرِي ثُمَّ يُفْتَسَلُ مِنْهُ [صححه ابن حزيمة: (٦٦). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٥/١). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٩٩٨٩].
- (۱۰۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مردی ہے کہ نی ملیکا نے فرمایا کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھراس سے عنسل کرنے لگے۔
- ( ٩١.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ هُوَ الدَّهْرُ [صححه مسلم(٢٢٤٦) وابن حبان(٢٢٥)]
- (۱۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نی ملیسانے فرمایا پیرٹ کہا کرو کہ زمانے کی تباہی ہو، کیونکہ زمانے کا خالق بھی تو اللہ ی ہے۔
- ( ٩١٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو آَخِمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي لَبِيدٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ عِلْمَهُ فَهُوَ عِلْمُهُ
- (١٠١) حضرت ابو ہریرہ والنظ سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فرمایا جماعت انبیاء ملیلا میں سے ایک نبی زمین پر لکیریں تھینجا

#### ﴿ مُنْ لِمَا اَمْرِينَ لِي يُومِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

كرتے تھے (جے علم رل كہتے ہيں) جس شخص كاعلم ان كے موافق ہوجائے ، وہ اسے جان ليتا ہے۔

( ٩١.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو آَحُمَٰدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَّانُ عَنِ الْحَجَّاجِ بَنِ فُرَافِصَةَ عَنُ رَجُلٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ غِرُّ كَرِيمٌ وَإِنَّ الْفَاجِرَ خَبُّ لَئِيمٌ

(ے، ۹۱ ) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا مؤمن شریف اور بھولا بھالا ہوتا ہے جبکہ کا فر دھوکے باز اور س

(٩١.٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاقٍ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَالْمَلَائِكَةُ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ازْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثُ [اخرجه الدارمي (١٤١٤) قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن] [انظر:٢٧٥] اللَّهُمَّ ازْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثُ [اخرجه الدارمي (١٤١٤) قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن] [انظر:٢٧٥]

(۹۱۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹئے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص جب تک نماز کا انظار کرتار ہتا ہے، اسے نماز ہی میں شار کیا جا تا ہواور فرشتے اس کے لئے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیشار بتنا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اس کی بخشش فرما، اے اللہ! اس پر رحم فرما، جب تک وہ سبخة وضونہ ہوجائے۔

(٩١.٩) حَذَّثَنَا أَبُو ٱَحُمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَيْعِنَّ اللَّهِ إِخُوانًا لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَلَقُوا الرُّكُبَانَ بِينِع وَأَيُّمَا اللَّهِ عِلْمَةً فَوَجَدَهَا مُصَوَّاةً فَلْيَرُدَّهَا وَلْيَرُدُ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمُو وَلَا يَسُلُ الْمَرْأَةُ فَلْيَرُدُهَا وَلْيَرُدُ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمُو وَلَا يَسُلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقً أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا تَمُو وَلَا يَسُلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي إِنَائِهَا فَإِنَّ رِزُقَهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۹۱۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی الیا نے فر مایا ایک دوسرے سے بغض، حسد، دھوکہ بازی، اور قطع رحی نہ کیا کرواور اے بندگانِ خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہا کرو، اور کوئی شہری کسی دیباتی کے مال کوفروخت نہ کرے، تاجروں سے باہر باہر،ی مت مل لیا کرو، جو شخص کوئی بکری فریدے پھراسے پھ چلے کہ اس کے وقع ن بند ھے ہوئے ہیں تو وہ اسے ایک صاع مجبوروں کے ساتھ واپس لوٹا سکتا ہے، کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغامِ نکاح پراپیا پیغامِ نکاح نہ جو بھائ کے بیغامِ نکاح پراپیا پیغامِ نکاح نہ جو بھائ کے بیا لیے بھائی کے بیغامِ نکاح مطالب نہ کرے کہ جو بھائ کے بیا لیا تی بھی نہ کرے کہ جو بھائ کے بیا لیا بیات کی طلاق کا مطالب نہ کرے کہ جو بھائ کے بیا لیا بیت کی سے وہ بھی اپنے لیا بیت کے بیا ہے باہر تی بھی اللہ کے ذیے ہے۔ یہ کہ کے بیا ہے باہر تی بھی اللہ کے ذیے ہے۔

﴿ ( ٩١١٠ ) حَدَّثَنَا آبُو آَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ آبِى هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَنْ يَنْزِلَ حَكَمًا قِسُطًا وَإِمَامًا عَدُلًا فَيَقُتُلَ الْحِنْزِيرَ وَيَكُسِرَ الصَّلِيبَ وَتَكُونَ الدَّعُوةُ وَاحِدَةً فَٱقْوِنُوهُ أَوْ ٱلْوِئْهُ السَّلَامَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَتَكُونَ الدَّعُوةَ وَاحِدَةً فَٱقْوِنُوهُ أَوْ ٱلْوِئْهُ السَّلَامَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# ﴿ مُنْلُهُ اَمُرِينَ بْلِ مِنْ مِنْ اللهِ مَرْمَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ا

(۹۱۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی طین نے فرمایا عنقریب تم میں حضرت عیسیٰ علینا ایک منصف حکمر ان کے طور پر نزول فرمائیں گے، وہ صلیب کوتو ژدیں گے، خزیر کوتل کر دیں گے، اور ایک ہی دعوت رہ جائے گی، تم انہیں نبی علینا کی طرف سے سلام کہدرینا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ نے اپنی وفات کے وقت اس کی تصدیق کی اور مجھے بھی اس کی وصیت کی۔

( ٩١١١ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ حَدَّثَنَا مَعُقِلٌ يَعُنِى ابْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَقَةُ عَنْ ظَهُرِ غِنَى وَابْدُأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى [راجع: ٥٥٥].

(۹۱۱) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اصل صدقہ تو دل کے غناء کے ساتھ ہوتا ہے، او پر دالا ہاتھ نیچ والے ہاتھ نے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقات و خیرات میں ان لوگوں سے ابتداء کر وجوتمہاری فرمہ داری میں آتے ہیں۔

( ٩١١٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو ٱخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَغُوجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابُّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ إِراحِع: ١٨٦٨٤].

(۹۱۱۲) حضرت ابو ہریرہ دلائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا بوڑھے آ دمی میں دو چیزوں کی محبت جوان ہو جاتی ہے، کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ٩١١٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَغْنِى الْعَطَّارَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِى ۖ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا [راحع: ٣١٣].

(۹۱۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی نالیکا نے کسی عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کرنے سے منع فر ماما ہے۔

( ٩١١٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَغْنِى الْعَطَّارَ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ جَهَنَّمَ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا فَنَقَسَهَا فِى كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ فَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ وَشِدَّةُ الْبَرُدِ مِنْ زَمْهُرِيرِهَا

(۹۱۱۴) حفزت الوہریہ وٹاٹنڈے مروی ہے کہ نی طائیانے فرمایا ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اپنے پروردگارے اجازت چاہی، اللہ نے اسے سال میں دومرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، (ایک مرتبہ سردی میں اور ایک مرتبہ گری میں)، چنانچہ شدید ترین گری جہنم کی تیش کا بی اثر ہوتی ہے اورشد بدترین سردی بھی جہنم کی ٹھنڈک کا اثر ہوتی ہے۔

( ٩١١٥ ) قَالَ وَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَٱبْرِدُوا عَنُ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

(۹۱۱۵) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیانے فرمایا جب گرمی کی شدت ہوتو نماز کو شندا کر کے پڑھا کرو کیونکہ گرمی

### هُ مُنلاً احَدُرُن بِل مِينَةِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے۔

( ٩١١٦ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةٌ بُنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَٰنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفُرَدَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

(٩١١٦) حضرت ابو ہریرہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی ملیائے اسکیلے جمعہ کاروز ہ رکھنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٩١١٧ ) حَلَّثَنَا هَوْذَةُ حَلَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ أَشْهُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى رُعَاةُ الشَّاءِ رُؤُوْسَ النَّاسِ وَأَنْ يُرَى الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ الْجُوَّعُ يَتَبَارَوْنَ فِي الْبِنَاءِ وَأَنْ يَرَى الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ الْجُوَّعُ يَتَبَارَوْنَ فِي الْبِنَاءِ وَأَنْ تَلِكَ الْأَمَةُ رَبَّهَا أَوْ رَبَّتَهَا

(۱۱۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی الیٹانے فرمایا علامات قیامت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بکریوں کے چرواہلوگوں کے حکمران بن جائیں، برہنہ یا ننگے بھو کے لوگ بردی بردی بردی عمارتوں میں ایک دوسرے پرفخر کرنے لکیں اورلونڈی اپنی مالکن کوجنم دینے لگے۔

( ٩١١٨ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّوْفِيا فَالْأَوْيَا ثَلَاثَةٌ فَبُشُرَى مِنْ اللَّهِ وَحَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ رُوْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيُصَلَّ إِنْ شَاءَ وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ [راحع: ٧٦٣٠].

(۹۱۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ افرایا خواب کی تین قسمیں ہیں، اچھے خواب تو اللہ کی طرف سے خوشنجری ہوتے ہیں، اور بعض خواب شیطان کی طرف سے انسان کو مملکین کرنے کے لئے ہوتے ہیں، اور بعض خواب شیطان کی طرف سے انسان کو مملکین کرنے کے لئے ہوتے ہیں، جبتم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جواسے اچھا گئے تو اسے بیان کردے بشر طیکہ مرضی ہو، اور اگرایسا خواب دیکھے جواسے ایک کرنماز پر ھنا شروع کردے۔

( ٩١١٩ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ [راجع: ٧٦٩٧].

(۹۱۱۹) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی طالعانے فر مایا مغرب سے سورج نکلنے کا واقعہ پیش آنے سے قبل جو شخص بھی توبہ کرلے ،اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔

( ٩١٢ ) حَدَّثَنَا هَوْ ذَهُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوُا بِالسَّمِى وَلَا تَكُتنُوا بِكُنْيَتِي [راحع: ٧٣٧١].

(۹۱۲۰) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو، کیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھا کرو۔

#### 

( ٩١٢١ ) حَدَّثَنَا هَوُذَةٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ أَتُهَاعٌ لِقُرَيْشِ فِي هَذَا الشَّأْن كُفَّارُهُمْ أَتُبًاعٌ لِكُفَّارِهِمْ وَمُسْلِمُوهُمْ أَتْبَاعٌ لِمُسْلِمِيهِمْ

(۹۱۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طابیہ نے فرمایا اس دین کے معاملے میں تمام لوگ قریش کے تابع ہیں ، عام مسلمان قریشی مسلمانوں اور عام کا فرقریشی کا فروں کے تابع ہیں۔

( ٩١٢٢ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ حِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ عُضْهِ مِنْ أَغْضَاءِ بَنِي آدَمَ صَدَقَةٌ

(۹۱۲۲) حضرت ابو ہریرہ وٹائشاہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ابن آ دم کے ہرعضو پرصد قد ہے۔

( ٩١٢٣ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَأَنْ يَانُ النَّامَ قَالَ وَاللَّهِ لَأَنْ يَانُ عَنْ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْحَطَبِ وَيَبِيعَهُ وَيَسْتَغْنِى بِهِ عَنْ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسُلَّلُ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ حَرَسُوهُ

(۹۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا بخدا! یہ بات بہت بہتر ہے کہ تم میں سے کوئی آ دی ری کڑے، پہاڑ کی طرف جائے ،کٹریاں کائے ،انہیں بیچے اور اس کے ذریعے لوگوں سے منتغنی ہو جائے ، بہنست اس کے کہ لوگوں کے پاس جاکر سوال کرے ،ان کی مرضی ہے کہ اسے پچھویں یا ضویں۔

(ع١٢٤) حَدَّثَنَا هَوْ ذَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ حِلَاسٍ هُوَ ابْنُ عَمْرِو الْهَجَرِيُّ فِيمَا يَحْسَبُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا امْرَأَةٌ فِيمَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ تُرْضِعُ ابْنَا لَهَا إِذْ مَرَّ بِهَا فَارِسٌ مُنَكِّبُرٌ عَلَيْهِ النَّهِ صَلَّةً فَقَالَتُ الْمَرْآةُ اللَّهُمَّ لَا تُجْعَلُنِي مِثْلَ هَذَا الْفَارِسِ قَالَ الْفَارِسِ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْفَرَسِ قَالَ فَهُ مَرُّوا فَيَرَكَ الصَّبِيُّ الثَّذِي يَرْضَعُ ثُمَّ مَرُّوا فَيَرَكَ الصَّبِيُّ الثَّذِي يَرْضَعُ ثُمَّ مَرُّوا بِجِيفَةٍ حَبَشِيَّةٍ أَوْ إِنْجِيَةٍ تُحَرُّ فَقَالَتُ أُعِيدُ انِي بِاللَّهِ أَنْ يَمُوتَ مِيتَةَ هَذِهِ الْحَبَشِيَّةِ أَوْ الزِّنْجِيَّةِ فَتَرَكَ الثَّذِي وَقَالَتُ أَعْدَى وَعَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُمَّ أَمِينِي اللَّهِ أَنْ يَمُوتَ مِيتَةَ هَذِهِ الْحَبَشِيَّةِ أَوْ الزِّنْجِيَّةِ فَتَرَكَ الثَّذِي وَالْعَبَيْقِ أَوْ الزِّنْجِيَّةِ فَقَالَتُ أُمَّةً يَا بُنِي سَأَلْتُ رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَمِينَا لَكُمْ وَسَأَلْتُ رَبَّكَ أَنْ يَمُوتَ مِيتَةً هَذِهِ الْحَبَشِيَّةِ أَوْ الزِّنْجِيَّةِ فَسَالْتَ رَبَّكَ أَنْ يَمُوتُ مِيتَةً هَذِهِ الْحَبَشِيَّةِ أَوْ الزِّنْجِيَّةِ فَسَأَلْتَ رَبَّكَ أَنْ يَمُعَلَكَ مِثْلَ وَبِعَالِي مِثْلَ رَجُلِ مِنْ أَهُلُ النَّارِ وَإِنَّ الْحَبَشِيَّةَ أَوْ الرَّنْجِيَةً كَانَ آهُولُ النَّارِ وَإِنَّ الْحَبَشِيَّةً أَوْلُ النَّامِ وَالْعَلْمُونَ الْمَالِي وَالْمُولُولِ وَالْمُولِي اللَّهُ حَسَيَى اللَّهُ مَنْ الْمُلِ النَّارِ وَإِنَّ الْحَبَشِيَّةً أَوْلُ اللَّهُ عَنْسِي اللَّهُ مَنْ الْمُلُولِ النَّارِ وَإِنَّ الْحَبَشِيَّةً أَوْلُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ وَالْمُولِي وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّوْلَ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوا يَالُولُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْحَبُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤْلُول

(۱۲۳) حضرت الو بریرہ اللظ کہتے ہیں صفوراقدس اللظ الم ارشاد فر مایا بنی اسرائیل میں آبک عورت بھی جوائی الرکا دودھ پلارہی تھی ، اتفا قا ادھر سے ایک سوار زردوزی کے کپڑے پہنے نکلا، عورت نے کہا اللی! میرے بچے کواس وقت تک موت نہ آتے جب تک میں اسے اس شہواری طرح گھوڑے پرسوار نہ دیکھ لوں، بچہنے مال کی چھاتی چھوڑ کرسواری طرف رخ کرکے

#### هي مُنلها اَمَّيْنَ بن يَنْ سَرِّم الْهُ هُولِيُرة سِيَّنَا اللهُ هُولِيُرة سِيَّنَا اللهُ اللهُ

کہاالی اجھے ایسانہ کرنا، یہ کہ کر پھر دودھ پینے لگا، پھھ دیر کے بعدادھر سے لوگ ایک باندی کو لے کر گررے (جس کوراستے میں مارتے جارہ سے عورت کی طرح مرے، پچد نے میں مارتے جارہ سے عورت کی طرح مرے، پچد نے فوراً دودھ بینا چھوڑ کر کہاالی جھے ایسا ہی کرنا، مال نے بچہ سے کہا تو نے یہ کیوں خواہش کی؟ بچد نے جواب دیا وہ سوار ظالم تھا (اس لیے میں نے ویسانہ ہونے کی دعاکی) اور اس باندی کولوگ گالیاں دے رہ ہیں، اس پڑ کم وسم کررہ ہیں اوروہ کی کے جاری ہے ۔

( ٩١٢٥ ) حَدَّثَنَا هَوْ ذَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلاسٍ وَمُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا فَنَسِى فَأَكُلُ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا فَنَسِى فَأَكُلُ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا اللَّهُ وَسَقَاهُ وَصَحَهُ البَحارى (٢٦٦٩)، ومسلم (١١٥٥)، وابن خزيمة: (١٩٨٩)] [انظر: ٩٤٨٥ )

(۹۱۲۵) حضرت ابو ہریرہ خلائٹ ہے مروکی ہے کہ جناب رسول الدُّرِ تَلَائْتُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

( ٩١٢٦ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنُ خِلَاسٍ وَمُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ [انظر: ٧٦٦٨].

(۹۱۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ز مانے کو برا بھلامت کہا کروکیونکہ ز مانے کا خالق بھی تو اللہ ہی ہی ہے۔ ہی ہے۔

( ٩١٢٧) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفُ بُنُ آبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَخُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدِى تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا ٱجْزِى بِهِ [راحع: ١٩٤٤].

(۹۱۲۷) حضرت ابو ہریرہ رفاقت مروی ہے کہ نی طینانے فر مایا روزہ دار کے مندی بھبک اللہ کے نزدیک مثل کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے، ارشاد باری تعالی ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلددوں گا، میرا بندہ میری رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی خواہشات اور کھانا بینائر ک کردیتا ہے۔

(٩١٢٨) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ الْمَدُّكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَآرَادَ الطُّهُورَ فَلَا يَضَعَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُورِي آيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ [صححه مسلم (٢٨٧)]. [انظر: ٢٥٩٧].

(۹۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈی ٹیٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیندسے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ کسی

#### هُ مُنْ الْمُ الْمَوْرُقُ بِلَ مِينَةِ مِنْ مُنْ الْمُ الْمُؤْرِقُ بِلَيْ مُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّ

برتن میں اس وقت تک ندو الے جب تک اسے دھونہ لے کیونکہ اسے خبر نہیں کر رات جراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

( ٩١٢٩) حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَنِى شَرِيكٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِى نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِى تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ أَوُ التَّمْرَةُ أَوُ التَّمْرَةُ أَوْ التَّمْرَةَ أَنَّ النَّاسَ إِلْحَافًا [صححه التَّمْرَتَانِ أَوْ اللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَتَانِ إِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَقِّفُ اقْرَؤُو ا إِنْ شِئْتُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا [صححه مسلم (٣٩٠ )].

(۹۱۲۹) حضرت آبو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایامسکین وہ نہیں ہوتا جے ایک دو مجوریں یا آیک دو لقے لوٹا دیں، اصل مسکین سوال سے بچنے والا آ دمی ہوتا ہے، اگرتم چا ہوتو ہے آیت پڑھالو که' وہ لوگوں سے لگ لیٹ کرسوا ل نہیں کرتے۔''

( ٩١٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلامِ وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْضَ فَوْضِعَتْ فِي يَدِي

(۹۱۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ سے مردی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایار عب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، جھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، اور ایک مرتبہ سوتے ہوئے زمین کے تمام خز انوں کی چابیاں میرے پاس لا کرمیرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔

(۹۱۲۱) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْوَةَ عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِبَعْيْرِ الْبُرِيَّةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ البَّهِ قَالَ الرَّجُلُ فِي فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّمَا كَانَتْ هَيْعَةٌ السَّتَوَى عَلَيْهِ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِاللَّذِي يَلِيهِ قَالُوا بَلَى قَالَ الرَّجُلُ فِي فَلَو ابَلَى قَالَ الرَّجُلُ فِي اللَّهِ وَلَا يَعْفِى بِهِ فَلَيْهِ مِنْ غَنِمِهِ يَقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِشَرِّ الْبَرِيَّةِ قَالُوا بَلَى قَالَ اللَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يَعْفِى بِهِ ثَلَيَّةٍ مِنْ غَنِمِهِ يَقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِشَرِّ الْبَرِيَّةِ قَالُوا بَلَى قَالَ اللَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يَعْفِى بِهِ ثَلَيْةٍ مِنْ غَنَمِهِ يَقِيمُ الصَّلَاةِ وَيَؤْتِي الزَّكَاةَ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِشَرِّ الْبَرِيَّةِ قَالُوا بَلَى قَالَ اللَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يَعْفِى بِهِ فَلَا مَنْ عَنْ مَا لِهُ مِلْ يَعْفِى اللهُ عَلَيْهُ أَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَكُولُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْفِى اللَّهُ وَلَا يَعْفِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْفَى بِهِ اللَّهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا الللهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَ

( ٩١٣٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسِ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ وَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ

#### هي مُنالًا اَمَٰذِينَ بل يَنْهُ مَرْمُ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اَمَٰذِينَ اللهُ هُرَيُرُو اللَّهُ اللهُ اللهُ

أُخْتَبِيءَ دَعُوتِي لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي [راجع: ٩٤٦].

(۹۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مُلاٹیٹیٹر نے فرمایا ہرنبی کی ایک دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی وہ دعاء قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

(۹۱۲۲) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُويُسِ عَنُ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ

يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قَبُورَ أَنْبِيَانِهِمْ مَسَاجِدَ [راحع: ٢٨١]

[ (٩١٣٣) حضرت ابو بريره اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَمَا يَا اللَّهُ تَعَالَى كَا رَبُو يَبُود يوں بِهُ كَمَانُهُوں فَ النِياء كَى قَرَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَابَ اللَّهُ تَعَالَى كَا رَبُو يَبُود يوں بِهُ كَمَانُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَا اللَّهُ تَعَالَى كَا مَانُ وَيُود يون بِهُ كَمَانُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ۹۱۳٤ ) حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُّو أُويُسٍ قَالَ قَالَ الزَّهُوِيُّ سَمِعْتُ عَبُدَالرَّ حَمَنِ بُنَ هُرُمُزَ الْآعُوجَ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَأَلَ حَارَهُ أَنْ يَضَعَ حَشَنَةً فَيُ اللَّهِ هُرَيْرَةَ أَنْ يَضَعَ حَشَنَةً فَي حِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِى أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَآرُمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ إِراحِج ٢٧٧٦ في جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِى أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَآرُمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ إِراحِج ٢٧٠١ في جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً مَا لِى أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَآرُمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ إِراحِج ٢٧٠١ في إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِينَ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِينَ الْعَالَمُ الْعُلَا عُلَا عُلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعُلِيلُ عَلَى الْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِيْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَل

( ٩١٣٥ ) حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلَهُ ( ٩١٣٥ ) گذشته حديث ال دوسرى سند سے بھى مروى ہے۔

( ٩١٣٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَبُو أُويُسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتُ وَالْإِمَامُ يَخُطُّبُ فَقَدُ لَغَوْتَ [راجع: ٢٧٢٧].

(۹۱۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا امام جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی کو صرف پیکہوکہ خاموش رہو ہو تو تم نے لغو کام کیا۔

(۹۱۳۷) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِى الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُويُسِ قَالَ قَالَ الزَّهْرِيُّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمُ
يَعْجَلُ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ رَبِّى فَلَمْ يَسْتَجِبُ لِى [صححه البحاری (۱۳۲۰) ومسلم (۲۷۳۵) [انظر:۱۰۳۱]
يعْجَلُ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ رَبِّى فَلَمْ يَسْتَجِبُ لِى [صححه البحاری (۹۳٤) ومسلم (۲۷۳۵) [انظر:۹۱۳۷]

#### هُ مُنلُا اَمَٰذِنْ بِلَ يَنْظِ مُرْتِيرًا فِي مُنلِكًا اَمَٰذِنْ بِلِي عَلَيْدِ مِنْ اِنْ هُرَيْرَة مِنَّالُيْ فَرَيْرة مِنَّالُهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْدُ وَمِنْ اللهِ مُنلُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ مَنلُولُ اللهِ مَنظُولُ اللهِ مَنظُولُ اللهِ مَنظُولُ اللهِ مُنظَالًا اللهُ مُنظُلًا اللهُ مُنظُلًا اللهُ مُنظُلًا اللهُ مُنظُلًا اللهُ مُنظُلًا اللهُ مُنظُلًا اللهُ مُنظِلًا اللهُ مُنظُلًا اللهُ مُنظُلًا اللهُ مُنظُلًا اللهُ مُنظَلًا اللهُ مُنظُلًا اللهُ مُنظُلًا اللهُ مُنظُلًا اللهُ مُنظُلًا اللهُ مُنظُلًا اللهُ مُنظِلًا اللّهُ مُنظِلًا اللهُ مُنظِلًا اللهُ مُنظِلًا اللهُ مُنظِلًا اللهُ مُنظِلًا اللهُ مُنظِلًا اللّهُ مِنظِلًا اللّهُ مِنظِلًا اللّهُ مِنظِلًا اللّهُ مُنظِلًا اللهُ مُنظِلًا اللهُ مُنظِلًا اللّهُ مِنظُولُ اللّهُ مِنظِلًا اللّهُ مِنْ مُنظِلًا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنظِلِي اللّهُ مِنظِلًا اللّهُ مِنظِلًا اللّهُ مِنظِلًا الللّهُ مِنظِلًا اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلِمُ اللّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلِي اللّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَل

جلدبازى سے مراديہ ہے كمآ دى يول كہنا شروع كردے كه يل في تواپ ربستانى دعا كيل كيل ، وه قبول بى نہيں كرتا۔ ( ٩١٣٨) قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو السَّهُويُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّدُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي عُبَيْدُ بُنُ عُمَيْرٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعُدَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِي عُبَيْدُ بُنُ عُمَيْرٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً بُنَ هِ شَامٍ وَعَيَّاشَ بُنَ آبِي رَبِيعَةً وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً بُنَ هِ شَامٍ وَعَيَّاشَ بُنَ آبِي رَبِيعَةً وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً الْقَاسِمُ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْ

(۹۱۳۸) حضرت ابو ہریرہ مٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیا جب نما نے فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سرا شاتے تو بید دعاء فرمات کہا ہے اللہ! ولید بن ولید بسلمہ بن ہشام ،عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ مرمہ کے دیگر کمز وروں کو قریش کے ظلم وستم سے نجات عطاء فرما ،اس پرقاسم نے ان کی اس بات میں موافقت کی کہ نبی نے دعائے قنوت وتر کے بعد پڑھی ہے۔

( ٩١٣٩ ) حَدَّثَنَا إِنْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيُسِ عَنُ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضُلُّ صَلَاَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ أَحَدِكُمُ وَحُدَهُ خَمْسَةٌ وَعِشُرُونَ جُزُعًا [راحع: ٧١٨٥].

(۹۱۳۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ بی ملیکا نے فر مایا اسلے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت پچیس در جے زیادہ ہے۔

( ٩١٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَصْرِ قَالَ فَيَعْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَصْرِ قَالَ فَيَصْعَدُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَتَثْبُتُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَتَثْبُتُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَتَثْبُتُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَتَشْبَعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَتَشْبَعُهُمْ رَبُّهُمْ كَيْفَ تَرَكَّتُمْ عِبَادِى قَالَ فَيَقُولُونَ أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ كَيْفَ تَرَكُتُمْ عِبَادِى قَالَ فَيَقُولُونَ أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلِّقُونَ اللَّيْلِ قَالَ فَيَعْدُلُ اللهِ فَاغْفِرُ لَهُمْ يَوْمَ اللَّيْنِ [صححه ابن يُصَلَّقُونَ وَتَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلَّونَ قَالَ شَعِب: اسناده صحيح].

-<u>ë</u> ç

( ٩١٤١) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُوو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيُحِبُّ أَحَدُكُمُ إِذَا رَجَعَ إِلَى آهُلِهِ أَنْ يَجِدَ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قَالَ قُلْنَا نَعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيُحِبُّ أَحَدُكُمُ إِذَا رَجَعَ إِلَى آهُلِهِ أَنْ يَجِدَ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قَالَ قُلْنَا نَعَمُ قَالَ فَنَلَاثُ آيَاتٍ يَقُورًا بِهِنَّ فِي الصَّلَاةِ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُنَّ [صححه مسلم (٢٠٨)]. [انظر: ١٠٤٥،١٠١٧].

(۹۱۴) حضرت ابو ہریہ و ٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر مایا کیاتم میں سے کوئی آ دمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے پاس تین صحت مند حاملہ اونٹنیاں لے کرلو نے ؟ صحابہ ٹٹاٹٹی نے عرض کیا جی ہاں! (ہر شخص چاہتا ہے) نبی طائیا نے فر مایا جوآ دمی قرآن کریم کی تین آ بیتی نماز میں پڑھتا ہے، اس کے لیے وہ تین آ بیتی تین حاملہ اونٹنیوں سے بھی بہتر ہیں۔

( ٩١٤٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي خُبَيْبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبِ الْأَنْصَادِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْبُوى وَبَيْنَ بَيْتِي وَبَيْنَ بَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي يَقُولُ إِنَّ مِنْبُوى عَلَى حَوْضِي وَإِنَّ مَا بَيْنَ مِنْبُوى وَبَيْنَ بَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا كَٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [راحع: ٢٢٢٧].

(۹۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈیلٹی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طالیا کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ زمین کا جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے اور میرامنبر قیامت کے دن میرے حوض پرنصب کیا جائے گا اور میری اس مبد میں نماز پڑھنے کا ثواب ''مبحد حرام'' کے علاوہ دیگرتمام مساجد میں ایک ہزار نمازیں پڑھنے کی طرح ہے۔

( ٩١٤٣ ) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَالْمِسُورِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ الْقُرَظِيِّ عَنُ أَبِي السَّحَاقَ وَالْمِسُورِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ الْقُرَظِيِّ عَنُ إَبِي هَرَيْرَةَ عِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصٍ لَمْ يَزِدُ وَلَمْ يَنْقُصُ

(۹۱۳۳) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩١٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو قَالَ سَمِعْتُ مَيْسُورًا مَوْلَى قُرَيْشِ فِي حَلْقَةِ سَعِيدٍ يُحَدِّدُ يَغْنِى ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ مَرَّ بِهِ فَتَى يَجُرُّ إِذَارَهُ فَوَ كَزَهُ بِحَدِيدَةٍ كَانَتْ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَهُ
يَنُمُونَ أَنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ الْقُرَشِيِّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى الَّذِي يَبَحُرُّ إِذَارَهُ بَطُوا [راحع: ٩٩٢].
يَنُلُغُكَ مَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى الَّذِي يَبَحُرُّ إِذَارَهُ بَطُوا [راحع: ٩٩٠].
(١٩١٣) ايك مرتبايك نوجوان حضرت ابو بريره اللَّهُ عَلَيْهِ يَاسِ عَلَا راهُ وه ابنا أَزَارَ صَيْحِنَا بُوا جِلَا جَارِ با قَمَا مُصَرِّت ابو بريه اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَارَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَارِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْ اللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْقَاسِمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّه

( ٩١٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ الْطَّبِّيُّ الْأُخُوصُ بُنُ جَوَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ زُرَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

#### 

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُحَدَّثُ نَفْسِى بِالْحَدِيثِ لَأَنْ أَخِرَّ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ [صححه مسلم (١٣٢)، وابن حبان (١٤٨)]. [انظر: ٩٨٧٨، ٩٨٧٩].

(۹۱۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایا رسول اللّہ مَٹاٹٹٹٹٹ امیرے دل میں ایسے وساوس اور خیالات آتے ہیں کہ انہیں زبان پر لانے سے زیادہ مجھے آسان سے نیچے گر جانا محبوب ہے، (میں کیا کروں؟) نبی طلِیّلانے فرمایا یہ تو صرح کا بحان ہے۔

( ٩١٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا

(۹۱۲۲) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فر مایا جو شخص کسی نو کرکواس کے اہل خانہ کے خلاف بھڑ کا تا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے اور جو شخص کسی عورت کواس شو ہر کے خلاف بھڑ کا تا ہے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔

( ٩١٤٧ ) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ فِي الْمُنَافِقِ وَإِنْ صَلَّى وَإِنْ صَامَ وَزَعَمَ آنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ آخَلَفَ وَإِذَا اثْتُمِنَ خَانَ [صححه مسلم (٥٥)]. [انظر: ١٠٩٣٨].

(۹۱۲۷) حضرت ابو ہریرہ رفائظ سے مردی ہے کہ نبی علیظ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں،خواہ وہ نماز روزہ کرتا ہواور اپنے آپ کومسلمان سمجھتا ہو، جب بات کرے تو جموٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے،اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔

( ٩١٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ كِتَابًا بِيَدِهِ لِنَفْسِهِ قَبْلَ آنُ يَخُلُّقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرُضَ فَوَضَعَهُ تَحْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ كِتَابًا بِيَدِهِ لِنَفْسِهِ قَبْلَ آنُ يَخُلُّقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرُضَ فَوَضَعَهُ تَحْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ كِتَابًا بِيَدِهِ لِنَفْسِهِ قَبْلُ آنُ يَخُلُّقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرُضَ فَوَضَعَهُ تَحْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ كِتَابًا بِيَدِهِ لِلنَّهُ عَلَى إِنَّالًا لَهُ عَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ كَتَابًا بِيَدِهِ لِلنَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ كَتَبَ كَتَابًا بِيَدِهِ لِلللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ كَتَبَ كَتَابًا بِيَدِهِ لِلللَّهُ عَلَى إِنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِلَى إِلَيْهِ فِي إِلَّ عَلَى إِلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَيْهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ إِلللللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْهِ وَلِيهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى إِلَيْكُولِ عَلَى إِلَيْكُولِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى إِلَيْكُولِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْكُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْكُولِ عَلَى إِلَيْكُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْكُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْكُولِ عَلَى إِلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْكُولِ عَلَى إِلَيْكُولُ عَلَى

(۹۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ و اللہ سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فرمایا اللہ نے جب مخلوق کو وجود عطاء کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس کتاب میں ''جواس کے پاس عرش پر ہے'' لکھا کہ میری رحمت میر بے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

(٩١٤٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ جَعْفَو قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْوِ مِثْلُ أَجُودٍ مِنْ تَبِعَهُ لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ

## 

آقَامِهِمْ شَيْئًا [صححة مسلم (٢٦٧٤)].

(۹۱۴۹) حضرت ابو ہر رہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ آنے فر مایا جو محض لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دے، اسے اتنا ہی داجیہ سے مطع گا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو سلے گا اور ان کے اجروثو اب میں کسی قتم کی کئی نہ کی کا طرف دعوت دے، اسے اتنا ہی گناہ سلے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو سلے گا اور ان کے گناہ میں کسی قتم کی کئی نہ کی جائے گی۔ جائے گی۔

( ٩١٥٠) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُواءِ الْمَدِينَةِ وَشِلَّتِهَا أَحَدٌّ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا [صححه مسلم (١٣٧٨)]

(۹۱۵۰) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹی سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا جو شخص بھی مدینہ منورہ کی مشقتوں اور تختیوں پرصبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دول گااور سفارش بھی کروں گا۔

( ٩١٥١) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ التَّفَاوُّبَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاثَبَ آحَدُكُمُ فَلْيَكُظِمُ مَا اسْتَطَاعَ [راحع: ٢٩٢].

(910) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا جمائی شیطان کے اثر کی وجہ سے آتی ہے اس لئے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ممکن ہوا ہے رو کے۔

(٩١٥٢) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًّا [راحع: ٨٨٠] (١٥٥٠) كَرْشَة سندى سے مروى ہے كه بى عليلانے فرمايا كافراوراس كامسلمان قاتل جہنم ميں جمع نہيں ہوسكتے \_

( ٩١٥٣ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنُ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ رَحْمَتِهِ أَحَدٌ واحع: ١٩٣٩].

(۹۱۵۳) گذشته سند ہی سے مردی ہے کہ نی ملیکانے فرمایا اگر بندہ مومن کو وہ سزائیں معلوم ہوجائیں جواللہ نے تیار کررکھی ہیں تو کوئی بھی جنت کی طع ندکرے (صرف جہنم سے بیچنے کی دعا کرتے رہیں) اور اگر کا فرکواللہ کی رحمت کا اندازہ ہوجائے ہتو کوئی بھی جنت سے ناامیدند ہو۔

( ٩١٥٤) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ. [صححه مسلم (٢٢٢)].

(۹۱۵۴) اور گذشته سند سے ہی مردی ہے کہ نبی علیا اپنے فر مایا بیاری متعدی ہونے ، ما و صفر کے منحوس ہونے ، مردے کی کھوپڑی کے کیڑے اور ستاروں کی تا خیر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

#### ﴿ مُنْ لِهِ الْمُؤْرِينَ لِي يَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللّم

( ٩١٥٥ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِى الْمُسِيحُ الدَّجَالُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَهِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ حَتَّى يَنْزِلَ دَائِرَ أُحُدٍ ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَاثِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ قَالَ عَبْد اللَّهِ كَذَا قَالَ

أبِي فِي هَلِهِ الْأَحَادِيثِ [صححه مسلم (١٣٨٠)، وابن حبان (٦٨١٠)]. [انظر: ٩٢٧٥، ٩٢٧٥].

(۹۱۵۵) اور گذشته سندہے ہی مروی ہے کہ نبی ملیکھانے فر مایا میج د جال مشرق کی طرف ہے آئے گا اور اس کی منزل مدینه منوره ہوگی ، یہاں تک کہوہ احد کے پیچھے آ کر پڑا او ڈالے گا ، پھر ملائکہ اس کارخ شام کی طرف پھیردیں گے اور دیمبیں وہ ہلاک ہو ماریکھا

( ٩١٥٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ آخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ دِينَادٍ يَعْنِى عَبُدَ اللَّهِ عَنْ آبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِى ابْنِ فِينَادٍ يَعْنِى عَبُدَ اللَّهِ عَنْ آبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ آبِى هُوَيَعْ وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَلِى كَمَثَلِ رَجُلِ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ هُرَيُّوَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلِى وَمَثَلُ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَوايَةٍ مِنْ زَوايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا خَاتَمُ النَّاسُ عَلْو اللَّهِ مَا وَمِعْلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَاتَمُ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَلَوْلُونَ عَلَا إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلَلُهُ وَلَوْلُونُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللللَّةُ

(۹۱۵۲) حضرت ابو ہر کیہ ہ ڈاٹھ ہے مروی کے کہ نبی علیہ نے فر مایا میری اور جھے ہے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جسے کسی آدی نے ایک نہایت سین وجمیل اور کھل محارت بنائی، البتة اس کے ایک کونے میں ایک این کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اس کے گردچکر لگاتے، تعجب کرتے اور کہتے جاتے تھے کہ ہم نے اس سے عمرہ ممارت کوئی نہیں دیکھی ،سوائے اس اینٹ کی جگہ کے ،سووہ اینٹ میں میوں اور میں ہی خاتم انبیون ہوں۔

(٩١٥٧) حَلَّاثُنَا سُلَيْمَانُ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بُنُ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَمِيمٍ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى بَنِي وَمِلَّا مَوْلَى بَنِي عَرْدُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ كُلَّهُ ثُرَيْقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيطُوحُهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخِو ذَاءً [صححه البحاري (٣٣٢٠)].

(۹۱۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں کھی گرجائے تو وہ یادر کھے کہ کھی کے ایک پر میں شفاء اور دوسرے میں بیاری ہوتی ہے اس لئے اسے چاہئے کہ اس کھی کواس میں مکمل ڈبود سے (پھراسے استعال کرنااس کی مرضی پرموتوف ہے)

( ٩١٥٨ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكَلُّبُ فِي إِنَاءِ آحَدِكُمْ فَلَيْغُسِلَّهُ سَبُّعَ مَرَّاتٍ

(٩١٥٨) اور بي طَيِّهِ فِرماً يا كرجب تم مِن سَه كَي كَرِيْنَ مِن كَامند مارد َ فواس عاسم كَدَال برَن كوسات مرتبدهو ي - (٩١٥٩) اور بي طَيِّهِ بَنُ عَمْرِ و قَالَ حَدَّقَنَا وَائِدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ و١٥٩) حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةُ بُنُ عَمْرِ و قَالَ حَدَّثَنَا وَائِدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَلْبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَالِح عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِي مَا لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالٌ إِذَا سَمِعَ الشَّيْطَانُ الْمُنَادِي يَنَادِي بِالصَّلَاةِ وَلَي وَلَهُ صُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الصَّوْتَ فَا فَرَعْ وَرَبِع فَوسُوسَ فَإِذَا أَحَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ [صححه مسلم (٣٨٩)]. [انظر: ٨٨٨ ١].

#### هي مُنالِهَ احْذِينَ بل يَنظِ مُرْقِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(۱۵۹) حضرت ابوہریرہ رہ الفیزے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب شیطان اذان کی آ واز سنتا ہے تو زورز ورسے ہوا خارج کرتے ہوئے ہوئے بھاگ جاتا ہے، اورانسان کے دل میں وسوے ڈالٹا ہے اورانسان کے دل میں وسوے ڈالٹا ہے اورا قامت کے وقت بھی اس طرح کرتا ہے۔

( ٩١٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجِدُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءِ المَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ هَؤُلَاءِ وَالْعَالَمَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِهُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّ

(۹۱۲۰) حضرت ابوہریہ ہو الفیات مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں میں سب سے بدترین مخص اس آدی کو یاؤ کے جود وغلا ہو، ان لوگوں کے پاس ایک رخ لے کرآتا ہو۔

( ٩١٦١ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَلَّثَنَا زَائِدَةً حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكُوانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمُسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَيُؤْمِنَ النَّاسُ أَجْمَعُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمُسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَيُؤُمِنَ النَّاسُ أَجْمَعُونَ فَيُومُ مِنْ قَبْلُ آوُ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقُاتِلُوا الْيَهُودَ فَيَفِرَّ الْيَهُودِيُّ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولَ الْحَجَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ وَرَائِي وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ فَيَفِرَّ الْيَهُودِيُّ وَرَاءً الْحَجَرِ فَيَقُولَ الْحَجَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ وَرَائِي وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ فَيَقِرَّ الْمَيْعُ إِلَيْ الشَّعْرُ [صححه البحارى (٢٥٠١]]. [راحع: ٨٥٣]

(۹۱۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فربایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت کی ایسے خص کوائی کا ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا یا ہو یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی ہواور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہودیوں سے قال نہ کرلو، اس وقت اگر کوئی یہودی ہما گرکسی پھر کے پیچے جھپ جائے گا تو وہ پھر کہ گا اے بندہ خدا! اے مسلمان! میرے پیچے ایک یہودی جھپا ہوا ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے قال نہ کرلوجن کی جو تیاں بالوں کی ہوں گی۔

(٩١٦٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ عَدُلًا وَلا صَرْفًا وَالْمَدِينَةُ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدُلًا وَلا صَرْفًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذْلًا وَلا صَرْفًا وَهِمَ مُسلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذْلًا وَلا صَرْفًا وَصَرْفًا وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذْلًا وَلا صَرْفًا وصَرْفًا وسَامِ (١٠٥٠٨)]. [انظر: وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذْلًا وَلا صَرْفًا وصَرْفًا وسَده مسلم (١٨٠٥)]. [انظر: والمُكْرِقِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذْلًا وَلا صَرْفًا وصَالِمَهُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذْلًا وَلا صَرْفًا وسَامَةً اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذْلًا وَلا صَرْفًا وسَامَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا لَقَالُونَا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذْلًا وَلا صَرْفًا وَالْمَالِقُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكِيْكُ اللَّهُ مِنْهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُولِلْكُولُولُولُ ا

#### 

(۹۱۲۲) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹوئے مروی ہے کہ نبی طیکا نے فرمایا جوشض اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو اپنا آقا کہنا شروع کر دے، اس پراللہ کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں کرے گا اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہے، ایک عام آدمی بھی اگر کسی کو امان دے دے تو اس کا کھا ظاکیا جائے گا، جوشخص کسی مسلمان کی امان کو تو ڑے، اس پر اللہ کی ،فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں ہوگا، مدینہ منورہ حرم ہے، جوشخص اس میں کوئی برعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کوٹھکا نہ دے، اس پر اللہ کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ اس سے کوئی فرض یا نفلی عبادت قبول نہ کرے گا۔

(٩١٦٣) حَلَّاثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرٍ وَ قَالَ حَلَّاثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَلَّاثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِحِفْظِ امْرِيءٍ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُخْوِجُهُ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِحِفْظِ امْرِيءٍ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَصْدِيقٌ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ حَتَّى يُوجِبَ لَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى يَثِيهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ اللَّهِ وَتَصْدِيقٌ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ حَتَّى يُوجِبَ لَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى يَثِيهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ وَالرَحِهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَسَلِيلِ اللَّهِ وَتَصْدِيقٌ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ حَتَّى يُوجِبَ لَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى يَثِيهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ حَمْلُ وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلِي مُؤْمِنَ عَلَيْهُ وَمَنْ حَيْثُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ يُولُونُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْدِيقُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَقِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ الْوَالْعَلَى الْعَرَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلَوْمِ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْع

(۱۹۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھنے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی حفاظت اپنے ذیبے لے رکھی ہے جو اس ہے جو اس کے راستے میں نکلے کہ اگر وہ صرف میرے راستے میں جہاد کی نبیت سے نکلا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے پنجیمر کی تصدیق کرتے ہوئے روانہ ہوا ہے تو مجھ پر بیز مہداری ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اس حال میں اس کے ٹھکانے کی طرف واپس پہنچا دوں کہ وہ او اب یا مال غنیمت کو حاصل کرچکا ہو۔

( ٩١٦٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي صَالِح عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كُلِمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُرْحُهُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كُلِمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُرْحُهُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِع: ٧٦ - ٩ ]

(۹۱۲۴) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے مروی ہے کہ نبی ملیکائے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کوکوئی زخم لگتا ہے، ''اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگا ہے'' وہ قیامت کے دن اسی طرح تروتا زہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگا لیکن اس کی بومٹک کی طرح عمدہ ہوگی۔

(٩١٦٥) حَذَّتُنَا مُعَاوِيَةً بِنُ عَمْرٍ وَ حَذَّتُنَا رَائِدَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَجَ آدَمُ وَمُوسَى قَالَ فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ اللَّهِ يَلِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ أَغُويُتَ النَّاسَ وَأَخُرَجْتَهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى أَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ تَلُومُنِى رُوحِهِ أَغُويُتَ النَّاسَ وَأَخُرَجْتَهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى أَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ تَلُومُنِى عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى قَبْلُ أَنْ يَخُلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَالَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى [صححه ابن حان على عَمَلٍ أَعْمَلُهُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى قَبْلُ أَنْ يَخْلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَالَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى [صححه ابن حان الله (٢١٧٩)].

#### هُ مُنلاً احَدُرُن بِل يَنِي مِنْ اللهِ مُنظاً اللهُ هُرِيْرُة سِتَال آبي هُرَيْرة سِتَال آبي هُرَيْرة سِتَال

(۱۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم اور موی علیہ میں مباحثہ ہوا، حضرت موی علیہ کہا ہے آ دم! آپ کواللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اور آپ کے اندرا پی روح پوکی، آپ نے لوگوں کوشر مندہ کیا اور جنت سے نکلوا دیا؟ حضرت آ دم علیہ نے فرمایا اے موی! اللہ نے تہمیں اپنے سے ہم کلام ہونے کے لئے منتخب کیا، کیا تم جھے اس بات پر ملامت کرتے ہوجس کا فیصلہ اللہ نے میرے متعلق میری پیدائش سے بھی پہلے کر ایا تھا؟ اس طرح حضرت آ دم علیہ، حضرت موسی علیہ عالب آگئے۔

( ۱۹۱۹ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ ذَكُوانَ يُكُنَى أَبَا الزِّنَادِ عَنُ عَبُدِالرَّحُمَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي هَاشِمِ اشْتَرُوا الْمُعْرَةِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَاطِمَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَاطِمَةُ النَّبِيِّ مَنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا أُمَّ الزُّبَيْرِ عَمَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَاطِمَةُ بِنَتُ مُحَمَّدِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتَمَا [راحع: ٥٨٥] بِنْتُ مُحَمَّدٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا شِيْتَمَا [راحع: ٥٨٥] بِنْتُ مُحَمَّدٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتَمَا [راحع: ٥٨٥] الله يَعْمَعُوا اللهُ عَرْ مُولِي مِن مَالِي عَمْ اللهِ يَعْمُ اللهِ عَنْ مَالِي مَا إِللهِ الْمُؤْمُ اللهُ عَنْ اللهِ عَمْ الله عَمْ مِنْ اللهِ عَمْ مِنْ اللهُ عَلَى يَعْوِيكُى اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

(٩١٦٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا ذَاكُمْ يُحَوَّلُ ذَهَبًا يَكُونُ عِنْدِى بَغْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْنًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ

(۹۱۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ ہے مردی ہے کہ نبی نالیکا نے فرمایا مجھے یہ بات پیندنہیں ہے کہ تمہارا یہ احد پہاڑسونے کا بنا دیا جائے اور تین دن گذرنے کے بعداس میں ہے میرے پاس کچھ نئے جائے سوائے اس چیز کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے رکھانوں ، کیونکہ قیامت کے دن مال و دولت کی ریل پیل والے لوگوں کے پاس ہی تھوڑ ا ہوگا ، سوائے ان لوگوں کے جواپنے ہاتھوں سے جرجر کر دائیں بائیں اور آ گے تھیم کریں لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑ ہے ہیں۔

#### هي مُنالَّا اَمَٰزِينَ بل بِينِ مَرْم كِي هَا مَا يَكُولُ وَ عَنَالُهُ هُرَيْرُةً عِنَالُهُ هُرَيْرَةً عِنَالُ

( ٩١٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو فَذَكَرَ هِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

(۱۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سندی میم مروی ہے۔

( ٩١٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا [راجع: ٧١٧٥].

(٠١٤) حضرت ابوہریرہ والتخام وی ہے کہ نبی علیا نے نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٩١٧١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَيْحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ [٧١٧٦]

(۱۷۱) حضرت ابوہر کیرہ ڈلائٹو ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص تہجد کی نماز کے لئے اٹھے تو اسے جا ہے کہ اس کا آغاز دوہلکی رکعتوں ہے کرے۔

( ٩١٧٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ ذَكُوانَ آبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آذُرَكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سَجْدَةً فَقَدُ آذُرَكَ الصَّلَاةَ وَمَنْ آدُرَكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سَجْدَةً فَقَدُ آذُرَكَ الصَّلَاةَ [صححه ابن حزيمة: ٩٨٥). قال الألباني: صحيح آذُرَكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ سَجُدَةً فَقَدُ آذُرَكَ الصَّلَاةَ [صححه ابن حزيمة: ٩٨٥). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٧٣/١).]. [انظر: ٢٧٣/١].

(۱۷۲) حضرت ابو ہریرہ و النظائے سے مروی ہے کہ نبی علیا اے فرمایا جو شخص طلوع آفتاب سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نمازیا لی اور جو شخص غروب آفتاب سے قبل نماز عصر کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نمازیا لی۔

( ٩١٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَغْنِي ابْنَ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى آخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ فَإِنْ سَقَاهُ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ

(۹۱۷۳) حضرت ابو ہریرہ ظافیئے سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اسے کھانا کھلائے تو جانے والے کو کھالین چاہئے ، البند خود سے سوال نہیں کرنا چاہئے ، اس طرح اگر پینے کے لئے کوئی چیز دے تو بی لینی جائے ، البند خود سے سوال نہیں کرنا جا ہے۔

( ٩١٧٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِيَّ أَوْ مُرَّعَلِيْهِ بِجِنَازَةٍ سَأَلَهُمْ هَلْ تَرَكَ دَيْناً فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ هَلْ تَرَكَ وَفَاءً فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ

(۱۷۴) حضرت ابو ہرریہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیا کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ عُلَاثِیْم پہلے بیسوال بوچھتے کہ

#### هُ مُنْلِهُ الْمُدِينَ لِيَسِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مُنْلِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اس خف پرکوئی قرض ہے؟ اگرلوگ کہتے جی ہاں! تو بی علیا او چھتے کہ اسے اداء کرنے کے لئے اس نے پھے مال چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے جی ہاں! تو نبی علیا اس کی نماز جنازہ پڑھادیتے اور اگروہ ناں میں جواب دیتے تو نبی علیا فر مادیتے کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھاو۔

- ( ٩١٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَالَ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ عَالَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النّارِ أَبَدًا اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدَهُمَا قَالُوا مَنْ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ مُؤْمِنٌ يَقْتُلُهُ كَافِرٌ ثُمَّ يُسَدَّدُ بَعْدَ ذَلِكَ [راجع: ٢٥٥٥].
- (۱۷۵) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈالٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فر مایا دوآ دمی جہنم میں اس طرح جمع نہیں ہوں گے کہ ان میں سے ایک، دوسر سے کونقصان پہنچا ئے، صحابہ رڈائٹیزنے پوچھایا رسول اللہ اوہ کون لوگ ہیں؟ فر مایا وہ مسلمان جو کسی کافر کوئل کرے اور اس کے بعد سید ھاراستہ اختیار کرلے۔
- ( ٩١٧٦) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِهِ لَا يُخُوجُهُ إِلَّا إِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِى أَنْ أُدُخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ آجُو إِلَّا عَنْ آجُو إِلَّا عَنْ اللَّهُ عَنْ أَجُو الْوَ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَا نَالًا مِنْ آجُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- (۱۷۲) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی طینی نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے اس محص کے متعلق اپنے ذیبے یہ بات لے رکھی ہے جو اس کے رائے میں نکلے کہ اگر وہ صرف میرے رائے میں جہاد کی نیت سے نکلا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے پیغیر کی تصدیق کرتے ہوئے روانہ ہوا ہے تو مجھ پر بیذ مہداری ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اس حال اس کے محمل نے کی طرف واپس پہنچادوں کہ وہ ثو اب یا مال غنیمت کو حاصل کر چکا ہو۔
- ( ٩١٧٧ ) وَقَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنُ أَحَدٍ يُجُرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجُرَحُ وَ وَهِ عَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجُرَحُ لَوْنَهُ لَوْنُ دُمْ وَرِيحُهُ رِيحُ مِسُكٍ [راحع: ٩٠٧٦].
- (۷۷۱۹) اور نی ملینا نے ارشاوفر مایااللہ کے رائے میں جس کمی شخص کوکوئی زخم لگتا ہے،'' اوراللہ جانتا ہے کہ اس کے رائے میں کے زخم لگا ہے'' وہ قیامت کے دن ای طرح ہوگالیکن اس کی بوشک کی طرح عمدہ ہوگا۔ بومشک کی طرح عمدہ ہوگا۔
- ( ٩١٧٨ ) خَدَّتَنَا مُعَاوِيَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَذَا الْخَدِيثِ
  - (۹۱۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- ( ٩١٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُرْ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي

#### هي مُنلاً المَيْنِ فِينِ مِنظَا اللهُ هُرَافِي اللهُ مُنلاً اللهُ هُرَافِيرَة رِبِيَاللهُ كُولِيْرة رِبِيَاللهُ

هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرُآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِى قُبضَ فِيهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ

- (9149) حضرت ابو ہریرہ رفائٹ سے مروی ہے کہ وہ (حضرت جریل ملیاً) نبی ملیا کے ساتھ ہرسال ایک مرتبہ قر آن کریم کا دور کرتے تھے، اور جس سال آیٹ کا فیٹا کا وصال ہوا، اس سال دومر تبہ دور فرمایا۔
- ( ٩١٨ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخْبَرَنِيهِ أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى حَصِينِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ [راحع: ٩٦]
- (۱۸۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا جب تم میں سے کی شخص کا کسی دن روزہ ہوتو اسے جا ہے کہ '' بے تکلف'' نہ ہواور جہالت کا مظاہرہ بھی نہ کرے، اگر کوئی شخص اس کے سامنے جہالت دکھائے تو اسے کہہ دے کہ میں روز ہے ہیں وزیدے سے ہوں ۔
- ( ٩١٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُو عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ فَيْحَهَا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ [راحع ٢٨٨٨].
- (۹۱۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فرمایا گرمی کی شدت جنہم کی تیش کا اثر ہوتی ہے، لہذا نماز کو ٹھنڈ اکر کے پڑھا کرو۔
- ( ٩١٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ حَسَّانَ قَالَ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ ذَكُوانَ عَنْ آبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكُلِّمُ عَبُدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِي سَبِيلِهِ يَجِيءُ جُرْحُهُ يَوْنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكُلَمُ عَبُدٌ فِي سَبِيلِهِ يَجِيءُ جُرْحُهُ يَوْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكُلِمُ عَبُدٌ فِي سَبِيلِهِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِي سَبِيلِهِ يَجِيءُ جُرْحُهُ يَوْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهِ وَسَلَّمُ إِرَاحِع: ٩٠٧٦].
- (۹۱۸۲) حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کوکوئی زخم لگتا ہے،''اور اللہ جا نتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگا ہے'' وہ قیامت کے دن اسی طرح تروتا زہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا،اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگا گین اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔
- (٩١٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ حَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَهُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَهُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَهُ لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمْرَتُهُمْ بِالسِّواكِ مَعَ الْوُضُوءِ و قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَقَدْ كُنْتُ أَسْتَنُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ وَبَعْدَ مَا أَسْتَيْقِظُ وَقَبْلَ مَا أَكُنُ وَبَعْدَ مَا آكُلُ حِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا قَالَ
- (٩١٨٣) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشرنہ ہوتا تو میں اسے ہر

#### هي مُناا) اَمَّان شَال اِيَّةُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وضو کے ساتھ مسواک کا تھم دیتا، حضرت ابو ہر برہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی علیہ کا بیفرمان ساہے، میں سونے سے پہلے بھی مسواک کرتا ہوں۔ سے پہلے بھی مسواک کرتا ہوں، سوکرا ٹھنے کے بعد بھی ، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی مسواک کرتا ہوں۔

(٩١٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِوِ أَنَّهُ قَالَ رَقِيتُ مَعَ آبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُ مِنْ تَحْتِ قَمِيصِهِ فَنَزَعَ سَرَاوِيلَهُ ثُمَّ تَوَضَّا وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَرَفَعَ فِي عَصْدَيْهِ الْوُصُوءَ وَرِجُلَيْهِ فَرَفَعَ فِي سَاقَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَرَفَعَ فِي عَصْدَيْهِ الْوُصُوءَ وَرِجُلَيْهِ فَرَفَعَ فِي سَاقَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ وَلَا يُعْفَىلُ وَرَاحِعَ ٤ ٨٣٩٤}

(۹۱۸۴) نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہیں ایک مرتبہ مجد کی جہت پر چڑھ کر حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ کے پاس پہنچا، انہوں نے قیص کے نیچے شلوار پہن رکھی تھی، انہوں نے شلوارا تاری اور وضو کرنے لگے، اپنے چہرے اور ہاتھوں کو بازوؤں تک اور پاؤں کو پنڈلیوں تک دھویا اور فرمایا کہ ہیں نے نبی علیہ اس کے تم میں سے جو خض اپنی چک بڑھا سکتا ہو، اسے ایسا کر لینا جا ہے۔ سے روشن اور چمکدار پیشانی والے ہوں گے، اس لئے تم میں سے جو خض اپنی چک بڑھا سکتا ہو، اسے ایسا کر لینا جا ہے۔

( ٩١٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ حَتَنُ سَلَمَةَ الْأَبْرَشِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بَنُ الْفَضُلِ قَالَ حَدَّثِنِ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبِّهِ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمَنَّوُه لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِنَّكُمْ لَا تَدُرُونَ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ

(۹۱۸۵) حفرت ابو ہریرہ فٹاٹھ سے مروی ہے کہ نی ملیا ایش نے فر مایا دشمن سے آ منا سامنا ہونے کی تمنا مت کیا کرو، کیونگہ تم نہیں جانتے کہ اس صورت میں کیا کچھ ہوسکتا ہے۔

( ٩١٨٦) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو صَخْرٍ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى وَالْدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتُ الْكَبَائِرُ [صححه مسلم(٢٣٣)].

(۹۱۸۲) حضرت ابو ہریرہ رہ الفئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا پانچے تمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں ہونے والے گنا ہوں کا کفارہ ہے بشر طیکہ تبییرہ گنا ہوں سے اجتناب کرے۔

( ٩١٨٧ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَغُرُوثٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنْحَبَرَنِى أَبُو ضَخُو عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مُوْكَانِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مُؤْلَفٌ وَلَا يَوْلُكُ فَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مُؤْلَفٌ وَلَا يَؤُلُفُ وَلَا يَؤُلُفُ وَلَا يَؤُلُفُ وَلَا يَوْلُونُ مَا لِهِ إِلَيْهُ مُنْ لَا يَأْلُفُ وَلَا يَؤُلُفُ

(١٨٤) حضرت ابو ہرنے ہ ٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مؤمن الفت کا مقام ہوتا ہے، اس شخص میں کوئی خیرنہیں ہوتی

#### هُ مُنلهُ الْمُرْبِضِ بِيهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنلهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ

جوکسی سے الفت کرے اور نداس سے کوئی الفت کرے۔

( ٩١٨٨ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ قُرِءَ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَبُوَابَ الْجَنَّةِ تُفْتَحُ يَوْمَ الِلاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْحَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا إِلَّا رَجُلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا مَرَّتَيْنِ [راحع: ٧٦٢٧].

(۹۱۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ نبی الیا ہے فرمایا ہر پیراور جعرات کے دن جنت کے درواز ہے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالی ہراس بند ہے کو بخش دیتے ہیں جوان کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرا تا ہو، سوائے ان دوآ دمیوں کے جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھکڑا ہوکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان دونوں کوچھوڑے رکھو یہاں تک کہ بیآپس میں صلح کرلیں۔

( ۱۸۸۹ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ زَحْمٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الْحَضِرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ فَرَضَ لَكُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الْحَضِرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ فَرَضَ لَكُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الْمُعَضِّرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ إِنَّ اللَّهُ عَزَوْجَلَّ فَرَضَ لَكُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الْمُعَلِّمُ وَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الْمُعَلِّمِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ ( اللَّهُ عَزَوْجَلَّ فَرَضَ لَكُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الْمُعَلِينَ وَمِنْ اللَّهُ عَزَوْجَ اللهِ مِرْمِ وَلَيْكُمْ مَلَى لِمَالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاقَ فِي الْمُعَلِّدُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّفَرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى لِلللللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّفَرِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا فَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

( ٩١٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِنِ بُنُ أَبِى الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِى صَالِحُ بُنُ أَبِى صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَتَحَمَّدَنَّ اللَّهُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أُنَاسٍ مَا عَمِلُوا مِنْ خَيْرٍ قَطُّ فَيُخْرِجُهُمْ مِنُ النَّارِ بَعْدَمَا احْتَرَقُوا فَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ بَعْدَ شَفَاعَةِ مَنْ يَشْفَعُ

(۹۱۹۰) حضرت ابو ہریرہ دخالف سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو گوں پر اپناخصوصی کرم فرمائے گا جنہوں نے بھی کوئی نیکی نہ کی ہوگی ،اور انہیں جہنم سے زکال لے گا ،اس وقت تک وہ جہنم کی آگ میں جل (کرکوئلہ بن) چکے ہوں گے ،اس کے بعد سفارش کرنے والے کی سفارش سے اپنی رحمت کے سبب انہیں جنت میں داخلہ عطاء فرمائے گا۔

(٩١٩١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ الطَّالُقَانِيُّ قَالَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَنْعُونَ ٱلْفَا تُضِيءُ وُجُوهُهُمُ إِضَائَةَ الْقَصَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ يَمُ مَنْ مُنْ مُ مُ سَنْعُونَ ٱلْفَا تُضِيء وُجُوهُهُمُ إِضَائَةَ الْقَصَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ يَرُفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رُجُلٌ مِنُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ عُكَاشَةُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ عُكَاشَةُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ عُكَاشَةُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ عُكَاشَةً

(۱۹۱۹) حضرت ابو ہریرہ والنظی سے مروی ہے کہ بیس نے نبی اکرم ملکا لیکھ کو یہ قرماتے ہوئے ساہے کہ قیمری امث میں سے ستر ہزار آ دمی جنت میں داخل ہوں گے، جن کے چہرے چود ہویں رات کے چاند کی طرح چیکتے ہوں گے، حضرت عکاشہ بن محصن طافؤا پی چا درا تھاتے ہوئے کھڑے ہوئے اورعرض کیا بیارسول اللہ! اللہ سے دعاء کرد بیجے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل

#### هُ مُنْ الْمُ اَمَنِينَ بِلِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ هُولِيرُة المَيْنَ اللهُ هُولِيرَة المَيْنَ اللهُ

فر ما وے، نبی طالیہ نے دعاء کر دی کہ اے اللہ! اسے بھی ان میں شامل فر ما، پھر ایک انصاری آ دمی کھڑ ہے ہو کر بھی یہی عرض کیا، لیکن نبی طالیہ نے فر مایا عکاشتم پر سبقت لے گئے۔

(٩١٩٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ وَعَلِيٍّ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ صَلَّى أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُورِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا قَبِيصَةٌ بْنُ ذُونِبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا [صححه البحارى (١١٥)، ومسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا [صححه البحارى (١١٥)، ومسلم (١٤٠٨)]. [انظر: ١٠٧٣، ٩٨٣٣].

(۹۱۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی نالیٹا نے کسی عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ ٹکاح میں جمع کرنے سے منع فرماما ہے۔

( ٩١٩٣ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِي أَنْسِ أَنَّ أَنَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَصَانُ فُتَّحَتُ أَبُوَابُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَصَانُ فُتَّحَتُ أَبُوَابُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَصَانُ فُتَّحَتُ أَبُوَابُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَصَانُ فُتَّحَتُ أَبُوابُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَطَانُ فَتَّحَتُ أَبُوابُ

(۹۱۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھؤسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ،جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوزنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔

( ٩١٩٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (ج) وَعَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُلانِ الْخَفْعَمِيِّ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ سَفَرًا الْخَفْعَمِيِّ آنَهُ سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ سَفَرًا فَوَكُمْ مِنْ وَعُنَاءِ اللَّهُ فِي اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى السَّفَوِ وَالْخَلِيفَةُ فِي اللَّهُ إِلَى وَأَرَاهُ قَالَ وَالْحَامِلُ عَلَى الظَّهْوِ اللَّهُمُّ اصْحَبْنَا بِنُصْحِ وَاقْلِبُنَا بِذِمَّةٍ آعُوذُ بَلِكَ مِنْ وَعُنَاءِ السَّفَوِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلِبِ

(۱۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤٹ مروی ہے کہ نبی طینا جب بھی سفر کے اراد نے سے نگلتے اور اپنی سواری پر سوار ہوتے تو یہ دعاء پڑھتے کہ اے اللہ! نو ہی سفر میں میر اسائقی اور اہل وعیال میں میر اسائشین ہے، اور سواری کی پیٹھ پر بٹھانے والا ہے، اے اللہ! خیرخواہی کے ساتھ ہماری رفاقت فرما اور اپنی فرمہ داری میں واپس پہنچا، ہم سفر کی مشکلات اور واپسی کی پریشانی سے تیری بناہ میں آتے ہیں۔

( ٩١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَجْلَحُ أَنَّ أِبَا بُرُدَةَ بُنَ آبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَخْبَرَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً مَا دَعَا اللَّهَ فِيهَا عَبْدٌ مُوْمِنٌ بِشَىْءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً مَا دَعَا اللَّهَ فِيهَا عَبْدٌ مُوْمِنٌ بِشَىءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ

(9190) حضرت ابو ہر رہ ہٹائٹا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم مُلُاٹٹاؤ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت

#### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ لِيَةِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

اليي بھي آتى ہے كەبندۇمسلم اللہ سے جودعاء كرتا ہے اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فرما دیتا ہے۔

(٩١٩٦) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنُ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ الْعُرَبِي وَسُلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمُسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمُسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمُسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ أَذُخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخُوجَ مِنْهَا [صححه مسلم (٥٥٨)]. [انظر ٩٩ ٩ ٩ ٩ ، ١٠٦٥٣].

(۹۱۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آ دم علیلا کی تخلیق ہوئی ،اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اوراسی دن جنت سے باہر نکالے گئے۔

( ٩١٩٧) حَدَّثَنَا عَلِى ۗ بُنُ إِسْحَاقَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ (ح) وَعَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدُفَنَ وَقَالَ عَتَّابٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدُفَنَ وَقَالَ عَتَّابٌ حَتَّى يُصُلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ قِيرَاطُ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدُفَنَ وَقَالَ عَتَّابٌ حَتَّى يُصُلِّى اللَّهُ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ [احرحه النحارى ٢٠/١٠]

(۱۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا جو شخص کسی کی نماز جنازہ پڑھے،اسے ایک قیراط کے برابر اثواب ملے گا محابہ ڈٹاٹیڈ نے دوقیراط کے برابر ثواب ملے گا محابہ ڈٹاٹیڈ نے دوقیراط کے برابر ثواب ملے گا محابہ ڈٹاٹیڈ نے دوقیراط کی وضاحت دریافت کی تو نبی علیہ نے فر مایا دوظیم پہاڑوں کے برابر۔

( ۹۱۹۸) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُرِیِّ أَخْبَرَنِی أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَلِيهُ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُو دَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُعُونَ فَخَالِفُوهُمْ [راحع: ۲۷۲۷]

أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُو دَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُعُونَ فَخَالِفُوهُمْ [راحع: ۲۷۲]

( 9!٩٨) حضرت الوهريه وَ النَّفَاتِ مروى هِ كَهُ بَي عَلِياً فَ فَرَمَا يا يبود ونصاري السِين بالول كومبندى وغيره سينبيل رئكت ، سوتم ان كافالفت كرو

( ٩١٩٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَاهُ مُنْ تَوَضَّا فَلْيَنْفُرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ [راحع: ٢٢٠] أَبَاهُرُيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا فَلْيَنْفُرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ [راحع: ٢٢٠] ( ١٩٩٩) خَرَتُ ابِو بريه وَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّ وَضُوكَرَبُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَوَصَّ وَصُوكَرَبُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَوَصَّا فَلْيَنْفُرُ وَمَنْ اسْتَجْمَلَ فَلْيُوتِرُ إِراحِعَ مَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَعَنْ السَّعَجْمَلَ فَلْكُونُ عَلَيْهِ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَيْنَا عَلَيْهُ وَمُعْتَعَمُ وَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَعُولُ فَالْكُونُ وَلَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ كَاللّهِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَي

( ٩٢٠٠ ) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةً وَعَنْ يَزِيدُ بْنُ أَلُهُ بَارِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةً عَنْ أَبِى الْوَرْدِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُلُلُ وَالْحَدِيثِ عَنْ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةً عَنْ أَبِى الْوَرْدِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُلُلُ وَرَاحِع: ١٦٦٨].

(۹۴۰۰) حضرت ابو ہریرہ فالنظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کوفر ماتے ہوئے سا ہے خوشبودار گھاس کھا کرموٹے ہونے

#### 

- والے گھوڑوں کے استعلال سے بچو، کیونکہ اگر ان کا دشمن سے سامنا ہوتو وہ بھاگ جاتے ہیں اور اگر مال غنیمت مل جائے تو خیانت کرتے ہیں۔
- (٩٢.١) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ عَيَّاشٍ عَنُ أَبِي حَصِينٍ عَنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْعَشْرَ الْأَوْاسِطَ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْعَشْرَ الْأَوْاسِطَ فَمَاتَ حِينَ مَاتَ وَهُو يَعْتَكِفُ عِشْرِينَ يَوْمًا [راحع: ١٦٤].
- (۹۲۰۱) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا رمضان کے آخری دس دنوں کا اور درمیانے عشرے کا اعتکاف فر مایا کرتے تھے اور جس سال آپ ٹاٹٹیؤ کا وصال ہوا، آپ ٹاٹٹیؤ نے بیس دن کا اعتکاف کیا۔
- ( ٩٢.٢ ) حَدَّثَنَا نُوحُ مُنُ مَيْمُونِ قَالَ أَخْرَنَا عَمُدُ اللَّهِ يَعْنِى الْعُمَرِيَّ عَنْ جَهْمِ مِنِ آبِى الْجَهْمِ عَنْ مِسُورِ مُنِ مَخْرَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ
  - (۹۲۰۴) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیٰ افر مایا اللہ نے عمر کی زبان اور دل پرحق کور کھودیا ہے۔
- ( ٩٢.٣) حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ مَيْمُون قَالَ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَفْصِ بُنِ عَاصِم عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى
- (۹۲۰۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی مالیاں نے فر مایا زمین کا جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے اور میرامنبر قیامت کے دن میرے حوض پر نصب کیا جائے گا۔
- ( ٩٢.٤ ) حَدَّثَنَا نُوحٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنُ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْبَرِى عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَع الْجَنَّةِ
- ( ۱۹۲۰ ) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا میرا مینر جنت کے درواز وں میں سے کسی درواز سے پر ہوگا۔
- ( ٩٢.٥ ) حَدَّثَنَا نُوحٌ آخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى الْعُمَرِيَّ عَنُ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى تَصِيرَ مَسَالِحُهُمُ يِسِلَاحَ
- (9700) حضرت آبو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ٹی ملیٹ نے فر مایا قریب ہے کہ لوگ مدینہ منورہ لوٹ کروالیس آ جا کیں گے، یہاں تک کدان کے اسلحہ ڈیو میں اسلحہ بھی واپس آ جائے گا۔
- (٩٢.٦) حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ مَيْمُونِ قَالَ آخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ طَارِقِ بُنِ عَبُدِ الْوَحْمَنِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ أَلِيهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ طَارِقِ بُنِ عَبُدِ الْوَحْمَنِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِشَلَاثٍ الْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكُعَتَى الصَّحَى عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِشَلَاثِ الْوَتْرِ قَبْلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللللللْهُ الللللللْ

# هي مُنالاً اَعَٰهُ رَضَال مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ هُولِيُرة رَبِينَا أَنِي هُولِيرة رَبِينَا أَنِي مُنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْ

🛈 سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ 🛡 ہرمہینے میں تین دن روزہ رکھنے کی۔ 🛡 حاشت کی دورکعتوں کی۔ ( ٩٢.٧ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشُو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَأْمُونُنِي قَالَ بَرَّ أُمَّكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ بَرَّ أُمَّكَ ثُمَّ عَادَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ بَرَّ أَبَاكَ [راجع: ٨٣٢٦].

(٩٢٠٤) حضرت ابو ہریرہ والتا است مروی ہے کہ ایک آ دی نے بارگا ورسالت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی ملیٹا نے فر مایا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس نے پوچھااس کے بعد کون؟ فر مایا تہماری والدہ، اس نے بوجھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تنہاری والدہ ،اس نے بوج پھااس کے بعد کون؟ چوتھی مرتبہ فرمایا تنہارے والد۔

( ٩٢٠٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ ٱخْبَرَنَا عُبَيْدٌ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ حَدَّثِيبِي عَمِّي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُشَاكُ بِشُوْكَةٍ فِي الدُّنْيَا يَحْتَسِبُهَا إِلَّا قُصِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [اخرجه البحارى في الأدب المفرد (٥٠٧). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۹۲۰۸) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو اور ابوسعید خدری وٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی الیسانے فرمایا کسی مسلمان کو جو کا نثا بھی چیمتا ہے، اور وہ اس پرصبر کرتا ہے ، اللہ اس کے بدلے اس کے گنا ہوں کا کفارہ فرمادیتے ہیں۔

( ٩٢.٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ آخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ سَعِيدٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ قَالَ وَحَدَّثَ صَفُوانُ بْنُ سُلَيْمٍ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا جُلَسَانَهُ يَهُونِي بِهَا مِنْ أَبْعَدِ مِنْ الثَّرَيَّ [انظر: ١٤٠].

(۹۲۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ٹائٹی نے ارشاد فر مایا بعض اوقات آ دمی اپنے دوستوں کو بنانے کے لئے کوئی بات کرتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں ثریا ستارے سے بھی دور کے فاصلے سے گر پڑتا ہے۔

( ٩٢٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثِيي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمًا ذُونَ خَمْسَةِ ٱوْسُقٍ صَدَّقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ [انظر: ٢٢١].

( ۱۹۲۱ ) حضرت ابو ہریرہ و ٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فرمایا پانچے وسق سے کم میں زکو ہنہیں ہے، پانچے اوقیہ جا ندی سے کم میں زکو ہنہیں ہے، اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکو ہنہیں ہے۔

( ٩٢١١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ

#### هي مُنالًا) اَمُرَانَ بَل يَسِيْهِ مَتْرًا لِيَسِيْهِ مَتْرًا لِيَسْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

عُنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ اصححه البحاري (١٦٢ ٢) إ

(۹۲۱۱) حضرت ابو ہریرہ و النظام سے کہ نبی علیا نے باہر باہر بی تاجروں سے ملنے اور کسی شہری کودیباتی کاسامان (مال تجارت ) فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٩٢١٢ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ ٱخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ ٱخْبَرَنِى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَابْدَأُ بَمَنْ تَعُولُ [صححه البحارى (٢٤٢٦)، وابن حزيمة: (٢٤٣٩)].

(۹۲۱۲) حضرت ابو ہر برہ ٹالٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طالبانے فر ما یا اصل صدقہ تو دل کے غناء کے ساتھ ہوتا ہے ،اورتم صدقات و خیرات میں ان لوگوں سے ابتداء کر وجوتمہاری ذیمہ داری میں آتے ہیں۔

(۹۳۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹز سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا نیک عبدمملوک کے لئے د ہرااجر ہے،اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ ڈٹائٹز کی جان ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ، حج بیت اللہ اور والدہ کی خدمت نہ ہوتی تو میں غلامی ک حالت میں مرنا پیند کرتا۔

( ٩٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو يُونُسَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِنْ النَّارِ

(۹۲۱۴) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لئے ڈھال اور ایک مضبوط قلعہ ہے۔

( ٩٢١٥) جَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِى جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذُرْعَةَ بُنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّ يُعْمَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا [راجع: ٤٢٧].

(۹۲۱۵) حَضرت ابو ہر کیرہ و کھائی ہے مروی ہے کہ نبی ملیا انے فرمایا ترجین میں نافذ کی جانے والی ایک سز الوگوں کے حق میں تمیں دن تک مسلسل بارش ہونے سے بہتر ہے۔

( ٩٢١٦) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدٌ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو ثِفَالٍ الْمُرَّى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

#### هُ مُنْ لِمُ الْمُرْنُ بِلِ مِيدِ مِرْمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا

عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَذَعُ مِنَ الْصَّأْنِ خَيْرٌ مِنُ السَّيِّدِ مِنْ الْمَعْزِ قَالَ دَاوُدُ السَّيِّدُ الْجَلِيلُ

(٩٢١٢) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو سے مروی ہے کہ بی ملیا ان فرمایا بھیڑ کا چھ ماہ کا بچہ بکری کے بڑے بہتر ہوتا ہے۔

( ٩٢١٧ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ نَوْفَلِ أَنَّ عَبُدُ اللَّهِ عَنْ الرَّمِيَّةِ أَنْ تُوْمَى عَبُدَ اللَّهِ مَن زَافِعِ أَخْبَرَهُ عَنْ الرَّمِيَّةِ أَنْ تُوْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الرَّمِيَّةِ أَنْ تُوْمَى الدَّابَّةُ ثُمَّ تُوْكَلَ وَلَكِنْ تَذُبَعُ ثُمَّ لَيُرْمُوا إِنْ شَاؤُوا

(۹۲۱۷) جفرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ بی ملیلانے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ جانور کو پھریا تیر مار کرختم کر دیا جائے اور پھراسے کھالیا جائے ،اس لئے پہلے اسے ذریح کرنا چاہیے، بعد میں اگر اس پر تیر ماریں توان کی مرضی ہے۔

( ٩٢١٨ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَرَصَتُ نَمُلَةٌ نَبِيًّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتُكَ نَمُلَةٌ أَهْلَكُتَ أُمَّةً مِنْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتُكَ نَمُلَةٌ أَهْلَكُتَ أُمَّةً مِنْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتُكَ نَمُلَةٌ أَهْلَكُتَ أُمَّةً مِنْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتُكَ نَمُلَةٌ أَهْلَكُتَ أُمَّةً مِنْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتُكَ نَمُلَةً أَهْلَكُتَ أُمَّةً مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (١٣٠١٩).

(۹۲۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئئے مروی ہے کہ میں نے نبی علیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک نبی نے کسی درخت کے پنچے پڑاؤ کیا، انہیں کسی چیوٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے چیونٹیوں کے پورے بل کوآ گ لگادی، اللہ نے ان کے پاس وتی جیجی کہ ایک چیوٹی نے آپ کوکاٹا اور آپ نے تنہیج کرنے والی ایک پوری امت کوشتم کردیا۔

( ٩٢١٩ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ ثَوْبَانَ أُرَاهُ عَنْ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِرَجُلٍ تَعَالَ أُودِّعْكَ كَمَا وَدَّعَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَمَا وَدَّعَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَمَا وَدَّعَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْدَعْتُكَ اللَّهَ الَّذِي لَا يُضَيِّعُ وَدَائِعَهُ [راحع: ٢٧٩ه]

(۹۲۱۹) مویٰ بن وردان سے غالبًا منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ نے ایک آ دمی سے فر مایا میں تنہیں اس طرح رخصت کروں گا جیسے نبی ملیظانے رخصت فر مایا تھا، میں تنہیں اس اللہ کے سپر دکرتا ہوں جواپنی امانتوں کوضا کئے نہیں فر ماتا۔

( ٩٢٠ ) حَدَّثَنَا آَحُمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْمَغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا سَمِغْنَاهُ يَقُولُ مَا كَانَ آحَدٌ أَعْلَمَ يَحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ فَإِنَّهُ كَانَ يَكُتُبُ بِيَدِهِ وَيَعْدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ مُنَ عَبْدِ اللَّهِ مُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ وَيَعْدِي بِقَلْبِهِ وَكُنْتُ آعِيهِ بِقَلْبِي وَلَا آكْتُبُ بِيَدِي وَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ وَيَعْدِي بِقَلْبِهِ وَكُنْتُ آعِيهِ بِقَلْبِي وَلَا آكْتُبُ بِيَدِي وَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ عَنْ مَعْدُ فَاذِنَ لَهُ

(۹۲۲۰) حضرت ابو ہریرہ رہ التی سے مروی ہے کہ نبی مُلیما کی اجادیث مجھ سے زیادہ بکثرت جانبے والا کوئی نہیں ، سوائے عبداللہ

#### مُنزلُمُ احَدِّنَ بِلِ يَعْدِ مِنْ الْمُ الْمُؤْرِنَ بِلِ يَعْدِ مِنْ الْمُ الْمُؤْرِنِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي الللَّهُ ا

بن عمرو ٹائٹٹے کے، کیونکہ قرہ ہاتھ سے لکھتے تھے اور دل میں محفوظ کرتے تھے جبکہ میں صرف دل میں محفوظ کرتا تھا، ہاتھ سے لکھتانہیں تھا، انہوں نے نبی ملیکا سے لکھنے کی اجازت مانگی تھی جو نبی ملیکا نے انہیں دے دی۔

(٩٢٢١) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَوٌ قَالَ حَدَّثِنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ قَوْدٍ صَدَقَةٌ [راجع: ٩٢١٠].

(۹۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا پانچ وسق سے کم میں زکو ۃ نہیں ہے، پانچ او قیہ چاندی سے کم میں زکو ۃ نہیں ہے،اور یانچ اونٹوں سے کم میں زکو ۃ نہیں ہے۔

( ٩٢٢٢) حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو بَلْجِ يَخْيَى بُنُ آبِى سُلَيْمٍ عَنْ عَمْرُو بَنِ مَيْمُونِ آنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ لِى آبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ فِذَاكَ آبِى وَأُمِّى قَالَ قُلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (راحع: ٣٥٥٣)

المراحة العرادة العرادة المرادة المردة ا

(عَ٣٤) حَلَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْرَاهِ عِنَى أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنْبَّنُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنْبَنِكُمْ أَعُمَارًا وَأَحْسَنَكُمْ أَخُلَاقًا [راحع: ٢٢١].

(۹۲۲۵) حفرت ابوہریرہ والتفات مروی ہے کہ نبی ملیانے آنے والے تاجروں سے باہر باہر ہی مل کرخر بداری کرنے سے منع

# کی مُنلگااَ مَن رَضِبل مِیدِ مَتَوَم کی کی کا ۱۵ کی کی کا ۱۵ کی کی کا این هُرَیْرُق دِیمَانُهُ کی کُوتامُ فرمایا ہے، جو محض اس طرح کوئی چیز خرید ہے تو بیچنے والے کو بازار اور منڈی میں چینچنے کے بعد اختیار ہؤگا (کہوہ اس بیچ کوقائم رکھے یا فنخ کردے)

- ( ٩٢٦٦ ) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعُمَانِ اللَّؤُلُؤِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سُرَيْجٌ فِي خَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَيْخُرُجَنَّ رِجَالٌ مِنْ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [راجع: ١٨٠٠].
- (۹۲۲۷) جضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُلَّاثِیْم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پچھلوگ مدیند منورہ سے بر بنبتی کے ساتھ نگل جائیں گے، حالا نکدا گرانہیں پنہ ہوتا تو مدینہ ہی ان کے لئے زیادہ بہتر تھا۔
- ( ٩٢٢٧ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ آبِي الزَّبَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا السَّيْقَظُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاتٌ مَرَّاتٍ قَلْلَ أَنْ يُدُونِي فِيمَ بَاتَتُ يَدُهُ [صححه مسلم (٢٧٨)].
- (۹۲۲۷) حضرت ابو ہر رہ و فیکٹونے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہوتو اپناہا تھ کسی برتن میں اس وقت تک نہ ڈالے جب تک اسے تین مرتبہ دھونہ لے کیونکہ اسے خبرنہیں کہ دات بھراس کاہا تھ کہاں رہا۔
- ( ٩٢٦٩ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ذَوَّادُ بْنُ عُلْبَةَ اعَنَ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَجِّرُ قَالَ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جِنْتُ فَجَلَشْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ اشِكَمَتُ دَرُدُ قَالَ قُلْتُ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَلِّ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً [راحع: ٤٥٠٩].
- (۹۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھائے مروی ہے کہ میں جب بھی دو پہر کے وقت لکلاتو نبی الیا کونماز ہی پڑھتے ہوئے پایا، (ایک دن میں حاضر ہوا تو) نبی الیا نے نماز نے فارغ ہوکر فاری میں پوچھا کہ تمہارے پیٹ میں درد ہور ہاہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، فرمایا کھڑے ہوکرنماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفاءہے۔
- ( ٩٣٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَزُقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثُ كَذِبَاتٍ قَوْلُهُ حِينَ دُعِيَ إِلَى آلِهَتِهِمُ إِلِّى سَقِيمٌ وَقَوْلُهُ فَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيمُ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكُ مِنْ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا وَقَوْلُهُ لِسَارَةَ إِنَّهَا أُخْتِي قَالَ وَدَخَلَ إِبْرَاهِيمُ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكُ مِنْ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنْ

#### هي مُنالِمُ اَمَرُرِينَ بل يَهِ اِمْرَى بَل يَهِ اِمْرَى بَلِي اَمْرُرِينَ بل يَهِ اِمْرَاقِ اللهِ ال

الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ دَحَلَ إِبْرَاهِيمُ اللَّيْلَةَ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْمَلِكُ أَوْ الْجَبَّارُ مَنْ هَذِي اَنْ مَعَكَ قَالَ أَدْسِلُ بِهَا قِالَ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ وَقَالَ لَهَا لَا تُكَلِّبِي قَوْلِي فَإِنِّي قَدْ أَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أَخْتِي إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُوْمِنْ غَيْرِى وَغَيْرُكِ قَالَ فَلَمَّا دَحَلَتُ إِلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا قَالَ فَأَقْبَلَتُ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّى وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِلَى اللَّهُمَّ أَنِّي الْمَلْعُ عَلَى الْمَارِقِي مُوْمِئِ عَيْرِى وَغَيْرُكِ قَالَ فَلَمَّا دَحَلَتُ إِلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا قَالَ فَأَوْمِي اللَّهُ مَا أَنِّي الْمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطُ عَلَى الْمُلْقِعَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ فَقَامَتُ تَوَضَّا وَتُصَلِّى وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي الْمُنْ فَلَى اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَمُعْلِي قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي الْمُنْ فَلَى اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي وَالْقَالِقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي الْمُؤْلِقَ أَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ إِنْ يَمُتُ يُقُلُ هِي قَتَلَتْهُ قَالَ فَأُولِ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتُ يُقَلُ هِي قَالَ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْمَالِقُ فَا أَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ إِنْ يُمْتَى اللَّهُمَ إِنْ يَمُتُ يُقَلُ هِي قَتَلَتْهُ قَالَ فَارُسِلَ الرَّعِقِ هَالْ فَعُرْتَ أَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ إِلَى الْمُعْرَقِ اللَّوْمِ وَالْمَعُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقَ الْ اللَّهُ عَلَى الْمُقَالِ فِي النَّالِيْفِ أَوْ الرَّابِعَةِ مَا آرُسُلْمُهُمْ إِنَّى إِلَى الْمُعَلِي وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ أَنْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ الْكَافِرُ وَالْمُولُ وَالْحَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

ر ۱۳۳۰) حضرت ابو ہریرہ رقافۂ کہتے ہیں حضورافدس کا فیٹے کے ارشاوفر مایا کہ حضرت ابراہیم ملیٹا نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جوحقیقت میں توسی اور بظاہر جھوٹ معلوم ہوتی ہو، ہاں!اس طرح کی تین یا تیں کہی تھیں۔

پہلی دونوں با تیں تو یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیا نے فر مایا میں بیار ہوں اور یہ فر مایا تھا کہ یہ فعل (بت شکنی) بڑے بت کا ہے اور تیسری بات کی میصورت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیا اور حضرت سارہ علیا کا ایک گاؤں سے گذر ہوا، وہاں ایک ظالم بادشاہ موجود تھا، بادشاہ سے کسی نے کہا کہ بیہاں ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ ایک نہایت حسین عورت ہے، بادشاہ نے ایک آدمی حضرت ابراہیم علیا نے فر مایا میری بہن ہے، پھر آدمی حضرت ابراہیم علیا نے فر مایا میری بہن ہے، پھر حضرت سارہ علیا کے پاس آکرفر مایا کہ روئے زمین پرمیرے اور تیہاں ہے اور ایمان دار نہیں ہے، اور اس ظالم نے جھ سے تمہارے متعلق دریا فت کیا تھا، میں نے اس سے کہ دیا کہتم میری بہن ہو، البذائم میری تکذیب نہ کرنا۔

اس کے بعد بادشاہ نے حضرت سارہ پیٹا کو بلوایا ،سارہ چلی گئیں ، بادشاہ غلط اراد ہے ہے ان کی طرف بڑھا، حضرت سارہ پیٹا دِضوکر کے نماز پڑھنے گئیں ، اور کہنے گئیں کہ اے اللہ! اگر تو جا نتا ہے کہ میں بھی پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر کے علاوہ سب سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو اس کا فرکو بھی پر مسلط شفر ما، اس پر وہ زمین میں دھنس گیا، حضرت سارہ بیٹا نے دعاء کی کہ اے اللہ! اگر یہ اس طرح مرگیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے اسے قبل کیا ہے ، چنانچہ اللہ نے اسے چھوڑ دیا ، دوبارہ اس نے دست درازی کرنا چاہی ، لیکن پھرای طرح ہوا ، وہ زمین میں دھنسا اور رہا ہوا۔

تیسری یا چوتھی مرتبہ بادشاہ اپنے دربان سے کہنے لگا کیتو میرے پایس آ دمی کونہیں لایا ہے بلکہ شیطان کولایا ہے،اسے ابراہیم ملینا ،ابراہیم ملینا ،حضرت سارہ ملینا ،ابراہیم ملینا ،

#### منالاً احَذِينَ بل مِنظِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ك پائوالين آگئين، اوركها خدا تعالى نے كافرى دست درازى سے جھے تفوظ ركھا اورائ نے جھے خدمت كے ليے ہاجرہ دى ہے۔ ( ٩٢٣١ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ آبِي جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَوْفَلُ مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ آبِي جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ أَنّهُ قَالَ مَرِضَتُ فَلَمْ يَعُدُنِي ابْنُ آدَمَ وَظُمِئْتُ فَلَمْ يَسُعِينِي ابْنُ آدَمَ فَقُلُتُ أَتَمُونَ مُن يَا رَبِّ قَالَ يَمُونُ الْعَبُدُ مِنْ عِبَادِي مِمَّنُ فِي الْأَرْضِ فَلَا يُسْقِي فَلَوْ سُقِي كَانَ مَا سَقَاهُ لِي [صححه مسلم (٢٥٦٥)].

(۹۲۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے بیار شادنبوی ٹاٹٹی مقول ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں بیار ہوالیکن ابن آ دم نے میری عیادت نہیں کی ، مجھے بیاس کلی لیکن ابن آ دم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میس نے عرض کیا پرورد گار! کیا آ پ بھی بیار ہوتے ہیں؟ حواب ملا کہ زمین پرمیرا کوئی بندہ بیار ہوتا ہے اوراس کی بیار پری نہیں کی جاتی ہوتا۔ وہی ثواب ملا کہ زمین پرمیرا کوئی بندہ بیاسا ہوتا ہے لیکن اسے پانی نہیں پلایا جاتا ، اگر کوئی اسے یانی پلاتا تواسے وہی ثواب ملتا جو میری عیادت کرنے پرماتا ، اور زمین پرمیرا کوئی بندہ بیاسا ہوتا ہے لیکن اسے بانی نہیں پلایا جاتا ، اگر کوئی اسے یانی پلاتا تواسے وہی ثواب ملتا جو مجھے یانی پلانے پر ہوتا۔

( ٩٢٣٢) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادُ فِي ظِلِّهَا مِاثَةَ سَنَةٍ وَإِنَّ وَرَقَهَا لَيُخَمِّرُ الْجَنَّة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَإِنَّ وَرَقَهَا لَيُخَمِّرُ الْجَنَّة لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِ الْجَوَادُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَإِنَّ وَرَقَهَا لَيُخَمِّرُ الْجَنَّة اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا يَا مِنْ اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ مَا يَا مَا يَعْمَلُوا اللَّهُ مَا يَا مُن اللَّهُ مَا يَا مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَا مُوسَلِّمُ قَالَ إِنَّ فِي الْمُعَالَقِيلُ مِن اللَّهُ مَا يَا مُن اللَّهُ مَا يَا مُولِمَ اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ مَا يَا مُن اللَّهُ اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ مَا يَا مِنْ اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي الْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا يَا إِلَّهُ مَا يَا مِنْ مِن اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا يَا مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

ر ۱۱۱۱) مطرت ابوہر رہوہ تکانتہ سے مروق ہے کہ بی ملیہ اے مر مایا جنت یں ایک در حت الیا ہے کہ بوق جہمرین سوار اس سائے میں سوسال تک چل سکتا ہے اور اس کے چوں نے جنت کوڑھانپ رکھا ہے۔

( ٩٢٣٣ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بُنِ وَزْدَانَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا وُقِى فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَأُومِنَ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَغُدِى عَلَيْهِ وَرِيحَ بِرِزْقِهِ مِنْ الْجَنَّةِ وَكُتِبَ لَهُ آجُرُ الْمُرَابِطِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(۹۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ نٹائنئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوا فوت ہو جائے ، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور بڑی گھبرا ہٹ کے دن مامون رہے گا، ضبح وشام اسے جنت سے رزق پہنچایا جائے گا اور قیامت تک اس کے لئے سرحدی محافظ کا ثو اب لکھا جاتا رہے گا۔

( ٩٢٣٤) حَلَّقُنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَلَّثَنَا الْمُبَارِكُ قَالَ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ صِبْرَةَ وَعَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ آنَّهُمَا سَمِعًا الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُزِيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُبَلُ الصَّدَقَةَ وَلَا يَقُبَلُ مِنْهَا إِلَّا الطَّيِّبَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى وَيُرَبِّيهَا لِعَبْهِ الْمُسْلِمِ اللَّقُمَةَ وَكَلَّ يَقُبَلُ مِنْهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَى يُوافَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ أُحُدٍ [راحع: ٢٦٢٢].

(۹۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ رہ التفظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا بندہ جب حلال مال میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ

# کے منزانا احداث بل میشید مترم کے کہا کہ اور میں ایک کھرکیٹر قادمتی ایک کھرکیٹر قادمتی ایک کھرکیٹر قادمتی ایک کھرکیٹر قادمتی ایک کھرکیٹر ورش اسے قبول فر مالیتا ہے اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی بکری کے بیجے کی پرورش اور نشوونما کرتا ہے، ای طرح اللہ اس کی نشوونما کرتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اسے احد پہاڑ کے برابرادا کر دیا ما دیگا

( ٩٢٣٥) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ يَعْنِى إِسْمَاعِيلَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلَ عَبُدٌ الْجَنَّةَ بِغُصْنِ شُوْكٍ عَلَى ظَهْرِ طُوِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَاطَهُ عَنْهُ [راحع: ٧٨٢٨].

(۹۲۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنئے سے مردی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا ایک آ دمی نے مسلمانوں کے راستے سے ایک کانٹے دارٹہنی کو ہٹایا،اس کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

( ٩٢٣٦) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُويُورَةَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو عِنْدَ النَّوْمِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ رَبِّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى لَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ الْعَالِمِنُ لَيْسَ قَبْلُكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ لَيْسَ فَوْقَلَ شَيْءٍ أَنْتَ الْبَاطِنُ لَيْسَ ذُونَكَ شَيْءٌ الْقَيْنِ وَأَنْتَ اللَّاعِرُ لَيْسَ فَوْقَلَ شَيْءً وَأَنْتَ الْبَاطِنُ لَيْسَ ذُونَكَ شَيْءٌ الْقَيْنِ وَأَنْتَ اللَّاعِنَ الْفَقُرِ [راحع: ١٩٤٧] لَيْسَ فَوْقَلَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ لَيْسَ ذُونَكَ شَيْءٌ الْقَالِمِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَنْعَنَا مِنُ الْفَقُر [راحع: ١٩٤٥]

(۹۲۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا جو محض دنیا میں سمی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔

( ٩٢٣٨) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ يَمُرُّ بِآلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِلَالٌ ثُمَّ هِلَالٌ لَا يُوقَدُ فِي شَيْءٍ مِنْ بُيُوتِهِمُ النَّارُ لَا لِخُبْزِ وَلَا لِطَبِيخٍ فَقَالُوا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانُوا يَعِيشُونَ يَا أَبَا هُرَلًا لِعَبِينَ فَقَالُوا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانُوا يَعِيشُونَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بِالْأَسُودَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ وَكَانَ لَهُمْ جِيرَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَجَزَاهُمْ اللَّهُ خَيْرًا لَهُمْ مَنَائِحُ يُرُسِلُونَ هُرَيْرَةً قَالَ بِالْأَسُودَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ وَكَانَ لَهُمْ جِيرَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَجَزَاهُمْ اللَّهُ خَيْرًا لَهُمْ مَنَائِحُ يُرُسِلُونَ

# هي مُنلاً احَدُرُن بل يَنْ مِرْمَ اللهِ مَنلاً احَدُرُن بل يَنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ ال

إِلَيْهِمُ شَيْئًا مِنُ لَبَنِ

(۹۲۳۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنئ سے مروی ہے کہ آل مصطفیٰ مَنائیْنَا کہر دو دو مہینے ایسے گذر جاتے متھے کہ ان کے گھروں میں آگ تک نہیں جاتی تھی ، نہ روٹی کے لئے اور نہ کھانا پکانے کے لئے ، لوگوں نے ان سے پوچھا آے ابو ہریرہ! پھروہ کس چیز کے سہار نے زندگی گذارا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا دوکالی چیزوں لینی مجوراور پانی پراور پچھانصاری ، اللہ انہیں جزائے خیرعطاء فرمائے ، ان کے پڑوی تھے، ان کے پاس پچھ بکریاں تھیں ، جن کاوہ تھوڑ اسادودھ بجوادیا کرتے تھے۔

( ٩٢٣٩ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادَوُا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذُهِبُ وَغَرَ الصَّدُرِ

(۹۲۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈھنٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا آپس میں بدایا کا تبادلہ کیا کرو، کیونکہ بدیہ سینے کے کینے کودور کردیتا ہے۔

( ٩٢٤ ) حَلَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمَّرَ سِتِّينَ سَنَةً أَوْ سَبْعِينَ سَنَةً فَقَدْ عُلِرَ إِلَيْهِ فِي الْعُمُو [راجع: ٩٩٩].

(۹۲۳۰) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کنے فر مایا جس شخص کوانلد نے ساٹھ ستر سال تک زندگی عطاء فر مائی ہو، عمر کے حوالے سے اللہ اس کاعذر یورا کر دیتے ہیں۔

( ٩٢٤١ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ ٱرْطَاةً عَنِ الطُّهَوِيِّ عَنْ ذُهَيْلٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱرْمَلْنَا وَٱنْفَضْنَا فَآتَيْنَا عَلَى إِبِلٍ مَصْرُورَةٍ فَالَ كُنَّهَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَلِهِ عَسَى ٱنْ بِلِحَاءِ الشَّجَرِ فَابْتَدَرَهَا الْقُوْمُ لِيَحْلِبُوهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَلِهِ عَسَى ٱنْ يَكُونَ فِيهَا قُوتُ آهُلٍ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ٱتُحِبُّونَ لَوْ ٱنَّهُمْ آتُوا عَلَى مَا فِي ٱزْوَادِكُمْ فَأَخَذُوهُ مُثُمَّ قَالَ إِنْ يَكُونَ فِيهَا قُوتُ أَهُلِ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ٱتُحِبُّونَ لَوْ ٱنَّهُمْ آتُوا عَلَى مَا فِي ٱزْوَادِكُمْ فَأَخَذُوهُ مُثَمَّ قَالَ إِنْ يَكُونَ فِيهَا قُوتُ آهُلِ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ٱتُحِبُّونَ لَوْ ٱنَّهُمْ آتُوا عَلَى مَا فِي ٱزْوَادِكُمْ فَأَخَذُوهُ مُثَمَّ قَالَ إِنْ كُونَ فِيهَا قُوتُ آهُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِنَّ مَنْ الْمُسْلِمِينَ ٱلْمُسْلِمِينَ أَتُوا اللهِ المِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِينَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُولَا إِلَّاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ لَا لَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَ اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْمِلِينَ فَاللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعِينَ اللَّهُ الْمُعَالَ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْولَالَةُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعَلِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

٣٠٠٣). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۹۲۴۱) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹئے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابیقا کے ساتھ سفریس تھے، ہم مٹی اوڑ سے اور جھاڑتے چندا سے اونٹوں کے پاس سے گذر ہے جن کے تھن بند ھے ہوئے تھے اور وہ درختوں میں چرر ہے تھے، لوگ ان کو دو دروجہ خیدا سے اونٹوں کے پاس سے گذر ہے جن کے تھن بند ھے ہوئے تھے اور وہ درختوں میں چرر ہے تھے، لوگ ان کو دو دروجہ کے لئے تیزی سے آگے بروھے، نبی علیقانے ان سے فر مایا کہ ہوسکتا ہے ایک مسلمان گھرانے کی روزی صرف ای میں ہو، کیا تم اور اس میں موجود سب کچھ لے جا کیں؟ پھر فر مایا اگر تم پچھ کرنا ہی چا ہے ہوتو صرف پی لیا کرو، لیکن اپنے ساتھ مت لے جایا کرو۔

( ٩٢٤٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِيلانَ

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدَعُوا رَكْعَتَى الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَدَتُكُمُ الْحَيْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدَعُوا رَكْعَتَى الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَدَتُكُمُ الْحَيْلُ (٩٢٣٢) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا فجر کی دوسنیں نہ چھوڑ اکرو،اگر چہتہیں گھوڑ ہے روندنے ہی کیوں نہائیں۔

( ٩٢٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكُرُتُهُ فِى نَفْسِى وَمَنْ ذَكَرَنِى فِى مَلَإِ مِنْ النَّاسِ ذَكَرُتُهُ فِى مَلَإِ أَكْثَرَ مِنْهُمُ وَأَطْيَبَ [راجع: ١٣٥].

(۹۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیٹا نے ارشاد فر مایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں ،اگر وہ مجھے سی مجلس میں بیٹھ کریا د کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے یا د کرتا ہوں۔

( ع٢٤٤ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخُبَرَنِي سَعُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَحُدُّ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَكُونُ مَنْ يُونُسَ بْنِ يَحُدُّتُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَعِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ يَحُدُّتُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَعِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى [صححه البحاري (٢٤١٦)، ومسلم (٢٣٧٦)، وابن حيان (٦٢٣٨)]. [انظر: ٢٠٤٤، ١٠٩٥، ١٠٠٥].

(۹۳۳۳) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیگانے فر مایا کسی بندے کے لئے مناسب نہیں ہے کہ یوں کہتا پھرے ''میں حفزت پونس ملیگا سے بہتر ہوں۔''

(۹۲۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کویے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ پروردگار! مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہوا، مجھے معاف فرما دے، اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے یقین ہے کہ اس کا کوئی رہ بھی ہے جو گناہوں کومعاف فرما تایا ان پرمواخذہ فرما تا ہے، میں نے اپنے بندے کومعاف کر دیا، نبی علیہ نے اس بات کوئین مرتبہ مزید دہرایا کہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور حسب سابق اعتراف کرتا ہے اور اللہ حسب سابق

جواب دیتا ہے، چوتھی مرتبہ آخر میں نبی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جوگنا ہوں کومعاف فرما تا بیان پرمؤاخذہ فرما تا ہے، میں نے اپنے بندے کومعاف کردیا۔

( ٩٢٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ زَكِرِيَّا نَجَّارًا [راجع: ٧٩٣٤].

(۹۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا حضرت زکر یاعلیا پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے۔ (۹۲۶۷) حَدَّثُنَا

(۹۲۲۷) ہمارے پاس دستیاب ننخ میں بہاں صرف لفظ ' حدثنا ' لکھا ہوا ہے جو کہ کا تبین کی غلطی کو واضح کرنے کے لئے ہے۔ (۹۲۵۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ دَاوُدُ بْنُ فَرَاهِيجَ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا كَانَ لَنَا طَعَامٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْأَسُودَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ [راحع: ۲۹۱]

(۹۲۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنے مروی ہے کہ ئی ملیا کے دور باسعادت میں ہمارے پاس سوائے دو کانی چیزوں'' تھجوراور پانی'' کے کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔

( ٩٢٤٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِیٌ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَثَلُ الّذِی یَسْمَعُ الْحِکُمَةَ وَیَتَبِعُ شَرَّ مَا یَسْمَعُ کُمثَلِ رَجُلِ أَتَی رَاعِیًا فَقَالَ لَهُ ٱجُزِرُنِی شَاةً مِنْ عَنَمِكَ فَقَالَ اذْهَبُ فَحُذْ بِأُذُنِ خَیْرِهَا شَاةً فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ [راحع: ٢٦٢٤].

(۹۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ مروک ئے کہ نبی طلیا نے فر مایا اس شخص کی مثال' جو کئی مجلس میں شریک ہواور وہاں حکمت کی باتیں سے لیکن اپنے ساتھی کواس میں سے چن چن کر غلط باتیں ہی سنائے' اس شخص کی ہے جو کسی چروا ہے کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اے چروا ہے! اپنے رپوڑ میں سے ایک بکری میرے لیے ذی کر دے، وہ اسے جواب دے کہ جا کر ان میں سے جوسب سے بہتر ہو، اس کا کان پکڑ کرلے آؤاوروہ جاکرر پوڑ کے کتے کا کان پکڑ کرلے آئے۔

( ٩٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ بُنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ سَعِيدُ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدُعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُدُفَعُ عَنْهَا الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعُوةَ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَةُ [راحع: ٧٢٧٧].

(۹۲۵۰) حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ بدترین کھانا اس ولیعے کا کھانا ہوتا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کوچھوڑ دیا جائے ،اور جومخص دعوت ملنے کے باوجود نہ آئے ،تو اس نے اللہ اوراس کے رسول مَگائِیْنِم کی نافر مانی کی۔

( ٩٢٥١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ الْإِلَى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ

# هي مُنالِهَ احَدِّن بَلِ رَيْنَ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ [راجع: ٧٦٠٨].

(۹۲۵) حضرت ابوہریرہ دخاتھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، البتہ 'فال''سب سے بہتر ہے،کسی نے بوچھایارسول اللہ!''فال''سے کیا مراد ہے؟ فر مایا اچھا کلمہ جوتم میں سے کوئی سے۔

(٩٢٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ أَبِي سَلَمَةً عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ [صححه البحارى(٥٧٧٠)][انظر: ٩٦١٠]

(۹۲۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکیانے فر مایا بیار جانوروں کو تندرست جانوروں کے پاس نہ لا یا کرو۔

( ٩٢٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتِى بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكُلَ وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ كُلُوا وَلَمُ يَأْكُلُ وَاحِع: ١٠٠٨].

(۹۲۵) حضرت ابو ہریرہ اللہ اور ہے کہ نی علیہ کی خدمت میں جب آپ کے گھر کے علاوہ کہیں اور سے کھانا آتا تو آپ مَالَّا اِلْمَالَا کَ اَلَّا اِلْمَالَا اِلْمَالُو اِلْمُو اِلْمَالُو اِلْمُو اِلْمُالُو اِلْمَالُو اِلْمُو اِلْمَالُو اِلْمُو اِلْمُالُو اِلْمُو اِلْمُالُولُو اِلْمُالُولُولُ سِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٩٢٥٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ رَأَى رَجُلًا مُبَقَّعَ الرِّجُلَيْنِ فَقَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ رَأَى رَجُلًا مُبَقَّعَ الرِّجُلَيْنِ فَقَالَ أَخْسِنُوا الْوُصُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ [راحع: ٢١٢] أَخْسِنُوا الْوُصُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ [راحع: ٢١٢] أَخْسَرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ [راحع: ٢١٢] مُعْرَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ [راحع: ٢١٤] ومن وثل اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ وَيُلُولُ اللهِ صَلْحَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

( ٩٢٥٥) حَدَّثَنَا عَفَانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّابَّةُ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِنُو جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ[راحع: ٨٩٩] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّابَّةُ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِنُو جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ [راحع: ٨٩٩] ( ٩٢٥٥) حضرت ابو بريره ثلاثين سے مروى ہے كہ من نے جناب رسول اللَّهُ ثَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِن مَن مَن مَن عَلَيْنَا مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِن مِن مَن عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْدِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْدِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْدُنُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِقُ عَلَيْهُ وَالْمُعْدُنُ عَلَيْهُ وَالْمُحْدُنُ وَالْمُعْدُنُ وَالْمُعْدُنُ وَالْمُعْدُنُ وَالْمُولُ مِن وَالْمُعْدُنُ وَالْمُعْدُنُ وَالْمُعْدُنُ وَالَهُ مِن وَالْمُولُ وَالْمُعْدُنُ وَالْمُعْدُنُ وَالْمُعْدُنُ وَالْمُولُ وَالْمُعْنُ وَالْمُولُ وَالْمُعْنُ وَالْمُعُلُولُ مِن وَالْمُعُونُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعْدُنُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْدُلُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُولُ وَالْمِيْلُ عُلِي مُعْرَامُ ولِي الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلَى مُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُ

( ٩٢٥٥م ) وَمَنْ ابْنَاعَ شَاةً فَوَجَدَهَا مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْبِحِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْوِ [راجع: ٩٩٥، ٨٩٩٨]. (٩٢٥٥م ) جُوْخُص ( دهو کے کا شکار ہوکر ) ایس بکری خرید لے جس کے بین باندھ دیئے گئے ہوں تو اسے دومیں سے ایک بات کا اختیار ہے یا تو اس جانورکوا پے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع وفع کردے ) یا پھراس جانورکو مالک کے حوالے کردے اور

### هي مُنالِهَ امَرُهُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ الْفَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ساتھ میں ایک صاع تھجور بھی دے۔

( ٩٢٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِتَمْرٍ مِنُ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ فِيهِ بِأَمْرِهِ فَحَمَلَ الْحَسَنَ آوُ الْحُسَيْنَ عَلَى الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِتَمْرٍ مِنُ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ فِيهِ بِأَمْرِهِ فَحَمَلَ الْحَسَنَ آوُ الْحُسَيْنَ عَلَى عَلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَلُوكُ تَمْرَةً فَحَرَّكَ خَدَّهُ وَقَالَ ٱلْقِهَا يَا بُنَى آمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَلَى آلَ مُحَمَّدٍ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ [راجع: ٤٤٧٤].

(۹۲۵ ) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کے پاس صدقہ کی محبوریں لائی سکیں، نبی علیہ نے ان کے متعلق ایک عظم دے دیا اور حضرت حسن رٹائٹؤ یا حسین رٹائٹؤ کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا، ان کا لعاب نبی علیہ پر بہنے لگا، نبی علیہ نے سر اٹھا کردیکھا تو ان کے منہ میں سے وہ محبور نکالی اور فر مایا کیا شہیں اٹھا کردیکھا تو ان کے منہ میں سے وہ محبور نکالی اور فر مایا کیا شہیں پہنیس ہے کہ آل محد (مثانی کھیل کے منہ میں کھاتی۔

( ٩٢٥٧ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّاثَنَا حَمَّادٌ قَالَ آخْبَرَنَا عَمَّارُ بُنُ آبِي عَمَّارٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَطَاعَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَسَيِّدَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ [راجع: ٢٥٧].

(۹۲۵۷) حضرت ابو ہرىيە دائلىئ سے مروى ہے كه نى عليا ئے فرمايا جب كوئى غلام الله اوراپين آقا دونوں كى اطاعت كرتا ہوتو اسے ہمل يرد ہراا جرماتا ہے۔

( ٥٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كُفّاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ فَإِنْ لَمْ يُقْعِدُهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كُفّاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ فَإِنْ لَمْ يُقْعِدُهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ فَلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ آحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كُفّاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ فَإِنْ لَمْ يُقْعِدُهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ فَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ آحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كُفّاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ فَإِنْ لَمْ يُقْعِدُهُ مَعَهُ لِيَأْكُلُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ آحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كُفّاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ فَإِنْ لَمْ يُقْعِدُهُ مَعَهُ لِيَأْكُلُ

(۹۲۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا پکانے میں اس کی گرمی اور محنت سے کفایت کر ہے تو اسے جا ہے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ، اگر ابیانہیں کرسکتا تو ایک لقمہ لے کر ہی اسے و بے دے۔

( ٩٢٥٩ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ فَآلَ ٱخْبَرَنَا قَتَادَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَانِياءُ إِخُوةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَقَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ لِمَانَّهُ لَمْ يَكُنُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِي وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلًا مَرْبُوعًا إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ عَلَيْهِ ثُوبُانِ مُمْصَرَانِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقُطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُّهُ بَلَلٌ فَيَدُقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيةَ وَيَدْعُو النَّاسَ مُمَصَّرَانِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقُطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُّهُ بَلَلٌ فَيَدُقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْجِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيةَ وَيَدْعُو النَّاسَ مُمَصَّرَانِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقُطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلٌ فَيَدُقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْجِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيةَ وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامَ وَيَهُلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيَهُلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهُلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمُلَلِ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهُلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمُلَلِ مُ لَقَى الْمُسِيحَ الدَّجَالَ وَتَقَعُ الْمُسَادِ مَعَ الْمَعْمَ وَيَعْمَلُكُ اللَّهُ فِي وَاللِّنَابُ مَعَ الْعَبْمِ وَيَلْعَبَ الصَّاسِكَ اللَّهُ فَى الْمُؤْمِ وَاللَّامُ مُعَ الْمُعْرِ وَاللَّامَابُ مَعَ الْمُعْرِ وَاللَّامَ مُعَ الْعَنْمَ وَيَلُعَبَ الصَّاسِلُ وَالْمَادُ مُعَ الْمُؤْمِ وَاللَّامَابُ مَعَ الْعَنْمَ وَيَلْعَبَ الصَّالِيلُ وَالْمَارُولُ مَا الْمُعْرِقِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّاسُ مُعَ الْمُؤْمِ وَاللَّرَانِ مُ الْمُعْلِيلُ وَالْمَالُ مُعَ الْمُؤْمِ وَاللْمُؤْمِ وَاللَّامُ وَالَى الْمُؤْمِ وَالْمَالُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالُ مُنْ الْمُؤْمِ وَالْمَالُ مُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِ مُعَلِلُ اللَّهُ وَالَعُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالَى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالَمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالَمَا وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالَالَمُومُ

### هُ مُنْ اللهَ احَدُّن بُل يَنْ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ هُرِيُّرة وَمَنَّالُهُ اللهُ ال

بِالْحَيَّاتِ لَا تَضُرُّهُمْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَقَّى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ [انظر: ١٩٣٨،٩٦٣،٩] بِالْحَيَّاتِ لَا تَضُرُّهُمْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَقَّى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ [انظر: ١٩٣٩، ٩٣٩) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائن سے مروی ہے کہ نبی طالِیّا نے فرمایا تمام انبیاء کرام ﷺ علاقی بھائیوں (جن کا باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہوں) کی طرح ہیں، ان سب کی مائیں مختلف اور دین ایک ہے، اور میں تمام لوگوں میں حضرت عیسی طالیہ ہے سب نیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نبیس، اور عنقریب وہ زمین پرنزول بھی فرمائیں گے، اس لئے تم جب آنہیں دیکھنا تو مندرجہ ذیل علامات سے انہیں بیجیان لینا۔

وہ درمیانے قد کے آدی ہوں گے، سرخ وسفیدرنگ ہوگا، گیرو سے رنگے ہوئے دو کپڑے ان کے جہم پر ہوں گے، ان کے سرے پانی کے قطرے شیکتے ہوئے حسوس ہوں گے، گوکہ انہیں پانی کی تری بھی نہ پنچی ہو، پھر وہ صلیب کوتو ڑدیں گے، خزیر کوتل کردیں گے، ہزیم کوتل کردیں گے، ان کے زمانے میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام ادیان کومٹا دے گا، اور ان ہی کے زمانے ٹی سے وجالے گا حتی ادیان کومٹا دے گا، اور ان ہی کے زمانے ٹی سے وجالے گا حتی کہ ساتھ اور بھیڑ ہے بریوں کے ساتھ اور بھیڑ ہے بریوں کے ساتھ ایک گھاٹ سے سیر اب ہوں گے، اور بچ سانچوں سے کھیلتے ہوں گے اور وہ سانپ ان کی نماز جنازہ اداکریں گے۔

( ٩٢٦٠ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِجَالٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِى السَّلَانِيلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِجَالٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِى السَّلَانِيلِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِجَالٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِى السَّلَانِيلِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِجَالٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِى السَّلَانِيلِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِجَالٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِى السَّلَانِيلِ

(۹۲۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنئے مردی ہے کہ یں انے نبی اکرم ٹاٹٹٹی کو ییفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے رب کواس قوم پر تعجب ہوتا ہے جسے زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ (ان کے اعمال انہیں جہنم کی طرف لے جارہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نظر کرم انہیں جنت کی طرف لے جارہی ہوتی ہے)

( ٩٢٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ [راجع: ٩٦٦٩].

(۹۲۱۱) حَشَرَتَ الِوَبِرِيهِ وَلَا تُؤْسِتِ مُروى بِ كَهِ يَ النَّائِ نَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْهَبَّارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّحِمَ شُخْنَةٌ مِنْ يَحُدِ الْبَجَبَّارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ يُحَدِّثُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّحِمَ شُخْنَةٌ مِنْ يَحُولُ إِنَّ الرَّحِمَ شُخْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ تَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّى أَسِيءَ إِلَى يَا رَبِّ إِنِّى ظُلِمْتُ يَا رَبِّ قَالَ فَيُجِيبُهَا أَمَا تَرْضَيْنَ الرَّحِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَبِّ قَالَ فَيُجِيبُهَا أَمَا تَرُضَيْنَ الرَّحِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَبِّ قَالَ فَيُجِيبُهَا أَمَا تَرْضَيْنَ الرَّالِ إِنِّى ظُلِمْتُ يَا رَبِّ قَالَ فَيُجِيبُهَا أَمَا تَرُضَيْنَ آلِ أَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَبِّ قَالَ فَيُجِيبُهَا أَمَا تَرُضَيْنَ الرَّحْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَبِّ قَالَ فَيُجِيبُهَا أَمَا تَرُضَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَتُ إِلَى الرَّحِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ وَصَلَكِ وَٱقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ [راجع: ٧٩١٧].

### هي مُنالًا) اَمَانُ صَالِ مِنْ مَرْمُ كُونِ مُنَالًا اَمَانُ صَالَ اَلَى هُوَرِيْرُة رِجَانُهُ كَيْهُ

(۹۲۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹؤئے مردی ہے کہ نبی طائیا نے فر مایار حم رحمٰن کا ایک جزو ہے جو قیامت کے دن آئے گا اورعرض کرے گا کہ اے پروردگار! مجھے تو ڑا گیا، مجھ پرظلم کیا گیا، پروردگار! میرے ساتھ براسلوک کیا گیا، اللہ اسے جواب دے گا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں اسے جوڑوں گا جو تجھے جوڑے گا اور میں اسے کا ٹوں گا جو تجھے کائے گا۔

(٩٢٦٣) حَدَّثَنَا عَقَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي صَالِح عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَجْتَمِعُونَ فِي بَيْتٍ مِنْ بَيُوتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُرَنُونَ وَيَتَعَلَّمُونَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَقَّتُ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنُ عِنْدَهُ وَمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَقَّتُ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنُ عِنْدَهُ وَمَا اللَّهُ لَهُ بِهِ طَوِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ يَبْطِىءُ بِهِ عَمَلُهُ لَا يُسُوعُ بِهِ نَسَبُهُ [راحع: ٢٤٢١]

(۹۲ ۲۳) حضرت ابو ہریرہ نُٹائنئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب بھی لوگوں کی کوئی جماعت اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوکر قرآن کر کیم کی تلاوت کرے اور آپس میں اس کا ذکر کرے ، اس پرسکینہ کا نزول ہوتا ہے، رحمت المہی ان پر چھا جاتی ہے اور فرشتو انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ فرما تا ہے اور جو شخص طلب علم کے لئے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جس کے مل نے اسے چھچے رکھا، اس کا نسب اسے آگے نہیں لیے جاسکے گا۔

( ٩٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [راحع: ٢٠٤٣].

(۹۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فر مایا روزہ وار کے مند کی بھبک اللہ کے نزویک مشک کی خوشبوسے زیادہ عمدہ ہے۔

( ٩٢٦٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ آخْبَرَنَا أَبُو الْمُهَزِّمِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَبِّجَ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلَتْنَا رِجُلٌّ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ بِسِيَاطِنَا وَعِصِيِّنَا نَقْتُلُهُنَّ فَسُقِطَ فِي آيْدِينَا فَقُلْنَا مَا صَنَعْنَا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ صَيْدُ الْبَحْر [راجع: ٢٦ - ٨].

(۹۲۲۵) حضرت ابو ہر ریرہ وہ وہ کے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جی یا عمرے کے موقع پر نبی علیا کے ساتھ تھے کہ داتے میں ملاکی دل کا ایک غول نظر آیا، ہم انہیں اپنے کوڑوں اور لاٹھیوں سے مارنے گئے اور وہ ایک ایک کر کے ہمارے سامنے گرنے گئے، ہم نے سوچا کہ ہم تو محرم ہیں، ان کا کیا کریں؟ پھر ہم نے نبی علیا سے دریا فت کیا تو نبی علیا نے فرمایا سمندر کے شکار میں .

کوئی حرج نہیں۔

#### هي مُنالًا اَحَارُ مِنْ لِيَدِيدُ مَرْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنَالًا اَحَارُ مِنْ لِلْ اِللَّهِ مُنَالًا اَحْدُرُ مِنْ لِللَّهِ اللَّهِ مُنَالًا اللَّهُ مُرْكِرُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ٩٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَمَّنُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى الاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاثْنَيْنِ يَكُفِى الْأَرْبَعَةَ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى الاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكُفِى الْأَرْبَعَةَ

(۹۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آ دمی کا کھانا دو کے لئے، اور دوآ دمیوں کا کھانا جار آ دمیوں کے لئے کفایت کرجا تا ہے۔

( ٩٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ آخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَبِي رَافِعِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً عَنُ الْنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْسِبُ حَمَّادٌ قَالَ إِنَّهُ مَنُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمْ وَلَا يَبُأْسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفُنَى شَبَابُهُ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ [راحع: ٣ ١ ٨٨]

(۹۲۲۸) حضرت ابو ہر برہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جو شخص جنت میں داخل ہوجائے گا وہ نازونعم میں رہے گا، پریثان نہ ہوگا ،اس کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے اور اس کی جوانی فنا نہ ہوگی اور جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں کسی آ تکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل بران کا خیال بھی گذرا۔

( ٩٢٦٩ ) حَلَّثَنَا عَقَّانُ قَالَ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ نَهَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةُ [راحع: ٣٩٤٣].

(۹۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیلانے فر مایاحسن ظن بھی حسن عبادت کا ایک حصہ ہے۔

( ٩٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا خُشَيْمُ بُنُ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّقَةً آرَاحِع: ٢٩٣]. مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي عَبِّدِ الرَّجُلِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَلَقَةً آرَاحِع: ٢٩٣].

( - 9۲۷ ) حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ علیہ مرفوعاً مروی ہے کہ سلمان پراس کے گھوڑ ہے اور غلام کی زکو ہنہیں ہے۔

( ٩٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْسِبُ حَمَّادٌ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَبِيعُ الْحَمْرَ فِي سَفِينَةٍ وَمَعَهُ أَبِي هُورَةً عَنْ النَّحْمُرَ فِي سَفِينَةٍ وَمَعَهُ فِي السَّفِينَةِ قِرْدٌ فَكَانَ يَشُوبُ الْحَمْرَ بِالْمَاءِ قَالَ فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ ثُمَّ صَعِدَ بِهِ فَوْقَ الدُّورِ وَفَتَحَ الْكِيسَ

### هي مُنلاً احَدُن بن يَنْ مِنْ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ هُوَيُولَا مِنْ اللهُ هُوَيُولَا مِنَا اللهُ هُوَيُولَا مِنَا اللهُ هُولِيُرَا وَمِنَا اللهُ هُولِيرُ وَمِنَا اللهُ هُولِيرُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فَجَعَلَ يَأْخُذُ دِينَارًا فَيُلْقِهِ فِي السَّفِينَةِ وَدِينَارًا فِي الْبَحْرِ حَتَّى جَعَلَهُ نِصْفَيْنِ [راجع: ١٤٠٨].

(۱۷۱۹) حضرت ابو ہریرہ رفائٹوئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ایک آ دمی تجارت کے سلسلے میں شراب لے کر کشتی پر سوار ہوا،
اس کے ساتھ ایک بندر بھی تھا، وہ آ دمی جب شراب بیچنا تو پہلے اس میں پانی کی ملاوٹ کرتا، پھراسے فروخت کرتا، ایک دن
بندر نے اس کے پییوں کا بوہ کی پڑا اور ایک درخت پر چڑھ گیا، اور ایک ایک دینار سمندر میں اور دوسرا اپنے مالک کی کشتی میں
سیسے نظامتی کہ اس نے برابر برابر تقسیم کردیا (یہیں سے مثال مشہور ہوگئ کہ دودھ کا دودھ اور یانی کا یانی ہوگیا)

( ٩٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ رَأَى رَجُلًا مُبَقَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْعَقِبِ مِنُ النَّارِ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْعَقِبِ مِنُ النَّارِ الرَّجَعَةِ بَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْعَقِبِ مِنُ النَّارِ الرَّحِعَةِ ٢١٢٧]

(۹۲۷) محمد بن زیاد کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڈ نے ایک آ دمی کودیکھا جس نے ایز یوں کوخٹک چھوڑ دیا تھا، حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڈ کہنے لگے کہ وضوخوب اچھی طرح کرو، کیونکہ میں نے نبی اکرم مُٹاٹٹیڈ کم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جہنم کی آگ سے ایڑیوں کے لئے ہلاکت ہے۔

( ٩٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْم يَوْم الْجُمُعَةِ إِلَّا صَوْمًا مُتَتَابِعًا

(۹۲۷ ) حضرت ابوہریرہ وٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے اسکیا جعد کا روزہ رکھنے سے منع فر مایا ہے الا یہ کہوہ اسلسل کے روز وں میں شامل ہو۔

( ٩٣٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ قَالَ آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بَنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ أَوْ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ أَوْ إِبْرَاهِيمَ الْقُورِشِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْمُسُلِمِينَ مِنْ آيْدِي الظَّهُرِ اللَّهُمَّ خَلِّصُ الْوَلِيدِ بُنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ آبِي رَبِيعَةَ وَضَعَفَةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ آيْدِي الظَّهُرِ اللَّهُمَّ خَلِّصُ الْوَلِيدِ بُنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ آبِي رَبِيعَةَ وَضَعَفَةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ آيْدِي الشَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَالْ يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

(۳۵ مین ابو ہریرہ ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیظ نماز ظہر کے بعد بید دعاء فرماتے کہ اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی رہید اور مکہ مرمہ کے دیگر کمزوروں کو قریش کے ظلم وستم سے نجات عطاء فرما، جو کوئی حیار نہیں کر سکتے اور نہ راہ پا سکتے ہیں۔

( ٩٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْكُفُرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالسَّكِينَةُ فِى أَهْلِ الْعَنَمِ وَالْفَخُرُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْكُفُرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَهِمَّتُهُ الْمَدِينَةَ حَتَّى إِذَا جَاءَ دُبُرَ أُحُدٍ صَرَبَتْ وَالرِّيَاءُ فِى الْفَدَّادِينَ يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَهِمَّتُهُ الْمَدِينَةَ حَتَّى إِذَا جَاءَ دُبُرَ أُحُدٍ صَرَبَتْ

### هي مُنلهُ احَدُن بن بَيَدُ سَرُم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ هُرِيرَة عَنَانُهُ اللهِ اللهُ هُرَيُرة عَنَانُهُ الله

الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ هُنَالِكَ يَهْلِكُ وَقَالَ مَرَّةً صَرَفَتُ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ [راحع: ٨٨٣٣، ٥٥].

(۹۲۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طائیں نے فر مایا ایمان (اور حکمت) یمن والوں کی بہت عمدہ ہے، کفر مشرقی جانب ہے، سکون واطمینان بکریوں کے مالکوں میں ہوتا ہے جبکہ دلوں کی ختی اونٹوں کے مالکوں میں ہوتی ہے۔

مسیح د جال مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کی منزل مدینہ منورہ ہوگی، یہاں تک کہ وہ احد کے پیچھے آ کر پڑاؤ ڈالے گا، پھر ملائکہ اس کارخ شام کی طرف چھیردیں گے اور دیمبیں وہ ہلاک ہوجائے گا۔

( ٩٢٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةً عَنُ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ صِيَامَهُ فَلْيَصُمْهُ [راحع: ٩٩٩]

(۹۲۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا رمضان سے ایک یا دودن پہلے روزے نہ رکھا کرو، البتة اس شخص کواجازت ہے جس کامعمول پہلے ہے روز ہ رکھنے کا ہو کہ اسے روز ہ رکھ لینا جاہے۔

( ٩٢٧٧ ) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راجع: ٧١٧٠].

( ۱۷۷۷ ) اور نبی ملینا نے فرمایا جو مخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کمیں گے۔

( ۹۲۷۸ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ( ۹۲۷۸ ) اور نبی طَیْشِ نے فرمایا جو محض ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نبیت سے شب قدر میں قیام کرے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

( ١٢٧٨ م ) قَالَ عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبَانُ فِي هَذَا ِ الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

(۹۲۷۸م) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٩٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا حَكِيمٌ الْٱثْرَمُ عَنْ آبِي تَمِيمَةً الْهُجَيْمِيِّ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آتَى حَائِظًا آوُ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا آوُ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ فَقَدُ بَرِءَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ [انظر: ١٠١٧].

(۹۲۷۹) حفرت الوہریہ و التخطیت مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جو محص کسی حاکصہ عورت سے یاکسی عورت کی پیجلی شرمگاہ میں مباشرت کرے، یاکسی کا بمن کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد (مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ قَالَ حَمَّادٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ ( ۹۲۸ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ

ثُمَّ قَالَ حَمَّادٌ أَرَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِى قَرْيَةٍ أَخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ الْمَلَكُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَزُورُ أَخًا لِى فِى هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلُ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ الْمَلَكُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَزُورُ أَخًا لِى فِى هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلُ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنِّى آخَبَنْتُهُ فِى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّى يَعْنِى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّى يَعْنِى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَوْرُكُ أَنِّى يَعْنِى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّى يَعْنِى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّى يَعْنِى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّى يَعْنِى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

( ۹۲۸ ) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹی سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا ایک آ دمی اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لئے" جود وسری استی میں رہتا تھا" روانہ ہوا ، اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا ، جب وہ فرشتے کے پاس سے گذرا تو فرشتے نے اس کے اس سے بوچھا کہ کہا اس کا اس سے بوچھا کہ کہا اس کا اس سے بوچھا کہ کہا کہ فلاں آ دمی سے ملاقات کے لئے جارہا ہوں ، فرشتے نے بوچھا کہ کیا اس کا تم پرکوئی احسان ہے جسے تم پال رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں ، میں اس سے اللہ کی رضاء کے لئے محبت کرتا ہوں ، فرشتے نے کہا کہ شرائد کے پاس سے تیری طرف قاصد بن کرآ یا ہوں ، کہ اس کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تھے سے محبت کرتا ہوں ، کہا تا ہے۔

(۹۲۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُو مُورِيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِهَا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ذَارَ قُوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّ قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخُوانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَلْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا وَكَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمُ قَالُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَى خَيْلُ دُهُمٍ بَهُمٍ أَلَا يَعْدُ فَلَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ الْإِنَّانَ وَلَا اللهِ قَالَ اللهِ قَالُوا بَعْدُلُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ ال

پھر فر مایا یا در کھو! تم میں سے کچھلوگوں کومیرے حوض سے اس طرح دور کیا جائے گا جیسے گمشدہ اونٹ کو بھگایا جاتا ہے، میں انہیں آواز دوں گا کہ ادھر آؤ، لیکن کہا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا تھا، تو میں کہوں گا کہ دور ہوں، دور ہوں۔

( ٩٢٨٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ وَهْبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِ اللهِ بُنِ عَمْرَ جَالِسًا ذَاتَ يَوْم بِالسُّوقِ فَمُرَّ بِجِنَازَةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَعَابَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَانْتَهَرَهُمْ فَقَالَ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَزْرَقِ لَا تَقُلُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاَشُهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ لَسَمِعْتُهُ وَتُوقِيَّتُ امْرَأَةٌ مِنْ كَنَائِنِ مَرُوانَ فَشَهِدَهَا مَرُوانُ فَآمَرَ بِالنِّسَاءِ اللَّامِي يَبْكِينَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ لَسَمِعْتُهُ وَتُوقِيَّتُ امْرَأَةٌ مِنْ كَنَائِنِ مَرُوانَ فَشَهِدَهَا مَرُوانُ فَآمَرَ بِالنِّسَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ لَهُ فَالْتَهُرَ عُمَرُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ لَهُ يَبْكِى عَلَيْهَا وَأَنَا مَعَهُ وَمَعُهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللّهُ فَانْتَهَرَ عُمَرُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَازَةٍ فَقَالَ لَهُ يَسَعَمُ وَمَعُهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللّهُ فَانْتَهَرَ عُمَرُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَإِنَّ النَّهُ سَمِعْتَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ النَّهُ سَمِعْتَهُ وَالْ لَعُهُ وَسَلَّمَ دَعُهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ النَّهُ سَمُعَابَةٌ وَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَإِنَّ الْعَهُدَ لَكُولُ لَكُمُ وَلَوْ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ والتَهُ مِنَ قَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلُمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(۹۲۸۲) محمہ بن عمرو مُحَتَّلَةِ كَتِتِ بِين كما يك مرتب سلمہ بن اذرق حضرت ابن عمر ظالف كے ساتھ بازار ميں بيٹے ہوئے تھے، ات ميں وہاں سے ايك جنازہ گذراجس كے بيتھے رونے كى آ وازيں آ ربی تھيں، حضرت ابن عمر ظالف نے اسے معيوب قرارد كر انہيں ڈاٹنا، سلمہ بن اذرق كہنے گئے آ ب اس طرح نہ كہيں، ميں حضرت ابو ہريرہ ظالف كے متعلق بيہ گواہى ديتا ہوں كہ ايك مرتبہ مروان كے الل خانہ ميں ہے كوئى عورت مرگئى، عورتیں اسمے ہوكراس پررونے لكيس، مروان كہنے لگا كہ عبد الملك! جاؤاوران عورتوں كورونے سے منع كرو، حضرت ابو ہريرہ ظالف وہاں موجود تھے، ميں نے انہيں بيہ كہتے ہوئے خودسنا كہ ابوعبد الملك! رہنے دو، ايك مرتبہ بى عليہ كے سامنے سے بھى ايك جنازہ گذرا تھا جس پررویا جارہا تھا، ميں بھى اس وقت نى عليہ كے پاس موجود تھے اور حضرت عمر ظالف بھى جى انہوں نے جنازے گذرا تھا جس پررویا جارہ ہوں كوڈا نٹا تو نى علیہ نے فر مایا اے ابن خطاب! رہنے دو، كيونكر آ نكھ آنسو بہاتى ہے اور دل غمایس ہوتا ہے اور دخم ابھى ہرا ہے۔

انہوں نے پوچھا کیا بیروایت آپ نے حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹؤ سے خود تی ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اس پر وہ کہنے لگے ک کہاللہ اور اس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں۔

(٩٢٨٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الْحَمُرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ مِنُ النَّخُلَةِ وَالْعِنَيَةِ وَالْعِنَيَةِ [راجع: ٧٧٣٩].

(۱۹۲۸) حضرت ابوہریرہ ڈلاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلاٹینٹر کے فرمایا شراب ان دو درختوں سے بنتی ہے، ایک مجبور

# هي مُنالُ امَرُن سَلِ مِنْ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِي اللّهِ مِنْ اللّهِي مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن

( ٩٢٨٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِى ثُم بُنُ مَيْمُونِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ عَنْ شَيْحِ مِنْ أَهْلِ الْبَياتِ الْعِلْمِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشُهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَهُلِ أَبْياتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدُنَيْنَ بِخَيْرٍ إِلَّا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِى عَلَى مَا عَلِمُوا وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ وَالْحَعْ: ٩٩٧٧].

(۹۲۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے فر مایا جو بندہ مسلم فوت ہوجائے اوراس کے تین قریبی پڑوی اس کے لئے خبر کی گواہی دے دیں ،اس کے متعلق اللہ فر ما تا ہے میں نے اپنے بندوں کی شہادت ان کے علم کے مطابق قبول کر لی اوراپنے علم کے مطابق جو جانتا تھا اے پوشیدہ کر کے اسے معاف کر دیا۔

( ٩٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ وَزَادَنِي غَيْرُ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْذَبُ النَّاسِ الصُّنَّاعُ

(۹۲۸۵) حضرت اَبو ہریرہ ظافظ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹے صنعت کار (یا مزدور) ہوتے ہیں۔

( ٩٢٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَبٍ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنُ آبِي كَثِيرٍ الْغُبَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ [راجع: ٣٧٣٩].

(۹۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹزے مروی ہے کہ جناب رسول الله ٹاٹٹٹٹائے فرمایا شراب ان دو درختوں سے بنتی ہے ، ایک مجور اورا ک انگور۔

( ٩٢٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَثُ غُلَامًا أَسُودَ فَقَالَ هَلُ لَكَ مِنُ اللَّهِ عِلَّا أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُبَّمَا لَيْسَ جَاءَتُ بِالْبَعِيرِ الْأَوْرَقِ إِيلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلُوانُهَا قَالَ رُمْكُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُبُّمَا لَيْسَ جَاءَتُ بِالْبَعِيرِ الْأَوْرَقِ إِيلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُذَا الْمَالَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا النَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْ

(۹۲۸۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی طیس کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا ہے اللہ کے نبی امیری بود کے ایک سیاہ رنگت والا لڑکا جنم دیا ہے (دراصل وہ نبی طیس کے سامنے اس بیچ کا نسب خود سے ثابت نہ کرنے کی درخواست پیش کرٹا چاہ رہا تھا،) نبی طیس نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں! نبی طیس نے پوچھا کہ ای ان میں کوئی خاسشری رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ اس نے کہا سرخ، نبی طیس نے کہا سرخ، نبی طیس نے پوچھا کیا ان میں کوئی خاسشری رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ اس نے کہا

### هُ مُنْ لِمُ الْمُ الْمُرْانُ بِلِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ

جی ہاں! اس میں خانستری رنگ کا اونٹ بھی ہے، نبی طالیہ نے فر مایا سرخ اونٹوں میں خانستری رنگ کا اونٹ کیے آگیا؟ اس نے کہا کہ شاید کسی رگ نے بیرنگ سینچ لیا ہو، نبی علیہ ان فر مایا پھر اس بچے کے متعلق بھی یہی سمجھ او کہ شاید کسی رگ نے بیرنگ تھینچ لیا ہو۔

( ٩٢٨٨ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَلَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ ثَابِتٍ الزُّرَقِیِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِطِرِیقِ مَكَّةَ إِذْ هَاجَتْ رِیحٌ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ الرِّیحَ قَالَ فَلَمْ یَرُدُّوا عَلَیْهِ شَیْنًا قَالَ فَلَمْ عُمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِطِرِیقِ مَكَّةَ إِذْ هَاجَتْ رِیحٌ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ الرِّیحَ قَالَ فَلَمْ یَرُدُّوا عَلَیْهِ شَیْنًا قَالَ فَاللهِ فَلَا تَسُعُنی الَّذَی سَأَلَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَاسْتَحْتَثْتُ رَاحِلَتِی حَتَّی آذر کُته فَقُلْتُ یَا آمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ بَلَغَنِی آلَّكَ فَاسْتَحْتَثْتُ رَاحِلَتِی حَتَّی آذر کُته فَقُلْتُ یَا آمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ بَلَغَنِی آلَّكَ سَالِی اللهِ فَلا تَسُبُوهَا سَأَلْتَ عَنْ الرِّیحِ وَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ الرِّیحُ مِنْ رَوْحٍ اللّهِ فَلا تَسُبُوهَا وَسَلُوا خَیْوهَا وَاسْتَعِیدُوا بِهِ مِنْ شَوِّهَا [راحع ۲۷٤٠٧].

(۹۲۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنا ہے مروئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹنا کی پرجا رہے تھے کہ مکہ کرمہ کے راستے ش تیز آئد کھی نے لوگوں کو آلیا، لوگ اس کی وجہ ہے پریشانی میں جالا ہوگے، حضرت عمر ڈاٹٹنا نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا آئد کی کے متعلق کون شخص ہمیں حدیث سنائے گا؟ کسی نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، مجھے بعد چلا کہ حضرت عمر ڈاٹٹنا نے لوگوں سے اس نوعیت کی کوئی حدیث دریا فت فرمائی ہے تو میں نے اپنی سواری کی رفتار تیز کر دی حتی کہ میں نے انہیں جالیا، اورعرض کیا کہ امیر المؤمنین! مجھے بعد چلا ہے کہ آپ نے آئد کھی کے متعلق کسی حدیث کا سوال کیا ہے، میں نے نبی ملینا کو یفرماتے ہوئے سنا ہے کہ آئد کھی یعنی تیز ہوا اللہ کی مہر بانی ہے ، بھی رحت لاتی ہے اور بھی زحت ، جب تم اسے دیکھا کروتو اسے برا بھلا نہ کہا کرو، بلکہ اللہ سے اس کی فیرطلب کیا کرواور اس کے شرسے اللہ کی بناہ ما نگا کرو۔

﴿ ٩٢٨٩ ﴾ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بُنَ الْأَصَمِّ قَالَ كُنتُ بِالْمَدِينَةِ مَعَ مَرْوَانَ بُنِ الْحَكَمِ وَآبِي هُرَيْرَةَ فَمَرَّتُ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُمُ مَرُوانُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقَامَ عِنْدَ ذَلِكَ مَرْوَانُ

(۹۲۸۹) یزید بن اصم میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مروان بن علم اور حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھا، ان دونوں کے قریب سے ایک جنازہ گذرا، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو تو کھڑے ہو گئے، لیکن مروان کھڑا نہ ہوا، ایں پر حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو قر مانے گئے کہ میں نے تبی ملیقا کو دیکھا ہے کہ آپ ٹاٹٹو آک پاس سے جنازہ گذراتو آپ ٹاٹٹو آکھڑے ہوگئے، یہ سن کرمروان بھی کھڑا ہو گیا۔

( ٩٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّهُ مِحَمَّدٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مَعْمَرٍ [راحع: ٧١٣] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مَعْمَرٍ [راحع: ٧١٣] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهِى عَنْ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مَعْمَرٍ [راحع: ٩٢٩٠] النَّبِي بَوْل کِ وَالْعَتِيرَةِ وَالْعَرْبِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِمَ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَالْعَرْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا لَعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعُوالِعُوا عَلَى عَلَيْهُ وَالْعُلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْه

# الله المراضل منظم المراضل منظم المراضل منظم المراضل منظم المراضل المر

- ( ٩٢٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [راحع: ٩٩١].
- (۹۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بچہ بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں۔
- ( ٩٢٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَيُسْتَجَابُ لَهُ وَإِنِّى أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَوْ خَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَيُسْتَجَابُ لَهُ وَإِنِّى أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَوْ خَرَ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (٩٩٥)] [انظر: ٨٥٥]
- (۹۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنائٹی اللہ منا اللہ منا میں کی ایک دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپٹی وہ دعاء قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔
- ( ٩٢٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَوَضَّنُونَ فِي الْمَطْهَرَةِ فَيَقُولُ لَهُمْ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ [صححه البحارى (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢)، وابن حبان (١٠٨٨)]. [راجع: ٢١٢٢].
- (۹۲۹۳) محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اٹاٹنا کچھلوگوں کے پاس سے گذر سے جوہ ضوکر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنا کہنے لگے کہ وضوخوب اچھی طرح کرو، کیونکہ بیس نے ابوالقاسم مُلَّائِنَا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم کی آگ سے ایر یوں کے لئے ہلاکت ہے۔
- ( ٩٢٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ كَانَ مَرُوَانُ يَسْتَغْمِلُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَكَانَ إِذَا رَأَى إِنْسَانًا يَجُرُّ إِزَارَهُ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ ثُمَّ يَقُولُ قَدْ جَاءَ الْأَمِيرُ قَدْ جَاءَ الْأَمِيرُ ثُمَّ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا [راحع: ٩٩٢].
- (۹۲۹۴) محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ مروان حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کو مدیند منورہ پر گورنر مقرر کر دیا کرتا تھا، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو جب کسی آ دی کو اپنا تہبندز مین پر کھیٹتے ہوئے دیکھتے تو اس کی ٹانگ پر مارتے اور پھر کہتے کہ امیر آ گئے ،امیر آ گئے اور فرماتے کہ ابوالقاسم مَالٹیو کم ایا ہے کہ جو تھے کہ رم نہیں فرما تا۔
- ( ٩٢٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخُفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ ٱنْعِلْهُمَا جَمِيعًا فَإِذَا لَيِسْتَ فَابُدَأُ بِالْيَمِينِ وَإِذَا خَلَعْتَ فَابُدَأُ بِالْيُمِينِ وَإِذَا خَلَعْتَ فَابُدَأُ بِالْيُسْرَى [راحع: ٧١٧٩].

### هُيْ مُنْلِهُ احَدِّنَ بَلِ يَوْمِ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْدِم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۹۲۹۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا دونوں جو تیاں پہنا کرویا دونوں اتاردیا کرو، جبتم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پاؤں کی اتارے۔

( ٩٢٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلُهُ أَكُلَةً أَوْ أَكُلَتَيْنِ أَوْ لُقُمَةً أَوْ لُقُمَتَيْنِ شُعْبَةُ شَكَّ فَإِنَّهُ وَلِي عِلاَجَهُ وَحَرَّهُ [راجع: ٥٠٥٥].

(۹۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جبتم میں سے کسی کا خادم کھانا پکانے میں اس کی کفایت کرے تواسے چاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ،اگر ایسانہیں کرسکتا توایک دو لقمے ہی اے دے دے۔

( ٩٢٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيُوةَ أَنَّ الْحَسَنَ أَخَذَ تَمُوةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخُ كِخُ ٱلْقِهَا أَمَا شَعَرْتَ آنَا أَهُلَ يَهُرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخُ كِخُ ٱلْقِهَا أَمَا شَعَرْتَ آنَا أَهُلَ يَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخُ كِخُ ٱلْقِهَا أَمَا شَعَرْتَ آنَا أَهُلَ بَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخُ كِخُ الْقِهَا أَمَا شَعَرْتَ آنَا أَهُلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُو عُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَكُلُ الصَّدَقَةَ [راحع: ٤٤٧٤]

(۹۲۹۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن ڈاٹنئے نے صدقہ کی ایک مجور لے کرمنہ میں ڈال لی، نبی مالیا نے فرمایا اسے نکالو، کیامتہیں پی نہیں ہے کہ ہم آ لِ محمد (مُثَالِّئِم) صدقہ نہیں کھاتے۔

( ٩٢٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَبُو الْقَاسِمِ لَوْ أَنَّ الْأَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِياً أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَبُو الْقَاسِمِ لَوْ أَنَّ الْأَنْصَارِ سَلَكُوا وَادِياً أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِي الْمُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِي الْأَنْصَارِ قَالَ فَكَانَ أَبُو هُرَيُوةَ يَقُولُ مَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأُمِّي لَقَدُ آوَوْهُ وَكَلِمَةً أُخْرَى [صححه النحارى (٣٧٧٩)]. [انظر: ٩٣٥٣، ١٠٥٥].

(۹۲۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی تالیگانے فرمایا اگرلوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصاری دوسری وادی میں تو میں انصار کے کساتھان کی وادی میں چلوں گا ،اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فر دہوتا۔

( ٩٢٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمُو قَالَ لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُو بِأَحَدِ النَّظُرَيْنِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمُو قَالَ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ وَلَا تَسَأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَي صَحْفَتِهَا فَي صَحْفَتِهَا فَي صَحْفَتِهَا فَي مَالَهَا مَا كُتِبَ لَهَا وَلَا تَسَالُ الْمُرْآةُ وَلَا يَسَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

(۹۲۹۹) حضرت ابوہریرہ ڈلائٹ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اچھے داموں فروخت کرنے کے لئے بکری یا اونٹنی کا تھن مت با ندھا کرو، جو شخص (اس دھوکے کا شکارہوکر) ایسی اونٹنی یا بکری خرید لے تو اسے دویش سے اُیک بات کا اختیار ہے جواس کے تن میں بہتر ہو، یا تو اس جانورکوا پنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کردے) یا پھر اس جانورکو ما لک کے حوالے کردے اور ساتھ

#### هي مُنلاً احَيْنَ بن يَنْ مَرْم كُول وَ فَيْنَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُؤْلِ وَفَيْنَا اللهُ هُرِيْرَة سَيَّنَا

میں ایک صاع مجور بھی دے، کوئی آ دمی اپنے بھائی کی بھے پر تھے نہ کرے، کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تا کہ اس کے پیالے میں جو کچھ ہے وہ سمیٹ لے، کیونکہ اسے وہی ملے گا جواس کے لئے لکھ دیا گیا ہے اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، اور تا جروں سے باہر باہر ہی مل کر سودامت کیا کرو۔

( ٩٣.٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرُفُثُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كَمَا وَلَدَّتُهُ أُمَّهُ [راحع: ٢١٣٦].

(۹۳۰۰) حضرت الوہر رَدہ وَ اللّٰهُ عَمْد وہ اس دن کی المیّا نے فرمایا جو تف اس طرح جی کرے کہ اس میں اپنی عورتوں سے بہاب میں دہ دوہ اس دن کی کیفیت لے کراپنے گھر لوٹے گا جس دن اس کی مال نے اسے جنم دیا تھا۔ (۹۳.۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سُهَیْلُ بُنُ آیِی صَالِحٍ یُحَدِّثُ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النّبِی صَالِحِ یُحَدِّثُ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النّبِی صَالِحِ یُحَدِّثُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ آنَّهُ قَالَ لَا وُضُوءَ إِلّا مِنْ حَدَثٍ آوُ رِیحٍ [انظر: ۲۱۲،۹۰،۹۱۹]

(۱۰۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا وضوائی وقت واجب ہوتا ہے جب حدث لاحق ہو یاخروج رہے ہو۔

( ٩٣.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حُجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرُفُثُ وَلَمْ يَفُسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَذَتْهُ أُمَّهُ [راحع: ٣٦].

(۹۳۰۲) حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جو محض اس طرح جج کرے کہ اس میں اپنی عورتوں سے بے تجاب بھی نہ ہوا در کوئی گناہ کا کام بھی نہ کرے، وہ اس دن کی کیفیت لے کراپنے گھر لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔

( ٩٣.٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى غُلَامِ الْمُسْلِمِ وَلَا عَلَى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [راجع: ٢٩٣].

(۹۳۰۳) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤے مرفوعاً مروی ہے کہ مسلمان پراس کے گھوڑے اورغلام کی زکو ہ نہیں ہے۔

(ع٣٠٤) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَلَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ آبِي الشَّعْفَاءِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ كُنَّا قَعُودًا مَعَ آبِي هُرَيْرَةً فِي الْمُسْجِدِ فَخَرَجَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَمَّا هَذَا فَقَدُ مَعَ آبِي هُرَيْرَةً فِي الْمُسْجِدِ فَخَرَجَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَمَّا هَذَا فَقَدُ عَمَى آبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٥٥٥)، وابن حزيمة: (١٥٦٠)]. [انظر: ١٩٣٧، عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٥٥٥)، وابن حزيمة: (١٥٦٠)].

(۹۳۰۳) ابوالشعنا عاربی بیشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ ظائد کے ساتھ مجد میں بیٹے ہوئے سے کہ مؤذن نے ادان دی الیک آدمی اٹھا اور مجد سے نکل گیا ،حضرت ابو ہریرہ ظائد نے فر مایاس آدمی نے ابوالقاسم ظائد کی نافر مانی کی۔

### هي مُنالِمًا مَرْبِينَ بل يُؤْمِنُ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

( ٩٣٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي حَصِينٍ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ زَآنِي إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَصَوَّرُ بِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ زَآنِي إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَصَوَّرُ بِي فَي الْمَنَامِ فَقَدُ زَآنِي إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَصَوَّرُ بِي قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ لَا يَتَشَبَّهُ بِي [صححه البحاري (١١٠)]. [انظر: ٩٦٧ ٢ ٩٥ ، ١٠٥٧]، [ياحع: ٣٧٩٨].

(۹۳۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلٹھئے کے ارشاد فرمایا جسے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ،اسے یقین کر لینا جا ہے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

( ٩٣٠٥م ) وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [صححه البخارى (١١٠)، ومسلم (٣)] [انظر:

(٩٣٠٥م) اورجو مخص جان بوجه كرميرى طرف كى جموثى بات كى نسبت كرے،اسے اپناٹھ كانہ جہنم ميں بنالينا جاہئے۔

( ٩٣٠٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرانِهِ وَيُشْرِكَانِهِ [راحع: ٣٤٣]

(۹۳۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی طایق نے فرمایا ہر بچی فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یامشرک بنادیتے ہیں۔

( ٩٣.٧ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُكُمُ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا أَدْرِى ذَكَرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا أَدْرِى ذَكَرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُكُمُ قَرْنِي ثُمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ قَالُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

(۹۳۰۷) حضرت ابو ہر کی وہ ٹاٹھئے مووی ہے کہ جناب رسول اللّہ کاٹھئے نے ارشادفر مایا میری امت کاسب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں مجھے مبعوث کیا گیا ہے، پھراس کے بعد والوں کا زمانہ، پھراس کے بعد والوں کا زمانہ سے بہتر ہے (اب یہ بات اللّٰہ زیادہ جا تنا ہے کہ نبی علیہ نے دومرتبہ بعد والوں کا ذکر فر مایا یا تین مرتبہ )اس کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جوموٹا پے کو پیند کرے گی اور گواہی کے مطالبے سے قبل ہی گواہی دیئے کے لئے تیار ہوگی۔

( ٩٣.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسُفَلَ مِنْ الْكُعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ يَعْنِي الْإِزَارُ [صححه البحاري(٧٨٧)]. [انظر: ١٠٤٦٦، ٩٩٣٦].

(٩٣٠٨) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹئے سے مروی ہے کہ نی الیا نے فر مایا شلوار کا جوحصہ نخوں کے پنچرہے گاوہ جہنم میں ہوگا۔ (٩٣٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضُو بُنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرةً

# هُ مُنْ الْمُ الْمَرْ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ رَجُلٌ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُو أَحَقُّ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ رَجُلٌ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُو أَحَقُّ بِهِ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ رَجُلٌ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ [راحع: ١٧ ٥٨].

(۹۳۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّدمَّلَ اللّٰہُ کَا ارشاد فر مایا جس آدمی کومفلس قر ار دے دیا گیا ہو اور کسی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ٩٣١ ) حَلَّثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الزَّهْرِئُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصَّ الشَّارِبِ [راحع: ٢١٣٩].

(۹۳۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیشانے فرمایا پانچ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں ، ① ختنہ کرنا ④ زیرنا ف پال صاف کرنا ⊕ بغل کے بال نوچنا ⊕ ناخن کا ٹنا @ مونچھیں تراشنا۔

(۹۳۱۱) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ الْقُرُدُوسِتَّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُوَيُوةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمُثَالِهَا وَالصَّوْمُ لِي وَآنَا آجُزِى بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَوَابَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمُثَالِهَ عَزَّوَجَلَّ آطُيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [راحع: ١٩٧] جَرَّاى الصَّوْمُ لِي وَآنَا آجُزِى بِهِ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ آطُيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [راحع: ١٩٧] جَرَّاى الصَّوْمُ لِي وَآنَا آجُزِى بِهِ وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ آطُيبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [راحع: ١٩٧] [راحع: ١٩٧] (١٣١٩) حضرت ابو بريه وَتَانَعُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعُلُولُ اللهِ اللهِ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَى مَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

( ٩٣١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ حَسَّانَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُوَيُوَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ مَنُ عَاشَ مِنْكُمُ أَنْ يَلْقَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِمَامًا مَهْدِيَّا وَحَكَمًا عَذُلَّا فَيَكُسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

(۹۳۱۲) حضرت ابو ہر رہے ہٹائٹئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر ما یا عنقریب تم میں حضرت عیسیٰ علیّاا کیے منصف حکمران کے طور پر نزول فر مائیں گے، جوزندہ رہے گاوہ ان سے ملے گا، وہ صلیب کوتو ڑ دیں گے، خزیر کوتش کر دیں گے، جزیر کوموتو ف کرویں گے اوران کے زمانے میں جنگ موتوف ہوجائے گی۔

( ٩٣١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي [صححه مسلم (٢٢٦٦)]. [انظر: ١٠١١].

(۹۳۱۳) حضرت ابو ہریرہ رفائن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَاثِيَّا نے ارشاد فرمایا جے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ،اسے یقین کر لینا جاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت

#### هي مُنلاً اعَدُرَى بَنِ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ هُرَيْرَة رَبَّيَاللَهُ ا نَبِين ركة ا

( ٩٣١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِاثَةٍ وَسَبْعِ أَمْثَالِهَا فَإِنْ لَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ [راحع: ٥ ٩ ٧].

(۹۳۱۴) حضرت ابوہریرہ ٹالٹنے ہے مروی ہے کہ نبی مالیا جو محض کسی نیکی کا ارادہ کر سے تب بھی اس کے لئے دس گنا سے لے کرسات سوگنا تک نیکیاں اس کے لئے دس گنا سے لے کرسات سوگنا تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اوراگروہ اس نیکی کوکرگذر ہے تو اس کے لئے دس گنا ہے کارادہ کر لے کین اس پڑمل نہ کر ہے تو لکھ دی جاتی ہے، اوراگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کر لے کین اس پڑمل نہ کر بے تو وہ گناہ اس کے نامہُ اعمال میں درج نہیں کیا جاتا۔

( ٩٣١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْفَأْرَةُ مِمَّا مُسِخَ وَآيَةُ ذَلِكَ آنَّهُ يُوضَعُ لَهَا لَئَنُ الْفَنَمِ أَصَابَتْ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ كَمْبٌ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَنْزِلَتْ عَلَى التَّوْرَاةُ [راجَ: ٢١٩٦]

(۹۳۱۵) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے مردی ہے کہ چو ہا ایک سنے شدہ قوم ہے اور اس کی علامت سے کہ اگر اس کے سامنے اونٹ کادود صرکھا جائے تو وہ اسے نہیں بیتیا اور اگر بکری کا دود صرکھا جائے تو وہ اسے بی لیتا ہے؟

کعب احبار مُعَلَّلَة (جونومسلم يبودي عالم تھ) کہنے لگے کد کيا سي حديث آپ نے خود ني عليا سے ني ہے؟ ميں نے کہا کھے پرتورات نازل ہوئی ہے؟

( ٩٣١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْبَهِيمَةُ عَقْلُهَا جُبَارٌ وَالْبِنُرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ [راحع: ٢١٢].

(۹۳۱۲) خضرت ابو ہریرہ بڑا تھئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَا الله عَلَيْ ارشاد فرمایا چوپائے کا زخم رائیگال ہے، کنوکیس میں گر کرمرنے والے کا خون رائیگال ہے، اوروہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں خس (یا نچوال حصہ) واجب ہے۔

(۹۳۱۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوَدِّنُ يَعْفَرُ لَهُ مَدُّ صَوْبِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبِ وَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُودِينَ يَعْفَرُ لَهُ مَدُّ صَوْبِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبِ وَيَالِينَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُودِينَ يَعْفَرُ لَهُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُودِينَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُودِينَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعْفَرُ لَكُونَهُ مَا بَيْنَهُمَا إِنظِ ١٩٧٥ و مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعْفَرُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْلَ مَا بَيْنَهُمَا إِنظَ ١٩٧٤ و اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَنْ مَوْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا بَيْنَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَلِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَل



### هي مُنالاً احَدِينَ بل يَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ا

( ٩٣١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا ٱجْمَعُونَ [راحع: ١٤٤]

(۹۳۱۸) حضرت ابو ہر رہ والنظ سے مروی ہے کہ نبی طیا نے ارشاد فر مایا امام اسی مقصد کے لئے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اس لئے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سیمنع اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کے تو تم رَبّنا لَكَ الْحَمْدُ كَبُواور جب وہ بیٹے کرنماز پڑھو۔

( ٩٣١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِى ابْنَ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ آبِى مُحَمَّدٍ أَظُنَّهُ حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ أَبِى مُرَيْرَةَ قَالَ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ يُقْرَأُ فِيهَا فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ يُقْرَأُ فِيهَا فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ [راحع: ٤٩٤].

(۹۳۱۹) حضرت ابو ہریرہ فٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی ملیٹانے ہمیں (جبرکے وریعے) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تہمیں سنائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

( ٩٣٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَلْ آبِيهِ عَلَى أَبْعُلُونَ عَلَى أَبْعُلُونُ عَلَيْهِ عَلَى أَبْعُلُونَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَا عَلِي أَبْعُلُونَ عَلْمُ أَبِيهِ عَلْمَ عَلْمَالِي عَلْمَالِي عَلْمَا عَلَيْهِ عَلْمَالِي عَلْمَالِي عَلْمَالِي عَلْمَالِي عَلْمَالِي عَلْمَالِي عَلْمَالِي عَلْمَ عَلْمَا عَلْمَا عَلَمَ عَلْمَالِي عَلْمَا عَلْمَا عَلْمَا عَلْمَا عَلَمَ عَلْمَا عَلْمَا عَلَمَ عَلَيْكُوا عَلْمَا عَلَمَا عَلَيْمَ عَلْمَالِكُمُ أَبْعُلُوا عَلْمَا عَلَمَ عَلْمَا عَلَمَه

(۹۳۲۰) حَضرت ابوہریہ ہٹائن ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا (ہرانسان کابدکاری میں حصہ ہے چنانچہ) آتھیں بھی زنا کرتی ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے اورشرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔

( ٩٣٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَأَتَى عَلَى جُمْدَانَ فَقَالَ هَذَا جُمُدَانُ سِيرُوا سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُوا سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالَ الْمُفَرِّدُونَ اللَّهَ كَثِيرًا

(۹۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طلیا ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے کسی رائے میں چل رہے تھے تی کہ' جمدان' نامی جگہ پر پہنچ کرفر مایا یہ جمدان ہے، روانہ ہو جاؤ، اور' مفر دون' سبقت لے گئے، صحابہ ٹوٹٹٹانے بوچھایا رسول اللہ! مفر دون کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا جواللہ کاذکر کثرت سے کرتے رہتے ہیں۔

( ٩٣٢١م ) ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفَرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ

(۹۳۲۱م) پھرنی ملینا نے فرمایا اے اللہ! حلق کرانے والوں کی بخشش فرما، صحابہ کرام ٹھ کٹھ نے عرض کیا یا رسول اللہ! قصر کرانے والوں کے لئے بھی دعاء سیجئے، نبی ملینا نے پھریہی فرمایا کہا ہے اللہ! حلق کرانے والوں کی مغفرت فرما، تیسری مرتبہ نبی ملینا نے قصر کرانے والوں کو بھی اپنی دعاء میں شامل فرمالیا۔

( ٩٣٢٢ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَزُنَاءِ [راجع: ٣٠٠٣].

(۹۳۲۲) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا قیامت کے دن حقد اُروں کوان کے حقوق ادا کیے جا کیں گے جتی کہ بے سینگ بکری کوسینگ والی بکری سے'' جس نے اسے سینگ مارا ہوگا'' بھی قصاص دلوایا جائے گا۔

( ٩٣٢٣ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَلَا يَخُطُّبُ عَلَى خِطْيَتِهِ [انظر: ١٠٨٦١،٩٩٦، ١٠٨٦].

(۹۳۲۳) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی ط<sup>یع</sup> نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی آ دی اپنے بھائی کے پیغامِ نکاح پر اپنا پیغامِ نکاح بھیج دے، یا اپنے بھائی کی تھے پر اپنی تھے کرے۔

( ٩٣٢٤) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِ دُوا بِالصَّلَاقِ (٩٣٢٣) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی مَلِیَّا نے فرمایا گری کی شدت جہنم کی پیش کا اثر ہوتی ہے، لہذا نماز کو صندُ اکر کے پڑھاکر د۔

( ٩٣٢٥ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الشَّيْطَانُ الْأَذَانَ وَلَى وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الطَّوْتَ

(۹۳۲۵) گذشته سند ہی سے نبی علیا نے فرمایا شیطان اذان کی آواز سنتا ہے زورزور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان ندین سکے۔

( ٩٢٢٦) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُصِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ قِيلَ مَا هُنَّ أَىٰ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعُطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِيمِ وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ وَأُحِلَّتُ لِى الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتُ لِى الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخُلُقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِى النَّيْسُونَ وَطُهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخُلُقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِى النَّبِيُّونَ

(۹۳۲۲) اور گذشته سند سے ہی مروقی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا مجھے دیگر انبیاء علیہ پرچہ چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے، سی نے پوچھایار سول الله مثالی ہے میری مدوی گئی ہے، میرے پوچھایار سول الله مثالی ہے میری مدوی گئی ہے، میرے لیے مال فنیمت کو طلال قرار دے دیا گیا ہے، میرے لئے زمین کو پاکیز گی بخش اور مسجد بنا دیا گیا ہے، مجھے ساری مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اور نبیوں کا سلسلہ مجھ پرختم کر دیا گیا ہے۔

### هي مُنالاً اَحْدِرَ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

( ٩٣٢٦م ) مَثْلِى وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى قَصْرًا فَأَكُمَلَ بِنَانَهُ وَأَحْسَنَ بُنْيَانَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَنَظَرَ النَّاسُ إِلَى الْقَصْرِ فَقَالُوا مَا أَحْسَنَ بُنْيَانَ هَذَا الْقَصْرِ لَوْ تَمَّتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ أَلَا فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَةُ أَلَا فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَةَ أَلَا فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَةَ أَلَا فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَةَ أَلَا اللَّبِنَةَ أَلَا اللَّبِنَةَ

(۹۳۲۷م) (حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا) میری اور جھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آ دمی نے ایک نہایت حسین وجمیل اور مکمل ممارت بنائی، البتداس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اس کے گرد چکرلگاتے، تنجب کرتے اور کہتے جاتے تھے کہ ہم نے اس سے عمدہ ممارت کوئی نہیں دیکھی ، سوائے اس اینٹ کی جگہ کے ، سو وہ اینٹ میں ہوں۔

( ٩٣٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنُ سُهَيْلِ بْنِ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْبَرِى عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَمَا بَيْنَ مِنْبَرِى وَحُجْرَتِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

(۹۳۲۷) حفرت ابو ہر رہ ہ اٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر ما یا میرا رہنجر جنت کے درواز وں میں سے کسی درواز بے پر ہوگا اور میرے منبراور میرے حجرے کے درمیان کا حصہ جنت کا ایک باغ ہے۔

( ٩٣٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ وَمُولَ الْعَبْدُ مَالِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِيهِ وَإِنَّ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكُلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي وَإِنَّ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكُلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِيهِ وَإِنَّ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكُلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِيهِ وَالرَّكُهُ لِلنَّاسِ [راجع: ٩٩١٨]

(۹۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا انسان کہتا پھرتا ہے میرا مال، میرا مال، حالا نکہ اس کا مال تو صرف بیتین چیزیں ہیں، جو کھا کرفناء کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا راہ خدامیں دے کرکسی کوخوش کر دیا، اس کے علاوہ جو پچھ بھی ہے، وہ سب لوگوں کے لئے رہ جائے گا۔

( ٩٣٢٩ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذُرَ لَا يُقَدِّمُ مِنْ الْقَلَدِ شَيْئًا . وَإِنَّمَا يُسْتَخُرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ [راحع: ٧٢٠٧].

(9779) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے منت مانے سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ اس سے کوئی چیز وقت سے پہلے نہیں مل عتی ،البته منت کے ذریعے بخیل آ دمی ہے مال نکلوالیا جا تا ہے۔

( ٩٣٣ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ قَالَ حَلَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُزَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ قَالُوا وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ سَلِّمُ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبُهُ وَإِذَهِ اللَّهَ

### هي مُناهَا مَنْ مِنْ لِيدِيدِ مَنْ اللهُ هُرَيْرُةُ سَيَّالُهُ اللهُ هُرَيْرُةُ سَيَّالُهُ اللهُ هُرَيْرُةً سَيَّالُهُ

فَشَمَّتُهُ وَإِذَا مُوضَ فَعُدُهُ وَإِذَا مَّاتَ فَاصْحَبُهُ [راجع: ٨٨٣٢].

(۹۳۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھرتی ہیں، صحابہ ڈاٹھ نے پوچھایارسول الله مگاہ ہے اوہ کیا؟ فرمایا جب وہ تم سے ملے توسلام کرو، جب دعوت دے تو قبول کرو، جب نصیحت کی درخواست کرے تو نصیحت (خیرخوابی) کرو، جب چھینک کرالحمد للہ کہے تو (برجمک اللہ کہہ کر) اسے جواب دو، بھار ہوتو عیادت کرو، اورم جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ۔

( ٩٣٣١ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي النّارِ أَبَدًا [راحع: ٢ - ٨٨٠]

(۹۳۳۱) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی ملیّنا نے فر مایا کا فراوراس کامسلمان قاتل جہنم میں مجمع نہیں ہو سکتے ۔

( ۱۳۳۲ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ لِى قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَضْطَعُونِى وَأَخُلُمُ عَنْهُمْ فَيَجْهَلُونَ عَلَى وَأَخْصِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِينُونَ إِلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْفُونِى وَأَخُلُمُ عَنْهُمْ فَيَجْهَلُونَ عَلَى وَأَلُهُ عَلَيْهِمْ وَيُعْمِونَ إِلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَاتَمَا تُسِفَّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ [راحع: ١٧٩٧] إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَاتَمَا تُسِفَّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ [راحع: ١٧٩٧] و الله الله الله عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ مَادُمْتُ عَلَى ذَلِكَ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ وَاللهِ عَلَيْهِمْ مَادُمْتُ عَلَى ذَلِكَ وَاللهِ عَلَيْهِمْ مَادُمْتُ عَلَى ذَلِكَ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُمْ الْمُعْلَى اللهِ عَلَيْهُمْ الْمُ اللهِ عَلَيْهِمْ مَا وَلَي اللهُ عَلَيْهِمْ مَا وَلَهُ عَلَيْهِمْ مَا وَلَهُ عَلَيْهِمْ مَا وَلَا عَلَيْهُمُ الْمُ اللهِ عَلَيْهُمْ الْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(۹۳۲۳) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْهُ وَلَا لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْهُ سِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُوا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ وَالْجَهَادَ وَالصَّلَمَةُ وَالصَّلَمَ وَالْجَهَادَ وَالصَّلَمَةُ وَالصَّلَمَةُ وَالصَّلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَهَادَ وَالصَّلَمَة وَالصَّلَمَة وَالصَّلَمَة وَالصَّلَمَ وَالْجَهَادَ وَالصَّلَمَة وَالصَّلَمَ وَالْجَهَادَ وَالصَّلَمَة وَالصَّلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَالُ مَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَيْعُولُوا كَمَا قَالَ وَقَدُ الْوَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ السَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَ لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَ لَى اللّهُ عَنْ وَالْمَعْمَ الْوَلَ اللّهُ عَنْ وَكُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَكَ رَبَّنَا وَإِلْيَكَ الْمَصِيرُ فَلَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَكَ رَبَّنَا وَإِلْيَكَ الْمَصِيرُ فَلَمَا الْقَوْمُ وَذَلَّتُ بِهَا الْمُعْمَالُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَرُسُلِهِ لَا نَفْولُوا مَلَا اللّهُ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُهُ وَلُولَ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ عَنْ وَكُلُولُ الْمَالِلَةُ وَلَوا الللهُ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُهُ مَا الْمَالُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُلائِكَتِهِ وَكُنْهُ وَلُولًا اللهُ الْمُؤْمِنُونَ كُلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْعُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### هي مُنالاً احَيْرَة بِيَالِمُ مِنْ اللهِ احْدِي اللهِ مِنْ اللهُ احْدِيرة بِيَالَيْهُ وَمِنْ اللهُ هُرِيْرة بِيَالَيْهُ كَا

آخد مِنْ رُسُلِهِ قَالَ عَفَّانُ قَرَآهَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنْدِوِ يُقَرِّقُ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَيْهِ مَا الْحَسَبَتُ مِنْ شَرِّ فَسَرًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا حَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الْحَسَبَتُ مِنْ شَرِّ فَسَرًا الْعَلَاءُ هَذَا رَبَّنَا لَا تُوَاجِدُنَا إِنْ الْحَسَبَتُ فَصَارَ لَهُ مَا حَسَبَتُ مِنْ خَيْرٍ وَعَلَيْهِ مَا الْحَسَبَتُ مِنْ شَرِّ فَسَرًا الْعَلَاءُ هَلَا رَبَّنَا لَالَا تَوَاجُدُنَا إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَلِلنَا قَالَ نَعَمُ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصُواً حَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَ فَالَ نَعَمُ وَاعْفُ عَنَّا وَاغُورُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَ فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِوينَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا وَالْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَ فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِوينَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا وَلَا عَمْ وَاعْفُ مِنَا الْعَرْمِ وَعَى عَنَّا وَالْحَمْ الْمُلْوِينَ الْمَالِمُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرْمُ وَلَى الْعَلَامُ وَلَى الْعَرْمُ وَالْمُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ مِلْوَى الْعَلَوْلِ الْمَعْمُ وَالْعُولُ اللَّوْلُولِ الْمَعْمُ وَالْمُ الْمُعْلِينَ مِنْ اللَّهُ الْعَلَى الْمَعْمِ اللَّهُ الْعَلَى الْمَعْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ مَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقَ الْعَلَى الْمَالِمُ الْعَلَى الْمُولِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْ

( ٩٣٣٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي كُعْ وَهُو يُصَلَّى فَقَالَ يَا أَبَيُّ فَالْتَفَتَ فَلَمْ يُجِينُهُ ثُمَّ صَلَّى أَبُيُّ فَخَفَّفَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْ الصَّلَاةِ وَلَا فَي الصَّلَاةِ فَي الصَّلَاةِ فَي السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَعْمِيلُولِ إِذَا وَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ قَالَ قَالَ بَلَى أَيْ وَلَا فِي الْقَرْرَاةِ وَلَا فِي الْوَبُورِ وَلَا فِي الْوَبُحِيلُ وَلا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِي يُحَدِّيكُمْ قَالَ النَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِي يُحَدِّينِي وَأَنَ الْبَعْلُ وَسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِي يُحَدِّينِي وَأَنَ الْبَعْلُ وَسُلُم اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِي يُحَدِّينِي وَأَنَ السَّورَةُ الْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِيدِي يُحَدِّينَ فَلَى السَّورَةُ وَلَا فَقَرَأُنَ عَنْ الْبَابِ قُلْتَ أَنْ يَلُعُمُ عَلَى اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَقَرَأُتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِي عَلَيْهِ وَسَلَّم بِيدِي عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ فِي الْقَرْرَاةِ وَلَا فِي الْوَلَولُ وَلَا فَلَ وَالَ وَلَا قَالَ وَالَ وَلَا اللَّهُ عِي الْقُرُقُونِ مِثْلَمَ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَمُ اللَّهُ عِلْ الْمَوْرُولُ وَلَا فِي الْمَلْولُ وَلَا فَي الْوَلُولُ وَلَا فِي الْوَلُولُ وَلَا فَي الْولُولُ وَلَا فَي الْولُولُ اللَّهُ عِي الْقُرْقُونِ مِثْلُهَا وَإِلَهُ وَلَا فَلَ اللَّهُ فِي الْفَرْقُونِ مِنْ الْمَلَاءُ وَلَا فَا اللَّهُ وَلَا فَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَي الْمُؤْلُولُ الْمَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ الْمَالِي اللَه

(۹۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نائیل حضرت ابی بن کعب ڈاٹٹو کی طرف تشریف لے گئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی نائیل نے انہیں ان کا نام لے کر پکارا، وہ ایک لمجے کومتوجہ ہوئے لیکن جواب نہیں دیا، اور نماز ہلکی کر کے فارغ ہوتے ہی نبی نائیل کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کہا"المسلام علیك ای دسول اللہ انبی نائیل نے انہیں جواب دے کرفر مایا ابی اجب میں نے تہمیں آ واز دی تھی تو تہمیں اس کا جواب دینے سے کس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ نائیل نائیل نے میں ناز میں تھا، نبی نائیل نے فر مایا اللہ نے مجھ پر جووی نازل فرمائی ہے، کیا تم نے اس میں بیہ آیت نہیں پڑھی کہ" اللہ ورسول جب تہمیں ایسی چیز کی طرف بلا کیں جس میں تمہاری حیات کا راز پوشیدہ ہے تو ان کی پکار پر لبیک کہا کرو؟" انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ منائیل کیون نہیں، میں آ کندہ ایسانہیں کروں گا۔

پرنی ایش نے فرمایا کیاتم چاہتے ہو کہ تہیں کوئی ایس سورت سکھا دوں جس کی مثال تورات ، زبور ، انجیل اورخود قرآن میں بھی نازل نہیں ہوئی ؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول الله کا الله کا ایک نایش نے فرمایا جھے امید ہے کہ تم اس دروازے سے نہ نکلنے پاؤ گے کہ اسے سکھ چکے ہو گے ، اس کے بعد نبی علیہ میرا ہاتھ پکڑ کر جھے نے باتیں کرنے گئے ، میں اس اندیشے سے کہ کہیں بات مکمل ہونے سے پہلے ہی حضور مُثالِی الله من الله تعالی الله من الله تعالی الله من الله تعالی الله من الله الله من الله الله من الله الله من الله من

### هي مُناااخَرِنُ بن اللهُ مُرَيْرَة رَفَيْلُ اللهُ مُنَالِدُة رَفَيْلُ اللهُ مُرْيُرة رَفَيْلُ لَهُ

- میری جان ہے، اللہ نے تورات، زبور، انجیل، اور خود قرآن میں اس جیسی سورت نازل نہیں فرمائی، اور یہی سورت''سبع مثانی'' کہلاتی ہے۔
- ( ٩٣٣٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ فَتَّى مِنْ قُرِيْشٍ أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ لَهُ قَدْ أَعُجَبَتُهُ جُمَّتُهُ وَبُرُدَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ
- (۹۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی الیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پہلے لوگوں میں ایک آ دی اپنے فیتی ملے میں ملبوس اپنے او پرفخر کرتے ہوئے تکبر سے چلا جار ہاتھا کہ اس اثناء میں اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا ، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔
- ( ٩٣٣٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضُوِ بْنِ أَنَسٍ عَنُ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّحُلُ فَالْغَرِيمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ
- (۹۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ رہ گانٹیئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنگانی آن اُنٹر اُنٹر فرمایا جس آ دی کو مفلس قرار دے دیا گیا ہو اور کسی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقدار ہے۔
- (۹۳۳۷) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹز کو دیکھا کہ انہوں نے سورہ انشقاق کی تلاوت کی ادر آپت سجدہ پہنٹج کر سجدہ تلاوت کیا، میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کواس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے نبی عالیہ کواس میں سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی سجدہ نہ کرتا۔
- ( ٩٣٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هَرُيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ

  [راحم: ٢٧٢٠].
- (۹۳۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جھوٹی فٹم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے کیکن برکت مث جاتی ہے۔
- ( ٩٣٣٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلّْيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ

### هي مُنالًا اَمَانُ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَكَانَ يَبُتَدِىءُ حَدِيثَهُ بِأَنْ يَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوّا مَقْعَدَهُ مِنْ النّارِ [اخرجه الدارمي (٩٩٥). قال شعيب: حديث متواتر، وهذا اسناد قوى].

(۹۳۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ابوالقاسم صادق ومصدوق مَالِیُٹِیَّم نے فر مایا جو شخص جان بو جھ کرمیری طرف کسی حجوٹی بات کی نسبت کرے، اسے اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالینا جائے۔

( ۹۳٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِى بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ هُرُوهُ فَي يَفُوهِ فَكُرُنُهُ فِي مَلَا ذَكُرُنُهُ فِي مَلَا ذَكُرُنُهُ فِي مَلَا ذَكُرُنُهُ وَمِنْ تَقَوَّبَ إِلَى فَيْسِهِ ذَكَرُنُهُ فِي نَفُوهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ طُنِّ اللَّهِ عَرْدَهِ وَاللَّهُ عَنْدُ وَمَنْ تَقَوَّبَ إِلَى فَيْسِهِ وَكَرُنُهُ فِي نَفُوهِ وَلَا إِرَاحِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَقَرَّبُ إِلَى فِي مَلَا ذَكُرُنُهُ فِي مَلَا ذَكُونُهُ فِي مَلَا ذَكُونُهُ وَلَا إِلَى فَيْسَى جَنْتُهُ مُهُولُ وِلَا إِرَاحِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَرَبُوهُ وَلَا إِلَى فَيْسَلِي اللَّهُ عَلَى مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ تَقَوَّبُ إِلَى فَرَاعُ وَلَا عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْه

(٩٣٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا جِبُرِيلُ إِنِّى أُجِبُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا جِبُرِيلُ إِنِّى أُجِبُ فَلَانًا فَأَحِبُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ ثُمَّ يُنَادِى فِى آهُلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا قَالَ فَيُجِبُّهُ فَلَانًا فَأَنْ فَيُحِبُّهُ عَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ ثُمَّ يُنَادِى فِى آهُلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَنْ يَعْضُونُ فَلَانًا فَأَنْ يَا جِبُرِيلُ أَلَّهُ يَنْ وَجَلَّ إِذَا أَبْغَضَ عَبُدًا دَعَا جِبُرِيلَ فَقَالَ يَا جِبُرِيلُ أَهُلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لُهُ الْقَيْولُ فِى الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ إِذَا أَبْغَضَ عَبُدًا دَعَا جِبُرِيلَ فَقَالَ يَا جِبُرِيلُ أَلْمُ يَا إِذَا أَبْغَضُ عَبُدًا دَعَا جِبُرِيلَ فَقَالَ يَا جِبُرِيلُ فَقَالَ يَا جِبُرِيلُ فَقَالَ يَا جِبُرِيلُ فَقَالَ يَا جِبُرِيلُ فَقَالَ يَا جَبُرِيلُ فَقَالَ السَّمَاءِ أَنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فَلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فَلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ السَّمَاءِ أَنَّ اللَّهُ يَنْفِضُ فَلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ السَّمَاءِ أَنَّ اللَّهُ يَبْغِضُ فَلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ السَّمَاءِ أَنَّ اللَّهُ يَبْغِضُ فَلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ السَّمَاءِ أَنَّ اللَّهُ يَنْفِعُ لَا السَّمَاءِ أَنَّ اللَّهُ يَنْفِعُ مَا لَا السَّمَاءُ فَلَى السَّهُ عَلَى الْمَالِ السَّمَاءِ أَنَّ اللَّهُ يَنْفِعُ لَا السَّمَاءِ أَنَّ اللَّهُ يَنْفِعُ لَى الْلَوْلَ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهُ يَنْفِعُ فَلَ السَّمَاءِ لَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْصَاءُ فِى الْأَرْضِ [راجع: ٤٦١٤].

(۹۳۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت فرما تا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ میں فلال بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ جبریل اس سے محبت کرنے ہیں، پھر آسان والے والوں سے کہتے ہیں کہ تمہمارا پروردگار فلاں شخص سے محبت کرتا ہے اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ سان والے اس سے محبت کرنے ہیں والوں میں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے نفرت اس سے محبت کرنے گئتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں میں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے نفرت

### مَنْ الْمُ الْمَرْنُ الْمُ الْمُؤْرِثُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کرتا ہے تب بھی جریل کو بلا کرفرہا تا ہے کہ اے جریل! میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں ،تم بھی اس سے نفرت کرو، چنا نچہ جریل اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں ، پھر آسان والوں میں بھی اس کی منادی کردیتے ہیں کہ اللہ تعالی فلال شخص سے نفرت کرتا ہے لہٰذاتم بھی اس سے نفرت کرو، چنا نچہ آسان والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں ، پھریہ نفرت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔

( ٩٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ قَالَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَا احْتَذَى النِّعَلَ وَلا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ انْتَعَلَ وَلا رَكِبَ الْمَطَايَا وَلا لَبِسَ الْكُورَ مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ انْتَعَلَ وَلا رَبِّسَ الْكُورَ مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ أَنِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ أَنِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَر الْمِنْ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِى فِي الْجُودِ وَالْكُرَمِ [صححه الحاكم (٤١/٣)] وقال الترمذي حسن صحيح غريب قال الألهاني صحيح الاسناد موقوعاً (الرترمذي: ٣٧٦٤)]

(۹۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ نی علیا کے بعد جودوسخاوت میں حضرت جعفر بن ابی طالب بٹاٹٹو سے زیادہ کسی افضل شخص نے جو تے نہیں پہنے یا بہنائے ، یا سواری پرسوار ہوا ، یا بہترین لباس زیب تن کیا۔

( ٩٣٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيُرةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَٱلْجَأَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا الْآخَرُ فَٱلْجَأَهُ إِلَى عُمَرَ قَالَ أَحَدُهُمَا اللَّهِ بُنُ عُمَرَ أَمَّا أَخَدُهُمَا أَلُو اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَّا الْآخَرُ الْآخَرُ فَآلُجَاهُ إِلَى عُمَرَ قَالَ أَحَدُهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَّا الْآخَرُ اللَّهَ عَنُ الرَّقَاقِ وَالْمُزَقِّتِ وَعَنُ الدُّبَّاءِ وَالْجَرِّ لَهَى عَنُ الرِّقَاقِ وَالْمُزَقِّتِ وَعَنُ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَقَالَ الْآخَرُ نَهَى عَنُ الرِّقَاقِ وَالْمُزَقِّتِ وَعَنُ الدُّبَّاءِ وَالْجَرِّ الْقَاقِ وَالْمُزَقِّتِ وَعَنُ الدُّبَاءِ وَالْجَرِّ الْفَخَّارِ شَكَّ مُحَمَّدٌ

(۹۳۲۳) حفرت ابو بریره والنوا ورابن عمر والنوا و جن میں سے ایک صاحب والنوا نے اس کی نسبت نبی علیہ کی طرف کی ہے اور دوسرے نے حضرت عمر والنوا کی طرف کے استعال سے فر مایا ہے۔ دوسرے نے حضرت عمر والنوا کی طرف کے استعال سے فر مایا ہے۔ (۹۳٤٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُهُیلُ بُنُ آبِی صَالِحٍ عَنُ آبِیهِ عَنُ آبِی هُوَیُوةَ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا وَجَدَ آحَدُکُمْ فِی صَلَایِهِ حَرَكَةً فِی دُبُرِهِ فَاللّٰکِ عَلَیْهِ آحُدَتَ آوُ لَمُ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم قَالَ إِذَا وَجَدَ آحَدُکُمْ فِی صَلَایِهِ حَرَكَةً فِی دُبُرِهِ فَاللّٰکِ عَلَیْهِ آحُدَتَ آوُ لَمُ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ آحَدَتُ آوُ لَمُ اللّهِ صَلّی اللّه عَلیْهِ وَسَلّم قَالَ إِذَا وَجَدَ آحَدُکُمْ فِی صَلَایِهِ حَرَكَةً فِی دُبُرِهِ فَاللّٰکِی وَابِن حزیمة: (۲۶)، وقال یُحْدِثُ فَلَا یَنْصَرِفُ حَتَّی یَسُمَعَ صَوْقًا آوُ یَجِدَ رِیجًا [صححه مسلم (۳۲۲)، وابن حزیمة: (۲۶)، وقال

(۹۳۲۴) حضرت البو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ تی علیہ نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص تماز میں آپی دونوں سرینوں کے درمیان حرکت محسوس کر سے اور اس مشکل میں پڑجائے کہ اس کا وضوثو ٹا یانہیں تو جب تک آ واز نہ سن لے یا بد بومحسوس نہ ہونے گئے ، اس وقت تک نماز تو ٹر کر نہ جائے۔

( ٩٢٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةً قَالَ آخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ وَصَالِحٌ الْمُعَلِّمُ وَحُمَيْدٌ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلُواتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلُواتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ

### هي مُنالِهُ اَمَهُ وَمِنْ لِيَسِدُ مَرْمُ اللَّهِ اللَّهِ مَرْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ [انظر: ١٠٨٠].

(۹۳۳۵) حضرت ابو ہر رہے ہ والٹھ سے مروی ہے کہ نبی الیہ انے فر مایا پانچ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیان میں ہونے والے گنا ہوں کا کفارہ ہے بشر طیکہ کبیرہ گنا ہوں سے اجتناب کرے۔

( ٩٣٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنُ أَبِي رَافِعِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ فِيْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَصَلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَلْعِلَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْ

(۹۳۴۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُنِبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُنْعَلِّعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ [اسناده ضعيف لا نقطاعه. قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٨/٦)] قالَ الْمُنْعَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ [اسناده ضعيف لا نقطاعه. قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٨/٦)] (٩٣٣٤) حضرت الوبريه والله عن الله عنه في المُنْتَ عنه مروى هم كه في المُنْتَ عنه من في عنه الله وجن عنه كرشو برسيما بي جان جهر النه والى عورتين منافق بين -

( ٩٣٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّاثِبِ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَخْكِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْكِبُويَاءُ دِ دَائِى وَالْعَظَمَةُ إِزَادِى مَنْ نَازَعَنِى وَاحِدًا مِنْهُمَا قَلَفُتُهُ فِي النَّادِ [راحع: ٧٣٧].

(۹۳۴۸) حضرت الو ہر یہ فاتش مردی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فرما یا ارشاد باری تعالی ہے کہ ہریائی میری اوپری چاور ہے اورعزت میری نیچکی چا در ہے، جودونوں میں سے کسی ایک کے بارے جھے بھڑا کر ہے گا، میں اسے جہنم میں وال دوں گا۔ (۹۳٤۹) حَدَّتُنَا عَفَانُ حَدَّتُنَا حَفَّانُ حَدَّتُنَا عَفَانُ مَنَا الْتَعَانُ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مَنْ اطَّلَعَ فِی دَارِ فَقُمُ وَاعَیْنِ الْجُدِرَتُ ثُمَّ قَالَ حَدَّتَنِی البُو هُرَیْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ مَقُولُ مَنُ اطَّلَعَ فِی دَارِ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَنُوا عَیْنَهُ هُدِرَتُ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً عَیْنٌ [راحع: ۲۰۰۵] عَلَیْهُ وَسَلَّمَ مَقُولُ مَنُ اطَّلَعَ فِی دَارِ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَنُوا عَیْنَهُ هُدِرَتُ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً عَیْنٌ [راحع: ۲۰۰۵] عَلَیْهُ وَسَلَّمَ مَقُولُ مَنْ اطَّلَعَ فِی دَارِ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَنُوا عَیْنَهُ هُدِرَتُ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً عَیْنٌ اللَّا مَی مِرْفِی اللَّهُ مِی مُرور دی اسے اسے می اللہ می اسے دوالدے ہمراہ چل رائے کہ جوڑ ویرائیکاں جاتی ہے می میں جھا کے موردہ اسے کہ انہوں نے بی علیہ کو یہ فراٹ ہوئے دیا ہے کہ اگرونی آ دی اجازت کے بغیر کسلم میں کے گھریس جائے کہ کرد کھے اوردہ اسے کنگری دے مارے جس سے اس کی آ کھی چوٹ جائے تو اس پولی کی تو اللہ میں جائے کہ کہ کہ کہ میں جائے کہ کہ کہ دیکھے اوردہ اسے کنگری دے مارے جس سے اس کی آ کھی چوٹ جائے تو اس پولی کن عَبْدِ اللَّهِ مِنْ دِینَارِ عَنْ اللَّهُ مِنْ دِینَارِ عَنْ اللَّهُ مِنْ وَسِلَمْ قَالَ الْجَبُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْجَبُونَ اللَّهُ مِنْ وَسَلَمْ قَالَ الْجَبُونَ اللَّهُ عَلْمَ وَسَلَمْ قَالَ الْجَبُونَ اللَّهُ عَلْمُ وَسَلَمْ قَالَ الْجَبُونَ اللَّهُ عَلْمَ وَسَلَمْ قَالَ الْجَبُونَ اللَّهُ مَنْ وَسَلَمْ قَالَ الْجَبُونَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ وَسَلَمْ قَالَ الْجَبُونَ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسُلُمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَیْ و



### هي مُنلاامَانُ بن اليَّامَ اللهُ هُرَيُرة رَجَالُهُ ﴿ ٢٥٥ كُمُ اللهُ هُرَيُرة رَجَالُهُ ﴾

إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعَظْمِ عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ [صححه البحاري (٩)، ومسلم (٣٥)، وابن حبان (٢٧)]. [راجع: ٨٩١٣].

(۹۳۵۰) حضرت ابو ہریرہ ٹانٹھ سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فرمایا ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں، جن میں سب سے افضل اوراعلیٰ "لا الله الا الله" کہنا ہے اور سب سے ہلکا شعبہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے اور حیاء بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ (۹۳۵۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِ شَامٍ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَی عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً أَنَّ نَبِی اللّهِ صَدِّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ [راجع: ۸۹۸].

(۹۳۵۱) حفرت ابوہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فر مایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتایا گفتاں ہوں۔

( ٩٣٥٢) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ حَلَّاتُنَا عَبُدُ الْوَارِثِ آخُبَرَنَا عَلِى أَنُ زَيْدٍ عَنُ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشُرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِاتَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشُرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِاتَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَّوْمُ جُنَّةً مِنْ النَّارِ وَلَخُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عَنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ فَإِنْ جَهِلَ عَلَى آحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُو صَائِمٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ عَلَى آخِدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُو صَائِمٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ

(۹۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹڈ اور ابوسعید خدر کی ڈلائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طایش نے فر مایا ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ابن آدم! ہرنیکی کا بدلدوں سے لے کرسات سونیکیاں یا اس سے دگئی چوگئی ہیں لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلدوں گا، چہنم سے بچاؤ کے لئے روزہ ڈھال ہے، روزہ دار کے مند کی بھبک اللہ کے نزد کیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے اور اگر کوئی شخص تم سے روزے کی حالت میں جہالت کا مظاہرہ کر بے تو تم یوں کہدو کہ میں روزے سے ہوں۔

( ٩٣٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ سَلَكَتُ الْأَنْصَارِ وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَا ظَلَمَ بِأَبِى وَأُمِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآوَوْهُ وَنَصَرُوهُ قَالَ لَكُنْتُ امْرَأً مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَا ظَلَمَ بِأَبِى وَأُمِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآوَوْهُ وَنَصَرُوهُ قَالَ وَوَاسَوْهُ [راحع: ٩٢٩٨].

(۹۳۵۳) جعزت ابو ہریرہ رہ الفتیا ہے مروی ہے کہ نبی قابلانے فر مایا اگر اوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصاری دومری وادی میں تومیں انصار کے ساتھ ان کی وادی میں چلوں گا، اگر ہجرت نہ ہوتی تومیں انصار کا ایک فرد ہوتا۔

( ٩٢٥٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ عَلْقَمَةُ بُنُ مَوْثَدٍ أَنْبَأَنِى قَالَ سَمِعُتُ أَبَا الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى لَنُ يَدَعُوهَا التَّطَاعُنُ فِى الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَمُطِرُنَا بِنَوْءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى لَنُ يَدَعُوهَا التَّطَاعُنُ فِى الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَمُطِرُنَا بِنَوْءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى لَنُ يَدَعُونَا فَى عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ فِى مِانَةٍ بَعِيرٍ فَجَوِبَتْ مَنْ أَعُدَى الْأَوَّلَ [راجع: ٥ ٩ ٨٧].

(۹۳۵۴) حضرت ابو ہر برہ ٹھاٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا زمانۂ جاہلیت کی چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں میرے امتی بھی ترک نہیں کریں گے، حسب نسب میں عار دلانا، میت پر نوحہ کرنا، بارش کوستاروں سے منسوب کرنا، اور بیاری کو متعدی سمجھنا، ایک اونٹ خارش زدہ ہوا اور اس نے سواونٹوں کو خارش میں مبتلا کردیا، تو پہلے اونٹ کو خارش زدہ ہوا اور اس نے سواونٹوں کو خارش میں مبتلا کردیا، تو پہلے اونٹ کو خارش زدہ ہوا

( ٩٣٥٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قاسِمُ بُنُ مِهْرَانَ أَخْبَرَنِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَافِعِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ قَالَ كَانَ يَقُولُ مَرَّةً فَحَتَّهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ قُمْتُ فَحَتَّيْتُهَا ثَنَ النَّبِيِّ صَلَّتِهِ أَنْ بُنَتَعْعَ فِي وَجُهِدِ أَوْ يُبْزَقَ فِي وَجُهِدٍ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ أَيْبِحِبُ أَحَدُكُمُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ فِي صَلَاتِهِ فَي وَجُهِدِ أَوْ يُبْوَقَ فِي وَجُهِدٍ أَوْ يُبْوَلُهِ فَي صَلَاتِهِ ثُمُّ قَالَ أَيْبِحِبُ أَحَدُكُمُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ فِي صَلَاتِهِ فَي وَجُهِدٍ أَوْ يُبْوَلُهِ هَكَذَا راحع: ٩٣٥ إِفَا يَعْرَبُهِ وَلَكُنْ عَنْ يَسَادِهِ تَحْتَ قَلَمِهِ فَإِنْ لَهُ يَجِدُ قَالَ بِغُولِهِ هَكَذَا راحع: ٩٣٥ إِفَلَ مَنْ يَعْمِنِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَادِهِ تَحْتَ قَلَمِهِ فَإِنْ لَهُ يَجِدُ قَالَ بِغُولِهِ هَكَذَا راحع: ٩٣٥ إِفَا عَنْ يَعْمِنِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَادِهِ تَحْتَ قَلَمِهِ فَإِنْ لَهُ يَجِدُ قَالَ بِغُولِهِ هَكَذَا راحع: ٩٣٥ إِنْ يَعْمِلُهُ وَلَا عَنْ يَعْمِلُهُ وَلَكُنْ عَنْ يَسَادِهِ تَحْتَ قَلَمِهِ فَإِنْ لَهُ مَا يَعْ مِلْ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَنْ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

( ٩٣٥٦) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَيَقْتَلَ عَلَيْهِ النَّاسُ حَتَّى يُقْتَلَ. مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تِسْعَةٌ وَيَبْقَى وَاحِدٌ [راخع: ٢٥٤٥].

(۹۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ دخالفظ سے مروی ہے کہ نی طالیہ نے فر مایا قیامت کے قریب دریائے فرات کا پانی ہٹ کراس میں سے سونے کا ایک پہاڑ برآ مدہوگا،لوگ اس کی خاطر آپس میں لڑنا شروع کردیں گے ،حتیٰ کہ ہردس میں سے نوآ دمی مارے جائیں گے اور صرف ایک آ دمی بچے گا۔

( ٩٣٥٨ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا وُهَيْبٌ حَلَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ عُرُوةً عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِى هُرَيْوَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلُعَقُ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدُوِى فِي أَيِّ ذَلِكَ الْبَرَكَةُ

(۹۳۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا چکے تو اسے اپنی انگلیاں چاٹ لینی جا ہئیں کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ ان میں سے کس میں برکت ہے۔

### هي مُنالاً احَدُن بل يَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِي مِنْ اللهِي مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

( ٩٢٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِنْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ [راحع: ٩٩٣].

(۹۳۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مگاٹیؤ کے ارشاد فر مایا جانور سے مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کنوئیں میں گر کر مرنے والے کا خون رائیگاں ہے، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں ٹمس (یا نجوال حصہ) واجب ہے۔

( ٩٣٦٠) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الرَّكَائِزُ [اراحع: ٣٢٥٣].

(۹۳۲۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٣٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ مُعَاوِيَةَ الْمَهْرِئِّ قَالَ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ يَا مَهْرِئُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَكَسُبِ الْمُومِسَةِ وَكَسُبِ الْحَجَّامِ وَكَسُبِ عَسِيبِ الْفَحُلِ [راجع: ٨٣٧١].

(۹۳۲۱) حَفرت ابو ہریرہ ڈاٹھڑے مروی ہے کہ نبی طینا نے سینگی لگانے والے کی اورجہم فروشی کی کمائی اور کتے کی قیمت سے اور سانڈ کی جفتی بردی جانے والی قیمت سے منع فر مایا ہے۔

(٩٣٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْجُرَيْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُبُمَانَ النَّهُدِيَّ يَقُولُ تَصَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱصْحَابِهِ تَمُرًّا فَأَصَابَنِي تَضَيَّفُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱصْحَابِهِ تَمُرًّا فَأَصَابَنِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ فَلَمْ يَكُنُ شَيْءٌ أَعْجَبَ إِلَى مِنْهَا شَدَّتُ مَضَاغِي [راجع: ٢٩٥٧].

(۹۳ ۹۲) ابوعثان نہدی مُنِیْلَیْ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سات دن تک حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ کے یہاں مہمان رہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ کو یہ فرمائے ہوئے بھی سنا کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے اپنے صحابہ ڈٹاٹٹؤ کو یہ فرمائے ہوئے بھی سنا کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے اپنے صحابہ ڈٹاٹٹؤ کے درمیان کچھ مجوریں تقسیم فرمائیں، مجمعے سات مجوری میں سے ایک مجورگدر بھی تھی ، میرے نزدیک وہ ان میں سب سے زیادہ عمدہ تھی کہ اسے تق سے مجھے جبانا پڑر ہاتھا (اور میرے مسوڑ ہے اور دانت حرکت کررہے تھے)

(٩٣٦٣) حُدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبُدُ فِي صَلَاقٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الطَّلَاةَ تَقُولُ الْمَلَاثِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ قُلْتُ وَمَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضُرِطُ [صححه البحارى (١٧٦)، ومسلم (٦٤٩)، وابن حزيمة: (٣٦٠). [انظر: ٩١٠٨٥].

(٩٣٦٣) حضرت ابو ہریرہ دلالٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا انسان جب تک نماز کا انتظار کرتار ہتا ہے، اے نماز ہی میں

### هي مُنالها اَحْدِينَ بَلِ يَبِيدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ الل

شار کیاجا تا ہے اور فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر ہیٹھار ہتا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اس کی بخشش فر ما، اے اللہ! اس پر رحم فرما، یہال تک کہ وہ واپس چلاجائے یا بے وضو ہوجائے، راوی نے ''بے وضو' 'ہونے کا مطلب یو چھا تو فرمایا آ ہت سے یا زور سے ہوا خارج ہوجائے۔

( ٩٣٦٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ آهُلُ الْجَنَّةِ مُرْدًا بِيضًا جِعَادًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ آهُلُ الْجَنَّةِ مُرْدًا بِيضًا جِعَادًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ عَلَى خَلُقٍ آدَمَ سَبْعِينَ ذِرَاعًا فِي سَبْعَةِ أَذْرُعِ [راحع: ٢٩٢٠].

(۹۳۱۳) حضرت ابو ہر برہ و النفؤے مروی ہے کہ نبی علیدا نے فرمایا جنتی جنت میں اس طرح دافل ہوں کے کہ ان کے جسم بالوں سے خالی ہوں گے، وہ نوعمر ہوں گے، گورے چٹے رنگ والے ہوں گے، گھنگھر یالے بال، سرگلیں آئھوں والے ہوں گے، سور سے خالی ہوں گے۔ کے ۳۳ سال کی عمر ہوگی، حضرت آ دم علیدا کی شکل وصورت پرساٹھ گز لمجاور سمات گڑ چوڑے ہوں گے۔

( ١٣٦٤ م ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّاٰدُ نُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ مُرُدًا بِيضًا جِعَادًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَتَلَاثِينَ عَلَى خَلْقِ آدَمَ سَبْعِينَ ذِرَاعًا فِي سَبْعَةِ أَذُرُع [راحع: ٢٩٢٠].

(۹۳۲۳) م) حضرت ابو ہر کی وہ ڈاٹنٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جنتی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کدان کے جسم بالوں سے خالی ہوں گے، وہ نوعمر ہوں گے، گورے چٹے رنگ والے ہوں گے، گھنگھریا لے بال، سرگلیں آئکھوں والے ہوں گے، سس سال کی عمر ہوگی، حضرت آ دم علیا کی شکل وصورت پرساٹھ گڑ لیجا ورسات گڑچوڑے ہوں گے۔

(۹۳۱۵) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْهُولُونِ وَيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صُومُوا الْهِلَالَ لِرُونِيَّةِ وَٱلْطِرُوا لِرُونِيَّةِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صُومُوا الْهِلَالَ لِرُونِيَّةِ وَٱلْطِرُوا لِرُونِيَّةِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْمُؤَلِّيَةِ وَالْفِلْوُ الْمُؤْوِلِيَّةُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِقُولُ مُومُوا الْهِلَالَ لِرُونُونِيَّةِ وَالْفِطْرُوا لِمُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ عُمُ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْوالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُولُولُ اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَيْولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللِهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۹۲۹۲) حَدَّثُنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِي بَنِ قَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ آمْعَاءِ [صححه البحاری (۲۹۷۰)]. [انظر:۱۹۸۷] قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ آمْعَاءِ [صححه البحاری (۲۹۷۵)]. [انظر:۱۹۸۹] قالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ آمْعَاءِ [صححه البحاری (۲۹۷۵)]. [انظر:۱۹۷۹] قالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ آمُعَاءِ [صححه البحاری (۲۹۷۹)]. [انظر:۱۹۷۹] قال الله عَلَيْهِ مِنْ يَأْكُلُ فِي مِعْلَى مِنْ يَأْكُلُ فِي مِعْلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّ

( ٩٣٦٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو

زُرْعَةَ بُنُ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيُرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَغُظُمُ قَالَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلَا تَمَهَّلُ رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَغُظُمُ قَالَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلَا تَمَهَّلُ حَتَى إِذَا بَلَغَتُ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلانِ كَذَا وَقَدُ كَانَ لِفُلانِ [راحع: ١٥٥ ٢١].

(۹۳۷۷) حضرت ابوہریہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگایا رسول اللہ! کس موقع کے صدقہ کا تواب سب سے زیادہ ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم تندرتی کی حالت میں صدقہ کر وجبکہ مال کی حرص تمہارے اندر موجود ہو، تمہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو، اور تمہیں اپنی زندگی باقی رہنے کی امید ہو، اس وقت سے زیادہ صدقہ خیرات میں تاخیر نہ کرو کہ جب روح حلق میں پہنچ جائے تو تم یہ کہنے لگو کہ فلاں کو اتنادے دیا جائے اور فلاں کو اتنادے دیا جائے اور فلاں کو اتنادے دیا جائے اور فلاں (ور ثاء) کا ہوچکا۔

( ٩٣٦٨ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ آخُبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ شَجَرَةٌ تُؤْذِى آهُلَ الطَّرِيقِ فَقَطَعَهَا رَجُلٌ فَنَحَّاهَا فَلَخَلَ الْجَنَّةَ [راحع: ٢٦-١]

(۹۳۷۸) حضرت ابو ہریرہ رفائن ہے مروی ہے کہ تبی ملیا نے فر مایا ایک در خت کی وجہ سے راستے میں گذرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی ،ایک آ دمی نے اسے کاٹ کرراستے سے ہٹا کر ایک طرف کردیا اور اس کی برکت سے اسے جنت میں واخلہ نصیب ہوگیا۔

( ٩٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُولِيْوَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْكُويِمَ آبُنَ الْكُويِمِ ابْنِ الْكُويِمِ ابْنِ الْكُويِمِ ابْنِ الْكُويِمِ ابْنِ الْكُويِمِ يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ إِسْمَاءً عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ [راجع: ٣٣٧٣].

(۹۳ ۱۹) حضرت ابو ہر رہ اٹائٹۂ سے مروی ہے کہ نبی ملیگانے فر مایا شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف ،حضرت یوسف " بن یعقوب بن ابراہیم خلیل الله ملیکا ہیں۔

( ٩٣٧٠ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ حَلَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مَا كَانَ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ إِلَّا ٱلْأَسُودَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ [راجع: ٢٩٤٩].

(۹۳۷۰) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی الیا کے دور باسعادت میں ہمارے پاس سوائے دو کالی چیزوں' مجھوراور یانی'' کے کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔

( ٩٣٧١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ قَالَ كُنَّا مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ فِى مَسْجِدٍ فَخَرَجَ رَجُلَّ وَقَدُ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤ - ٩٣].

(ا ٩٣٧) ابوالشعثاء محاربی سین کی ایک مرتبه ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ رفاقت کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْرِينَ بِلْ يَعِيدُ مِرْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ن اذان دى ، ايك آ دى الخااور مجد سن تكل گيا ، حضرت ابو بريره الناش في المال آل وى ن ابوالقاسم الناش كا في مانى ك و ( ٩٣٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ مَ مَلَمَة عَنْ عَاصِم بْنِ بَهُ لَلَةً عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُويُوَةً أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَرَ الْعِشَاءَ الْآخِرة ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَادَ يَذُهَبُ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قُرَابُهُ قَالَ ثُمَّ جَاءَ وَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَرَ الْعِشَاءَ الْآخِرة ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَادَ يَذُهَبُ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قُرَابُهُ قَالَ ثُمَّ جَاءَ وَفِي النَّاسِ وِقَةٌ وَهُمْ عِزُونَ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَدَا النَّاسَ إِلَى عَرْقٍ أَوْ مِرْ مَاتَيْنِ لَآجَابُوا لَهُ النَّاسِ وِقَةٌ وَهُمْ عِزُونَ فَغَضِبَ غَصَبًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ لُوْ أَنَّ رَجُلًا بَدَا النَّاسَ إِلَى عَرْقٍ أَوْ مِرْ مَاتَيْنِ لَآجَابُوا لَهُ وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَيَتَحَلَّفَ عَلَى أَهُلِ هَذِهِ اللَّورِ الَّذِينَ يَتَحَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَقُا عَلَيْهِمْ بِالنِّيرَان [راحع: ١٨٥٠].

(۹۳۷۲) حضرت ابو ہر یرہ اٹاٹٹ سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی طیشانے نماز عشاء کواتنا مؤخر کر دیا کہ قریب تھا کہ ایک تہائی
رات ختم ہوجاتی ، پھروہ معجد میں تشریف لائے تو لوگوں کو متفرق گروہوں میں دیکھا، نبی طیشا کو شدید خصہ آیا اور فر مایا اگر کوئی
آدمی لوگوں کے سامنے ایک ہڈی یا دو کھروں کی پیشکش کر ہے تو وہ ضرورا سے قبول کرلیں ، لیکن نماز چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے
رہیں گے ، میں نے پیارادہ کر لیا تھا کہ ایک آدمی کو تھم دوں کہ جولوگ نماز سے ہیٹ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ، ان کی
تلاش میں نظے اور ان کے گھروں کو آگ لگادے۔

( ٩٣٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو المُهَزِّمِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ أَوْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تَجُرَّ ذَيْلَهَا ذِرَاعًا [راحع: ٢٥٦٣].

(۹۳۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے حضرت فاطمہ ڈاٹنا یا حضرت ام سلمہ ڈاٹنا کو حکم دیا کہ اپنے کیڑے کا دامن ایک گر تک لمبار کھ سکتی ہیں۔

( ٩٣٧٤) حَلَّنَنَا عَفَّانُ وَبَهُزٌ قَالًا حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى عَلْقَمَةَ الْٱنْصَارِى قَالَ حَلَّنِى أَبُو هُو اَنَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى عَلْقَمَةَ الْأَنْصَارِى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَطَاعَبِى فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَطَانِى فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الْأُمِيرَ فَقَدُ أَطَاعَنِى إِنَّمَا الْأُمِيرُ مِجَنَّ فَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَوُ عَصَانِى فَقَدُ عَصَى اللَّهُ وَمَنْ أَطَاعَ الْأُمِيرَ فَقَدُ أَطَاعَنِى إِنَّمَا الْأُمِيرُ مِجَنَّ فَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَوْ قَعُودًا فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ قَوْلُ آهُلِ الْأَرْضِ قَوْلَ آهُلِ الْمُرْضِ قَوْلَ آهُلِ اللَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَدُ فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ قَوْلُ آهُلِ الْأَرْضِ قَوْلَ آهُلِ السَّمَاءِ غُفِولَ لَهُ مَا مَضَى مِنْ ذَنْبِهِ [راحع: ٩٠٠٤].

# هُ مُنالًا أَخْرُنُ بِلَ يَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

- ( ٩٣٧٥ ) قَالَ وَيَهُلِكُ قَيْصًرُ فَلَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَيَهْلِكُ كِسُرَى فَلَا يَكُونُ كِسُرَى بَعْدَهُ [صححه ابن خزيمة: (٩٣٥ ) . قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٠٠٣].
- (۹۳۷۵) اور فرمایا قیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا اور کسری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری نہیں رہے گا۔ کسری نہیں رہے گا۔
- ( ٩٣٧٦ ) وَقَالَ اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ خَمْسٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَحِيمِ (النسائي: ٢٧٦/٨)]. [انظر: ١٠٠٤٠].
- (۹۳۷۲) اور فرمایا پانچ چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، عذابِ جہنم سے، عذابِ قبرسے، زندگی اور موت کی آز مائش سے اور مسیح دجال کے فتنے ہے۔
- ( ٩٣٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ آمَنَ بِى عَشَرَةٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ لَآمَنَ بِى كُلُّ يَهُودِيٍّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ كَعْبُ اثْنَا عَشَرَ مِصْدَاقُهُمْ فِى سُورَةِ الْمَائِدَةِ [راجع: ٣٥٥].
- (22سوم) حضرت ابو ہریرہ والتی ہے مروی ہے کہ نبی ملی نے فر مایا اگر مجھ پر یہود یوں کے دس بڑے عالم ایمان لے آئیں تو روئے زمین کا ہریبودی مجھ پرایمان لے آئے۔
- ( ٩٣٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ وحَبِيبٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ وَرَاحِع: ٩٤٤ ].
- (۹۳۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی علیا نے ہمیں (جہر کے ذریعے) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی شہیں سنائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فر مائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔
- ( ٩٣٧٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ٱلْبَآنِي سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بِمِنَّى يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُوَيُورَةَ آنَّ رَجُلًا آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَآغُلُظ لَهُ قَالَ فَهُمَّ بِهِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَآغُلُظ لَهُ قَالَ فَهُمَّ بِهِ آصَحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا قَالَ اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَآغُطُوهُ إِيَّاهُ قَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنَّا ٱلْمَصْلَ مِنْ سِيِّهِ قَالَ فَاشْتَرُوهُ فَآغُطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ آصُسَنكُمْ قَضَاءً [راحع: ١٨٨٨].
- (۹۳۷۹) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی فخص نبی الیہ ایک خدمت میں اپنے اونٹ کا تفاضا کرنے کے لئے آیا، اور اس میں تختی کی محابہ مخلق نے اسے مارنے کا ارادہ کیالیکن نبی علیہ انے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ حقد اربات کرسکتا ہے،

#### هي مُنالًا) أَمَٰذِن شِل يَنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْ

پھر نبی الیا نے صحابہ وہ اللہ سے اور اسے اور بھر کا ایک اور خرید کر لے آؤ ، صحابہ وہ اللہ نے تلاش کیا لیکن مطلوبہ عمر کا اور نے نام سے اور نے اس سے بڑی عمر کا تھا، نبی ملیا نے فر مایا کہ پھراسے بڑی عمر کا ہی اور نے دو ہم میں سب سے بہترین ہو۔ بہترین وہ ہے جوا داءِ قرض میں سب سے بہترین ہو۔

( ٩٣٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ آخُبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِى رَافِع عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَخْسَبُ حَمَّادٌ أَنَّهُ قَالَ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ فِى الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأْتُ وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ [راجع: ٩٨٨]

( ۹۳۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا گئے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوجائے گاوہ نازونعم میں رہے گا، پریشان نہ ہوگا ،اس کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے اوراس کی جوانی فنا نہ ہوگی اور جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں کسی آ کھے نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنااور نہ ہی کسی انسان کے دل بران کا خیال بھی گذرا۔

( ٩٣٨١) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَمِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْقَارِيُّ مِنْ قَبِيلَةٍ يُقَالُ لَهَا قَارَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَنَزَلَ الْإِسُكُنْدَرِيَّةَ بَلَدُ بَابٍ مِصْرَ فَقِيلَ لَهُ الْإِسْكُنْدَرَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بَنِ آبِي عَمْرِو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِیِّ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ فِی خَیْرِ قُرُونِ بَنِی آدَمَ قَرْنًا فَقَرُنَا حَتَّى كُنْتُ مِنْ الْقَرُن الَّذِی كُنْتُ فِيهِ [راحع: ٤٤٨٤].

(۹۳۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹو سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا مجھے زمائے کے تسلسل میں بنی آ دم کے سب سے بہترین زمانے میں منتقل کیا جا تار ہاہے، یہاں تک کہ مجھے اس زمانے میں مبعوث کردیا گیا۔

( ٩٣٨٢ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِى عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِى جَزَّاءٌ إِذَا هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عِنْ آهُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِى جَزَّاءٌ إِذَا الْجَنَّةُ [صححه البحارى (٢٤٦٤)].

(۹۳۸۲) حضرت الوبريره و الله المريده و الما مروى بكر الله تعالى فرمات بين بين جس مض كى دونون پيارى آكهون كا نورخم كردون اوروه الن برصبر كرے اور ثواب كى اميدر كھي ميں اس كے لئے جنت كيسواكسى دوسرے ثواب برراضي ثبين بون گا۔ ( ۹۳۸۴) حَدَّثَنَا فَتَيْبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ آبِي حَازِم عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُوتَى عَنْ آبِي هُرَيْرَةً آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ عَمَّرَهُ اللّهُ سِتّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْدَرَ اللّهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُو [راجع: ۲۹۹].

(۹۳۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی طبیعاً نے فرمایا جس شخص کواللہ نے ساٹھ سال تک زندگی عطا بیفر مائی ہو،اللہ تعالی نے عمر کے معاطع میں اس کے لئے کوئی عذر نبیں چھوڑا۔

( ٩٣٨٤ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

#### وَ مُنْ الْمُ اَمْرُنُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يَخُرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا وَحَتَّى يَكُثُرَ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَتْلُ الْعَرْبِ

(۹۳۸۴) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مال کی اتن کثرت اور ریل پیل نہ ہو جائے کہ ایک آ دمی اپنے مال کی زکو ۃ نکالے تو اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ملے، اور جب تک سرز مین عرب دریاؤں اور نہروں سے لبریز نہ ہو جائے اور جب تک کہ فہرج'' کی کثرت نہ ہو جائے، صحابہ ڈٹاٹھ نے پوچھایا رسول اللہ! ہرج سے کیام اور ہے؟ فر مایا قل۔

( ٩٣٨٥) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَكُيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَكُيْسَ مِنَّا وَصححه مسلم (١٠١)]

(۹۳۸۵) گذشتہ سند ہی سے مروی ہے کہ نبی الیا سنے فرمایا جو شخص ہمارے خلاف اسلحہ اٹھائے ، وہ ہم میں سے نہیں ہے ، اور جو شخص ہمیں دھو کہ دے ، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

( ٩٣٨٦) وَقَالَ مَنْ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمُو [صححه مسلم (٢٥٦٤)].

(۹۳۸۲) اور فرمایا جو شخص ایسی بکری خربید ہے جس کے تھن بائدھ دیئے گئے ہوں تو اسے تین دن تک اختیار رہے کہ یا تو اس جانور کواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کر دے) یا پھر اس جانور کو مالک کے حوالے کر دے اور ساتھ میں ایک صاع مجور بھی دے۔

( ٩٣٨٧) وَقَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِيءَ الْيَهُودِيُّ وَرَاءَ الْمَحْجَرِ أَوْ الشَّجَرُ إِنَّ الْمُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيُّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ إِلَّا الْحَجَرِ أَوْ الشَّجَرِ الْيَهُودِ [صححه مسلم (٢٩٢٢)].

(۹۳۸۷) اور فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نه ہوگی جب تک مسلمان یہود یوں سے قال نہ کرلیں، چنانچیمسلمان انہیں خوب قال کریں کے ہتی کہ اگر کوئی یہود کی کئی چر یا درخت کی آڑیں چھپتا چاہے گا تو وہ چھر اور درخت ہولے گا کہ اے مسلمان! اے بندہ خدا! یہ میرے چھے یہود کی ہے، آکرائے آل کر، کین غرقد درخت نہیں ہولے گا کیونکہ وہ یہود یوں کا درخت ہے۔ (۹۳۸۸) وَقَالَ مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِی لِی خُبًّا فَاسٌ یَکُونُونَ بَعُدِی یَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِی بِاَهْلِهِ وَمَالِهِ [صححه مسلم (۲۸۳۲)، وابن حبان (۷۲۳۱)].

(۹۳۸۸) اور فرمایا که میری امت میں مجھ سے سب سے سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جومیرے بعد آئیں

- گے اور ان میں سے ہرایک کی خواہش میہ ہوگی کہ اپنے اہل خانہ اور مال و دولت کوخرچ کرکے کسی طرح میری زیارت کا شرف حاصل کر لیتا۔
- ( ٩٣٨٩ ) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَوْفًا وَلَا عَذُلًا [راجع: ٦١٦٢].
- (۹۳۸۹) اور فرمایا جو مخص اینے آقاوں کی اجازت کے بغیر کسی قوم سے عقد موالات کرتا ہے، اس پر اللہ اور سارے فرشتوں کی اعت ہے، اللہ اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں فرمائے گا۔
- ( ٩٣٩ ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْقَارِىءُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَوَافَقَ قَوْلُهُ ذَلِكَ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه المحارى الْحَمْدُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه المحارى (٧٩٦)، ومسلم (٧٩٦)]. [انظر: ٩٩٢٥]
- (٩٣٩٠) اور فرمایا جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَبِ اور مُقترى اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كَبِ اور اللَّهُ مِان اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ عَمِدَهُ عَمِدَهُ كَبِ اور مُقترى اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمُوافِق مُوجائِ ، تواس كَالْرشته مارك تاه معاف موجائي كــ والول كاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمُوافِق مُوجائِ ، تواس كَالْرشته مارك تاه معاف موجائي كــ
- ( ٩٣٩١ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هَرْيُرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَرَفَعَ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ [صححه مسمل (٣٩٢)].
- (۹۳۹) ابوصالی بینید کتے ہیں کہ حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤنماز پڑھتے ہوئے جب بھی سرکو جھکاتے یا بلند کرتے تو تکبیر کہتے اور فرماتے کہ نبی ملیا بھی اسی طرح کرتے تھے ت
- ( ٩٣٩٢ ) حَلَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَلَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ أَنَّهُ قَالَ شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَا بَيْنَ الْمِرْفَقَيْنِ فَأَمَرَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَا بَيْنَ الْمِرْفَقَيْنِ فَأَمَرَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَا بَيْنَ الْمِرْفَقَيْنِ فَأَمَرَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَعِينُوا بِالرَّكِ إِرَاحِع: ٥٨ ٤٨].
- (۹۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ نگافت سے مروی ہے کہ چند صحابہ نگافتی نے نبی علیا کی خدمت میں یہ شکایت کی کہ جب وہ کشاوہ ہوتے ہیں تو سجدہ کرنے میں مشقت ہوتی ہے، نبی علیا نے فرمایا کرائے مستوں سے مددلیا کرو۔
- ( ٩٣٩٣ ) حَلَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي قِفَالِ الْمُرِّى عَنُ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِي قِفَالِ الْمُرِّى عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قِفَالِ الْمُرَّى عَنْ وَمِ سَوْدَاوَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ وَمِ سَوْدَاوَيْنِ
- (۹۳۹۴) حضرت ابو ہریرہ راتھ کا سے مروی ہے کہ نبی تالیانے فرمایا میرے نز دیک سانپ اور پچھوکو مارنے سے زیادہ محبوب ضبیث جانورکو مارنا ہے۔
- ( ٩٣٩٤ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ ثَوْرِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

#### هي مُنلا) اَمَٰرُانْ بِل يَنْ مِنْ الْمُ الْمُونِ وَقَائِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنُ الْحَبَشَةِ يُحَرِّبُ بَيْتَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٩٠٩)]. (٩٣٩٣) حضرت ابو جريره تُنَّ عُنْ سے مروى ہے كه نبى عَلَيْهِ نے فرمايا چھوٹى چھوٹى چنڈليول والا ايك عبثى خانة كعبه كوويران كر دُالےگا۔

- ( ٩٣٩٥ ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُو جَ رَجُلٌّ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ [صححه البحاري (٣٥١٨)، ومسلم (٢٩١٠)].
- (۹۳۹۵) اور نبی طیلانے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نه ہوگی جب تک که فخطان کا ایک آ دمی لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہا تک نہ لے۔
- ( ٩٣٩٦) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنُ ثَوْرٍ عَنُ آبِى الْغَيْثِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ آنَهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَزَلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا قَرَأَ وَآخِرِينَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ قَالَ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَالَهُ مَرَّةً آوُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يُرَاجِعُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَالَهُ مَرَّةً آوُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ وَقَالَ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ قَالَ مَنْ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرِيَّ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَوْلُلَاءِ [صححه البحارى (٤٨٩٨))، ومسلم (٢٥٤٦)، وابن حبان (٣٣٠٨)].
- (۹۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھڑ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر متھے کہ آ پ مُنالیم پر سورہ جعہ نازل ہوئی، جب نبی علیہ نے وَ آخرین مِنھُم لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ ( پیمد دسرے بھی ہیں جوان کے ساتھ آ کراب تک نہیں طان ہوئی، جب نبی علیہ نے وَ آخرین مِنھُم لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ ایم کون لوگ ہوں گے؟ نبی علیہ نے اس کا کوئی جواب شددیا جی کہ ساکل نے دو تین مرتبہ بیسوال دہرایا، اس وقت ہمارے درمیان حضرت سلمان فاری ڈاٹھڑ بھی تھے، نبی علیہ نے ابنا ہاتھ حضرت سلمان والی ڈاٹھڑ بھی تھے، نبی علیہ نے ابنا ہاتھ حضرت سلمان والی ڈاٹھڑ پر کھ کرفر مایا گرا کیان ٹریاستارے پر بھی ہوا تو ان کی قوم کے پھولوگ اسے وہاں سے بھی حاصل کرلیں گے۔
- ( ٩٣٩٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ آبِي الْفَيْثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آخَذَ آمُوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَائَهَا آدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ آخَذَهَا يُرِيدُ يَعْنِي تَلَفَهَا ٱتْلَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الله عَنْهُ وَمَنْ آخَذَهَا يُرِيدُ يَعْنِي تَلَفَهَا ٱتَّكَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ آخَذَهَا يُرِيدُ يَعْنِي تَلَفَهَا ٱتْلَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
- (۹۳۹۷) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جو شخص لوگوں کا مال ( قرض پر) اداء کرنے کی نیت سے لیتا ہے، اللہ وہ قرض اس سے اداء کروادیتا ہے، اور جوضائع کرنے کی نیت سے لیتا ہے، اللہ اسے ضائع کروادیتا ہے۔
- ( ٩٣٩٨ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُوجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ [راحع: ٢٦٤] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ [راحع: ٢٦٤] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُو ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ [راحع: ٢٦٤] (١٤٤ عَرَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدُومِ [راحع: ٢٦٤]

### هي مُنالًا اَمَٰهُ رَفْ بِل يَهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ هُرَيُرة رَبِيَالُهُ ﴾ ﴿ مُنالًا اَمَٰهُ وَلَيْرة رَبِيَالُهُ وَمِنْ اللهُ هُرَيْرة رَبِيَالُهُ ﴾

كيى، جس جگه ختنے كيے أس كانام " قدوم" تھا۔

( ٩٣٩٩) وَقَالَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمٌ وَفِيهِ أُذْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ [راجع: ٩١٩]؛

(۹۳۹۹) اور نبی طینا نے فر مایا وہ بہترین دن جس پرسورج طَلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آ دم عَلَيْها کی تخلیق ہوئی، اس دن وہ جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے باہر نکالے گئے اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آئے گی۔

( عده ) قَالَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْدِى لِقَائِى أَخْبَبْتُ لِقَائَهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِى كَرِهْتُ لِقَانَهُ وَصححه البحارى ( عده )، وابن حيان ( ٣٦٣)].

( ۱۳۰۰ ) اورار شادِ باری تعالی ہے جب میر ابندہ جھ سے ملاقات کو پہند کرتا ہے قبیں بھی اس سے ملنا پہند کرتا ہوں اور جب وہ مجھ سے ملنے کونا پہند کرتا ہے قو میں بھی اس سے ملنے کونا پہند کرتا ہوں۔

(٩٤٠١) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ رَأْسُ الْكُفُو نَحُو الْمَشُوقِ وَالْفَخُو وَالْخُيلَاءُ فِي آهُلِ الْحَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْفَدَّادِينَ آهُلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي آهُلِ الْعَنَمِ [صححه البحاری (٣٣٠١)، ومسلم (٥٢)]. [انظر: ١٠٥٨٧]. (١٠٩٨) اورفر ما يا كفر كامركز مشرق كي طرف ب، فخر وتكبر اونوں اور گھوڑوں كے مالكوں ميں ہوتا ہے، اور سكون واطمينان

كريوں كے مالكوں ميں ہوتا ہے۔

(٩٤.٢) وَقَالَ تَجِدُونَ مِنْ خُيْرِ النَّاسِ أَشَلَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الشَّأْنِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ [صححه البحارى (٣٤٩٦)، ومسلم (٢٥٢٦)].

(۹۴۰۲) اور فر مایاتم دیکھو گے کہ جوآ دی اسلام قبول کرنے میں سب سے زیادہ نفرت کا اظہار کرتا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد تمہیں وہی سب سے بہتر آ دمی نظر آئے گا۔

( ٩٤.٣ ) وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْحِ عَيَّاشَ بُنَ آبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بُنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللَّهُمُ اللللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّ

(۹۴۰۳) اور نی طینه جب نماز فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سراٹھاتے توبید عاء فرماتے کہ اے اللہ اولید بن ولید بسلمہ بن مشام ،عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ مکر مد کے دیگر کمزوروں کو قریش کے ظلم وستم سے نجات عطاء فرما، اے اللہ اقبیلہ مضری سخت پکڑ فرما، اوران پر حضرت یوسف ملینه کے زمانے جیسی قحط سالی مسلط فرما۔

( ٩٤.٤ ) وَقَالَ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالْمَهَا اللَّهُ [صححه البحارى (١٠٠٦)، ومسلم (٥١٥٠)]. ( ٩٤٠٢) اورفر ما يا تبيله عَفاركي الله بخشش فرمائ اورقبيله اسلم كوالله سلامتي عطاء فرمائ -

# هُ مُنْ الْمُ اَمِنْ مِنْ لِيَدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ۹۶۰۵ ) وَقَالَ وَالَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیدِهِ لَوْ تَعُلَمُونَ مَا أَعُلَمُ لَبَکْیْتُمْ کَثِیرًا وَلَضَحِکْتُمْ قَلِیلًا [رَاحع: ١٠٤٠]. ﴿ ٩٤٠٥) اور نِی اکرمُ تَالِیْکُمْ نَے فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں محمد (مَثَلِیْکُمْ) کی جان ہے، جو پھھ میں جانتا ہوں،اگروہ تمہیں پتہ چل جائے تو تم آ ہوبکاء کی کثرت کرنا شروع کردواور بننے میں کمی کردو۔

(٩٤٠٦) وَقَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسْتُ فِى ذَا مِثْلَكُمْ إِنِّى آبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى فَاكُلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ [راجع: ٧٢٢٨].

(۹۴۰۲) اور نبی طلیلانے فرمایا ایک بی سحری ہے مسلسل کی روزے رکھنے سے اپنے آپ کو بچا کو ، صحابہ اکرام جھ کھٹے نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی طلیلانے فرمایا اس معالم میں میں تبہاری طرح نہیں ہوں ، میں تو اس حال میں رات گذار تا ہوں کہ میرارب خود ہی مجھے کھلا بلادیتا ہے ، اس لئے تم اپنے او پڑمل کا اتنا ہو جھ ڈالو جسے برداشت کرنے کی تم میں طاقت موجود ہو۔

(٩٤٠٧) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ لَا يَقُطَعُهَا [راحع: ١٧٤٨] (٩٤٠٧) اور فِي طَيِّهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِ فَي سواراس كسائة مِن سوسال تك چاتار ہے جب بھی است فطع نذكر سے۔

( ٩٤٠٨ ) حَدَّثَنَا قُتَيِبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُوسَى يَعُنِى الْمُخُزُومِى عَنْ يَعْقُوبَ بَنِ سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ هُوكَدُو السَّمَ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اللَّهِ عَلَيْهِ [صححه الحاكم ( ٢٠١٤ ). وقال احمد: لا اعلم في هذا الباب حديث الست اسانيدها مستقيمة وقال ابن حجر: ان الباب حديث يثبت. وقال المنذري: ﴿ وَفِي هذا الباب احاديث ليست اسانيدها مستقيمة وقال ابن حجر: ان محموع الاحاديث يحدث منها قوة تدل على ان له اصلاً. وقال ابن ابي شيبة: ثبت ان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاله. وقال ابن كثير: وقد روى من طرق اخريشد بعضها بعضا فهو حديث حسن او صحيح. وقال ابن ماحة: الصلاح: يثبت لمحموعها ما يثبت بالحديث الحسن. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٠١، ابن ماحة: الصلاح: يثبت لمحموعها ما يثبت بالحديث الحسن. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٠١، ابن ماحة: الصلاح: قال شعيب: اسناده ضعيف].

(۹۲۰۸) حضرت ابو ہر روه دلائف مروی ہے کہ نبی علیا ان فرمایا جس شخص کا وضو ندہو، اس کی نماز نہیں ہوتی اور جو شخص اللہ کا نام کے کرشر وع نہ کرے، اس کا وضونہیں ہوتا۔

( ٩٤.٩ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدٍ الْحَرَّاطِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللهِ مَدَّى الْمَقْبُرِيِّ يَتَعَلَّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا لَمْ يَأْتِ إِلَّا لِجَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ [راحع: ١٥٥٨].

(۹۴۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مردی ہے کہ نبی مالیکا نے فرمایا جوشض ہماری اس منجد میں صرف خیر سیکھنے سکھانے کے لیے داخل ہو، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اور جو کسی دوسرے مقصد کے لئے آئے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسی چیز کو دیکھنے لگے جود وسرے کا سامان ہو۔

(٩٤١٠) حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِح بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَائِدَةَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ مَا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا قَالَ يَا مُصَرِّفَ الْقَالُوبِ ثَبَّتُ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ [احرجه عبد بن حميد (١٥١٨)]

(۹۴۱۰) حضرت عائشہ ظافیا ہے مروی ہے کہ نبی علیظا جب بھی آسان کی طرف اپنا سراٹھا کر دیکھتے تو فرماتے اے دلوں کو پھیرنے والے! میرے دل کواپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ۔

(٩٤١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرةَ الْآدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَفْتَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ نَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقُرٍ يَأْخُذُ الرَّجُلُ حَبْلَهُ فَيَعْمِدُ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَأْكُلُ بِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ مُعْطًى أَوْ مَمْنُوعًا [انظر: ١٠٤٤].

(۱۱۹۹) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جو شخص اپنے او پر' سوال' کا دروازہ کھواتا ہے، اللہ اس پر فقر و
فاقہ کا دروازہ کھول دیتا ہے، آدمی رسی پکڑ کر پہاڑ پر جائے ، لکڑیاں کاٹ کراپی پیٹے پرلاد کراسے نیچے اوراس سے حاصل ہونے
والی کمائی خود کھائے یا صدقہ کردے، یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ لوگوں سے جا کر سوال کرے، اس کی مرضی ہے کہ اسے بچھ
دے یا نہ دے۔

( ٩٤١٢ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ [راحع: ٥٧٧٥].

(۹۴۱۲) حضرت ابو ہریرہ ٹلانٹئے سے مروی ہے کہ بی ملیانے کیل سے شکار کرنے والے ہر درندے کوحرام قرار دے دیا۔

(٩٤١٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ يَسَارِ أَبَا الْحُبَابِ الْحَبَرَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا يَصْعَدُ السَّمَاءَ إِلَّا طَيِّبًا لَلَّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ أَوْ فِي كُفِّ الرَّحْمَنِ فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي وَلَا يَصْعَدُ السَّمَاءَ إِلَّا طَيِّبًا لَهُ كَمَا يُرَبِّي وَلَا يَصْعَدُ السَّمَاءَ إِلَّا طَيِّبًا لَهُ كَمَا يُرَبِّي الرَّحْمَنِ أَوْ فِي كُفِّ الرَّحْمَنِ فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي

(۹۳۱۳) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا بندہ جب حلال مال میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تواللہ ''جو حلال ہی قبول کرتا ہے'' اسے قبول فرمالیتا ہے اور اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑلیتا ہے اور جس طرحتم میں سے کوئی شخص اپنی

# هي مُنالِهِ المَرْبِينِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ہری کے بیچے کی پرورش اورنشو ونما کرتا ہے، اسی طرح اللہ اس کی نشو ونما کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک تھجورا یک بڑے پہاڑ کی طرح مع ماتی سر

(عديه) حَدَّثَنَا ثُنَيْبَةً قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا الْمَلائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ وَإِنْ كَانُوا في حَاجَة أَعَانُهُ هُمُ

(۹۳۱۳) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فر مایا پچھ لوگ منجد کی میخیں ہوتے ہیں، طاککہ ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اورا گرکسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، اگروہ غائب ہوں تو ملائکہ انہیں تلاش کرتے ہیں، بیار ہوجا کیں توعیا دت کرتے ہیں، اورا گرکسی کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔

( ٩٤١٥ ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلِيسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ آخٍ مُسْتَفَادٍ أَوْ كَلِمَةٍ مُحْكَمَةٍ أَوْ رَحْمَةٍ مُنْتَظَرَةٍ

(۹۴۱۵) اور فرہایا مجد کے ہم نثین میں تین خصلتیں ہوتی ہیں، فائدہ پہنچانے والا بھائی، حکمت کی بات، یا وہ رحمت جس کا انظار ہو۔

( ٩٤١٦ ) حَلَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ آبِي الْغَيْثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَذُهَبُ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعًا وَإِنَّهُ لَيَبُلُغُ إِلَى ٱفْوَاهِ النَّاسِ أَوْ إِلَى آلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَذُهَبُ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعًا وَإِنَّهُ لَيْبُلُغُ إِلَى ٱفْوَاهِ النَّاسِ أَوْ إِلَى آلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُ شَكَّ ثَوْرٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُ شَكَّ ثَوْرٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا قَالَ [صححه البحارى (٢٥٣٢)، ومسلم (٢٨٦٣)]

(۹۴۱۲) معضرت ابو ہر ریرہ وہ اُلی اُلی سے مروی ہے کہ نی الیا نے فر مایا قیامت کے دن لوگوں کا بسینہ زیبن میں ستر ہاتھ تک چلا جائے گا اور لوگوں کے مندیا کا نول تک پہنچ جائے گا۔

( ٩٤١٧ ) حَكَّلْنَا قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ عِنْدِى أُحُدًّا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَى ثَالِثَةٌ وَعِنْدِى مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ عِنْدِى أُحُدًّا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَى ثَالِئَةٌ وَعِنْدِى مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِللهُ عَلَى إِلَيْهُ مَلَى إِلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَيْهُ مَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ عِنْدِى أَلُولُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُحِبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

اسناده قوى].

(۹۳۱۷) حفرت ابو ہریرہ اُن اُن سے مروی ہے کہ نی الیہ ان فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی سونے کا بن کر آجائے تو مجھے اس میں خوشی ہوگی کدا ہے راہ خدا میں خرج کردوں اور تین دن بھی جھے پرندگذرنے پائیں کدایک دیناریا درہم بھی میرے پاس باقی نہ نے سوائے اس چیز کے جومیں اپنے او پرواجب الا داء قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں۔ (۹٤۱۸) حَدَّقَنَا فَدُنِهُ مُن سَعِيدٍ حَدَّقَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةً آنَ رَسُولَ اللَّهِ

### هي مُنالاً احَدُرُن بل يُنظِيم مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ هُرِيُهُ وَفَيْنَالُهُ اللهُ ا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِمَامُ صَامِنٌ وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمَنٌ فَأَرْضَدَ اللَّهُ الْأَنِمَةَ وَعَفَرَ لِلْمُؤَدِّنِينَ [راحع: ٢١٦] صَلَّى اللَّهُ الْأَنِمَةَ وَعَفَرَ لِلْمُؤَدِّنِينَ [راحع: ٢١٦] (٩٣١٨) حصرت ابو بريره اللَّفَة المَّاسِ من عَلَيْهِ فِي اللَّهُ الْمَامُونِ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ الْمُؤْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( ٩٤١٩ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٣٩٥٦].

(۹۴۱۹) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیا اے فر مایا روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گاتب بھی وہ خوش ہوگا۔

( ٩٤٢ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَآبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُنْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةٌ وَالزُّبَيْرُ فَتَحَرَّكَتُ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهْدَأْ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِلِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ [صححه مسلم (٢٤١٧)، وابن حان صحبح].

(۹۳۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ہی الیسا غارح اء پر کھڑے تھے، آپ آٹھٹھ کے ساتھ حضرت ابو بکروعمروعثان وعلی وطلحہ اور حضرت ابو بکروعمروعثان وعلی وطلحہ اور حضرت زبیر ٹوکھٹی بھی تھے، اسی اثناء میں پہاڑی ایک چٹان مبنے گئی، نبی ملیس نے اس سے فرمایارک جا، کہ تھے پر سوائے ایک نبی مصدیق اور شہید کے اور کوئی نبیس۔

( ٩٤٢١ ) وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ آبُو بَكُرٍ نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ نِعْمَ الرَّجُلُ آبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَوَّاحِ نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بَنُ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسٍ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بُنُ عَمْرِو بَنِ الْجَمُوحِ [صححه ابن حبان (٢٩٩٧)، والحاكم (٢٨٩/٣). وقال الترمذي: حسن. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٧٩٥). قال شعيب: اسناده قوى].

# هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْرِنُ بِلِ مِينَةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

(۹۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئاسے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا حضرت داؤد علیا میں غیرت کا مادہ بہت زیادہ تھا، وہ جب گھر سے باہر جاتے تو ان کے گھر کے درواز ہے بند کردیئے جاتے اور ان کی واپسی تک ان کے اہل خانہ کے پاس کوئی بھی نہ جاسکتا تھا، ایک دن حسب معمول وہ اپنے گھرسے نگلے اور درواز ہے بند ہو گئے تو ان کی اہلیہ نے گھر میں جھا تک کردیکھا، وہاں وسطِ گھر میں آیک آدمی کھڑ اہوا دکھائی دیا، انہوں نے گھر میں موجودلوگوں سے پوچھا کہ گھر کا دروازہ تو بند ہے، یہ آدمی گھر میں کیسے داخل ہوگیا؟ بخدا! تم داؤد کے سامنے شرمندہ کرواؤگے۔

تھوڑی دیر بعد حضرت داؤ د طالیہ آئے تو دیکھا کہ گھر کے عین نے میں ایک آ دمی کھڑا ہے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہنا کہ میں وہ ہوں جو بادشا ہوں سے نہیں ڈرتا اور کوئی چیز جھے روک نہیں سکتی، حضرت داؤ د طالیہ نے فرمایا بخدا! تم ملک الموت ہو، تھم الٰہی کوخوش آ مدید اور مٹی پر ہی لیٹ گئے جہاں ان کی روح قبض ہوگئی اور فرشتہ اپنے کام سے فارغ ہوگیا۔

جب سورج طلوع ہوا تو حضرت سلیمان علیہ نے پرندوں کو تھم دیا کہ حضرت داؤد علیہ پرسایہ کریں، چنانچہ پرندوں نے ان پرسایہ کرلیا، پھر جب زیبن پر تاریکی چھا گئی تو حضرت سلیمان علیہ نے پرندوں سے فرمایا ایک ایک ایک پرکوسمیٹو، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ کہتے ہیں کہ نبی علیہ نے ہمیں پرندوں کی کیفیت عملی طور پردکھائی اور اپناہاتھ بند کرلیا، اس دن لمبے پروں والاشکرہ غالب آگیا تھا۔

( ٩٤٢٣ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسُبٍ طَيِّبٍ إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ خَتَى تَكُونَ لَهُ مِثْلَ الْحَبَلِ أَوْ أَعْظَمُ [راحع: ١٩٤٨].

(۹۳۲۳) حضرت الوہریہ وہ اللہ اللہ عمروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا بندہ جب حلال مال میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فر مالیتا ہے اور اسے اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی بحری کے بچے کی پرورش اور نشوونما کرتا ہے، یہاں تک کہوہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بڑھتے بڑھتے ایک یہاڑ کے برابرین جاتا ہے۔

(ع٤٢٤) وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَوْلَا اللَّهِ جَرَةً لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَتُ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيَهُمْ أَوْ شِعْبَهُمْ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيَهُمْ أَوْ شِعْبَهُمْ الْأَنْصَارُ شِعْبَادِي وَالنَّاسُ وَثَالِي وَصححه مسلم (٧٦)].

(۹۳۲۳) اور نبی طینهانے فرمایا و همخص انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا جواللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا ، اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہول اور انصاری دوسری وادی میں تو میں انصار کے ساتھ ان کی وادی میں چلوں گا، انصار میر ااندر کا کپڑ ایمیں اور عام لوگ باہر کا کپڑ ایمیں۔

( ٩٤٢٥ ) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِى الرَّجُلُ بِغُوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ وَعَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ [راحع: ٨٩٣٦]

(۹۳۲۵) اور نبی علینا نے دوقتم کے لباس سے منع فر مایا ہے، ایک توبیہ ہے کہ انسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑا نہ جواور دوسرا بیے کہ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے از ار میں لپٹ کر نماز پڑھے، اور بیج ملاسہ، منابذہ، محاقلہ اور مزاہنہ سے منع فر مایا ہے۔

( ٩٤٢٦) وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأُوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ مَرَّتَيْنِ مَنْ ذَا الَّذِى يَدُعُونِى فَٱسْتَجِيبَ مَنْ الَّذِى يَسْأَلُنِى فَأَعُطِيهُ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِىءَ الْفَجُرُ [راحع: ٢٧٧٩]

(۹۳۲۷) اور نبی الینا نے فرمایاروزانہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی پچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ میں ہوں حقیقی بادشاہ (دومر تبه) کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے جنشش طلب کرے کہ میں اسے عطاء کروں؟ بیاعلان طلوعِ فجر تک ہوتار ہتا ہے۔ '

(٩٤٢٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثِ بُنِ طُلُقِ بُنِ مُعَاوِيَةَ النَّخِعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ طُلُق بُنَ عَبُو اللَّهِ عَدُّ أَنِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَنَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ لَهَا مُعَاوِيَةً قَالَ سَمِعْتُ طَلَق اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ لَهَا فَقَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَقَالَ لَقَدُ احْتَظُرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنْ النَّارِ قَالَ حَفْصَ فَقَالَ كَفَدُ احْتَظُرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنْ النَّارِ قَالَ حَفْصَ فَقَالَ كَفَدُ احْتَظُرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنْ النَّارِ قَالَ حَفْصَ فَقَالَ كَفَدُ احْتَظُرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنْ النَّارِ قَالَ حَفْصَ سَنَمَ سَنَةً وَلَمْ أَبُلُغُ عَشْرَ سِنِينَ وَسَمِعْتُ حَفْصًا يَذُكُرُ هَذَا الْكَلَامَ سَنَةً سَنْعٍ سَنِينَ وَسَمِعْتُ حَفْصًا يَذُكُرُ هَذَا الْكَلَامَ سَنَةً سَنْعٍ وَتُمَانِينَ وَمِائَةٍ [صححه مسلم (٢٦٣٦)]. [انظر: ٢٠٩٥].

(۹۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی طالیہ کی خدمت میں ایک بچہ لے کر حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ!اس (کی زندگی ) کے لئے دعاء فر ماد بیجئے کہ میں اس سے پہلے اپنے تین بچے دفنا چکی ہوں، نبی طالیہ نے فر مایا پھر تو تم

( ٩٤٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ بُن أَحْمَد و سَمِعْت أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قُرَأَ فَٱنْصِتُوا [راحع: ١٤٨٣].

(۹۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ و اللہ اس کے کہ نبی علیہ نے فرمایا امام کوتو مقرر ہی اس کئے کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے ، اس کئے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔

( ٩٤٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ بُن أَحُمَد وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنهُ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَذُعُو فَقَالَ أَحَّدُ [صححه عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَذُعُو فَقَالَ أَحَّدُ [صححه الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ال

(۹۳۲۹) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ بی علیہ ایک مرتبہ حضرت سعد ڈاٹٹو کے پاس سے گذرے تو وہ دعاء کررہے تھے (اوراس دوران دوائکیوں سے اشارہ کررہے تھے) نبی علیہ نے فر مایا ایک انگل سے اشارہ کرو، ایک انگل سے۔

( ٩٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثَّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ [راحع: ٧٩٣٧].

(۹۳۳۰) حضرت ابوہریہ ڈاٹٹئ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوا تو ابناءِ فارس کے پچھ لوگ اے وہاں ہے بھی حاصل کرلیں گے۔

( ۹۶۲۱ – ۹۶۲۲ – ۹۶۲۱ ) حَدَّثُنَا

(۱۳۳۱ – ۱۳۳۲ – ۱۳۳۳ ) مند احمد کے بعض نسخوں میں آئندہ آنے والی تین احادیث (۱۳۵۵ تا ۹۳۵۷) بغیر کسی فائدے اور وجہ کے بہال مکرر ہوگئ ہیں، ہمارے پاس دستیاب نسخ میں اس ملطی کو واضح کرنے کے لیے یہال صرف لفظ "دور ثان کھا ہوا ہے۔

( ٩٤٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ بِنَ أَحُمَد وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ الشَّائِبِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَانَهُ

(۹۳۳۳) حضرت ابوہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جواللہ سے ملاقات کو پیند کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کو پند کرتا ہے اور جواللہ سے ملنے کو پیند نہیں کرتا ہے، اللہ بھی اس ملنے کو پیند نہیں کرتا۔

#### هُ مُنلاً امَّةُ رَفْنِل مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اله

( ٩٤٣٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُويْدِ الْجُدَامِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُويُرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوَى وَلَا طِيَرَةَ وَالْعَيْنُ حَقَّى ( ٩٣٣٥) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی عَلَیْهِ نے فرمایا کوئی بیاری متعدی نہیں ہوتی اور پرندوں ( کومَوَثر سَجھنے کی کوئی حقیقت نہیں ، اورنظر لگنا برحق ہے۔

( ٩٤٣٦ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بُنُ بُكْيْرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِغْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِى الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ [راحع: ٧٢٩٣]

(٩٣٣٦) حضرت ابو ہر مرہ و فائنے سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا صدفتہ فطر کے علاوہ غلام کی زکو ہنہیں ہے۔

( ٩٤٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ عَنُ مُغِيرَةً عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْفَنَمَ فَمَنْ ابْنَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِآخِرِ النَّظُرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعِ وَسَلَّمَ لَا تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْفَنَمَ فَمَنْ ابْنَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِآخِرِ النَّظُرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعِ مِنْ تَمْرٍ وَلَا تَسُالُ الْمَرُأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِللّهِ لِللّهِ مِنْ تَمْرٍ وَلَا تَسُالُ الْمُرْأَةُ طَلَاقً أُخْتِهَا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِللّهِ لَالْفَالِهُ اللّهَ مُنْ اللّهَ مِنْ اللّهَ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا اللّهُ مِنْ اللّهَ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ تَمْوِ وَلَا تَسْأَلُ الْمُرْآةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَبِعْ مَنْ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

(۱۳۳۷) حضرت ابو ہر ہرہ دفائی سے سرفوعاً مروی ہے کہ اچھے داموں فروخت کرنے کے لئے بکری یا اونٹن کا تھن مت با ندھا
کرو، جو شخص (اس دھوکے کا شکار ہوکر) ایسی اونٹن یا بکری خرید لے تواہد دومیں سے ایک بات کا اختیار ہے جواس کے حق میں
بہتر ہو، یا تواس جا نورکواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع وفع کروے) یا پھر اس جا نورکو ما لک کے حوالے کردے آور ساتھ
میں ایک صاع مجور بھی دے ، اور تا جروں سے باہر باہر ہی مل کر سودا مت کیا کرو، اور کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ
کرے، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، اور ایک دوسرے کی بچے پر بچے مت کرو، اور کوئی شہری کسی دیباتی کا سامانِ تجارت فروخت
ندکرے۔

(۹٤٣٨) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ قَالَ آخَبَرَلِى ابْنُ وَهُبِ آخَبَرَنِى حَيُوةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِى عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّةً فَلْيَقُلُ لَا أَذَاهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِلْاَلِكَ وَراجع: ٢٠٥٨] سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ صَالَةً فَلْيَقُلُ لَا أَذَاهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِلْاَلِكَ [راجع: ٢٠٥٨] سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ صَالَةً فَلْيَقُلُ لَا أَذَاهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تَبْنَ لِلْالِكَ وَراجع: ٢٠٥٨) مَرْدِي مِهُ وَيَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَوَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَي الْمَسْجِدِ عَلَيْكُ وَي الْمَسْجِدِ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي الْمَدَّ مِوتَ سَامِ وَمُعْلِى كَنَ وَى لَا مَا مَا مَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَي الْمَسْجِدِ عَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِهُ مَا عَرَامُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ مَا عَدُولَ مَنْ الْمَسْرِحِينَ مَنْ الْمَسْرِحِينَ مَا عَلَيْكُ وَلَولَالِنَ الْمُعَالِقُ وَلَمْ مَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ مَا لَاللَهُ عَلَيْكُ وَلَمْ مَا عَلَيْكُ وَلِهُ مِلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى الْمَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي الْمَالِقُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي الْمُعْرِقُ مِنْ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ مَنْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَالِ عَلَيْكُولُ

( ٩٤٣٩ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ سَمِعْتُ حَيْوَةَ يَقُولُ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هَانِءٍ الْنَحَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي

#### هي مُناا اَخْرُنْ بِل بُيسِهُ مِنْ اللهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنَالًا اَخْرُنُ فَي مُنَالًا اِنْ هُرَيْرُة رَعَنَّ اللهُ مُنْ يُرة وَعَنَّ اللَّهُ مُنْ يُرِّهُ وَعَنَّ اللَّهُ مُنْ يُرِّهُ وَعَنَّا اللَّهُ مُنْ يُرْمُ وَعَنَّا اللَّهُ مُنْ يُرِّهُ وَعَنَّا اللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُونُ وَعَنَّا اللَّهُ مُنْ يُعْرِقُونُ وَعَنَّا اللَّهُ مُنْ مُنْ إِلَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللَّهُ عُلِيلًا لِمُنْ اللَّهُ عُلِيلًا لِمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّ

سَعِيدٍ مَوْلَى غِفَارَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَآ فَيَهُزُلَ الْمَالُ وَيَجُوعَ الْعِيَالُ

(۱۳۳۹) حضرت ابوہریرہ ٹائٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ زائد پانی روک کرندر کھا کرو، زائدگھاس ندرو کا کرو، ورند مال کمز ورہوجائے گا اور نیچ بھو کے رہ جائیں گے۔

( ٩٤٤ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهُبٍ عَنْ حَيْوَةَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ حَيْوَةَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَهُ جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْمُعَمِّرُةُ وَالْعَمْرَةُ وَالسَّادِهِ ضعيف لا نقطاعه قال الألباني: حسن (النسائي: ١١٣/٥)]

( ۱۹۳۴ ) حضرت ابو ہریرہ نگانٹیا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا بوڑھے، کمزوراورعورت کا جہا دیج اورعمرہ ہے۔

( ٩٤٤١ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ التَّيْمِتَى أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ التَّيْمِتَى أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَامَ لَا هَامَ

(۱۹۳۴) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا مردے کی تھو پڑی میں سے کیڑا نکلنے کی کوئی حقیقت نہیں ، یہ جملہ دومر تنہ فر مایا۔

( ٩٤٤٣ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَىًّ مَوْلَى آبِى بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبُدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَّ سَاجِدٌ فَٱكْثِرُوا الدُّعَاءَ [صححه مسلم (٤٨٢)].

(۹۳۳۲) حضرت ابو ہر رہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی طیکا نے فر مایا انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تجدے کی حالت میں ہوتا ہے،اس لئے (تجدے میں) دعاء کی کثرت کیا کرو۔

( ٩٤٤٣ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ هُرُمُزُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَّكُمْ مَا قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فِي صَلَاةٍ مَا لَمُ يُحْدِثُ تَدْعُو لَهُ الْمَكِرِثِكَةُ اللَّهُمَّ الْمُعَدِثُ تَدْعُو لَهُ الْمَكِرِثِكَةُ اللَّهُمَّ الْمُعَدِثُ الدِحارِي (١٧٦)، ومسلم (١٤٤٩).

(۹۳۳۳) حضرت ابوہریہ و ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ایکھائے قرمایاتم میں سے جوشن جب تک نماز کا انتظار کرتارہتا ہے،اسے نماز ہی میں شار کیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے لئے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بے وضونہ ہو،اور کہتے رہتے ہیں کہا ہے اللہ!اس کی پخشش فرما،اے اللہ!اس پر رحم فرما۔

( ٩٤٤٤ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ السَّمَاءِ بَرَكَةً إِلَّا أَصْبَحَ

# مُنْ أَا أَمْرُنَ شِلْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا

کیٹیو مِنُ النّاسِ بِهَا کافِرِینَ یُنزّلُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْغَیْتُ فَیقُولُونَ بِکُو کَبِ کَذَا وَکَذَا [صححه مسلم (۲۷)].
(۹۳۳۳) حضرت ابو ہریہ ڈٹائنئے سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا اللہ تعالی جب بھی آسان سے برکت (بارش) نازل فرماتے ہیں تو بندوں کا ایک گروہ اس کی ناشکری کرنے لگتا ہے، بارش اللہ نازل کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کی تا ثیر سے ہوئی ہے۔

( ٩٤٤٥) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَغْنِي ابْنَ بَهْرَامَ قَالَ حَدَّثَنَا شَهْرُ بُنُ حَوْشَبِ قَالَ قَالَ ابُو هُرَيْرَةَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ لَهُ فِي السَّلْفِ الْحَلِي لَا يَقْدِرَانِ عَلَى شَيْءٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ سَفَرِهِ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ جَائِعًا قَدْ أَصَابَتُهُ مَسْعَبُهٌ شَدِيدةٌ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ أَعِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتُ نَعْمُ هُنَيَّةٌ نَرُجُو رَحْمَةَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيْهِ فَاسْتَحَثَّهَا فَقَالَ وَيُحَلِّ ابْتَغِي إِنْ كَانَ عِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتُ نَعْمُ هُنَيَّةٌ نَرُجُو رَحْمَةَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيْهِ الطَّوَى قَالَ وَيُحَلِّ ابْتَغِي إِنْ كَانَ عِنْدَكِ حُنْ فَأْتِينِي بِهِ فَإِنِّى قَدْ بَلَغْتُ وَجَهِدْتُ فَقَالَتُ نَعُمُ الْآنَ الطَّوَى قَالَ وَيُحَلِّ قُرْمِى فَابْتَغِي إِنْ كَانَ عِنْدَكِ حُنْ فَأْتِينِي بِهِ فَإِنِّى قَدْ بَلَغْتُ وَجَهِدْتُ فَقَالَتُ نَعُمُ الْآنَ الطَّوَى قَالَ وَيُحِلِ قُومِى فَابْتَغِي إِنْ كَانَ عِنْدَكِ حُنْ فَأْتِينِي بِهِ فَإِنِّى قَدْ بَلَغْتُ وَجَهِدْتُ فَقَالَتُ نَعُمُ الْآنَ بَعْضَعُ التَّنُورُ فَلا تَعْجَلُ فَلَمَا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا سَاعَةً وَتَحَيَّنَتُ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ لَهَا قَالَتُ هِي مِنْ عِنْدِ نَفُسِهَا لَوْ فَمُتُ فَلَاللَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَخَذَتُ مَا فِي رَحْيَيْهَا وَلَمْ ثَنُومُ الْعَكَمْ وَلَا لَهِ عَنْ فَوْلِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَخَذَتُ مَا فِي رَحْيَيْهَا وَلَمْ مُنْوَقَ اللّهِ عَلَيْهِ الْقَيَامَةِ عَلْ أَنْهُ مُ فَالَ أَنْ مُنْ فَاللَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَوْ أَخَذَتُ مَا فِي رَحْيَيْهَا وَلَمْ مُنْ فَا لَكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَخَذَتُ مَا فِي رَحْيَيْهَا وَلَمْ مُنْ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُومُ الْقَامِلُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ لَعَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّ

(۹۳۳۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں دومیاں ہوی تھے، انہیں کسی چیز پر دستر س حاصلٌ نہتی ، وہ آدی ایک مرتبہ سفرے والیں آیا، اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی ، وہ اپنی ہوی کے پاس پہنچ کراس سے کہنے لگا کیا تمہارے پاس پھے ہے؟ اس نے کہا ہاں! خوش ہوجاؤ کہ اللہ کارز ق تمہارے پاس آیا ہے، اس نے اسے چکار کر کہا کہ اگر تمہارے پاس کھے ہے تو جلای سے لئے کہا اچھا، بس تھوڑی دیر، ہمیں رحمت خداوندی کی امید ہے، لیکن جب انظار کی گھڑیاں مزید کمی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہا چھا، ابھی تنو مال ہو چکا ہوں، اس نے کہا اچھا، ابھی تنورلگتا ہے، جلدی نہ کرو۔

جب وہ تھوڑی دیر مزید خاموش رہااوراس کی بیوی نے دیکھا کہاب بیدو پارہ نقاضا کرنے والا ہے تو اس نے اپنے ول میں سوچا کہ مجھے اٹھ کر تنور کو دیکھنا تو چاہئے (شایداس میں پکھ ہو) چنانچہ وہ کھڑی ہو گی تو دیکھا کہ تنور بکری کی رانوں سے جمرا پڑا ہے،اوراس کی دونوں چکیوں میں آٹا لیس رہاہے، وہ چکی کی طرف بڑھی اور آٹا لے کر چھانا،اور تنور میں سے بکری کی رانیں نکالین (اور خوب لطف لے کر سیراب ہوئے)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو نی علیہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں ابوالقاسم (مَلَّلَیْکِمْ) کی جان ہے، اگروہ چکیوں میں ہے آٹا نکال کرانہیں جھاڑنہ لیتی تو قیامت تک اس میں ہے آٹا فکلتار ہتااور دہ پیستی رہتی۔

#### هُ مُنْ الْمُ الْمَرْنُ بِلِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ لِلَّالِمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُل

﴿ ١٤٤٦) حَدَّثُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ قَتَادَةً وَجَعْفَرِ بَنِ آبِى وَخْشِيَّةً وَعَبَّادِ بُرِ مَنْصُورِ عَنْ شَهُو بِنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِى هُوَيُرة آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَتَنَازَعُونَ فِى الشَّجَرَةِ الَّتِى اجْتُثَتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَادٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَخْسَبُهَا الْكُمْآةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الشَّهَ عَرَةِ الَّتِى اجْتُثَتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَادٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَخْسَبُهَا الْكُمْآةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمْآةُ مِنْ الْمُنِّ وَمَاوُهُا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِى شِفَاءٌ لِلسَّمِّ [راحع: ٩٧٩٨]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمْآةُ مِنْ الْمُنِّ وَمَاوُهُا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِى شِفَاءٌ لِلسَّمِ [راحع: ٩٧٩٨]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمْآةُ مِنْ الْمُنَّ وَمَاوُهُا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَبْوِ وَالْعَرْفِ مَنْ الْمُعْرِدِة فَى الْمُعَلِّدُ وَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا عَرَادِهُ مِنْ الْمَنَ وَمَا الْمُعَلِي وَمَا لَا مُعْرَدِهُ وَمَا لَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ وَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِ الْمَالِ لِلْهُ عَلَيْهِ وَمِلْ الْمُعْمَلِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمُعْرَدِهِ الْمَالِ لِي مَا عَلَى مِنْ عَلَيْهُ وَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِ الْمَا عَلَى مِنْ عَنْ عَلَيْهُ وَمُ عَلَى الْمُعَلِي فَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَ عَلَى الْمُعَلِقُولَ عَلَيْهُ وَمُعْرَا عِلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالْمُ الْمُقَلِقُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُوالِ عَلَيْهُ وَمُعْلَى الْعَلَى الْعُولُ وَالْمُ الْمُولِ عَلَى الْمُعْمَلِ عَلَى أَوْمُ مِنْ عَلَى أَلَّا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى أَمْولِهُ وَالْمُعْلِقُولُ عَلَى أَفُولُولُ عَلَى أَلْمُعُولُ عَلَى أَمْ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَيْهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْلِولُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْلَقُولُ مَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ ا

( ٩٤٤٧ ) حَدَّثَنَا فَزَارَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَ أَخْبَرَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِيُرَةً قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْوَةٍ غَزَاهَا فَأَرْمَلَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ وَاحْتَاجُوا إِلَى الطَّعَامِ فَاسْتَأَذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ الْإِبِلِ فَآذِنَ لَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمْرَ بْنَ الْحَطَّبِ قَالَ قَادُعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ الْإِبِلِ فَآذِنَ لَهُمْ فَبَلَغُهُمْ عَلُوهُمْ عَلُوهُمْ عَلُوهُمُ عَلُوهُمُ عَلُوهُمُ عَلُوهُمُ عَلُوهُمُ عَلَوهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَزَلَ اللَّهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عِنْهُ وَمَنْ لَقِي اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ فِيهِمَا عَيْرَ ضَافًا أَنْ لَا إِلَٰهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَاشَهُدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَمَنْ لَقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ بِهِمَا غَيْرَ ضَافًا فَا وَفَضَلَ كَثِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَكَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَرَّ وَجُلَّ بِهِمَا غَيْرَ ضَافًا أَنْ لَا إِلَٰهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَاشَهُدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ لَقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ بِهِمَا غَيْرَ ضَافًا لَا مُعْمَلُهُ وَمَنْ لَقِي اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ بِهِمَا غَيْرَ ضَافًا فَا وَصَلَى عَبْدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ لَقِي اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

صحابہ کرام شکھ اپنے پاس بچا کھچا کھانے کا سامان لے آئے ، نی علیہ نے اسے اکٹھا کیاا و راللہ ہے اُس میں برکت کی دعاء کی ،اور فرنایا کہ اپنے اس پر نبی علیہ کے قرامایا میں اور بیا کے اور فرنایا کہ اس پر نبی علیہ کے قرامایا میں اور بیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں ،اور جوشن ان دونوں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ،اور بیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں ،اور جوشن ان دونوں گواہیوں کے ساتھ اللہ سے ملے گااورائے ان میں کوئی شک نہ ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

# منالاً اَحْدِرُقُ بِلَ يَعَدِّدُ مِنْ بِلِ يَعَدِّدُ مِنْ بِلِي اللهِ مِنْ اِنْ هُرَيْرَة بِعَالَيْهِ فَعَالَيْهِ فَعَالِيْهِ فَعَالَيْهِ فَعَالَيْهِ فَعَالَيْهِ فَعَالَيْهِ فَعَالَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَا فَعَلِي فَعَلِي فَعَلِي فَعَلِيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلِي فَعَلَيْهِ فَعَلِي فَعَلَيْهِ فَعَلِي فَعَلِي فَعَلِي فَعَلِي فَعَلِي فَعَلِي فَعَلِي فَعِلِي فَعَلِي فَعَلِي فَعَلِي فَعَلِي فَعِلْمُ عَلِي فَعِلْمُ عَلِي فَعِلْمِ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمِ فَعِلْمُ عَلَيْهِ فَعَلِي فَعِلْمُ عَلَيْهِ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَالْمُ فَعِلْمُ فَعِي فَعِلْمُ فَعِلْمُ

(٩٤٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانِهَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ ءُمَيْرٍ عَنُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَائِلُهُ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيُرَةً أَنْتَ نَهَيْتَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَالَ لَا لَعَمْرُ اللَّهِ عَيْرَ أَنِّي وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصُومُوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَالَ لَا لَعَمْرُ اللَّهِ عَيْرَ أَنِّي وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصُومُوا يَقُولُ لَا يَصُومُوا يَوْمَ الْجُمْعُةِ إِلَّا فِي أَيَّامٍ يَصُومُهُ فِيهَا فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْوَةَ أَنْتَ نَهَيْتَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُنَ آخَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعُةِ إِلَّا فِي أَيَّامٍ يَصُومُهُ فِيهَا فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْوَةَ أَنْتَ نَهَيْتَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَلَهُ عَيْرَ أَنِّي وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُنَ عَلَيْهِ وَلَا لَكُ عَلَيْهِ مَ قَالَ لَا لَكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ عَلَيْهِ نَعْلَيْهِ فَمَّا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِ لَكُومُ وَالَ لَا لَكُومُ وَالِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُعَامِ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَعُمْرُ الْمُولُولُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَا لَكُومُ وَلَيْهُ وَلَا لَكُومُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا لَكُومُ وَلَيْهُ وَلَى الْمُعْولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَنَا لَكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُومُ وَلَهُ الْمُعْمُ وَلَا لَكُومُ وَلَيْهُ فَى الْمُعْمُ وَلِي الْمُعَامِ وَالِقَالَ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَنَا الْمُعْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤَامِ اللَّهُ عَلَ

(۹۳۲۸) ابوالا وہر بھاللہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھٹے پاس آ یا اور کہنے لگا ہے ابو ہریرہ! کیا آپ ہی لوگوں کو جعدے دن روزہ رکھنے لئے منع کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں بخدا، اس جرم کے رب کی قسم میں نے نبی مالیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہتم میں سے کوئی شخص صرف جعہ کا روزہ ندر کھے، اللہ یہ کہ وہ اس کے معمول میں آ جائے، پھر دوسرا آ دی آ یا اور کہنے گا اے ابو ہریرہ! کیا آپ وہی ہیں جولوگوں کو جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اس حرم کے رب کی شم ایس نے نبی مالیا کوخودای جگہ پر کھڑے ہوکوجوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے اوروا پس جاتے دیکھا ہے۔ حرم کے رب کی شم ایس نے نبی مالیا کوخودای جگہ پر کھڑے ہوکوجوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے اوروا پس جاتے دیکھا ہے۔ اس کے دیکھا ہے۔ اس کی تعریف کا کہ کہ گانا مُحَمَّدٌ یَوْنی ایْنَ اِسْ کُواْقَ عَن الْعَلَاء نُوْرَ عَمْدُ اللَّ حُمَّدُ اللّٰ عَمْدُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُحَمَّدٌ یَوْنی ایْنَ اِسْ کُواْقَ عَن الْعَلَاء نُوْرَ عَمْدُ اللّٰ حُمَّدُ اللّٰ مُحَمَّدٌ اللّٰ مُحَمِّدٌ یَوْنی ایْنَ اِسْ کُواْقَ عَن الْعَلَاء نُوْرَ عَمْدُ اللّٰ حُمَّدُ اللّٰ مُحَمَّدٌ اللّٰ مُحَمَّدٌ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ کُمَالًا کہ کُونی اللّٰ مُحَمَّدٌ اللّٰ مُحَمِّدٌ اللّٰ مُحَمِّدٌ اللّٰ اللّٰ مُحَمِّدٌ اللّٰ مُحَمَّدٌ اللّٰ مُحَمِّدٌ اللّٰ مُحَمَّدٌ اللّٰ مُحَمِّدٌ اللّٰ مُحَمِّدٌ اللّٰ مُحَمَّدٌ مُنْ عُمْدُ اللّٰ مُحَمَّدٌ اللّٰ مُحَمَّدٌ اللّٰ مُحَمَّدٌ اللّٰ مُحَمِّدٌ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

( ٩٤٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ثُمَّ جَلَسَ لَمْ تَزَلُ الْمَلَائِكَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ مَا لَمْ يُحْدِثُ أَوْ يَقُومُ [راجع: ٢ ٥٤٢].

(۹۳۲۹) حضرت ابو ہریرہ رقائقے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ کردیمیں بیٹے جاتا ہے تو فرشتے اس کے لئے مسلسل دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجہ وضونہ ہوجائے یا اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے اور کہتے رہتے ہیں کہا ہے اللہ!اس کی بخش فرما، اے اللہ!اس پر رحم فرما۔

( ٩٤٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرِ بُنِ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِى سَعِيدٍ بُنِ أَبِي عَمْرِ بُنِ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُّكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْزِعُ دَاخِلَةً إِزَارِهِ ثُمَّ لِيَنْظُحِعُ عَلَى جَنِيهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلُ بِاللَّهِ عَلَيْهِ بَعْدَهُ ثُمَّ لِيَصْطَحِعُ عَلَى جَنِيهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلُ بِاللَّهِ عَلَى جَنِيهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلُ بِاللَّهِ عَلَى جَنِيهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ ثُمَّ لِيَصْطَحِعُ عَلَى جَنِيهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلُ بِالسَّمِكَ وَشَعْتُ جَنِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِى فَارْحَمُهَا وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا لِيَقُلُ بِالسَّمِكَ وَشَعْتُ جَنِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِى فَارْحَمُهَا وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا لِيَقُلُ بِالسَّمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِى فَارْحَمُهَا وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا لِيَقُلُ بِالسَّمِكَ وَبِي لَهُ السَّالِي فَى إِرَامِ عِنَا وَلَى السَّالِحِينَ [راجع: ٤٥٠٥].

( ۱۹۲۵ ) حفرت ابو ہریرہ فی فی ایسی مردی ہے کہ نی الیسی نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص رات کو بیدار ہو پھرا ہے بستر پر آگئی آئے قواسے چاہئے کہ اس کے پیچے کیا چیز اس کے بستر پر آگئی ہو، پھر یوں کیے کہ اے اللہ ایس نے آپ کے نام کی برکت سے اپنا پہلوز مین پر دکھ دیا ،اور آپ کے نام سے ہی اسے اٹھاؤں ہو، پھر یوں کیے کہ اے اللہ ایس نے آپ کے نام کی برکت سے اپنا پہلوز مین پر دکھ دیا ،اور آپ کے نام سے ہی اسے اٹھاؤں

گا، اُگر میری روح کواپنے پاس روک لیس تواس کی مغفرت فرمایئے اور اُگر واپس بھیج دیں تواس کی اس طرح حفاظت فرمایئے جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔

( ٩٤٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ بُنِ أَبَانَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتُ خَادِمُ أَحَدِكُمُ فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتُ خَادِمُ أَحَدِكُمُ فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ الرَّابِعَةَ يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ التَّالِثَةَ فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ الرَّابِعَة فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ الرَّابِعَةَ فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يَعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ الرَّابِعَةَ فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يَعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ الرَّابِعَةَ فَلْيَجُلِدُهَا وَلَا يَعَيِّرُهَا فَإِنْ عَادَتُ الرَّابِعَةَ فَلْيَجُلِدُهَا وَلَيْيِعُهَا بِحَبْلٍ مِنْ شَعَو إِنْ مِضَفِيرٍ مِنْ شَعَو [صححه البحاري (٢٥١ ٢)، ومسلم (١٧٠٣)] [انظر:

(۹۳۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگرتم میں سے کسی کی باندی زنا کرے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے کوڑوں کی سزاوے ، لیکن اسے عار نہ دلائے ، پھر چوتھی مرتبہ یہی گناہ سرز دہونے پرفر مایا کہ اسے نیج دے خواہ اس کی قیمت صرف بالوں سے گندھی ہوئی ایک رسی ہی طے۔

( ٩٤٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِسُلَامَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا [راحع: ٧٨٣٣].

(۹۲۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مردی ہے کہ نی ملیا سے فرمایا قیامت کے قریب ایمان مدینہ منورہ کی طرف ایسے سٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سٹ آتا ہے۔

( ٩٤٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُوُ يَتِهِ وَٱفْطِرُوا لِرُؤُيَّتِهِ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَٱكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

(۹۳۵۳) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹئا سے مروی ہے کہ نبی اکرم مُنگائی آئے نے فرمایا جاند دیکھ کرروزہ رکھا کرو، جاند دیکھ کرعید منایا کرو، اگر جاندنظر ندآئے اور آسان برابر چھایا ہوتو تنس کی گنتی پوری کیا کرو۔

( ١٤٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَفَّاكُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثَّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ [راحع: ٧٩٣٧].

(۹۳۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگر علم ٹریاستارے پر بھی ہوا تو ابناءِ فارس کے پچھلوگ اسے وہاں سے بھی حاصل کرلیں گے۔

( ٩٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبِ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ حَتَّى إِنَّهُ لَيُعْتِقُ بِالْيَدِ الْيَدَ وَبِالرِّ خُلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبِ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ حَتَّى إِنَّهُ لَيُعْتَى إِنَّهُ لَيُعَمُ قَالَ سَعِيدٌ نَعَمُ قَالَ الرِّجُلَ وَبِالْفَرْجِ الْفَوْجَ قَالَ سَعِيدٌ نَعَمُ قَالَ عَلِيْ بُنُ الْحُسَيْنِ لِغُلَامٍ لَهُ أَفْرَهُ غِلْمَانِهِ اذْعُ لِى مُطُرِبًا فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اذْهَبُ فَأَنْتَ حُرُّ لِوَجْهِ اللّهِ عَلَيْ بُنُ الْحُسَيْنِ لِغُلَامٍ لَهُ أَفْرَهُ غِلْمَانِهِ اذْعُ لِى مُطْرِبًا فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اذْهَبُ فَأَنْتَ حُرُّ لِوَجْهِ اللّهِ

تعالی [صححہ دون القصة: البحاری (۲۷۱۵)، ومسلم (۲۰۱۱). [راجع: ۹۳۵،۹۰۸،۹۰۳، الله الب ۱۱۰۸۱ ۱ مربره القصة: البحاری (۲۷۱۵)، ومسلم (۱۰۸۱ و ۱۱۰۸۱) وارکرے، الله اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہرعضو کو جہم سے آزاد فرمادیں گے جتی کہ ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ کو ادر پاؤں کے بدلے میں ہاتھ کو ادر پاؤں کے بدلے میں یا وَل کو اورشرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ کو۔

یہ حدیث من کرعلی بن حسین مُتَافِلَة نے سعید سے بوچھا کہ کیا بیر حدیث آپ نے خود حضرت ابوہریرہ رقافۃ سے می ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں! اس پرانہوں نے اپنے غلام سے فرمایا مطرف کو بلا کرلاؤ، جب وہ ان کے سامنے آ کر کھڑ اہوا تو فرمایا جاؤ بتم اللہ کے لئے آزاد ہو۔

(٩٤٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَشَىٰءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ تَمِيمٍ وَأَسَدِ بْنِ خُولَيْمَةً وَهُوَازِنَ وَخَطَفَانَ [راحع: ٥٠٥٠].

(۹۲۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی طیشانے فرمایا قیامت کے دن قبیلۂ اسلم، غفار اور مزینہ وجہینہ کا بچھ حصہ اللہ کے نز دیک بنواسد، بنوعظفان وہوازن اور تمیم سے بہتر ہوگا۔

( ٩٤٥٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَسَلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءُ آهُلِ الْجَنَّةِ يُرَى مُخَّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ [راحع: ٢ ٥ ١٧] قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءُ آهُلِ الْجَنَّةِ يُرَى مُخَ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ [راحع: ٢ ٥ ١٧] قَالَ عَلَيْهِ مَنْ وَرَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءُ آهُلِ الْجَنَّةِ يُرَى مُخَمَّدِ بُنِ عِنْ وَرَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءُ آهُلِ الْجَنَّةِ يُرَى مُخَمَّدِ بُنِ مِنْ وَرَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءُ آهُلِ الْجَنَّةِ يُوكَى مُخَمَّدِ بُنِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ كُلُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ اللّهُ مِنْ وَرَاء اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِلْ عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ مِلْ عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى مَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ

( 40A ) حَلَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى كَثِيرِ عَنُ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ بَيْنَمَا آنَا أُصَلَّى صَلَاةً الظَّهْرِ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ نَصِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ تَقْصُرُ وَلَمُ آنُسَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكَعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ تَقُصُرُ وَلَمُ آنُسَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكَعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُقَّ مَا يَقُولُ دُو الْيَلَدُيْنِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَقَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَيْنِ آخِرَيْنِ قَالَ يَحْيَى حَدَّفِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحُقٌ مَا يَقُولُ دُو الْيَلَدُيْنِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَقَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَيْنِ آخِرَيْنِ قَالَ يَحْيَى حَدَّفِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُوسٍ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَيَيْنِ آصِده وَسَلَّمَ مُن جُوسٍ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَيَيْنِ [صحه

## مُنلِهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

البحاري (١٠٧)، ومسلم (٧٧٥). وابن خزيتنا (١٠١٥) و (١٠١٨)]. [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٠١٦، السائي: ٦٦/٣)]. [راجع: ٨٩٩٨].

(۹۳۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ظہری نماز پڑھ رہاتھا کہ نبی طلیان بھولے سے دور کعتیں پڑھا کرسلام پھیردیا، بوسلیم کے ایک آدمی نے کھڑے ہوکر بوچھایار سول اللہ! کیا نماز میں کمی ہوگئی ہے یا آپ بھول کئے ہیں؟ اس برنبی طلیا نے فرمایا نماز میں کمی ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں، اس نے کہایار سول اللہ! آپ نے دور کعتیں پڑھائی ہیں، نبی علیا اسول اللہ! آپ نے دور کعتیں پڑھائی ہیں، نبی علیا اس نے کہا تی ہاں! تو نبی علیا کھڑے ہوئے، دور کعتیں مزید ملائیں اور سلام پھیر کر ہوئے دو تجدے کر لیے۔

( ٩٤٥٩ ) حَكَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَكَثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ آخَبَرَهُ أَنَّ رَصُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْكَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راجع: ٧١٧].

(۹۳۵۹) حضرت ابو ہریرہ نگائیئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا جو خص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجائیں گے، اس طرح جو مخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے، اس کے گذشتہ گناہ معاف ہوجائیں گے۔

( ٩٤٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنْ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى حَدَّثِنِى آبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهَوَ لَاءِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهَوَ لَاءِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ [انظر: ١٠٧٧٨ ، ١٠١٨٤].

(۹۳۷۰) حضرت الوہریرہ اللہ اللہ عمروی کے کہ نبی علیہ ان کلمات کے ساتھ دعاء ما تکا کرتے اتھے کہ اے اللہ! میں عذاب جہنم، عذاب قبر، زندگی اور موت کی آزمائش اور سے وجال کے شرھے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

( ٩٤٦١ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثِينِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا وَلَا الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا [راجع: ٣١٣٣].

(۹۲۷۱) حفزت ابو ہریرہ دفائق مروی ہے کہ بی ملیا نے فرما یا کسی عورت کواس کی چھوچھی یا خالہ کے ساتھ لکا ج میں جع نہ کیا جائے۔

( ٩٤٦٢ ) حَلَّاثِنَا حَسَنٌ قِالَ حَلَّاثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِيْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَيَاهُ أَخْبَرَهُ أَلَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا فَمَا فَوْقَهُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو حُوْمَةٍ [راجع: ٢٢٢١].

(۹۴۲۲) حفزت ابو ہریوہ ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کسی عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے کسی محرم کے بغیرایک دن کا بھی سفر کرے۔

(٩٤٦٣) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيعِ مُوصِلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ عَاصِمٍ بُنِ بَهُدَلَةً عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَبُشًا أَغْثَرَ فَيُوقَفُ بِيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَالُ يَا أَهُلِ النَّارِ فَيُشُرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَوَوْنَ أَنْ قَدْ جَاءَ الْفَرَجُ فَيُذْبَحُ فَيُدُبَحُ فَيُقَالُ خُلُودٌ لَا مَوْتَ [راجع: ٨٩٤٤].

(۹۳۲۳) حضرت ابوہریہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ نی الیکھانے فرمایا قیامت کے دن 'موت' کوایک مینڈ ھے کی شکل میں لاکر پلی صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا اور اہل جنت کو پکار کر بلایا جائے گا ، وہ خوفز دہ ہو کر جمانکیں گے کہ کہیں انہیں جنت سے نکال تو نہیں دیا جائے گا ، پھران سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جی (پروردگارا یہ موت ہے) ، پھراہل جہنم کو پکار کر آ واز دی جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں! (یہ موت ہے) ، چنا نچا اللہ کے تھم پراسے بل صراط پرون کر دیا جائے گا اور دونوں گروہوں سے کہا جائے گا کہ تم جن حالات میں رہ رہے ہو، اس میں تم ہمیشہ ہمیش رہوگے۔ صراط پرون کر دیا جائے گا اور دونوں گروہوں سے کہا جائے گا کہ تم جن حالات میں رہ رہے ہو، اس میں تم ہمیشہ ہمیش رہوگے۔ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَ كُرَاهُ [انظر: ۱۱۰۸۲].

(۹۴۷۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹئے سے بھی مروی ہے۔

( ٩٤٦٥) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيعُ قَالَ حَدَّبُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً غَنْ أَيُّوبَ عَنْ آبُنِ هِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ عَبُدِى وَآمَتِي وَلَا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ رَبِّى وَرَبَّتِي لِيَقُلُ الْمَالِكُ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولُنَّ آحَدُكُمْ عَبُدِى وَآمَتِي وَلَا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ رَبِّى وَرَبَّتِي لِيَقُلُ الْمَالِكُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولُنَ الْمَمْلُوكُ وَنَ وَالرَّبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [قال الإلباني:

صحيح (ابو داود: ٤٩٧٥)]. [انظر: ١٠٣٧٣،١١،١٠٦١٢،١٠٦١].

(۹۴۲۵) حضرت ابو ہریرہ دفائظ سے مردی ہے کہ بی طلیطان فرمایاتم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق بید کیے 'عبدی، امتی' بلکہ یوں کیے میرا جوان، میری جوان ،میراغلام ،تم میں سے کوئی شخص اپنے آقا کو' میرارب' نہ کیے، بلکہ 'میراسردار، میرا آقا' کیے کیونکہ وہ سب بھی غلام ہیں اور اللہ حقیقی آقا ہے۔

( ٩٤٦٦ ) حَدَّثَنَا غَسَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُوَيُوةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّتَ غَسَّانُ حَدَّثَنَا خَمَّا وَ بَنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُوَيُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءُ وَمِنَا لَكَ الْوُونَ فِي الْمُحَمَّدُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَمَنَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءُ وَمِنَا لَكَ الْوَوْنَ فِي الْمُحَدَّالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامِ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مُنْ عَلَ

#### الله المرافيل المرافي

( ٩٤٦٧) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ شِفَاءٌ لِكُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامُ وَالسَّامُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ ( ١٤٦٧).

(۹۳۷۷) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی طائیلانے فرمایا کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

( ٩٤٦٨ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْأَذَانَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَدَعُهُ حَتَّى يَقْضِى مِنْهُ [وقد اعل اسناده ابن القطان بانه مشكوك إذا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْأَذَانَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَدَعُهُ حَتَّى يَقْضِى مِنْهُ [وقد اعل اسناده ابن القطان بانه مشكوك في اتصاله. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٣٥٠)]. [انظر: ٢٣٧].

(۹۳ ۱۸) خواجہ حسن بھری سے مرسلاً مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اذ ان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، تو جب تک کھانا مکمل نہ کر لے، اسے نہ چھوڑے۔

( ٩٤٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبْدَ اللَّهِ بُنِ عُبْدَ اللَّهِ بُنِ عُبْدَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاتَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُو وَاللَّهِ لَا أُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَلَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَوَّقَ بَيْنَهَا قَالَ فَقَاتَلْنَا مَعَهُ فَرَأَيْنَا ذَلِكَ رَشَدًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَا أَفَرَّقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَلَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهَا قَالَ فَقَاتَلْنَا مَعَهُ فَرَأَيْنَا ذَلِكَ رَشَدًا إِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَا أَفَرَّقُ بَيْنَ الصَّلَاقِ وَالزَّكَاةِ وَلَا الْاللَانِ صَعِيح (النسائي: ٧٧/٧)] [انظر: ٢ ٥٠ ٨ ١]، [راجع: ٢٧].

(۹۳۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھنے سے مروی ہے کہ نبی ملیس نے فر مایا مجھے لوگوں سے اس وقت تک قال کا تھم دیا گیا ہے جب تک وہ لا إِلَهُ إِلَّهُ اللّهُ نہ کہہ لیس، جب وہ یہ کلمہ کہہ لیس تو انہوں نے اپنی جان مال کو مجھ سے محفوظ کر الیا اللّه یہ کہ اس کلمہ کا کوئی حق ہو، اور ان کا حساب کتاب الله تعالیٰ کے ذہبے ہے، جب فتن ارتداد پھیلاتو حضرت عمر فاروق ڈاٹھنٹ نے سیدنا صدیق اکبر ڈاٹھنٹ سے مرض کیا کہ آ پ ان سے کیوکر قال کر سکتے ہیں جبکہ میں نے نبی علیلا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت صدیق اکبر ڈاٹھنٹ نے فرمایا بخدا! میں نماز اور زکو ق میں فرق نہیں کروں گا، اور ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والوں سے ضرور قال کروں گا، چنا نچے ہم نے ان کی معیت میں قال کیا اور بعد میں ہم نے اس میں خیر و بھلائی دیکھی۔

( ٩٤٧ ) قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيُلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَمِيرِ فِيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ مَا جَائِنِي فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَلِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ [راحع: ٧٥٥٣].

( • عهر ) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا سے گدھوں کی زکو ہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو نبی ملیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تو یہی ایک جامع مانع آیت نازل فرمادی ہے کہ جوشخص ایک ذرہ کے برابر بھی نیک عمل سرانجام

## هُ مُنْ الْمُ اَمَّةُ اِنْ بِلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا

- دے گاوہ اسے دکھے لے گااور جو مخف ایک ذرے کے برابر بھی برائمل سرانجام دے گاوہ اسے بھی دیکھے لے گا۔
- ( ٩٤٧١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُنْحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ عَلْ سُهَيُلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ يَخُرُجُ فِي سَبِيلِهِ أَنْ يُذُخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجُورٍ أَوْ غَنِيمَةٍ [راحع: ٩١٧٦]
- (۱۷۲۱) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مردی ہے کہ نبی طیابات ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے اس محص کے متعلق اپنے ذہبے یہ بات کے رکھی ہے جواس کے رائے میں نکلے کہاسے جنت میں داخل کرے یا اس حال میں اس کے ٹھکانے کی طرف واپس پہنچا دے کہ وہ وہ اب یا مال فنیمت کو حاصل کر چکا ہو۔
- ( ٩٤٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنَّ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْآيُمَّةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ [راحع: ٢١٦]
- (۹۴۷۲) حضرت ابو ہر رہوہ ٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا سنے فر مایا امام ضامن ہوتا ہے اور مؤ ذین امانت دار، اے اللہ! امامول کی رہنمائی فرمااور مؤ ذنین کی مغفرت فرما۔
- ( ٩٤٧٣ ) وَكَذَا حَدَّثَنَاهُ أَسُودُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ أَرْشِدِ الْآئِمَّةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤْذِينَ قَالَ وَكَذَا قَالَ يَعْنِي ابْنَ فُضَيْلٍ أَيْضًا وَزَائِدَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعْنِي عَنْهُ [راجع: ٧٦٦٩]
  - (۹۳۷۳) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- ( ٤٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَاءٌ فِي الْقُرْآنِ كُفُرٌ [راجع: ٩٩ ٧٤].
  - ( ۲۵ م ۹۲۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قر آن میں جھکڑنا کفر ہے۔
    - ٩٤٧٥ ) حَدَّثُنَا
  - (۹۲۷۵) کاتبین کی ملطی واضح کرنے کے لئے ہمارے نشخ میں یہاں صرف لفظ ' حدثنا' کھا ہوا ہے۔
- ( ٩٤٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ لَا أَتَحَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخُرُّجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْسَ عِنْدِى مَا أَحْمِلُهُمْ وَلَوَدِدْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ لَا أَتَحَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخُرُّجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْسَ عِنْدِى مَا أَحْمِلُهُمْ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي اللَّهِ وَلَيْسَ عِنْدِى مَا أَحْمِلُهُمْ وَلَوَدِدْتُ أَنِّ اللَّهُ وَلَيْسَ عِنْدِى مَا أَحْمِلُهُمْ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي اللَّهُ وَلَيْسَ عِنْدِى مَا أَحْمِلُهُمْ وَلُودِدُتُ أَنِّي اللَّهُ وَلَيْسَ عِنْدِى مَا أَحْمِلُهُمْ وَلُودِدُتُ أَنِّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْسَ عِنْدِى اللَّهِ وَلَيْسَ عِنْدِى اللَّهِ وَلَيْسَ عِنْدِى اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَلًا اللَّهُ عُمْ أَخْتَا أُنَّ أَقْتَلُ [صححه البحارى (٣٦)، ومسلم (١٨٧٦)، وابن حداد (٤٧٣٦)]. [انظر: ٢٠٤٤ ٢٠ [ ١٠٤٤].
- (۹۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشادفر مایا میرادل چاہتا ہے کہ میں راو خدامیں نکلنے والے کسی

#### هي مُنالاً امَيْنَ بْلِيَةِ مُرْمَ كُولِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ هُرَيْرَة سَالَةً اللهُ هُرَيْرة سَالَةً اللهُ

سربیہ سے بھی پیچیے ندرہتا ہیں میں آئی وسعت نہیں بیاتا کہ ان سب کوسواری مہیا کرسکوں بھیے آئی بات کی تمناہ کہ کہ راوخدا میں جہاد کروں اور شہید ہوجاؤں ، پھر جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہوجاؤں ، پھر جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہوجاؤں ۔ اور شہید ہوجاؤں ۔ اور شہید ہوجاؤں ۔

(۹۴۷۷) حضرت الوہریہ اللہ عمل موی ہے کہ پھولوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی اللہ کی ایسا عمل بتا ہے جو جہاد کے برابرہو؟ نبی علیہ ان فرمایاتم اس کی طاقت نہیں رکھتے، (دو تین مرتبہ فرمایا) لوگوں نے عرض کیا کہ آپ بتا دیجے، شایدہم کر سکیس، نبی علیہ نے فرمایا راہ خدایس جہاد کرنے والے کہ مثال اس آدی کی تعہد جودن کوروزہ، رات کو قیام اور اللہ کی آیات کے سامنے عاجز ہوا ور اس نماز روزے میں کسی فتم کی کوتا بی نہ کرے، یہاں تک کدوہ مجاہدا ہے اہل خانہ کے پاس واپس آجا ہے۔ سامنے عاجز ہوا ور اس نماز روزے میں کسی فتم کی کوتا بی نہ کرے، یہاں تک کدوہ مجاہدا ہے اہل خانہ کے پاس واپس آجا ہے۔ ۱ مدید کا اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں مروک ہے کہ نبی طیع میں اللہ علیہ کورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگی، دورے جان ہوگی،

جے اس نے باند صدیا تھا، خودا سے کھلا یا آیا یا اور نہ ہی آ سے کھلا چھوڑ اکہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے کوڑے کھالیتی۔

(۹٤٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي رَزِينِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَضُوبُ جَبُهَتَهُ بِيدِهِ
وَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَوْعُمُونَ أَنِّي أَكْدِبُ عَلَى دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُنُ لَكُمُ الْمَهْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي الْإِنْهُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي الْأَخْرَى حَتَى يُصُلِحَهَا وَإِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَتُوسُ أَخْدَى حَتَى يَغْسِلَهَا سَعْعَ مَرَّاتٍ [راحع: ١٤٤٠] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْشِلُهَا سَعْعَ مَرَّاتٍ [راحع: ١٤٤٠] الْأَخْرَى حَتَى يُصُلِحَهَا وَإِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَتُوسُ أَنْ إِلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمِلُهَا سَعْعَ مَرَّاتٍ [راحع: ١٤٤٠] اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعْ بِي إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعْ بِي إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِعْ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهُ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَعْتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ع

٠ .٩٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا يَوْمَ الْجُمُّعَةِ فَٱحْسَنَ الْوُضُوعَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُّعَةَ فَكَيْنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ غُفِنَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيُجُمُّعَةِ وَزِيادَةً ثُلَاثَةِ أَيَّامٍ قَالَ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدُ لَعَا [صححه مسلم (١٥٨)، وابن حبان (١٣٢١)، وابن

عزيمة: (٢٥٦) و ١٨١٨)، وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۱۹۲۸) حفزت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جوشخص جمعہ کے دن وضوکر ہے اورخوب اچھی طرح کرے، پھر جمعہ کے لئے آئے ، امام کے قریب خاموش بیٹے کر توجہ سے اس کی بات سے ، تو اگلے جمعہ تک اور مرید تین دن تک اس کے گناه معاف ہوجائیں گے، اور جو محض کنگریوں سے کھیلتار ہا، وہ لغوکام میں مشغول رہا۔

( ٩٤٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ قَالًا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أُهْدِيَتْ لِي ذِرًا عٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرًا عِ لَآجَبْتُ قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ لَوْ أُهُدِيتُ إِلَى فِرَاع [صححه المحاري (٢٥٦٨)]. [انظر: ١٠٢١٥، ٢٤٨،١٠٢٥٩).

(۹۳۸۱) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹو سے مردی ہے کہ نی طایع نے فرمایا اگر مجھے صرف ایک دئی کی دعمت دی جائے تو میں قبول کراوں گا اورا گرا یک پائے کی دعوت دی جائے تب بھی قبول کرلوں گا۔

﴿ ٩٤٨٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ ٱخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ الْمَعْنَى عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَدِّنَ فَيُؤَذِّنَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزُمٌ الْحَطِبِ إِلَى قَوْمٍ يَتَحَلَّفُونَ عَنْ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ [صححه

البخاري (۲۰۷)، ومسلم (۲۰۱)، وابن خزيمة: (۱۶۸٤)]. [انظر: ۲۰۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۸، ۱۰۸۹، ۱۰۸۹۰].

(۹۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا منافقین پرنماز عشاء اور نماز فجر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، کیکن اگرانہیں ان دونوں نمازوں کا ثواب پیۃ چل جائے تو وہ ضروران نمازوں میں شرکت کریں اگر چہ گھٹنوں کے بل چل حَرآ نا پڑے،میرادل چاہتا ہے کہ مؤ ذن کواذان کا حکم دوں اورایک آ دمی کو حکم دوں اور وہ نماز کھڑی کردیے، پھرا پنے ساتھ کیجھ لوگوں کو لیے جاؤں جن کے ہمراہ لکڑی کے گھے ہوں اوروہ ان لوگوں کے پاس جائیں جونماز باجماعت میں شرکت نہیں کرتے ان کے گھروں میں آگ لگادیں۔

﴿ ٩٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ آبِي الْحكَمِ مَوْلَى اللَّيْشِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ حَافِرٍ [راجع: ٧٤٧٦].

(٩٢٨٣) حضرت ابو ہريره طالتين مروى ہے كەنبى عليتان فرمايا صرف اونٹ يا گھوڑے ميں ريس لگائى جاسكتى ہے۔ ( ٩٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

#### هي مُناهُ اَخْرُنْ بل اِنَيْ مَتِّى اللهُ اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي الْحَقَّ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنُ يَتَشَبَّهُ بِي [رَاحع: ٤٤ ٥٧].

(٩٢٨٣) حضرت ابو بريه الْاَتَّةُ عصروى هے كه جناب رسول اللّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

( ٩٤٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِى وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكُلَ أَوْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِى وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكُلَ أَوْ شَقَاهُ إِنَّامَ أَطُعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ إِراحِع: ٩١٢٥].

( ٩٣٨٥ ) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافِظِ آنے ارشاد فر مایا جب کوئی شخص روز ہ ر کھے اور بھو لے سے کچھکھالی لے تو اسے اپناروز ہ پھر بھی پورا کرنا جا ہیے ، کیونکہ اسے اللہ نے کھلا یا پلایا ہے۔

( ٩٤٨٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ آخِبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ آبِي عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُوَيَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْفَنُ قَالُوا يَا رَسُولَ هُرَيْرَةَ قَالَ وَالْبِكُرُ تُسْتَأْفَنُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ آنُ تَسْكُتَ [راجع: ٧١٣١]

(۹۴۸۷) چھزت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نی ٹایٹا نے فرمایا کنواری افری سے نکاح کی اجازت کی جائے اور شوہر دیدہ عورت سے مشورہ کیا جائے ، لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! کنواری لڑکی سے اجازت کیسے حاصل کی جائے ؟ نبی علیہ ان فرمایا اس کی خاموثی ہی اس کی رضامندی کی علامت ہے۔

( ٩٤٨٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ عَامِرٍ الْعُقَبْلِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَ عَلَى آوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَ عَلَى آوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَ عَلَى آوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَ عَلَى آوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ فَامِيرٌ مُسَلَّطٌ وَذُو ثَرُوةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُعْطِى حَقَّ مَالِهِ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ وَآمَّا آوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ فَآمِيرٌ مُسَلَّطٌ وَذُو ثَرُوةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُعْطِى حَقَّ مَالِهِ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ وَآمَّا آوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ فَآمِيرٌ مُسَلَّطٌ وَذُو ثَرُوةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُعْطِى حَقَّ مَالِهِ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ وَآمَّا آوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَذُخُلُونَ النَّارَ فَآمِيرٌ مُسَلَّطٌ وَذُو ثَرُوةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُعْطِى حَقَّ مَالِهِ وَعَفِينٌ فَخُورٌ [صححه ابن حزيمة: (٢٢٤٩)، وقال الترمذي حسن. قال الألباني ضعيف (الترمذي: ٢١٤١)]. [انظر: ٢٠٨٠].

# هُ مُنْ لِلْهُ اَمْرُونَ بِلِ يَعِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۹۴۸۸) حضرت ابو ہر یہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا میر ہے سامنے جنت اور جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے تین تین گروہ وں میں '' شہید، وہ عبر مملوک جو والے تین تین گروہ وں میں '' شہید، وہ عبر مملوک جو الے تین تین گروہ بوں میں ' شہید، وہ عبر مملوک جو این درب کی عبادت بھی خوب کرے اور اینے آقا کا بھی خیرخواہ رہے، اور وہ عفیف آدمی جوزیا دہ عیال دار ہونے کے باوجود اپنی عزت نفس کی حفاظت کرے' شامل تھے، اور جو تین گروہ سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوں گے ان میں وہ حکمر ان جو زیروستی قوم پر مسلط ہوجائے، شامل ہے، نیز وہ مالدار آدمی جو مال کاحق ادانہ کرے اور وہ فقیر جوفخر کرتا پھرے۔

( ٩٤٨٩ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ كُلْبًا فَإِنَّهُ يُنْقِصُ مِنْ عَمْلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا إِلَّا كُلْبًا فَإِنَّهُ يُنْقِصُ مِنْ عَمْلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا إِلَّا كُلْبَ حَرْثِ أَوْ مَاشِيَةٍ [راحع: ٧٦١]

(۹۲۸۹) حضرت ابو ہریرہ والنٹنئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا جو خص شکاری کتے اور کھیت یار بوڑ کی حفاظت کے علاوہ شوقیہ طور پر کتے یا لے اس کے ثواب میں سے روز اندایک قیراط کے ہرابر کمی ہوتی رہے گی۔

( 1940 ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ يَغِنِي ابْنَ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمِ الطَّبِيِّ أَتَّهُ خَافَ زَمَنَ زِيَادٍ أَوْ ابْنِ زِيَادٍ فَأَتَى الْمُمَدِينَةَ فَلَقِى أَبَا هُرِيُرَةَ فَانَتَسَبِنِي فَانْتَسَبُتُ لَهُ فَقَالَ يَا فَتَى الْمُدَينَةَ فَلَقِى أَبَا هُرِيْرَةَ فَانَتَسَبَنِي فَانْتَسَبُتُ لَهُ فَقَالَ يَا فَتِي أَلَا الْصَلَاقِ فَالَ لَكُ اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ فَلْتُ بَلَى رَحِمَكَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ أَوْلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ النَّاسُ يَوْمُ الْقِيلَةِ قَالَ الطَّلَاقِ فَالَ يَعْدِي لَيْهُ لَا يَعْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّع قَالَ أَتِمُّوا فَلْ يَعْبُدِي مِنْ تَطَوَّع فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّع قَالَ أَتِمُّوا لَعَبُدى مِنْ تَطَوَّع فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّع فَالَ أَيْمُوا لَعَبُدى مِنْ تَطَوَّع فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّع مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِي مَنْ تَطَوَّع مِنْ تَطَوَّع مِنْ تَطَوَّع فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوَّع مِنْ لَكُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي مِنْ تَطَوَّع مِنْ تَطَوَّع مِنْ تَطَوَّع مِنْ تَطَوَّع مِنْ مَنْ تَطَوَّع مِنْ مَنْ مَطَوْعِهِ مُنْ مَنْ مَعْوَدُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِيلِ خَلِي الْمِيلُ عَلَيْهِ وَمَا مِن الْمِيلُ خَلِي وَلَا قَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمِيلُ خَلُولُ وَمِ مَنْ تَطُوْعِ مِنْ مَنْ مَعْلَى مُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مِنْ مَعْلَى مُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مِنْ عَلَى مُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ مِنْ مَا اللَّه اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْ مِنْ عَلَى مُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ مِنْ عَلَى مُولِي مَا عَلَى مُولِي مَا عَلَى مُولِي اللَّهُ عَلَى مُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ عَلَى مُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُولِي اللَّهُ اللَّهُ

( ٩٤٩١ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### هُ مُنلُهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ

وَسَلَّمَ مَا يَأْمَنُ الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِى صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ [راحع: ٢٥٧]. (٩٣٩١) حضرت ابو ہریرہ رُفَّ اُنْ سَصِروی ہے کہ نِی اللَّیا نے فرمایا کیاوہ آ دمی جوامام سے پہلے سراٹھا ہے اورامام بجدہ ہی میں ہو، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کی شکل گدھے جیسی بنادے۔

( ٩٤٩٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ لَيْتٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُعُجِزُ أَحَدُ كُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ

(۹۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروَی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا کیاتم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کرسکتا کہ نماز پڑھتے وقت تھوڑ اسا آگے بیچھے یا دائیں بائیں ہوجائے (تاکہ گذرنے والوں کو تکلیف نہ ہو)

( ٩٤٩٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ جَانَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكُ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ إِرَاحِح ١٤١٧] فِيهِ أَبُوابُ الْجَعِيمِ وَتُغُلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ إِرَاحِح ١٤١٧] فِيهِ أَبُوابُ الْجَعِيمِ وَتُغُلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ إِرَاحِح ١٤١٨) وفيه لَيْلةً خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ إِرَاحِح ١٤٤٠) ومِن الله عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهِ مَنْ مُومِ وَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُولُ وَيَعْلَقُولُ وَيَعْلَالُهُ مَا عَلَيْهُ وَمُولُ وَيَعْلَقُ وَلَا عَلَيْهُ وَمُعْلُ وَمُولُ وَيَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعْلُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمُعْلُولُ وَيَعْلَقُولُ وَلَهُمْ وَمُعْلَى وَمُولُ وَيَعْلَقُولُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ وَمُعْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُولُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَمُ وَمُولُ وَلَهُ وَمُولُ وَلِي عَلَيْهُ وَمِي وَمُولُ وَلَهُ وَمُعْلُولُ وَلِي عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مُولِولُ وَمُولُ وَلِي عَلَيْهُ مُنْ مُولِ وَمُعْلَمُ وَلَا عَلَيْ مُنْ اللهُ وَلَيْمُ وَلَولُولُ وَمُعُلُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَيْ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ وَلَمُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَالْمُولُولُ وَلَهُ وَلَا عُولُ وَلَمُ وَلَا عُلَا عُولُ وَلَا عَالُهُ وَلَا عُلَالْكُولُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عُلَالُ وَلَا عُلَا عُولُ وَلَا عُلَالُهُ وَلَا عُلَالُولُ وَلَا عُلَالُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عُلَالُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عُلَالُولُولُ وَلَا عُلَالُولُولُ وَلَا عُلِي اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عُلَالُولُولُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُو

( ٩٤٩٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتُ بِهِ ٱنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكُلَّمُ بِهِ [راحع: ٢٤٦٤]

(۹۳۹۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ نے یمن کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے تین مرتبہ فرمایا یمن والوں کا ایمان بہت عمدہ ہے ، کفر کا مرکز مشرق کی جانب ہے اور غرور و تکبراونوں کے مالکوں میں ہوتا ہے۔ (۹۴۹۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنُ تُنْكُحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالِتِهَا وَالْخَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكُحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِها وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيها وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالِتِها وَالْخَالَةُ

عَلَى بِنْتِ أُنْحِتِهَا لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصَّغُرَى وَلَا الصَّغُرَى عَلَى الْكُبْرَى [صححه ابن حان (٤١١٧) وقال البرمذي: حسن صحيح. وقال ايضا: سالت محمداً عن هذا فقال: صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠١٥) النسائي: ٩٨/٦].

(۹۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نی علیا نے چوپھی کی موجودگی میں اس کی بھتجی سے یا بھتجی کی موجودگی میں اس کی بچوپھی سے ، فالہ کی موجودگی میں بھانجی کے موجودگی میں خالہ سے نکاح کرنے سے منع فر مایا ہے ، اور فر مایا بوری کی موجودگی میں جودگی میں بڑی سے نکاح نہ کیا جائے۔

(١٤٩٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنُ أَبِى زُرْعَةَ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَرِيرٍ عَنْ أَبِى هُرِيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَآتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَكْنِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُهُمِ الْمَعْرَونَ بِاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَرُسُلِهِ وَرُهُمِ الْمَعْرَوبَةَ وَتُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَاللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمُسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ وَلَكِنُ سَأَحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَذَتُ الْمُهُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَتُ الْمُعْرَةُ اللَّهُ مَنَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمُسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ وَلَكِنُ سَأَحَدِّتُكُ عَنْ أَشْرَاطِهَا فَإِذَا كَانَتُ الْمُولِ اللَّهِ مَنَى السَّاعَةُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْلَيْكَ فَقَالَ وَلَا لَكُوسِ النَّاسُ وَيَعْلَمُ مَا فَقَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْسَلَامُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَذُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَذُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمُ السَّاعَةُ وَلَا لَوْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى ال

(۹۳۹۷) حضرت الوہریہ دفاقی ہے مروی ہے کہ ایک دن نبی طیشالوگوں کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی آ یا اور کہنے لگایا رسول الله می اللہ مین اللہ میں اللہ میں اسے ملئے اس کے رسول الله می اللہ میں اللہ میں اس سے ملئے اس کے رسولوں اور دوبارہ جی الحقین رکھو، اس نے پوچھایا رسول الله می الله کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کوشر کیک نہ تھم او، فرض ٹماز قائم کرو، فرض زکوۃ ادا کرو، اور رمضان کے روز سے رکھو، اس نے پوچھایا رسول الله می اللہ کی عبادت اس طرح کروکہ گویا تم اللہ کود کھور ہے ہو، اگر بہ تصور نہ کرسکوتو یہ تصور بی کروکہ اللہ تہ تہمیں دیکھ رہا ہے۔

اس نے اگل سوال پوچھا یا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ نی الیا نے فرمایا جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے، وہ

اس کے بعدوہ آدمی واپس چلاگیا، نبی علیشا نے صحابہ شائش سے فرمایا س آدمی کومیرے پاس بلاکر لانا، چنانچے صحابہ شائش اسے بلانے کے لئے گئو وہاں انہیں پھنظرند آیا، نبی علیشا نے فرمایا پر جبریل سے جولوگوں کوان کا دین سکھانے آئے ہے۔ (۹٤٩٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِی عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بُنِ أَنْسِ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِی هُورَيةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بُنِ أَنْسِ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِی هُورِيةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بُنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِی هُورِيةً عَنْ النَّسِ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِی هُورِيةً عَنْ النَّمْ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِی عَلْدٍ فَحَلَاصُهُ فِی مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعِی الْعَبُدُ عَنْ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِی عَلْدٍ فَحَلَاصُهُ فِی مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِی الْعَبُدُ عَنْ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِی عَلْدٍ فَحَلَاصُهُ فِی مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِی الْعَبُدُ عَنْ وَ عَلَيْهِ [راجع: ٢٦٤].

(۹۳۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جس شخص کی کسی غلام میں شراکت ہواور وہ اپنے جھے کے بھتراہے آزاد کر دے تواگر وہ مالدار نہ ہوتو بقیہ قیمت کی ادائیگی کے لئے غلام سے اس طرح کوئی محنت مزدوری کروائی جائے کہ اس پر بوجھ نہ بنے (اور بقیہ قیمت کی ادائیگی کے بعد وہ کمل آزاد ہوجائے گا)

( ٩٤٩٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ لَا أَلْفِينَ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اللَّهِ عَلَى رَقَيْتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لَا آمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدُ الْمُلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدُ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدُ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدُ أَبُلُغُنْكَ لَا أَلْفِينَ إَحَدَّكُمْ يَحِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيْتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدُ أَبُلُغُنْكَ لَا أَلْفِينَ إَحَدَّكُمْ يَحْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيْتِهِ فَرَسٌ لَهُ عَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدُ أَبْلَغُنُكَ لَا أَلْفِينَ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيْتِهِ رِقَاعٌ وَلَيْنِي فَأَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدُ أَبْلُغُنْكَ لَا أَلْفِينَ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيْتِهِ رِقَاعٌ وَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لَا أَمُلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدُ أَبْلُغُنُكَ لَا شَلْعُلُكَ لَكَ شَيْنًا قَدُ أَبْلُغُنُكَ لَكَ شَيْنًا قَدُ أَبْلُغُنْكَ إِصَامِتُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدُ أَبْلُغُنْكَ إِصَامِتُ فَيَعُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لَا أَمُلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدُ أَبْلُغُنُكَ إِن صَامِتُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدُ أَبْلُكُ لَكَ شَيْعًا قَدُ أَبْلُكُمُ يَوْمَ الْقِيلُ يَعْرَالُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْفَيْنُ لَكُولُ لَا أَمُلِكُ لَكَ شَيْعًا فَذَا أَبْلُولُ لَا أَمُلِكُ لَلْ اللَّهُ الْعُلُولُ لَلُكُ مَلِكُ اللَّكُ سَعْمَا لَلْ

## الله المؤرن بل بينية متم الله المؤرن بل بينية متم الله المؤرن بالله المؤرن بالله المؤرن الله المؤرن المؤرن الله المؤرن المؤرن الله المؤرن الله المؤرن المؤرن

(۹۳۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیہ اہمارے درمیان خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور اس میں مالی غنیمت میں خیانت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی شناعت کوخوب واضح فر مایا،اور فر مایا میں تم میں سے کسی ایسے آ دمی کونہ پاؤں جو قیامت کے دن اپنی گردن پر ایک چلاتے ہوئے اونٹ کوسوار کرا کر لے آئے اور کیے یا رسول الله مثل ٹیٹیم المیری مدد سیجئے،اور میں کہدوں کہ میں تمہاری کوئی مدز نہیں کرسکتا، میں نے تم تک پیغام پہنچادیا تھا۔

میں تم میں سے کی آ دی کواس طرح نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن ایک بحری کومنمنا تا ہواا پی گردن پر لے آئے اور کے بارسول اللہ! میری مدد کیجے اور میں کہدوں کہ میں تمہاری کوئی مدذ نہیں کرسکتا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا تھا، میں تم میں سے کی آ دی کواس طرح نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن ایک گھوڑ کے کوہنہ تا تا ہواا پی گردن پر لے آئے اور کے یارسول اللہ! میری مدد کیجے اور میں کہدوں کہ میں تمہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا تھا، میں تم میں سے کسی آ دی کواس طرح نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن ایک شخص کو چلا تا ہواا پی گردن پر لے آئے اور کے یارسول اللہ امیری مدد تیجے اور میں کہدوں کہ میں تمہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا تھا، میں تم میں سے کسی آ دی کو اس طرح نہ یاؤں کہ وہ قیامت کے دن سونا قیامت کے دن سونا کوئی مدذ ہیں کہدوں کہ میں تمہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کہدوں کہ میں تمہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کہدوں کہ میں تمہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کے تم تک پیغا دیا تھا، میں کہدوں کہ میں تمہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کرنے تم تک پیغا دیا تھا، میں کہدوں کہ میں تمہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کرنے تم تک پیغا دیا تھا، میں کرسکتا میں کرنے کے بارسول اللہ! میری مدد کیجے اور میں کہدوں کہ میں تمہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کرنے تم تک پیغا دیا تھا، میں کہدوں کہ میں تمہاری کوئی مدذ ہیں کرسکتا میں کے تم تک پیغا دیا تھا۔

( .٥٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَيَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا قَالَ يَعْلَى الشَّفَاعَةُ

(۹۵۰۰) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹیٹے ارشاد فر مایا ہرنی کی ایک دعاء ایسی ضرور رہی ہے جو قبول ہوئی ہو،اور ہرنی نے دنیا ہی میں اپنی دعاء قبول کروالی، لیکن میں نے اپنی دعاء کو اپنی امت کی شفاعت کے لئے ذخیرہ کر لیا ہے اوران شاء اللہ بیشفاعت ہراس شخص کونصیب ہوگی جواس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہ ہراتا ہو۔ (۹۵۰۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیة حَدَّثَنَا الْاعْمُ شُن عَنْ آبی سُفیانَ عَنْ جَابِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَثَلُ الصَّلُواتِ الْحُمْسِ کَمَثَلِ اللّهُ عَلَیْهِ جَادٍ عَمْمٍ عَلَی بَابِ أَحَدِکُمْ یَغْتَسِلُ مِنْهُ کُلَّ یَوْمٍ حَمْسَ مَوَّاتٍ مَنْ اللّه عَلَیْهِ جَادٍ عَمْمٍ عَلَی بَابِ أَحَدِکُمْ یَغْتَسِلُ مِنْهُ کُلَّ یَوْمٍ حَمْسَ مَوَّاتٍ مَا اللّهُ عَلْمَ اللّه عَلَیْهِ اللّه عَلْمَ اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَیْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ عَلَیْهِ مِنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَیْهِ مِنْ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَیْهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَمِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

( ٩٥.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

### هي مُنالًا اَحَدُرُنُ بِلِينِيهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَمَاذَا يُبْقِى ذَلِكَ مِنْ الدَّرَن

(۹۵۰۲) گذشته حدیث ایک دوسری سند ہے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے بھی مروی ہے۔

( ٩٥.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ بُنِ هُبَيْرَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكُلَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ [صححه مسلم (٢٠٦٤)]. [انظر: ٢٠٤٢].

(۹۵۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ملیٹا کو بھی کسی کھانے میں عیب نکالتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر تمنا ہوتی تو کھا کہ اگر تمنا تا ہوتی تو سکوت فرمالیتے۔

( ٩٥.٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنْ يُنَازِعُنِي وَاحِدَةً مِنْهُمَا ٱلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ [راحع: ٧٣٧٦]

(۹۵۰۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے مروی ہے کہ نبی الیّا نے ارشا وفر مایا ارشاد باری تعالی ہے کہ کبریائی میری اوپر کی چا در ہے اور عزت میری نیچ کی چا در ہے، جودونوں میں سے کسی ایک کے بارے جھے سے جھگڑ اکر ہے گا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ (۵۵۰ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِی هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ

ه. ١٥٥) محدثنا إستماعين محدثنا هستام بن محسنان عن معتمد بن سيرين عن ابني هريره عن ٥٠٠). صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ [راحع: ٧٦٩٧].

(۵۰۵) حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا مغرب کے سورج نکلنے کا واقعہ پیش آنے سے قبل جو محص بھی تو بہ کرلے ،اس کی توبہ قبول کر بی جائے گی۔

( ٩٥.٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِى الْحَسَنَ فَقَالَ لَهُ اكْشِفْ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَهُ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مِنْهُ قَالَ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَهُ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مِنْهُ قَالَ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مِنْهُ قَالَ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مِنْهُ قَالَ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مِنْهُ قَالَ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَبِلُ مِنْهُ قَالَ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَلَهُ إِنْ المُعْتِقِ فَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَبِّلُهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۹۵۰۱)عیر بن اسحاق میشنه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام حسن بٹائٹنا کے ساتھ تھا کہ رائے میں حضرت ابو ہریرہ بٹائٹنا سے ملاقات ہوگئی، وہ کہنے گئے کہ مجھے دکھاؤ، نی علیا نے تمہارے جسم کے جس جھے پر پوسہ دیا تھا میں بھی اس کی تقبیل کا شرف ماصل کروں ،اس پر حصرت امام حسن بٹائٹنانے اپنی قیص اٹھائی اور حضرت ابو ہریرہ بڑائٹنانے ان کی ناف کو بوسہ دیا۔

(٥٠٠٧) حَدَّثَنَا إِنسَمَاعِيلُ عَنُ هِ شَنامِ بُنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكُلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَزَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ [راحع: ٩٣]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكُلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَزَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ [راحع: ٩٣]. (٩٥٠٤) مَن تَا بِو بريه وَلَاهُنَّ سِي مروى مِ كَه نِي عَلِيَا فِي فِي اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن سَامَ مَن مارد عقوا سَد

چاہئے کہاس برتن کوسات مرتبہ دھوئے اور پہلی مرتبہ سے مانجھے۔

( ٩٥.٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ [راجع: ٢٤٥٩].

(۹۵۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیا اپنے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اسے کپڑے کے دونوں کنارے مخالف سمت سے اپنے کندھوں پر ڈال لینے چا نہیں۔

( ٩٥.٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامٍ وَيَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا كُلَّهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ [راحع: ١٩٥٤]

(۹۵۰۹) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سویعنی ننا نوے اساء کرامی ہیں، جوشخص ان کا احصاء کرلے، وہ جنت میں داخل ہوگا، بے شک اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پہند کرتا ہے۔

( ٩٥١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَى إِلَيْهَا أَحَدُّكُمْ وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ صَلِّ مَا أَدْرَكُتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ [راحع: ٩٥٥٤].

(۹۵۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ٹی علیا نے فرمایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جنٹی نمازل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرو۔

( ٩٥١١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ عَنْ يَخْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِنَارٍ وَلَا صَوْتٍ [انظر: ٢٠٨٩٣،١].

(۹۵۱۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جنازے کے ساتھ آگ اور آوازیں (باہج) نہ لے کرجایا جائے۔

( ٩٥١٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فَلَانًا نَامَ الْبَارِحَةَ وَلَمْ يُصَلِّ شَيْنًا حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الْحَسَنُ إِنَّ فَلَانًا نَامَ الْبَارِحَةَ وَلَمْ يُصَلِّ شَيْنًا حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الْحَسَنُ إِنَّ فَلَا الْمَحْسَنُ إِنَّ بَوْلُهُ وَاللَّهِ تَقِيلٌ [راجع: ٢٥٢٨].

(۹۵۱۲) حفرت ابوہریرہ ڈٹائٹئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں ایک آوی نے ایک شخص کا قذ کرہ کو تے ہوئے عرض کیا یا رسول اللّٰہ ڈٹائٹیٹے افلاں آومی ساری رات سوتا رہا اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی یہاں تک کہ صبح ہوگئی، نبی الیّنا نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں بیپٹا بردیا۔

- (۹۰۱۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن رَجُلِ يَأْخُذُ مِمَّا فَيَجْعَلُهُنَّ فَيْ طَرَفِ رِدَائِهِ وَجُعِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَتَّى فَيَعْمَلُ بِهِنَّ وَيُعَلِّمُهُنَّ قُلْتُ أَنَا وَبَسَطْتُ ثَوْبِي وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَتَّى فَيَعْمَلُ بِهِنَّ وَيُعَلِّمُهُنَّ قُلْتُ أَنَا وَبَسَطْتُ ثَوْبِي وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَتَّى انْفَصَى حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ إِلَى صَدْرِى فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ لَمْ أَنْسَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ [راحع: ٩٥٠]. انْفَصَى حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ [راحع: ٩٥٠]. (٩٥١٣) حَرْت ابو ہریہ ڈُنٹُونِ سے مردی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی طیا کو یہ فرات ہوئے ساکہ ہوگی ایا آ دمی جواللہ اور اس کے رسول کی جانب سے فرض کیا ہوا ایک کلمہ، یا دو، تین، چار، پانچ کلمات حاصل کرے، انہیں اپنی چا در کے کونے میں رکھے، انہیں کے صاحول کی جانب سے فرض کیا ہوا ایک کلمہ، یا دو، تین، چار کی جانب کے ایک مراب کی ایا گرا ایکھاؤ، چنا نچ میں نے اپنی کی ایا کی اور فر مایا کہ اسے اپنے جم کے ساتھ لگالو، میں نے اسے اپنے کے ساتھ لگالیا، اس میدر کھا ہوں کہ اس کے بعد میں نے نبی طیا سے جو حدیث بھی تن ہے، اسے بھی جی نہیں بھولوں گا۔
- ( ٩٥١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
- (۹۵۱۳) حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کوئی آ دی اپنے بھائی کے پیغامِ نکاح پر اپنا پیغامِ نکاح نہ جیجہ، یا پنے بھائی کی بیچ پر اپنی بیچ نہ کرے۔
- ( ٥٥١٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَارَضِ لَا أَدُرِى شَكَّ إِسْمَاعِيلُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَكُلَ أَثُوارَ أَقِطٍ فَتَوَضَّاً فَقَالَ أَتَدُرُونَ مِمَّا تَوَضَّانُ أَنَّ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا إِنِّى أَكُلُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ إِراحِم: ٤٤ ٥٥].
- (۹۵۱۵) ابراہیم بن عبداللہ بھانے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے نیپر کے نکڑے کھائے اور وضوکر نے لگے، جھے دکھے کر فرمانے لگے کیا تم جانتے ہو کہ میں کس چیز سے وضوکر رہا ہوں؟ میں نے بنیر کے پچھ کٹڑے کھائے تھے اور میں نے بنی ملیشا کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ آگ یر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوکیا کرو۔
- ( ٩٥١٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ هَلَالِ بُنِ آبِي زَيْنَبَ عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذُكِرَ الشَّهِيدُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَجِفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِهِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَانَّهُمَا ظُنُوانِ أَضَلَتَا فَصِيلَيْهِمَا فِي بَرَاحٍ مِنْ الْأَرْضِ بِيَدِ أَوْ قَالَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ هِي خَيْرٌ مِنْ اللَّانِيَ وَمَا فِيهَا [راحع: ٢٩٤٢].
- (۹۵۱۲) حضرت ابو ہریرہ و اللہ اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملی کی موجودگی میں شہید کا تذکرہ ہوا، تو نبی ملیا نے فرمایا کہ

زمین پرشہید کا خون خشک نہیں ہونے پاتا کہ اس کے پاس اس کی دوجنتی ہویاں سبقت کر کے پہنچ جاتی ہیں اور وہ اس ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتی ہوئی آتی ہیں جنہوں نے زمین کے کسی جصے میں اپنے بچوں کوسایہ لینے کے لئے چھوڑ دیا ہو، ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ایک جوڑ اہوتا ہے جو دنیاو مافیہا ہے بہتر ہوتا ہے۔

( ٩٥١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكُحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَوِبَتُ يَدَاكَ [صححه البحارى (٩٠٠)، ومسلم (٢٤٦٦)].

(۹۵۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طایئا نے فر مایا عورت سے چار وجو ہات کی بناء پر نکاح کیا جاتا ہے،اس کے مال و دولت کی وجہ سے،اور اس کے دین کی وجہ سے،تو دین دارکوشتخب کرکے کامیاب ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔

( ٥٥١٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَخْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ يَسِيرٌ فَلَعَنَ رَجُلَّ نَاقَةً فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ النَّاقَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا قَالَ أَخْرُهَا فَقَدُ أُجِبُتَ فِيهَا [احرحه النسائى فى الكبرى. قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد حيد ].

(۹۵۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیٹی کسی سفر میں تھے، ایک آ دمی نے اپنی اونٹنی کولعنت ملامت کی، نبی ملیٹی نے بوچھا اونٹنی کا مالک کہاں ہے؟ اس آ دمی نے کہا میں حاضر ہوں، نبی ملیٹی نے فر مایا اس اونٹنی کو چیچے لے جاؤ، کہ اس کے بارے تمہاری بات قبول ہوگئ۔

( ٩٥١٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكُثْرَةِ سُؤَالِهِمْ أَنْبِيَائَهُمْ وَانْحَتِلَافِهِمْ عَلَيْهِمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عِنْ شَيْءٍ فَالْنَتُهُوا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ [راجع: ٧٣٦١].

(۹۵۱۹) حضرت ابو ہر پرہ دُلَّتُوَّ سے مُروی ہے کہ نِی الیّنِی نے فرمایا جب تک کسی مسئلے کو بیان کرنے میں تمہیں چھوڑے رکھوں اس وقت تک تم بھی جھے چھوڑے رکھو، اس لئے کہتم سے پہلی امتیں بکثرت سوال کرنے اور اپنے انبیاء بیٹیا سے اختلاف کرنے کی وجہ سے بی ہلاک ہوئی تھیں، بیل جس چیڑ سے روکوں، اس سے رک جاؤ اور جس چیڑ کا تھم دول اسے اپی طاقت کے مطابق پورا کرو۔

( ٩٥٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةُ كَالضَّلَعِ فَإِنْ تَحْرِصْ عَلَى إِقَامَتِهِ تَكْسِرُهُ وَإِنْ تَتْوُكُهُ تَسْتَمْتِعْ بِهِ وَفِيهِ عِوجٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةُ كَالضَّلَعِ فَإِنْ تَحْرِصْ عَلَى إِقَامَتِهِ تَكْسِرُهُ وَإِنْ تَتُوكُمُ تَسْتَمْتِعْ بِهِ وَفِيهِ عِوجٌ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى مَا يَعْدِلُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَوْلِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَمُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ

#### هي مُنالِهَ احْمِرُ مِنْ اللهِ اللهِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مَنالِهِ اللهِ اللهِ مُنالِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

کوشش کرو گے تو اسے توڑ ڈالو گے اور اگر اسے اس کے حال پر چپوڑ دو گے تو اس کے اس ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھالو گے۔

- ( ٩٥٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ ( ح ) وَأَبَا الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ ( ح ) وَأَبَا الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ فِي بَيْتِكَ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنُ عَلَيْكَ جُنَاحٌ [راجع: ٢٣١١].
- (۹۵۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا اگر کوئی آ دمی تنہاری اجازت کے بغیرتمہارے گھر میں جھا تک کردیکھے اورتم اسے کنکری دے ماروجس سے اس کی آئکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔
- ( ٩٥٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُكْثِرُونَ هُمُ الْآسُفَلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهَكَذَا وَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ
- (۹۵۲۲) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا مال و دولت کی ریل پیل والے لوگ ہی نیچے ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جوابیے ماتھوں سے بحر بحر کر دائیں ہائیں اور آ گے تقسیم کریں۔
- ( ٩٥٢٣ ) حَدَّثَنَا يَخْمَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَيَظُهَرَ الْجَهُلُ وَيَكُثُرَ الْهَرْجُ قِيلَ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْفَتْلُ الْفَالُ الْقَالُ الْقَتْلُ الْفَالُ الْعَلْمُ وَيَظُهَرَ الْجَهُلُ وَيَكُثُو الْهَرْجُ قِيلَ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ الْفَتْلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَ
- (۹۵۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھا ندلیا جائے ، جہالت کا غلبہ ند ہوجائے ،اور '' ہرج'' کی کثرت نہ ہونے لگے ،کسی نے پوچھا کہ ہرج کا کیامعنی ہے؟ فرمایاقل۔
- (۹۵۲۶) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الزِّنَاذِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِى هُوَيُوهَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَبُلَى وَيَأْكُلُهُ النَّوَابُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ [راحع: ٢٦٦] (٩٥٢٣) حفرت ابو بريره وُلَّامِّئَ سے مروى ہے كہ نِي النِّانے فرمايا زمين ابن آ دم كا ساراجهم كھا جائے گي سوائے ريڑھ كى ہڑى كراى سے انسان پيدا كيا جائے گا اور اس سے اس كى تركيب ہوگى۔
- ( ٩٥٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرٍ بُنِ مَيْمُونِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَنْحُرُّجَ فَيُنَادِى أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ
- (۹۵۲۵) حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی تالیا نے انہیں حکم دیا کہ باہرنگل کراس بات کی منا دی کر دیں کہ سورہ فاتحہ اوراس کے ساتھ کسی دوسری سودت کی قراءت کے بغیر کوئی نمازنہیں ہوتی۔

### هي مُنالًا احَدُن بل بِينَةِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مَنالًا احَدُن بل بِينَةِ مَرْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

( ٩٥٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بُنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْمُعْطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّفَاؤُبَ فَمَنْ عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ يَرُحَمُكَ اللَّهُ وَإِذَا تَثَانَبَ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّفَاؤُبَ فَمَنْ عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ يَرُحَمُكَ اللَّهُ وَإِذَا تَثَانَبَ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّفَاؤُبَ فَمَنْ عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ يَرُحَمُكَ اللَّهُ وَإِذَا تَثَانَبَ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّفَاؤُبَ فَإِنَّ آمَهُ أَوْ يَوْ اللَّهُ فَحَقًى عَلَى مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ يَرُحُمُكُ اللَّهُ وَإِذَا تَثَانَبَ اللَّهُ فَالِ اللَّهُ فَالَ وَسَلَّمَ وَلَا يَقُلُ آهُ أَوْ يَهِ قَالَ السَّيْطَانَ يَضَعَلُ وَلَا يَقُلُ آهُ أَوْ يَهِ قَالَ كَنْ الشَّيْطَانَ يَضَعِرُ وَأَمَّا التَثَاؤُبُ فَإِنَّا الشَّيْطَانِ [صححه المحارى (٣٢٨٩)، والحاكم (٢٦٤/٤) وقال الترمذي: صحيح].

(۹۵۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنئے سے مروی ہے کہ نی طالیہ نے فر مایا اللہ تعالی چھینک کو پیند کرتا ہے اور جمائی سے نفرت کرتا ہے،
لہذا جس آ دمی کو چھینک آئے اور وہ اس پرالحمد لللہ کہاتو ہر سننے والے پر حق ہے کہ یرحمک اللہ کیے، اور جب کسی کو جمائی آئے تو
حتی الا مکان اسے رو کے، اور ہا ہانہ کے کیونکہ جب کوئی آ دمی جمائی لینے کے لیے منہ کھول کر ہا، ہا کرتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے
جواس کے پیٹ میں سے بنس رہا ہوتا ہے۔

( ٩٥٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْ عَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الْمَسْجِدِ أَعْظُمُ أَجُرًا [راحع: ٣ . ١٨] أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنْ الْمَسْجِدِ أَعْظُمُ أَجُرًا [راحع: ٣ . ١٨] أبى هُرَيْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنْ الْمُسْجِدِ الْعُظُمُ أَجُورًا [راحع: ٣ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبْعَدُ مِنْ الْمُسْجِدِ الْعَظْمُ أَجُورًا [راحع: ٣ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبْعَدُ مِنْ الْمُسْجِدِ الْعَظْمُ الْجُورُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبْعَدُ مِنْ الْمُسْجِدِ الْعَلْمُ الْمُسْجِدِ الْعَلْمُ الْمُسْجِدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْجِدِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْجِدِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ الْمُسْجِدِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعَلْمُ الْمُسْجِدِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلِمُ الْعَلَيْكُولُولُ الْمُنْ الْمُسْتِعِيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعَلَامُ الْعُلِيلُولُ الْمُنْ الْمُسْتِعِيْكُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْعَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعَلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الللّهِ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعِ

( ٩٥٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَجْلَانُ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَابُّ وَأَنْتُ صَائِمٌ وَإِنْ سَبَّكَ إِنْسَانٌ فَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ

(۹۵۲۸) حضرت ابو ہریرہ ظائمۂ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جب تم میں ہے کو کی شخص روزہ دار ہوتو اسے کوئی گائی گلوچ کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گائی گلوچ کرنا چاہے تو اسے یوں کہددینا چاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔

(9279) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا مسجد میں تھے، آپ منافظ آئے کے حضرت عائشہ صدیقہ ڈائٹا سے فرمایا مجھے کپٹر ایکٹرا دو، انہوں نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھ کتی، نبی علیا سے فرمایا تمہاری نابا کی تنہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، چنا نچہ انہوں نے نبی علیا کودہ کپڑا کبڑا دیا۔

( ٩٥٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ

## هي مُنالًا اَمَهُ رَضَ بل يَنْ مَرْم الله الله وَمَنْ الله الله وَمَنْ الله الله وَمَنْ الله الله والله والل

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

(۹۵۳۰) حضرت ابو ہر مرہ دفائق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیبا کے ساتھ ہم نے کسی سفر میں رات کے آخری حصے میں پڑاؤ کیا، ہم سونے کے بعد طلوع آفاب سے قبل بیدار نہ ہو سکے، نبی علیبا نے فرمایا ہر آ دمی اپنی سواری کا سرپکڑے (اور یہاں سے نکل جائے ) کیونکہ اس جگہ شیطان ہم پر غالب آگیا ہے، چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا، پھر نبی علیبانے پانی منگوا کروضو کیا، پھر نمازِ فجر سے پہلے کی دوسنتیں پڑھیں، پھرا قامت کہی گئی اور نبی علیبانے فجر کی نماز بڑھائی۔

( ٩٥٣١) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ قَالَ حَلَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْشُدُوا فَإِنِّى سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُتَ الْقُرْآنِ قَالَ فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَرَأَ قَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ ذَخَلَ فَقَالَ بَعْضَنَا لِبَعْضِ هَذَا خَبَرٌ جَاتَهُ مِنْ السَّمَاءِ فَذَلِكَ الَّذِى أَدُخَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ قِلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ ذَخَلَ فَقَالَ بَعْضَنَا لِبَعْضِ هَذَا خَبَرٌ جَاتَهُ مِنْ السَّمَاءِ فَذَلِكَ الَّذِى آدُخَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ إِنِّى قَدْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّى سَأَقُرَأُ عَلَيْكُمُ ثُلُتَ الْقُرْآنِ وَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُتَ الْقُرْآن

(۹۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیک نے فرمایا جمع ہوجاً و، میں تہمیں ایک تہائی قرآن پڑھ کر سناؤں گا، چنا نچہ جمع ہونے والے جمع ہوگے ، تھوڑی دیر بعد نبی طیک گھر سے باہر تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی ، اوروا پی گھر میں داخل ہو گئے ، ہم ایک دوسر ہے ہے کہنے لگے کہ شاید نبی طیک پر وحی نازل ہور ہی ہے اس لئے آپ گھر کے خوال کے اور فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تہمیں ایک تہائی قرآن پڑھ کر سناؤں گا، سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہی ہے۔

(۹۵۳۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِلَاسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَالْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتِي كَامِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَالُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّى مَا وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْكُمْ عَلَيْهُ وَلَيْكُمْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ وَمَعُولُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ وَسُلِكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ وَالْعُلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

(٩٥٣٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ بُشَيْرِ بُنِ كَعْبٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَصُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَوْ تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَدَعُوا سَبْعَةَ أَذُرُع إِقَال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَوْ تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَدَعُوا سَبْعَةَ أَذُرُع إِقَال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَوْ تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَدَعُوا سَبْعَةَ أَذُرُع إِقَال السَّعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَوْ تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَدَعُوا سَبْعَةَ أَذُرُع إِقال اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَلِبَانِي: حسن صحيح (ابو داود: ٣٥٣٣، ابن ماحة: ٢٣٣٨، الترمذي: ١٠٣٥٦)]. [انظر: ١٠٩٣، ١٠٩١، ١٩١٩].

(۹۵۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه ٹاٹیٹی نے فرمایا جب راستے کی پیائش میں تم لوگوں کے درمیان اختلاف ہوجائے تواسے سات گزیرا تفاق کر کے دورکر لیا کرو۔

( ٩٥٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بُنِ غَزُوانَ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةً أَفَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيَّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عُلَيْهِ وَسُلَمَ عُلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ

(۹۵۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی جس نے دو تین دینار چھوڑے تھے (جو مال غنیمت میں خیانت کر کے لیے گئے تھے ) نبی ملیٹانے فر مایا بی آگ کے انگارے ہیں۔

( ٩٥٣٥ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [وصحح اسناده النوصيرى. قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٣٤٠١، النسائي: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [وصحح لغيره. وهذا اسناد حسن] [انظر: ٢٩٧/٨].

(۹۵۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

(۹۵۲۱) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى وَيَحْيَى بُنُ مَعِينٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِى هَرْجَانَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ يَعْنِى ابْنَ أَبِى هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ يَعْنِى ابْنَ أَبِى هَنْدٍ قَالَ حَدَّثِنِى إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ وَ وَهِ ٤٩ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً أَغْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهُ إِرْبًا مِنْ النَّارِ [راحع ٥٥٠] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً أَغْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهُ إِرْبًا مِنْ النَّارِ [راحع ٥٥٠] وقال مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً أَغْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهُ إِرْبًا مِنْ النَّارِ [راحع ٥٥٠] وقال مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَغْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهُ إِرْبًا مِنْ النَّارِ [راحع ٥٥٠] وقال مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

( ٩٥٣٧ ) حَلَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَلَّثَنِى مُوسَى بْنُ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ حَلَّثِنِى أَبُو يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ قَالَ سَمِغْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ فَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا

[صححه ابن خزيمة: (٣٩٠)، وابن خبان (٢٦٦٦). قال الألباني: حسن صحيح (ابوداود: ٥١٥، ابن ماجة؛ ٧٠٤، النسائي: ٢/٢). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد جيد]. [راجع: ٩٣١٧].

(۹۵۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ نبی طبیعائے فر مایا مؤذن کی آواز جہاں تک پنچتی ہے،ان کی برکت سے اس کی بخشش کردی جاتی ہے اور ہرتر اور خشک چیز اس کے حق میں گواہی دیتی ہے،اور نماز میں باجماعت شریک ہونے والے کے لیے پچیس نیکیاں کھی جاتی ہیں اور دونمازوں کے درمیانی وقفے کے لئے اسے کفارہ بناویا جاتا ہے۔

( ٩٥٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

## هي مُنالِهَ اَعَرِينَ لِيَدِيدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ هُرَيُرة سِنَّالُهُ اللهُ اللهُ هُرَيُرة سِنَّالُهُ اللهُ ال

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ [راجع: ٧٢٨٥].

(۹۵۳۸) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فرمایا اس کلوخی کا استعال اپنے اوپر لازم کرلو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

( ٩٥٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَيَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و مِثْلَهُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْ دَاءِ

(۹۵۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَحَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيحَ ثُومٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْحَبِينَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا [انظر ٢٥٧٠] ( ٩٥٣ ) حضرت ابو برره و اللَّهُ عَمُول ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا کو مجد میں ابن کی بد بوآئی تو نی علیا ہے فر مایا جو شخص اس گندے ورخت (لہمن) میں سے بچھ کھا کرآئے ، وہ ہماری اس مجد کے قریب ندآئے۔

( ٩٥٤١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُوِ بْنِ أَنَسٍ عَنُ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُويُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمُرَى مِيرَاتٌ لِأَهْلِهَا أَوْ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا [راحع: ٨٤٣٨]

را ۹۵ ها) حضرت ابو ہر رہ و فائن سے مروی ہے کہ نبی طلیقہ نے فر ما یا عمر بھر کے لئے کسی چیز کو وقف کر دینا صحیح ہے اور اس شخص کی میراث بن جاتی ہے۔ میراث بن جاتی ہے۔

( ١٤٥٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى غَنِ ابْنِ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [انظر: ١٤٢٢١)].

(۹۵۴۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے خطرت جابر دلائٹوسے بھی مروی ہے۔

( ٩٥٤٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا خِلَاسٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ ذَجَّالِينَ كُنَّابِينَ كُلُّهُمْ يَقُولُ أَنَا نَبِيٌّ أَنَا نَبِيٌّ آانا نَبِيًّ آانا فَبِيًّ [انظر: ٢٢ ٨]

(۹۵۴۳) حضرت ابو ہریرہ دانتی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قیامت سے پہلے میں کے قریب د جال و کذاب لوگ آئیں گے جن میں سے ہرایک کا گمان یہی ہوگا کہ دہ خدا کا پینمبر ہے۔

( ٩٥٤٤ ) حَدَّثَنَا يَخُيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ أَوْ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ [راحع: ٢٠٠٤]

عدیر رستها موه می منتی می ری موره می ایسان کری ایسان کر مجھا پی امت پر مشقت کا اندیشه نه موتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم ویتا۔

( ٩٥٤٥) حَلَّاثَنَا يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَلَّثَنِى أَبِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ كَاتِبًا لِعَلِيٍّ قَالَ كَانَ مَرُوانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَاسْتَخْلَفَهُ مَرَّةً فَصَلَّى الْجُمُّعَةَ فَقَرَأً سُورَةَ الْجُمُّعَةِ وَإِذَا جَائَكَ مَرُوانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةً قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ قَرَأَ بِهِمَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ الْمُنَافِقُونَ فَلَمَّا انْصَرَفَ مَشَيْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقُلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ قَرَأَ بِهِمَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ قَرَأْتِ بِسُورَتَيْنِ قَرَأَ بِهِمَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ قَرَأَتِ بِسُورَتَيْنِ قَرَأَ بِهِمَا عَلِيًّ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ قَرَأَ بِهِمَا حَبِّى أَبُو الْقَاسِمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٧٧٧)، وابن حزيمة: (١٨٤٣) و ١٨٤٤)]

(۹۵۳۵) عبداللہ بن ابی رافع ''جو حضرت علی مظافیۃ کے کا تب سے' ، کہتے ہیں کہ مروان اپنی غیر موجود گی میں حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنڈ کو مدینہ منورہ پر اپنا جانشین بنا کر جاتا تھا، ایک مرتبہ اس نے انہیں اپنا جانشین بنایا تو نمازِ جمعہ بھی حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنڈ نے ہی پڑھائی اور اس میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقوں کی تلاوت فر مائی ، نماز سے قارغ ہو کر میں ان کی ایک جانب چلنے لگا، راستے میں میں نے ان سے بوچھا کہ اے ابو ہریرہ! آ ب نے بھی وہی دوسورتیں پڑھیں جوحضرت علی وٹاٹنڈ پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ دراصل میر مے بوب ، ابوالقاسم مُناٹیڈ نے بہی دوسورتیں بڑھی تھیں۔

( ١٥٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَأَقَامَ حَتَّى تُدُفَنَ رَجَعَ بِقِيرَاطِ مِنْ الْأَجْوِ كُلُّ قِيرَاطِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا وَرَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدُفَنَ فَإِنَّهُ يَوْجِعُ بِقِيرَاطِ [صححه المعارى(٤٧)] [انظر ٢٩٦٦] مِنْلُ أُحْدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَرَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدُفَنَ فَإِنَّهُ يَوْجِعُ بِقِيراطِ [صححه المعارى(٤٧)] [انظر ٢٩٩٦] من من الله عَلَيْهَا فَرَمَا يَجْوَضَ كَى مسلمان كى نماز جنازه ايمان اورثواب كى نيت سے پر عربی الله علی الله

( ٩٥٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا خِلَاسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْكَابِ إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ [راجع: ٢٥٥١].

(۹۵۴۷) حفرت الو بريره التَّنَّ عروى به كه بي النِّائ فرما يا جُوْفُ كَى كوم بديد روا لِي ما نگ لے، اس كى مثال اس كة كى ي به جوخوب سيراب بوكر كھائ اور جب پيٹ بھرجائے تواسى تى كرد بادراس تى كوچائ كردوباره كھائے گئے۔ كى ي به جوخوب سيراب بوكر كھائے اور جب پيٹ بھرجائے تواسى تى كرد بادراس تى كوچائ كردوباره كھائے گئے۔ (۹۵٤٨) حَدَّثَنَا يَحْمَد بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ بَبِي كُومَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ بَبِي كَمُومَ أَلَا هُرَيْرَةً عَنْ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ بَبِي كَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي أُمَّتِهِ [راحع: ٩٢٩٢].

(۹۵۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ نگائی آئے نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی وہ دعاء قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

( ٩٥٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُغْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ

## الله المرابعة المرابعة الله المرابعة المرابع

كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَمُرٌ بِنَا وَنَحُنُ نَتَوَضَّا ُمِنُ الْمَطْهَرَةِ فَيَقُولُ لَنَا أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ قَالَ حَجَّاجٌ الْعَقِبِ [راجع: ٢١ ٢١].

(۹۵۳۹) محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ ہم لوگوں کے پاس سے گذرے جو وضو کررہے تھے، حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ کہنے کے کہ وضوخوب اچھی طرح کرو، کیونکہ میں نے نبی اکرم ٹاٹٹٹٹٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم کی آگ سے ایرا یوں کے لئے ہلاکت ہے۔

( .٥٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ كَانَ مَرُوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَيَضُرِبُ بِرِجْلِهِ فَيَقُولُ خَلُوا الطَّرِيقَ خَلُوا قَدْ جَاءَ الْأَمِيرُ قَدْ جَاءَ الْأَمِيرُ قَالَ آنُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطُرًا [راحع: ٩٩٢]

(۹۵۵۰) محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ بعض اوقات مروان حفزت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کومدینہ پراپنانا ئب مقرر کر جاتا تھا، وہ اسے پاؤں سے تھوکر ماریتے اور کہتے کہ جوشخص تکبر کی وجہ سے اپنے ادرابوالقاسم مُلٹینِ کم نے فر مایا ہے کہ جوشخص تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کوز مین پر تھینچتے ہوئے چلتا ہے،اللہ اس پرنظر کرم نہیں فرما تا۔

( ٩٥٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيِتِهِ وَٱفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَٱكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ [راجع: ٩٣٦٥].

(۹۵۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا ک مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم ٹائٹیٹا کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ چاندہ کی کرروزہ رکھا کرو، چاند دیکھ کرعید منایا کرو،اگر چاندنظر نہ آئے اور آسان پرابر چھایا ہوتو تئیں کی گنتی بوری کیا کرو۔

( ٩٥٥٢ ) حَدَّثُنَا

(۹۵۵۲) کاتبین کی تلطی واضح کرنے کے لئے ہمارے پاس موجود نشخے میں یہاں صرف لفظ "حدثنا" کھا ہوا ہے۔

( ٩٥٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ صَعْبَعًا أَوْ انْعَلُهُمَا جَمِيعًا فَإِذَا بُنُ زِيادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخُفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ انْعَلُهُمَا جَمِيعًا فَإِذَا انْتَعَلْتَ فَابْدَأُ بِالْيُسْرَى [راحع: ٧١٧٩].

(۹۵۵۳) حفرت ابوہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فرمایا دونوں جو تیاں پہنا کرویا دونوں اتار دیا کرو، جب تم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو داکیں پاؤں سے ابتداء کرے اور جب اتارے تو پہلے باکیں پاؤں کی اتارے۔

( ٩٥٥٤ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُنَاوِلُهُ أَكُلةً أَوْ أَكُلتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِي عِلاَجَهُ وَحَرَّهُ [راحع: ٥٠٥٥].

## هُ مُنالًا اَحْدُن شَلِي اللهِ مِنْ مُنالِكًا اَحْدُن شَلِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۹۵۵۳) حضرت اُبو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جبتم میں ہے کسی کا خادم کھانا پکانے میں اس کی کفایت

کرے تواسے جاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ،اگراییانہیں کرسکتا توایک دو لقمے ہی اسے دے دے۔

( ٩٥٥٥ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى عَنْ شُغْبَةً قَالَ حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ [راحع: ٩٩٤]

(۹۵۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرماً یا جو شخص (اس دھو کے کا شکار ہوکر) ایسی بکری خرید لے جس کے تھن باندھ دیئے گئے ہول تو یا تو اس جانورکو اپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کردے) یا پھر اس جانور کو مالک کے حوالے کردے اور ساتھ میں ایک صاع کھجور بھی دے۔

( ٩٥٥٦ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَلَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُويَوَةً قَالَ كَانَ اسْمُ زَيْنَبَ بَرَّةً فَسَمَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ [صححه البخارى (٢١٩٢)، ومسلم (٢١٤١)، وابن حان (٩٨٣٠)]. [انظر: ٢٠٤٠]

(۹۵۵۲) حضرت ابو ہریرہ نگاٹیئا سے مروی ہے کہ نبی علیظ کی زوجہ محتر مدحضرت زینب نگاٹ کا نام پہلے''برہ' تھا، نبی علیظ نے بدل کران کا نام''زینب'' رکھ دیا۔

( ٩٥٥٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنُ جَعْفُو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْفَظُهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْفَظُهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ وَهَلُ أَتَى [صححه النحارى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ وَهَلُ أَتَى [صححه النحارى (٨٨٠)].

(۹۵۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیظی جمعہ کے دن نما زِ فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ کہ ہر کی تلاوت فر ماتے تھے۔

( ٩٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هَنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْزَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً أَغْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهُ إِرْبًا مِنْ النَّارِ [راحع: ٥٥٤].

(۹۵۵۸) حضرت الوہریہ و رفائق ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا جو شخص کسی غلام کو آزاد کرے، اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم ہے آزاد فرمادیں گے۔

( ٩٥٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثِنِي خَالِي الْحَارِثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ حَظَّهَا مِنْ الزِّنَا

(٩٥٥٩) حضرت ابو ہریرہ نظافت سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا اللہ نے ہرانسان پر زنامیں سے اس کا حصہ لکھے چھوڑا ہے۔

### مُنزلُهُ احْدِرُنَ بِلِ يَسْتِدُمُ اللَّهِ اللَّهِ مُنزلُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّا اللّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ

- ( ٩٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الضِّيَافَةَ ثَلَاثَةٌ فَمَا زَادَ فَهُو صَدَقَةٌ [راجع: ٢٨٦].
- (۹۵۲۰) حضرت ابو ہریرہ طالفتا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ضیافت (مہمان نوازی) تین دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ ہے۔
- (٩٥٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا طَيِّبٌ إِلَّا كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَحَلَّ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ فَلُوّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى إِنَّ التَّمْرَةَ لَتَعُودُ مِثْلَ يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَحَلَّ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ فَلُوّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى إِنَّ التَّمْرَةَ لَتَعُودُ مِثْلَ الْمَظِيمِ [راجع: ٨٣٦٣].
- (۹۵ ۱۱) حَضرت الوَّهريره ثَلْقَدُّا ہے مروى ہے كہ نبى اليَّا نے فرمايا بندہ جب حلال مال ميں ہے كوئى چيز صدقه كرتا ہے "اور آسان پرحلال چيز بن چرْهتی ہے "توالتُدا ہے قبول فرماليتا ہے اور اپنے دائيں ہاتھ ہے پکڑليتا ہے اور جس طرح تم ميں ہے كوئى هخص اپنی بکرى کے بچ كى پرورش اور نشو ونما كرتا ہے ، اسى طرح الله اس كی نشو ونما كرتا ہے ، حتى كدا يك مجور الله تعالى كے ہاتھ ميں بوھتے بوھتے ایک بہاڑ كے برابر بن جاتی ہے۔
- ( ٩٥٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ مُجَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنِ الْمُحَرِّرِ بُنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسُأَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا كَانَ اللَّهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ فَمَا كَانَ قَبْلَهُ
- (۹۵ ۹۲) حضرت ابو ہریرہ و النظامے سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فر مایا کچھلوگوں پر سوال کی عادت غالب آ جائے گی جتی کہوہ سیسوال بھی کرنے لکیں گے کہ ساری مخلوق کوتو اللہ نے پیدا کیا، چراللہ کوکس نے بیدا کیا؟
- ( ٩٥٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلٍ بُنِ غَزُوانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى نُعْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَدَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَدَفَ مَمْلُو كَهُ بَرِينًا مِمَّا قَالَ لَهُ إِلَّا قَامَ عَلَيْهِ يَعْنِى الْحَدَّ يَعْمُ الْعَلَى الْحَدَّ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ يَعْنِى الْحَدَّ يَعْمُ الْقَالَ لَهُ إِلَّا قَامَ عَلَيْهِ يَعْنِى الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ [صححه البحارى (١٦٥٨)، ومسلم (١٦٦٠) وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال النسائي: هذا حديث حيد]. [انظر: ١٠٤٩٣].
- (۹۵ ۹۳) حضرت الوہریہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ الوالقاسم، نبی التوبہ ٹاٹٹوئی نے ارشاد فرمایا جس مخص نے اپنے کسی غلام پر ایسے کام کی تہمت لگائی جن سے وہ بری ہو، قیامت کے دن اس پر ابس کی حد جاری کی جائے گی، ہاں! اگر وہ غلام ویبا ہی ہوجیے اس کے مالک نے کہا تو اور بات ہے۔
- ( ٩٥٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ البُنُ نَبِيِّ اللَّهِ الْبِنِ عَلْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ الْبِنَ لَبِيِّ اللَّهِ الْبِنِ

#### هي مُنالًا احَٰرِينَ بل يَنْ مَرْمُ كَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسُأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَّبِ تَسْأَلُونِي خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا [صححه البحاري (٣٥٥٣)، ومسلم (٢٣٧٨)، وابن حبان (٦٤٨)]:

(۱۵۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ کسی نے نبی ملیٹاسے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز آدی کون ہے؟
نبی ملیٹا نے فرمایا جوسب سے زیادہ متق ہو، صحابہ ٹوٹھٹانے عرض کیا یا رسول الله مثالی ہی اس سے بیسوال نہیں پوچھ رہے،
نبی ملیٹا نے فرمایا کہ پھر حضرت یوسف ملیٹا سب سے معزز ہیں جو نبی ابن نبی ابن نبی ابن خلیل اللہ ہیں، صحابہ ٹوٹھٹانے عرض کیا یا
رسول الله مُناٹیٹی ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھ رہے، نبی ملیٹا نے فرمایا تو پھر عرب کی کانوں کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ ان میں جو
لوگ زمانہ جا ہلیت میں سب سے بہتر تھے، وہ زمانہ اسلام میں بھی سب سے بہتر ہیں جبکہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرلیں۔

( ٥٦٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظَّلْمَ ظُلُمَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْبُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَ فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ قَلْكُمْ فَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ وَسَفَكُوا دِمَاتَهُمْ وَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُمُ [اخرجه الحميدي (١٥٥٩). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٥٩٧].

(۹۵ ۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ! کیونکہ قیامت کے دن بارگا والہٰی میں طلم اندھیروں کی شکل میں ہوگا، اور کخش گوئی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ فخش باتوں اور کاموں کو پیندنہیں کرتا، اور بخل سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ مجا، خونریزی کی اور قطع سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اس بھا، خونریزی کی اور قطع رحی کی۔

( ٩٥٦٦) خَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتُ خَادِمُ آبَحِيهِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي

(۹۵۲۲) حضرت ابو ہریرہ ظافی ہے مروی ہے کہ نی طالب نے فرمایا اگرتم میں ہے کسی کی بائدی زنا کرے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تواسے کوڑوں کی سزادے۔

( ٩٥٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنُ ابْنِ عَجُلَانَ قَالٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّلْمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٥٥٥٥].

(۹۵۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فر مایاظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ! پھرراوی نے ممل حدیث ذکری۔

( ٩٥٦٨ ) حَدَّثَنَا

#### هي مُنالِاً اخْرِينْ بل يَنْ مَرْمُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللّ

(٩٥٦٨) يهال جارے نسخ ميں صرف لفظ "حدثنا" كھا ہوا ہے۔

( ٩٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةٌ بُنُ كُهَيْلِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالُوا مَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ لَكَ قَالَ خِيَارُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمُ قَضَاءً [راجع: ٨٨٨٤].

(۹۵۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹنٹ مروی ہے کہ ایک دیباتی شخص نبی ملیا کی خدمت میں اپنے اونٹ کا تقاضا کرنے کے لئے آیا، صحابہ ٹٹائٹنٹ نے عرض کیا کہ ہمیں مطلوبہ عمر کا اونٹ نہ مل سکا، ہراونٹ اس سے بڑی عمر کا ہے، نبی ملیا نے فرمایا کہ پھراسے بڑی عمر کا ہی اونٹ دے دو، وہ دیباتی کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پورا پورا ادا کیا، اللہ آپ کو پورا پورا عطاء فرمائے، نبی ملیائے فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین ہو۔

( ٩٥٧ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَلَّاثِنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبِى يُحَلِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَبِى قُلُتُ لِيَحْمَى كَلَاهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا مِنْ أَمِيرٍ عَشَرَةٍ إِلَّا يَكُنُ أَوْ يُوبِقُهُ الْجَوْرُ يُوْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُّهُ إِلَّا الْعَدْلُ أَوْ يُوبِقُهُ الْجَوْرُ

(۹۵۷۰) حضرت ابو ہریرہ نگاٹنگ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جوآ دمی صرف دس افراد پر ہی ذ مہ دار ( حکمران ) رہا ہو، وہ بھی قیامت کے دن زنجیروں میں جکڑ اہوا پیش ہوگا ، پھریا تواہے اس کاعدل چیڑا لے گایا اس کاظلم وجور ہلاک کروادے گا

( ٩٥٧١ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَلَّاثِنِى سَعِيدٌ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَسَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبِى قُلْتُ لِيَحْيَى كِلَاهُمَا عَنْ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ شُعْبَتَانِ مِنْ آمْدِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُهُمَا النَّاسُ آبَدًا النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي النَّسِ

(۹۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹلا فر مایا کرتے تھے زمانۂ جاہلیت کے دوشعبے ایسے ہیں جنہیں لوگ بھی نہیں ترک کریں گے ،ایک تو نوحہ کرنا اور دوسراکسی کے نسب پر طعنہ مارنا۔

( ٩٥٧٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسُودُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هَرْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ حِينِ يَخُوُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ فَوِجْلٌ تَكُتُبُ هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ حِينِ يَخُوجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ فَوِجْلٌ تَكُتُبُ حَسَّنَةً وَالْحَالَ مَنْ عَيْنِ يَخُوبُ مُنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ فَوِجْلٌ تَكُتُبُ مَسْعَالًا وَالْحَالَ مِنْ عِينِ يَخُوبُ مُ آحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ فَوِجْلٌ تَكُتُبُ

(۹۵۷۲) حضرت ابو ہریرہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایاتم میں سے جوشن اپنے گھرسے میری مجد کے لئے نکلے تو اس کے ایک قدم پر نیکی کھی جاتی ہے اور دوسرا قدم اس کے گناہ مٹا تا ہے۔

( ٩٥٧٢ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُونَ أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا عَلَيْهِ نَعْلَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ [صححه ابن حبان (٧٤٧٢)، والحاكم (١٠/٤). قال شعيب: صحيح

لغيره. وهذا اسناد جيد]. [انظر: ٩٦٥٨].

(۹۵۷۳) حضرت ابو ہریرہ و النظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا د ماغ ہنڈیا کی طرح جوش مارے گا۔

( ٩٥٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

(۹۵۷ ) حضرت ابوہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹنٹٹ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں ، اگر وہ تنہیں پیتہ چل جائے تو تم آہ و بکا نے کی کشرت کرنا شروع کر دواور بیننے میں کمی کر دو\_

( ٩٥٧٥ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَلَّثَنَا خُنَيْمُ بْنُ عِرَاكٍ قَالَ حَلَّثِنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا مَمْلُو كِهِ صَدَقَةٌ [رااحع: ٣٢٩٣]

(4040) حفرت ابو ہریرہ رفائن ہے مرفوعاً مروی ہے کہ سلمان پراس کے گھوڑے اورغلام کی زکو ہنیں ہے۔

( ٩٥٧٦) حَدَّثَنَا يَهُ حَيَى قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَنْ مَكْمُ ولِ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ( ٩٥٧٦) گذشته حديث ال دوسرى سند سے بھى مروى ہے۔

( ٥٥٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثِنِى سَعِيدٌ ح وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ قَالَ يَحْيَى قَالَهَا ثَلَاثًا لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ [راحع: ٧٥٨١].

(۹۵۷۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیک فر مایا کرتے تھے خوا تین اسلام! کوئی پڑون اپنی پڑون کی جھیجی ہوئی چیز کو تقیر نہ مجھے خواہ بکری کا ایک کھر ہی ہو۔

( ٩٥٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ صَبِّى فِي الصَّلَةِ فَخَفَّفَ الصَّلَةَ

(۹۵۷۸) حضرت ابوہریرہ دلائٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیا نے دورانِ نماز کسی بچے کے رویے کی آواز بنی تو اپی نماز جلکی فرمادی (تاکہ اس کی ماں پریٹان نہ ہو)

( ٩٥٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْع آرَضِينَ

(9049) حضرت ابو ہریرہ اللظ سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا جو مخص کی زمین پر ناحق قبضہ کرتا ہے قیامت کے دن سات زمینوں سے اس مکڑے کا طوق بنا کراس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔

### ﴿ مُنْلِهَ امْرُانَ بِلِي عَرْمُ كُولِ مِنْ اللَّهِ مَرْمُ كُولِ مُنْلِهِ اللَّهِ مُنْلِهِ اللَّهِ مُنْلِهِ اللَّهِ مُنْلِهِ اللَّهِ مُنْلِهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْلِهِ اللَّهُ مُنْلِهُ اللَّهُ مُنْلِهُ اللَّهُ مُنْلِهُ اللَّهُ مُنْلِهِ اللَّهُ مُنْلِهُ اللَّهُ مُنْلِمُ اللَّهُ مُنْلِهُ اللَّهُ مُنْلِمُ اللَّهُ مُنْلِمُ اللَّهُ مُنْلِهُ اللَّهُ مُنْلِهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْلِمُ اللَّهُ مُنْلُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْلِمُ اللّلِي اللَّهُ مُنْلِمُ اللَّهُ مُنْلِمُ اللَّهُ مُنْلِمُ اللَّهُ مِنْلِمُ اللَّهُ مُنْلِمُ اللَّهُ مُنْلِمُ اللَّهُ مُنْلِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْلِمُ اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُنْلِمُ اللَّهُ مُنْلِمُ اللَّهُ مُنْلِمُ اللَّهُ مُنْلِمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلْلِمُ اللَّ

( ٩٥٨ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَلَّاثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا فَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً وَمَا مِنْ رَجُلٍ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ يَرَةً وَمَا مِنْ رَجُلٍ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ يَذُكُرُ اللَّهَ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً وَمَا مِنْ رَجُلٍ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً وَمَا مِنْ رَجُلٍ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَذُكُرُ اللَّهَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً وَمَا مِنْ رَجُلٍ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَذُكُرُ اللَّهَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً وَمَا مِنْ رَجُلٍ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَذُكُرُ اللَّهَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً

(۹۵۸) حضرت ابوہریرہ نظافیئے سے مروی ہے کہ نبی نائیلا نے فرمایا جولوگ کسی جگہ پرمجلس کریں، کیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی، اور جوآ دمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لئے باعث حسرت ہوگا، اور جوآ دمی اپنے بستر پرآ ئے کیکن اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لئے باعث حسرت ہوگا۔

( ٩٥٨١ ) حَدَّثَنَاه رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَمْ يَقُلْ إِذَا أَوَى إِلَى فِوَاشِهِ

(۹۵۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٥٨٢ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُكُمُ الصَّمَّاءَ فِى ثَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُكُمُ الصَّمَّاءَ فِى ثَوْبٍ وَاحِيدٍ أَوْ يَحْتَبِى بِثَوْبٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ [انظر: ١٠٥٤٢،١٠١٥]

(۹۵۸۲) حضرت ابو ہر مرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی نالیں نے ایک سود نے میں دوسود ہے کرنے اور دوستم کے لباس سے منع فر مایا ہے، اور وہ میہ کہ اندہوا وربیہ کیٹر سے دونت انسان ایک کیٹر سے دونت انسان ایک کیٹر اندہوا وربیہ کیٹر اندہوا وربیہ کیٹر اندہوا وربیہ کیٹر سے دونت انسان ایک کیٹر سے دونت انسان ایک کیٹر اندہوا وربیہ کیٹر سے دونت انسان ایک کیٹر سے دونت انسان ایک کیٹر سے دونت انسان ایک کیٹر اندہوا وربیہ کیٹر اندہوا وربیہ کیٹر سے دونت انسان ایک کیٹر سے دونت انسان انسان ایک کیٹر سے دونت انسان انسان ایک کیٹر سے دونت انسان انسان انسان انسان انسان انسان ایک کیٹر سے دونت انسان انسان

( ٩٥٨٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [راحع: ٧٨٨٢]

(۹۵۸۳) حضرت ابوہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی طلیعائے فر مایا امام کو یا دولانے کے لئے سجان اللہ کہنا مردوں کے لئے ہے اور تاکی بجانا عور توں کے لئے ہے۔

( ٩٥٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا [انظر: ١٠٣٠١،١٤٤،١٠٥٥].

(۹۵۸۴) حضرت ابوہریرہ ٹائٹوئے مروی ہے کہ نبی مالیا ان فرمایا کسی عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔

( ٩٥٨٥ ) حَدَّثَنَا يَنْحَيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِى تَسُوَّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي مَالِهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُوَّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي مَالِهِ وَرَاحِع: ١٥٤٥].

(۹۵۸۵) حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی ملیلاسے بیسوال پوچھا کہ کون می عورت سب سے بہتر ہے؟ فرمایا وہ عورت کہ جب خاونداسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب تھکم دے تو اس کی بات مانے اور اپنی ذات اور اس کے مال میں جوچیز اس کے خاوند کونا پہند ہو، اس میں اپنے خاوند کی مخالفت نہ کرے۔

( ٩٥٨٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا خَشْيَةً فَلَيْسَ مِنَّا يَغْنِي الْحَيَّاتِ [راحع: ٣٣٦٠].

(۹۵۸۲) حفرت ابوہریرہ ٹاٹیزے مروی ہے کہ نبی ملیا نے سانپوں کے متعلق فرمایا ہم نے جب سے ان کے ساتھ جنگ شروع کی ہے، بھی صلی نہیں کی ، چوفحص خوف کی وجہ سے انہیں چھوڑ دے ، وہ ہم سے نہیں ہے۔

(٩٥٨٧) حَدَّثَنَا يَنْحَيَى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ وَلْيَتَوَسَّدُ يَمِينَهُ ثُمَّ لِيَقُلُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضُ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ وَلْيَتَوَسَّدُ يَمِينَهُ ثُمَّ لِيَقُلُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ عِنْ اللَّهُمَّ إِنْ آمُسَكُتَهَا فَارْحَمُهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ جَنْبِى وَبِكَ أَرْفَعُهُ اللَّهُمَّ إِنْ آمُسَكُتَهَا فَارْحَمُهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ [راحع: ٢٣٥٤]

(۹۵۸۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے مردی ہے کہ نبی بالیا نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص رات کو بیدار ہو، پھراپنے بستر پر آگئ آئے مردی ہے کہ جب بستر کر جھاڑ لے، کیونکدا سے معلوم نہیں کداس کے پیچھے کیا چیز اس کے بستر پر آگئ ہو، پھر یوں کے کہا سے بی اسے اٹھاؤں ہو، پھر یوں کے کہا سے اللہ! میں نے آپ کے نام کی برکت سے اپنا پہلوز مین پر رکھ دیا، اور آپ کے نام سے بی اسے اٹھاؤں گا، اگر میری روح کو اپنے پاس روک لیس تو اس کی مغفرت فر مائے اور اگر واپس بھیج دیں تو اس کی اسی طرح حفاظت فر مائے ہیں۔

(۹۵۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٥٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَآمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَآخُرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ فَإِذَا

مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ يِصْفُ اللَّيْلِ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ اللَّانَيَا جَلَّ وَعَزَّ فَقَالَ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ ذَاعٍ فَأُجِيبَهُ [راحع: ٢٤٠٦].

(۹۵۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ بی علیہ انے فر مایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے اور نماز عشاء کو تہائی یا نصف رات تک مو خرکرنے کا حکم دیتا کیونکہ تہائی یا نصف رات گذرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسانِ ونیا پرنزول فر ماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطاء کروں؟ ہے کوئی گنا ہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اسے عطاء کروں؟ ہے کوئی تو بہرنے والا کہ میں اس کی تو بہ تبول کروں؟ ہے کوئی تو بہرنے والا کہ میں اس کی تو بہ تبول کروں؟ ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کی یکارکو قبول کروں؟

( . ٥٥ ه ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا وَقَالَ فِيهِ حَتَّى يَظُلُعُ الْفَهُ جُرُ [راحع: ٢٠٤٦].

(٩٥٩٠) كَنْ شَتَهُ حديث الله وسرى سند ع بحى مروى به البنة ال كَ آخر من يهى بكريه اعلان طلوع فجرتك موتار به اب (٩٥٩٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ وَهُو رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ خِيَارُهُمْ أَتَبَاعٌ لِخِيَارِهِمْ وَشِوارُهُمُ أَتُبَاعٌ لِخِيَارِهِمْ وَشِوارُهُمُ أَتُبَاعٌ لِخِيَارِهِمْ وَشِوارُهُمْ أَتُبَاعٌ لِخِيَارِهِمْ وَشِوارُهُمْ أَتُبَاعٌ لِيضِرَارِهِمْ

(۹۵۹۱) حضرت آبو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اس دین کے معاملے میں تمام لوگ قرلیش کے تابع ہیں ، اجھے لوگ احجوں کے اور برے لوگ بروں کے تابع ہیں۔

( ٩٥٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِيَنَّ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ صَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسُكُتُ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً أَوْ لِيَصْمُتُ

(۹۵۹۳) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹوئے سے مروی ہے کہ نبی ملیگا نے فرمایا جو شخص اللہ پراور بومِ آخرت پرایمان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوی کونہ ستائے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا جاہئے، اور جو شخص اللہ اور یومِ

آ خرت پرایمان رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ اچھی بات کیے، وزنہ خاموش رہے۔

( ٩٥٩٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكُنُ أَجَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ [صححه ابن حبان (١٢٥٧)] قال الألباني: حسن صحيح (ابوداود: ٧٠، ابن ماحة: ٣٤٤). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد حيد].

(۹۵۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشا ب کرے اور نہ ہی غسل جنابت۔

( ٩٥٩٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّخُلُقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي [صححه ابن حاد (٦١٤٥) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب قال الألباني: حسن صحيح (اس ماحة: ١٨٩ و ٢٩٥٥) الترمذي: حسن صحيح غريب قال الألباني: حسن صحيح (اس ماحة: ١٨٩ و ٢٩٥٥) الترمذي:

(9090) حضرت ابو ہریرہ والنظر سے مروی ہے کہ نبی طابق نے فر مایا اللہ نے جب مخلوق کو وجود عطاء کرنے کا فیصلہ فر مایا تو اس کتاب میں ''جواس کے پاس عرش پر ہے' کھا کہ میری رحت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

( ١٥٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجُمَعُوا بَيْنَ اسْمِى وَكُنْيَتِى فَإِنِّى أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى وَأَنَا أَقْسِمُ [صححه ابن حبان (١٤٥٥). وقال الترمذي: حسن صحيح لفيره، وهذا وقال الترمذي: حسن صحيح لفيره، وهذا استاد جيد].

(۹۵۹۷) حضرت ابو ہر رہ ڈٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا میرا نام اور کنیت اپنے اندر جمع نہ کرو، (صرف نام رکھویا صرف کنیت) کیونکہ میری کنیت ابوالقاسم ہے،اللہ تعالی عطاء فر ماتے ہیں اور میں تقسیم کرتا ہوں۔

( ٩٥٩٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدٌ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعُثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظِرِ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ الْمُنْقَلِبِ وَسُوءِ الْمَنْظِرِ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ الْمُنْقَلِبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِى اللَّهُلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ الْمُولِ لَنَا اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمَعَلِيمَةُ فِى اللَّهُمَّ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُولُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ

(۹۵۹۷) حفرت ابو ہریرہ نائن سے مروی ہے کہ نی طایق جب سفر پر جاتے تو بید ماء پڑھتے اے اللہ! میں سفر کی مشکلات، واپسی کی پریشانیوں اور اپنی اہل خانداور مال میں برے منظر کے دیکھنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ! آپ سفر میں میر رساتھی اور اہل خاند میں میر ے جائشین ہیں، اے اللہ! ہمارے لیے زمین کو لیب دے اور ہم پر سفر کوآسان فرما۔ میر رساتھی اور اہل خاند میں میر عن ابن عجم کان عن سعید عن آبی هُریْرَة عَن النّبی صَلّی اللّه عَلَیْه وَسَلّم قَالَ لَا تَعْلِبَاتُكُمْ آهُلُ الْبَادِیَةِ عَلَی اسْم صَلَرَیْكُمْ [وصحے اسنادہ البوصیری قال الألبانی: حسن صحیح (اس ماحة:

## مُنْ الْمُ الْمُرْنِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٠٠٥). قال شعيب: اسناده قوي]. [انظر: ٩٦٥٧].

(۹۵۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیگانے فر مایا دیہاتی لوگ کہیں تمہاری نماز (عشاء) کے نام پر غالب ندآ جائیں (اورتم بھی اسے' عتمہ'' کہنے لگو)

( ٩٥٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثِنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّنًا قَلْيَغْتَسِلُ [انظر: ١٠١١٢،٩٨٦٢].

(۹۵۹۹) حضرت الو بريره وَ الله على عَلَيْ الله عَلَيْهُ فَالَ الْمُغِيرَة قَالَ حَدَّتَنَا عُمْدُهُ بِنُ هِلَالِ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي (۱۰۰۰) حَدَّتَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّتَنَا سُلَيْمانُ بُنُ الْمُغِيرَة قَالَ حَدَّتَنَا حُرَيْحُ أَنَا أُمُّكَ فَكُلِّمْنِي قَالَ وَكَانَ أَبُو هُرَيْحَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِفُهَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى حَاجِهِ الْكَيْمِي قَالَ وَكَانَ أَبُو هُرَيْحَ قَالَ كَانَ جُرِيْجٌ يَتَعْبَدُ فِي صَوْمَعَتِهِ قَالَ فَاتَتُهُ أُمُّهُ فَقَالَتُ يَا حُرَيْحٌ أَنَا أُمُّكَ فَكُلِّمْنِي فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ فَرَحَعَتْ ثُمَّ آتَنُهُ فَصَادَفَتُهُ يُصَلِّى فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ ثُمَّ آتَنُهُ فَصَادَفَتُهُ يُصَلِّى فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ ثُمَّ آتَنُهُ فَصَادَفَتُهُ يُصَلِّى فَقَالَتُ يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ ثُمَّ آتَهُ فَصَادَفَتُهُ يُصَلِّى فَقَالَتُ يَا جُريْحُ وَسَلِّي فَقَالَتُ يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ ثُمَّ آتَهُ فَصَادَفَتُهُ يُصَلِّى فَقَالَتُ يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ الْمُعْرَجُ وَالْمَعْ فَقَالَتُ يَا رَبِّ أُمِّى وَصَلَاتِي فَقَالَتُ اللَّهُمَ إِنَّ هَذَا جُريْحُ وَالِيَهُ وَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّاعِ فَقَالَتُ اللَّهُمَ فَقَالَتُ مَنْ الْمُؤْوا يَقَالَتُ مَنْ الْمُولِ الْمُعْمُولُ الْمُعْرَادُهُ فَلَمْ الْمَالِقَةِ قَالَ لَا عَرَبُوهُ الْمُعَلِي وَالْمَعْ وَالْمُولِ السَّاعِيهِمُ وَالْمُولُ الْمُعْرَادُهُ فَلَمْ الْمَعْرَاقُ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُولِ الْمُعْرَاقُ الْمُولُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعَلِّي اللَّهُمِ وَالْمُولُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُولُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُولُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ

(۹۲۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ کہتے ہیں حضور اقد س منافی آئے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص کا نام جریج تھا، یہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا کہ مال نے آ کر آ واز دی جریج بیٹا! میری طرف جھا تک کردیکھو، میں تنہاری مال ہوں بتم سے بات کرنے کے لئے آئی ہوں، یہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ والدہ کو جواب دوں یا تماز پڑھوں، آ خرکار مال کو جواب نہیں دیا گئی مرتبہ اس کے لئے آئی ہوں، یہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ والدہ کو جواب دوں یا تماز پڑھوں، آخر کار مال کو جواب نہیں دیا گئی مرتبہ اس طرح ہوا، بالآخر مال نے (بددعا دی اور) کہا الہی! جب تک اس کا بدکار عور توں سے واسطہ نہ پڑجا ہے اس پرموت نہ تھیجنا۔

ادھرایک باندی اپنے آقا کی بگریاں چراتی تھی اور اس کے گرج کے نیچے آگر پناہ لیتی تھی، اس نے بدکاری کی اور امید سے ہوگئی، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ پچیکس کا امید سے ہوگئی، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ پچیکس کا ہے؟ اس نے کہا کہ لڑکا جرج کا ہے، لوگ کلہاڑیاں اور رسیاں لے کر جرج کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے رہا کا رجرج کا ا

نیچائز، جری نے نیچائر نے سے انکار کردیا اور نماز پڑھنے لگا، لوگوں نے اس کا گرجاؤھانا شروع کردیا جس پروہ نیچائر آیا،
لوگوں نے جریج اور اس عورت کی گردن میں ری ڈال کرانہیں لوگوں میں گھمانے لگے، اس نے بیچ کے پیٹ پرانگی رکھ کراس
سے پوچھاا کڑے! تیراباپ کون ہے؟ لڑکا بولافلاں چرواہا، لوگ (بیصدافت دیکھ کر) کہنے لگے ہم تیراعبادت خانہ سونے
چاندی کا ہنائے دیتے ہیں، جریج نے جواب دیا جیسا تھاویا ہی بنادو۔

(٩٦٠١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلٌ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ تَاجِرًا وَكَانَ يَنْقُصُ مَرَّةً وَيَزِيدُ أُخُورَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ تَاجِرًا وَكَانَ يَنْقُصُ مَرَّةً وَيَزِيدُ أُخُورَى قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ تَاجِرًا وَكَانَ يَنْقُصُ مَرَّةً وَيَرَقِبُ أَنْ يَعْالُ لَهُ عَلَى مَا فِي هَذِهِ النِّجَارَةِ خَيْرٌ الْتَمِسُ تِحَارَةً هِى خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ فَبَنِى صَوْمَعَةً وَتَرَهَّبَ فِيهَا وَكَانَ يُقَالُ لَهُ حُولَهُ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ

(۹۲۰۱) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹڈ ہے مروی ہے کہ نی طلیکائے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آ دمی تا جرتھا، اسے تجارت میں کبھی نقصان ہوتا اور کبھی نفع ،اس نے ول میں سوچا کہ یہ کسی تجارت ہے،اس سے تو بہتر یہ ہے کہ میں کوئی ایس تجارت تلاش کروں جس میں نفع ہی نفع ہو، چنا نچراس نے ایک گر جا بنالیا اور اس میں راہبانہ زندگی گذار نے لگا،اس کا نام جربج تھا، اس کے بعد راوی نے گذشتہ حدیث کھمل ذکر کی۔

( ٩٦.٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ ٱحَدُّكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْهَ وَلَا يَقُلُ قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ ٱشْبَهَ وَجُهَكَ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ ٱحْدَاكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ الْوَجْهَ وَلَا يَقُلُ قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ ٱشْبَهَ وَجُهَكَ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّكَامِ عَلَى صُورَتِهِ [راحع: ٢٤١٤].

(۹۲۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چہر نے پرمار نے سے اجتناب کرے اور بیدنہ کیے کہ اللہ تمہارا اور تم سے مشابہت رکھنے والے کا چہرہ ذلیل کرے، کیونکہ اللہ نے حضرت آ دم علیہ کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔

( ٩٦.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْو و حَدَّثَنَا هِ شَاهٌ عَنُ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكُحُ الْآيُمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكُحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْمَنَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُيْفَ إِذْنُهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكُحُ الْآيَةُ مُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكُحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأُمَنَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُيْفَ إِذْنُهَا فَالَ أَنْ تَسُكُتُ آراجِع: ٧١٣١

(۹۲۰۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئا سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فڑمایا کنواری لڑکی سے نکاح کی اجازت کی جائے اور شو ہر دیدہ عورت سے مشورہ کیا جائے ، نبی علیہ نے فرمایا اللہ! کنواری لڑکی سے اجازت کیسے حاصل کی جائے ؟ نبی علیہ نے فرمایا اس کی خاموثی ہی اس کی رضا مندی کی علامت ہے۔

( ٩٦.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

كَلَّاتُ دَعَوَاتٍ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعُوةُ الْمُسَافِرِ وَالْمَظْلُومِ وَدَعُوةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ [راجع: ٧٠٥٠].

(۹۲۰۴) حضرت ابوہریرہ ڈالٹو سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا تین قتم کے لوگوں کی دعا کیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک وشینہیں ہمظلوم کی دعاء،مسافر کی دعاء،اور باپ کی اینے بیٹے مے متعلق دعاء۔

( ٩٦.٥ ) حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ قُلْتُ تَسُجُدُ فِيهَا قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا [راحع: ٩٣٣٧].

(۹۲۰۵) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ دلائظ کو دیکھا کہ انہوں نے سورہ انشقاق کی تلاوت کی اور آت ہوئے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں آتیت سجدہ پر پہنچ کر سجدہ تلاوت کیا، میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کواس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیکا اس میں سجدہ فرمایا ہے۔

(۹۲۰۲) سعید بن سمعان بھان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو مسجد بنی زریق میں ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ قین چیزیں ایسی ہیں جن پر نبی طابی عمل فرماتے تھے کیکن اب لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے، نبی طابی نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو پھیلا کررفع یدین کرتے تھے، ہر چھکنے اور اٹھنے کے موقع پر تکبیر کہتے تھے اور قراءت سے بچھ پہلے سکوت فرماتے اور اس میں اللہ سے اس کافضل ما تکتے تھے۔

(٩٦.٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ مِائَةُ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْهَوَامِّ فَيِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى أَوْلَادِهَا وَأَخْرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَرْحَمُ بَهَا عِبَادَةُ [صححه مسلم (٢٧٥٢)].

( ١٩٠٥) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا انڈ تعالیٰ کے پاس سور حتیں ہیں، جن میں سے اللہ نے تمام جن وانس اور جانوروں پر صرف ایک رحمت نازل فرمائی ہے، اس کی برکت سے وہ ایک دوسر سے پر مہر بانی کرتے اور رخم کھاتے ہیں، اور اس ایک رحمت کے سبب وحثی جانور تک اپنی اولا د پر مہر بانی کرتے ہیں، اور باقی ننانو سے رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لئے رکھ چھوڑی ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے بندوں پر حم فرمائے گا۔

#### هُيْ مُنالًا اَمَّانِ مَنْ لِي مِيدِ مِنْ أَنْ فَالِ مِيدِ مِنْ أَنْ فُولِيَرُةُ رَبِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّاللَّاللَّ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ ال

( ٩٦.٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو حَازِمٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ قُلُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ أَشُهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِى قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشُهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرِنِى قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ لَأَقُرَرُتُ بِهَا عَيْنَكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ أَحْبَبُتَ [صححه مسلم حمله على ذَلِكَ الْجَزَعُ لَأَقُرَرُتُ بِهَا عَيْنَكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ أَحْبَبُتَ [صححه مسلم (٢٥)، وابن حبان (٢٧٠)]. [انظر: ٩٦٨٥].

(۹۲۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈھھٹے سے مروی ہے کہ نبی طلیبانے اپنے بچپا (خواجہ ابوطالب سے ان کی موت کے وقت) فرمایا کہ'لا اللہ'' کا اقر ارکر لیجئے ، میں قیامت کے دن اس کے ذریعے آپ کے حق میں گوائی دوں گا ،انہوں نے کہا کہ اگر جھے قریش کے لوگ پیطھنہ نہ دیتے کہ خوف کی وجہ سے انہوں نے پیکلہ پڑھا ہے تو میں آپ کی آئیس ٹھنڈی کر دیتا ،اس پر اللہ نے بید آپ سے نازل فرمائی کہ آپ جھے جا ہیں ،اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔

( ٩٦.٩) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ قَالَ حَلَّثَنِى آبُو حَازِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُويَرُوَّ يُشِيرٌ بِأُصُبُعِهِ مِرَارًا وَالَّذِى نَفْسُ آبِى هُوَيْرَةَ بِيدِهِ مَا شَبِعَ نَبِيًّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآهُلُهُ لَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ حُبُو حِنْطَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا [صححه البحارى (٣٧٤)، ومسلم (٢٩٧٦). وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۹۲۰۹) ابو مازم مُینیند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا بنی انگلیوں سے اشارے کرتے جارہے ہیں اور فرماتے جارہے ہیں کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، نبی علیظا اور ان کے اہل خانہ نے بھی بھی مسلسل تین دن گندم کی روثی سے بیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ آپ مَاٹلینظم دنیا سے رخصت ہوگئے۔

( ٩٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِ وَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُورِدُ الْمُمْرِ ضُ عَلَى الْمُصِحِّ وَقَالَ لَا عَدُوى وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَةَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ [راجع: ٢٥٢]. قَالَ لَا يُورِدُ الْمُمْرِ ضُ عَلَى الْمُصِحِّ وَقَالَ لَا عَدُوى وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَةَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ [راجع: ٢٥١٩]. (٩٦١٠) حضرت ابوبريه وَلَيُونِ ورا يحبَ كه بى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَصْلُ ورا الوكَ مَوْلَ ورا لوكَ مُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ ورا العَلَيْ عَلَا عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْمُلْكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنِي وَالْيَدُ الْمُلْكِ قَالَ حَدَّثُنَا عَطَاءٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنِي وَالْيَدُ الْمُعْلَى خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفَلَى وَابُدَأً بِمَنْ تَعُولُ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً لَا صَدَقَةً إِلَّا مِنْ طَهُمْ غِنَى الْهَا عَلَى الْعَلَا عَلَى وَابُدَا أَيْمُ الْمُولُ عَنْ عَبُولُ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً لَا صَدَقَةً إِلَّا مِنْ طَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْهَ السَّفَلَى وَابُدَأً بِمَنْ تَعُولُ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً لَا صَدَقَةً إِلَّا مِنْ طَلَقُهُ عِنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكَةً عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكَ عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلَيْهُ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِي اللَّهُ الْمُولِ عَنْ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللْهُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمَالُولُ وَقَالَ يَحْمَى مَوْقُ لَا مَالَيْهُ وَالْمُلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ الْمَالِي الْمُولِ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ الْمُعَلِي عَلَيْهُ اللْمَالُولُ الْمُعَلِقُهُ اللْمُهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالِ الْمُعْلَى اللْمَالِقُلَى اللْمُولُولُ الْمُولِ الْمَالِقُولُ اللْمُ الْمُولِي اللْمَالِقُولُ الْمُعَلِقُهُ الْمُعْلِي اللْمُ الْمُؤْلِلُولُ

(۱۱۲۹) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اصل صدقہ تو دل کے غناء کے ساتھ ہوتا ہے، او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقات وخیرات میں ان لوگوں سے ابتداء کر وجوتہاری ذمدداری میں آتے ہیں۔
( ۹۶۱۲) حَدَّثَنَا یَحْیَی عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُهَیْلِ بْنِ آبِی صَالِحٍ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِی صَلّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ آوْ رِیحٍ [راجع: ۱ - ۹۳].

(۹۲۱۲) حضرت ابو ہریرہ مٹائظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا وضوائی وقت والجب ہوتا ہے جب حدث لائق ہو یا خروج ریکے ہوں

( ٩٦١٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرُنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَعْنَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ يَعْنِى عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِى مَّالِهِ أَوْ عِرْضِهِ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَاتٌ عَنْدَهُ وَيِنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَاتِهِ فَلْيُعْتِهِ فَلْمُعْتَعِلَهَا هَذَا وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّنَاتٍ هَذَا فَأَلْقِى عَلَيْهِ [صححه البحارى (٢٤٤٩)، وابن حان حان (٣٦٦٢)] [انظن ٥٥٨ ٢ ١٥٥ ٢]، وابن حان

(۹۲۱۳) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹنا ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا جس شخص نے کسی کے مال یا آ برو کے حوالے سے ظلم کیا ہوتو ابھی جا کراس سے معافی ما مگ لے،اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں کوئی درہم اور دینار نہ ہوگا،اگراس کی نیکیاں ہوئیس تو اس کی نیکیاں وے کران کا بدلہ دلوایا جائے گا،اگراس کے گنا ہوں کا فیصلہ کھمل ہوئے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں تو حقد اروں کے گناہ کے گناہ کا کہ کا بھیل کے۔

( ٩٦١٤) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنُ حَبِيبٍ بُنِ الشَّهِيدِ عَنْ عَطاءٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً كُلُّ الصَّلَاةِ يُقُرَأُ فِيهَا فَمَا ٱسْمَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْمَعْنَاكُمْ وَمَا ٱخْفَى عَلَيْنَا ٱخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ [راجع: ٢٤٦٤].

(۱۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئا ہے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نی طیکانے ہمیں (جمرکے ذریعے ) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تمہیں سنائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

( ٩٦١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يَحْيَى وَرُبَّمَا ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَىَّ شِبْرًا إِلَّا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَلَا يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ ذِرَاعًا إِلَّا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ بَاعًا أَوْ بُوعًا [صححه البحارى (٧٥٣٧)، ومسلم (٢٦٧٥)، وابن حبان (٣٧٦)]. [انظر: ٢٦٧٠].

(۹۷۱۵) حطرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نبی طیانے ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالی ہے بندہ اگرایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گز کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں، اگر دہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں پورے ہاتھ کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں۔

(۹۲۱۲) حضرت ابو ہر پرہ نگائنڈ سے مروی ہے کہ نبی طیکا نے فرمایا جو محض اپنے آپ کو کسی تیز دھار آ لے سے قبل کرلے (خودکشی کرلے) اس کا وہ تیز دھار آ لداس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ جہنم کے اندراپنے پیٹ میں گھونٹیا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا، جو شخص زہر پی کرخودکشی کرلے، اس کا وہ زہراس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ جہنم کے اندر پھانکتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور جو شخص اپنا گلا گھونٹ کرخودکشی کرلے، وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتار ہے گا۔

( ٩٦١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْنِى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا خَيْرُ الشَّرَكَاءِ مَنْ عَمِلَ لِى عَمَلًا أَشُوكَ فِيهِ غَيْرِى فَأَنَا مِنْهُ بَرِىءٌ وَهُوَ لِلَّذِى أَشُوكَ إِراحِع ٢٩٨٦].

(۱۹۷۷) حفرت ابو ہریرہ ڈگاٹئئے مروی ہے کہ نبی بلیٹھا پئے پروردگار کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ میں تمام شرکاء میں سب سے بہتر ہوں، جوشخص کوئی عمل اس سے بیزار ہوں اور وہ ممل اس کا ہوگا جھے اس نے میرا شریک قرار دیا۔ ہوگا جھے اس نے میرا شریک قرار دیا۔

( ٩٦١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكَانُونَ وَمَالٌ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكَانُونَ وَمَالٌ مَا لَكُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِى الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمَالِ بِحَلَالٍ أَوْ بِحَرَامٍ [صححه البخارى (٥٩٠٠). وابن حبان (٢٧٢٦)]. [انظر: ٩٨٣٧، ٩٨٣٠].

(۹۲۱۸) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملینگ نے فرمایا لوگوں پرایک زمانداییا بھی آئے گاجس میں آ دمی کواس چیز کی کوئ پرواہ نہ ہوگی کہ وہ حلال طریقے سے مال حاصل کررہا ہے یاحرام طریقے سے۔

( ٩٦١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ (ح) وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبُو سَلَمَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ [احرحه الدارمي (٢٠٤٩)، وابويعلى (٢٠٦٩). قال شعبت صحيح وهذا اسناد حسن].

(٩٦١٩) حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹیز سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھاتا ہے۔

( ٩٦٢٠ ) حَلَّثُنَا يَحْمَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَنَنَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ اخْتَنَن بِالْقَدُومِ [انظر: ٨٢٦٤].

(۹۲۴۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس سال کی عمر میں اپنے ختنے کیے، جس جگہ ختنے کیے اس کانام' قدوم' تقا۔

( ٩٦٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ فَذُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلُ تَدْرُونَ لِمَ ذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَذُنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنْ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ بَغْضُ النَّاسِ لِبَغْضِ أَلَا تَرَوُنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ أَلَا تَرَوُنَ إِلَى مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ بَغْضُ النَّاسِ لِبَغْضِ أَبُوكُمْ آدَمُ فَيَأْتُونَ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ فَاشْفَعُ لَّنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحُنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَام إنَّ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغُضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغُضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفُسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ آنْتَ آوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى آهُلِ الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا ۚ شَكُورًا فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ نُوحٌ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ كَانَتْ لِي دَعُوَّةٌ عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرى اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ٱلَّا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدُ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبِّي قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغُضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ فَذَكَرَ كَذِبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى عُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَبَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفُسِى نَفُسِى اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكُلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ قَالَ هَكَذَا هُوَ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدُ بَلَعَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيُومَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَغْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذُكُرْ لَهُ ذَنْبًا اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَمَا تَآخَرَ فَاشْفَعُ لَّنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحُنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَأَقُومُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتُحُ اللَّهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتُحُهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي فَيُقَالُ يَا



مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ اشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِى يَا رَبِّ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلُ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُوكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْأَبُوابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَمَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ شُوكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْأَبُوابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَمَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهُجُرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصُرَى [صححه المحارى (٣٣٤٠)، ومسلم (١٩٤)، وابن حبان (٦٤٥ و ٢٣٨٩). [راجع: ٣٥٩].

(۱۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کہتے ہیں کہ حضور کاٹیٹو کی خدمت میں آیک مرتبہ کچھ گوشت بیش کیا گیا اور بحری کی دشی اٹھا کہ آپ کاٹیٹو کو دی گئی کیونکہ ہے کہ جمیرے سردار ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قیا مت کے دن خدا تعالی اگلے پچھے سب لوگوں کو ایک میدان میں جع کرے گا اور نگاہیں دو الا ان کو (اپی آ واز) سنانے گا اور نگاہیں دوسری طرف کی سب چیزیں دیکھے کیس گی اور سوری (سروں کے) قریب ہوجائے گا اور لوگوں پر نا قابل برداشت غم کا جموم ووسری طرف کی سب چیزیں دیکھے تھی گی اور سوری (سروں کے) قریب ہوجائے گا اور لوگوں پر نا قابل برداشت غم کا جموم کو کی ایسا آ دی تلاش کرنا چاہئے جوخدا تعالی کے سامنے ہوگا۔ بعض لوگ کہیں گے دیکھو تمہادی حالت کس نوبت تک پہنچ گئی ہے کوئی ایسا آ دی تلاش کرنا چاہئے جوخدا تعالی کے سامنے ہمادی سفارش کرے چاہئے کہ جماری کیا حالت آ سب آ دمیوں کے باپ چین آپ پہنچ کر کہیں گا ہے سب آ دمیوں کے باپ چین آپ کو معلوم نہیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہماری کیا حالت ہوگئی آپ خدا تعالی کے سامنے ہمادی سفارش کر دیجئے ۔ حضرت آ دم فرما کیں گیا ہی میرارب اس قدر فضب میں ہوا ہے نہ بعد کو ہوگا۔ اس نے جھے ایک در خت کے کھانے کی ممانعت فرمائی کین میں نے اس سے ہمائی نفت فرمائی گئین میں بیاں جاؤ۔

لوگ حفزت نوح طایشا کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ زمین پر خدا کے سب سے پہلے رسول ہیں خدانے آپ کا مام شکر گزار بندہ رکھا ہے آپ و مکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں خدا کے سامنے ہماری سفارش کر دیجئے ۔ حضرت نوح طیق کہیں گے آج میرا پروردگا راس قدر خضب میں ہے کہ نہ اس سے قبل بھی اتنا غضب ناک ہوانہ بعد میں ہوگا۔ میں تو اپنی قوم کے لیے ایک بود عاکر چکا ہوں (جس سے تمام قوم خرقاب ہوگئ تھی) نفسی نفسی تم جھے چھوڑ کر حضرت ایرا جم علیق کے باس جاؤ۔

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیا کے پاس جاؤ۔

لوگ حضرت موی نایشا ہے جا کر کہیں گے کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔خدانے تمام آ دمیوں پر آپ کوہم کلام ہونے کی فضیلت عطاء کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں آپ خدا ہے ہماری سفارش کردیجئے۔حضرت موئی نایشا کہیں گے آج میرارب اس قدر خضب میں ہے کہ نہ اس ہے بل بھی اتنا غضب ناک ہوا نہ بعد میں بھی ہوگا۔اور مجھ سے تو ایک قبل سرز دہو گیا ہے جس کا مجھ کو تھم نہ ہوا تھا نفسی تم مجھے چھوڑ کرعیسی نایشا کے پاس جاؤ۔

لوگ حضرت عینی علیا سے جا کر کہیں گے آپ خدا کے رسول اور کلمہ بین اور آپ روح اللہ بھی ہیں۔ آپ نے اس وقت لوگوں سے کلام کیا جب بہت چھوٹے جمولے میں پڑے تھے۔ خدا تعالی سے آج ہماری سفارش کر دیجئے۔حضرت عیسی علیا اپنا قصور ذکر نہیں کریں گے البتہ بیفر مائیں گے کہ میزا پرور دگار آج استے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے بھی ہوا اور نہ اس کے بعد بھی ہوگا ہتم مجھے چھوڑ کرمح مُنا اللہ بھی یاس جاؤ۔

لوگ بھے تا کر کہیں گے آپ فدا کے رسول مُن الفیام الانبیام مُن الی فدا نے آپ مُن الی الی بھیلے السور معان میں الوگ بھیلے السور معان الم بیان الم ماری سفارش فدا کے سامنے کر دیجئے ۔ میں بیان کر فوراً جا کر عرش کے نیچا ہے رب کے سامنے بحدہ میں گریڑوں گا۔ فدا تعالیٰ میری زبان پر اپنی وہ حمدوثا جاری کراد ہے گا جو بھی سے بہلے کسی کی زبان سے جاری نہ کرائی ہوگی بھر تھم ہوگا محم مُن اللہ المھا کر استدعاء بیش کروتمہار اسوال پوراکیا جائے گاتم سفارش کروتمہاری سفارش قبول کی جائے گی میں سراٹھا کرعرض کروں گا پروردگار امیری امت، پروردگار! میری امت، تھم ہوگا محم مُن اللہ بھی ہوگا محم مؤل کے میں سراٹھا کرعرض کروں گا پروردگار! میری امت، پروردگار! میری امت، بھی ہوگا محم مؤل کے میں سراٹھا کرعرض کرون از درونازوں میں بھی بیالوگ ساتھ گا محم مؤل کی میں دانے درونازے مشترک ہیں) حضور اقدس مُن اللہ کے سے مدیث بیان فرمانے کے بعد ارشا درونازوا نہی کے لیے خصوص ہے اور دیگر درونازے مشترک ہیں) حضور اقدس مُن گا کے درمیان ہو فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا قسم ہے اس غدا کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جنت کی چوکھوں کے دو بازووں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہوگا جتنا مکہ اور بجریا کہ ماروں کے درمیان ہے۔

#### هي مُنلاً اَحَدُن شِل مِنظِ مَرْق اللهِ اللهِ مَرْق اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۹۲۲۲) حفرت الوہری و ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی علیا کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر ڈاٹھئے کو برا جھلا گہا،

نبی علیا، حضرت صدیق اکبر ڈاٹھئے کے سکوت پر تبجب اور تبہم فرماتے رہے ، لیکن جب وہ آ دی صدیہ ی آ کے برخ در گیا تو حضرت صدیق اکبر ڈاٹھئے نے بھی اس کی کسی بات کا جواب دیا، اس پر نبی علیا ناراضکی میں وہاں سے کھڑا ہوگے ، حضرت الوہکر ڈاٹھئے نے بھی سے جا کرعرض کیا یا رسول الله مُنا الله من مُنا الله مُنا

پھر فرمایا ابو بکر! تین چیزیں برحق ہیں ۞ جس بندے پرظلم ہواوروہ اللہ کی خاطراس پرخاموثی اختیار کرلے، اللہ اس کی زبردست مدد ضرور فرما تاہے، ۞ جو آ دمی صلہ رحمی کے لیے جو دوسخا کا درواز ہ کھولتا ہے، اللہ اس کے مال میں اتناہی اضافہ کرتا ہے، ۞ اور جو آ دمی اینے اوپر مانگنے کا درواز ہ کھولتا ہے تا کہ اپنامال بڑھالے، اللہ اس کی قلت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔

( ٩٦٢٣) حَذَّنَنَا يَخْيَى غَنِ الْبِي عَجُلَانَ حَدَّثِنِى وَهُبُ بُنُ كَيْسَانَ قَالَ مَرَّ أَبِي عَلَى أَبِى هُرَيُرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ عُرَّ أَبِي عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ عُنْنَمَةً لِى قَالَ نَعُمُ امْسَحُ رُعَامَهَا وَأَطِبُ مُرَاحَهَا وَصَلِّ فِى جَانِبِ مُرَاحِهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ وَأَنْسُ عُنْنَيْمَةً لِى قَالَ نَعُمُ امْسَحُ رُعَامَهَا وَأَطِبُ مُرَاحَهَا وَصَلِّ فِى جَانِبِ مُرَاحِهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ وَأَنْسُ بِهَا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا أَرُضٌ قَلِيلَةُ الْمَطَرِ قَالَ يَعْنِى الْمَدِينَةَ

(۹۲۲۳) وہب بن کیمان بھائٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والدصاحب حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹو کے پاس سے گذر ہے، انہوں نے بوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ والدصاحب نے جواب دیا کہ اپنی بکریوں کے باڑے میں جارہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹو کے نوع چھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ والدصاحب نے جواب دیا کہ اپنی بکریوں کے باڑے میں ان کے ساتھ زمی برتا، کیونکہ ہیر جنت کے فرمایا اچھا، ان کی ناک صاف کرنا، چرنے کی جگہ کوصاف رکھنا، اور چراگاہ میں ان کے ساتھ رنس کرتا ہوئے ساتھ کہ بیدعلاقہ کم جانور ہیں، اور ان کے ساتھ رانس رکھا کرو، کیونکہ میں نے نبی علیا گو سرز مین مدینہ کے متعلق فرماتے ہوئے ساتھ کہ بیدعلاقہ کم بارشوں والا ہے۔

( ٩٦٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِيى سَلْمُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنْ الْجَيْلِ [راحع: ٢٤٠٢].

(۹۷۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا ایسے گھوڑ ہے کونا بیند فرماتے تھے جس کی تین ٹاٹکوں کا رنگ سفید ہواور چوتنی کا رنگ باقی جسم کے رنگ کے مطابق ہو۔

( ٩٦٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَعْقَاعُ بَنُ حَكِيمٍ غَنْ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِى هُزَّيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنُ اللَّيْلِ فَصَّنَّى وَأَيْقَظَ ٱهْلَهُ فَصَلَّتُ فَإِنْ أَبَتُ نَضَحَ وَمُوهِ الْمَاءَ فِي وَجُهِهِ الْمَاءَ فِي وَجُهِهِ الْمَاءَ فِي وَجُهِهِ الْمَاءَ

(۹۲۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹ مروی ہے کہ نی ملیکا نے فر مایا اللہ تعالی اس شخص پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے جورات کو اٹھ کرخود بھی نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی نماز پڑھنے کے لئے جگائے اور اگروہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینے مارے، اور اس مورت پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جورات کو اٹھ کرخود بھی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی نماز پڑھنے کے لئے جگائے اور اگروہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر یانی کے چھینے مارے۔

( ٩٦٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُوَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ [راجع: ٥٠٤٠].

(٩٦٢٧) حضرت ابو ہریرہ والتفائظ سے مروی ہے کہ نبی ملیسانے تنگریاں مارکر نبیج کرنے سے اور دھوکہ کی تنجارت سے منع فر مایا ہے۔

(٩٦٢٧) حَدَّثَنَا يَحْمَى حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثِنِى ثَابِتُ الزُّرَقِیُّ قَالَ سَمِعْتُ أَمَا هُرَیْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الرِّیحَ فَإِنَّهَا تَجِیءُ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ وَلَكِنُ سَلُوا اللَّهَ مِنْ خَیْرِهَا وَتَعَوَّذُوا مِنْ شَرِّهَا [راجع: ٧٤٠٧]

(٩٦٢٤) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے نہ مایا ہوا کو برا بھلا نہ کہا کرو، کیونکہ وہ تو رحمت اور زحمت دونوں کے ساتھ آتی ہے، البتہ اللہ ہے اس کی خیر مانگا کرواوراس کے شرسے پناہ مانگا کرو۔

( ٩٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنِ ابْنِ أَبِي فِنْ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ يَوْمًا إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ [راحع: ٢٢١]. ( ٩٢٢٨ ) حَضرت ابو بريه ثَنَافَئَ سِيمُ وي ہے كہ نِي اللَّهِ فَا يَكُو اللَّهِ يَالِيان مَن عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُولُ عِلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَالْعَلَيْكُولُ

( ٩٦٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثِنَى سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاللَّهُ عَنْ أَبُى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّاكِحُ لِيَسْتَعْفِفَ وَالْمُكَاتَبُ عَرْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّاكِحُ لِيَسْتَعْفِفَ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَذَاءَ [راجع: ١٠ ٢٤١].

(۹۲۲۹) حضرت ابو ہر رہ وہ گاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا تین آ دمی ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ کے ذیے واجب ہے ۞ راہ خدامیں جہاد کرنے والا ۞ اپنی عفت کی حفاظت کی خاطر نکاح کرنے والا ۞ وہ عبد مکاتب جواپنا بدل کتابت ادا کرنا جا ہتا ہو۔

( ٩٦٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْٱنْبِيّاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ دِينُهُمْ وَاحِدٌ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاغْرِفُوهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْجُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ

## هي مُنالًا إَمَٰزِن بَل يَسْدُمْ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ هُرَيْرَة رَبَّنَالُهُ اللَّهُ مُنالًا إَمَٰزِن بَلْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُو

سَبُطٌ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقُطُو وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلَّ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ فَيَكْسِرُ الصَّلِبَ وَيَقْتُلُ الْجِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَعْظَلُ الْمِلَلَ حَتَّى يُهْلِكَ اللَّهُ فِى زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِى زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ الْكَذَّابَ وَتَقَعُ الْلَمَنَةُ فِى الْأَرْضِ حَتَّىٰ تَرْتَعَ الْإِبلُ مَعَ الْأَسْدِ جَمِيعًا وَالنَّمُورُ مَعَ الْبَقِرِ وَالذِّنَابُ مَعَ الْغَنَمِ الْكَذَّابَ وَتَقَعُ الْلَمَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُتُ مُعَ الْغَنَمِ وَيَلْعَبَ الصَّبْيَانُ وَالْخِلُمَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا يَضُرُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيَمْكُثُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُتُ ثُمَّ يُتُوفَى وَيَلْفِونَ وَيَذُونُونَهُ [راجع: ٩٢٥٩].

( • سَوَا ٩٩) حَضرت الوہريره وَثَاثَةُ سے مروى ہے كہ نبى عَلَيْهِ نے فرما يا تمام انبياء كرام عِيَهُمْ علاقى بھائيوں ( جن كا باپ ايك ہو، مائيں مختلف ہوں ) كى طرح ہيں ، ان سب كى مائيں مختلف اور دين ايك ہے ، اور ميں تمام لوگوں ميں حضرت عيسىٰ عليَه كسب سے زيادہ قريب ہوں ، كيونكدمير ہے اور ان كے درميان كوئى نبى نہيں ، اور عنقريب وہ زمين پرنزول بھى فرمائيں گے ، اس لئے تم جب انہيں ديكھنا تو مندرجہ ذمل علامات ہے انہيں بہيان لينا۔

دہ درمیانے قد کے آدئی ہوں گے، سرخ دسفیدرنگ ہوگا، گیرو سے رہ گئے ہوئے دہ کپڑے ان کے جم پر ہوں گے، ان کے سرسے پانی کے قطرے نمینے ہوئے جم سے موں گے، خزیر کے سرسے پانی کے قطرے نمینے ہوئے جم سے موں گے، خزیر کو تاثین پانی کی تری بھی نہ پنجی ہو، پھروہ صلیب کوتو ڈدیں گے، خزیر کوتل کو تار کونی کو دیں گے، ان کے زمانے میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام کوقل کردیں گے، ان کے زمانے میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام ادیان کومٹاد کے گا، اور ان بی کے زمانے میں سے دچال کو ہلاک کروائے گا، اور روئے زمین پر امن وا مان قائم ہوجائے گا حتی کہ سانب اونٹ کے ساتھ، چیتے گائے کے ساتھ اور بھیڑئے بریوں کے ساتھ ایک گھائے سے سیراب ہوں گے، اور بی سانبوں سے کھیلتے ہوں گے اور وہ سانب آنہیں نقصان نہ پہنچا نمیں گے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیظا چالیس سال تک زمین پر رہ کرفوت ہوجا نمیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ اوا کریں گے۔

( ٩٦٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آدَمَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّى يُهُلَكَ فِى زَمَانِهِ مَسِيحُ الضَّلَالَةِ الْأَعُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ الْأَعُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْآنِبِيَاءُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّى يُهُلَكَ فِى زَمَانِهِ مَسِيحُ الضَّلَالَةِ الْأَعُورُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَ

(۹۲۳۱) گذشته حدیث ال دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٩٦٣٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ فِى تَفْسِيرِ شَيْبَانَ عَنْ قَعَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰرِ بَنُ آدَمَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَالَّ وَالَّ وَالَّ قَالَ وَالَّ وَالَّ قَالَ وَالَّ وَالَّ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَّكَرَ الْمَحْدِيثَ [راجع: ٩٢٥٩].

(۹۲۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٦٣٣ ) حَلَّثْنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌّ الْمُسْجِدَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ الْمُسْجِدَ فَصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ

## مُنالُهُ اَمْرُانَ بِلِيَةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرِيْرُة رَبَّنَالُهُ لَا اللَّهُ مُرَيْرة رَبَّنَالُهُ لَهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّ ا

لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُخْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلَّمْنِي قَالَ إِذَا قُمُّتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرُ ثُمَّ اثُولًا مَعَكَ مِنُ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكُعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَعْتَدِلَ قُمُّ الْهُرُآنِ ثُمَّ الْأَكُونَ تَلْمَئِنَّ مَعَكَ مِنُ الْقُرْآنِ ثُمَّ الرَّكُعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ الرُفَعُ حَتَّى تَطُمئِنَ جَالِسًا ثُمَّ الْفَعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا [صححه قَائِمًا ثُمَّ الله عَلَى مَعْلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْفَعَلُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَل

(۹۲۳۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میجد نبوی میں ایک آ دمی آیا اور نماز پڑھنے لگا، نبی طیشان وقت میجد ہی میں تھے، نماز پڑھ کروہ آ دمی نبی طیشا کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا، نبی طیشانے اسے سلام کا جواب دے کر فرمایا جا کر دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، اس نے واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھی اور تین مرتبہ اس طرح ہوا، اس کے بعدوہ کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لئے آپ مجھے سکھا و بیجئے، نبی طیشا اس ذات کی قسم جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لئے آپ مجھے سکھا و بیجئے، نبی طیشا کروہ سے سراٹھا و اور سید ھے کھڑے ہوجاؤ، بھراطمینان سے جدہ کرو، پھر بجدہ سے سراٹھا کراطمینان سے جیٹھ جاؤ، اور ساری نماز میں اس کے طرح کرو۔

( ٩٦٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا كِسْرَى بَعْدَ كِسُرَى وَلَا قَيْصَرَ بَعْدَ قَيْصَرَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٢٤٧٢]

(۹۱۳۴) حضرت الوہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی طالیہ ان فرمایا جب سری بلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی سریٰ نہ رہے گا اور جب قیصر بلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محد (مُؤَلِّئِیْم) کی جان ہے ، تم ان دونوں کے فرزانے راہ خدا میں ضرور خرج کروگے۔

( ٩٦٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَيَزِٰيدُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ بِالْمَدِينَةِ نَحْوًا مِنْ صَلَاةٍ قَيْسٍ وَكَانَ قَيْسٌ لَا يُطُوّلُ قَالَ نَعُمْ أَوْ أَوْجَزُ وَقَالَ وَكَانَ قَيْسٌ لَا يُطُوّلُ قَالَ نَعُمْ أَوْ أَوْجَزُ وَقَالَ يَعُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى قَالَ نَعُمْ أَوْ أَوْجَزُ وَقَالَ يَزِيدُ وَأَوْجَزُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى قَالَ نَعُمْ أَوْ أَوْجَزُ وَقَالَ يَزِيدُ وَأَوْجَزُ وَاحِع: ١٠٤٨].

ا اساعل آپ والد نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ انہیں مدید میں قیس جیسی نماز پڑھاتے تھے اور قیس کمی نماز بڑھاتے تھے اور قیس کمی نماز بڑھاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! بلکہ اس سے نماز نہیں پڑھاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! بلکہ اس سے بھی مختصر

( ١٣٥٥م ) حُدَّثَنَاه وَكِيعٌ قَالَ نَعَمُ وَأَوْجَزُ

(۹۲۳۵م) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

## ﴿ مُنْ الْمَامَوْنُ فِي مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَالُّمُ مُنْ الل

- ﴿ ١٩٣٦) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ أَشْعَتَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُورَيْوَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ أَوْ اثْنَيْنِ مِنْ هَوُلَاءِ الثَّلَاثَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّرْفِ [انظر ١٤٠٦٥، ١١، ٦٢، ١١٥، ٦٤، ١٥].
- (۹۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ بڑائی ابوسعید خدری بڑائی اور جابر بڑائی میں سے کسی دو سے مردی ہے کہ نبی ملی ان ادھار پرسونے جاندی کی خرید وفروخت سے منع فرمایا ہے۔
- ( ٩٦٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بُنُ غَزُوانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى نُعْمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ بِالْفِصَّةِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدُ أَرْبَى [راجع: ٩٤٥]
- (۹۲۳۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیات فرمایا جا ندی کو جا ندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے برابر سرابروزن کرکے بیچا جائے، جو شخص اس میں اضافہ کرے کو یا اس نے سودی معاملہ کیا۔
- ( ٩٦٣٨ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كَسُبِ الْإِمَاءِ [راحع: ٧٨٣٨].
  - (٩٦٣٨) حضرت ابو ہریرہ والنظ سے مروی ہے کہ نبی طلیفانے باندیوں کی جسم فروشی کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔
- ( ٩٦٣٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِي [راحع: ٢٢٢٢]
- (۹۲۳۹) حضرت ابو ہرریہ دٹائٹنئے سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مآیا زمین کا جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے اور میرامنبر قیامت کے دن میرے حوض برنصب کیا جائے گا۔
- ( ٩٦٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُغْبَةَ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
- (۹۲۴۰) حضرت ابو ہریرہ رفائش ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا مؤمن غیرت مند ہوتا ہے، اور الله اس سے بھی زیادہ غیور ہے۔
- ( ٩٦٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
- مَا عَفَا رَجُلٌ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهِ عِزًّا وَلَا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَلَا عَفَا رَجُلٌ قَطَّ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزَّا رَاحِع: ٥٠٠٥]
- (٩٢٣١) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جوآ دی کسی ظلم سے درگذر کر لے، اللہ اس کی عزت میں ہی
- اضا فه فرما تا ہے، اور صدقد کے ذریعے مال کمنہیں ہوتا ہے اور جوآ دی معاف کردیتا ہے الله اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔
- ( ٦٦٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيُكُفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا كَثْرَةُ الْخُطا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ

## هُ مُنالًا اللهُ مَنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

الصَّلَاةِ بَعُدَ الصَّلَاةِ وَإِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ [راحع: ٧٢٠٨].

(۹۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ایس کے فرمایا کیا میں تہمیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ درجات بلند فرما تا ہے اور گنا ہوں کا کفارہ بنا تا ہے؟ طبعی ناپسندیدگی کے باوجود (خاص طور پرسر دی کے موسم میں) خوب اچھی طرح وضو کرنا ، کثرت سے مجدوں کی طرف قدم اٹھنا ، اورا یک نماز کے بعدد وسری نماز کا انظار کرنا۔

( ٩٦٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَّاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخُرُجُنَ تَفِلَاتٍ [صححه ابن حزيمة: (١٦٧٩)، وابن حبان (٢٢١٤).

قال الألبانی: صحیح (ابو داود: ۲۲۱۶). قال شعیب: صحیح وهذا اسناد حسن] [انظر: ۱۰۸٤۷،۱۰۱۹] و مارت ۱۰۸٤۷،۱۰۱۹) حضرت ابو بریره و النشان مروی ہے کہ نبی علیا اللہ کی بندیوں کومبحد میں آنے سے ندروکا کرو، البت انہیں جا ہے کہ وہ بنا و سنگھار کے بغیرعام حالت میں ہی آیا کریں۔

( ٩٦٤٤ ) حَلَّاثَنَا يَخْمَى عَنْ مَالِكِ قَالَ آخْبَرَنِى الزُّهْوِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا [راجع: ٧١٤٧].

(۹۲۴۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹا سے مروی ہے کہ جس دن نجاشی فوت ہوا، نبی ملیٹا نے نجاشی کی موت کی اطلاع ہمیں دی اور عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے ،صحابہ ڈٹاٹٹانے نبی ملیٹا کے پیچھے فیس یا ندھ لیس ، نبی ملیٹا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس میس چارتکبیرات کہیں۔

( ٩٦٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْغَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ [راحع: ٢٥٤٦].

(۹۲۴۵) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا مالداری ساز وسامان کی کثرت سے نہیں ہوتی ، اصل مالداری تودل کی مالداری ہوتی ہے۔

( ٩٦٤٦ ) وَبِإِسْنَادِهِ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَثَلُ الْقَانِتِ الصَّائِمِ فِي بَيْتِهِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ حَتَّى يَرُجِعَ بِمَا رَجَعَ مِنْ غَنِيمَةٍ أَوْ يَتُوَقَّاهُ اللَّهُ فَيُدُجِلَهُ الْجَنَّةَ [انظر: ١٠٠٠].

(۹۲۳۲) اور گذشته سندے ہی مروی ہے کہ راو خدامین جہاد کرنے والے جاہد کی مثال اس مخص کی ہے جوابیع گھر میں شب زندہ داراورصائم النہار ہو،اسے صیام وقیام کا بی تواب اس وقت تک ملتار ہتا ہے جب تک وہ مال غنیمت لے کراپنے گھر ندلوث آئے ، یا اللہ اسے وفات دے کر جنت میں داخل کردے۔

( ٩٦٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ

## هي مُناهُ امَيْنَ بْلِ يَعَيْدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعُدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا أَذُنْ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ [قال الترمذي: حسن صحيح: قال الألباني: حسن (الترمذي: ٣٢٩٢). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].
- (۹۲۲۷) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا انٹہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایس چیزیں تیار کررکھی ہیں جنہیں کسی آئھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پران کا خیال بھی گذرا، اگر تم چاہوتو بیر آبت پڑھاؤ 'کسی نفس کومعلوم نہیں کہ اس کی آئھوں کی ٹھنڈک کے لئے کیا چیزیں چھپائی گئی ہیں'۔
- ( ٩٦٤٨ ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا مِائَةَ عَامٍ مَا يَقُطَعُهَا فَاقُرَؤُوْا إِنْ شِنْتُمْ وَظِلٍّ مَمُدُودٍ
- (۹۲۴۸) اور نبی طینا نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر کوئی سواراس کے سائے میں سوسال تک چاتار ہے تب بھی اے قطع نہ کر سکے ،اگرتم جا ہوتو بیآیت پڑھالو' کھے اور طویل سائے میں ہوں گے۔
- ( ٩٦٤٩ ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَقَرَأَ فَمَنُ زُحْزِحَ عَنُ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ [قال الترمذي حسن صحيح. قال الألباني: حسن (الترمذي: ٣٠١٣ و ٣٢٩٢). قال شعيب: صحيح واسناده حسن].
- (۹۲۳۹) اور نبی طاینا نے فر مایا جنت میں تم میں ہے کسی ایک کے کوڑے کی جگہ دنیا و مافیبا ہے بہتر ہے اور بیآیت تلاوت فر مائی ''جس شخص کوجہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا ، وہ کا میاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھو کے کا سامان ہے۔''
- ( هَا ٩٠ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُهُوسًا [راجع: ٤٤ ٢١٤].
- (۹۲۵۰) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیہ فی ارشا دفر مایا جب امام تکبیر کہاتو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ مجدہ کرے تو تم بھی محبرہ کرو،اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔
- ( ٩٦٥١) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسُلَامِ إِذَا فَقُهُوا الرَّاحِةِ: ٩٦٥١).
- (۹۲۵۱) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایالوگ چھے ہوئے دفینوں (کان) کی طرح ہیں ،ان میں سے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں بہتر این تھے، وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ فقیہہ بن جائیں۔
- ( ٩٦٥٢ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهُرَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ أَحَدُكُمُ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ [راجع: ٢١٩٩].

(۹۱۵۴) گذشته سنده ی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا رمضان سے ایک یا دودن پہلے روزے نہ رکھا کرو، البته اس شخص کو اجازت ہے جس کامعمول پہلے سے روز ہ رکھنے کا ہو کہ اسے روز ہ رکھ لینا جا ہیے۔

( ١٥٦٥ م ) صُومُوا لِرُؤُنِيِّهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُنِيِّهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِّمُواْ ثَلَاثِينَ يَوُمَّا ثُمَّ أَفْطِرُوا [راحع: ٧٠٥٧].

(۹۲۵۲ م) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی ملی<sup>ان ن</sup>ے فرمایا چاند دیکھ کرروز ہ رکھواور چاند دیکھ کرعیدالفطر مناؤ ، اگرابر چھا جائے توتئیں دن روزے رکھو۔ <sup>(</sup>

( ٩٦٥٣ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ فِي الْمَجْنِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ أَيَعْقِلُ مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَوِبَ وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطُلُّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَقُولُ شَاعِرٍ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ [راحع: ٢١١٦]

(۹۲۵۳) اور گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نی طایعہ نے فر مایا جنین کی دیت ایک غرہ یعنی غلام یابا ندی ہے، جس کے خلاف میہ فیصلہ ہوا ، اس نے کہا کہ کیا ہیہ بات عقل میں آتی ہے کہ جس بچے نے کھایا پیا ، اور نہ ہی چیخا چلایا (اس کی دیت دی جائے ) الی چیزوں میں تو نری کی جاتی ہے کہ جس بھر بھی وہی ہے کہ چیزوں میں تو نری کی جاتی مسئلہ پھر بھی وہی ہے کہ اس میں ایک غرہ یعنی غلام یابا ندی واجب ہے۔

( ٩٦٥٤) وَبِياسْنَادِهِ قَالَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزُءً مِنْ النَّبُوَّةِ [راحع: ٥٨٠٥] ( ٩٧٥٣) گذشته سندى سے مروى ہے كه نبى النِّانے فرمایا مؤمن كا اچھا خواب ''جووہ خود ديكھے یا كوئى دوسرا اس كے لئے ديكھے''اجزاءِ نبوت ميں سے چھياليسواں جزوہے۔

( ٩٦٥٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِفْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَّامُ قَلْبِي [راجع: ٢٤١١].

(٩٦٥٥) حضرت ابو ہریرہ ڈھاٹھئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا میری آئیسی تو سوتی ہیں لیکن میرادل نہیں سوتا۔

( ٩٦٥٦ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ ۚ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

(٩١٥٢) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کس نے نبی علیہ سے میسوال پوچھا کہ کون می عورت سب سے بہتر ہے؟ فرمایا وہ عورت کہ جب خاوندا ہے ویکھے تو وہ آسے خوش کر دے، جب حکم دے تو اس کی بات مانے اور اپنی ذات اور اس کے مال میں جوچیز اس کے خاوند کونا پسند ہو، اس میں اپنے خاوند کی مخالفت نہ کرے۔

( ٩٦٥٧ ) حَدَّثَنَا يَكُمْنَى عَنِ اَبْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنُ أَبِي هُرَيْرُةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَعْلِبَتَكُمُ آهُلُ الْبَادِيَةِ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ [راجع: ٩٨٩].

(۹۲۵۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹئاسے مروی ہے کہ بی مالیا نے فرمایا دیہاتی لوگ کہیں تمہاری نماز (عشاء) کے نام پرغالب ندآ

جائیں (اورتم بھی اسے معتمہ'' کہنے لگو)

( ٩٦٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنُ أَبِي هُرَيْرَةٌ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدُنَى أَهُولَ النَّارِ عَذَابًا رَجُلٌ يُجْعَلُ لَهُ نَعْلَانِ يَعْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ [راجع: ٩٥٧٣].

(۹۲۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طالبانے فر مایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جھے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا د ماغ ہنٹریا کی طرح جوش مارے گا۔

( ٩٦٥٩ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمُ وَأَمُوالَهُمُ إِلَّا بِحَقِّهَا وَأَمُوالَهُمُ إِلَّا بِحَقِّهَا

(٩٦٥٩) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی الیّلانے فر مایا مجھے لوگوں سے اس وقت تک قبال کا تھم دیا گیا ہے جب تک وہ لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ نه کہدلیں، جب وہ پیکلمہ کہدلیں تو انہوں نے اپنی جان مال کو مجھ سے تحفوظ کرلیا الّا بیے کداس کلمہ کا کوئی حق ہو۔

( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ كَنُو لَهُ عِنْ أَبِي هُوَيُوهُ قَالَ حَلَّاثِنِي سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُويُوهَ قَالَ كَانَ وَسُعَ أَوْبَهُ أَوْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ مِنْ صَوْتِهِ وَسُلَمَ وَصَعَ قَوْبَهُ أَوْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ مِنْ صَوْتِهِ

(٩٢١٠) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نی علیظا کوجب چھینک آتی تو اپناہاتھ یا کپڑا چہرہ پر کھ لیتے اور آوازکو پست رکھتے۔

(٩٦٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ مَالِكِ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهُورِیُّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا [راحع: ٧١٤٧].

(۹۷۱) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹؤے مروی ہے کہ جس دن نجاشی فوت ہوا، نبی ملیٹا نے نجاشی کی موت کی اطلاع ہمیں دی اور عبدگاہ کی طرف نکلے ،صحابہ ٹوکٹؤنے نبی ملیٹا کے چیچے فیس باندھ لیس، نبی ملیٹا نے ان کی نماز جنازہ پڑ جائی اور اس میں چار کئیرات کہیں۔

(٩٦٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا النَّهَى أَحَدُ كُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلَّمُ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسُ ثُمَّ إِنْ قَامَ وَالْقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُسَلِّمُ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسُ ثُمَّ إِنْ قَامَ وَالْقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُسَلِّمُ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسُ ثُمَّ إِنْ قَامَ وَالْقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُسَلِّمُ فَلِيسَتْ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنْ الْآخِرَةِ [راحع: ٢١٤٢]

(۹۲۷۲) حضرت ابو ہر کرہ ڈالٹنا ہے مروی ہے کہ نبی طالبانے ارشاد فر ایا جب تم میں سے کوئی شخص کس مجلس میں پنچے تواسے سلام کرنا چاہئے، پھرا گر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ چائے اور جب کسی مجلس سے جانے کے لئے کھڑا ہونا چاہے تب بھی سلام کرنا چاہئے اور پہلاموقع دوسرے موقع سے زیادہ چی نہیں رکھتا۔

( ٩٦٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلْهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ فَرَجُلٌ الْجَعَمَةِ الْجَعَمَةِ الْجَعَمَةِ وَرَجُلٌ وَجَلَّ الْجَعَمَةِ الْجَعَمَةِ الْجَعَمَةِ الْجَعَمَةِ الْجَعَمَةِ الْجَعَمَةِ الْجَعَمَةِ الْجَعَلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ فَاتُ مَنْ مَا يَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ فَاتُ مَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١)]. ذَاتُ مَنْ فَي مِلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (٢٦٠)، ومسلم (٢٣١)]. (٩٢٣) حضرت الو بريره وَلَيُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

- 🛈 عا دل حكمران 🖰 الله كي عبادت مين نشوونما پانے والا نوجوان 🤍 وو آ دمي جس كا دل مسجد مين ا تكا ہوا ہو۔
  - © وہ دوآ دمی جوصرف اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت کریں ،اسی پرجمع ہوں اور اسی پرجدا ہوں۔
    - وہ آ دی جواس خفیہ طریقے سے صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔
      - 🛈 وه آ دمی جوتنهائی میں اللہ کو یا دکرے اور اس کی آئکھوں ہے آنسو بہدیڑیں۔
- وه آدى جَهُونَى منصب وجمال والى عورت اپنى دَات كى دعوت د اوروه كهدد كه يش الله تعالى سے دُرتا مول ( ٩٦٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أُحَرِّجُ حَقَّ الصَّعِيفَيْنِ الْبَتِيمِ وَالْمَرْ أَوْ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح، قال الإلباني: حسن (ابنُ ماحة: ٣٦٧٨). قال شعيب: اسناده قوى].
- (۹۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ ٹی طلیا اسٹے فر مایا الٰہی! میں دو کمزوروں لینی بیٹیم اورعورت کا مال ناحق کھانے کوجرام قرار دیتا ہوں۔
- ( ٩٦٦٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ زَوِّجُنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي آوُ زَوِّجُنِي أَوْ زَوِّجُنِي أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ زَوِّجُنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي آوُ زَوِّجُنِي أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَخْتِي الْمَاكِمِ: ٧٨٣٠].
- (۹۲۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹاسے مروی ہے کہ نبی طلیگانے وٹے سٹے کے نکاح سے''جس میں مہر مقرر کیے بغیرا یک دوسرے کر شتے کے تبادلے ہی کوم پر بچھ لیا جائے'' منع فرمایا ہے۔
  - ( ٩٦٦٥ م ) قَالَ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ الْحَصَاةِ [راحع: ٥ . ٧٤].
  - (٩٦٢٥ م) اور ني عليشان كنكريال ماركر بيع كرنے سے اور دهو كدكى تجارت سے منع فر مايا ہے۔
- ( ٩٦٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا تُوْرٌ يَغْنِى ابْنَ يَزِيدَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنُ حَقَّ وَيَحْضُرُ بِهَا الشَّيْطَانُ وَحَسَدُ ابْنِ آدَمَ

(۹۲۲۲) حضرت ابوہریہ دفائق سے مروی ہے کہ نی ملیا نظر کا لگنا برش ہے، اور شیطان آس وفت موجود ہوتا ہے اور انسان صد کرتا ہے۔

( ٩٦٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُفِرَ لِرَجُلٍ نَحْى غُصْنَ شَوْلِا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ [راحع: ٧٨٣٤].

(۹۲۲۷) حضرت ابو ہریرہ اللظ سے مروی ہے کہ بی ملیشانے فرمایا ایک آدی نے مسلمانوں کے راستے سے ایک کانٹے دار ٹہنی کو ہٹایا، اس کی برکت سے اس کی بخشش ہوگئی۔

( ٩٦٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى السَّعْدِيِّينَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رِحَالًا يَسْتَنْفِرُ وِنَ عَشَائِرَهُمْ يَقُولُونَ الْخَيْرَ الْخَيْرَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رِحَالًا يَسْتَنْفِرُ وِنَ عَشَائِرَهُمْ يَقُولُونَ الْخَيْرَ الْخَيْرَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُ شَهِيدًا أَوْ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لاَ يَصْبِرُ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدُّ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّهَا لَتَنْفِى آهُلَهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّهَا لَتَنْفِى آهُلَهَا كُمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّهَا لَتَنْفِى آهُلَهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِلَّالَةً عَنَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهُ

(۹۲۲۸) حضرت الوہریرہ نگانٹ سے مروی ہے کہ بی علیہ ان کے اوگ اپ قبیلے والوں کو بہتر ، بہتر قرارد ہے کر برا یکھتہ کر رہے ہیں (اور مدینے سے جارہے ہیں) حالا نکہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو مدینہ ہی ان کے حق میں خیر ہے، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (منگائیٹیم) کی جان ہے، جو محف مدینہ منورہ کی پریشانیوں اور تکالیف پر مبر کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے حق میں سفارش کروں گا، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (منگائیٹیم) کی جان ہے، مدینہ منورہ اپ باشندوں کو اس طرح پاک صاف کرویتا ہے جیسے بھٹی لوہ ہے کے میل کچیل کو دور کر دیت ہے، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (منگائیٹیم) کی جان ہے، جو محف یہاں سے بے رغبتی کے ساتھ نکل کر تجائے گا، اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر مخف کو یہاں آ با دفر ما دے گا۔

(٩٦٦٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ وَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشُجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَابُو ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَّتُ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ هُرَيْرَةً قَالَ وَابُرُوكُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُو عَلَيْهَا سَاخِطٌ [صححه البحاري (٣٢٣٧)، ومسلم (٣٣٦)، عَلَيْهَا سَاخِطٌ [صححه البحاري (٣٢٣٧)، ومسلم (٣٣٦)، وابن حبان (٤٧٧)]. [انظر: ٢٣٠٠].

(۹۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا این این این یوی کو بستر پر بلائے اور وہ عورت (کمبی ناراضگی کی بنا پر) اپنے شو ہر کا بستر چھوڑ کر (ووسرے بستر پر) رات گذارتی ہے اس پر ساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں تا آ نکہ منج ہوجائے۔

# هُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنِي اللَّا مُنْ اللَّا لَمُلِّ اللَّا لِللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ ا

( ٩٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ حَدِّثُنِى بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْإِسْلَامِ عِنْدَكَ مَنْفَعَةً فَإِنِّى سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشُفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِى الْجَنَّةِ فَقَالَ بِلَالٌ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِى الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِى مَنْفَعَةً إِلَّا أَنِّى لَمُ أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامَّا فِى سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِنَلِكَ الطَّهُورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِى أَنْ أُصَلَى [راحع ١٨٣٨]

(۹۷۷) حضرت أبو ہریرہ ڈگائن ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طابیا نے حضرت بلال ڈگائن ہے بو چھا بلال! مجھے اپنا کوئی ایساعمل بتاؤ جوز مانۂ اسلام میں کیا جواور تمہیں اس کا ثواب طنے کی سب سے زیادہ امید ہو؟ کیونکہ میں نے آج رات جنت میں تمہارے قد موں کی چاپ اپنے آ گےسن ہے، انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں نے زمانۂ اسلام میں اس کے علاوہ کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا ''جس کا ثواب طنے کی مجھے سب سے زیادہ امید ہو'' کہ میں نے دن یا رات کے جس جھے میں بھی وضو کیا ، اس وضو سے حسب تو فیق نماز ضرور پڑھی ہے۔

( ٩٦٧٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ آخُبَرَنَا حَجَّاحٌ يَعْنِى ابْنَ دِينَارٍ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَوَّجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ حَسَنٌ وَخُسَيْنٌ هَذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهَذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهَذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهُذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهُذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَلُثِمُ هَذَا مَرَّةً وَيَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً حَتَّى انْتَهَى إِلْيْنَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُحِبُّهُمَا فَقَدُ أَبْغَضَهُمَا فَقَدُ أَبْغَضَهُمَا فَقَدُ أَبْغَضَهُمَا فَقَدُ أَبْغَضَهُمَا فَقَدُ أَبْغَضَهُمَا فَقَدُ أَبْغَضَهُمَا فَقَدُ أَبْغَضَيْنِ

(۹۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیا گھرے ہاہر تشریف لائے تو آپ کے ساتھ حضرات حسین ڈاٹھ بھی تھے، ایک کندھے پرایک اور دوسرے کندھے پردوسرے، اور نی ملیا مجھی ایک کو بوسہ دیتے اور بھی دوسرے کو، اس طرح چلتے ہوئے نبی ملیا ہمارے قریب آگئے، ایک آ دمی نے پوچھا یا رسول الله مالی ایک وزوں سے بڑی محبت کرتا ہے اور جوان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ کرتے ہیں، نبی ملیا نے وار جوان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے مجت کرتا ہے اور جوان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔

( ٩٦٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبْهَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ وَكُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ [راجع: ٧٨٧٣].

(۹۱۲۲) حضرت ابو ہریرہ دلائن سے مروی ہے کہ نی ملائل نے فرمایا دریائے فرات، دریائے نیل، دریائے جیون، دریائے سیون سب کہ نی ملائل نے فرمایا دریائے فرات، دریائے نیل، دریائے جیون، دریائے سیون سب بین۔

( ٩٦٧٣ ) قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ آخُبَّرِنِي الْأَعْمَٰشُ عَنْ آبِي يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانَةَ يُذُكّرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ

#### هُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فِى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلَانَةَ يُذُكَرُ مِنْ قِلَّةٍ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنْ الْأَقِطِ وَلَا تُؤُذِى جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَيَّةِ

(۹۱۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول الله مُکاٹیؤا فلال عورت کمثرت سے نماز ، روزہ اورصدقہ کرنے میں مشہور ہے لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کوستاتی ہے ، نبی علیا نے فرمایا وہ جہنمی ہے ، پھراس نے کہایار سول اللہ! فلال عورت نماز ، روزہ اورصدقہ کی کمی میں مشہور ہے ، وہ صرف پنیر کے چند مکٹر مے صدقہ کرتی ہے کیکن اپنی زبان سے اینے پڑوسیوں کونہیں ستاتی ، فرمایا وہ جنتی ہے۔

( ٩٦٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَادَ مَرِيضًا وَمَعَهُ أَبُو هُرِيْرَةً مِنْ وَعُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ نَارِى أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِى كَانَ بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ نَارِى أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِى كَانَ بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ نَارِى أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِى الْمُؤْمِنِ فِى الدُّنْيَا لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنْ النَّارِ فِى اللَّاخِرَةِ [صححه الحاكم (٢٥/١) قال الألبانى: صحيح (ابن ماحة: ٣٤٧٠) الترمذي: ٢٠٨٨). قال شعيب: اسناده حيد].

نے روکا ہے کہ جا ندی کی بالیاں بنا کران پرزعفران کارنگ چھیر دو۔

- (٩٦٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الْقُرْ آنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ عَلِيمٌ حَكِيمٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ [راحع: ١٩٧٦] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الْقُرْ آنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ عَلِيمٌ حَكِيمٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ [راحع: ١٩٧٦] من الله عَنْ مَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ أَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّهُ عَنْ أَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلُو اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللهُ عَلَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُو
- ( ٩٦٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ الْحَفَرِيُّ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً وَعَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ [صححه أبن حبان قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ [صححه أبن حبان ( ٣٠٦١). وحسنه الترمذي: ١٠٢٥). قال الألناني: صحيح بما قله (ابن ماحة: ٢٤١٣) الترمذي: ١٠٧٩). قال شعيب صحيح وهذا اسناد حسن [انظر: ١٠٢٠١١،١٠١،١١٥٩]
- (۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے فر مایا مسلمان کی جان اس وفت تک لفکی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہو۔
- ( ٩٦٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِئَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَّهُمْ بَعْدُ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ أَمُثَالُ أَسُنِمَةِ الْإِبِلِ لَا يَدُخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُنَ رِيحَهَا وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسُيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضُرِبُونَ بِهَا النَّاسَ [راجع: ١٥٥٨].
- (۹۷۷۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا انے فر مایا جہنیوں کے دوگروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے اب تک نہیں دیکھا، ایک تو وہ عور تیں جو کپڑے پہنیں گی لیکن پھر بھی ہر ہند ہوں گی ،خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور انہیں اپنی طرف مائل کریں گی ،ان کے سروں پہنی اونٹوں کے کو ہانوں کی طرح چیزیں ہوں گی ،یہ عور تیں جنت میں داخل ہو سکیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پاسکیں گی ،اور دوسرے وہ آ دی جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح لیے ڈیڈے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے۔
- ( ٩٦٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [راحع: ٢٥٤١].
- (۹۷۷۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا امام کو یا دولانے کے لئے سبحان اللہ کہنا مردوں کے لئے ہے اور تالی بجاناعورتوں کے لئے ہے۔
- ﴿ ( ٩٦٨٠ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا أَنُ لَا نُبَادِرَ الْإِمَامَ بِالرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا أَنُ لَا نُبَادِرَ الْإِمَامَ بِالرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِذَا وَافْقَ كَالَّهُ مَا لَكُنَّا لَا الطَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِذَا وَافْقَ

(٩٦٨١) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنُ شَيْحٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفُلَ وَمَنْ أَتَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفُلَ وَمَنْ أَتَى أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنْ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ بُعْدًا [قال الألباني: أَبُوابَ السَّلُطَانِ الْوَالِدَ ١٤٠٥، اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ بُعْدًا [قال الألباني: ضعيف (الو داود: ٢٨٦٠)]

(۹۲۸۱) حضرت ابو ہریرہ ٹلکٹئے سے مردی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا جو شخص دیہات میں رہتا ہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جو اور جو شخص شکار کے پیچے پڑتا ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے اور جو شخص شکار کے پیچے پڑتا ہے، وہ غافل ہوجاتا ہے، جو بادشاہ کا جاتا ہے۔ بادشاہ کا جنتا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، اللہ سے اتناہی دور ہوتا جاتا ہے۔

( ٩٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنُ أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ صَائِمٍ لِيْسَ لَهُ مِنْ صَائِمٍ لِيْسَ لَهُ مِنْ صَائِمٍ لِيْسَ لَهُ مِنْ صَائِمٍ لِيْسَ لَهُ مِنْ صَائِمٍ لِيَّا السَّهَرُ

(۹۲۸۳) حضرت ابو ہر ریرہ نگاٹنٹ مروی ہے کہ نبی علی<sup>نی</sup> نے فر مایا کتنے ہی روزہ دارا یہے ہوتے ہیں جن کے صے میں صرف بھوک بیاس آتی ہے،اور کتنے ہی تراوت کیس قیام کرنے والے ہیں جن کے صے میں صرف شب بیداری آتی ہے۔

( ٩٦٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ اثْتُونِى بِجَرِيدَتَيْنِ فَجَعَلَ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالْأُخْرَى عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَقِيلَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ أَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ لَنْ يَزَالَ أَنْ يُحَقَّفَ عَنْهُ بَعْضُ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا كَانَ فِيهِمَا نُدُوَّ

(٩٧٨٣) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا کا گذر ایک قبر پر ہوا، تو فر مایا کہ میرے پاس دو ٹہنیاں لے

کرآؤ،ایک ٹبنی کونبی علیا نے قبر کے سر ہانے اور دوسری کو پائلتی کی جانب گاڑ دیا، کسی نے پوچھاا سے اللہ کے نبی! کیا یہ چیزا سے فائدہ پہنچا سکے گی؟ نبی علیا اسے فر مایا جب تک اس ٹبنی میں تراوٹ باقی ہے، اس کے عذا بی قبر میں پھی تخفیف رہے گی

( ٩٦٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ٱشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ يُوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ لَأَقُرَرْتُ عَيْنَكَ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ٱشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ يُوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ لَأَقُرَرْتُ عَيْنَكَ بِهَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ آخَبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِرَاحِع ٢٠٨٠].

(۹۲۸۵) حضرت ابو ہریرہ نُولِنَّوْ ہے مروی ہے کہ نبی علیْا نے اپنے چپا (خواجہ ابوطالب سے ان کی موت کے وقت) فر مایا کہ ''لا الدالا اللہ'' کا اقرار کر لیجئے ، میں قیامت کے دن اس کے ذریعے آپ کے فق میں گواہی دول گا ، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قریش کے لوگ پر طاہے ) تو میں آپ کی آس محضد نددیئے (کہ خوف کی وجہ سے انہوں نے پیکلمہ پڑھا ہے ) تو میں آپ کی آس محضد ندریئے (کہ خوف کی وجہ سے انہوں نے پیکلمہ پڑھا ہے ) تو میں آپ کی آس محضد ندریئے واپیں ، اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔

( ٩٦٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

(۹۲۸۲) حضرت ابو ہر مزہ نگانٹئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلینا نے اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دی ،اوررو پڑے ،آپ کے ہمراہی بھی رونے لگے ، نبی طلینا نے فر مایا میں نے اپنی درب سے اپنی والدہ کی بخشش طلب کرنے کی اجازت مانگی کیکن مجھے اجازت نہیں ملی ، میں نے ان کی قبر پر حاضری دینے کی اجازت مانگی تو وہ مل گئی ،اس لئے قبرستان جایا کرو کیونکہ قبرستان موت کو ناود لاتا ہے۔

( ٩٦٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَانَتُ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَانَتُ امْرَأَةٌ إِلَى النَّهِ الْحُ عُلْكِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا لَمَمْ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَشْفِينِي قَالَ إِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَشْفِينِي وَإِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَشْفِينِي وَإِنْ شِنْتِ فَاصْبِرِى وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ قَالَتُ بَلُ أَصْبِرُ وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ

(۹۲۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئے سے مروی ہے کہ نبی طائیلا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا، وہ کہنے گئی یا رسول اللہ! میرے لیے اللہ سے دعاء سیجئے کہ وہ مجھے شفاء عطاء فرمائے، نبی طائیلانے فرمایا اگرتم چا ہو کہ میں اللہ سے تمہارے لیے شفاء کی دعاء کر دوں تو میں دعاء کر دیتا ہوں اور اگر چا ہوتو دنیا میں اس تکلیف پرصبر کرلو، آخرت میں تمہارا کوئی حساب نہ ہو۔
حساب نہ ہوگا، اس عورت نے کہا کہ پھر تو میں صبر ہی کرلوں گی تا کہ میراحساب نہ ہو۔

# هُ مُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

( ٩٦٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَانِ هُمَا بِالنَّاسِ كُفُرٌّ نِيَاحَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ وَطَعُنٌّ فِي النَّسَبِ [راحع: ٩٨٨]

(۹۲۸۸) حضرت ابو ہر پرہ ڈلاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا فر مایا کرتے تھے دو چیزیں کفر ہیں ، ایک تو نوحہ کرنا اور دوسراکسی کے نسب پر طعنہ مارنا۔

( ٩٦٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْأَعْمَشُ لَا أُرَاهُ إِلَّا قَدُ رَفَعَهُ قَالَ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ آمُرٍ قَدُ اقْتَرَبَ أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ وَوَافَقَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(۹۲۸۹) حضرت ابو ہریرہ طالعہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ عرب کی ہلاکت قریب آ گلی ہے اس شرسے جو قریب آ گیا ہے، اس میں کامیاب وہی ہوگا جواینا ہاتھ روک لے۔

( ٩٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ هَوُ لَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مَثَلُ نَهْرٍ حَارٍ عَلَى بَابٍ آحَدِكُمُ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ هَوُ لَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مَثَلُ نَهْرٍ حَارٍ عَلَى بَابٍ آحَدِكُمُ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَاذَا يُنْقِينَ مِنْ دَرَنِهِ [راحع: ٩١١]

(۹۲۹۰) حفرت ابو ہریرہ ڈھٹنٹ سے مروی ہے کہ ٹی علیشانے فر مایا پانچ نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے درواز ہے کہ سامنے ایک نہر بہدرہی ہواوروہ اس سے روزانہ پانچ مرتبہ خسل کرتا ہو، کیا خیال ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟

( ٩٦٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو و عَنْ صَفُوانَ بَنِ آبِي يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنِ بَنِ اللَّهُ لَا يَجْتَمِعُ الشَّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ الشَّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَلَا يَحْتَمِعُ عُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ [راحع: ٤٧٤٧].

(۹۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا ایک مسلماً ن کے ڈل میں ایمان اور بخل استحضییں ہوسکتے ،اسی طرح ایک مسلمان کے نتھنوں میں جہاد فی سبیل اللّٰد کا گردوغبار اور جہنم کا دھواں استحضییں ہوسکتے۔

( ٩٦٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ وَيَزِيدُ قَالَ آخِبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُولِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَجِدُ فِى ٱنْفُسِنَا مَا يَسُرُّنَا نَتَكَلَّمُ بِهِ وَإِنَّ لَنَا مَا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ قَالَ آوَ جَدُنَّمُ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمُ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَان

(۹۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹٹؤے مردی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ ٹٹاٹٹٹ نے عرض کیایارسول اللہ! ہمارے دلوں میں بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں جنہیں ہم زبان پرلانا پندنہیں کرتے اگر چہاس کے بدلے ہمیں ساری دنیامل جائے ، نبی ملیلان نے فرمایا کیا واقعی ایسا ہے؟ صحابہ وٹائٹٹ نے عرض کیا جی ہاں! نبی ملیلا نے فرمایا ریتو خالص ایمان ہے۔

# هي مُنالًا اَحَٰهُ رَضَ بل مِينَةِ مَرْمَ اللهِ اللهِ مِنْ مَنالًا اَحْهُ رَضَ بل مِنْ مَرْمَ اللهُ ال

( ٩٦٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ آبِى مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ آبِى مَالِكِ الْقُورَظِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ تَوْبَانَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْقُرَظِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ تَوْبَانَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِي أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ الْقَتِيلُ فِي مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِي أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ الْقَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْطَعِينُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْعَرِيقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْحَارُ عَنْ دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْحَارُ عَنْ دَابَتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْمَجْنُوبُ صَاحِبُ الْجَنْبِ

(۹۲۹۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ایک مرتبہ سحابہ بھائی اسے بوچھا کہ تم لوگ اپنے درمیان' شہید'
کے بیجھتے ہو؟ سحابہ ٹھائی نے عرض کیا جواللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا مارا جائے ، نبی ملیک نے فر مایا اس طرح تو میری امت میں شہداء کی تعداد بہت کم ہوگی ، جہاد فی سبیل اللہ میں مارا جانا بھی شہادت ہے ، پیٹ کی بیاری میں مرنا بھی شہادت ہے ، دریا میں غرق ہو کر مرنا بھی شہادت ہے ، سواری سے گر کر مرنا بھی شہادت ہے ، اور ذات الجب کی بیاری میں جتلا ہو کر مرنا بھی شہادت ہے ۔

( عَهُ ٩ عَدَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَثَرَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ الْآجُوفَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْآجُوفَانِ قَالَ الْفَرْجُ وَالْفَمُ قَالَ أَتَدُرُونَ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ الْآجُوفَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْآجُوفَانِ قَالَ الْفَرْجُ وَالْفَمُ قَالَ أَتَدُرُونَ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ تَقُوى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ [راحع: ٤ ٩ ٨٧].

(۹۲۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ٹالٹلائے فرمایا دوجوف دار چیزیں انسان کوسب سے زیادہ جہنم میں لے کر جا ئیں گی ،صحابہ ڈٹلٹٹانے پوچھایا رسول اللہ! دوجوڑ دار چیزوں سے کیا مراد ہے؟ نبی ٹالٹلائے فرمایا منداورشرمگاہ، کیا تم جانتے موکہ لوگوں کوسب سے زیادہ کشرت کے ساتھ جنت میں جسن اخلاق لے کرجا ئیں گے۔

( ٩٦٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ أَذَّى يَغْنِى الْبُولَ وَالْفَائِطَ [قال البوصيرى: هذا اسناد رجاله ثقات قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ١١٨). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده]. [انظر: ١٠٠٩٦].

(۹۲۹۵) حضرت ابو ہریرہ نگاٹیئے مروی ہے کہ نی علیقائے فرمایا جب تم میں سے کسی کو پیشاب پا خانہ کی ضرورت ہوتو وہ نماز کے لئے کھڑانہ ہو۔

( ٩٦٩٦ ) حَدَّثَنَا تَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَجَّافِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ أَنَا حَرُبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ

(۹۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیظانے حضرت علی وٹاٹھئا،حسن وٹاٹھئا، حسین وٹاٹھئا اور فاطمہ وٹاٹھا پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا میں اس کے لئے جنگ کا اعلان کرتا ہوں جوتم سے جنگ کرے اور اس کے لئے سلامتی کا اعلان کرتا ہوں جوتم سے جنگ کرے اور اس کے لئے سلامتی کا اعلان کرتا ہوں جوتم ہارے

# هي مُنالًا احَدِينَ بل يَنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

ساتھ سلامتی کا معاملہ کرے۔

(٩٦٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ شُهَيْلَ بُنَ آبِى صَالِحٍ يَذْكُو عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُويُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ وَرَكُعَتَيْنِ وَرَكُعَتِي بِرُهُوا وردوركتي واللهِ مَلْ واللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا إِراحِعَ الْمُعَلِي وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا إِراحِعَ الْعَلِي وَلَا أَدْرِى هَذَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا إِراحِعَ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَلَا أَوْرِي هَذَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا إِراحِعَ فَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لِللهُ وَلَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَا إِلْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الل

( ٩٦٩٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ الْفَزَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى جَعْفَوٍ عَنْ أَبِى هُوَ أَبِى هُوَ أَبِى هُوَ أَبِى هُوَ أَبِى جَعْفَوٍ عَنْ أَبِى هُوَ أَنِّ هُوَيُو وَعَنْ أَبِيمَانِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَغَزُوْ هُوَيُو وَعَنْ وَ مَعْلَ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَغَزُو لَا عُلُولَ فِيهِ وَحَبُّ مَبْرُورٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَجُّ مَبْرُورٌ يُكُفِّرُ خَطَايَا تِلْكَ السَّنَةِ قَالَ مَرُوانُ لَا شَكَّ فِيهِ عَنْ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ أَوْ عَنْ هِشَامِ [راحع: ٢ . ٧٥]

(۹۲۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکی نے فر مایا اللہ کے نز دیک سب سے افضل عمل اللہ پر ایباایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ایبا جہاد ہے جس میں خیانت نہ ہواور تج مبر ور ہے، حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹؤ فر ماتے ہیں کہ حج مبر ور اس سال کے سارے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔

( ٩٦٩٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ الْفَزَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا صَبِيعٌ أَبُّو الْمَلِيحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَسْأَلُهُ يَغْضَبُ عَلَيْهِ [إسناده ضعيف. وصححه الحاكم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَسْأَلُهُ يَغْضَبُ عَلَيْهِ [إسناده ضعيف. وصححه الحاكم (٤٩١/١). قال الألباني: حسن (ابن ماجة: ٣٨٢٧، الترمذي: ٣٣٧٣)]. [انظر: ٩٧١٧، ٩٧١١].

(۹۲۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹائٹیئے نے ارشاد فر مایا جو شخص اللہ سے نہیں مانگا،اللہ اس سے ناراض ہوجا تا ہے۔

( ٩٧٠ ) حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ غَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ [راحع: ٩٨٨]

( ٥٠٠) حقرت الوهريره خالفيًّا مع وى بركه جناب رسول الله كالفيَّا في في ما يارحت التي تخف سي في جن جاتى به جو فور شق بو

( ٩٧٠١) حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءٍ يَعْنِى ابْنَ السَّائِبِ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِى مُسُلِمٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِى وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنْ نَازَعَنِى شَيْئًا مِنْهُمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِى وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنْ نَازَعَنِى شَيْئًا مِنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِى وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنْ نَازَعَنِى شَيْئًا مِنْهُمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِى وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنْ نَازَعَنِى شَيْئًا مِنْهُمَا الْعَلْمَةُ فِي جَهَنَّمُ [راجع: ٢٧٣٧].

(۱۰۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالی ہے کہ کبریائی میری اوپر کی جا در ہے

# هُ مُنالًا اَمَٰ إِنَّ اللهِ اِللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ

اورعزت میری نیچی چاور ہے، جودونوں میں سے کسی ایک کے بارے مجھ سے جھڑ اکرے گا، میں اسے جہنم میں ڈال دول گا۔ (۹۷.۲) حَدَّثَنَا عَمَّارٌ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّلْتِ بُنِ قُوَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ حَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا تَنْطَحَ ذَاتُ قَرْنِ جَمَّاءَ

(۹۷۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے خلیل اُبوالقاً سم تَاٹِیْزِ آبکو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سینگ والی بکری بے سینگ بکری سے لڑنے نہ لگے۔

( ٩٧.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيتُ حَوَامِعَ الْكَلِمِ وَجُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا [راحع ٢٣٩٧]

(۹۷۰۳) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا مجھے جوامع الکلم دیئے گئے ہیں اور میرے لیے روئے زمین کومسجداور یا کیزگی بخش قرار دے دیا گیا ہے۔

( ٩٧٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ الْمُطُوِّسِ عَنِ الْمُطُوِّسِ عَنْ الْمُعُولِ وَاحْدِ ١٩٠٠٢ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوُمًّا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يَبْخِزِهِ صِيامُ الدَّهْوِ [راحع ١٩٠٠] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوُمًّا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يَبْخِزِهِ صِيامُ الدَّهْوِ [راحع ١٩٠٠] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوُمًّا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يَبْخِرِهِ صِيامُ الدَّهْوِ [راحع ١٩٠٠] من المَك روز ه چھوڑ دے یا تو رُ دے یا تو رُ دے الله مسلم عندر کے روز ہے جھی اس ایک روز ہے کے بدلے کھا یت نہیں کر سکتے۔

( ٩٧٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عُتْبَةٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ النَّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنْ الصَّوْمِ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ

(٥-٥٥) حضرت ابو مريره و النائية عمروى م كه بى عليه في النهور و شعبان كے بعدروز هر كھنے سے رمضان تك رك جايا كرو (٩٧٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِى ذُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِرُّ سَبُعٌ [راحع: ٨٣٢٤]

(۹۷۰۲) حضرت ابو ہر رہ و رفائن سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا بلی (ایسا) درندہ ہے (جورحت کے فرشتوں کوآنے نے بہیں روکتا)

( ١٧٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِح عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤُمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُّوا ثُمَّ قَالَ هَلُ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَنْيَ عِإِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمُ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ [راحع: ٩٠٧٣].

(۷۰۷) حَضرت ابو ہریرہ ٹلاٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فر مایا اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کامل مؤمن نہ ہو جاؤ، اور کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں

محت نہ کرنے لگو، کیا میں تہمیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس پڑمل کرنے کے بعدتم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔

- ( ٩٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هَوْيَانٍ إِرَاحِعَ: ٩٠٧٣].
  - (۹۷۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایا حیا بھی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔
- ( ٩٧.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُّنَا فَيَجْهَرُ وَيُخَافِتُ فَجَهَرُنَا فِيمًا جَهَرَ وَخَافَتْنَا فِيمَا خَافَتَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَةٍ
- (۹۷۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیئے مروی ہے کہ نماز میں ہماری امامت نبی طینٹ فرمائے تھے، وہ کبھی جہری قراءت فرمائے تھے اور کبھی سری، البذا ہم بھی ان نمازوں میں جمر کرتے ہیں جن میں نبی طینٹ نے جہر کیا اور سری قراءت کرتے ہیں جن میں نبی طینٹ نے سری قراءت فرمائی ہے، اور میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قراءت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔
- ( ٩٧١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ عَنُ حَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيُرةً قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فِي النَّجْمِ إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنُ قُرَيْشِ أَرَادَا بِلَلِكَ الشَّهُورَةُ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فِي النَّجْمِ إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنُ قُرَيْشِ أَرَادَا بِلَلِكَ الشَّهُورَةُ (٩٧١٠) حضرت ابو جريه وَلَيْنَ عروى ہے كہورة جم كى آيت عجده پر في عليظا ورتمام سلمانوں (بلكمتمام شركين) نے عجده كيا ، سوائے (مشركين ميں ہے) قريش كدوآ دميوں كے، جواني شهرت كروانا چاہتے ہے۔
- (٩٧١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُلُمُ وَسُلَّمَ الْمَا عُبَيْدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَيُلَهُ أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجُدَة اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيُلَهُ أُمِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجُدة اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيُلَهُ أُمِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجُدة وَلَهُ الْمَالُمُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمُولَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ وَاللَّالُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِقُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِعُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُولُولُولُوا الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِقُ اللللْمُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ ا
- (۱۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی تالیہ نے فر مایا جب انسان آیت مجدہ پڑھ کر مجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا چھے بٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسول المبن آوم کو مجدہ کا حکم ملاء اس نے سجدہ کرلیا اور اس کے لئے جنت ہے اور مجھے سجدہ کا حکم ملاتو میں نہ مانا ،لہٰذا میرے لیے جہنم ہے۔
- ( ٩٧١٢ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعُفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا ٱجْزِى بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ ٱجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطُرِهِ وَفَرْحَةٌ

# ﴿ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ

عِنْدُ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدُ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ الصَّوْمُ جُنَّةٌ [راحع: ٥٩] عِنْدُ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدُ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ [راحع: ٥٩] (٩٤ ) حضرت ابو ہریرہ ڈائوئے مروی ہے کہ بی طلی اللہ فرما تا ہے ) روزہ خاص میرے لیے ہاور میں خوداس کا بدلہ دوں گا، برفرہ دورہ دار کے دورہ دورہ کے جب اور میں خوداس کا بدلہ دول گا، روزہ دار کو دوموقعوں پرفرحت اورخوشی حاصل ہوتی ہے، جب وہ دورہ دار اور دورہ دارکے دورہ دورہ دارکے دورہ دورہ دارکے منہ کی بھبک اللہ کے دورہ دورہ دارکے دورہ کی خوشہو سے زیادہ عمدہ ہے، روزہ دال ہے، روزہ دال ہے۔

( ٩٧١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْكَفْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَالْأَعْمَشُ يَرْفَعُهُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ [راحع ١٤٤٠]

(۹۷۱۳) حضرت ابو ہریرہ طالتی سے مرفوعاً مروی ہے کہ جبتم میں سے کسی کے جوتے کا تسمیڈوٹ جائے تو وہ صرف ایک جوتی پہن کرنہ چلے۔

( ٩٧١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ بُنُ فَهُم الصَّبَحِيُّ عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الصَّحَى غُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الصَّحَى غُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (٩٧١٢) حضرت ابو مريه اللَّيْءَ عروى ہے كہ ني اللَّهِ فَعَةِ الصَّحَى عَلَيْهِ فَعَلَى وَورَعَتُوں كَى بِابْدَى كُرليا كرے، اس كے سارے گناه معاف موجائيں كا گرچة مندركى جمال كے برابر ہى موں۔

( ٩٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا خُلِيلٌ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُوتِرُ فَلَيْسَ مِنَّا

(۹۷۱۵) حضرت ابو ہر رہے و ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا جو شخص و ترنہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

( ٩٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْعِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ إِنَّمَا الْعِنَى غِنَى النَّفْسِ [انظر: ١٠٩٧٨ ، ١٠٩٧٨].

(۹۷۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئا ہے مروی ہے کہ نبی طبیقا نے فرمایا مالداری ساز وسامان کی کثر ت سے نہیں ہوتی ،اصل مالداری تول کی مالداری ہوتی ہے۔ توول کی مالداری ہوتی ہے۔

( ٩٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَلِيحٍ الْمَدَنِيُّ سَمِعَهُ مِنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكِهُ عُ اللَّهُ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ [راجع ٩٩٩٩]

(۱۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَاثِیَّا نے ارشاد فر مایا جو محض اللہ سے نہیں ما نگیا ، اللہ اس سے ناراض ہوجا تا ہے۔

### هي مُنالِهَ احْدَن بل مِيدِ مَرْم اللهِ اللهِ مَن اللهُ الله

( ٩٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآَعُرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَى جَمْع الْمَالِ وَطُولِ الْحَيَاةِ [راحع: ٨٦٨٤].

(۹۷۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیلہ نے فر مایا بوڑ کھے آ دئی میں دو چیزوں کی محبت جوان ہوجاتی ہے، کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔ .

( ٩٧١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ أَوْ شَرَابِهِ فَلْيَغُمِسْهُ إِذَا أَخُرَجَهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخُرَجَهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَوِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الدَّاءَ [راحع: ٢١٤١]

(۱۹۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں کھی گرجائے تو وہ یا در کھے کہ کھی کے ایک پر میں شفاء اور دوسرے میں بیاری ہوتی ہے اور وہ اپنے بیاری والے پر کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتی ہے (پہلے اسے برتن میں ڈالتی ہے) اس لئے اسے جیا ہے کہ اس کھی کو اس میں کمل ڈیو دے (پھر اسے استعال کرنا اس کی مرضی پر موتوف ہے)

( ٩٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا النَّهَاسُ عَنْ شَيْحٍ بِمَكَّةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِرَّ مِنْ الْمَجُذُومِ فِرَارَكَ مِنْ الْأَسَدِ

(۹۷۲۰) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ تا ہے کہ میں نے نبی الیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کوڑھی سے ایسے بھا گا کر وجیسے شیرکو د کھ کر بھا گتے ہو۔

( ٩٧٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ بَعْجَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى مَتْنِهِ ثُمَّ طَلَبَ الْمَوْتَ مَظَانَّةُ وَرَجُلٌ فِى شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَابِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ وَيَدَعُ النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْدٍ [صححه مسلم (١٨٨٩)].

(۹۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڑ ہے مردی ہے کہ نی پالیانے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا جس میں مقام ومرتبہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل وہ آ دمی ہوگا جواپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اللہ کے رائے میں نکل ہو، جہال سے کوئی پکار سنے ،اس کی پیٹے پرسوار ہوا ورموت کی تلاش میں نکل کھڑا ہو، یا وہ آ دمی جوعوام ہی میں رہتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکو ۃ ادا کرتا ہو، اور خیر کے علاوہ لوگوں کوچھوڑے رکھے۔ (کوئی نقصان نہ پہنچاہے)

( ٩٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَالنَّكُبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَفَرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِتَقُوَى اللَّهِ وَالنَّكُبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ

### هي مُنزلاً اَخْرُن بَل يَسْدُ مَرْم اللهِ اللهِ مَرْم اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فَلَمَّا مَضَى قَالَ اللَّهُمَّ ازُولِلهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ [راجع: ٩٣].

(۹۷۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، وہ سفر پر جانا چاہ رہا تھا، کہنے لگایارسول اللہ! مجھے کوئی وصیت فرماد ہے ، نبی علیہ آنے فرمایا میں تہمیں اللہ سے ڈرنے کی اور ہر بلندی پر تکبیر کہنے کی وصیت کرتا ہوں، جب اللہ شخص نے واپسی کے لیے پشت چھیری تو نبی علیہ آنے فرمایا اے اللہ! اس کے لئے زمین کو لپیٹ دے اور اس پر سفر کوآسان فرما۔

( ٩٧٢٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ عَنُ سَعُدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ عَنْ أَبِي هُو يُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ الْعَادِلُ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُ [راحع: ٨٠٣٠].

(۹۷۲۳) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹیا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا عادل حکمر ان کی وعام بھی رفہیں ہوتی۔

( ٩٧٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَهُوَ الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا لَقِيتُهُ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنْ السَّالِمِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنْ الطَّرِيقِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنْ الطَّرِيقِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنْ الطَّرِيقِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِلَى أَنْ أَلُولُولُ وَلَيْ أَلِكُونُ وَلَيْمُ إِلَى أَنْ مَنْ مُنْ إِلَيْ أَنِي أَلِي أَلِكُونُ أَنِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّ

(۹۷۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٰا نے فر مایا جب تم یہودیوں سے راستے میں ملوتو سلام کرنے میں پہل نہ کرو،اورانہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کردو۔

(٩٧٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِى رُهُمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتُ ثُمَّ خَرَجَتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُوجَدَ رِيحُهَا لَمْ يَقْبَلْ مِنْ الْجَنَابَةِ [راحع: ٢٣٥].

(۹۷۲۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوعورت آپنے گھرے خوشبولگا کرمسجد کے ارادے سے نکلے ، اللہ اس کی نمیاز کوقبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس جا کراہے اس طرح دھوئے جیسے نایا کی کی حالت میں غسل کیا جاتا ہے۔

(۹۷۲٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ الْمَعْنَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ آخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَلَا كَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِحْ كِحْ فَإِنَّا لَا تَحِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ [راحع: ٤٤٧٧]. الصَّدَقَةِ فَلَا كَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِحْ كِحْ فَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ [راحع: ٤٤٧٧]. (٩٧٢٦) حضرت ابو بريه وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن وَلِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن وَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن وَلَيْ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَلَيْهُ وَلَالَ الْعَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى الْعَلَيْقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ وَلَكُوا عَلَى الْعَلَقُلُ السَّعْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَاقِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

﴿ ٩٧٢٧ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ أَخِدُكُمْ لِعَبْدِهِ وَكِينُ لِيَقُلُ سَيِّدِي وَلَكِنْ لِيَقُلُ سَيِّدِي وَسَحمه مسلم يَقُلُ أَحَدُكُمْ لِعَبْدِهِ عَبْدِي وَلَكِنْ لِيَقُلُ سَيِّدِي وَصحمه مسلم

# هُ مُنْ الْمُ اَحْدِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(٢٢٤٩)]. [انظر: ١٠٤٤٠].

(۹۷۲۷) اور نبی طینا نے فرمایاتم میں ہے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق بینہ کے ' عبدی' ، بلکہ یوں کیے میرا جوان ،اورتم میں ہے کوئی شخص اپنے آتا کو' میرارب' نہ کیے، بلکہ ' میراسر دار ،میرا آتا' کیے۔

( ٩٧٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ [اسناده ضعيف وقد ضعفه احمد. وقال ابن حيان: خير باطل وقال ابن عبد البر: لا يثبت عن ابي هريرة. وقال ابن الحوزي لا يصح، قال الألباني: خسن (ابو داود ٢٠٥١، ابن ماحة ١٥٥١) قال شعيب: اسناده ضعيف] [انظر: ١٠٥٦٨، ٩٨٦٥]

(۹۷۲۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا جوشخص نمازِ جنازہ مسجد میں پڑھے، اس کے لئے کوئی تواب نہیں ہے۔

( ٩٧٢٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ حَلَّاثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ حَدِيثٌ [قال الألباني ضعيف (ابن ماحة: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهَا يَا عُمْرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ حَدِيثٌ [قال الألباني ضعيف (ابن ماحة: عليه وَسَلَّمَ دَعْهَا يَا عُمْرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ حَدِيثُ [قال الألباني ضعيف (ابن ماحة: عليه فَقَال الألباني ضعيف لا نقطاعه].

(۹۷۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیّا کسی جنازے میں تھے، حضرت عمر ٹٹاٹنڈ نے ایک عورت کو دکیچرکرڈ انٹنا اور منع کرنا شروع کردیا، نبی ملیّا نے فر مایا اے عمر! رہنے دو، کیونکہ آ ٹکھآنسو بہاتی ہے اور دل ممکّین ہوتا ہے اور ذخم ابھی ہراہے۔

( ٩٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ [راحع: ٩٧٣] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ [راحع: ٩٧٣] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ [راحع: ٩٧٦] عَرْرا اللهِ مِرِيه وَاللَّهُ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَخْتَرِ قَ ثِيَابُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ إِراحِع: ٩٧٣) عَرْتِ ابِو مِريه وَاللَّهُ عَلَى عَمْر وى ہے كه في اللهِ اللهِ على عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ مَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(٩٧٣١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبَى صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَالْ وَسُلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا [راجع: ١٦٢٧].

(۹۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فر مایا جو محض کسی عورت کی بچھلی شرمگاہ میں مباشرت کرے، وہ ملعون ہے۔

( ٩٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينَ بِلِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا ا

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُمُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ وَكِيعٌ إِلَّا رَمَضَانَ [انظر (موسى بن ابي عثمان او ابوه): ٩٩٨٧].

(۹۷۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا کوئی عورت' جبکہ اس کا خاوندگھر میں موجود ہو''ماہ رمضان کے علاوہ کوئی نفلی روز ہ اس کی اجازت کے بغیر ندر کھے۔

( ٩٧٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الزَّعَافِرِيُّ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا قَالَ الشَّفَاعَةُ [راحع: ٢٨٨٢]

(۹۷۳۳) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ''مقام محبود'' کی تغییر میں فر مایا یہ وہی مقام ہے جہاں پر کھڑے ہوکر میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔

( ٩٧٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حَفْفَو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشْرِكُو قُريْشِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَاصِمُونَهُ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ يَوْمُ يُسْحَبُونَ فِي النَّادِ جَاءَ مُشْرِكُو قُريُشِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَاصِمُونَهُ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ يَوْمُ يُسْحَبُونَ فِي النَّادِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [صححه مسلم (٢٥٥٦)، وابن حبان (٢١٣٩)]. وانظر، ٢١٠٥)

(۹۷۳۳) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مشرکینِ قریش نبی علیا کے پاس مسکد تقدیر میں جھڑتے ہوئے آئے، اس مناسبت سے بیرآیت نازل ہوئی'' جس دن آگ میں ان کے چیروں کھلسایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ عذابِ جہنم کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز کوایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا ہے۔''

( ٩٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ ٱشْعَرُ كَلِمَةٍ قَالَتُهَا الْعَرَبُ قَوْلُ لَبِيدِ بَنِ رَبِيعَةَ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ [راجع: ٧٣٧٧].

(۹۷۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ایک کو برسر منبر بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی شاعر نے جوسب سے زیادہ سچاشعر کہا ہے وہ لبید بن ربیعہ کا بیشعر ہے کہ یا در کھو! اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل (فانی) ہے۔

(٩٧٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كُلُبٌ وَلَا جَرَسٌ [راجع: ٢٥٥٦]

(۹۷۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طلیانے فرمایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتایا گفتیاں ہوں۔

( ٩٧٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثِنِي عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ يَعْنِي الْعُمَرِيَّ عَنْ كِذَامٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي

# هي مُنالًا إِمَّهُ رَضَ بِلَ يُسْدِّم مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الل

كِبَاشٍ قَالَ جَلَبْتُ غَنَمًا جُذُعَانًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَكَسَدَتُ عَلَى فَلَقِيتُ أَبَا هُزَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمَ أَوْ نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ قَالَ فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ

(۹۷۳۷) ابوکباش مُونَّهُ کہتے ہیں کہ میں ایک برتبہ بھیڑ کے چند بچے مدینہ منورہ امپورٹ کر کے لے گیالیکن وہاں مجھے نقصان ہوگیا، اتفا قا حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کے ملاقات ہوگئ، میں نے ان سے پھے سوال جواب کیے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نئی ملیقا کو میفرماتے ہوئے سنا ہے قربانی کے لیے بھیڑ کا بچہ بہترین جانورہے، راوی کے بقول پھرلوگ اسے لے اڑے۔

( ٩٧٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنُ سُمَىًّ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنُ الْعُذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهُمَتُهُ مِنُ سَفَرِهِ فَلْيُعَمِّلُ إِلَى آهُلِهِ [راحع: ٧٢٢٤]

(۹۷۳۸) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیؤے مروی ہے کہ بی طینا نے فر مایا سفر بھی عذاب کا ایک کلڑا ہے، جوتم میں ہے کسی کواس کے کھانے پینے اور نیندے دوک دیتا ہے، اس لئے جبتم میں سے کوئی شخص اپی ضرورت کو پورا کر پیکے تو وہ جلدا زجلدا پے گھر کو لوٹ آئے۔

( ٩٧٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٌّ إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ [راحع: ٢٢٢١].

(۹۷۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فر مایا کسی عورت کے لئے حلا اُنہیں ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے
کسی محرم کے بغیر ایک دن کا بھی سفر کرے۔

( ٩٧٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ السُّدِّىِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَرُفَعُهُ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمُ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ

(۹۷۴) حضرت ابو ہریرہ رہائٹیئے سے (مرفوعاً) مروی ہے کہ مردہ لوگوں کے جوتوں کی آ ہٹ تک سنتا ہے جب کہ وہ اسے دفن کر کے واپس جار ہے ہوتے ہیں۔

( ٩٧٤١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ عَنْ آبِي مُجَاهِدِ عَنْ آبِي مُدِلَّةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا ثَهُ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا ثَهُ لَا يُرَدُّ دُعَاوُهُمْ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفُطِرَ وَدَعُوةً الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا ثَهُ لَا يُرَدُّ دُعَاوُهُمْ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يَفُطِرَ وَدَعُوةً الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْعَمَامِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيَقُتُ لَهُ الْمُؤَابُ السَّمَاءِ ويقُولُ الرَّبُّ عَزَّوجَلَّ بِعِزَيِي لَأَنْصُرَتَكُ وَلَوْ بَعْدَ حِينِ [راحع: ٣٠٨] الْعَمَامِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيَقُولُ السَّمَاءِ ويقُولُ الرَّبُّ عَزَّوجَلَّ بِعِزَيِي لَأَنْصُرَتَكُ وَلَوْ بَعْدَ حِينِ [راحع: ٣٠٠] (٩٤ مَنْ اللهِ مِريه وَلَا عَنَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَروى جَدَالِهُ مَا يَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمُولَ لَهُ الْقَالِمُ مَلُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُولَ عَلَيْهِ مَلْ عَلَيْهُ وَمُولَ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَالْعُومُ فَي مِدْمَاءُ وه بِادِلُول بِرَاوار بُولُ وَلَ وَلَا عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ فَعَلَا عَلَا عَلَى مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ

- سے ایمان خدلانے والے یا اپنے ایمان میں نیکی نہ کمانے والے کسی نفس کو اس کا اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دےگا، 
  نمرب کی جانب سے طلوع آفتاب ﴿ وهوال ﴿ وابة الارض \_
- ( ٩٧٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا [راحع: ٧١٧٣].
- (۹۷۵۲) حضرت ابوہریرہ رٹائٹئا ہے مردی ہے کہ نبی ملیا نے ایک مرتبددعاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ! آل محمد (مٹائٹیلم) کا رزق اتنامقرر فرما کہ گذارہ ہوجائے۔
- ( ٩٧٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَوِيرِ بُنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقُرَأُ الْقُرُ آنَ غَرِيضًا كَذَا قَالَ كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُرَأَهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
- (۳۵۵ مفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی کے کہ نبی علیا نے فر مایا جو مخص قرآن کومضبوطی کے ساتھ ای طرح پڑھنا جا ہتا ہے جیسے وہ نازل ہوا ہے تواسے چاہیے کہ اس کی تلاوت ابن ام عبد (حضرت ابن معود طالغیُ) کے طرز پر کیا کرے۔
- ( ٩٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَحِقٌ بِمَجُلِسِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ [راجع: ٥٥ ٥٧].
- (۹۷۵۴) حضرت ابوہریرہ نٹائٹئا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا جب کوئی آ دمی اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعد وہی اس کا زیادہ حقد ار ہوتا ہے۔
- ( ٩٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ يَعْنِي السُّمَّ [راحع: ٨٠٣٤]
  - (9404) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹھئے سے مردی ہے کہ ٹی علیکا نے حرام ادویات (زہر) کے استعمال سے منع فر مایا ہے۔
- ( ٩٧٥٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِم بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادِ بُنِ ثُويْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَبُدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَبُدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ يَعُودُنِي فَقَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةٍ رَقَانِي بِهَا جِبُويلُ عَلَيْهِ السَّكَرَم قُلْتُ بَلِي بِأَبِي يَعُودُنِي فَقَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةٍ رَقَانِي بِهَا جِبُويلُ عَلَيْهِ السَّكَرَم قُلْتُ بَلِي بِأَبِي يَعُودُنِي فَقَالَ أَلَا أَعْلَمُكَ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ أَلَا أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ ذَاءٍ يُؤُذِيكَ وَمِنْ شَرِّ النَّقَانَاتِ فِي الْعَقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ وَمُنْ شَرِّ النَّقَانَاتِ فِي الْعَقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِنْ مَاحِةَ: ٤٢٥ ٣) قال شعيب: المرفوع إذا حَسَدَ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ مِنْ كُلِّ ذَاءٍ فِيكَ [قال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ٤٢٥ ٣) قال شعيب: المرفوع منه صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].
- (۹۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بہار ہو گیا تو نبی طینی میری عیادت کے لئے تشریف لائے، اور فرمایا کیا میں تنہیں جھاڑ پھونک کے ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن سے جبریل علیہ ان مجھے جھاڑا تھا؟ میں نے عرض کیا میرے

ماں باپ آپ برقر بان ہوں، کیوں نہیں ، فر مایا وہ کلمات یہ ہیں اللہ کے نام سے میں تہمیں جھاڑتا ہوں ، اللہ تہمیں ہراس بیاری سے '' جو تہمیں تکلیف پہنچائے ، گر ہوں میں پھوکلیں مارنے والیوں کے شرسے اور حسد کرنے والے کے شرسے جب وہ حسد کرنے برآ جائے''شفاءعطاء فر مائے۔

( ٩٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِيمٍ بْنِ كُلَيْبِ الْجَرْمِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضَّحَى قَطُّ إِلَّا مَرَّةً [احرجه النسائي في الكبرى (٤٧٧). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٢٠٢٠].

(عاد) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنٹ مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کوسوائے ایک مرتبہ کے بھی چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہیں دیکھا۔

( ٩٧٥٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي الْجَحَّافِ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَآحِبَّهُمَا إِنَاظِرِ ٢ ٩٧٩٠

(۹۷۵۸) جضرت ابو ہریرہ وٹائٹٹا نے مروی ہے کہ نبی علیلہ نے حضرت امام حسن وٹائٹٹا اور حسین وٹائٹٹا کے متعلق فر مایا اے اللہ! میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فر ما۔

( ٩٧٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بُنُ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَهْدِيُّ الْعَبْدِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ صَوْمٍ عَرَفَةً بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ عَرَفَةً بِعَرَفَاتٍ [راجع: ٨٠١٨].

(۹۷۵۹) عکرمہ رکھنے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ دلائٹ کے گھر ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان سے میدانِ عرفات میں عرف کا روزہ میدانِ عرفات میں عرف کے دن روزہ رکھنے کا مسلد بو جہا، انہوں نے فرمایا کہ نبی علیش نے میدانِ عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٩٧٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَارُونَ النَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِي كُلِّ صَلَاقٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا لَمْ يُسْمِعُنَا لَمْ نُسْمِعْكُمُ [راحع: ٩٤].

(۹۷۱۰) حضرت الوہریرہ ڈگائٹا ہے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نی علیا نے ہمیں (جر کے ذریعے) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تنہیں سنائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فر مائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

( ٩٧٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ وَ٢٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ خَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ فَأَعْجَبَتُهُ يَعْنِي طِيبَ الشَّعْبِ وَيهِ عَيْنٌ عَذْبَةٌ قَالَ فَأَعْجَبَتُهُ يَعْنِي طِيبَ الشَّعْبِ وَيهِ عَيْنٌ عَذْبَةٌ قَالَ فَأَعْجَبَتُهُ يَعْنِي طِيبَ الشَّعْبِ

#### هي مُنلاً امَيْن فِي اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرة ربَّي اللهُ ا

فَقَالَ لَوْ أَقَمْتُ هَاهُنَا وَخَلُوْتُ ثُمَّ قَالَ لَا حَتَّى أَسُأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مُقَامُ أَحَدِكُمْ فَقَالَ مُقَامُ أَحَدِكُمْ فَى أَهْلِهِ سِتِّينَ سَنَةً أَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَتَدُخُلُونَ يَغْنِى فِى سَبِيلِ اللَّهِ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ [صححه الحاكم (٦٨/٢).

وحسنه الترمذي. قال الألباني: حسن (الترمذي: ١٥٥٠)]. [انظر: ٢٩٦].

(۱۲ عه) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ایک صحابی کا کسی ایسی جگہ سے گذر ہوا جہاں پر ہیٹھے پانی کا چشمہ تھا،
اور انہیں وہاں کی آب وہوا بھی اچھی گئی، انہوں نے سوچا کہ میں یہیں رہائش اختیار کر کے خلوت گزیں ہوجا تا ہوں، پھر انہوں
نے سوچا کہ نہیں، پہلے نبی علیہ سے کبی گا جہاد نے سوچا کہ نبی علیہ انہوں نے آ کر نبی علیہ سے کسی کا جہاد
فی سمیل اللہ میں شریک ہونا اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتے ہوئے ساٹھ سال تک مسلسل عبادت کرنے ہے کہیں زیادہ بہتر ہے،
کیا تم نہیں چا ہے کہ اللہ تہمیں بخش دے اور تم جنت میں داخل ہوجاؤ؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جو محض او منی کے تھی میں دودھ
اتر نے کی مقد ار کے برابر بھی راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔

( ٩٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّمَ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِنْحَوَانًا لَا تَعَادَوُا وَلَا تَبَاغَضُوا سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا

(۹۷۲۲) حضرت ابو ہر رہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہے کہ نی علیا نے فر مایا اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن کررہا کرو، آپس میں وشمنی اور بغض ندر کھا کرو، راہ راست بررہو، صراطِ متقیم کے قریب رہواور خوشنجری قبول کرو۔

(۹۷۹۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ صَالِح يَعْنِي مُولَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي مَجْلِسٍ فَتَفَرَّقُوا وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَيَصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي مَجْلِسٍ فَتَفَرَّقُوا وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ مَجْلِسُهُمْ تِرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح واسناده حسن]. [انظر:۲۲،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳،۱۰۲۸۳۰۰۱۳ من وی می کونی الله عند حسن مولی می می الله کافی الله عند حسرت بوگی۔

( ٩٧١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَجَّ بِنِسَائِهِ قَالَ إِنَّمَا هِي هَذِهِ الْحَجَّةُ ثُمَّ الْزَمْنَ ظُهُورَ الْحُصْرِ [انظر: ٢٧٢٨٧].

(۷۲۲) حضرت ابوہریرہ ٹالٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیظانے جب اپنی از داج مطہرات کے ساتھ جج کیا تو فر مایا کہ بیرجج تو ہو گیا،اس کے بعد تہمیں گھروں میں بیٹھنا ہوگا۔

( ٩٧٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ شَرِيكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### هي مُنالًا اَمُرُن بَالِ يَهَدُم مِنْ اللهُ مُنالًا اَمُرُن بَالِ يَهَدُم مِنْ اللهُ هُرِيُرة رَبِيَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مُنالًا اللهُ هُرِيُرة رَبِيَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُنَالًا اللهُ هُرِيُرة رَبِيَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلِيهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَلِيّا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلِيهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلِي مِنْ عَلِي مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَلِي مُعِلِ

وَسَلَّمَ نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ يُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا وَتُعِيرُ أَذَاتَهَا وَتُمْنَحُ غَزِيرَتُهَا وَيُجْبِيهَا يَوْمَ وِرُدِهَا فِي أَعْطَانِهَا [احرحه ابن ابي شيبة ٣٢/٧. قال شعيب: اسناده صحيح].

(9414) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نی ملیکا نے فر مایا بہترین اونٹ (تعداد کے اعتبار سے) تیس ہوتے ہیں، جن میں سے عمدہ اونٹ پر آ دمی سامان لادتا ہے، کم درجے والے کو عاریت پر دے دیتا ہے، دودھ سے لبریز کو ہدیہ کر دیتا ہے اور جب وہ باڑے میں آتے ہیں تو انہیں دوھ لیتا ہے۔

(۹۷۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ بَنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ شَيْحٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُحَيَّرُ الرَّجُلُ فِيهِ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُودِ فَلْيَخْتَرُ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُودِ [راحع: ۲۷۳]
وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُحَيَّرُ الرَّجُلُ فِيهِ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُودِ فَلْيَخْتَرُ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُودِ [راحع: ۲۷۳]
وسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُحَيِّرُ الرَّجُ لَ عَنْ الْعَجْزِ وَالْفُجُودِ فَلْيَحْدُ مِنْ الْعَجْزَ عَلَى الْلَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

( ٩٧٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَارَةً بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتَى الصَّدَقَةِ آفْضَلُ قَالَ آنُ تَصَدَّقَ وَآنْتَ شَحِيعٌ آوُ صَحِيعٌ تَأْمُلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتُ بِالْحُلْقُومِ قُلُتَ لِفُلَانِ كَذَا وَلِفُلَانِ كَذَا وَقَدْ كَانَ [راجع: ٥٩ ٧١].

(۹۷۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک آ دی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ! کس موقع کے صدقہ کا ثو اب سب سے زیادہ ہے؟ نبی علیہ نفر وفاقہ کا اندیشہ ہو، اس وقت سے زیادہ صدقہ خیرات میں تاخیر نہ کرو کہ کروجبکہ مال کی حرص تمہارے اندر موجود ہو، تہمیں فقر وفاقہ کا اندیشہ ہو، اس وقت سے زیادہ صدقہ خیرات میں تاخیر نہ کرو کہ جب روح حلق میں بہتے جائے تو تم یہ کہنے لگو کہ فلال کو اتنا دے دیا جائے اور فلال کو اتنا دے دیا جائے ، حالا نکہ وہ تو فلال (ورثاء) کا ہوچکا۔

( ٩٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُ كُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَاتِهِ عَلَى جِدَارِهِ [انظر: ١٥١٧]

(٩٧٦٨) حضرت ابو ہر یرہ بڑا تھ ہے مروی ہے کہ نبی طایقائے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے پڑوی کواپنی دیوار پر لکڑی (یا شہتر )رکھنے ہے منع نہ کرے۔

( ٩٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ أَفْلَحَ عَنُ أَبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَلِّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلَأُوائِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوُ شَهِيْدًا يَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلَأُوائِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوُ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [انظر: ١٥١].

### هي مُنلهٔ اَحَيْن بْلِيَةِ مِنْ اللهُ اَحْدِين بْلِيَةِ مِنْ اللهُ اللهُ

(۹۷ ۲۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طایقا نے فر مایا جو شخص بھی مدینہ منورہ کی مشقتوں اور تختیوں پرصبر کرنے گا، میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا اور سفارش بھی کروں گا۔

( ٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرِ عَنْ آبِي مَيْمُونَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ جَائَتُ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَتُ أَنْ تُأْخُذَ وَلَدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّه

(۵۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹنئے ہے مروی ہے کہ نبی علینا نے ایک عورت'' جسے اس کے شوہر نے طلاق دیے دی تھی'' نبی علینا کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ اپنا بچہ لینا چاہتی تھی ، نبی علینا نے فر مایا قرعدا ندازی کرلو، نیچے کا ہاپ کہنے لگا کہ میرے اور میرے نیچے کے درمیان کون حائل ہوسکتا ہے؟ لڑ کے کوافت یاردیتے ہوئے فر مایا اے لڑکے اان میں ہے جس کے ساتھ جانے کا ارادہ ہو، اسے اختیار کرلے اس نے اپنی مال کوتر جیح دی اوروہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔

(۹۷۷۱) حَدَّثَنَا وُكِيعٌ قَالَ إِسُوَائِيلٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُورَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ مَا شَهِدًا لِى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَيْهِمَا مَا قَعَدَ قَوْمٌ يَذُكُرُونَ اللَّهُ إِلَّهُ مَا شَهِدًا لِى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَيْهِمَا مَا قَعَدَ قَوْمٌ يَذُكُونَ اللَّهُ إِلَّا حَقَّتُ بِهِمُ الْمَلَاثِكَةُ وَتَنَزَّلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَتَعَشَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَالطَرِيكَةُ وَتَنَزَّلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَتَعَشَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَالطَرِيكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَتَعَشَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَالطَّرِيكَةُ وَتَنَزَّلُتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَتَعَشَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَالطَّرِيكَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَتَعَشَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَالطَورُالِ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَسَلِي اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَالْمُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَالْمُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَالْمُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمُ عَلَى وَالْمُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ

( ٩٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدٍ يَغْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ اللَّهِ مَنْ أَبِي هَنْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ ابْنِ مَرْجَ انَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَهُ رَقَبَةً كَانَ لَهُ بِعِتْقٍ كُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُو مِنْ النَّارِ حَتَّى ذَكَرَ الْفَرْجَ قَالَ فَدَعَا عَلِيَّ بْنُ حُسَيْنٍ غُلَامًا لَهُ فَآعْتَقَهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ عَلْمًا لَهُ فَآعْتَقَهُ

[راجع: ٥٥٤٩].

(۹۷۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو سے مردی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جو شخص کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرے، اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہرعضو کو جہنم سے آزاد فر مادیں گے جتیٰ کہ ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ کواور پاؤں کے بدلے میں یاؤں کواور شرمگاہ نکے بدلے میں شرمگاہ کو۔

بيحديث س كرعلى بن حسين ميشانيات اسية غلام كوبلا كراسة آزاد كرديا

# هُ مُنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

( ٩٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَعِ إِراجِع: ٥٥٥٧].

(۹۷۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی پالیٹی نے فر مایا جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کُر جائے تو واپس آنے کے بعداس جگہ کاسب سے زیادہ حقداروہ ہی ہے۔

( ٩٧٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُوَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ إِلَّا الْوَلَدُ وَالْوَالِدَةُ [انظر: ٩٩٠].

(۵۷۷ ) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنا ہر ہندجہم نہ لگائے ، اسی طرح کوئی مردد وسرے مرد کے ساتھ ایسا نہ کرے سوائے باپ بیٹے کے۔

( ٩٧٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكُوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ جَمْعِ الْمَالِ وَطُولِ الْحَيَاةِ [راحى: ١٨٦٨٤].

(۹۷۷۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹز سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا بوڑھے آ دمی میں دو چیز وں کی محبت جوان ہوجاتی ہے، کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

( ٩٧٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ مَوْلَى آبِي آخَمَدَ عَنْ آبِي هُوَ مَوْدَيَ أَبِي الْحُمَدُ عَنْ آبِي الْحُمَدُ عَنْ آبِي الْحُمَدُ مَدَّتَنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ [انظر: هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ [انظر: ١٠٩٠، ١٠٩٠]

(۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے انہیں نماز پڑھائی ، نماز کے دوران نبی علیہ کوسہو ہوگیا، نبی علیہ نے دوسجدے کر کے سلام چھیردیا۔

( ٧٧٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّى بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُولُ

(۵۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو ہے منقول ہے کہ ایک آ دمی نبی طلیق کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ فلاں آ دمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کوچوری کرتا ہے، نبی علیقانے فر مایاعنقریب اس کی نماز وحلاوت اسے اس کام سے روک دے گی۔

( ٩٧٧٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ يَغْنِى ابْنَ زِيَادٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلًا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَلُعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ

(۹۷۷۸) حفرت ابو ہرریہ و فائن سے مروی ہے کہ میں نے نمی علیہ کودیکھا کہ آپ تائی ان حضرت امام حسن وائن کو اپنے کدھے پراٹھار کھا ہے اوران کالعاب نبی علیہ پر بہدر ہاہے۔

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِيَةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- ( ٩٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَ الِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرُتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاتَّبِعُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَمْرٍ فَاجْتَنِبُوهُ [انظر: ١٠٦١].
- (۹۷۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹئے سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا جب تک کسی مسئلے کو بیان کرنے میں تنہیں چھوڑے رکھوں اس وقت تک تم بھی جھے چھوڑ ہے رکھو، اس لئے کہتم سے پہلی امتیں بکثر ت سوال کرنے اور اپنے انبیاء ﷺ سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی تھیں، میں تنہیں جس چیز سے روکوں ، اس سے رک جاؤاور جس چیز کا تھکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق بورا کرو۔
- ( ٩٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَارَةً بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ سَكْتَةٌ فِي الصَّلَاةِ [راحع: ٢١٦٤]
- ( + ٨ ك ٩) حضرت ابو ہرىيە ناڭ كاس وى بىك نى ماليكا كىبىر تر يمدكنى كى بعد كىبىر اور قراءة كے درميان كھودىر كے لئے سكوت فرماتے تھے۔
- ( ٩٧٨١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَى كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَت لَهُ سَكُتَةٌ فِي الصَّلَاةِ
- (۹۷۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ٹی ملیٹا تھبیرتحریمہ کہنے کے بعد تکبیر اور قراء قاکے درمیان کچھ دیر کے لئے سکوت فرماتے تھے۔
- ( ٩٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ [راجع: ٨٣٠٢].
- (۹۷۸۲) حضرت ابو ہر رہ د ٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایاستر کی دہائی اور بچوں کی حکومت سے اللہ کی بناہ ما نگا کرو۔
- ( ٩٧٨٢م ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّوَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ [راجع: ١٨٠٠].
- (۹۷۸۲م) حطرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ میں نبی مالیہ آنے فر مایا ہمارے رب کواس تو م پر تعجب ہوتا ہے جسے زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ (ان کے اعمال انہیں جہنم کی طرف لے جارہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نظر کرم انہیں جنت کی طرف لے جارہی ہوتی ہے )
- ( ٩٧٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَمَّا قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ دَوْسًا قَدُ اسْتَعْصَتُ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ [راحع: ٧٣١٣].

# هي مُنالِهَ امَرُن فِي اللهِ اللهِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مَرْمُ اللهُ اللهُ هُرَيْرَة رَبَّنَانُهُ اللهُ هُرَيْرة رَبَّنَانُهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرة رَبَّنَانُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۹۷۸۳) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ طفیل بن عمرو دوسی ڈٹاٹٹ اپنے پچھ ساتھیوں کے ہمراہ نبی علیها کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لیکے کہ قبیلہ دوس کے لوگ نافر مانی اور اٹکار پرڈٹے ہوئے ہیں، نبی علیها نے بید دعاء فرمانی کہ اے اللہ! قبیلہ دوس کو ہدایت عطاء فرمااور انہیں یہاں پہنچا۔

( ٩٧٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي مَسْلَقٍ إِلَّا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ إِمَّا أَنْ يُعَجِّلُهَا لَهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ [صححه الحاكم (٩٧/١) ٤). وقال الترمذي: حسن

صحيح. قال الألباني: صحيح الإسناد (الترمذي: ٣٦٠٤). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]

(۹۷۸۴) حفرت ابو ہریرہ رہائی ہے مروی ہے کہ نبی مالیہ انے فر مایا جومسلمان اپنا چرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فر ماتا ہے، خواہ جلدی عطاء کرے یا اس کے لئے ذخیرہ کر کے رکھ لے۔

(۹۷۸۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کے لئے نبی ملیلہ تشریف لے آئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے، جب تکبیر ہونے لگی تو نبی ملیلہ نے صحابہ کرام مختلفہ کو ہاتھ کے اشار سے سے فرمایا کہتم لوگ یہیں تظہر و، اور نبی ملیلہ تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو مخسل فرمار کھا تھا اور سرسے پانی کے قطرات عبک رہے تھے، پھر آپ ملی ٹینی کھے لوگوں کونماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہوکر فرمایا مجھ پر شسل واجب تھالیکن میں غسل کرنا بھول گیا تھا۔

( ٩٧٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَي النَّوْآمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَنْعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ شَبْحَ الذِّرَاعَيْنِ أَهُدَبُ أَشْفَارِ النَّوْآمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَنْعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ شَبْحَ الذِّرَاعَيْنِ أَهُدَبُ أَشُفَارِ الْهُونَ فَا لَهُ مُنْ الْمُنْكِبَيْنِ يُقْبِلُ إِذَا أَفْبَلَ جَمِيعًا وَيُدْبِرُ إِذَا أَذْبَرَ جَمِيعًا قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ بِأَبِي وَأُمِّي الْهُونَ قَارِمَةً عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا سَحَّابًا بِالْأَسُواقِ [راحع: ٣٣٤].

(۹۷۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ نبی ملیٹا کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے سے کہ آپ مٹائٹیڈ ایکے ہاتھ بھرے ہوئے ، آکھوں کی پلیس کمی اور گھنی اور دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، آپ مٹائٹیڈ اپوری طرح متوجہ ہوتے اور پوری طرح رخ بھیرتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ فیش گویا ہٹکلف بے حیانہ بنتے سے، اور نہ بی بازاروں میں شور بی تے ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ فیش گویا ہٹکلف بے حیانہ بنتے سے، اور نہ بی بازاروں میں شور بی تے بھرتے سے۔ (۹۷۸۷) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ أَبِی ذِنْبٍ وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُوتِی عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي أُمَّ الْقُرْآنِ هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَهِيَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمُ [صححه البحاري (٤٧٠٤)]. [انظر: ٩٧٨٩].

(۹۷۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے سورہ فاتحہ کے بارے فر مایا یہی ام القرآن ہے، یہی سینع مثانی اور یہی قرآن عظیم ہے۔

( ٩٧٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَهَاشِمٌ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَوْلَا أَمْرَانِ لَآخْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَمْلُوكًا وَذَلِكَ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَبْدًا يُؤَدِّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ يَرْبِدُ إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا [انظر ٩٨٣٩].

(۸۸) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیا استفاد اللہ اللہ اور اپنے آقا دونوں کے حقوق کوادا کرتا ہوتوا سے ہمل برد ہرااجر ملتا ہے۔

( ٩٧٨٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي [راحع: ٩٧٨٧].

(۹۷۸۹) حضرت ابو ہریرہ ٹلاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکی نے سورہ فاتحہ کے بارے فر مایا یہی ام القرآن اورام الکتاب ہے، یہی سبع مثانی ہے۔

( ٩٧٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَصِيرٌ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبِنْسَتُ الْمُرْضِعَةُ وَنِعْمَتُ الْفَاطِمَةُ [صححه البحارى (٧١٤٨)، وابن كبان (٤٤٨٢)]. [انظر: ١٠١٦٥].

(۹۷۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹو سے مردی ہے کہ حضور نبی مکرم، سرور دو عالم مُلَاٹیو ارشاد فرمایا عنقریب تم لوگ حکمرانی کی خواہش اور حرص کرو گے، لیکن میر حکمرانی قیامت کے دن باعث حسرت وندامت ہوگی، پس وہ بہترین دودھ پلانے اور بدترین دودھ چھڑانے والی ہے۔

( ٩٧٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرُنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ اخْتَصَمَ آدَمُ وَمُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ فَخَصَمَ آدَمُ مُوسَى فَقَالَ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِى أَشْقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ ٱليِّسَ تَجِدُ فِيهَا أَنْ قَدْ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَى مُوسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ ٱليِّسَ تَجِدُ فِيهَا أَنْ قَدْ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَى مُوسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ ٱليِّسَ تَجِدُ فِيهَا أَنْ قَدْ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَى مُوسَى قَالَ مُحَمَّدُ قَبْلُ أَنْ يَخُلُقَنِى قَالَ بَلَى قَالَ عَمْرُو بُنُ سَعِيدٍ وَابْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْجِمْيَرِيُّ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى قَالَ مُحَمَّدُ يَكُفِينِى آوَّلُ الْحَدِيثِ فَخَصَمَ آدَمُ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامِ [انظر: ٢٦٢٤]

### هي مُنلهُ احَرِينَ بل يَهَدُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۱۹۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی الیسا نے فر مایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم وموی الیسا کی باہم ملاقات ہوگئی، حضرت موی الیسا کہتے گئے کہ آپ وہی آ دم ہیں کہ اللہ نے آپ کواپنے دست قدرت سے پیدا کیا ، آپی جنت میں آپ کو شہر ایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو تجدہ کروایا، پھر آپ نے بیکام کردیا؟ حضرت آ دم الیسا نے فر مایا کیا تم وہی ہوجس سے اللہ نے کلام کیا اور اس پر تورات نازل فر مائی ؟ حضرت موی الیسا نے عرض کیا جی باں! حضرت آ دم الیسا نے فر مایا کیا میری پیدائش سے قبل رہے محضرت آ دم الیسا ہوا تم نے تورات میں پایا ہے؟ انہوں نے کہا جی باں! اس طرح حضرت آ دم الیسا، حضرت موی الیسا پیدائش سے قبل رہے محم کھا ہوا تم نے تورات میں پایا ہے؟ انہوں نے کہا جی بان! اس طرح حضرت آ دم الیسا، حضرت موی الیسا پیدائش سے قبل رہے کہا تھا کہا ہے۔

( ٩٧٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَرَسُولِ اللَّهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُّوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ وَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّةُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللِّهُ الل

(۹۷۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ٹی طائیا نے بنوعبدالمطلب سے فر مایا کہ اے بٹی عبدالمطلب! اپنے آپ کواللہ سے خریدلو، اے پینجبر خداکی کھو بھی ، اور اے فاطمہ بنت محمد (مَلَّ الْلَّيْمُ) اپنے آپ کواللہ سے خریدلو، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے تہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم جو چاہو، مجھ سے مال ودولت ما نگ سکتی ہو۔

( ٩٧٩٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى آحَدِكُمْ يَوْمٌ لَأَنْ يَرَانِى ثُمَّ لَآنْ يَرَانِى آحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ آهْلِهِ وَمَالِهِ [انظر: ٢٦ ٨١]

(۹۷۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے نبی ملیکا نے فر مایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں محمد (منافیئم) کی جان ہے، تم میں سے کسی پرایک دن ایسا بھی آئے گا جب اس کے نز ذیک جمھے دیکھنا اپنے اہل خانداور اپنے مال و دولت سے زیادہ محبوب ہوگا۔

(۹۷۹٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَقِيمُ لَكَ الْمُوْأَةُ عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّمَا هِي كَالصَّلَعِ إِنْ تُقِمُهَا تَكْسِرُهَا وَإِنْ تَتُوْكُهَا تَسْتَمْتُعُ بِهَا وَفِيهَا عِوجٌ [صححه البحاري(١٨٤٥) ومسلم(٢١٤١)] [انظر:٥٠١٤] [انظر:١٠٨٥،١٠٤] وَإِنْ تَتُوكُهَا تَسْتَمْتُعُ بِهَا وَفِيهَا عِوجٌ [صححه البحاري(١٨٤٥) ومسلم(٢٥٤١)] [انظر:٥٠١٥] ووقو پلى كى طرح (٩٤٩٢) حضرت ابو بريره دُلُّون عروى ہے كہ ني النِيا نے فرما يا عورت ايك خصلت پر بھي نہيں روعتى ، وہ تو پلى كى طرح بوتى ہے، اگرتم اسے سيدها كرنے كى كوشش كرو گيتو اسے تو ژ دُالو گيا وراگراسے اس كے حال پر چھور دو گيتو اس كے اس فرير ھي بن كے ساتھ بي ن كے ساتھ بي اس سے فائدہ الحالوگ اوراگراسے اس كے حال پر چھور دو گيتو اس كے اس

(٩٧٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَفِى مُؤَخَّرِ الصَّفُوفِ رَجُلٌ فَآسَاءَ الصَّلَاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ أَلَا تَتَقِى اللَّهَ أَلَا تَرَى كَيْفَ تُصَلِّى إِنَّكُمْ تَرَوُنَ أَنَّهُ يَخْفَى نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ أَلَا تَتَقِى اللَّهَ أَلَا تَرَى كَيْفَ تُصَلِّى إِنَّكُمْ تَرَوُنَ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ أَلَا تَتَقِى اللَّهَ أَلَا تَرَى كَيْفَ تُصَلِّى إِنَّكُمْ تَرَوُنَ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَى اللَّهُ اللهِ إِنِّى اللَّهُ إِنِّى كَنْ خَلْفِى كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَى آوسَحَم مسلم (٢٣٤)، وابن عَلَى شَيْءَ فَي اللهِ إِنِّى لَلْهَ إِنِّى لَلْرَى مِنْ خَلْفِى كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَى آوسَحَم مسلم (٢٣٤)، وابن عزيمة: (٤٧٤ و٤٢٤)].

(9490) حضرت ابو ہر میرہ الگائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا نے جمیں نماز ظہر پڑھائی، مجھیلی صفوں میں ایک آ دلی کھڑا تھا جونما ذصح طریقے سے نبیں پڑھ رہا تھا، نبی طائیا جب سلام چھیر کرفارغ ہوئے تو اسے پکار کرفر مایا کہ تم اللہ سے نبیں ڈرتے؟ تم کیسے نماز پڑھ رہے تھے؟ تم لوگ یہ بھتے ہو کہ تمہاری حرکات جھ پڑفی رہتی ہیں، بخدا! میں تہ ہیں اپنے پیچھے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔

( ٩٧٩٦) حَدَّثَنَا يَزِبدُ قَالَ أَخْرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَذٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ آخْنَاهُ عَلَى وَلَذٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي خَلْهُ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ آخْنَاهُ عَلَى وَلَذٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي خَلْهُ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ آخْنَاهُ عَلَى وَلَذٍ فِي صِغَوِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي خَلْقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَدٍ فِي عَلَيْهِ وَالْرَعَاهُ عَلَى وَلَا إِنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِيهِ وَالْوَعَامُ عَلَى وَلَهُ إِلَى عَلَيْهِ وَالْعَاهُ عَلَى وَلَوْ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَوْ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَوْعِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَى عَلَيْهِ وَلَوْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ اللَ

(۹۷۹۲) حضرت ابو ہریرہ نظافۂ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا اونٹ پر سواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین عور تیں قریش کی ہیں جو بجین میں اپنی اولا دیر شفیق اور اپنے شوہر کی اپنی ذات میں سب سے بڑی محافظ ہوتی ہیں۔

(٩٧٩٧) حَلَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بَنِ يَسَارٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيْسَ بِالَّذِى تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِى لَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُعْطَى [انظر: ٩١٠٠]

(۹۷۹۷) حضرت ابو ہریرہ رہ النظاعے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مسکین وہ نہیں ہوتا جے ایک دو مجبوریں یا ایک دو لقے لوٹا دیں ،اصل مسکین وہ ہوتا ہے جولوگوں سے سوال بھی نہ کرے اور دوسروں کو بھی اس کی ضروریات کاعلم نہ ہو کہ لوگ اس پرخرچ ہی کردیں۔

( ٩٧٩٨) حَلَّنَا يَوِيدُ قَالَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَمُحَمَّدٌ عَمَّنُ سَمِعَ آبَا صَالِحِ السَّمَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاتَلَ آحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ السَّمَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاتَلَ آحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ السَّمَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاتَلَ آحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ الْعَرْجَةَ [راحع: ٧٣١٩، ٧٣١٩].

(۹۷۹۸) حضرت ابوہریرہ رفائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چبرے پر مارکے سے اجتناب کرے۔

# هُمُ مُنْ الْمُ الْمَدُّنُ بِلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

( ٩٧٩٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ يُدُعَوْنَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ وَلِآهُلِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَلُ أَحَدٌ يُدُعَوْنَ بِذَلِكَ الْعُمَلِ وَلِآهُلِ الصِّيَامِ بَابٌ يُدُعُونَ مِنْهُ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ أَحَدٌ يُدُعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ كُلِّهَا الصِّيَامِ بَابٌ يَدُعُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكُرٍ [راحع: ٢٦٢١].

(۹۷۹۹) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ہر کمل والوں کے لئے جنت کا ایک دروازہ مقرر ہے جہاں سے آئیں پکاراجائے گا، چنانچے روزہ داروں کے لئے بھی ایک دروازہ ہوگا جس کا نام''ریان'' ہے۔

حضرت صدیق اکبر اللفظ نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا کسی آدمی کوسارے دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟ نی علیہ نے فرمایا ہاں! اور جھے امید ہے کہ آ ہے بھی ان لوگوں میں سے ہیں۔

( . ٨٠٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَغْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ نَبِيًّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَذَغَنْهُ نَمُلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ نَبِيًّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَذَغَنْهُ نَمُلَةٌ وَاحِدَةً [صححه البحارى (٣٣١٩)، ومسلم ٢٢٤١)].

(۹۸۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیکا نے فر مایا ایک نبی نے کسی درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، انہیں کسی چیونی نے کاٹ لیا، انہوں نے اپنے سامان کو وہاں سے ہٹانے کا تھکم دیا اور چیونٹیوں کے پورے ہل کو آگ لگا دی، اللہ نے ان کے پاس وی جیجی کہ ایک ہی چیونٹی کو کیوں نہ سزادی ؟ (صرف ایک چیونٹی نے کاٹاتھا، سب نے تونہیں)

( ٩٨٠١) حَلَّتُنَا يَزِيدُ قَالَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُعَيْقِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدٍ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ لَمْ يُصْبَطُ إِسْنَادُهُ إِنَّمَا هُوَ شُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ الْعُتُوارِيُّ وَهُوَ صَاحِبُ آبِي سَعِيدٍ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ لَمْ يُصْبَطُ إِسْنَادُهُ إِنَّمَا هُوَ شُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ الْعُنُوارِيُّ وَهُوَ صَاحِبُ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ وَعَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى آتَخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفِنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى آتَخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفِنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَى الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى الْتَعْرَبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى آتَكُونُ عَلْمُنَا لَنُ تُخْلِفِنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَى الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ لَعَنْدُ إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٩ ٣٠٧].

(۱۰۹۸) حضرت ابوسعید خدری ٹاٹٹو اور ابو ہرئے ہو ٹاٹٹو سے مردی ہے کہ نبی طیسانے فرمایا اے اللہ! میں تجھ سے بیدوعدہ لیتا ہوں جس کی تو جھ سے بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا کہ میں نے انسان ہونے کے ناسطے جس مسلمان کوکوئی آؤیت پہنچائی ہو، یا اسے برا بھلا کہا ہو، یا اسے کوڑے مارے ہول یا اسے لعنت کی ہوتو تو اس فخص کے حق میں اسے باعث رحمت و تزکیہ اور قیامت کے دن اپنی قربت کا سبب بنادے۔

( ٩٨.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ آبِي سَلَمَةَ قَالَ رَآيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَقُلْتُ سَجَدْتَ فِي سُورَةٍ مَا يُسْجَدُّ فِيهَا قَالَ إِنِّي رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ

# هُ مُنْ لِمَا اَحَمْرُ مِنْ لِيَدُ مُرْكِ رَقِي اللَّهِ مُنْ لِمُنْ اِللَّهِ مُنْ لِمُنْ اِللَّهُ مُرْكِرُة وَعَيْنُهُ اللَّهِ مُنْ لِمُا اَحْدُ مُنْ لِمَا اللَّهُ مُرْكِرَة وَعَيْنُهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْكِرَة وَعَيْنُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْكِرَة وَعَيْنُهُ اللَّهُ الللَّاللّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا

فِيهَا [راجع: ٩٣٣٧].

(۹۸۰۲) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کو دیکھا کہ انہوں نے سورہ انشقاق کی تلاوت کی اور آئیت سجدہ پر پہنچ کر سجدہ تلاوت کیاء میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کواس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیکیا کواس میں سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی سجدہ نہ کرتا۔

(٩٨.٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْقَارِىءُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ آمِينَ فَوَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ آمِينَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راجع: ٧١٨٧]

(۹۸۰۳) حضرت ابو ہریرہ نگائٹ سے مروی ہے کہ نی علیہ ان فرمایا جب امام غیبِ الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الصَّالِّینَ کہدلے تو مقتذی اس پر آمین کیے، کیونکہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوجائے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جا کیں گے۔

( ٩٨.٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ كَإِذَّنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجُهَرُ بِهِ [راحع ٢٦٥٧].

(۱۹۸۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فرمایا اللہ نے کسی چیز کی ایسی اجازت نہیں وی جیسی اپنے نبی کو قرآن کریم ترنم کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔

( هَ. ٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فَقَالَ مَنْ هَذَا قِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ لَقَدُ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ [راجع: ٢٨٦٣].

(۹۸۰۵) حضرت ابو ہریرہ رفاقتیئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک آ دمی کی تلاوت کی آ وازشی ، نبی علیظ نے پوچھا میرکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن قیس (ابومویٰ اشعری) نبی علیظ نے فر مایا انہیں حضرت داؤد علیظ جیسا سرعطاء کیا گیا ہے۔

( ٩٨.٦) حَدَّثَنَا نَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَآسُتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ [راجع: ٧٧٨].

(۲ - ۹۸ ) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا میں دن میں روز اندسوم تنبرتو بدواستدففار کرتا ہوں۔

( ٨٨.٧ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمَدِينَةُ مَنْ أَخْدَتَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا أَوْ تَوَلَّى عَيْرَ مَوْلًا هُ وَقَالَ قَالَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا [انظر: ١٠٨١٦].

### هُ مُنلُا احَٰرُن شِل مِينَةِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(۷۰۷) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَا الله مَلْ الله مَلَا الله مَلْ الله مَلَا الله مَلْ ال

( ٩٨.٨) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكِ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ زَنَيْتُ فَآعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءً مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ زَنَيْتُ فَآعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءً مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ زَنَيْتُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ انْطَلِقُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَقَالَ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْسِ فَقَالَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ زَنَيْتُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ انْطَلِقُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَقَالَ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فِي يَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ فَذُكِرَ لِرَسُولِ فَانْطَلَقُوا بِهِ فَلَكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِوْ ارْهُ حِينَ مَسَّتُهُ الْحِجَارَةُ قَالَ فَهَالًا تَرَكُتُمُوهُ إِراحِم ٢٧٨٣٧].

(۹۸۰۸) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ حضرت ماعز بن مالک اسلمی ڈاٹنڈ نی مایشا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے یا
رسول اللہ! مجھ سے بدکاری کا گناہ سرز د ہو گیا ہے، ٹی ملیشا نے بیس کر منہ پھیر لیا، انہوں نے دائیس جانب سے آ کر بہی کہا،
ثی ملیشانے پھر منہ پھیر لیا، پھر بائیس جانب سے آ کر بہی عرض کیا، نبی ملیشانے پھراعراض فر مایالیکن جب چوتھی مرتبہ بھی انہوں
نے اقرار کیا تو نبی ملیشانے فر مایا کہ انہیں لے جاکر ان پر حدر جم جاری کرو، صحابہ کرام ڈوکٹھ انہیں لے گئے، صحابہ ڈوکٹھ نے
نی ملیشانے ذکر کیا کہ جب انہیں پھر گئے تو وہ بھاگ رہے تھے، نبی ملیشانے فر مایا تو پھرتم نے انہیں چھوڑ کیوں نہ دیا؟

( ٩٨.٩ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ [صححه ابن حزيمة: (٢٠٦٠)، وصحح اسناده البوصيرى قال الألباني حسن صحيح (ابو داود: ٢٣٥٣، ابن ماحة: ١٦٩٨). قال شعيب: صحيح دون ((ان يوخرون))].

(۹۸۰۹) گذشته سند سے ہی مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا دین اس وفت تک غالب رہے گا جب تک لوگ روز ہ افظار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہودونصاری اسے وفت مقررہ سے بہت مؤخر کر دیتے ہیں۔

( ٩٨١٠) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوْ الْمُؤْمِنَةِ فِي جَسَدِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئةٍ [راحم: ٢٥٨١].

(۹۸۱۰) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی الیائی فرمایا مسلمان مرد وعورت پرجسمانی یا مالی یا اولا دکی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا آیک گناہ بھی باتی نہیں ہوتا۔

( ٩٨١١ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْبَرِى هَذَا عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ [راحع: ٢ - ٨٧]

(۹۸۱۱) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا میرا بیمنبر جنت کے درواز وں میں سے کسی درواز ہے پر ہوگا۔

( ٩٨١٢ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِفَارٌ وَأَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ خَيْرٌ مِنْ

#### ﴿ مُنلُا المَانُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنالًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّل

الْحَيَّيْنِ الْحَلِيفَيْنِ أَسَدٍ وَخَطَفَانَ وَهَوَازِنَ وَتَمِيمٍ فَإِنَّهُمُ أَهْلُ الْخَيْلِ وَالْوَبَرِ [صححه مسلم (٢٥٢١)، وابن حبان (٧٢٩٠)]. [انظر: ٢٠١٣].

(۹۸۱۲) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا قیامت کے دن قبیلۂ اسلم ،غفار اور مزینہ وجبینہ کا پچھے حصہ اللہ کے نزدیک بنواسد، بنوعظفان وہوازن اور تمیم سے بہتر ہوگا کیونکہ بیلوگ گھوڑوں اور اونٹوں والے ہیں۔

( ۹۸۱۳ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ إِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَكَ مَالًا فَلِآهُلِهِ وَمَنْ تَوَكَ ضِيَاعًا فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَكَ مَالًا فَلِآهُلِهِ وَمَنْ تَوَكَ ضِيَاعًا فَإِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَكَ مَالًا فَلِآهُلِهِ وَمَنْ تَوَكَ ضِياعًا فَإِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَكَ ضِياعًا فَإِلَى اللَّهِ عِلْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَلَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَلَّ عَلِيهِ وَمَنْ تَوَلَّ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَلَّ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَلَّ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَلَّ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَلَّ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَلَّ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَلِي عَلَيْهِ وَمَا مِنْ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَلِيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمُ عَلَيْكُولُولُ اللَّ

( ٩٨١٤ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدُنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ يَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُقَالُ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَيُقَالُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ فَقَالَ آبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَالُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ

(۹۸۱۳) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جنت میں سب سے کم در ہے کا آ دمی وہ ہوگا جواللہ کے سامنے اپنی تمناؤں کا اظہار کرے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ بیاورا تا ہی مزید تجھے دیا جاتا ہے ، اوراس کے دل میں ڈالا جائے گا کہ فلاں فلاں چیز بھی ما نگ اور پھر یہ جملہ کہا جائے گا، جبکہ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ نبی علیا نے اس کے متعلق فر مایا کہ یہ اوراس سے دس گنا مزید تجھے دیا جاتا ہے۔

( ٩٨١٥ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّتُ النَّارُ وَالْحَنَّةُ فَقَالَتُ النَّارُ يَدُخُلُنِى الْجَبَّارُونَ وَقَالَتُ النَّارِ ٱنْتِ عَذَابِى ٱنْتَقِمُ بِكِ وَالْمَسَاكِينُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلنَّارِ ٱنْتِ عَذَابِى ٱنْتَقِمُ بِكِ مِنْ شِئْتُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ آنْتِ رَحْمَتِى ٱرْحَمُ بِكِ مَنْ شِئْتُ

(۹۸۱۵) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نی علیظ نے فر مایا ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں باہمی مباحثہ ہوا، جنت کہنے گئی کہ مجھ میں مرف فقراء اور کم تر حیثیت کے لوگ داخل ہوں گے، اللہ نے مرف فقراء اور کم تر حیثیت کے لوگ داخل ہوں گے، اللہ نے جہنم سے فرمایا کہ تو میر اعذاب ہے، میں جے چاہوں گا تیرے ذریعے اسے سزادوں گا اور جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، میں جے جاہوں گا۔

( ٩٨١٦) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى أُحُدًّا ذَهَبًا يَمُرُّ عَلَىَّ ثَالِئَةٌ وَعِنْدِى مِنْهُ فَأَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنِّى إِلَّا أَنْ أَرْصُدَهُ فِي دَيْنِ يَكُونُ عَلَىَّ

(۹۸۱۷) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرماً یا اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی سونے کا بن کر آجائے تو مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ اسے راو خدا میں خرج کردوں اور تین دن بھی مجھ پرنہ گذرنے پاکیں کہ ایک دیناریا درہم بھی میرے پاس باتی نہ

# هي مُنلاً) اَخْرِينْ بل يُنظِيمُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنظِيمُ اللهُ هُرِيْرَة عِنْ اللهُ هُرَيْرَة عِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنظِيمُ اللهُ الل

بيجى سوائے اس چيز كے جوميں اپنے او پرواجب الا داء قرض كى ادائيگى كے لئے روك لوں۔

( ٩٨١٧ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا رِجَالًا كُلُّهُمْ يَكُذِبُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْأَلْبَانِي: حسن الإسناد (ابو داود: ٤٣٣٤). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٠٨٤٠].

(۹۸۱۷) اور نبی طینی نے فرمایا قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمیں کذاب و دجال لوگ ظاہر نہ ہوجا کیں، جن میں سے ہرا یک اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھے گا۔

( ۹۸۱۸ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَتَتّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَلْكُمْ بَاعًا بِبَاعٍ وَذِرَاعًا بِلِي وَيُورَاعًا بِلِي اللّهِ اللّهُ وَالنّصَارَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالنّصَارَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

( ٩٨١٩ ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَنَا عَلَى بِنْرٍ أَسْقِى فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبَا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِيهِمَا ضَغْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَنَزَعَ حَتَّى اسْتَحَالَتُ فِى يَدِهِ غَرُبًا وَضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن فَلَمْ أَرَ عَنْقَرِيَّ يَفُرِى فَرْيَهُ [انظر: ٢٢٢]

(۹۸۱۹) اُدر نبی علیا نے فرمایا ایک مرتبہ میں سور ہاتھا، خواب میں میں نے دیکھا کہ میں اپنے حوض پر ڈول کھینچ کرلوگوں کو پانی پلا رہا ہوں، پھر حضرت ابو بکر رٹائٹڈ آئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ایک دو ڈول کھینچ کیکن اس میں پچھ کمزوری کے آثار سے مہور حضرت عمر رٹائٹڈ میرے پاس آئے، اللہ ان پررحم فرمائے، انہوں نے وہ ڈول لیا، ان کے ہاتھ میں آ کروہ بڑا ڈول بن گیا اور لوگ سیراب ہوگئے، میں نے کسی عبقری آ دمی کوان کی طرح ڈول بھرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ١٩٨٠) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ يَهُودِيٌّ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ قَالَ فَلَطَمَهُ رَجُلٌ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا قَالَ فَالَى الْبَهُودِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا قَالَ فَالْتَى الْبَهُودِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُفِحَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُفِحَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَالَّهُ وَسَلَّمَ وَيَا اللَّهُ وَسَلَّمَ وَيَا اللَّهُ وَسَلَّمَ وَيَعْ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَيَا اللَّهُ وَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي النَّهُ وَمَنْ فَي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي النَّهُ وَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي النَّهُ وَمَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي النَّهُ وَمَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي النَّهُ وَمَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي النَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا آذُرِى أَرْفَعَ رَأْسَهُ قَبْلِى أَمْ كَانَ مِمَّنُ اسْتَكُنَى اللَّهُ وَمَنْ قَالَ الَّنِي حَيْرٌ مِنْ الْمَالَةُ لَكُلُولُ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّي حَيْرٌ مِنْ الْمَعْرَاقِ مِنْ فَقَالُ كَالَةً مَنْ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ فَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمَ الْمَالُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

( ٩٨٢١ ) وَبِإِسۡنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا آحَبُ الْعَبُدُ لِقَائِى ٱخْبَبُتُ لِقَائَهُ وَإِذَا كُرِهَ الْعَبْدُ لِقَائِى كُرِهْتُ لِقَائَهُ قَالَ فَقِيلَ لِآبِى هُرَيْرَةَ مَا مِنَّا مِنْ آحَدٍ إِلَّا وَهُوَ يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَيَفْظَعُ بِهِ قَالَ ٱبُو هُرَيْرَةَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كَشَفَ بِهِ

(۹۸۲۱) اورارشا دِباری تعالی ہے جب میرابندہ مجھ کے طاقات کو پیند کرتا ہے قویس بھی اس سے ملنا پیند کرتا ہوں اور جب وہ مجھ سے ملنے کو ناپند کرتا ہوں ، کسی نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے کہا کہ ہم میں سے تو ہر شخص موت کونا پیند کرتا اور اس سے طبخ کونا پیند کرتا ہوں ، کسی نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے کہا کہ ہم میں سے تو ہر شخص موت کونا پیند کرتا اور اس سے طبراتا ہے؟ انہوں نے فر مایا اس سے مرادوہ وقت ہے جب پر دے ہٹا دیئے جا کیں۔ (۹۸۲۲) وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِنِصُفِ يَوْمِ حَمْسِ مِائَةِ سَنَةِ آراجہ: ۲۷۹۳.

(۹۸۲۲) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا فقراءِ مؤمنین مالدار مسلمانوں کی نسبت پانچے سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

( ٩٨٢٣ ) وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَلَقَ كَخَلْقِى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَلَقَ كَخَلْقِى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَلَقَ كَخَلْقِى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَلَقَ كَخَلْقِي

(۹۸۲۳) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جومیری طرح تخلیق کرنے لگے، ایسے لوگوں کو جا ہے کہ ایک ذرویا مچھرپیدا کر کے دکھا کیں۔

( ٩٨٢٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَاتُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ [انظر: ١٠٦١٩،١٠٣٧]

#### هي مُنالِم اَمَانُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ ال

(۹۸۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جب تہمیں نماز پڑھنے کے لئے بکریوں اور اونٹوں کے باڑوں کے علاوہ کوئی جگہ نہ ملے تو بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لینا ، اونٹوں کے باڑے میں مت پڑھنا۔

( ٩٨٢٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آخَبَرَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بُنُ آبِي سَعِيدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَّى جِنْنَا بَيْتَ الْمِدُرَاسِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ آسُلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ ذَاكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَهَا النَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُرِيدُ ثُمَّ قَالَهَا النَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُرِيدُ وَكَلُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ ذَاكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَهَا النَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُرِيدُ وَكَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْعُهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَهُ عَنَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَصِدَهُ النَّارُضَ لِلَهُ عَنْ وَجَدَ مِنْكُمُ بِمَالِهِ شَيْعًا فَلْيَبِعُهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَهِ عَنَ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَى (٢١٦٧٣)، ومسلم (١٧٦٥)

(۹۸۲۵) حضرت ابو ہریرہ رفاق سے مردی ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ مجد نبوی میں سے کہ نبی ایک تشریف لے آئے اور اور فر مایا یہود بول کے پاس چلو، چنا نچے ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ روانہ ہوئے اور 'نہیت المدراس' (یہود بول کے ایک گرجے) میں پہنچ ، نبی علیا نے وہاں پہنچ کر آئیس تین سرتبہ دعوت دی ،اے گروہ یہود! اسلام قبول کرلو، سلامتی پاجاؤ گے اور نتیوں مرتبہ انہوں نے یہی جواب دیا کہ اے ابوالقاسم! (مُنافِیْمُ)، آپ نے اپنا پیغام پہنچ (کر اپنا حق اداکر) دیا ، آخر میں نبی علیا نے فر مایا یا و رکھو! کہ زمین الله اور اس کے رسول کی ہے ، اور میں تمہیں اس علاقے سے جلاوطن کرنا چا بتا ہوں ،اس لئے تم میں سے جس کے پاس کوئی مال ہو، وہ اسے نجے لے ، ور نہ یا در کھو! کہ زمین الله اور اس کے رسول کی ہے ۔

( ٩٨٢٦) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَيْحَتُ خَيْرُ أُهُدِيَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُمُ عَنْ شَيْءٍ فَهَلُ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ قَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلُ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ قَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ وَسُلَّمَ مِنْ أَبُوكُمْ قَلُوا أَبُونَا فُلاَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبُوكُمْ قَالُوا أَبُونَا فُلاَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبُوكُمْ قَالُوا أَبُونَا فُلاَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبُوكُمْ قَالُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهُلُ النَّارِ قَالُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهُلُ النَّارِ قَالُوا مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهُلُ النَّارِ قَالُوا لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهُلُ النَّارِ قَالُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهُلُ النَّارِ قَالُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهُلُ النَّارِ قَالُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَيْهَا أَبُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَيْهِ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُوا الْمُؤْمِلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى فَيْلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(٩٨٢٦) حضرت ابو ہریرہ والتفات مروی ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو (یہودیوں کی طرف سے ) نبی علیہ کی خدمت میں ایک

بحری صدید کے طور پرجیجی گئی جو در حقیقت زیر آلود تھی، نبی علیگا کو پیند چل گیا، آپ تُنْ الْنَیْمَ نے فرمایا کہ بیمان جیتے بہودی ہیں،
ان سب کو جمع کرو، چنانچہ وہ لوگ اکتھے ہو گئے نبی علیگا نے ان سے فرمایا بیس تم سے پچھ پو چھنا چاہتا ہوں، کیا تم چی بولو گے؟
انہوں نے کہا جی اے ابوالقاسم! مَنْ اللیگا نے فرمایا تمہارا باواکون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں آدمی، نبی علیگا نے فرمایا تم
جموٹ بولتے ہو، تمہارا باوافلاں آدمی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ سے اور درست کہتے ہیں۔

پھرنی طایشانے فرمایا کہ اگر ہیں تم سے بچھ پوچھوں تو کیا تم اس کا جواب صحیح دو گے؟ انہوں نے اقرار کرتے ہوئے کہا

کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو آپ کوخود ہی پہتہ چل جائے گا جیسے ہمارے باوا کے بارے آپ کو پہتہ چل گیا، نبی طایشانے فرمایا جہنمی

کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بچھ عرصے تک تو ہم اس میں رہیں گے، اس کے بعد آپ کی امت، نبی طایشانے فرمایا ہم بھی

ہمی شہارے بیچے جہنم میں نہیں جا کیں گے، پھرنی طیشانے فرمایا کہ اگر میں تم سے بچھ پوچھوں تو کیا تم اس کا صحیح جواب دوگ؟

انہوں نے اقرار کیا، نبی طیشانے فرمایا کیا تم نے اس بحری میں زہر ملایا تھا؟ انہوں نے اقرار کیا، نبی طیشان نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے اتر ارکیا، نبی طیشانے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے اقرار کیا، نبی طیشان نہ بہنچائے گا اور اگر

( ٩٨٢٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ آبِى سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ الْآلْبِياءِ نَبِيٌّ إِلَّا قَدُ أُعْطِى مِنْ الْآيَاتِ مَا مِثْلَهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِى أُوتِيتُهُ وَحْيًا آوُحَاهُ اللَّهُ إِلَى فَآرُجُو آنُ أَكُونَ ٱكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٧٢].

(۹۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ مروی ہے کہ نی الیشانے فر مایا ہر نی کو کچھ نہ کچھ مجزات ضرور دیئے گئے جن پر لوگ ایمان لاتے رہے اور مجھے جومجزہ دیا گیا ہے، وہ اللہ کی وی ہے جو وہ میری طرف بھیجتا ہے اور مجھے امید ہے کہ تمام انبیاء سے زیادہ قیامت کے دن میرے پیروکار ہوں گے۔

(٩٨٢٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ آبِى سَعِيدٍ عَنُ آخِيهِ عَبَّادِ بُنِ آبِى سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنُ الْأَرْبَعِ مِنُ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنُ الْأَرْبَعِ مِنُ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنُ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَشْبَعُ وَمِنْ لَفُسِ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ [راحع: ٦٩-٤٨]

(۹۸۲۸) جفرت الو ہریرہ واللہ سے مروی ہے کہ بی اللہ اید دعاء ما نگا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں چار چیز وں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں السے علم سے جو نفع ندرے، ایسے دل سے جو خشیت اور خشوع سے خالی ہو، ایسے نفس سے جو بھی سیراب ندہو، اور ایسی دعاء سے جو قبول ندہو۔ ا

( ٩٨٢٩) حَكَّاثُنَا حَجَّاجٌ قَالَ لَيْتٌ قَالَ حَدَّثِنِي بُكَيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُعَيْمٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ اللَّهُ مَلَّا الْمُحْمِرِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ مَعْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوْقَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَسَجَدَ فِيهَا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

# هي مُنلاً) مَرْنَ بِل يَهِ مِنْ أَن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَن اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

عَلَيْهُ وَمَدَّلَمُ يَشْجُدُ فِيهَا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

(۹۸۲۹) نیم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیل نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹا ڈٹا کے ساتھ اس مجدے اوپر نماز پڑھی ، اس میں انہوں نے سورہ انشقاق کی تلاوت کی اور آنستا قبی کہ ایک مرتبہ بیٹ کر کورہ تلاوت کی افر مایا کہ میں نے نبی طیا کہ کوری یہاں جدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (۹۸۳۰) حَدَّثَنَا تُحجَّاجٌ وَیُونُسٌ قَالَا حَدَّثَنَا لَیْتٌ قَالَ حَدَّثَنِی بُگیرٌ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ آبِی هُریَرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا یُنَجِّی آحَدًا مِنْکُمْ عَمَلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ وَلَا أَنْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَلَا أَنْ یَتَعَمَّدَنِی اللَّهُ بَرَحُمَتِهِ وَلِکِنْ سَدِّدُوا

(۹۸۳۰) حضرت ابو ہر برہ انگلٹنگ مروی ہے کہ نبی طلیقانے فرمایاتم میں ہے کئی شخص کواس کاعمل نجات نبیس دلاسکتا، ایک آدی نے بع چھایارسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فرمایا جھے بھی نہیں،الا میر کہ میرارب جھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے،البتہ تم سیدھی راہ اختیار کیے رہو۔

(۹۸۳۱) حَذَّنَنَا حَجَّا جَ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَشِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا مِانَةَ بَسَنةٍ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَشِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا مِانَةَ بَسَنةٍ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَشِيرُ الرَّاكِ فِي ظِلِّهَا مِانَةَ بَسَنةٍ (٩٨٣١) عَنْ سَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِر يَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَي الْمَعْتَقِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَى الْمُعَلِّمُ مَا عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِلْ مَلْمَ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُ مِلْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ ع

( ٩٨٣٣ ) حَلَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَلَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَلَّثِنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ سَمِع آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَحُد فَجَاءَتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ قُمَامَةُ بُنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهُلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ هِنُ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَحَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْلٌ إِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلُ تَقْتُلُ تَقْتُلُ تَقْتُلُ تَقْتُلُ تَقْتُلُ تَقْتُلُ تَقْتُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ اللَّهُ عَلَى هَا عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ يَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

# مُنالَ الْمَرْانِ لِيَدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

آحَبَّ الْبِلَادِ إِلَى ۚ وَإِنَّ حَيْلَكَ آخَذَتْنِى وَإِنِّى أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَأْتَ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ آسُلَمْتُ مِّعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنُطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنُطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنُطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنُطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنُطَةٍ حَتَى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنُطَةٍ حَتَى يَأُذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ

(۹۸۳۲) حضرت الو ہریرہ ڈٹاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بی علیہ نے جدکی طرف ایک دستہ بھیجا مسلمنا نوں نے ثمامہ بن اٹال نامی ایک خض کو جو بمامہ کا سردار تھا معزز اور مالدار آ دمی تھا، گرفتار کر کے قید کرلیا، جب وہ نبی علیہ کے پاس سے گذرا تو نبی علیہ نے اس سے پوچھا کہ ثمامہ! کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ اگر آ پ جھے قبل کر دیں گے تو ایک ایسے خض کو قبل کریں گے جس کا خون قیتی ہے، اگر آ پ جھے پراحسان کریں گے تو ایک شکر گذار پراحسان کریں گے اور اگر آ پ کو مال و دولت در کار ہوتو آ پ کو وہ ل جائے گا، نبی علیہ اس سے جھوڑ کر چلے گئے، نبی علیہ کا جب بھی اس کے پاس سے گذر ہوتا تو نبی علیہ اس سے مذکورہ بالا سوال کرتے اور وہ حسب سابق وہی جواب دے دیتا۔

ایک دن نبی طایعات فرمایا تمامہ کوچھوڑ دو، پھر لوگ اس کی درخواست پراسے انصار کے ایک کو کس کے پاس لے گئے اور اسے خسل دلوایا اور پھراس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہنے لگا کہ اسے محمد! (منگانیماً) کل شام تک میری نگا ہوں میں آپ کے چبر سے نیادہ کوئی چبرہ ناپندیدہ ، آپ کے دین سے زیادہ کوئی چبرہ ناپندیدہ ، آپ کے دین سے زیادہ کوئی جبرہ ناپندیدہ ، آپ کے کا دین میری نگا ہوں بیس تمام اویان سے زیادہ اور آپ کا مبارک چبرہ تمام چبروں سے زیادہ محبوب ہوگیا ہے ، آپ کے مواروں نے مجھے پکڑلیا تھا حالا نکہ میں عربے کے اراد سے جارہا تھا، اب آپ کی کیارائے ہے؟ نبی طیکھا نے آئیس خوشخری دی اور عمرہ کرنے کی اجازت دے دی، جب وہ مکہ مرمہ پہنچ تو کسی نے ان سے کہا کہ کیا تم بھی ہے دین ہوگئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ، بلکہ محمد رسول اللہ تا گھا جا تھ پر مسلمان ہوگیا ہوں ، اور بخدا! آج کے بعد میامہ سے فلہ کا ایک دانہ بھی تنہارے پاس نہیں پہنچ گا ، یہاں تک کہ نبی طیکھا جا تھ پر مسلمان ہوگیا ہوں ، اور بخدا! آج کے بعد میامہ سے فلہ کا ایک دانہ بھی تنہارے پاس نہیں پہنچ گا ، یہاں تک کہ نبی طیکھا جا تھ پر مسلمان ہوگیا ہوں ، اور بخدا! آج کے بعد میامہ سے فلہ کا ایک دانہ بھی تنہارے پاس نہیں کہنچ گا ، یہاں تک کہ نبی طیکھا جا تھ بر مسلمان ہوگیا ہوں ، اور بخدا! آج کے بعد میامہ سے فلہ کا ایک دانہ بھی تنہاں جا کہ بیاں تک کہ نبی طیکھا وارت دے دیں۔

( ٩٨٣٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّهُ سُئِلَ عَنُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةٍ أَبِيهَا أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةٍ أَبِيهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَةٍ أُمِّهَا فَقَالَ قَالَ فَهُو لَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَةً أُمِّهَا وَعَمَّةً أُمِّهَا بِتِلْكُ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمُنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمُنْزِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّضَاعِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِتِلْكَ

(۹۸۳۳) امام زہری مُواللہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا کوئی آ دمی اپنے نکاح میں ایک عورت اور اس کے باپ کی خالہ کو، یا اس کی ماں کی خالہ کو، یا اس کے باپ کی پھوپھی کو یا اس کی ماں کی پھوپھی کوجع کرسکتا ہے؟ انہوں نے قبیصہ بن ذو یب کے

# هي مُنالًا اَمَٰذِينَ بِلِيَّةِ مِنْ الْمَالِيَ فَالْمَالِيَ فَالْمَالِيَ فَوْلِيُولَا مِنَالًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حوالے سے چھنرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹ کی بیر حدیث سنائی کہ نبی علی<sup>قیل</sup> نے ایک عورت اوراس کی خالہ یا پھوپھی کو نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت فر مائی ہے اور ہماری رائے بیہ ہے کہ اس کی مان کی خالہ اور پھوپھی بھی اسی زمرے میں آتی ہے اور رضاعت کارشتہ ہوتو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔

(٩٨٣٤) حَلَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَلَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَلَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ آخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَذْرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا [انظر: ١٠٩٠٦]

(۹۸۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹنئے مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نمازمل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرو۔

( ٩٨٢٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ لِصَبِى تَعَالَ هَاكَ ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كَذَّبَةٌ

(۹۸۳۵) حضرت ابو ہریرہ اللظ سے مروی ہے کہ نی طلیقانے فر مایا جو نیچ سے یوں کیے کدادھرآؤ، یہ لے لواور پھراسے کچھند دے تو یہ جھوٹ ہے۔

(٩٨٣٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ (ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَكَانَ يَكُبُّرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَامَ مِنْ الشَّجُودِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُ مُرَاثِنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَالَا وَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَامَ مِنْ الشَّجُودِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجُدَتَيُن [راحع: ٢٣٦].

(٩٨٣٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَحَدَ مِنْ الْمَالِ بِحَلَالٍ أَوْ بِحَرَامٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَحَدَ مِنْ الْمَالِ بِحَلَالٍ أَوْ بِحَرَامٍ وَاحْدَامُ إِلَيْ الْمَرْءُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمَالِ بِحَلَالٍ أَوْ بِحَرَامٍ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ وَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمَالِ بِحَلَالٍ أَوْ بِحَرَامٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

(٩٨٣٧) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹوسے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فرمایا لوگوں پرایک زماندایسا بھی آئے گاجس بین آ دمی کواس چیز کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ حلال طریقے سے مال حاصل کررہا ہے یا حرام طریقے سے۔

( ٩٨٣٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَيَزِيدُ قَالَا ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْتٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ

# الله المرابي الله المرابي المر

صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَهُ يَدَعُ قُولُ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَوَابَهُ [صححه البحاري (١٩٠٣)، وابن حزيمة: (١٩٩٥)، وأبن حبان (١٤٩٥)]. [انظر: ١٩٥٥، ١].

(۹۸۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیگانے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کربھی جھوٹی بات اور کام اور جہالت نہ چھوڑ ہے تو اللّٰد کواس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

( ٩٨٣٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَوْلَا آمْرَانِ لَٱحْبَبُتُ أَنْ أَكُونَ عَبُدًا مَمْلُوكًا وَذَلِكَ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا وَذَلِكَ أَنِّي الْمُمُلُوكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا وَذَلِكَ أَنِّي الْمُمُلُوكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا وَذَلِكَ أَنِّي اللَّهُ عَبْدًا يُؤَدِّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدًا يُؤَدِّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدًا يُولُونَ عَبْدًا يُؤَدِّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدًا يُؤَدِّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدًا يُؤَدِّى مَوَّ تَيْنِ [راحع ٢٨٨٠].

(۹۸۳۹) حضرت ابو ہر آرہ وظافنے ہے مروی ہے کہ اگر دو چیزیں نہ ہوتیں تو مجھے کسی کی ملکیت میں غلام بن کرر ہنازیا دہ پیند تھا، کیونکہ غلام اپنے مال میں بھی کوئی نضرف نہیں کر کم آ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ٹبی ملیٹھ کو یے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آتا کے حقوق دونوں کو اداکرتا ہوتو اسے ہمل پرو ہر ااجر ملتا ہے۔

( ٩٨٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اللهُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُوطِنُ رَجُلٌ مُسُلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالدِّكُرِ إِلَّا تَبَشَبَشَ اللَّهُ بِهِ النَّهِ عَلَيْهِمُ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمُ [راحع: ١٣٣٢] يَعْنِي حِينَ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْعَائِبِ بِغَائِبِهِمُ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمُ [راحع: ١٣٣٨]

(۹۸۴۰) حضرت ابو ہریرہ والنظام مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جو محض وضوکرے اورخوب اچھی طرح اور مکمل احتیاط سے کرے، پھر مسجد میں آئے اور اس کا مقصد صرف نماز پڑھنا ہی ہوتو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی مسافر کے ایسے گھر پہنچنے پراس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں۔

( ٩٨٤١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَهُ فَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِيدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحُوهُ [راحع: ٨٠٥١]

(۹۸۴۱) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

(٩٨٤٢) حَلَّثُنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَا أَخْبَرُنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذُكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ وَيَلَمُ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذُكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ يَتَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ وَلَهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ وَلَى مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَهُ يَذُكُونُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَالِّوا عَلَى نَبِيهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ إِلَّا كُانَ عَلَيْهِ مَ

(۹۸ ۲۲) حضرت ابون یہ ہی تا تین سے مروی ہے کہ نبی طبیع نے فرمایا جولوگ کسی جگہ پرمجلس کریں، کیکن اس میں اللہ کا فرکر اور نبی علیلا پر دروو نہ کریں، اور جدا ہوجا کیں وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔

### هي مُنلاً اعَدُرَيْ بل يَنظِ مَنْ اللهُ هُرَيْدُولاً يَنْ مُنظِ اللهُ هُرَيْدُولاً يَعْلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ

(٩٨٤٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ لَيْتٍ قَالَ حَدَّثِنِي بِكُيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُوَيُوْةَ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَعْتُ وَقَالَ إِنْ وَجَدُتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُويُشِ فَآخُرِ قُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدُنَا الْخُرُوجَ إِنِّى كُنْتُ أَمَرُتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا [راحع: ١٥٠٨].

(۹۸۳۳) حضرت الو ہریرہ نگانٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ایک مرتبہ ہمیں ایک فشکر کے ساتھ بھیجا اور قریش کے دوآ دمیوں کا مام کے کرفر مایا اگرتم ان دونوں کو پاؤ تو آئیں آگ میں جلا دینا، پھر جب ہم لوگ روانہ ہونے کے اراد سے نکلنے لگے تو نبیل آگ میں جلا دینا، پھر جب ہم لوگ روانہ ہونے کے اراد سے نکلنے لگے تو نبیل آگ میں جلا دینا، کیکن آگ کا عذا ب صرف نبیل اللہ بی دے سکتا ہے اس لئے اگرتم آئییں یا و تو آئییں قتل کر دینا۔

(٩٨٤٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَةُ قَالَ آتَى رَجُلٌّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَيْ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَوَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَوَّاتٍ دَعَاهُ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَوَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَوَّاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلُ آخُصَنْتَ قَالَ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلُ آخُصَنْتَ قَالَ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهُولُ كُنْتُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهُولُ كُنْتُ الْمُصَلَّى فَلَمَّا ٱذْلَقَنْهُ الْمِحَارَةُ هَرَبَ فَأَدُرَكُنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ إِلَى الْمَالِكُولَ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَلَّى فَلَمَّا ٱذْلُقَنْهُ الْمِحَارَةُ هُورَكُنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ إِي وَسَلَمَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْمَلُهُ الْمُعْتَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُعْلِي الْمُعَلِّى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلُقُ الْمُ الْمُ الْمُعْتَلُ وَلَا الْمُعُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْتَلَقُ اللَّالَ اللَّهُ الْمُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْتَلِي اللَّهُ الْمُعْتَلِي الْمُسْلِمِ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلُ اللَّهُ الْمُعْتَلِي اللَّهُ الْمُعْتَلِي اللَّهُ الْمُعْتَلَى اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْتِهِ الْمُعْ

(۹۸۴۴) حضرت الو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مردی ہے کہ ایک مسلمان نبی علیق کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا یار سول اللہ! جھے سے بدکاری کا گناہ سرز دہوگیا ہے، نبی علیقانے بیس کر منہ چھیر لیا ، انہوں نے دائیس جانب سے آکریبی کہا، نبی علیقانے بھر منہ پھیر لیا ، پھر بائیں جانب سے آکریبی عرض کیا ، نبی علیقانے بھر اعراض فر مایالیکن جب چوھی مرتبہ بھی انہوں نے اقر ارکیا تو نبی علیقانے اس سے پوچھا کہتم دیوانے تو نہیں ہو؟ اس نے کہا بی بالیا ! نبی علیقانے اس سے پوچھا کہتم دیوان پوچھا کہتم دیوان پوچھا کہتم دیوان پر محدد جم جاری کروہ صحابہ کرام می ایک الیاں انبی سے کہ حضرت جابر دی تات جیں کھا ہے رہم کہا تھا ، جب انہیں پھر گئے تو وہ بھا گئے ، مم نے ''جرہ'' میں اسے پکر لیا درسنگار کردیا۔

( ٩٨٤٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِّنُ أَنْ يُنْفَى عَامًا مَعَ الْحَدِّ عَلَيْهِ وَصححه

### وَي مُنالِهِ اَمْرُانِ لِيَوْمِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

البخاري (٦٨٣٤)].

(۹۸۳۵) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹنگئے ہے مروی ہے کہ نبی علیظانے کنوارے زانی کے متعلق یہ فیصلہ فر مایا ہے کہ اسے حد جاری کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سال کے لئے سیاستۂ جلاوطن بھی کیا جائے۔

(٩٨٤٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِحُتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا [صححه البحارى (٦٤٨٥)، وابن حبان (٦٦٢)].

(۹۸۳۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹٹیٹا نے فرمایا جو کچھ میں جا نتا ہوں ،اگروہ تہہیں پیتہ چل جائے تو تم آہ دو یکاء کی کثرت کرنا شروع کردواور بیننے میں کمی کردو۔

( ٩٨٤٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ قَالَ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بُوْتَى بِالرَّجُلِ الْمُسَلِمِينَ صَلُّهِ دَيْنٌ فَيَسْأَلُ هَلُ تَرَكَ لِلَالِكَ مِنْ قَضَاءٍ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ إِنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُونُ وَيَنُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَعُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۹۸۳۷) حضرت ابو ہریرہ رفاق سے مروی ہے کہ نی علیہ کے پاس جب کوئی جنازہ لا یا جاتا تو آپ کا اللہ ہم ہے۔ اس خض پر کوئی قرض ہے؟ اگر لوگ کہتے تی ہاں! تو ٹی علیہ بوچتے کہ اساداء کرنے کے لئے اس نے بچھ مال جھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے تی ہاں! تو نبی علیہ بوج ہے کہ اساداء کرنے کے لئے اس نے بچھ مال جھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے تی ہاں! تو نبی علیہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیا وہ اگر وہ نال میں جواب دیتے تو نبی علیہ فرمادیتے کہ المین ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو، پھر جب اللہ نے فتو حات کا دروازہ کھولاتو نبی علیہ نے اعلان فرمادیا کہ میں مؤسنین پران کی جانوں سے زیادہ تق رکھتا ہوں، اس لئے جو شخص قرض جھوڑ کرجائے، اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے، اور جو شخص مال چھوڑ کرجائے، وہ اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے، اور جو شخص مال جھوڑ کرجائے،

( ٨٤٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا طِيرَةً وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قِيلَ يَا رَسُولُ اللهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا طِيرَةً وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قِيلَ يَا رَسُولُ اللهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ صَالِحَةٌ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمُ [راجع: ٧٦٠٧].

(٩٨٣٨) حضرت ابو ہر يره اللظ عصروى ہے كہ ميں نے نبي عليه كو يہ فرماتے ہوئے ساہے كه بدشكونى كى كوئى حيثيت نہيں ہے، البتة "فال "سب سے بہتر ہے ،كى نے بوچھا يارسول الله!"فال "سے كيام او ہے؟ فرما يا اچھا كلمہ جوتم ميں سے كوئى ہے۔ ( ٩٨٤٩ ) حَدَّثَنَا كَمَّ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا كَيْنُ مُعَدٍّ حَدَّثَنَا كَيْنُ مُعَدِّ حَدَّثَنَا كَيْنَ مُعَدِّ حَدَّثَنَا كَيْنُ مُعَدِّ حَدَّثَنَا كَيْنُ مُعَدِّ حَدَّثَنَا كَيْنُ مُعَدِّ اللهِ عَنْ الْمُسَيِّعِ عَنْ أَبِي هُوكَيْرةً

# هي مُنالاً اَمَارَ مِنْ لِينِهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنَالِمُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ الللّهِ مُنْ اللّ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِلَةٍ رَاحِع: ٧٨١٣].

(۹۸ مو) حضرت ابو ہریرہ اللظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی کی مار ہو یہود یوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بجدہ گاہ بنالیا۔

( ٩٨٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكُو بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ إِذَا قَامَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرُفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ ثُمَّ الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرُفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهُوى سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَكُبِّرُ حِينَ يَهُوى سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَعُعَلُ ذَلِكَ فِى الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَمُومُ مِنْ اللَّتَيْنِ سَاجِدًا ثُمَّ يُكُبِّرُ حِينَ يَرُفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفُعَلُ ذَلِكَ فِى الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ اللَّتَيْنِ بَعُدَ الْجُلُوسِ [راحع: ٢١٩].

(۹۸۵۰) حفرت ابوہریرہ ٹاٹھ ہے مردی ہے کہ بی علیہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے اور رکون میں جاتے تو تنجیر کہتے اور جب رکون سے ابی کمرا اللہ کے قد کہ میں جاتے ہوئے اور کھڑے کھڑے کہ بھر بجدے میں جب رکون سے ابی کمرا اللہ کے قد کہتے ، پھر بجدے میں جاتے ہوئے اور سرا ٹھاتے ہوئے تہمیر کہتے تھے ، پھر ساری نماز میں اس طرح کرتے تھے بہاں تک کہ نماز کمل کر لیتے ، اس طرح تعدہ کے بعد جب دور کعتیں بڑھ کر کھڑے ہوتے تب بھی تنجیر کہتے تھے۔

( ٨٥٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثَنِى الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَغْقُوبَ عَنِ ابْنِ دَارَّةً مَوْلَى عُنْمَانَ قَالَ إِنَّا لَبِالْبَقِيعِ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةً إِذْ سَمِغْنَاهُ يَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَتَدَاكَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالُوا إِيهٍ يَرْحَمُنَ اللَّهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَقَيْلَ مُؤْمِنٌ بِي لَا يُشُرِكُ بِكَ [انظر: ٢٠٤٧]

(۹۸۵۱) ابن واره''جوحفرت عثان مُثَافِظُ کے آزاد کردہ غلام ہیں' کہتے ہیں کہ ہم جنت البقیع میں حضرت الوہریہ الحقظ کے ساتھ سے ہم نے انہیں یہ ہم جنت البقیع میں حضرت الوہریہ الله کی ساتھ سے ہم نے انہیں یہ ہم نے انہیں یہ ہم نے انہیں یہ ہم نے انہیں یہ ہم نے دن نی الله کی ساتھ کی الله تعالی کی آب پر حمتیں نازل ہوں ، بیان شفاعت سے کون بہرہ مند ہوگا، لوگ ان پر جھک پڑے اور اصرار کرنے گئے کہ الله تعالی کی آب پر حمتیں نازل ہوں ، بیان کے ہون انہوں نے کہا کہ نبی الله ایر اس بندہ مسلم کی مغفرت فر ما جو تھے سے اس حال میں ملے کہ وہ جھے پر ایمان رکھتا ہواور تیرے ساتھ کی کوشریک نہ تھی اتا ہو۔

( ٩٨٥٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

### مُنْ الْمُ اَخْرِينَ لِيَسَانِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

ِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ [راجع: ٩٣٦٥].

(۹۸۵۲) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ ابوالقاسم کالٹیٹانے فرمایا جا ندد مکھ کرروزہ رکھا کرو، جا ندد مکھ کرعید منایا کرو، اگر جا ندنظر نہ آئے اور آسان پراہر چھایا ہوتو تیس کی گنتی بوری کیا کرو۔

(٩٨٥٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثِنِي شُعْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَهُ [راجع: ٩٣٦٥].

(۹۸۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی ممّروی ہے۔

( ٩٨٥٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًّا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًّا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَاهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًّا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ

(۹۸۵۴) حفرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مَن اِلْمَالِیَّمْ اُوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کوزین پر کھینچتے ہوئے چاتا ہے، اللہ اس پر نظر کرم نہیں فرما تا۔

( ٩٨٥٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ بُكَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ [راحع: ٢٩٥١].

(٩٨٥٥) حضرت الوهرره والتخليب مروى ہے كه نبي علينا عذاب جہنم سے، عذاب قبرسے اور سے وجال كے فتنہ سے بناہ ما تكتے تھے۔

( ٩٨٥٦ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ، و ٩٨٥ ) حَدَّثَنَا صُحَابِي عَنْ الْحَوْضِ كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنْ الْإِبِلِ [راحع: ٥٩٥٩].

(۹۸۵۲) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا میرے کھے ساتھیوں کومیرے حوض سے اس طرح دور کیا جائے گا جیسے کی اجنبی اونٹ کواونٹوں سے دور کیا جاتا ہے۔

( ٩٨٥٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالٌ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ جُحَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَّهُ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ [راحع: ٢٨٣٨].

(ع٩٨٥) حضرت ابو ہريرہ اللفظيت مروى ب كم نى مليكانے باغديوں كى جسم فروشى كى كمائى سے منع فر مايا ہے۔

( ٩٨٥٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِيْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ قَالَ شُعْبَةُ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَقُولُ الرَّكَائِزَ غَيْرَهُ [راجع: ٩٩٣].

﴿ ٩٨٥٨) جعزت ابوہریرہ والنظاف مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی الله مایا جانور سے مرنے والے کا خون والیے کا ان کا ان کی الله مالی کے ہے کہ کہ کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگال ہے، اور وہ وفیلہ جو کسی کے ہاتھ لگ جانے ،اس میں خمس (یا نچوال حصہ) واجب ہے۔

( ٩٨٥٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ وَأَبُو النَّضُرِ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عُمْرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ [راحع: ٩٣٣٧].

(٩٨٥٩) حضرت ابو بريره اللفظ سے مروى ہے كه نبى اليكان انتقاق ميں مجدة تلاوت كيا ہے۔

( ٩٨٦ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَشْعَتُ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِى الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِى هُوَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِى هُوَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ تَفْضُلُ صَلَاةً الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْوَحْدَةِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [راجع: ٨٣٣١].

(۹۸۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیکیانے فر مایا اسکیے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ستائیس یا پچیس در جے زیادہ ہے۔

(۹۸٦١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أُخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِي زُرُعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْحَلاءَ دَعَا بِمَاءٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَّسَحَ بِيدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّا [راحع: ٩٠٨]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْحَلاءَ دَعَا بِمَاءٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَّسَحَ بِيدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّا [راحع: ٩٠٠]. (٩٨٦) حضرت الوجريه التَّامِ مريه التَّامِ مريه التَّامِ من وي م كم ني طيط جب بيت الخلاء شي داخل بوت ، تو پاني منگوا كراسته عورت ، پيم وضوفر مات \_ .

( ٩٨٦٢ ) خَدَّلْنَا حَجَّاجٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ مَيْنًا فَلْيَغْتَسِلُ وَمَنْ حَمَّلَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ [راحع: ٩٥٩ ].

(۹۸ ۲۲) حضرت ابو ہریرہ رفائنڈ سے مروی ہے کہ نبی طابقائے ارشا دفر مایا جو مخص میت کونسل دے، اسے چا ہیے کہ خود بھی عنسل کر لے اور جو مخص جنازہ اٹھائے وہ وضوکر لے۔

(۹۸ ۲۳) حضرت ابو ہریرہ را تھی سے مروی ہے کہ نبی مالیا جا میں اور کا میں میں اپنا نام رکھے، وہ میری کنیت اختیار نہ کرے اور جومیری کنیت پراپی کنیت رکھے، وہ میرانام اختیار نہ کرے۔

(٩٨٦٤) حَدَّثَنَاهُ أَسُودُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۹۸۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے ۔

(۹۸۹۵) حَدَّثَنَا وَيَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ قَالَا اَخْبَرَنَا ابُنُ آبِى ذِنْبِ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْامَةِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلَا شَىءَ لَهُ [راحع: ۹۷۲۸]
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلَا شَىءَ لَهُ [راحع: ۹۷۲۸]
(۹۸۲۵) حضرت الوہريه وَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَوْمالِ اللَّهِ عَلَى ثَوْابِ

مہیں ہے۔

( ٩٨٦٦ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عِنْ أَبِي هُويُرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاءِ بَوَجْهِ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَمَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا اللّهَ جُهِيْنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ مَلَاهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَوْلَاءِ بَوْمُ وَلَا عَلَاهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَاءِ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِلْهُ لَاءِ عَلَيْهِ وَلَاعِمَ وَالْعَاعِ فَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاعِلَاءِ عَلَيْهِ وَلَوْلِهِ عَلَيْهِ وَلَاعِلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاعِلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَالْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْهُ عَلَى

(۲۲ م ۹۸ ) حضرت ابن ہریرہ والنظرے مردی ہے کہ انہوں نے بی علیما کو یفر باتے ہوئے ساہے کہ لوگوں میں سب سے بدترین مختص دوآ دی ہوتا ہے جو دوغلا ہو، إن لوگوں کے پاس ایک رخ لے کرآ تا ہوا دران لوگوں کے پاس دومرار خ لے کرآ تا ہو۔ (۹۸۲۷) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا کَیْتُ قَالَ حَدَّثَنِی عُقَیْلُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیِّبِ آنَ اَبَا هُوَ يُدَرِّهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكِلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَیْنَمَا أَنْ اَبْلُ مَائِمَ بِمَعَاتِهِ حَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِی یَدَیَّ [انظر: ۲۵ م ۱۱]

(۹۸۷۷) حفرت الو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی الیسے نے فرمایا مجھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، رعب کے ذریع میری پردکی گئی ہے اوراکی مرجب سوتے ہوئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس لا کرمیرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔

( ۱۸۲۸) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ آلَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَظَبٍ فَيحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْظِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ [صححه المحارى (۲۰۷٤)، ومسلم (۲۰۲۱)]. على ظَهْرِهِ فَيبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْظِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ [صححه المحارى (۲۰۷٤)، ومسلم (۲۰۲۱)]. (۹۸۲۸) حضرت الوبرية وَلَا يَعْ مِن عَلَيْهِ فِي الْمَالِي خُودَكُما عَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ بِلاوكر اللَّهُ عَلَيْهِ بِلا اللَّهُ عَلَيْهِ بِلا اللَّهُ عَلَيْهِ بِلا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ بِلا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِلا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ بِلا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي ال

( ٩٨٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُّكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُّكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ

لَا يَذُرِي أَيْنَ بَاتَتُ يَكُدُّهُ مِنْهُ [صححه مشلم (٢٧٨)، وأبن عزيلة (١٠٠٠ و ١٤٠٥)، وابن حبان (١٠٦٥)]. (٩٨ ١٩) حضرت ابوہریرہ ناتھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جبتم میں سے کوئی محض اپنی نیند سے بیدار ہوتو ابنا ہاتھ کی

برتن میں اس وفت تک ند ڈالے جب تک اسے تین مرتبہ دھونہ لے کیونکہ اسے خبر نہیں کہ رات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

( ٩٨٧. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الضَّحَّاكِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا سَبْعِينَ أَوْ مِائَةً سَنَةٍ هِيَ شَجَرَةُ الْخُلْدِ قَالَ حَجَّاجٌ أَوْ مِائَةَ سَنَةٍ شَجَرَةُ الْخُلْدِ قُلْتُ لِشُعْبَةَ هِيَ شَجَرَةُ الْخُلْدِ قَالَ لَيْسَ فِيهَا هِيَ [قال شعيب; صحيح دون ((شحرة الحلد))]. [انظر: ١ ٩٩٥].

(٩٨٤٠) حضرت ابوبريره والتنظيم وي بحك في عليه في أيا جنت عن ايك درخت ايبا م كسواراس كسائ عن سترسال تک باسوسال تک چل سکتا ہے وہی شجر ہ خلدہے۔

(٩٨٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَعَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْجَبَّارِ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ تَقُولُ يَا رَّبِّ إِنِّي قُطِعْتُ يَارَبِّ إِنِّي ظُلِمْتُ يَارَبِّ إِنِّي أَسِيءَ إِلَىَّ يَارَبّ يَارَبِّ فَيُجِيبُهَا رَبُّهَا عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ أَمَا تُرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقُطَعَ مَنْ قَطَعَكِ [راحع: ١٩١٨].

(۱۸۸۱) حضرت ابو ہریرہ نافنؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایار حم رحمٰن کا ایک جزوب جو قیامت کے دن آئے گا اور عرض كرے كاكدائے يرورد كار! مجھے تو ڑا گيا، مجھ پرظلم كيا كيا، پرورد كار! ميرے ساتھ براسلوك كيا گيا، الله اسے جواب دے كاكيا تواُس بات پرراضی ہے کہ میں اسے جوڑوں گاجو تھے جوڑے گا اور میں اسے کا ٹون گاجو تھے کانے گا۔

( ٩٨٧٢ ) حَدَّثَنَاه أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [إِنَّ الرَّحِمَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ وَقَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْحَبَّارِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبِ القُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1-

(۹۸۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٨٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ آخَبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَلُو عَنْ آبِي الرَّبِيعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ آمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعُوهُنَّ التَّطَاعُنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالنَّيَاحَةُ وَمُطِرُنَا بِنَوْءِ كُذَا وَكَذَا وَالْعَدُوى الرَّجُلُ يَشْتَرِى الْبَعِيرَ الْأَجُرَبَ فَيَجْعَلُهُ فِي مِالَةٍ بَعِيرٍ فَتَجْرَبُ فَمَنْ أَعُدَى الْأَوَّلَ [راحع: ٧٨٩٥].

### مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

(۹۸۷۳) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ مروکی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا زمان جا بلیت کی چار چر بی الی بی جہنیں لوگ بھی ترک نہیں کریں گے، حسب نسب میں غار دلانا، میت پرنوحہ کرنا، بارش کوستاروں سے منسوب کرنا، اور بیادی کومتعدی جھنا، ایک اونٹ خارش زدہ ہوا اور اس نے سواونوں کوخارش میں جتلا کردیا، تو پہلے اونٹ کوخارش زدہ کس نے کیا؟

- ( ٩٨٧٥ ) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ وَبَهُزٌ قَالَا حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ قَالَ بَهُزٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَدِيْ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ بَهُزٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَدِيْ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ الْمَعْنَى يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَافِرٌ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكُلًا كَثِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ أَسُلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكُلًا فَلَيْكِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِى سَبْعَةِ آمْعَاءٍ وَإِنَّ الْمُسْلِمَ يَأْكُلُ فِى مِعَى وَاحِدٍ [راحيم: ٩٣٦٦].
- (۹۸۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک آ دی'' جو کہ کا فرتھا، نبی طالیہ کے پاس آیا اور بہت ساکھانا کھا گیا، بعد میں اس نے اسلام قبول کرلیا تو بہت تھوڑا کھانا کھایا، نبی طالیہ سے اس کا تذکرہ ہوا تو نبی طالیہ نے فرمایا مسلمان ایک آنت میں کھا تا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھا تا ہے۔
- ( ١٩٨٧ ) حَذَّقَنَا مُحَمَّلُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُوَّ قَالَا حَدَّفَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَدِى بِّنِ ثَابِتٍ قَالَ بَهُوَّ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِى بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ إلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوْرَفَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا وَلِيْنَهُ قَالَ بَهُزُّ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا [صححه البحارى (٢٣٩٨)، ومسلم (١٦١٩)].
- (۹۸۷۲) جھزت ابو ہریرہ ٹالٹئاسے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے فر مایا جو شخص بچے چھوڑ کرجائے ،ان کی پرورش میرے ذہے ہے، اور جو شخص مال چھوڑ کرجائے ،وہ اس کے ورٹاء کا ہے۔
- (٩٨٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهُدَلَةَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالشَّيْءِ مَا يُبِحِبُّ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالشَّيْءِ مَا يُبِحِبُّ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يُحَدِّثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يُحَدِّثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يُحَدِّثُ الْفَاسِ إِن الْحَدِيدِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ذَاكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ [راجع: 819].
- (۷۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دی بارگا و نبوت میں حاضر موااور کہنے لگایار سول اللہ من اللہ میں شاہد کا میں ہے دل میں ایسے وساوس اور خیالات آئے ہیں کہ انہیں زبان پر لانے سے زیادہ جھے آسان سے پنچ کر جانا محبوب ہے، (میں کیا کروں؟) نبی مالیسے فرمایا بیاتو صرت کا بمان ہے۔

# هي مُنلهُ امَّرُن بَل عَدْ سَرِّم الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِيدُة الْحَالَيْ الْمُرْكِرَة الْحَالَيْنِ اللهِ

( ٩٨٧٨ ) حَلَّتُنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ عَاصِمْ بِإِسْنَادِهِ قَالَ مِنْ شَأْنِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ

(۹۸۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے تاہم یہاں آخر میں بیالفاظ بین کہ بیر پروردگارعالم کا کام ہے۔

( ٩٨٧٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَلِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الرَّبِيعِ وَكَانَ يُقَاعِدُ أَبَا ابُرْدَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ

حَدِيثِ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ [راحع: ٥٩٨٥].

(۹۸۷۹) حظرت ابو ہر آیرہ ڈٹاٹیا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا ز مانۂ جاہلیت کی چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ بھی ترک نہیں کریں گے، پھرراوی نے کھمل حدیث ذکر کی۔

( ٩٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَرُّوَانَ الْأَصْغَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَافِعِ قَالَ رَآيَتُ أَبَا هُرَيْرَةً سَبَحَدَ فِيهَا خَلِيلِي وَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ حَتَّى الْقَاهُ [راجع: ١٤] سَجَدَ فِيها خَلِيلِي وَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ حَتَّى الْقَاهُ [راجع: ١٤] سَجَدَ فِيها خَلِيلِي وَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ حَتَّى الْقَاهُ [راجع: ١٤] ( ٩٨٨ ) ابورافع كَبَتِ بِين كه ايك مرتبرين في تعرب ابوبريه في كوسورة انتقاق بن مجدة تلاوت كرت بوت ويكها مين في ابن آيت پر بين كم من ابن آيت بر بين كم من ابن آيت بر بين من ابن آيت بين بين بين بين ابن آيت بين من ابن آيت بين بين بين بين ابن آيت بين بين ابن آيت بين بين بين بين ابن آيت بين من ابن آيت بين بين ابن آيت بين بين ابن آيت بين بين ابن آيت بين بين بين ابن آيت بين ابن آيت بين بين ابن آيت بين ابن آيت بين ابن آيت بين بين ابن آيت بين بين ابن آيت بين أيت بين ابن آيت ابن أيت بين أيت بين أيت بين أيت بين أيت بين أيت أيت بين أيت بين أيت أيت أيت أي

( ٩٨٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَلَيْهِ لِرَجُلِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ فَآغُلُطُ لَهُ فَهَمَّ بِهِ آصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَقَالَ لَهُمْ اشْتَرُوا لَهُ سِنَّا فَآغُطُوهُ فَقَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ آوْ خَيْرُكُمْ آخُسَنكُمْ فَقَالُ إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ آوْ خَيْرُكُمْ آخُسَنكُمْ فَقَالًا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ اشْتَرُوا لَهُ فَآغُطُوهُ فَقَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ آوْ خَيْرُكُمْ آخُسَنكُمْ فَقَالًا إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ آوْ خَيْرُكُمْ آخُسَنكُمْ فَقَالًا إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ آوْ خَيْرُكُمْ آخُسَنكُمْ فَقَالًا إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ آوْ خَيْرُكُمْ آوْ خَيْرُ كُونَا لَهُ فَعَلُوهُ وَقَالَ إِنَّ لِمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُعْرُولُ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ لَا لَهُ فَعَلُوهُ إِنَّا لَهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُهُ إِنَّا لَا مُعْرُولُونَا لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ إِنَّا لَا مُعْرَاقِهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْرُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِقُولُ اللَّهُ الْمُعْرُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُولُولُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ

(۹۸۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک دیہاتی شخص نبی الیا کی خدمت میں اپنے اونٹ کا نقاضا کرنے کے لئے آیا، اور اس میں بنی کی مصابہ ٹوٹٹ کی ، صحابہ ٹوٹٹ کی ، صحابہ ٹوٹٹ کی ، صحابہ ٹوٹٹ کے اسے مارنے کا ارادہ کیا لیکن ٹبی طلیا نے فر مایا اسے چھوڑ دو، کیوٹکہ حقد اربات کرسکتا ہے، پھر نبی الیان نے صحابہ ٹوٹٹ نے تلاش کیا لیکن مطلوبہ پھر نبی الیان کے اونٹ جن میں کا اونٹ ندش سکا، ہراونٹ اس سے ہوی عمر کا تھا، نبی طلیا نے فرمایا کہ پھراسے ہوی عمر کا بی اونٹ خرید کردے دو ہتم میں سب سے بہترین ہو۔

(٩٨٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً ثُمَّ لَمْ يَرُفَعُهُ بَعْدُ أَنَّهُ قَالَ لَا هِجُرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ آوُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمُنْ هَاجَرَ بَعْدُ ثَلَاثٍ آوُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ [راجع: ٨٨١].

# من الما عَنِينَ بن يَوْ مِنْ اللهُ ا

(۹۸۸۲) حضرت ابو ہریرہ و الفظامے مروی ہے کہ بی علیانے فرمایا تین دن سے زیادہ قطع بتلقی جا تر نہیں، جو محض تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بول جال بندر کھے اور مرجائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

(٩٨٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِثُرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِثُرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِثُرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِثُرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ وَسُولَا الْعَجْمَاءُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِثُو جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمُعْدِنُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ عَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمِثْونَ عَلَى اللَّهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالِ الْعُجْمَاءُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُوعَ الْعَرْمُ وَالْمُعْدِنُ عُلِيْ وَالْمُعْدِنُ عُمْاءً وَالْمُعُولُولُ الْعُرْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْدِنُ الْعَلَمْ عَالَ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمُعْدِنَ الْعِنْمُ وَالْمُ الْعُلْمُ وَالْمُعْدِنُ الْمُعْدِيْنَ الْعُلْمُ وَالْمُ الْعُنْمُ وَالْمُوالِمُ الْعَلَمُ عِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ وَالْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ وَالْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ وَالْمُ الْعُلْمُ الْعُولُولُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلِ

(۹۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منالی بنا ارشاد فرمایا جانور سے مرنے والے کا خون رائیگال ہے، کوئیس میں گرکر مرنے والے کا خون رائیگال ہے، کان میں مرنے والے کا خون برائیگال ہے، اور وہ دفینہ جوکسی کے ہاتھ لگ جائے، اس میں ٹمس (یا نچوال حصہ) واجب ہے۔

( ٩٨٨٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَنَّ مَحْمَّدَ بُنَ زِيَادٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ آلْفًا بِغَيْرٍ حِسَابٍ قَالَ فَقَالَ عُكَّاشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ مِنْهُمُ قَالَ فَقَامَ رَجُلُّ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكُاشَةُ [راحع: ٢٠٠٣].

(۹۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ نظافیئے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم فالین کے ہوئے سا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار آدی بلاحساب جنت میں وافعل ہوں گے، حضرت عکاشہ بن محصن نظافیا پی چا درا ٹھاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دی کہ اے اللہ! اسے بھی ان میں شامل فرما دے، نبی علیہ نے دعاء کر دی کہ اے اللہ! اسے بھی ان میں شامل فرما ہی علیہ نے فرما یا عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ شامل فرما ، پھرا کیک اور آدمی نے کھڑے ہوگر بھی یہی عرض کیا ، لیکن نبی علیہ نے فرما یا عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔

( ٩٨٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّاجٌ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ أَمَا يَخْشَى أَلَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ مَأْسَهُ وَأَسَهُ وَالْمَامُ سَاجِدٌ [راحع: ٢٥٠]. يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ وَالْمَامُ سَاجِدٌ [راحع: ٢٥٠]. ويَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ وَالْمَامُ سَاجِدٌ [راحع: ٢٥٠]. وهذا الله ويَعْمَرت الوجريه وَلَيُّ الله عَمْرة وَى جَمَادٍ أَوْ صُورَتَهُ مُورَة حَمَادٍ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَبُلُ الْمِعَمِ وَالْمَامُ سَاجِدٌ [راحع: ٢٥٠٥]. وهذا الله ويَعْمَرت الوجريه وَلَيْنَا مُعْمَلُ عَلَيْكَ فَرَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

﴿ ٩٨٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُوْمُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَقَالَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَٱفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غَبِى عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ قَالَ شُعْبَةُ وَٱكْثَرُ عِلْمِى أَنَّهُ قَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى

تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفُطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ [راجع: ٩٣٦٥].

(۹۸۸۲) حفرت ابو ہریرہ گاڑئے ہے مروی ہے کہ نبی الیّا نے فرمایا جب تک جا ند ندد کی لو،روزہ ندر کھواور جب تک جا ند ندد کی الیّا نه ندد کی الیّا نے اور آسان پر ابر چھایا ہوتو تنیس کی گنتی لو، علیہ مناؤ، بلکہ جا ندد کی کرروزہ رکھا کرو، چا ندد کی کرعید منایا کرو، اگر جا ندنظر ندآ ہے اور آسان پر ابر چھایا ہوتو تنیس کی گنتی ہوری کیا کرو۔

( ٩٨٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُّ يَمْشِي وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ مُرَجِّلًا جُمَّتَهُ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ فَهُو يَتَحَلُّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ حَجَّاجٌ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ [راحع: ٢٦١٨]

(۹۸۸۷) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا ایک آ دمی بہترین لباس زیب تن کر کے نازوتکبری چال چال اللہ نے ہوا جا رہا تھا ، است نے بالوں پر بڑا عجب محسوس ہور ہا تھا اور اس نے ابٹی شلوار مخنوں سے بیچے لئکا رکھی تھی کہ احیا تک اللہ نے اسے زمین میں دھنسادیا ، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔

( ۱۰۹۸۸ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكُتُكُمْ فَإِنَّمَا أَهْلِكَ آهُلُ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ أَوْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيائِهِمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَلَكُمْ بِكَثْرَةِ الْخِيلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيائِهِمْ وَكَانَ قَبْلُكُمْ بِعَ فَانْظُرُوا مَا أَمَرُ تُكُمْ بِهِ فَاتَبِعُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَلَكُمْ بِعَ أَوْ ذَرُوهُ [انظر ١٠٦١] و كَثُورَةِ سُؤَالِهِمْ فَانُظُرُوا مَا أَمَرُ تُكُمْ بِهِ فَاتَبِعُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَلَكُمْ بِعَلَيْهِ وَمَا الْمَعْتَى فَيْ اللّهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَلَكُوهُ أَوْ ذَرُوهُ [انظر ١٠٦٠] و كَثُورَةِ سُؤَالِهِمْ فَانُظُرُوا مَا أَمَرُ تُكُمْ بِهِ فَاتَبِعُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَلَكُمْ بِكُونَ أَوْدُ وَهُ إِنظر ١٠٥٠ مَا اللّهُ عَلَيْهُ فَلَكُمْ مَا لَكُومُ وَمُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مَعْمَدِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ مَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُومُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَنْهُ فَلَا عَلْهُ مَا عَلَى أَنْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُومُ وَلِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُومُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُومُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُنَا عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ وَلَولُهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ أَوْلُولُولُ عَلَيْكُومُ أَوْلُولُ عِلَا عَلَيْكُومُ السَّلَطُ عَلَيْهُ وَمُنَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ أَوْلُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ الللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ ا

( ٩٨٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوبِيهِ عَنْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا ٱجْزِي بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عَنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحَ الْمِسْكِ [صححه البحاري (٧٥٣٨)]. [انظر: ٢٦٠١،١٠٢٦].

# هي مُنلها اَمْرِينَ بل مِنظِ مِنْ مِن اللهِ اَمْرِينَ بل مِنظِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ

(۹۸۹۰) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی طائیا نے فر مایا اللہ کواس قوم پر تبجب ہوتا ہے جسے زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ (ان کے اعمال انہیں جہنم کی طرف لے جار ہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نظر کرم انہیں جنت کی طرف لے جارہی ہوتی ہے)

- ( ٩٨٩١) وَبِالْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِى تَرُدُّهُ الْأُكُلَةُ وَالْأُكُلَتَانِ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى يُغْنِيهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا أَوُ شُعْبَةُ شَكَّ فِي اللَّقُمَةِ وَالتَّمُورَةِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِى لَيْسَ لَهُ غِنَى يُغْنِيهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا أَوُ يَسُالُ النَّاسَ إِلْحَافًا [راحع: ٧٥٣١].
- (۹۸۹۱) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا مسکین وہنہیں ہوتا جسے ایک دو کھجوریں یا ایک دو لقے لوٹا دیں ،اصل مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس خود بھی مالی کشادگی نہ ہواور دوسروں سے بھی وہ لگ لیٹ کرسوال نہ کرتا ہو۔
- ( ٩٨٩٢) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ دَخَلَتُ النَّارَ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا وَلَمْ تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ الطر ٢٥٠٠٥، ١٠ م
- (۹۸۹۲) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئی ، جے اس نے باندھ دیا تھا ،خودا سے کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی۔
- ( ٩٨٩٣ ) وَبِالْإِسْنَادِ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْٱلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِلَّا الْعَامُ ١٥٧٥].
- (۹۸۹۳) اور نبی اکرم مَنْ اللَّهِ اسْتاد فر مایا جمعہ کے دن ایک ساعت الی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ اللہ سے خیر کا سوال کررہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فر مادیتا ہے۔
- ( ٩٨٩٤ ) وَبِالْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا أَدَّعُ يَوْمَ الْمُوتُ دِينَارًا إِلَّا أَنْ أُرْصِدَهُ لِدَيْنِ [صححه مسلم (٩٩١)]. [انظر: ٣٢ ١١].
- (۹۸۹۳) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی سونے کا بن کر آ جائے تو میں ایک وینار بھی چھوڑ کر مرنا پیند نہیں کروں گا ، سوائے اس چیز کے جو میں اپنے اوپر واجب الا داء قرض کی ادائیگی کے لئے روک لول۔ (۹۸۹۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ النَّحْعِیَّ قَالَ سَمِعْتُ آبا زُرْعَةً
- ( ۹۸۹۵) حدتنا محمد بن جعفر قال حدتنا شعبة قال سمِعت عبد اللهِ بن يزيد النخعي قال سمِعت ابا زرعة يحدّث عَنْ أبي هُرَيْرة عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَاتكُنَّوْا بِكُنْمِتِي [راحع: ٤٠ ٩٨] ( ٩٨٩٥) حضرت ابو بريره وَ النّبِي صَروى هـ كه بي عليها في مايامير عنام پراينانام ركه ليا كرو، ليكن ميرى كنيت پراني كنيت ندركها كرو-
- ( ٩٨٩٦ ) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنْ الْحَيْلِ أَوْ الْأَشْكَالَ قَالَ عَبْد اللَّهِ قَالَ

آبِی شُعْبَةُ یُخْطِیء فِی هَذَا الْقُولِ عَبْدَ اللّهِ بْنَ یَزِیدَ وَإِنَّمَا هُوَ سَلْمُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ النَّحَعِیُّ[راجع: ٢٠٤٠]. (٩٨٩٦) اور نِی عَلِیْهِ ایسے گوڑ نے کونا پیند فرماتے تھے جس کی تین ٹاگوں کا رنگ سفید ہواور چوتھی کا رنگ باتی جسم کے رنگ کے مطابق ہو۔

(۹۸۹۷) حضرت ابوہریرہ ٹٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا ایمان (اور حکمت) یمن والوں کی بہت عمدہ ہے، کفرمشر قی جانب ہے بسکون واطمینان بکریوں کے مالکوں میں ہوتا ہے جبکہ دلوں کی تختی اونٹوں کے مالکوں میں ہوتی ہے۔

مسیح د جال مشرق کی طرف ہے آئے گا اور اس کی منزل مدینہ منورہ ہوگی ، یہاں تک کہ وہ احد کے پیچھے آ کر پڑاؤ ڈالے گا، پھر طائکہ اس کارخ شام کی طرف چھیردیں گے اور ویہیں وہ ہلاک ہوجائے گا۔

( ٩٨٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَهُ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظُهَرَ ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزُعُمُ آنَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظُهَرَ ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزُعُمُ آنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَفِيضَ الْمَالُ فَيَكُثُرَ وَتَظُهَرَ الْفِيْنُ وَيَكُثُرَ الْهَرْجُ قَالَ قِيلَ وَآيَّمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ثَلَاثًا [صححه رَسُولُ اللَّهِ وَيَفِيضَ الْمَالُ فَيَكُثُرَ وَتَظُهَرَ الْفِيْنُ وَيَكُثُرَ الْهَرْجُ قَالَ قِيلَ وَآيُّمَا الْهِرْجُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ثَلَاثًا [صححه

# هي مُنالِهُ احْدِرُ فَنِيلِ يَنِينِ مَرْمُ لِيُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مسلم (۲۹۵۶)، والبخاري مطولاً (۸۵)].

(۹۸۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نی ملیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تیس د جال ظاہر نہ ہو جا کہ میں د جال ظاہر نہ ہو جا کہ ہو گا کہ دور دورہ ہوگا، نہ ہو جا کہ گان یہ ہوگا کہ دورہ اللہ کارسول ہے، مال کی خوب کثرت ہو جائے گی ،فتنوں کا دور دورہ ہوگا، اور ہرج کی کثرت ہوگی، کسی نے بوجھا ہرج سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قتل قتل ۔ (تین مرتبہ)

( . . ٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَ

(٩٩٠٠) حَرْت ابو بريره ظَانْوَفر مات بين كرجس نماز مين سورة فاتح بهي ند پرهي جائے وه ناكم ل بے، ناكم ل بے، ناكم ل بے۔ (٩٩٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ وَمَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفِرِ قَالَ كَدَيْتُ النَّهِ عَلَى سَوْم أَخِيهِ وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَيْهِ وَاسْلَمَ قَالَ لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَيْهِ وَاسْلَمَ اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى خِطْبَيْهِ وَاسْلَمَ الرَّابُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَيْهِ وَاسْلَمَ قَالَ لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَيْهِ وَاسْلَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْدَلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمِي عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمِلُوا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمِلُوا اللّهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمِلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّ

(۹۹۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیا اسے فر مایا کوئی شخص اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ تاؤنہ کرے اور کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیجے۔

( ٩٩.٢ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِيَعُظِمْ رَغُبُتَهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَاظَمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَعْطَاهُ [صححه مسلم (٢٦٧٩)، وابن حبان (٨٩٦)].

(۹۹۰۲) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی طیال نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص جب دعاء کرے تو یوں نہ کہا کرے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو جھے معاف فر مادے، بلکہ پختگی اور یقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبرد تن کرنے والانہیں ہے۔

( ٩٩.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى الْحَارِثِ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُزَيْرَةَ يَقُولُ مَا أَنَا أَنْهَاكُمُ أَنْ تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ وَمَا أَنَا أَصْلَى فِى نَعْلَيْنِ وَلَكِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى يَقُولُ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ وَمَا أَنَا أَصْلَى فِى نَعْلَيْنِ وَلَكِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِى نَعْلَيْنِ وَلَكِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَى نَعْلَيْنِ وَلَكِنِّي وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى نَعْلَيْنِ وَلَكِنِّي وَلَكِنِّي رَاحِع: ١٥٧٥٥].

( ۱۹۰۴) حضرت ابو ہریرہ و النظافر ماتے ہیں کہ جمعہ کا روزہ رکھنے سے میں تم کو معنیس کرتا، بلکہ میں نے نبی ملیلیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ملکہ ہوئے سنا کہ جمعہ کے دن کاروزہ نہ رکھا کرو، الا بیکہ اس سے پہلے کا بھی روزہ رکھو، اور میں جوتوں میں نماز بڑھتا و سال میں نے نبی ملیلیا کو جوتوں میں نماز بڑھتے ہوئے و یکھا ہے۔

( ٥٩.٥ ) حَلَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادٍ الْحَارِثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ اللهِ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادٍ الْحَارِثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ اللهِ الْمَرِيرُ وَاللهِ اللهِ عَنْهُ وَرَاحِع: ٥٧٥٧].

(۹۹۰۵) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۹۹.٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا الْبَرَّادَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا أَوُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا أَوُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه

( ٩٩.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعِبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَصْدَقَ بَيْتٍ قَالَتْهُ الشُّعَرَاءُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا حَلَا اللَّهَ بَاطِلُ [زاحع: ٧٣٧٧]

( ٩٩٠٤) حضرت ابو بريره وَلَّ مَنْ سِع مروى مِ كُنْ بَيْ النِّا فَ فرما ياكس شاعر في جوسب سن زياده سِي شعر كها ميه وه يه مه كديد ركووا الله كالله علاوه بريز باطل (فاني) م -

( ٩٩.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ مُوسَى بُنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَدِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَسَلَّمَ الْمُؤَدِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَالِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمُسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا [راحع: ١٧ ٩٣].

(۹۹۰۸) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فر مایا مؤذن کی آ واز جہاں تک پہنچی ہے،ان کی برکت سے اس کی جشش کردی جاتی ہے کیونکہ ہرتر اور خشک چیز اس کے قل میں گواہی دیتی ہے،اور نماز میں باجماعت شریک ہونے والے کے

# هُ مُنْ لِلْمَا مَذِينَ بِلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الل

لیے پچپیں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دونمازوں کے درمیانی وقفے کے لئے اسے کفارہ بنادیا جاتا ہے۔

( ٩٩.٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ حَفْصِ قَالَ سَمِعْتُ الْأَغَرَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُمُ مَنَّ أَبِي بَكُرِ بُنِ حَفْصِ قَالَ سَمِعْتُ الْأَغَرَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُمُ مَنْ أَبِي مِعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا أَنْضَجَتُ النَّارُ الحرجه ابوداود: ١٩٤٤] هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا أَنْضَجَتُ النَّارُ الحرجه ابوداود: ١٩٤٩) حض العمل وظائِفُ عَمْ مِن مَن عَمَالُكُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ قَالَ تَوَضَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ قَالَ سَرَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ قَالَ سَرِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَيْعَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعْلَى عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَا

(٩٩٠٩) حضرت الو برره ثَلَّقُوْ ہے مروی ہے کہ نِی طَیْنا نے فر مایا آگ پر کِی ہوئی چیز کھانے سے وضوکیا کرو۔ ( ٩٩٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَبَهُوْ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ بَهُوْ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي

حَبِيبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِى الْمُطُوّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ حَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْمُطُوِّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ اللَّهُ هُرِ [راحع: ٢٠٠٢]

(۹۹۱۰) حضرت ابو ہریرہ خاتیئو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا جو شخص بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے یا تو ڑ دے، ساری عمر کے روز ہے بھی اس ایک روزے کا بدلے نہیں بن سکتے۔

( ٩٩١١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ آخْبَرَنِى مَوْلَى لِقُرَيْشِ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثَ عُنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُفْسَمَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ وَيَعْلَمُ مَا هِى قَالَهَا يَزِيدُ آخِرَ مَرَّةٍ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ حَتَّى يُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَأَنْ لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ مُحْتَزِمٌ إِراحِعِ ٤٠٠٥ ].

(٩٩١) حضرت ابو بریره و التفایت مروی ہے کہ نبی ملیا نے تقسیم سے قبل مال غنیمت اور برآ فت سے محفوظ ہونے سے قبل پیل کی خرید وفروخت سے منع فر مایا ہے ، نیز کمر کنے سے قبل نماز پڑھنے سے بھی منع فر مایا ہے۔

( ٩٩١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَوْصَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُورِّرُثُهُ [راحع: ١٥٥٢].

(۹۹۱۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی نائیلئ نے فر مایا حضرت گجریل َ نائیلئ مجھے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت استے شکسل کے ساتھ کرتے رہے کہ مجھے بیر خیال ہونے لگا کہ عنفریب وہ اسے وارث قررار دیے دیں گے۔

( ٩٩١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنُ دَاوُدَ بَنِ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ مَا كَانَ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ إِلَّا الْأَسُودَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ [راحع: ٩٤٩]

(۹۹۱۳) حضرت ابو ہر آرہ وٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا کے دورِ باسعادت میں ہمارے پاس سوائے دو کالی چیزوں'' تھجوراور یانی'' کے کھانے کی کوئی چیز شہوتی تھی۔

( ٩٩١٤ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَعْنِى اللَّهَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ الصَّوْمُ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

(۹۹۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ارشاد باری تعالی ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کابدلہ دوں گا، روزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔

( ٩٩١٥ ) حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْجُلَاسِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ شَمَّاسِ قَالَ كَانَ مَرْوَانُ يَمُرُّ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَيَمُرُّ بِأَبِى هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضَ حَدِيثِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ ثُمَّ مَضَى قَالَ ثُمَّ مَضَى قَالَ ثُمَّ وَيَكُنُ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ ثُمَّ مَضَى قَالَ ثُمَّ وَبَعْنَ وَسَلَّمَ يُصَلِّىٰ عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىٰ عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى الْجَنَارَةِ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى الْجَنَارَةِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى الْجَنَارَةِ قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَارَةِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَائِينَةًا جَنْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا [راحع: ٢٤٧]

(۹۹۱۵) عثمان بن ثناس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان کا حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹوز کے پاس سے گذر ہوا تو وہ کہنے لگا کہ نبی مالیا ہم حوالے سے اپنی پچھ حدیثیں سنجال کر رکھو، تھوڑی دیر بعد وہ والیس آگیا، اور کہنے لگا کہ آپ نے نماز جنازہ میں نبی طالیا کہ کون سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے نبی طالیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! آپ ہی نے اس یں دعاء پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! آپ ہی نے اس پیدا کیا، آپ ہی نے اسلام کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی اور آپ ہی نے اس کی روح قبض فرمائی، آپ اس کے پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانے ہیں، ہم آپ کے پاس اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں، آپ اسے معاف فرماد ہجئے۔

( ٩٩١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُهُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تُزَكِّى نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ [راحع: ٥٥٥]

(۹۹۱۲) حضرت ابوہریرہ ٹاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیہ کی زوجہ محتر مدحضرت زبینب ٹاٹٹا کا نام پہلے''برہ' تھا، نبی ملیہ نے بدل کران کا نام'' زینب'' رکھ دیا۔

( ٩٩١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي مَيْمُونَةَ عَنْ آبِي رَافِعِ قَالَ رَآيْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَقُلْتُ اتَسْجُدُ فِيْهَا فَقَالَ نَعَمْ رَآيْتُ خَلِيلِي يَسْجُدُ فِيْهَا وَلَاآزَالُ آسُجُدُ فِيْهَا حَتَّى ٱلْقَاهُ قَالَ شُعْبَةً فَلُتُ النَّبِيِّ صَلِّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ [راجع: ١٤٠].

(۹۹۱۷) ابورافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضر کے ابو ہر ریہ اٹھٹا کو صورہ انشقاق میں بجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھامیں نے ان سے بوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ میر مے کیل ماٹھٹی کے اس آیت پر سجدہ کیا ہے اس لئے میں اس آیت پر پہنچ کر ہمیشہ سجدہ کرتار ہوں گا یہاں تک کہ نبی ملیکا سے جاملوں۔

( ٩٩١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبَّاسٍ يَعْنِي الْجُريْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

# هي مُنالِهَ امْرُينَ اللهُ هُوَيَّهُ وَيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُوَيُّرُةً مِنَّالًا اللهُ هُوَيُّرَةً مِنَّالًا اللهُ هُوَيِّرَةً مِنَّالًا اللهُ هُوَيُّرِةً مِنَّالًا اللهُ هُوَيُّرِةً مِنَّالًا اللهُ هُوَيُّرِةً مِنَّالًا اللهُ هُوَيِّرَةً مِنْ اللهُ اللهُ

عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ الْوَثْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَرَكِعَتَى الضَّحَى وَصَوْمٍ ثَلَاثَةٍ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ الْوَثْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَرَكِعَتَى الضَّحَى وَصَوْمٍ ثَلَاثَةٍ عَنْ كُلِّ شَهْرٍ [صححه البحارى (١١٧٨)، ومسلم (٧٢١)، وابن حبان (٢٥٣٦)، وابن حزيمة: (٢١٢٣)]. وانظر: ٩٩١٩].

(۹۹۱۸) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ مجھے میرے فلیل مثل النظامے تین چیزوں کی وصیت کی ہے (میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا)

🛈 سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ 🏵 چاشت کی دورکعتوں کی۔ 🏵 ہرمہینے میں تین دن روز ہ رکھنے کی۔

( ٩٩١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي شِمْرِ الطَّبَعِتِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُشْمَانَ النَّهْدِئَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ الْوَثْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَرَكُعَتَىٰ الضَّحَى وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ [راحع: ٩٩١٨].

(۹۹۱۹) حضرت ابو ہریرہ والتی ہے مروی ہے کہ مجھے میر فلیل مَا التَّیَا نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے (میں انہیں مرتے دم کسنہ چھوڑوں گا)

① سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ ﴿ عِلْ شت کی دور کعتوں کی۔ ﴿ ہرمہینے میں تین دن روز ہ رکھنے کی۔

( ٩٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو وَ أَبُو النَّضُرِ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّحِ النَّسُمُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل

(۹۹۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹز سے مروی ہے کہ نبی ملیئا نے فر مایا جو شخص طلوع آفاب سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی اور جو شخص غروب آفاب سے قبل نماز عصر کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی۔

( ٩٩٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ لَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامُ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلسَّلَامُ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِللسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى الْمُعَلِّقُهُمْ إِللسَّلَامُ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضُطَرُّوهُمْ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَقِي اللّهُ الْكِتَابِ لَا سَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْتَقِيقُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْتَمِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُولُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَ

(۹۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی طابیا نے اہل کتاب کے متعلق فر مایا جب تم ان لوگوں سے راستے میں ملوتو سلام کرنے میں پہل نہ کرو،اورانہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کردو۔

( ٩٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ الْقَائِمِ لَا يَفُتُرُ وَمَثَلُ الصَّائِمِ لَا يُفُطِرُ حَتَّى

# هي مُنالِهِ امْرِينَ بل يَنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الل

يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عُزَّ وَجَلَّ [راحع: ٢١٥٨].

(۹۹۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڈ کے مروی ہے کہ پچھلوگوں نے عرض کیا یارسول اللّہ مُٹاٹٹیڈ انجمیس کوئی ایسا عمل بتا ہے جو جہاد کے برابر ہو؟ نبی الیّیا نے فر مایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، (دو تین مرتبہ فر مایا) لوگوں نے عرض کیا کہ آپ بتا دیجئے، شاید ہم کر سکیس، نبی الیّیا نے فر مایا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی مثال اس آ دمی کی سے جودن کوروزہ، رات کو قیام اور اللّٰہ کی آیات کے سامنے عاجز ہواور اس نماز روزے میں کسی متم کی کوتا ہی نہ کرے، یہاں تک کہ وہ مجاہد اپنے اہل خانہ کے پاس واپس

( ٩٩٢٣ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِئَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَنُ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا آخُبَرَاهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِءُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راحع: ٧١٨٧]

(٩٩٢٣) حضرت ابو برره و النظام عليهم وي برك ني اليلان فرمايا جب امام "غير المغضوب عليهم و الاالضالين" كهد لي تم اس برآ مين كهو، كيونكه جس ضم ك آمين فرشتوں كى آمين عيموافق موجائے، اس كي گذشته سارے گناه معاف موجائے ميں جائيں گے۔

( ٩٩٢٤) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغُضُّوبِ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغُضُّوبِ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغُضُّوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه البحارى عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه البحارى (٧٨٢)، ومسلم (٤١٠)، وابن حزيمة: (٧٠٠)].

(۱۹۲۲) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹی سے مروی ہے کہ بی طینا نے فر مایا جب امام غیر المَعْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الصَّالِّینَ کہدلتو مراس اللهِ من اللهِ من اللهِ من اللهُ عَن سُمَی موافق ہوجائے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔ مراس پر آ بین کہو، کیونکہ جمش خص کی آ مین فرشتوں کی آ مین کے موافق ہوجائے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔ ( ۹۹۲۵ ) قرآتُ عَلَی عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَی مَوْلَی آبی بَکْرِ یَعْنِی اللهُ عَنْ سُمَی مَوْلَی آبی بَکْرِ یَعْنِی

وه ) قرَّات عَلَى عَبِدِ الرَّحْمَنِ عَالِكَ (ح) وحَدَنَا إِسْحَاقَ قَالَ احْبَرُهُ سَائِكَ مِن سَعَنَى مُوعِ الْ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا قَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا قَالَ اللَّهُ عَبِدِ الرَّحْمَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ لِمَنْ خَمِدَهُ فَقُولُهُ قَوْلَ الْمَكَلِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَكَلِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ وَالْحَدِمُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمُعَلِّكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعَلِيدِ وَالْعَلَى عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِيقُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ ال

( ٩٩٢٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمُ آمِينَ قَالَتُ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخُرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه البحارى (٧٨١)، ومسلم (١٤١٠)].

(۱۹۲۲) حضرت الو بريه قُلْنُ عمروى ہے كہ بى اليك فرمايا جب ثم بيل سے كوئى فض آ مين كہتا ہے تو فرشتے بھى اس پر آ مين كہتے بين ، سوجس فضى كي آ مين فرشتوں كي آ بين كے موافق بوجائے ، اس كي گذشته سارے گناه معاف بوجائيں گے۔ (۱۹۹۲) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِي الله سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى ابْنِ آبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُويُووَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْعَصْرِ فَسَلَّمَ مِنْ رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ الْهَدُيْنِ فَقَالَ الْقَصُوتُ الصَّلَاةُ فَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَبْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَاتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَبْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَاتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَبْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَاتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَبْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَاتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَبْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَاتَمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِى مِنْ صَارَتِيهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ [صححه مسلم (۲۷۳))، وابن حان (۲۲۰)، وابن حان (۲۰۰۱)، وابن حان (۲۰۰۱).

(۹۹۲۷) حضرت ابوہریرہ بڑا تھے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقائے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، اور دور کعتیں پڑھا کر ہی سلام پھیردیا، ذوالیدین نے کھڑے ہوکر عرض کیایا رسول اللہ! کیا آپ بھول گئے یا نماز کی رکعتیں کم ہوگئ ہیں؟ نبی طیفانے فر مایا ہیں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کی رکعتیں کم ہوئی ہیں، اس نے کہا کچھتو ہوا ہے، پھر نبی طیفانے صحابہ نشائی ہے پوچھا کیا ایسا ہی ہے قو والیدین کہدرہے ہیں؟ صحابہ کرام نشائی نے ان کی تا ئیدگی، اس پر نبی طیفانے جتنی رکعتیں چھوٹ گئی تھیں، انہیں ادا کیا اور سلام پھیر کر بیٹھے بیٹھے سہوکے دو سجدے کر لیے۔

(۹۹۲۸) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكُرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَكَانَّمَا فَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ التَّالِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْطَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ٱقْبَلَتُ الْمَلَائِكَةُ لَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْطَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ٱقْبَلَتُ الْمَلَائِكَةُ لَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْطَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ٱقْبَلَتُ الْمَلَائِكَةُ لَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْطَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ٱقْبَلَتُ الْمَلَائِكَةُ لَكُانَّمَا قَرَّبَ بَيْطَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ٱقْبَلَتُ الْمَلَائِكَةُ لَكُولِكُهُ وَاللَّهُ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْطَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ٱقْبَلَتُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَاثِكَةُ الْمَلَاثُ وَالْمَامُ اللَّهُ وَلَى السَّاعَةِ الْحَامِسَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْطَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ٱقْبَلَتُ الْمَلَاثِكَ الْمَلَاثِكَ الْمَلَامُ ومسلم (٥٥٠)، وابن حبال (٢٧٧٥)].

(۹۹۲۸) حضرت ابو ہریرہ رفائن سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جو محص جمعہ کے دن عسل کر کے نمازِ جمعہ کے روانہ ہوتو وہ اونٹ قربان کرنے والے کی طرح ، تیسر نے نمبر پر اونٹ قربان کرنے والے کی طرح ، تیسر نے نمبر پر

### هي مُنزلُمُ اكَمْرُينَ بل يَسِيِّ مَتْرَم اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ هُرَيُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

آنے والامینڈھا قربان کرنے والے کی طرح ثواب پاتا ہے، چوتھ نمبر پرآنے والا مرغی اور پانچویں نمبر پرآنے والا انڈو صدقہ کرنے کا ثواب پاتا ہے، پھر جب امام کل آتا ہے تو فرشتے وکر سننے کے لئے متوجہ ہوجاتے ہیں۔

( ٩٩٢٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَايَعُوا بِالْحَصَاةِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَايَعُوا بِالْمُلاَمَسَةِ وَمَنْ اشْتَرَى مِنْكُمْ مُحَقَّلَةً فَكْرِهَهَا فَلْيُرُدَّهَا وَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ مُحَقَّلَةً فَكَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَلْيَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

(۹۹۲۹) حضرت ابو ہریرہ دخالفظ سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فر مایا کنکریاں مارکر بھے مت کرو، خرید وفروخت میں ایک دوسرے کو دعو کہ مت کرو، اور جو شخص (دھو کے کا شکار ہوکر) ایس اذبئنی یا بحری خرید لے جس کے شن با تدھ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانور کو مالک کے حوالے کردے اور ساتھ ہوں تو یا تو اس جانور کو مالک کے حوالے کردے اور ساتھ میں ایک صاع تھے وہ بھی دے۔

( ٩٩٣٠ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَرِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ [صححه ابن حزيسة: (١٤٠) قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٠٧٠٧]

(۹۹۳۰) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دیتا۔

( ٩٩٢١ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَوِبَ الْكُلُبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ [راجع: ٢٣٤١].

(۹۹۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ مار دے تو اسے جا ہے کہ اس برتن کوسات مرتبہ دھوئے۔

( ٩٩٣٢) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِكُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ عَنْ أَبِيهِ فِى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَبِيهِ فِى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُولًا بَالْكُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوُنَ وَأَثُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُولًا فَإِنَّ أَحَدَّكُمْ فِي صَلَاةٍ إِذَا مَا كَانَ يَغْمِدُ الصَّلَاةَ [انظر: ٥ ٥ ٨ ٠ ١].

(۹۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیقانے فر مایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نمازل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرو، کیونکہ جب تم میں ہے کو کی شخص نماز

کاارادہ کرلیتا ہے،وہ نمازی میں ثار ہوتا ہے۔

( ٩٩٣٣ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ آدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِى النَّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ حَتَّى إِذَا قُضِى النَّدُويِبُ الْفَيْرِيبُ أَقْبَلَ يَخْطِرُ بَيْنَ إِذَا ثُوّبِ بِالصَّلَاةِ آدُبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعُ التَّأْذِينَ حَتَّى إِذَا قُضِى التَّفُويِبُ أَقْبَلَ يَخْطِرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفُسِهِ يَقُولُ اذْكُرُ كَذَا اذْكُرُ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدُرِى كَمْ صَلَّى

(۱۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی الیکا نے فرمایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور زور
سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تا کہ اڈان نہ من سکے، جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو پھرواپس آجاتا ہے، پھر جب
اقامت شروع ہوتی ہے تو دوبارہ بھاگ جاتا ہے اورا قامت کمل ہونے پر پھرواپس آجاتا ہے اورانسان کے دل میں وسوے
ڈالٹ ہے اوراسے کہتا ہے کہ فلاں بات یا دکرو، فلاں باٹ یا دکر واوروہ باتیں یا دکراتا ہے جواسے پہلے یا دنہ تھیں ، حتی کہ انسان کو
مہری یا ذہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکھتیں بیڑھی ہیں؟

( ٩٩٣٤) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَلَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ آنَهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامٍ بْنِ زُهْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْرُ تَمَامٍ فَقُلْتُ يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَّاةً لَمْ يَقُرُأُ فِيهَا بِأُمْ الْقُرْآنِ فَهِى خِدَاجٌ هِى خِدَاجٌ هِى خِدَاجٌ هِى خِدَاجٌ هَى خِدَاجٌ هَى خِدَاجٌ هَى خِدَاجٌ هَى خِدَاجٌ هَى خِدَاجٌ هَى مِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِقُ لَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبُدِى يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَمْتُ الطَّلَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَمْتُ الطَّلَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِى عَبُدِى يَقُولُ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِى عَبُدِى يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَحْدَنِى عَبُدِى يَقُولُ الْكَهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعْدِى يَقُولُ الْكَهُ عَزَّ وَجَلَّ مَجْدَى يَقُولُ الْكَهُ عَزَّ وَجَلَّ مَجْدَى عَلَيْ وَمَعْ لَيْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعْدِى يَقُولُ الْكَهُ لِيَاكُ نَسْتَعِينُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلِكَ يَعْدِى وَلِعَنْدِى عَلْمُ لَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعْدِى وَلِعَنْدِى عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ فَهُولُاهِ لِعَبْدِى وَلِعَنْدِى وَلَعْدِى وَلِعَنْدِى وَلَعَنْدِى وَلَعَنْدِى وَلِعَنْدِى وَلَعَنْدِى وَلِعَنْدِى وَلِعَنْدِى وَلِعَنْهُ وَلَا الطَّالِينَ فَهُولُا الْعَالُونَ الْعَنْدُولُ الْعَنْدُولُ الْعَنْدُى وَلِعَنْدِى وَلِعَنْدِى وَلِعَنْدِى وَلِعَنْدِى وَلِعَنْهِ وَلَا الْعَالَمُ اللَّهُ عَلَى وَلَا الْعَلَالَى وَلَا الْعَلَالِينَ وَلَعَنْدِى وَلِعَنْدِى وَلَعَنْهُ وَلَا الْعَلَالَ مِنْ الْعَلَالَى وَلَا الْعَلَالَ وَلَا الْعَلَالَ مِلْ الْعَلَالَى وَلَا الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَ

(۹۹۳۳) حضرت الو ہر رہ الانتئاسے مروی ہے کہ نبی ملیک نے فرمایا جس نماز میں سورہ فاتحد بھی نہ پڑھی جائے وہ نامکس ہے،
نامکس ہے، نامکس ہے ابوالسائب نے حضرت ابو ہر رہ و ڈائٹٹئے ہے حض کیا کہ اے ابو ہر رہ وا بعض اوقات میں امام کے پیچھے بھی تو
ہوتا ہوں ، انہوں نے میرے بازومیں چنگی بھر کرکہا کہ اے فارسی! اپنے ول میں سورہ فاتحہ پڑھا کروکیونکہ میں نے نبی ملیکی اور اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دوحصوں میں تقسیم کردیا ہے
فرماتے ہوئے سا ہے کہ ارشاد باری تعالی ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دوحصوں میں تقسیم کردیا ہے

# هي مُنلِاً احَدِينَ بل يَنْ مَرْق اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

( ٩٩٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ حَجَّاجٌ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلَا تَكَنُّوا بِكُنْيَتِي [راحع: ٤ ٩ ٨ ].

(۹۹۳۵) حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی طائعات فر ما یا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کر و، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت ندر کھا کرو۔

( ٩٩٣٥م ) وَكَانَ يَكُرَهُ الشَّكَالَ مِنْ الْحَيْلِ قَالَ حَجَّاجٌ يَعْنِى إِحْدَى رِجْلَيْهِ سَوَادٌ أَوْ بَيَاضٌ [راحع: ٧٤٠٢]. ( ٩٩٣٥ م ) اور نِي طَيْلِا لِيهِ مُحورُ بِ كُونا پِندفر ماتے تھے جس كی تين ٹائلوں كارنگ سفير ہواور چوتھى كارنگ باتى جم كے رنگ كے مطابق ہو۔

( ۹۹۳٦) حَلَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ بَعْدَمَا كَبِرَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فِي النَّارِ [راحع: ٨ - ٩٩] يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فِي النَّارِ [راحع: ٨ - ٩٩] يَقُولُ سَمِعْتُ وَسَمِعْتُ وَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فِي النَّارِ [راحع: ٨ - ٩٩] ( ٩٩٣١) حضرت الوهري هُرَا وَحَسَمُونُ سَلَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَا أَسْفَلُ مِنْ الْمَعْبُونُ مِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِذَارِ فِي النَّارِ [راحع: ٨ - ٩٩] ( ٩٩٣٦) حضرت الوهريه ولللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَا أَلِيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى مِنْ الْمُعْبِيدُ الْمُقْرِقِ عَلَيْهِ وَمِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمَ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِ مِنْ مِنْ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مِنْ وَالْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْعَلَيْمِ اللْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلْمِينَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرَالِي اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْ

( ٩٩٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بُنِ آبِى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى يُحَدِّثُ عَنْ آبِى هُورَيْرَةَ قَالَ طَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَيُكَكَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا [راجع: ٩٣١٧].

(۹۹۳۷) حضرت الوہریرہ ڈھنٹو سے مردی ہے کہ نی الیا نے فرمایا مؤذن کی آ داز جہاں تک پہنچی ہے، ان کی برکت سے اس کی بخشش کردی جاتی ہے کیونکہ ہرتر اور خشکہ چیز اس کے حق میں گواہی دیتی ہے، اور نماز میں با جماعت شریک ہونے والے کے لیے پچیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دونمازوں کے درمیانی وقفے کے لئے اسے کفارہ بنادیا جاتا ہے۔

( ٩٩٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِغُوارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيَّ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِغُوارَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ لَا غِرَارَ فِي الصَّلَاةِ قال أَبِي وَمَعْنَى غِرَارٍ لَيْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِغُرَارَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنَّمَا هُو لَا غِرَارَ فِي الصَّلَاةِ قال أَبِي وَمَعْنَى غِرَارٍ لَهُ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الْيَقِينِ وَالْكُمَالِ [صححه لَقُولُ لَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَهُو كَانُهُ قَدُ بَقِي عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الْيَقِينِ وَالْكُمَالِ [صححه الحاكم (٢٦٤/١). قال الألباني: صحيح (ابو داوه: ٩٢٨ و ٩٢٩)].

(۹۹۳۸) حضرت ابوہریرہ نگاٹھ سے مردی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا نماز اور سلام میں''اغرار'' بالکل نہیں ہے، امام احمد میرینی فرماتے ہیں کہ میں نے ابوعمر والشیبانی میں نہیں کہ میں اس حدیث کا مطلب بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیلفظ اغرار نہیں، بلکہ غرار ہے، اورغرار کامعنی امام احمد میں نہوجائے اور اس کا ہے، اورغرار کامعنی امام احمد میں نہوجائے اور اس کا بیگران ہوکہ نماز کے کمل ہوجائے کا یقین کامل نہ ہوجائے اور اس کا بیگران ہوکہ نماز کا کھی حصہ باقی ہے، اس وقت تک نماز سے خارج نہ ہو۔

( ٩٩٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى آبِى رَهُمٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ آبِى هُوَيْرَةً مِنْ الْمَسْجِدِ فَرَأَى امْرَأَةً تَنْضَخُ طِيبًا لِلْمَلِهَا إِعْصَارٌ قَالَ يَا آمَةَ الْجَبَّارِ مِنْ الْمَسْجِدِ جَبْتِ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ فَارْجِعِى فَإِنِّى سَمِعْتُ آبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِامْرَأَةٍ صَلَاةً تَطَيَّبَتُ لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ [راجع: ٢٣٥٠].

(۹۹۳۹) ابودہم کے آزاد کردہ غلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹا کا سامنا ایک الیں خاتون سے ہوگیا جس نے خوشبولگا کھی تھی، انہوں نے اسے بوچھا کہ اے امہ الجبار! مبحد ہے آرہی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، انہوں نے بوچھا کیا تم نے اس وجہ سے خوشبولگا رکھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! فرمایا کہ نبی علیا گا ارشاد ہے جوعورت اپنے گھر سے خوشبولگا کر مبحد کے اس وجہ سے ناپاک کی ارادے سے نگلے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس جا کر اسے اس طرح دھو نے جیسے ناپاک کی حالت میں عسل کیا جاتا ہے۔

( ٩٩٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بُنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ وَاقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ [راحع: ٧٣٩].

(۹۹۴۰) حضرت ابو ہریرہ دلائن سے مروی ہے کہ ہم نے نبی ملیا کے ساتھ سورہ انشقاق اور سورہ علق میں آیت مجدہ پر مجدہ علاوت کیا ہے۔

( ٩٩٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ كَتَبَ إِلَى مَنْصُورٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّادِقَ الْمَصُدُوقَ صَاحِبَ هَذِهِ الْحُجْرَةِ يَقُولُ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيًّ [راحع: ٧٩٨٨].

(۱۹۹۴) حضرت ابو ہرئے ہ رائفتائے مروی ہے کہ میں نے صادق ومصدوق ،صاحب الحجزة جناب رسول الله مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ الورية رائع

- (۹۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ و گانٹوئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جے مبرور کی جزاء جنت کے علاوہ کچھنہیں اور دوغمرے اپنے درمیان کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔
- ( ٩٩٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْكَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِمَامُ صَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنَّ اللَّهُمَّ ٱرْشِدُ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ [راحع: ٧١٦٩].
- (۱۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ وٹالٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن امانت دار، اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فر مااور مؤذ نین کی مغفرت فریا۔
- ( ٩٩٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْقُلُ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ اللَّهُ وَالْعَرْفَ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ اللَّهُ وَلَا يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى الْمُؤَوْ
- (۹۹۴۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹوئے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جب تم میں سے کی شخص کا کسی دن روز ہ ہوتو اسے جا ہے کہ '' بے تکلف'' نہ ہواور جہالت کا مظاہرہ بھی نہ کرے، اگر کوئی شخص اس کے سامنے جہالت دکھائے تو اسے کہد دے کہ میں روز سے ہوں۔
- ( ٩٩٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشُكُرُ النَّاسَ [راجع: ٥٥ ٧٤].
- (۹۹۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مردی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا جولوگوں کاشکریدادانہیں کرتا، وہ اللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا۔
- ( ٩٩٤٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً وَلَحْنُ فِى مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو الْقَاسِمِ صَاحِبُ هَذِهِ الْحُجُرَةِ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِى [راجع: ٨٨٨].
- (۹۹۴۷) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹھئاسے مروی ہے کہ میں نے صادق ومصدوق، ابوالقاسم، صاحب الحجرۃ جناب رسول الله مُلَالْتُهُمْ اللهِ مُلَالْتُهُمْ اللهِ مُلَالْتُهُمْمُ اللهِ مُلَالْتُهُمُّمُ اللهِ مُلَالْتُهُمُّمُ اللهِ مُلَاللُّهُمُ اللهِ مُلَاللُّهُمُ اللهِ مُلَاللُّهُمُ اللهِ مُلَاللُّهُمُ اللهِ مُلَاللُّهُمُ اللهِ مُلَاللُهُمُ اللهِ مُلَاللهُمُ اللهُ مُلَاللهُمُ اللهُمُلِللهُمُ اللهُمُلِللهُمُ اللهُ مِلْ اللهُمُلِللهُمُ اللهُ مُلِيمُ اللهُ اللهُمُلِللهُمُ اللهُمُلِللهُمُ اللهُمُلِللهُمُ اللهُمُلِللهُمُ اللهُمُلِللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِللهُمُ اللهُمُلِللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِللهُمُ اللهُمُلِيمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِيمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِللْلِهُمُ اللهُمُلِللْلِهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِللْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِللْلِلْمُ اللهُمُ اللهُمُلِلْمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِللْلِلللِّهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِيمُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ الل
- ( ٩٩٤٧ ) حَدَّثُنَا عَهُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثِنِي سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلِّي

# ﴿ مُنْ لِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ قَالَ بَهْزٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٨٠٤]. (٩٩٣٤) حضرت ابو بريره وَالْنُوْسَ مروى ہے كه نى اللَّهِ عِنْدَ ما ياروزه دار كِمنه كى بَعبك الله كنزديك مثك كى خوشبو سے زياده عمده ہے۔

( ٩٩٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَهُوْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجُهَلُ فَإِنْ أَحَدٌ شَتَمَهُ أَوْ فَإِنْ امْرُو شَتَمَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ وَكَذَا قَالَ عَفَّانُ أَوْ قَاتَلَهُ وَاسَدَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ وَكَذَا قَالَ عَفَّانُ أَوْ قَاتَلَهُ [راحع ١٤٥] صَائِمٌ قَالَ عَفَّانُ أَوْ قَاتَلَهُ إِلَى عَائِمٌ وَكَذَا قَالَ عَفَّانُ أَوْ قَاتَلَهُ إِلَى عَالِمٌ وَكَذَا قَالَ عَفَّانُ أَوْ قَاتَلَهُ [راحع ١٤٥]

(۹۹۳۸) حضرت ابو ہر یہ وہ فائن سے مروی ہے کہ نبی علیظ آنے فر ما یا روز ہ دُھال ہے، جب تم میں سے کوئی شخص روز ہ دار ہونے کی حالت میں صبح کرے تو اسے کوئی بیہودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوج کرنا چاہئے آتھے بوں کہدرینا چاہئے کہ میں روز ہ سے ہوں۔

( مَهُ هُ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِلْ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ تُكُفِّرُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ [راحع: ٢٣٤٨].

(۹۹۳۹) حضرت ابو ہریرہ دلائٹوئے سے مردی ہے کہ نبی علیظ نے فرمایا حج مبرور کی جزاء جنت کے علاوہ کچھ نہیں اور دوعمرے اپنے درمیان کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔

( . ٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوْمُ جُنَّةٌ [راجع: ٥٤ ٨ ].

( ۱۹۵۰) حفرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیشانے فر مایاروزہ ڈھال ہے۔

( ٩٩٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي الطَّحَّاكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقُطَعُهَا شَجَرَةَ الْخُلْدِ

(۹۹۵۱) حضرت ابوہریرہ ڈائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ آگر کوئی سواراس کے سائے میں سوسا کی تک چلتار ہے تب بھی آئے قطع نہ کر شکے، وہی شجر ہ خلد ہے۔

( ٩٩٥٢ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

(٩٩٥٢) حضرت ابو ہررہ والنو سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ جیجے۔

( ٩٩٥٣ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا [صححه المحارى (١٠٩٥)، ومسلم (١٤٠٨)، وابن حبان (٤١١٣)]. [انظر: ٩٩٩، ١٠٧٠١، ١٠٨٥، ١٩٩٩، ١٠٨٩].

(۹۹۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کس عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔

( ٩٩٥٤) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنِ الشَّمْسُ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبُ الشَّمْسُ [صححه مسلم (٢٥٥)، وابن حان (٢٥٥١)] [انظر ١٠٨٥، ١] وَعَنْ الصَّلَةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ [صححه مسلم (٢٥٥)، وابن حان (٢٥٥١)] [انظر ٩٩٥٨] وعَنْ الصَّلَةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ [صححه مسلم (٢٥٥)، وابن حان (٣٩٥٠)] وانظر ٢٥٠٠ من المَّارِعُ مِنْ المَّهُ مِنْ المَّامِقُ مِنْ المَّارِعُ مِنْ المَّهُ مُنْ المَّهُ مِنْ المَّهُ مُنْ المَّهُ مُنْ المَّهُ مُنْ المَّهُ مِنْ المَّهُ مِنْ المَّهُ مِنْ المَّهُ مُنْ المَّهُ مِنْ المَّهُ مِنْ المَّهُ مُنْ المَّهُ مُنْ المَّهُ مِنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المُ

( ٩٩٥٥) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخْبَرُنِى مَالِكُ عَنْ زَيُدِ بْنِ آسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ وَعَنْ بُسُو بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْآعُرَ جَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آذُرَكَ وَكُعَةً مِنْ الطَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَعْلُعُ وَمَنْ آذُرَكَ رَكُعَةً مِنْ الطَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَعْلُعُ وَمَنْ آذُرَكَ وَمَعْ أَوْرَكَ رَكُعَةً مِنْ الطَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَعْلُعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ آذُرَكَ وَكُعَةً مِنْ الطَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَعْلُعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ وَمِنْ آذُوكَ وَحَدَ السَّامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ وَمَنْ الْعُصُو وَمَنْ الطَّيْمِ وَمَنْ الْعُصُو وَمَنْ الْعُصُو وَمَنْ الْعُصُو وَمَنْ الطَّيْمُ وَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُكُولُكُولُكُولُكُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ ع

( ٩٩٥٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسُودِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ آبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ أَبِى هُرُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِى هُرُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْحَرُّ مَنْ فَلْحِ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتُ إِلَى رَبِّهَا فَآذِنَ لَهَا فِي كَانَ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتُ إِلَى رَبِّهَا فَآذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسِيْنِ نَفَسٍ فِي الصَّيْفِ

(۹۹۵۲) حضرت الوہریہ ڈاٹٹئے مروی ہے کہ نبی ملٹانے فرمایا جب گری زیادہ ہوتو نماز کو شنڈ اکر کے پڑھا کرو، کیونکہ گری کی شدت جہنم کی نپش کا اثر ہوتی ہے، اور فر مایا ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کی اللہ نے اسے دومرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی ، ایک مرتبہ سردی میں اور ایک مرتبہ گری میں۔

( ٩٩٥٧ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّفَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُوجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَذَّ الْحَرُّ فَٱبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ

(۹۹۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب گری زیادہ ہوتو نماز کوٹھنڈ اکر کے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی ٹپش کا اثر ہوتی ہے۔

( ٩٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى رَافِعِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنُ رَاحِع ١٨٥٣.

(۹۹۵۸) حضرت 'بوہریرہ ڈلائٹوئے سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر مایا جو شخص جنت میں داخل ہو جائے گا وہ ناز وقعم میں رہے گا، پریشان نہ ہوگا ،اس کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے اوراس کی جوانی فنا نہ ہوگی اور جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں کسی آ کھے نے دیکھا، نہ کسی کان نے شااور نہ ہی کسی انسان کے دل بران کا خیال بھی گذرا۔

( ٩٩٥٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُويُورَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَقَالَ لَهُ أَيْنَ تَذْهَبُ قَالَ أَزُورُ أَخًا لِي فِي اللَّهِ فِي قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا وَلَكِنَنِي آخُبَبُتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَخْبَتُهُ فِيهِ [راجع: ٢٩٠٦].

(۹۹۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹؤے مروی ہے کہ نی طیا نے فر مایا ایک آ دمی اپنے ویٹی بھائی سے ملاقات کے لئے ''جودوسری

ستی میں رہتا تھا'' روانہ ہوا، اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا، جب وہ فرشتے کے پاس سے گذرا تو فرشتے نے اس سے بوچھا کہ کہاں جارہ ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں آ دمی سے ملاقات کے لئے جارہا ہوں، فرشتے نے بوچھا کیا تم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا نہیں، فرشتے نے بوچھا کہ کیا اس کاتم پرکوئی احسان ہے جسے تم پال رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی رضاء کے لئے محبت کرتا ہوں، فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کے پاس کے پاس کے پاس کے باس کے باس کے باس کے بات کے دیم اس کے باس کے بات کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تھھ سے بحبت کرتا ہے۔

( ٩٩٦٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بَنُ مَهُدِيٍّ عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بَنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ شُهَيْلِ بُنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ أَوْ يَخُطُّبُ عَلَى خِطْبَتِهِ [صححه مسلم (١٤١٣)]. [راحع: ٩٣٢٣].

(۹۹۲۰) حضرت ابوہریرہ ڈی ایٹے سے مروی ہے کہ نی علیائے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغامِ نکاح ، پراپنا پیغامِ نکاح بھیج دے، یا اپنے بھائی کی تھے پراپی تھے کرے۔

### هُ مُنْ لِمُ الْمُؤْنِ لِيَدِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

- (٩٩٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنُ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَحْلِبُهَا فَإِنْ لَمْ يَرْضَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَحْلِبُهَا فَإِنْ لَمْ يَرْضَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَلْيَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَصحه مسلم (١٥٢٤) إ.
- (۱۹۹۱) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی طالیہ انے فر مایا جو تخص (دھوکے کا شکار ہوکر) ایسی بکری خرید لے جس کے تھن باندھ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانورکواپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع دفع کروے) یا پھراس جانورکو مالک کے حوالے کر دے اور ساتھ میں ایک صاع مجور بھی دے۔
- ( ٩٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَهُ حَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَمَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ [رااحع: ٢٧٧]
- (۹۹۲۶) حضرت ابو ہریرہ رٹھاٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملینہ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا پڑوی اس کی دیوار میں اپنا شہتیر گاڑنے کی اجازت یا نگے تواسے منع نہ کریے۔
- (٩٩٦٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا هُمَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ إِذًا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتِنِبُ الْوَجْهَ قَالَ ابْنُ مَهْدِى فَإِنَّ اللَّهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ إِذًا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتِنِبُ الْوَجْهَ قَالَ ابْنُ مَهْدِى فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ [راجع: ٨٥٥٦]
- (۹۹۲۳) حضرت ابو ہریرہ و اللہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جنب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرنے کیونکداللہ نے حضرت آ دم علیہ کواپنی صورت پر بیدا کیا ہے لا
- ( ٩٩٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ زُهَيْرِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ الْبَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذُرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا مِنْ الْفَدَرِ وَإِنَّمَا يُسْتَخُرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ [صححه مسلم (٩٤٢٢)]. [راحع: ٧٢٧]. فَإِنَّ النَّذُرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا مِنْ الْفَدَرِ وَإِنَّمَا يُسْتَخُرَ جُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ [صححه مسلم (٩٤٢٢)]. [راحع: ٧٢٧]. (موردي مِ كُنْ اللهُ عَلَيْهِ فَمَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّ
  - ٹل نہیں سکتی ،البتہ منت کے ذریعے بخیل آ دی ہے مال نکلوالیا جا تاہے۔
- ( ٩٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثِنِي زُهَيْرٌ عَنِ الْفَلَاءِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنُ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْلِي وَأَمَتِى كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلُ غُلَامِي \*\* وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي [انظر: ١٠٢٨٦].
- (۹۹۲۵) جعزت ابو ہریرہ ظُنُّوَّ ہے مروی ہے کہ نی طَیُّا نے فر مایا تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق بینہ کیے''عبدی، امتی'' کیونکہ تم سب اللہ کے بندے ہواور تبہاری عور تیں اس کی بندیاں ہیں، بلکہ یوں کیے میر اجوان، میری جوان، میراغلام۔ (۹۹۶۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی هُوَیْرَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلّی اللَّهُ عَلَیْهِ

# هي مُنالاً امَيْن شِن اِن مُرْكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَسَلَّمَ قَالَ مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقُعَدًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَحَلُوا الْجَنَّةَ لِلتَّوَابِ

(۹۹۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا جولوگ کی جگہ پرمجلس کریں، لیکن اس میں اللہ کا ذکر اور نی علیہ اللہ کا فرا کی میں اور جدا ہوجا کیں وہ الن کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی، اگر چہوہ جنت میں داخل ہوجا کیں۔ (۹۹۲۷) حَدَّ فَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّ فَنَا سُفْیَانُ عَنْ أَبِی حَصِینٍ عَنْ أَبِی صَالِح عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِی فَی الْمَنَامِ فَالْ مَانَامِ فَقَدُ مَانُ رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَالْ اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَالْ اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَالْ اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَالِ اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ مِنْ رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَالْ مَانُولُ اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَمْ مِنْ رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَالْ مَانِی اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَمْ مَانُولُ اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَمْ مِنْ رَآنِی فِی الْمَنَامِ مُنْ رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَالْہُ مِنْ رَانِی فِی الْمَنَامِ مُنْ رَانِی فِی الْمُنَامِ مُنْ رَانِی فِی الْمَنَامِ مِنْ رَانِی فِی الْمَنَامِ مِنْ رَانِی فِی الْمَنَامِ مِنْ رَانِی فِی الْمَنَامِ مِنْ رَانِی فِی الْمِنْ اللّٰہُ مِنْ رَانِی فِی الْمَنَامِ مُنْ رَانِی فِی الْمُنَامِ مِنْ رَانِی فِی الْمِنْ اللّٰہِ مِنْ رَانِی فِی الْمُنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ رَانِی فِی الْمُنْ الْمُنْ اللّٰہِ مِنْ رَانِی فِی الْمُنْ الْمُنْ اللّٰہِ مُنْ رَانِی فِی الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مُنْ رَانِ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ رَانِ مُنْ رَانِ مِنْ اللّٰمُ

ار ۱۹۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَاٹھئے نے ارشاد فر مایا جے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ، اسے یقین کر لینا چاہے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

( ٩٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَدُ الرَّحُمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْقَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتُ [صححه النحاري (٦١٣٦)، ومسلم (٤٧)].

(۹۹۲۸) حضرت ابو ہریرہ ظائف سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فر مایا جو محض اللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، و ہ اپنے پڑوی کو نہ ستائے ، جو محض اللہ اور جو محض اللہ اور ہوم آخرت کو نہ ستائے ، جو محض اللہ اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کا اگر ام کرنا چاہیے ، اور جو محض اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ اچھی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔

( ٩٩٦٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ آحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى إِنْ شِئْتَ وَلَكِنُ لِيَغْزِمُ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكُرِهَ لَهُ [راجع: ٢٣١٢].

( .٩٩٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآَعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ [راحع: ٢٩٨].

(٩٩٧٠) حفرت ابو ہر رہ و الله عن سروی ہے کہ بی علیہ ان فرمایا جو خف پھروں سے استجاء کرے، اسے طاق عددا ختیار کرنا چاہیے۔ ( ٩٩٧١) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ أَبِی الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَ جِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

# هُ مُنْ الْمُ الْمُدُرِّينَ بِلِي يَدِيدُ مَرِّي الْمُ الْمُدِينَ فَلِي مِنْ الْمُ الْمُرْتِيرَةُ وَمِينَا أَنِي هُرَيِّيرَةً وَمِينَا أَنِي هُرِيِّيرَةً وَمِينَا أَنِي هُرَيِّيرَةً وَمِينَا أَنِي هُرِيْرِةً وَمِينَا أَنِي هُرِيْرِةً وَمِينَا أَنِي هُرِيْرِةً وَمِينَا أَنِي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ [انظر: ٩٩٦٨].

(۱۹۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنٹ مروی ہے کہ نبی ملیہ نے فرمایا جو تحض اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اے اپنے مہمان کااکرام کرنا چاہئے، اور جو تحض اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ اچھی بات کیے، ورنہ خاموش رہے۔

( ٩٩٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْعِ فَضُلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ [راحع: ٢٣٣١].

(۹۹۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ زائد پانی روک کرنہ رکھا جائے کہ اس سے گھاس روکی جاسکے۔

( ٩٩٧٣ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُتُ بَعْدَ مَنُونَةِ عَامِلِي وَنَفَقَةِ نِسَانِي صَدَقَةٌ (راجع: ٧٣٠١).

(۹۹۷۳) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیشانے فرمایا ہم گرووانبیاء کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ، میں نے اپنی بیو یوں کے نفقہ اور اپنی زمین کے عامل کی تخواہوں کے علاوہ جو کچھے چھوڑ اہے ، وہ سب صدقہ ہے۔

( ٩٩٧٤ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطُلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلُ [راحع: ٧٣٣٢]

(۹۹۷۳) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فر مایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے اور جب تم میں ہے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کردیا جائے تواہے اس ہی کا پیچھا کرنا جا ہیں۔

( ٩٩٧٥ ) وَبِإِسُنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُولَى النَّاسِ بِعِيسَى الْأَنْبِيَاءُ إِخُوَةٌ ٱوْلَادُ عَلَّاتٍ وَمَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام نَبِيٌّ [انظر: ٩٩٧٦].

(۹۹۷۵) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی ملینہ نے ارشاد فرمایا میں تمام لوگوں میں حضرت عیسیٰ علینہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں تمام انبیاء میلیٰ ہاپ شریک بھائی ہیں، میرے اور حضرت عیسیٰ علینہ کے درمیان کوئی نبی (علیمہ) نہیں ہے۔

( ٩٩٧٦) حَدَّثَنَا عُمَرَ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى الْمَعْيَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى الْمَعْيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى الْمَانُ وَابِن حِبان الْأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَلَيْهِ وَسَلَم (٢٣٦٥)، وابن حبان النَّابِياءُ أَبْنَاءُ عَلَيْهِ وَسَلَم (١٩٩٥)، وابن حبان (١٩٥٥). [راخع: ٩٩٧٥].

(١٩٩٤) حضرت ابو ہريره اللفظ سے مروى ہے كه نبى عليه نے ارشاد فرمايا ميں تمام لوگوں ميں حضرت عيسى عليه كے سب سے

### هي مُنالِهُ احْدِينَ بل يَدِيدِ مَرْمُ كَلِيهِ مِنْ مَنْ اللهِ احْدِينَ بل يَدِيدِ مَرْمُ كَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

زیادہ قریب ہوں تمام انبیاء میٹلم ہاپشریک بھائی ہیں ،میرےاورحضرت عیسیٰ ملیٹا کے درمیان کوئی نبی (ملیٹا) نہیں ہے۔

( ٩٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقُتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُشْحَثُهَدُ وَاحِعٍ: ٢٣٢٦] فَيُسْتَشُهَدُ قَالَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُشَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يُسْتَشُهَدُ واحِعٍ: ٢٣٢٦]

(4944) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کوان دوآ دمیوں پرہنسی آتی ہے جن میں سے ایک نے دوسر سے کوشہید کر دیا ہولیکن پھر دونوں ہی جنت میں داخل ہوجا کیں ،اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک آ دمی کا فرتھا ،اس نے کہ دوسر سے کوشہید کر دیا ، پھراپی موت سے پہلے اس کا فرنے بھی اسلام قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرمادیا۔

( ٩٩٧٨ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكُرُمَ فَإِنَّمَا الْكُرُمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ إِراحِعِ: ٧٨٩٦ ]

(۹۹۷۸) گذشتن سند بی سے مروی ہے کہ نی طیالات فر بایا انگور کے باغ کو''کرم' نہ کہا کرو، کیونکہ اصل کرم تو مردِموَمن ہے۔ (۹۹۷۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ أَبِی الزِّنَادِ عَنِ الْآَعُوجِ عَنْ آبِی هُرَیُرَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَطْلُ ظُلُمُ الْعَنِیِّ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَی مَلِی عِ فَلْیَتُبَعْ [راجع: ۷۳۳۲].

(۹۹۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طایق نے فر مایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہےاور جبتم میں سے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تواسے اس ہی کا پیچھا کرنا چاہیے۔

( ٩٩٨ ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي إِنْ شِئتَ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَمَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي إِنْ شِئتَ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَمَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ عَنْ الْمَسْالَةِ [راجع: ٢ ٣ ١٧]

(۹۹۸۰) گذشته سندی مروی ہے کہ نی ملیٹا نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص جب دعاء کر بے تو بوں نہ کہا کرے کہ اے اللہ!ا گر تو چاہے تو مجھے معاف فرما دیے، بلکہ پچنگی اور یقین کے ساتھ دعاء کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبر دئی کرنے والانہیں ہے۔

( ٩٩٨١ ) وَبِالْإِسْنَادِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ مَلَى الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءَ [راجع: ٢٥ : ٧٣].

(۹۹۸۱) ای سند سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی شخص اس طرح ایک کپڑے میں نمازنہ پڑھے کہاں کے کندھوں پر کپڑے کا کوئی حصہ بھی نہ ہو۔

( ٩٩٨٢ ) وَبِالْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكُتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَنُونَةِ عَامِلِي فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ [راحع: ٧٣٠١].

### هُ مُنْ اللَّهُ المَوْرُينَ بِل يُسِيِّدُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ هُرَيْرُة وَيَحَالَنُهُ كَ

(۹۹۸۲) گذشته سند ہی مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا میرے ورثاء دینار د درہم کی تقسیم نہیں کریں گے، میں نے اپنی ہویوں کے نفقہ اور اپنی زمین کے عامل کی تخواہوں کے علاوہ جو کچھ چھوڑ اہے، وہ سب صدقہ ہے۔

( ٩٩٨٣) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ النَّبَاذِ وَاللَّمَاسِ وَعَنْ لُبُسِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِى الرَّجُلُ فِى تُوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ شَيْءٌ [صححه المحارى (٣٦٨)، ومسلم وَأَنْ يَحْتَبِى الرَّجُلُ فِى تُوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ شَيْءٌ [صححه المحارى (٣٦٨)، ومسلم (١٩١١)]. [راجع: ٨٩٢٢].

(۹۹۸ ه) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فر مایا میں مؤمنین پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں ،اس لئے جو محض قرض یا بچے چھوڑ کر جائے ، وہ میرے ذہبے ہیں ،اور جو محض مال چھوڑ کر جائے ،وہ اس کے ورثاء کا ہے۔

( ٩٩٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ فَلْيُقْعِدُهُ يَأْكُلُ مَعَهُ أَوْ يُنَاوِلُهُ لُقُمَةً وَرَاحِع: ٩٢٥٨]

(٩٩٨٥) حضرت ابو بريره بَنْ تَنْ عروى بك في النِّائ فرمايا جب تم يس سكى كا خادم كها نا يكان بين اس كى گرى مردى سك كفايت كرے قواسے چا بنئ كرده اسے بھى اپنى سكى كا خادم كھا نا يكا الله بن كا سكان الله بن الله عكر و مناويك أن هُ من هِ مَنام قالا حَدَّفَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَ جِ عَنِ أَبِي الرِّنَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ قِيلَ لَهُ أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ قَالَ مُعَاوِيّة فِي حَدِيثِهِ قَالَ يَقُولُ رَبْنَا هُرَوْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ قِيلَ لَهُ أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ قَالَ مُعَاوِيّة فِي حَدِيثِهِ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا عَزَ وَجَلَّ أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ وَراحِع: ٢٩٩٦].

(٩٩٨٧) حَرْتَ الْوَبَرَيْهِ ثَلَاثُنَّ مِ مُوْعَامُ وَكَ بِهِ كَاللَّهُ قَالَ قُلُ اللَّهِ صَلَّى الْمُواكَ عَنِ أَبِي اللَّهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى (٩٩٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْحُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ [راحع ٢٧٣٢].

﴿ (٩٩٨٧) حضرت ابو ہر رہ ڈگائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا کوئی عورت '' جبکہ اس کا خاوند گھر میں موجود ہو'' ماہِ رمضان کے علاوہ کوئی نفلی روز ہ اس کی اجازت کے بغیر ندر کھے۔

# هي مُنالهَ احَدِينَ بل يَنْ مَرْمُ كَلِي مُنالهَ احْدِينَ بل يَنْ مُرْيَرُة سِجَانَةُ كِ

( ٩٩٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ وَمُؤَمَّلٌ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ اذْكُبُهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ اذْكُبُهَا [احرجه الحميدي (١٠٠٣) قال شعيب: صَحيح وهذا أسناد حسن].[راجع: ٢٣٤٤].

(۹۹۸۸) حضرت ابوہریرہ اٹھٹاسے مروی ہے کہ نبی طیا نے ایک مرتبدایک شخص کے پاس سے گذرتے ہوئے دیکھا کہ وہ ایک اونٹ کو ہا تک کر لیے جارہا ہے، نبی علیا نے اس سے فرمایا کہ اس پرسوار ہوجاؤ، اس نے عرض کیا کہ بیقربانی کا جانور ہے، نبی علیا نے پھر فرمایا کہ اس پرسوار ہوجاؤ۔

( ٩٩٨٩ ) قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الذَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِى ثُمَّ يُغْتَسَلَ مِنْهُ قَالَ مُوعَكُمْ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُغْتَسَلَ مِنْهُ [راحع: ٤١٠٤]

(۹۹۸۹) اور بى طِيْهِ نے اس بات منع فرمایا ہے کہ کو کَنْ مُصْ کُھڑے پانی میں پیشا ب نہ کرے کہ پھراس سے شمل کرنے گے۔ ( ۹۹۹۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّادٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقِيَ آدَمَ مُوسَى فَقَالَ أَنْتَ آدَمُ الَّذِى خَلَقَكَ اللَّهُ بِيكِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ ثُمَّ فَعَلْتَ فَقَالَ

ادم موسى فقال انت ادم الدِي خلفك الله بِيدِهِ واسجد لك ملائِحته واسحنك الجنه تم فعلت فقال أَنْتَ مُوسَى اللّذِي كَلّمَكَ اللّهُ وَاصْطَفَاكَ بِرِسَالَتِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التّوْرَاةَ ثُمَّ أَنَا ٱقْدَمُ آمُ الذّكُرُ قَالَ لَا بَلُ

الذُّكُرُ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام [انظر: ٩٩٩١]

(۹۹۹۰) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی میلیا نے فرمایا ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آ دم اور موئی میلیا میں مباحثہ ہوا، حضرت موئی ملیا کہنے گئے کہ اے آ دم! اللہ نے آ پ کواپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے فرشتوں سے آ پ کو تجدہ کروایا اور آپ کو جنت میں تھرایا، پھر آپ نے بیکام کیا؟ حضرت آ دم ملیا نے فرمایا اے موئی! اللہ نے تمہم کلام ہونے اور اپنے پیغام کے لئے منتخب کیا اور تم پرتورات نازل فرمائی، یہ بتاؤ کہ میں پہلے تھایا اللہ کا تھم؟ انہوں نے کہا اللہ کا تھم اس طرح حضرت آ دم ملیلا، حضرت آ دم ملیلا، حضرت آدم موئی ملیلا، حضرت آدم موئی ملیلا، حضرت آدم ملیلا کے سے ملیلا کے سے ملیلا کی کی ملیلا کی

( ٩٩٩١) حَدُّثَنَا عَقَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ آبِي عَمَّارِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُمَيْدٌ عَنِ الْجَعَنِ عَنْ رَجُلِ قَالَ حَمَّادٌ أَطْنَهُ جُنْدُبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَس

(۹۹۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے نہ

( ٩٩٩٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالْمَوْلُودُ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راجع ٢٣٢١]

### هي مُنلاً احَدُّى شَلِ بِيَدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ ال

(۹۹۹۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی ملیٹا ہے مشرکین کے نابالغ فوت ہوجانے والے بچوں کا حکم دریا فت کیا تو نبی ملیٹا نے فرمایا کہ اللہ اس بات کوزیا وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کیاا عمال سرانجام دیتے۔

(٩٩٩٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَطَاعَ الْعَبُدُ رَبَّهُ وَأَطَاعَ سَيِّدَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ [راحع: ٢٥٦٤].

(۹۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جب کوئی غلام اللّٰد اُوراپیے آتا دونوں کی اطاعت کرتا ہوتو اسے ہمل پرد ہراا جرملتا ہے۔

( ٩٩٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ وَعَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنِ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَخُرُجَنَّ مِنْ الْمَدِينَةِ رِجَالٌ رَغْبَةً عَنْهَا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَخُرُجَنَّ مِنْ الْمَدِينَةِ رِجَالٌ رَغْبَةً عَنْهَا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالْحَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالْحَدِينَةُ خَيْرً لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَخُرُجَنَّ مِنْ الْمَدِينَةِ رِجَالٌ رَغْبَةً عَنْهَا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالْحَدِينَةُ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَخُرُجَنَّ مِنْ الْمُدِينَةِ رِجَالٌ رَغْبَةً عَنْهَا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَخُرُجَنَّ مِنْ الْمُدِينَةِ رِجَالٌ رَغْبَةً عَنْهَا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

(۹۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کچھلوگ مدینہ منورہ سے بے رغبتی کے ساتھ نکل جا کیں گے، حالا نکداگر انہیں پند ہوتا تو مدینہ ہی ان کے لئے زیادہ بہتر تھا۔

( ٩٩٩٥ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ وَمُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٢ . . ٨]

(۹۹۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩٩٩٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ مَالِكٌ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا [راجع: ٩٩٥٣].

(۹۹۹۷) حضرت ابو ہر یہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ بی علیہ انے فر مایا کی عورت کواس کی بھو بھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔
(۹۹۹۷) قرآئ علی عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) قَالَ وَحَدَّتُنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبِرَنَا مَالِكُ عَنِ أَبِی الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنِ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَیْقَظَ أَحَدُکُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْیَغْسِلْ یَدَهُ قَبْلَ أَنْ یُدُخِلَهَا أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَیْقَظَ أَحَدُکُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْیَغْسِلْ یَدَهُ قَبْلَ أَنْ یُدُخِلَهَا فِی إِنَائِهِ فَإِنَّ أَحَدِکُمُ لَا یَدُوی آئِنَ بَاتَتُ یَلُهُ [صححه البحاری (۲۲۱)، ومسلم (۲۷۸) وابن حباد (۳۳، ۱)].

( ۱۹۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نی علیہ فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنی نیندسے بیدار ہوتو اپنا ہا تھ کی برتن میں اس وقت تک نہ ڈالے جب تک اسے دھونہ لے کیونکہ اسے خبر نہیں کدرات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔

( ٩٩٩٨) حُدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِي الْزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَرِّ النّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ [راجع: ٧٣٣٧].

(۹۹۹۸) حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا سب سے بدترین شخص وہ آ دمی ہے جو دوغلا ہو، ان لوگوں کے پاس ایک رخ لے کرآتا ہو۔ کے پاس ایک رخ لے کرآتا ہو۔

( ٩٩٩٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنِ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّيَامَ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُّكُمُ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلَيْقُلُ إِنِّى صَائِمٌ [راحع: ٧٣٣٦]:

(۹۹۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے فر مایاروزہ ڈھال ہے، جبتم میں سے کوئی شخص روزہ دارہونے کی حالت میں صبح کرے تواسے کوئی بیہودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوچ کرنا چاہے تواسے یوں کہددینا چاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔

( ١٠٠٠٠) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَتُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ مِنْ رَبِحِ الْمِسُكِ يَقُولُ إِنَّمَا يَذَرُ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَحْلِى فَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ مِنْ رَبِحِ الْمِسُكِ يَقُولُ إِنَّمَا يَذَرُ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ آحُلِى فَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وصححه المحارى مِنْ كُلِّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْتَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُو لِى وَأَنَا أَخْزِى بِهِ [صححه المحارى ( ١٨٩٤)]. [انظر: ١٠٧٠٤]

(۱۰۰۰۰) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مَنَّا اللَّهُ آعِ) کی جان ہے، روزہ دار کے مند کی بھبک اللہ کے نز دیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے، اللہ فر ما تا ہے کہ بندہ اپنا کھانا بینا اور اپنی خواہشات پرعمل کرنا میری وجہ سے چھوڑتا ہے لہذا روزہ میرے لیے ہوا اور میں اس کا بدلہ بھی خود ہی دول گا، اور روزے کے علاوہ ہرنیکی کا بدلہ دس سے لے کرسات سوگنا تک ہوتا ہے۔

(١٠٠٠١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الدَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَصَلَاةٍ حَتَّى يَرُجِعَ [صححه ابن حبان (٢٦٢١)، قال شعب: اسناده صحيح].

(۱۰۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ و النظام عروی ہے کہ بی النظانے فرمایارا و خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد کی مثال اس شخص کی کی ہے جواب گھر میں شب زندہ داراور صائم النہاڑ ہو، اور نمازروزہ میں سی فتم کی کوتا ہی نہ کرتا ہو، اسے صیام و قیام کا بیرتو اب اس وقت تک ماتار ہتا ہے جب تک اینے گھر نہ لوٹ آئے۔

(١٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الطَّنَّ ٱكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَخَلَّدُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَلَالَهُ إِنَّا لَاللّٰهِ إِنْحُوانًا [راحع: ٣٣٣٧].

(۱۰۰۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی پالیائے فر مایا بد گمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیادہ حموثی بات ہوتی ہے، کسی کی جاسوی اور ٹوہ نہ لگاؤ، باہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسر کو دھو کہ نہ دو، قطع رحمی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بندگانِ خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

( ١٠.٠٢) حَدَّثَنَا إِسْخَاقُ قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مَلِىءٍ فَلْيَتِبُعُ [راحع: ٧٣٣٢].

(۱۰۰۰۳) حضرت ابو ہریرہ و النظام مروی ہے کہ نبی ملیات فرمایا قرض کی ادائیگی میں مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کر ناظلم ہے اور جب تم میں سے کسی کوکسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تواسے اس ہی کا پیچیا کرنا جاہے۔

( ١٠٠٠٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُوجِ عَنِ أَبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَبُدَأُ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبُدَأُ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنُ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ الْيَمُنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ الْيَمُنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمُنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْ

(۱۰۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی الیّلا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو واکمیں پاؤں سے ابتداء کرے اور جب اتارے تو پہلے باکیں پاؤں کی اتارے، تاکہ دایاں پاؤں جوتی پہننے کے اعتبار سے پہلا ہواورا تار نے کے اعتبار سے آخری ہو۔

( ١٠٠٠٥) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُّوْا الرُّكِبَانَ وَلَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلَا تَنَاعَهُا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو بِخَيْوِ النَّظُرَيْنِ بَعْدَ أَنْ وَلَا تَنَاعَهُا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو بِخَيْوِ النَّظُرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحُدُ أَنْ يَحُدُ لَكِ فَهُو بِخَيْوِ النَّظُرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحُدُ لَكُ مَنْ الْبَارِي ( ١٠٥٠ )، ومسلم يَحُلُبُهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْوٍ [صححه المحارى ( ٢١٥٠)، ومسلم ( ١٥١٥)] [راجع: ٧٣٠، ٧٣٠، ٩٩٢٤].

(۱۰۰۰۵) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نی ملیکانے فر مایا تا جروں سے باہر باہر بی مل کر سودامت کیا کرو، کوئی شخص دوسرے کی نیچ پر نیچ نیز نیچ بر ن

(١٠٠٠٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٌ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَّ أَهْلَكُهُمْ إِراحِعْ: ١٧٦٧١

(١٠٠٠١) حضرت الوہريه والله على مروى ہے كه ني الله نے فرمایا جب تم كى آ دى كويد كتے ہوئے سنوك لوگ تاہ ہو كئے توسمجھ

# ﴿ مُنلُا المَدُن شِلِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنلُوا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

لوكدوه ان مين سب سے زيادہ تباہ ہونے والا ہے۔

(١٠..٠) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُفْتَحُ أَبُوابُ السَّمَاءِ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لِا يُشُوِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيهِ شَخْنَاءُ فَيَقُولُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا [راحع: ٧٦٢٧].

(۱۰۰۰) گذشته سندی سے مروی ہے کہ نبی الیا ان فرمایا ہر پیراور جعرات کے دن جنت کے درواز سے کھولے جاتے ہیں اور الله تعالیٰ ہراس بند سے کو بخش دیتے ہیں جوان کے ساتھ کسی کوشریک نہ ظہراتا ہو، سوائے ان دوآ دمیوں کے جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کوچھوڑ ہے رکھویہاں تک کدیہ آپس میں سلم کرلیس۔

(١٠..٨) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَحَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ نَعَمُ [صححه مسلم (١٤٩٨)]

(۱۰۰۰۸) اور گذشته سند بی سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ ڈٹاٹنڈ نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی آومی کو نامناسب حالت میں دیکھوں تو کیا اسے چھوڑ کر پہلے چپار گواہ تلاش کر کے لاؤں؟ نبی ملیظ نے فرمایا ہاں! (بعد میں میکم' لعان' کے ساتھ تبدیل ہوگیا، جس کی تفصیل سورہ نور کے پہلے رکوع میں کی گئی ہے)

( ١... ٩) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ أَبِى هُوَيْرَةَ أَوْ عَنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِى وَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى [راجع: ٢٢٢٧]

(۹۰۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنئے ہے مروی ہے کہ نبی طالِقائے فر مایا زمین کا جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے در میان ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے اور میر امنبر قیامت کے دن میر ہے دوش پر نصب کیا جائے گا۔

( ١٠.٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَاقًا فِي مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَاقًا فِي مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ

(۱۰۰۱۰) حضرت ابو ہریرہ رہی تھائے سے کہ نبی ملیلائے قرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنے کا تواب دوسری تمام مسجدوں سے ''سوائے مسجد حرام کے''ایک ہزار گنازیاوہ ہے۔

(١٠.١١) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنِ أَبِي حَصِينِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمُ لَيْسَ بِمُنْجِيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ [راحع: ١٥٨].

### هي مُنلاً احَدُرُن بل يَتِيَا مُرَّى فَلْ يَتَالِمُ اللهُ فَرَيْدُو فَيَ اللهُ اللهُ اللهُ فَرَيْدُو فَي اللهُ

(۱۰۰۱) حضرت ابوہریرہ رفائق ہے مروی ہے کہ بی طلیقانے فرمایاراہ راست پررہواور صراطِ متنقیم کے قریب رہواور یا در کھواتم میں سے کسی شخص کواس کاعمل نجات نہیں دلاسکتا ، صحابہ کرام شائق نے بوچھایارسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فرمایا جھے بھی نہیں ، الا یہ کمیرارب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔

(١٠.١٢) حَلَّاثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ وَإِسْرَائِيلٌ كِلَاهُمَا عَنِ أَبِي حَصِينِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْنِي بِأَمْرٍ قَالَ لَا تَغْضَبُ قَالَ فَمَوَّ أَوُّ فَكَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْنِي بِأَمْرٍ قَالَ لَا تَغْضَبُ قَالَ فَمَوَّ أَوْ فَمَوَّ أَوْ فَكَدُهُ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يَرْجِعُ فَيَقُولُ لَا تَغْضَبُ [صححه فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ مُرْنِي بِأَمْرٍ قَالَ لَا تَغْضَبُ [صححه

المخاري (٦١١٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۱۰۰۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ ورسالت مُلٹٹیڈ میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ مجھے کسی ایک بات پرعمل کرنے کا حکم دے دیجئے ، (زیادہ باتوں کانہیں، تا کہ میں اے اچھی طرح سمجھ جاؤں)، نبی ملیٹا نے فر مایا غصہ نہ کیا کرو،اس نے کئی مرتبہ آ کر یہی سوال پوچھا اور نبی ملیٹانے اسے ہرمرتبہ یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔

(١٠.١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَ أَذْرُع [راحع: ٩٥٣٣].

(۱۰۰۱۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه تُاٹٹینے کے مایاراستے کی پیائش سات گزر کھا کرو۔

(١٠٠١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَمِسْعَوٍ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ الْجُمَحِيِّ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعُدٍ وَقَالَ مِسْعَرٌ أَظُنَّهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعُدٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَٱثْنُوا عَلَيْهَا شَرَّا فَقَالَ وَجَبَتُ قَقَالُوا يَا بِجِنَازَةٍ فَٱثْنُوا عَلَيْهَا شَرَّا فَقَالَ وَجَبَتُ قَقَالُوا يَا بِجِنَازَةٍ فَٱثْنُوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَٱثْنُوا عَلَيْهَا شَرَّا فَقَالَ وَجَبَتُ فَقَالُوا يَا بِجِنَازَةٍ فَٱثْنُوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَٱثْنُوا عَلَيْهِ بَعِنَازَةٍ فَآثُنُوا عَلَيْهِ بَعِنَا فَقَالَ وَجَبَتُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ مَا وَجَبَتُ قَالَ بَعْضُكُمْ شُهَدَاءُ عَلَى بَعْضٍ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٢٣٣، النسائي: رَسُولَ اللّهِ مَا وَجَبَتُ قَالَ بَعْضُكُمْ شُهَدَاءُ عَلَى بَعْضٍ [قال الألباني: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظ: ٧٨ - ١٠].

(۱۰۰۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیا کے پاس سے ایک جنازہ گذرا، لوگ اس کے عمدہ خصائل اوراس کی تعریف بیان کرنے گئے، نی ملیا نے فرمایا واجب ہوگئی، ای اثناء میں ایک اور جنازہ گذرااور لوگوں نے اس کے برے خصائل اوراس کی غدمت بیان کی، نی ملیا نے فرمایا واجب ہوگئی، لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ! واجب ہونے سے کیا مراد ہے؟ نی ملیا نے فرمایا کہ تم لوگ زمین میں ایک دوسرے پراللہ کے گواہ ہو۔

( ١٠٠١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ اللَّهُ مِنُ الْحَلْقِ كَتَبَ عَلَى عَرْشِهِ رَحْمَتِي سَبَقَتُ غَضَبِي [راجع: ١٤٨].

(١٥٠١٥) حضرت ابو ہريره والتي سے مروى ہے كه نبي عليه نے فرمايا الله نے جب مخلوق كو وجود عطاء كرنے كا فيصله فرمايا تواس

#### هي مُنلاً احَدِّن بَل مِنظ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الله

كاب مين 'جواس كے پاس عرش برئے ' كھا كەمىرى دمنت مير فضب پرسبقت ركھتى ہے۔

(۱۰.۱۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى أَفْصَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [انظر: ٥٧٤٧] صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى أَفْصَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [انظر: ٥٧٤٧] صَلَاقًا فِي مَسْجِدِى أَفْصَلُ مِنْ الْفِي صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ [انظر: ٥٧٤٧] مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعِدول عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا مَعِدول عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ الْمُسْتَحِدُ اللَّهُ الْمُسْتَحِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ الْمُسْتَحِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ الْمُسْتَحِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ الْمُسْتَحِدُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَحِدُ الْمُسْتَحِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ الْمُسْتَحِدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَالْمُ لِي الْمُسْتَعِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْفُلُلُ مِنْ الْمُسْتَعِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَّ اللَّهُ عَلَيْكُولُ

"سوائے مجدحرام کے"ایک ہزارگنازیادہ ہے۔

(١٠.١٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ يَجِدُ ثَلَاتُ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانِ فَنَلَاثُ آيَاتٍ يَقُرَأُ بِهِنَّ آحَدُكُمُ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانِ إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَالْفَحُو فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانِ إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَالْفَحُو وَلَهُ مَنْ ثَلَاثُ مُعْمَا وَلَوْ حَبُوا [راجع: ١٤١٤]

(۱۰۰۱۷) حضرت ابو ہر یوہ دفافیزے مروی ہے کہ نبی ملائل نے فر مایا کیا تم میں ہے کوئی آ دمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے پاس تین صحت مند حاملہ اونٹنیاں لے کرلوٹے ؟ صحابہ دفائیز نے عرض کیا جی ہاں! (ہر شخص جا بتا ہے) نبی ملائلہ نے فر مایا جوآ دمی قرآن کریم کی تین آ بیتی نماز میں پڑھتا ہے، اس کے لیے وہ تین آ بیتی تین حاملہ اونٹنیوں سے بھی بہتر ہیں اور منافقین پر دونمازیں سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں، نماز عشاء اور نماز فجر، حالانکہ اگر انہیں ان نماز وں کا اثو اب معلوم ہوتا تو وہ ان میں ضرور شرکت کرتے خواہ انہیں گھٹنوں کے بل گھس کرآنا پڑتا۔

(١٠.١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِح عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعُدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَلَيْ رَأْتُ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٢٨٢٤)، ومسلم (٢٨٢٤)، وانظر وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَوٍ ذُخُرًا بَلْهُ مَا أَطْلَعَكُمْ عَلَيْهِ [صححه المحارى (٢٨٥٠)، ومسلم (٢٨٢٤)]، وانظر المُهُ مَا أَطْلَعَكُمْ عَلَيْهِ [صححه المحارى (٢٨٥٠)، ومسلم (٢٨٢٤)]. وانظر

(۱۰۰۱۸) حضرت ابو ہریرہ طالقۂ ہے مروی ہے کہ نبی علیا اللہ تعالی فرمائے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کررکھی ہیں جنہیں کسی آئھ نے ویکھا، نہ کسی کان نے سنااور نہ ہی کسی انسان کے دل پران کا خیال بھی گذرا، وہ چیزیں و خیرہ ہیں اوراللہ نے تمہیں ان برمطلع نہیں کیا ہے۔

(١٠.١٩) حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا قَدُ أَطْلَعَكُمْ عَلَيْهِ [راجع ١٠٠١٨]:

(۱۰۰۱۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَجَدَ

# هُ مُنالًا اَمْ رَضْ لِيَدَ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ فَقُلْتُ أَلَمُ أَرَكَ سَجَدُتَ فِيهَا قَالَ لَوْ لَمْ أَزَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمْ أَزَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمْ أَزَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمْ أَزَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمْ أَزَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمْ أَزَا السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمْ

(۱۰۰۲۰) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹن کو دیکھا کہ انہوں نے سورہ انشقاق کی تلاوت کی اور آیت مجدہ پر پہنچ کر مجدہ تلاوت کیا، میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کواس سورت میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے نبی ملیٹا کواس میں مجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی مجدہ نہ کرتا۔

(١٠٠٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَرُوانَ الْأَصْفَرِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا رَافِعِ قَالَ رَأَيْتُ عَبُدُ الرَّهُمَّا سَمِعًا أَبَا رَافِعِ قَالَ رَأَيْتُ خَلِيلِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسُجُدُ فِيهَا قَالَ رَأَيْتُ خَلِيلِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِيهَا قَالَ رَأَيْتُ خَلِيلِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِيهَا فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى الْلَهَاهُ [راحع: ١٤٠٠].

(۱۰۰۲۱) ابورا نع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹو کوسورۂ انشقاق میں مجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا میں نے ان سے بوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ میر مے خلیل مُلٹیٹو کھنے اس آیت پر مجدہ کیا ہے اس لئے میں اس آیت پر پہنچ کر ہمیشہ مجدہ کرتار ہوں گا یہاں تک کہ ٹی ملیٹا سے جاملوں۔

(١٠.٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَعُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ الْوَلَدُلِرَبِّ الْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [راحع: ٨٩٩١].

(۱۰۰۲۲) حضرت ابو ہریرہ نگانٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بچہ بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پیٹر ہوتے ہیں۔

( ١٠٠٢٠ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ شَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خِيَارُكُمُ أَحَاسِنَكُمُ أَخُلَاقًا إِذَا فَقِهُوا [ انظر: ١٠٢٢٥،١٠٢٢٥، ١٠٢٢٠]

(۱۰۰۲۳) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم تالین کا و پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہتم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ فقیہہ ہوں۔

( ۱۰۰۲۶) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ إِلَى الَّذِى يَجُوُّ إِزَارَهُ بَطَرًا [راحع: ١٩٩٢] - (١٠٠٢٣) گَرْشَة سندى مروى ب كرين نے ابوالقاسم کَالِّيْنَ اور ماتے ہوئے شاہ كہ جو تُحْلَ تَكْبرى وجہ الله الر زين پر تھنچتے ہوئے چاتا ہے، الله اس پر نظر كرم نہيں فرما تا۔

( ۱۰۰۲۵) وَيِإِسْنَادِهِ هَذَا يَقُولُ أَحْسِنُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ وَيُلَّ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ [راجع: ١٠٢٦] ( ١٠٠٢٥) كَذْشَة سندى سے مروى ہے كہ وضوخوب الحجى طرح كرو، كيونكه ميں نے ابوالقاسم تَنْ اَيُّنَا اَكُو يَهِ فَر مَاتِ ہوئے سَاہے كہ جَہْم كى آگ سے اير يوں كے لئے ہلاكت ہے۔

### هُ مُنلُهُ احَدُن بَلِ مُنظَى اللَّهُ مُنلُهُ احْدُن بَالْ مُنظَى اللَّهُ مُنلُهُ مُنلُهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلُهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ مُنلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

( ١٠.٢٦) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّارَةٌ إِلَّا الصَّوْمَ وَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزى بِهِ [راحع ٩٨٨٩].

(۱۰۰۲۱) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم کی ایک پیٹر کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ارشاد باری تعالی ہے روز ہے کے علاوہ ہم کل کفارہ ہے،روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کابدلہ دوں گا۔

(١٠.٢٧) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسُكِ [راحع: ٩٨٨٩].

(۱۰۰۲۷) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم کا اللہ اللہ کے ہوئے سنا ہے کہ روز ہ دار کے مند کی جمبک اللہ کے سزو کی مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔

(١٠٠٢٨) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا أَتِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ فِيهِ بِآمْرٍ ثُمَّ حَمَلَ الْحَسَنَ أَوْ الْحُسَيْنَ عَلَى عَاتِقِهِ وَإِذَا لُعَابُهُ يَسِيلُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَلُوكُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ قَالَ فَقَالَ الْحَسَنَ أَوْ الْحُسَيْنَ عَلَى عَاتِقِهِ وَإِذَا لُعَابُهُ يَسِيلُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَلُوكُ تَمُرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ قَالَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ [راحع: ٤٤٧٧].

(۱۰۰۲۸) حضرت ابو ہر برہ وہ النظاعت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقائے پاس صدقنہ کی مجبوری لائی گئیں، نبی علیقائے ان کے متعلق ایک حکم دے دیا اور حضرت حسن وہ النظاعت وہ ایک کا این کا لعاب نبی علیقا پر بہنے لگا، نبی علیقا نے سر الله کا مند میں ایک محبور نظر آئی، نبی علیقانے اپنا ہاتھ ڈال کران کے مند میں سے وہ محبور نکالی اور فر مایا کیا تمہیں پہنیس سے کہ آلی محد وہ نہیں کھاتی۔

( ١٠.٢٩) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَرُونِي مَا تَرَكُتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أُنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَمْرٍ فَاجْتَنِبُوهُ إِنظر: ١٠٣١٥.

(۱۰۰۲۹) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم منگا تاؤ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک سی مسئلے کو بیان کرنے میں ہمیں چھوڑ ہے رکھوں اس وقت تک تم بھی مجھے چھوڑ ہے رکھوں اس لئے کہ تم ہے پہلی امتیں بکثر ت سوال کرنے اور اپنے اخیاء میٹا ہے اختلاف کرنے کی وجہ ہے ہی بلاک ہوئی تھیں، میں تہمیں جس چیز ہے روکوں ،اس ہے رک جا وَاور جس چیز کا تکم دوں اے اپنی طاقت کے مطابق یورا کرو۔

(١٠.٣٠) وقَالَ يَعْنِي عَبُدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ مُحَمَّدِ بِنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا اللهُ وَلَبُكُيْتُمْ كَثِيرًا وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا [صححه الْقَاسِمِ يَقُولُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا [صححه النقاسِم يقُولُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُتُم قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا [صححه النقاسِم يقُولُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِيح]. [انظر ١٠١٥]

# ﴿ مُنلُا احْدِنُ بِلِ عِيدِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرَيْدُونَا وَمَنْ اللَّهُ مُريُدُونا وَمُعَلِّقُونِ وَمُنْ اللَّهُ مُريُدُونا وَمُعَلِّقُ مِنْ اللَّهُ مُولِيدُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِيدًا وَمُعْلِقُونِ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِيدُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالْ مُنْ اللَّهُ مُلِّي اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللّم

(۱۰۰۳۰) حضرت ابوہریرہ ٹائٹا ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم ٹائٹیٹا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو یکھ میں جانتا ہوں ،اگر وہ تہمیں پند چل جائے تو تم آہ و بکاء کی کثرت کرنا شروع کر دواور مہننے میں کی کر دو، البند راہ راست پر رہو، قریب رہواور خوشخبری قبول کرو۔

(١٠.٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى وَآبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَآذُودَنَّ عَنْ صَعْمَتُ أَبَا هُرَيْرَةً مِنْ الْإِبِلِ [راجع: ٥٩٥٥].

(۱۰۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُنٹائٹو کا دیفر ماتے ہوئے ساہے کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مُنٹائٹو کا جیسے کسی اجنبی دست قدرت میں محمد (مُنٹائٹو کا جیسے کسی اجنبی اونٹ کو دوسرے اونٹول سے دور کروں کا جیسے کسی اجنبی اونٹ کو دوسرے اونٹول سے دور کیا جاتا ہے۔

(١٠.٣٢) حَدَّثَنَا عَمْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًّا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَىَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ الْقَاسِمِ يَقُولُ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًّا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَىَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ [راحع: ٩٨٩٤].

(۱۰۰۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤسے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم ٹاٹٹؤ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ مجھی سونے کا بن کر آجائے تو مجھے اس میں خوشی نہ ہوگی کہ تین دن مجھ پر گذر جا کیں اور ایک دیناریا ورہم بھی میرے پاس ہاتی بچارہے، سوائے اس چیز کے جو میں اسپنے اور رواجب الا داء قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں۔

( ١٠.٣٣) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي يُوقِدُونَ جُزُءٌ مِنْ سَبُعِينَ جُزُمًّا مَنْ نَارِ جَهَنَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ إِنْ كَانَتُ لَكَافِيَةً فَقَالَ لَقَدْ فُضِّلَتُ عَلَيْهِ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزُءًا حَرًّا فَحَرًّا اللهِ عَلَيْهِ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزُءًا حَرًّا فَحَرًّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱۰۰۳۳) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم تَالَّیْ اَکُو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ تمہاری یہ آگ'' جے بنی آ دم جلاتے ہیں'' جہنم کی آگ کے سر اجزاء میں سے ایک جزء ہے، ایک آ دمی نے عرض کیا یارسول اللہ! بخدرا! یہ ایک جزء بھی کافی ہے، جی مالیا نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے ۲۹ درج زیادہ تیز ہے اور ان میں سے ہر درجہ اس کی حرارت کی مانند ہے۔

(١٠٠٢) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى قَدْ آغْجَبَتُهُ جُمَّتُهُ. وَبُرُدَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ [راحع: ٧٦١٨].

(۱۰۰۳۳) گذشته سندی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم النی آئے کو یہ فرمائے ہوئے سنا ہے کہ ایک آ دی بہترین لباس زیب تن کر کے ناز و تکبر کی چال چانا ہوا جار ہاتھا،اسے اپنے بالوں پر بڑا عجب محسوس ہور ہاتھا اور اس نے اپنی شلوار مخنوں سے پنچے لئکا

# هي مُنالِهَ احْدِينَ اللهُ احْدِينَ اللهُ اللهُ

رکھی تھی کہ آجا تک اللہ نے اسے ذبین میں دھنیا دیا ،اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔

( ١٠.٣٥) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دَحَلَتُ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرٍّ أَوْ هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْعِمُهَا وَلَمْ تَسُقِهَا وَلَمْ تُرْسِلُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ [راحع: ٢٩٨٩]

(۱۰۰۳۵) گذشته سندی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُلَّانِیْتِاکو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی دجہ سے داخل ہوگئ، جسے اس نے باندھ دیا تھا،خو داسے کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے گہوڑ کے کھالیتی۔ مکوڑے کھالیتی۔

(١٠.٣٦) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدَّالَّةُ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ إِدِاحِعِ ١٩٩٣]

(۱۰۰۳۱) گذشته سندی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُنْ تَنْتَهُمُ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جانور سے مرنے والے کاخون رائیگاں ہے، کوئیں میں گرکر مرنے والے کاخون رائیگاں ہے، کان میں مرنے والے کاخون جو کسی سے، اور وہ دفینہ جو کسی سے کہ ہاتھ لگ جائے ، اس میں ٹمس (یا نچوال حصہ ) واجب ہے۔

( ٧٧ . ١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْفُو وَبَهُزَّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِمِ قَالَ بَهُزَّ فِى حَدِيثِهِ أَخْبَرَنِى الْحَكُمُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِى هُرَيْرَةَ إِنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُرا أُ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِى هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرا أُ بِهِمَا الطَّرَ ٥ ٤ ٥ ١ إِذَا جَائِكَ الْمُنَافِقُونَ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرا أُ بِهِمَا الطَّرَ ٥ ٤ ٥ ١ وَا

(۱۰۰۳۷) محمد بن علی مُتِنَیْه کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابو ہر رہ ہ ٹاٹیؤ سے کہا کہ حضرت علی ٹاٹیؤ نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقوں کی تلاوت فرماتے تھے،حضرت ابو ہر رہ وٹاٹیؤنے فرمایا کہ نبی علیقہ بھی بید وسورتیں پڑھتے تھے۔

(١٠.٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بَنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَة وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَانِى إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا عَصَى اللَّهُ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهِ مَلَى قَلْدُ عَصَانِى إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَى اللَّهُ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهُ مِنْ فَلَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَلُوا قُعُودًا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَالَى السَمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا مَصَى مِنْ لَائَبُهِ وَالصَاءِ عَلَى اللَّهُ مَا مَصَى مِنْ لَائَبُهِ وَالصَّاعِ اللَّهُ مَا مَصَى مِنْ لَائْبُهِ وَالصَّاعِ اللَّهُ مَا مَصَى مِنْ لَائَبُهُ وَاللَّهُ مَا مَصَى مِنْ لَائْبُهُ وَاللَّهُ مَا مَصَى مِنْ لَائْبُهِ وَلَّ الْعَلْمَاءُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ الْمَالُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَصَى مِنْ لَائْبُهُ وَاللَّهُ الْمَالُوا اللَّهُ مَا مَصَى مِنْ لَوْلَهُ وَاللَّهُ مَا مَصَى مِنْ لَوْلُوا اللَّهُ مَا مَصَلَى الْمَالُوا لَعْلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْمَالُوا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمُعْلِى الْمُعْمِى مِنْ لَوْلَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْمِي مِنْ لَالْمَامُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمُعْلَقِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمُعْلَى مُنْ الْمُعْلَى مِلْ الْمُلْلُولُ الْمَالِمُ مُعْلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ مَالِمُ الْمُعْلَى مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُلْمِلُولُ الْمُولُ اللَّهُ مُلْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ مَا مُعْمَلًا مُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ مُلَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

(۱۰۰۱م) جفرت ابوہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ٹی طیفانے فرمایا جمل نے بیری اطاعت کی ، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ، اور جس نے بیری اطاعت کی اس نے بیری اطاعت کی اس نے بیری اطاعت کی اور جس نے ایمیر کی اطاعت کی اس نے بیری اطاعت کی اور امیر کی حیثیت و تعال کی ہی ہوتی ہے لہذا جب وہ تجمیر کھے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ سوی تعلیم کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سوی قاللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کھے تو تم اللَّهُ مَّ زَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

# ﴿ مُنلُهُ احْدُرُنَ بِلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّا

کہو، کیونکہ جس کا بیقول فرشتوں کے موافق ہوجائے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور ایگر وہ بیٹے کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹے کر نماز پیڑھو۔ ،

( ١٠.٣٩ ) قَالَ وَيَهْلِكُ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَيَهْلِكُ كِسُرَى فَلَا كِسُرَى بَعْدَهُ إِراحِع ٩٣٧٥

(۱۰۰۳۹) اور فرمایا قیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا اور کسری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری نہیں رہے گا۔

(١٠.٤٠) قَالَ وَكَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ حَمْسٍ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ وَفِيْنَةِ الْمَمْاتِ وَفِيْنَةِ الْمَحْدِي وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

(۱۰۰ ۲۰۰) اور نبی طینا پانچ چیز وں سے اللہ کی پناہ ما نگا کرتے تھے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے ، زندگی اور موت کی آ زمائش ہے اور مسے و حال کے فتنے ہے۔

(۱۰.٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْفِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ آخْبَوْنَا شُغْبَةُ عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْوَاهِم عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ الْأَغُوجِ فِيمَا أَعْلَمُ شَكَّ شُغْبَةُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قُرْيْشُ وَالْبَيْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قُرْيْشُ وَالْبَيْقِ وَالْمَعِيْنَةُ وَمُؤَيْنَةُ وَمُؤَيْنَةُ وَأَشْجَعُ مَوَ الِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلِي دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِراحِعِ ١٩٨١ [١٨٥١] وَالْمَارُ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ إِراحِعِ ١٥٩١] مَرْتَ اللهِ مِرِيهِ وَلِيَّا فَوْ اللهِ اللهِ مِرِيهِ وَلِيَّا فَوْ اللهِ مِن اللهِ مِرِيهِ وَلَيْنَا عِمْ مَوْلِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ مَرْقِي اللهِ اللهِ مِرْقِ وَلَيْنَا عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَرَسُولِ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَوْلَ اللّهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ

(١٠٠٤٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزُّ الْمَعْنَى قَالَا حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ آبِي سَلَمَةَ قَالَ نَهُزُّ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهُوَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ نَعْ سَلَمَ فَقِيلَ لَهُ نَقَصَ مِنْ الصَّلَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ آخَرَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ [راحع: ٩٩٨].

(۱۰۰ ۴۲) حضرت ابوہریہ ڈاٹنڈ سے مروکی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیٹانے بھولے سے ظہر کی دور کعتیں پڑھا کرسلام پھیردیا، صحابہ کرام ڈوکڈٹٹرنے پوچھا کیانماز میں کمی ہوگئی ہے؟اس پر نبی طائیٹا کھڑے ہوئے، دور کعتیں مزید ملائیس اور سلام پھیر کر سہو کے دو سحدے کر لیے۔

(١٠٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً يُحَدِّثُ عَنِ أَبِي هُوَيُونَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةٌ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةً قَالَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةٌ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةً قَالَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةٌ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُؤَيِّنَةً خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَالْحَلِيفَيْنِ أَسَلَمٍ وَعَطَفَانَ [رائع ٢١٨١] قَالَ حَجَّاجٌ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُؤَيِّنَةً خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَالْحَلِيفَيْنِ أَسَلَمٍ وَعَطَفَانَ [رائع ٢١٨٦] قَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ وَمِوارُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَمِوارُن اورَثَهُم عَيْمَ مِوارُد اللهُ عَلَيْهُ وَمُولَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَلْتُهُ عَلَيْهِ وَالْعَالُ وَمُوارُن اورَثَهُم عَلَيْهُ مِنْ الللّهُ عَلَيْهِ وَمُولَالًا لَكُولُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَا وَمُولَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَمُولًا وَلَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَوْلُ وَالْوَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَا اللهُ عَلَيْهُ وَمُولَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَا وَمُ عَلَيْهُ وَمُولَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَا لَا عَلَامُ وَمُولَا لَيْهِ وَالْمُعَالُ وَمُولَا لَالْمُ عَلَيْهُ وَمُولَا لَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِولَا لَا اللّهُ عَالِهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

- ( ١٠٠٤) حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿ يَخْدُونُ مَنْ يَوْنُسَ ﴾ يُحَدِّثُ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْبَغِى لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ ﴾ يُخَدِّثُ عَنْ النَّا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ ﴾ بُنِ مَتَّى [راجع: ٢٤٤].
- (۱۰۰۲) حضرت ابو ہریرہ و اللہ اسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کسی بندے کے لئے مناسب نہیں ہے کہ یوں کہتا پھرے "میں حضرت یونس علیا سے بہتر ہوں۔"
- (١٠٠٤) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَلَّثَنَا سَعْدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ وَسَأَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّعَرُّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّتَ الْآغَرُّ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمُسَاجِدِ إِلَّا الْكُعْبَةَ [راحع: ٢٤٧٥].
- (۱۰۰۳۵) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا میری معجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام معجدوں ہے ""سوائے معجد حرام کے"ایک ہزارگنازیادہ ہے۔
- (١٠٠٤٦) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَلَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زُرَارَةَ فَالَ خَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بُنَ أَوْفَى عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ [راحع: ٢٤٦٥]
- (۱۰۰۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹنا ہے مردی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جوعورت ( تسی ناراضکی کی بنایر ) اپنے شو ہر کا بستر چھوڑ کر
  - (دوسرے بستر پر)رات گذارتی ہے اس پرساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں تا آئکہ وہ واپس آ جائے۔
- (١٠٠٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ هِلَالًا الْمُزَنِيَّ أَوُ الْمَازِنِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ دَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ أَوُ قَالَ شِفَاءٌ مِنُ كُلِّ شَنَيْءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ قَتَادَةُ وَالسَّامُ الْمَوْتُ [انظر: ١٠٥٠،١٠٥، ١٠٥٥].
  - (۱۰۰۴۷) حضرت ابو ہریرہ نگانٹئاسے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فرمایا اس کلونجی میں موت کے علاوہ ہریماری کی شفاء ہے۔
- (١٠٠٤٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ هِلَالِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ عَنْ اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَلِيهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ شُغْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةً مَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ (راجع: ٢٠٠٤٧).
  - (۱۰۰۴۸) حضرت ابو ہریرہ رہ الفیز سے مروی ہے کہ بی علیہ نے قرمایا اس کلونجی میں موت کے علاوہ ہریماری کی شفاء ہے۔
- (١٠٠٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضِرِ بُنِ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّصْرَ بُنَ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرٍ بُنِ نَهِيكٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# مُنالًا المَدِّن بَلِيدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ المِلْمُو

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَّ أَحَقُّ بِهِ [راحع: ٤٧ ٥٠].

(۱۰۰۴۹) حضرت ابوہریرہ بھانٹیئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ تَنْ اللّٰہِ اللّٰہ الل

( ١٠٠٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ٱنْبَأْنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَزِيدَ مِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَزِيدَ مِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ السَّامَ وَ قَالَ قَتَادَةُ السَّامُ الْمَوْتُ [راجع: ١٠٠٤٧].

( ۱۰۰۵ ) حضرت ابو ہریرہ بٹالٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیلانے فرمایا اس کلونجی میں موت کے علاوہ ہریماری کی شفاء ہے۔

( ١٠٠٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُرِ بُنِ أَنَسٍ عَنِ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنِ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمُرَى جَائِزَةٌ [راحع: ٨٥٥٨]

(۱۵۰۵۱) حفرت ابو ہریرہ ناتی سے مروی ہے کہ نبی مایا ان فرمایا عمر مھر کے لئے کسی چیز کو وقف کروینا صحیح ہے۔

(١٠٠٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَس عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ يَضْمَنُ [راجع: ٢٤٦٢].

(۱۰۰۵۲) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹنئے مروی ہے کہ نبی طالعہ نے فرمایا جس شخص کی کسی غلام بیں شراکت ہواور وہ اپنے جھے کے بعدرائے آزاد کردیتواگروہ مالدار ہے تواس کی تکمل جان خلاصی کرانا اس کی ذمہ داری ہے۔

( ١٠٠٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بُنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ بَشِيرٍ بُنِ نَهِيكٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ [صححه البحاري (٢٠٨٥)، ومسلم (٢٠٨٩)، وابن حبان (٢٨٧)].

(۱۰۰۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیائے (مردکو) سونے کی انگوٹھی ہے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٠٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَخَمَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمُيْنِ لَمُ أَرَ بَعْدَهُ مِثَلَهُ ].

(۱۰۰۵۴) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹا سے مروی ہے کہ تبی علیہ کی ہتھیلیاں اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، میں نے آپ ٹائٹٹٹا کے بعد آپ ٹاٹٹٹٹا جیسا کوئنہیں ویکھا۔

٥٠٠٥٥) حَدَّثُنَا

(۱۰۰۵۵) ہمارے پاس دستیاب ننفے میں یہاں صرف لفظ ''حدثنا'' ککھا ہوا ہے۔

# مُنْ الْمُ اَضَّرُ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ١٠.٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَجَعُفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى غُلَامِ الْمُسْلِمِ وَلَا عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى غُلَامِ الْمُسْلِمِ وَلَا عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى غُلَامِ الْمُسْلِمِ وَلَا

(۱۰۰۵۲) حضرت الو بريره التَّنَّ عَمُونَ عَلَيْهِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَعُرَ اللَّهُ عَنِ أَبِي حَصِينٍ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ أَبَا صَالِح يُحَدِّثُ عَنِ أَبِي رَاسَ عَصَّدُ ذَكُوانَ أَبَا صَالِح يُحَدِّثُ عَنِ أَبِي (۱۰۰۵) مَذَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ أَبِي حَصِينٍ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ أَبَا صَالِح يُحَدِّثُ عَنِ أَبِي هُوَ الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي إِنَّ الشَّيْطُانَ لَا يَتَصَوَّرُ بِي هُوَيُ فَالَ شُعْبَةُ لَا يَتَشَدُّهُ بِي إِرَاحِع ١٩٣٠٥

(۱۰۰۵۷) حفزت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُناٹیو کا نے ارشاد فرمایا جسے خواب میں میری زیارت نصیب ہوجائے ،اسے بقین کر لینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرینے کی طاقت نہیں رکھتا۔

( ١٠٠٥م ) وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ إِراجِعِ ٥ ٩٣٠م

( ۱۰۰۵ م ) اور جو محض جان بوجه كرميري طرف كسي حجوثي بات كي نسبت كري، است اپنا محملانه جنهم ميں بنالينا جا ہے۔

( ١٠.٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ( ح ) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبَيْدٍ مَوْلَى أَبِى مُولَى أَبِى رُهُمٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا أَدْلُكَ قَالَ حَجَّاجٌ أَوَلَا أَدُلُكُ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(۱۰۰۵۸) حفزت ابو ہریرہ روہ اللہ میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نے فر مایا کیا میں تنہیں جن کا ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ فر مایا یوں کہا کرو" وَ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ"

( ١٠.٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثَّرَيَّ لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَيْنَاءِ فَارِسَ [راحع: ٧٩٣٧]

(۱۰۰۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاکٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا اگر علم شریا ستارے پر بھی ہوا تو ابناءِ فارس کے بچھ لوگ اسے وہاں ہے بھی حاصل کرلیں گے۔

(١٠٠٠) حَيَّدُتُنَا عَبُهُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَ سَمِعْتُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اشْتَوَى شَاةً فَوْ جَدَهَا مُصَوَّاةً فَهُو بِالْحِيَارِ فَلْيُؤُدَّهَا إِنْ شَاءَ وَيَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمُو [راحع: ٩٩٤].

(۱۰۰۱۰) حضرت ابوہریرہ ٹالٹی سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا جوشض (دھوکے کا شکار ہوکر) ایس بحری خرید لےجس کے

ے تقن باندھ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانور کو اپنیاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع وفع کردے) یا پھر اس جانور کو مالک کے حوالے کو مالک کے حوالے کی دیے۔ حوالے کردے اور ساتھ میں ایک مناع مجور بھی دیے۔

( ١٠٠٦١) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرٌ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ ٱحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ وَٱزْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ يَعْنِى نِسَاءَ قُرْيُشِ

(۱۰۰۱) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُلَّا اِیْرُا کو یہ فرمائے ہوئے سنا ہے کہ اونٹ پر سواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بڑی عورتوں میں سب سے بڑی میں اپنی اولا و پر شفیق اور اپنے شوہر کی اپنی ذات میں سب سے بڑی محافظ ہوتی ہیں۔

(١٠.٦٢) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ [راحع ٩٣٦٥]

(۱۰۰۷۲) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مالیٹیم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ چاند د کھے کرروزہ رکھا کرو، چاند د کھے کرعید منایا کرو،اگر چاندنظر ندآئے اورآسان پراہر چھایا ہوتو تمیں کی گنتی پوری کیا کرو۔

(١٠٠٦٣) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُدْحِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ قَالَ بَهُزٌّ وَفَضْلٌ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ قَالَ بَهُزٌّ وَفَضْلٌ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ

(۱۰۰ ۱۳) گذشته سندی سے مروی ہے کہ بیں نے ابوالقاسم مُنگانِیَم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہتم بیس سے کسی شخص کواس کا تمل خیات نہیں ولاسکتا ،صحابہ کرام ڈوکٹی نے بوچھا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں ، الا یہ کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے ، یہ جملہ کہہ کر آپ مُنگانِی اپناہا تھوائے سر پررکھالیا۔

( ١٠٠٦٤ ) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَذَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَذَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِنْ الْعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَذَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِنْ الْعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَذَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱۰۰۲۴) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم کا الله کا بیٹر ماتے ہوئے سا ہے کہ اللہ کے بندوا آپیں میں بھائی بھائی بن کررہا کروہ آپیں میں وشنی اور بغض ندر کھا کرو۔

( ١٠٠٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيُوَةً يُحَدِّثُ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ سَعَبُهُمْ وَلَوْ لَا للْهِجُرَةُ لَكُنتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَصَارِ الْوَسَعَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# ﴿ مُنلُا اِحَدِينَ بِلِ يَسِدُمْ كِي ﴿ كَالْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

- 🔻 وادی میں تو میں انصار کے ساتھان کی وادی میں چلوں گا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فر د ہوتا۔
- (١٠.٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَمِعَ أَبَا الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا [صححه مسلم (٢٥١٥)].
- (۱۰۰۲۲) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامت مروی ہے کہ نبی علیہ انسان نے فرمایا قبیلہ غفار کی اللہ بخشش فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ سلامتی عطاء فرمائے۔ عطاء فرمائے۔
- (١٠٠٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ
  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقُطَعُهَا [انظر:٩٨٤]
  حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقُطعُهُا [انظر:٩٨٥]
  (١٠٠٧) حفرت الوجريه وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مراى م كريل في الوالقاسم اللَّيَ الوالقاسم اللَّهُ عَنْهُ مِن اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلِيْمِ اللَّهُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعَالِي الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللللَّهُ الْمُعَلِي الْعُلِيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْمُعْلَالِمُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ الللللَّةُ الْمُلْعُلُمُ
- (١٠٠٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُكُمْ إِسْلَامًا أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا إِذَا فَقِهُوا [راحع: ٢٠ ١٠] سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُكُمْ إِسْلَامًا أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا إِذَا فَقِهُوا [راحع: ٢٠ ١٠] سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُكُمْ إِسْلَامًا أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا إِذَا فَقِهُوا [راحع: ٢٠ ١٠] لَذُ شَتِ سَدِى سِمِ وَى هِ مَن لِي القَاسَمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاسِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَاسِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاسِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَاسِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاسِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَاسِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَاسِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللللَّالِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ
- ( .١٠.٧ ) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ [راجع: ٢٧٧٥].
- (۱۰۰۷) اور نبی اکرم مُنْ اللَّهُ فِي ارشاد فر ما یا جعد کے دن ایک ساعت ایس بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ اللہ سے خیر کا سوال کررہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فر مادیتا ہے۔
- ﴿ ١٠.٧١) وَبِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَمَا يَنْحَشَى آحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ تَعَالَى رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَادٍ [راجع: ٢٥٢٥].
- (۱۰۰۷) گذشته سندی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مالٹی کا کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ کیا وہ آ دمی جوامام سے پہلے سر

# مُنْ الْمُ الْمُرْبِينَ بِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّا

الشائے اورامام محدہ ہی میں ہو،اس بات سے بیں ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کا سرگدھے جیسا بنا دے۔

( ١٠.٧٢) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ [انظر: ٢٥٢٥].

(۱۰۰۷) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم مُلَّا لِیُّا کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کہا اللہ! میں عذا ب قبرے مہیں ۔ وجال کے فتنہ سے اور زندگی اور موت کی آ ز مائش سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

(١٠٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ قَالِ مَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ قَالِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [راحع ٤ ٩٥]

(۱۰۰۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فرمایا آ گ پر کی ہوئی چیز کھانے سے وضو کیا کرو۔

(١٠.٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُ و قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ آبِى سَلَمَةَ عَنِ آبِى هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُمَّ أَنْحِ اللَّهُمَّ أَنْحِ مَنْ الرَّكُعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَنتَ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْحِ اللَّهُمَّ أَنْحِ عَيَّاشَ بْنَ آبِى رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْحِ اللَّهُمَّ أَنْحِ مَلَمَة بْنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ أَنْحِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِى رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْحِ اللَّهُمَّ أَنْحِ مَلَمَة بُنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ أَنْحِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِى رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْحِ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ أَنْحِ مَلَمَة بُنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ أَنْحِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِى رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْحِ اللَّهُمَّ أَنْحِ مَلَمُ وَطُأَتَكَ عَلَى مُضَوّ اللَّهُمَّ الْحِمْدِ فَي اللَّهُمَّ الْحَمْدِ وَالْمَاتِلَةِ السَّلَامِ [راحعَ: ٢٠٥٩] اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْحَمْدِ وَالْمَاتِلَةُ عَلَى مُضَوّ اللَّهُمَّ الْجَعَلُهَ السِينِينَ كَسِنِي يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ [راحعَ: ٢٠٥٩] اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ الْحَمْدِ مِنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْحَمْدِ مِنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ الْمُعْلَى اللَّهُمَّ الْحَمْدِ مِنْ اللَّهُمَّ الْحَمْدِ مَا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ الْمُعْلِيمِ اللْمُؤْمِ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْحَمْدِ مِنْ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِيمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

(۱۰۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملینا جب نماز عشاء کی آخری رکعت کے رکوع سے سراٹھاتے تو یہ دعاء فرماتے کہ اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن مشام، عیاش بن انی ربیعہ اور مکہ مکرمہ کے دیگر کمزوروں کوقریش کے ظلم وستم سے نجات عطاء فرما، اے اللہ! قبیلہ مفتر کی سخت بکڑ فرما، اوران پر حضرت پوسف ملینا کے زمانے جیسی قبط سالی مسلط فرما۔

(١٠.٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِ وَ قَالَ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ كَانَ أَبُو هُوَيُرَةَ يَقُولُ اللهِ صَلَّةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةً وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيُرَةً يَقُننُ فِى الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَبْرِ وَصَلَاةِ الصَّبْحِ بَعُدَمًا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ النَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ النَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ النَّهُ لِمَنْ وَصَلَاةِ الصَّبْحِ بَعُدَمًا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ اللهُ لِمَنْ وَمَلَاةِ النَّالِي اللهُ اللهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ اللهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ اللهُ لِمَا لَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ اللهُ لَمِنْ وَلَا لَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَن إِللهُ اللهُ لَمَنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدُعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكُولُ لَكُولُ لَهُ مُولِينَ [راجع: ٢٥٠].

(۱۰۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ بخدا! نماز میں میں تم سب نے زیادہ نبی ملیا کے قریب ہوں، ابوسلمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ نماز ظہر ،عشاءاور نماز فجر کی آخری رکعت میں "سمع اللہ لمن حمدہ" کئے کے بعد تنوت نازلہ پڑھتے تھے جس میں مسلمانوں کے لئے دعاءاور کفار پرلعنت فرماتے تھے۔

﴿ ١٠.٧٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُوَيُمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بُنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ [راجع: ٣٣٧٧].

# الله المناه المن

(۲۷۰۷) حضرت ابو ہریرہ نگافٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کسی شاعر نے جوسب سے زیادہ سچا شعر کہا ہے وہ لبید کا بید شعر بیہ ہے کہ بیادر کا بید کا بید سے کہ یا در کھو! اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل (فانی) ہے اور قریب تھا کہ امید بن ابی الصلت اسلام قبول کر لیتا۔

( ١٠٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ أَبِي هُرَوْدِ اللَّهِ عَنْ سُلُمُوْمِنِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [راحع ٢١٩٣]

(220-1) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نی ملیش نے فر مایا مسلمان پراس کے گھوڑ ہے اور غلام کی زکو ہنہیں ہے۔

(١٠٠٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعُدٍ عَنِ آبِي هُوَيُوةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مَاتَ فَقَالُوا خَيْرًا وَأَثْنُوا عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قَالَ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ يَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ [راحع: ١٠٠١٤]

(۱۰۰۷) حضرت ابو ہر ہرہ وہ ہو ہوں ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیا کے سامنے ایک فوت شدہ آ دی کا تذکرہ ہوا، لوگ اس کے عمدہ خصائل اور اس کی تعریف بیان کرنے لیے، نبی طیا نے فرمایا واجب ہوگئی، اسی اثناء میں ایک اور آ دمی کا تذکرہ ہوا، اور لوگوں نے اس کے برے خصائل اور اس کی مذمت بیان کی، نبی طیا نے فرمایا واجب ہوگئی، بھر فرمایا کہتم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

( ١٠.٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثِنِي سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوُا بِكُنْيَتِي

(۹۷-۰۱) حضرت ابوہریرہ ٹی تنظیہ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا میرے نام پر اپنانام رکھ لیا کرو، کیکن میری کنیت پر اپنی کنیت ندر کھا کرو۔

( ١٠٠٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ عَنِ آبِيهِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ مِنْ أَكُذَبِ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَ تَنَافَسُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا [انظر: ٢٧٩،١٠،٣٧٩].

(۱۰۰۸ ما) حطرت الوہریہ دفاقت مروی ہے کہ نی ملیا نے فرمایا بدگانی کرنے سے اپ آپ کو بچاؤ کیونکہ ریسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے، کسی کی جاسوی اور نوہ نہ لگاؤ ، باتم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دوہ قطع رحی نہ کرو، نفض نہ رکھواور بندگان خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

﴿٨٠٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَٰيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا حُتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا

أَوْ لَحَدُهُمَ ا مِثْلُ أُحُدٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَتَعَاظَمَهُ فَآرُسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ صَدَقَ أَبُو هُوَيُوهَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدُ فَرَّطُنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ [صححه مسلم (٩٤٥)، وابن حبان (٣٠٧٩)]. [انظر: ١٠٤٧٣، عُمَرَ لَقَدُ فَرَّطُنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ [صححه مسلم (٩٤٥)، وابن حبان (٣٠٧٩)]. [انظر: ١٠٥٤٣].

(۱۰۰۸۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے مردی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا جو محض کسی کی نماز جنازہ پڑھے، اسے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گا، جن میں سے چھوٹا ثواب ملے گا اور جو شخص دفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتا رہا' اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا، جن میں سے چھوٹا قیراط احد بہاڑ کے برابر ہوگا، حضرت ابن عمر میں تو انہوں نے اسے بہت اہم سمجھاا ورحضرت عائشہ بڑھا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں، اس پرحضرت ابن عمر میں تا کہ باس بیدریافت کرنے کے لئے ایک آ دمی کو بھیجا، حضرت عائشہ بڑھانے فرمایا کہ ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں، اس پرحضرت ابن عمر میں تا کہ بہت سے قیراط ضائع کردیے۔

(١٠.٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ فَلَقِيتُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثِنى عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَفْطَرَ يَوُمَّا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ رُخُصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ اللَّهُ وَإِنْ صَامَهُ (راجع: ٢٠٠٢)

(۱۰۰۸۲) حفزت ابو ہریرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا جو خص بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روز ہ جھوڑ دے یا تو ڑ دے ،ساری عمر کے روز ہے بھی اس ایک روز ہے کا بدلہ نہیں بن سکتے۔

(١٠.٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ الْمُطُوِّسِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا رُخْصَةٍ لَمُ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ النَّهُ مِ لَكُمْ وَلِيْ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ حَبِيبٌ حَدَّثِنِي عُمَارَةُ عَنِ أَبِي الْمُطُوِّسِ فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ اللَّهُ وَالْ صَامَهُ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ حَبِيبٌ حَدَّثِنِي عُمَارَةُ عَنِ أَبِي الْمُطُوِّسِ فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثِنِي [راجع: ٢٠٠٢].

(۱۰۰۸۳) حفزت ابو ہریرہ ڈاٹٹناسے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نانا</sup>نے فرمایا جو شخص بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روز ہ چھوڑ دے یا تو ۔ دے ہساری عمر کے روز ہے بھی اس ایک روز ہے کا بدلنہیں بن سکتے۔

( ١٠٠٨٥م ) حَلَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ فَقَالَ أَبُو الْمُطُوِّسِ

(۱۰۰۸۴) گذشته حدیث ال دوسری سند سے جھی مروی ہے۔

( ١٠٠٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ غَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ عَنِ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ راحع ٢٠٠٢ و ١٠٠٠٠

(۱۰۰۸۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٠٨٥) حُدَّقَنَا يَحْيَى عَنِ أَشْعَتَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي هُرَيُّوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ [انظر: ٩٧ ١٧]

(۱۰۰۸۵) حضرت الوہریرہ ٹاٹنڈے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فرمایا جب مردا پی بیوی کے جاروں کونوں کے درمیان بیٹھ جائے اورکوشش کرلے تو اس برغسل واجب ہوگیا۔

(١٠.٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ وَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [انظر: ٧٣٢١]

(۱۰۰۸۲) حضرت ابو ہریرہ بھالٹی ہے مرؤی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے نبی علیا ہے مشرکین کے نابالغ فوت ہوجانے والے بچوں کا تھم دریافت کیا تو نبی علیا ان کے اللہ اس بات کوزیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کیا اعمال سرانجام دیتے۔

(١٠٠٨٧) حَلَّثَنَا يَخْيَى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِى رَافِعِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَانْخَنَسْتُ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِنْتُ فَقَالَ آيْنَ كُنْتَ قَالَ كُنْتَ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنْبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ كُنْتَ قَالَ كُنْتَ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنْبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ وَالْحَارِينَا وَالْعَالَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَي طَوِيقٍ مِنْ طُولَةٍ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

(۱۰۰۸۷) حضرت ابو ہریرہ نگائئے ہم وی ہے کہ ایک مرتبد مدیند منورہ کے کسی راستے میں ناپا کی کی حالت میں میری طاقات نبی طینا اور دوبارہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا،
نبی طینا مجھے دیکھ کر بوچھنے لگے کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ جس وفت آپ سے ملاقات ہوئی تھی، میں ناپا کی کی حالت میں آپ کے ماتھ بیٹے ہوئے اچھاندگا نبی طینا نے فرمایا مؤمن قونا پاک نہیں ہوتا۔

( ١٠٠٨ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى دِينَارٌ آخَرُ قَالَ أَنْتَ أَبْصَرُ [راحع: ٢٤ ١٣].

(۱۰۰۸۸) حضرت ابو ہریرہ نگائنا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینے نے لوگوں کوصد قد کرنے کی ترغیب دی ، ایک آدی کہنے لگا کہ اگر میرے پاس صرف ایک وینار ہوتو؟ فر مایا اے اپنی ذات پر صدقہ کردو، اس نے پوچھا کہ اگر ایک دینار اور بھی ہوتو؟ فر مایا اپنی بیوی پر صدقہ کردو، اس نے پوچھا کہ اگر ایک دینار اور بھی ہوتو؟ فر مایا اسے اپنے بھی پر صدقہ کردو، اس نے پوچھا کہ اگر ایک دینار اور بھی ہوتو؟ فر مایا تم زیادہ بہتر اگر ایک دینار اور بھی ہوتو؟ فر مایا تم زیادہ بہتر سیجھتے ہو۔

( ١٠.٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ شَكَّ الْأَعُمَشُ قَالَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُوْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْرَهُ وَارْقَهُ فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آحِرِ آيَةٍ تَقُرَوُهَا

﴿ ١٠٠٨٩) حضرت الوہریاہ ڈاٹٹویا ابوسعید خدری ڈاٹٹویسے مروی ہے کہ قیامت کے دن حال قرآن ہے کہا جائے گاپڑھتا جا اور جیڑھتا جا، تیراٹھکا نہ اس آخری آیت پر ہوگا جوتو پڑھےگا۔

(١٠٠٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ (ح) وَإِسْمَاعِيلٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ الْمَعْنَى عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلٌ عَنِ آبِى هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُربِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُربِّى أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَلُوّهُ أَوْ فَلُوّهُ أَوْ فَلُوّهُ اللَّهُ عَنَى إِنَّ اللَّهُ مَتَى إِنَّ اللَّهُ مَنْ لَأَنْهُ مَا لَحُدٍ وَقَالَ وَكِيعٌ فِى حَدِيثِهِ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِى كِتَابِ اللَّهِ وَهُو الَّذِى فَصِيلَهُ حَتَّى إِنَّ اللَّهُ مَنْ أَخُدُ الصَّدَقَاتِ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبَى الصَّدَقَاتِ [راحع ٢٦٢٢]

(۹۰) حضرت ابو ہر پرہ رفائظ سے مروی ہے کہ نبی طیائے فرمایا بندہ جب طلال مال میں ہے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماییتا ہے اور جس طرح تم میں ہے کوئی شخص اپنی بکری کے بیچ کی پرورش اور شوونما کرتا ہے، ای طرح اللہ اس کی نشوونما کرتا ہے، جتی کہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں بڑھتے وہ ایک لقمہ بہاڑ کے برابر بین جاتا ہے۔

(١٠٠٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ أَبِى صَالِحٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَطَاعِنِى فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدُ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَصَانِى فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٧٤٦٨].

(۱۰۰۹) حفرت ابوہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، ورحقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔
کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔

(١٠.٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضُو بُنِ أَنَسٍ قَالَ بَهُزٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنِ النَّضُو بُنِ أَنَسٍ قَالَ بَهُزٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ بَشِيوِ بُنِ نَهِيكِ عَنِ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَيْهِ سَاقِطٌ [راحع: ٢٩٢٣].

(۱۰۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹا ہے مروی ہے کہ بی ملیٹائے فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ آیک کو دوسری پرتر نیج ویتا ہو(ناانصافی کرتا ہو) وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کاجسم فالج زدہ ہوگا۔

( ١٠.٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْآَعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينِ عَنِ أَبِي هُرَيُرَةً رَفَعَهُ كَذَا قَالَ الْآَعُمَشُ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغُمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغُسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدُوِى أَيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغُمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغُسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدُوِى أَيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَدُولِى أَيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ إِنَّهُ لَا يَدُولِى أَيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ إِنَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَدُولِى أَيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ إِنَّالًا لِللَّهُ اللَّهُ لَكُونًا لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ لَا يَدُولُونَ أَيْنَ بَاتَتُ يَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَدُولُونَا أَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَدُولُ اللَّهُ لَا يَذُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَكُولُونَا اللَّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

( ۱۹۳۰) جھزت ابو ہریرہ رہاں تا ہے مرفوعاً مروی ہے کہ جبتم میں ہے کو ٹی شخص اپنی نیندے بیدار ہوتو اپناہا تھ کسی برتن میں اس وقت تک ندڑا لے جب تک اسے تین مرتبد دھونہ لے کیونکدا ہے خبر نہیں کہ رات گھراس کا ہاتھ کہان رہا۔

(۱۰.۹٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّنُونَ مِنْ الْمَطْهَرَةِ
فَقَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلْ لِلْعَرَاقِيبِ مِنْ النَّادِ إِراحِع ٢٢١٧]
فقالَ أَسْبِغُوا الْوُصُوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلْ لِلْعَرَاقِيبِ مِنْ النَّادِ إِراحِع ٢٢١٧]
(١٠٠٩٣) محمد بن زياد كهت بي كه أيك مرتبه حضرت أبو بريره وَلِيَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُوكُ رَبِ عَنْ مَعْرَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ وَيُكُولُ وَيَكُولُ عَنْ النَّادِ إِرَاحِع ٢٤٠١) محمد بن زياد كهت بي كه أيك مرتبه حضرت أبو بريره وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ وَيُلُولُ وَيَكُولُ وَيَكُولُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ وَيُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعُولُ وَيَكُولُ وَيَكُولُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُوكُ وَيَهُ مِنْ النَّهُ وَيُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَسُوكُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى مَنْ اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَالِ اللَّهُ عَلَى الْعُرْالِ اللَّهُ الْعُلَالِي اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَالِ اللَّهُ عَلَى الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُلَالِ اللَّهُ الْعُلَالُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُلَالِ اللَّهُ الْعُلَالِ الللَّهُ الْعُلَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُلَالِ اللَّهُ الْعُلِي الْعُلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُلَالِ اللَّهُ

( ١٠٠٥) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْهَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ آبِيهِ عَنِ آبِيهِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ آوُ رِيحٍ [راحع: ٢٠٠١]

(١٠٠٩٥) حضرت ابو بريره الله وي بريره الله الله عن اليه عن أبيه عن أبي هُرَيْرة قال قال الله صَلَى الله عَليه وسَلَم الله

يَقُومَنَّ أَحَدُكُمُ إِلَى الصَّلَاقِ وَبِهِ أَذَّى مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلِ [راجع: ٩٦٩٥]

(۱۰۰۹۲) حضرت ابو بَریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر ماً یا جب کسی کو پیشاب پا خانہ کی ضرورت ہوتو وہ نماز کے لئے کھڑانہ ہوٹ

(١٠.٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذَنَ فِيهِ بِالْعَصْرِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٩٣٠٤].

(۱۰۰۹۷) ابوالشعثاء محاربی مُیشنهٔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز عصر بی اذان کے بعد ایک آ دمی اٹھا اور مسجد سے نکل گیا، حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنے نے فرمایاس آ دمی نے ابوالقاسم تَاکِیْتُوْمِی نافر مانی کی۔

(١٠٠٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدُرَدٍ الْأَسُلَمِيِّ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِى أَوْ الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ وَلْيُعَمِّقُ أَوْ لِيَبْزُقُ فِي وَسُحِدِى أَوْ الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ وَلْيُعَمِّقُ أَوْ لِيَبْزُقُ فِي وَسُحِدِى أَوْ الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ وَلْيُعَمِّقُ أَوْ لِيَبْزُقُ فِي وَسُحِدِى أَوْ الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ وَلْيُعَمِّقُ أَوْ لِيَبْزُقُ فِي وَسُحَدِي أَوْ الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ وَلَيْعَمِّقُ أَوْ لِيَبْزُقُ فِي وَسُلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِى أَوْ الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ وَلْيُعَمِّقُ أَوْ لِيَبْزُقُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمٌ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ فِي مُسْجِدِى أَوْ الْمُسْجِدِ فَلْيَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيْوَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْعَلَيْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ الْعَلَيْهُ وَلِي الْعُلِي وَالْمَالِمُ الْعِلْمُ اللَّهُ عُلِي الْعَلَقُ وَلِي الْعَلَيْمُ وَلَيْعِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعُلُولِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِي وَالْمُ الْمُعَلِي وَالْمُ الْمُعْمِقُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْمِقُوا الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِي وَالْمُعُلِي الْمُعْلِمُ الْمُعُلِي وَالْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِقُ الْمُعُلِمُ الللْمُ الْمُعُلِي الْمُعِلَّالُولِ

(۱۰۰۹۸) حضرت الوہر رہ وہ التقاع مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا اگرتم میں سے کوئی شخص مسجد میں تھو کتا عیا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ خوب زیادہ مٹی کھود لے، ورندا سے کیڑے میں تھوک لے د

(١٠.٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ أَنَا هُرَيْرَةَ صَلَّى صَلَاةً تَجَوَّزَ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ هَكَذَا كَانَ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ نَعَمُ وَأَوْ حَزَ إِراجِعِ ١٨٤١٠

(۹۹۹) ابوخالد بُینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رافتۂ کو مخضر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان سے بوچھا اکت کیا نبی طیا بھی اس طراح کونماز پڑھتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رافتۂ نے فرمایا ہاں! بلکہ اس سے بھی مخضر۔

- ( ١٠٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْلَّهُمَشِ عَنِ أَبِى صَالِحٍ عَنِ أَبِى هُوَيُونَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ صَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنَّ اللَّهُمَّ أَرْشِدُ الْأَيْمَةُ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ [راحغ: ٢٧١٦٩]
- (۱۰۱۰۰) حضرت ابو ہریرہ رہ انگئے سے مروی ہے کہ نبی طابقائے فر مایا امام ضامن ہوتا ہے اور مئو ذن امانت دار، اے اہللہ! اماموں کی رہنمائی فر مااور مؤ ذنین کی مغفرت فر ما۔
- (١٠١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْآغُمَشُ عَنِ آبِي صَالِحٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَوَّزُوا فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ إِنْظِرِ ١٠٨٠٣،١٠١
- (۱۰۱۰۱) حضرت ابو ہر برہ وٹائٹزے مروی ہے کہ نبی طایتا نے فر مایا (جب تم امام بن کرنماز پڑھایا کروتو) ہلکی نماز پڑھایا کرو کیونکہ نمازیوں میں عمررسیدہ ،کمزوراورضرورت مندسب ہی ہوتے ہیں۔
- (١٠١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

  وَسَلَّمَ إِنَّ أَثْقُلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَّاءِ وَالْفَجُرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَٱتُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً

  [راجع: ١٨٢]
- (۱۰۱۰۲) حضرت ابو ہر رہ دلائٹنے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین پرسب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں ،اورا گرانہیں ان دونوں کا ثو اب پتہ چل جائے تو وہ ان میں ضرور شرکت کریں اگر چہانہیں گھٹنوں کے بل بی آنا پڑے۔
- (١٠١٠٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَعْفَوُ بُنُ بُرُقَانَ عَنُ يَزِيدَ بَنِ الْأَصَمِّ عَنِ أَبِي هُوَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ آمُرَ فِنُيتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمَ الْحَطبِ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ [صححه مسلم (٢٥١)]. [انظر: ١٠٩٧٥]
- (۱۰۱۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے نو جوانوں کو حکم دول کہ کئڑ ایوں کے گٹھے جمع کریں، پھرایک آ دئی کو حکم دول اور وہ نماز کھڑی کر دے، پھران لوگوں کے پاس جاؤں جونماز باجماعت میں شرکت نہیں کرتے اور ککڑ بیون کے کشوں سے ان کے گھروں میں آگ لگادوں۔
- ( عِدِهِ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ وَعَبُدُ الرَّحُمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَغُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هُرُمُزَ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَشْزِيلُ وَهَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ [واحع: ٧٥٥٥].
- (۱۰۱۰۴) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیقا جمعہ کے دن نمازِ فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دبر کی تلاوت فرماتے تھے۔

### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْتُ مِنْ الْمُ الْمُرْتُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

- ﴿ ( المَّدَا اللهِ حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَا حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمُرَا بُنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْنُمُ الْطَّلَاةَ فَأْتُوهَا بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْنُمُ الْطَّلَاةَ فَأْتُوهَا بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ فَمَا أَذْرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمُ فَأَيْمُوا [راجع: ٢٤٤].
- (۱۰۱۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی طیائے نے فر مایا جب نماز کے لئے آیا کروتو اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کر دبجتنی نمازمل جائے وہ پڑھ لیا کر واور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرو۔
- (١٠١٠) حَدَّثَنَا وَكِلِعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا يَخَافُ الَّذِي يَرْفَعُ رَّأَسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ حِمَارٍ [راحع: ٢٥٢٥].
- (۱۰۱۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملائل نے فر مایا کیا وہ آ دمی جوامام سے پہلے سرا ٹھائے اور امام بجدہ ہی میں ہو،اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سرگدھے جیسا ہنا دی۔
- ( ١٠.١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا شُعْمَةُ عَنْ يَزِيدَ بَنِ خُمَيْرٍ عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزِمَ [راجع: ٩٠٠٥].
  - (۱۰۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے کمر کینے سے قبل نماز پڑھنے سے بھی منع فر مایا ہے۔
- ( ١٠١.٨) قَالَ وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُعْبَةُ عَلْمُ مَا بَقِى مَا هِيَ [راحع: ٩٠٠٥].
  - (۱۰۱۰۸) حضرت ابو ہر ریرہ ڈالٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی علیّا نے تقسیم سے بل مال ِغنیمت کی خرید وفر و خت ہے منع فر مایا ہے۔
    - ( ١٠٠٨) قَالَ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ [راحع: ٩٠٠٥].
    - (١٠١٠) اورني عليهان برآفت عص محفوظ مون سي قبل كيل كي خريد وفروخت سيمنع فرمايا ب-
- ( ١٠١١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَخْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ [راجع: ٣٩٩٦].
- (۱۰۱۱) حضرت ابو ہریرہ رخافیز سے مروی ہے کہ نبی طبیعانے فرمایا تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ
  - ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں ، اور تم ہیں سب ہے بہترین وہ ہیں جواپی فورتوں کے تن میں اچھے ہوں۔
- (١٠١١) حَدَّثَنَا يَحْمَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْطًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلِّهِ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ [راحع: ٣٤٦٢]
- (۱۱۱۱) حضرت ابو ہریرہ رہ النیکئے سے مروی ہے کہ نبی علیلانے فر مایا جس شخص کی کسی غلام میں شراکت ہواوروہ اپنے حصے کے بقدر

اسے آزاد کردیے تو اگروہ مالدار ہے تو اس کی مکمل جان خلاصی کرانا اس کی ذمہ داری ہے اور اگروہ مالدار نہ ہوتو بقیہ قیمت کی ادائیگی کے بعدوہ ادائیگی کے لیاس پر بوجھ نہ بنے (اور بقیہ قیمت کی ادائیگی کے بعدوہ کمکس آزاد ہوجائے گا)

- (١٠١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلُ [راجع: ٩٥٩٩].
- (۱۰۱۱) حفرت الوبريره و النَّوْ عَلَيْ مَ مَن عَلَيْهِ النَّا اللهُ عَلَيْهِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَشَبَّهُ بِي [راحع ٩٣١٣]
- (۱۰۱۱۳) حضرت ابو ہر رہہ ڈگائٹئے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنگائٹے نے ارشاوفر مایا جے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے ، اے یقین کر لینا چاہئے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔
- ( ١٠١٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثِنِى عَامِرٌ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَةٍ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَيُشْرَبُ لَبَنُ اللَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِى يَشُرَبُ وَيَرُكُبُ نَفَقَتُهُ [راجع: ٢١٢٥]
- (۱۰۱۱) حفرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے ارشاد فر مایا اگر جانور کو بطور رہن کے کسی کے پاس رکھوایا جائے تو اس کا جارہ مرتبن کے ذھے واجب ہو گا اور دودھ دینے والے جانور کا دودھ پیا جاسکتا ہے، البتہ جوشض اس کا دودھ پیے گااس کا خرچہ بھی اس کے ذھے ہو گا اور اس پر سواری بھی کی جاسکتی ہے۔
- آسونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ ﴿ ہُرَمِینے میں تین ون روز ورکھنے کی۔ ﴿ جَمْدَ کَ وَنَ سُلَمَ وَ اِللَّهِ مِن عَمْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍ وَ عَنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنِ إِبْوَاهِيمَ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ قَارِظٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ إِنْ اللّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍ وَ عَنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنِ إِبْوَاهِيمَ بَنِ عَبُدِ اللّهِ بَنِ قَارِظٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ إِنْ اللّهُ عَنْ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَنْفِ صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [راحع: ٩ . ٤٧].

# ﴿ مُنالًا اَمَٰوَنُ فِي اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنالًا اَمْوَانُ اِللَّهُ مُنالًا اللَّهُ اللّ

(۱۰۱۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فر مایا میری معجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام معجدوں سے ''سوائے معجد حرام کے''ایک ہزار گنازیادہ ہے۔

( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ الْأَغَرُّ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٧٤٧٥].

(۱۰۱۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١.١١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٌ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [راحع: ٧٨٨٢]

(۱۰۱۱۸) حضرت ابوہریرہ وہنٹیزے مروی ہے کہ امام کے بھول جانے پر سبحان اللہ کہنے کا حکم مردمقتد بول کے لئے ہے اور تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لئے ہے۔

( ١.١١٩ ) حَدَّثَنَا يَخْبَى عَنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِنِي يَخْبَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا نَقَصٌ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كُلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ [راجع: ٧٦١٠].

(۱۰۱۱۹) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فرمایا جو مخص شکاری کتے اور کھیت یار بوڑ کی حفاظت کے علاوہ شوقیہ طور پر کتے یا لے،اس کے ثواب میں سے روز اندا کیک قیراط کے برابر کمی ہوتی رہے گی۔

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ [راحع، ٧٨ ٢٧].

(۱۰۱۲۰) حضرت ابو ہریزہ ڈٹائٹؤ ہے مردی ہے کہ نبی علیظانے تھم دے رکھا ہے کہ دورانِ نماز بھی'' دو کالی چیزوں لیتنی سانپ اور بچھوکو'' مارا جاسکتا ہے۔

(١٠٢١) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَرَاحِع ٢١٧٠]

(۱۰۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو ہے مروی ہے کہ نبی علیہ اپنے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت ہے دمضان کے روڑے رکھے ،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جا کیں گے اور جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے ،اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جا کیں گے۔

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُوعَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ فَذَكُرًا مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا [راجع: ٧٧٠] ( ١٠١٢٢ ) گذشته حديث اس دوسري سند سے بھي مروي ہے۔

### ﴿ مُنلُا احَدِّى شَلِ مِن مِنْ اللَّهُ مُنلُا احَدِّى مِن اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- (١٠١٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُزَاحِمٍ بُنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَعْلَمُ شَكَّ يَخْيَى قَالَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدِينَارٌ فِى الْمَسَاكِينِ وَدِينَارٌ فِى رَقَبَةٍ وَيَنَارٌ فِى اللّهِ عَلَى أَهْلِكَ [صححه مسلم (٩٩٥)] [انظر: ١٠١٧٧].
- (۱۰۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا وہ دینار جوتم راہِ خدا میں خرج کرو، اور وہ دینار جومساکیین میں تقسیم کرو، اور وہ دینار جس سے کسی غلام کوآ زاد کراؤ اور دہ دینار جواپنے اہل خانہ پرخرج کرو، ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ہوگا جوتم اپنے اہل خانہ پرخرج کروگے۔
- (١٠١٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثُ فَتَمَشُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ وَالْحَدِ ٢٦٤ إِلَا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ الرَّحِمِ ٢٦٤ إِلَا تَحِلَّةً الْقَسَمِ الرَّحِمِ ٢٦٤ إِلَا تَعِلَةً الْقَسَمِ الرَّحِمِ ٢٦٤ إِلَى اللَّهُ الْمُنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثُ فَتَمَشُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةً الْقَسَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَلِّعِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْلِيْ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الل
- (۱۰۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ طالبہ ہے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے فر مایا جس مسلمان کے تین نابالغ بیجے فوت ہو گئے ہوں،اییانہیں ہوسکتا کہ وہ اس کے باوجود جہنم میں داخل ہوجائے الا بید کوشم پوری کرنے کے لئے جہنم میں جانا پڑے۔ (ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا)
- ( ١٠٠٢٥) حَدَّثَنَا يَحُيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثِنِى الزُّهُوِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّةِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ خَمْسَةٌ وَعِشُرُونَ جُزُءًا قَالَ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ خَمْسَةٌ وَعِشُرُونَ جُزُءًا قَالَ يَحْيَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ [راجع: ٥ ٧١٨].
- (۱۰۱۲۵) حفرت ابوہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی ملیات نے فر مایا کیلے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت پچیس در جے زیادہ ہے۔
- ( ١٠٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَغْنِى مَوْلَى بَنِى مَخْزُومٍ عَنِ أَبِى هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوَّلُ زُمْرَةٍ مِنْ أُمَّتِى يَدُخُلُونَ النَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوَّلُ زُمْرَةٍ مِنْ أُمَّتِى يَدُخُلُونَ النَّابِيِّ مَنْ اللَّهُ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ كَأَشَدِّ ضَوْءِ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ الْجَنَّةُ مُنَاوِلُ بَعْدَ ذَلِكَ وَانظَنَ ١٣٥٦، ١٥٥٥ ].
- (۱۰۱۲) حضرت ابو ہر رہ وہ ٹائن ہے مروی ہے کہ نبی علیا ہے فر مایا یوں تو ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، جنت میں میری امت کا جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا، ان کے چبر سے چودھویں رات کے جاند کی طرح روثن ہوں گے، ان کے بعد داخل ہونے والا گروہ آسان کے سب سے زیادہ روثن ستارے کی طرح ہوگا، اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگ ہوں گے۔

- ( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ مَوْلَى بَنِى مَخْزُومٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْكُمُ أَحَدٌ دَاخِلٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قِيلَ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُّولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ [راحع: ٧٤٧٣].
- (۱۰۱۲) حفرت ابو ہریرہ والنظیئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا تم میں ہے کسی شخص کواس کاعمل جنت میں واخل نہیں کراسکتا، صحابۂ کرام مخالفتانے بوچھایا رسول اللہ! آپ کوبھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، الا سے کہ میرارب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے وصانب لے۔
- ( ۱۰۱۲۸) حَدَّثَنَا يَخْمَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع ٢٠٠٠]. (١٠١٢) كَذْشَة مديث الله وسرى سند يجى مروى ہے۔
- (١٠١٩) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُحُلِسْهُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يُحُلِسُهُ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ [قال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٢٨٩) الترمذي: ١٨٥٣) قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].
- (۱۰۱۲۹) حفزت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈے مردی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب تم میں ہے کسی کا خادم کھانا پکا کرلائے تواسے چاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ،اگراپیانہیں کرسکتا توایک لقمہ ہی اسے دے دے۔
- ( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثِنِى ذَكُوانُ أَبُو صَالِحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى مَا تَخَلَّفُتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخُرُجُ وَلَكِنْ لَا يَجِدُونَ حَمُولَةً وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّى وَلَوَدِدُتُ أَنِّى قَاتَلُتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ أُحْبِيتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُخْبِيتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُخْبِيتُ [راجع: ٢٧٦].
- (۱۰۱۳۰) حضرت الو ہریرہ رہائی سے مروی کے کہ نبی علیہ ان ارشا دفر مایا میرا دل جاہتا ہے کہ میں راہ خدا میں نکلنے والے کسی سربیہ سے بھی پیچھے ندر ہتا ہمیکن میں اتنی وسعت نہیں پاتا کہ ان سب کوسواری مہیا کرسکوں جھے اس بات کی تمنا ہے کہ راہِ خدا میں ہر بید کہ ول اور شہید ہوجا وکس، پھر جہا دمیں شرکت کروں اور شہید ہوجا وکس، پھر جہا دمیں شرکت کروں اور شہید ہوجا وکس، پھر جہا دمیں شرکت کروں اور شہید ہوجا وکس۔
- (۱۰۱۲۱) حَلَّاثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَجُلَانُ مُولَى الْمُشْمَعِلِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُكُوبِ الْبَكَنَةِ فَقَالَ ازْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدُنَةٌ قَالَ ازْكَبْهَا وَيُلكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُكُوبِ الْبَكَنَةِ فَقَالَ ازْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدُنَةٌ قَالَ ازْكَبْهَا وَيُلكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُكُوبِ الْبَكَنَةِ فَقَالَ ازْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدُنَةٌ قَالَ ازْكَبْهَا وَيُلكَ (۱۰۱۳۱) حضرت ابو بریره رُقَالِیَّ سے مروی ہے کہ بی طیال سے کی جانور پرسوار ہونے کا حکم بوجھا (جبکہ انسان جج کے لئے جارہا ہواور اس کے پاس کوئی دوسری سواری نہ ہو) نبی طیالاً نے اس سے فرمایا کے اس پرسوار ہوجاؤ ، اس نے عرض کیا

### هي مُنالًا اَخْرُانَ بل يُسِيِّم مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ هُرَيْرُة رَبِيَّالُهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرُة رَبِيَّالُهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرُة رَبِيَّالُهُ اللهُ الل

كهيقرباني كاجانورب، ني اليان فيرفر مايا كداس پرسوار موجاؤ

( ١٠١٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهُوِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتُ فَقَدْ لَغَا [راحع: ٢٦٧٢]

(۱۰۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹنے سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ امام جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوا ورتم اپنے ساتھی کو صرف بیا کہوکہ خاموش رہو، تو تم نے لغو کام کیا۔

(١٠١٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنِ أَبِي هُوَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدُرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدُ أَدُرَكَ وَمَنْ آدُرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدُ أَدْرَكَ (راحع: ١٧٢).

(۱۰۱۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ بی ملیٹانے فرمایا جو مخص طلوع آفناب سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی اور جو مخص غروب آفناب سے قبل نماز عصر کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی۔

( ١٠١٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٦٢). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٣٦٥٦].

(۱۰۱۳۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایاتم بنی اسرائیل سے روایات بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بَكُرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ آبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدُ أَفْلَسَ فَهُوَ الرَّحْمَٰ عِنِ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدُ أَفْلَسَ فَهُوَ الرَّحْمَ عَنِ آبِى هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدُ أَفْلَسَ فَهُو الرَّحْنَ عَنِ آبِى عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدُ أَفْلَسَ فَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدُ أَفْلَسَ فَهُو

(۱۰۱۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ ٹاٹٹٹا نے ارشاد فرمایا جس آ دی کومفلس قرار دے دیا گیا ہو اورکس شخص کواس کے پاس بعینہا پنامال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

(١٠١٣) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمٌ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجُهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمٌ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجُهَلُ فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلُ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ [راحع: ٢٥٩٦].

(۱۰۱۳ ۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی طلیکا نے فرمایاروزہ ڈھال ہے، جبتم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہونے کی حالت میں شنج کرے تو اسے کوئی بیبودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکدا گر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوچ کرنا

#### هي مُنالًا احَيْرِينَ بل رُئِيدِ مَرْمُ اللهُ اللهُ مُنالًا اللهُ هُرَيْرِة وَعَيْنُهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرة وعَيْنُهُ اللهُ

چاہے تواسے یوں کہددینا چاہئے کہ میں روزہ سے ہول۔

- (١٠١٧) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ و حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا قَالَ تَشْهَدُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ إِقَالِ الترمذي: حسن صحيح الفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا قَالَ تَشْهَدُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ إِقَالِ الترمذي: ٢٥٠، الترمذي: ٣١٥٥)].
- (۱۰۱۳۷) حضرت ابن مسعود را تنظیر اور ابو ہریرہ را تنظیر سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے آیت قرآنی اُلفہ خور کان مشہو داً کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس وقت رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔
- (١٠١٨) حَلَّثْنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقَى ٱفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْفِقْهُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَةٌ إراحِغ ٢٠٢٠١
- (۱۰۱۳۸) حضرت ابو ہریرہ جانتی سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے فرً مایا تہمارے بیاس اہل یمن آئے ہیں، بیلوگ نرم ول ہیں اور ایمان ، حکمت اور فقد اہل یمن میں بہت عمدہ ہے۔
- ( ١٠١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ آخُبَرُنَا الْمُثَنَّى قَالَ قَتَادَةُ عَنْ بُشَيْرِ بُنِ كَعْبٍ عَنِ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَشَاجَرْتُمُ أَوْ اخْتَلَفُتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَدَعُوا سَبْعَ أَذُرُ عِ [راجع: ٣٣٣]
- (۱۰۱۳۹) حضرت ابو ہریرہ ہ جانشنے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ فِي مِي اَنْ مِين اوگول كے درميان اختلاف ہوجائے تواسے سات گزیرا تفاق كر كے دوركرليا كرو۔
- ( ١٠١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ بِهِ أَوْ تَكَلَّمُ اراحِعِ: ٢٤٦٤
- (۱۰۱۴) حضرت ابو ہرریہ و ڈائٹوئے مروی ہے کہ نبی طایفا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو پیچھوٹ دی ہے کہ اس کے ذہن میں
- جووسوسے بیدا ہوتے ہیں ان پرکوئی مواخذہ نہ ہوگا بشرطیکہ وہ اس وسوسے پٹمل نہ کرے یا اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کرے۔
- (١٠١٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ عَبْدِ
- الرَّحْمَنِ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا مُتُّ فَلَا تَضُوبُوا عَلَىَّ فُسُطَاطًا وَلَا تَتَبَعُونِي بِنَارٍ وَٱسُوعُوا بِي إِلَى رَبِّي فَإِنِّي صَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَ الْعَبُدُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى
  - سَويرِهِ قَالَ قَلْمُونِي قَلْمُونِي وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السَّوْءُ قَالَ وَيُلَكُمُ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي [راحع: ٧٩٠١]
- (۱۰۱۴) عبدالرحمٰن بن مهران مُنظِيدُ كہتے ہیں كہ جس وقت حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ كی وفات كا موقع قریب آیا تو وہ فرمانے لگے
- مجھ پرکوئی خیمہ ندلگانا، میرے ساتھ آگ ندلے کر جانا، اور مجھے جلدی لے جانا کیونکہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا

# هي مُنالًا اَمَٰذِينَ بل يَدِيدُ مَرِي اللهِ اللهِ مَرْدُم اللهُ ا

ہے جب سی نیک آ دمی کو چار پائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آ گے جیجو، مجھے جلدی آ گے جیجو، اور اگر کسی گنا ہگار آ دمی کو چار پائی پر رکھا جائے تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس! مجھے کہاں لیے جاتے ہو؟

(١٠١٤٦) حَلَّتُنَا يَحُمَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ يَنْفِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ نَصُلٍ أَوْ حَافِرٍ [صححه ابن حان (٢٩٩٠) وقد حسنه الترمذي قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥٧٤) الترمذي: ١٧٠٠، النسائي: ٢٢٦/٦). وانظر: ١٠١٤٦].

(۱۰۱۴۲) حضرت ابو ہریرہ و التافات مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا صرف اونٹ یا گھوڑے میں ریس لگائی جاسکتی ہے۔

( ١٠١٤ ) وحَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ آبِي نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي أَخْمَدَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۱۰۱۴۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا [راحع: ٩٥٨٤].

(۱۰۱۳۳) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹز سے مروی ہے کہ ٹبی علیٰ انے فر مایا کسی عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح بیس جمع نہ کیا جائے۔

( ١٠١٤٥ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْلَّوْزَاعِيِّ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو ۚ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنكِةِ [راجع: ٧٧٣٩].

(۱۰۱۳۵) حضرت ابو ہریرہ ن اللہ عظم وی ہے کہ جناب رسول اللہ مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١٠١٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَعْنَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى قَالَ حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ عَنِ آبِي حَازِمِ عَنْ آبِي هُوَيَانَ قَالَ يَحْيَى قَالَ حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ عَنِ آبِي حَازِمِ عَنْ آبِي هُوَيَّانَ قَالَ مِعْنَا يَحْيَى وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ تَرَكُهُ هُوَيُوا لَمْ يَشْتَهِهِ تَرَكُهُ

[صححه البحارى (٥٤٠٩)؛ ومسلم (٢٠٦٤)؛ وابن حبان (٦٤٣٧)]. [انظر: ٦١٦،١٠٢، ١٠٢٤]. (انظر: ١٠٢٤٠). ومسلم (٢١٦). وابن حبان (٦٤٣٧)]. وابن حبان (١٠٢٢) حضرت ابو بريره وَتَأَنَّهُ فرمات بين كمه نبي علينا المراكز منها على المراكز منها المراكز منها المراكز عنها المراكز منها المراكز عنها المراكز منها المراكز عنها المراكز منها المراكز عنها ال

ند ہوتی توسکوت فر ما لیتے۔

(١٠١٤٧) حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالَ قُلْتُ يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَلَهُ قِيرَاطُانِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبُو إِصحته مسلم (٩٤٥). [راحع: ٩٤٩].

### ﴿ مُنلِهُ امْرُونِ لِيَدِيمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُرْيَرُة لِيَّالَيْهُ كَاللَّهُ مُرْيَرُة لِيَّالَيْهُ كَ

(۱۰۱۴۷) حفزت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا جو محض کسی کی نماز جنازہ پڑھے، اسے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گااور جو محض دفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتار ہا' اسے دو قیراط کے برابرثواب ملے گا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے پوچھا قیراط سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔

( ١.١٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِرَاءٌ فِي الْقُرْآن كُفُرُّ [راجع: ٩٩].

(۱۰۱۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئا سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا قرآن میں جھکڑنا گفر ہے۔

( ١٠١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخُرُجْنَ تَفِلَاتٍ [راحع ٢٦٤٣]

(۱۰۱۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیشانے فر مایا اللہ کی بندیوں کومتجد میں آنے سے ندروکا کرو، البتہ انہیں چاہئے کہ وہ منا وُسٹکھار کے بغیر عام حالت میں ہی آیا کریں۔

( .١٠٥٠) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ فَرُحَةً حِينَ يُفُطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [احرحه الدارمي (١٧٧٦) قال شعيب صحيح وهذا اسناد حسن] [راحع: ١٥٣١].

(۱۰۱۵) گذشتهٔ سند بی سے مروی ہے کہ نبی علیثانے فر مایا روز ہ دارکود وموقعوں پر فرحت اورخوشی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ جب وہ روز ہ افطار کرتا ہے توخوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گاتب بھی وہ خوش ہوگا ،اورروز ہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمد ہے۔

(١٠١٥١) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَّتَتُ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتُ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا وَراجع: ١٩٥٩].

(۱۰۱۵۱) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا کنواری بالغ لڑکی سے اس کے نکاح کے متعلق اجازت لی جائے گ، اگروہ خاموش رہے تو بیاس کی جانب سے اجازت تصور ہوگی اور اگروہ انکار کردی تو اس پرزبردی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ (۱۰٬۵۲) وَبِياسْنَادِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِنْدُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّ کَازِ الْمُعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّ کَازِ الْمُعْمِنُ وَراحِع: ۲۲۵۳].

(۱۰۱۵۲) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مثل الله مثل الله مثل الله مثل الله مثل کر کر انداز کا خون رائیگال ہے ، کنوئیس میں گرکر مرنے والے کا خون رائیگال ہے ، اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے ، اس میں خمس (پانچوال حصہ) واجب ہے۔

( ١٠١٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى

#### الما اَمْرِينْ لِيَدِينَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ لِبُسَتَيْنِ أَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُكُمُ الصَّمَّاءَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيَحْتَبِي بِتَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ [راحع: ٩٥٨٢].

(۱۰۱۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ایک سودے میں دوسودے کرنے اور دونتم کے لباس سے منع فرمایا ہے، اور وہ بیکدانسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑ اندہوا وربیکہ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے از ارمیں لیٹ کرنماز پڑھے۔

( ١٠١٥٤) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبَّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْ كَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا [راحع: ٤٤ ٧١]

(۱۰۱۵ م) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے ارشاد فرمایا جب امام تکبیر کھے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ بجدہ کرے تو تم بھی سجدہ اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

(۱.۱۰۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ إِسْمَاعِيلَ يَغْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ أَبِى حَازِمٍ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ نُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَ سِنِينَ مَا كُنْتُ سَنَوَاتٍ قَطُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَ سِنِينَ مَا كُنْتُ سَنَوَاتٍ قَطُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَ سِنِينَ مَا كُنْتُ سَنَوَاتٍ قَطُّ أَعْقَلَ مِنِّى فِيهِنَّ وَلَا أَحَبَ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِنَّ وَلِا أَحَبَ إِلَى الْهَتُهُ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِنَّ وَإِنِّى رَأَيْتُهُ يَقُولُ بَيْنِ يَدَى السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعُرُ وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوَجُوهِ كَانَّهَا بِيهِ فَي يَكِي السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعُولُ وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ كَانَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

(۱۰۱۵۵) میں سے کہ ہے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت ابو ہریہ دفائق نے پاس سلام کے لئے حاصر ہوئے اور ان سے عرش کیا کہ
نی ملیٹھ کی کوئی حدیث سنا کیں ،حضرت ابو ہریرہ دفائق نے فر مایا میں نی علیٹھ کی رفافت میں تین سال رہا ہوں ، جماعت صحابہ میں
ان تین سالوں کے درمیان حفظ حدیث کا مجھ سے زیادہ شیدائی کوئی نہیں رہا ، میں نے نبی علیٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے
قیامت کے قریب تم لوگ ایک ایسی قوم سے قال کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور تم ایک ایسی قوم سے قال کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور تم ایک ایسی قوم سے قال کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور تم ایک ایسی قوم سے قال کرو گے جن کی جن کی جہرے چیٹی کمانیں ہیں۔

( ١٠٥٥م /١) وَاللَّهِ لَأَنْ يَغُدُّو َ أَحَدُّكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ وَيَسْتَغُنِيَ بِهِ وَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِي رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ يُؤْتِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفُلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ [صححه مسلم رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ يُؤْتِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفُلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ [صححه مسلم (١٠٤٢)] [راجع: ١٩٧٤].

(۱۰۱۵۵م/۱) بخدااتم میں ہے کوئی آ دمی رس لے اور اس میں لکڑیاں با ندھ کراپی بیٹے پرلا دے اور اس کی کمائی خود بھی کھائے اور صدقہ بھی کرے، اس کی مرضی ہے کہ اسے دے یا نہ دے اور صدقہ بھی کرے، اس کی مرضی ہے کہ اسے دے یا نہ دے اور وجہ اس کی میہ کہ کہ اور وجہ اس کی میہ کہ کہ اور وجہ اس کی میہ کہ اور وجہ اس کی میں ان لوگوں سے ابتداء کر وجو تمہاری

#### هي مُنلاً احَدِّن بل يَدِي مِرْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

و مدداری میں ہوں۔۔

( ١٥٥٠م/ ) وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [انظر: ١٥٥١].

(١٥٥٥ م/٢) اورروزه دار كے مندكى بھبك الله كنزويك مشك كى خوشبوسے زياده عمده ہے۔

(١٠١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ وَابْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [راحع: ١٩٩١].

(۱۰۱۵۲) حضرت ابو ہریرہ نگانڈاور ابوسلمہ نگانٹا سے مروی ہے کہ نبی طیکا نے فرمایا بچہ بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پیخر ہوتے ہیں۔

(١٠٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بُنِ جَوْسٍ الْهِقَانِيِّ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاقِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ [راحع: ٢١٧٨].

(۱۰۱۵) حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سے مروی ہے کہ تی مالیہ نے تھم دے رکھا ہے کہ دورانِ نماز بھی'' دوکالی چیز وں لینی سانپ اور بچھوکو'' مارا جا سکتا ہے۔

( ١.١٥٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ الْأَغَرِّ عَنِ أَبِي مَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ الْأَغَرِّ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَى صَلَاةِ الْفَلِّ خَمْسًا هُرَيْرَةً قَالَ وَاللَّهُ عَلَى صَلَاةِ الْفَلِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [صححه مسلم (٦٤٩)]

(۱۰۱۵۸) حَضرت ابوہریرہ ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ بی ملیا نے فرمایا اسلے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت پچپیں در جے زیادہ ہے۔

( ١٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي اللهِ عَنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُوَيُّوَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ [راحع: ٩٦٧٧].

(۱۰۱۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے فر مایا مسلمان کی جان اس وفت تک لنگی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجو د ہو۔

( ١٠١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

(۱۰۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمُ وَآمُوَالَهُمْ إِلَّا بِهُ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمُ وَآمُوَالَهُمْ إِلَّا بِهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٢١)، وابن حبان (١٧٤)] [انظر: ١٠١٦٢].

(۱۰۱۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا مجھے لوگوں سے اس وقت تک قبال کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ آلا آلکہ نہ کہدلیں ، جب وہ بیکلمہ کہدلیں تو انہوں نے اپنی جان مال کومجھ سے محفوظ کرلیا الا میر کہ اس کلمہ کا کوئی حق ہو، اور ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ذہبے۔

( ١٠١٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ١٠١٦]

(۱۰۱۲) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحَعِيِّ عَنِ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنْ الْخَيْلِ [راحع: ٢٤٠٢].

(۱۰۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ و اللہ اسے کہ نبی طایقا ایسے کھوڑ ہے کو نا پیند فر ماتے تھے جس کی تین ٹا نگوں کا رنگ سفید ہواور چوتھی کا رنگ باقی جسم کے رنگ کے مطابق ہو۔

( ١٠١٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا حَرَسٌ وَلَا كُلُبٌ [راحع: ٢٥٥٧]

(۱۰۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی نالیٹا نے فر مایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتا یا گھنٹمال ہوں۔

( ١٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَونَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُوِيِّ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَصِيرُ حَسُرَةً وَلَدَامَةً فَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَصِيرُ حَسُرَةً وَلَدَامَةً قَالَ حَجَّاجٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبنُسَتِ الْفَاطِمَةُ [راحع: ١٩٧٩].

(۱۰۱۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم، سرور دو عالم مُلٹی ہے ارشاد فر مایا عنقریب تم لوگ حکمرانی کی خواہش اور حرص کرو گے، لیکن سے حکمرانی قیامت کے دن باعث حسرت وندامت ہوگی، پس وہ بہترین دو دھ پلانے اور بدترین دودھ چھڑانے والی ہے۔

( ١٠٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكُرْمَ فَإِنَّمَا الْكُرْمُ الرَّجُلُ الْمُسُلِمُ [راجع: ٣٨٩٦].

(١٠١٦١) حضرت ابو ہررہ وہ النفاعے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا انگور کے باغ کو'د کرم' نہ کہا کرو، کیونکہ اصل کرم تو مردِ

# هي مُنالاً اعْدِن بن بين مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنَالِدُ اللهِ مُنْ اللهُ هُرَيْرَة عَيْنَ اللهُ هُرَيْرة عَيْنَ اللهُ هُرَيْرة عَيْنَ اللهِ مُنَالِدُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنَالِدُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنَالِدُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنَالِدُ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِي مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهُ مُنَالِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلِي مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ

(١٠١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَخُزُومِيِّ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقَدَرِ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمُ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [راحع: ٩٧٣٤]

(۱۰۱۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ مشرکینِ قریش نبی علیہ کے پاس مسلم تقدیر میں جھڑتے ہوئے آئے، اس مناسبت سے بید آیت نازل ہوئی''جس دن آگ میں ان کے چہروں کھلسایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ عذابِ جہنم کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز کوایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا ہے۔''

(١٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ يَغْنِى اللَّيْقَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ سَمِعَهُ عَنِ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَفَرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِى فَقَالَ أُوصِيكَ بِتَقُوى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَفَرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِى فَقَالَ أُوصِيكَ بِتَقُوى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْ السَّفَرَ [راحع ٢٩٣] عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا مَضَى قَالَ اللَّهُمَّ ازُو لَهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ [راحع ٢٩٣]

(۱۰۱۲۹) حفرت الوہررہ ٹائٹو سے مروی ہے کہ بی طیا نے فر مایا کسریٰ کے بعد کوئی کسریٰ ندر ہے گا اور قیصر کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا، اس ذات کی سم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم ان دونوں کے خزانے راو خدا میں ضرور خرج کروگ۔ ( ۱۰۱۷ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حَکِیمِ الْأَثُومِ عَنِ آبِی تَمِیمَةَ عَنِ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَی حَائِضًا آوْ امْرَآةً فِی دُبُوهَا آوْ کاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا یَقُولُ فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اراحع: ۹۲۷۹]

(۱۰۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ ٹی علیہ انے فرمایا جو شخص کی حائضہ عورت سے یا کسی عورت کی پیجلی شرمگاہ میں مباشرت کرے، یا کسی کا بمن کی تصدیق کر سے تو گویا اس نے محد (مَثَاثَیْنَ اَ) پرنازل ہونے والی شریعت سے تفرکیا۔ (۱۰٬۱۷۱) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ أَبِی الزَّنَادِ عَنْ مُوسَی ابْنِ أَبِی عُشْمَانَ عَنِ أَبِیهِ عَنِ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ یُومًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلّا بِإِذْنِهِ إِلّا رَمَضَانَ [راجع: ۲۳۳۸]

#### هي مُنالُهُ احَدُرُينَ بل يَكِ مَرْيُرُة رَبِينَ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ هُرَيُرُة رَبِينَا اللهُ هُرَيُرة رَبِينَا اللهُ اللهُ

- (۱۷۱۷) حضرت ابو ہریرہ نگاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا کوئی عورت' جبکہ اس کا خاوند گھر میں موجود ہو''ماہِ رمضان کےعلاوہ کوئی نفلی روز ہاس کی اجازت کے بغیر ندر کھے۔
- (١٠١٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ [راجع: ٨٩٢٢].
- (۱۰۱۷۲) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹلانے جھوکر یا کنگری پھینک کرخریدوفر وخت کرنے سے منع فر مایا ہے۔
- (١٠١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمُ أَخْسَنُكُمْ قَضَاءً [راحع: ٨٨٨٤]
- (۳۷۱۰) حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فر مایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جوا داءِ قرض میں سب سے بہترین ہو۔
- ( ١٠١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْفَضُلِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ [راحع: ١٤٧٨].
  - (١٠١٤ ) حضرت الومريه الله الحق عمروي ب كه نبي علينا كاللبيدية تفا "لبيك الله الحق"
- (١٠١٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنُ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنُ الْيَدِ السُّفُلَى وَابُدَأُ بِمَنْ تَعُولُ [راحع: ٢٢].
- (۵۷۱۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو پکھ نہ پکھ مالداری چھوڑ
- دے (سارامال خرج نہ کردے) اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقہ کرنے میں ان لوگوں سے ابتداء کرو جوتمہاری ذمہ داری میں آتے ہوں۔
- (١٠١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْنَجَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَلَاكَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخُ كِخُ الْخَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَلَاكَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخُ كِخُ تَلَاقًا إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ [راحم: ٢٧٤٤].
- (۱۷۲۱) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن وٹائٹٹانے صدقہ کی ایک تھجور لے کرمنہ میں ڈال لی، نبی طیابانے تین مرتبہ فر مایا اے نکالو، کیا تنہیں پیتنہیں ہے کہ ہم آ لِ محد (مُثَاثِنْ عَلَیْنَ ) صدقہ نہیں کھاتے۔
- (١٠١٧) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ حَلَّثْنَا سُفْيَانُ عَنُ مُزَاحِمِ بْنِ زُفُرَ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ وَدِينَارًا تَصَلَّقْتَ بِهِ وَدِينَارًا أَنْفَقْتَهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسِيلِ اللَّهِ وَدِينَارًا أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَفْقَتُهُ عَلَى أَهْلِكَ [راحع: ٢٣ ١ / ١٠].

### هي مُنالاً اعْدَرَ عَنْ اللهِ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مُن اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ

(۱۰۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈلائنٹ مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا وہ دینار جوتم راہِ خدامیں خرچ کرو، اوروہ دینار جومساکین میں تقسیم کرو، اوروہ دینار جس سے کسی غلام کوآنز ادکراؤ اوروہ دینار جواپنے اہل خانہ پرخرچ کرو، ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ہوگا جوتم اپنے اہل خانہ پرخرچ کروگے۔

(١٠١٧) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنِ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشَرَةُ أَمُثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا آجُزِى بِهِ عَشَرَةُ أَمُثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا آجُزِى بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِى وَلِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفُطِرُ وَفَرُحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَابُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ الصَّوْمُ جُنَّةٌ الرَاحِعَ ٢٥٩٦]

(۱۰۱۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیزے عروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے فر مایا ابن آ دم کی ہرنیکی کواس کے لئے دس گنا ہے سات سو گنا تک بڑھا دیا ہوا تا ہے سوائے روز ہے کے (جس کے متعلق اللہ فر ما تا ہے) روزہ خاص میرے لیے ہے اور بیس خوداس کا بدلہ دوں گا، روزہ دار میری وجہ ہے اپنی خواہشات اور کھانے کوترک کرتا ہے، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ دارکے مندکی بھیک اللہ کے زد یک مشک کی خوشہو سے زیادہ عمدہ ہے اور روزہ ڈھال ہے (دومرتبہ فر مایا)۔

( ١٠١٧٩) حَدَّثَنَا ابُنُ نُمُيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۰۱۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سندسیے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤُمِنُوا وَلَا تُؤُمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُونُمْ أَفْشُوا السَّلَامُ بَيْنَكُمْ [راحع: ٩٠٧٣].

(۱۰۱۸) حضرت ابو ہر رہے ہو التی تقطیعے مروی ہے کہ نبی علیکھ نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کامل مؤمن نہ ہو جاؤ ، اور کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو ، کیا میں تہہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس پڑ تمل کرنے کے بعدتم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو ؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔

( ١٠٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَلِيحِ الْمَدَنِيُّ شَيْخٌ مِنْ آهُلِ الْمَدِينَةِ سَمِعَهُ مِنْ أَبِى صَالِحٍ وَقَالَ لَمْرَةً قَالَ سَمِعُتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ يَدُعُ اللَّهَ سَمِعُتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ يَدُعُ اللَّهَ

#### الله المرابي من الما المرابي من المرابي من المرابي من المرابي المرابي

غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ [راجع: ٩٦٩٩].

(۱۰۱۸) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اللہ میں ہے کہ جناب رسول الله میں اللہ اللہ میں اللہ سے نہیں ما مگیا، اللہ اس سے ناراض ہوجاتا ہے۔

( ١٠١٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَصَالَةَ عَنِ أَبِى سَعْدِ الْحِمْصِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ دُعَاءٌ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدَعُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى أُعْظِمُ شُكْرَكَ وَأَتَبِعُ نَصِيحَتَكَ وَأَكْثِرُ ذَكُوكَ وَأَخْفَظُ وَصِيَّتَكَ [راحع: ٨٠٨٧].

(۱۰۱۸۲) حضرت ابو ہر برہ بڑائنٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلا سے پچھ دعا ئیں سی ہیں ، میں جب تک زندہ ہوں انہیں ترک نہیں کروں گا ، میں نے نبی ملیلا کو بید دعاء کرتے ہوئے سنا ہے اے اللہ! مجھے اپنا شکر ادا کرنے والا ، کثر ت ہے اپنا ڈکر کرنے والا ، اپنی نصیحت کی پیروی کرنے والا اور اپنی وصیت کی حفاظت کرنے والا بنا۔

(١٠١٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْرَاعِيُّ عَنُ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنِ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرَّفَتَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَمِنْ شَرِّ فِتَنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ [راحع ٢٣٦٠] مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرَّفِتُ عَروى ہے کہ بی اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مُؤْمِلُ فَعَرَا اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَاتِ [راحع ٢٣٦٠] مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ عَذَابِ عَنْ مَعْمَ اللَّهُ مِنْ عَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِ عَلَيْهِ مِلْكُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّالِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى عَلَيْكُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُ مَا وَلَيْكُمُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ مَا وَمُولُ عَلَيْكُ مَا وَمُولُ اللَّهُ مَا عَلَى مَا عَلَيْكُ مَا وَمُولُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَى عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَى عَلَيْكُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مَالِي عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِيْكُولُولُولُ اللَّهُ مُولِلِي الللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُولُولُولُولُ

( ١٠١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِتُى عَنْ يَحْمَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ [راحع ٤٦٠]

(۱۰۱۸۴) گذشته حدیث اُس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا [راحع ٢٠٠٣].

(۱۰۱۸۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی اکرم مَلَی ﷺ کے نبی جانیا ہوں ،اگر وہ تہمیں پید چل جائے تو تم آ ہ و اِکاء کی کثرت کرنا شروع کر دواور جننے میں کمی کر دو۔

(١٠١٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ عَنْ سَعْدٍ آبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِمِّ عَنِ آبِي مُدِلَّةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ . ١٠١٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ عَنْ سَعْدٍ آبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِمُ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُ [راحع: ١٨٠٨].

(۱۰۱۸ ۲) حضرت الو مربره والتنفؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایاروز ہ دار کی دعاءر ذہیں ہوتی ۔

### هُ مُنالًا اَمَانُ مِنْ لِيَدِيمَرُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ

- (١٠٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ [راحع: ٩٩٩].
- (۱۰۱۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئا ہے مروی ہے کہ نبی طیٹا نے فر مایا رمضان سے ایک یا دودن پہلے روزے نہ رکھا کرو، البته اس شخص کوا جازت ہے جس کامعمول پہلے ہے روزہ رکھنے کا ہو کہ اسے روزہ رکھ لینا جا ہیے۔
- ( ١.١٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً [راجع: ٥٨٨٨]
- (۱۰۱۸۸) حضرت ابو ہریرہ وہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایاسحری کھایا کروکیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔
- ( ١٠١٨٩) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ مُنُ زَيْدٍ عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ عِرَاكِ مُنِ مَالِكِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسُلِمِ فِي عَبُدِهِ وَلَا خَادِمِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [راحع: ٣٢٩٣]
  - (۱۰۱۸۹) حضرت ابو ہر رہے و ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر ما یامسلمان پراس کے گھوڑے اور غلام کی زکو ہ نہیں ہے۔
- ( ١٠١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُغَبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكُ مَالِكِ عَلْمَ مَالِكِ عَنْ مَالِكُ مَالِكِ عَلْمَ مَالِكِ مَالْكُ مَالِكُ مَالْمُعُمْ لَوْمُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مَالْمُ مَالِكُ مَالْكُوالِ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَا مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُوا مَالِكُوا مِنْ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مَ
  - (۱۰۱۹۰)حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹڈے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرما یامسلمان پراس کے گھوڑے اورغلام کی زکو ۃ نہیں ہے۔
- ( ١٠٠٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا انْقَطَعَ شِسُعُ أَحَدِكُمُ فَلَا يَمُش فِي النَّعُلِ الْوَاحِدَةِ [راجع: ٧٤٤٠]
- (۱۰۱۹) حضرت ابوہر کریہ ڈٹائٹنے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جب تم میں ہے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک پاؤں میں جوتی اور دوسرایا وَں خالی لے کرنہ چلے ، یا تو دونوں جوتیاں پہنے یا دونوں اتاردے۔
- (١٠١٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبُدَأُ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبُدَأُ بِالْيُسُوى لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا [راحع: ٧١٧٩]
- (۱۰۱۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا جب تم میں ہے کو کی شخص جو تی پہنے تو دا کیں پاؤں سے ابتداء کرےاور جب اتارے تو پہلے با کیں پاؤں کی اتارے ، نیزیہ بھی فر مایا کہ دونوں جو تیاں پہنا کرویا دونوں اتار دیا کرو
- ( ١٠١٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

### هي مُنالًا اَمَٰهُ اِصْ اِلْ اِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ہے جب کسی نیک آ دمی کو چار پائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آ گے بھیجو، مجھے جلدی آ گے بھیجو، اور اگر کسی گنا ہگار آ دمی کو چار پائی پر رکھا جائے تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس! مجھے کہاں لیے جائے ہو؟

(۱۰۱۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ يَنْفِيعٍ بْنِ أَبِي نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا سَبَقَ إِلّا فِي خُفِّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ [صححه ابن حان (۲۹۰ ٤). وقد حسنه الترمذي قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۰۷٤) الترمذي: ۱۷۰۰، النسائي: ۲۲۲۱) وانظر: ۱۱۰۱٤٣.

(۱۰۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیہ نے فرمایا صرف اونٹ یا گھوڑے میں ریس لگائی جاسکتی ہے۔

( ١٠١٤٣ ) وحَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۱۰۱۴۳) گذشته مدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١.١٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَوْآةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا [راجع: ٩٥٨٤].

(۱۰۱۳۴) حضرت ابو ہریرہ بٹاٹنز سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔

( ١٠١٤٥) حَلَّثَنَا يَحْمَى عَنِ الْأُوزَاعِيِّ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو عَيْشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحْمُو فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَةِ إراحع: ٢٧٧٩].

(۱۰۱۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد کُٹاٹینٹم نے فر مایا شراب ان دودرختوں ہے بنتی ہے ، ایک تھجور اورایک انگور۔

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَعْنَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنِ آبِى حَازِمِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ تَرَكُهُ

[صحيحه البخاري (٩٠٩)، ومسلم (٦٤٠٠)، وابن حيان (٦٤٣٧)]. [انظر: ٢١٦٠١١ ٧٠٠٠].

(۱۰۱۴۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ نبی ملیلا نے بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا ،اگر تمنا ہوتی تو کھالیتے اورا گر تمنا نہ ہوتی تو سکوت فرمالیتے۔

(١٠١٧) حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ يَغْنِي ابْنَ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ اتَبَعَهَا حَتَّى تُوضَّعَ فِي الْقَبْرِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالَ قُلْتُ يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ اتَبَعَهَا حَتَّى تُوضَّعَ فِي الْقَبْرِ فَلَهُ قِيرَاطُانِ قَالَ قُلْتُ يَا عَلَيْ مِثْلُ أُحُدٍ [صححه مسلم (٩٤٥)]. [راحع: ٩٩٩٧].

### هي مُنالَ المَّرْنَ بل يُسِيِّم اللهِ اللهِ اللهُ الله

(۱۰۱۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا جو شخص کسی کی نماز جنازہ پڑھے، اسے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گا اور جو شخص دفن سے فراغت ہونے تک انظار کرتا رہا' اسے دو قیراط کے برابرثواب ملے گا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے بوچھا قیراط سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔

( ١٠١٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِرَاءٌ فِي الْقُرْآن كُفُرُّ [راجع: ٩٩ ٤٤].

(۱۰۱۸) حضرت ابو ہریرہ نگانشاہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قرآن میں جھکڑنا کفرہے۔

( ١.١٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثِنِى آبُو سَلَمَةَ عَنِ آبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخُرُجُنَ تَفِلَاتٍ [راحع ٢٤٣]

(۱۰۱۳۹) حضرت ابو ہریرہ طالعہ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اللہ کی بندیوں کومجد میں آنے سے نہ رو کا کرو، البتہ انہیں حیا ہے کہ دہ بناؤسٹکھار کے بغیرعام حالت میں ہی آیا کریں۔

( ١٠١٥ ) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةً حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ [احرحه الدارمي (١٧٧٦). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [راحع: ١٥٣١].

(۱۰۱۵۰) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا روز ہ دار کود وموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، چنا نچہ جب وہ روز ہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملا قات کرے گا تب بھی وہ خوش ہوگا ،اور روز ہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نز دیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمد ہے۔

( ١٠١٥١) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَّتَتُ فَهُو إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتُ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا [راجع: ٩ ١ ٥٧].

(۱۰۱۵) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کنواری بالغ لڑی سے اس کے نکاح کے متعلق اجازت لی جائے گ، اگروہ خاموش رہے تو بیال کی جانب سے اجازت تصور ہوگی اور اگروہ انکار کردیتو اس پرزبردی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ (۱۰۵۰) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُيَارٌ وَالْبِئُرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّ کَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْمِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّ کَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْمِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّ کَانِ اللَّهُ مَانِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْمِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ حُبَارٌ وَالْمِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ حُبَارٌ وَالْمِعْدِنُ وَالْمَعْدِنُ وَالْمَعْدِنُ وَالْمَعْدِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ حُبَارٌ وَالْمِعْدِيْ وَالْمَعْدِنُ وَالْمِعْدِيْ وَالْمَعْدِيْ وَالْعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ عُبَارٌ وَالْمِعْدِيْ وَالْمَعْدِيْ وَالْمَعْدِيْ وَالْمِيْرُ وَالْمُعْدِيْ وَالْمِيْرِ وَالْمَعْدِيْ وَالْمِيْرُونَ وَالْمَعْدِيْ وَالْمُعْدِيْ وَالْمَعْدِيْ وَالْمُعْدِيْرُ وَالْمُعْدِيْرُ وَالْمُوالِمُونَا وَالْمُعْدِيْنَ وَالْرِعَالَا وَالْمَعْدِيْرُ وَالْمَعْدِيْرُ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُونِ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمَعْدِيْنَ وَالْمَعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْرُ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمَالِمُ الْعَلَيْمُ وَالْمُعْدِيْنَ فَالِمُ اللَّهُ عَلَيْدُ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمِيْدُولُونَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَلَمْ الْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ فَالْمُ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدِيْنَ وَالْمُعْدُ

(۱۰۱۵۲) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَافِیّنا نے ارشاد فر مایا چو پائے کا زخم رائیگال ہے ، کنوئیس میں گرکر مرنے والے کا خون رائیگال ہے ، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگال ہے ، اور وہ دفینہ جوکسی کے ہاتھ لگ جائے ، اس میں خمس (پانچواں حصہ ) واجب ہے۔

( ١٠٠٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى

#### ﴿ مُنالًا اللَّهُ اللّ

عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُّكُمُ الصَّمَّاءَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيَحْتَبِي بِعَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ [راحع: ٩٥٨٢].

(۱۰۱۵۳) جفرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک سودے میں دوسودے کرنے اور دونتم کے لباس سے منع فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ انسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑ اندہواور یہ کہ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے از ارمیں لپٹ کرنماز پڑھے۔

(١٠١٥٤) وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا [راحع: ٤٤١٧]

(۱۰۱۵۴) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ نبی علیمانے ارشاو فرمایا جب امام تکبیر کھے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ بجدہ کرے تو تم بھی سجدہ اور جب وہ بیٹے کرنماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹے کرنماز پڑھو۔

(١٠٥٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى ابْنَ آبِى خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ آبِى حَازِمٍ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ نُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ سِنِينَ مَا كُنْتُ سَنَوَاتٍ قَطُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ سِنِينَ مَا كُنْتُ سَنَوَاتٍ قَطُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ سِنِينَ مَا كُنْتُ سَنَوَاتٍ قَطُّ أَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِنَّ وَلَا أَحَبَ إِلَى أَنْ أَعِى مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِنَ وَلِا أَحَبَ إِلَى أَنْ أَعِى مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِنَ وَإِنِّ أَيْنَ يَكُنُ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قُومًا نِعَالُهُمْ الشَّعُرُ وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوَجُوهِ كَأَنَّهَا لِي مِنْ يَكِنُ يَكُنُ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قُومًا نِعَالُهُمْ الشَّعُرُ وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا صِغَارَ الْآعَيْنِ حُمْرَ الْوجُوهِ كَأَنَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا صِغَارَ الْآعَيْنِ حُمْرَ الْوجُوهِ كَانَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعُرُ وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا صِغَارَ الْآعَيْنِ حُمْرَ الْوجُوهِ كَانَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْمِولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْوَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

(۱۰۱۵۵) قیس مُنظیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت ابو ہریرہ و ڈاٹٹیؤ کے پاس سلام کے لئے حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ نبی بالیہ کی کوئی حدیث سنا کیں ، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیؤ نے فرمایا میں نبی بالیہ کی رفاقت میں تین سال رہا ہوں ، جماعت سحابہ میں ان تین سالوں کے درمیان حفظ حدیث کا مجھ سے زیادہ شیدائی کوئی نہیں رہا ، میں نے نبی بالیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے قریب ہم لوگ ایک ایک قوم سے قال کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور تم ایک ایک قوم سے قال کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور تم ایک ایک قوم سے قال کرو گے جن کے جوتے بالوں کے چیرے چیڑی کمانیں ہیں۔

( ١٠٥٥ م /١) وَاللَّهِ لَأَنْ يَغُدُو آَحَدُّكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ وَيَسْتَغُنِيَ بِهِ وَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِي رَجُلًا فَيَسْأَلُهُ يُؤْتِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفُلْيَ وَابُدَأَ بِمَنْ تَعُولُ [صححه مسلم رَجُلًا فَيَسْأَلُهُ يُؤْتِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفُلْيَ وَابُدَأَ بِمَنْ تَعُولُ [صححه مسلم (١٠٤٢)]. [راجع: ٧٩٧٤].

(۱۵۵۰مم/۱) بخدا اتم میں سے کوئی آ دمی رسی لے اور اس میں لکڑیاں باندھ کراپٹی پیٹے پرلا دے اور اس کی کمائی خود بھی کھائے اور صدقہ بھی کرے، بیاس سے بہت بہتر ہے کہ وہ کسی آ دمی کے پاس جا کرسوال کرے، اس کی مرضی ہے کہ اسے دے یا نہ دے اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اور تم صدقہ میں ان لوگوں سے ابتداء کروجو تہاری

و مدداری میں ہول نے

( ١٥٥٥ م /٢) وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [انظر: ١٥٥١].

(١٥٥٥ م/٢) اورروز ه دار كے مندكى بھبك الله كنز ديك مشك كى خوشبوت زياده عمره بـ

( ١٠١٥٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ وَابُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [راحع: ١٩٩٨].

(۱۰۱۵۱) حضرت ابو ہریرہ و والنظاور ابوسلمہ والنظامے مروی ہے کہ نبی ملیا اے فرمایا بچہ بستر والے کا ہوتا ہے اورزانی کے لئے پھر ہوتے ہیں۔

(١٠١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمُبَارَكِ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ ٱخْبَرَنِى عَلِيُّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ ضَمُضَمِ بُنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيِّ عَنِ آبِى هُوَيْرَةَ قَالَ ٱمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْلَسْوَدَيْنِ عِنْ ضَمُضَمِ الْعَقُرَبِ وَالْحَيَّةِ (راحع: ٢١٧٨).

(۱۰۱۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ تی ملیٹا نے تھم دے رکھا ہے کہ دورانِ نماز بھی'' دوکالی چیز وں لیعنی سانپ اور کچھوکو'' مارا جا سکتا ہے۔

(١٠١٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنِ أَبِى بَكُو بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ عَنِ الْأَغَرِّ عَنِ أَبِى عَمْرِو بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ عَنِ الْأَغَرِّ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [صححه مسلم (٦٤٩)].

(۱۰۱۵۸) حضرت ابوہریرہ بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا اسلیے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت بچیس در جے زیادہ ہے۔

( ١٠١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ [راحع: ٩٦٧٧].

(۱۰۱۵۹) حضرت ابو ہریرہ و نگائفا سے مروی ہے کہ ٹبی ملیکا نے فر مایا مسلمان کی جان اس وقت تک لکی رہتی ہے جب تک اس پر

( ١٠١٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ عَنْ آبِيهِ مِثْلَهُ

(۱۰۱۲۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْ أَمَةٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### ﴿ مُنلُهُ احَدُرُنَ بِلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَانَهُمُ وَأَمُو الَهُمُ إِلَّا بِهُ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَانَهُمُ وَأَمُو الَهُمُ إِلَّا بِهُ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَانَهُمُ وَأَمُو اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (٢١)، وابن حبان (١٧٤)]. [انظر: ١٠١٦٢]

(۱۰۱۱) حضرت ابوہریرہ طاقت مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا مجھےلوگوں سے اس وقت تک قبال کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا إلله إلله الله نہ کہدلیں، جب وہ یہ کلمہ کہدلیں تو انہوں نے اپنی جان مال کومجھ سے محفوظ کرلیا الا میہ کہ اس کلمہ کا کوئی حق ہو، اوران کا حساب کتاب اللہ تعالی کے ذعے ہے۔

(١٠١٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ فَلَّذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ١٠١٦]

(۱۰۱۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الشِّكَالَ مِنُ الْخَيْلِ [راحع: ٧٤٠٢]

(۱۰۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ رُفَافِیَا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ایسے گھوڑ ہے کو نا پہند فر ماتے تھے جس کی تین ٹا نگوں کارنگ سفید ہواور چوتھی کارنگ باتی جسم کے رنگ کے مطابق ہو۔

( ١.١٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنِ آبِيهِ عَنِ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَشٌ وَلَا كَلُبٌ [راحع: ٢٥٥٦].

(۱۰۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتا یا گفتٹیاں ہوں۔

( ١٠٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَصِيرٌ حَسُرَةً وَنَدَامَةً فَرَيْرَةَ قَالَ حَجًاجٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِنُسَتِ الْفَاظِمَةُ [راجع: ٩٧٩].

(۱۰۱۲۵) حضرت ابو ہریرہ دلائل ہے مروی ہے کہ حضور نبی کرم، سرور دوعالم ملک ہے ارشاد فرمایا عنقریب تم لوگ حکمرانی کی خواہش اور حرص کرو گے، کیکن میر حکمرانی قیامت کے دن باعث حسرت وندامت ہوگی، پس وہ بہترین دودھ پیانے اور بدترین دودھ چیڑانے والی ہے۔

( ١٠١٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِى الزَّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ [راحع: ٢٨٩٦].

(١٠١٦١) حضرت ابو ہررہ و اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا اس نے فرمایا الکور کے باغ کود کرم ' نہ کہا کرو، کیونکہ اصل کرم تو مرد

## هي مُنلا امَيْن مِنْ اللهُ هُرَيْرة رَقِيلُهُ ﴾ ٢١٥ كي ١٦٥ كي مُنلا امَيْن مِنْ اللهُ هُرَيْرة رَقَى اللهُ

( ١٠١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَخُزُومِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشُرِكُو قُرَيْشِ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ

فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِم فُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [راحع: ١٩٧٣٤

(۱۰۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ مشرکین قریش نبی علیہ کے پاس مسلد تقدیر میں جھڑتے ہوئے آئے ،اس مناسبت سے بیآیت نازل ہوئی''جس دن آگ میں ان کے چیروں کھلسایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ عذابِ جہنم کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز کوایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا ہے۔''

(١٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ يَعْنِى اللَّيْشِيَّ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ سَمِعَهُ عَنِ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ حَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَفَرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِى فَقَالَ أُوصِيكَ بِتَقُوى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّفَرَ [راحع: ٣٢٩٣].

(۱۰۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ رہ اٹھ نئو سے مروی ہے کہ ایک آ دی بارگاہ نبوت میں صاضر ہوا، وہ سفر پرجانا چاہ رہا تھا، کہنے لگا یارسول اللہ! مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے، نبی علیہ ان فرما یا ہیں تہمیں اللہ سے ڈرنے کی اور ہر بلندی پر تجمیر کہنے کی وصیت کرتا ہوں، جب اللہ! مضی نے والیس کے لئے زمین کو لیسٹ دے اور اس پر سفر کو آسان فرما۔ اس شخص نے والیس کے لئے زمین کو لیسٹ دے اور اس پر سفر کو آسان فرما۔ (۱۰۱۹۹) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ عَنِ اَبْنِ آبِی خَالِدٍ عَنْ زِیَادٍ مَوْلَی بَنِی مَخْوُومٍ عَنِ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا کِسُری بَعْدَ کِسُری وَ لَا قَیْصَرَ بَعْدَ قَیْصَرَ وَ الّذِی نَفْسِی بِیدِهِ لَتُنْفَقَنَ کُنُوزُهُمَا فِی سَبِیلِ اللّهِ وَسَلّمَ لَا کِسُری بَعْدَ کِسُری وَ لَا قَیْصَرَ بَعْدَ قَیْصَرَ وَ الّذِی نَفْسِی بِیدِهِ لَتُنْفَقَنَ کُنُوزُهُمَا فِی سَبِیلِ اللّهِ وَراحِی: ۲۷٤۷۱۔

(۱۰۱۲۹) حفرت الوہری و ڈاٹن سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کسریٰ کے بعد کوئی کسریٰ ندر ہے گا اور قیصر کے بعد کوئی قیصر نہیں رہے گا ، اس ذات کی قیم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم ان دونوں کے فرز انے راو خدا میں ضرور خرچ کرو گے۔ ( ۱۰۱۷ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ حَکِیمِ الْاَثْوَمِ عَنِ آبِی تَمِیمَةً عَنِ آبِی هُوَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَی حَائِظًا آوُ امْرَأَةً فِی دُبُرِهَا آوُ کَاهِنَا فَصَدَّفَهُ بِمَا یَقُولُ فَقَدُ کَفَرَ بِمَا آنُولَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ عَلَیْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسُلَاهُ عَلَیْهُ وَسُلَعَهُ وَسُلَعُهُ وَلَا عَلَیْهُ وَسُلِمَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَمَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَاللَّهُ الْمَالَعُونُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَاللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَعُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْم

(۱۰۱۷) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جو محض کسی حائضہ عورت سے یا کسی عورت کی بیچھلی شرمگاہ میں مباشرت کرے، یا کسی کا بن کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد (مَنَا لِنْظِیم) پر ٹازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا۔

( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا رَمَضَانَ [راحع:٣٣٨]

### هي مُنالًا أَمَّهُ وَمَنْ لِيَسَاءُ مَنْ أَلِي اللهِ مَنْ اللهُ أَمَّةُ وَمَنْ لِيَسَانُ اللهُ هُرَيْرَةً وَمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِيْرَةً وَمَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِيْرَةً وَمَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِيْرَةً وَمَنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ

(۱۷۱۷) حضرت ابو ہر رہ دانٹیز سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا کوئی عورت'' جبکہ اس کا خاوند گھر میں موجود ہو'' ماہِ رمضان کے علاوہ کوئی نفلی روزہ اس کی اجازت کے بغیر ندر کھے۔

( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ [راجع: ٢٢ ٢٨].

(۱۰۱۷) حضرت ابو ہر ریوہ ڈالٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیظانے چھوکریا کنگری پھینک کرخرید وفروخت کرنے سے منع فر مایا ہے۔

(١٠١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ أَخْسَنُكُمْ قَضَاءً [راحع ٤٨٨٨]

(۱۰۱۷ ) حضرت ابو ہر رہے دخالتی ہے مروی ہے کہ نبی مالیتا نے فر مایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جوادا ءِقرض میں سب سے بہترین ہو۔

( ١٠١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْهُو بُنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْهُصَلِ عَنِ الْأَعُوبِ عَنِ أَبِي هُويَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ [راجع: ٨٤٧٨].

(١٠١٧) حضرت الو جريره والتنظيم موى بكني عليها كالكبيدية فا"لبيك الله الحق"

( ١٠١٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ [راحع: ٢٤٢٣].

(١٠١٥) حضرت ابو ہریرہ رہ النیز سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کچھ نہ کچھ مالداری چھوڑ

دے (سارامال خرج نہ کردے )اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقہ کرنے میں ان لوگوں سے ابتداء کرو جوتمہاری ذمہ داری میں آتے ہوں۔

(١٠١٧٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَلَاكَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخُ كِخُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَلَاكَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخُ كِخُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ لَنَا الصَّدَقَةُ [راجع: ٤٤٧٧].

(۲) حضرت ابوہریرہ رٹائٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رٹائٹ نے صدقہ کی ایک مجور لے کرمنہ میں ڈال لی، نبی علیقائے تین مرتبہ فر مایا اسے نکالو، کیا تمہیں پہنہیں ہے کہ ہم آ ل محمد (مُثَاثِیْنِم) صدقہ نہیں کھاتے۔

(١٠١٧٧) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ حَلَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ وَدِينَارًا تَصَدَّقْتَ بِهِ وَدِينَارًا أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَفْقُتُهُ عَلَى أَفْفَتُهُ عَلَى أَفْفَتُهُ عَلَى أَفْفَتُهُ عَلَى أَهْلِكَ [راجع: ٢٣ / ١٠].

### هُ مُنْ لِمُ الْمُرْبِينِ بِي مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱۰۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا وہ دینار جوتم راہِ خدامیں خرچ کرو،اوروہ دینار جومساکین میں تقسیم کرو،اوروہ دینار جس سے کسی غلام کوآ زاد کراؤ اوروہ دینار جواپنے اہل خانہ پرخرچ کرو،ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ہوگا جوتم اپنے اہل خانہ پرخرچ کروگے۔

( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفُيَانَ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشَرَةُ أَمُثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعُفِ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ عَشَرَةُ أَمُثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعُفِ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِى وَلِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفُطِرُ وَفَرُحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ الصَّوْمُ جُنَّةٌ [راحع: ٢٥٩١]

(۱۰۱۷) حضرت ابو ہر پرہ ڈھٹن ہے مروی ہے کہ نبی ملیا آپ فر مایا ابن آ دم کی ہر نیکی کواس کے لئے دس گنا ہے سات سو گنا تک برد ھا دیا جاتا ہے سوائے روز ہے کے (جس کے متعلق اللہ فر ما تا ہے) روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دوں گا،روزہ دار میری وجہ ہے اپنی خواہشات اور کھانے کوترک کرتا ہے، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملا قات کرے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے زدیک مثل کی خوشہوسے زیادہ عمدہ ہے اور روزہ ڈھال ہے (دومر تبہ فرمایا)۔

( ١٠١٧٩) حَدَّثَنَا ابُنُ نُمُيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مُعْنَاهُ

(۱۰۱۷۹) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَغُمَشُ عَنِ آبِي صَالِحٍ عَنِ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤُمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَوَلَا آَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ [راجع: ٩٠٧٣]

(۱۰۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کامل مؤمن نہ ہو جاؤ ، اور کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آئیل میں محبت نہ کرنے لگو ، کیا ہیں تہمیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس پڑمل کرنے کے بعدتم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو ؟ آپل میل سلام کو پھیلاؤ۔

(١٠٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَلِيحِ الْمَدَنِيُّ شَيْخٌ مِنْ آهُلِ الْمَدِينَةِ سَمِعَهُ مِنْ آبِي صَالِحٍ وَقَالَ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ يَدُعُ اللَّهَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ آبِي هُوَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ يَدُعُ اللَّهَ

غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ [راجع: ٩٦٩٩].

(۱۰۱۸) حضرت ابو ہریرہ رہائی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

( ١٠١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ أَبِي سَعْدِ الْمِحْمُصِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ دُعَاءٌ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدَعُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أُغْظِمُ شُكْرَكَ وَأَتَبِعُ نَصِيحَتَكَ وَأُكْثِرُ ذِكُرَكَ وَأَخْفَظُ وَصِيَّتَكَ [راحع: ٨٠٨٧].

(۱۰۱۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیٹا سے بچھ دعا کیں نی ہیں، میں جب تک زندہ ہوں انہیں ترک نہیں کرول گا، میں نے نبی طیٹا کو یہ دعاء کرتے ہوئے سنا ہے اے اللہ! مجھے اپنا شکر ادا کرنے والا، کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا، اپنی نصیحت کی چیروی کرنے والا اور اپنی وصیت کی حفاظت کرنے والا بنا۔

(۱۰۱۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بَنِ عَطِيَّةً عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ أَبِي عَائِشَةً عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمُ فَلْيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمُ فَلْيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرَّفِتُنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَمِنْ شَرِّ فِتُنَةِ الْمُحْيَّا وَالْمَمَاتِ الحَدِينَ ٢٧٦٢ مِنْ عَذَابِ جَهَنَمُ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرَّفِتُنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَالِ وَمِنْ شَرِّ فِتُنَةِ الْمُحْيَّا وَالْمَمَاتِ الحَدِينَ الْمَدَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْتِ الْمَعْتَ الْمَعْتَ الْمُعْلَقُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَعْتُ وَالْمَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَ وَالْمُولُ وَالْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتَلِقِ الْمَ

( ١٠١٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِثْلَهُ [راحع: ٩٤٦].

(۱۰۱۸۴) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠١٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَوْ مَعَ أَعُلُمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَهَكَيْتُمْ كَثِيرًا [راحع ٢٠٠٣].

(۱۰۱۸۵) حضرت ابو ہریرہ رُٹائٹٹ مردی ہے کہ نی اکرم مَٹائٹٹٹ نے فرمایا جو پچھ میں جانتا ہوں ،اگروہ تہمیں پنتہ چل جائے تو تم آ وہ بکاء کی کثرت کرنا شردع کرد داور بیننے میں کمی کردو۔

(١٠١٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ عَنُ سَعُدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ عَنِ أَبِي مُدِلَّةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ . ٢٠١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْمُعَنِي عَنْ سَعُدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ . ٢٠١٥] • رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُ [راحع: ٨٠٣٠]

(۱۰۱۸ ۲) حضرت ابو ہر رہ ہٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فرمایا روز ہ دار کی دعاء رذہیں ہوتی ۔

### هي مُنالِمَ احَيْرَ مِنْ لِيَدِيمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَالًا اللَّهُ هُرَيْرَةً سِمَالُهُ ﴾ ﴿ مُنالِمًا حَيْرَةً سِمَالُهُ اللَّهُ هُرَيْرَةً سِمَالُهُ ﴾ ﴿ مُنالِمًا حَيْرَةً سِمَالُهُ لَهُ مُنالًا عَيْرَا اللَّهُ هُرَيْرَةً سِمَالُهُ ﴾ ﴿ مُنالِمًا حَيْدَ اللَّهُ هُرَيْرَةً سِمَالُهُ ﴾ ﴿ مُنالِمًا حَيْدَ اللَّهُ هُرَيْرَةً سِمَالُهُ ﴾ ﴿ مُنالِمًا حَيْدَ اللَّهُ مُنالًا عَنْ مُنالِمًا عَنْ اللَّهُ مُنالِمًا عَنْ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ مُنالًا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَا

(١٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيامٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ [راحع: ٩٩٩].

(۱۰۱۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایار مضان سے ایک یا دودن پہلے روز سے ندر کھا کرو، البتداس شخص کواجازت ہے جس کامعمول پہلے سے روز ہ رکھنے کا ہو کہ اسے روز ہ رکھ لینا چاہیے۔

( ١.١٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً [راحع: ٨٨٨].

(۱۰۱۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نی طایا اس کے کھایا کروکیونکہ حری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ (۱۰۱۸۸) حَدَّثَنَا وَ کِیعَ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَیْدٍ عَنْ مَکُحُولٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَدَّقَةً وَراحع ۲۹۳۱) صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَیْسَ عَلَی الرّحُلِ الْمُسْلِمِ فِی عَنْدِهِ وَلَا خَادِمِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [راحع ۲۹۳]

(۱۰۱۸۹) حضرت ابو ہرمیرہ ٹاٹلٹنے سے مردی ہے کہ نبی علیظ نے فر ما یا مسلمان پراس کے گھوڑے اورغلام کی زکو ہنیں ہے۔

( ١٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى فَرَسِهِ وَلَا عَبُدِهِ صَدَقَةً [راحع: ٢٩٣]

(۱۰۱۹۰)حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فر ما یا مسلمان پراس کے گھوڑے اور غلام کی زکو قانبیس ہے۔

( ١٠٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرُفَعُهُ قَالَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمُ فَلَا يَمُشِ فِي النَّعُلِ الْوَاحِدَةِ [راجع: ٧٤٤٠].

(۱۰۱۹) حضرت ابوہر کرہ ڈٹائٹئزے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا جب تم میں ہے کسی کی جوتی کا تسمیڈوٹ جائے تو ایک پاؤں میں جوتی اور دوسرایا وُل خالی لے کرنہ چلے ، یا تو دونوں جو تیاں پہنے یا دونوں اتاردے۔

(١٠١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيادٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَدُدَأُ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبُدَأُ بِالْيُسْرَى لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا آوُ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا

[راحع: ٧١٧٩].

(۱۰۱۹۲) حضرت ابوہریرہ بھانٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتداء کرے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کی اتارے، نیزیہ بھی فر مایا کہ دونوں جو تیاں پہنا کرویا دونوں اتاردیا کرو۔ (۱۰۱۹۳) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْعُمَرِیُّ عَنْ خُبَیْب بُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِم عَنِ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ يُفْضِى بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ [صححه المحارى (٣٦٨)، ومسلم (١٥١١) [انظر: ١٠٤٤٥، ١٢٦١، ١].

(۱۰۱۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی طیا نے ایک سودے میں دوسودے کرنے اور دوقتم کے لباس سے منع فر مایا ہے، اور وہ مید کیا اندہواور یہ کہ نماز پڑھتے وقت انسان ہے، اور وہ مید کیا اندہواور یہ کہ نماز پڑھتے وقت انسان ایپ ازار میں لیٹ کرنماز پڑھے۔

( ١٠١٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِالسِّمِى وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى إِراجِع: ١٧٧١

(۱۰۱۹ ) حفرت ابو ہریہ ہ قافزے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کرو، کیکن میری کنیت پراپنی کنیت نہ رکھا کرو۔ نه رکھا کرو۔

( ١٠١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَحُلًا بَسُوقُ نَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا وَفِي عُنُقِهَا نَعُلٌ وَسَلَّمَ رَأَى رَحُلًا بَسُوقُ نَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا وَفِي عُنُقِهَا نَعُلٌ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَ

(1019۵) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹیز سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ایک مرتبدا کیٹ مخص کوریکھا کہ وہ ایک اونٹ کو ہا تک کر لیے جارہا ہے، نبی علیظانے اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، اس نے عرض کیا کہ بیقربانی کا جانور ہے، نبی علیظانے پھر فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، اس نے عرض کیا کہ میں جوتی تھی ۔ سوار ہوجاؤ، پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس پر سوار ہوگیا جبکہ اونٹ کے گلے میں جوتی تھی ۔

(۱۰۱۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ جِبُرِيلُ إِلَى النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَمَا مَنعَنِي مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْكَ إِلَّا كُلُبٌ كَانَ فِي الْبَيْتِ وَتِمْتُالُ صُورَةٍ فِي سِسُوكَانَ عَلَى الْبَابِ قَالَ فَنَظُرُوا فَإِذَا حَرْوٌ لِلْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ كَانَ تَحْتَ نَصَدٍ لَهُمْ قَالَ فَأَمَر صُورَةٍ فِي سِسُوكَانَ عَلَى الْبَابِ قَالَ فَنَظُرُوا فَإِذَا حَرْوٌ لِلْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ كَانَ تَحْتَ نَصَدٍ لَهُمْ قَالَ فَأَمَر بِالْكُلْبِ فَأَخُوجَ وَأَنْ يُقْطَعَ رَأْسُ الصُّورَةِ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الشَّحَرَةِ وَيُحْعَلَ السِّنْرُ مُنْبَلَدَتَيْنِ إِراحِع ٢٠٢١/ إِللَّكُلْبِ فَأَخُوجَ وَأَنْ يُقْطَعَ رَأْسُ الصُّورَةِ حَتَى تَكُونَ مِثْلَ الشَّحَرَةِ وَيُخْعَلَ السِّنْرُ مُنْبَلَدَتَيْنِ إِراحِع ٢٠٢١/ إِلَى السِّيْوَ مِنْ اللَّهُ عَرِي اللهِ بريه فَيْ اللهُ عَلَى السَّعْرَةِ وَيُحْعَلَ السِّنَو مُنْبَلَا مِر عِي اللهِ الْمَالَ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهِ بريه فَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّعِنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

( ١٠١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

### هي مُنالاً) مَوْرَانُ بل يَسْدُ مَرْكُم اللهِ اللهِ مَرْكُم اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّوَاءِ الْحَبِيثِ يَعْنِي السُّمَّ [راحع: ٣٤ ٨].

(۱۰۱۹۷) حضرت ابو ہریرہ را تا تا تا سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے۔

( ١٠١٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ أَبِى صَالِحٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَحَسَّى سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا [راجع: ١٤٤٧].

(۱۰۱۹۸) حضرت ابو ہریرہ دفائلائے مروی ہے کہ نبی علیکا نے فرمایا جو شخص زہر پی کرخودکشی کرلے، اس کاوہ زہراس کے ہاتھ میں ہوگا جے وہ جہنم کے اندر بھائلا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا، جو شخص اپنے آپ کو کسی تیز دھارآ لے سے قبل کرلے (خودکشی کرلے) اس کاوہ تیز دھارآ لہ اس کے ہاتھ میں ہوگا جے وہ جہنم کے اندراپنے پیٹ میں گھونپتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جو شخص اپنے آپ کو کسی بہاڑے نیچ گرا کرخود شی کرلے، وہ جہنم میں بھی بہاڑے نیچ گرتا رہے گا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔

( ١٠١٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِنَّ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنِ أَبِى جَعْفَرٍ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعُوةُ الْمَظْلُومِ وَدَعُوةُ الْوَالِدِ وَدَعُوةُ الْمُسَافِر [راحع: ٢٥٥٠].

(۱۹۹۹) حضرت ابو ہریرہ دلائٹوئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا تین قتم کے لوگوں کی دعا نمیں قبول ہوتی ہیں اوران کی قبولیت میں کوئی شک وشبہ نبیں ،مظلوم کی دعاء،مسافر کی دعاء،اور باپ کی اپنے جیٹے کے متعلق دعاء۔

( ١٠٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا [راحع: ٧٨٦١].

'(۱۰۲۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی مالیا سے آ دمی کا پیٹ پیپ سے اتنا بھر جائے کہ وہ سیراب ہو جائے ،اس سے بہتے بہٹر ہے کیدہ شعرسے بھر پور ہو۔

(١٠٦٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ آبِيهِ عَنِ آبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقُوراً فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ عَيْرُ تَمَامٍ [راجع: ٧٢٨٩].

(۱۰۲۰) جعزت ابو ہریرہ ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ نے فرمایا جس نماز میں سورہ فاتح بھی نہ پڑھی جائے وہ ناممل ہے، ناممل ہے، ناممل ہے، ناممل ہے، ناممل ہے۔ ہو ناممل ہے۔

### الما المراق بن المراق

(١٠٢.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنُ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الطُّحَى إِلَّا مَرَّةً [راحع: ٧٥٧٥].

(۱۰۲۰۲) حضرت ابو ہریرہ و ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملینا کوسوائے ایک مرتبہ کے بھی چاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔

(۱۰۲۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹے سے مروی ہے کہ نبی علیٹائے ''مقام محمود'' کی تفسیر میں فر مایا اس سے مرا دشفاعت ہے۔

(١٠٢.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَارَكُمُ اللَّهِ عَنْ صَنْعَادٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ إِنَّهَا لَكَافِيَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا فُصِّلَتُ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسَتِّينَ جُزْءًا حَرُّا فَحَرًّا [راجع: ١٠٠٣٣]

(۱۰۲۰۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹنے مروی ہے کہ نبی ملیٹ نے فرمایا تمہاری بیآگ' جے بنی آ دم جلاتے ہیں' جبنم کی آگ کے ستر اجزاء میں سے ایک جزء ہے، ایک آ دمی نے عرض کیایا رسول اللہ! بخدا! بیا کی جزء بھی کافی ہے، نبی ملیٹ نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے ایک جزء ہے اوران میں سے ہر درجداس کی حرارت کی مانند ہے۔

( ١٠٢.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ [راحع: ٩٩٤٧]

(۱۰۴۰۵) حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیسا نے فرمایا قرآن میں جمگر نا کفر ہے۔

(١٠٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِينِ يَخُرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِى فَرِجُلْ تَكْتُبُ حَسَنَةً وَرِجُلْ تَمُحُو سَيِّنَةً [راجع: ٨٢٤٠].

(۱۰۲۰۲) حضرت ابوہریرہ ڈالٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایاتم میں سے جو شخص اپنے گھرسے میری معجد کے لئے نکارتو اس کے ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرا قدم اس کے گناہ مٹا تا ہے۔

(١٠٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى سَلَمَةَ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى سَلَمَةَ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ قَالِ ظِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَوْقَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ مِمَّ تَتَوَضَّأُ قَالَ مِنْ أَثُوارِ أَقِطِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ قَارِظٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتُوضَّا فَوْقَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ مِمَّ تَتَوَضَّا قَالَ مِنْ أَثُوارِ أَقِطِ أَكُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [راحع: ٢٥٩٤].

(۱۰۲۰۷) ابراہیم بن عبداللہ سین کہ ایک مرتبہ میں نے حصرت ابو ہریرہ ٹاٹیڈ کومجد کے اوپر دیکھا تو وہ وضوکررہے سے میں نے بی مالیکا سے میں کے بی کھائے تھے اور میں نے بی مالیکا

### هي مُناهُ احَدُرَ فَنِيلِ نِينِيمَتِهِم ﴾ ﴿ حَلَى حَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرَة عَنَانُهُ ﴾ ﴿ مُناهُ احْدُونُ اللهُ هُرَيْرَة عَنَانُهُ ﴾ ﴿ مُناهُ احْدُونُ اللهُ هُرَيْرَة عَنَانُهُ ﴾ ﴿ مُناهُ احْدُونُ اللهُ هُرَيْرَة عَنَانُهُ ﴾ ﴿

کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

(١٠٢٠٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كُثِيرٍ عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَوَّلَ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الشَّهِيدُ وَعَبُدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَوَّلَ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ سُلُطَانٌ مُتَسَلِّطٌ وَذُو ثَرُوةٍ مِنْ مَالٍ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَفَقِيرٌ عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ وَإِنِّى لَأَعْلَمُ أَوَّلَ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ سُلُطَانٌ مُتَسَلِّطٌ وَذُو ثَرُوةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُؤَدِّى حَقَّهُ وَفَقِيرٌ فَخُورٌ [راجع: ٨٨٠ ].

(۱۰۲۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طیٹا نے فر مایا میں ان تین لوگوں کو جانتا ہوں جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے دشہید، وہ عبد مملوک جواب رب کی عبادت بھی خوب کرے اور اپنے آتا کا بھی حق ادا کرے، اور وہ عفیف آدی جوزیا دہ عیال دار ہونے کے باوجودا پی عزت نفس کی حفاظت کرے' اور انہیں بھی جانتا ہوں جو تین گروہ سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوں گے ان میں وہ حکمران جوزیردی قوم پر مسلط ہو جائے، شامل ہے، نیز وہ مالدار آدی جو مال کاحق ادانہ کرے اور وہ فقیر جو فخر کرتا پھرے۔

(١٠٢٠٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْحَادِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُّبُرِهَا [راحع: ٦٧٠٠]

(۱۰۲۰۹) حضرت ابو ہر رہ د ٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیفائے فر مایا جو شخص کسی عورت کی پچپلی نشر مگاہ میں مہا شرت کرے ، وہ ملعون ہے۔

( ١٠٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَوَّ إِزَارَهُ بَطَوًا لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِراحِع: ١٩٩٢.

(۱۰۲۱۰) حضرت ابو ہریرہ رہا تا ہے مروی ہے کہ نبی اکرم مُنَا تَعْیَانے فر مایا جو محض تکبر کی وجہ ہے اپنے از ارکوز مین پر کھینچتے ہوئے چلتا ہے،اللہ اس پر نظر کرم نہیں فر ما تا۔

(١٠٢١) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَطَتُ امْرَأَةٌ هِرًّا أَوْ هِرَّةً فَلَمْ تُطْعِمُهَا وَلَمْ تَتْرُكُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ فَأُدْخِلَتُ النَّارَ إراجع ٢٩٨٩٢.

(۱۱۱ ۱۱۱) اور نبی مایشائے فرمایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئی ، جسے اس نے باندھ دیا تھا، خود اسے کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی ۔

( ١٠٢١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَمْعَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحِ الْمَكَّيَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّجَاشِيِّ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا إراجِعَ ١٧١٤٧.

(۱۰۲۱۲) حضرت ابو ہر ریرہ ڈِلٹٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے نجاشی کی نما نے جنازہ پڑھائی اوراس میں جارتکہیرات کہیں۔

### هي مُنلهُ اَمَهُ رَضَ بل يَسِيدُ مَرْمُ ﴾ ﴿ حَلَى اللهُ هُرَيْدُ وَ رَبَيْنُ اللهُ هُرَيْدُوةَ رَبَيْنَ اللهُ

(١٠٢١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَمُعَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ لَمْ يَدُخُلُ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةً الْقَسَمِ إِراحِي ٢٦٦٤

(۱۰۲۱۳) حضرت ابو ہر برہ ڈائٹنے ہے مروی ہے کہ بی طینا نے فرمایا جس مسلمان کے تین نیچ فوت ہو گئے ،وں ، ایسانہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے باوجود جہنم میں داخل ہوجائے اللہ یہ کفتم پوری کرنے کے لئے جہنم میں جانا پڑے۔ (ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا) ( ۱۰۲۱٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ أَبِی بِشُو عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ شَقِیقِ عَنِ أَبِی هُرَیُرةَ عَنُ النّبِی وَ اللّهِ بُنِ شَقِیقِ عَنِ أَبِی هُرَیُرةَ عَنُ النّبِی وَ اللّهِ مُن اللّهُ عُلَیْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ خَیْرُکُم قُرُنِی ثُمَّ الّذِینَ یَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو هُرَیْرَةَ وَلَا أَدُرِی أَذَکُر مَرّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثًا مُکَانَدُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ یُحِدُونَ السّمَانَةَ وَیَشُهَدُونَ وَلَا یُسْتَشْهَدُونَ اللّهِ عَلَیْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ یُحِدُونَ السّمَانَةَ وَیَشُهَدُونَ وَلَا یُسْتَشْهَدُونَ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ یُحِدُونَ السّمَانَةَ وَیَشُهَدُونَ وَلَا یُسْتَشْهَدُونَ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ یُحِدُونَ السّمَانَةَ وَیَشُهَدُونَ وَلَا یُسْتَشْهَدُونَ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ یُحِدُّونَ السّمَانَةَ وَیَشُهَدُونَ وَلَا یُسْتَشْهَدُونَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ مَدْ بَعْدِهُ مُ قَوْمٌ یُحِدُونَ السّمَانَةَ وَیَشْهَدُونَ وَلَا یُسْتَشْهُدُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَیْهِ وَسُلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ مِنْ بَعْدِهِمْ مُ قَوْمٌ یُحِدُونَ السّمَانَةَ وَیَشُهُدُونَ وَلَا یَسْتُسْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱۰۲۱۳) خضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُکاٹھ آئے ارشاد فر مایا میری امت کا سب ہے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں جھے یا بنبیں کہ نبی مڈھ نے ۱۰مر جبہ بعد والوں کا زمانہ، (اب یہ بات جھے یا بنبیں کہ نبی مڈھ نے ۱۰مر جبہ بعد والوں کا ذران کا ذکر فر مایا یا تین مرتبہ) اس کے بعد ایک اتو م آئے گی جوموٹا ہے کو پیند کرے گی اور گواہی کے مطالبے ہے قبل ہی گواہی دیئے تیار ہوگی۔

(١٠٢١٥) حَلَاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ أَبِى حَازِمٍ عَنِ أَبِى هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُوَاعٍ أَوْ إِلَى فِرَاعٍ لَآجَبْتُ وَلَوْ أَهُدِى إِلَى فِرَاعٌ لَقَبِلْتُ إِلَى عَرَاعٍ آوَ إِلَى فِرَاعٍ لَآجَبْتُ وَلَوْ أَهُدِى إِلَى فِرَاعٌ لَقَبِلْتُ إِلَى عَرَاعٌ لَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُوَاعٍ أَوْ إِلَى فِرَاعٍ لَآجَبْتُ وَلَوْ أَهُدِى إِلَى قِرَاعٌ لِلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى عَرَاعٍ أَوْ إِلَى فِرَاعٍ لَلْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِهُ وَلَا عَلَى وَعُوتَ دَى جَاءَ تَوْ مِينَ قِولَ كُرُولَ كُولُ اللهُ وَلَا كُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِهُ وَلَا عَلَى وَعُوتَ دَى جَائِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِهُ وَلَا كُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنِهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنِهُ مُلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلِي الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنِهُ فَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنّهُ فَالَ لَوْ وَعَيْتُ وَلِي عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(۱۰۲۱۲) قَالَ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكُلَهُ وَإِلَّا تَرَكُهُ راحي ١٠١٢) حضرت ابو ہریرہ وَاللَّهُ مُلت بین کہ میں نے نبی ایٹ کو مجھی کسی کھانے میں عیب نکالتے ہوئے نبیس و یکھا، اگر تمنا ہوتی تو کھا لیتے اورا گر تمنا نہ ہوتی تو سکوت فرمالیتے ہ

﴿ ١٠٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ ذَكُوَانَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ إراجع: ١٥٤١.

(۱۰۲۱۷) حضرت ابو ہر یہ وہ گاٹیئے مروی ہے کہ نبی طبیعا نے فر مایا امام کو یا دولا نے کے لئے سبحان اللہ کہنا مرووں کے لئے ہے اور تالی بجانا عور توں کے لئے ہے۔

( ١٠٢١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَرَوْحٌ الْمَغْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوَانَ عَنِ أَبِى هُرَيُوةً عَنْ الْدَبِهِ اللَّهُ اللللللَّهُ الللْمُوالِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### هُ مُنْ الْمَا مَرْنُ بِلْ يَنِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ

آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا فَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فِيهِ هَذَا فَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فِيهِ هَذَا

(۱۰۲۱۸) حضرت ابو ہر میرہ دفائن سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا صرف دوآ دمیوں پر ہی حسد کیا جا سکتا تھا، ایک تو وہ آ دمی جسے اللہ نے قر آن کی دولت عطاء فر مار کھی ہواوروہ دن رات اس کی تلاوت میں مصروف رہتا ہو، دوسرے آ دمی کو پہتہ چلے تو وہ کہے کہ کاش! مجھے بھی اس محض کی طرح بید دولت نصیب ہوجائے اور میں بھی اس کی طرح عمل کرنے لگوں اور دوسر اوہ آ دمی جسے اللہ نے مال ودولت عطاء فر مار کھا ہواوروہ اسے راوح تی میں خرچ کرتا رہتا ہو، دوسرے آ دمی کو پہتہ چلے تو وہ کہے کہ کاش! مجھے بھی اس شخص کی طرح مال ودولت عطاء ہوتو میں بھی اس کی طرح عمل کرنے لگوں۔

( ١٠٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آ دَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْآعُمَشِ عَنِ أبِي صَالِحٍ عَنِ أبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتْيْنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً

(۱۰۲۱۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَزُنِي الزَّانِي حِينَ يَزُنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسُرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَشُرَبُهُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ [راجع: ٨٨٨٢].

(۱۰۲۲۰) حضرت ابو بریره و وی جد که نبی علیها نے فر مایا جس وقت کوئی شخص بدکاری کرتا ہے وہ مو من نبیل رہتا، جس وقت کوئی شخص چوری کرتا ہے، وہ مو من نبیل رہتا، جس وقت کوئی شخص چوری کرتا ہے، وہ مو من نبیل رہتا اور نو بدکا دروازہ کھلا ہے۔ (۱۰۲۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنِ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ جُعِلً لِأَحَدِهِمْ أَوْ لِأَحَدِكُمْ مِرْمَاتانِ حَسَنَتَانِ أَوْ عَرْقٌ مِنْ شَاةٍ سَمِينَةٍ لَأَتُوهَا أَجْمَعُونَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا يَعْنِی الْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً وَلَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا یُصَلِّی بِالنَّاسِ ثُمَّ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا يَعْنِی الْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً وَلَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا یُصَلِّی بِالنَّاسِ ثُمَّ وَلَوْ عَنْ اللَّا الْعَلَى بِالنَّاسِ ثُمَّ وَلَوْ عَنْ الصَّلَاةِ فَأَحَرِّقَ عَلْيَهِمْ [راجع: ۱۸۶۲]

(۱۰۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا اگرتم میں سے کسی کو یقین ہو کہ اسے خوب موٹی تازی ہڈی یا دوسرہ دوسری روایت کے مطابق نمازعشاء میں بھی ) شرکت کر ہے، میراول چاہتا ہے کہ ایک آئر کھی کا روایت کے مطابق نمازعشاء میں بھی ) شرکت نہیں کرتے اور ان کے آئری وقتم دوں اور وہ نماز کھڑی کر دے، پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں ، جو نماز با جماعت میں شرکت نہیں کرتے اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں ا

( ١٠٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ حَسَنَةٍ يَعُمَلُهَا ابْنُ آدَمَ عَشُرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ حَسَنَةٍ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْصَّوْمَ

### هي مُنالًا اَمْرُانَ بِل يَنِيْ مَرْمُ الْمُ الْمُعْرِقِ بِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

هُوَ لِى وَأَنَا ٱجْزِى بِهِ يَدَعُ الطَّعَامَ مِنْ ٱجُلِى وَالشَّرَابَ مِنْ ٱجُلِى وَشَهُوتَهُ مِنْ ٱجْلِى فَهُو لِى وَأَنَا ٱجْزِى بِهِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفُطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَلَخُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يَخُلُفُ مِنْ الطَّعَامِ ٱطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ [راحع: ٢٥٩٦].

(۱۰۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی تالیا نے فر مایا ابن آ دم کی ہر نیکی کواس کے لئے دس گنا ہے سات سوگنا تک بڑھا دیا جا تا ہے سوائے روزے روزے کے (جس کے متعلق الله فر ما تا ہے) روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خودائ کا بدلہ دول گا، روزہ دار میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانے کو ترک کرتا ہے، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اورخوشی حاصل ہوتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ دارکے منہ کی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبوسے زیادہ عمدہ ہے۔

(١٠٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ ذَكُوانَ عَنِ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا إِخُوانَا كَمَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا إِخُوانَا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ [راجع: ٩٠٣٩].

(۱۰۲۲۳) حضرت ابو ہرمیہ دائی ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو، دھو کہ اور حسد نہ کیا کرو اور بندگانِ خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہا کروجسیا کہ اللہ نے تہمیں تھم دیا ہے۔

( ١٠٢٢ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَأَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنِ آبِى هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ لَآنُ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا [راجع: ٧٨٦١].

(۱۰۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ظافلات مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کسی آ دمی کا پیٹ بیپ سے اتنا بھر جائے کہ وہ سیراب ہو جائے ،اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر پور ہو۔

( ١٠٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوَانَ عَنِ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

(۱۰۲۲۵) حفرت الوہریرہ و کا گئائے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمیروٹ جائے توایک پاؤں میں جوتی اور دوسرا پاؤں خالی لے کرنہ چلے، (جوتیاں پہنے یا دونوں اتارد ہے)۔

(١٠٢٥م) وَإِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَنْعَ مَوَّاتٍ [راحع: ٧٤٤].

(۱۰۲۲۵م) اور جبتم میں سے کسی کے برتن میں کما منہ مارد ہے واسے چاہئے کداس برتن کوسات مرتبہ دھوئے۔

( ١٠٢٢٦) قَالَ شُعْبَةُ قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنِي أَبُو رَزِينٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ

بُرُدَانِ فَقُلْتُ لِشُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيثِهِ فَقَالَ شُعْبَةً لَمُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ مِثْلَهُ فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ إِراحِي ٤٤٠٠].

(۱۰۲۲۷) گذشته حدیث آس دوئسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٠٢٧) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَهُلُ الْيَمْنِ هُمْ أَرَقٌ أَفْنِدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوبًا وَالْفِقْهُ يَمَانِ وَالْمِينَةُ وَالْوَقَارُ فِى أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِى أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِى أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِى أَصْحَابِ السَّاءِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِى أَصْحَابِ السَّاءِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِى أَصْحَابِ السَّاءِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِى أَصْحَابِ الشَّاءِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِى أَصْحَابِ الشَّاءِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِى أَصْحَابِ السَّاءِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِى أَصْحَابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِى أَصْحَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِى أَصْحَابِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِى الْعَالَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ عَلَيْهِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِى أَصْحَابِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفِي وَالسَّلَيْنَ وَالْعَلَامُ وَالْفَالُ فَالِنَالِ وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهِ اللِهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْوَقَارُ فِى الْعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْولُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الللَّهُ الللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِ

(۱۰۲۲۷) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، یہ لوگ نرم دل ہیں اور ایمان ، حکمت اور فقہ اہل یمن میں بہت عمد ہ ہے ،غرور وتکبر اونٹوں کے مالکوں میں ہوتا ہے اور سکون و وقار بکر یوں کے مالکوں میں ہوتا ہے۔

( ١٠٢٨) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنَى أَنْ تَنَصَدَّقَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْمَدُ بَعُولُ وَالْمَدُ الْعُلْمَا أَفْضَلُ مِنْ الْهَدِ السُّفُلَى [راجع: ٣٤٢٣]

(۱۰۴۲۸) حَضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فر مایاسب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کچھ نہ کچھ مالداری چھوڑ دے (سارا مال خرچ نہ کر د ہے) اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقہ کرنے میں ان لوگوں سے ابتداء کروجو تمہاری ذمہ داری میں آتے ہوں۔

(۱۰۲۲۹) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدِى عِنْدَ ظَنِّهِ بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلًا ذَكْرَنِي فِي مَلاً خَيْرٍ مِنْهُمْ وُأَطْيَتَ وَإِنْ تَقَرَّبَ فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاً ذَكُرَنِي فِي مَلاً خَيْرٍ مِنْهُمْ وُأَطْيَتَ وَإِنْ تَقَرَّبَ وَرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ فِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ فِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ فِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبُ فَرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبُ فِرَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً إراحِ ١٦٤٧] مِنْ وَبِهُ فِي مَلْ اللهُ عَزَل اللهُ عَزَل اللهُ عَلَى الله اللهُ عَلَى اللهُ عَل اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

( ١٠٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ أَنِي حَازِمٍ عَنِ أَنِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَّنَةُ وَكُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَانَةُ الْمَدَانِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ إِراحِيهِ وَهُو عَلَيْهَا سَاخِطٌ لَعَنتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ إِراحِيهِ وَهُو عَلَيْهَا سَاخِطٌ لَعَنتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ إِراحِيهِ وَ 1977 إِذَا دَعَا الرَّجُولُ مَن الوَ مِررَةُ وَلَيْنَ مِروى مِ كَهُ بَي عَلِينًا فَ فَرِ مَا يَا جَوْورت (كَى ناراضَكَى كَى بنابٍ) البِين شو بركا بسر جَهورُ كر

### هي مُنلها مَرْبِي شِرْم اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنلها مَرْبِي فَاللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اله

( دوسرے بستریر ) رات گذارتی ہے اس پر ساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں تا آ ککھنج ہوجائے۔

(١٠٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنِ آبِي صَالِحٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمٌ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ وَرَجُلٌ جَلَقَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ يَعْنِى كَاذِبَةٍ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمُ يُعْفِهِ لَمْ يُوفِ لَهُ إِراحِع: ٧٤٣٥]

(۱۰۲۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مردی ہے کہ نبی ملیٹائے فرمایا تین قتم کے آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو گا، نہ ان پرنظر کرم فرمائے گا اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا بلکہ ان کے لئے وردناک عذاب ہوگا، ایک تووہ آدمی جس کے پاس صحرائی علاقے میں زائد پانی موجود ہواوروہ کسی مسافر کو دینے سے انکار کردے، دوسراوہ آدمی جوکسی حکمران سے بیعت کرے اور اس کا مقصد صرف دنیا ہو، اگر مل جائے تو وہ اس حکمران کا وفا دار رہے اور نہ ملے تو اپنی بیعت کا دعدہ پورانہ کرے اور تیسراوہ آدمی جونما زعصر کے بعد جھوٹی قتم کھا کرکوئی سامان تجارت فروخت کرے۔

(١٠٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْآَعْمَشِ عَنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّاتٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكُبِرٌ صححه مسلم (١٠٧)

(۱۰۲۳۲) حضرت آبو ہریرہ ڈٹاٹٹئا ہے مروی ہے کہ بی ہلیٹا نے فرمایا تین آ دمی ایسے ہیں جن پراللہ تعالی قیامت کے دن نظر کرم نے فرمائے گا،ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا بلکہ ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا جھوٹا حکمران ، بڈھازانی ، شخی خورافقیر۔

(١٠٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَلَةِ وَالْمُلَامَسَةِ [رَّاحِع: ١٩٢٢]

(۱۰۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ و اللہ اللہ علیہ مروی ہے کہ نی طابعہ نے چھوکر یا کنگری پھینک کرخریدوفروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (۱۰۲۴۶) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ قَالَ خُدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ الْأَزُدِیِّ عَنِ أَبِی حَازِمٌ الْأَشْجَعِیِّ عَنِ أَبِی هُرَیْوَةَ

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ [راحع: ٢٨٣٨].

(۱۰۲۳۴) حضرت ابو ہریرہ و اللہ است مروی ہے کہ نبی علیا نے باندیوں کی جسم فروشی کی کمائی ہے نع فر مایا ہے۔

(١٠٢٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَيْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِيْ هُويُرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشُعَرُ كَلِمَةٍ قَالَتُهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّهَ بَاطِلُ راحِ ١٧٣٧١ (١٠٢٥) واللّهِ صَلّى اللّهَ بَاطِلُ راحِ ١٧٣٧٧) (١٠٢٣٥) حضرت ابو بريره وَاللّهُ بَاحِلُ مَعَلَيْهُ نِهُ عَلَيْهُ فَعُرُما يَكُنُ شَاعِرَ فَي حَدِيدًا عَرَالُهُ عَلَيْهِ وَ وَلَهِ يَكُا مِهِ وَلَهِ يَكُا مِهُ مَا يَكُنُ شَاعِرَ فَي حَدِيدًا وَلَهُ مَا يَكُونُ مَا يَكُونُ اللّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا يَعْمَلُهُ اللّهُ مَالْحُولُ مَا يَعْمَلُوا مَا عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ مَا عَلَيْهِ وَمِنْ مُنْ عَلَيْهِ وَمِنْ مَا عَلَيْهُ وَمِنْ مُنْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمِنْ مُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ مُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ مُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ مُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ مُنْ وَلَهُ مُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ مُنْ عُلِمُ مُنْ عُلِيهُ وَمُنْ مُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ مُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ مُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ مُنْ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُلْعُلُقُ اللّهُ مُنْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ الْمُؤْمِلِي مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَمُنْ مُنْ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلِي مُنْ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ عُلِي اللّهُ اللّهُ مُنْ عُلِيهُ عَلَيْهُ مُنْ عُلُولُ وَاللّهُ مُنْ عُلِيهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

### هي مُنلِا اَحَيْنِ فِي اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا

شعرہے کہ بیا در کھو! اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل (فانی) ہے۔

- (١٠٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ وَيُرْفَعُ الْعِلْمُ فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ يُرُفَعُ الْعِلْمُ قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ يُنْزَعُ مِنْ صُدُورِ الْعُلَمَاءِ وَلَكِنُ يَذْهَبُ الْعُلَمَاءُ [انظر: ١٠٨٠٢].
- (۱۰۲۳۲) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹئؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا قیامت کے قریب فتنوں کا دور دورہ ہوگا ، ہرج (قل) کی کشرت ہو گی اور علم اٹھا لیا جائے گا ، جب حضرت عمر ڈٹاٹئؤ نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹئؤ کو بیرحدیث بیان کرتے ہوئے سنا تو فر مایا کہ علماء کے سینوں سے علم کو مینے نہیں لیا جائے گا بلکہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔
- (١٠٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرٌكُمْ فِي الْإِسُلَامِ أَحَاسِنُكُمْ أَخُلَاقًا إِذَا فَقُهُوا [راجع: ١٠٠٢٣]
- (۱۰۲۳۷) گذشته سند بی سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم کا ایکا استے ہوئے سا ہے کہتم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ فقیہہ ہوں۔
- ( ١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيُحَكَ [راجع: ٧٤٤٧].
- (۱۰۲۳۸) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی کے کہ نبی علیہ نے ایک مرتبدایک خفس کودیکھا کہ وہ ایک اونٹ کو ہا تک کر لیے جارہا ہے، نبی علیہ نے اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ ، اس نے عرض کیا کہ بیقربانی کا جانور ہے، نبی علیہ نے پھر فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ۔
- ( ۱۰۲۲۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمْعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ يَدْعُو فِيهَا خَيْرًا إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ [راحع: ٢٥٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمْعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ يَدْعُو فِيهَا خَيْرًا إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ أَراحع: ٢٥٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمْعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُها رَجُلٌ يَدُعُو فِيهَا خَيْرًا إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ أَراحِع: ٢٥٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمْعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُها رَجُلٌ يَدُعُو فِيهَا خَيْرًا إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ إِنَّ عَلَى الْعَلَيْمِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَعْمَ عَلَيْهِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُها مَا يُعْتَلِقُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْمُعْتَ الْمُعْتَقِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أَيْعَ عَلَى مَا عَتَالِمُ الْمُعْتَ الْمُعَالِمُ الْمُعْتَلِقُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْكُولُهُ اللَّهُ الْعَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ الْعَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْكُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُ
- ( ١٠٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَاهِ [انظر: ٢٨١،١،٢٨١،١،٢٨١].
- (١٠٢٤) حفرت الوبريرة التَّقَيْس مروى من كرجناب رسول السَّنَالْيَّنِيُّ فَرْمَا يَا كُونَى شَهِرى كَى وَيَهَا تَى كَوْ يَكُونَ مَرَ الْمُعَارِقِ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً (١٠٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُويَوْةً وَ اللَّهُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ بَعَدَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ أَحَدُّكُمُ الشَّاةَ أَوْ اللَّهُ حَدَّ فَلَا يُحَفِّلُهَا [راحع: ٥٦٦٥].

### هي مُنالاً اَمَانُ فَال مِينَا مِنْ فَالْ مِينَا مِنْ فَالْ مِينَا مِنْ فَالْ مِينَا مِنْ فَالْ مِنْ فَاللهُ فَاللهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَالللَّهُ فَاللَّا لَا لَلَّا لَا لَلْمُلْلُلُ لَلْ لَلْ اللَّهُ

(۱۰۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص اپنی بکری یا اونٹنی کو بیچنا کیا ہے۔ تو اس کے تقن نہ باندھے۔

( ١٠٢٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ رِزْقَى آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا [راجع: ٧١٧٣].

(۱۰۲۳۲) حضرت ابوہریرہ ٹناٹنئے سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ایک مرتبہ دعاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ! آل محمد (مَنَائَلَیْکِم) کا رزق اتنامقر دِفر ما کہ گذارہ ہوجائے۔

( ١٠٢٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَمِسْعَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ هِشَامٌ قَالَ وَرَسُعَرٌ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِى عَمَّا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَهُ مِسْعَرٌ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِى عَمَّا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ بِهِ أَوْ تَكَلَّمُ [راحع: ٢٤٦٤]

(۱۰۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ والٹی سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یہ چھوٹ دی ہے کہ اس کے دہن میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا بشر طبیکہ وہ اس وسوسے پر عمل نہ کرے یا اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کرے۔

(١٠٢٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ [راحع: ٩٩٤].

(۱۰۲۴۳) حضرت ابو ہریرہ ڈھاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جوشن (دھوکے کا شکار ہوگر) ایسی بکری خرید لے جس کے تقن باندھ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانورکو اپنے پاس ہی رکھے (اور معاملہ رفع وفع کر دے) یا پھراس جانورکو مالک کے حوالے کردے اور ساتھ میں ایک صاع مجور بھی دہے۔

( ١٠٢٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌكُمْ إِسْلَامًا أَحَاسِنُكُمْ أَخُلَاقًا إِذَا فَقُهُوا [راجع: ١٠٠٢]

(۱۰۲۴۵) حضرت ابو ہریرہ نُٹائٹئا سے مروی ہے کہ نبی اکرم مُٹائٹٹِئا نے فر مایاتم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ ہوں اور وہ فقیمہ جول۔

(١٠٢٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْمِلَّةِ وَقَالَ مَوَّةً كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يُهَوِّ دَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشُوكَانِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راحع: ٣٦٤٧] ويُشُوكَانِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ [راحع: ٣٦٤٧] (١٠٢٣٤) حضرت ابو بريره وَاللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَايَا بِرِيوَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَايَا بِهِ بِيرِامِوتَا هِ ، بعد مِن ال كَوالدين

ا سے یہودی، ٹیسائی یامشرک بنادیتے ہیں، کسی نے پوچھایارسول اللہ! یہ بتا ہے کہ جو پچے پہلے ہی مرجا ئیں ان کا کیا تھم ہے؟ نبی علی<sup>نیں</sup> نے فرمایا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کیا کرتے ؟

(١٠٢٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْآعُمَشِ قَالَ أَرَى أَبَا حَازِمٍ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ [راحع: ٢٠١٤]

(۱۰۲۴۷) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ فی ماتے ہیں کہ نبی ملیا ان کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا ،اگر تمنا ہوتی تو کھالیتے اورا گر تمنا نہ ہوتی تو سکوت فرمالیتے۔

( ١٠٢٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أُهْدِى إِلَى فِرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَخَبْتُ إِراحِع ١٩٤٨١

(۱۰۲۳۸) حضرت ابو ہریرہ خانٹنے سے مروی ہے کہ نبی مالینا کے فر مایا آگر جھے صرف ایک دئی کی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا اور اگر ایک پائے کی دعوت دی جائے تب بھی قبول کرلوں گا۔

(١٠٢٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَخْلِسًا لَمْ يَذُكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ تِرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِراحِعِ ١٩٧٦٣.

(۱۰۲۳۹) حضرت ابو ہر رہ ڈٹائٹز سے مروی ہے کہ نبی طیٹا نے فر مایا جولوگ کسی جگہ پرمجلس کریں ،لیکن اس میں اللہ کا ذکر اور نبی ملیٹا پر درود نہ کریں ،اور جدا ہوجا ئیں وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔

( ١٠٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى (ح) وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى (ح) وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرُمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارٌ وَأَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهِيْنَةُ مَوَالِى اللّهِ وَرَسُولِهِ لَا مَوْلَى لَهُمْ عَنْ عَنْهُ وَلَى لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللّهِ وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [راحع ٢٨٩١].

(۱۰۲۵۰) حفرت ابو ہر آیہ ہ ڈاٹھنا سے مروی ہے کہ نبی طابقا نے فر مایا قر کیش ، انصار ، جبینہ ، مزینہ ، اسلم ، غفار اور انجیع نا می قبائل میر ہے موالی بیں ، اللہ اور اس کے رسول کے طلاوہ ان کا کوئی مولی نہیں۔

(١٠٢٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَوْدَرُوا يَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ [راجع: ٧٤٤٢].

(١٠٢٥١) حفرت ابو ہریرہ والنظ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا (دنیا کے معاملے میں ) اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو،

#### هي مُنالًا اَمَٰرُ مِنْ بِلِ بِيدِ مَرْمُ كُلُّ مِنْ اللهِ ا

اپنے سے اوپر والے کومت دیکھا کرو،اس طرح تم اللّٰد کی نعمتوں کو تقیر سمجھنے سے نیج جاؤ گے۔

( ١٠٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ حَنَّمَادٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَبِى رَافِعِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ قَرْبِتِهِ يَزُورُ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ مَلَكًا فَجَلَسَ عَلَى طَرِيقِهِ فَقَالَ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَدُ مَنَ يَعْمَةٍ تَرَبُّهَا قَالَ لَا وَلَكِنِّي آخُبَنْتُهُ فِي قَالَ لَهُ هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ يَعْمَةٍ تَرَبُّهَا قَالَ لَا وَلَكِنِّي آخُبَنْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لَإِ وَلَكِنِّي آخُبَنْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ رَبِّكَ إِلَيْكَ أَنَّهُ قَدْ أَحَبَّكَ بِمَا أَخْبَبْتَهُ فِيهِ إِراحِع ٢٠ ٩٠٦.

(۱۰۲۵۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ سے مروئی ہے کہ نبی الیٹا نے فر مایا ایک آ دمی اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لئے ''جودوسری بستی میں رہتا تھا'' روانہ ہوا، اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا، جب وہ فرشتے کے پاس سے گذرا تو فرشتے نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کے بطاقات نے لئے جار باہم ں، فرشتے نے پوچھا کہ کیا اس کا اس سے پوچھا کہ تم کہاں جار ہے ہو' اس نے کہا کہ فلاں آ دمی سے ملاقات نے لئے جار باہم ں، فرشتے نے پوچھا کہ کیا اس کا تم پرکوئی احسان ہے جسے تم پال رہے ہو' اس نے کہا نہیں، میں اس سے اللہ کی رضاء کے لئے مجت کرتا ہوں، فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کے پائی سے تیری طرف قاصد بن کرآیا ہوں، کہاں کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تچھر سے مجت کرتا ہے۔
میں اللہ کے پائی سے تیری طرف قاصد بن کرآیا ہوں، کہاں کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تچھر سے محبت کرتا ہے۔

( ١٠٢٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلَّ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ [راجع: ٢٢١٢٢.

(۱۰۲۵۳) حضرت ابو ہر رہ وہ ٹائٹنے سے مروی ہے کہ نبی طائٹا نے فر مایا جہنم کی آگ سے ایڑ یوں کے لئے بلاکت ہے۔

( ١٠٠٥٤) وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

(۱۰۲۵۳) گذشته سندى سے مروى ہے كه نبى الله مسكر وجال كفتنه اورزندگى اورموت كى آزمائش سے الله كى پناه ما تكتے تھے۔ ( ۱۰۲۵۳) وَبِياسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ حُبَارٌ وَالْبِئُو جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ حُبَارٌ وَالْبِئُو جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ حُبَارٌ وَالْمِعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ حُبَارٌ وَالْمِعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ حُبَارٌ وَالْمِعْدِنُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

(۱۰۲۵۵) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَافِیْنِم نے ارشاد فر مایا جانور ہے مرنے والے کا خون رائیگال ہے، کنوئیں میں گر کر مرنے والے گاخون رائیگال ہے، کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگال ہے، اور وہ دفینہ جوکسی کے ہاتھ لگ جائے ، اس میں خمس (پانچوال حصہ ) واجب ہے۔

(١٠٢٥٦) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّهُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فَكُيْحٌ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِي هُوَ أَبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِي عَمْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا لَكُو اللَّهِ إِخُوانًا تَنَافَسُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا

(١٠٢٥١) حضرت ابو ہريره اللفظ سے مروى ہے كه نبى عليظ نے فرمايا بد كمانى كرنے سے اپنے آپ كو بچاؤ كيونكه بيسب سے زياده

جھوٹی بات ہوتی ہے کسی کی جاسوی اور ٹوہ نہ لگاؤ، باہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسر نے کودھو کہ نہ دو قطع رحی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بندگانِ خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

(١٠٢٥) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ وَإِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِي الْكَلُا وَمِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَا يَمُنَعُ فَضُلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكُلَا وَمِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ يَوْمَ وَرُدِهَا [راجع: ٨٧١٠].

(۱۰۲۵۷) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فر ما یا جبتم میں سے کوئی شخص پھر سے استخباء کرے تو طاق عدد میں پھر استعال کرے، جب کوئی کتاتم میں سے کسی کے برتن میں منہ مار دے تو وہ اسے سات مرتبہ دھوئے ، اور زائد پانی استعال کرنے سے کسی کوروکا نہ جائے کہ اس کے ذریعے زائد گھاس روکی جاسکے، اور اونٹ کا حق ہے کہ جب اسے پانی کے گھاٹ پر لایا جائے تو اسے دو ہا جائے۔

(١٠٢٥٨) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدى بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذُكُرُنِي إِنْ ذَكَرُنِي فِي مَلَإِ خَيْرٍ مِنْ مَلَئِهِ مَعَهُ حِينَ يَذُكُرُنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرُتِهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْ مَلَئِهِ اللَّهِ عَنْ يَفُسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرُتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْ مَلَئِهِ اللَّهُ عَنْ يَذُكُرُنِي فِيهِمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا جَاءَنِي يَمُشِي جِنْتُهُ أُهُرُولُ لَهُ الْمَنَّ وَالْفَضْلُ

(۱۰۲۵۸) گذشتہ سندی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا ارشاد باری تعالیٰ ہے میں اپنے بندے کے اپنے متعلق کمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، بندہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کی مجلس میں بیٹے کریاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت کے برابر میرے قریب ہوجا تا ہوں، اگر وہ ایک گز کے برابر اس کے قریب ہوجا تا ہوں، اگر وہ ایک گز کے برابر اس کے قریب ہوجا تا ہوں، اگر وہ ایک کرتا ہوں، ور رے ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہوجا تا ہوں، اور اگر میرے پاس چل کرتا تا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کرتا تا ہوں۔

( ١٠٥٨) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَزَالُ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّى أَمُوالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ [انظر: ٢٥٥٥] قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّى أَمُوالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ [انظر: ٢٥٩٥] قَالُوا لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

( ١٠٢٦ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

( ١٠٢٦٢ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا ٱمْنَعُكُمْ وَإِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ أَضَعُهُ حَيْثُ أُمِرْتُ [صححه البحارى (٣١١٧)].

(۱۰۲۲۲) اور گذشتہ سندی سے مردی ہے کہ نبی ملیکائے فرمایا بخدا! میں تہمیں بچھ دیتایا تم سے روکتا نہیں ہوں، میں تو تقسیم کنندہ ہوں، جہال حکم ہوتا ہے، رکھ دیتا ہوں۔

(۱۰۲۱۳) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَاللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

(١٠٦٦٤) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا مِائَةً سَنَةٍ اقْرَوُوا إِنْ شِئْتُمُ وَظِلِّ مَمُدُودٍ [صححه البخاري (٢٥٢٣)].

(۱۰۲۲۳) اور بی ملیات فرمایا جنت میں ایک درخت ایبا ہے کہ اگر کوئی سواراس کے سائے میں سوسال تک چاتا رہے تب بھی اے قطع نہ کرسکے، اگر تم چا ہوتو ہے آ بہ اورطویل سائے میں ہوں گے، اس کی آ تھوں کی ٹھنڈک کے لئے کیا چیزیں چھیائی گئی ہیں'۔

( ١٠٢٦٥ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَابُ قَوْسٍ أَوْ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا

### هي مُناهُ اَمَٰذِينَ بلينَةِ مَتْمَ ﴾ ﴿ حَلَى حَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرَةُ رَبَّيْنُهُ ﴾

تَطُلُعُ عَلَيْهِ الشُّمْشُ وَتَغُرُبُ [صححه البخاري (٢٧٩٣)].

(۱۰۲۷) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا تم میں سے کسی کے کمان یا کوڑار کھنے کی جنت میں جوجگہ ہوگی ، وہ ان تمام چیز وں سے بہتر ہوگی جن پرسورج طلوع وغروب ہوتا ہے۔

(١٠٢٦) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ فُضَيْلِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا عَادِلًا وَحَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكُسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقَعُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا عَادِلًا وَحَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكُسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقَعُلُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَيَقُعُلُ الْخِنْزِيرَ وَيُرْجِعُ السَّلَمَ وَيَتَّخِذُ الشَّيوُفَ مَنَاجِلَ وَتَذْهَبُ حُمَّةً كُلِّ ذَاتٍ حُمَةٍ وَتُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَيُراعِى وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا حَتَى يَلْعَبَ الصَّبِيُّ بِالثَّعْبَانِ فَلَا يَضَرَّونَ وَيُرَاعِى الْغَنَمَ الذِّنُثُ فَلَا يَضُرُّهَا وَيُرَاعِى الْأَسَدُ الْمُقَرَ فَلَا يَضُرُّهَا وَيُرَاعِى الْأَنْسُ اللَّهُ الْمَثَلَ السَّمَاءُ وَيُراعِى الْأَسَدُ الْمُقَرَ فَلَا يَضُرُّهُا وَيُراعِى الْمُقَرَقُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ السَّمَاءُ وَيُراعِى الْمُقَرَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُالِقُ فَلَا يَضُونُهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ السَّمَاءُ وَيُراعِى الْمُلْعِيلُ الللَّهُ مَا يَضُولُوا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُسَلِّ فَلَا يَضُولُوا اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُقَرِقُ الْمُ الْمُقَلِقُ الْمُلْعِيسَ الْمُعَلِيقِ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِ الْمُقَالِقُولُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ

(۱۰۲۷۲) حضت ابو ہریرہ خوتن ہے مروی ہے کہ نبی علیقہ نے فر مایا حضرت میسی علیلہ عادل امام اور منصف حکمران بن کرنزول فرمانیس کے ۔ وہ صلیب لوتو ٹرویں کے . خزیر کوتل کردیں گے . جزیہ موقوف کردیں گے اور تلواریں دراختیاں بنالی جانیں گی ، ہر فرکا نمیں گی ، جر فرکا کی جن کہ جنج کے ان اینارزق اتارے گا ، زمین اپنی برکت اسکے گی ہتی کہ جنچ سانپوں سے تھیلتے ہوں گے اور وہ سانپ انہیں نقصان نہ پہنچا تکی محیلریا بکری کی حفاظت کرے گا اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچا تے گا ، اور شیر گائے گی دکھ جھال کرے گا اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچا تے گا ۔

( ١٠٢٧) حَدَّثَنَا سُرَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُصَيْنِ الْأَسْلَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَبِيحَةَ عَنْ الْمُسْلَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَبِيحَةً عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ تَغْدُو بِأَخْرٍ وَتَرُوحُ بِأَخْرٍ مَنِيحَةُ النَّاقَةِ كَعِتَاقَةِ النَّاقَةِ كَعِتَاقَةِ النَّافَةِ كَعِتَاقَةِ النَّافَةِ كَعِتَاقَةِ النَّامَةِ كَعِتَاقَةِ النَّسُودِ إراحع: ١٨٦٨٦

(۱۰۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ بڑھ تھے مروی ہے کہ نبی طیا نے فر مایا سب سے بہترین صدقہ وہ دودھ دینے والی بکری ہے جو صبح وشام اجر کا سبب بنتی ہے، دودھ دینے والی اونٹنی کا صدقہ کسی سرخ رنگت والے کو آزاد کرنے کی طرح ہے، اور دودھ دینے والی بکری کاصد قد کسی سیاہ فام کو آزاد کرنے کی طرح ہے۔

(۱۰۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنز سے مروی ہے کہ بی ملیلا نے فرمایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور زور سے ہواخارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان نہ من سکے، جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو پھرواپس آ جاتا ہے، اور انسان

### هي مُنلهُ احَمْرُن بن يَنظِ مَرْمُ كَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ

ے دل میں وسوسے ڈالنا ہے تا کہ وہ بھول جائے ،اس لئے جبتم میں سے کسی کواپنی نماز میں شک ہوجائے تو سلام پھیر کر بیٹھے بیٹھے سہو کے دو بجدے کر لے۔

( ١٠٢٦٩ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُو أَحَقُّ بِهِ [راحع: ٥٥٥].

(۱۰۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ ہو ہا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعد اس جگہ کاسب سے زیادہ حقد اروہ بی ہے۔

( ١٠٢٧ ) حَدَّثَنَا سُرَيُجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَلَاءِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَلَى كُلِّ نَقُبٍ مِنْ عَمْولَا اللَّاعُونَ لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيمُ وَسُلِيمًا مَلَكُ لَا يَدُخُلُهَا الدَّجَالُ وَاللَّاعُونُ أَلِيهِ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيمُ وَلَا الطَّاعُونُ أَلِي الْمُعَلِيمِ عَلَيْهِ وَالْمَا عُلِيلًا لَكُلُومُ مُنْ أَلِيمُ الطَّاعُونُ أَلِي الطَّاعُونُ أَلِيمًا لِمُعَلِيمًا اللْمَاعُونُ أَلِيمًا لِمُعَلِيمُ الطَّاعُونُ أَلِيمُ الطَّاعُونُ أَلْمُ الطَّاعُونُ أَلِيمًا لِمُعَلِيمُ الطَّاعُونُ أَلْمُ الطَّاعُونُ أَلِيمُ الطَّاعُونُ أَلِيمُ المَاعِلَةِ عَلَى مُنْ أَلِيمُ المَاعِلَةُ عَلَيْهِ المُعَلِيمُ المَاعِلَةُ المُعْلِيمُ عَلَيْهِ المَاعِلَةِ عَلَى المَاعِلَةُ المَاعِلَةُ المُعْلِيمُ اللَّهُ عَلَى الْمَاعِلُومُ الللّهِ عَلَى الللّهِ المُعْلِيمُ اللّهُ الْمَاعِلُولُ اللّهُ المُعْلِ

(۱۰۲۷ ) حضرت ابو ہریرہ و بھٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مدینہ منورہ اور مکہ مکر مہ فرشتوں کی حفاظت میں جیں اور ان کے تمام سوراخوں پر فرشتوں کا پہرہ ہے ،اس لئے یہاں د جال یا طاعون داخل نہیں ہوسکتا۔

(١٠٢٧) حَدَّثَنَا سُرَيُجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ أَيُّوبَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ آبِي يَعْقُوبَ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ وَلَكِنْ ٱفْسِحُوا يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ [راجع: ١٤٤٣]

(۱۰۴۷) حضرت ابوہریرہ ٹاٹنؤے مروی ہے کہ نبی ملینیہ نے فرمایا کوئی شخص دوسرے کواس کی جگہ سے نہ اٹھائے ، بلکہ کشادگ پیدا کرلیا کرو،اللہ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا۔

(۱۰۲۷۱م/۱) وَإِذَا صَنَعَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ طَعَامًا فَوَلِي حَرَّهُ وَمَشَقَّتَهُ فَلْيَدُعُهُ فَلْيَأْكُلُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَدُعُهُ فَلْيَنَاوِلُهُ مِنْهُ (۱۰۲۷م/۱) اور جبتم میں سے کی کا خادم کھانا پکانے میں اس کی گرمی اور مشقت سے اس کی کفایت کر بے تواسے چاہئے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے ، اگر ایسانہیں کرسکتا تو ایک لقمہ ہی اسے دے دے۔

( ۱۰۲۷ م /۲ ) وَمَنْ بَاعَ مُصَرَّاةً فَالْمُشْتَرِى بِالْحِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنُ تَمُو (۱۰۲۷ م /۲) اور جو شخص بند مع ہوئے تھی والا جانور پیچاتو مشتری کو تین دن تک اختیار رہتا ہے، اگر جائے تو واپس کرسکتا ہے اور ساتھ میں ایک صاع مجور بھی وے۔

( ١٠٢٧) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سُهَيْلِ يَغْنِى ابْنَ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى هُرُولَ أَبِى عَالِحٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ خَلْفَ الصَّلَاقِ

### هُ مُنالًا الْمُرْصِيْلِ مِينَةِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ هُرَيْرَةً ويَتَمَانُهُ كُ

- ( ١٠٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَّا خَيْرٌ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [راحع: ٢ ١٠٠١].
- (۱۰۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی الیکانے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مجدول سے ''سوائے مسجد حرام کے''ایک ہزار گنازیا دہ ہے۔
- (١٠٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَأَبُو نُعْيَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْتَرِىَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ قَالَ أَبُو نُعُيْمٍ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ[راحع: ٢٤٠٤]
- (۱۰۲۸۱) معفرت ابو ہریرہ بنا تفاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالْتِیْنِ نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے تنجارت نہ کرے۔
- ( ١٠٢٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذُكُرُوا فِيهِ رَبَّهُمْ وَيُصَلُّوا فِيهِ عَلَى نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ شَاءَ آخَذَهُمْ بِهِ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمْ [راحع: ٩٧٦٣]
- (۱۰۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طالیقائے فرمایا جولوگ کسی جگہ پرمجلس کریں، لیکن اس میں اللہ کا ذکر اور نبی طالیقا پر درود مذکریں ،اور جدا ہوجا ئیں وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔
- ( ١٠٢٨٣) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بِنِ نَبْهَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَذَكَرَهُ
  - (۱۰۲۸۳) گذشته حدیث اس دوسری سندیم بھی مروی ہے۔
- ( ١٠٢٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ الْبُرُّ بِالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالْمُحَاقَلَةُ الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالْمُحَاقِلَةِ وَالْمُحَاقِلَةِ وَالْمُحَاقِلَةُ الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالْمُحَاقِلَةُ الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالْمُحَاقِلَةِ وَالْمُحَاقِلَةِ وَالْمُحَاقِلَةُ الْبُرُ بِالْبُرِّ وَالْمُحَاقِلَةُ الْبُرُّ وَالْمُحَاقِلَةُ الْبُرُّ وَالْمُحَاقِلَةُ الْبُرُ وَالْمُحَاقِلَةُ الْبُرُ وَالْمُحَاقِلَةِ وَالْمُحَاقِلَةِ وَالْمُحَاقِلَةِ وَالْمُحَاقِلَةُ الْبُرُونُ وَالْمُحَاقِلَةُ الْبُرُ وَالْمُحَاقِلَةُ وَالْمُحَاقِلَةُ وَالْمُونُ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ
- (١٠٢٨٣) حضرت الوجريه و التَّرُّ عِن مَرِي الْكَانِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِّيْوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٠٢٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِّيُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ الْبَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِالْجَنَّةِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمَةِ مَا طَمِعَ بِالْجَنَّةِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْحَقَوبَةِ مَا طَمِعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَ اللَّهِ الرَّحْمَةِ مَا قَنْطَ مِنْ الْجَنَّةِ أَحَدٌ خَلَقَ اللَّهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّ

# وَ مُنْ الْمُ اَحْرُانَ بِلِ مِنْ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۰۲۸۵) حضرت ابو ہر رہ ڈگاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اگر بند ہ مومن کو وہ سز ائیں معلوم ہوجائیں جواللہ نے تیار کر کھی ہیں تو کوئی بھی جنت کی طمع نہ کر ہے (صرف جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہیں) اور اگر کا فرکواللہ کی رحمت کا انداز ہ ہو جائے ، تو کوئی بھی جنت سے ناامید نہ ہو، اللہ نے سورحتیں پیدا فر مائی ہیں ، ایک رحمت اپنے بندوں کے دل ہیں ڈال دی ہے جس سے وہ ایک دوسرے پر دم کرتے ہیں اور باقی ننا نوے رحمتیں اللہ کے پاس ہیں۔

( ١٠٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ بُنُ مَهُدِى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُوَيْرَاةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَلَكَ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِى وَأَمَتِى كُلُكُمْ عَبْيِدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلُ غُلَامِى وَجَارِيَتِى وَفَتَاىَ وَفَتَاتَى [راجع: ٩٩٦٥].

(۱۰۲۸ ) حضرت ابو ہریرہ اللّٰ الله عمروی ہے کہ نی الله فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق بیند کے 'عبدی، امتی'' کیونکہ تم سب الله کے بند ہے ہواور تمہاری عور تیں اس کی بندیاں ہیں، بلکہ یوں کے میرا جوان، میری جوان، میرا غلام۔ (۱۰۲۸ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِیهُ مَنْ دَاعِ إِلَّا فِی الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءً إِلَّا السَّامَ [راجع: ٤٤ ، ٩].

(۱۰۲۸۷)حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیائا نے فر مایا اس کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

( ١٠٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ زُهَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْكُفُرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالسَّكِينَةُ فِى آهُلِ الْغَنَمِ وَالْفَخُرُ وَالرِّيَاءُ فِى الْفَدَّادِينَ آهُلِ الْخَيْلِ وَالْقَيْمِ وَالْفَخُرُ وَالرِّيَاءُ فِى الْفَدَّادِينَ آهُلِ الْخَيْلِ وَالْمَانُ يَمَانٍ وَالْكُيْمَانِ وَالْكُفُرُ وَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالسَّكِينَةُ فِى آهُلِ الْغَنَمِ وَالْفَخُرُ وَالرِّيَاءُ فِى الْفَدَّادِينَ آهُلِ الْخَيْلِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانُونِ وَالسَّكِينَةُ فِى آهُلِ الْغَنَمِ وَالْفَخُرُ وَالرِّيَاءُ فِى الْفَدَّادِينَ آهُلِ الْخَيْلِ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَاللَّيَاءُ وَلِي الْفَدَادِينَ آهُلِ الْخَيْلِ

(۱۰۲۸۸) حضرت ابو ہربرہ رہ گانٹیئے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ایمان یمن والوں کا بہت عمدہ ہے، کفرمشرق کی جانب ہے، سکون واطمینان بکری والوں میں ہوتا ہے، فخر وریا کاری گھوڑوں اوراونٹوں کے مالکوں میں ہوتی ہے۔

( ١٠٢٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنُ زُهَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَلَيْهِمُ وَيُسِينُونَ إِلَى وَيَجْهَلُونَ عَلَى وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنُ كَانَ كَمَا نَقُولُ لَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ظَهِيوٌ مَآدُمُتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ كَانَ كَمَا نَقُولُ لَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ظَهِيوٌ مَآدُمُتَ عَلَى ذَلِكَ [راجع: ٧٩٧٩].

(۱۰۲۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اورع ض کیا یا رسول اللہ! میرے کی حکمہ دشتے دار ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں کی مرتبے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آ تے ہیں، کیکن وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آ تے ہیں،

### هي مُنالِاً احَدِّن بل يُسَدِّم تَمْ اللهِ اللهِ عَنْدُم اللهِ الل

وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا

(۱۰۳۰۰) حضرت ابو ہریرہ رہ النہ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایاتم میں سے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں بہترین تھے، وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشر طبیکہ وہ فقیہہ بن جائیں۔

(۱۰۳۰۱) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بُنِ آبِى عَمَّارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِى الْجَيْرِ وَالشَّرِّ خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِى الْجَيْرِ وَالشَّرِّ خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْإِسْلَامِ إِنَّ الْفَعْهُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِى الْجَيْرِ وَالشَّرِ خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْإِسْلَامِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِ بِي الْمُعْلِيقِةِ فِي الْمَعْلَى وَفَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِى الْجَاهِلَةِ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَالْعَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَلَالِكُولُ وَالْعَلَى وَالْعَلَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْلُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْلُ وَالْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ عَا

(١٠٣٠٢) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا

(۱۰۳۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی کے نی ملیٹ نے فر مایا لوگ خیر اور شریمی چھپے ہوئے دفینوں ( کان ) کی طرح ہیں،ان میں سے جولوگ زمانۂ جا ہلیت میں بہترین تھے،وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشر طیکہ وہ فقیہہ بن جا کیں۔

(١٠٣٠) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ آبِي عَمَّارٍ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيُوةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبْدُ إِذَا آطَاعَ رَبَّهُ وَسَيِّدَهُ فَلَهُ آجُرَان [راحع ٢٥٦٤].

(۱۰۳۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیلانے فر مایا جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آتا وونوں کی اطاعت کرتا ہوتو اسے ہر عمل پر دہراا جرماتا ہے۔

( ١٠٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا ٱفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ آبِي بَكُرِ بْنِ حَزُمٍ عَنْ سَلْمَانَ الْآغَرِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةً الْجَمِيعِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةٍ الْفَلِّ [راحع: ٧٤٧٥].

(۱۰۳۰ هر) حضرت ابو ہر یرہ رفائش سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا میری معجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام معجدوں سے
''سوائے معجد حرام کے''ایک ہزار گنازیا دہ ہے اور ہا جماعت نماز پڑھنے کا ثواب تنہانماز پڑھنے پر پچیس در جے زیادہ ہے۔

( ١٠٣٠٥) فَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرُنَا مَالِكٌ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ أَنْصِتُ فَقَدُ لَغَوْتَ [راحع: ٧٣٢٨].

(۱۰۳۰۵) حضرت ابو ہریرہ رفائن سے مروی ہے کہ نبی مالیا ایا م جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی کو صرف پہ کہو کہ خاموش رہو، تو تم نے لغو کام کیا۔

# ﴿ مُنْ الْمُ اَمْرُونَ مِنْ الْمُ الْمُورِينَ مِنْ مِنْ الْمُورِينَ الْمُ الْمُورِيرَة رَجَالُهُ ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

(۱۰۳۰۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فرمایاتم میں سے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں بہترین تھے، وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ فقیہہ بن جائیں۔

(۱۰۳۰۱) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَمَّارِ بُنِ آبِى عَمَّارٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِى الْحَيْرِ وَالشَّرِّ خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْإَسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِى الْحَيْرِ وَالشَّرِّ خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْإِسْلَامِ إِنَّانَ كَمُ مِن الْعَهُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِى الْحَيْرِ وَالشَّرِّ خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْإِسْلَامِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَ وَمَا مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِيهِ وَمُولِكُ وَمُعَلِيهِ وَمُعْلِيهُ وَمُعَلِيْهِ وَمُعَلِيهُ وَمُعْلَمُهُ وَمُعْتَمِهُ وَمُعْلِيهِ وَمُعْلِمُ وَمُعَلِيهُ وَمُعَلِيهُ وَاللَّهُ مُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعْلِمُ وَمُعَلِيهُ وَمُولُ وَمُعْلِيهِ وَمُلِكُونَ وَعَلَى مُعْلِيهِ وَمُعْلِيقِيْهِ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُولِكُ وَمُعُولُولُ وَمُعَلِيهُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُنْ مِنْ مِنْ عَلَيْهُ وَمُولِكُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُولِكُ وَمُعْلِمُ وَمُولِكُ وَمُولِكُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَمُولِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُولِكُ وَمُولِكُ وَمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُولُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِمُولُولُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْم

(١٠٣٠٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بُنُ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّ حِيَارُهُمْ فِي الْحَاهِلِيَّةِ حِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّ حِيَارُهُمْ فِي الْحَاهِلِيَّةِ حِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا

(۱۰۳۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈی شئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا لوگ خیراور شریش چھپے ہوئے دفینوں (کان) کی طرح ہیں،ان میں سے جولوگ زمانۂ جاہلیت میں بہترین تھے،ووز مانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ ووفقیہہ بن جائیں۔

(١٠٣.٣) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ أَبِي عَمَّارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبُدُ إِذَا آطَاعَ رَبَّهُ وَسَيِّدَهُ فَلَهُ ٱجْرَانِ [راحْع: ٢٥٧].

(۱۰۳۰۳) حضرت ابو ہر مرہ دالان سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر ما یا جب کوئی غلام اللہ اور اپنے آتا دونوں کی اطاعت کرتا ہوتو اسے ہرعمل پر دہراا جرماتا ہے۔

( ١٠٣٠٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِ وَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱفْلَحُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ آبِي بَكُو بُنِ حَزُمٍ عَنْ سَلْمَانَ الْآغَرِّ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةً الْجَمِيعِ تَغُدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةٍ الْفَدِّ [راحع: ٧٤٧٥].

(۱۰۳۰ مرد) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائڈ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا میری مجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مجدوں سے ''سوائے مسجد حرام کے''ایک ہزار گنازیا دہ ہے اور ہا جماعت نماز پڑھنے کا ثواب جہانماز پڑھنے پر پچپیں در جے زیادہ ہے۔

(١٠٣٠٥) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحُمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّفَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ ٱنْصِتُ فَقَدُ لَغَوْتَ إِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ ٱنْصِتْ فَقَدُ لَغَوْتَ إِلَيْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ ٱنْصِتْ فَقَدُ لَغُوتَ إِلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ ٱلْصِتْ فَقَدُ لَغُوتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ ٱلْصِتْ فَقَدُ لَعُوتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَالْ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبُونَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُولُ إِذَا قُلْتُ لِلْعُونَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ وَلَعِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَامُ لَيْعِيمُ لَا لَهُ إِلَا عَلَيْكُ لِلْمِ عَلَيْهُ لَعُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلْمُ لَعْلَقُولُ لَعُونَ اللّهُ عَلَيْكُ لَا عَلَيْكُ لَا عَلَيْكُ لَعُلُولُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْعَالَالَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْلِيْكُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمِ عَلَيْكُوالِ اللّهُ الْعَلَيْكُونُ الْعَلَالُولُولُ اللّهُ الْعِلْمُ لَلْعُلْكُونُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَالِقُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ

(۱۰۳۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا امام جس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہواورتم اپنے ساتھی کو صرف پہ کہو کہ خاموش رہو، تو تم نے لغوکام کیا۔

#### هي مُنالًا اَحَيْنِ أَن اللهِ اَحْدُن أَن اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ هُرَيْرَة رَبَّالُهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرة رَبَّالُهُ اللهُ

(١.٣٠٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [راجع: ٢٧٦٧].

(۱۰۳۰۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٣٠٧) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ إِسْحَاقُ يُقَلِّلُهَا قَائِمٌ يُصَلَّى يَسْأَلُ اللَّهُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ قَالَ إِسْحَاقُ يُقَلِّلُهَا وَصَحَمُ المَحَارى (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٨)].

(۱۰۳۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈگافٹاسے مروی ہے کہ نبی اکرم مُلاَلِیْ اِن ارشاد فر مایا جعد کے دن ایک ساعت الیم بھی آتی ہے کہ اگروہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہو کرنماز پڑھ رہا ہواور اللہ نے خیر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرورعطاء فرماوے، اور نبی علیٰلانے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس ساعت کامختصر ہونا بیان فرمایا۔

(۱۰۳.۸) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ السَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَفْبَ الْأَحْبَارِ فَعَمَّلَسُتُ مَعَهُ فَحَدَّثَنِي عَنْ التَّوْرَاةِ وَحَدَّثَتُهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَانِ فِيمَا حَدَّثَتُهُ أَنُ فَلُتُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَانِ فِيمَا حَدَّثَتُهُ أَنُ وَفِيهِ أَهْمِ طَوَفِيهِ تَسِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْهُ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَهِي مُسِيحَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَهْمِطُ وَفِيهِ تِسَالُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِي مُسِيحَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ وَهِي مُسِيحَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ وَالْإِنْسَ وَفِيها سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدُ مُسُلِمٌ حَتَى تَطُلُع الشَّمْ السَّمْ مُن شَفَقًا مِنْ السَّاعَة إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيها سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدُ مُسُلِمٌ وَهُو يُصَلِّى يَسُلُ اللّهَ شَيْنًا إِلّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ كَعْبُ وَلِكَ فِي كُلِّ سَنةٍ مَوْقَ فَقُلْتُ بَلْ هِي فِي كُلِّ سَنةٍ يَوْمُ التَّوْرَاةَ فَقَالَ بَلْ هِي فِي كُلِّ سَنةٍ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ حَمْدُ اللّهِ بُنُ سَلَامٍ فَحَدَّثُتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبُ وَمَا حَدَّثُتُهُ فِي يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ بُلُ هِي فِي كُلِّ سَنةٍ يَوْمُ التَّوْرَاةَ فَقَالَ بَلْ هِي فِي كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلامٍ مَحْمُولِ اللّهِ بُنُ سَلَامِ عَنْ اللّهِ بُنُ سَلَامِ السَامِيةِ وَالْمَالِي الطَريَةُ اللّهِ بُنُ سَلَامِ وَاللّهُ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعَلِقُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ ا

(۱۰۳۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں کو وطور کی طرف روانہ ہوا، راستے میں میری ملاقات کعب احبار مُنافذ سے ہوگئی، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، انہوں نے مجھے تو رائت کی با تیں اور میں نے انہیں نبی الیا کی با تیں سنا ناشروع کردیں، اسی دوران میں نے ان سے بیعدیث بھی بیان کی کہ نبی الیا کا ارشاد ہے سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع

#### هُ مُنْ لِمُ الْمُرْزِينَ بِلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے، جس میں حضرت آ دم علیظ کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن وہ فوت ہوئے اور اسی دن قائم ہوگی، اور زمین پر چلنے والا ہر جانور جمعہ کے دن طلوع آ فناب نے، قت خوفز دہ ہوجا تا ہے کہ کہیں آج ہی قیامت قائم نہ ہوجائے، سوائے جن وانس کے، اور اس دن میں ایک گھڑی الی بھی آتی ہے جواگر کسی نماز پڑھتے ہوئے بندہ مسلم کومل جائے اور وہ اس میں اللہ سے پھے بھی ما نگ نے، اللہ اسے وہ ضرور عطاء فرماتا ہے۔

کعب مُنِيْنَة کہنے گئے کہ یہ ہرسال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، میں نے کہا کہ ہیں، ہر جمعہ میں ہوتا ہے، اس پر کعب نے
تورات کو کھول کر پڑھا پھر کہنے گئے کہ نبی علیا آنے سے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری ملاقات حضرت
عبداللہ بن سلام ڈاٹٹو سے ہوئی تو میں نے انہیں کعب کے ساتھا پی اس نشست کے متعلق بتایا اور جمعہ کے دن کے حوالے سے
اپی بیان کردہ حدیث بھی بتائی اور کہا کہ کعب کہنے گئے ایسا سال بھر میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام ڈاٹٹو نے فرمایا کعب سے خلطی ہوئی، میں نے کہا کہ پھر کعب نے تورات پڑھ کر کہا کہ نہیں ، ایسا ہر جمعہ میں ہوتا ہے، حضرت ابن سلام ڈاٹٹو نے اس مرتبہ کعب کی تصدیق فرمائی۔

( ١.٣.٩) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَوْنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَطَانَ إِيمَاللَّ وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه البحارى (٣٧)، ومسلم (٧٥)، وابن حزيمة (٢٢٠٣)]

(۱۰۳۰۹) حضرت ابو ہر میرہ وٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جوشخص آیمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے،اس کے گذشتہ سازے گناہ معاف ہو جا کمیں گے۔

(۱۰۲۱) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَّاةٍ أَحَدِكُمْ وَحُدَهُ بِبِحَمْسَةٍ وَعِشُوبِينَ جُزُءًا [رَاحِع: ١٨٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَّاةٍ أَحَدِكُمْ وَحُدَهُ بِبِحَمْسَةٍ وَعِشُوبِينَ جُزُءًا [رَاحِع: ١٨٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاقًا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاقًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاقًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاقًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ صَلَاقًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمِولَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى مَا عَلَى مَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(١٠٣١) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الرَّاسِ فَلْيُحَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّعِيفَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ بِالنَّاسِ فَلْيُحَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّعِيفَ وَالسَّعِيفَ وَالسَّعِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ لِنَفُسِهِ فَلْيُطُولُ مَا شَاءَ [صححه البحارى (٣٠٧)، ومسلم (٧٢٤)، وابن حياد (٧٧٠).

(۱۰۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ فی فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص امام بن کرنماز پڑھایا کرنے تو ہلکی مناز پڑھایا کرنے تو ہلکی مناز پڑھایا کرنے کو جتنی مرضی کمٹی پڑھے۔ مناز پڑھایا کرنے کوئی مناز پڑھا کہ کی سے مناز پڑھا کے مناز پڑھا کی مناز پڑھا کے مناز پڑھا کی مناز پڑھا کے مناز پڑھا کی مناز پڑھا کے مناز پڑھا کے مناز پڑھا کے مناز پڑھا کے مناز پڑھا کی مناز پڑھا کے مناز پڑھا کی مناز پڑھا کے مناز پر مناز

#### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينَ مِنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

- (١٠٣١٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَيَشَةُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُولً هُولُهُ وَسُلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ تَقُولُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ [صححه البحارى (٤٤٥)، وابن حبان (١٧٥٣)].
- (۱۰۳۱۲) حضرت ابو ہریرہ رہ اٹھٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فر مایا جب تک اپنی جائے نماز پر بیٹھار ہتا ہے ، فر شتے کہتے رہتے ہیں کہا اللہ! اس کی بخشش فر ما، اے اللہ! اس پر دم فر ما۔
- (١٠٦١٣) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاةٍ مَا دَامَتُ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ [صححه النحارى (٢٥٩)، ومسلم (٢٤٩)].
- (۱۰۳۱۳) حضرت ابو ہریرہ ٹیٹنٹ مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب تک نماز کا انتظار کرتار ہتا ہے،اسے نماز ہی میں شار کیا جاتا ہے جبکہ اسے اپنے گھر جانے سے نماز کے علاوہ کسی اور چیز نے ندرد کا ہو۔
- ( ١٠٣١٤) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّيْلِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّيْلِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاقِ الْعَصْرِ وَصَلَاقِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعُرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسُلَلُهُمْ وَهُو أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَهُمْ يُصَلَّلُونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلَّلُونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ [صححه الحارى (٥٥٥)، ومسلم (٦٣٢)، وابن حان (١٧٣٧)].
- (۱۰۳۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طلیفانے فر مایارات اور دن کے فرشتے تمہارے درمیان باری باری رہتے ہیں، اور نماز نجر اور نماز نجر اور نماز عصر کے وقت اسمتے ہوتے ہیں، پھر چوفرشتے تمہارے درمیان رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسانوں پر چڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالی '' باوجود یکہ ہر چیز جانتا ہے' ان سے پوچھتا ہے کہتم نے میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالی '' باوجود یکہ ہر چیز جانتا ہے' ان سے پوچھتا ہے کہتم نے میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان سے رخصت ہوئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تھے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔
- ( ١٠٣١٥) حَدَّبَثَنَا إِشْحَاقُ قَالَ آخَبَرَنَا مَالِكٌ ( ح ) قَالُ وَقَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ مَالِكٌ عَنُ آبِى الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ آجَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا مُكُرِةً لَهُ [راحع: ٢١٣١]

#### ﴿ مُنْ لِلَّهُ امْرُونَ بِلِ يَهِيْدُ مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللّل

ز بردی کرنے والانہیں ہے۔

(١٠٣١٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا وَأُدِيدُ أَنْ أَخْتَبِىءَ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِي فِي الْآخِرَةِ قَالَ إِسْحَاقُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَخْتَبِيءَ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِي فِي الْآخِرَةِ قَالَ إِسْحَاقُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَخْتَبِيءَ دَعُوتِي شَفَاعَةً إصححه المحارى(٢٣٠٤)، وابن حبان (٢٤٦١)].

(۱۰۳۱۸) حضرت ابو ہریرہ را ٹھٹاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مُلَاثِیْنِ نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعاء ضرور قبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی وہ دعاء قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

(١٠٣١٧) قُرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَلَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنِي آزُهَرَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلُ فَيَقُولُ قَذْ ذَعَوْتُ فَمَا يُسْتَجَابُ لِي (راحع: ١٣٧٧).

(۱۰۳۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیسانے فر مایا تمہاری دعاء ضرور قبول ہوگی بشر طیکہ جلد بازی نہ کی جائے، جلد بازی ہے مرادیہ ہے کہ آ دمی یوں کہنا شروع کردے کہ میں نے تواپنے رب سے اتنی دعا کیں کیں، وہ قبول ہی ٹبیس کرتا۔

(١.٣١٨) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهِ الْأَعْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلُةٍ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ يَسُتَغُفِورُنِى فَأَغْفِر لَهُ اللَّهُ عَنْ يَسْتَغُفِورُنِى فَأَغْفِر لَهُ اللَّهُ عَنْ يَسْتَغُفِورُنِى فَأَغْفِر لَهُ اللَّهُ عَنْ يَسْتَغُفِورُنِى فَأَغْفِر لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَسْتَغُفِورُنِى فَأَعْفِرَ لَهُ اللَّهُ عَنْ يَسْتَغُفِورُنِى فَأَعْفِرَ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَسْتَغُفِورُنِى فَأَعْفِرَ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ يَسْتَغُفِورُنِى فَأَعْفِولَ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَنْ يَسْتَغُولُولُ مَنْ يَعْمُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَعُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَا

(۱۰۳۱۸) حضرت ابو ہریرہ و اللہ اسے کہ نبی علیہ نے فر مایا روز انہ جب رات کا ایک تبائی حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ تعالی آ آسان دنیا پرنز ول فر ماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے جشش طلب کرے کہ میں اسے عطاء کروں؟

( ١٠٣١٩) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُنْفَرَ مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْٱسُودِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْٱسُودِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا [راجع: ٩٣٣٧].

(۱۰۳۱۹) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ دائشانٹ نے سورہ انشقاق کی تلاوت کی اور آیت سجدہ پر پہنچ کر سجدہ تلاوت کی اور آیت سجدہ پر پہنچ کر سجدہ تلاوت کیا ، نماز کے بعد فر مایا کہ نبی طابقہ نے بھی اس سورت میں سجدہ کیا ہے۔

( ١٠٣٢ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ

#### ﴿ مُنلِهُ امْرِينَ بِلِ يَسْرَمُ كَلَّهِ مِن مِن مِن اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّ

أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيُلَكَ فِى الثَّانِيَةِ أَوْ فِى الثَّالِثَةِ قَالَ إِسْحَاقُ ارْكَبْهَا وَيُلَكَ قَالَ ارْكَبْهَا وَيُلَكَ [راحع: ٧٤٤٧].

(۱۰۳۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ایک مرتبہ ایک شخص کودیکھا کہ وہ ایک اونٹ کو ہا تک کرلیے جارہا ہے، نبی ملیا نے اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہوجاؤ، اس نے عرض کیا کہ بی قربانی کا جانور ہے، نبی ملیا نے پھر فرمایا کہ اس پر سوار ہوجاؤ، اس نے دوبارہ عرض کیا کہ بی قربانی کا جانور ہے اور نبی ملیا نے اسے پھر سوار ہونے کا تکم دیا۔

(١٠٢١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَنَاجَشُوا وَلَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَنَاجَشُوا وَلَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تَسُالُ الْمَرُأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِيءَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلِنَدُّكَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ يَخُطُبُ عَلَى خِطْيَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسُالُ الْمَرُأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِيءَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلِنَدُّكَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا إِراحِم: ٢٧٢٤٧.

(۱۰۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیق نے فرمایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے مال کوفروخت نہ کرے، یا بھے میں دھو کہ نہ دیا گئے جائی گئے ہوائی کے بھے پراپنی تھے نہ کرے، میں دھو کہ نہ دے، یا اپنے بھائی کی بھے پراپنی تھے نہ کرے، اور کوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیقی ہویادین) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو پچھاس کے پیالے یا برتن میں ہے وہ بھی اپنے لیے سمیٹ لے، بلکہ نکاح کرلے کیونکہ اس کارزق بھی اللہ کے ذہے ہے۔

(١٠٢٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا قَالَ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ قَالَ فَلَوْ وَجَدُتُ الظَّبَاءَ سَاكِنَةً مَا ذَعَرْتُهَا [راحع: ٧٢١٧].

(۱۰۳۲۲) حضرت ابو ہرمیہ اٹائٹئے سے مروی ہے کہا گرمیں مدینہ منورہ میں ہرنوں کود کیم بھی لوں تب بھی انہیں نہ ڈراؤں کیونکہ نبی علیقانے مدینہ منورہ کے دونوں کونوں کے درمیانی جگہ کوحرم قرار دیا ہے۔

( ١٠٣٢ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ الْجُنْدُعِیِّ عَنُ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَجَهَرَ فِیهَا بِالْقِرَائِةِ فَلَیَّا فَرَغَ قَالَ هَلُ قَرِّاً أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِی آنِفًا قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا قَالَ إِنِّی أَقُولُ مَا لِی أُنَازَعُ الْقُرْآنَ [راحع: ٢٦٨].

(۱۰۳۲۳) حضرت ابوہریرہ نگائی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ نے ہمیں کوئی نماز پڑھائی، اور اس میں جہراً قراءت فرمائی، نمازے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ نے پوچھا کہ کیاتم میں ہے کسی نے میرے نماتھ قراءت کی ہے؟ ایک آ دی نے کہا کہ میں نے قراءت کی ہے، نبی علیہ نے فرمایا تب ہی تو میں کہوں کہ میرے ساتھ قراآن میں جھگڑا کہوں کیا جارہا تھا؟ کہ میں نے قراءت کی ہے، نبی علیہ نے فرمایا تب ہی تو میں کہوں کہ میرے ساتھ قراآن میں جھگڑا کہوں کیا جارہا تھا؟ ( ۱۰۲۲٤) حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُورِيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَیْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّ اَبِا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ

## ﴿ مُنالُهُ الْمَرْاضِ لِيَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّ

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِى خِدَاجٌ هِى خِدَاجٌ هِى خِدَاجٌ هِى خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّى أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ فَعَمَزَ ذِرَاعِى وَقَالَ يَا فَارِسِيُّ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ [راحع: ٧٤٠٠]

(۱۰۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ نبی علیظا نے فر مایا جس نماز میں سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھی جائے وہ ناکمل ہے،
ناکمل ہے، ناکمل ہے، میں نے ان سے عرض کیا کہا ہے ابو ہریرہ!اگر بھی میں امام کے پیچھے ہوں؟ انہوں نے میرے باز ومیں
چنگی بحر کر فر مایا اے فارسی! اے اپنے ول میں پڑھ لیا کرو۔

(١٠٣٢٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشُوبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ قَالَ أَيُّوبُ أَنْبِنْتُ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ إِراحِ ١٥٣٢٥) وَمُ يَعْشِر مِن فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ إِراحِ ١٥٣٢٥) وطرت ابو بريره في تَعْمَ فرمايا ہے، راوي مدين ابوب كتم بيل كه يحص بنايا كيا ہے كمايك آدى في مشكيز على مند ابنام لگاكر پانى پياتوالى بيل سيماني كل آيا مدين ابوب كتم بيل قال أخبر تن المجريوري عَنْ مُضَارِبِ بن حَزُن قَالَ قُلْتُ يَعْنِي لِأَبِي هُرَيْرة هَلْ السَّعَاءُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوى وَلَا هَامَةَ وَخَيْرُ الطّيَيرِ الْفَأْلُ وَالْعَيْنُ حَقَى إِقَالَ الأللني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠٠٧). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن الطّيرِ الْفَأْلُ وَالْعَيْنُ حَقَى إِقَالَ الأللني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠٥٣). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن

الطيرِ الفال والعين محق [عان الانهائي: صحيح (ابن ماهه، ١٥٠٧). عان تصعيف صحيح وتعام الصالي الطالي (١٥٣٢٦) حضرت الوهريره والتنويز معروى ہے كه نبي عليه فرمايا كوئى بيمارى متعدى نہيں ہوتى اورالو (كومنحوس سجھنے كى ) كوئى حقيقت نہيں ، بہترين شكون فال ہے اور نظر لكنا برحق ہے ۔ ا

(۱۰۳۲۷) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُو بُنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُو أَحَقَّ عِنِ النَّضُو بُنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُو أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْغُومَاءِ [راحع: ٤٧] هُرَيُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُو أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْغُومَاءِ [راحع: ٤٧] هُرَيُوتَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُو أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْغُومَاءِ [راحع: ٤٤] ١٥ هُرَاد دِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُولُ الللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَلَيْمُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا عَلَيْهِ وَلَوْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمُ مَا عَلَيْهِ وَمُو اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِلُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلَّ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عُلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

( ١.٣٢٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَابُنُ جَعْفَرِ قَالَا حَدَّثَنَا ابنُ جُريْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرِ فِى حَدِيثِهِ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ انّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقُرَأُ فَمَا أَسُمَعَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ [راحع: ٧٤٩٤]

(۱۰۳۲۸) حضرت ابوہر کرہ ڈاٹھٹے ہے مروی ہے کہ ہرنماز میں ہی قراءت کی جاتی ہے البتہ جس نماز میں نبی علیا نے جمیں (جبر کے ذریعے ) قراءت سنائی ہے اس میں ہم بھی تہہیں سنائیں گے اور جس میں سرأ قراءت فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرأ قراءت کریں گے۔

#### هُ مُنافًا اللهُ وَمِنْ لِيَةِ مِنْمُ كُولِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

(۱۰۲۲۹) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَيَزِيدُ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَاهٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُوْ الْحَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْنًا فَصَاحِبُهُ بِالْحِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ [راحع: ١٨١] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُوْ الْحَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْنًا فَصَاحِبُهُ بِالْحِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ [راحع: ١٨٢] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُو الْحَدَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُو الْحَدَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقَوْ الْحَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْنًا فَصَاحِبُهُ بِالْحِيارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ [راحع: ١٨٢] (١٠٣٢٩) حَفْرَتُ الومِرِيهُ وَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَيْعِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْ مَالِي لَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُنَا لِي اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّه

( ١٠٣٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنُ حَالِدِ بُنِ غَلَّاقٍ الْعَيْشِيِّ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَمَاتَ ابْنُ لِي فَوَجَدُتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ خَلِيلِكَ شَيْئًا نُطَيِّبُ بِأَنْفُسِنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُهُ قَالَ صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْحَنَّةِ

(۱۰۳۳۰) خالد بن غلاق نیست کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ نی تیزے یہاں رکا ،میر اایک بیٹا فوت ہو گیا تھا جس کا جھے بہت نم تھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ کیا آپ نے اپنے خلیل مظافی ایک حدیث نی ہے جوہمیں اپنے مردوں کے حوالے سے خوش کر دے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے چھوٹے بچے (جو بجیپن ہی میں فوت ہوجا کیں) جنت کے ستون ہوتے ہیں۔

(١.٣٣١) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ فَقَالَ اكْشِفُ لِي عَنْ بَطْنِكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مِنْهُ قَالَ فَكَشَفَ لَهُ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلُهُ [راحع: ٥٥٧]

(۱۰ ۳۳۱) عمیر بن اسحاق بُرِین کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام حسن ڈیٹو کے ساتھ تھا کہ رائے میں حضرت ابو ہریرہ ڈیٹو کے ساتھ تھا کہ رائے میں حضرت ابو ہریرہ ڈیٹو کے ساتھ تھا بیں بھی اس کی تقبیل کا شرف سے ملاقات ہوگئی، وہ کہنے گئے کہ مجھے دکھاؤ، نبی طائی نے تمہارے جسم کے جس جھے پر بوسہ دیا تھا میں بھی اس کی تقبیل کا شرف حاصل کروں ،اس پر حصرت امام حسن ڈیٹو نے اپنی قمیص اٹھائی اور حضرت ابو ہریرہ ڈیٹو نے ان کی ناف کو بوسہ دیا۔

(۱.۳۲۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَهُلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْفِقَهُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يُمَانِينَ [راجع: ٢٢٠١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَهُلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْفِقَهُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِينَةً [راجع: ٢٠١١] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَى الْمَانِ عَلَى الْمَانُ عَلَى الْمَالُ عَنَ مِن مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُولِي اللَّهُ عَلَى الْمُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُ عَنْ مِن مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُلْعَلِي عَلَى الْمُؤْلِقَ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ وَلَوْلَةً اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُهُ مُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

( ١٠٣٣) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالٌ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَاذِّمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذُ جَاءً أَهْلُ الْيَمَنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راْحَع: ٢٠١١].

(۱۰۳۳۳) گذشته حدیث اس دوسری سند یکی مروی ہے۔

#### هي مُنالًا اَمَٰرُانُ بل يُنظِ مِنْ اللهُ هُرِيَرة سَيْنَا اللهُ هُرِيَرة سَيْنَا اللهُ هُرِيرة سَيْنَا اللهُ

- ( ١٠٣٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَغْفُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِيءِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ [راحع: ٢٠٢] قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِيءِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ [راحع: ٢٠٢] قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِيءِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ [راحع: ٢٠٢] (١٠٣٣٣) حضرت ابو بريه والله عمروى هي كه بي عَلَيْهِ فَرَايا آپي عَن كَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَآدَى جو يَحْدَي كَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ فَعَلَى الْبَادِيءِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَيْهُ وَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ الْمُعْتَلِقُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالَ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلْمُوالِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ فَلَالِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي مُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامِ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُولُ
- ( ١.٣٢٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنُ أَبِى مُصْعَبٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ يَعْنِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يُنْجِى أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى رَبِّى بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْل
- (۱۰۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھٹاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر ہایاتم میں سے کسی شخص کو اس کاعمل نجات نہیں دلاسکتا، صحاب کرام ڈوٹھٹانے نوچھایا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، الابید کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے وصائب لیے۔
- (١٠٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عَدِىً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي السَّلِيلِ عَنْ آبِي حَسَّانَ قَالَ تُوُفِّى ابْنَانِ لِي فَقُلْتُ لِآبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا تُحَدِّثُنَاهُ يُطَيِّبُ بِأَنْفُسِنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ لَا يُعَمْ صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَلُقَى آحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ أَبُويُهِ فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ أَوْ يَدِهِ كَمَا آخُذُ بِصَنِفَةِ نَوْبِكَ هَذَا فَلَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَآبَاهُ الْجَنَّةَ [انظر: ٢٨٦ ٢٨].
- (۱۰۳۳۱) ابوحیان مُنظ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کے بہاں رکا، میرے دو بیٹے فوت ہو گئے تھے، جس کا مجھے بہت نم تھا، میں نے ان ہے حرض کیا کہ کیا آپ نے اپنے ملیل مُلٹو نی ایک حدیث تی ہے جو ہمیں اپنے مردوں کے حوالے سے خوش کردے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! میں نے نی طیش کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے چھوٹے نیچ (جو مجین ہی میں فوت ہوجا کیں) جنت کے ستون ہوتے ہیں، جب ان میں سے کوئی بچراپنے والدین سے ملے گا تو ان کے کبڑے کا کنارہ پکڑا ہوا ہے، اور اس وقت تک ان سے جدانہ ہوگا جب تک اللہ اسے اور اس کے باپ کو جنت میں واخل نے کردے۔
- (۱۰۲۲۷) حَدَّثَنَّا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَّا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّم أَسُوعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَلْتُمُوهُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ شَرَّا ٱلْقَيْتُمُوهُ عَنْ عَوَاتِقِكُمْ أَوْ قَالَ عَنْ ظُهُودِكُمْ أَشُوعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَلْتُمُوهُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ شَرَّا ٱلْقَيْتُمُوهُ عَنْ عَوَاتِقِكُمْ أَوْ قَالَ عَنْ ظُهُودِكُمْ أَلُو بَرِيهُ وَلَا عَنْ ظُهُودِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ ظُهُودِكُمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجُولِهِ عَنْ إِلَيْهِ وَإِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ عَوَاتِقِكُمْ أَوْ قَالَ عَنْ ظُهُودِكُمْ مَا لَهُ وَلَا عَنْ طُهُودِكُمْ اللَّهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُويُورً قَالَ مَنْ خَرَجَهِ مِنْ اللَّهُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُويُورً قَالَ مَنْ خَرَجَهِمِ مِنْ إِلَيْهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَنْ اللَّهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُويَورًةً قَالَ مَنْ خَرَجَهِمْ فِي اللَّهُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيدٍ عَنْ زِيَادٍ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُوكُورً قَالَ مَنْ خَرَجَهِمِ عَنْ إِنْ وَلَا عَنْ أَنِي اللَّهُ عَنْ أَلِي مُنْ عَنْ الْمُعَامِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْونِ عَلَى مَنْ عَرْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَيْلُولَ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَلِي مَنْ اللَّهُ عَنْ أَلَا مَا مَنْ خَرَجَهِمُ اللَّهُ عَنْ أَيْلُولُ اللَّهُ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى عَنْ أَلِي عَنْ أَلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ أَلِي عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْ عَلَيْ عَنْ أَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى عَنْ أَيْعُولُ عَلَى عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلْ الْعِيْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْ

#### هُي مُنزلًا المَيْرِينَ بِل يَسْدِ مَرْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي يَضُوبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُوْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِلْدَى عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدُعُو لِلْعَصَبَةِ أَوْ يَغُضُّبُ لِلْعَصِبِيَّةِ مُوْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِلْدَى عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدُعُو لِلْعَصَبَةِ أَوْ يَغُضُّبُ لِلْعَصِبِيَّةِ أَوْ يَعُضُبُ لِلْعَصِبِيَّةِ أَوْ يُعُطِّبُ لِلْعَصِبِيَّةِ فَقِتْلَةً وَصِحْهُ مسلم (١٨٤٨)]. [انظر: ٧٩٣١].

(۱۰۳۳۸) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیلانے فر مایا جو شخص امیر کی اطاعت سے نکل گیا اور جماعت کو چھوڑ گیا اور اسلامی موت جا ہلیت کی موت ہوئی ، اور جو شخص میری امت پرخروج کرے ، نیک و بدسب کو مارے ، مؤمن سے حیاء نہ کرے اور عہد والے سے عہد پورا نہ کرے ، وہ میر اامتی نہیں اور جو شخص کسی جھنڈے کے بینچ بے مقصد لڑتا ہے ، (قومی یا لسانی ) تعصب کی بناء پر غصہ کا اظہار کرتا ہے ، اس کی خاطر لڑتا ہے اور اس کے پیش نظر مدوکرتا ہے اور ماراجا تا ہے ، (قومی یا لسانی ) تعصب کی بناء پر غصہ کا اظہار کرتا ہے ، اس کی خاطر لڑتا ہے اور اس کے پیش نظر مدوکرتا ہے اور ماراجا تا ہے تو اس کا مرنا بھی جا ہلیت کے مرنے کی طرح ہوا۔

( ١.٣٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَا مُرَيْرَةَ قَالَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَخَالَفَ الطَّاعَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا

(۱۰۳۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سندیم بھی مروی ہے۔

( ١٠٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ وَالْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ الْعَنْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ السَّمِّ [راحع: ٧٩٨٩]

(۱۰۳۴۰) حضرت ابو ہریرہ رہ النی سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے فر مایا کھنبی بھی''من'' (جو بنی اسرائیل پرنازل ہواتھا) کا حصہ ہے اوراس کا پانی آئے تھوں کے لئے شفاء ہے، اور عجوہ مجبور جنت کی مجبور ہے اوراس کا پانی آئے تھوں کے لئے شفاء ہے،

(١.٣٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا مُسْلِمٍ جَلَدُتُهُ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلُهَا لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا وَقُرْبَةً تُقُرِّبُهُ بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٨٥٠٥].

(۱۰۳۴) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیائے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، (جیسے دوسرے لوگوں کو غصر آتا ہے، جھے بھی آتا ہے) اے اللہ! میں نے جس خض کو بھی (نا دانسگی میں ) کوڑا مارا ہو، اسے اس مخض کے لئے باعث تزکیہ واجر اور قیامت کے دن اپنے قرب کا سبب بنا دے۔

( ١٠٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ بِيدِهِ يَجُأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا رَاحِج: ١ ٤٤٤] فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا رَاحِج: ١ ٤٤٤]

## هي مُنالِهِ المَرْنَ بِل يَكِ مِنْ اللهِ ا

(۱۰۳۳۲) حفرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ نی علیا آنے فر مایا جو محض اپنے آپ کو کسی تیز دھار آلے سے قبل کر لے (خودکشی کر لے) اس کاوہ تیز دھار آلداس کے ہاتھ میں ہوگا جے وہ جہنم کے اندراپنے پیٹ میں گھونپتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ میشہ رہے گا، اور جو محض اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے نیچ گرا کرخودکشی کر لے، وہ جہنم میں بھی پہاڑ سے نیچ گرتار ہے گا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔

(١٠٣٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَوٌ قَالَ آخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْسٌ مِنُ الْفِطْرَةِ الْجِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْسٌ مِنُ الْفِطْرَةِ الْجِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ وَقَصَّ الشَّارِبِ [راجع: ٢١٣٩].

(۱۰۳۴۳) حضرت ابو ہریرہ بڑائٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا پانچ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں ، ① ختنہ کر نا ۞ زیر ناف بال صاف کر نا ۞ بغل کے بال نوچنا ۞ ناخن کا ٹما ۞ مونچیس تر اشا۔

( ١٠٣٤٤) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَرٍ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ آبِى رَافِعٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكُعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ طَلَعَتُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخُرَى [راجع: ٢٢١٥].

(۱۰۳۴۳) حفرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا جو مخص طلوع آفقاب سے قبل نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ لے اور سورج نکل آئے تو اس کے ساتھ دوسری رکعت بھی شامل کرلے۔

( ١٠٣٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح) وَعَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَامُشُوا إِلَيْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فَمَا أَدْرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمُ فَاقْضُوا [احرحه ابن حزيمة (٦٤٢). قال شعب: اسناده صحيح].

(۱۰۳۴۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرامایا نماز کے لئے اقامت ہوجائے تو اطمینان اورسکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نماز طل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کمل کرلیا کرو۔

(۱۰۲٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ قَالَ وَسُئِلَ عَنُ الْإِنَاءِ يَلَغُ فِيهِ الْكُلُبُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ آيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيدِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ إِراحِع: ١٧٥٩ (١٠٣٣٢) حضرت ابو بريه وَالنَّئُ عِمروى ب كه بي النِّهَا فِي فرايا جب تم بين سے كى كے برتن بين كمّا منه مار د في واسے جا تھے۔ جا ہے كه الى برتن كومات مر تبده و يُ اور يهلى مرتبه في سے ما تجھے۔

(١٠٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ بِثَلَاثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا جَصَرٍ صَوْمٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَنَوْمٍ عَلَى وَتُرٍ وَرَكْعَتَىٰ

الضُّنحَى قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ أُوهِمَ فَجَعَلَ رَكَعَتَى الضُّحَى لِلْغُسُلِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ [راجع: ٢١٣٨].

(۱۰۳۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈے مروی ہے کہ مجھے نبی اکرم مُٹاٹینٹا نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے میں سفروحضر میں انہیں مجھی نہ چھوڑوں گا۔

ں سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ ﴿ ہرمہینے میں تین دن روز ہر کھنے کی۔ ﴿ چاشت کی دور کعتوں کی ، بعد میں حسن کو وہم ہوا تو وہ اس کی جگہ ' دعنسل جمعہ'' کا ذکر کرنے لگے۔

( ١.٣٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَوْ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اللّهَ عَنْ أَبِي وَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اللّهَ فِيهَا خَيْرًا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسُلِمٌ يُصَلّى يَسُأَلُ اللّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ [انظر ٢٦٦].

(۱۰۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی اکرم فاٹنؤ کے ارشاوفر مایا جعہ کے دن ایک ساعت الی بھی آتی ہے کہ اگروہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہو کرنماز پڑھ رہا ہواوراللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرورعطاء فرمادیتا ہے۔

( ١.٣٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ كُنْزًا فَإِنَّهُ يُمَثَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ لَهُ زَبِيبَتَانِ فَمَا زَالَ يَطُلُبُهُ يَقُولُ وَلَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ تَرَكَ كَنْزًكَ الَّذِي تَرَكْتَ بَعْدَكَ قَالَ فَيُلْقِمُهُ يَدَهُ فَيَقْضَمُهَا ثُمَّ يُتُبِعُهُ بِسَائِرٍ حَسَدِهِ وَيُلْكَ مَا أَنْتَ قَالَ يَقُولُ أَنَا كَنُزُكَ الَّذِي تَرَكْتَ بَعْدَكَ قَالَ فَيُلْقِمُهُ يَدَهُ فَيَقْضَمُهَا ثُمَّ يُتُبِعُهُ بِسَائِرٍ حَسَدِهِ

(۱۰۳۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی الیا سے فرمایا قیامت کے دن فزانے والے کا فزاندا کیے گنجا دو دھاری سانپ بن جائے گا، مالک اس سے بھا گے گا اور وہ اس کے چیچے چیچے ہوگا اور کہتا جائے گا کہ میں تیرا فزاند ہوں، وہ اس کے چیچے لگار ہے گا کہ میں تیرا فزاند ہوں، وہ اس کے چیچے لگار ہے گا یہاں تک کہ ہاتھ بڑھا کراسے اپنے منہ میں لقمہ بنا لے گا۔

(١٠٢٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّبُنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضُرِ بُنِ أَنَسٍ عَنُ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُوَيَرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِآهُلِهَا أَوْ مِيرَاثُ لِأَهْلِهَا إِداحِع: ٤٥٥٨]. هُرَيْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِآهُلِهَا أَوْ مِيرَاثُ لِلَهُ لِهَا إِداحِع: ٤٥٥ م]. (١٠٣٥٠) حضرت ابو مريره اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَرْمَا يَعْمِرُ مَرَى لِيَّا فَيْ مَا يَعْمِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ مُنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(١٠٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي وَلَا يَسْتَامُ عَلَى سَوْمِ آخِيهِ وَلَا يَسْتَامُ عَلَى سَوْمِ آخِيهِ وَلَا يُسْتَامُ عَلَى سَوْمِ آخِيهِ وَلَا يُسْتَامُ عَلَى سَوْمِ آخِيهِ وَلَا يُسْتَامُ عَلَى عَلْمَ أَقُ عَلَى عَلَيْ عَلْمَ أَقُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى خَالِتِهَا وَلَا تَسُأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنْكُحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ لَهَا وَلَا عَلَى خَالِتِهَا وَلَا تَسُأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنْكُحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللّهُ لَهَا وَلا عَلَى خَالِتِهَا وَلا تَسُأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنْكُحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللّهُ لَهَا وَلا عَلَى خَالِتِهَا وَلا تَسُأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنْكُحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللّهُ لَهَا وَلا عَلَى خَالِتِهَا وَلا عَلَى خَالِتِهَا وَلا تَسُأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنَكِّحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللّهُ لَهَا وَلا عَلَى خَالِتِهَا وَلا عَلَى خَالِتِها وَلا عَلَى خَالِتِها وَلا عَلَى خَالِتِها وَلا تَسُأَلُ طَلَاقًا أَخْتِها لِتَكْتَفِىءَ وَسَحْهِ وَاللّهُ اللّهُ لَهَا مَا عَلَى عَلَى اللّهُ لَهَا عَلَى عَلَيْكُمْ فَإِلَاللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الَاللهُ اللّهُ الْعَلَاقُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۰۳۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے مال کوفر وخت نہ کرے ، یا بیج میں دھو کہ نند دے ، یا کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیج وے ، یا اپنے بھائی کی بھے پر اپنی بھے نہ کرے ، اور کوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیقی ہویا دین) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو پھے اس کے پیالے یا برتن میں ہے وہ بھی اپنے لیے سمیٹ لے ، بلکہ نکاح کر لے کیونکہ اس کا رزق بھی اللہ کے ذہے ہے۔

( ١٠٠٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ خِلَاسٍ عَنُ أَبِى رَافِع عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَئَا فِى دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَارًا فِى دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَالًا أَوْ كَرِهَا إِنظِر: ١٠٧٩٧].

(۱۰۳۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنے مروی ہے کہ دوآ دمیوں کے درمیان ایک جانور کے ہارے جھٹر اہو گیالیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لئے گواہ نہیں تھے، تو نبی بلیٹانے انہیں خوشی سے یا مجبوراً قتم پر قرعه اندازی کرنے کا تھی دیا (جس کے نام پر قرعه نکل آئے ، دہ قتم کھالے)

(١٠٣٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَبَا رَافِعِ حَدَّثَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَوْمِهِ نَاسِيًا فَلْيُتمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَوْمِهِ نَاسِيًا فَلْيُتمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَوْمِهِ نَاسِيًا فَلْيُتمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَوْمِهِ نَاسِيًا فَلْيُتمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَوْمِهِ نَاسِيًا فَلْيُتمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَوْمِهِ نَاسِيًا فَلْيُتمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَوْمِهِ نَاسِيًا فَلْيُتمَّ مَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي عَنْ فَعَامَهُ وَسَقَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ فَعَالَ وَاللَّا عَلَيْهُ وَمِنْ مِنْ عَنْ أَلِي مُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ أَكُلُ أَوْ شَرِبَ فِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَنْ أَوْمِ لَاللَّا فَلْ مَنْ أَلَوْمَهُ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا لَوْ عَلَى مَا لَهُ مِنْ مِنْ فَعِلَا لِي لِمَا عَلَى مَا مُولِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَى مُعْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى مَا لَا عَلَا عَلَا عَلَى مَا لَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى مَا لَا عَلَا عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

(١٠٣٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَانِمًا فَلْيُصَلِّ يَعْنِي الدُّعَاءَ [راحع: ٧٧٣٥] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَانِمًا فَلْيُصَلِّ يَعْنِي الدُّعَاءَ [راحع: ٢٥٣٥] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِي آحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَانِمًا فَلْيُصِلِّ يَعْنِي الدُّعَاءَ [راحع: ٢٥٥٥] حضرت الوجريه وَلَّانَ عَم وَلَ عَلَى مَا يَا جَبَ مَ مِن عَلَى كَودَوت بِي لِإِيا جَاءَ العَروبِ مَنْ عَلَى وَعَاءَ وَمَا عَلَى وَعَاءَ وَمَا عَلَى وَعَاءَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى وَعَاءَ وَمَا عَلَى وَعَاءَ وَلَا عَلَى وَعَاءَ وَلَا عَلَى وَعَاءَ وَمَا عَلَى وَعَاءَ وَلَا عَلَى مَا عَلَى وَعَاءَ وَمَا عَلَى وَعَاءَ وَلَا عَلَى وَعَاءَ وَلَا عَلَى وَعَاءَ وَلَى كُولُونَ عَلَى فَعَلَيْكُونُ عَلَى مُولِونَ عَلَى مُنْ عَلَى مَالَّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَكُمْ فَالْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَى مُولِلْ مُنْ عَلِي عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى وَعَلَى مُولَا عَلَى وَعَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى مُولِلْ عَلَى وَعَلَى مُعْلَى عَلَى مُعْلِي عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى مُعْلَى عَلَى وَعَلَى مُعْلَى عَالْكُونُ عَلَى عَلَى مُعْلَى عَلَى مُعْلَى عَلَى وَعَلَى مُعْلَى عَلَى عَلَى

(١٠٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةً وَدُوهُ جَالِسًا قَالَ فَمَوَّرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بُنِ صَغْصَعَةً فَقِيلَ لَهُ هَذَا أَكْثَرُ عَامِرِيٌّ نَادَى مَالًا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رُدُّوهُ إِلَى فَلَا أَبُو هُرَيْرَةً إِلَى قَالَ الْعَامِرِيُّ إِي وَاللَّهِ إِنَّ لِي مِانَةً حُمْرًا وَمِانَةً أَدُمًا حَتَّى عَدَّ مِنْ أَلُوانِ الْإِبِلِ وَأَفْنَانِ الرَّقِيقِ وَرِبَاطٍ الْخَيْلِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ يُرَدِّدُهُ عَلَيْهِ حَتَّى جَعَلَ لَوْنُ الْعَامِرِيِّ يَتَغَيَّرُ أَوْ يَتَلَوَّنُ فَقَالَ مَا ذَاكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا كَذَكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ كَانَتُ لَهُ إِيلٌ لَا يُعْطِى حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسُلِهَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا كَانَتُ لَهُ إِيلٌ لَا يُعْطِى حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسُلِهَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا وَيُسُرِهَا وَيُسُرِهَا وَيُشْرِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَذَ مَا كَانَتُ وَأَكْبَرِهِ وَأَسْمَنِهِ وَأَسَرِّهِ وُمَا لَوْ يَعْمُولُ اللَّهُ وَمَا لَوْ يَعْمُولُ اللَّهِ وَمَا لِيلُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ كَانَتُ لَهُ إِيلًا لَا يُعْطَى حَقَّها فِي نَجْدَتِهَا وَرِسُلِهَا قُلْنَا يَا وَسُولَ اللَّهِ وَمَا رَسُلُهَا وَنَجْدَتُهَا قَالَ فِي عُسُرِهَا وَيُسُرِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَذَ مَا كَانَتُ وَأَكْبَرِهِ وَأَسْمَنِهِ وَأَسَرِّهِ وَأَسَرِهِ وَأَسْمَنِهِ وَأَسَرِهُ وَأَنْفُونَ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْفَيَامِةِ وَلَا فَي عُسُرِهَا وَيُسُومِها فَإِنَّهَا تَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَذَ مَا كَانَتُ وَأَكْبُوهِ وَأَسْمَنِهِ وَأَسَرَةٍ وَلَا عَلَى فَى عُسُرِهَا وَيُسُومِ اللَّهِ وَلَا لَيْنَا عَلَى فَالَ فَي عُلُومُ الْفَيَا عَلَيْهِ عَلَقُها فَى الْفَيْدَةُ وَالَوْلُهَا وَلَوْلُوا فَا لَا لَا لَهُ وَالَا فَي عُلَا لَا لَهُ عَلَى الْعَلَاقِ فَا لَا عَلَى فَا اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمَالَقُولُ اللَّهُ عَلَا لَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَاقِيَا لَا لَا لَهُ عَلَا لَا لَ

#### هُ مُنلاً المَيْنِ اللهِ مِن اللهُ اللهُ

يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرُقَ فَتَطُوهُ فِيهِ بِأَخْفَافِهَا إِذَا جَاوِزَتُهُ أُخُراهَا أُعِيدَتُ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلُفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقُضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيرَى سَبِيلَهُ وَإِذَا كَانَتُ لَهُ بَقُرٌ لَا يُغْطِى حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسُلِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِى يُوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَغَذِ مَا كَانَتُ وَأَكْبِرِهِ وَأَسْمَنِهِ وَآسَرِّهِ ثُمَّ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرُقٍ فَتَطُوهُ فِيهِ كُلُّ ذَاتِ ظَلْفٍ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرُن بِقَرْنِهَا إِذَا جَاوَزَتُهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتُ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقُضَى بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى يَرَى سَبِيلَهُ وَإِذَا كَانَتُ لَهُ عَنْمُ لَا يُعْطِي حَقَّهَا كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقُضَى بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى يَرَى سَبِيلَهُ وَإِذَا كَانَتُ لَهُ عَنْمُ لَا يُعْطِي حَقَّهَا فِي يَوْمٍ الْقِيامَةِ كَاغَذَ مَا كَانَتُ وَأَكْبَرِهِ وَأَسْمَنِهِ وَأَسَرِّهِ ثُمَّ يُنْطُحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْفِهِ فَى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيهَا عَقْصَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ إِذَا فَعَلَوهُ كُلُّ ذَاتٍ ظِلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطُحُهُ كُلُّ ذَاتٍ قَرْنِ بِقَرْنِهَا يَعْنِى لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا عَفْبَاءُ إِذَا فَعَرْنَهُ الْعَلَى النَّاسِ فَيرَى سَبِيلَهُ عَلَى النَّاسِ فَيرَا النَّاسِ فَيرَى سَبِيلَهُ فَقَالَ الْعَامِويُّ وَمَا حَقُ الْإِبِلِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَنْ تُعْطِى الْكَرِيمَة وَتُمْنَحَ الْعَزِيرَةَ وَتُفْوَلَ الظَّهُرَ وَتُسْقِى النَّاسِ فَي الْمَالِقِي وَمَا حَقُ الْإِبِلِ يَا أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ أَنْ تُعْطِى الْكَرِيمَة وَتُمْنَحَ الْعَزِيرَة وَقُولُ النَّهُ وَتَعْرَفُونَ الْفَلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي النَّالَ مَعْدِى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۔ اورجس فخص کے پاس گائیں ہوں اور وہ تنگی اور آسانی میں ان کاحق زکو ۃ ادانہ کرے، وہ قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مند ہوکر آئیں گی، ان کے لیے سطح زمین کوزم کردیا جائے گا، اور ہر کھر والی گائے اسے اپنے کھر سے اور ہرسینگ والی گائے اسے آپنے کھر سے اور ہرسینگ والی گائے اسے آپنے سینگ سے روندے اور چھیل دے گی، جوں ہی آخری گائے گذرے گی، پہلی گائے دوبارہ واپس آجائے

گی، بیده دن ہوگا جس کی مقدار بچاس ہزارسال کے برابر ہوگی ، حتی کہلوگوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے اوراسے اس کا راستہ

اس طرح وہ آ دمی جو بکر یوں کا مالک ہولیکن ان کاحق ز کو ۃ اداکرے، وہ سب قیامت کے دن پہلے سے زیادہ صحت مندحالت میں آئیں گی اوران کے لئے سطح زمین کوزم کردیا جائے گا، پھروہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اوراپنے کھروں سے روندیں گی، ان میں سے کوئی بکری مڑے ہوئے سینگوں والی یا بے سینگ ندہوگی، جوں ہی آخری بکری اسے روندتے ہوئے گذرے گی، پہلے والی دوبارہ آجائے گی تا آئکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرماوے، بیروہ دن ہوگا جس کی مقدارتمہاری شار کے مطابق بچاس ہزارسال ہوگی ،اس کے بعداہے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا ،اس عامری نے پوچھاا ہے ابو ہر ریرہ! اونٹوں کاحق کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا عمدہ اونٹ کسی کو دینا ، دود ھوالا جانور مدید کرنا ، پشت مر سوارکرانا ، دودھ پلانا اور مذکر کومؤنث کے پاس چانے کی اجازت دینا۔

( ١٠٣٥٦ ) حَلَّانَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُذَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً فَذَكَّرَ مَعْنَاهُ (۱۰۳۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سندیم مروی ہے۔

(١٠٣٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلْاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثٍ ذَكَرَهُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي عُمَرَ [صححه ابن خزيمة: (٢٣٢١). قال شعيب: وهذا اسناد منقطع].

(۱۰۳۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٣٥٨ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ ٱنْسِ عَنْ بَشِيرِ بَنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرْسِلَ عَلَى ٱيُّوبَ جَرَادُّ مِنْ ذَهَبِ فَجَعَلَ يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ ٱللهُ أُغْنِكَ يَا أَيُّوبُ فَقَالَ يَارَبُّ وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ أَوْقَالَ مِنْ فَضْلِكَ [راحع: ٢٥ . ١٨] (۱۰۳۵۸) حضرت ابو ہریرہ بھالنو سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا ایک مرحبہ اللہ تعالی نے حضرت ابوب ملیا پرسونے کی مر يال برسائيس ،حضرت الوب اليك البين البين كرر من مين كله اتن ورين واز أنى كدا الوب إكيابهم في تمهيل جتنا دے رکھا ہے، وہ تمہارے کیے کافی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار! آپ کے فضل ہے کون ستغنی رہ سکتا ہے؟ ( ١٠٣٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهُمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ السُّمِّ وَالْكُمْآةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ [راحع: ٧٩٨٩]. (١٠٣٥٩) حفرت ابو ہریرہ را اللہ است مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا کھنبی بھی"من" (جوبنی اسرائیل پرنازل ہواتھا) کا حصہ

#### هي مُنالًا) وَمْرَانُ بِل رَبِيهِ مِنْ مِي اللهِ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ہے اور اس کا پانی آ مجھوں کے لئے شفاء ہے ، اور عجوہ مجور جنت کی محجور ہے اور اس کا پانی زہر کی شفاء ہے۔

( ١٠٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتُ فِى سَمْنٍ فَمَاتَتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَحُدُوهَا وَمَا حَوْلُهَا وَكُلُوا مَا بَقِى وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ [راجع: ٧١٧٧].

(۱۰۳۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے نبی علیہ سے بیمسئلہ بوچھا کہ اگر چوہا تھی میں گر کر مرجائے تو کیا تھم ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا تھی اگر جما ہوا ہوتو اس حصے کو (جہاں چوہا گراہو) اور اس کے آس پاس کے تھی کو نکال اواور پھر باقی تھی کواستعال کرلو، اور اگر تھی مائع کی شکل میں ہوتو اسے مت استعال کرو۔

(١٠٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَوْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةً قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالْفَرَعُ كَانَ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةً قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالْفَرَعُ كَانَ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدُبُحُونَ آوَّلَ لِتَاجِ يَكُونُ لَهُمُ وَالْعَتِيرَةُ ذَبِيحَةُ رَحَبٍ [راحع: ٢٧١٣].

(۱۰س۱۱) حضرت ابو ہر آیہ ہ ڈاٹٹا ہے مردی ہے کہ نی طایقا نے فر مایا اسلام میں ماور جب میں قربانی کرنے کی کوئی حیثیت نہیں، ای طرح جانور کاسب سے پہلا بچہ بتوں کے نام قربان کرنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔

(١٠٣٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ آمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْٱسُودَيْنِ فِى الصَّلَاةِ قُلْتُ لِيَحْيَى مَا يَغْنِى بِالْٱسُودَيْنِ قَالَ الْحَيَّةَ وَالْفَقُرَبَ [راحع: ٧١٧٨].

(۱۰۳۶۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنئے سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے تھم دے رکھا ہے کہ دورانِ نماز بھی'' دوکالی چیزوں کو' مارا جاسکتا ہے، رادی نے اپنے استاذیکی سے دوکالی چیزوں کے متعلق کو چھا تو انہوں نے اس کی وضاحت سانپ اور بچھوسے کی۔

( ١٠٣٦٣ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ آخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَرْضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَسْأَلَهُ فَلْيَقْبَلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ [راجع: ١٠٩٠].

(۱۰۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹھؤے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے فرمایا جس محض کواللہ تعالیٰ بن مائے کھے مال و دولیت عطاء فرما دے تواسے قبول کرلینا چاہئے ، کیونکہ بیرزق ہے جواللہ نے اس کے پاس جیجا ہے۔

( ١٠٣١٤) حَدَّثَنَا بَهُزَّ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سُنِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكَٰعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ ثُمَّ طَلَعَ قُرْنُ الشَّمْسِ فَقَالَ حَدَّثَنِي خِلَاسٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعِيمُ صَلَاتَهُ [راجع: ٥ ٢٢١].

(١٠٣١٣) قاده مين المساك المراكب وجهاك الراكب وي في المراكب الم

ہے؟ انہوں نے اپنی سند سے بیرحدیث نقل کی کہ نبی ملیا ان فرمایا ایسا آ دمی اپنی نماز مکمل کر لے۔

(١٠٦٥) حَدَّثَنَا بَهُزَّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَوْسِ بُنِ خَالِدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَأْتُونَ عَلَى أَبُوابِ الْمَسْجِدِ يَكُتُبُونَ النَّاسَ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَأْتُونَ عَلَى أَبُوابِ الْمَسْجِدِ يَكُتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ جَاءَ فُلَانٌ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَجَاءَ فُلَانٌ مَنْ سَاعَةِ كَذَا قَالَ حَمَّادٌ أَظُنَّهُ قَالَ خَمْسَ مِرَارٍ جَاءَ فُلَانٌ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَجَاءَ فُلَانٌ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَجَاءَ فُلَانٌ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَجَاءَ فُلَانً فَالَاثُ الْجُمُعُةَ أَوْ لَمُ يُدُرِكُ الْخُطْبَةَ [راجع: ١٠٥٥]

(۱۰۳۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی نالیا آنے فر مایا جمعہ کے دن متجد کے درواز سے پر فرشتے لوگوں کے مراتب کھتے ہیں کہ فلاں آ دمی فلاں وقت آیا، فلاں آ دمی فلاں وقت آیا، فلاں آ دمی اس وقت آیا جب امام خطبہ دے رہا تھا، فلاں آ دمی آیا تواسے صرف نماز ملی اور جمعہ نہیں ملا، یہ اس وقت لکھتے ہیں جبکہ کسی کوخطبہ نہ ملا ہو۔

(١٠٣٦٦) حَدَّثَنَا بَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ آوْسِ بُنِ حَالِدٍ عَنْ آبِي هُوَيُرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخُرُجُ الدَّابَّةُ مَعَهَا عَصَا مُوسَى وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ فَتَجُلُو وَجُهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخْتِمُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخُرُجُ الدَّابَةُ مَعَهَا عَصَا مُوسَى وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ فَتَجُلُو وَجُهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخْتِمُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخُرُ جُ الدَّابَةُ مَعَهَا عَصَا مُوسَى وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ فَتَجُلُو وَجُهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخْتِمُ اللَّهُ الْمُعْوِلَ فَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرُ [راجع: ١٩٢٨] آنفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ حَتَّى إِنَّ آهُلَ الْحِوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ فَيقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرُ إِرَاجِع: ١٩٣٤] أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ حَتَّى إِنَّ آهُلَ الْحِوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ فَيقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كُورُ إِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ كَالْمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّه

(١٠٦٧) حَدَّثَنَا بَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أُمِّ بُرُثُنِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبُ الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَاخْتَلَفُوا فِيهَا وَهَدَانَا اللَّهُ لَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهُ عَلَى عَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَاخْتَلَفُوا فِيهَا وَهَدَانَا اللَّهُ لَهَا فَالنَّاسُ لَنَا تَبَعُ فَالْيَهُو دُ غَدًّا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدِ [راحع: ٢٢١٣]

(۱۰۳۷۷) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ بی ملیا اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھالیکن وہ اس میں اختلاف کرنے اللہ نے کہ اللہ نے ہمیں اس معاطے میں رہنمائی عطاء فرمائی، چنا ٹچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تالع ہیں، کمل کا دن (ہفتہ) یہودیوں کا ہے اور پرسول کا دن (اتوار) عیسائیوں کا ہے۔

( ١٠٣٦٨) حَدَّثَنَا بَهْزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجُلَّ تَحَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ [راجع: ٢٤٦٤].

(۱۰۳۷۸) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت کو پیرچھوٹ دی ہے کہ اس کے

#### هُ مُنْ الْمُ اَمَرُ بِنَ بِلِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

ذہن میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا بشر طیکہ وہ اس وسوسے پڑمل نہ کرے یا اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کرے۔

(١٠٣٦٩) حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعٍ عَنْ شُتَيْرِ بُنِ نَهَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسُنِ الْعِبَادَةِ [راجع: ٧٩٤٣].

(۱۰۳۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹے سے مروی ہے کہ نبی علیلانے فرمایا حسن طن بھی حسن عبادت کا ایک حصہ ہے۔

( ١٠٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو قَالَ آخَبَرُنَا هِشَامٌ وَيَزِيدُ قَالَ آخَبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ إِذَا لَمُ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَاحِعَ ٤٩٨٢]
تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ [راحع: ٩٨٢٤]

(۱۰۳۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی طایقہ نے فر مایا جب شہیں نماز پڑھنے کے لئے بکریوں اور اونٹوں کے باڑوں کے علاوہ کوئی جگہ ندیلے تو بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لینا، اونٹوں کے باڑے میں مت پڑھنا۔

( ١.٣٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

(۱۰۳۷۱) حَفَرَت ابو ہریرہ اللَّمُنَا سے مروی ہے کہ نبی عَلَیْہ نے فر مایا کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان تجارت فروخت نہ کرے۔ (۱۰۳۷۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا هِشَاهٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الدَّهْرُ [راجع: ٧٦٦٨].

(۱۰۳۷۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا زمانے کو برا بھلامت کہا کرو کیونکہ زمانے کا خالق بھی تو اللہ بی ہے۔

(١٠٣٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَم

(۱۰۳۷۳) حضرت ابو ہریرہ اللہ است مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق سینہ کے "عبدی، امتی " بلکہ بوں کے میراجوان ،میری جوان -

(١٠٣٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا هَمُامٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ اللَّهُ وَسَقَاهُ [راحع: ١٩١٧] أَبُو الْقَاسِمِ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ أَوْ شَوِتَ نَاسِيًّا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ [راحع: ١٩١٨] أَبُو الْقَاسِمِ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ أَوْ شَوِتَ نَاسِيًّا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ [راحع: ١٩٥] (١٠٣٤) من الله عَلَيْ اللهُ وَسَقَاهُ [راحع: ١٠٥٥] ورود ورحم الله اللهُ فَيَعْمَلُهُ اللهُ وَسَقَاهُ [راحع: ١٠٤] ورم الله اللهُ وَسَقَاهُ [راحع: ١٠٤] ورم الله اللهُ وَسَقَاهُ [راحع: ١٠٤] ورم الله اللهُ وَسَقَاهُ [راحع: ١٠٤] واللهُ مَنْ اللهُ وَسَقَاهُ [راحع: ١٤٤] واللهُ مَنْ اللهُ وَسَقَاهُ إللهُ وَسَقَاهُ [راحع: ١٠٤] واللهُ مَنْ اللهُ وَسَقَاهُ إللهُ وَسَقَاهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

# هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْرِينُ لِي مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(١٠٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبُسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ وَأَنْ يَحْتَبِى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبُسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ وَأَنْ يَحْتَبِى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَاللَّمُسُ وَالْإِلْقَاءُ [صححه عَلَى عَاتِقِهِ وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَاللَّمُسُ وَالْإِلْقَاءُ [صححه البحارى (١٤٥٥)]. [انظر: ٢١٤٠].

(۱۰۳۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نی ملیکھانے دونتم کی خرید وفروخت اور دوقتم کے لباس سے منع فر مایا ہے،
لباس تو بیہ ہے کہ انسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑانہ ہواور بیر کہ نماز پڑھتے وقت
انسان اپنے ازار میں لیٹ کرنماز پڑھے،الآب کہ وہ اس کے دو کنارے نخالف سمت سے اپنے کندھوں پر ڈال لے اور نے ملاسہ
اور پھر چھینک کر بھے کرنے سے منع فر مایا ہے۔

فائده: الله المسكامطلب يدب كمفريداريد كهدد عكمين جس چيزې باته ركه دول وه اتناروي كى ميرى موگى۔

(١٠٣٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتُرُّ يُعِبُّ الْوِتُورَ [راجع: ٧٧١٧].

(۱۰۳۷) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی طلیانے فرمایا بے شک اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔

(١٠٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوُ الِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوُ الِكُنْ يَتِي [راحع: ٧٣٧].

(۱۰۳۷۷) حضرت ابو ہر یہ وہ دان سے مروی ہے کہ نبی مالینا نے فر مایا میرے نام پر اپنا نام رکھ لیا کر وہ کیکن میری کنیت پر اپنی کنیت ندر کھا کرو۔

(١٠٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ (ح) وَيَزِيدُ قَالَ آخَبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حَيْثُ قَدِمُوا عَلَى الشِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ عَنْ الْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ وَالْمُزَقَّتِ وَالْمُزَقَةِ الْمَجْبُوبَةِ وَقِيلَ النَّبِدُ فِي سِقَائِكَ وَآوْكِهِ وَاشْرَبُهُ حُلُوًا طَيِّبًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْذَنْ لِي فِي وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ وَقِيلَ النَّبِدُ فِي سِقَائِكَ وَآوْكِهِ وَاشْرَبُهُ حُلُوًا طَيِّبًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْذَنْ لِي فِي وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ وَقِيلَ النَّبِدُ فِي سِقَائِكَ وَآوْكِهِ وَاشْرَبُهُ حُلُوا طَيِّبًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْذَنْ لِي فِي وَالْمَزَادَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَلْلَ إِذَنْ تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ قَالَ يَزِيدُ وَقَتَحَ هِشَامٌ يَدَهُ قَلِيلًا فَقَالَ إِذَنْ تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ وَافَتَحَ هِشَامٌ يَدَهُ قَلِيلًا فَقَالَ إِذَنْ تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ وَافَتَحَ هِشَامٌ يَدَهُ قَلِيلًا فَقَالَ إِذَنْ تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ وَفَتَحَ هِشَامٌ يَدَهُ قَلِيلًا أَنْفَعَ مِنْ ذَلِكَ

(۱۰۳۷۸) حضرت آبو ہر رہ دفائش سے مردی ہے کہ جب بنوعبدالقیس کاوفد نبی مایش کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی مایش نے انہیں حاتم ، نقیر ، مزفت اور تو شددان سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے مشکیز سے میں نبیذ بناؤ ، اس کا منہ بند کر دواور شیریں و پاکیڑ ، فلا مائی ، نقیر ، مزفت اور تو شددان سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے مشکیز سے میں نبیذ بناؤ ، اس کا منہ بند کر دواور شیریں و پاکیڑ ، فیلو ، ایک آدی نے عرض کیا یارسول الله مُلَّالَّةً عُما الله مُلِی اَ جازت دے دیجئے ۔ (راوی نے ہاتھ سے اشار ہ کرکے دکھایا) نبی ملیش نے فرمایا بعد میں تم اسے اتنابنالو کے (راوی نے بہلے کی نسبت ہاتھ کوزیادہ کھول کراشارہ کرکے دکھایا)

#### هي مُنالِهُ احْدِينَ بل يَينِ مَرْمُ كَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

- (۱۰۳۷۹) حضرت ابو ہر برہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا بد گمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے، کسی کی جاسوسی اور ٹوہ نہ لگاؤ، باہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کو دھو کہ نہ دو، قطع رحی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بندگان خدا آ آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔
- ( ١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ لَا آغُلَمُ هَذَا إِلَّا مَا حَدَّثَنَاهُ آبِي وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ وَلَا آغُلَمُهُ إِلَّا عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهَرُجَ قَالَ قِيلَ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ الْقَتُلُ [انظر: ٢ ٠ ٨ ٠ ٢].
- (۱۰۲۸۰) حضرت ابو ہریرہ دلائٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیشانے فرمایا قیامت سے پہلے ' ہرج ' کی کنٹرت ہوگی ، کسی نے بوچھا کہ ہرج کا کیامعن ہے؟ فرمایاقل ۔
- (١٠٣٨١) حَدَّثَنَا بَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ صَدَقَةً لَمْ يَأْكُلُ وَإِنْ كَانَ هَدِيَّةً ٱكَلَ [راحد: ١٨٠٠١].
- (۱۰۳۸۱) حضرت ابو ہر آیہ و ظائفت مروی ہے کہ نبی ملیا کی خدمت میں جب آپ کے گھر کے علاوہ کہیں اور سے کھانا آتا تو آپ طُالِیْظُ اس کے متعلق دریافت فرماتے ، اگر بتایا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو آپ طُلِیْظُ اسے تناول فرما لیتے اور اگر بتایا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو لوگوں سے فرمادیے کہتم کھالواور خود نہ کھاتے۔
- ( ١٠٣٨٢ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ [راحع: ٥ ٩ ٤٧].
- (۱۰۳۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جولوگوں کا شکریدا دانہیں کرتا ، وہ اللہ کا شکر بھی ادانہیں کرتا۔
- ( ١٠٣٨٣) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ آخِبَرَنَا إِسْحَاقُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَفَّانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّالُ وَالْإِبِلِ وَزَوَّجُتُكَ النِّسَاءَ وَجَعَلْتُكَ تَرْبَعُ وَتَرُّأَسُ فَآيْنَ شُكُرٌ ذَلِكَ [صححه مسلم ٢٤٦٥].
- (۱۰۳۸۳) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائیں گے اے ابن آ دم! میں نے تھے گھوڑ وں اور اونٹوں پرسوار کرایا بحورتوں سے تیرا نکاح کروایا ، اور میں نے تھے سیادت عطاء کی ، ان تمام چیزوں کاشکر

# هي مُنالًا اَمَّرُانَ بِلِيَّةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنَالًا اَمَّرُانَ بِلِيَّةِ مِنَّالًا اِللَّهِ مِنَالًا اللَّهُ اللَّلِي اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّالِي الللِي الللِّلِل

- (١٠٣٨) حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي عَمْرَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِى عَنْ رَبِّهِ أَذُنَبَ عَبْدِى ذَنْبًا فَقَالَ يَا رَبِّ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى آذْنَبَ عَبْدِى ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثَلَاتَ وَرَبِّ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى آذْنَبَ عَبْدِى ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثَلَاتَ مِرَادٍ قَالَ فَيَقُولُ اعْمَلُ مَا شِئْتَ قَدْ خَفَرْتُ لَكَ [راجع: ٣٩٥٥].
- (۱۰۳۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا ایک آ دمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ پروردگار! مجھ سے
  گناہ کا ارتکاب ہوا، مجھے معاف فر ما دے، اللہ تعالی فر ما تا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے یقین ہے کہ اس کا
  کوئی رب بھی ہے جو گنا ہوں کومعاف فر ما تا یا ان پرمواخذہ فر ما تا ہے، نبی علیٹانے اس بات کوتین مرتبہ مزید دہرایا آخر میں اللہ
  تعالی فر ماتے ہیں تو جو چاہے کر، میں نے تھے معاف کردیا۔
- ( ١٠٣٨٥) حَذَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ آبِى طَلْحَةَ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَاصُّ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ آبِى عَمْرَةَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَبْدًا آصَابَ ذَنْبًا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَبْدًا آصَابَ ذَنْبًا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
  - (۱۰۳۸۵) گذشته حدیث این دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- (۱۰۲۸۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
  وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِى يَعُودُ فِي هَبِيهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ فَأَكَلَهُ إِراحِ ٢٥١٥ (١٠٣٨٦)
  وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِى يَعُودُ فِي هَبِيهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ فَأَكَلَهُ إِراحِ ٢٥١٥ (١٠٣٨٦)
  عَرْتَ ابِعِ مِرِهِ وَلَي عَرْدُوالِ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ حَدِيثِ خِلَاسٍ فِي الْهِبَةِ
  - (۱۰۳۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔
- ( ١٠٣٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ شَابٌ يَمْشِى فِى حُلَّةٍ يَتَبَخْتَرُ فِيهَا مُسْبِلًا إِزَارَهُ إِذْ بَلَعَتْهُ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
- (۱۰۳۸۸) حضرت ابو ہریرہ رٹاٹھئے ہے نیالیہ کا یفر مان منقول ہے کہ ایک آ دمی اپنے قیمتی سلے میں ملبوس اپنے اور فخر کرتے ہوئے تکبرے چلا جارہا تھا کہ اس اثناء میں اللہ نے اسے زمین میں دصنیادیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنتا ہی رہے گا۔

# الله المناه المن

( ١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ نَبِيَّهُ وَقَالَ رَوْحٌ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْآمُلَاكِ لَا مُلْكَ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۰۳۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اس آ دمی پراللہ کا شدید غضب نازل ہوتا ہے جسے کسی نبی نے جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے ہاتھ سے قل کیا ہواور اس آ دمی پراللہ کا شدید غضب نازل ہوتا ہے جواپ آپ کوشہنشاہ کہلوا تا ہے،اللہ کے علاوہ کسی کی ہا دشاہی نہیں ہے۔

( ١٠٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ رَوْحٌ وَخِلَاسٌ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يُتَوَضَّاً مِنْهُ [راجع: ١٥٥٧]

(۱۰۳۹۰) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹا ہے مروی ہے کہ نی ملیکانے اس بات ہے منع فر مایا ہے کہ کو کی شخص کھڑے پانی میں پیٹاب نہ کرے کہ پھراس سے وضوکرنے لگے۔

( ١٠٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْقٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ

(۱۰۳۹۱) حضرت ابو ہریرہ رہ النظاور ابوسلمہ رہائن سے مروی ہے کہ نبی طابقانے فیصلہ فر مایا ہے کہ بچہ بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں۔

(١٠٣٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

(۱۰۳۹۲) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّكَرةِ

(۱۰۳۹۳) حضرت ابو ہریرہ وٹائش سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا امام کو یا دولانے کے لئے سجان اللہ کہنا مردوں کے لئے ہے آور تالی بجانا عور توں کے لئے ہے۔

(١٠٣٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [رامع: ٧٨٨٧].

(۱۰۳۹۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٣٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ٧٨٨٢].

(۱۰۳۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سند مجمی مروی ہے۔

(١٠٣٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ وَإِسْحَاقٌ يَغْنِى ابْنَ يُوسُفَ الْآذُرَقَ قَالَ آخْبَرَنَا عَوْفٌ الْمَعْنَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِى هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً مُسْلِمٍ احْتِسَابًا وَكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِى هُوَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً مُسْلِمٍ احْتِسَابًا وَكَانَ مَعْهَا حَتَى يُصَلِّى عَلَيْهَا وَيُفُوعَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَوْجِعُ مِنْ الْآجُرِ بِقِيرَاطِينَ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحْدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَرَجَعَ قَبْلَ آنُ تُوضَعَ عَلَيْهَا وَرَجَعَ قَبْلَ آنُ تُوضَعَ عَلَيْهَا وَرَجَعَ قَبْلَ آنُ تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ [راحع: ٢٤ عَنْ].

(۱۰۳۹۷) حضرت ابو ہریرہ رہائی سے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے فرمایا جو محض کسی مسلمان کی نماز جنازہ ایمان اور ثواب کی نیت سے پڑھے، اے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گا اور جو محض دفن سے فراغت ہونے تک انظار کرتا رہا' اسے دو قیراط کے برابر ہوگا۔ برابر ثواب ملے گا بجن میں سے ہرقیراط احد بہاڑ کے برابر ہوگا۔

(١٠٣٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُّكُمْ صَائِمًا فَنَسِىَ فَآكُلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَطُعَمَهُ وَسَقَاهُ

(۱۰۳۹۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَلَا تَلَيْكُمْ نَے ارشاد فرمایا جب تم بین سے کوئی شخص روزہ رکھے اور بھولے سے کچھ کھا پی لیا یا ہے۔ اور بھولے سے کچھ کھا پی لیا یا ہے۔

(١٠٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْقٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ اراحه: ٩١٢٥].

(۱۰۳۹۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠٣٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِنُو جُبَارٌ وَالْبِنُو جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

(۱۰۳۹۹) حضرت ابو ہریرہ و النظام کے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا انتظام کے ارشاد فرمایا چوپائے کا زخم رائیگال ہے، کنو کس میں گر کرم نے والے کا خون رائیگال ہے، اوروہ دفینہ جو کس کے ہاتھ لگ جائے، اس میں ٹمس (پانچوال حصد) واجب ہے۔

( ١٠٤٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [راجع: ٢١٠].

(۱۰۴۰۰) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

#### هي مُنالًا مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

﴿ (١.٤.١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ خُنْسَ الْأَنُوثِ صِغَارَ الْأَعْيُنِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمُجَانُّ الْمُطْرَقَةُ

(۱۰۴۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم بالوں کی جو تیاں پہننے والی قوم سے جنگ نہ کرلو، اور ایک ایسی قوم سے جن کے چیرے چوڑے، ناکیں چپٹی ہوئی، آئکھیں چھوٹی چھوٹی موں گاوران کے چیرے چیڑے ہوئی مان کی مانند ہوں گے۔

( ١.٤.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

(۱۰۴۰۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١.٤.٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَلَقِيَنَا اللَّهِ عَدَّثَ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَلَقِينَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ قَالَ فَقَالَ بِقَمِيصِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ آرِنِي أُقَبِّلُ مِنْكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ قَالَ فَقَالَ بِقَمِيصِهِ قَالَ فَقَالَ بِقَمِيصِهِ قَالَ فَقَالَ بِقَمِيصِهِ قَالَ فَقَالَ بِعَمِيمِهِ قَالَ بَعْمِيمِهِ قَالَ فَقَالَ بِعَمِيمِهِ قَالَ بَعْمِيمِهِ قَالَ بَعْمِيمِهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مُعْرَبُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَبِيمُ لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مُعَالًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَبِيمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْبَلُ عَالَ فَقَالَ بِعَمِيمِهِ قَالَ بِعَمِيمِ فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِيهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلِيهِ وَسَلَّمَ يَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلِيهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالَ أَلَا عَلَا يَعْمَالًا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتُلُ سُولًا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَ

(۱۰۴۰۳) عمیر بن اسحاق بہتنا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام حسن خاتفا کے ساتھ تھا کہ راہتے میں حضرت ابو ہریرہ خاتفا ہے۔ سے ملاقات ہوگئ، وہ کتبے لگے کہ جمھے دکھاؤ، نبی علیا نے تمہارے جسم کے جس حصے پر بوسد دیا تھا میں بھی اس کی تقبیل کا شرف عاصل کروں ،اس پر حصرت امام حسن خاتفانے اپنی قبیص اٹھائی اور حضرت ابو ہریرہ شاتفانے ان کی ناف کو بوسد یا۔

( ١٠٤٠٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ آبِي مَيْمُونَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ آنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَآيَتُكَ طَابَتْ نَفُسِى وَقَرَّتُ عَبِنِى فَٱنْبِنِنِى عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ قَالَ فَأَنْبِنِي بِعَمَلِ إِنْ عَمِلُتُ بِهِ دَحَلْتُ الْجَنَّةَ قَالُ ٱفْشِ السَّيلامَ وَآطِبُ الْكَلامَ وَصِلْ الْآرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَذُخُلُ الْجَنَّة بِسَلامٍ [راحع: ٥ ٢٩٧].

(۱۰۴۰) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ فاٹنی اجب میں آپ کو و کھتا ہوں تو میرا دل شفار ہو جاتا ہے اور آسموں کو قرار آ جاتا ہے، آپ جھے ہر چیزی اصل بتا ہے؟ نی میلیانے فرمایا کہ ہر چیز پانی سے بیدا کی گئے ہے، میں نے عرض کیا کہ جھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل کراؤں تو جنت میں داخل ہوجاؤں؟ نی میلیا نے فرمایا سلام بھیلاؤ، اچھی بات کرو، صلدری کرواور راتوں کوجس وقت لوگ سور ہے ہوں تم تیام کرواور کہ ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

(١٠٤٠٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَهُوَ الْأَزْرَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ هَارُونَ بُنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ الْأَشْجَعِيَّ ﴿

#### منالها أمرين برينيا من المريد والمريد والمريد

يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أُتِي نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقِيلَ لَهُ تُوفِّي فَلَانٌ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ كَيّْنَانِ [راحع: ٩٥٣٤].

- (۵۰،۱۰) حضرت ابو ہریرہ و النظام مروی ہے کہ نبی طیا کی خدمت میں ایک مخص نے آکر بتایا کہ فلان آدمی فوت ہو گیا ہے اوراس نے دودیناریا درہم چھوڑے ہیں، نبی طیان نے فرمایا بی آگ کے دوا نگارے ہیں۔
- (١٠٤٠٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ بُنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُويُورَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةً لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةً لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا اللّهُ مَالمَةً إِلَّا وَمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلَّ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعِلَى اللّهِ مَنْ إِلَا مُنَالِمَةً لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُولِي اللّهِ مَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعِقِلُ اللّهُ مُولِمَةً لِمُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَّا لَيْلَةً لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَو مُعَلِم وَلَهُ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا يَعْلَى اللّهُ لَا عَلَيْهُ اللّهُ لِمَا لَا لَا يَعْلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِّمُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْكُوا لَا اللّهُ اللّه
- (۲۰۴۰) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیش نے فر مایا کسی مسلمان عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے کسی محرم کے بغیرا یک دن کا بھی سفر کرے۔
- (١٠٤٠٧) حَلَّاثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَلَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَلَّاثِنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرُسِنَ شَاقٍ [راحع: ١٥٥٨].
- (۵۰۸۰) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظ فر مایا کرتے تھے خواتین اسلام! کوئی پڑون اپنی پڑون کی جھیجی ہوئی چیز کو حقیر نہ سمجھے خواہ مکری کا ایک کھر ہی ہو۔
- ( ١٠٤٠٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ يَغُضَبُ كَمَا يَغُضَبُ الْبُهُمَّ الْبُهُمَّ الْبُهُمَّ الْبُهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ النَّهُ مَخَمَّدٌ بَشَرٌ يَغُضَبُ كَمَا يَغُضَبُ الْبُشَرُ وَإِنِّى قَدُ اتَّخَذُتُ عِنْدَكَ عَهُدًّا لَنُ تُخْلِفَنِيهِ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ آوْ جَلَدُتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَافَارَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- (۱۰۳۰۸) حضرت ابوہریرہ دلائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ اے اللہ! میں بھی ایک انسان ہوں، جیسے دوسر بے لوگوں کو غصر آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، اے اللہ! میں نے جس شخص کو بھی (نا دانستگی میں) کوئی ایذاء پہنچائی ہوں، جیسے دوسر بے لوگوں کو خصر آتا ہے، اے اللہ! میں نے جس شخص کو بھی کوڑ امارا ہو، اسے قیامت کے دن اس شخص کے لئے باعث کفارہ وقربت بنادے۔
- (١٠٤٠) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنَ آبِي سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ مِينَاءَ مَوُلَى ابْنِ آبِي ذُبَابٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْمُ مَوْيَمَ حَكُمًا وَعَدُلًا فَيكُسِرُ الصَّلِيبَ وَلَيَقُتُكُنَّ الْجِنْزِيرَ وَلِيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَيَتُرُكَنَّ الْقِلَاصَ فَلَا لَيْمُ عَلَيْهَا وَلَتَذُهُ مَنَ الشَّحْنَاءُ وَالْبَغْضَاءُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيُدْعَوُنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقُبَلُهُ آحَدٌ
- (۱۰۴۰۹) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا عنفریب حضرت عیسی ملیا ایک منصف حکمران کے طور پر

# منالاً احران بن الم احران بل المستدارة المحروق المحروق المحروق المحروق المستداري فركورة والمحافظة المحروق الم

- (۱۰٤١٠) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْنٌ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بَنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُويُورَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعَتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زَنَتُ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيْنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَتَبَيْنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعُهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٥] إِنْ زَنَتُ فَتَبَيْنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعُهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٥] إِنْ زَنَتُ فَتَبَيْنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعُهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٥] وإِنْ زَنَتُ فَتَبَيْنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعُهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٥] وإِنْ رَاحِع ١٥٥] وإِنْ زَنَتُ فَتَبَيْنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعُهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٥] وإِنْ رَاحِعْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَتَبِينَ إِنْ إِنْ إِنْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُعْوِلَ اللَّهُ عَلَيْهَا فَلُو بِعَبْلِ مِنْ مَا يَعْلَى وَالْمَالِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا فَلَوْ بِعَبْلِ مِنْ شَعْوِ [راحع ١٥٠] ومَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مِعْنَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُولُ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْعُلَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُلُ الْمُ الْمُعُلِي الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى
- ا الما المُ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ عَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَغَلَتَ الْأَخْزَابَ وَخْدَهُ فَلَا شَىْءَ بَعْدَهُ قَالَ هَاشِمٌ أَعَزَّ [راحع: ٥٣ - ١].
- (۱۰۴۱) حضرت ابو ہریرہ ٹیٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی علینا فر مایا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ اکہلا ہے ، اسی نے اپنے اشکر کوغالب کیا ،اپنے بندے کی مدد کی اور تمام اشکروں پر تنہا غالب آگیا ، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔
- ( ١٠٤١٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى ذُمَابِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انْتَدَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَخُرُجُ فِى سَبِيلِهِ لَا هُرْيُرَةَ يَقُولُ الْبَعَانُ بِى وَالْجِهَادُ فِى سَبِيلِى أَنَّهُ عَلَى ضَامِنٌ حَتَّى أُدْ حِلَهُ الْجَنَّةَ بِإِيمَانِهِ مَا كَانَ إِمَّا بِقُتْلٍ وَإِمَّا يُقْتُلُ وَإِمَّا بِوَفَاةٍ أَوْ أَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ نَالَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ الحرحة النسائي ١٦/٦١
- (۱۰۴۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی ملینا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اس شخص کے متعلق اپنے ذہ سے بات لے رکھی ہے جواس کے راستے میں نکلے کہ اگروہ صرف میرے راستے میں جہاد کی نیت سے نکلا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے پیغیمر کی تصدیق کرتے ہوئے روانہ ہوا ہے تو مجھ پر بید ڈ مدداری ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اس حال اس کے ٹھکانے کی طرف والی پہنچا دول کہ وہ تو اب یا مال خنیمت کو حاصل کر چکا ہو۔
- (١٠٤١٣) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَغْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِى الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِآبِي أَنْتَ وَأُمِّى مَا تَقُولُ فِى سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ ٱقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ

#### مُنافًا أَخْرُن بِل مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ

أَنْقِنِي مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

(۱۰۲۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹن سے مروی ہے کہ نبی علیا تکبیرتر یمہ کہنے کے بعد تکبیراور قراء ق کے درمیان کچھ دیر کے لئے سکوت فر ماتے تھے، ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا میر سے ماں باپ آپ پرقربان ہوں، آپ تکبیراور قراءت کے درمیان جوسکوت فر ماتے ہیں، یہ بتا ہے کہ آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ نبی علیا نے فر مایا میں اس میں بید عاء کرتا ہوں کہ اسالہ! میر سے اور میر سے گنا ہوں کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا فر ماد سے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھا ہے، اب اللہ! مجھے گنا ہوں سے ایسے پاک صاف فر ماد سے جسے سفید کیڑ امیل کچیل سے صاف ہوجا تا ہے، اب اللہ! مجھے میر سے گنا ہوں سے دھو کرصاف فر ماد سے دھو کرصاف فر ماد ہے۔

(١٠٤١٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتُهُ أُمَّهُ [راحع: ٧١٣٦].

(۱۰۳۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ نبی ٹائٹا نے فرمایا جو مخص اس طرح جج کرے کہ اس میں اپنی عورتوں ہے ب حجاب بھی نہ ہواورکوئی گناہ کا کام بھی نہ کرے، وہ اس دن کی کیفیت لے کراپنے گھرلوٹے گا جس دن اس کی مال نے اسے جنم دیا تھا۔

( ١٠٤١٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبَّادِ بُنِ رَاشِدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي خَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ مُنْدُ نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسِينَ سَنَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا قَالَ قِيلَ لَهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْكُلُهُ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ

(۱۰۴۱۵) حضرت ابو ہر مرہ و ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَانَائِیْزِ نے ارشا وفر مایالوگوں پرایک ایساز مانہ بھی آئے گا جس میں وہ سود کھانے لگیس گے، کسی نے پوچھا کہ کیاسارے لوگ ہی سود کھانے لگیس گے؟ فر مایا جوسود نہ بھی کھائے گا ،اسے اس کا اثر منے ضرور مہنچ گا۔

( ١٠٤١٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيمُ الْبِئْرِ ٱرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالَيْهَا كُلُّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ وَلَا يُمُنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

ن میرسی کی سیست او ہر کرہ ہی اور سے کہ نبی ملیکا نے فر مایا کئوئیں کا حریم آس پاس کے جالیس گزیر مشتمل ہوتا ہے،اور سب کاسب اونٹوں، بکریوں اور مسافروں اور پہلے آ کر پینے والوں کے لئے ہے اور کسی کوزائد پانی استعال کرنے سے نہ روکا جائے کہ اس کے ذریعے زائد از ضرورت گھاس روکی جاسکے۔

- ( ١٠٤١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْعُرْسِ يُطْعَمُهُ الْأَغْنِيَاءُ وَيُمْنَعُهُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمُ يُجِبُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِراحِع: ٧٢٧٧].
- (۱۰۳۷) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ بدترین کھانا اس و لیمے کا کھانا ہوتا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کوچھوڑ دیا جائے ،اور جوشخص دعوت ملنے کے باوجود نہ آئے ،تو اس نے اللہ اور اس کے رسول مَثَاثِیْنِ کَا کُ
- ( ١٠٤١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ الِآ كَانَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِيفَةِ حِمَارٍ
- الم ۱۰۳۱۸) حضرت ابو ہر پرہ دیالٹونے مروی ہے کہ نبی ملیات فرمایا جولوگ کسی جگدا کشھے ہوں اور اللہ کا ذکر کیے بغیر ہی جدا ہو جا کیں ، وہ ایسے ہوتے ہیں گویا کہ کسی مردار گدھے ہے جدا ہوئے ہیں۔
- ( ١٠٤١٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَعُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفُرٌ إِراحِع: ١٧٤٩٩
  - (۱۰۲۱۹) حضرت ابو ہریرہ رہائتی ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا قر آن میں جھکڑ نا گفر ہے۔
- (۱۰٤٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْحِ آخُبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَسَ فِي مَجْلِسٍ كُثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ آنْ يَقُومَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ آسَتُغْفِرُكَ ثُمَّ آتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ فِي مَحْلِسِهِ ذَلِكَ [راحع ٤٠٨٨] وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ آسَتُغْفِرُكَ ثُمَّ آتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا عَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ فِي مَحْلِسِهِ ذَلِكَ [راحع ٤٠٨٨] وبحرت ابو بريره ﴿ اللَّهُ يَتُ مَرى مِن مِهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ فِي مَحْلِسِهِ وَلِكَ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ آسَتَغْفِرُكَ ثُمَّ آتُوبُ إِلَيْكَ تُواسَ عَلَى مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ آسَتَغْفِرُكَ ثُمَّ آتُوبُ إِلَيْكَ تُواسَ عَلَى مَا عَلَى مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ آسَتَغْفِرُكَ ثُمَّ آتُوبُ إِلَيْكَ تُواسَ عَلَى مَا عَلَى مُوسَى عَلَى مُعَلِيقِهُ وَلَا اللهُ اللهُ
- ( ١٠٤٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئُرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ إِراجِعِ ٢٥٣]
- (۱۰۲۲) حضرت ابو ہریرہ تالی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی تیج پائے کا زخم رائیگاں ہے، کنوئیں میں گر کرمرنے والے کا خون رائیگاں ہے، کنوئیں میں گر کرمرنے والے کا خون رائیگاں ہے، اوروہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے ،اس میں خمس (پانچواں حصہ) واجب ہے۔
- ( ١٠٤٢٢) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَلَّثَنَا جَوِيرٌ يَغُنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اخْتَلَفَتُ النَّاسُ فِي طُرُقِهِمُ أَنَّهَا سَبْعُ ٱذُرُعٍ اصححه المحارى (٢٤٧٣) |

- (۱۰۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ وہائے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مُنَافِیْنِ نے یہ فیصلہ فر مایا ہے کہ جب راستے کی پیائش میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوجائے تواسے سات گزر کھا جائے۔
- ( ١٠٤٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ [راحع: ٢١٤٩]
- (۱۰۴۲۳) حضرت ابو ہریرہ طِنْ اللہ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طَلِمُلا سے کی شخص نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی طَلِمُلا نے فرمایا کیاتم میں سے ہرایک کودودو کپڑے میسر ہیں؟
- ( ١٠٤٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَابَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَراحِعِ ١٧٦٩٧.
- (۱۰۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ چھنٹی ہے مر وی ہے کہ نبی علیا کے فرمایا مغرب سے سورج نگلتے کا واقعہ پیش آئے ہے قبل جو محض بھی . تو ہر لے ،اس کی تو ہقبول کر لی جائے گی۔
- ( ١٠٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي رَبَاحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعُلَمُهُ فَكَتَمَهُ أَنْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِحَامٍ مِنْ نَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعُلَمُهُ فَكَتَمَهُ أَنْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِحَامٍ مِنْ نَارٍ أَنْ رَاحِع ٢٥٦١].
- (۱۰۳۲۵) حضرت ابو ہریرہ دلی اللہ ہے مروی ہے کہ نبی طیشہ نے فر مایا جس شخص سے علم کی کوئی بات بوچھی جائے اور وہ اسے خواہ مخواہ ہی چھیائے تو قیامت کے دن اس کے مندیس آگ کی لگام دی جائے گی نہ
- (١٠٤٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَغُمَشُ عَنُ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكُلَهُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ رَافِعَ ٢٠٠٣].
- (۱۰۴۲) حضرت ابوہریرہ وہائی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ایٹ کو کبھی کسی کھانے میں عیب نکالتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر تمنا ہوتی تو کھا اگر تمنا نہ ہوتی تو کھا وہ کا لیتے۔
- ( ١٠٤٢٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيُّجِ آَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ صَالِحًا مَوْلَى التَّوْأَمَةِ آَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعْدَ الْقُومُ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَامُوا وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فِيهِ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع ٩٧٦٣]
- (۱۰۳۲۷) حضرت ابو پرریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طیف نے فرمایا جولوگ کسی جگہ پرمجلس کریں ، لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کڑیں ،اور یوں بی اٹھ کھڑے ہوں وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔

# الله المرابع الله المرابع الم

(١٠٤٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَعُدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَوٍ ذُخُرًا بَلْهُ مَا أَطْلَعَكُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ آغَيُنٍ اراحِينَ ١١٠١٨

(۱۰۴۲۸) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹۂ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹ نے فر مایا اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ ہیں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کررکھی ہیں جنہیں کسی آئکھ نے ویکھا، نہ کسی کان نے سنااور نہ بی کسی انسان کے دل پران کا خیال بھی گذرا، وہ چیزیں ذخیرہ ہیں، مگر اللہ نے تمہیں ان پر مطلع نہیں کیا ہے، پھر نبی ملیٹ نے یہ آیت تلاوت فر مائی'' کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لئے آئکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا چیزیں ڈفی رکھی گئی ہیں'۔

(١٠٤٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ إصححه النجاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤)، وإس حزيمة: (٢١٥٨)].

(۱۰۳۲۹) حضرت ابو ہریرہ بٹالفز نے مروی ہے کہ بی طالیا نے فر ما یا صرف جمعہ کے دن کاروز ہ ندر کھا کرو،الآب کہ اس کے ساتھ پہلے یا بعد کا ایک روزہ بھی ملالو۔

( ١٠٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ عَنِ الْآعُمَشِ وَيَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوا وَسَلِّدُوا فَإِنَّهُ لَنْ يُنَجِّى آحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْتَ قَالَ وَلاَ أَنْتَ قَالَ وَلاَ أَنْ يَنْجَى اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضُلٍ [راجع: ١٥٥٠]

(۱۰۴۳) حضرت ابو ہریرہ فٹائفڈ سے مروی ہے کہ نبی طینگانے فر مایا صراطِ متنقیم کے قریب رہواور راہ راست پر رہو کیونکہ تم میں سے کسی شخص کواس کا عمل نبیات نہیں دلاسکتا ،صحابہ کرام ٹٹائٹیزنے بوجھایا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فر مایا مجھے بھی نہیں ، الآبیہ کہ میرارب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔

(١٠٤٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَغْمَشُ عَنُ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۱۰ ۱۳۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٤٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ وَيَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَجِدُ شَرَّ النَّاسِ وَقَالَ يَعْلَى تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُ شَرَّ النَّاسِ وَقَالَ يَعْلَى تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُ شَرَّ النَّاسِ وَقَالَ يَعْلَى تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُ شَرَّ النَّاسِ وَقَالَ يَعْلَى تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا اللَّهِ مَا اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالْمَانُ اللهِ مِنْ اللهِ مَلْهُ وَاللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ال

(۱۰۲۲) حفرت ابو ہریرہ فیلنزے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایاتم لوگوں میں سب سے بدترین شخص اس آومی کو یاؤگے جو

#### هُ مُنْ لِمُا اَمُّهُ رَضَ لِي مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّ

دوغلا ہو،ان لوگوں کے پاس ایک رخ لے کرآتا ہواوران لوگوں کے پاس دوسرارخ لے کرآتا ہو۔

(۱۰:۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَوْنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْهُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُتُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى الْمُوُوَّ صَائِمٌ [راجع: ٥٩٦] إِذَا كَانَ يَوْهُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُتُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى الْمُوُوَّ صَائِمٌ [راجع: ٥٩٦] إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِثُمُ فَلَا يَرُفُتُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحْدُ فَلَيْقُلُ إِنِّى الْمُووَّ صَائِمٌ [راجع: ٥٩] (١٠٣٣) عَرْبِي وَلِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُولُولُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ الْمُولُولُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَامُ وَالْمُعُلِمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالِكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَي

( ١٠٤٣٤) وَبِإِسْنَادِهِ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمُرْتُكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا لَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا (راجع: ١٨٦٤٩).

(۱۰۴۳۳) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نی الیٹھ نے فرمایا جب تک سمی مسئلے کو بیان کرنے میں تہمیں چھوڑے رکھوں اس وقت تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، اس لئے کہ تم سے پہلی امٹیں بکشرت سوال کرنے اور اپنے انبیاء پیٹھ سے اختلاف کرنے ک وجہ سے ہی ہلاک ہوئی تھیں، میں تمہیں جس چیز سے روکوں ، اس سے رک جاؤ اور جس چیز کا تھم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق پورا کرو۔

( ۱۰۶۳۵ ) وَبِإِسْنَادِهِ رُونْيَا الْمُسْلِمِ أَوْ تُرَى لَهُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ اصححه مسلم (٢٢٦٣) . ( ۱۰۴۳۵ ) گذشته بی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مسلمان کا خواب'' جو وہ خود دیکھے یا کوئی دوسرااس کے لئے دیکھے'' اجزاء نبوت میں سے چھیالیسوال جزء ہے۔

(٨٤٣٥م ) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤُمِنُوا وَلَا تُؤُمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا إِنْ شِنْتُمْ ذَلَلْتُكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِنْ فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُبُتُمْ قَالُوا أَجَلْ قَالَ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ إراحِع: ٩٤٧٩].

(۱۰۴۳۵) گذشته سندی نے مروی ہے کہ بی ملینا نے فرمایا اس ذات کی سم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں اس دفت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کامل مؤمن نہ ہو جاؤ ، اور کامل مؤمن نہ ہو سکتے جب تک آپس میں مجبت نہ کرنے لگو ، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ کرنے لگو ، کیا میں تہمیں ایس چیز نہ بتا دوں جس پڑمل کرنے کے بعد تم ایک دوسرے سے مجبت کرنے لگو ؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ (۱۰٤٣٦) وَبِالْسَنَادِهِ هَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى الطَّوِيقِ عُصْنُ شَجَرَةٍ يُؤُذِى النَّاسَ فَامَاطَهَا رَجُلٌ فَأَدُ خِلَ الْجَنَّةَ اراحع : ۲۸۲۸)

(۱۰۳۳۲) گذشته سند ہی ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مسلمانوں کے راستے سے ایک کانٹے دار ٹہنی کو ہٹایا، اس کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہوگیا۔

(١٠٤٣٧) وَبِإِسْنَادِهِ هَذَا نَهَى عَنْ الْوِصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّى لَيْسَ مِثْلَكُمْ إِنِّى أَظُلُّ عِنْدَ رَبِّى يُطْعِمُنِي

وَيَسْفِينِي اكْلَفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ [راخع: ٧٤٣١].

(۱۰۴۳۷) گذشته سند ہی سے مروی کے کہ نبی ملیا نے فر مایا ایک ہی سحری سے مسلسل کی روزے رکھنے سے اپ آپ کو بچاؤ، سحابہ کرام بی گذشتہ سند ہی سے مرفی کیایا رسول اللہ! آپ تو اس طرح تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی ملیا آپ فر مایا اس معاسلے میں تہماری طرح نہیں ہوں، میں تو اس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میر ارب خود ہی مجھے کھلا پلا دیتا ہے، اس لئے تم اپ او پر عمل کا اتنا ہو جھوڈ الوجے برداشت کرنے کی تم میں طاقت موجود ہو۔

(١٠٤٣٨) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفُرُّ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ إِرَاحِعِ ١٩٩٢

(۱۰۴۳۸) حضرت ابو ہر رہ ہ التفاظ ہے مروی ہے کہ نبی کلیلہ فر ماہا کرتے تھے دو چیزیں کفر ہیں ،ایک تو نوحہ کرنا اور دوسراکسی کے نسب سرطعنہ مارنا۔

( ١٠٤٣٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي صالِحٍ عَنْ آبِي هْرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاخْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً إِراحِينِ ١٩١٥٨

(۱۰ ۴۳۹) حفرت ابو ہریرہ رٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا میں بھی ایک انسان ہوں، (اے اللہ!) میں نے جس مخص کو بھی (نا دانستگی میں ) برا بھلا کہا ہویالعنت کی ہو، یا کوڑا مارا ہو،اے اس مخص کے لئے باعث تزکیہ ورحمت بنادے۔

( ١٠٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَيَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِى فَكُلْكُمْ عَبْدٌ وَلَكِنْ لِيَقُلْ فَتَاىَ وَلَا يَقُلْ رَبِّي فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِى فَكُلْكُمْ عَبْدٌ وَلَكِنْ لِيَقُلْ فَتَاىَ وَلَا يَقُلُ رَبِّي فَإِنَّ رَبِيعِ ١٩٧٢٧ وَاللهِ عَنْ أَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لِيَقُلُ سَيِّدِى [راحع: ١٩٧٢٧]

(۱۰۳۴۰) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹائے فرمایاتم میں ہے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق بیرنہ کیے''عبدی، کیونکہ تم سب بندے ہو'' بلکہ یول کیے میرا جوان ، اور تم میں سے کوئی شخص آتا کے متعلق بیرنہ کیے کہ میرارب، کیونکہ تم سب کا رب اللہ ہے بلکہ''میراسر دار، میرا آتا'' کیے۔

(١٠٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنَ يَأْخُذَ أَخُذُكُمْ خَبْلًا فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَخْتَطِّبَ مِنْهُ فَيَبِيعَهُ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْنًا [احرحه البخارى: ١٥٤/٢]

(۱۰۳۳) حضرت ابد ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا یہ بات بہت بہتر ہے کہتم میں سے کوئی آ دی رسی پکڑے، پہاڑ پر جائے ،لکڑیاں باند ھے اور اپنی پیٹھ پرلا دکراہے بیچے اور اس سے حاصل ہونے والی کمائی خود کھائے یاصد قد کروے، بہ نسبت اس کے کہ لوگوں سے سوال کرے۔

(١.٤٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنُ ذَكُوَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الدَّهُرَ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنَا الدَّهُرُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي لِي أُجَدِّدُهَا وَأَبْلِيهَا وَآيِي بِمُلُوكٍ بَعْدَ مُلُوكٍ وانظر ٢٤٤٤

(۱۰۴۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے فر مایا زمانے کو برا بھلامت کہو، کیونکہ اللہ فر ما تا ہے حالا تکہ زمانہ پیدا کرنے والا تو بیس ہوں، دن رات میرے ہاتھ میں ہیں اور میں ہی دن رات کوالٹ بلیٹ کرتا ہوں اور میں ہی کے بعد ویکرے بادشاہوں کولا تاہوں۔

(۱۰۴۴) حضرت ابو ہریرہ بڑائنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیا ہے وٹے شے کے نکات سے جس میں مہرمقرر کیے بغیرا یک دوسر سے کے رشتے کے نتاد لے ہی کومہر سمجھ لیا جائے منع فر مایا ہے نیز وھو کے کی تجارت اور کنگریاں مار کر بیچنے سے بھی منع فر مایا ہے۔

(۱۰۳۲۵) حَفَرَت ابوہریہ وَ اللَّهُ عَمْرُوں ہے کہ تِی عَلِیّات دوقتم کی نماز، دوقتم کی خرید وفروخت اور دوقتم کے لباس سے مع فر مایا ہے، نبی عَلِیّا نے نماز فجر کے بعد طلوع آفاب تک اللّٰہ نماز عصر کے بعد غروب آفاب تک نماز ہے منع فر مایا ہے، اور لباس یہ ہے کہ انسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑ اند ہوا ورید کہ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے ازار میں لیٹ کرنماز پڑھے، اور نیچ ملامسہ اور منابذہ سے منع فر مایا ہے۔

(١٠٤٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَخُرُجُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ مَا أَخْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلَا يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ فَيَخُرُجُونَ فَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ مَا أَخْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلَا يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ فَيَخُرُجُونَ فَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَلَكُونَ لَا أَجْدَ أُخْمَا ثُمَّ أَخْمَا ثُمَّ أَخْمَا ثُمَّ أَخْمَا ثُمَّ أَخْمَا ثُمَّ أَنْهَا لَهُ إِلَيْهِ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ لَا أَمْرَالُونَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمِلُونَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُلُونَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُونُ مُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُونَ عَلَيْهِ فَلَوْنَ عَلَيْهِ فَيَعْرُونَ فَوْدِدُنُ ثُونَ وَلَا يَعْمُونَ عَلَيْهِ فَلَا عُلُونَ عَلَيْهِ فَلَا عُنْمُ لُونُ وَلَا يَعْمُ لَعْمُ لَا عُلُولُونَ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُلُولُ عَلَى إِلَا لَهُ اللّهِ اللّهِ الْعُلُولُ إِلَا إِلَا عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

(۱۰۴۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے ارشادفر مایا اگر میں سجھتا کہ مسلمان مشقت میں نہیں پڑیں تو میں راہِ خدا میں نکلنے والے کسی سرید ہے بھی چیچے ندر ہتا ، لیکن میں اتنی وسعت نہیں پاتا کہ میں انہیں سواری مہیا کروں اور وہ خو دبھی سواری نہیں رکھتے کہ نکل پڑیں ، مجھے اس بات کی تمنا ہے کہ راہِ خدا میں جہاد کروں اور جام شہادت نوش کرلوں ، پھرزندگی عطا ہو ۔ اور جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہوجاؤں ، پھر جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہوجاؤں ۔

( ١٠٤٤٧) حَدَّثَنَا انْنُ نُمُيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ نُنُ آبِى خَالِدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ أَنُو هُرَيْرَةَ يُصَلِّى بِالْمَدِينَةِ نَحُواً مِنْ صَلَاةٍ قَيْسٍ بُنِ آبِى خَارِم فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ وَمَا أَنْكُرْتَ مِنْ صَلَاتِي قُلْتُ لَا وَاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا إِنِّى آخَسَتُ أَنْ أَسُالَكَ قَالَ نَعَمُ وَٱجْوَزُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ إِلَّا خَيْرًا إِنِّى آخَسَتُ أَنْ أَسُالَكَ قَالَ نَعَمُ وَٱجْوَزُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ إِلَّا خَيْرًا إِنِّى آخَسَتُ أَنْ أَسُالَكَ قَالَ نَعَمُ وَٱجْوَزُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ إِلَّا خَيْرًا إِنِّى آخَسَتُ أَنْ أَسُالَكَ قَالَ نَعَمُ وَٱجْوَزُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ إِلَّا خَيْرًا إِنِّى آخَسُتُ أَنْ أَسُالَكَ قَالَ نَعَمُ وَٱجْوَزُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ إِلَّا خَيْرًا إِنِّى آخَسُتُ أَنْ أَسُالُكَ قَالَ نَعَمُ وَٱجْوَزُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ إِلَّا خَيْرًا إِنِّى الْحَسَالَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ إِلّهُ عَيْرًا إِنِّى الْحَسَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱۰ ۳۳۷) ابو خالد نمیشتا کہتے ہیں کہ حفزت ابو ہر پرہ رہ ٹائٹن کہ بید منورہ میں قیس بن ابی عازم کی طرح نماز پڑھاتے تھے، ایک مرتبہ میں نے حفرت ابو ہر یہ ڈلٹنٹو سے بوچھا کہ کیا ہی مائیلا بھی اسی طرح نماز پڑھایا کرتے تھے؟ (جیسے آپ ہمیں پڑھاتے ہیں) حضرت ابو ہر یہ ڈلٹنٹو نے فرمایا تہمیں میری نماز میں کیا چیز او پری اور اجنبی محسوں ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں اسی کے متعلق آپ سے بوچھنا جاہ رہا تھا، فرمایا ہاں بلکہ اس سے بھی مختصر۔

(١٠٤٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِتَى حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنكِةِ إراحِعْ: ٢٧٣٩

(۱۰۳۴۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّٰه فَاٹِیْزُمُ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے شراب ان دو درختوں ہے بنتی ہے،ایک تھجوراورایک انگور۔

(١٠٤٤٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَكْرِيُّ عَنُ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ لِأَنَّ الرَّجُلُ يَشْتَعِلُ فِيهِ عَنْ صِيَامِهِ وَصَلَاتِهِ وَصَلَاتِهِ وَعَبُادَتِهِ فَإِذَا قَضَى آخُدُكُمْ نَهُمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلُ الرَّجُوعَ إِلَى آهْلِهِ آراجع: ٢٢٤٤

(۱۰۳۳۹) حفرت ابو ہریرہ بڑائٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا سفر بھی عذاب کا ایک عکرا ہے، جوتم میں سے کسی کواس کے کھانے پینے اور نبیند سے روک دیتا ہے، اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ضرورت کو پورا کر پچک تو وہ جلدا زجلدا پنے گھر کو لوٹ آئے۔

( ١٠٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَذَكَرَ حَدِيثًا ثُمَّ قَالَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى آهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ لَشَلَاثُ آيَاتٍ يَقُرَؤُهُنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانِ [راحع: ١٩١٤١]

(۱۰۴۵۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئاسے مروی ہے کہ بی ملیگانے فر مایا کیاتم میں سے کوئی آ دمی اس بات کو پہند کرتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے پاس تین صحت مند حالمہ اونٹنیاں لے کرلوٹے؟ صحابہ ڈٹاٹٹٹ نے عرض کیا تی ہاں! ( برخض چاہتا ہے ) نبی ملیگانے فر مایا جوآ دمی قرآن کریم کی تین آ بیتی نماز میں پڑھتا ہے، اس کے لیے وہ تین آ بیتی تین حالمہ اونٹیوں سے بھی بہتر ہیں۔

(۱۰٬۵۱) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ عَاصِم حَدَّثَنِي النَّهَاسُ بْنُ قَهُم عَنْ شَدَّادٍ آبِي عَمَّادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظُ عَلَى شُفْعَةِ الضَّحَى غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اراحِينَ ١٩٧١٤ اللَّهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظُ عَلَى شُفْعَةِ الضَّحَى غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اراحِينَ ١٩٧١ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظُ عَلَى شُفْعَةِ الضَّحَى غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اراحِينَ ١٩٧١ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظُ عَلَى شُفْعَةِ الضَّحَى غُفِرَتُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اراحِينَ ١٩٧١ عَنْ مَنْ حَافِظُ عَلَى شُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ الْبَحْرِ اراحِينَ ١٩٧٤ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى شُفَعَةِ الضَّحَى عُلِينًا فَعْ مَا يَا مُعْلَقُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا عَلَيْ مَنْ عَافِيهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَقُ مَا مُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْنَ عَلَيْهُ وَالْمُ عَالَى عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمِعْلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(١٠٤٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقُنَ مِنْ ضِلَعٍ لَا يَسْتَقِمُنَ عَلَى خَلِيقَةٍ إِنْ تُقِمُهَا تَكْسِرُهَا وَإِنْ تَتُرُكُهَا تَسْتَمْتِعُ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ [راجع: ١٩٧٩٤]

(۱۰۲۵۲) حضرت ابو ہریرہ بھی سے مروی ہے گہ نبی ملیکھانے فر مایاعورت پہلی سے پیدا کی ٹئی ہے، وہ ایک عاوت پر بھی نہیں رہ سکتی، اگرتم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے تو ڑ ڈالو گے اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو اس کے اس سنز ھے پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھالو گے۔

( ١٠٤٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ حَدَّثِيى عَمْرٌ و يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَلَالِ أَنَّ لَعُيْمَا الْمُخْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا لَعْمُ الْمُعْمُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا لَعُيْمَا الْمُخْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا لَعُنْمَا الْمُخْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا لَعُنْمَا الْمُخْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا لَعْمُ اللّهُ عَيْرِ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمُخْصَلُونِ اللّهَ عَلَيْهِ إِنِّى الْمُغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( صححه ابن حزيمة: ( ٩٩ ع و ١٨٨ )، وابن حبان ( ١٧٩٧)، والحاكم ( ٢٣٢/١).

قال الألباني: ضعيف الإسناد (النسائي: ٢/٢٤). قال شعيب صحيح اسناده ضعيف إ

(۱۰۲۵۳) نعیم المجر بینی کی کی بین که ایک مرتبه انهول نے حضرت ابو ہریرہ بی نیک کی پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے سورہ فاتحہ کی ساوت کرتے ہوئے آئی کی بیار جھانے کے لئے تکبیر ساوت کرتے ہوئے آئی کی بیار ہمکانے کے لئے تکبیر کہی، پھر فارغ ہوکر فر مایا کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں نماز میں تم سب سے زیادہ نبی علید اسلام ہوں۔

(١٠٤٥٤) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَشَهْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَي

## مُنلُا اللهُ اللهُ

وِنْدٍ وَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَدَعَ رَكُعَتَى الضَّحَى [راجع: ٥٨٥]. (١٠٣٥٣) حضرت ابو بريره رُقَافَة سے مروى ہے كہ جھے مير فظيل كَانْيَةُ إِنْ تين چيزوں كى وصيت كى ہے ( ميں انہيں مرتَ دم تك نہ چھوڑوں كا)

ن سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی۔ ﴿ ہرمہنے میں تین دن روز ہ رکھنے کی۔ ﴿ جاشت کی دورکعتیں جھی ترک نہ الرنے کی۔ کرنے کی۔

( ١٠٤٥٥) قَالَ عَبْد اللَّهِ وَجَدُتُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الْشَهْرَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الْشَهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُ كُمُ (راحع ١٩٩٠)

(۱۰۳۵۵) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڈے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹانے فر مایا رمضان سے ایک یا دودن پہلے روزے نہ رکھا کرو،البتہ اس شخص کوا جازت ہے جس کامعمول پہلے سے روز ہ رکھنے کا ہو کہ اسے روز ہ رکھ لینا چاہیے۔

( ١٠٤٥٥م ) صُومُوا لِرُوْ يَتِهِ وَٱفْطِرُوا لِرُوْ يَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُلُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا [راحع: ٧٠٥٠٧

(۱۰۴۵۵) تم چاندد کھے کرروز ہر کھواور چاندد کھے کرعیدالفطر منالو، اگرابر چھا جائے تو تمیں دن روزے رکھو۔

(١٠٤٥٦) حَدَّدَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمَّةٌ مِنْ الْأَمَمِ فُقِدَتْ فَاللَّهُ أَعْلَمُ الْفَأْرُ هِي أَمْ لَا أَلَا تَرَى أَنَّهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبلِ لَمْ تَطْعَمْهُ (احع: ١٩١٧) قَالَ أُمَّةٌ مِنْ الْأَمَمِ فُقِدَتْ فَاللَّهُ أَعْلَمُ الْفَأْرُ هِي أَمْ لَا أَلَا تَرَى أَنَّهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبلِ لَمْ تَطْعَمْهُ (احع: ١٩١١) قَال أُمَّةً مِنْ الْأَمَمِ فُقِدَتْ فَاللَّهُ أَعْلَمُ الْفَأْرُ هِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْفَأْرُ هِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْفَالُولُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْفَالُولُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالُولُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّ

(١٠٤٥٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثِنِي الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ آدَمَ ثُلَاثُ عُقَدِ بِحَرِيرٍ إِذَا بَاتَ مِنُ اللَّيْلِ فَإِنْ هُوَ تَعَارَّ مِنُ اللَّيْلِ فَإِنْ هُو بَاتَ وَلَمْ يَذُكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْعَقَدُ جَمِيعًا وَإِنْ هُو بَاتَ وَلَمْ يَذُكُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعُقَدُ جَمِيعًا وَالِنْ هُو بَاتَ وَلَمْ يَذُكُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعُقَدُ جَمِيعًا وَاللَّهُ عَرَّ وَلَمْ يَكُو طَلَيْهِ الْعُقَدُ جَمِيعًا وَاللَّهِ الْعُقَدُ مِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَتُوطَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَلَمْ يَعُولَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَا

(۱۰۴۵۷) حفرت ابو ہریرہ بڑا تھے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایارات کے وقت ابن آ دم کے سرکے جوڑ کے پاس تین گر ہیں لگ جاتی ہیں۔اگر بندہ بیدار ہو کراللہ کا ذکر کر لے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضوکر لے تو دوگر ہیں کھل جاتی ہیں اور نماز پڑھ لے تو ساری گر ہیں کھل جاتی ہیں اوراگروہ اس حال میں رات گذارے کہ اللہ کا ذکر کرے اور نہ بی وضوا ور نماز ، یہاں تک کہ صبح ہوجائے تو وہ ان تمام گر ہوں کے ساتھ مج کرتا ہے۔

#### هي مُنالِاً احَذِينَ بل يَنِيدَ مَرْمُ اللهِ اللهِ مَنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ هُرَيْرة عَنْ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(١٠٤٥٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ [راجع: ١٠٤٥٧].

(۱۰۴۵۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے موقو فا بھی مروی ہے۔

( ١٠٤٥٩) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى هُرَيْرَةَ وَهُوَ فِى الْمَجْلِسِ فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ حُلَّةً لَهُ فَجَعَلَ يَمِيسُ فِيهَا حَتَّى قَامَ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ عِنْدَكَ فِى حُلَّتِى هَذِهِ مِنْ فُتْيَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ حَدَّثَنِى الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ خَلِيلِى أَبُو هُرَيْرَةَ هَلْ عِنْدَكَ فِى حُلَّتِى هَذِهِ مِنْ فُتْيَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ حَدَّثَنِى الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ خَلِيلِى أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ بُوْدَيْنِ فَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَآمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اذْهَلَ الرَّحُلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمَالَ عَلَيْهِ الْوَيْعَالَةِ الْوَالِدِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اذْهَلَ الرَّحُلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَسْرِي بَلِهِ إِنَّهُ لَيْعَرِيْهِ الْقِيَامَةِ اذْهَلُ الرَّعُلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمَالِقُ عَلَيْهِ الْمَالِكُمْ الْقَيَامَةِ الْمَلْعُنُهُ فَوَ الَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اذْهَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَتَامَةِ الْعَلَامَةِ الْمَالِقُ وَقَالَاتِهُ عَلَى الْقَامِقُ الْمَلْمُ الْمَلِيلِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ عَلَيْهِ فَلَا لَيْهُ الْمَالِقُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِةِ الْقَالَ عَلَيْهِ الْمَالِقُ اللْمَالِقَ الْمَلِيلِي الْمَلْعَلَى الْمَلْمُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ اللْمَلْمُ الْمُنْ الْمَرْ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِيلَى الْمَالِيلِي الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمَ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

(۱۰۴۵۹) حسن ہیں گئے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ طالخذا کے شاگردوں کے سامنے احادیث بیان فرمار ہے تھے کہ ایک آدمی ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ طالخذا کے پاس کھڑے ہوکر کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ اکیا میرے ایک آدمی ایک آدمی جوڑا پہنے ہوئے آیا، اور حضرت ابو ہریرہ طالخذا کے پاس کھڑے ہوئے آیا، کور حضرت ابو ہریہ اس کی طرف سرا ٹھا کردیکھا اور فرنایا مجھے صادق ومصدوق، میرے خلیل ابوالقا سم من اللے ہیں کہ ایک آدمی اپنے قیمتی حلے میں ملبوس اپنے اور فخر کرتے ہوئے مکبر سے چلا جارہا تھا کہ اسی اثناء میں اللہ نے اسے زمین میں دھنسادیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنسا ہی رہے گا۔

( ١٠٤٦ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ وَلَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ

(۱۰۴٬۹۰) حضرت ابو ہریرہ اٹائٹڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنا ہر ہونے جسم نہ لگائے ، اسی طرح کوئی مردد دسرے مرد کے ساتھ ایسا نہ کرے۔

(۱۰٤٦١) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيُّوةً قَالَ إِذَا نَامَ أَحَدُّكُمْ عُقِدَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثُ عُقَدٍ بِحَرِيرٍ فَإِنْ قَامَ فَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أُطُلِقَتُ وَاحِدَةٌ وَإِنْ مَضَى فَتَوَصَّا أُطُلِقَتُ الثَّانِيَةُ فَإِنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَقُمُ شَيْئًا مِنُ اللَّيْلِ وَلَمْ يُصَلِّ أَصْبَحَ وَهُوَ عَلَيْهِ يَغْنِى الْتَحرِيرَ إِراحِ ٢٠٤٥ ١ اللَّهُ وَلَمْ يَصُلُ أَصْبَحَ وَهُو عَلَيْهِ يَغْنِى الْتَحرِيرَ إِراحِ ٢٠٤٥ ١ أُطُلِقَتُ الثَّالِفَةُ فَإِنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَقُمُ شَيْئًا مِنُ اللَّيْلِ وَلَمْ يُصَلِّ أَصْبَحَ وَهُو عَلَيْهِ يَغْنِى الْتَحرِيرَ إِراحِ ٢٠٤٥ ١ مِنْ اللَّيْلِ وَلَمْ يُصَلِّ أَصْبَحَ وَهُو عَلَيْهِ يَغْنِى الْتَحرِيرَ إِراحِ ٢٠٤٥ ١ مِنْ اللَّهُ وَلَمْ يَصُلُ أَصْبَحَ وَهُو عَلَيْهِ يَغْنِى الْتَحرِيرَ إِراحِ ٢٠٤٥ ١ مِنْ اللَّهُ وَلَمْ يَعْنَى الْعَرِيرَ وَلَا يَعْنَى الْعَلِيلُ وَلَمْ يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى مُنْ عَلَى مَنْ اللَّهُ وَلَا يَعْنَى مُ اللَّهُ وَلَا يَعْنَى وَلَوْلَا لِكُولُ عَلَى اللَّهُ الْعِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقُ وَاللَهُ وَلَوْلَ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَ

(١٠٤٦٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوُ انْعَلْهُمَا جَمِيعًا فَإِذَا لَبِسْتَ فَابُدَأُ بِاليُّمْنَى وَإِذَا خَلَعْتَ فَابُدَأُ بِالْيُسْرَى (راحع: ١٧١٧)

### هي مُنالاً احَذِينَ بل رَبِيهِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

- (۱۰۴۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈیٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا دونوں جو تیاں پہنا کرویا دونوں اتار دیا کرو، جبتم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں یاوُں سے ابتداء کرے اور جب اتارے تو پہلے بائیں یاوُں کی اتارے۔
- (١٠٤٦٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّنُونَ مِنْ الْمَطْهَرَةِ أَسْبِعُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلُّ لِلْعَقِبِ مِنْ النَّارِ اراجع: ٢٢ ٢٢
- (۱۰۴۷۳) محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہر رہ وہ ٹاٹیؤ ہمارے پاس سے گذرے جو وضو کر رہے تھے، حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹیؤ کہنے لگے کہ وضوخوب اچھی طرح کرو، کیونکہ میں نے ابوالقاسم مُلیٹیؤ کم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم کی آگ سے ایڑیوں کے لئے ہلاکت ہے۔
- ( ١.٤٦٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْمَةُ عَنْ مُحَمَّدِ مُن زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِي الْحُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَنْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّى فِيهَا يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ و قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ يُقَلِّلُهَا بيَدِهِ [راجع: ١٥١٧].
- (۱۰۴۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئٹ مروی ہے کہ نبی اکرم مُٹائٹی کے ارشا دفر مایا جعہ کے دن ایک ساعت الیبی بھی آتی ہے کہ اگروہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہو کرنماز پڑھر ہا ہواور اللہ سے خبر کا سوال کررہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرورعطاء فرمادیتا ہے، اور نبی ملیٹا نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس ساعت کامخضر ہونا بیان فرمایا۔
- ( ١٠٤٦٥ ) قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ شُعْبَةُ وَحَلَّثَنِي ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ [راحع: ٥٥٥٥].
  - (۱۰ ۴۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- ( ١.٤٦٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنُ الْكُعْبَيْنِ مِنُ الْإِزَارِ فَهُوَ فِي النَّارِ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ سَعِيدٌ قَدْ كَبِرَ اراحِع: ١٩٣٠٨
  - (١٠٣٢١) حضرت الو ہررہ و اللفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیشان فرمایا شلوار کا جوحصہ مخنوں کے بنچےر ہے گاوہ جہنم میں ہوگا۔
- (١٠٤٦٧) حُدَّثَنَا حُجَّاجٌ وَمُتَحَمَّدُ بُنُ جُعْفَرَ قَالَ أَخْبَرُنَا شُغْبَةٌ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ شُغْبَةٌ كَتَبَ بِهِ إِلَى فَقَرَأَتُهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً وَلَمْ يَرُفَعْهُ قَالَ مَا مِنْ عَبُدٍ مُسُلِمٍ يُصَلِّى فِى يَوْمٍ ثِنْتَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوَّعًا إِلَّا بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ
- (۱۰۳۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنے سے (موقوفاً) مروی ہے کہ جو بندہ مسلم ایک دن میں بارہ رکعت نفل کے طور پر پڑھ لے،اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔

#### هي مُنالًا اَوْرُينَ بل يَدِيدُ مَرِي اللهِ الله

(١٠٤٦٨) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ الْحَكَمِ بُنَ مُوسَى حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَسَلَّمَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ [صححه ابن حزيمة: (١٩٦١)و ١٩٦١)، وابن حبان (٢٥١٨). وقال

الترمذي حسن غريب قال الآلباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٨٠، ابن ماجة: ١٦٧٦) الترمذي: ٧٢٠)

(۱۰۴۷۸) حضرت ابو ہریرہ جائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا جس شخص کواز خود قی ہو جائے ،اس پرروز ہے کی قضاء واجب نہیں اور جو شخص جان بو جھ کرتی لے کرآئے ،اسے اپنے روز ہے کی قضاء کرنی چاہئے ( کیونکہ اس کاروز ہ ٹوٹ گیا )

( ١٠٤٦٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ زَحُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُصَلِّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ فَقَالَ أَوَكُلْكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ [راجع: ٢٧١٤]

(۱۰۲ ۲۹) حضرت ابو ہریرہ جانتی ہے مروگ ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیلا کے کسی شخص نے بوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک کبڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی طلیلا نے فرمایا کیا تم میں سے ہرایک کودودو کیڑے میسر ہیں؟

( ١٠٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحُمْعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا عَنْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ آصَابِعَهُ النُّهُمُنَى ثَلَاثَ آصَابِعَ قُلْنَا يُزَهِّدُهَا إِراحِينَ ١٥٠١م.

(۰۷۷۰) حضرت ابو ہر آیہ و خلتی سے مروی ہے کہ نبی اکرم مُنگانی آئے نے ارشاد فر مایا جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہوکر نماز پڑھ رہا ہواور اللہ سے خیر کا سوال کررہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا بفر مادیتا ہے، اور نبی ملیلانے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس ساعت کامختصر ہونا بیان فر مایا۔

(١٠٤٧١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ يَحْسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً إراحِع ١٩٥٠)

(۱۰۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹنے مروی ہے کہ نبی ہلیٹا نے فرمایا جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کر بے لیکن اس پڑمل نہ کر سکے تب بھی اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہیں اور اگر کو ٹی اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہیں اور اگر کو ٹی کشتر کے لئے ایک ناہ کارادہ کر لے لئے اور اگر کو ہاں کے نامہ اعمال میں درج نہیں کیا جاتا اور اگر وہ اس پڑمل کر لے تو صرف ایک گناہ بھی کھا جاتا ہے۔

١٠٤٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ الَّذِى قَضَى عَلَيْهِ أَيْعُقَلُ مَنْ لَا شَرِبَ رَلَا أَكَلَ رَلَا صَاحَ

فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ نَعَمْ فِيهِ غُرَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ نَعَمْ فِيهِ غُرَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ نَعَمْ فِيهِ غُرَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ نَعَمْ فِيهِ غُرَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ نَعَمْ فِيهِ غُرَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ نَعَمْ فِيهِ غُرَّةُ

(۱۰۴۲) حضرت ابوہریرہ بھاتنے ہے مروی ہے کہ بنو ہذیل کی دوعورتوں کے درمیان جھگڑا ہوگیا، ان میں سے آیک نے دوسری کو' جوامید سے تھی' پیٹر دے مارا، اوراس عورت کوتل کر دیا، اس کے پیٹ کا بچہ بھی مراہوا پیدا ہوگیا، نبی ملینا نے اس مسئلے میں قاتلہ کے خاندان والوں پر مقتولہ کی دیت اوراس کے بیچ کے حوالے سے ایک غرہ یعنی غلام یاباندی کا فیصلہ فرمایا، اس فیصلے پر ایک شخص نے اعتراض کرتے ہوئے (مسجع کلام میں) کہا کہ اس بیچ کی دیت کا فیصلہ کسے عقل میں آسکتا ہے جس نے پچھ کھایا یا اور نہ بولا چلا یا، اس قسم کی چیزوں کوتو جھوڑ دیا جاتا ہے، بقول حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹنڈ کے نبی ملینا نے فرمایا میر عول کی اور مقلی عبارتیں) بول رہا ہے، ہاں! اس میں غرہ لیعنی غلام یاباندی ہی واجب ہے۔

(١٠٤٧٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ وَأَخْرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْفَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ قَالَ أَبُو سَلَمَةً فَذَكُرْتُ لِابُنِ عُمَرَ فَتَعَاظَمَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ صَدَقَ آبُو هُرَيْرَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدُ فَرَّطُنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ [راجع: ١٠٠٨١]

(۱۰۴۷ سا) حضرت ابو ہر یرہ ڈائٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو خص کسی کی نماز جنازہ پڑھے، اسے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گا، جن میں سے چھوٹا ثواب ملے گا اور جو مخص دفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتارہا' اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا، جن میں سے چھوٹا قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوگا، حضرت ابن عمر جاتھ کو بیحدیث معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے بہت اہم سمجھااور حضرت عائشہ ڈاٹھانے فرمایا کہ ابو ہریرہ تھے کہتے ہیں، اس پر حضرت ابن عمر جاتھ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تھے کہتے ہیں، اس پر حضرت ابن عمر جاتھ نے فرمایا کہ اب طرح تو ہم نے بہت سے قیراط ضائع کردیئے۔

(١٠٤٧٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ وَأَخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقُتُ لَهَا مِنْ اسْمِى مَنْ يَصِلُهَا آصِلُهُ وَمَنْ يَقُطَعْهَا أَقْطَعُهُ فَائِتُهُ

(۱۰۴۵۳) حضرت ابو ہریرہ طاقت مروق ہے کہ جی الیا ان انداد باری تعالی ہے میں رضان ہوں اور بیرہم ہے، جے میں نے اپنے میں اے تو اُر پاش پاش کر میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، جواسے جوڑ کا ایس اے جوڑ ون گا اور جواسے تو ڑے کا میں اے تو اُر کر پاش پاش کر دوں گا۔

( ١٠٤٧٥ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ قَالَ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ فَخِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا إِرَاحِيَ ٢٥٣٤

- (۵۷،۷۰) حضرت ابو ہزیرہ ٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیٹا نے فر مایا لوگ چھپے ہوئے دفینوں (کان) کی طرح ہیں ، ان میں سے جولوگ ز مانۂ جاہلیت میں بہترین تھے، وہ ز مانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ فقیبہ بن جائیں۔
- ( ١٠٤٧٦) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُّوا وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنَوُا عَلَيْهِ اخْبُرًا فِى مَنَاقِبِ الْخَيْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى فَأَثْنَوُا عَلَيْهَا شَرَّا فِى مَنَاقِبِ الشَّرِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ إِنَّكُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ الحِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ إِنَّكُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ الحِي ٢٥٤٢].
- (۱۰۴۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ٹائیٹا کے پاس سے ایک جنازہ گذرا،لوگ اس کے عمدہ خصائل اوراس کی تعریف بیان کرنے لگے، نبی ملیٹانے فرمایا واجب ہوگئی، اس اثناء میں ایک اور جنازہ گذرا اورلوگوں نے اس کے برے خصائل اوراس کی خدمت بیان کی ، نبی ملیٹانے فرمایا واجب ہوگئی، چرفرمایا کتم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔
- ( ١٠٤٧٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُوا هَذَا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى [راحع: ٢١٣٢]
- (۱۰۴۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا بالوں کا سفید رنگ بدل لیا کرواور یہودونصاریٰ کی مشابہت اختیار نہ کیا کرو۔ مشابہت اختیار نہ کیا کرو۔
- (١٠٤٧٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ ابْنِ دَارَّةَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ إِنَّا لَبِالْبَقِيعِ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ إِذْ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قَالَ إِنَّا لَبِالْبَقِيعِ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ إِذْ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللَّهُ قَالَ إِنَّا لَبَاللَّهُ قَالُوا إِيهٍ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَقِيَكَ يُؤْمِنُ اللَّهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَقِيكَ يُؤْمِنُ بِي وَلا يَشُولُ اللَّهُ مَا لَهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلِمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ ال
- (۱۰۴۷۸) ابن واره'' جوحضرت عثمان رفاتنظ کے آزاد کردہ غلام ہیں' کہتے ہیں کہ ہم جنت اُبقیع ہیں حضرت ابو ہریرہ رفاتنظ کے ساتھ تھے، ہم نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہیں لوگوں میں اس چیز کوسب سے زیادہ جانتا ہوں کہ قیامت کے دن نبی علیلا کی شفاعت سے کون بہرہ مند ہوگا، لوگ ان پر جھک پڑنے اور اصرار کرنے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر حمتیں نازل ہوں، بیان کھیے ، انہوں نے کہا کہ نبی علیلا یہ دعاء کرتے تھے کہ اسلا ہم کی معفرت فریاجو تھے سے اس حال میں ملے کہ وہ بھی پر ایمان رکھتا ہواور تیرے ساتھ کسی کوشریک نے شہرا تا ہو۔
- (١٠٤٧٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَلَالِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا آبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَجِّرُ يُرِيدُ الْجُمُّعَةَ كَمُقَرِّبِ الْقُرْبَانِ فَمُقَرِّبٌ جَزُورًا وَمُقَرِّبٌ بَقَرَةً وَمُقَرِّبٌ شَاةً وَمُقَرِّبٌ دَجَاجَةً وَمُقَرِّبٌ بَيْضَةً

#### هُ مُنْ الْمُ اَمَدُونَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ هُرِيَّرة عِنْ اللهُ هُرَيِّرة عِنْ اللهُ هُرَيِّرة عِنْ اللهُ هُرَيِّرة عِنْ اللهُ هُرَيِّرة عِنْ اللهُ الل

(۱۰۳۷۹) حضرت ابوہریرہ الافیات مروی ہے کہ نبی ملیات فرمایا جعدی نماز میں سب سے پہلے آنے والا اونٹ قربان کرنے والے کی طرح اتیاس کے خور کی اور الدیمری قربان کرنے والے کی طرح اتیاس کے خور کی قربان کرنے والے کی طرح اور بیا تاہے، چھرمرغی اور انڈہ صدقہ کرنے والے کی طرح ۔

( ١٠٤٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَلَالٍ قَالَ أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

(۱۰۳۸۰) حضرت ابوہریرہ دی الفیاسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا میری مجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مجدوں سے "سوائے مجدحرام کے "ایک ہزار گنازیادہ ہے۔

(١٠٤٨١) حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي عِيَاضٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثْلَ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ كَمَثْلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِقال شعب: محتمل للتحسين وهذا اسناد ضعيف]

(۱۰۴۸۱) حضرت ابو ہر رہہ وٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ تی طیکھ نے فر مایا اس علم کی مثال جس سے فائدہ نہ پہنچے، اس ٹز انے کی سی ہے جسے را و خدا میں خرچ نہ کیا جائے۔

(١٠٤٨٢) حَلَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُجَمِّعِ أَبُو الْمُنْلِرِ الْكِنْدِيُّ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِى عِيَاضٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْلَى كُلُّ عَظْمٍ مِنْ ابْنِ آدَمَ إِلَّا عَجْبَ الذَّنبِ وَفِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۱۰۴۸۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا انسان کی ہر مڈی بوسیدہ ہو جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے ، کہاسی سے انسان کو قیامت کے دن جوڑ کر کھڑا کر دیا جائے گا۔

( ١٠٤٨٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ عَنِ الْهَجَرِيِّ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ وَفِيهِ يُرَكَّبُ الْحَلُقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۱۰۲۸۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فرمایا انسان کی ہر ہڈی بوسیدہ ہوجاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، کہ اس سے انسان کو قیامت کے دن جوڑ کر کھڑا کردیا جائے گا۔

(١٠٤٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حَالِدٌ وَهِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الدَّهُرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ [راجع: ٧٦٦٨]

(۱۰۲۸۴) حضرت ابو ہریرہ والنظائے سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایاز مانے کو برا بھلامت کہا کرو کیونکہ زمانے کا خالق بھی تو اللہ ہی ۔ بی ہے۔

### هُ مُنلُهُ المَوْرِينَ بِلِ يَعِيدُ مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ أَن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

- ( ١٠٤٨٥) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا النَّهَاسُ بْنُ قَهْمٍ عَنْ آبِی عَمَّارٍ شَدَّادٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَی شُفْعَةِ الضَّحَی غُفِرَتُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ کَانَتُ مِثْلَ زَبَدِالْبَحْرِ [راجع: ٤ ١٩٧]. (١٠٢٨٥) حضرت ابو بريره اللَّؤَتِ مروى ہے كه بی طَیْسًا نے فرمایا جُرِّحض چاشت كی دوركعتیں كی پا بندى كرلیا كرے، اس كے سارے گناه معاف بوجا كيں گے اگر چەسمندركی جھاگ كے برابر ہی بول۔
- (١٠٤٨٦) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ عَاصِمِ أَخْبَرَنَا حَالِدٌ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا كُلَّهَا ذَخَلَ الْجَنَّةَ [راجع: ٢ ١ ٢].

  (١٠٢٨ عزت ابو بريره وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا كُلَّهَا ذَخَلَ الْبَحَنَّة [راجع: ٢ ١ ٢].

  (١٠٢٨ تأ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ السَّمَّا مَنْ أَحْصَاهَا كُلَّهَا ذَخَلَ الْبَحَنَّة وَراجع: ٢ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَتُهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِنْ الللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءِ لَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيْهُ وَالْمَاءِ مُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَاءِ مُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللله
- ( ١٠٤٨٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَهِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوُا بِالسِّمِي وَلَا تَكْنُوا بِكُنْيَتِي [راحع: ٧٣٧١].
- (۱۰۴۸۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا میرے نام پراپنا نام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پراپنی کنیت ندر کھا کرو۔
- ( ۱.٤٨٨) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا لَیْثُ بُنُ آبِی سُلَیْمٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ آوُصَانِی خَلِیلی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ آنَ لَا آنَامَ إِلَّا عَلَی وِتُو وَصَوْمٍ ثَلَاثَةِ آیَامٍ مِنْ کُلِّ شَهْدٍ وَرَکُعَتَی الضَّحَی [راجع: ٥٨٥٧]. عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ آنَ لَا آنَامَ إِلَّا عَلَی وِتُو وَصَوْمٍ ثَلَاثَةِ آیَامٍ مِنْ کُلِّ شَهْدٍ وَرَکُعَتَی الضَّحَی [راجع: ٥٨٥٧]. (١٠٢٨٨) حضرت ابو بریره ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ جھے نبی اکرم ٹاٹٹو کے نین چیزوں کی وصیت کی ہے میں سفر وحضر میں بھی نہ چھوڑوں گا۔
- © سونے سے پہلے تماز وتر پڑھنے کی۔ ﴿ ہرمہینے میں تین دن روز ہر کھنے کی۔ ﴿ چاشت کی دور کعتوں کی ، بعد میں حسن کو وہم ہوا تو وہ اس کی جگہ ' کا ذکر کرنے گئے۔
- ( ١٠٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ عَنِ الْحَدَّاءِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ [راحع: ٧١٢٠].
- (۱۰۲۸۹) حضرت ابوہریرہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَاٹھی نے ارشاد فرمایا چوپائے کا زخم رائیگاں ہے کان میں مرنے والے کاخون بھی رائیگاں ہے،اور وہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے،اس میں خس (یا نچواں حصہ) واجب ہے۔
- ( ١٠٤٩ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ عَنُ خَالِدٍ الْحَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُصَلِّى أَحَدُنَا فِي النَّوْبِ قَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ [راجع: ٢١٤٩].
- (۱۰۴۹۰) حضرت ابوہریرہ رٹیالٹی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی علیا سے کسی شخص نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے

#### هي مُنلاً احَدِّن بل يَوْمِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مُنلاً احْدِين بل يَوْمِ مِنْ اللهُ هُرِيُرة وَاللهُ اللهُ اللهُ

میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نی ملی ان فرمایا کیاتم میں سے ہرایک کودودو کیڑے میسر ہیں؟ 💮 🐇 💮 🖟

(١٠٤٩١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ أَبِي وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعُدُّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ [راحع: ٢٣٩٤].

(۱۰۴۹۱) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھ لے تواس کے بعد عیار رکعتیں پڑھ لے۔

(١٠٤٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَجَّمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ [راحع: ٢٥٦١].

(۱۰۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ نگانٹئا سے مروی ہے کہ نبی علیثانے قرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات بوچھی جائے اور وہ اسے خواہ مخواہ بی چھیائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آ گ کی لگام دی جائے گی۔

(١٠٤٩٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ غَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ النَّوْبَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِىءٌ مِمَّا قَالَ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كُمَا قَالَ

(۱۰۳۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی التوبین ٹاٹیڈ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اپنے کسی غلام پرایسے کام کی تہت لگائی جس سے وہ بری ہو، قیامت کے دن اس پراس کی حد جاری کی جائے گی، ہاں!اگروہ غلام ویباہی ہو چیلے اس کے مالک نے کہا تو اور بات ہے۔

( ١٠٤٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَسْبِ الْفَحْلِ

(۱۰۴۹۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے جسم فروشی کی کمائی اور کتے کی قیمت اور سانڈ کی جفتی پر دینے کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ قیمت سے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٤٥٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ وَمَهُرِ الْبَغِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ الْأَهُ

(۱۰۴۹۵) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے سینگی لگانے والے کی اورجسم فروشی کی کمائی اور کئے کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٤٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو لِمِنِ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ

#### هُ مُنْ لَهُ اللهُ اَمَوْنِ ثِنْ لِيَدِي مِنْ مُنْ اللهُ اللهُ هُرَيِّرُةً رَبِي اللهُ هُرَيِّرُةً رَبِي اللهُ يَدَيْهِ مَدًّا [راجع: ٨٦٦].

(۱۰۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ می تا تین مروی ہے کہ نبی ملیکا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کررفع یدین فرماتے تھے۔

( ١٠٤٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْ عِنْ سَعِيدِ بْنِ سِمْعَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَرَكَ النَّاسُ الْكَانَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ لَكَانَ عَمَّلَ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ثُمَّ سَكَتَ قَبُلَ الْقِرَاءَةِ هُنَيَّةً يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ [راحع: ٢ . ٦].

(۱۰۴۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر نبی علیقہ عمل فرماتے تھے لیکن اب لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے، چی علیقہ نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر رفع یدین کرتے تھے، ہر جھکنے اور اٹھنے کے موقع پر تھبیر کہتے تھے اور قراءت سے پچھے پہلے سکوت فرماتے اور اس میں اللہ سے اس کافضل مائلتے تھے۔

( ١٠٤٩٨) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الزُّبَيْرِ حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ عِنِ الْمَقْبُرِ ِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ مِهُوانَ قَالَ لَكَ تُنْبِعُونِي بِمِجْمَرٍ وَأَسْرِعُوا بِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ أَسْرِعُوا بِي وَإِذَا وُضِعَ الْكَافِرُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ وَيُلاهُ أَنْ تَذْهَبُونَ بِي [راحع: ١ - ٧٩].

(۱۰۴۹۸) عبدالرحمن بن مهران مُخِينَة كَتِيْة بِين كه جس وقت حضرت ابو ہریرہ اُٹاٹنا كى وفات كاموقع قریب آیا توہ وفر مانے گے میرے ساتھ آگ نے نہا كورفر ماتے ہوئے سنا ہے جب كى نئيك آدى ميرے ساتھ آگ نہ نے كر جانا ،اور مجھے جلدى لے جانا كيونكه ميں نے نبى مائيلا كورفر ماتے ہوئے سنا ہے جب كى نئيك آدى كوچار پائى پر ركھا كوچار پائى پر ركھا جاتا ہے قوہ كہتا ہے مجھے جلدى آگے بھيجو، اور اگر كسى گنا ہگار آدى كوچار پائى پر ركھا جائے توہ وہ كہتا ہے ہے جاتے ہو؟

( ١٠٤٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَّيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولُ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ انْحَمْنِى إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولُ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ الْحَدْثَ لِيَعْزِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا مُكْرِهَ لَهُ قَالَ كَا مَعْدِ اللَّهِ كَذَا كَانَ فِي كِتَابِ أَبِي مُبْيَّضٌ [راحع: ٢٣١٢].

(١٠٥٠٠) وَلَا يُمْنَعُ فَضُلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضُلُ الْكَلَإِ [راجع: ٢٣٢٠].

(۱۰۵۰۰) اورزائد پانی روک کرندر کھا جائے کہ اس سے گھاس روکی جاسکے۔

- ( ١٠٥.١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ آبِي عُثْمَانَ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُ الْمَرْآةُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا شَاهِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ [٣٣٣٨].
- (۱۰۵۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیا اس نے فر مایا کوئی عورت ' جبکہ اس کا خاوند گھر میں میوجود ہو' ( ماہِ رمضان کے علاوہ ) کوئی نفلی روز ہ اس کی اجازت کے بغیر ندر کھے۔
- (١٠٥.٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَزْمٌ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ وَاسِعِ عَنْ بَعْضِ آصْحَابِهِ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ آجِيهِ الْمُسْلِم كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ آجِيهِ الْمُسْلِم كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى آجِيهِ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَجِيهِ [راحع: ٢٤٢]
- (۱۰۵۰۲) حضرت الوہر کی وہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نی طالیا آنے فر مایا جو شخص کی مسلمان سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالی تکیا مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے،اللہ تعالی کی مدد میں لگار ہتا ہے،اللہ تعالی میدہ تی مدومیں لگار ہتا ہے،اللہ تعالی میدہ تی مدومیں لگار ہتا ہے۔اللہ تعالی میدہ تی مدومیں لگار ہتا ہے۔
- ( ١.٥.٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابُنَ إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنِ الزَّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعَنَّ يَدَهُ فِي الْغِسْلِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ [راحع: ٦٨٦٩]
- (۱۰۵۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ٹی علیہ نے فر مایا جبتم میں ہے کوئی شخص اپنی نیندسے بیدار ہوتو ا بنا ہاتھ کسی برتن میں اس وقت تک ندڑا لے جب تک اسے دھونہ لے کیونکہ اسے خبر ٹیمیں کدرات بھراس کا ہاتھ کہاں رہا۔
- (۱.۵.٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
  وَسَلَّمَ اللَّهُ أَفُرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَتِهِ فِي فَلَاقٍ مِنْ الْأَرْضِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ [راحع: ١٧٨]
  وَسَلَّمَ اللَّهُ أَفُرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَتِهِ فِي فَلَاقٍ مِنْ الْأَرْضِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ [راحع: ١٨٥٨]

  (١٠٥٠٣) حضرت الوبريه وَتَا يَعْ مروى ہے كہ فِي عَلَيْها نے فرما يا الله كوا پي الله وقوق ہوں آب جب وہ تو میں اس مواری علقے پر ہوتی ہے، جو جنگل میں گم ہوگی ہواور اس پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہوں۔
- ( ٥.٥.٥) قَالَ وَقَالَ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا جَاءَنِي عَبْدِى شِبْراً جِنْتُهُ بِلِرَاعٍ وَإِذَا جَاءَنِي عَبْدِي شِبْراً جِنْتُهُ بِلِرَاعٍ وَإِذَا جَاءَنِي يَمْشِي جِنْتُهُ أَهُرُولُ [راحع: ٢٤١٦].
- (۵۰۵) گذشته سند ہی سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے ارشاد فر مایا ارشاد باری تعالی ہے بندہ جب ایک بالشت کے برابر میرے

قریب آتا ہے تو میں ایک گز کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں ،اگروہ ایک گز کے برابرمیرے قریب آتا ہے تو میں پورے ہاتھ کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں ،اوراگر میرے یاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔

( ١٠٥٠٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبُولُكُهُ هُرَيْكَ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَجَلَسَ فِى مُصَلَّاهُ لَمُ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْلُهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يَقُمْ أَوْ يُحُدِثُ [راجع: ٢٤٥٧].

(۱۰۵۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنئے سے مردی ہے کہ میں نے نبی طالیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جبتم میں سے کو کی شخص نماز پڑھتا ہے پھرا پنے مصلی پر ہی بیٹھتا رہتا ہے تو فرشتے مسلسل کہتے رہتے ہیں کہا ہے اللہ! اس کی بخشش فرما، اے اللہ! اس پررمم فرما، بشر طے کہ وہ بے وضونہ ہوجائے یا وہاں سے اٹھے نہ جائے۔

( ١٠٥٠٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُوجِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُ اللهِ مَلَّدى لاَ يَقِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْآرُضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ بِيَدِهِ الْآخُرَى الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ [راحع: ٩٩٨٦].

( 2004) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی الیہ اندگا داہنا ہاتھ بھرا ہوا اور خوب سخاوت کرنے والا ہے،
اسے سی چیز سے کی نہیں آتی ، اور وہ رات دن خرج کرتا رہتا ہے، تم یہی و کیھ لوکہ اللہ نے جب سے آسان وز مین پیدا کیا ہے
اس نے کتنا خرج کیا ، کیکن کیا اس کے دائیں ہاتھ میں بچھ کی آئی ، اور اس کا عرش پانی پر ہے، اس کے دوسرے ہاتھ میں میزان
ہے جس سے وہ جھکا تا اور اٹھا تا ہے۔

( ١٠٥٠٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ مُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ وَعَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ وَعَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخُلَتُ امْرَأَةُ النَّارَ فِى هِرٍّ أَوْ هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَا هِى أَطْعَمَتُهَا وَلَا هِى أَرْسَلَتُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتُ فِى رِبَاطِهَا هَزْلًا [راجع: ١٩٨٩]

(۱۰۵۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوگئی، جسے اس نے با ندھ دیا تھا،خود اسے کھلا یا بلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ اکہ وہ خود ہی زین کے کیڑے کموڑے کھالیتی ، یہاں تک کہ وہ رسی میں بندھے بندھے مرگئی۔

(۱۰۵۰۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلَا كِسُرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْضَرُ فَلَا قَيْضَرَ بَغْدَهُ [صححه البحارى (۲۱۲۰]]. (۱۰۵۰۹) حضرت ابو بريه اللَّيْ سے مروى ہے كہ ني عليه نے فرمايا جب سرى بلاك بوجائے گا تواس كے بعدكوئى سرى نه رہے گا اور جب قيصر ہلاك بوجائے گا تواس كے بعدكوئى قيصرنبيں رہے گا۔



- ( ١٠٥١٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْصَلِّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ أَوَكُلُّكُمْ لَهُ ثَوْبَانِ [راجع: ٥٩٥].
- (۱۰۵۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹی ہے کئی شخص نے بو چھا کہ ہم میں ہے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نبی ملیٹی نے فر مایا کیا تم میں سے ہرایک کو دود دو کپڑے میسر ہیں؟
- ( ١٠٥١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَدِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [راجع: ٧٦٠١].
- (۱۰۵۱۱) حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹنؤے مروی ہے کہ نبی ملیا اے فر مایا اسلیے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت پچپس در جے زیادہ ہے۔
- (١٠٥١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَوْحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَحُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ آطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [راحع: ٢٥٥٨].
- (۱۰۵۱۲) حضرت ابو ہر پرہ دخالفؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، چنا نچہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، اور روزہ دار کے منہ کی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔
- (١٠٥١٣) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُورِ الْمَدِي (١٠٥٣). قال شعيب: صحيح أَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاقِ فَإِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [احرحه النسائي في الكبري (١٤٠٣). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].
- (۱۰۵۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹا سے مروی ہے کہ بی ملیکا نے فرمایا نماز کوٹھنڈ اکر کے پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تیش کااثر ہوتی ہے۔
- ( ١٠٥١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى [احرحه الدارمي (١٤٢٨) قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].
- (۱۰۵۱۳) حضرت الوہریرہ نگافٹرے مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا سوائے تین معجدوں کے کسی اور معجد کی طرف خصوصیت سے کجاوے کسی کرسفرنہ کیا جائے ، ایک تو معجد حرام ، دوسرے میری یہ سجد (مسجد نبوی) اور تیسرے مجداقصی ۔ ( ۱۰۵۱۵ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

#### ﴿ مُنْ الْمُ الْمُرْتِينَ الْمُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أَحَبُّ الْأَنْصَارَ أَحَبُّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ [انظر: ١٠٨٣٣٢]:

- (۱۰۵۱۵) حضرت ابو ہریرہ اللہ اس مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا جو شخص انسار سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جوانسار سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔
- (١٠٥١٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَوْ شِعْبَةً اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا أَوْ شِعْبَةً لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِكُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَعَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلِلَّةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ
- (۱۰۵۱۷) حضرت ابو ہریرہ نظافیئے سے مروی ہے کہ نبی طالیقانے فر مایا اگر بھرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فر د ہوتا ، اگر لوگ آیک وادی میں چل رہے ہوں اور انصاری دوسری وادی میں تو میں انصار کے ساتھ ان کی وادی میں چلوں گا۔
- ( ١٠٥١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْمُزَقَّتِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ وَالثَّبَّاءِ وَالْحُنْتَمِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَاهٌ [راحع: ٩٥٣٥]
- (۱۰۵۱) حفرت ابو ہریرہ نگانیئے سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے مزفت، مقیر، نقیر، دباء اور عنتم کی ممانعت کی ہے، نیز فر مایا ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔
- ( ١٠٥١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
- (۱۰۵۱۸) حضرت ابو ہریرہ ن اللہ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اصل صدقہ تو دل کے عناء کے ساتھ ہوتا ہے، او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اورتم صدقات وخیرات میں ان لوگوں سے ابتداء کر وجوتمہاری فرمدواری میں آتے ہیں۔
- ( ١٠٥١٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ مِنْ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ [قال الترمذي: حسن صحيح قال الألماني: صحيح (الترمذي: ٢٠٠٩). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].
- (۱۰۵۱۹) حضرت ابو ہریرہ نگافئئے سے مروی ہے کہ نبی علیظائے ارشاد فر مایا حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت ہے ہے اور محش کلامی جفاء کا حصہ ہے اور جفاء کا تعلق جہنم ہے ہے۔
- ( ١٠٥٢ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُولُ عَلَيَّ مَا لَمُ ٱقُلُ قَلْيَتَبَوَّا مَفْعَدَهُ مِنْ النَّارِ
- (۱۰۵۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ انے فر مایا جو تض میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہ کہی ہو،اسے اپناٹھ کانہ جہم میں بنالینا چاہے۔

(١٠٥٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْبُ الْكِبِيرِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ حُبِّ الْحَيَّاةِ وَحُبِّ الْمَالِ

(۱۰۵۲۱) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹی ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا بوڑھے آ دمی میں دوچیزوں کی محبت جوان ہوجاتی ہے، کمبی زندگانی اور مال ودولت کی فراوانی۔

(١٠٥٢٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ [راحع: ٣٥٢٧].

(۱۰۵۲۲) حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُناکِّنٹی آنے ارشاد فرمایا چو پائے کا زخم رائیگاں ہے کان میں مرنے والے کا خون بھی رائیگاں ہے،اوروہ دفینہ جو کسی کے ہاتھ لگ جائے ،اس میں ٹمس (پانچواں حصہ) واجب ہے۔

(۱.۵۲۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَلَقَّوُ الرُّ كُنَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَتَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا تَتَلَقَّوُ الرُّ كُنَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَتَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا اللَّهِ إِخُوانًا اللَّهِ إِخُوانًا اللَّهِ إِخُوانًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَتَعَامِدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا اللَّهُ إِنْ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَبَاعُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَبْعُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِقُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

( ١٠٥٢٤) حَلَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْرِو حَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُوتِيتُ جَوَامَعَ الْكَلِمِ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فُتِلَتْ فِي يَدِي [راحع: ٧٣٩٧].

(۱۰۵۲۳) حضرت ابو ہر ہے وہ وہ گائٹ ہے مروی ہے کہ نی تالیا نے فر مایا بھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، روئے زمین کومیرے لیے مجداور پاکیزگی کا ذریعہ بنادیا گیا ہے، اور ایک مرتبہ وتے ہوئے زمین کے تمام خزانوں کی جا بیاں میرے پاس لاکرمیرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔

( ١٠٥٢٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَإِذًا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمُ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا أَمُواللَّهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۰۵۲۵) حضرت الو ہریرہ نظافی مروی ہے کہ نبی ملیا اللہ محصلوگوں سے اس وقت تک قال کا تھم دیا گیا ہے جب تک وہ لا إلله إلله في الله نه كهد ليس، جب وہ يكلمه كهد ليس تو انہوں نے اپنی جان مال كو محص سے محفوظ كرليا الله يد كداس كلمه كاكوئى حق ہو، اوران كاحساب كتاب الله تعالى كے قدمے ہے۔

(١٠٥٢٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرٍ وعَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ أَنَا ٱشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢٢١٩].

(۱۰۵۲۷) ابوسلمہ بھاتھ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہے ہ ڈاٹھ انہیں نماز پڑھاتے ہوئے ہر رفع وخفض میں تکبیر کہتے تھے اور جب فارغ ہوتے تو فرماتے کہ میں نماز کے اعتبار سے تم سب سے زیادہ نبی طالط کے مشابہہ ہوں۔

(١٠٥٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى آخِدِثُ تَقُولُ اللَّهُمَّ الْفَهُمَّ الْمُ يَقُمُ أَوْ يُخْدِثُ تَقُولُ اللَّهُمَّ افْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ الْرَحْمُهُ [راحع: ١٠٨].

(۱۰۵۲۷) حضرت ابو ہریرہ فٹائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے پھراپنے مصلی پر ہی بیٹھتار ہتا ہے تو فرشتے مسلسل کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اس کی بخشش فرما، اے اللہ! اس پررم فرما، جب تک وہ بے وضونہ ہو جائے یا وہاں سے اٹھ نہ جائے۔

(١٠٥٢٨) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ فِى الصَّلَاةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْحِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِى رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ اللَّهُمَّ اللَّهُ أَكْبَرُ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطَّأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ أَجْعَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَجْعَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطَّأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ أَجْعَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ الْمُسْتَضَعُونِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ أَجْعَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ اللَّهُ أَكُبَرُ اللَّهُمَّ الْمُدُومِنِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ أَلْهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُولَ اللَّهُمَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْتَقِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِينَ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْ

(۱۰۵۲۸) حضرت الو ہریرہ نظافیہ سے مروی ہے کہ نبی علیا جب نماز فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے تو سے دعاء فرماتے کہ اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی رسعہ اور مکہ مکر مہ کے دیگر کمزوروں کو قریش کے ظلم وستم سے نجات عطاء فرما، اے اللہ! قبیلہ مصرکی سخت بکڑ فرما، اور ان پر حضرت یوسف علیا کے زمانے جیسی قط سالی مسلط فرما بھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جاتے۔

(۱۰۵۲۹) حضرت الوجريره و الني سعمروى ب كه بى عليها في فرما ياجب تم امام بن كرنما زيرها يا كرونو بلكى نما زيرها ياكروكونكه اس كم ييچه نما زيول ميل عمر سيده ، كمز وراور ضرورت مندسب بى بوت بين ، البته جب تنها نما زير سعة جتنى عرض لمبى پر سعه (۱۰۵۰) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلَ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ أُخْيا ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلَ ثُمَّ أُخْيا ثُمَّ أُخْيا ثُمَّ أُخْيا ثُمَّ أُخْيا ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلَ ثُمَّ أُخْيا ثُمَّ أُخْيا ثُمَّ أُخْيا ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلَ ثُمَّ أُخْيا ثُمَّ أُخْيا ثُمَّ أُخْيا ثُمَّ أُخْيا ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِيلِ اللَّهِ فَالْقَتَلَ ثُمَّ أُخْيا ثُمَّ الْحَيا ثُمَّ الْمُعَالِ اللَّهِ مَا أُخْيا ثُمَّ الْحِيلِ فَي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ أُخْيا ثُمَّ أُخْيا ثُمَّ أُخْيا ثُمَّ أُخْيا ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِيلِ اللَّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ الْحَيا ثُمَّ الْحَيْقَ الْمُعَلِيدُ الْحَيْلُ فَيْ مُنْ مُعَنِّ إِلَيْ لَهُ عَنْ أَيْهِ فَيْ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ الْعَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلْقُ الْمُ الْحَيْلُ عُلُولًا عُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عُلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَ

أُقْتَلَ وَلَوْلَا أَنُ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا تَخَلَّفُتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ أَوْ تَغُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنُ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَخْمِلَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَبِعُونِي وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَغْدِي أَوْ يَقُعُدُوا بَغْدِي [صححه البحاري (۲۲۲)].

(۱۰۵۳۰) حضرت ابوہریرہ ٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مثل ٹیٹیٹر) کی جان ہے، جھے اس بات کی تمناہے کہ راہ خدامیں جہاد کروں اور جام شہادت نوش کرلوں، پھر زندگی عطا ہواور جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہو جاؤں اور اگر مسلمانوں پر مشقت نہ ہوتی تو میں جہاد میں شرکت کروں اور شہید ہو جاؤں اور اگر مسلمانوں پر مشقت نہ ہوتی تو میں راہ خدامیں نگنے والے کسی شکر سے بھی چھے نہ رہتا ، لیکن میں اتنی وسعت نہیں پاتا کہ سب کوسواری مہیا کردوں ، اور ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ میری پیروی کر سیس ، کہیں ایسانہ ہو کہ ان کی ولی رضا مندی نہ ہواور وہ میرے بعد جہا دمیں شرکت کرنے سے رک جائیں۔

(١٠٥٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِي سَلَمَةً عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ وَرُمُ وَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُورَةٍ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَخْسَنِ كُو كُب دُرِّيً وَمُورَةٍ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَخْسَنِ كُو كُب دُرِّيً إِضَاءَةً فِى السَّمَاءِ فَقَامَ عُكَاشَةُ بَنُ مِحْصَنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهِ آنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةً [احرحه مِنْهُمْ قَالَ قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةً [احرحه الله الدارمي (٢٨٢٦)]

(۱۰۵۳۱) حضرت الو ہریرہ ٹاٹھئے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی اکر م ٹاٹھٹے کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار آ دمی جنت میں داخل ہوں گے، جن کے چہرے چود ہویں رات کے چاند کی طرح جہلتے ہوں گے، حضرت عکا شد بن محصن ڈاٹھٹا پی چا درا تھاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور عوض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرما، پھرا یک انصاری آ دمی کھڑے ہوکر بھی یہی عرض کیا، فرما دے، نبی علیہ نے دعاء کر دی کہ اے اللہ! اے بھی ان میں شامل فرما، پھرا یک انصاری آ دمی کھڑے ہوکر بھی یہی عرض کیا، لیکن نبی علیہ نبی علیہ نبی علیہ کے۔

(١٠٥٣٢) حَدَّقَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْرُهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ [صححه البحارى (٣٤٣٤)، ومسلم (٢٥٢٧)، وابن حبان (٦٢٦٧)].

(۱۰۵۳۲) حضرت الو بریره و و است مروی ہے کہ بی طینا نے فرمایا اونٹ پرسواری کرنے والی عودتوں میں سب سے بہترین عورتیں قرین اور اسپن شو برکی اپنی ذات میں سب سے بوی محافظ موتی ہیں۔ عورتیں قریش کی ہیں جو بچین میں اپنی اولا و پرشفتی اور اپنے شو ہرکی اپنی ذات میں سب سے بوی محافظ موتی ہیں۔ (۱۰۵۳۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمَ الطَّفَيْلُ بُنُ عَمْرٍ و الدَّوْسِيُ

#### ﴿ مُنْ الْمَا اَعْرُانَ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّ

وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ هَلَكَتْ دَوْسٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأَتِ بِهَا [راحع: ٧٣١٣]

(۱۰۵۳۳) حضرت ابوہریرہ ٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ طفیل بن عمرو دوہی ٹاٹیؤ، نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ قبیلۂ دوس کے لوگ نافر مانی اور انکار پرڈٹے ہوئے ہیں اس لئے آپ ان کے خلاف بددعاء سیجئے، چنانچہ نبی علیقا نے تبددعاء نے بیان کے خلاف بددعاء سیجئے، چنانچہ نبی علیقا نے بیددعاء نے بددعاء فر مائی کہ اللہ موسکے الکی ہوگئے ، کیکن نبی علیقا نے بیددعاء فر مائی کہ اور انہیں یہاں پہنچا۔

( ١٠٥٣٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ آهُلُ الْيَمَنِ هُمُ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألناني: صحيح (الترمذي: ٣٩٣٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(۱۰۵۳۳) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی طابقائے فرمایا تمہارے پاس انال یمن آئے ہیں ، یہ لوگ زم ول ہیں اور ایمان ، حکمت اور فقد انال یمن میں بہت عمدہ ہے۔

( ١٠٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا [قال الترمذي: صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٣١٣). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]

(۱۰۵۳۵) حفرت الو ہر مریہ وٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ابوالقاسم مُلَّلِیُّا نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مَلَّالِیُّمِ) کی جان ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں، اگروہ تہمیں پیتہ چل جائے تو تم آ ہوبکاء کی کثرت کرنا شروع کردواور ہننے میں مجمی کردو۔

(١٠٥٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ [راجع: ١٠١٣٤].

(۱۰۵۳۱) حضرت ابو ہریرہ رفاق سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایاتم بنی اسرائیل سے روایات بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نبیس ہے۔

(١٠٥٠٦م) قَالَ وَبَيْنَمَا رَجُلَّ يَسُوقُ بَقَرَةً فَأَعْيَا فَرَكِبَهَا فَالْتَفَتَتُ إِلَيْهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٥٣٤٥]. (١٠٥٣٦م) اورفز ما يا كِلْا يَكِ آدى ايك تَتَل كُوبِا تَكَ كُرِيكِ جَارَفِا هَا ، رَاحِتْ شَل وَهَ النَّ يِرْمُوارِ مُوكَيا أُوراتُ مَا رَحَتْ لَكَا \*\*\*

پھرراوی نے مکمل حدیث ذکر کی۔

(١٠٥٣٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ١٠٥٣٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكُثْرَةِ سُؤَ الِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى ٱنْبِيَائِهِمْ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا

أَخْبَرُ تُكُمْ بِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ مَنْ آبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ٱبُوكَ حُذَافَةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَجَعَ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَتُ

وَيُحْلَكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِى صَنَعْتَ فَقَدُ كُنَّا أَهُلَ جَاهِلِيَّةٍ وَأَهْلَ أَعْمَالٍ قَبِيحَةٍ فَقَالَ لَهَا إِنْ كُنْتُ لَأُحِثُ

أَنْ أَعْلَمُ مَنْ آبِى مَنْ كَانَ مِنْ النَّاسِ

(۱۰۵۳۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور انبیاء عیہ کے سامنے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوتے تھے، اس لئے تم لوگ مجھ سے زیادہ سوال مت کیا کرو، الا بیا کہ میں خود ہی متہیں کچھ بتا دول، حضرت عبداللہ بن حذافہ ڈاٹھؤ نے اسی اثناء میں بوچھا یا رسول اللہ امیر اباپ کون ہے؟ نبی علیہ نے فر بایا تمہیں کچھ بتا دول، حضرت عبداللہ بن کروہ اپنی مال کے پاس آئے تو وہ کہنے گلی کہ تہمیں بیسوال بوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم لوگ پہلے زمانہ جا ہلیت میں رہتے اور اعمالی قبیعہ کے مرتکب ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ مجھے یہ معلوم ہوکہ میراباپ کون ہے اور عام آدی کون ہے۔

( ١٠٥٣٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا كُلَّهَا دَخَلَ الْجَنَّةُ

(۱۰۵۳۹) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹوے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سویعنی ننا نوے اساء گرامی ہیں، جو محض ان کا احصاء کرلے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(١٠٥٤٠) حَذَّنَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دَخَلَ أَعْرَابِيَّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَلِمُحَمَّدٍ وَلَا تَغْفِرُ لِآحَدٍ مَعَنَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَقَدُ احْتَظُرُتَ وَاسِعًا ثُمَّ وَلَى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ يَبُولُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا بُنِيَ هَذَا الْبَيْتُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَا يُبَالُ فِيهِ ثُمَّ دَعَا بِسَجُلٍ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا بُنِيَ هَذَا الْبَيْتُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَا يُبَالُ فِيهِ ثُمَّ دَعَا بِسَجُلٍ مِنْ

#### هُ مُنالِهُ النَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ هُرَيْرَةً سَمَّالُهُ اللهُ هُرَيْرةً سَمَّالُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُرَيْرةً سَمَّالُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُرَيْرةً سَمَّالُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا الل

مَاءٍ فَأَفْرَغَهُ عَلَيْهِ قَالَ يَقُولُ الْآعُرَابِيُّ بَعُدَ أَنُ فَقِهَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىَّ بِأَبِى هُوَ وَأُمِّى فَلَمُ يَسُبُّ وَلَمْ يُؤَنِّبُ وَلَمْ يَضُوبُ [راجع: ٧٧٨٩]:

(۱۰۵۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی مسجہ نبوی میں آیا، نبی علیہ ویہیں تشریف فرما تھے، وہ یہ دعاء کرنے لگا کہ اے اللہ! مجھ پر اور محمر (مُثَاثِیْنِم) پر معفرت نازل فرما اور اس میں کسی کو ہمارے ساتھ شامل نہ فرما، نبی علیہ نے مسکرا کر اس کی طرف متوجہ ہو کر فرما یا تونے وسعت والے اللہ کو پابند کر دیا، تھوڑی ہی دیر گذری تھی کہ وہ پیٹے پھیر کر جانے لگا، جب وہ مسجد کے ایک کونے میں پہنچا تو وہاں اس نے پیشا برکرنا شروع کر دیا، تھوڑی ہی دیر گذری تھی کہ وہ پیٹے پھیر کر جانے لگا، جب وہ مسجد کے ایک کونے میں پہنچا تو وہاں اس نے پیشا برکرنا شروع کر دیا، نبی علیہ کھڑے وہ کہ ایک ڈول مثلوا یا اور مراور نماز کے لئے بنائی جاتی ہیں، ان میں پیشا بنہیں کیا جاتا، پھر نبی علیہ نبی کا ایک ڈول مثلوا یا اور مراور بیا بھی نہیں کی اور مارا بیٹا بھی نہیں۔

موکر میرے پاس آتے ، انہوں نے جھے کوئی گائیوں دی ، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی اور مارا بیٹا بھی نہیں۔

(۱۰۵۳۱) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکائے فر مایاتم میں سے کسی شخص کواس کا ممل نجات نہیں ولاسکتا، آیک آ دمی نے بوچھایا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فر مایا مجھے بھی نہیں، الآب کہ میر ارب مجھا پئی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے، البت تم سیدھی راہ اختیار کیے رہو۔

( ١٠٥٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَةٍ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَأَنْ يَحْتَبِىَ أَحَدُكُمْ فِي تَوْبٍ وَلَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ وَعَنْ الصَّمَّاءِ الْشَيْمَالِ الْيَهُودِ وَوَصَفَ لَنَا مُحَمَّدٌ جَعَلَهَا مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهَا [راحع: ١٥٥٢]

(۱۰۵۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک سودے میں دوسودے کرنے اور دوقتم کے لباس سے منع ، فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ انسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑ اند ہوا ور یہ کہ نماز پڑھتے وفت انسان اپنے از ارمیں کیٹ کرنماز پڑھے۔

(١٠٥٤٠) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ ٱحَدُّهُمَا أُو ٱصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ ٱحَدُّهُمَا أُو ٱصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ وَالْحَمْ: ١٠٠٨١].

(۱۰۵۴۳) حضرت ابوہریرہ ڈاٹنٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا جو محص کسی کی نماز جنازہ پڑھے،اہے ایک قیراط کے برابر

### هي مُنلاً المَّذِينَ بْلِ يَعْدِ مُرَّعِ لَيْ وَمَن الْمُعَالِينَ فَرَيْرُة سَّمَانُ لَيْ فَرَيْرَة سَّمَانُ لَيْ

تواب ملے گا اور چوشخص دنن سے فراغت ہونے تک انظار کرتا رہا' اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا، جن میں سے چھوٹا قیراط احدیماڑ کے برابر ہوگا۔

( ١٠٥٤٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَرَاحِع: ٧١٧٠].

(۱۰۵۴۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی طالیا ان فر مایا جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثو آب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے اور جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثو اب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے، اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

( ١٠٥٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا عَزَّ وَحَلَّ فَقَالَتْ أَكَلَ بَعْضِى بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ فَآشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ مِنْ حَرِّهَا وَآشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْبُرُدِ زَمْهَرِيرُهَا [راجع: ٧٠٠٨].

(۱۰۵۳۵) حفرت ابو ہریرہ فاتن سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میر سے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھالیا ہے، اللہ نے اسے دومرتبہ سانس لینے کی اجازت و ب دی، (ایک مرتبہ سردی میں اور ایک مرتبہ گرئی میں)، چنانچے شدید ترین گرئی جہنم کی ٹیش کا ہی اثر ہوتی ہے اور شدید سردی بھی جہنم کی شندک کا اثر ہوتی ہے۔

( ١٠٥٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِرَاءٌ فِي الْقُوْرَ آنِ كُفُرٌ [راجع: ٧٤٩٩].

(۱۰۵ ۲۰۱) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فرمایا قرآن میں جھگڑ نا کفر ہے۔

( ١٠٥٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْفَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفِ إِلَّا الصَّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ [يَتُرُكُ الطَّعَامَ لِشَهُوتِهِ مِنُ أَجْلِى وَيَتُرُكُ الطَّعَامَ لِشَهُوتِهِ مِنُ أَجْلِى وَيَتُرُكُ الطَّعَامَ لِشَهُوتِهِ مِنُ أَجُلِى وَيَتُرُكُ الطَّعَامَ لِشَهُوتِهِ مِنُ أَجْلِى فَوْ لِي وَأَنا أَحْرَى بَهِ].

(۱۰۵۳۷) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی طبیقائے فرمایا این آ دم کی ہر نیکی کواس کے لئے دس گنا ہے سات سوگن تک بردھا دیا جاتا ہے سوائے روزے کے (جس کے متعلق اللہ فرما تا ہے) روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلہ دوں گا، روزہ دار میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانے کو ترک کرتا ہے، روزہ دار کو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تب بھی وہ خوش ہوگا، روزہ دارے مندی

#### هي مُنلاً) اَمْدُرُقُ بِل مُنظِينَ مُرَّم الْهِ هِي مُمَنلًا اَمْدُرُقُ بِمُنظِينًا فَالْمُورِيرَةُ وَمَنظُولُ اللهِ

بھبک اللہ کے نزد یک مشک کی خوشبوے زیادہ عمدہ ہے۔

﴿ ١٠٥٤٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۱۰۵ ۲۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی اکر م ٹاٹٹو کے نے فر مایا جو محض تکبر کی وجہ سے اپنے از ارکوز مین پر تھینچتے ہوئے چتا ہے، اللہ اس پر نظر کر منہیں فر ما تا۔

(١.٥٤٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ

(۱۰۵۴۹) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کیا کروا کرچہوہ پنیر کے تکڑے ہوں۔

الله عَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا ثُوّبَ بِالصَّلَاةِ آَدُبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ وَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَدِّنُ خَطَرَ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ نَفْسِهِ حَتَّى يُنْسِيهُ صَلَاتَهُ فَلَا يَدُرِى كُمْ صَلّى فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ [راجع: ٢٨٨٤].

(۱۰۵۵۰) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنئے ہے مروی ہے کہ نی ملیکی نے فرمایا جنب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور زور سے ہواخارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان حدین سکے، جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو پھروا پس آجا تا ہے، اور انسان کے دل میں وسوے ڈالٹا ہے تا کہ وہ بھول جائے ، اس لئے جب تم میں سے کسی کواپی نماز میں شک ہوجائے تو سلام پھیر کر بیٹھے بیٹھے ہوئے دو بحدے کرلے۔

(١٠٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِنِصْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ أَوْ لِنُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ حَتَّى يَطُلُعَ الَّذِي يَدُعُونِي فَٱسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسُألُنِي فَأَعْظِيهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ حَتَّى يَطُلُعَ الْفَجُرُ أَوْ يَنْصَوِفَ الْقَارِيءُ مِنْ صَلَاةِ الصَّبِحِ [راجع: ٧٥٨٢].

(۱۰۵۵۱) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا روز اند جب رات کا ایک تہائی یا نصف حصہ باتی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان دنیا پرنزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اسے قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ کون ہے جو مجھ سے طلب کرے کہ میں اسے عطاء کروں؟ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتار ہتا ہے یا یہ کہ قاری نماز فجر سے واپس ہوجائے۔

(١٠٥٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ

يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ حُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أَهْبِظَ مِنْهَا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُؤْمِنَ يُصَلِّى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ يُقَلِّلُهَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ [راحع:١٠٣] وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُؤْمِنَ يُصَلِّى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ يُقَلِّلُهَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ [راحع:١٠٥] ووا بِي اللَّهُ عَزَوجَلَ عَلَيْهِ كَارْشَاهِ بِسِب بِهِ بَهِ مِن دن جَس مِي سورجَ طَلُوع بوتا بِهِ بَهِ مَا عَلَيْهِ كَوْبِيوا كِيا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ كَا اللهُ اللهُ عَنَوْبَ عَنْ وَالْ عِلْمَ اللهُ عَنْ وَمُ مِن مِن مَا اللهُ عَلَيْهِ كَوْبِيوا كِيا اللهُ اللهُ عَنْ وَمُ بَعْلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ كَوْبِيوا كَيَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْوعَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَ

(١٠٥٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا يَخْشَى أَخَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ وَأَسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ المِعِ ١٧٥٢٥

(۱-۵۵۳) حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹھنے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایا کیاوہ آدمی جوامام سے پہلے سراٹھائے اور امام مجدہ ہی میں ہو،اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کا سریااس کی شکل گدھے جیسی بنادے۔

( ١٠٥٥٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ [راجع: ٧٩٩٨].

(۱۰۵۵۴) حضرت ابو ہریرہ دلائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طینتا نے فر مایا جو مخص شراب نوشی کرے،اسے کوڑے مارو، دوبارہ پے تو ' پھرکوڑے مارو،سہ بارہ پیئے تو پھرکوڑے مارو،اور چوتھی مرتبہ پیئے تواس کی گردن اڑا دو۔

( ١٠٥٥٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ زِيَادٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آوَّلُ زُمْرَةٍ مِنْ أُمَّتِى يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ ضَوْءِ كَوْكَبٍ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ هِي بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ [راجع: ٢٠١٢].

(1.000) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھٹے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا یوں تو ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، جنت میں میری امت کا جو گردہ سب سے پہلے داخل ہوگا، ان کے چبرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روثن ہوں گے، ان کے بعد داخل ہونے والا گردہ آسان کے سب سے زیادہ روثن ستارے کی طرح ہوگا، اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگ ہوں گے۔

(١٠٥٥٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### هُ مُنالَ الْفَرْيَنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْكُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُدِّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِح فِيهَا وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَلَا يُعْجِبُهُمُ أَنْ يُسْتَمَعَ حَدِيثُهُمْ أُذِيبَ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا دُفِعَ إِلَيْهِ شَعِيرَةٌ وَعُدِّبَ حَتَّى يَغْقِدُ بَيْنَ طَرَقَيْهَا وَلَيْسَ بِعَاقِدٍ

(۱۰۵۵۱) حضرت ابو ہر برہ رہ اللہ اس مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جو خفس تصویر بنا تا ہے، اسے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا (اوراس سے کہا جائے گا کہ) اس میں روح نبیو نئے لیکن وہ اس میں روح بھوتک نہ سے گا، جو خض لوگوں کی بات چوری چھپے سنے اور انہیں اس کا سنزا چھا نہ لگتا ہوتو اس کے کا نوں میں سیسہ بھلا کر ڈالا جائے گا اور جو خض جھوٹا خواب بیان کرے، اسے اس طرح عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ اسے جو کا دانہ دیا جائے گا اور اس میں گرہ لگا نے کا تھم دیا جائے گا کہ اسے جو کا دانہ دیا جائے گا اور اس میں گرہ لگا نے کا تھم دیا جائے گا کہ اس میں گرہ لگا نہیں سے گا۔

( ١٠٥٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوُمٌّ لَا يَرَانِى ثُمَّ لَآنُ يَرَانِى أَحَبُّ إِيَّذِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوُمٌّ لَا يَرَانِى ثُمَّ لَآنُ يَرَانِى أَحَبُّ إِيَّذِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِفْلُ آهُلِهِ وَمَالِهِ [راجع: ٩٧٩٣].

(۱۰۵۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی ملیلا نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں مجد (منافیلا) کی جان ہے، تم میں ہے کو نیائی مال ودولت سے جان ہے، تم میں سے کسی پرایک دن ایبا بھی آئے گا جب اس کے نزدیک مجھے دیکھنا اپنے اہل خانداور اپنے مال ودولت سے زیادہ مجبوب ہوگا۔

( ١.٥٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ ٱحَدُكُمْ يَوْمًّا صَائِمًا فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ وَإِنَ امْرُؤٌ شَنَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ [راجع: ٥٤ ٨].

(۱۰۵۵۹) جعنرت الوہریرہ دلائٹ سے مروی ہے کہ نی طینا نے فرمایا روزہ و حال ہے، جبتم میں سے کوئی شخص روزہ دارہونے کی حالت میں مج کرے تو اسے کوئی بیہودگی یا جہالت کی بات نہیں کرنی چاہئے بلکہ اگر کوئی آ دمی اس سے لڑنا یا گالی گلوج کرنا چاہتو اسے یوں کہددینا چاہئے کہ میں روزہ سے ہوں۔

(١٠٥٦٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

#### هي مُنالاً امَّرُانَ بَل يَكُ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ ال

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ [راحع: ١٠٠٨٠].

(۱۰۵۹۰) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا بد گمانی کرنے سے اپ آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔

(١٠٥٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوبِهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوبِهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رَبِّهِ عَنَّ وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ [راجع: ٩٨٨٩].

(۱۷۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے ہر عمل کفارہ ہے کیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خوداس کا بدلدوں گا،روزہ دار کے مندکی بھبک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبوسے زیادہ محمدہ ہے۔

( ١٠٥٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يَفْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ قَالَ أَبِى وَهُو أَبُو الْعَلاءِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ فَأَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ فَمَا كَانَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى النَّارِ

(۱۰۵۲۲) حضرت ابو ہریرہ و النظام ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا مؤمن کا تہبند پنڈلی کی مچھلی تک ہوتا ہے، یا نصف پنڈلی تک مان است کے نیچر ہے گاوہ جہنم میں ہوگا۔

(١٠٥٦٣) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَنْ عَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىُءٌ عَلَيْهِ اكَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىُءٌ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ هُدًى فَاتَبْعَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَىٰءٌ

(۱۰۵ ۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی طائیا ۔ فرمایا جو شخص الوگوں کے لئے گمرائبی کا طریقہ رائج کرے، لوگ اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا اور ان کے گناہ میں کسی فتم کی کمی نہ کی جائے گی اور جو شخص لوگوں کے لئے ہدایت کا طریقہ رائج کرے، لوگ آس کی پیروی کریں تو اے اتنابی اجر ملے گا جتنا اس کی پیروی کریں تو اے اتنابی اجر ملے گا جتنا اس کی پیروی کریں تو اے اتنابی اجر ملے گا جتنا اس کی جیروی کرنے والوں کو ملے گا اور ان کے اجرو قواب میں کسی فتم کی کی نہ کی جائے گی۔

﴿ ١٠٥٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ عَنْ الزَّهُوِى عَنْ سَعِيد بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذْ حَلَ فَرَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَنْ أَذْ حَلَ فَرَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَنْ أَذْ حَلَ فَرَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنِ قَدُ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٥٧٩ و ٢٥٨٠، ابن ماحة: ٢٨٧٦)]. المن فَرَسَيْنِ قَدُ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُو قِمَارٌ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٥٧٩ و ٢٥٨٠، ابن ماحة: ٢٨٧٦)]. المن فرسَانِ فرض المن فرسَانُ ورض المن فرسَانُ ورض المن فرسَان ورض المن فرسَانُ ورض المن فرسَانِ اللهَ عَلَيْهِ فَلَى اللهَ عَلَيْهِ فَلَى اللهَ عَلَيْهِ فَلَى اللهِ فَوْقَ فَلَا اللهَ عَلَيْهِ فَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الل

گھوڑا شامل کردے جس کے آگے بڑھ جانے (اور جیت جانے) کا یقین ہوتو یہ جواہے۔

( ١٠٥٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَاثِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ [راحع: ٧٤٧].

(۱۰۵۲۵) حضرت ابو ہرٹرہ جانٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا گئے فر مایا اگرتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف' خواہ وہ حقیق بھائی ہی کیوں نہ ہو' کسی تیز دھار چیز سے اشارہ کرے تو فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں۔

( ١٠٥٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ آبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ وَلَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ أَنُ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتُرٍ وَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ وَسَلَّم بِثَلاثٍ وَسَلَّم بِثَلاثٍ وَلَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ أَنُ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتُرٍ وَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةً إِلَيْ وَسَلَّم مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَدَعَ رَكُعَتَى الضَّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّ ابِينَ [صححه اس حزيمة: (١٢٢٣) قال شعيب صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۰۵۹۲) حضرت ابو ہریرہ نگاتنا ہے مروی ہے کہ مجھے میر نظیل منگاتیا کہنے تین چیزوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں سفریا حضر میں کبھی نہ چھوڑوں گا۔

© سونے سے پہلے نماز ور پڑھنے کی۔ ﴿ ہرمہینے میں تین دن روز ہ رکھنے کی۔ ﴿ چاشت کی دور کعتیں ترک نہ کرنے کی کیونکہ بیرجوع کرنے والوں کی نماز ہے۔

( ١٠٥٦٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلِحُ النَّارَ أَحَدٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلِحُ النَّارَ أَحَدٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْحِرَى الْمُرِيءِ أَبَدًا وَقَالَ أَبُو عَبُدِالرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ فِي مَنْحِرَى مُسُلِمٍ أَبَدًا [صححه الحاكم (٢٦٠/٤). وقال الترمذي حسن صحيح قال الألناني: صحيح (ابن ماحة: ٢٧٧٤، الترمذي: ١٦٣٣ و ٢٣١١، النسائي: ٢٧١١)].

(۱۰۵۲۷) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹؤے مروی ہے کہ ٹبی علیائے فر مایا جو مخص اللہ کے خوف سے رویا ہو، وہ جہنم میں بھی داخل نہ ہو گایہاں تک کدرود صففون میں واپس چلا جائے اور کسی مسلمان کے تقنوں میں بھی بھی میدانِ جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔

( ١٠٥٦٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرُنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلِّي التَّوْأَمَةِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ [راجع: ٩٧٢٨].

(۱۰۵ ۲۸) حضرت ابوہریرہ بڑا تھے سے مروی ہے کہ نبی ملیا اسے فرمایا جو محض نماز جنازہ مبحد میں پڑھے،اس کے لئے کوئی ثواب نہیں ہے۔

## هُ مُنْ أَمُّ اللهُ احْدُرُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ هُرِيَّارَةً وَمَنْ اللهُ هُرَيِّرَةً وَمَنْ اللهُ هُرَيِّرةً وَمَنْ اللهُ هُرَيِّرةً وَمَنْ اللهُ هُرَيِّرةً وَمَنْ اللهُ ا

(١٠٥٦٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا اللهُ أَبِى ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَّلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ الراحِع: ١٩٨٣٨].

(۱۰۵۲۹) حضرت ابو ہریرہ نظائی ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کربھی جھوٹی بات اور کام اور جہالت نہ چھوڑ نے تواللہ کواس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورے نہیں ہے۔

( ١٠٥٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ عَنُ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكَا أَتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِى الْمَرْءُ أَبِحَلَالٍ أَخَذَ الْمَالَ أَمْ بِحَرَامٍ [راحع: ٩٦١٨].

(۱۰۵۷۰) حضرت ابو ہریرہ نُٹاٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایالوگوں پرایک زَمانداییا بھی آئے گا جس میں آ دمی کواس چیز کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ حلال طریقے سے مال حاصل کررہاہے یا حرام طریقے ہے۔

(١٠٥٧١) حَذَّتُنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ (ح) وَ اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي ذِنْبٍ عَنِ عَجُلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ وَقَالَ الْبُو اَجْمَدَ الزُّنَيْرِيُّ مَوْلَى حَمَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُو أَخْمَدَ الزُّنَيْرِيُّ مَوْلَى حَمَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسَابَ وَأَنْتُ صَائِمٌ فَإِنْ شَتَمَكَ أَحَدٌ فَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاقَعُدُ وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوكُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ

(۱۰۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ ہے مروک ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا روزے کی حالت میں کسی سے گائی گلوچ نہ کرو، اگر کوئی تم سے کرے تو اسے کہدوو کہ میں روزے سے ہول، اور اگر کھڑے ہوتو بیٹھ جاؤ، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (سُکَائِیْکِمْ) کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی جھبک اللہ کے زدیکہ مشک کی خوشبوسے زیادہ عمدہ ہے۔

(١٠٥٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ عَجْلانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّى لَٱنْظُرُ إِلَى مَا وَرَائِى كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَىَّ فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ [راحع: ١٩٨٨].

(۱۰۵۷۲) حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹئا ہے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محم مُٹائٹٹا کی جان ہے، میں اپنے پیچھے بھی ای طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے اور سامنے کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں ، اس لئے تم اپنی صفیں سیدھی رکھا کر واور اپنے رکوع و بجو دکوخوب اچھی طرح ادا کیا کرو۔

(١٠٥٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْتٍ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رُحُوبِ الْبَدَنَةِ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيُلَكَ [راجع: ١٠١٣١].

(۱۰۵۷۳) حضرت ابو ہریرہ و گافٹات مروی ہے کہ نبی علیا ہے کسی نے قربانی کے جانور پرسوار ہونے کا حکم بو چھا (جبکہ انسان جج کے لئے جارہا ہواور اس کے پاس کوئی دوسری سواری نہ ہو) نبی علیا نے اس سے فرمایا کہ اس پرسوار ہوجاؤ ،اس نے عرض کیا

#### هي مُنالًا اللهُ أَيْنِ مِنْ اللهُ عَيْنِ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ لَا تَخْفِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ إراحع: ٧٥٨١. (١٠٥٨٣) حضرت الوہريه وَ الله الله عمروى ہے كہ نبى الله الله الله الله الله الوكى برُون اپنى برُون كى جميجى ہوئى جيز كوتقير نہ سمجھ خواہ بكرى كا ايك كھر بى ہو۔

يرر يرمب و المراق و الله و رسوله و الدور الله و رسوله و الدور الله و الدور الله و معها ذو معرم الله و معرف الله و

(۵۸۳ م) اور کسی ایسی عورت کے لئے ''جواللہ پراور یومِ آخرت پرایمان رکھتی ہو'' حلال نہیں ہے کہ اپنے اہل خانہ میں ہے کسی محرم کے بغیرا یک دن کا بھی سفر کرے۔

( ١٠٥٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ عَنُ رَجُلٍ مِنُ الْأَنْصَارِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي قَلْلَهَا كَفَّارَةٌ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَلْلَهَا كَفَّارَةٌ وَالشَّهُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّرِكِ بِاللَّهِ وَلَكْثِ وَالشَّهُو إِلَى الشَّهُو اللَّذِي قَلْلَهُ كَفَّارَةٌ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ قَالَ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ آمُو حَدَثَ إِلَّا مِنْ الشَّرِكِ بِاللَّهِ وَلَكِثِ السَّنَةِ قَالَ الشَّرْكِ بِاللَّهِ وَلَمْ الشَّرْكِ بِاللَّهِ وَلَا مِنْ الشَّرْكِ بِاللَّهِ وَلَا مَنْ الشَّرْكِ السُّنَةِ قَالَ الشَّرِ اللَّهِ عَلَى السَّنَةِ قَالَ السَّنَةِ قَالَ السَّنَةِ قَالَ السَّنَةِ قَالَ السَّنَةِ قَالَ السَّنَةِ فَالْحُرُوجُ مِنْ الْجَمَاعَةِ السَّنَةِ فَالْحُرُوجُ مِنْ الْجَمَاعَةِ وَاللَّهُ السَّنَةِ فَالْ السَّنَةِ فَالْ السَّنَةِ فَالْ السَّنَةِ فَالْحَدُو جُ مِنْ الْجَمَاعَةِ السَّنَةِ فَالْ السَّنَةِ فَالْ السَّنَةِ فَالْ السَّنَةِ فَالْ السَّنَةِ فَالْ السَّنَةِ فَالْحَدُو جُولُ السَّنَةِ فَالْ السَّنَةِ فَالْ السَّنَةِ فَالْ السَّنَةِ فَالْمُ الْمَلْمُ السَّنَةِ فَالْ السَّنَةِ فَالْمُ السَّنَةِ فَالْمُ السَّنَةِ فَالْمُ السَّنَةِ فَالْمُ الْمَالِمُ السَّنَةِ فَالْمُ السَّنَةِ فَالْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُسَالِقِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمَالِقُولُ السَّنَةِ فَالْمُ الْمُولِي وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْرُومُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرِفُونَ الْمُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَا

(۱۰۵۸۳) حضرت ابو ہریرہ بھا تھے ہو دی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فر مایا ایک فرض نماز اگلی فرض نماز تک درمیان میں ہوئے والے گنا ہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اسی طرح ایک جمعہ دوسر ہے جمعہ تک، ایک مہینہ (رمضان) دوسر ہے مہینے (رمضان) تک بھی درمیان میں ہوئے والے گنا ہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس کے بعد فر مایا سوائے تین گنا ہوں کے، بیل بھی گیا کہ بی علیہ نے یہ جملہ کسی خاص وجہ کی بناء پر فر مایا ہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس کے بعد فر مایا سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے، معاملہ تو ڑنے اور سنت چھوڑنے کے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب تو ہم بھی گئے، معاملہ تو ڑنے اور سنت چھوڑنے ہے کہ ہم کسی ہوئے گئے، معاملہ تو ڑنے اور سنت چھوڑنے ہے کہ ہم کسی ہوئے گئے، معاملہ تو ڑنے اور سنت چھوڑنے ہے کہ ہم کسی ہوئے گئے، معاملہ تو ڑنے اور سنت چھوڑنے ہے مراد جماعت سلمین ہے فر مایا معاملہ تو ڑنے ہے مراد جماعت سلمین ہے فر مایا معاملہ تو ڑنے ہے مراد جماعت سلمین ہے فر می اس کی مختلف کی ہوئے گئے گئے ہوئے کہ کہ ابوالقا سم گئے گئے فر مایا جنت میں ایک فعیس میں جنہیں کی آئے گئے و کہ کہ کا ابوالقا سم گئے گئے فر مایا جنت میں ایک فعیس میں جنہیں کی آئے کے دیکھا، نہ کسی کا نہ نے در یکھا، نہ کہ کا ابوالقا سم گئے گئے فر مایا جنت میں ایک فعیس میں جنہیں کی آئے کے در یکھا، نہ کہ کہ کا ابوالقا سم گئے گئے فر مایا جنت میں ایک فعیس میں جنہیں کی آئے کہ در کہ کہ کا کا نے نہ نا اور نہ تی کی انسان کے دل بران کا خیال بھی گذرا۔

(١٠٥٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يُقُرِضْنِي وَسَتَبِي عَبْدِي وَلَا يَدُرِى يَقُولُ وَا دَهْرَاهُ وَا ذَهْرَاهُ وَأَنَا اللَّهُرُ [راحع: ٧٩٧٥].

(۱۰۵۸۲) حضرت ابو ہریرہ گاٹھئے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اللہ فر ما تا ہے میں نے اپنے بند سے سے قرض ما نگالیکن اس نے نہیں دیا ، اور میر ابندہ مجھے انجانے میں برا بھلا کہتا ہے اور یوں کہتا ہے ہائے زمانہ ، ہائے زمانہ ، حالا ککہ زمانے کا خالق بھی تو میں ہی ہوں۔

( ١٠٥٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغُوجِ عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسُ الْكُفُرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَحْرُ وَالْخُيلاءُ فِى آهُلِ الْحَيْلِ وَالْإِبلِ فِى الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِى أَهْلِ الْغَنَمِ [راحع: ٢٠٤١]

(۱۰۵۸۷) حضرت ابو ہر کیرہ ڈیٹٹنز سے مروی ہے کہ نبی الیٹانے فر مایا کفر کا مرکز مشر ٹ کی طرف ہے ، فخر و تکبیراوٹوں اور گھوڑوں کے مالکوں میں ہوتا ہے ، اور سکون واطمینان بکریوں کے مالکوں میں ہوتا ہے۔

( ١٠٥٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ سُلَيْمَانَ بَنَ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَطُوفُ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ فَتَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يَضُرِبُ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَسْتَثُنِ قَالَ أَطُوفُ اللَّيْلَةِ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ فَلَمْ تَلِدُ مِنْهُنَّ غَيْرُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَدَتُ نِصُفَ إِنْسَانِ قَالَ فَقَالَ وَلَا فَطَالَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَلَّهُ كَانَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَوَلَدَتُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يَضُرِبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَلَّهُ كَانَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَوَلَدَتُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يَضُرِبُ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٢١٣٧]

(۱۰۵۸۸) حضرت ابو ہر یرہ فرق فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان ملیہ نے فرمایا آج رات میں سوعورتوں کے پاس " فرمایا آج رات میں سوعورتوں کے پاس " فرمایا آج رات میں سوعورتوں کے پاس " فرمایا کا ان میں سے ہرا کی عورت کے یہاں ایک لڑکا بیدا ہوگا جوراہ خدا میں جہاد کرے گا،اس موقع پروہ ان شاء اللہ کہنا مجمول گئے، چنا نچان کی بیوی بیل سے صرف ایک بیوی کے یہاں ایک نامکمل بچہ بیدا ہوا، حضرت ابو ہریرہ فرق کتے ہیں کہ نی ملیہ نے فرمایا اگروہ ان شاء اللہ کہہ لیتے تو ان کے یہاں حقیقتا سو بیٹے پیدا ہوتے اور وہ سب کے سب راہ خدا میں جہاد کرتے۔

(١٠٥٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ قَالَ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْه

(۱۰۵۸۹) حضرت ابوہریرہ رٹھ تھٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا مغرب سے سورج نگلنے کا واقعہ پیش آنے سے قبل جو محض بھی تو بہ کر لے ،اس کی توبہ قبول کر بی جائے گی۔

( ١٠٥٩٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

عَدُوكَى وَلَا طِيرَةَ وَأُحِبُّ الْقَالَ الصَّالِحَ [صححه مسلم (٢٢٢٣)، وابن حباد (٨٢٦)].

(۱۰۵۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا کوئی بیاری متعدی نہیں ہوتی ، بدشگونی کی کوئی اہمیت نہیں ہے،اور بہترین فال اچھی چیز ہے۔

(١٠٥١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُواَةً بَغِيًّا رَأَتُ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارِّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ قَدُ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنْ الْعَطْشِ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَعُفِرَ لَهَا [صححه البحارى (٣٤٦٧)، ومسلم (٢٢٤٥)، وابن حبان (٣٨٦)].

(۱۰۵۹۱) حضرت ابو ہریرہ دلائٹڑے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا ایک فاحشہ مورت نے سخت گرمی کے ایک دن میں ایک کتے کو ایک کنوئیں کے چکر کاٹے ہوئے ویکھا، جس کی زبان پیاس کی وجہ سے لٹک چکی تھی ،اس نے اپنے موزے کو اتار کر اس میں یانی بھر کراہے پلا دیا اور اس کی برکت سے اس کی بخشش ہوگئی۔

( ١٠٥٩٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْوَأَةً دَخَلَتُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تَدَعُهَا تُصِيبُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ وَلَمْ تُظْعِمُهَا وَلَمْ تَسْقِهَا حَتَى مَاتَتُ (راحع: ١٩٨٩) فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تَدُعُهَا تُصِيبُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ وَلَمْ تُظْعِمُهَا وَلَمْ تَسْقِهَا حَتَى مَاتَتُ (راحع: ١٩٨٩) فِي هِرَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِن مَروى مِه كُنْ عَلَيْهِ فَرْ مَا يَا ايك عورت جَهُم مِن صرف ايك بلى كى وجد من واخل بهوگئ ، جي اس في بانده ديا تها ،خوداسي كهلايا پلايا اور نه بن اس كهلا چهوژاكه وه خود بن زمين كي ير ميكوژ ميكو ايتي يهال تك كه وه مركن م

(١٠٥٩٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ آحَدُكُمْ فَلْيُجِبُ فَإِنْ كَانَ صَاثِمًا فَلْيَصِلُ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ [راحع: ٧٧٣٥].

(۱۰۵۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی کو کھانے کی دعوت دی جا۔ دروہ روز سے سند ہوتو اسے نہ ہوتو اسے بیکھالینا چا ہے اور اگر روز سے ہوتو ان کے تق میں دعاء کرنی چا ہے۔

( ١٠٥٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُو بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْزَاءَ إِراحِم: ٧٣٧٤].

(۱۰۵۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈیٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جو شخص (دھو کے کا شکار ہوکر) ایسی بکری فرید لے جس کے مقن باعدہ دیئے گئے ہوں تو یا تو اس جانور کو مالک کے حوالے کے دوساتھ میں ایک صاع مجور بھی دے۔

( ١٠٥٩٥ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَهِيمَةُ عَقْلُهَا

## هُ مُنْ الْمُ اَمَرُ اِنْ بِلِيدِ مِنْ مِنْ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ عَقْلُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ [راجع: ٢١٢]

جبار والمعين عصله جبار وهي ، الركار التحمس (راجع الشرائية النار المعلم المراجع المراد والمعين المراد والمحتلف المحتمد المحتمد المحتمد والمراد والمحتمد والمراد والمراد والمحتمد والمراد والمحتمد والمراد والمحتمد والمراد والمحتمد والمراد والمحتمد والمراد والمحتمد والمراد والمراد والمراد والمراد والمحتمد والمراد والمرد والمراد والمرد والم

(١٠٥٩٧) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹھٹے مروی ہے کہ بی طیش نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص اپنی نیندسے بیدار ہوتو اپناہا تھے کسی

(۱۰۵۹۸) حضرت الو ہریرہ ڈاٹٹوئے مردی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا آخرز مانے میں مؤمن کا خواب جھوٹانہیں ہوا کرے گا،اور تم میں سے سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہوگا جو بات کا سچا ہوگا، اور مسلمان کا خواب اجزاءِ نبوت میں سے چھیالیسواں جز ہے، اور خواب کی تین قسمیں ہیں، اچھے خواب تو اللہ کی طرف سے خوشنجری ہوتے ہیں، بعض خواب انسان کا تخیل ہوتے ہیں، اور بعض خواب شیطان کی طرف سے انسان کو ممگن کرنے کے لئے ہوتے ہیں، جبتم میں سے کو کی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپند ہوتو کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے بلکہ کھڑا ہو کرنماز پڑھنا شروع کردے۔

حضرت الوہریہ دلائے اور کہ جھے خواب میں' قید' کا دکھائی دینا پسند ہے کیکن' بیڑی' ناپند ہے کیونکہ قید کی تعبیردین میں ثابت قدی ہے۔

( ١٠٥٩٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ [راجع ٢٨٨٢].

(1099) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹنٹ سے مروی ہے کہ امام کے بھول جانے پرسجان اللہ کہنے کا حکم مردمقندیوں کے لئے ہے اور تالی بجانے کا حکم مورتوں کے لئے ہے۔

( ١٠٦٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا هِ شَاهٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْحَرِّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ أَوْ مِنْ فَيْحٍ أَبُوابِ جَهَنَّمَ [راحع: ٧١٣٠].

(۱۰۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طاینگانے فر مایا نماز کوٹھنڈ اگر کے پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے۔

(١٠٦٠١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كُنَّا عِنْدَهُ فَإِمَّا تَفَاحَرُوا وَإِمَّا تَذَاكَرُوا فَقَالَ الرِّجَالُ فِي الْجَنَّةِ ٱكْفُو مِنْ النِّسَاءِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوَلَمُ يَقُلُ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ وَالرِّجَالُ فِي الْجَنَّةِ الْكُورُ مِنْ النِّسَاءِ فَقَالَ أَبُو هُريُرَةَ أَوْلَمُ يَقُلُ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ وَالرَّمْرَةُ النَّانِيَةُ عَلَى أَضُوا كُوكِ إِنْ أَوْلَا وَالْذِي وَالرَّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى أَضُوا كُوكِ الْعِينِ يُرَى مُثَّ سُوقَيْهِمَا مِنْ وَرَاءِ الْحُلَلِ وَالَّذِي وَلَا اللهُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ مَا فِيهَا مِنْ أَغْزَبَ [راحع: ٢٥١٧].

(۱۰۲۰۱) محمد کہتے ہیں کدایک مرتبہ لوگوں نے اس بات پر آپس میں فخر پایڈا کرہ کیا کہ جنت میں مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی یا عور توں کی؟ تو حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ کہنے لگے کہ کیا ابوالقاسم ٹالٹیڈ نے بینیں فرمایا کہ جنت میں میری امت کا جوگروہ سب سے داخل ہوگا وہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چیکتے ہوئے چہروں والا ہوگا ، اس کے بعد داخل ہونے والا گروہ آسان کے سب سے زیادہ روشن ستار سے کی طرح ہوگا ، ان میں سے ہرا کیکی دورو بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودالباس کے باہر سے نظر آجائے گا اور اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد کا قادراس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد کا قادراس ذات کی قدم جس کے دست قدرت میں محمد کی خان ہے کہ جنت میں کوئی شخص کنوار انہیں ہوگا۔

#### هي مُنلاً احَيْرُن بل بِينَةِ مِنْ أَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(١٠٦٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْفَأْرُ مِمَّا مُسِخَ وَسَأُنَبَّنُكُمْ بِآيَةِ ذَلِكَ إِذَا وُضِعَ لَبُنُ الْغَنَمِ آصَابَتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ كَغُبُ قَالُهُ وَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ اللَّفَاحِ لَمُ تُصِبُ مِنْهُ وَإِذَا وُضِعَ لَبَنُ الْغَنَمِ آصَابَتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ كَعُبُ قَالُهُ وَسُولُ اللَّهِ مَنْهُ وَإِذَا وُضِعَ لَبَنُ الْغَنَمِ آصَابَتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ كَعُبُ قَالُهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ إِذًا نَزَلَتْ عَلَى التَّوْزَاةُ [راحع: ٧١٩٦].

(۱۰۲۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹئے ہے مروی ہے کہ چو ہا ایک منے شدہ قوم ہے اور اس کی علامت سے ہے کہ اگر اس کے سامنے اونٹ کا دود ھرکھا جائے تو وہ اسے نہیں پتیا اور اگر بکری کا دود ھرکھا جائے تو وہ اسے پی لیتا ہے؟

کعب احبار بھن (جونومسلم بہودی عالم تھ) کہنے لگے کہ کیا بیصدیث آپ نے خود نی علیا سے من ہے؟ میں نے کہا کہ کیا مجھ پرتورات نازل ہوئی ہے؟

(١٠٦.٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِي إِنَاءٍ غُسِلَ سَنْعَ مَرَّاتٍ أَوَّلُهَا بِالتُّرَابِ [راحع: ٧٥٩٣].

(۱۰۹۰۳) حضرت ابو ہریرہ دخانی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن بیس کتا منہ مارد بے تواسے چاہئے کہ اس برتن کوسات مرتبہ دعوئے بہل مرتبہ مٹی سے مانچھے۔

( ١٠٦٠٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ [راحع: ٢٥٥٨].

(۱۰۲۰۴) حضرت ابو ہرمیرہ ڈٹاٹنڈے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمثَاثَیّتِ نے ارشادفر مایا جس آ دی کومفلس قر ار دے دیا گیا ہو اور کی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔

( ١٠٦٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَغْلَمُهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَجَّمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ [راجع: ٢٥٦١].

(۱۰۲۰۵) حضرت ابو ہریرہ روگانٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جس شخص سے علم کی کوئی بات بوچھی جائے اور وہ اسے خواہ مخواہ بی چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔

(١٠٦٠٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُيَرَنَا الْبَرَاءُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنْبَنْكُمْ بِأَهُلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الضَّعَفَاءُ الْمَظْلُومُونَ قَالَ أَلَا أُنْبَنْكُمْ بِأَهُلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنْبَنْكُمْ بِأَهْلِ النَّهِ قَالُ النَّهِ قَالُ اللَّهِ قَالُ اللَّهِ عَلَيْ مُمُ الَّذِينَ لَا يَأْلُمُونَ رُوُّوُسَهُمْ [راحع: ٧ ١٨٨].

(۱۰۲۰۷) حضرت ابو ہریرہ نگانٹئا سے مردی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا کیا میں تنہیں اہل جنت کے بارے نہ جناؤں؟ صحابہ نشکتی نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! نبی ملیان نے فرمایا جنتی کمزور اور مطلوم لوگ ہوں گے، کیا میں تنہیں اہل جہنم کے بارے نہ بتاؤں؟ صحابہ خشکتانے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نبی ملیانے فرمایا جہنمی ہر بیوتو ف اور مشکبر آدمی ہوگا۔

(١٠٦٠٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بُنُ آبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ نَفْسُ ابْنِ آدَمَ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقُضَى عَنْهُ [راجع: ٩٦٧٧].

(۱۰۲۰۷) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا مسلمان کی جان اس وقت تک لکی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہو یہاں تک کداسے اداکر دیا جائے۔

(١.٦.٨) حَذَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا جَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَجَ رَجُلٌ يَزُورُ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَجَ رَجُلٌ يَزُورُ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَدُرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا مَرَّ بِهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَرِيدُ فُلَانًا قَالَ اللَّهِ إِلَيْكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُوبُنُكَ بِحُبِّكَ إِلَيْهُ فِيهِ اللّهِ إِلَيْكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّكَ بِحُبِّكَ بِحُبِّكَ إِلَيْهُ فِيهِ اللّهِ إِلَيْكَ أَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّكَ بِحُبِّكَ بِحُبِّكَ إِلَيْهِ إِلَيْكَ أَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُوبُلُكَ أَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّكَ بِحُبِّكَ بِحُبِّكَ بِحُبِّكَ اللّهِ إِلَيْكَ أَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّكَ بِحُبِّكَ بِحُبِّكَ إِلَيْكَ أَنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّكَ بِحُبِّكَ اللّهُ إِلَيْكَ أَنَّ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِلَيْكَ أَنَّ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِلَيْكَ أَنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۰۲۰۸) حضرت ابو ہر رہ ہو اللہ ہے کہ بی علیا نے فر مایا ایک آ دی اپ و بی بھائی سے ملاقات کے لئے '' جود وسری استی میں رہتا تھا'' روانہ ہوا، اللہ نے اس کے رائے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا، جب وہ فرشتے کے پاس سے گذرا تو فرشتے نے اس سے بوچھا کہ کہاں جار ہے ہو؟ اس نے کہا کہ فلال آ دی سے ملاقات کے لئے جار ہا ہوں، فرشتے نے بوچھا کہا تم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا کہ بلاس آ دی سے ملاقات کے لئے جار ہا ہوں، فرشتے نے بوچھا کہ کہاں کاتم پرکوئی احسان ہے جے تم پال رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، فرشتے نے بوچھا پھرتم اس کے پاس کیوں جار ہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی رضاء کے لئے محبت کرتا ہوں، فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کے پاس سے تیری طرف قاصد بن کرآ یا ہوں، کہاں کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تھھ سے محبت کرتا ہے۔

( ١.٦.٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۰۲۰۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٦١٠) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَخُوَلِ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَكُ

(۱۱۰۱۰) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٦١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُّكُمْ عَبْدِي أَمَتِي وَلْيَقُلُ فَتَايَ وَفَتَاتِي [راجع: ٩٤٦٥]

(۱۱ ۱۱) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کے متعلق بدنہ کے ''عبدی، امتی'' بلکہ یوں کے میراجوان، میری جوان۔

( ١٠٦١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۰۲۱۳) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱:۱۲۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَاهُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُوهُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى عَرَّبَهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى عَمِّتِها وَلَا عَلَى عَمِّتِها وَلَا عَلَى عَمِّتِها وَلَا عَلَى عَمِّتِها وَلَا عَلَى عَمَّتِها وَلَا عَلَى عَمَّتِها وَلَا عَلَى عَمَّتِها وَلَا عَلَى عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْ وَلَا قَعْ مَنْ عَلَى عَمْ وَلَا عَلَى عَلَى عَمْ وَلَا عَلَى عَمْ وَلَا عَلَى عَمْ وَلَا عَلَى عَمْ وَلَى اللهُ عَلَى عَمْ اللهُ عَلَى عَمْ وَلَا عَلَى عَمْ اللهُ عَلَى عَمْ وَلَا عَلَى عَمْ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

( ١٠٦١٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَسْمَعُ الْحِكُمَةَ ثُمَّ لَا يُخْبِرُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرِّمَا سَمِعَ كَمَثْلِ رَجُلٍ أَتَى. وَاعِي غَنَمِ فَقَالَ أَجْزِرُنِي شَاةً مِنْ غَنَمِكَ فَقَالَ اخْتَرْ فَأَخَذَ بِأُذُن كُلْبِ الْغَنَمِ [راحع: ٢١ ٢٨].

(۱۰ ۲۱۳) حضرت ابو ہریرہ وی اور دو ہاں میں سے جن جن علیا نے فر مایا اس شخص کی مثال ''جو کئی مجلس میں شریک ہواور وہاں حکمت کی ہا تیں سے لیکن اپنے ساتھی کواس میں سے جن جن کر غلط با تیں ہی سائے'' اس شخص کی ہے جو کسی چروا ہے کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اے چروا ہے! اپنے ریوڑ میں سے ایک بکری میرے لیے ذک کردے، وہ اسے جواب دے کہ جاکران میں سے جو سب سے بہتر ہو، اس کا کان پکڑ کرلے آؤاور وہ جاکر ریوڑ کے کتے کا کان پکڑ کرلے آئے۔

(١٠٦٥) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بُنُ مُسُلِمٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا وَقَالَ مَرَّةً خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجُلَّ قَدُ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُوا خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ لَوْ فَلُكُ مَنَ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ لَوْ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ لَوْ فَلُكُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَلُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الَ

(۱۰۷۱) حضرت ابو ہریرہ نگانشہ سے مروی ہے کہ ایک مرحبہ نبی علیہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشادفر مایالوگو! اللہ نے تم پر بیت اللہ کا جج فرض قرار دیا ہے، البذا اس کا جج کیا کرو، ایک آ دمی نے پوچھایا رسول الله منگانی ایک ہرسال؟ نبی علیه ان پرسکوت فرمایا، سائل نے اپناسوال تین مرحبہ دیرایا، اس پر نبی علیه نے فرمایا، سائل نے اپناسوال جج کرنا فرض ہوجا تا

اورتم میں اس کی ہمت نہ ہوتی ، پھر فر مایا جب تک میں تنہیں چھوڑ ہے رکھوں ،تم مجھے چھوڑ ہے رکھو، کیونکہ تم سے پہلی امتیں کثرتِ سوال اور انہیاء کرام ﷺ کے سامنے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی تھیں ،اس لئے جب میں تنہیں کسی کام کا حکم دوں تو آپٹی آپٹی طاقت کے مطابق اس پڑمل کرواور جب کسی چیز ہے روکوں تو اسے چھوڑ دیا کرو۔

﴿ ١٦١٦) حَلَّتُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَذَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ نُزُلًا كُلَّمَا غَذَا وَرَاحَ [صححه البحاري (٦٢٢)، ومسلم (٦٦٩)، وابن حبان (٢٠٣٧)، وابن حزيمة: (٢٤٩٦)].

(۱۰۲۱۲) حضرت ابو ہر مرہ ہ ہنگئے ہے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا جو شخص صبح یا شام جس وفت بھی مسجد جاتا ہے، اللہ اس کے لئے جنت میں مہمان نوازی کی تیاری کرتا ہے۔

(١٠٦١٧) حَلَّثُنَا يَزِيدُ أَخْرَنَا سُفُيَانُ التَّوُرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْرَضَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا فَجَاءَ يَتَقَاضًاهْ بَعِيرَهُ فَقَالَ اطْلُبُوا لَهُ بَعِيرًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنَّا فَوْقَ سِنَّهِ فَقَالَ اخْطُوهُ فَإِنَّ حِيَارَكُمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنَّا فَوْقَ سِنَّهِ فَقَالَ احْطُوهُ فَإِنَّ حِيَارَكُمْ أَخَاسِنُكُمْ قَضَاءً [راحع: ٨٨٨٤].

(۱۰۷۱۷) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی شخص سے نبی طینا نے ایک اونٹ قرض پر لیا، وہ نبی طینا کی خدمت میں اپنے اونٹ کا نقاضا کرنے کے لئے آیا، نبی طینا نے صحابہ ڈائٹنز سے فر مایا اس کے اونٹ جتنی عمر کا ایک اونٹ تلاش کرے لئے آیا، نبی علینا نے شوار کا مراونٹ اس سے بڑی عمر کا تھا، نبی علینا نے فر مایا کہ پھر اسے بڑی عمر کا بی اونٹ دے دوہ تم میں سب سے بہترین ہو۔

(١٦٦٨) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ آبِي النَّجُودِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْحَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْحَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ لَكَ [راحع: ٥٧٤٣]

(۱۰ ۱۸۸) حضرت ابو ہریرہ بھائی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالَیْ آخی نے ارشاد فرمایا الله تعالیٰ جنت میں ایک نیک آ دی کے در جات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ پروردگار! میرے بیدر جات کہاں ہے؟ الله فرمائے گا کہ تیرے حق میں تیری اولا د کے استعفار کی برکت ہے۔

(١٠٦١٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَكَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ [راحع: ٩٨٢٤]

(۱۱۹) حضرت ابو ہرریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی طلیفائے فرمایا بمریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لینا، اونوں کے باڑے

# هي مُنالِهَ احْرِينَ بل يَيْدِ مِرْمَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

میں مت پڑھنا۔

( ١٠٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ صَالِح بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا لِلْعِنْبِ الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الصَّالِحُ [راحع: ٢٨٩٦] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا لِلْعِنْبِ الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الصَّالِحُ [راحع: ٢٨٩٦] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا لِلْعِنْبِ الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ الْكُرْمَ اللَّهُ الْمُسْلِمُ الصَّالِحُ الرَّبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا لِلْعِنْبِ الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا لِلْعِنْبِ الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْمَقْولُوا لِلْعِنْدِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُسْلِمُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُ

( ١٠٦٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ إِراحِع: ٢٦٦٦]. (١٠٢١) گذشته حدیث ال دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

(۱۰۲۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْرَنَا مُحَمَّدُ مُنُ عَمْرِهِ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيدِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِشَامٌ عَنَدُهُ أَخَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قِيلَ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُدْجِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قِيلَ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهُ مِرَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُدْجِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قِيلَ وَلَا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ إِراحِينَ ١٠٤١ [راح ٢٠٠٠] الراح ٢٠٠٠ الراح ٢٠٠٠] اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ يَتَعَمَّدُنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ إِراحِينَ ١٠٤١ الراح ٢٠٠٠] اللَّهُ عَمَّدُنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ إِراحِينَ ١٠٤١ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ إِراحِينَ ١٠٤١ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بِرَحْمَةً مِنْهُ وَفَضْلٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى وَلَمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۰۲۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى الللللَّهُ

#### هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْرِينَ بِلِي عِنْدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّ

دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔

( ١٠٦٢٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أُمِّ بُرُثُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَاخْتَلَفُوا فِيهَا وَهِدَانَا اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَاخْتَلَفُوا فِيهَا وَهِدَانَا اللَّهُ لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَدًا وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَدِ [راحع: ٢١٣].

(۱۰ ۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹئا سے مروی ہے کہ نبی علیہ اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھالیکن وہ اس میں اختلاف کرنے لگے جب کہ اللہ نے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی عطاء فرمائی ، چنانچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تا لع ہیں ،کل کادن (ہفتہ) یہودیوں کا ہے اور پرسوں کا دن (اتو ار) عیسائیوں کا ہے۔

( ١٠٦٢٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا جُهَيْرُ بُنُ يَزِيدَ الْعُبُدِيُّ عَنْ خِدَاشِ بُنِ عَيَّاشٍ قَالَ كُنْتُ فِى حَلْقَةٍ بِالْكُوفَةِ فَإِذَا رَجُلُّ يُخَدِّثُ قَالَ كُنْتُ فِي عَلْقِهِ بِالْكُوفَةِ فَإِذَا رَجُلُّ يُخَدِّثُ قَالَ كُنْتَ فَهُولُ مَنْ شَهِدَ عَلَى يُحَدِّثُ قَالَ كُنْتَ فَهُولُ مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسُلِمٍ شَهَادَةً لَيْسَ لَهَا بِأَهْلِ فَلْيَتَبُوّا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

(۱۰۲۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا اگر مجھے پئی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہیں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے اور نماز عشاء کو تہائی یا نصف رات گذر نے کے نماز کے وقت مسواک کرنے اور نماز عشاء کو تہائی یا نصف رات گذر نے کہ بعد اللہ تعالیٰ آسان و نیا پر نزول فر ماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ ہیں اسے عطاء کروں؟ ہے کوئی گنا ہوں کی معافی مانگنے والا کہ ہیں اس کی تو بہ تبول کروں؟ ہے کوئی تو بہ کرنے والا کہ ہیں اس کی تو بہ تبول کروں؟ ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کی کو بہ تبول کروں؟

(١٠٦٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيَّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْنِي الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّى شِبْرًا تَقَرَّبُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا

### هُمُ مُنْ الْمُ الْمَدِينَ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بُوعًا أَوْ بَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي بُوعًا أَوْ بَاعًا أَتَيْتُهُ هَرُولَكَ [راجع: ٥٦١٥].

(۱۰۸۲۷) حفرت الوہریہ ڈاٹٹ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا ارشاد باری تعالی ہے بندہ جب بھی ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گز کے برابر اس کے قریب ہوجاتا ہوں، اگر وہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہوں۔
میں پورے ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہوجاتا ہوں، اور اگر میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔
میں پورے ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہوجاتا ہوں، اور اگر میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔
(۱۰۲۸) حَدَّثُنَا ابْنُ آبِی عَدِیٌ عَنْ سُکینُمانَ النَّیمُ عَنْ آبِی السَّلِیلِ عَنْ آبِی حَسَّانَ قَالَ تُو فَیْلُنْ لِلَیْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم حَدِیثًا تُحَدِّثُنَاهُ تُطیّبُ بِنَفْسِنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمُ صِعَارُهُمْ دَعَامِیصُ الْجَنَّةِ یَلُقِی آحَدُهُمْ آباہُ أَوْ آبَوَیْهِ فَیْ اُجْدُ بِنَاحِیۃ قَوْبِهِ آوُ یَدِهِ کَمَا آخُذُ بِصَنِفَةِ تَوْبِكَ هَذَا فَلَا یُفَارِقُهُ حَتَّی یُدُخِلَهُ وَآبَاهُ الْجَنَّةَ اِراحِع: ۲۳۲۱)

(۱۰ ۲۲۸) ابوحمان مُیافتہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہر ہرہ وہ ان کا میرے دو بیٹے فوت ہو گئے تھے، جس کا بھے بہت نم تھا، میں نے ان ہے عرض کیا کہ کیا آپ نے اپ خلیل مُنافیز کے کوئی ایک صدیث نی ہے جو ہمیں اپنے سردوں کا بھے بہت نم تھا، میں نے ان کہ ان کہ ہاں! میں نے نبی ملینا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے چھوٹے بچے (جو کے حوالے سے خوش کردے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! میں نے نبی ملینا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے چھوٹے بچے (جو بھی بی میں فوت ہو جا کیں) جنت کے ستون ہوتے ہیں، جب ان میں سے کوئی بچہا ہے والدین سے ملے گاتو ان کے کپڑے کا کفارہ کپڑ لے گا جیسے میں نے تمہارے کپڑے کا کنارہ کپڑ ابوا ہے، اور اس وقت تک ان سے جدانہ ہوگا جب تک اللہ اسے اور اس کے بارے وجنت میں داخل نہ کردے۔

(١٠٦٢٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ عَوْفٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُفْرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتُ بِكُلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَتُ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفْهَا فَأَوْتَقَتُهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنْ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهُا بِذَلِكَ [صححه البحارى (٣٣٢١]].

(۱۰۲۲۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا ایک فاحشہ مورت نے سخت گرمی کے ایک دن میں ایک کتے کو ایک کو کا ایک کو کئیں کے چکر کا شخے ہوئے دیکھا، جس کی زبان پیاس کی وجہ سے لٹک چکی تھی، اس نے اپنے موزے کو اتار کر اس میں یانی جر کراہے بیاد یا اور اس کی برکت سے اس کی بخشش ہوگئے۔

( ١٠٦٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ آخُبَرَنَا عَوْفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ آوُلادٍ لَمْ يَبُلُغُوا الْحِنْتَ إِلَّا ٱذْخَلَهُمَا اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ وَقَالَ يُقَالُ لَهُمْ اذْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ فَيقُولُونَ حَتَّى يَجِيءَ أَبُوانَا قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ فَيُقَالُ لَهُمْ اذْخُلُوا الْجَنَّةَ ٱلنَّهُ وَأَبُواكُمْ إِقَالَ الْالباني: صحيح (النسائي: ٢٥/٤)].

(۱۰ ۱۳۰) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا وہ دومسلمان میاں بیوی جن کے تین نابالغ بیچے فوت ہو گئے



#### هي مُنالًا اَمَٰهُ رَضِ لِيَدِ مَرْم كُولِ مُنالًا اَمْ رَضِ لِيَدِ مَرْم كُولِ مُنالًا اللهُ هُرِيُ رَق بَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيُ رَق بَيْنَ اللهُ اللهُ

ہوں،اللہ ان بچوں اور ان کے ماں باپ کواپنے فضل وکرم سے جنت میں داخلہ عطاء فرمائے گا،ابتداء ان بچوں سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے کہ جب تک ہمارے والدین نہیں آتے،ہم جنت میں نہیں جا کیں گے، یہ سوال جواب تین مرتبہ ہوں گے، بالآخران سے کہا جائے گا کہ جاؤ،تم اور تمہارے والدین جنت میں داخل ہو جاؤ۔

(١٠٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بَنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الْشَعْرَ عَتَى تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الْعُصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الْاحْتِبَاءِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ تُفْضِى بِفَرْجِكَ إِلَى السَّمَاءِ [راحع: ١٠١٩٣]

(۱۰۲۳) حضرت ابو ہر رہے ہو ٹالٹنزے مروی ہے کہ نبی طیاب نے دوسم کی نماز، دوسم کی خرید وفروخت اور دوسم کے لباس ہے منع فر مایا ہے، نبی طیاب نے نماز نجر کے بعد طلوع آفاب تک اللہ نمازعصر کے بعد غروب آفاب تک نماز ہے منع فر مایا ہے، اور لباس سے منع فر مایا ہے، اور لباس سے کہ انسان ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور اس کی شرمگاہ پر ذرہ سابھی کپڑ انہ ہواور رہے کہ نماز پڑھے وقت انسان اپنے ازار میں لیٹ کرنماز پڑھے، اور بیچ ملامسہ اور منابذہ سے منع فر مایا ہے۔

( ١٠٦٢٢) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ آخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِّعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ [راحع: ٩٥ ٢٩٥]

(۱۰ ۲۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا کیا ہے کہ سوار پیدل کو، چلنے والا ہیٹھے ہوئے کواورتھوڑ ہے لوگ زیادہ کوسلام کریں۔

( ١٠٦٢٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حُبَيْبٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلَّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِى وَالْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ وَقَالَ بِبَغْدَادَ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَقَالَ رَوْحٌ بِبَغْدَادَ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٧٠٣)].

(۱۰ ۲۳۳) حضرت ابو ہر ریہ ڈٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے فرمایا جا ہے کہ سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹے ہوئے کواورتھوڑے لوگ زیادہ کوسلام کریں۔

( ١٠٦٢٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ السَّامِ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ الْمَوْتُ [صححه المحارى (٢٨٨٥)، ومسلم (٢٢١٥)].

(۱۰ ۲۳۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا اس کلونجی کا استعال اپنے اوپر لازم کرلو کیونکہ اس میں موت

#### هي مُنالًا) مَرْبِينَ بل بِينِهِ مَرْمِ كَلْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔

( ١٠٦٣٥ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُكْنَى بِكُنْيَتِهِ

(۱۰ ۲۳۵) حضرت ابو ہریرہ رہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے اپنی کنیت اختیار کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٠٦٢٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ [انظر: ٢٠٩٢]

(۱۰ ۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ضیافت (مہمان نوازی) تین دن تک ہوتی ہے،اس کے بعد جو کچھ بھی ہے دہ صدقہ ہے۔

( ١٠٦٣٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ نُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعَ آحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَفْضِيَ حَاحَتَهُ مِنْهُ إِرَاحِينَ ٩٤٦٨ }

(۱۰ ۲۳۷) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جب تم میں سے کو نگی شخص اذ ان سنے اور برتن اس کے ہاٹھ میں ہو، تو جب تک کھانا کھمل نہ کر لے، اسے نہ چھوڑ ہے۔

( ١٠٦٣٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إِذَا بَزَعُ الْفَجْرُ [انظر: ٩٤٦٨]

(۱۰ ۲۳۸) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١.٦٣٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٨٥٣١].

(۱۰ ۲۳۹) حضرت ابو ہریرہ والٹیو سے مروی ہے کہ نبی علیا است فر مایا روزہ دارکو دوموقعوں پر فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، چنا نچہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور ایک خوشی آخرت میں ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملا قات کرے گا۔

(١٠٦٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لَيُحْفِرُونَ السَّدَّ كُلَّ يَوْمٍ حَتَى إِذَا كَادُوا يَرُونَ شُعَاعَ الشَّمْسِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ عَدًا فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ كَأَشَدٌ مَا كَانَ حَتَى إِذَا بَلَغَتُ مُدَّتُهُمُ وَأَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ عَدًا فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ كَأَشَدٌ مَا كَانَ حَتَى إِذَا بَلَغَتُ مُدَّتُهُمُ وَأَرَادَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْعَثُهُمْ إِلَى النَّاسِ حَفَرُوا حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِى عَلَيْهِمُ ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَ عَلَى النَّاسِ حَفَرُوا حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِى عَلَيْهِمُ ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَ فَي عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَيَسْتَعْفِي وَهُو كَهَيْنَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ فَيَحْفِرُونَهُ وَيَعُورُ وَنَ عَلَى السَّمَاءِ فَتَرُجُعُ وَعَلَيْهَا النَّاسِ فَيُنَشِّفُونَ الْمِيَاهُ وَيَتَحَصَّنَ النَّاسُ مِنْهُمْ فِى حُصُونِهِمْ فَيَرُمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ وَعَلَيْهَا النَّاسِ فَيُنَشِّفُونَ الْمِيَاهُ وَيَتَحَصَّنَ النَّاسُ مِنْهُمْ فِى حُصُونِهِمْ فَيَرُمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ وَعَلَيْهَا

### هي مُناهُ المَّهُ رَضِيل مِيدَ مَرَى اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ هُرَيْرة وَيَحَالُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

كَهَيْنَةِ الدَّمِ فَيَقُولُونَ قَهَرْنَا أَهُلَ الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَعَفًا فِي أَقْفَانِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ شَكَرًا مِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّ دَوَابَ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ شَكَرًا مِنْ لَعُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّ دَوَابَ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ شَكرًا مِن لَكُومِهِمْ وَدِمَانِهِمْ [صححه الحاكم (٤٨٨/٤). وقال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ١٠٨٠). النظر: ٢٠٥١].

(۱۰۲۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طیکا نے فر مایا یا جوج ماجوج روزانہ سر سکندری ہیں سوراخ کرتے ہیں اور جب اتناسوراخ کر لیتے ہیں کہ جس سے سورج کی شعاعیں دکھے سکیں توان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو، کل تم اسے گرا دو گے، لیکن جب وہ الگے دن واپس آتے ہیں تو وہ پہلے ہے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، یہ سلسلہ اس وقت تک چاتا رہے گا جب تک وہ اپنی مدت کونہیں پہنچ جاتے اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں لوگوں پر مسلط کر دیں تو وہ اس ہیں سوراخ کریں گے اور جب اتناسوراخ کرچس سے سوراج کی شعاعیں دکھے سکیں توان کا سردار کہا کہ اب واپس چلو، کل تم انشاء کے اور جب اتناسوراخ کرچس سے سوراج کی شعاعیں دکھے سے سالہ کا ارادہ کے ہوں اللہ اس کے اور جب اوہ ایکے دن واپس آئیں گے تو وہ دیواراسی حالت پر ہوگی جس پر وہ اسے چھوڑ کر گئے ہوں گے، اور وہ اسے گرا کرا گوگوں پر چڑھ دوڑیں گے۔

وہ پانی کے چشموں سے پانی چوس کرخم کردیں گے، لوگ ان کے خوف سے اپنے الیع قلعوں میں بند ہوجا کیں گے، گھروہ اپنے تیرآ سان کی طرف چینکیس گے، جوان پرخون آلود کر کے لوٹا دیئے جا کیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر بھی عالب آگے اور آسان والوں پر بھی چھا گئے، اس کے بعد اللہ ان کی گردنوں میں گدی کے پاس ایک کیڑا مسلط کردیں گے جوان سب کی موت کا سبب بن جائے گا، ہی علیہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں محمد (سُلُ اللہ اللہ علیہ جوان سب کی موت کا سبب بن جائے گا، ہی علیہ ایک کیڑے موز کے اور جانور خوب سیر اب ہو کر انتہائی صحت مند ہوجا کیں گے۔ جان ہے، ان کے گوشت اور خون سے ذمین کے کیڑے موز کے اور جانور خوب سیر اب ہو کر انتہائی صحت مند ہوجا کیں گے۔ جان ہے، ان کے گوشت اور خوب سیر اب ہو کر انتہائی صدت کی اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلَمْ إِنَّ مَا نُحُوجَ وَمَا جُوجَ فَلَدُ کُورَ مَعْنَاهُ إِلَّا آللَّهُ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ مُدَّدَهُمْ وَاَرَادَ اللّٰهُ عَنَّ آئِی یَنْعُمْهُمْ عَلَی النّاس [راجع: ۲۶۰۰].

(۱۰۲۴) گذشته مدیث ای دوسری سندست بھی مروی ہے۔

(١٠٦٤٢) حَدَّثُنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّخْرِ [صححه مسلم (١١٣٨)، وابن حان (٣٩٩٨)]. [انظر: ١٠٨٥٨]:

(۱۰ ۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ را اللہ سے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے عیدالفظر اور عیدالاضی کے دونوں دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

### هُ مُنْ الْمُ اَصَرُقُ لِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(١٦٤٢) حَدَّثَنَا رَوْجٌ حَدَّثَنَا إِشْوَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يُرْفُتُ وَلَا يَخْهَلُ وَلَا يُؤْذِى أَحَدًا فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ آذَاهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ [راجع: ٢٥٩٦].

(۱۰ ۱۳۳) حضرت ابو ہریرہ طابق سے مروی ہے کہ نبی طابق نے فرمایا جب تم میں سے کسی مخص کا کسی دن روزہ ہوتو اسے چاہتے کہ'' بے تکلف'' نہ ہواور جہالت کا مظاہرہ بھی نہ کرے، اگر کوئی مخفس اس کے سامنے جہالت دکھائے تو اسے کہدوے کہ میں روزے سے ہوں۔

(١٠٦٤٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَضْحَكُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ ٱلْحَدُهُمَا الْآخَوَ فَيُدُخِلُهُمَا رَسُولَ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ الْمَخَدَّةُ قِيلَ كَيْفَ يَكُونُ ذَاكَ قَالَ يَكُونُ ٱحَدُهُمَا كَافِرًا فَيَقْتُلُ الْآخَوَ ثُمَّ يُسُلِمُ فَيَغُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ الْحَدَّةُ تَلُ الرَاحِحِ ٢٠٨٨]
اللَّهِ فَيُقْتَلُ [راحِح ٢٨٠٨]

(۱۰۲۴) حضرت ابو ہر برہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ فر مایا اللہ تعالی کوان دوآ دمیوں پہنی آتی ہے جن میں سے ایک فر دوسر کے کوشہید کردیا ہولیکن پھر دونوں ہی جنت میں داخل ہوجا کیں ،اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک آدی کا فر تھا ،اس نے دوسر کے کوشہید کردیا ،پھراپی موت سے پہلے اس کا فر نے بھی اسلام قبول کرلیا اور وہ جہاد میں شریک ہو کرشہید ہوجائے۔ کسی مسلمان کوشہید کردیا ،پھراپی موت سے پہلے اس کا فر نے بھی اسلام قبول کرلیا اور وہ جہاد میں شریک ہو کرشہید ہوجائے ۔ (۱۰۵۵) حَدَّفَنَا وَرُحْ حَدَّفَنَا اَبْنُ جُورُیْجِ آخِبَوَنَا زِیَادٌ عَنِ اَبْنِ شِنَا اِنَّ اَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَبَوهُ اَنَّهُ سَمِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اَطَاعَنِی فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِی فَقَدُ عَصَی اللَّهُ وَمَنْ اَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ ا

(۱۰ ۱۳۵) حضرت ابو ہریرہ دلائٹ سے مروی ہے کہ نبی میٹ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی ، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرک نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی ۔

(١٠٦٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةً وَعَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ الْمَعْنَى عَنِ النَّضِوِ بَنِ آنَسِ عَنْ بَشِيدٍ بَنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِى هُمَرَيْرَةً آنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمُطِرَ عَلَى أَيُّوبَ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبً وَقَالَ بَنْ بَشِيدٍ بَنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِى هُمَرَيْرَةً آنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمُولَ عَلَى آيُوبَ جَرَادٌ مِنْ ذَهُمَتِ وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فَرَاشٌ فَجَعَلَ يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ يَا آيُّوبُ آلَمُ أُوسِّعُ عَلَيْكَ قَالَ يَا رَبِّ وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَا غِنَى بِى عَنْ فَضَلِكَ [راحع: ٢٥٠٨].

(۱۰۲۴۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ بی ملیہ نے فر مایا ایک مرتبداللہ تعالی نے حضرت ابوب ملیہ پرسونے کی ٹڈیاں برسائیں ،حضرت ابوب ملیہ انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے گے، اتنی دیر میں آواز آئی کداے ابوب! کیا ہم نے تنہیں جتنادے

#### هُ مُنالًا اَحَرُرُ مِنْ لِيَدِ مِنْ مُنَالًا اَحَرُرُ مِنْ لِيَدِ مِنْ مُنَالًا اَحْدُرُ مِنْ لِيَدِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

رکھاہے، وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار! آپ کے فضل سے کون مستغنی رہ سکتا ہے؟

( ١.٦٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَذُكُرُونَ الْكُمْأَةَ قَالُوا تُرَاهَا جُدِرِيَّ الْأَرْضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ السُّمِّ [راحع ٢٩٨٩]

(۱۰۲۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹھا سپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے تو وہ اس درخت کے بارے اپنی اپنی رائے کا اظہار کرر ہے تھے جوسطح زمین سے ابھرتا ہے اور اسے قرار نہیں ہوتا، چنا نچہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے خیال میں وہ کھنی ہے، نبی ملیٹھانے فرمایا کھنی تو ''من' (جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا) کا حصہ ہے اور اس کا پانی آئیکھوں کے لئے شفاء ہے، اور عجوہ مجبور جنت کی مجبور ہے اور وہ زہر کی شفاء ہے۔

( ١٠٦٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدُّخَانَ وَالدُّخَانَ وَدَابَّةَ الْأَرْضِ وَخُوَيْضَةَ آحَدِيكُمْ وَأَمْرَ الْعَامَّةِ [راجع: ٢٧٤]

(۱۰ ۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا چھوا قعات زونما ہونے سے قبل اعمال صالحہ میں سبقت کرلو، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، د جال کا خروج، دھواں چھا جانا، دابة الارض کا خروج، تم میں ہے کسی خاص آ دمی کی موت، یا سب کی عمومی موت۔

(١٠٦٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ إِنْرَاهِيمَ بُنِ آبِي آسِيدٍ عَنُ جَدِّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ ذَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلُتُمُوهُ [راحع: ٢١٨]

(۱۰ ۱۳۹) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامت مروی ہے کہ نبی طلیقائے فر مایا اس ذات کی متم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم لوگ گذشتہ امتوں والے اعمال میں بالشت بالشت بھراور گزگز بھر مبتلا ہو جاؤ گے جتی کہ اگروہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔

( ١٠٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمَٰ و حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِى عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوَةَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا وَهُو يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ السَأْذَنَ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ رَبَّهُ عَنَّ وَجَلَّ السَّا فِيمَا شِئْتَ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ قَالَ فَبَذَرَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَوَلَ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ دُونَكَ يَا ابْنَ فَبَادَرَ الطَّرُفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِواوُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الْمِبَالِ قَالَ فَيقُولُ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ دُونَكَ يَا ابْنَ فَبَادَرَ الطَّرُفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِواوُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الْمِبَالِ قَالَ فَيقُولُ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ دُونِكَ يَا ابْنَ فَهَالَ اللّهِ لَا تَجِدُهُ إِلّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ وَاللّهِ لَا تَجِدُهُ إِلّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ فَالَ لَا لَمُعَلِي اللّهُ عَلَى الْمَعْلَالُ الْأَعْرَابِيُّ وَاللّهِ لَا تَجِدُهُ إِلّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ

و آمّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِهِ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه المعارى (٢٣٤٨)].

(1010) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹئو ہے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیا نے اپنی تفتگو کے دوران فرمایا ''اس وقت ایک دیہاتی بھی نبی علیا ہے گاس میٹا ہوا تھا'' کہ ایک جنتی نے اللہ سے درخواست کی کہ اسے بھتی باڑی کی اجازت دی جائے ، پروردگار عالم نے اس سے فرمایا کیا تو اپنی خواہشات پوری نہیں کر پار ہا؟ اس نے عرض کیا کہ کیوں نہیں الیکن سے بھی میری خواہش ہے، چنا نچہ اس نے نتی ہویا، اور پلک جھیکتے ہی وہ اگ آیا، برابر ہو گیا اور کٹ کر پہاڑوں کے برابراس کے فرھرلگ گئے اللہ نے اس سے فرمایا است اللہ تا اللہ نا اللہ تا اللہ نے اللہ اسے دیکھیں گو فرمایا اللہ تا اللہ

(١٠٦٥١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آدَمَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْجُمُّعَةَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا وَهَدَانَا اللَّهُ لَهَا فَالنَّاسُ لَنَا فِيهَا تَبَعٌ فَالْيُومُ لَنَا وَلِلْيَهُودِ غَدًّا وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَدِ لِلْيَهُودِ يَوْمُ النَّاسُ وَيهَا وَهَدَانَا اللَّهُ لَهَا فَالنَّاسُ لَنَا فِيهَا تَبَعٌ فَالْيُومُ لَنَا وَلِلْيَهُودِ غَدًّا وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَدِ لِلْيَهُودِ يَوْمُ النَّحْدِ [راحع: ٢٢١٣].

(۱۰۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھا کیکن وہ اس میں اختلاف کرنے لگے جب کہ اللہ نے ہمیں اس معاطے میں رہنمائی عطاء فر مائی ، چنا نچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تابع میں ،کل کا دن (ہفتہ) یہود یوں کا ہے اور پرسوں کا دن (اتوار) عیسائیوں کا ہے۔

(١٠٦٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أُمِّ بُرْثُنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذُكُرُ الْيَوْمُ لَنَا

(۱۰ ۲۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

(١٠٦٥٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ أَبِي الْأَخْصَرِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ آنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا [راحع: ٩١٩٦].

(۱۰۷۵۳) حضرت ابو ہرج ہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی عالیہ نے قر مایاوہ بہترین دن جس پرسورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کاون ہے، اسی میں حضرت آ دم علیہ کی تخلیق ہوئی ،اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے باہر نکا لے گئے۔

( ١٠٦٥٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَآبِي عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَسْجِدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اللَّهِ الْأَعَلِّ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَسْجِدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَلَا يَكَّبُونَ مَجِىءَ الرَّجُلِ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طُوِيَتْ الصَّحُفُ فَالْمُهَجِّرُ كَالْمُهُدِى جَزُورًا وَالَّذِى يَلِيهِ

كُمُهُدِى الْبُقَرَةَ وَالَّذِى يَلِيهِ كُمُهُدِى الشَّاةَ وَالَّذِى يَلِيهِ كَمُهُدِى الدَّجَاجَةَ وَالَّذِى يَلِيهِ كَمُهُدِى الْبَيْضَةَ وَصححه البِخارى (٨٨)، ومسلم (٥٥٠). [راجع: ٢٥٠٠].

(۱۰۲۵۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مساجد کے ہر درواز ہے پر فرشتے آجاتے ہیں اور پہلے دوسر نبر پرآنے والے نمازی کا ثواب لکھتے رہتے ہیں چنا نچے جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے آنے والا اونٹ قربان کرنے والے کی طرح ثواب پاتا ہے، دوسر نے نمبر پرآنے والا گائے ذیح کرنے والے کی طرح تواب پاتا ہے، دوسر نے نمبر پرآنے والا گائے ذیح کرنے والے کی طرح تواب پاتا ہے، اور جب آئے والا مینڈھا قربان کرنے والے کی طرح ثواب پاتا ہے، پھر مرغی، پھر انڈہ صدقہ کرنے والے کا ثواب پاتا ہے، اور جب امام لکل آتا ہے اور منبر پر بیٹے جاتا ہے تو وہ اپنے صحیفے لیسٹ کر ذکر سننے کے لئے بیٹے جاتے ہیں۔

(١٠٦٥٦) حَدَّثَنَا رَوْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمُ يَرْفَقُهُ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومَ فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ [صححه البحاري (٢٢٢٤)، ومسلم (١٥٨٣)].

(۱۰۶۵۲) حفرت ابو ہریرہ خاتھ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا یہودیوں پراللہ کی لعنت ہو، ان پر چر بی کوحرام قرار دیا گیا لیکن وہ اسے نیچ کراس کی قیمت کھانے لگے۔

(۱۰، ۱۰۷) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ عَاصِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَدَابُرُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسُدُوا وَلَا تَبَاغُضُوا وَلَا يَسْتَامُ الرّجُلُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَنَاجُشُوا وَلَا تَنَافُسُوا وَلَا تَنَافُسُوا وَلَا تَنَافُسُوا وَلَا تَنَامُ الرّجُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا مَوْاَةً طَلَاقَ أَخْتِهَا عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَشِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَعُوا النَّاسَ يَرُزُقُ اللّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ وَلَا تَشْتَرِ طَ امْوَاَةً طَلَاقَ أَخْتِهَا عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلَا يَشْتَرِ طَ امْواَةً طَلَاقَ أَخْتِهَا عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلَا يَشْتَرِ طَ امْواَةً طَلَاقَ أَخْتِهَا مَعْلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلَا يَشْتَرِ طَ امْواَةً طَلَاقَ أَخْتِهَا مَا وَلَا يَعْفَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلَا يَشْتَرِ طَ امْواَةً طَلَاقًا مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَدُومُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله

#### هي مُنزلاً احَرُقُ بل يَسَدِّم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رز ق عطاء فر مائے ،اور کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کی شرط نہ لگائے۔

( ١.٦٥٨) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا قَالَ إِنْ شِئتُمْ دَلَلْتُكُمْ عَلَى مَا إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ [راحع: ٩٠٧٣]

(۱۰ ۲۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایاتم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کامل مؤمن نہ ہوجاؤ ،اور کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپی میں محبت نہ کرنے لگو ،اگرتم چا ہوتو میں تمہیں بتا دوں جسے کرنے کے بعدتم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو ، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔

(۱۰۷۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جو شخص تم سے اللہ کے نام پر مانگے اسے دے دیا کرو،اور جو تمہاری دعوت کرے اسے قبول کرلیا کرو،اگر مجھے صرف ایک دتی کی دعوت دی جائے تو میں قبول کرلوں گا اورا گر ایک پائے ک دعوت دی جائے تب بھی قبول کرلوں گا۔

( ١.٦٦٠) حَدَّثَنَا آسُودُ آخْبَرَنَا آبُو بَكُو عَنِ الْٱعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ آهُلِ النَّارِ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي فَيكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةً قَالَ وَكُلُّ آهُلِ الْجَنَّةِ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ فَيقُولُ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي قَالَ فَيكُونُ لَهُ شُكُواً

(۱۰۲۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا ہر جہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھکا نہ دکھایا جاتا ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش! مجھے بھی اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہوتا اور وہ اس کے لئے باعث حسرت بن جاتا ہے، اسی طرح ہر جنتی کو جہنم میں اس کا متوقع ٹھکا نہ دکھایا جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تومیں یہاں ہوتا اور پھر وہ اس پر شکر کرتا ہے۔

(١٠٦١) حَدَّثَنَا ٱللَّهُ عَلَمْ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُو عَنِ الْأَعْمَشِ عَنَ آبِي صَالِحَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جُوحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ لَوْنُهُ لَوْنُ اللَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسُكِ [راحع: ٢٦]

(۱۰۲۱) حفرت ابو ہریرہ بڑا تھا سے مروی ہے کہ نبی ملیا است ارشاد فر مایا اللہ کے راستے میں جس کسی مخص کوکوئی زخم لگتا ہے، وہ قیامت کے دن ای طرح ہوگا لیکن اس کی بومشک کی طرح و تیامت کے دن ای طرح ہوگا لیکن اس کی بومشک کی طرح

#### هي مُنلِهُ امَّهُ زَمِنْ لِيَسِيْمِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ هُرَيْرِةً مِنَانُهُ كِهِ الله عده بوگي۔

( ١٠٦٦٢ ) وحَدَّثَنَا عَنْ شَرِيكٍ أَيْضًا يَغْنِي أَسُودَ

(۱۰۲۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٦٦٢) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ [راجع: ٧٩٣٣]

(۱۰۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ رفائظ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا فقراءِ مؤمنین مالدار مسلماً نوں کی نسبت پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

( ١٠٦١٤) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمْ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ أَفْبَلَ سَعْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِى وَجْهِ سَعْدٍ لَخَبَرًّا قَالَ قُبِلَ كِسُرَى قَالَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ كِسُرَى إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ هَلَاكًا الْعَرَبُ ثُمَّ آهُلُ فَارِسَ

(۱۰ ۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد ڈاٹنڈ نی ملیٹا کے سامنے آئے ، نبی ملیٹا نے انہیں و کمچرکر فرمایا کہ معدکے چہرے میں خیرو برکت کے آٹار ہیں ، چھر فرمایا کسر کی قبل ہوگیا ، اللہ کسر کی پراپی لعنت نازل فرمائے ، جوعرب کو پھراہل فارس کو ہلاک کرنے والوں میں سب سے پہلا محض ہے۔

(١٠٦٥) حَدَّثَنَا آسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ عَيَّاشِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَبْشًا فَيُقَالُ يَا أَهُلَ الْجَنَّةِ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقَالُ يَا أَهُلَ الْجَنَّةِ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُذَبِّحُ ثُمَّ يُقَالُ خُلُودٌ فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ قَالَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ قَالَ ثُمَّ يُنَادَ أَهُلُ النَّارِ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يُقَالُ خُلُودٌ فِي النَّارِ وَراجع: ٧٥٣٧].

(۱۰۲۲۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹوئے سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا قیامت کے دن' موت' کو ایک مینڈ ھے کی شکل میں لاکر بل صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا اور اہل جنت کو پکار کر بلایا جائے گا، وہ خوفز دہ ہو کر جھا نکیں گے کہ کہیں انہیں جنت سے زکال تو نہیں دیا جائے گا، پھران سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں! پھراہل جہنم کو پکار کرآ واز دی جائے گی، کیا تم اسے پہچانے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں! چنا نچہ اللہ کے حکم پراتے بل صراط پر ذریج کر دیا جائے گا اور دوتوں گروہوں سے کہا جائے گا کہ تم جن حالات میں رہ رہے ہو، اس میں تم ہمیشہ جمیش رہوگے۔

(١٠٦٦٦) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ يُؤْتَى عَلَى الصِّرَاطِ فَيُذْبَحُ [راحع: ٨٩٩٤].

(۱۰۲۲۱) گذشته حدیث آس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٦٧) حَلَّثَنَا ابْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنُ هِشَامٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ ذَخَلَ رَجُلَّ عَلَى أَهْلِهِ فَلَمَّا رَأَتُ امْرَأَتُهُ قَامَتُ إِلَى النَّوْدِ وَأَكْمَ الْبَرِيَّةِ فَلَمَّا رَأَتُ امْرَأَتُهُ قَامَتُ إِلَى الرَّحَى فَوَضَعَتُهَا وَإِلَى التَّوْدِ فَسَجَرَتُهُ ثُمَّ قَالَتُ اللَّهُمُّ ارُزُقُنَا فَنظَرَتُ فَإِذَا الْجَفْنَةُ قَدُ امْتَلَأَتُ قَالَ وَذَهَبَتُ إِلَى التَّوْدِ فَوَجَدَتُهُ مُمْتَلِئًا قَالَ فَسَجَرَتُهُ ثُمَّ قَالَتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَوْ لَمُ يَرُفَعُهَا لَمُ لَوْلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَمُ يَرُفَعُهَا لَمُ لَزَلُ تَدُورُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(۱۰۲۲۷) ایک آ دمی اپنی بیوی کے پاس آیا، اس نے جب اس پر پریشانی کے حالات دیکھے تو وہ جنگل کی طرف نکل گیا، ید دیکھ کراس کی بیوی چکی کی طرف برخصی اور اسے لاکررکھا اور تنورکو دہ کا یا اور کہنے لگی کہ اے اللہ اجمیں رزق عطاء فر ما، اس نے دیکھا تو ہنٹہ یا بھر چکی تھی، تنور کے پاس گئی تو وہ بھی بھر اہوا تھا، تھوڑی دیر میں اس کا شوہروا پس آ گیا اور کہنے لگا کیا میرے بعد تمہیں کچھ حاصل ہوا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا ہاں! ہمارے رب کی طرف سے، چنا نچہ وہ اٹھ کر چکی کے پاس گیا اور اسے اٹھالیا، نی مالیکا نے فرمایا اگروہ چکی اس کی جگہ سے نہ اٹھا تا تو وہ قیامت تک گھوتی ہی رہتی۔

(١.٦٦٨) شَهِدُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَأَنْ يَأْتِى أَحَدُّكُمْ صَبِيرًا ثُمَّ يَحْمِلُهُ يَبِيعَهُ فَيَسْتَعِفَّ مِنْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا يَسْأَلُهُ

(۱۰ ۲۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طایقانے میری موجودگی میں فرمایا بخدا! یہ بات بہتر ہے کہ تم میں سے کوئی آ دمی پہاڑ پر جائے ،ککڑیاں ہائد ھے اور اپنی پیٹھ پرلا دکرا سے بیچے اور اس سے عفت حاصل کرے، بنسبت اس کے کہ کسی آ دمی کے پاس جاکر سوال کرے۔

( ١٠٦٩٥) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا كَامِلٌ وَٱبُو الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ قَالَ ٱسْوَدُ قَالَ ٱخْبَرَنَا الْمَعْنَى عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ٱخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ ٱخْذًا رَفِيقًا وَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ٱخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ ٱخْذًا رَفِيقًا وَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ٱخَذَهُمَا عِلَى فَخِذَيْهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱرْدُهُمَا فَالَ فَمَكَ ضَوْءُهَا حَتَّى ذَخَلًا

(۱۹۹۹) حصرت ابو ہریرہ رفائق ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی مایشا کے ساتھ نماز عشاء پڑھ رہے تھے، نی مایشا جب
سجدے میں گئے تو حضرت حسن وحسین رفائنا کو دکر نی مایشا کی پشت مبارک پر چڑھ گئے، جب نی مایشا نے سجدے سراٹھا یا تو
انہیں اپناہا تھ چھے کر کے آ ہستہ سے پکڑلیا، اور انہیں زمین پراتاردیا، اور ساری نماز میں نی مایشا جب بھی سجدے میں جاتے تو یہ
دونوں ایسا ہی کرتے، یہاں تک کہ نی مایشا نماز سے فارغ ہو گئے اور انہیں اپنی ران پر بٹھا لیا، میں کھ اہوا اور نی مایشا ہے عرض
کیا کہ یارسول اللّه مَان دونوں کوچھوڑ آؤں؟ اس کمے ایک روشن کوندی، اور نی مایشا نے ان دونوں سے فرمایا اپنی ای

## هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِ يُنِيْدِ مِنْ مُنْ الْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا ال

کے پاس چلے جاؤ ،اوروہ روشنی اس وقت تک رہی جب تک وہ اپنے گھر میں داخل نہ ہو گئے۔

( ١٠٦٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالٌ حَتَّى دَخَلَا عَلَى أُمِّهِمَا

(۱۰۲۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٠٦٧١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى حَفْصَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْهِلَّنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ لَيُثَنِّيَهُمَا جَمِيعًا [راجع: ٧٢٧].

(۱۷۲۱) حضرت ابو ہریرہ بڑافٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملیا ایسا ضرور ہوگا کہ حضرت میسیٰی ملیا مقام '' فج الروحاء'' سے جج یا عمرہ یا دونوں کا احرام با ندھیں گے۔

(١٠٦٧٢) حَدَّقَنَا رَوْحٌ حَدَّقَنَا هِشَامٌ بْنُ آبِي عَبْدِ اللَّهِ وَحُسَيْنُ بْنُ ذَكُوانَ عَنْ يَخْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْذَمُوا قَبْلَ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوُمٍ آوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَيَصِلُهُ بِهِ [راحع: ٢١٩٩].

(۱۰ ۱۷۲) حضرت ابو ہریرہ رفائق ہے مروی ہے کہ نبی طایق نے فرمایا رمضان ہے ایک یا دودن پہلے روز ہے نہ رکھا کرو،البتة اس شخص کواجازت ہے جس کامعمول پہلے سے روزہ رکھنے کا ہوکہ اسے روزہ رکھ لینا چاہیے۔

(١٠٩٧٢) حَدَّقَنَا رَوْحٌ حَدَّقَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا نَزَلُوا أَرْسَلُوا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالُوا هَلُمَّ فَكُلْ فَأَكَلَ فَنَظَرَ الْقَوْمُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالُوا هَلُمَّ فَكُلْ فَأَكَلَ فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَى الرَّسُولِ فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً صَدَقَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إِلَى الرَّسُولِ فَقَالَ مَا تَنْظُرُونَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً صَدَقَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَوْمُ شَهُرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَقَدْ صُمْتُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَقَدْ صُمْتُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ مِنْ أَلِ الشَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ صَوْمُ شَهْرِ اللَّهِ صَائِمٌ فِي تَضْعِيفِ اللَّهِ إِللَّهِ إِلَيْهِ إِللَّهِ الْمَعْمِ وَالْعَامُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْمُ شَهْرٍ اللَّهُ مَا لَهُ فَقَدُ صَمْتُ ثَلَاثَةً آيَامٍ مِنْ اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ مَالِمٌ فَعَلْ اللَّهُ مَا لَهُ فَقَدُ صَائِمٌ فِي اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْرَالُولُ الشَّهُ فَقَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَا مُفْطِرٌ فِى تَخْفِيفِ اللَّهِ صَائِمٌ فِي تَضْعِيفِ اللَّهُ إِلَالَهُ الْمُؤْمِلُولُ الشَّهُ وَالْمَا مُنْ اللَّهُ الْمَا مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ فَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُهُمِ وَلَا مُؤْمِلُولُ فَلَا مُقَالِمُ مُنَا مُؤْمِلُولُ اللْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ ال

(۱۷۲۳) ابوعثان مُنظیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ والنظیہ سفر میں تھے، لوگوں نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالاتو حضرت ابو ہریرہ والنظیہ کو کھانا کھانے کے لیے بلا بھیجا، وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے قاصد سے کہلا بھیجا کہ بیں روز سے ہوئی والنظیہ سے ہوئی، چنانچ لوگوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا، جب وہ کھانے سے قارغ ہونے کر بیب ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ والنظیہ بھی کے اور کھانا شروع کر دیا، لوگ قاصد کی طرف دیکھنے لگے، اس نے کہا مجھے کیوں گھورتے ہو، انہوں نے خودہی مجھ سے کہا تھا کہ میں روز سے ہوئی، خورہ ابو ہریرہ والنظیہ نے فرمایا ہیں گا کہ میں روز سے ہوئی، خورہ سے ہوئی سنا ہوئی سے ماہ رمھنے تین روز ہوئیہ کے مائی دوز ہوئیہ ہوئی تین روز ہوئیہ کے مرابر ہے، چنانچہ میں ہر مہینے تین روز ہوئی کھتا رہا ہوں، میں جب روزہ کھواتا ہوں (نہیں رکھتا) تو اللہ کی تخفیف کے سائے تلے اور رکھتا ہوں تو اللہ کی تضعیف (ہم کھل کا رکھتا ہوں تو اللہ کی تضعیف (ہم کمل کا

- ( ١٠٦٧٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا صَالِحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةً يَطُوفُ فِي مِنَّى أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةً يَطُوفُ فِي مِنَّى أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [احرحه النسائي في الكبرى (٢٨٨٣). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٨٥٠].
- (۱۰۱۷ هزی ابو ہریرہ ڈاٹٹنا سے مروی ہے کہ نی ملیا نے حضرت عبداللہ بن حذافہ ڈاٹٹنا کومٹی میں گھوم پھر کر بیاعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ ان ایام میں روزہ نہ رکھو، ایام تشریق کھانے یہنے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔
- ( ١٠٦٧٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ آوُ شَرِبَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطُعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ إِراحِعِ: ١٦٥٥].
- (۱۰۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹن سے مروی ہے کہ جناب رسول الشنگائی آئے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی مخض روزہ رکھے اور مجو لے سے پچھکھانی لے تواسے اپناروزہ پھر بھی پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔
- ( ١٠٦٧٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ أَبِي إِشْحَاقَ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ وَالْإِمَامُ ضَامِنٌ اللَّهُمَّ ٱرْشِدُ الْأَيْمَةُ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ [راجع: ٢١٦٩].
- (۲۷۲) حضرت ابوہریرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن امانت دار، اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فرمااورمؤذ نین کی مغفرت فرما۔
- ( ١٠٦٧٧) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يُنْبَذَ فِى اللَّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ
  - (١٠٢٧٤) حضرت الوجريره وثالثَّة عصروى ہے كەنبى علياً نے دباء اور مزفت ميں نبيذ بنانے سے منع فرمايا ہے۔
- ( ١٠٦٧٨) حَدَّثَنَا رَوُحٌ وَأَبُو النَّضُوِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَوْثَلِا عَنْ آبِي الرَّبِيعِ عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الرَّبِيعِ عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ أَنَّ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي مَا قَدَّمُتُ وَمَا أَخُرُتُ وَمَا أَسُرَرْتُ وَمَا أَعُلَتُ وَمَا أَنْتَ أَعُلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحِعِ: ١٠ ١٧٩ ]
- (۸۷۸) حضرت ابو ہریرہ ظافئت مروی ہے کہ نبی طلیہ ایوں دعاء فرمایا کرتے بتھے آئے اللہ! میرے آگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر سب گناہوں اور حدسے تجاوز کرنے کومعاف فرماء اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جنہیں تو مجھ سے زیادہ جا نتا ہے، تو ہی آگے پیچھے کرٹنے والا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
- ( ١٠٦٧٩) حَدَّثَنَا رَوْجٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ

### هُ مُنْ الْمُ الْمُؤْرِنُ بِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُسِيءٌ فَيَسْتَغْفِرُ أَوْ مُحْسِنٌ فَيَزُدَادُ [راحع: ٨٠٧٢].

(۱۰۷۷۹) حضرت ابو ہریرہ بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اوراضا فہ ہوجائے اورا گروہ گنا ہگار ہے تو ہوسکتا ہے کہ تو برکر لے۔

( ١٠٦٨ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَوْقٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةُ رَحْمَةً وَإِنَّهُ قَسَمَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ أَهُلِ الْأَرْضِ فَوَسِعَتْهُمُ إِلَى آجَالِهِمْ وَذَخَرَ يَسْعَةً وَيَسْعِينَ رَحْمَةً لِأَوْلِيَائِهِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَابِضٌ تِلُكَ الرَّحْمَةَ الَّتِي قَسَمَهَا بَيْنَ أَهُلِ الْأَرْضِ إِلَى التَّسْعَةِ وَالنِّسُعِينَ وَحُمَةً لِأَوْلِيَائِهِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَابِضٌ تِلُكَ الرَّحْمَةَ الَّتِي قَسَمَهَا بَيْنَ أَهُلِ الْأَرْضِ إِلَى التَّسْعِينَ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَابِضٌ تِلُكَ الرَّحْمَةَ الَّتِي قَسَمَهَا بَيْنَ أَهُلِ الْأَرْضِ إِلَى التَّسْعِينَ وَلَا اللَّهُ عَنَ وَكُمَةً لِلْوَلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۱۰۲۸) حفرت ابو ہریرہ بڑا تی سے مروی ہے کہ نی بلیک نے فر مایا اللہ تعالی کے پاس سور حتیں ہیں، جن میں سے اللہ نے تمام نہ میں والوں برصرف ایک رحمت نازل فر مائی ہے، اور باقی ننا نوے رحمتیں اللہ نے اپنا اولیاء کے لئے رکھ چھوڑی ہیں پھر اللہ اس ایک رحمت کو بھی لے کران ننا نوے رحمتوں کے ساتھ ملادے گا اور قیامت کے دن اپنا اولیاء پر پوری سور حتیں فر مائے گا۔ اس ایک رحمت کو بھی کہ رسور حتی فر مائے گا۔ (۱۰۶۸۱) قال مُحکمد فی حدید و محدید و وحد تُنی بھذا الْحدید میٹ مُحمد بن سیوین وَ خِلاس کِلاهُما عَنْ آبی هُرَيْرَةَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْلَ ذَلِكَ

(۱۰ ۱۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٠٦٨٢) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَنْ خِلَاسِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (١٠٢٨٢) تَذَثَة صديث ال دوسرى سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٦٨٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۱۰ ۱۸۳) گذشته حدیث ال دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

(۱۰۲۸۴) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اقرع بن حابس نے دیکھا کہ نبی مایشہ حضرت حسن طائٹن کو چوم رہے ہیں، وہ کمنے لگے کہ میرے یہاں تو دس بیٹے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی نبیں چو ما؟ نبی مایشہ نے ارشاد فر مایا جو سمسی پردم نہیں کرتا، اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔

#### هي مُنالِهَ احَدُرَيْ بِلِيهِ مَرْمُ كُورِيُوهُ وَمِنَالُهُ هُورِيُوهُ وَمِنَالُهُ هُورِيُوهُ وَمِنَالُهُ هُورِيُوهُ وَمِنَالُهُ وَاللَّهُ مُنالِهِ اللَّهُ مُنالِهِ اللَّهُ مُنالِهِ اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِهُ اللَّهُ مُنالِقُ اللَّهُ مُنالِقًا لِللَّهُ مُنالِقًا لِمُنالُولُ اللَّهُ مُنالِقًا لِمُنالُولُ اللَّهُ مُنالِقًا لَمُنالُولُ اللَّهُ مُنالِقًا اللَّهُ مُنالِقًا اللَّهُ مُنالِقًا لِمُنْ اللَّهُ مُنِيلًا اللَّهُ مُنالِقًا لِمُنالُولُ اللَّهُ مُنالِقًا مُنْ اللَّهُ مُنالِقًا مُنْ اللَّهُ مُنالِقًا مُنْ اللَّهُ مُنالِقًا مُنَالِهُ مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنْ اللَّهُ مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقً مِنْ اللَّهُ مُنالِقًا مُنالِعُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنالِقًا مُنالِقِيلِي الللَّالِمُ مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقِلْمُ مِنالِقًا مُنالِقًا مِ

( ١٠٦٨٥) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدُ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدُ الْحَلْ فَلَانًا فَأَجِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ آهُلُ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَجِبُّوهُ فَيُجِبُّهُ آهُلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي آهُلِ الْأَرْضِ [صححه النحارى (٣٢٠٩)]

(۱۰۲۸۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت فرما تا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ میں فلال بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور جبریل آسان والوں سے کہتے ہیں کہتمہارا پروردگار فلال شخص سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرو، چنا نچے سارے آسان والے اس سے محبت کرنے ملتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں میں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے۔

( ١٠٦٨٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ دَاوُدَ بُنَ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ جِبُرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُّنُهُ [راحع: ٧٥٧]

(۱۰ ۱۸ ۲) حضرت البو ہریرہ ڈٹاٹھ ہے مروی ہے کہ نی ملیکا نے فرمایا حضرت جبریل ملیکا مجھے پُڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت اسٹے تسلسل کے ساتھ کرتے رہے کہ مجھے بیرخیال ہونے لگا کہ عنفریب وہ اسے وارث قرار دے دیں گے۔

( ١٠٦٨٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ آخِيهِ الْمُسْلِمِ كُرْبَةً مِنْ كُربةً مِنْ كُربةً مِنْ كُربةً مِنْ كُربة مَا اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كُرْبَةً مِنْ كُرب اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كُرْبَةً مِنْ كُرب اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كُرنانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ آخِيهِ [راجع: ٢١٢].

(۱۰۲۸۷) حضرت آبو ہر کی و گاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی ایک پریشانی کو دور فر مائے گا، جو شخص کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے۔اللہ دنیاو آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اور ہندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگار ہتا ہے، اللہ تعالی بندہ کی مدد میں لگار ہتا ہے، اللہ تعالی بندہ کی مدد میں لگار ہتا ہے۔

(١٠٦٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْتٍ عَنِ الْمَقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْجِى أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَالْحَدُوا وَقَارِبُوا وَالْحَدُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ فَسَدُّدُوا وَقَارِبُوا وَالْحَدُوا وَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبُلُغُوا [صححه البحاري (٢٤٦٣)]. [انظر: ١٠٩٥]. وأخذوا وَاللَّهُ مِنْهُ مِنْ الدَّلُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى ا

#### هُ مُنْ لِمُا احْرُرُيْ لِيُعِيدُم وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ لِمُا احْرُرُيْ لِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّاللَّ الل

ڈھانپ کے، لہذاتم راہ راست پرر آبو، صراطِ منتقیم کے قریب رہوں جو شام نکلو، رات کا پچھوفت عبادت کے لئے رکھواور میانہ روی اختیار کرو، منزل مقصد تک پہنچ جاؤگے۔

(١٠٦٨٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخِلَاسٌ وَمُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوُا مُوسَى فَبَرَّآهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيبًا سِتِّيرًا لَا يَكَادُ يُرِى مِنْ جِلْدِهِ شَيْئًا اسْتِحْيَاءً مِنْهُ قَالَ فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا مَا يَتَسَتَّرُ هَذَا التَّسَتُّرَ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَرَصًا وَإِمَّا أُدْرَةً وَقَالَ رَوْحٌ مَرَّةً أُدْرَةً وَإِمَّا آفَةً وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا وَإِنَّ مُوسَى خَلَا يَوْمًا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثَوْبِهِ لِيَأْخُذَهُ وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثُوْبِهِ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ وَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ حَتَى انْتَهَى إِلَى مَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ فَرَأُوهُ عُرْيَاناً كَأَحْسَنِ الرِّجَالِ خَلْقًا وَأَبْرَأَهُ مِمَّا كَانُوا يَقُولُونَ لَهُ وَقَامَ الْحَجَرُ فَٱخَذَ ثَوْبَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ قَالَ فَوَاللَّهِ إِنَّ فِي الْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ ثَلَانًا أَوْأَرْبَعًا أَوْخَمْسًا [راجع: ٩٠٨٠] (۱۰۲۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے اس آیت کی تفسیر میں فر مایا''اے اہل ایمان!ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت مویٰ ملیٹا کواذیت پہنچائی ، پھراللہ نے انہیں ان کی کہی ہوئی بات سے بری کر دیا'' کہ حضرت مولیٰ علیٰ ابڑے شرم دھیاءاور پر دے والے تھے ،اسی وجہ سے ان کےجسم پرکسی آ دمی کی نظرنہیں بڑتی تھی ، بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے انہیں اذیت دی اور وہ کہنے لگے کہ بیہ جوا تنایر دہ کرتے ہیں ،اس کی دجہ رہے ہے کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے ، برص کا یا غدود پھو لے ہونے کا ، (یا کوئی اور بیاری) اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیقی کوان کی کہی ہوئی ہا توں ہے بری کر دیں، چنانچہا کی مرتبہ حضرت موی ملیکھا عنسل کرنے کے لئے گئے، تواپنے کپڑے حسب معمول اتار کر پھر پرر کھ دیئے، وہ پھڑ ان کے کیڑے لے کر بھاگ گیا،حضرت موکیٰ ملیا اس کے چیچے ''اے پھر! میرے کیڑے، اے پھر! میرے کیڑے'' کہتے ہوئے دوڑے۔ یہاں تک کہوہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس پہنچ کررک گیا، انہوں نے حضرت موی الیا اللہ بر ہند دیکھاتو جسمانی طور پر وہ انہائی حسین اوران کے لگائے ہوئے عیب سے بری تھے،حضرت موی ملیان نے اس سے اپنے كيرً ب كراس مارنا شروع كرويا ، حضرت ابو ہر يرہ والله كہتے ہيں كه والله! اس پھر پر حضرت مؤى مليكا كى ماركى وجہ سے عاریا کچ نشان پڑگئے تھے۔ ا

( .١.٦٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّ عَنُ مُجَاهِدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَآغَتَمِدُ بِكَبِدِى عَلَى الْأَرْضِ مِنُ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَآشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِى مِنْ الْجُوعِ وَلَقَدُ فَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِى يَخُرُجُونَ مِنْهُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَالُتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا سَالْتُهُ إِلَّا

لِيَسْتَنْعِنِي فَلَمْ يَهُعَلُ فَمَرَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَالُتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلَتُهُ إِلَّا لِيَسْتَنْعِنِي فَلَمْ يَهُعَلُ فَمَرَ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ مَا فِي وَجُهِي وَمَا فِي قَلْحِ فَقَالَ أَبُ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَكُمْ هَذَا اللَّبَنُ لَكُمْ هَذَا اللَّبَنُ لَكُمْ هَذَا اللَّبَنُ فَلَانًا فَلَانٌ أَوْ آلُ فُلَانَ قَلَ أَبُ هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَيَئْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ انْطَلِقُ إِلَى آهْلِ الصَّفَّةِ فَقَالُوا أَهُدَى اللَّهُ فَلَانٌ اللَّهِ فَالَ اللَّهِ فَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةٌ أَصَابَ مِنْهَا وَبَعَتَ إِلَيْهِمْ مِنْهَا قَالَ وَأَحْرَنِي ذَلِكَ وَكُمْتُ أَرْجُو أَنْ أَصِيبَ مِنْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةٌ أَتَقَوَى بِهَا بَقِيَّةً يَوْمِي وَلَيْلِيى فَقُلْتُ أَنَا الرَّبُولَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَدِيَّةٌ أَتَقَوَى بِهَا بَقِيَّةً يَوْمِي وَلَيْلِيى فَقُلْتُ أَنَا الرَّبُولُ وَلَا أَنْ اللَّذِي وَكُمْتُ أَرْجُو أَنْ أَصِيبَ مِنْ اللَّهِ فَالْمُ وَمَعُولُهُمْ فَاقْبُلُوا فَاسْتَأَذَنُوا فَأَوْنَ مَنْ اللَّهِ وَسَلَّمَ هَذِينٌ أَنَا اللَّبُو وَلَمُ يَكُنُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ لَلَّ فَانْطَلَقْتُ فَلَتَ أَنْفُلُهُ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتُ أَنْ اللَّذِي أَعُطِيهِمْ فَيَأْتُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ هُلَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالَ لِي الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهِ قَالَ الْهُ الْمَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۰۹۰) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ فرماتے سے اللہ کوتم ہے میں ہوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کوزمین سے سہارا دے لیتا تھا اور ہوک کے غلبے کی وجہ سے پیٹ پر پھر باندہ لیتا تھا۔ ایک روز میں مسلمانوں کے راستہ میں جا کر بیٹے گیا اس راستہ سے لوگ جایا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر میں ادھر سے ابو بکر ڈٹائٹ گزرے۔ میں نے ان سے قر آمن کی ایک آیت دریافت کی اور صرف اس لئے دریافت کی گئر کے کھانا نہ کھلایا پھر حضرت کی تھی کہ جھے با تیں کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا کیں گئین حضرت ابو بکر ڈٹائٹ کے کھانا نہ کھلایا پھر حضرت می دٹائٹ گزرے، میں نے ان سے بھی قر آن کی ایک آیت دریافت کی اور صرف اس لیے دریافت کی کہ جھے با تیں کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا کیں وہ بھی گزر گئے اور کھانا نہ کھلایا۔ اثیر میں حضور گرا می ٹائٹ کے اور بھے دیکھ کہا کہا کہا ۔ مشرائے میرے دل کی بات اور چرہ کی علامات پیچان گئے پھر فرمایا ابو ہریہ دٹائٹ ایس نے عرض کیا ہی حضور فرمایا ( گھر آکر ) منا۔ بیڈر میں اندر بھی اندر داخل ہوئے جھے اجازت دی اور میں بھی پیچھے چل دیا۔ حضور ٹائٹ کا اندر داخل ہوئے جھے اجازت دی اور میں بھی اندر بھی گئے اگر اور میں کیا گئے اور کھانا کے میں دیا۔ حضور ٹائٹ کا کھر کا ان سے ایس کی اندر بھی اندر بھی کا اور میں بھی اندر بھی اندر بھی کی اندر داخل ہوئے گئے کوئل کھر باراور مال ابو ہریں نے عرض کیا ہی حضور۔ فرمایا اہل صفہ در حقیقت اسلام کے مہمان سے ان کا گھر باراور مال ابو ہریں ایس نے درخیقت اسلام کے مہمان سے ان کا گھر باراور مال

#### هي مُنالًا اَمَانَ فَالْ اِنْ اللَّهُ اللّ

نہ تھا۔ رسول اللہ وَ اَلْتِهِ اَلْتِهِ اِللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ ال

(١٠٦٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عُنْ أَبِيهِ عُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا فَتَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرٍ إِلَّا تَفَرَّقُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٤٠٤].

(۱۰۲۹) حضرت الوہررہ و الله عاد کر الله علیہ الله الله الله الله علیہ الله الله الله الله الله الله کاذکر کے بغیری جدا ہو جا کیں توبیا سے مداہو نے اوروہ مجلس ان کے لئے قیامت کے دن باعث حرت ہوگ ۔ اوجا کیں توبیا سے مداہو نے اوروہ مجلس ان کے لئے قیامت کے دن باعث حرت ہوگ ۔ (۱۰۶۹۲) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ عَاصِمِ بُنِ سُفْیَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ آبا هُرَیْرَةً یَقُولُ إِنَّ آوُفَقَ الدُّعَاءِ آنُ یَقُولُ الرَّجُلُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ آبا هُرَیْرَةً یَقُولُ إِنَّ آوُفَقَ الدُّعَاءِ آنُ یَقُولُ الرَّجُلُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ آبا هُریْرَةً یَقُولُ إِنَّ آوُفَقَ الدُّعَاءِ آنُ یَقُولُ الرَّجُلُ اللَّهِ مَّ الله آنَتَ رَبِّی وَانَا عَبُدُكَ ظَلَمْتُ اللَّهِ مَا اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ آبا هُریْرَةً یَقُولُ إِنَّ آوُفَقَ الدُّعَاءِ آنُ یَقُولُ اللَّهُمُّ اللَّهُمَّ الْدَّبُ وَانَّا عَبُدُكَ ظَلَمْتُ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللْعُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۰ ۱۹۲) حضرت ابوہریرہ نگاٹٹ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مکمل دعاءیہ ہے کہ آ دمی یوں کیجا سے اللہ! آپ میرے رب اور میں آپ کا عبد ہوں، میں نے اپنی جان پرظلم کیا، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، پروردگار! تو میرے گناہوں کومعاف فرما، تو ہی میرارب ہےاور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کومعاف نہیں کرسکتا۔

(١٠٦٩٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حُسَيْنِ الْمَكَّىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةُ [احرحه البحاري في الأدب المفرد (٢٦٧). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۰۲۹۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(غُ٩٦٠) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ سُمَىًّ مَوْلَى أَبِى بَكْرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِى يَوُمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ [راجع: ٩٩٦].

(۱۰۲۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹوئے سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا جو شخص دن میں سومرتبہ "سبحان الله و بحمدہ" کہہ لے،اس کے سارے گناہ مٹادیئے جائیں گے،خواہ سمندر کی جھاگ کے برابرہی کیوں نہ ہوں۔

( ١٠٦٥٥) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا زَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذُ كُرُنِي [راجع: ٢٤١٦].

(۱۰ ۱۹۵) حضرت ابو ہر میرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے ارشاد فرمایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے میں اپنے بندے کے اپنے متعلق گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، بندہ جب بھی مجھے یا دکرتا ہے میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں۔

( ١٠٦٩٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ "

(۱۰۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ٹبی ملیّا نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سویعنی ننا نوے اساء کرامی ہیں، جو شخص ان کا حصاء کر لے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(١٠٦٩٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [راحع:٢٦١٢] (١٠٢٩٤) گذشته صديث اس دوسري سندسي جي مروي ہے۔

(١٠٦٩٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَعُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَ رَجُلًا آفَطَرَ فِي رَمَضَانَ فَآمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يَكُفِّرَ بِعِنُقِ رَقَبَةٍ آوُ صِيَامٍ شَهْرَيْنِ آوُ إِطْعَامٍ سِتِينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا آجِدُ فَأَيْبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْدُ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُدُ هَذَا أَنْيَابُهُ قَالَ خُذُهَا [راحع: ٢٨٨٥].

(۱۰۲۹۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت اپنی بیوی سے جماع کرلیا، نبی علیا ان فرمایا ایک غلام آزاد کر دویا دومہینوں کے مسلسل روزے رکھ لو، ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے کہا کہ میرے

پاس اتنا کہاں؟ اتن دریمی بی علیہ کے پاس کہیں سے ایک ٹوکرا آیا جس میں کھورین تیس، بی علیہ نے فر مایا یہ لے جا و اوراپی طرف سے صدقہ کردو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مدینہ منورہ کے اس کونے سے لے کراس کونے تک ہم سے زیادہ ضرورت مند گھر اندکوئی نہیں ہے، بی علیہ است کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور فر مایا جا وتم اور تبها رسال خانہ بی اسے کھالیں۔ مند گھر اندکوئی نہیں ہے، بی علیہ اللہ حکمت کہ بن أبی حقف تعن ابنی شبھاب عن حُمید بن عبد الرّحمن عن أبی هُرَیْرة آنَ اعْرَابِیًا جَاءً یَلُطِمُ وَجُهَهُ وَیَنْتِفُ شَعَرهُ وَیَقُولُ مَا أُرانِی إِلَّا قَدُ هَلَکُتُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَمَا اَهْلَکُ فَقَالَ اَسَتَطِیعُ اَنْ تُعْتِی مِسْکِینًا قَالَ لَا وَذَکرَ الْحَاجَةَ قَالَ اَتُسْتَطِیعُ اَنْ تُعْتِی مِسْکِینًا قَالَ لَا وَذَکرَ الْحَاجَةَ قَالَ اللّهِ صَلّی مَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ بَنِ نِیلِ وَهُوَ الْمِکْتَلُ فِیهِ حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا آحَسَبُهُ تَمُوا قَالَ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اِنْ الرّبُولُ قَالَ اللّهِ عَلَیْ وَسَلّمَ اَیْنَ الرّبُولُ قَالَ اَلْهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اَیْنَ الرّبُولُ قَالَ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اَیْنَ الرّبُولُ قَالَ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اَیْنَ الرّبُولُ قَالَ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَالَیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اَیْنَ الرّبُولُ قَالَ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اَیْنَ الرّبُولُ قَالَ اللّهِ عَالْمَ اللّهِ عَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا اَحَدٌ اَلْحَاجَةً قَالَ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ الْعَامُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَ

(۱۰۲۹۹) حضرت ابو ہریرہ دفائق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ہلاک ہوگیا، نبی علیہ نے اس سے بوچھا کہ تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت اپنی بیوی سے جماع کرلیا، نبی علیہ نے فر مایا ایک غلام آزاد کردو، اس نے کہا کہ میر سے پاس غلام نہیں ہے، نبی علیہ نے فر مایا دو، اس نے کہا مہینوں کو کھا نا کھلا دو، اس نے کہا مہینوں کے مسلسل روز سے رکھ لو، اس نے کہا مجھ میں اتنی طاقت نہیں، نبی علیہ نے فر مایا ساٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلا دو، اس نے کہا محمود سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مدید مندمورہ کے اس کو نے سے جاؤ اور اپنی طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مدید مندمورہ کے اس کو نے سے کہ کہا جاؤ اور اپنی طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مدید مندمی اندر کوئی نہیں ہے، نبی علیہ نے مسکرا کر فر مایا جاؤ تم اور تم مندمی اندر کوئی نہیں ہے، نبی علیہ نے مسکرا کر فر مایا جاؤ تم اور تم مندمی اندر کوئی نہیں ہے، نبی علیہ نے مسکرا کر فر مایا جاؤ تم اور تم مندمی اندر کوئی نہیں ہے، نبی علیہ نے مسکرا کر فر مایا جاؤ تم اور تم مندمی اندر کوئی نہیں ہے، نبی علیہ نے مسکرا کر فر مایا جاؤ تم اور تم مندمی دیا ہوں کوئی نہیں ہے، نبی علیہ نے مسکرا کر فر مایا جاؤ تم اور تو مندر کی در سے کائیں کے اس کو نے سے کہ کہ اس کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ کے اس کوئی نہیں ہے، نبی علیہ کے اس کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ کے اس کوئی نہیں سے کھالیں۔

( ..٧.١) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ آخِيهِ وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيهِ وَلَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طُلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِيءَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا راجع: ١٨٥ ٩.

(۱۰۵۰) حضرت ابو ہریرہ بھائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے مال کوفر وخت نہ کرنے، یا بھی میں دھو کہ نہ دے، یا کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیج دیے، یا اپنے بھائی کی بھے پر اپنی تھے نہ کرے، اور کوئی عورت اپنی بہن (خواہ حقیقی ہویا دین) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو پچھاس کے پیالے یا برتن میں ہے وہ بھی اپنے لیے سمیٹ لے، بلکہ نکاح کر لے کیونکہ اس کارزق بھی اللہ کے ذہبے۔

#### هي مُنالِهَ اعَدُرُن بِل مُنظِهِ مَتَمَ كُورِ مُنظِهِ مَنْ الْهُ الْمُؤْرِينَ فَا مَنْ الْهُ الْمُؤْرِينَ وَالْمَالَةُ مُنظِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(١.٧.١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغَرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا [راحع: ٩٩٥٣].

(۱۰۷۰۱) حضرت ابو ہر رہ اٹائن سے مروی ہے کہ بی ایسانے کی عورت کواس کی پھوپھی یا خالئے کے ساتھ نکاح ہیں جمع نہ کیا جائے۔
(۱۰۷۰۲) حَدَّ فَنَا رَوْحٌ حَدَّ فَنَا هِ شَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْحَسَنَةُ بِعَثْ رَبِّ وَالْصَوْمُ لِی وَآنَا أَجْزِی بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْكِ [راحع: ۱۹۷]
بِعَشْرِ آمْنَالِهَا وَالصَّوْمُ لِی وَآنَا أَجْزِی بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْكِ [راحع: ۱۹۵]
بِعَشْرِ آمْنَالِهَا وَالصَّوْمُ لِی وَآنَا أَجْزِی بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْكِ [راحع: ۱۹۵]
روزه خاص میرے لیے ہاور میں خودہی دوں گا، روزه دارے منہ کی بھیک اللّہ کے نزدیک مشک کی خوشہو سے زیادہ عمدہ ہے۔
لیے ہوااوراس کا بدلہ بھی میں خودہی دوں گا، روزہ دارے منہ کی بھیک اللّہ کے نزدیک مشک کی خوشہو سے زیادہ عمدہ ہے۔

(١٠٧.٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ آبِى صَالِحِ الزَّيَّاتِ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِى وَأَنَا آجُزِى بِهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِى وَأَنَا آجُزِى بِهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَنُولُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيعِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَلِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ يَفُرَحُهُمَا لَخُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيعِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَلِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ يَفُرَحُهُمَا إِذَا آفُطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرِحَ بِصَوْمِهِ [راحع: ٢٥٩٩].

(۳۰-۱۰) حضرت ابو ہریرہ رخانی سے مروی ہے کہ نبی الیکا نے فر مایا ابن آ دم کا ہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روز ہے کے کہ وہ میر سے لئے ہے سوائے روز ہے کے کہ وہ میر سے لئے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دول گا، اس فرات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے قیامت کے دن اللہ کے زود ہوئی دوزہ دار کے منہ کی بھبک مشک کی مہلک ہے بھی زیادہ عمدہ ہوگی، روزہ ڈھال ہے اور روزہ دار کو دوموقعوں پر خوشی ہوتی ہے، ایک توجب وہ روزہ افظار کرتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے پروردگارے ملا قات کرےگا۔

(١٠٧.٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآَعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ لَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَذَرُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجُلِى فَالصِّيَامُ لِى وَأَنَا أَجُزِى بِهِ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ آمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعُفٍ إِلَّا الصَّيَامَ فَهُوَ لِى وَأَنَا أَجُزى بِهِ [راحع: ١٠٠٠].

(۱۹۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی علیا اس ذات کی تم جس کے دست فقرت میں مجمد ( ۱۹۵۰ کے اس کے دست فقرت میں مجمد ( ۱۹۵۰ کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے، الله فر ما تا ہے کہ بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہ شات پر عمل کرنا میری وجہ سے چھوڑ تا ہے لہذاروزہ میرے لیے ہوا اور میں اس کا بدلہ بھی خود ہی دول گا، اور روڑے کے علاوہ ہر نیکی کا بدلہ دس سے لے کرسات سوگنا تک ہوتا ہے۔

( ١٠٧.٥ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

### هُ مُنلاً امَدُرَ مِنْ لِي مُنظِيدًا مِنْ مِنْ اللهِ اللهُ مُنظِيدًا اللهُ هُرَيْرَة رَبَّ اللهُ اللهُ هُرَيْرة رَبَّ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرة رَبَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرة رَبَّ اللهُ ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُمْ مِثْلِى إِنِّى آبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَثِيَى الْهِلَالُ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَبِيْمُ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَثِيَى الْهِلَالُ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَا يُعْمِدُونَا عَنْ اللهِ لَالُ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَا يَعْمُ كَالُمُنَكِّلِ [راجع: ٣٩ ٢٠].

(۵۰۷۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی نالیا نے ایک ہی سحری سے مسلسل کی روز سے رکھنے سے منع فر مایا تو ایک آ دمی نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ تواس طرح تسلسل کے ساتھ روز سے رکھتے ہیں؟ نبی نالیا نے فر مایا اس معاملے میں تم میری طرح نہیں ہو، میں تواس حال میں رات گذارتا ہوں کہ میرارب خود ہی جھے کھلا بلا دیتا ہے لیکن جب لوگ پھر بھی باز نہ آئے تو نبی ہو ہیں مزید کئی دن تک اسی طرح نبیا نے دو دن تک مسلسل روزہ رکھا پھر چا ندنظر آگیا، نبی مالیا نے فر مایا اگر چا ندنظر نہ آتا تو میں مزید کئی دن تک اسی طرح کرتا، گویا نبی مالیا سے نبی مالیا ہے۔

(١٠٧٠٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّنَاوُنُ مِنْ الشَّبُطَانِ فَٱبْکُمْ تَثَائَبَ فَلْيَكْتُمْ مَا اسْتَطَاعَ [راحع: ٢٩٢٧]

(۱۰۷۰۲) حضرت ابو ہریرہ اٹنائٹئے سے مروی ہے کہ نبی طائیلائے فر مایا جمائی شیطان کا اثر ہوتی ہے لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ممکن ہوا سے روکے۔

(١٠٧٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللهِ مَدَّتُنَا مَالِكُ بُنُ أَنْسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُصُوءِ [راحع: ٩٩٣] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَمُ عَلَيْهِ بِالسِّواكِ مَعَ الْوُصُوءِ [راحع: ٩٩٣] (١٠٥٠) حضرت الو بريه وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا لَوْ عَلَى الْهَالِمُ مِعْمَانِ اللهِ مَلَا لِللهِ مَلَا لَهُ مَا يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا لَا لَهُ مُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلِي الْمَعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَ

(١٠٧.٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ سُهَيْلٍ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ [راجع: ٧٦٧١].

(۱۰۷۰۸) حضرت ابو ہریرہ نگائٹئاسے مروی ہے کہ بی تالیا نے فر مایا جب تم کسی آ دمی کویہ کہتے ہوئے سنو کہ لوگ تباہ ہو گئے توسمجھ لوکہ وہ ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے۔

(١٠٧٠٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكْرِيّا بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ يَقُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الصّلاةُ فَلَا صَلاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَة [راجع: ٢٦٦١].

(۹۰۷-۱۰) حضرت ابوہریرہ رہالی شاسے مروی ہے کہ بی طلیقانے فرمایا قامت ہونے کے بعد وقتی فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔

( ١٠٧١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمُا رَجُلٌ يَمْشِي بِطِرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِنُرَّا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كُلْبٌ يَلْهَتُ

#### هُ مُنالًا اَمَٰزِينَ لِيَهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنالًا اَمْرِينَ لِيَهُ مِنْ اللهُ هُولِيُرة رَبَّنَ اللهُ هُولِيُرة رَبَّنَ اللهُ ا

يَأْكُلُ الشَّرَى مِنُ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدُ بَلَغَ هَذَا الْكُلْبَ مِنُ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى بَلَغَنِى فَنَزَلَ الْبِثُرَ فَمَلَا بُحُقَّهُ ثُمَّ آمُسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِى فَسَقَى الْكُلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجُوا فَقَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجُو [راحع: ٨٨٦١]

(۱۰۷۱) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر مایا ایک آ دمی راستے میں چلا جار ہاتھا کہ اسے بیاس نے شدت سے ستایا، اسے قریب ہی ایک کنواں مل گیا، اس نے کنوئیس میں از کرا بی بیاس بجھائی اور باہر نکل آیا، اچا تک اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو بیاس کے مارے کیچڑ چاہ رہا تھا، اس نے اپنے ول میں سوچا کہ اس کتے کوجھی اسی طرح بیاس لگ رہی ہوگی جیسے جھے لگ رہی تھی، چنا نچہوہ دوبارہ کنوئیس میں از ا، اپنے موزے کو پانی سے بھرا، اور اسے اپنے منہ سے پکڑلیا اور باہر نکل کر کتے کووہ پانی پلادیا، اللہ نے اس کے اس کمل کی قدر دانی فرمائی اور اسے بخش دیا، صحابہ ڈولٹھ نے بین کر پوچھایارسول اللہ تکالٹھ نے کیا جانوروں میں بھی ہمارے لیے اجر رکھا گیا ہے؟ نبی علیا نے فرمائی اور اسے الی چیز میں اجر رکھا گیا ہے۔

( ١٠٧١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجُهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجُهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجُهِ وَهَوُلَاءِ بِوَجُهِ وَهَوْلَاءِ بِوَجُهِ وَهَوْلَاءِ بِوَجُهِ وَهَوْلَاءِ بِوَجُهِ وَهَوْلَاءِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۱۱که) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جو دوغلا ہو، ان لوگوں کے پاس ایک رخ لے کرآتا ہواوران لوگوں کے پاس دوسرارخ لے کرآتا ہو۔

(١٠٧١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغُرِجِ عَنِ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ ٱكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَخَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَخَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا [راجع: ٣٣٣].

(۱۰۷۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملینیا نے فرمایا بد گمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیسب سے زیادہ حجوثی بات ہوتی ہے، کسی کی جاسوی اور ٹوہ نہ لگاؤ، باہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کودھو کہ نہ دو، قطع رحی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بندگان خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

(١٠٧١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَصَبِ رَاحِع ١٨٠٧] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَصَبِ رَاحِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَ عَلِي السَّرَع اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَلُوانِ وَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَلُوانِ وَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَلُوانِ وَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّم بَلُوانِ وَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَلُوانِ وَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَلُوانِ وَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ اللَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّه مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّه اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَسَلَم اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ الللَّه اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

( ١٠٧١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَعْقُوبَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ الْبَادِيءِ حَتَّى يَعْتَدِى الْمَظُلُومُ [راحع: ٢٠٠٤]. النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِيءِ حَتَّى يَعْتَدِى الْمَظُلُومُ [راحع: ٢٠٠٤].

(۱۰۲۲) حضرت ابو ہریہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نی علیا سے بیسوال بو چھا کہ شفاعت کے بارے آپ کے رب نے آپ کو کیا جواب دیا؟ نی علیا نے فرمایا میرا بھی گمان تھا کہ اس چیز کے متعلق میری امت میں سب سے پہلے تم ہی سوال کرو کے کیونکہ میں علم کے بارے تمہاری حرص و کیور ہا ہوں ، میری شفاعت ہراس شخص کے لئے ہوگ جو خلوص دل کے ساتھ آلا إلله إلا اللّه کی گواہی دیتا ہو، اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہوا وراس کی زبان اس کے دل کی تصدیق کرتا ہوا وراس کی زبان اس کے دل کی تصدیق کرتی ہو۔ ماتھ آلا اللّه کی گواہی دیتا ہو، اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہوا وراس کی زبان اس کے دل کی تصدیق کرتی ہو۔ اللّه مِنْ مُورِّد فَاللّه اللّه مُورِّد فَاللّه مَاللّه مَاللّه مَاللّه مَاللّه مَاللّه مَاللّه مِنْ مَاللّه مِنْ مَوْ وَ اللّه مَاللّه مِنْ مَاللّه مِنْ مَوْ وَ اللّه مِنْ مَاللّه مِنْ مَوْ وَ اللّه مَاللّه مِنْ مَوْ وَ اللّه مِنْ مَاللّه مِنْ مَوْ وَ اللّه مِنْ مَاللّه مَاللّه مِنْ مَوْ وَ اللّه مِنْ مَاللّه مِنْ مَوْ وَ اللّه مِنْ مَنْ مَلْ الرّب عِنْ مَاللّه مِنْ مَوْ وَ اللّه مِنْ مَنْ مَوْ وَ اللّه مِنْ مَنْ مَوْ وَ اللّه مِنْ مَوْ وَ مَاللّه مِنْ مَوْ وَ اللّه مِنْ مَوْ وَ مَاللّه مَنْ مَوْ وَ مَاللّه مَنْ مَوْ وَ مَوْ وَ مَلّ مَاللّه مِنْ مَوْ وَ وَ اللّه مِنْ مَوْ وَ اللّه مِنْ مَوْ وَ اللّه مِنْ مَوْ وَ مَاللّه مِنْ مَوْ وَ وَ وَ مَاللّه مِنْ مَوْ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ مَاللّه مَنْ مَوْ وَ وَ وَ وَ مَاللّه مَنْ مَوْ وَ وَ وَ وَ مَلْ مَاللّه مِنْ مَوْ وَ وَ وَ مَاللّه مَنْ مَوْ وَ وَ مَلْ مَاللّه مِنْ مَوْ وَ وَ وَ وَ مَاللّه مَاللّه مِنْ مَوْ وَ وَ وَ وَ مَاللّه مَاللّه مِنْ مَوْ وَ وَ وَ مَاللّه مِنْ مَوْ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ مَاللّه مَاللّه مِنْ مَوْ وَ وَ وَ وَ اللّه مِنْ مَوْ وَ وَ مَاللّه مَاللّه مَاللّه مَاللّه مَاللّه مِنْ مَوْ وَ مَاللّه مَاللّه مِنْ مَوْ وَ وَاللّه مِنْ مَاللّه مَاللّه مَاللّه مِنْ مَاللّه مَاللّه مَاللّه مِنْ مَاللّه مَاللّه مَاللّه مَاللّه مِنْ مَاللّه مِنْ مَالِوْ اللّه مَاللّه مَاللّه مَالّه مَاللّه مَاللّه مَاللّه مَاللّه مَا

(۱۰۷۲۵) حفرت ابو ہر ہرہ اٹھ نئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈھٹھ کے پرجارہ سے کہ مکہ کرمہ کے رائے ہیں تیز آندھی نے لوگوں کوآلیا، لوگ اس کی وجہ ہے پریشائی ہیں بہتلا ہو گئے، حضرت عمر ٹھٹھ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا آندھی کے متعلق کون شخص ہمیں حدیث سنائے گا؟ کس نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، مجھے پھ چلا کہ حضرت عمر ٹھٹھ نے لوگوں ہے اس نوعیت کی کوئی حدیث دریافت فرمائی ہے تو میں نے اپنیس جالیا، اورعرض کیا کہ امیر المومنین! مجھے پھ چلا ہے کہ آپ نے آندھی کے متعلق کی حدیث کا سوال کیا ہے، میں نے نبی ملیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے آندھی کے متعلق کی حدیث کا سوال کیا ہے، میں نے نبی ملیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اور بھی زحمت، جب تم اسے دیکھا کروتو اسے برا بھلانہ کہا کرو، بلکہ اللہ سے اللہ کی خیرطلب کیا کرواور اس کے شرسے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔

(١٠٧٦) حَدَّثَنَا سَكُنُ بُنُ نَافِع حَدَّثَنَا صَالِحٌ عَنِ الزُّهُوِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ [راحع: ٩١٣] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ [راحع: ٩١٣] راحع: ١٠٤٢] حضرت ابو بريره الله عَلَيْهِ فَ مَن اللهِ اللهُ تَعَالَى كَارَبُو يَهُولَ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي مَا لِهُ عَلَيْهِ مَن اللهِ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي مَا لِهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ الل

(١٠٧٢٧) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ ٱلْبِيَائِهِمُ مَسَاجِدَ

(۱۰۷۲۷) حضرت ابو ہرئیرہ مُنْ اُنْ اَسے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود یوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مجدہ گاہ بنالیا۔ قبروں کو مجدہ گاہ بنالیا۔

(١٠٧٢٨) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ٱخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٱخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُوْيَبٍ ٱنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ٱخْبَرَهُ ٱنَّ

# هي مُنالًا اَمَٰذِينَ بِل بِينِيْ مَرْمُ الْ يَحْدِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَالًا اِنْ هُرَيْرُة رَبَّيَانُهُ ﴾

رَسُولَ اللَّهِ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا [راحع: ٩١٩٢].

(۱۰۷۲۸) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے کسی عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٧٢٩) حَلَّثَنَا عُثْمَانُ أَجْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّاً فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنْ اسْتَنْجَى فَلْيُوتِرْ [راجع: ٢٢٢].

(۱۰۷۲۹) حضرت ابو ہریرہ ہٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جو شخص وضوکرے، اسے ناک بھی صاف کرنا جا ہے اور جو شخص پتھروں سے استنجاء کرے، اسے طاق عدد اختیار کرنا جا ہے۔

( ١٠٧٣ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَعَدِّالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ آنَهُ جُنُبُّ وَعُدِّلَتُ الصَّهُ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ آنَهُ جُنُبُّ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقُظُرُ فَكَثَرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ [راحع: ٢٢٣٧].

(۱۰۷۳۰) حضرت ابو ہریرہ دلالٹیئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نمازی اقامت ہونے لگی اورلوگ صفیل درست کرنے لگے، نی ملیکا محصی تشریف لے آئے اور اپ مقام پر کھڑے ہوگئے ،اسی دوران نبی علیکا کویاد آیا کہ ان پرنو عسل واجب ہے، چنا ٹیجہ نبی علیکا نے صحابہ کرام دی لگتا سے فرمایا کہتم لوگ یہیں تشہرو، اور نبی علیکا تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو عسل فرمار کھا تھا اور سر سے پانی کے قطرات دیکے رہے تھے، چھڑ آپ منگلیکھ نے تکمیر کہ کرہمیں نمازیر ھائی۔

(١٠٧٦) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ عَنُ آبِي هُرَيُوةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنْصِتُ فَقَدْ لَغَوْتَ [راجع: ٢٦٧٧] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنْصِتُ فَقَدْ لَغَوْتَ [راجع: ٢٦٧٧] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَنْصِتُ فَقَدْ لَغَوْتَ [راجع: ٢٦٧] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ إِذَا قُلْتُ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ إِذَا قُلْتُ لِصَاحِبِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ إِذَا قُلْتُ لِصَاحِبِكَ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَى إِذَا قُلْتُ لِصَاحِبِكَ عَلَيْهِ مَا لِيَعْمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَقَلُهُ وَلَّ الْمُعْلِمِ عَلَيْهِ وَلَا مَعْلَمُ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ١٠٠٧٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ النَّاسُ ٱكْثَرَ آبُو هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ رَجُلًا فَقُلْتُ بِأَى سُورَةٍ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَة فِي الْعَتَمَةِ فَقَالَ لَا أَدْرِى فَقُلْتُ ٱلْمُ تَشْهَدُهَا قَالَ بَلَى قُلْتُ وَلَكِنِّى آدْرِى قَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا

#### هي مُنالاً اَخْرِينَ بل يُسْتِدُ مَرْمُ الْمُؤْرِينَ بل يُسْتَدُ الْمَالَحْدِينَ بل يُسْتَدُل اَبْنَ هُريُدُولا سِتَّنَالُ الْنَ هُريُدُولا سِتَنَالُ اللَّهُ مُريُدُولاً سِتَّنَالُ اللَّهُ مُريُدُولاً سِتَنَالُ اللَّهُ مُريُدُولاً سِتَنَالُ اللَّهُ مُريُدُولاً سِتَعَالًا مُعَاللًا اللَّهُ مُريُدُولاً سِتَعَالًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّ

العدم المعدم الموہری میشند کہتے ہیں کہ آیک مرتبہ حضرت ابوہریہ و ڈاٹھ نے فر مایا لوگ کہتے ہیں کہ ابوہریرہ بہت کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، میں دور نبوت میں ایک آ دمی سے ملاء اس سے میں نے پوچھا کہ آج رات عشاء کی نماز میں نبی علیا کہ نہیں بیان کرتے ہیں، میں دور نبوت میں ایک آ دمی سے معلوم نہیں، میں نے کہا کہ کیا آپ نماز میں شریک نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ول کہ ایک کہا کہ میں جانتا ہوں، نبی علیا نے فلاں سورت بڑھی تھی۔

(١٠٧٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَّرَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي اللَّهُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا طَلَعَتُ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتُ عَلَى يَوْمٍ خَيْرٍ مِنْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ هَدَانَا اللَّهُ لَهُ وَآضَلَّ النَّاسَ عَنْهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعْ هُو لَنَا وَلِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَلِلنَّصَارَى يَوْمُ الْآحَدِ إِنَّ فِيهِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُهَا مُؤْمِنٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْءًا إِلَّا آعْطَاهُ يُوافِقُهَا مُؤْمِنٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْءًا إِلَّا آعْطَاهُ

(۱۰۷۳) حضرت ابو ہریرہ ٹلاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیٹا کی فر مایا جمعہ سے بہترین کسی دن پرسورج طلوع یا غروب نہیں ہوتا، لوگ اس میں اختلاف کرنے لگے جب کہ اللہ نے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی عطاء فر مائی ، چنانچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تابع ہیں ، ہفتہ یہودیوں کا ہے اور اتو ارعیسائیوں کا ہے۔

اور جمعہ کے دن ایک ساعت الی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کواس حال میں میسر آجائے کہ وہ کھڑا ہو کرنماز پڑھ رہا ہواور اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہوتو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطاء فرمادیتا ہے۔

( ١٠٧٣٥) حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ آخِبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمْعَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظُهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرَ الْكَذِبُ وَيَتَقَارَبَ الْأَسُواقُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَيَكُثُرَ الْكَذِبُ وَيَتَقَارَبَ الْأَسُواقُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَيَكُثُرَ الْهَرُ جُ قِيلَ وَمَا الْهَرُ جُ قَالَ الْقَتْلُ

(۱۰۷۳۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فرمایا قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فتنوں کا ظہور، جھوٹ کی کثرت نہ ہوجائے ، صحابہ ڈٹاٹٹٹانے بوچھایا رسول اللہ! ہرج سے کیامراد ہے؟ فرمایا قتل ۔

### هُ مُنْ الْمُ اَحَدُرُ عَنْ لِي مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللّل

ایخ آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، اے گروہ بنوعبد مناف! ایخ آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، اے گروہ بنوہاشم! ایخ آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، اے گروہ بنوہ المطلب! ایخ آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، فاطمہ! ایخ آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، فاطمہ! ایخ آپ کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تم ایک بینچا تارہوں گا۔ بچاؤ، میں تم ارک کا جوتعلق ہے اس کی تری میں تم تک پہنچا تارہوں گا۔ (۱۰۷۳۷) حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بُنُ الْحَسَنِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِی هُرَیْرَةً عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا باسُمِی وَ لَا تَکَنَّوْ ابِکُنْیَتِی [راجع: ۷۳۷].

(۱۰۷۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا کے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا میرے نام پر اپنانا م رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت پراپنی کنیت ندر کھا کرو۔

( ١٠٧٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ يَعْنِى الطَّيَالِسِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّارُ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَدَخَلَ آبُو هُرَيُرَةً فَقَالَتُ أَنْتَ الَّذِى تُحَدِّثُ أَنَّ امْرَأَةً عُدِّبَتُ فِى هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطُعِمُهَا وَلَمْ تَسْقِهَا فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْد اللَّهِ كَذَا قَالَ آبِي فَقَالَتُ مَلْ تَدُرِى مَا كَانَتُ الْمَوْآَةُ إِنَّ الْمَوْآةَ إِنَّ الْمَوْآةَ مَعَ مَا فَعَلَتُ كَانَتُ كَافِرَةً وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَنْ يُعْفِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُبْد اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَنْ يُعْفِى اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ

(۱۰۷۳۸) علقمہ کینا کے بین کہ ایک دن ہم لوگ حضرت عائشہ بڑا گائے پاس بیٹے ہوئے سے کہ حضرت ابو ہر پرہ بڑا تھا ہمی آ گئے، حضرت عائشہ بڑا گائے ان سے پوچھا کہ بیر صدیث آپ ہی نے بیان کی ہے کہ ایک ورت کو صرف ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہوا جسے اس نے باندھ رکھا تھا، نہ خود کھلاتی تھی اور نہ اسے چھوڑتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ بیں نے بیر صدیث نبی علیا سے سن ہے، حضرت عائشہ بڑا گائے نے فر مایا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ مورت کون تھی؟ وہ مورت اس کام کے ساتھ ساتھ کا فرہ تھی ، ایک مسلمان اللہ کی نگا ہوں بیں اس سے بہت معزز ہے کہ اللہ اسے صرف ایک بلی کی وجہ سے عذاب بیں مبتلا کرے ، اس لئے جب آپ بیلیا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کیا کریں تو خوب غور وفکر کر لیا کریں۔

(١.٧٢٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينِ سَمِعَ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [راحع: ٩٣٠٥].

(۱۰۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو شخص َ جان بوجھ کر میری طرف کسی جھوٹی بات کی نبت کرے،اے اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالینا جائے۔

( ١٠٧٤ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجُلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجُلِدُوهُ فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ [راحع: ٩٨]. اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ [راحع: ٩٨]. (١٠٤ ) حضرت ابو جرفي وَلَيْ عَدِمُ وى ہے كه ني عَلِيَهِ فَرْ مايا چوفش شراب نوشى كرے، اسے كور ہے مارو، دوبارہ ہے تو

پھر کوڑے مارو،سہ بارہ پیئے تو پھر کوڑے مارو،اور چوتھی مرتبہ پیئے تواسے آل کر دو۔

- (١٠٧٤١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آخُبَرَنَا سَعِيدٌ عَنِ الْجُرَيْرِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ شُتَيْرِ بُنِ نَهَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ فُقَرَاءُ أُمَّتِى الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ قَالَ وَتَلَا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ
- (۱۰۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئے مروی ہے کہ نبی طلِیّا نے فرمایا فقراءِ مؤمنین مالدار مسلمانوں کی نسبت پاپنچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، پھر نبی طلِیّا نے یہ آیت تلاوت فرمائی ''اور تمہارے رب کا ایک دن تمہاری ثارے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا''
- (١٠٧٤٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً يَرْفَعُهُ قَالَ عِبْدُ الصَّمَدِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَوْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ هُرَيْرَةً يَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَوْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ وَوَيَرَامِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَوْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ وَوَجْهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ أَوْ حَتَّى تَرْجِعَ [راحع: ٢٥٤]
- (۱۰۷۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا گئے فرمایا جو تورت (کسی ناراضگی کی بناپر) اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر (دوسرے بستریر) رات گذارتی ہے اس پر ساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں تا آئکہ وہ واپس آ جائے یا صبح ہو جائے۔
- ( ١٠٧٤٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آخْبَرَنَا الْمُثَنَّى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي أَيُّوبَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ [راجع: ٥٥٥].
- (۱۰۷ ۴۳) حفرت ابو ہریرہ ظافیئے مروی ہے کہ نی علیہ نے فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو چبرے پر مارنے سے اجتناب کرے کیونکہ اللہ نے حضرت آ دم علیہ کواپی صورت پر پیدا کیا ہے۔
- ( ١٠٧٤٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنْ أَبِي زِيَادٍ الطَّحَّانِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُنَجِّيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ يُنَجِّيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ يُنَجِّيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ مُنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ مُنَا اللَّهُ عَالَى مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُنَجِّيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللَّهُ مِنْ أَعَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُنَجِّيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللَّهُ
- (۱۰۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹ مروی ہے کہ نبی مالیا نے فر مایاتم میں ہے کی شخص کواس کا ممل نجات نہیں ولاسکتا، صحابۂ کرام ٹوئٹٹانے یو چھایا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فر مایا مجھے بھی نہیں ، الا یہ کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھان لے۔
- ( ١٠٧٤٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَعْنِى الْقَطَّانَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّهَا لَيْلَةُ سَابِعَةٍ أَوْ تَاسِعَةٍ وَعِشْرِينَ

إِنَّ الْمَكْرِثِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصِّي [احرجه ابن حزيمة (١٩٤)]

(۱۰۷۳۵) حضرت ابو ہرنے ہو النظیا ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نے شب قدر کے متعلق فر مایا کہ بیستا کیسویں یا انتیبویں شب ہوتی ہے اور اس رات میں زیادہ ہوتی ہے۔ ہے اور اس رات میں زیادہ ہوتی ہے۔

(١.٧٤٦) حَدَّثَنَا سُلُّيْمَانُ حَدَّثَنَا حَرُبٌ وَأَبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةَ أَنُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِى الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِي الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ [راحع: ١٠٥٨].

(۱۰۷۲) حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا مؤمن غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ اس سے بھی زیادہ غیور ہےاور غیرت خداوندی کا بیر حصہ ہے کہ انسان ایسی چیزوں سے اجتناب کرے جنہیں اللہ نے اس پرحرام قرار دیا ہے۔

( ١.٧٤٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آخْبَرَنَا شُعْمَةٌ عَنْ عَلْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ كُمَيْلَ بُنَ زِيَادٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَا آذَلُكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ آمُونِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آسُلَمَ عَبُدِى وَاسْتَسُلَمَ [راحع: ١٨٠٧].

(۱۰۷۳۷) حفرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی الیٹانے مجھے فر مایا میں تنہیں جنت کا ایک فزاندنہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیایارسول الله مُنالِقَیْنِ کیون نہیں، فر مایا یوں کہا کرو"لا حول ولا قوۃ الا بالله" اس پرالله فرما تا ہے کہ میرے بندے نے سرتسلیم خم کردیا۔

(١.٧٤٨) حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ الصَّحَاكُ بْنُ فَيْسِ أَرْسَلَ مَعَهُ إِلَى مَرُوانَ بِكِسُوةٍ فَقَالَ مَرُوانُ انْظُرُوا مَنْ تَرَوْنَ بِالْبَابِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذِنَ الصَّحَاكُ بْنُ فَيْسِ أَرْسَلَ مَعَهُ إِلَى مَرُوانَ بِكِسُوةٍ فَقَالَ مَرُوانُ انْظُرُوا مَنْ تَرَوُنَ بِالْبَابِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَلَى مَرُوانَ بِكِسُوةٍ فَقَالَ مَرُوانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْتَمَنَيْنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْتَمَنَيْنَ الْقُواهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْمَرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْوَ أَنَّهُمْ خَرُّوا مِنْ الثَّرَيَّا وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوا شَيْعًا قَالَ زِدُنَا يَا أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَجُرِى هَلَاكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى يَدَى أَعْيُلِمَةٍ مِنْ قُرَيْشِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَجُرِى هَلَاكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى يَدَى أَعْيُلِمَةٍ مِنْ قُرَيْشِ

(۱۰۵۴۸) یزید بن شریک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ضحاک بن قیس نے ان کے ہاتھ کچھ کپڑے مروان کو بھوائے ،مروان نے کہا دیکھووروازے پرکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹلا کھڑے ہیں ، اس نے کہا کہ آئیس اندر بلاؤ ، جب وہ اندر آگئے تو مروان نے کہا کہ آئیس اندر بلاؤ ، جب وہ اندر آگئے تو مروان نے کہا کہ اس او ہریرہ! ہمیں کوئی الیم حدیث ساہتے جو آپ نے خود نی ملیلا سے سی ہو، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی ملیلا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے عنظریب ایساز ماند آھے گا کہ انسان میتمنا کرے گا کاش! وہ ثریا ستارے کی بلندی سے نیچ گرجا تالیکن کاروبار حکومت میں سے کوئی ذمہ داری اس کے حوالے ندکی جاتی اس نے مزید فرمائش کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیلا کو یہ فرمائے ہوئے بھی سنا ہے کہ عرب کی ہلاکت قریش کے چندنو جو انوں نے ہاتھوں ہوگی۔

### مُنلاً اخْرُنْ لِيَسْدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

- (١٠٧٤٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بَلْجِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُوَيَرَةً أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْعَبْدَ لَا يُحِبَّهُ إِلَّا هُوَيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْعَبْدَ لَا يُحِبَّهُ إِلَّا لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٢٥٩٥]:
- (۲۹ ع ۱۰ ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا جس شخص کو بیہ بات محبوب ہو کہ وہ ایمان کا ذا لَقد چکھے، اسے چاہئے کہ کی شخص سے ضرف اللہ کی رضاء کے لئے محبت کیا کرے۔
- ( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَدُعُو هَكَذَا بِأُصْبَعَيْهِ يُشِيرُ فَقَالَ أَخَدُ [راحع: ٢٩٤١].
- ( ۵۵ ۱) حضرت ابو ہریرہ اللفظ ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ایک آ دمی کود یکھا کہ وہ دعاء کرتے ہوئے دوانگلیوں سے اشارہ کر رہاتھا نبی ملیلانے اس سے فرمایا ایک انگل سے اشارہ کرو، ایک انگل سے۔
- ( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا صَفُوانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَخْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ آعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمُرْتُ كَا مُنْ لُونُ وَمَ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسُكٍ [راحع: ٢٩٠٧].
- (۱۰۵۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کو کوئی زخم لگتا ہے، ''اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگا ہے''وہ قیامت کے دن ای طرح تر وتا زہ ہو گا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔
- ( ١٠٧٥٢ ) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَيَّاتِ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ فَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا خِيفَتَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا [راجع: ٧٣٦.].
- (۱۰۷۵۲) حفزت ابوہریرہ رفائق کے مردی ہے کہ نبی ملیکا نے سانپول کے متعلق فرمایا ہم نے جب سے ان کے ساتھ جنگ شروع کی ہے، بھی صلح نہیں کی ، جو شخص خوف کی وجہ سے انہیں چھوڑ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
- ( ١٠٧٥٢) حَدَّثَنَا صَفُوانٌ قَالَ ابْنُ عَجُلَانَ آخِبَرَنَا عَنِ الْقَعُقَاعِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمْعِ تَفُصُّلُ ذَاتَ الْفَلِّ حَمْسًا وَعِشْرِينَ دُرَجَةً [راجع: ٢٤٧٤].
- (۱۰۷۵۳) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹوئے مروی ہے کہ جی مالیا است کی جونماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ انفرادی نماز سے پچیس در ہے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔
- ( ١٠٧٥٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ۚ ذَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعْبِهَا الْلَّرْبَعِ قَالَ شُعْبَةٌ ثُمَّ جَهَدُهَا وَقَالَ هِبَسَامٌ ثُمَّ

اجْتَهَدَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ [راخع: ٩٧ ٢].

(۱۰۷۵۳) خطرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا جب مردا پنی بیوی کے جاروں کوٹوں کے درمیان بیٹے جائے اور کوشش کرلے تو اس بیٹسل واجب ہو گیا۔

( ١٠٧٥) حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ حَرُبِ أَبُو صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ أَنَسٍ وَذَكَرَ سُفْيَانَ الثَّوْدِيَّ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدُ فَارَقَنِي عَلَى أَنَّهُ لَا يَشُرَبُ النَّبِيذَ

(10200) شعیب بن حرب مُن الله کمتے ہیں کہ میں نے امام مالک مُن الله مُن کو حضرت سفیان توری مُن الله کا تذکرہ کرتے ہوئے سا کہ انہوں نے فرمایاوہ مجھ سے اس شرط پرجدا ہوئے ہیں کہ نبیز نہیں میکن گے۔

( ١٠٧٥٦) سَمِعُتُ إِبُرَاهِيمَ نُنَ سَعُدٍ يَقُولُ ٱشْهَدُ عَلَى سُفْيَانَ أَنِّى سَأَلْتُهُ أَوْ سُئِلَ عَنُ النَّبِيذِ فَقَالَ كُلُ تَمُرًا وَاشْرَتْ مَاءً يَصِيرُ فِي بَطْنِكَ نَبِيذًا

(۱۰۵۷) ابراہیم بن سعد میں کہ میں کہ میں حضرت سفیان اوری میں کے متعلق شہادت دینا ہوں کہ میں نے یا کسی اور نے ان سے نبیز کے متعلق سوال کیا ، تو انہوں نے فرما یا تھجوری کھا کراو پرسے پانی پی لے، پیٹ میں جا کروہ خود ہی نبیذ بن جائے گی۔

( ١٠٧٥٦م ) حدثنا ابراهيم بن سعد [قال كَانَ ابنُ شِهَابٍ يَضُرِبُ فِي الرِّيحِ].

(٥٧٥١م) ابراہيم بن سعد مُينيَّة كتب بين كدامام زہرى مُينيَّة كسى كےمندے نبيذى بوآنے پراسے ماراكرتے تھے۔

(١٠٧٥) حَلَّاثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرِ حَلَّثَنَا شُعُبَةُ وَعَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ يَعْنِى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي وَالْمَالُ وَعُبُدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ يَعْنِى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي وَكَالُهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدُ وَجَبَ الْعُسُلُ قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ ثُمَّ جَهَدَهَا [راجع: ٧٩٧]

(۱۰۷۵۷) حضرت ابو ہریرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا جب مردا پنی بیوی کے جاروں کونوں کے درمیان بیٹھ جائے اور کوشش کرلے تواس پیٹسل واجب ہوگیا۔

( ١٠٧٨ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُّكُمْ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ [راحع: ٢٤٥٩].

(۱۰۷۵۸) حفرت ابوہریرہ رفائش ہے مروی ہے کہ نی ملیلا کے فرمایا جب تم میں ہے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اے کپڑے کے دونوں کنارے مخالف ست سے اپنے کندھوں پر ڈال لینے جا ہمیں۔

(١٠٧٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَتَّ عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِى كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا بَقِيَ فِي الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا قَدُ تَصَدَّقَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ خَيْرًا فَاسُنُنَّ بِهِ كَانَ لَهُ أَجُرُّهُ كَامِلًا

وَمِنْ أُجُورِ مَنْ اسْتَنَّ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ اسْتَنَّ شَرًّا فَاسْتُنَّ بِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلًا وَمِنْ أُوزَارِ الَّذِي اسْتَنَّ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا [احرحه ابن ماحه: ٢٠٤]

(۱۰۷۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈے مروک ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جو شخص لوگوں کے لئے گمراہی کا طریقہ رائج کر ہے،لوگ اس کی پیروی کریں تو اسے اتناہی گناہ ملے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا اوران کے گناہ میں کسی قتم کی کی نہ ک جائے گی اور جو شخص لوگوں کے لئے ہدائیت کا طریقہ رائج کرے،لوگ اس کی پیروی کریں تو اسے اتناہی اجر ملے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا اوران کے اجروثو اب میں کسی قتم کی کی نہ کی جائے گی۔

( ١٠٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ اللَّمْسِ وَالنِّبَاذِ [راحع: ١٠٣٧٥]

( ١٠ ١٠ ) حضرت ابو ہر رہ ہ التی ہے مروی ہے کہ نبی ملیفانے دونتم کی خرید وفر وخت سے ملامسہ اور منابذہ ہے منع فر مایا ہے۔

(١٠٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَعَادَةُ عَنِ النَّصُوِ بْنِ أَنْسِ عَنْ مَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى مِنْ الصَّبْحِ رَكُعَةً ثُمَّ طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَلَيْصَلِّ إِلَيْهَا أُخُوى[راحع: ٥٥٨]

(۲۱ ک<sup>و</sup> ا) حضرت ابو ہریرہ رہا تھا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جس شخص کوطلوع آفاب سے قبل نماز فجر کی ایک رکھت مل جائے تواس کے ساتھ دوسری رکھت بھی شامل کرلے۔

(١٠٧٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمَنِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُذْكُرُ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطْشِ فَأَخَذَ صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا رَأَى كُلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطْشِ فَأَخَذَ الرَّوَاهُ فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَآدُخَلَهُ الْجَنَّةَ [راحع: ٨٦٦] الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ الْمَاءَ حَتَّى ٱرْوَاهُ فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَآدُخَلَهُ الْجَنَّةَ [راحع: ٨٦٦]

(۱۲۵ ۱۲) حضرت ابو ہریرہ بھاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ایک آ دمی کی نظر ایک کتے پر پڑی جو بیاس کے مارے کیچڑ حات رہاتھا، اس نے اپنے موزے کو پانی سے بھرا، اور اسے اپنے منہ سے پکڑ لیا اور باہر نکل کر کتے کو وہ پانی پلا دیا، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر دانی فر مائی اور اسے جنت میں داخل فر مادیا۔

(١٠٧٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ بِغُصُنِ شُوْلٍ فَتَحَاهُ عَنِ الطَّرِيقِ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَذْ خَلَهُ الْجَنَّةَ [راجع: ٢٨٢٦].

(۱۰۷۲) حضرت ابو ہریرہ دلاتھ سے مردی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا ایک آدمی نے مسلمانوں کے راستے سے ایک کانٹے دار ثبنی کو ہٹایا ، اللہ نے اس کی قدر دانی کی اور اسے جنت میں داخل فر مادیا۔

(١٠٧٦٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِى الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَلْتَ

#### هي مُنلاا اَحْدُرَى بِل اِنْ مُنْزِم كُولُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْحِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي زَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُونُمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَظُأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهَا سِنِينَ كَسِنِينَ يُوسُفَ قَالَ آبِي اللَّهُمَّ الْمُعْتِينَ يُوسُفَ وَقَالَ فِيهَا كُلِّهَا نَجِّ نَجِّ وَقَالَ أَبُو عَامِرٍ كُلِّهَا اللَّهُمَّ أَنْجِ آنَجِ [راحع: ٢٥٥] وقالَ عَيْدَ الْمُونُمِينِي يُوسُفَ وَقَالَ فِيهَا كُلِّهَا نَجِّ نَجِّ وَقَالَ أَبُو عَامِرٍ كُلِّهَا اللَّهُمَّ أَنْجِ آنَجِ [راحع: ٢٥٥] وقالَ عَيْدُ الْوَهُمَ اللَّهُمَّ أَنْجِ آنِجِ الرَحِينَ وَقَالَ فَيهَا كُلِّهَا نَجِ بَيْ عَلِيلًا جَبِ بَمَا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

( ١٠٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَ آبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ [راحع: ٩٩٩]

(١٠٤ ٢٥) حضرت ابو ہریرہ دُلُاؤنے مروی ہے کہ نبی علیظائے فرمایار مضان ہے ایک یادودن پہلے روزے ندر کھا کرو البتداس شخص کوا جازت ہے جس کامعمول پہلے ہے روزہ رکھنے کا ہوکہ اسے روزہ رکھ لینا چاہی۔

(۱۰۷۱۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَ أَبُو عَامِرِ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَاهٌ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ أَبِي هُويُلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ اللَّانُيَا فَيقُولُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي الْفَهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ اللَّانُيَا فَيقُولُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي الْفَهُ عَنْ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ اللَّذُي اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ اللَّذِي يَسْتَغُفِرُ فَى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ اللَّذِي يَسْتَوُرُ قَنِي اللَّهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغُفِرُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ١٠٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عَامِرِ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَاهٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عَامِرِ قَالَ أَبُو عَامِرِ قَالَ أَبُو عَامِرِ قَالَ مَسْفَتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ عِنْدَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ إِيمَانٌ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ عِنْدَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ إِيمَانٌ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ عِنْدَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ إِيمَانٌ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ عِنْدَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ إِيمَانٌ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ عِنْدَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ إِيمَانٌ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مُعَالِمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ عِنْدَ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ إِيمَانٌ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْدُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ وَقَالُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ وَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ وَقَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ وَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلْ الْعَلَالَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ

(۱۰۷ مرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا اللہ کے نزویک سب سے افضل عمل اللہ پر ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ایسا جہاد ہے جس میں خیانت نہ ہواور حج مبر ور ہے، حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ حج مبر ور اس میں کہ اس سال کے سارے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔

### الله المؤرن بل موسيد مترقم المحالي المعالم الم

(۱۰۷۱۸) حَدِّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَبِى مُزَاحِمٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً وَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطُ وَمَا اللَّهِ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا مِثُلُ أَحُدٍ قِيرَاطُ وَمَنَ النَّظُرَ حَتَّى يَقُضِى قَضَائِهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا مِثُلُ أَحُدٍ قِيرَاطُ وَمَنَ النَّطُ وَمَنَ الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا مِثُلُ أَحُدٍ قِيرَاطُ وَمَنْ النَّظُرَ حَتَّى يَقُضِى قَضَائِهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا مِثُلُ أَحُدٍ وَقَرَاطَ كَمَا اللَّهِ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالُ أَحَدُهُ مَا مَعُلُ أَحُدُ اللَّهُ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالُوا يَا وَمَعْ اللَّهُ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالُوا يَا وَمُعْلَى كَى مُمَا وَمِي اللَّهُ وَمَا الْقِيرَاطَ كَمِرَامِ وَمَا اللَّهُ وَمَا الْقِيرَاطَ لَا مَا الْقِيرَاطَ عَلَيْ الْعَلَى اللَّهُ وَمَا الْقِيرَاطَ عَلَيْكُ وَمَا عَلَى الْعِيرِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْعَلَى الْعَلَامِ مِعْمَالِكُ اللَّهُ مَا وَالْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ الْمُعَلَّى وَمَا عَلَا مُومِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَّى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَّى الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْتَامِ وَلَا اللَّهُ مُنْ عَلَيْهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْكُ الْمُ الْقِيلُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُلْلِلَ اللَّهُ الْقُومِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

(۱۰۷۱۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ آخْبَرَنَا يَعْنِى هِ شَامٌ عَنْ عَبَّادِ بُنِ آبِي عَلِيٍّ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلَّ لِلُوْزَرَاءِ لَيَتَمَنَّى ٱقُوامٌ يَوْمُ عَنْ آبِي هُرَيْرةَ رَفَعَهُ قَالَ عَبُدُ الْوَهَابِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلَّ لِلُوْزَرَاءِ لَيَتَمَنَّى ٱقُوامٌ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلَّ لِلُوْزَرَاءِ لَيَتَمَنَّى ٱقُوامٌ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا يَعْهُ لَهُ يَلُوا عَمَلًا إِراحِع ١٩٨٦ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا يَعْهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَلَا عَمَلا إِراحِع ١٩٨١ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ عَلَيْهِ وَلَا عَمَلا إِراحِع اللهُ وَلَا عَمَلا إِراحِع اللهِ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ مَلِي اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمَلا إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَرَالِ اللْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمُولُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَالِمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلَامُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ال

(١٠٧٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِى عُثْمَانَ قَالَ بَلَغَنِى عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آتَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ ٱلْفَ ٱلْفِ حَسَنَةٍ قَالَ فَقُضِى آبِى هُرَيْرَةَ آتَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْحَسَنَةِ ٱلْفَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْحَسَنَةَ ٱلْفَ ٱلْفِ حَسَنَةٍ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ لَا بَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِيهِ ٱلْفَى ٱلْفِ حَسَنَةٍ ثُمَّ تَلَا يُضَاعِفُهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِيهِ ٱلْفَى ٱلْفِ حَسَنَةٍ ثُمَّ تَلَا يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ ٱجْرًا عَظِيمًا فَقَالَ إِذَا قَالَ آجُرًا عَظِيمًا فَمَنْ يَقُدُرُ قَدْرَهُ آلِهِ مِنْ لَدُنْهُ آجُوا عَظِيمًا فَقَالَ إِذَا قَالَ آجُرًا عَظِيمًا فَمَنْ يَقُدُرُ قَدْرَهُ آلِهِمَ وَسَلَّمَ يَعْفِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَنَى يَقُدُلُ قَدْرَهُ آلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُنْ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِلَهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۰۷۷۰) ابوعثان نہدی رکھنے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کے حوالے سان کی یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بندہ مؤمن کو ایک نیکی پردس لا کھ نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، انفاق سے میں جے یا عمرے کے لئے چلا گیا تو حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کی خدمت میں بھی حاضر ہوااور عرض کیا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ آپ فرہاتے ہیں ایک نیکی پر پر تھا پڑھا کردس لا کھ نیکیوں کا ثواب بھی مل سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ میں نے نبی ملیشا کو بیفرماتے ہوئے سا ہے کہ اللہ ایک نیکی کودگنا کرتے کرتے ہیں لا کھ نیکیوں کے ہرابر بنا دیتا ہے، پھر انہوں نے بی آیت تلاوت کی کہ'' اللہ اسے دوگنا کر دیتا ہے اور اس پر اجرعظیم عطاء فرماتا ہے'' جب اللہ نے اجرکو عظیم کہا ہے تو اس کی مقدار کون جان سکتا ہے۔

(١٠٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# هُ مُنزِلًا الْمُرْزُقُ بِلَ يُسَارِّ الْمُؤْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢١].

(۱۷۷۱) حضرت ابو ہریرہ ڈالٹوکے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جو تھی کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔

(١٠٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَتِيلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ [راحع: ٨٠٧٨].

(۱۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ میں مارا جانا بھی شہادت ہے، پیٹ کی بیاری میں مرنا بھی شہادت ہے، طاعون میں مبتلا ہوکر مرنا بھی شہادت ہے، اور راہ خدا میں مرنا بھی شہادت ہے۔

(١٠٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ قَالَ آخْبَرَنِى سُهَيْلٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ قَالَ آخْبَرَنِى سُهَيْلٌ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا ٱصْبَحَ اللَّهُمَّ بِكَ ٱصْبَحْنَا وَبِكَ آمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ [راجع: ٢٦٣٤].

(۳۷کے،۱) حفرت ابو ہریرہ نگانئے ہم وی ہے کہ ٹی مالیا میں کے وقت یدعاء کرتے تھے کداے اللہ! ہم نے آپ کے نام کے ساتھ ہی شام کریں گے، آپ کے نام ہی ہے ہم زندگی اور موت پاتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

( ١٠٧٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَرْعَفَنَّ عَلَى مِنْبَرِى جَبَّارٌ مِنْ جَبَابِرَةِ بَنِي أُمَيَّةَ يَسِيلُ رُعَافُهُ قَالَ فَحَدَّثَنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَالَ رُعَافُهُ مَنْ رَأَى عَمْرَو بُنَ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ رَعَفِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَالَ رُعَافُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَالَ رُعَافُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَالَ رُعَافُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَالَ رُعَافُهُ الْعَامِلُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالَهُ وَالَعُلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْ

(۱۰۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب میرے اس منبر پر بنو امیہ کے ظالموں میں سے ایک ظالم قابض ہوجائے گا اور اس کی تکسیر چھوٹ جائے گی، راوی کہتے ہیں کہ عمر وین سعید کودیکھنے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ جب وہ نبی ملیقا کے منبر پر بیٹھا تو اس کی تکسیر چھوٹ پڑی۔

(١٠٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهُنَائِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بَيْنَ ضَجَنَانِ وَعُشْفَانَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ لِهُولُلَاءِ صَلَاةً هِي آحَبُ إِلَيْهِمُ وَنُ آبَائِهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بَيْنَ ضَجَنَانِ وَعُشْفَانَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ لِهُولُلَاءِ صَلَاةً هِي آحَبُ إِلَيْهِمُ مِنْ آبَائِهِمُ وَأَبْنَانِهِمُ وَهِي الْعَصُرُ فَآجُمِعُوا آمُرَكُمْ فَمِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَتَى النَّهِمُ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهُ أَنْ يَقْسِمَ آصَحَابَهُ شَطُرَيْنِ فَيُصَلِّى بِبَعْضِهِمْ وَتَقُومَ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى النَّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهُ أَنْ يَقْسِمَ آصَحَابَهُ شَطُرَيْنِ فَيُصَلِّى بِبَعْضِهِمْ وَتَقُومَ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى

الله المرابعة من الما المرابعة من المرابعة من المرابعة من الما المرابعة من الم

وَرَائَهُمْ وَلْمَانُحُدُوا حِذْرَهُمْ وَآسُلِحَتَهُمْ ثُمَّ تَأْتِی الْاُحْرَی فَیْصَلُّونَ مَعَهُ وَیَأْخُدُ هَوُلَاءِ حِذْرَهُمْ وَآسُلِحَتَهُمْ ثُمَّ تَأْتِی الْاُحْرَی فَیْصَلُّونَ مَعَهُ وَیَأْخُدُ هَوُلَاءِ حِذْرَهُمْ وَآسُلِحَتَهُمْ وَکَعَتَانِ لِتَكُونَ لَهُمْ رَحْعَةً وَسَلَّمَ وَکُعَتَانِ لِتَعَمُّونَ لَهُمْ رَحْعَةً وَسَلَّمَ وَکُعَتَانِ لِتَعْمُونَ لَهُمْ رَحْعَةً وَسَلَّمَ وَکُعَتَانِ وَمِعِنَا لَا وَمِعْنَا لَا عَمْرِتِ الْوَمِولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَحُونَا لَا وَمِعْنَا لَا وَمِعْنَا لَا عَمْرِهِ وَلَا مِمْرِكِينَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُونَا لِحَدَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَا عَمْرَكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُونَا لَا عَلَا لَا عَمْرَكُونَ لَهُمْ وَمُونَا لِكُولُولُ وَالْمُعْمُ وَلَا مُعْرَفِقُونَا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُونَا لِحَمْلُولُولُ وَالْمُعْمُ وَمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُولُولُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولِ الْمَعْمُ وَمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ وَاللَّهُ وَمُولُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْمُولُولُ وَاللَّهُ وَمُعَلَّالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْمَلُولُ وَاللَّهُ وَلَالَعُهُ وَمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَعُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَعُلَالِكُ وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَالِكُ وَلِي مُعْمَلُ مِولُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَاللَّهُ وَلَا لَا عَلَيْكُولُ وَلَا لَا عَلَيْكُولُ وَلَا لَا عَلَيْكُولُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْكُولُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُولُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا مُعْمَلُ مُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا مُعْلَالُولُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَالِعُ وَلِلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَا وَلَا الللَّهُ عَلَا ول

(١٠٧٦) حَنَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَنَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بَنُ حَسَّانَ يَغْنِي الْعَنْبِيِّ عَنِ الْقَلُوصِ أَنَّ شِهَابَ بُنَ مُذْلِحٍ نَوَلَ الْبَادِيَةَ فَسَابَ ابْنَهُ رَجُلًا فَقَالَ يَا ابْنَ الَّذِي تَعَرَّبَ بِهِذِهِ الْهِجُرَةِ فَأْتَى شِهَابُ الْمَدِينَةَ فَلَقِى أَبَا هُرَيْرَةَ الْبَادِيَةَ فَصَلُ النَّاسِ رَجُلَانِ رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى فَسَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ النَّاسِ رَجُلَانِ رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى فَسَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ النَّاسِ رَجُلَانِ رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَهُبِطُ مَوْضِعًا يَسُوءُ الْعَدُو وَرَجُلٌ بِنَاحِيةِ الْبَادِيَةِ يُقِيمُ الصَّلُواتِ الْخَمْسَ وَيُؤَدِّى حَقَّ مَالِهِ وَيَعْبُدُ رَبَّةُ حَتَّى يَهُبِطُ مَوْضِعًا يَسُوءُ الْعَدُو وَرَجُلٌ بِنَاحِيةِ الْبَادِيَةِ يُقِيمُ الصَّلُواتِ الْخَمْسَ وَيُؤَدِّى حَقَّ مَالِهِ وَيَعْبُدُ رَبَّةُ حَتَّى يَعُولُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ لَهُ قَالَ نَعَمْ فَأَتَى بَادِينَةُ فَأَقَامَ بِهَا

(۲۵۷۱) قلوص کہتے ہیں کہ شہاب بن مدلج ایک دیہات میں پنچے، وہاں بڑاؤ کیا، اس دوران ان کے بیٹے نے کسی کوگائی دے دی، وہ کہنے لگا کہ اے اس تحص کے بیٹے! جو جرت کے بعد عرب بنا، پھر شہاب مدیند منورہ پنچے، وہاں ان کی ملاقات حضرت الوہریرہ نگائنڈ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جناب رسول الله متالی میں دوآ دمی سب سے افضل ہیں، ایک تو وہ آ دمی جو راہِ خدا میں جہاد کرے، یہاں تک کہ الی جگہ جا اتر ہے جس سے دشمن کوخطرہ ہو، اور دوسراوہ آ ومی جو کسی دیہات کے کنارے میں رہتا ہو، پانچ نمازیں پڑھتا ہو، اپنے مال کاحق ادا کرتا ہواور موت تک اپنے رب کی عبادت کرتارہے۔

یان کرشہاب اپنے دونوں گھٹوں کے بل جھے اور کہنے لگے کہ اے ابو ہریرہ رفاق کیا آپ نے بیر مدیث خود نی مالیا سے سن ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں! اس پرشہاب اپنے گاؤں واپس آ کروہبیں مقیم ہوگے۔

(١٠٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّرَاعِ عَنْ أَبِى أُمَيْنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبُدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ وَسَمُرَةً بَنُ جُنْدُ إِلَى مَسْجِدِ

#### هي مُنالًا احَدُرُن بل يَنْ مَرَّي اللهُ هُرِيُرةً عِنْ اللهُ هُرَيُرةً عِنْ اللهُ هُرَيُرةً عِنْ اللهُ هُرَيُرةً عِنْ اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيْرةً عِنْ اللهُ هُرَيْرةً عِنْ اللهُ ا

التَّقُوَى فَانْطَلَقْنَا نَحُوَهُ فَاسْتَقْبَلْنَاهُ يَدَاهُ عَلَى كَاهِلِ أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَثُرُنَا فِي وَجُهِهِ فَقَالَ مَنْ هَوُلَاءِ يَا أَبَا بَكُرٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةً وَسَمُرَةُ

(۱۰۷۷) حضرت الو بریره نگافتن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ،حضرت عبداللہ بن عمر بٹافتنا اور سره بن جندب نگافتا نی علیا اللہ خدمت میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوئے ، صحابہ نگافتا نے بمیں بتایا کہ وہ مجد تقوی (مسجد قباء) کی طرف بگتے ہیں ، ہم وہاں روانہ ہوگئے ، راست میں ہمارا سامنا نبی علیا سے ہوگیا، آپ مگافتا کے ہاتھ حضرت الو بکر وعمر بٹافنا کے کندھوں پر تھے، ہم نبی علیا کے قریب ہوئے و آپ مگافتا کے فر مایا ابو بکر! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر الو ہریرہ اور سرہ ہیں۔ نشاشہ ( ۱۰۷۷۸) حدّ فَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّ فَنَا هِ هُمَامٌ وَعَبْدُ الْوَهَابِ آخِبْرَنَا هِ شَمَامٌ قَالَ آخِبُرَنَا مِنْ عَمْرٍ و حَدَّ فَنَا هِ هُمَامٌ وَعَبْدُ الْوَهَابِ وَشَرِّ اللّهُ مَا الْمَدِي وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَة کَانَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي آعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ اللّهُ وَ اللّهُ الْوَهَابِ وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ راحہ ۲۶۰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

( ١٠٧٧٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ أَدُبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِى الْأَذَانُ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ أَدُبَرَ الشَّيْطِانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِى النَّثُويِبُ أَقْبَلَ يَنْحُطِرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ أَوْ قَالَ نَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرُ كَذَا اذْكُرُ كَذَا اذْكُر كَذَا لَهُ يَدُر الْحَدُكُمُ صَلَّى فَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا كَذَا لَهُ يَدُر الْحَدُكُمُ صَلَّى فَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا كَذَا لَمُ يَكُنُ يَذُكُو مَتَلَى فَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْلِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللْهُ اللَّهُ ال

### هُ مُنْ الْمُ الْمَدِينَ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُولِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُولِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُولُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ال

أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِإِصْبَعَيْهِ فِي جُبَّتِهِ فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوسَعُهَا وَلَا تُوسَعُهُا وَلَا تُوسَعُهُا وَلَا تُوسَعُهُا وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِإِصْبَعَيْهِ فِي جُبَّتِهِ فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوسَعُهَا وَلَا

(۱۰۷۸) جھزت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے فرمایا کنجوں اور خرج کرنے والے کی مثال ان دوآ دمیوں کی سی ہے جن کے جسم پر چھاتی سے لے کرہنسلی کی ہڈی تک لوہے کے دو جے ہوں، خرج کرنے والا جب بھی پچھ خرج کرتا ہے اس کے بقدراس جے میں کشادگی ہوتی جاتی جا وروہ اس کے لیے کھاتا جاتا ہے اور کنجوں آ دمی کی جکڑ بندی ہی بردھتی جلی جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئو کہتے ہیں کہ میں نے نبی ملیک کواپی دواٹگیوں سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کاش! تم بھی نبی ملیک کا جبدد کھے سکتے جے وہ کشادہ کررہے تھے لیکن وہ ہونہیں رہا تھا۔

(١٠٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِ و حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعُوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعُوةُ الْمَظْلُومِ وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ وَدَعُوةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ [راحع: ٢٥٠١].

(۱۰۷۸) حضرت ابو ہریرہ ٹھائٹۂ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا تین قتم کے لوگوں کی دعا ئیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک وشبیریں ،مظلوم کی دعاء،مسافر کی دعاء،اور باپ کی اپنے بیٹے کے متعلق دعاء۔

(١٠٧٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمُو و حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِيَنَّا كَقِطِعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمُسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا قَلِيلٍ [راحع: ١٠٧٨].

(۱۰۵۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوئے سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا ان فتنوں کے آنے سے پہلے''جوتاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے''اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرلو، اس زمانے میں ایک آدی صبح کومؤمن اور شام کو کا فر ہو گایا شام کومؤمن اور شبح کو کا فر ہوگا ، اور شبح کو کا فر ہوگا ، اور اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے سازوسا مان کے موش فروخت کردیا کرے گا۔

(١٠٧٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى النَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطُعُنُ الشَّيْطَانُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِهِ حِينَ يُولَدُ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَهَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطُعُنُ الشَّيْطَانُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِهِ حِينَ يُولَدُ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَهَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطُعُنُ الشَّيْطَانُ بِإِصْبَعِهِ البَحَارِي (٣٢٨٦)].

(۱۰۷۸۳) حضرت ابو ہریرہ اللہ اللہ عصر وی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ہر پیدا ہونے والے بیچ کوشیطان کچو کے لگا تا ہے جس کی وجہ سے ہر پیدا ہونے والا بچردوتا ہے، لیکن حضرت عیسی علیا کے ساتھ الیا نہیں ہوا، شیطان انہیں کچوکا لگانے کے لئے گیا تو تھا لیکن وہ کسی اور درمیان میں صائل چیز ہی کولگا آیا۔

( ١٠٧٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

#### ﴿ مُنْ لِهُ الْمُرْنَ مِنْ لِي مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوقِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُ فَاصْبِرُوا [صححه مسلم (۱۷٤١) وعلقه البحارى (۲۶٪)] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوقِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُ فَاصْبِرُوا [صححه مسلم (۱۷٤١) وعلقه البحارى (۲۰٪)] (۵۸ ما المورد المور

( ١٠٧٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و وَسُرَيْجُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ خَامَةِ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى الرِّيحُ كَفْتُهَا فَإِذَا سَكَنَتُ اغْتَدَلَتُ وَكَذَلِكَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ يَتَكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ صَمَّاءُ مُعْتَدِلَةً يَقْصِمُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ [احرحه البحارى ٢٤٩/٠]

(۱۰۷۸۵) حضرت ابوہریرہ ہلاتی رہی ہے کہ نبی طلیقہ نے فرمایا مسلمان کی مثال بھیتی کی طرح ہے کہ کھیت پر بھی ہمیشہ موائیں چل کراتے ہلاتی رہتی ہیں اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہوائیں چل کراہے ہلاتی رہتی ہیں اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جوخود حرکت نہیں کرتا بلکہ اسے جڑسے اکھیڑویا جاتا ہے۔

( ١.٧٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجُلِسِهِ ثُمَّ يَجُلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ افْسَحُوا يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ [راجع: ١٤٤٣].

(۱۰۷۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنئے مروی ہے کہ نی نالیا نے فر مایا کوئی شخص دوسرے کواس کی جگہ سے نہ اٹھائے ، بلکہ کشادگی پیڈا کرلیا کرو،اللہ تنہارے لیے کشادگی فرمائے گا۔

( ١٠٧٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُوجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةُ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقُوى وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ آجُرًا وَإِنْ أَمَرَ بِتَقُوى وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ آجُرًا وَإِنْ أَمَرَ بِعَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ كَلَيْهِ فِيهِ وِزُرًا [صححه البخارى (٢٩٥٧)، ومسلم (١١٨٤)].

(۱۰۷۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فرمایا حکمران ڈھال ہوتا ہے، اس کے پیچھے لڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعے تفویٰ اختیار کیا جاتا ہے، اگروہ تفویٰ اور انصاف پر ہنی حکم دیتا ہے تو اس پراسے تو اب طے گا، اور اگراس کے علاوہ کوئی غلط حکم دیتا ہے تو اس براس کا وبال ہوگا۔

( ١٠٧٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا فُلَدْحٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَقِى إِلَى آبِى هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَوَجَدَهُ يَتَوَضَّأُ فَرَفَعَ فِى عَضْدَيْهِ ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَجِّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ عُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلُ لَا يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ هِيَ الْعُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ عُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلُ لَا يَقُولُ إِنَّ أَمْدِي مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ قَوْلِ آبِى هُويْرَةَ (راحع: ٢٩٩٤).

(۱۰۷۸۸) تعیم بن عبداللہ ایک مرتبہ مبجد کی جھت پر پڑھ کر حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ کے پاس پہنچے جو کہ وضو کر رہے تھے، انہوں نے اپنے بازوؤں کو کہنیوں سے بھی او پر تک دھویاتھا، پھروہ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ میں نے نبی ایشا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہوئے سنا ہے قیامت کے دن میری امت کے لوگ وضو کے نشانات سے روشن اور چمکدار پیشانی والے ہوں گے اس لئے تم میں سے جو شخص اپنی چک بڑھا سکتا ہو، اسے ایسا کر لینا جا ہے۔

(١٠٧٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و وَسُرِيُحٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَعْمَرٍ وَهُوَ أَبُو طُوَالَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ رَجُلٌ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً بَعْدَهُ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِى غَنَمٍ أَوْ غُنَيْمَةٍ يُقِيمُ الصَّلَاةَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً بَعْدَهُ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِى غَنَمٍ أَوْ غُنيْمَةٍ يُقِيمُ الصَّلَاة وَيَعْبُدُ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

(۱۰۷۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی مالیٹانے فرمایا کیا میں تنہیں مخلوق میں سب ہے بہتر آ دمی کے بارے نہ ہتاؤں؟ وہ آ دمی جواپنے گھوڑے کی لگام پکڑے راہ خدا میں نکل پڑا ہو، کیا میں تنہیں اس کے بعد والے در ہے پر فائز آ دمی کے بارے نہ بناؤں؟ وہ آ دمی جواپنی بکریوں کے ریوڑ میں ہو، ٹماز قائم کرتا اور زکو قادا کرتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہواور اس کے ساتھ کی کوئٹر یک نے تھر اتا ہو۔

( ١٠٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمُو و وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ مَعْمَو أَبُو طُوالَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِى الْيَوْمَ أُظِلَّهُمْ فِي ظِلِّى يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّى [راجع: ٢٣٠].

(۹۰) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹیو نی علیا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے میری خاطرآ پس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ میرے جلال کی نتم! آج میں انہیں اپنے سائے میں '' جبکہ میرے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سائے ہیں'' جگہ عطاء کروں گا۔

(١٠٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخُرَهُمْ بِأَقُوامِ إِنَّمَا هُمْ فَخُمَّ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ آهُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْجَعْلَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخُرَهُمْ بِأَقُوامِ إِنَّمَا هُمْ فَخُمَّ مِنْ قَدْمَ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَ آهُونَ عَلَى اللَّهِ مِن الْجَعْلَانِ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ قَدْ آذُهُبُ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ مُنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ قَدْ آذُهُبُ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ مُؤْمِنْ تَقِيًّ وَفَاجِرٌ شَقِيًّ النَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ [راحع: ٢٧٧١].

(۱۰۷۹) حضرت ابو ہریرہ رہ النظم سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فر مایا لوگ اپنے آباؤاجداد پرفخر کرنے سے باز آجائیں جوجہنم کا کوئلہ ہیں، در نہ اللہ کی نگاہوں میں وہ اس بکری سے بھی زیادہ حقیر ہوں گے جس کے جسم سے بدبوآ نا شروع ہوگئ ہو، اللہ تبارک وتعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا تعصب اور اپنے آباؤاجداد پرفخر کرنا دورکر دیا ہے، اب یا تو کوئی شخص متقی مسلمان ہوگا یا بد بخت

### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّا اللّلْمِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

گنا بھار ہوگا ،سب لوگ آ دم علیہ کی اولا دہیں اور آ دم علیہ کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی۔

(١٠٧٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ أَبِى صَالِحَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِى بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذُكُرُنِي وَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا وَمَنْ يَتَقَرَّبُ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبُ إِلَى ذِرَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ يَمْشِى أَقْبَلْتُ أُهُرُولُ [راجع: ٢٤١٦].

(۱۰۷۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طیا نے ارشاد فر مایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے ہیں اپنے بندے کے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، بندہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں، اللہ کو اپنے بندے کی تو بہ سے اس سے زیادہ خوثی ہوتی ہے جوتم میں سے کسی کو جنگل میں اپنا گمشدہ سامان (یا سواری) ملنے سے ہوتی ہے اور جوشم ایک بالشت کے برابر میر نے قریب ہوجاتا ہوں، اگر وہ ایک گز کے برابر اس کے قریب ہوجاتا ہوں، اور اگر میر نے پاس چل کر آتا ہے قومیں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہے قومیں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ آتا ہوں۔ آتا ہوں۔ آتا ہوں۔

(١٠٧٩.٣) حَدَّثَنَا عَيْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ تَمِيمٍ آخْبَرَنِي آبِي آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا بِمَحْلُوفِ وَسَلَّمَ مَا مَرَّ بِالْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ قَطُّ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ وَمَا مَرَّ بِالْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ قَطُّ آشَرٌ لَهُمْ مِنْهُ بِمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَرَّ بِالْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ قَطُّ آشَرٌ لَهُمْ مِنْهُ بِمَحْلُوفِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَكْتُبُ ٱجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ وَيَكُتُبُ إِصْرَهُ وَشَقَاتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْخِلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَكْتُبُ ٱجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ وَيَكُتُبُ إِصْرَهُ وَشَقَاتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْخِلَهُ وَلَا لَهُ مُنْ عَبْلِ أَنْ يُدُخِلُهُ وَذَاكِ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِ يَعْتَنِمُهُ الْفَوْمَ مِنْ النَّفَقَةِ لِلْعِبَادَةِ وَيُعِدُّ فِيهِ الْمُنَافِقُ الْبِيعَاءَ عَفَلَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَوْرَاتِهِمُ فَعُونَ اللَّهُ مِنْ يَعْتَنِمُهُ الْفَاجِرُ [راجع: ٢٥٥٠].

(۱۰۷۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤے مردی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا یہ ہمینة تم پر سابی گن ہوا، پنیمبر خدانشم کھاتے ہیں کہ سلمانوں پر ماوِ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں آتا ، اللہ تعالی اس کے آنے سے بہتر کوئی مہینہ نہیں آتا ، اللہ تعالی اس کے آنے سے پہلے اس کااجراور نوافل لکھنا شروع کر دیتا ہے اور منافقین کا گنا ہوں پر اصرار اور بد بختی بھی پہلے سے لکھنا شروع کر دیتا ہے اور منافقین لوگوں کی خفلتوں اور دیتا ہے ، اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ سلمان اس مہینے میں عبادت کے لئے طاقت مہیا کرتے ہیں اور منافقین لوگوں کی خفلتوں اور عیوب کو تا ہم بینہ مسلمان کے لئے فنیمت ہے جس پر گنا ہگار لوگ رشک کرتے ہیں۔

( ١٠٧٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَٰنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ تَمِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبُوا لَكُهُ مِنْ لَكُولُوا لَهُ إِلَيْهُ مِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُلَكُمُ شَهُرُكُمْ فَلَكُولُهُ فَلَا كُولُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطِيلًا لَوْلُيهِ عَنْ أَمْ وَلَا لَهُ إِلَا لَهُ عَلِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِيهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَلْكُولُ أَلْلِيهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلْمَا لِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى أَلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى أَلِيلًا عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لِللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُو

(۱۰۷۹۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

# منال) اَمْرِينْ بِلِيَدِينَ أَنْ هُرَيْرُة رِبَيْنَ اللهِ ال

( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنُ زَيْدٍ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَيْرٌ الصَّلَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفُلَى وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ قَالَ سَيْلِ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا مَنْ تَعُولُ قَالَ امْرَأَتُكَ تَقُولُ أَطْعِمْنِى أَوْ أَنْفِقُ عَلَى شَكَّ أَبُو عَامِرٍ أَوْ طَلَّقُنِى وَخَادِمُكَ سَيْلَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا مَنْ تَعُولُ قَالَ امْرَأَتُكَ تَقُولُ إلَى مَنْ تَذَرُنِى [راجع: ٢٤٢٣].

(۱۰۷۹۵) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کچھ نہ کچھ مالداری چھوڑ دے (سارا مال خرچ نہ کرد ہے) اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور تم صدقہ کرنے میں ان لوگوں سے ابتداء کیا کرو جو تمہاری ذمہ داری میں ہوں، کسی نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے '' ذمہ داری والے افراد'' کے متعلق بوچھا تو انہوں نے فرمایا تمہاری بیوی کہتی ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ، ورنہ مجھے طلاق دے دو، خادم کہتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ، ورنہ مجھے طلاق دے دو، خادم کہتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ، ورنہ کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں؟

( ١٠٧٩٠) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَلَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هَالَا عَنِ ابْنِ آبِي ذُبَابٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا مِنْ آصُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشِعْبٍ فِيهِ عُيَيْنَةُ مَاءٍ عَذْبٍ فَآغَجَبُهُ هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا مِنْ آصُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ خَتَى آسَنَأُمِرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي صَلِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي صَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ [راحع: ٩٧٦]

(۱۹۷۱) حضرت ابو ہر یہ و فائن سے مروی ہے کہ نی علیہ کے ایک صحابی کا کسی ایسی جگہ سے گذر ہوا جہاں پر میٹھے پانی کا چشمہ تھا، اور انہیں وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی گئی، انہوں نے سوچا کہ میں یہیں رہائش اختیار کر کے خلوت گزیں ہوجا تا ہوں، پھر انہوں نے سوچا کہ نیں ایک انہوں نے سوچا کہ بین رہائش اختیار کے خلوت گزیں ہوجا تا ہوں، پھر انہوں نے سوچا کہ نیں ایک ایسانہ کرنا، ہم میں سے کسی کا جہاد فی سمبیل اللہ میں شریک ہونا ساٹھ سال تک مسلس تنہا عبادت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیا تم نہیں عباد کرو، جو شخص اونٹنی کے تعنوں میں دودھ اتر نے کی حقول میں جہاد کرو، جو شخص اونٹنی کے تعنوں میں دودھ اتر نے کی حقول ایس جہاد کرتا ہے، آس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔

(۱۰۷۹۷) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ حِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ ذَكُو رَجُلَيْنِ الْمَعِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ حِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ ذَكُو رَجُلَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيُمِينِ [راحع: ٢٥ - ١] اقْتَعِيا ذَابَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمْرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيُمِينِ [راحع: ٢٠ ٥ - ١] النَّعْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيُمِينِ [راحع: ٢٠ ٥ - ١] حضرت الوجريه الخَيْنَ الله عن الله عنه الل

# هي مُنالِهُ الْمَانِينَ لِيَدِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنَالِهِ اللَّهِ مُنَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلُهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُ مُنَالِحُ مُنْ اللَّاللَّا مُنْ ال

کے نام پر قرعه نکل آئے ، وہشم کھالے )

( ١.٧٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو آخَبَرَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرَجُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ اللَّهِ مَا الْهَرُجُ قَالَ اللَّهِ عَمَا اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَمَا اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ ولَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْسُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَالِهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْ

(۱۰۷۹۸) حضرت الوجريره الخائظ سے مروى ہے كہ ميں نے نبى عليه كويه فرماتے ہوئے سنا ہے كہ علم اٹھاليا جائے گا، فتنوں كا ظہور ہوگا اور 'جرئ ' كى كثرت ہوگى ، صحابہ كرام الخائۃ نے پوچھا يارسول الله الجہرئ سے كيا مراد ہے؟ نبى عليه ان قال آئل قال آئل الله صلى الله الله الله عند ال

(۱۰۷۹۹) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹوئے مروی ہے کہ نبی طائٹا نے فر مایاتم میں سے کسی شخص کواس کاعمل جنت میں داخل اور جہنم سے نجات نہیں ولاسکتا، سحابۂ کرام ڈائٹوئے نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فر مایا مجھے بھی نہیں ، الا مید کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور دحت سے ڈھانپ لے ، یہ جملہ آپ مُلا تُلاِئلُون مرتبدد ہرایا۔

( .١٠٨٠) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جُرِيرٍ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِعْتُ النَّعُمَانَ بُنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قِيلٌ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قِيلٌ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قِيلٌ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْعَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قِيلٌ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طِيرَةً وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قِيلٌ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طِيرَةً وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قِيلٌ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ لَا طِيرَةً وَخَيْرُهَا الْفَالُ قِيلًا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ لَا طِيرَةً وَخَيْرُهُ الْعَالَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طِيرًا فَاللهُ عَنْ الْعَالَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْعَلْمَةُ الْحَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمَةُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۰۸۰۰) حفرت الو مرره الله الته عمروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے نا ہے کہ بدشگونی کی کوئی حثیت نہیں ہے، البتہ ' فال' سب سے بہتر ہے، کس نے بوچھایا رسول الله!' فال' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اچھاکلمہ جوتم میں سے کوئی سنے۔ (۱۰۸۰۱) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِیرِ حَدَّثَنَا آبِی قَالَ سَمِعْتُ یُونُسَ بُن یَزِیدَ الْآیُلِیّ یَحَدِّثُ عَنِ الزَّهُرِیِّ عَنْ سَعِیدِ بُنِ الْمُسَیّبِ عَنْ آبِی هُریرَةً عَنْ النّبِیِّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ تَجِدُونَ النّاسَ مَعَادِنَ فَنِحِیارُهُمْ فِی الْجَاهِلِیّةِ خِیَارُهُمْ فِی الْاِسُلَامِ إِذَا فَقِهُوا وَتَجِدُونَ مِنْ خَیْرِ النّاسِ فِی هَذَا الْآمُرِ آکرَ مَهُمْ لَهُ قَبْلَ آنُ یَدُخُلَ فِیهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْمُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

(۱۰۸۰۱) حضرت ابوہریرہ رفائش سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایالوگ چھے ہوئے دفینوں (کان) کی طرح ہیں ہتم محسوں کرو کے کہان میں سے جولوگ زمانہ جاہلیت میں بہترین تھے، وہ زمانہ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ فقیہہ بن جائیں،اورتم اس معاملے میں اس آدمی کوسب سے بہترین پاؤ کے جواس دین میں داخل ہونے سے پہلے بھی معزز تھا اورتم لوگوں میں سب

- سے بدترین شخص اس آ دمی کو پاؤ کے جودوغلا ہو،ان لوگوں کے پاس ایک رخ لے کر آتا ہواوران لوگوں کے پاس دوسرارخ لے کرآتا ہو۔
- (١٠٨٠٢) حَدَّثَنَا وَهُبٌ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ وَهُبٌ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهُوِىِّ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ وَيَفِيضُ الْمَالُ وَتَظُهَرُ الْفُتَنُ وَيَكُثُرُ هُرَيْرَةً قَالَ وَلَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَفِيضُ الْمَالُ وَتَظُهَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكُثُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٥٥٧)، وابن الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرُجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَتْلُ [صححه النحارى (٢٠٣٧)، ومسلم (١٥٥)، وابن حباد (٢٧١١)].
- (۱۰۸۰۲) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹشنے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا زمانہ قریب آجائے گا، مال پانی کی طرح بہنے لکے گا، فتنوں کاظہور ہوگا اور 'نہرج'' کی کثرت ہوجائے گی، کسی نے بوجھا کہ ہرج کا کیامعنی ہے؟ فر مایافتل۔
- (۱۰۸۰۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاوَزُوا فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ خَلْفُكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ (احد ١٠٠١ ١٠ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاوَزُوا فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ خَلْفُكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ (احد ١٠٨٠٣) اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاوِرُوا فِي الصَّلَاقِ فَإِنَّ خَلْفُكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ (احد ١٠٨٠٣) حضرت الوهريه اللَّهُ عَلَيْهِ مِن كُمْ الْ بِرُهايا كروتُ بِلَى نَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاوِرُوا فِي الْحَدُولَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاوِرُوا فِي الصَّلَاقِ فَإِنَّ خَلْفُكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيمِ وَذَا الْحَاجَةِ [العَمِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاوِرُ والْحِيمَ الصَّلَاقِ فَإِنَّ خَلْفُكُمُ الضَّعِيفَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَاوِرُ واللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَامِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَلَامِ عَلَيْهِ وَمُولِي الْمُعَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمَالِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَيْمِ وَلَوْلَا الْعَالِمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ عَالَالَاقِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَالُولُولُكُمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْلُ
  - کیونکہ تمہارے پیچھے نمازیوں میں عمر رسیدہ ، کمزوراورضرورت مندسب ہی ہوتے ہیں۔
  - ( ١٠٨٠٤ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الِلَّهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ
    - (۱۰۸۰۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
      - ( ١٠٨٥ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ
    - ۱ (۵۰ ۱۰۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔
- ( ١.٨.٦) قَالَ و حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلَ ذَلِكَ
  - (۱۰۸۰۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے حضرت ابن عباس ڈٹائنڈ سے بھی مروی ہے۔
- ( ١٠٨٠ ) حَلَّثْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَلَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلِ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌّ عِنْدَهُ مَالَهُ وَلَمْ يَكُنُ اقْتَطَى مِنْ مَالِهِ شَيْنًا فَهُو لَهُ
- ( 2 1 1) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڑ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّهُ طَائِلْتُجَانے ارشاد فر مایا جس آ دی کومفلس قر ار دے دیا گیا ہو اورکسی شخص کواس کے پاس بعینہ اپنا مال مل جائے تو دوسروں کی نسبت وہ اس مال کا زیادہ حقد ارہے۔
- ( ١.٨.٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزِيْقٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَخْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَوْ يَا أَبَا هِرٍّ هَلَكَ الْمُكْنِرُونَ إِنَّ

الْمُكْثِرِينَ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنُ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ آلَا أَدُلُّكَ عَلَى كُنْوِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مَلْجَآ مِنُ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَلُ تَدُوى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعُبُدُوهُ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعُبُدُوهُ وَلَا يُشْوِكُوا بِهِ شَيْئًا وَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ [راحع: ١٠٧١].

(۱۰۸۰۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھڑ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیکٹا اہل مدینہ میں سے کسی کے باغ میں چلے جارہے تھے کہ نبی طیکٹا نے فرمایا اے ابو ہریرہ! مال و دولت کی رہل پیل والے لوگ ہلاک ہوگئے، قیامت کے دن مال و دولت کی کثر ت والے ہی قلت کا شکار ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جواپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر دائیں بائیں اور آ گے تشیم کریں لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑ ہے ہیں، پھر پھے در پےلئے کے بعد فرمایا ابو ہریرہ! کیا میں تہمیں جنت کا ایک فرائد نہ بتاؤں؟ بول کہا کرولا تحوّل وکلا قوّق آیا باللّه ولا مَلْحَا مِنْ اللّه إِلَّا إِلَيْهِ پھر پھے در پےلئے کے بعد فرمایا ابو ہریرہ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پلوگوں کا کیا حق ہے؟ اور لوگوں پر اللہ واکم کیا تھی سے کروں کیا اللہ اللہ والیک کی میں میں مناز کی در سے کہ دوہ اس کی عبادت کریں، کی کواس کے ساتھ شریک نہ شہرائیں، اور اللہ پر ان کاحق یہ ہے کہ انہیں عذاب نہ دے۔ کہ وہ اس کی عبادت کریں، کی کواس کے ساتھ شریک نہ شہرائیں، اور اللہ پر ان کاحق یہ ہے کہ انہیں عذاب نہ دے۔ عکینہ و سکتی بن گری آ قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علی اللّه و سکتہ کو اللّه و سکتہ کے انہوں و کو نوا عباد اللّه إخواناً [داجع کریں۔ ۱۸۲۵۔ ۱

(۱۰۸۰۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ ٹَاٹِیْآنے فَر مایا کوئی شَہری کسی دیہاتی کے لئے تجارت نہ کرے، آپس میں قطع رحی نہ کرو، ایک دوسرے کو تجارت میں دھو کہ نہ دو، اوراللّٰہ کے بندو! بھائی بھائی بن کرر ہا کرو۔

( ١٠٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا لَقِيتُمُ الْمُشُرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا تَبُدَّؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا عَلَى السَّلَامِ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا لَقِيتُمْ الْمُشْرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا تَبُدَّؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللللَّهُ اللللللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللللللللللل

(۱۰۸۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے فر مایا جب تم مشرکین سے راستے میں ملوتو سلام کرنے میں پہل نہ کرو،اورانہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کردو پ

(١٠٨١١) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آذَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَى اسْعَتَ بِنِ آبِي الشَّعْنَاءِ عَنُ آبِي الْآحُوصِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفُضُلُ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاةِ الْفَلِّ بِحَمْسٍ وَعِشُوينَ صَلَاةً [راحع: ١٣٣١] (١٠٨١) حضرت ابو بريه المُنْ فَن عَروى ہے كہ نبى الله في الله عنها دِيرِ جماعت كے ساتھ نماز پڑھنے كى فضيلت كيان درجة زيادہ ہے۔

( ١٠٨١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بُنُ يَسَافٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بَدُرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ

# ﴿ مُنْلِهُ اللَّهُ مُنْلِهُ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبُهُ بَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبُهُ بَيْنَ

(۱۰۸۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالْتَیْنِ نے ارشا دفر مایا الله اس آ دمی کی نماز پرنظر بھی نہیں فرما تا جورکوع اور سجدے کے درمیان اپنی کمرکوسید ھانہیں کرتا۔ (اطمینان سے ارکان ادانہیں کرتا)

رُكُوعه وَسُجُودِهِ

- (١٠٨١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَغْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ يَعُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه
- (۱۰۸۱۳) حفرت ابو ہریرہ نگاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کوفر مائے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ پکھالوگوں پر رات کے وقت اکثر نوگ اس کی ناشکری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم پر فلال ستار سے کی تاثیر سے بارش ہوئی ہے۔
  تاثیر سے بارش ہوئی ہے۔
- ( ١٠٨١٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرُجَانَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرِىءٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَاً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْ النَّادِ كُلَّ عُضُو مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ [راحع: ٥٥ ٤ ٩].
- (۱۰۸۱۴) حضرت الو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جو مخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے ، اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہرعضو کو جہنم ہے آزاد فر مادیں گے۔
- ( ١٠٨١ه ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ آُدَمَ حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِى النَّجُودِ عَنْ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِى هُرَادِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِ دُوا بالظّهْرِ فِي النِّحْو فَإِنَّ حَرَّها مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمُ [راحع: هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِ دُوا بالظّهْرِ فِي النِّحْو فَإِنَّ حَرَّها مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمُ [راحع: ٨٨٨٧] [سقط من الميمنية].
- (۱۰۸۱۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹاسے مروی ہے کہ بی طینا نے فر مایا گری کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرکے پڑھا کرہ کیونکہ گری کی شدت جہنم کی ٹپش کا اثر ہوتی ہے۔
- (١٠٨١٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ آبِى النَّجُودِ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْجِدَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِذَا هُمْ عِزُونَ مُتَفَرِّقُونَ فَغَضِبَ غَضَبًا مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ غَصَبًا قَطُّ آشَدَّ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّاسَ إِلَى عَرْقِ أَوْ مِرْمَاتَيْنِ لَآتَوْهُ لِذَلِكَ وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الصَّلَاةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ثُمَّ آتُبَعَ آهُلَ هَذِهِ الدُّورِ

# هُ مُنْ لِهُ الْمُونِ فِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الَّتِي يَتَحَلَّفُ أَهْلُهَا عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَأُضُرِمَهَا عَلَيْهِمْ بِالنِّيرَانِ [راحع: ١٨٩٠].

(۱۰۸۱۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے نمازعشاء کو اتنا مؤخر کر دیا کہ قرئیب تھا کہ ایک تہائی رات ختم ہوجاتی، پھروہ مسجد میں تشریف لائے تولوگوں کو متفرق گروہوں میں دیکھا، نبی علیہ کا اور فرمایا اگر کوئی آ دی لوگوں کے سامنے ایک ہڈی یا دو کھروں کی پیشکش کرے تو وہ ضرور اسے قبول کرلیں، لیکن نماز چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے رہیں گے، میں نے بیدارادہ کرلیا تھا کہ ایک آ دی کو تھم دوں کہ جولوگ نماز سے ہٹ کراپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کی تلاش میں نظے اور ان کے گھروں کو آگ کہ گا دے۔

(١.٨١٦) حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قُطْبَهُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ آخُدَتُ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُخْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ لَا يَقُبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلْلًا وَلَا صَرُفًا [راحع: ٩١٦٢].

(۱۰۸۱۲) حضرت ابد ہریرہ طاقت مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا مہینہ منورہ بھی حرم ہے، جو شخص یہاں کوئی بدعت ایجا دکرے گایا کسی برعتی کو شمکا شدد ہے گا، اس پر اللہ کی ، تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی ، اور قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں کرے گا۔

(۱.۸۱۷) حَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّتُنَا شَرِيكٌ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادٍ الْحَارِثِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً وَاللَّهُ مَا وَرَبِّ هَذِهِ الْحُمُعَةِ قَالَ فَقَالَ هَا وَرَبِّ هَذِهِ الْحُمُعَةِ هَا وَرَبِّ هَذِهِ الْحُمُعَةِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَنْتَ اللَّذِى تَنْهَى النَّاسَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ فَقَالَ هَا وَرَبِّ هَذِهِ الْحُمُعَةِ وَحُدَهُ إِلَّا فِي الْكُعْبَةِ ثَلَاثًا لَقَدُ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَحُدَهُ إِلَّا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَحُدَهُ إِلَّا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَحُدَهُ إِلَّا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ وَمَا عَلَيْهِ الْحَمُعَةِ وَحُدَهُ إِلَا يَعْمُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ وَرَاحِ وَالْحَرِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمِلُومُ وَيَعْمُ وَعَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْلُ الْحَمْرُ مِنْ هَا تَيْنِ السَّحَورَةُ مَيْنَ السَّعْتُ وَالْعِنَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَعُمُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَالْعِنَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلُولُ الْحَمْرُ عِنْ السَّعْتُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْعَنَاعِ وَالْعِنَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْعَنَاعِ وَالْعَنَاعِ وَالْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِعُ وَالْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۰۸۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھنے مروی ہے کہ میں جناب رسول الله مَاٹھنے کو پیفر ماتے ہوئے سناہے کہ شراب ان دودر ختوں سے بنتی ہے ، ایک مجود اور ایک انگور۔

(١٠٨١٩) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيْعًا وَلَا تَنْبِذُوا الْبُسُرَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَالْتَبْذُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى حِدَةٍ [راحع: ٩٧٤٩].

(۱۰۸۱۹) اور نبی علیهانے فرمایا تحشش اور مجمور، کی اور پکی مجورکوملا کرنبیز مت بناؤ، البتة ان میں سے ہرایک کی الگ الگ نبیز بناسکتے ہو۔

( ١٠٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ لَهِيعَةَ آبِي عَبُدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بُنُ قَيْصَرٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ تَعَالَى بَعَّدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعُدِ غُرَابٍ طَارَ وَهُوَ فَرْخٌ حَتَّى مَاتَ هَرِمًّا

(۱۰۸۲۰) حضرت ابو ہریرہ و الفؤے مروی ہے کہ نی طالیقانے ارتاد فرمایا جو مخص اللہ کی رضاء کے لئے ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ اسے جہنم سے اتنادور کر دیتا ہے جتنی مسافت ایک کوے کی ہوتی ہے جو بجپن سے اڑنا شروع کرے اور بڑھا پے کی حالت میں بہنچ کرمرے۔

فائدہ: کواطویل عمر کے لئے مشہور ہے، حدیث کا مطلب ہیہ کہ کوااپنی ساری عمر میں اڑ کرجتنی مسافت طے کرتا ہے، ایک روزے کی برکت سے روزہ داراور جہنم کے درمیان اتنی مسافت حائل کر دی جاتی ہے۔

(۱۰۸۲۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْ ثَلَا عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ عَنْ أَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْأَنُواءُ للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْأَنُواءُ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْأَنُواءُ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوْلَ [راحع: ٥٩/١] يَقُولُ الرَّجُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوْلَ [راحع: ٥٩/١] لَوْ الْمَعْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَ كَذَا وَالْإِعْدَاءُ أَجُولِ بَعِيرٌ فَا أَلْمَاتِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنْ أَعْدَى اللَّهُ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوْلَ [راحع: ٥٩/١] وَمَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ الْمَالِي الْمَعْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَعْمِى الْمَلِي الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَلْمُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُلُولُ الْمَلْمُ وَالْمُ الْمُولِ الْمُلْسُلُولُ الْمَلْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ الْمَلْمُ وَالْمُ الْمُلْمُ وَالْمُ الْمُعْمَلِي الْمُلْمُ وَالْمُ الْمُلْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّ

(۱۰۸۲۲) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةً رَحْمَةً فَحَعَلَ مِنْهَا رَحْمَةً فِي اللَّنْيَا تَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ رَحْمَةً فِي اللَّنْيَا تَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ رَحْمَةً فَي اللَّهُ عَنَى عَلَي حَلَقِهِ إِنظر: ٢٥٥١] فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ضَمَّ هَذِهِ الرَّحْمَةَ إِلَى التَّسْعَةِ وَالتَّسْعِينَ رَحْمَةً ثُمَّ عَادَ بِهِنَّ عَلَى حَلَقِهِ إِنظر: ٢٥٥١] فَإِن يَوْمُ الْقِيَامَةِ ضَمَّ هَذِهِ الرَّحْمَةَ إِلَى التَّسْعَةِ وَالتَّسْعِينَ رَحْمَةً ثُمَّ عَادَ بِهِنَ عَلَى حَلَقِهِ إِنظر: ٢٥٥١] مُعْرِت العِهِ بَرِيهِ وَلَى عَمُ وَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْ الله عَنْ الله عَلَى عَلْمَةً عَنْ أَبِي كِرَالله وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ الْمُسْعُودِيُّ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ اللهُ ال

### هي مُنالًا احْدِينَ بِلِيَةِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ الل

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى مَا قَلَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسُرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَإِلَى مَا قَلَّمْتُ وَمَا أَخُرَتُ وَمَا أَسُرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَإِلَهُ إِلَّا أَنْتَ [راجع: ٧٩٠٠].

(۱۰۸۲۳) حضرت ابو ہریرہ رہ گانٹئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا یوں دعاء فر مایا کرتے تھے اے اللہ! میرے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہرسب گناہوں اور حدسے تجاوز کرنے کومعاف فر ما، اور ان گناہوں کوبھی معاف فر ماجنہیں تو مجھ سے زیادہ جا نتا ہے، تو ہی آ گے پیچھے کرنے والا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

( ١٠٨٢٤) حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيُوةُ حَدَّثَنِى أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بُنُ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ مَعْبَدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ مَعْبَدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ هِسَامٍ قَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ أَوْصَانِى بِرَكُعَتَى الصَّحَى وَبِصِيامِ ثَلَاثَةِ انَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وَتُر

قَلَاتَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتُو (۱۰۸۲۴) حضرت ابو ہریرہ نُلِّنَّوْ ہے مروی ہے کہ جھے میر نے طبل مَلِّنَیْمَ نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں مرتے دم تک ندچھوڑوں گا۔

🛈 چاشت کی دورکعتوں کی۔ 🏵 ہر مہینے میں تین دن روز ہر کھنے کی ۔ 🏵 سونے سے پہلے نماز ور پڑھنے کی ۔

(١٠٨٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثِنَى جَغْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُّ أَنَّ عَرَاكَ بْنَ مَالِكٍ ٱخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَوْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ آبِيهِ فَإِلَّهُ كُفُرٌ [صححه البحارى (٣٢٨)، ومسلم (٣٢)].

(۱۰۸۲۵) حفرت ابو ہریرہ نگافئے ہم وی ہے کہ میں نے نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنے آبا وَاجداد ہے اعراض نہ کرو، کیونکہ اپنے باپ (کی طرف نسبت) ہے اعراض کرنا کفر ہے۔

(١٠٨٢٦) حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخُو آنَّ سَعُدَ بُنَ آبِي سَعِيدِ الْمَقْبُوِيَّ آخْبَرَهُ آلَةُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ دَحَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا يَتَعَلَّمُ خَيْرًا سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ دَحَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا يَتَعَلَّمُ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمُهُ كَانَ كَالنَّاظِوِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ [راجع: ١٥٨٨]. أَوْ يُعَلِّمُهُ كَانَ كَالنَّاظِو إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ [راجع: ١٥٨٥]. (١٠٨٢٧) حضرت ابو بريه وَ اللَّهُ عَمودَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ فَيْ مَا يَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ دَعِلَ اللهِ وَحْصَ بَارى اسَمِعِد مِن فَي طَرِحَ مِن اللهِ يَعْفِي اللهِ عَلَى اللهُ كَاطِرَ مِن اللهُ كَاطُولُ عَنْ مَن اللهُ كَاطُولُ اللهُ كَاطُولُ اللهُ كَاطُولُ عَنْ مُنْ اللهُ كَاطُولُ عَنْ مَنْ اللهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ دَعِم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَمِر مِن عَظِيدًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَالُولُولُ عَلَيْهُ وَمَالُولُولُ عَنْ مَالَ اللهُ كَالْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللهُ كَالَ عَلَى اللهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللهُ كَالْمَ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ كَالِمُ اللهُ كَالَ عَلَى اللهُ كَالِمُ اللهُ كَالْمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ كَالِمُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ كَالِمُ عَلَى عَلَيْهُ مِنْ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ كَالِمُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَل

(١٠٨٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرٍ أَنَّ يَزِيدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قُسَيْطٍ آخْبَرَهُ عَنْ آبِي هُرَيُوةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىَّ رُوحِى حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

## ﴿ مُنْ لِمُ الْمُونِ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلِلَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ

(۱۰۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ نگانی ہے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے ارشا دفر مایا جو محض بھی مجھے سلام کرتا ہے، اللہ تعالی میری روح کو والی اور میں خوداس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

(١٠٨٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ آبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجُلَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي فَلْ آبِي هُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَلَا ضَيَاعًا عَلَيْهِ فَلْيُدُ عَلَهُ وَأَنَا وَلِيَّهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ

(۱۰۸۲۸) حضرت ابو ہر برہ بڑائیں سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا میں مؤمنین پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں ، اس لئے جوشخص قرض یا بچے چھوڑ کر جائے ، اس کی تکہداشت میرے ذہبے ہے ، اور جوشخص مال چھوڑ کر جائے ، وہ اس کے در ثاء کا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

( ١٠٨٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثِنِي ابْنُ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعْفَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

(۱۰۸۲۹) حضرت ابو ہر ریرہ ٹاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے قرمایا تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ کائل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق الیجھے ہوں۔

( ١٠٨٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِى ابْنُ عَجُلَانَ عَنُ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى مَالِحٍ عَنُ آبِى مَالِحٍ عَنُ آبِى مَالِحٍ عَنُ أَبِى مَالِحٍ عَنُ أَبِي مَالِحٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى النَّهِ عَنْ طَهُرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنُ الْكَبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ طَهُرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنُ الْيَدِ السَّفُلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ اَلْعِمْنِى وَالْمَدُلِي وَوَلَدُكَ يَقُولُ اللَّهِ قَالَ امْرَ أَتُكَ مِثَنُ تَعُولُ تَقُولُ اَطْعِمْنِى وَالْمَعُمْنِى وَالْمَدُكَ يَقُولُ إِلَى مَنْ تَثُرُكُنِى [راحع: ٢٣ ٤٧].

(۱۰۸۳۰) حضرت ابو ہریرہ بڑا تو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو پھی نہ کھی مالداری چھوڑ
وے (سارا مال خرج نہ کردے) او پروالا ہاتھ یے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اورتم صدقہ کرنے میں ان لوگوں سے ابتداء کیا
کرو جو تمہاری ذمہ داری میں ہوں، کسی نے حضرت ابو ہریرہ ٹڑا تھا سے '' ذمہ داری والے افراد'' کے متعلق بوچھا تو انہوں نے
فرمایا تمہاری بیوی کہتی ہے کہ جھے کھانا کھلاؤ، ورنہ جھے طلاق دے دو، خادم کہتا ہے کہ جھے کھانا کھلاؤ، ورنہ کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں؟

(١٠٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْدِ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَلَقَ كَخَلُقِى فَلْيَخُلُقُوا بَعُوضَةً وَلْيَخُلُقُوا فَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَلَقَ كَخَلُقِى فَلْيَخُلُقُوا بَعُوضَةً وَلْيَخُلُقُوا فَاللَّهُ عَنْ أَعْلَمُ مُمَنَّ خَلَقَ كَخَلُقِى فَلْيَخُلُقُوا بَعُوضَةً وَلْيَخُلُقُوا فَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مُمَّنَ خَلَقَ كَخَلُقِى فَلْيَخُلُقُوا بَعُوضَةً وَلْيَخُلُقُوا اللَّهُ عَنْ أَيْدُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا مُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَقَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَقُوا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(١٠٨٣١) حضرت ابو ہرریہ و اللہ علیہ مروی ہے کہ نبی ملیہ نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس مخص سے بڑا ظالم کون ہو گا جو

### هي مُنالِمَ اَخْرِينَ بِلِيَةِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

میری طرح تخلیق کرنے لگے، ایسے لوگوں کو چاہئے کہ ایک کھی یا ایک جو کا دانہ پیدا کر کے دکھا کیں۔

(١٠٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آحَبَ الْأَنْصَارَ أَجَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ [راحع: ٥١٥٠].

(۱۰۸۳۲) حفرت ابو ہریرہ رہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ انے فر مایا جو تحض انسار سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جوانصار سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔

(١٠٨٣) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مَرُوَانُ يَسْتَخُلِفُهُ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا حَجَّ أَوْ اغْتَمَرَ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ فَيُكَبِّرُ خَلْفَ الرُّكُوعِ وَخَلْفَ السُّجُودِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢١٩].

(۱۰۸۳۳) ابوسلمہ مُنَیْنَهُ کہتے ہیں کہ بعض اوقات مروان حضرت ابو ہریرہ دُائِنُوْ کواپنے چیجھے نماز پڑھانے کے لئے چھوڑ جاتا تھا جب وہ قج یا عمرے کے لئے جاتا تو حضرت ابو ہریرہ دائِنُوْلوگوں کونماز پڑھاتے،''رکوع اور بجدے سے بہلے تکبیر کہتے اور نماز سے فارغ ہوکر فرماتے کہ میں نماز میں تم سب سے زیادہ نبی طیبھ کے مشابہہ ہوں۔

( ١٠٨٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّي يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

ر ۱۰۸۳۳) حفرت ابو ہر رہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طیفی نے فرمایا جھے لوگوں سے اس وقت تک قبال کا تھم دیا گیا ہے جب
تک وہ لا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ نه کہدلیں، جب وہ بیکلمہ کہدلیں تو انہوں نے اپنی جان مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا الا میر کہ اس کلمہ کا کوئی حق
مو، اور ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ذھے ہے۔

( ١٠٨٢٥) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ آحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُو آحَقُّ بِهِ [راجع: ٥٥٥].

(۱۰۸۳۵) حفرت ابو ہریرہ رفاق کے سے کہ نی علیہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعد اس جگہ کاسب سے زیادہ حقد اروہی ہے۔

(١٠٨٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آلِيهِ عَلْ آلِيهِ عَنْ آلِيهِ عَنْ آلِيهِ عَنْ آلِيهِ عَنْ آلِيهِ عَنْ آلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللْ

(۱۰۸۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا انسانوں کی روحیں لشکروں کی شکل میں رہتی ہیں، سوجس روح کا دوسری کے ساتھ تعارف ہو جاتا ہے ان میں الفت پیدا ہو جاتی ہے اور جن میں تعارف نہیں ہوتا، ان میں اختلاف پیدا

# هي مُنالًا اَمَهُ رَضِل بِينَهِ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ هُرَيُرة رَجَّالُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنالًا اَمَهُ رَضِل اِللَّهُ هُرَيُرة رَجَّالُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنالًا اَمُهُ رَضِلُ اللَّهُ هُرَيُرة رَجَّالُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ هُرَيُرة رَجَّالُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ هُرَيُرة رَجَّالُهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِكًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا اللَّهُ مُنالِعُمُ مُنالِقًا مُنالًا الللَّهُ مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِعُ مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِعًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنَالِعًا مُنَالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِقًا مُنالِ

جاتا ہے۔

( ١٠٨٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا فَتَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا تَفَرَّقُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ حَسُرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٩٠٤٠]

(۱۰۸۳۷) اور گذشته سندسے ہی مردی ہے کہ نبی طلیّ انے فرمایا جب کی اوگ کسی جگہ اکٹھے ہوں اور اللہ کا ذکر کیے بغیر ہی جدا ہو جا کسی قیارت کے دن باعث حسرت ہوگ۔ جا کسی تو بیا لیے ہی ہے جیسے مردار گدھے کی لاش سے جدا ہوئے اور وہ مجلس ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگ۔ ( ۱۰۸۳۸ ) عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّ ثَنِی حَمَّادٌ عَنْ سُهَیْلِ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِی هُریْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اطَّلَعَ فِی دَارِ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ فَقُقِیْتُ عَیْنَهُ هُدِرَتْ [راحع: ۲۷۰۵].

(۱۰۸۳۸) حضرت ابو ہریرہ فٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا اگر کوئی آ دمی کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں حجا تک کرد کیکھےاوروہ اسے کنگری دے مارے جس سے اس کی آ کھے پھوٹ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

( ١٠٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا [راجع: ٩٨١٧].

(۱۰۸۴۰) حضرت ابو ہریرہ رٹی ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا قیامت نے پہلے ٹیس کذاب و د جال لوگ ظاہر ہوں گے۔

(١٠٨٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ قَابِتٍ عَنُ آبِي رَافِعِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزُنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزُنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ تَرْنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ تَرْنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ تَرْنِيانِ وَالرِّجُلَانِ تَرْنِيانِ وَالرِّجُلَانِ تَرْنِيانِ وَالرِّجُلَانِ تَرْنِيانِ وَالرِّجُلَانِ تَرْنِيانِ وَالرِّبُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّينَ وَالْمُعَلِّينَ وَالْمُعَلِّينَ وَالْمُعَلِّينَ وَالرِّبُونِ وَالرِّعُلِيلِ وَالرِّينَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّينَ وَالْمُعَلِّينَ وَالْمُعَلِّينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالرَّعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعَلِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُعَلِي وَالْمُونَ وَالْمُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللللِّهُ مَا الللَ

(١٠٨٤٢) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى أَبُو بِشُرِ الرَّاسِبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ إِنْ يَسُلِمُ لَو إِنْ إِلَيْهِ مِلْكُولُ إِنْ إِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عِنْ أَبِيهِ عِنْ أَبِيهِ عِنْ أَبِيهِ إِنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ أَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبِي مِنْ أَبِي أَنِهِ عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ أَبِي أَبِي أَبِي عَلَيْهِ أَلِيهِ عَنْ أَبِي أَبِي أَبِي أَنْ أَبِي عَلَيْهُ أَنِهُ أَنْ أَبِي أَنْ أَبِي أَنِهُ أَنْ أَبِي أَنِهُ أَنْ أَبِي إِنْ أَنْ أَبِي أَبِي أَبِي أَبِي أَنِهُ إِنْ أَنْ أَبِي أَبِي أَنْ أَبِي أَنِهُ إِنْ أَنْ أَبِي أَبِي أَنِهِ إِنْ أَنِهُ أَبِي أَنِي أَبِي أَنِي أَلِي أَبِي أَلِي أَلِي أَنْ أَنِي أَنِهُ أَنْ

### المَّن مُنلاً امَّهُ وَيَنْ اللهِ مُنظالًا مُن فَاللَّهِ مُنظالًا فَهُ وَيَنْ فَا مِنْ اللَّهُ اللّ

قَدَمَى حَيْثُ تُوضَعُ أَقَدَامُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَعُرِضَ عَلَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرُوة بُنُ مَسْعُودٍ وَعُرِضَ عَلَى مُوسَى فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ مِنْ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوأَةَ وَعُرِضَ عَلَى إِبْرَاهِيمُ قَالَ فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ شَبَهًا بِصَاحِبِكُمْ [صححه مسلم (١٧٢)].

(۱۰۸۳۲) حضرت الوہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی اکرم کاٹھٹے کے ارشاد فرمایا شب معراج کو بیت المقدی میں میں نے اپ قدم اس جگہ پر رکھے تھے جہاں پہلے انبیاء کرام پھٹے نے رکھے تھے، اس موقع پر میرے سامنے حضرت عیسیٰ پلیا کو لایا گیا تو لوگوں میں ان کے سب سے زیادہ مشابہہ عروہ بن مسعود معلوم ہوئے ، حضرت موکیٰ پلیا کولایا گیا تو وہ قبیلہ شنوہ کے مردوں میں سے ایک وجیہہ مرد لگے، اور حضرت ابراہیم پلیا کولایا گیا تو لوگوں میں ان کے سب سے زیادہ مشابہہ تمہار سے پنیمبر لگے۔ (خود

(١٠٨٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرُبٌ حَدَّثَنَا يَحْمَى حَدَّثَنِى بَابٌ بْنُ عُمَيْرِ الْحَنَفِى حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنُ آهُلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيُرةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَثَبُعُ الْجِنَازَةَ صَوْتٌ وَلَا نَارٌ وَلَا يُمُشَى بَيْنَ يَدَيُهَا [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣١٧١)]. [راجع: ١٩٥١].

(۱۰۸۳۳) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹئے سے مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا جنازے کے ساتھ آگ آور آ وازیں (باج) نہ لے کر جایا جائے اور نہ ہی اس کے آگے چلا جائے۔

(١.٨٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْتَرِقَ ثِيَابُهُ وَتَخْلُصَ إِلَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَطَأَ عَلَى قَبْرٍ [راجع: ٩٣ -٨].

(۱۰۸۴۳) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نی مالیا آئے میں سے کوئی شخص کسی چنگاری پر بیٹھ جائے اوراس کے کپڑے جل جا کئی ہے کہ خالراس کی کھال تک پہنچ جائے ،یہ کی قبر پر بیٹھنے سے بہت بہتر ہے۔

( ١٠٨٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَبِي رَافِعِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبُدُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ مَا لَمُ يَنْصَرِفُ أَوْ يُحُدِثُ فَقِيلَ لَهُ مَا يُحُدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ [راجع: ٩٣٦٣].

(۱۰۸۳۵) حضرت الوهريره ولا تشخير موى به كه نبي طليلان فرمايا انسان جب تك نماز كا انظار كرتار بهتا به المسيمان بي مل شاركيا جاتا به الوركية و النبي بي جب تك ده النبي جائه نماز بربينها و بتا به الركيا جاتا بها ورفر شيخ اس كے ليے اس وقت تك دعاء مغفرت كرتے رہتے ہيں جب تك ده النبی جائے نماز پر بینها رہتا ہم اور كہتے رہتے ہيں كدا سے اللہ! اس كی بخشش فرما، اے اللہ! اس پر رحم فرما، يبال تك كده ه واليس چلا جائے يا به وضوم وجائے راوى نے "بروضو" ہونے كامطلب بو چھاتو فرمايا آ ہستہ سے يا زور سے ہوا خارج ہوجائے۔

### المَّا اَمَانُ فَالْ اَيْنُ فَرَيْرُة فِيَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَرَيْرُة فِيَنَا اللهُ فَرَيْرُة فِيَنَا اللهُ ال

(١٠٨٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَاءٌ فِي الْقُرْآنِ كُفُرٌ [راحع: ٧٤٩٩].

(۱۰۸ ۲۱) حضرت ابو ہریرہ را تنظی سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قرآن میں جھکڑنا کفر ہے۔

( ١٠٨٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرٍ وَعَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْخُرُجُنَ تَفِلَاتٍ [راجع: ٩٦٤٣].

(۱۰۸ مرد) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مجد میں آنے سے ندرو کا کرو، البتہ انہیں حیاہے کہ وہ بناؤ سنگھار کے بغیرعام حالت میں ہی آیا کریں۔

(١٠٨٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ عَمْرِ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَاتَّنَوُا عَلَيْهَا شَرَّا مِنْ مَنَاقِبِ الشَّرِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ الراجع: ٢٥ ه ٧].

(۱۰۸ ۲۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹھ کے پاس سے ایک جنازہ گذرا، لوگ اس کے عمدہ خصائل اور اس کی تعریف بیان کرنے گئے، نبی ملیٹھ نے فرمایا واجب ہوگئی، تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو، اس اثناء میں ایک اور جنازہ گذرااورلوگوں نے اس کے برے خصائل اور اس کی خدمت بیان کی ، نبی ملیٹھ نے فرمایا واجب ہوگئی، پھر فرمایا کہ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

(١٠٨٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى وَإِنَّ مَا بَيْلَ عَاصِمٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى وَإِنَّ مَا بَيْلَ مِنْبَرِى وَبَيْتِى لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَصَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى كَالْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدِى وَبَيْتِى لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَصَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى كَالْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَاةً فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمُسَاجِدِ إِلَّا

(۱۰۸۳۹) حضرت ابو ہر مرہ دفاق ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا زمین کا جو حصہ میرے گر اور میرے منبر کے در میان ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے اور میر امنبر قیامت کے دن میرے حوض پر نصب کیا جائے گا اور میری مجد میں نماز پڑھنے کا اوّاب مبحد مرام کونکال کرتمام مساجد میں ایک ہزار نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔

( ١٠٨٥٠) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ آحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ حَتَّى يُصُلِحَهَا [راحع: ٢٤٤٠].

(۱۰۸۵۰) حضرت ابو ہریرہ رہائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جبتم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک پاؤں

## هي مُنالاً اَمَدُن بن ليهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

میں جوتی اور دوسرایاؤں خالی لے کرنہ چلے، یا تو دونوں جوتیاں پہنے یا دونوں اتاردے۔

(١٠٨٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا قَالَ هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ لِأُمْتِي فِيهِ [راجع: ١٨٢].

(۱۰۸۵۱) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے ''مقام محمود' کی تفسیر میں فرمایا بیون مقام ہے جہال پر کھڑتے ہو کرمیں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔

(١٠٨٥٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى حَفْصَةَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكُمْ وَارْتَدَّ مَنْ ارْتَذَ آرَادَ آبُو بَكُمْ قِتَالَهُمْ قَالَ عَمْرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ هَوْ لَا عِلَى اللَّهِ قَالَ فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكُمْ وَارْتَدَّ مَنْ ارْتَذَ آرَادَ آبُو بَكُمْ قِتَالَهُمْ قَالَ عُمْرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ هَوْ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ فَقَالَ آبُو بَكُمْ وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنُ الزَّكَاةِ وَاللَّهِ عُمْرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ هَوْ كَا اللَّهُ اللَّهُ شَرَحَ صَدُرَ آبِى بَكُمْ لِقِتَالِهِمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَرَحَ صَدُرَ آبِى بَكُمْ لِقِتَالِهِمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَرَحَ صَدُرَ آبِى بَكُمْ لِقِتَالِهِمْ عَرَفُتُ أَنَّهُ الْحَقِقُ [راحع: ٩٤٦]

(۱۰۸۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوئے مردی ہے کہ نبی الیا انے فرمایا جھے لوگوں ہے اس وقت تک قال کا تھم دیا گیا ہے جب
تک وہ 'لا الدالا اللہ''نہ کہہ لیس، جب وہ یہ کلہ کہہ لیس تو انہوں نے اپنی جان مال کو جھ سے محفوظ کر لیا الا یہ کہ اس کلمہ کا کوئی حق
ہو، اور ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ذہبے ہے، جب فتنہ ارتد او پھیلا تو حضرت عمر فاروق وٹائٹو نے سیدنا صدیق اکبر وٹائٹر
سے عرض کیا کہ آپ ان سے کیوئر قال کر سکتے ہیں جبکہ بیلوگ نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر وٹائٹو نے فرمایا بخدا! میں
ز کو ہ سے مرشہ ہوجانے والوں سے ضرور قال کروں گا، بخدا! اگر بیلوگ ایک بکری کا بچ بھی''جواللہ اور اس کے رسول نے ان
پرفرض کیا ہو' اواکر نے سے انکار کریں گے تو میں ان سے قال کروں گا، حضرت عمر وٹائٹو فرماتے ہیں کہ جب میں نے و یکھا کہ
حضرت ابو بکر وٹائٹو کوقال پرشرح صدر ہوگیا ہے تو میں سمجھ گیا کہ بہی دائے برق ہے۔

( ١٠.٨٥٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ وَخِلَاسٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ آحَدُكُمُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ [انظر: ٢٥١٧].

(۱۰۸۵۳) حضرت ابوہریرہ والی سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایاتم میں ہے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیٹا ب نہ کرے کہ پھراس سے وضوکرنے لگے۔

( ١٠٨٥٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخِبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ آبِي الْخُوَارِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ إِذْ مَنَّ بِهِمْ ٱبُو عَبْدِ اللَّهِ خَتَنُ زَيْدِ بْنِ زِيَادٍ الْجُهَنِيِّ فَدَعَاهُ نَافِعٌ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَدَّةً إِلَا عَنْ ذَيْدِ بْنِ زِيَادٍ الْجُهَنِيِّ فَدَعَاهُ نَافِعٌ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً مُعَ الْإِمَامِ ٱلْفَصَلُ مِنْ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحُدَهُ [راحع: ١٨٦٧].

(۱۰۸۵۳) حضرت ابوہریرہ رہائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا اسکیے نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت پچیس در جے زیادہ ہے۔

( ١٠٨٥٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِقِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [راجع: ٢٢٧٩].

(۱۰۸۵۵) حفرت ابو ہریرہ اللہ علیہ مروی ہے کہ نبی علیہ قیامِ رمضان کی ترغیب دیتے تھے لیکن مختی کے ساتھ علم نہیں دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو محف ایمان کی حالت میں ثواب کی نبیت سے رمضان میں قیام کرے اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

( ١٠٨٥ ) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الْأَعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا الْمَرْأَةِ وَخَالِتِهَا [راحع: ٩٩٥٣]

(۱۰۸۵۲) حضرت ابو ہریرہ و فاضیٰ سے مروی ہے کہ نبی طینہ نے فرمایا کسی عورت کواس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔

(١٠٨٥٧) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ [راحع: ٩٣٣٧].

(١٠٨٥٤) حضرت ابو ہریرہ و اللفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیک کوسورہ انتقاق میں تجدہ تلاوت کرتے ہوئے و یکھا ہے۔

(١٠٥٥٨) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرْمَيْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ وَعَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ وَعَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ وَاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْصَّبِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطُورِ بَعْدَ الْعُبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْفِطُورِ وَاحِدٍ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمْسُ وَعَنْ الصَّلَاقِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْفِطُورِ وَاحِدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الصَّلَاقِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْفِطُورِ وَاحِدٍ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمْسُ وَعَنْ الصَّلَاقِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْفِطُورِ وَاحِدٍ عَلَى السَّمْسُ وَعَنْ الصَّلَاقِ بَعْدَ الصَّبِعِ عَلَى السَّمْسُ وَعَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْفِطُورِ وَاحْدَ عَلَى السَّلَاقِ السَّمْسُ وَعَنْ الصَّامِ وَاحِدٍ عَلَى السَّالَةِ بَعْدَ الصَّالَةِ السَّيْسِ وَعَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطُورِ وَاحْمَى الْمُعْرِفِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمَالِي الْمُعْرِقِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقِ الْمُؤْمِ الْمِنْ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمَالِي الْمِنْ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمِنْ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمَتْمَالِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمَالِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمِعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُولُ الْمِعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ ا

(۱۰۸۵۸) حضرت ابو ہریرہ مٹائٹناسے مروی ہے کہ نبی علیا نے دوقتم کی تجارت، دوقتم کے لباس، دووقت کی نماز اور دودن کے روزوں سے منع فرمایا ہے، نبی علیا نے چھوکریا کنگری پھینک کرخرید وفروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

نیز ایک جا در میں لیٹ کر، یا ایک جا در میں اس طرح گوٹ مار کر میٹھنے سے منع فرمایا ہے کہ اس کی شرمگاہ نظر آئے، نیژ نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک اور ٹماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور نبی مالیا نے عید الفطر میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

(۱۰۸۵۹) حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بُنُ عُمَرَ أُخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعُونُ وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَذُرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِى صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ [راجع: ٢٢٢٩، ٩٣٢]. أَذُرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا فَإِنَّ أَحَدَكُم فِى صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ [راجع: ٢٢٨٩، ٩٣٢]. وأَدُرَكُتُم فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا فَإِنَّ أَحَدَكُم فِى صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ [راجع: ٢٢٨٩، ٢٥]. (١٠٨٥٩) حضرت العبريره وَالْتَشُو عِلَى السَّلَا فَي عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّلَاقِ وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُ فَا عَلَى السَّلَاقِ وَمَا عَلَى السَّلَاقِ وَمَا عَلَى السَّلَاقِ وَمَا عَلَى الْعَلَاقِ وَمَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ وَلَيْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ وَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى ال

( ١٠٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ يَغْنِى الْمُعَلِّمَ عَنْ يَحْيَى حَدَّثِنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرٍ و أَنَّهُ سَمِعَ الْمُطَّلِبَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَنْطِ الْمَخْرُومِيَّ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أَتَوَضَّا مِنْ طَعَامٍ أَجِدُهُ حَلالًا فَي سَمِعَ الْمُظُلِبَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَنْطِ الْمَخْرُومِيَّ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أَتَوَضَّا مِنْ طَعَامٍ أَجِدُهُ حَلالًا فَي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّ النَّارَ مَسَّنَهُ قَالَ فَجَمَعَ أَبُو هُرَيْوَةَ حَصًّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ آشُهَدُ عَدَدَ هَذَا الْحَصَى فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَّ وَجَلَّ لِأَنَّ النَّارَ مَسَّنَهُ قَالَ فَجَمَعَ أَبُو هُرَيْوَةَ حَصًّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ آشُهِدُ عَدَدَ هَذَا الْحَصَى لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [اسناده ضعيف لا نقطاعه. قال الألباني: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ [اسناده ضعيف لا نقطاعه. قال الألباني: صحيح (النسائي: ١/٥٥)].

(۱۰۸ ۲۰) مطلب بن عبداللہ کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ڈاٹھؤنے فرمایا کہ مجھے قرآن کریم میں جو چیزیں حلال ملتی میں ، کیا انہیں کھانے کے بعد میں نیا وضو کروں؟ اس پر حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤنے اپنے سامنے پڑی ہوئی کنگریاں ، جمع کیں اور فرمایا ہیں ان کنگریوں کی گئتی کے برابراس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی طلیجانے فرمایا ہے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

(١٠٨٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيهِ [راحع: ٩٩٦٠].

(۱۰۸ ۲۱) حضرت ابو ہریرہ اٹھٹنے مروی ہے کہ نی علیہ نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی آ دمی آپنے بھائی کے پیغامِ نکاح پر اپنا پیغامِ نکاح نہ جھیجا وراپنے بھائی کی تھے پر اپنی تھے نہ کرے۔

(١٠٨٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْعَلاءُ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخُطُّبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسْتَمْ عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ [راجع: ٩٣٢٣].

(۱۰۸ ۲۲) حفرت الوہریرہ والتخ ہے مروی ہے کہ نی طالیہ نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی آ دی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پراپنا پیغام نکاح نہ بھیج اورا ہے بھائی کی تھے پرانی تھے نہ کرے۔

(١٠٨٦٢) حَلَّثُنَا رَوْحٌ حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ آبِي حَفُصَةً عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ [صححه

# هُ مُنلُهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ [راجع: ٩١٦١].

- (۱۰۸۷۲) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے جنگ نہ کرلو، جن کی جو تیاں بالوں کی ہوں گی۔
- (١٠٨٧٢) حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التَّرْكَ صِغَارَ الْعُيُونِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأَنُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمُجَانُّ الْمُطْرَقَةُ [صححه البحارى (٢٩٢٩)، وملم (٢٩١٢)].
- (۱۰۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کرلو، ان کے چبرے مرخ، ناکیس چپٹی ہوئی، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اوران کے چبرے چپٹی ہوئی کمان کی مانند ہوں گے۔
- ( ١٠٨٧٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغُرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَفِيضَ فِيكُمُ الْمَالُ وَجَتَّى يُهِمَّ الرَّجُلَ بِمَالِهِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ حِينَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَقُولُ الَّذِى يُغُرَضُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِنِي بِهِ
- (۱۰۸۷ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مردی ہے کہ نی طینا نے فرمایا قیامت اس دفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم میں مال و دولت کی ریل پیل نہ ہوجائے ،اورانسان کسی ایسے تحض کی خلاش میں فکر مند نہ ہو جواس کا مال قبول کر سکے، جس پر وہ صدقہ کر سکے، کہ دوآ دمی آ گے سے جواب دے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
- ( ١٠٨٧٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَكُثُو الزَّلَاذِلُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُو الْهَرْجُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَكُثُو النَّالِاذِلُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُو الْهَرْجُ قَالَ الْهَرْجُ المَحْدِهِ المَحْدِي (٣٦٠).
- (۱۰۸۷۵) حفرت ابو ہریرہ نظافۂ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھ نہ جائے ،اس وقت نک قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھ نہ جائے ،اس وقت زمانہ قریب آ جائے گا،زلز لے کثرت ہے آئیں گے،فتنوں کاظہور ہوگا اور ہرج کی کثرت ہوگی ،صحابہ نشائی نے پوچھا یارسول اللہ ابرج سے کیام او ہے؟ فرمایا قل۔
- (١٠٨٧٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقُتَولَ فِئتَانِ عَظِيمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ وَدَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ وَصححه البحارى (٦٩٣٥)].
- (۱۰۸۷) حضرت ابو ہریرہ رہ الفیا سے مروی ہے کہ نبی ملیا انے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک وو بڑے عظیم

### هُ مُنْ الْمُ اَمَرُ مِنْ لِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

- لشکروں میں جنگ نہ ہوجائے ،ان دونوں کے درمیان خوب خونریزی ہوگا اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔
- ( ١٠٨٧٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْبَعِثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ [راحع: ٧٢٢٧].
- (۱۰۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی المیا نے فر مایا قیامت ات وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تمیں کے قریب د جال و کذا ب اوگ ند آجا کمیں جن میں سے ہرا یک کا گمان یہی ہوگا کہ وہ خدا کا پیغیبر ہے۔
- ( ١٠٨٧٨) حَدَّثَنَا عَلِى ۚ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ مَا بِهِ حُبُّ لِقَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ مَا بِهِ حُبُّ لِقَاءِ اللَّهِ عَنْ أَوَحَلَّ [راضع: ٢٢٢]
- (۱۰۸۷۸) حضرت ابو ہریرہ اللہ علیہ عروی ہے کہ نی ملیا نے فر مایا قیامت اس وفت تک قائم نہ ہوگی جب تک (ایبانہ ہو جائے کہ) ایک آ دمی دوسرے کی قبر پرے گذرے گا اور کے گا کہ اے کاش! میں تیری جگہ ہوتا۔

- ( ١٠٨٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغَرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَآمَرُتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ [راجع: ٧٣٣٥].
- (۱۰۸۸۰) حضرت ابو ہریرہ دلائٹاسے مرفوعاً مروی ہے کہا گر جھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔
- (١٠٨٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْهِ قَدْ آغَجَبَتْهُ نَفْسُهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلُجَلُ فِي بَطْنِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (٢٠٨٨)].
- (۱۰۸۸۱) حضرت ابو ہریرہ را تا تا او ہریرہ را تا تا او میریہ تا تا ہے۔ نم مایا ایک آ دی بہترین لباس زیب تن کر کے ناز و تکبری حیال چاتا

### هُ مُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

- ہوا جار ہا تھا، اسے اپنے بالوں پر بڑا عجب محسوس ہورہا تھا اور اس نے اپنی شلوار گخنوں سے بنچے لئکا رکھی تھی کہ ا چا تک اللہ نے اسے زمین میں دھنسادیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنتا ہی رہے گا۔
- (١٠٨٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَبِيلِهِ يَجِيءُ جُرْحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْنَهُ لَوْنُ دَمْ وَرِيحُهُ رِيحُ مِسْكِ [راحع: ٩٠٧٦].
- (۱۰۸۸۲) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کو کوئی زخم لگتا ہے، ''اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگاہے''وہ قیامت کے دن اسی طرح تر وتازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہوگالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔
- ( ١٠٨٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ عَنْ آبِي الرَّبِيعِ الْمَدَنِيِّ عَنْ آبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْبَعٌ لَا يَدَعُهَا النَّاسُ مِنْ آمْرِ الْحَاهِلِيَّةِ النِّيَاحَةُ وَالتَّعَايُرُ فِي الْآحُسَابِ وَقَوْلُهُمْ سُقِينَا بِنَوْءِ كَذَا وَالْعَدُوى جَوِبَ بَعِيرٌ فَآجُرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ فَمَنْ آجُرَبَ الْأَوَّلَ [راجع: ٥٩٥٧].
- (۱۰۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ نظافظ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا زمانہ جاہلیّت کی چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ بھی ترک نہیں کریں گے، حسب نسب میں عار ولانا، میت پر نوحہ کرنا، بارش کوستاروں سے منسوب کرنا، اور بیاری کومتعدی سمجھنا، ایک اونٹ خارش زدہ ہوا اور اس نے سواونٹوں کوخارش میں مبتلا کردیا، تو پہلے اونٹ کوخارش زدہ کس نے کیا؟
- (١٠٨٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ إِنِّى لَشَاهِدٌ يَوْمَ مَاتَ الْحَسَنُ فَذَكَرَ الْقَصَّةَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدُ أَخَسَنُ فَذَكَرَ الْقَصَّةَ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَبَعْضَهُمَا فَقَدُ أَبْغَضَهُمَا فَقَدُ أَبْغَضَهُمَا فَقَدُ آبُغَضَهُمَا فَقَدُ آبُغَضَهُمَا فَقَدُ آبُغَضَيْ [راحع: ٧٨٠٦٣].
- ۱۰۸۸۴) حضرت ابو ہر مرہ ڈلائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے حضرات حسنین ڈلٹٹ کے متعلق فر مایا جوان دونوں سے محبت کرتا ہے در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جوان دونوں سے بغض رکھتا ہے ، در حقیقت وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔
- ( ١٠٨٨٥) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آغَتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عُتِقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ [راحع: ٢٢ ٢].
- (۱۰۸۸۵) حضرت ابو ہریرہ ٹالٹنا ہے مردی ہے کہ نی طینا نے فرمایا جس مخص کی کئی غلام میں شراکت ہواور وہ اپنے جھے کے بفترراسے آزاد کردے تو اگروہ مالدار ہے تو اس کی کمل جان خلاصی کرانا اس کی ذمہ داری ہے۔
- ( ١٨٨٦) حَدَّثَنَا أَزُهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا زَكِرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكُنُّوبَةُ [راحع: ٣٦٨].

### هُ مُنِلُهُ الْمَرْرُ مِنْ لِي مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(۱۰۸۸۲) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا اقامت ہونے کے بعد وقتی فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔

(١٠٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ هُبَيْرَةَ عَنُ أَبِى تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ هُرَمُزَ مَوْلَى مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ يَذْكُرُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ هُرُمُزَ مَوْلَى مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ يَذْكُرُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَحَمَلَ مِنْ عُلُوهَا وَحَثَا فِي قَبْرِهَا وَقَعَدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ آبَ بِقِيرَاطَيْنِ مِنْ الْأَجُو كُلُّ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَعَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَقَعَدَ حَتَّى يُؤُذَنَ لَهُ آبَ بِقِيرَاطَيْنِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَعَنْ الْعَالَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَ

(۱۰۸۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملائیں نے فر مایا جو خض کسی جناز ہ کے ساتھ شریک ہو،اسے کندھادے، قبر میں مٹی ڈالے اور دفن سے فراغت ہونے تک انتظار کرتارہے' اسے دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا، جن میں سے ہر قیراط احد بہاڑ کے برابر ہوگا۔

( ١٠٨٨٨) حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعَ الشَّيْطَانُ الْمُنَادِى يُنَادِى بِالصَّلَاةِ خَرَجَ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الصَّوْتَ فَإِذَا فَيَ الْإِقَامَةِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ٩٥١٥].

(۱۰۸۸۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور زور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان نہ من سکے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو دوبار ذبھاگ جاتا ہے اور اقامت مکمل ہونے پر پھر واپس آ جاتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالٹا ہے۔

(١٠٨٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَثْقُلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةً الْعِشَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَاةً الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَثْقُلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةً الْعِشَاءِ اللَّهُ عِنَ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُكُمُ أَنَّةُ إِذَا وَجَدَ عَرُقًا مِنْ شَاةٍ سَمِينَةٍ أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنتَيْنِ لَآتَيْتُمُوهَا أَنْهُ وَمُو مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَلَوْ عَلَمُ اللَّهُ إِذَا وَجَدَ عَرُقًا مِنْ شَاةٍ سَمِينَةٍ أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنتَيْنِ لَآتَيْتُمُوهَا أَنْهُ وَمُو مَا وَلُو مَوْمَاتُ أَنْ آمُر بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ آخُولَ عَنْ الصَّلَاةِ فَأَحَرِقَ عَلَيْهِمُ أَيُولَهُمُ آرَاحِع: ١٩٤٢].

(۱۰۸۸۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا منافقین پر نمازعشا واور نماز فجر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، کیکن اگر انہیں ان دونوں نمازوں کا ثواب پید چل جائے تو وہ ضرور ان نمازوں میں شرکت کریں اگر چہ گھٹٹوں کے بل چل کرآنا پڑے، میراول چاہتا ہے کہ موذن کواذان کا تھم دوں اور ایک آدی کو تھم دوں اور وہ نماز کھڑی کر دے، پھر اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لیے جاؤں جن کے ہمراہ لکڑی کے گھے ہوں اور وہ ان لوگوں کے پاس جائیں جونماز باجماعت میں شرکت نہیں

كرتے ان كے گھروں ميں آگ كاكاديں۔

( ١٠٨٩٠ ) وحَدَّثَنَاه أَبُو مُعَاوِيَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ وَهَذَا أَتُمُّ

(۱۰۸۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٠٨٩١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ يَعْنِى ابْنَ غَالِبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُوِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُويَرُوَّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ هُويَرُوَّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمُ ٱسْتَطِعْ ذَلِكَ قَالَ الْجِيسُ نَفْسَكَ عَنُ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ عَنُ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ وَالْجَعِدَ وَالْجَعِيدُ اللَّهُ فَالَ الْإِلَاقِ قَالَ الْمُعْرَاقُ اللَّهِ اللَّهُ فَالَ الْعَرِيْقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ الْعَرِيْقُ اللَّهُ اللَّوْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْلُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْعُلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْ

(۱۰۸۹۱) حضرت ابو ہریرہ نگافٹا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر سوال کیا کہ اے اللہ کے بی! کون سائمل سب سے افضل ہے؟ نبی علیا سنے فر مایا اللہ پرایمان لا نا اور راہ خدا میں جہاد کرنا ، اس نے پوچھا کہ اگر میں اس کی طاقت ندر کھتا ہوں تو؟ فر مایا پھر اپنے آ پ کوشر اور گناہ کے کاموں سے بچا کر رکھو، کیونکہ رہیجی ایک عمدہ صدقہ ہے جوتم اپنی طرف سے دو گے۔

( ١٠٨٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَبَّادٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُهَزِّمِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُقْرَأُ بِالسَّمَوَاتِ فِي الْعِشَاءِ [راجع: ٤ ٨٣١].

(۱۰۸۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیک کوعشاء کی نماز میں ان سورتوں کی حلاوت کا حکم دیا گیا تھا جولفظ "والمسماء" سے شروع ہوتی ہیں۔

(١٠٨٩٢) حَلَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَلَّثَنَا حَرْبٌ حَلَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا بَابُ بُنُ عُمَيْرٍ الْحَنفِيُّ حَلَّثِنِى رَجُلٌّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أَبَاهُ حَلَّثَهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا يُمْشَى بَيْنَ يَكَيْهَا بِنَارٍ [راحع: ١٩٥١].

(۱۰۸۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی ملیلانے فر مایا جنازے کے ساتھ آگ اور آوازیں (باج) نہ لے کر جایا جائے اور نہیں اس کے آگے چلا جائے۔

(١٠٨٩٤) حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْحَارِثِ عَنُ الصَّحَاكِ عَنُ سَعِيدِ بَنِ آبِي سَعِيدِ الْمَقْبَرِ مِّ عَنُ آبِي هُوَيُوهَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبُدُ الْمُسْلِمُ فِي صَلَاةٍ مَا ذَامَ فِي مُصَلَّدُهُ قَاعِدًا وَلَا يَحْبِسُهُ إِلَّا النَّهُ صَلَّة مَا لَمْ يُحُدِثُ وَالْمَلَاثِكَةُ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحُدِثُ وانظر: ١٠٩١٤].

(۱۰۸۹۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مردی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا انسان جب تک نماز کا انتظار کرتار ہتا ہے، اسے نماز ہی میں شار کیا جا تا ہے اور فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھار ہتا ہے

اور کہتے رہتے ہیں کہاے اللہ!اس کی بخشش فرما،اے اللہ!اس پررحم فرما، یہاں تک کدوہ واپس چلا جائے یا بے وضو ہوجائے، راوی نے ''بے وضو' 'ہونے کا مطلب بوچھا تو فرمایا آ ہت ہے یا زور سے ہوا خارج ہوجائے۔

(۱۰۸۹۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي الصَّحَّاكُ عَنْ بُكُيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْاَشَجْءَ عَنْ سُكَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ إِنْسَانًا قَدْ سَمَّاهُ قَالَ الصَّحَّاكُ فَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُكَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَعَدَّنِي الْمُفَصَّلِ الْمُفَصَّلِ فَوَ الْمُعْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ فَوَلَيْنُ مِنْ الظُّهْرِ وَيُخِفُّ الْآخِونُينِ وَخَفَّفَ الْعَصْرَ وَيَقُورًا فِي الْمُفَصِّلِ الْمُفَصَّلِ الْمُفَصَّلِ الْمُفَصَّلِ الْمُفَصَّلِ الْمُفَصَّلِ الْمُفَصِّلِ اللَّهُ عَلَيْ الْمُفَصِّلِ الْمُفَصِّلِ الْمُفَصِّلِ الْمُفَصِّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ الْمُفَصِّلِ الْمُفَصِّلِ الْمُفَصِّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّعْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْرِبِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

( ١٠٨٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا [انظر: ٥ ١ ٩ ١ ]

(۱۰۸۹۲) حفرت الوبرره وَ الْمَنْ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [راحع: ٥٨٩٧] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ [راحع: ٥٨٥٧]

(۱۰۸۹۷) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا روزہ دار کے مند کی بھبک اللہ کے نزد ریک مشک کی خوشبو سے
زیادہ عمد و سر

( ١١٨٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ يَعْنِى الْفِرْيَابِيَّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ الرَّهُ مِنَّ الْمُورِيِّ عَنْ الرَّهُ مِنَّةَ وَصححه ابن عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُفُ السَّلَامِ سُنَّةُ [صححه ابن عزيمة: (٧٣٤ و ٧٣٥)، والحاكم (٢٣١/١). وقال الترمذي: صحيح.قال الألباني: صعيف (ابو داود: ٢٠٠٤)].

(١٥٨٩٨) حضرت الوجريره والنفظ سے مروى ہے كه نبى عليه في ارشاد فر ماياسلام كوفت كرناسنت ہے۔

(١٠٨٩٩) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرُأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا [راحع: ٩٩٥٣].

(۱۰۸۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کسی عورت کواس کی چھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ

# هي مُنلاً احَدُرُن بَبل مِينِي مَتْرَم كِي هُو اللهِ اللهِ مَنلاً اللهُ هُرَيُرة رَبِيَانُهُ كَا اللهُ هُرَيُرة رَبِيَانُهُ كَا اللهُ اللهُ اللهُ هُرَيُرة رَبِيَانُهُ كَا اللهُ ال

(١٠٩٠٠) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ يَعْنِى ابْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِى سُفْيَانَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَتَى السَّهُو بَعْدَ السَّكَلامِ [راحع: ٩٧٧٦].

( ۱۰۹۰۰) حضرت ابو ہریرہ ولائن سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے سہو کے دو سجد سے سلام کے بعد کیے تھے۔

- (۱.۹.۱) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَالِكِ وَابْنِ آبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخُطُّبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنْصِتْ فَقَدُ لَعَوْتَ [راجع: ٢٦٧٧] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخُطُّبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنْصِتْ فَقَدُ لَعَوْتَ [راجع: ٢٦٧٧] والمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ الْحَدُولَ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبُكَ وَالْمِامِ مِن وَتَت جَعَدِكَا خَطَبَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتُ لِصَاحِبُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَالْمَ عَلَيْكُ وَالْمَ لَيْكُولُ مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ الْعَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلِي عَلَيْكُولُوا مَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَالْمِلْكُولُ الْعَلَيْلِي الْعَلَامُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَ
- (١٠٩.٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدُرَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَزَقَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْبَحْفِرْ فَلْيُسْعِدُ وَإِلَّا نَزَقَ فِي ثَوْبِهِ [راحع: ٢٥٢٢].
- (۱۰۹۰۲) حضرت ابو ہریرہ نُٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٰظانے فر مایا جو ُحض مُسجد بیں تھو کے تو اسے جا ہے کہ وہ دور چلا جائے ،اگر ایبانہ کر سکے تواہیۓ کیڑے میں تھوک لے۔
- (١٠٩٠٣) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ عَنُ آبِي بِشُرٍ مُؤَذِّن دِمَشُق عَنْ عَامِرِ بُنِ لُدَيْنِ الْآشُعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمُ صِيامٍ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعُدَهُ [راحع: ١٨٠١].
- (۱۰۹۰۳) عامراشعری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ دلالٹوسے جمعہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی نے فرمایا ہے جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے اس لئے عید کے دن روزہ ندر کھا کرو، اللّا بید کہ اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتہ کا روزہ بھی رکھو۔
- (۱.۹.٤) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ نَعُيْمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ وَسُلَمُ إِلَى سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ مُتَكِنًا عَلَى يَدِى فَطَافَ فِيهَا ثُمَّ رَجَعَ فَاحْتَبَى فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ مُتَكِنًا عَلَى يَدِى فَطَافَ فِيهَا ثُمَّ رَجَعَ فَاحْتَبَى فِي الْمُسَجِدِ وَقَالَ آيْنَ لَكَاعٌ ادْعُوا لِي لَكَاعًا فَجَاءَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَاشْتَدَّ حَتَّى وَثَبَ فِي حَبُوتِهِ فَادْخَلَ الْمُسَجِدِ وَقَالَ آيْنَ لَكَاعٌ ادْعُوا لِي لَكَاعًا فَجَاءَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَاشْتَدَّ حَتَّى وَثَبَ فِي حَبُوتِهِ فَادْخَلَ فَكَاعُ الْمُسْتِدِ وَقَالَ آيْنِ لَكَاعٌ الْحَسَنَ إِلَّا فَاضَتُ فَيْ فَيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أُحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ فَلَاثًا قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ مَا رَأَيْتُ الْحَسَنَ إِلَّا فَاصَتُ عَيْنِي أَوْ دَمَعَتْ عَيْنِي أَوْ يَكَتْ شَكَّ الْخَيَّاطُ [احرجه المحارى في الأدب المفرد (١٨٨٣) قال شعب: اسناده حسن] عَيْنِي أَوْ دَمَعَتْ عَيْنِي أَوْ يَكَتْ شَكَ الْخَيَّاطُ [احرجه المحارى في الأدب المفرد (١٨٥٣) قال شعب: اسناده حسن] مولى عَيْنِي أَوْ دَمَعَتْ عَيْنِي الْوَ بِهِ بِهِ وَلِي اللَّهِ بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْ

### هي مُنلهُ امَيْنَ بن بِينَهُ مَرْمُ كَلِي اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ هُرَيُرة رسَّانَ اللهُ الل

آ وازیں دینے لگے اونیے ،اونیے۔

حضرت صن والنَّذَة آكے، وہ آتے ہی دوڑتے ہوئے نبی علیّها كے ساتھ چٹ گئے، نبی علیّها نے بھی انہیں اپنے ساتھ جمٹا لیا اور تین مرتبہ فر مایا اے اللہ! میں اس سے محبت كرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فر ما اور اس سے محبت كرنے والوں سے محبت فر ما اور اس سے محبت كرنے والوں سے محبت فر ما محبت كرنے والوں سے محبت كرنے والوں سے محبت فر ما محبت كرنے والوں سے محبت كرنے والوں سے محبت فر ما اور اس سے محبت كرنے والوں سے محبت كرنے والوں سے محبت فر ما مورث والی اللہ محبت كرنے والوں سے محبت فر ما محبت كرنے والوں سے محبت كرنے والوں سے محبت كرنے والوں سے محبت فر ما ور اللہ محبت كرنے والوں سے والوں سے محبت كرنے والوں سے محبت كرنے والوں سے محبت كرنے والوں سے محبت كرنے والوں سے والوں سے

(۱۰۹۰۵) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فر مایا ہے کہ پھراس سے وضو کرنے لگے۔

(١٠٩٠٦) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا آبُو النَّضْرِ عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامُشُوا وَلَا تُسْرِعُوا وَعَلَيْكُمُ
السَّكِينَةَ فَمَا آذُرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا وَقَالَ آبُو النَّضُرِ فَاتِمُّوا فَأْتُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَة [صححه السَّكِينَة فَمَا آذُرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا وَقَالَ آبُو النَّضُرِ فَاتِمُّوا فَأْتُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَة [صححه السَّكِينَة فَمَا آذُرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقُضُوا وَقَالَ آبُو النَّضُرِ فَاتِمُوا فَأَتُوا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَة [صححه السَّكِينَة فَمَا آذُرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقُضُوا وَقَالَ آبُو النَّصْرِ فَاتِيمُوا فَأَتُوا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَة [صححه السَّكِينَة فَمَا آذُرَكُتُمْ فَاصُلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقُصُوا وَقَالَ آبُو النَّصْرِ فَاتِمُوا فَأَتُوا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَة السَّكِينَة وَمَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ السَّكِينَة وَالْ فَاتُوا وَعَلَى اللَّهُ السَّكِينَة وَمُ السَّكِينَةُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

(۱۰۹۰۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جنتی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرواور جورہ جائے اسے کممل کرلیا کرو۔

(١٠٩.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي رَافِعٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُّكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَلَاكَ لَهُ إِذْنَ [قالَ الألباني: صحيح (ابو دَاود: ١٩٠٥) قال شعب: اسناده قوي]

(۱۰۹۰۷) حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ است مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اگرتم میں سے کسی کو بلایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ ہی آ جائے توبیاس کے لئے اجازت ہی ہے۔

(١.٩.٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَّ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ وَمَا يَرَى أَنَّهَا تَبُلُغُ حَيْثُ بَلَعَتْ يَهُوى بِهَا فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا [راحع: ٢٧٢].

(۱۰۹۰۸) حَفرت ابو ہر رَبِه وَ اللّٰهُ اللّٰهِ عَمْرُوی ہے کہ نبی اللّٰهِ نے فرما یا بعض اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نبیں سمجھتالیکن قیامت کے دن اس ایک کلمہ کے نتیج میں ستر سال تک جہنم میں لڑھکتار ہے گا۔

(١٠٩.٩) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٍ عَنْ سُمَى مَوْلَى آبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَذَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ [راجع: ٧٨٢٨].

(۱۰۹۰۹) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ایک آ دمی نے مسلمانوں کے راستے سے ایک کانٹے دار شہی کو ہٹایا اللہ نے اس کی قدر دانی کی اور اس کی برکت سے اس کی بخشش ہوگئی۔

(۱۰۹۱) وقالَ الشَّهَدَاءُ حَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْعَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدُمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [راحع: ١٠٩١] (۱۰۹۰) اور فرمایا شهداء کی پانچ قسمیں ہیں طاعون میں مبتلا ہو کر مرنا بھی شہادت ہے، دریا میں غرق ہو کر مرنا بھی شہادت ہے، اور عمارت کے نیچ و ب کر مرنا بھی شہادت ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں مارا جانا بھی شہادت ہے۔

(۱۰۹۱۱) و قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا لَهُمْ فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبِ لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا إِراحِع: ٢٢٢٥] يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبِ لَآتَوُهُمَا وَلَوْ حَبُوا إِراحِع: ٢٢٥] (١٠٩١) اور بي عليه الله الروكول كو يعة چل جائه كهاذان اورصف اوّل ميل نمازكا كيا ثواب ہاور بيرانيس يه چيزي قرعاندازي كي يغير حاصل نه بوكيس تو وه ان دونوں كا ثواب حاصل كرنے كے لئے قرعاندازي كرنے لئيس اورا گرائيس يمعلوم ہوجائے كه نماذ بيت چل جائه كها وارئيس يمعلوم ہوجائے كه نماذ عشاء اور نماز في الله علي من وه ان دونوں نمازوں ميں ضرور شركت كُرين خواه انہيں گھسٹ كُرى آنا تواب ہے تو وه ان دونوں نمازوں ميں ضرور شركت كُرين خواه انہيں گھسٹ كُرى آنا تواب ہے تو وه ان دونوں نمازوں ميں ضرور شركت كُرين خواه انہيں گھسٹ كرى آنا تواب ہے تو وه ان دونوں نمازوں ميں ضرور شركت كُرين خواه انہيں گھسٹ كرى آنا تواب ہے تو وه ان دونوں نمازوں ميں ضرور شركت كُرين خواه انہيں گھسٹ كرى آنا تواب ہے تو وه ان دونوں نمازوں ميں ضرور شركت كُرين خواه انہيں گھسٹ كرى آنا تواب ہے تو وه ان دونوں نمازوں ميں ضرور شركت كُرين خواه انہيں گھسٹ كرى آنا تواب ہو جائے كه نماز كون ميں خواه انہيں گھسٹ كرى خواه كونوں نمازوں ميں خواه كونوں كونو

( ١٠٩١٢ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ آبِي هُورَيُوةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّحُدُرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِى رَّوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرى عَلَى حَوْضِى [راجع: ٢٢٢].

(۱۰۹۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈھھٹے سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا زمین کا جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے در میان ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے اور میر امنبر قیامت کے دن میرے دوش پر نصب کیا جائے گا۔

(١٠٩١٣) حَدَّثَنَا

(۱۰۹۱۳) ہمارے نفخ میں یہاں صرف لفظ "حدثما" کھا ہوا ہے۔

( ١٠٩١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي فُدَيْكِ حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ السَّكَوْ مَنَ السَّكَانُ الصَّكَرَةِ عَنُ السَّكَرَةِ وَالْمَكَرُبِكَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّدُهُ لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا انْتِظَارُ الصَّكَرَةِ وَالْمَكَرُبِكَةُ مَعَلَيْ مَعَادُ اللَّهُ مَا لَمُ يُحْدِثُ [راحع: ١٠٨٩٤].

(۱۰۹۱۳) حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹھئے سے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا انسان جب تک نماز کا انتظار کرتارہتا ہے،اسے نماز ہی میں

شار کیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعاء مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھار ہتا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اس کی بخشش فرما، اے اللہ! اس پررم فرما، یہاں تک کہ وہ بے وضوع وجائے، راوی نے ''ب وضو' ہونے کا مطلب یو چھا تو فرمایا آ ہتہ سے یاز ورسے ہوا خارج ہوجائے۔

(١٠٩١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ عَنِ الْحَكِمْ بُنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلُوةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَوْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهِ إِرَاحِمَٰ ٢٠٩٥]. (١٠٩١٥) حضرت الوبريره اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً وَأَبُو عُمَرَ الصَّوِيرُ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُوطٌ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوةً أَوْ آوِى عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُوطٌ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوةً أَوْ آوِى عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرةً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُوطٌ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوةً أَوْ آوِى عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرةً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُوطٌ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوةً أَوْ آوِى إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ وَلَكِنَّةُ عَنَى عَشِيرِتَهُ فَمَا بَعَتَ اللَّهُ عَنْ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُو عَنْ أَبِي عَمْهُ فَوَ قَالَ أَبُو عُمْرَ فَمَا بَعَتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْكَ مُ إِلَا يَعْدَهُ إِلَا يَعْدَهُ إِلَا فِي مَنَعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَرَاحِع عَلَى اللَّهُ عَرَو وَجَلَّ بَيْكَ اللَّهُ عَرَو وَجَلَّ بَعْنَهُ فِي مُنْعَةً مِنْ قَوْمِهِ وَالَّ مَلَى عَلَيْهُ وَمَو اللَّهُ عَرَو وَجَلَّ بَعِنَهُ فِي مُنْعَةً مِنْ قَوْمِهِ وَالَاهُ عَرَا عَمْر عَلْ اللَّهُ عَرَقُ وَجَلَّ بَعْنَهُ إِلَى الْكُمُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۰۹۱۷) حَدَّثَنَا أُمْيَةُ بْنُ خَالِدٍ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَمَّادِ بْنِ آبِي عَمَّادٍ عَنْ آبِي هُرِيُرَةً عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يُونُسُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يُونُسُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ كَانَ مَلَكُ الْمَوْتِ يَأْتِى النَّاسَ عِيانًا قَالَ يَعْرُدُنَ مُوسَى فَلَطَمَهُ فَقَقاً عَيْنَهُ قَاتَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ يَا رَبِّ عَبْدُكَ مُوسَى فَلَطَمَهُ فَقَقاً عَيْنَهُ قَاتَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ يَا رَبِّ عَبْدُكَ مُوسَى فَلُومِ وَقَالَ يُونُسُ لَشَعَوْةٍ وَارَثُ يَدُهُ سَنَّةٌ فَقَالَ لَهُ اهْمَهُ إِلَى عَبْدِى فَقُلْ لَهُ فَلَيْعَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْمُوتُ قَالَ الْمَوْتُ وَارَثُ يَدُهُ سَنَّةٌ فَقَالَ لَهُ الْمُعْرَةُ وَوَارَثُ يَدُهُ سَنَّةٌ فَقَالَ لَهُ الْمُعْوَقُ وَارَثُ يَدُهُ سَنَّةً فَقَالَ لَهُ الْمُعْوَقُ وَارَثُ يَدُهُ سَنَّةً فَقَالَ لَهُ الْمُعْمَةُ وَكَانَ يَأْتِى النَّاسَ حُفْيَةً القَلْ الْمُوتُ قَالَ فَلْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَرَوْجَلُّ عَيْنَهُ وَكَانَ يَأْتِى النَّاسَ حُفْيَةً القَلْ الْمَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ لَكُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَ

### هي مُنالاً اَحَٰذِينَ بِل مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ هُرَيْرُةَ رَبَيَانُهُ ﴿

نے کہا تو پھرابھی سہی، چنانچے ملک الموت نے انہیں کوئی چیز سونگھائی اوران کی روح قبض کرلی۔

( ١.٩١٨) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَذَكَرَهُ [راجع: ١٠٩١٧].

(۱۰۹۱۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٠٩١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ فَقَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَلْ تُصَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ فَقَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَتَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتِّبِعْهُ فَيَتِّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشُّمْسَ الشُّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّوَاغِبتَ الطُّواغِيتَ وَتَنْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي غَيْرٍ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا جَائَنَا رَبُّنَا عَوَفْنَاهُ قَالَ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعُرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمُ فَيَقُولُونَ ٱنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ قَالَ وَيُضْرَبُ بِجِسْرٍ عَلَى جَهَنَّمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَدَعُوى الرُّسُلِ يَوْمَنِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمُ سَلِّمُ وَبِهَا كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَان قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَان غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ الْمُخَوْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخُرِجَ مِنْ ْ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْحَهُمْ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَرَ الْمَلائِكَةَ أَنْ يُنْحِرِجُوهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلامَةِ آثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَهُمْ مِنْ النَّارِ قَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ مَاءٍ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبَتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيَبْقَى رَجُلٌ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ أَىٰ رَبِّ قَدْ قَشَينِي رِيحُهَا وَٱخْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنْ النَّارِ قَالَ فَلَا يَزَالُ يَذُعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَقُولَ فَلَعَلَّ إِنْ أَغْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلِنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ وَعِزَّتِكَ لَا ٱسْٱلُكَ غَيْرَهُ فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنُ النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ بَغْدَ ذَلِكَ يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنَّكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ وَيُلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَقُولَ فَلَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا دَنَا مِنْهَا انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَإذَا رَأَى مَا فِيهَا مِنْ الْحَبْرَةِ وَالسُّرُورِ

### هي مُنالِمَ الْمَرْرِينَ بِلِ مِينَةِ مَرْمُ كُولِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَسُكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسُكُتَ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ أَذُخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَوَلَيْسَ قَدُ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي غَيْرَهُ أَوْ قَالَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي غَيْرَهُ أَوْ قَالَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدُعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَضْحَكَ فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيها فَإِذَا دَخَلُ قِيلَ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى مُنَ كَذَا فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِع بِهِ الْأَمَانِيُّ فَيُقَالُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى مَثَى مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى مَتَى مَتَى مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَىءٌ مِنْ قَوْلِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهُلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ [راحع ٢٧٠٣]

(١٩٩٩) حضرت ابو ہریرہ و الله علی اللہ علی ایک مرتبہ کھالوگوں نے رسول الله علی اللہ علی اللہ علی کہ یا رسول الله علی اللہ ہم قیامت کے دن اپنے پروردگارکودیکھیں گے؟ تورسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى نہ ہو'' دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ تفاقیۃ نے عرض کیانہیں یا رسول الله مُفَاقِیّاً الله نماییا کے فرمایا کیا تہمیں چود ہویں رات کے جاند کے و کیھنے میں'' جبکہ درمیان میں کوئی بادل بھی نہ ہو'' کوئی دشواری پیش آتی ہے؟ لوگوں نے کہانہیں یا رسول اللہ شکافیڈا! آپ مَالِيَّةً إِنْ فَرَمُ اللَّا لَهُ عَرَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَدَارُ كُو عَلَى اللَّهُ وَإِن اللَّ عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے ، جوسورج کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے اور جو جاند کو بوجتا تھا وہ اس کے ساتھ ہوجائے اور جو بتوں اور شیطانوں کی عیادت کرتا تھا وہ انہی کے ساتھ ہوجائے اور اس میں اس امت کے منافق باقی رہ جائیں گے،اللہ تعالیٰ الیںصورت میں ان کے سامنے آئے گا کہ جس صورت میں وہ اسے نہیں پیجانے ہوں گے،اور کیے گا کہ میں تمہارارب ہوں ، وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے اللہ کی پناہ جا ہتے ہیں جب تک ہمارارب نیرا نے ہم اس جگہ تھبر نے ہیں ، پھر جب ہمارارب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیس گے، پھراللہ تعالی ان کے یاس ایی صورت میں آئیں گے جسے وہ پہچانے ہول گے اور کہیں گے کہ میں تمہارازب ہوں، وہ جواب دیں گے بے شک تو ہمارارب ہے پھرسب اس کے ساتھ ہوجا کیں گے اور جہنم کی پشت پر میں صراط قائم کیا جائے گا اور سب سے پہلے اس میل صراط سے گزریں گے۔ رسولوں کے علاوہ اس دن کسی کو بات كرنے كى اجازت نبيں ہوگى اور رسولوں كى بات بھى اس دن أكلُّهُمَّ سَلِّمْ "أے الله سلامتى ركھ" موگى اور جہنم ميں سعدان نامی خاردار جھاڑی کی طرح کانتے ہوں گے، کیاتم نے سعدان کے گانے ویکھے ہیں؟ صحابہ تُولِیّہ نے عرض کیا جی یارسول اللہ! نبی مُلِیُلانے فرمایا وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے ،اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کانٹوں کوکوئی نہیں جانتا کہ کتنے بڑے ہوں گے؟ لوگ اپنے اپنے اعمال میں جھے ہوئے ہوں گے اور بعض مؤمن اپنے (نیک) اعمال کی وجہ سے نی جائیں گے اور بعضوں کوان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور بعض میل صراط سے گز رکر نجات یا جائیں گے۔

یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہوجائیں گے اوراپنی رحمت سے دوزخ والوں

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينَ بِلْ يَسِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

میں سے جسے جا ہیں گے فرشتوں کو تھم دیں گے کہان کو دوزخ سے نکال دیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرا مااور ان میں سے جس پراللہ اپنار کم فرمائیں اور جولا الدالا اللہ کہتا ہوگا فرشتے ایسے لوگوں کواس علامت سے پیچان لیس کے کہان کے (چېرون) پر تجدول کے نشان ہوں گے۔اللہ تعالی نے دوزخ کی آگ پر حرام کردیا ہے کہ وہ انسان سجدہ کے نشان کو کھائے پھر ان اوگوں کو جلے ہوئے جسم کے ساتھ تکالا جائے گا پھران پر آ ب حیات بہایا جائے گا جس کی وجہ سے بیلوگ اس طرح تروتازہ ہوکراٹھیں گے کہ جیسے کیچڑ میں پڑا ہوا دانداگ پڑتا ہے۔ پھرا یک شخص رہ جائے گا کہ جس کا چرہ دوزخ کی طرف ہوگا اوروہ اللہ سے عرض کرے گااے میرے بروردگارمیرا چرہ دوزخ کی طرف سے چھیردے اس کی بد بوسے مجھے تکلیف ہوتی ہے اوراس کی تپش مجھے جلار ہی ہے، وہ دعا کرتارہے گا پھراللہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے کہ اگر میں نے تیرا پیسوال پورا کر دیا تو پھر تو اوركوني سوال تونبيس كرے كا؟ وہ كے كاكم آپ كى عزت كى تتم إيس اس كے علاوہ كوئى سوال آپ سے نبيس كروں كا، چنانچەالله اس کے چیرے کو دوز خ سے پھیردیں کے (اور جنت کی طرف کردیں کے) پھر کے گااے میرے بروردگار! مجھے جنت کے در دازے تک پہنچا دے تو اللہ اس سے کہیں گے کہ کیا تونے مجھے عہد ویمان نہیں دیا تھا کہ میں اس کے علاوہ اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔افسوس این آ دم! تو بڑا وعدہ شکن ہے۔وہ اللہ ہے مانگتا رہے گا یہاں تک کہ پرورد گارفر مائیں گے کیا اگر میں تيراميسوال يورا كردول تو بجراورتو بچھنييں مائكے گا؟ وہ كيے گانہيں تيريءزت كي قتم! ميں بچھاورنہيں مائكوں گا الله تعالىٰ اس سے جوجا ہیں گے نئے وعدہ کی پختگی کے مطابق عہدو پیان لیں گے اوراس کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیں گے۔ جب وہ وہاں کھڑا ہوگا تو ساری جنت آ کے نظر آئے گی جو بھی اس میں راحتیں اور خوشیاں میں سب اسے نظر آئیں گی پھر جب تک اللہ چاہیں گےوہ خاموش رہے گا پھر کھے گا ہے برور د گار! مجھے جنت میں داخل کر دے تواللہ تعالیٰ اس بے فرمائیں گے کہ کہا تو نے مجھ سے بیع ہدو پیان نہیں کیا تھا کہ اس کے بعداور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا، وہ کیے گا اے میرے پروز د گار! مجھے اپنی مخلوق رمیں سب سے زیادہ بد بخت نہ بنا، وہ اسی طرح اللہ ہے مانگار ہے گایہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بنس پڑیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کوہنی آ جائے گی تو فرما کیں گے ۔ جنت میں داخل ہو جااور جب اللہ اسے جنت میں داخل فرمادیں گے تو اللہ اس سے فرما کیں گے کہ ا پنی تمنا کمیں اور آ رز و کمیں ظاہر کر۔ پھراللہ نعالیٰ اسے جنت کی نعتوں کی طرف متوجہ فرما کمیں گے اوریا و دلا کمیں گے فلاں چیز ما نگ، فلال چیز ما نگ، جب اس کی ساری آرز وئیں ختم ہو جا ئیں گی تو اللہ اس ہے فرما ئیں گے کہ بیٹھتیں بھی لے اوراتنی اور نعتیں بھی لے اور اس مجلس میں حفرت ابوسعید خدری ڈاٹٹ مجھی حضرت ابو بریرہ ڈاٹٹ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے ابو ہریرہ والت کا کسی بات میں تبدیلی نہیں کی الیکن جب حضرت ابو ہریرہ والتف نے بیان کیا کہ ہم نے بید چیزیں دیں اوراس جیسی اور بھی دیں تو حضرت ابوسعید خدری الافتائے فرمایا کہ میں نے نبی ملیقا کو پیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ ' پندتیں بھی تیری اور اس سے دس گنازیادہ بھی ' حضرت ابوہریہ وٹائٹ نے فرایا کہ مجھے تو یہی یا د ہے کہ رسول الله تا اللہ علی نے اس طرح فرمایا ہے کہ ہم نے بیسب چیزیں دیں اور اتن ہی اور دیں پھرفر مایا کدیدوہ آ دی ہے جوسب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔

### الما المران بل المنظم ا

- ( ١٠٩٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الضّيافَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا أَصَابَ بَعُدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَّةٌ [راجع: ١٠٦٣٦].
- (۱۰۹۲۰) حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ضیافت (مہمان نوازی) تین دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد جو پہلے بھی ہے دہ صدقہ ہے۔
- (١٠٩١) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْبَرِى هَذَا عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَمَا بَيْنَ حُجُرَتِى وَمِنْبَرِى رَوُضَةٌ مِنُ رِيَاضِ الْجَنَّةِ [راجع: ٩٣٢٧].
- (۱۰۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا میرا پیمنبر جنت کے درواز دں میں سے کی درواز سے پر ہوگا اور میر سے حجر سے اور میر ہے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔
- (١٠٩٢٢) حَدَّثْنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زُهُيُرٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذُكُرُنِي وَاللَّهُ أَفُرَ مُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذُكُرُنِي وَاللَّهُ أَفُوحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَتَهُ بِالْفَلَاقِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَرَاهُ صَالَتَهُ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبُ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبُ وَاللَّهُ اللهِ أَرَاهُ صَالَتَهُ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبُ إِلَى إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبُ إِلَى إِللهِ اللَّهِ اللهِ أَرَاهُ صَالَتَهُ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبُ وَاللّهُ اللهِ أَرَاهُ صَالَتَهُ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبُ إِلَى إِللهِ اللهِ إِلَى يَمْشِى أَفْبَلُتُهُ وَمَنْ تَقَرَّبُ إِلَى إِلَى إِلَيْهِ اللّهِ أَلِي إِلَى يَمْشِى أَفْبُولُ إِلَى إِلَيْهِ أَمُولُولُ [راحع: ٢١٦].
- (۱۰۹۲۲) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ کے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا ارشاد باری تعالیٰ ہے بیں اپنے بندے کاس کے گان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں ، بندہ جب بھی جھے یاد کرتا ہے بیں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں ، اللہ کواپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوتی ہوتی ہوتی ہے اور جو تفس ایک سے اپنا گمشدہ سامان (یا سواری) ملنے ہے ہوتی ہے اور جو تفس ایک بالشت کے برابر میرے قریب ہوجاتا ہوں ، اگر دہ ایک گز کے برابر میرے قریب بالشت کے برابر میں کے قریب ہوجاتا ہوں ، اور اگر میرے پاس چل کر آتا ہے تو بیں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہے تو بیں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں ۔ اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں ۔ آتا ہوں ۔
- ( ١٠٩٢٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِى الْحُبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيُوةَ أَنَّ رَحُرُونَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِى الْيُومَ أَوْلِيَامَةِ فَي اللّهِ عَلَى إِلَا ظِلّى إِلّا ظِلّى إِلّا ظِلّى إِلّا ظِلّى إِلَا ظِلّى إِلَا عَلَى [راجع: ٢٣٣٠].
- (۱۰۹۲۳) حضرت ابوہریرہ رہ اللہ نی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ارشاد فرما کیں گے میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ میرے جلال کی متم! آج میں انہیں اپنے سائے میں '' جبکنہ میرے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سایٹہیں'' جگہ عطاء کروں گا۔

## المَنْ اللَّهُ اللّ

- (١٠٩٢٤) حَدَّثَنَا رَّوُحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ [راحع: ٢٠٥٠] وسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ تَزُنِيَانِ وَالْمَدِيِّ وَالْمَدِينِ فَيَالِيَا وَالرِّجُلَانِ تَزُنِيانِ وَالرِّجُلَانِ تَزُنِيانِ وَالْمَدِينِ فَيَالِيَا وَالْمُعَلِّينَ فَيَالِيا آلَ مَصِيلِ بَعِي زَنَا كُرِي مِينَ الْمُرَدِي وَلِي مَهُ مَنَا كُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّينَ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعَلِّينَ وَالْمُولِي وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَا مُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُ وَمَا مَا كُولِ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعَلِي وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا مُؤْمُ وَلَا مُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمُ وَالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ
- ( ١.٩٢٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِى عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَغُنَمًا قَطُّ إِلَّا قَسَمَ لِى إِلَّا خَيْبَرَ فَإِنَّهَا كَانَتُ لِأَهُلِ الْحُدَيْبِيَةِ خَاصَةً وَكَانَ أَبُو هُولَيْرَةَ وَأَبُو مُوسَى جَاءَا بَيْنَ الْحُدَيْبِيَة وَخَيْبَرَ
- (۱۰۹۲۵) حضرت ابو ہریرہ رٹائٹ کہتے ہیں کہ میں نبی علیا کے ساتھ جس غزوے میں بھی شریک ہوا، نبی علیا نے مجھے اس میں سے مالِ غنیمت کا حصہ ضرور عطاء فر مایا، سوائے خیبر کے کہ وہ خاص طور پر اہل حدیدیہ کے لئے تھا، یاد رہے کہ حضرت ابو ہریرہ رٹائٹ اور ابوموکی اشعری ڈائٹ غزوہ حدیدیداور خیبر کے درسیان آئے تھے۔
- ( ١.٩٢٦) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ طُولُ آذَمَ سِتِّينَ فِرَاعًا فِي سَبْعَةِ أَذُرُع عَرُضًا
- (۱۰۹۲۲) حفرت ابو بريه وَ النَّوْتَ عَمْ وَى بَهَ كَنْ النِهِ فَعَنْ اللَهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَنِي إِسُوائِيلَ كَانُوا يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَنِي إِسُوائِيلَ كَانُوا يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِذَ اغْتَسَلَ فَطَعَنُوا فِيهِ يُعَيِّرُوهُ قَالَ فَبَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ يَغْتَسِلُ يَوْمًا إِذْ وَضَعَ ثِيَابَهُ الْحَيَاءُ وَالْخَفُرُ فَكَانَ يَسْتَتِرُ إِذَا اغْتَسَلَ فَطَعَنُوا فِيهِ يُعَيِّرُوهُ قَالَ فَبَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ يَغْتَسِلُ يَوْمًا إِذْ وَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَةٍ فَانَطَلَقَتُ الصَّخْرَةُ فَاتَبَعَهَا نَبِيُّ اللَّهِ ضَرْبًا بِالْعَصَا ثَوْبِي يَا حَجَرُ ثَوْبِي يَا حَجَرُ حَتَّى انْتَهَتْ بِهِ إِلَى مَنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ وَتَوَسَّطَتُهُمْ فَقَامَتُ فَأَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ ثِيَابَهُ فَنَظُرُوا إِلَى أَحْسَنِ النَّاسِ خَلْقًا وَأَعْدَلِهِمُ صُورَةً فَقَالَ الْمَلَأُ قَاتَلَ اللَّهُ أَقَالَ اللَّهُ أَقَالَ الْمَلَأُ قَاتَلَ اللَّهُ أَقَالَ اللَّهُ أَقَالَ الْمَلَأُ قَاتَلَ اللَّهُ أَقَالَ الْمَلَأُ قَاتَلَ اللَّهُ أَقَالَ الْمَلَأُ قَاتَلَ اللَّهُ أَقَالَ الْمَلَا قُولَ اللَّهُ الْمَالُولُونَ إِلَى الْمُكَالِقِهُ الْمُلَامُ وَالْمَلُولُ الْمَلَا فَالَالَهُ الْمَلَا اللَّهُ الْقَالِ اللَّهُ الْمُلَامُ وَا إِلَى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُلِهُ فَالَ اللَّهُ الْمُ الْمُلَامُ وَالْمُ الْقِي الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُلَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُلَامُ اللَّهُ الْمُلَامُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَامُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِ
- (۱۰۹۲۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی نالیس نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ بر ہند ہو کر عشل کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی شرمگا ہوں کو دیکھا کرتے تھے، جبکہ حضرت موئی نالیس خوا یہ کی وجہ سے تنہا تعسل فر مایا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ ان پر جسمانی کمزوری کا الزام لگانے لگے، ایک مرتبہ حضرت موئی نالیس عنسل کرنے کے لئے گئے، تو اپنے کپڑے حسب معمول اتار کرپھر پر رکھ دیے، وہ پھران کے کپڑے لئے کر بھاگ گیا، حضرت موئی نالیس اس کے چیچھے جی جی جی اس پھر! میرے کپڑے، اس بھران تک کہ وہ پھر بنی اسرائیل کی ایک مجلس کے مین بھی میں بھی کر کہا گیا، حضرت موئی نالیس کی ایک مجلس کے مین بھی میں بھی کر رک گیا، حضرت موئی نالیس کی ایک مجلس کے مین بھی میں بھی کر گیا، حضرت موئی نالیس کی ایک مجلس کے مین بھی میں بھی کر گیا، حضرت موئی نالیس کو دیکھا تو وہ سب سے زیادہ حسین رک گیا، حضرت موئی نالیس کو دیکھا تو وہ سب سے زیادہ حسین

اورمعتدل جہامت والے تھے، وہ لوگ بیرد کھے کر کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کے تہمت لگانے والوں پر خدا کی مار ہو، بیروہی براءت تھی جواللہ نے فرمائی تھی۔

(١٠٩٢٨) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُلِ الْمَلِكِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ صَلَاةٍ بَعْدَ الْمَفُرُوضَةِ صَلَاةً اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصَّيَام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِى تَدُعُونَهُ الْمُحَرَّمَ [راجع: ١٥٧٥].

(۱۰۹۲۸) حضرت ابو ہریرہ بڑالٹ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فرض نمازوں کے بعدسب سے
زیادہ افضل نماز رات کے درمیان حصے میں پڑھی چانے والی ہے اور ماہ رمضان کے روزوں کے بعدسب سے زیادہ افضل روزہ
اللہ کے اس مہینے کا ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔

(١٠٩٢٩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةً غَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ اقْتَتَلَتُ امْرَأْتَانِ مِنْ هُلَيْلِ فَرَمَتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَوٍ فَقَتَلْتُهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا هُرَيْرَةً قَالَ اقْتَتَلَتُ امْرَأْتَانِ مِنْ هُلَيْلٍ فَرَمَتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَوٍ فَقَتَلْتُهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةً جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيلًا وَلَيْلِ وَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِينَةِ الْمُرْأَةِ عَلَى قَاتِلَتِهَا فَقَالَ حَمَلُ بُنُ نَابِفَةَ الْهُذَلِقُ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَوبَ وَلَا أَكُلُ وَلَا وَلِيلَةً وَلَيْلِ مِنْ إِخُوانِ الْكُهَانِ مِنْ آجُلِ لَكُولُ وَلَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ مِنْ آجُلِ لَكُولُ وَلَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ مِنْ آجُلِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ مِنْ آجُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُو مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ مِنْ آجُلِ السَعَقِلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطُلُّ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخُوانِ الْكُهَانِ مِنْ آجُولِ الْمُولِي مَنْ إِخُوانِ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُو مِنْ إِخُوانِ الْكُهَانِ مِنْ آجُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْمُولَالِ الْمُعْوِي الْمُعْوِي الْمُعْمَلِي الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْفَالُونَ مِنْ إِنْ الْمُولَالِ الْمَالَقُولُ مَا مُولِلِكُ مُولِلْ الْمُولِي الْمُعْتَى مُنَالِقُولُ مَا مُولِ الْمُعْتَى الْمُعْولِي الْمُعْرَاقِ الْمُولِقُولُ الْمُولِقُولُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُولِقُولُ الْمُولُولُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَالُ

(۱۰۹۲۹) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئیسے مروی ہے کہ بنو فہ بل کی دوعورتوں کے درمیان جھڑ اہوگیا، ان میں سے ایک نے دوسری کو ''جوامید سے تھی'' پھر دے مارا، اوراس عورت کول کر دیا، اس کے پیٹ کا بچ بھی مراہوا پیدا ہوگیا، نبی علیا ان اس سکے میں قاتلہ کے خاندان والوں پر مقتولہ کی دیت اوراس کے بچ کے حوالے سے ایک غرہ لیے غلام یابا ندی کا فیصلہ فرمایا، اس فیصلے پرایک شخص نے اعتراض کرتے ہوئے (مسیح کلام میں) کہا کہ اس بچ کی دیت کا فیصلہ کیے عقل میں آسکتا ہے جس نے پچھ کھایا پیا اور نہ بولا چلایا، اس قسم کی چیزوں کوتو چھوڑ دیا جاتا ہے، بقول حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئٹ نبی علیا نے فرمایا ہے فوض کا ہنوں کا بھائی ہے۔ ( ۱۰۹۲ ) حکد فنا ور سالئے حکد فنا ابن شبھا ہے عن سیمید بنی النہ سکتے عن آبی گریرۃ آن رسول اللّه صلّی اللّه عَلَیٰهِ وَسَلّم بَعَتُ عَبْدُ اللّه بُن حُدَافَةً یَطُوفُ فِی مِنّی آن لَا تَصُومُوا هَدِهِ الْآیامَ فَإِنّهَا آیامَ أَکُلٍ وَشُوبٍ وَ فَدُو اللّهُ عَنْ وَجَلّ [راحع: ۱۷۲٤].

(۱۰۹۳۰) حضرت ابوہریرہ بڑائٹا ہے مروی ہے کہ نبی طالبا نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رٹائٹا کوئی میں گھوم پھر کریہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ ان ایام میں روزہ ندر کھو، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن میں۔

(١٠٩٢١) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ الْحُرِّ النَّحَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَايِسٍ عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي

# هي مُنالًا اَمَانِ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ أَنْ فَرَيْدُوا مِنْ اَنْ فَرَيْدُوا مِنْ اَنْ فَرَيْدُوا مِنْ اَنْ فَرَيْدُوا مِنْ اللهِ

هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَائِطٍ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَلَكَ الْأَكْثَرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كُنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا جَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِللَّهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَدُرِى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقَّهُ أَنْ يَعْبُدُوهُ لَا بِاللَّهِ قَالَ ثُلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ حَقَّهُمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ فَالَ دَعُهُمْ فَالَ دَعُلُوا [راجع: ١٠٥٨].

(۱۰۹۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئا ہے مرکی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی علیا کے ساتھ اہل مدینہ میں ہے کی کے باغ میں چلا جارہا تھا کہ نی علیا ہے نے فر مایا اے ابو ہریرہ! مال و دولت کی رہل پیل والے لوگ ہلاک ہوگئے ، سوائے ان لوگوں کے جواپنے ہاتھوں سے بھر جھر کر دائیں بائیں اور آ کے تقسیم کریں لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑ ہے ہیں، پھر پچھ دیر چلنے کے بعد فر مایا ابو ہریرہ! کیا میں تمہیں جنت کا ایک خز اندنہ بتاؤں؟ یوں کہا کروالا حوال و کو کا قُوتَةً إِلَّا بِاللَّهِ پُھر پچھ دیر چلنے کے بعد فر مایا ابو ہریرہ! کیا تم جانتے ہیں، موکہ اللہ برلوگوں کا کیا حق ہے؟ اور لوگوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہیں زیادہ جانتے ہیں، نی علیا ہے فر مایا لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ دوہ اس کی عبادت کریں ، کسی کواس کے ساتھ شریک نے تھر اس اور جبوہ و ہیر کیس نو اللہ بر ان کا حق سے ہے کہ انہیں عذا ب نہ دے میں نے عرض کیا کہ کیا میں لوگوں کواس سے مطلع نہ کر دوں؟ نی علیا نے فر مایا انہیں علیا کہ دو۔

( ١٠٩٢٢) حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ ٱنْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَّ ابْنَ حُنَيْنٍ ٱخْبَرَهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى خَتَمَهَا فَقَالَ وَجَبَتْ قِيلَ يَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُرَأُ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى خَتَمَهَا فَقَالَ وَجَبَتْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرِقُتُ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَرَدُتُ أَنْ آتِيهُ فَأَبُشِّرَهُ فَآثَرُتُ الْفَدَاءَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرِقُتُ أَنْ يَقُوتَنِى الْعَدَاءُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدُتُهُ قَدُ ذَهَبَ إِراحِم: ٢٩٩٨].

### هي مُنزاً المَوْرَيْنِ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُرْيُرة وَمِينَا اللهُ هُرِيُرة ومَينا اللهُ اللهُ

أَدْخَلَ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ فِيهَا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَحْمُهُ وَدَمُهُ [راجع: ٧٠ ٥٨].

(۱۰۹۳۳) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مردی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا ہرانسان کا بدکاری میں حصہ ہے چنا نچہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اوران کا زناد یکھنا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اوران کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اوران کا زنا چل کر جانا ہے، منہ بھی زنا کرتا ہے اوراس کا زنابوسہ دینا ہے، دل خواہش اور تمنا کرتا، اورشر مگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔

( ١.٩٣٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثِنِى مُوسَى بْنُ عَلِى قَالَ سَمِعْتُ آبِى يَقُولُ سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ آبِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشِ آخْنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشِ آخْنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَةَ وَأَذَاقُهُ بِزَوْجٍ عَلَى قِلَّةٍ ذَاتِ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ آبُو هُرَيْرَةً وَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَةَ عِمْرَانَ لَمْ تَرُّكُ لَا اللَّهِ صَلَّى الْإِبلَ

(۱۰۹۳۳) حضرت ابو ہر برہ دُن نُون سے مروی ہے کہ نبی مالیا اونٹ پرسواری کرنے والی عور توں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں جو بچپین میں اپنی اولا د پر شفق اور اپنے شوہر کی اپنی ذات میں سب سے بڑی محافظ ہوتی ہیں پھر حضرت ابو ہریرہ دُن نُنٹ نے فرمایا نبی علیظ جانتے تھے کہ حضرت مریم عِنالا نے بھی اونٹ پرسواری ٹہیں گی۔

( ۱.۹۲٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعُنِى ابْنَ أَيُّوبَ مِنْ وَلَدِ جَوِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَدُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ يَدُوكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ يَدُوكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَعْفَرَقُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَعْفَرَقُ الْمُعَبِينِ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِرْهُ وَلَيْنَا عَلَى مُعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا عَلَيْهِ وَلَا عَنْ عَلَيْهِ وَرُعْتَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ سَعِيهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَامُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

( ١.٩٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْحَةَ يُنْكُو عَنْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ جَاءَتُ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَلَدٍ لَهَا مَرِيضٍ يَدْعُو لَهُ بِالشَّفَاءِ وَالْعَافِيَةِ هُوَيَّةً قَالَ جَاءَتُ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَلَدٍ لَهَا مَرِيضٍ يَدْعُو لَهُ بِالشَّفَاءِ وَالْعَافِيَةِ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ مَاتَ لِى ثَلَاثَةٌ قَالَ فِى الْإِسْلَامِ قَالَتُ فِى الْإِسْلَامِ لَمْ يَبُلُغُوا الْحِنْتَ يَحْتَسِبُهُمْ إِلَّا وَمُعَالِمِ مِنْ النَّارِ [راحع: ٢٧ ٤٢].

(۱۰۹۳۲) حضرت الوہریہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ ایک مورت نبی ملیک کی خدمت میں ایک بچے لے کر حاضر ہوئی اور کہنے گئی یا رسول اللہ! اس (کی زندگی) کے لئے دعاء فرما دیجئے کہ میں اس سے پہلے اپنے تین بچے دفنا چکی ہوں، نبی ملیک اس سے پہلے اپنے تین بنا بالغ بچے زمانتہ اسلام میں فوت ہو گئے پوچھا زمانہ اسلام میں؟ اس نے کہا جی ہاں! نبی ملیک نے فرما یا جس مسلمان کے تین نا بالغ بچے زمانتہ اسلام میں فوت ہو گئے ہوں، اس نے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کوخوب بچالیا۔

( ١٠٩٣٧) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ

#### ﴿ مُنْ لِهُ الْمُؤْنِ لِيَوْمِ مِنْ اللَّهُ اللَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبُعِ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ وَرَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ الْأَرْضِينَ وَرَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٌ وَالْنَتَ الْآخِرُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ فَلْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالْحَدِ الْحَدِينِ مِنْ الْفَقُر [راحع: ١٩٤٧].

(۱۰۹۳۷) جسرت ابوہریہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ نی الیا جب اپ بستر پر لیٹنے کے لئے آتے تو یوں فرماتے کہ اے ساتوں
آسانوں، زمین اور ہر چیز کے زب! دانے اور مسلی کو پھاڑنے والے اللہ! تورات، انجیل اور قرآن نازل کرنے والے! میں
ہر شریر کے شرسے ''جس کی پیشانی آپ کے قبضے میں ہے' آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ اول ہیں، آپ سے پہلے پھنہیں،
آپ آخری ہیں، آپ کے بعد پھنہیں، آپ فلا ہر ہیں، آپ سے اوپر پھنہیں، آپ باطن ہیں، آپ سے پیچھے پھنہیں،
میرے قرضوں کواد افر مائے اور مجھے فقر و فاقد ہے نیاز فرماد ہے۔

( ١.٩٣٨) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً عَنْ النَّبِيِّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ عَنِ الْحَسَنِ صَجَّمَ عَنْ النَّبِيِّ النَّهِيدِ عَنِ الْحَسَنِ صَجَّمَ عَنْ النَّبِيِّ وَالنَّمِي وَاعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ فِيهِ فَهُو مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ آنَّةً مُسْلِمٌ مَنْ إِذَا حَدَّثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ إِذَا وَرُاحِع: ١٤٧ ].

(۱۰۹۳۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر ما یا منافق کی تین نشانیاں ہیں ،خواہ وہ نمازروزہ کرتا ہواوراپنے آپ کومسلمان سمجھتا ہو، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرئے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔

( ١.٩٣٩) حَدَّثَنَا حَسَنَ وَهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ يَنْقُصُ الْعِلْمُ وَيَكُثُرُ الْهَرَّجُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَتْلُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَتْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلِي عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

(۱۰۹۳۹) حضرت ابو ہررہ ڈاٹن سے مروی ہے کہ نی الیس نے فر مایا اہل عرب کے لئے ہلاکت ہاں شرسے جو قریب آلکیا ہے علم کم ہوجائے گا ، اور ہری کا کو تا ہوجائے گا ، میں نے بچ بھایار سول اللہ ابری سے کیا مراد ہے؟ نی الیس نے قرایا آل ۔ (۱۰۹٤) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا شَیْبانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ شَرِیكِ الْعَامِرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ مَرُوانَ بَقُولُ لِآبِی هُرَیْرَةَ حَدِّثُنِی حَدِیدًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ آمُو النَّاسِ شَیْنًا قَالَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ وَسُومُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمَةُ أُولِیَكَ [راحع: ۲۰۷۱].

عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمَةُ أُولِیْكَ [راحع: ۲۰۷۸].

# الله المراس المنظمة المراس المنظمة المراس المنظمة المن

(۱۳۹۰) ایک مرتبه مروان نے کہا کہ اے ابو ہریرہ! ہمیں کوئی ایک حدیث سائے جوآپ نے خود نجی ایشا سے سی ہو، انہوں نے کہا کہ میں نے نجی کی ایک مدیث سائے جوآپ نے خود نجی ایشا سے سی ہو، انہوں نے کہا کہ میں نے نجی ایشا کو یہ فرماتے ہوئے سائے عنقر یب ایباز مانہ آئے گا کہ انسان بیتمنا کرے گا کاش! وہ ثریا ستارے کی بلندی سے نیچ گر جاتا لیکن کاروبار حکومت میں سے کوئی ذمہ داری اس کے حوالے نہ کی جاتی اور میں نے نجی ایشا کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ عرب کی ہلاکت قریش کے چندنو جوانوں کے ہاتھوں ہوگی، مروان کہنے لگا بخدا! وہ تو بدترین نوجوان ہوں گے۔

(١.٩٤١) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ وَٱخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِى الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِى الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِى الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهِ عَنْ يَحْدِي إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهِ أَنْ يَأْتِي الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهِ عَنْ يَعْدَلُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَعَلْيَهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ مِنَا مَا عَرَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَسُلِمً إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

(۱۰۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئے سے مردی ہے کہ نبی ملائھ نے فر مایا مؤمن غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ اس ہے بھی زیادہ غیور ہے اور غیرت خداوندی کا پیرصہ ہے کہ انسان الی چیزوں سے اجتناب کرے جنہیں اللہ نے اس پرحرام قرار دیا ہے۔

( ١.٩٤٢ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ عَنُ أَبَانَ حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَلَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَغَارُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۰۹۴۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٩٤٣) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُوَ اللَّهِ عَنْ وَيُنَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّونَ بِكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطُنُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ وَإِنْ أَخْطُنُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ وَراحِع: ٨٦٤٨]

(۱۰۹۳۳) حضرت آبو ہریرہ ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جولوگ تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، اگر صحیح پڑھاتے ہیں تو تمہیں بھی ثواب ملے گا اور انہیں بھی ،اور اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو تمہیں ثواب ہوگا اور اس کا گناہ ان کے ذھے ہوگا۔

( ١.٩٤٤) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُوَ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُوَ النَّارِ هُوَيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَفَخِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ عَلَيْهِ إِلَى مَكَّةَ وَكَنَافَةُ جِلْدِهِ اثْنَانَ وَأَزْبَعُونَ فِرَاعًا بِلِرَاعِ الْجَبَّارِ [راحع: ٢٩٣٨].

(۱۰۹۳۳) حضرت أبو ہریرہ رہ اللہ است کے بی مان میں مان کے درایرہوگ ایک ڈاٹر ھاحد بہاڑ کے برابرہوگ، اوراس کی کھال کی چوڑ انی ستر گز ہوگ ، اوراس کی ران' ورقان' بہاڑ کے برابرہوگ اورجہم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ قدیداور کھال کی چوڑ انی ستر گز ہوگ ، اوراس کی موٹائی اللہ کے صاب سے بیالیس گز ہوگ ۔

( ١٠٩٤٥) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا سُكَيْنُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ الطَّرِيرُ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْنَى آهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً إِنَّ لَهُ لَسَبْعٌ دَرَجَاتٍ وَهُوَ عَلَى السَّادِسَةِ وَفَوْقَهُ السَّابِعَةُ وَإِنَّ لَهُ لَفَلَاتَ مِائَةِ خَادِمٍ وَيُغُدَى عَلَيْهِ وَيُرَاحُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثُ مِائَةٍ صَحْفَةٍ وَلَا السَّادِسَةِ وَفَوْقَهُ السَّابِعَةُ وَإِنَّ لَهُ لَفَلَاتُ مِائَةِ خَادِمٍ وَيُغُدَى عَلَيْهِ وَيُرَاحُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثُ مِائَةٍ صَحْفَةٍ وَلَا السَّافِي اللَّهُ الْمُعْمِنَ وَوْجَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ال

(۱۰۹۳۵) حضرت ابو ہر یہ دفاقۃ ہے مروی ہے کہ بی علیا نے ارشاد فر مایا اہل جنت میں سب ہے کم در جے کے جنتی کے لئے سات در جے ہوں گے جن میں سے چھے پر وہ خود ہوگا اور اس کے او پر ساتو ال درجہ ہوگا ، اس کے پاس تین سوخادم ہوں گے ، ہر روز صبح وشام اس کے سامنے تین سوڈشیں چیش کی جا کیں گی ، ہر ڈش کا رنگ دوسری سے مختلف ہوگا ، اور وہ پہلی اور آخری ڈش کا رنگ دوسری سے مختلف ہوگا ، اور وہ پہلی اور آخری ڈش کا رنگ دوسری سے جدا ہوگا اور وہ پہلی اور آخری برتن کا رنگ دوسرے سے جدا ہوگا اور وہ پہلی اور آخری برتن کا رنگ دوسرے سے جدا ہوگا اور وہ پہلی اور آخری برتن کا رنگ دوسرے سے جدا ہوگا اور وہ پہلی اور آخری برتن کا رنگ دوسرے سے جدا ہوگا اور وہ پہلی دوس کے میاں لطف اندوز ہوگا ) ، اور وہ عرض کر ہے گا کہ پر وردگا را اگر تو مجھے اجازت و بوق میں تمام اہل جنت کی دوست کروں اور اس میں میرے پاس جتنی چیزیں موجود ہیں ، کسی کی می محسوس نہ ہو ، اور اسے دنیوی ہو یوں کے علاوہ بہتر حور جین دی جا کیں گی ، جن میں سے ہرایک کی رہائش زمین کے ایک میل کے برابر ہوگی۔

(١٠٩٤٦) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَشَرِيكٌ عَنْ آشُعَتُ بْنِ آبِي الشَّعُفَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنُ الْمَسْجِدِ بَعُدَمَا آذَنَ الْمُؤَدِّنُ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي رَجُلٌ مِنُ الْمَسْجِدِ بَعُدَمَا آذَنَ الْمُؤَدِّنُ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدُ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا حَدِيثِ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِي بِالصَّلَاةِ فَلَا يَعْمُ عُرَى إِنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِي بِالصَّلَاةِ فَلَا يَعْمُ عُرِيثُ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِي بِالصَّلَاةِ فَلَا يَعْمُ عُرَى إِنْ الْعَلَى إِلَّالَةً مَا يَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِي بِالصَّلَاةِ فَلَا يَعْمُونُ جُرَاسُ مُ لَنَّهُ مَلَى الْعُرَالُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِي بِالصَّلَاةِ فَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنتُونُ وَلَقَالَ آمَا مُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَنْ مُنْ الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَالِقُولِي الْمَالَعُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَيْمُ وَلَى الْمُسْتِعِدِ فَنَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُولُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُعْرَاقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّعَلَيْهِ وَسُلَمَ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُسْتِعِيْدُ فَيَالِ الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَيْمُ وَلَا الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَى الْمَالِقُولُ عَلَى الْعَلَاقُ عَالَ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

(۱۰۹۴۷) ابوالشعثاً محار بی مُحِظَّة کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مؤذن نے اذان دی، ایک آ دی اٹھا اور معجد سے نکل گیا، حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹونٹ فرمایا س آ دمی نے ابوالقاسم مُکُلِّیُوْم کی نافر مانی کی پھر فرمایا کہ نبی ملیکا نے ہمیں تھم دیا ہے کہ جب تم معجد میں ہو اور اذان ہوجائے تو معجد سے نماز پڑھے بغیر نہ لکلا کرو۔

( ۱.۹٤٧ ) حَدَّثَنَا

#### (١٠٩٥٤) بمارے نفع ميل يهال صرف لفظ " صرفاً" كھا ہوا ہے۔

(١٠٩٤٨) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ فَذَهَبَ ثُلَثُهُ أَوْ قَرَّابَتُهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ عِزُونَ وَإِذَا هُمُ قَلِيلٌ قَالَ فَعَضِبَ غَضَبًا مَا أَعُلَمُ أَنِّى رَأَيْتُهُ غَضِبَ عَضَبًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَعَا النَّاسَ إِلَى عَرْقٍ أَوْ مِرْمَاتَيْنِ أَتَوْهُ لِذَلِكَ وَلَمْ يَتَخَلَّقُوا وَهُمْ يَتَخَلَّقُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّى

#### المَنْ اللهُ اللهُ

بِالنَّاسِ وَأَتَّبِعَ هَذِهِ الدُّورَ الَّتِي تَخَلَّفَ أَهُلُوهَا عَنْ هَذِهِ فَأُضُرِمَهَا عَلَيْهِمْ بِالنّيرَانِ [راجع: ٥٨٩٠].

(۱۰۹۳۸) حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیہ نے نماز عشاء کو اُتنا مؤخر کر دیا کہ قریب تھا کہ ایک تہائی
رات ختم ہو جاتی ، پھروہ مسجد میں تشریف لائے تو لوگوں کو متفرق گروہوں میں دیکھا ، نبی الیہ کوشد بد عصه آیا اور فر مایا اگر کوئی
آ دمی لوگوں کے سامنے ایک ہڈی یا دو کھروں کی پیشکش کرے تو وہ ضرور اسے قبول کرلیں ، لیکن نماز چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے
رہیں گے ، میں نے یہ ارادہ کرلیا تھا کہ ایک آ دمی کو تھم دوں کہ جولوگ نماز سے ہٹ کراپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ، ان کی
تلاش میں نظراور ان کے گھروں کو آگ لگا دے۔

(١٠٩٤٩) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْآَعُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُكُلَمُ فِي سَبِيلِهُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْنُ جُرْحِهِ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ وَلَيْحُهُ وَيَعْمُ الْقِيَامَةِ لَوْنُ جُرْحِهِ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ وَيَعْمُ الْقِيَامَةِ لَوْنُ جُرْحِهِ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ الْعَيْمَ الْقِيَامَةِ لَوْنُ جُرْحِهِ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ وَيَعْمُ الْعَيْمَ الْعَيْمَ فَيْ النَّيْمِ وَاللَّهُ الْعَلَمُ مِنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْنُ جُرُحِهِ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِيلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِي اللَّهُ الْمُسْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۰ ۹۳۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو ہے مردی ہے کہ نبی الیٹا نے ارشاد فرمایا اللہ کے رائے میں جس کسی شخص کو کوئی زخم لگتا ہے، ''اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے رائے میں کے زخم لگا ہے''وہ قیامت کے دن اس طرح تروتازہ ہو گا جیسے زخم لگئے کے دن تھا، اس کارنگ تو خون کی طرح ہو گالیکن اس کی بومشک کی طرح عمدہ ہوگی۔

( .٥٥٠) حَلَّثَنَا هَاشِمٌ حَلَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ زِيَادٍ الْحَارِثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْتَ الَّذِى تَنْهَى النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي نِعَالِهِمْ قَالَ هَا وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ هَا وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ لَقَدْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى النَّامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِلَى هَذَا الْمَقَامِ فِي نَعْلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُمَا عَلَيْهِ [راحع: ٥٧٥٨].

(۱۰۹۵۰) زیاد حارثی بھٹیا کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابو ہریرہ بڑاٹی کے پاس آیا اور کینے لگا کیا آپ وہی ہیں جولوگوں کو جو تے پہنے ہوئے نماز پڑھنے سے رو کتے ہیں؟ انہوں نے فر مایانہیں ،اس حرم کے رب کی شم ! میں نے نبی ملیلیا کوخو دای جگہ پر کھڑے ہوکوجو تے بینے ہوئے نماز پڑھتے اور واپس جاتے دیکھا ہے۔

( ١٠٩٥١) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ عَنْ آبِي الْوَلِيدِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَمْتُمُ النَّاسَ فَخَفِّفُوا فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالصَّغِيرَ [راحع: ٢٤٦٨].

(۱۰۹۵۱) حضرت ابو ہریرہ دلائؤ سے مردی ہے کہ نبی علیا انے فرمایا جب تم امام بن کرنماز پڑھایا کروتو بلکی نماز پڑھایا کرو کیونکہ نمازیوں میں عمررسیدہ، کمزوراور بیچ سب ہی ہوتے ہیں۔

(١٠٩٥٢) حَدَّثَنَا هَاشِمْ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ

يُنْجِى أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا

وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنْ الدُّلُجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا [راحع: ١٠٦٨٨].

(۱۰۹۵۲) حضرت ابو ہریرہ و گانٹوسے مروی ہے کہ نبی علیہ ان نے فرمایاتم میں سے کسی شخص کواس کاعمل نجات نہیں دلاسکتا، صحاب کرام و گانٹونے نبوچھا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں، اللہ یہ کہ میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے و معانب لے ،الہذاتم راہ راست پر رہو، صراط منتقیم کے قریب رہو، صبح وشام نکلو، رات کا پچھ و فت عباوت کے لئے رکھواور میانہ روی اختیار کرو، منزل مقصد تک پنج جاؤگے۔

(۱۹۵۲) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ وَهَاشِمْ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَنْ أَبِي هُويْرَةً قَالَ وَاللَّهِ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمْرٌ وَلَمْ يَغْسِلُهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ [راحع: ٥٥٥]. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمْرٌ وَلَمْ يَغْسِلُهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ [راحع: ٥٥٥]. ومَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ عَمْرٌ وَلَمْ يَغْسِلُهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ [راحع: ٥٥٥]. وومَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ عَمْرٌ وَلَمْ يَالِيهِ عَنْ أَبِي مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ عَمْرٌ وَلَمْ يَالِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومُ مَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَالْمَ وَلَا مَت مَلَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ نَامَ وَفِي يَلِيهِ عَمْرٌ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَا لَا عَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا مَ وَلَمُ مَا عَلَهُ وَالْمَالُولُ مَا عَلَا عَلَوْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَت كَلِي اللهُ وَقِي عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ

( ١٠٩٥٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَاثِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كُلُبٌ أَوْ جَرَسٌ [راجع: ٢٥٥٦].

(۱۰۹۵ سرت ابو ہریرہ و فائن سے مردی ہے کہ نی ملی نے فرمایا اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جس میں کتایا گھنٹیاں ہوں۔

( ١٠٩٥٥ ) حَدَّثْنَا هَاشِمٌ وَآبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ آحَقُ بِهِ [راحع: ٥٥٥].

(۱۰۹۵۵) خضرت ابوہریرہ ڈاٹنٹ سے مردی ہے کہ نبی ملیا ان فرمایا جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعداس جگہ کاسب سے زیادہ حقد اروہی ہے۔

( ١٠٩٥٦) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَيَكُونَ الشَّهُرُ كَالُجُمُعَةِ وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَاخْتِرَاقِ السَّعَفَةِ الْخُوصَةُ زَعَمَ سُهَيْلٌ

(۱۰۹۵۷) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹن سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم ندہوگی جب تک زماند قریب ندآ جائے، چنا نچے سال مہینے کی طرح ، مہینہ ہفتہ کی طرح ، ہفتہ دن کی طرح ، دن گھنٹے کی طرح اور گھنٹہ چنگاری سلگنے کے بقدررہ جائے گا۔

(١٠٩٥٧) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا

### هي مُنالاً احَيْرَانِ بِيَدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

يَكُسِوُ الصَّلِيبَ وَيَقُتُلُ الْمِعْنُويِهِ وَيَضَعُ الْمِعْوُيةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدُ [راحع: ٧٢٦٧]. (١٠٩٥٤) حفرت الو ہریرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی طیس نے فرمایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے عقریب تم میں حضرت عیسی طیسًا ایک منصف حکران کے طور پرنزول فرمائیں گے، وہ صلیب کوتو ژدیں گے، خزر کوتل کردیں

ے، جزید کوموقوف کردیں گے اور مال پانی کی طرح بہائیں گے بہاں تک کداسے قبول کرنے والا کوئی ندرہے گا۔

( ١.٩٥٨) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنَا لَيْتُ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنُ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ آخِى آبِى مَرْقَدٍ آنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ آخُدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقُبُلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَى الطَّيِّبَ إِلَى الطَّيِّبَ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَى الطَّيْبَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَامُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَامُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

(۱۰۹۵۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیشانے فرمایا بندہ جب حلال مال میں سے ایک مجبور صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرمالیتا ہے اور جس طرح تم اسے قبول فرمالیتا ہے اور اللہ کی طرف حلال چیز ہی چڑھ کر جاتی ہے ، اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی بکری کے نیچے کی پرورش اور نشو ونما کرتا ہے ، اسی طرح اللہ اس کی نشو ونما کرتا ہے ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بوجے یو جے وہ ایک پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔

( ١٠٥٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى الْعَامِرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتُ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنْتُهَا الْمَلَاثِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ [راجع: ٢٤٦٥].

(۱۰۹۵۹) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے فر مایا جوعورت (کسی ناراضگی کی بنایر) اپنے شو ہر کا بستر چھوڑ کر

(دوسرے بستر پر)رات گذارتی ہے اس پرساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں تا آ نکدوہ والیس آ جائے۔

( ١.٩٦٠) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَنْبَأَنِى قَالَ سَمِعْتُ هِلَالَ بُنَ زَيْدٍ رَجُلًا مِنْ بَنِى مَازِنْ بُنِ شَيْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ يَعْنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ يَعْنِى الشَّوْنِيزَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ السَّامَ قَالَ قَتَادَةُ وَالسَّامُ الْمَوْتُ [راحع: ٤٧].

(۷۰ ۱۰ مرت ابو ہریرہ رٹائٹز سے مروی ہے کہ نبی طائیلانے فر مایا اس کلوٹی میں موت کے علاوہ ہریماری کی شفاء ہے۔

(١٠٩٦١) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَهَاشِمْ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ الْمُعِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ هَاشِمْ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ قَالَ وَفَدَتُ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَا فِيهِمْ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فِى رَمَضَانَ فَجَعَلَ بَعْضَنَا يَصُنَعُ لِبَعْضِ الطَّعَامَ قَالَ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُكُثِرُ مَا يَدُعُونَا قَالَ هَاشِمْ يُكُثِرُ أَنْ يَدُعُونَا إِلَى رَحْلِهِ قَالَ فَقُلْتُ أَلَا أَصُنَعُ وَلَقِيتُ أَنَ يَدُعُونَا إِلَى رَحْلِهِ قَالَ فَقُلْتُ أَلَا أَصُنَعُ وَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنْ الْعِشَاءِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً وَلَا فَامَوْتُ بِطَعَامٍ يُصُنَعُ وَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنْ الْعِشَاءِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً اللهُ اللّهَ عَنْدِى اللّهَ لَكَ اللّهُ هُرَيْرَةً وَلَى اللّهُ هُرَيْرَةً أَلَا اللّهُ عَنْدِى اللّهُ لَهُ أَلُو هُرَيْرَةً أَلَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ هُورَيْرَةً مِنْ الْعِشَاءِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَلَا اللّهُ هُرَيْرَةً مَنْ الْعَشَاءِ قَالَ آلُوهُ هُرَيْرَةً أَلَا لَهُ وَيَعْمُ فَالًا فَالَا أَلُو هُرَيْرَةً أَلَا اللّهُ عَلْمَ عَنْ اللّهُ اللّهُ هُومُ عَنْدِى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ هُومُ عَنْهُمْ عَلْمَ اللّهُ هُومُ اللّهُ مُومُ عَنْهُمْ عَنْدُى اللّهُ اللّهُ هُومُ عَنْهُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ هُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ هُومُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَلْلَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْعَامِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### هي مُنالِهَ اَمَارُينَ اِن مُنْ اِن مِنْ اللهِ اَمْرُ مِنْ اللهِ اَمْرُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ أَفْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَخَلُّ مَكَّةَ قَالَ فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَيِّنِ وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْأُخْرَى وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ فَأَخَذُوا بَطُنَ الْوَادِى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَثِيبَتِهِ قَالَ وَقَدْ وَبَّشَتُ قُرَيْشٌ أَوْبَاشَهَا قَالَ فَقَالُوا نُقَلِّمُ هَؤُلَاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَنَظَرَ فَرَ آنِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ وَلَا يَأْتِينِي إِلَّا ٱنْصَارِتُّ فَهَتَفْتُ بِهِمْ فَجَائُوا فَآطَافُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَرَوْنَ إِلَى ٱوْبَاشِ قُرَيْشِ وَٱتُّبَاعِهِمْ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى حَصْدًا حَتَّى تُوَافُونِي بالصَّفَا قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَانْطَلَقْنَا فَمَا يَشَاءُ آحَدٌ مِنَّا آنُ يَقُتُلَ مِنْهُمْ مَا شَاءَ وَمَا آحَدٌ يُوَجِّهُ إِلَيْنَا مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِيحَتُ خَضْرَاءُ قُرَيْشِ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ٱغُلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ آبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ قَالَ فَغَلَّقَ النَّاسُ ٱبْوَابَهُمْ قَالَ فَٱقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ قَالَ وَفِي يَدِهِ قَوْسٌ ٱخَذَ بِسِيَةِ الْقَوْسِ قَالَ فَأَتَّى فِي طَوَافِهِ عَلَى صَنِّمِ إِلَى جَنْبٍ يَعْبُدُونَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَطْعَنُ بِهَا فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ قَالَ ثُمَّ آتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَيْثُ يُنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوهُ قَالَ وَالْمَانُصَارُ تَحْتَهُ قَالَ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ آمَّا الرَّجُلُ فَٱدْرَكَتُهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَجَاءَ الْوَحْيُ وَكَانَ إِذَا جَاءَ لَمْ يَخْفَ عَلَيْنَا فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاس يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُقُضَى قَالَ هَاشِمٌ فَلَمَّا قُضِىَ الْوَحْيُ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ ٱقُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَٱذْرَكَتُهُ رَغُبَّةٌ فِي قَرْبَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ قَالُوا قُلْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَمَا اسْمِي إِذًا كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ قَالَ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا قُلُنَا الَّذِى قُلُنَا إِلَّا الصِّنَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذُرَانِكُمْ [صححه مسلم (١٧٨٠)، وابن حبان (٤٧٦٠)، وابن حزيمة:

(۸۰۷۲)]. [راجع: ۲۹۰۹].

(۱۰۹۲۱) عبداللہ بن رہاح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں کئی وفد''جن میں میں اور حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنؤ بھی شامل ہے'' حضرت معاویہ وٹاٹنؤ بمیں اکثر اپنے شامل ہے'' حضرت معاویہ وٹاٹنؤ بمیں کہ ایک دوسرے کے لیے کھانا تیار کرتے تھے اور ابو ہریرہ وٹاٹنؤ بمیں اکثر اپنے یہاں کھانے پر بلاتے تھے۔ میں نے کہا کیا میں کھانا نہ پکاؤں اور پھر انہیں اپنے مکان پر آنے کی دعوت دوں، تو میں نے کھانا تیار کرنے کا تھم دیا، پھر شام کے وقت میں حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنؤ سے ملاتو میں نے کہا اے ابو ہریرہ! آج رات میرے ہاں



# المناه المرابض المناه مترم المناه الم

رعوت ہے۔ انہوں نے کہاتم نے مجھ پر سبقت حاصل کرلی ہے، میں نے کہاجی ہاں! میں نے سب کورعوت دی ہے، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹونے کہااےانصار کی جماعت! کیامیں تہہارے بارے میں ایک حدیث کی خبر نہ دوں؟ پھر فتح کمہ کا ذکر کیااور فر ما یا که رسول الله مَالْظِیَّا (مدینہ سے ) چل کر مکہ پہنچے اور دواطراف میں سے ایک جانب آپ نے زبیر اللَّالَةِ کواور دوسری جانب خالد ڈائٹؤ کو بھیجا اور ابوعبیدہ ڈاٹٹؤ کو بے زرہ لوگوں پر امیرینا کر بھیجا۔ وہ دادی کے اندر سے گزرے اور رسول الله مَالْتَيْتُما لگ حاضر ہوں ، آپ سُلِيْنِ الْحِيْرِ فِي مايا ميرے ياس انصار كے علاوہ كوئى ندآئے ، انصار كوميرے ياس (آنے كى) آواز دو، پس وہ سب آپ مُلَا لَيْنَا كُلِي اردگر دجع ہو گئے اور قریش نے بھی اپنے حمایتی اور تبعین کواکٹھا کرلیا اور کہا ہم ان کوآ گے بھیج دیتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی فائدہ حاصل ہواتو ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہوجائیں گے اور اگر انہیں بچھ ہوگیا تو ہم سے جو پچھ مانگاجائے گا دے دیں گے، رسول الله مُثَاثِیْنِ نے (صحابہ انتائیات ) فر مایاتم قریش کے تمایتیوں اور تبعین کودیکھ رہے ہو، پھراپنے ایک ہاتھ کو ووسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا (تم چلو) اورتم مجھ سے کوہ صفار ملا قات کرنا ،ہم چل دیۓ اور ہم میں سے جوکسی کو تل کرنا جا ہتا تو کر دیتا اور ان میں سے کوئی بھی ہمارا مقابلہ نہ کرسکتا ،حضرت ابوسفیان ٹاٹٹٹائے آ کرعرض کیا اے اللہ کے رسول مُلاٹٹی اُقریش کی سرداری محتم ہوگئی، آج کے بعد کوئی قریش ندرہے گا، چرآ پے مَالَیْمَ اِنے فرمایا جو محفوظ ہے اور جو محص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے و وامن میں رہے گا، چنا نجدلوگوں نے اپنے وروازے بند کر لیے، پھرنی علیات نے حجر اسود کا استلام کیا، بیت الله کا طواف کیا، اس وقت نبی علیات کے ہاتھ میں کمانی تھی ، اس کی نوک نبی علیات نے اس بت کی آئکھ میں چھودی جس کی مشرکین عبادت کرتے تھے اور وہ خانۂ کعبے کے ایک کونے میں رکھا ہوا تھا اور بیآ یت پڑھنے تق آ گیا اور باطل چلا گیا، پھر نبی علیہ صفا پہاڑی پر چڑھے جہاں سے بیت الله نظر آسکے، اور اپنے ہاتھ اٹھا کر جب تک خدا کو منظور ہوا، ذکر اور دعاء کرتے رہے، انصار اس کے نیچے تھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آپ تا اللہ اسے شہر کی محبت اور اینے قرابت وارول کے ساتھ زی غالب آ گئی ہے۔ ابو ہر رہے وٹاٹھانے کہا آپ مَلی تُنٹی کی اور جب آپ مَلی تی ایک اور اللہ می نازل ہوتی تھی تو كوئى بھى رسول الله تَكَالَيْنَا كَمَ كَلُم الله الله الله الله تَكَالِيْنَا كَلُ كَالِي مَعْلَى الله الله تَكال الله تَكَالُ عَلَى الله عَلى الله عَلَى ال الله مَنْ الله عَلَيْهِ إلى الفارى جماعت كياتم نے كہا ہے كه الشخص كوائي شهرى محبت غالب آ كى ہے، انہول نے عرض كيا واقعہ تو ہی ہوا تھا، آپ نے فر مایا ہر گزنہیں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول (منگانیزم) ہوں۔ میں نے اللہ اور تہماری طرف ہجرت کی ہے، اب میری زندگی تمہاری زندگی کے ساتھ اور موت تمہاری موت کے ساتھ ہے، لیس (انصار) روتے ہوئے م ب كي طرف برو هے اور عرض كرنے لكے الله كي قتم! بهم نے جو كچھ كباؤه صرف اور صرف الله اور اس كے رسول (مثَالَيْنَام) كي محبت کی حرص میں کہا تھا، رسول اللهُ مُنَا لَيْنَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اور اس کا رسول تمہاری تقیدیق کرتے ہیں اور تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔



# هي مُنالِهَ اَمْرُنُ بِلِيدِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(١٠٩٦٢) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ يَغْنِى شَيْبَانَ عَنْ لِيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ضَلِّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمُ وَالظَّنَّ فَإِنَّهُ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ [راجع: ٥٤٨٥].

(۱۰۹۲۲) حضرت ابو ہر برہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان کر نے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بائت ہوتی ہے، کسی کی جاسوی اور ٹوہ نہ لگاؤ، باہم مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کو دھو کہ نہ دو، قطع رحمی نہ کرو، بغض نہ رکھواور بندگانی خدا! آپس میں بھائی بھائی بن کررہوجیسا کہ اللہ نے تہمیں تھم دیا ہے۔

(۱۰۹٬۱۰) حَدَّثُنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً وَهُوَ شَيْهَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِى الْمُؤْمِنُ مَاحَرَّمَ عَلَيْهِ [راحع ١٠٥، ١٥] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِى الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ [راحع ١٠٥٠] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ يَعَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِى الْمُؤْمِنَ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ يَعَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِي الْمُؤْمِنَ مَا خَرَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَنْ أَنِي وَمِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْمُوالِمُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى الْعَلَيْمُ وَلِي عَلَى الْعُولِي عَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْنَا عِلَى الْعَلَيْمِ وَالْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَالُ

(١٠٩٦٤) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي عُثْمَانَ مَوْلَى آلِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ هَذِهِ الْحُجُرَةِ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ [راحع: ٧٩٨٨]

(۱۰۹۲۴) حضرت ابو ہربرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم، صاحب الحجرة جناب محمد رسول الله مَالْتَیْنَا کو یہ فرماتے ہوئے دائنگا ہو۔ ہوئے سناہے کدر حمت الی شخص سے کھینچی جاتی ہے جوخود شقی ہو۔

( ١٠٩٦٥) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى [راحع: ٩٢٤٤].

(۱۰۹۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مردی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا کسی بندے کے لئے مناسب نہیں ہے کہ یوں کہتا پھرے "میں حضرت نونس ملیا سے بہتر ہوں۔"

(١٠٩٦٦) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ آلَهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنِينِ الْمُرَأَةِ مِنْ بَنِى لِحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ سَقَطَ مَيْنَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ آوُ آمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفَّيَتُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا [راجع: ٢١٦].

(۱۰۹۲۲) حضرت الو ہریرہ رہ اللہ سے مروی ہے کہ بنو ہذیل کی دوعور توں کے درمیان جھٹر اہو گیا، ان میں سے ایک نے دوسری کو' جو امید سے تھی'' پھر دے مارا، اس کے پیٹ کا بچہ مارا ہوا پیدا ہو گیا، نبی علیہ اس مسئلے میں ایک غرہ یعنی غلام یا باندی کا

### هُ مُنْ لِلْهِ اَمَرُانَ بِلِ يَسْدِ مُرْجُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّ

فیصله فرمایا پھروہ عورت جس کے خلاف غرہ کا فیصلہ ہوا تھا، وہ فوت ہوگئ تو نبی علیہ نے بیا فیصلہ فرمایا کہ اس کی ورافت اس کے بیٹوں اور شو ہرکو ملے گی، اور دیت اس کے عصبہ پر ہوگی۔

(١٠٩٦٧) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوْفِيَتُ [راحع: ٢١١].

(۱۰۹۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مرویٰ ہے۔

(١٠٩٦٨) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِ شَامِ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَظُهَرُ الْفِتُنُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ قُلْنَا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ وَقَالَ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ [راحع: ٢٣٦]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَظُهَرُ الْفِتُنُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ قُلْنَا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ وَقَالَ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ [راحع: ٢٣٦]. (١٠٩٦٨) حفرت ابو بريه وَلَا تَنْ مرى عَنَ يَا يَشِهُ فَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْوَلْمَ الْمَالِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(۱۰۹۱۹) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْأَصَمِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كَثِيرٌ مَرَّةً حَدِيثٌ رَفَعَهُ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَاللَّهَبِ خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ كَثِيرٌ مَرَّةً حَدِيثٌ رَفَعَهُ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَاللَّهَبِ خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ كَثِيرُ مَرَّةً حَدِيثُ رَفَعَهُ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنِ الْفِضَةِ وَاللَّهَبِ خِيَارُهُمُ فِي الْجِسْلَامِ إِنْ الْفِصَةِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَةُ وَاللَّهُ وَالَالَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّلُولُول

( ١٠٩٧) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِيَسْأَلْنَكُمْ النَّاسُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَقُولُوا اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَهُ قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثَنِى نَجَبَهُ بْنُ صَبِيغٍ السُّلَمِيُّ أَنَّهُ رَأَى رَكُبًا أَتُوا أَبَا هُرَيْرَةً فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ مَا حَدَّثِنِي خَلِيلِي نَجَبَهُ بْنُ صَبِيغٍ السُّلَمِيُّ أَنَّهُ رَأَى رَكُبًا أَتُوا أَبَا هُرَيْرَةً فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ مَا حَدَّثِنِي خَلِيلِي بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدُ رَأَيْتُهُ وَأَنَا ٱلنَّطِرُهُ قَالَ جَعْفَرٌ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَأَلَكُمُ النَّاسُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَأَلَكُمُ النَّاسُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَأَلُكُمُ النَّاسُ عَنْ عَلَى اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ قَبْلَ كُلُّ شَيْءٍ وَاللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهُ حَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَاللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَالَ شَيْءً وَاللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهُ كَالِقُ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءً وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُ شَيْءٍ وَاللَّهُ كَانَ لَهُ اللَّهُ كَانَ قَبْلُ كُلُ شَيْءً وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَانَ قَبْلُ اللَّهُ كَانَ قَبْلُ اللَّهُ كَانَ قَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَانَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

(۱۰۹۷) حضرت ابو ہریرہ بھا ہوئے ہے مروی ہے کہ میں نبی طابق کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے لوگ تم سے بقینا ہر چیز کے متعلق سوال کریں گے جتی کہ وہ رہی کہیں گے کہ ہر چیز کوتو اللہ نے بیدا کیا ہے ، لیکن اللہ کوکس نے بیدا کیا ہے؟

راوی صدیث بزید کہتے ہیں کہ مجھ سے نجبہ بن صبیغ سلمی نے بیان کیا کہ ان کی آئکھوں کے سامنے پگھ سوار حضرت ابو ہر رہ د ٹائٹؤ کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے یہی سوال بوچھا، جس پر حضرت ابو ہر رہے د ٹائٹؤ نے اللہ اکبر کہا اور فر مایا کہ

#### هي مُنلِهَا مَن فَال بِيدِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنظِيدًا وَمَنْ اللهُ هُرِيَرة مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

میر فلیل مَنْ النَّیْنِ نے مجھ ہے جو بھی چیز بیان فر مائی تھی ، یا تو میں اسے دیکھ چکا ہوں ، یااس کا انتظار کرر ہا ہوں۔

راوی حدیث جعفر کہتے ہیں کہ مجھے بیروایت پیٹی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا جب لوگتم سے بیسوال پوچھیں توتم ہیرجوا ب دو کہ اللہ ہرچیز سے پہلے تھا،اللہ نے ہرچیز کو پیدا کیا اور اللہ ہی ہرچیز کے بعد ہوگا۔

(١.٩٧١) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ أَنَ الْأَصَمِّ يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى النَّفُسِ وَاللَّهِ مَا أَخْشَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْعِنَى غِنَى النَّفُسِ وَاللَّهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْقَفْرَ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ النَّكَاثُرَ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْعَمُدَ [راحع: ١٩٧١، ١٠٠٥]

(۱۰۹۷) حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا مالداری ساز و سامان کی کثرت سے نہیں ہوتی ، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔

بخدا! مجھےتم پرفقروفا قد کااندیشنہیں، بلکہ مجھےتم پر مال کی کثرت کااندیشہ ہےاور مجھےتم پر غلطی کااندیشنہیں، بلکہ مجھےتم بر جان بوجھ کر (گناہوں میں ملوث ہونے کا)اندیشہ ہے۔

(۱۰۹۷۲) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِی جَعُفَرٌ عَنْ یَزِیدَ بُنِ الْآصَمِّ قَالَ قِیلَ لِآبِی هُرَیْرَةَ اَکُثُرُتَ اَکْثُرُتَ اَکْثُرُتَ اَلْکُونِی اِلْقَشْعِ وَلَمَا نَاظُرُتُمُونِی اِلْقَشْعِ وَلَمَا نَاظُرُتُمُونِی اِلْقَشْعِ وَلَمَا نَاظُرْتُمُونِی اِلْقَشْعِ وَلَمَا نَاظُرُتُمُونِی اِلْقَشْعِ وَلَمَا نَاظُرُتُمُونِی اِللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَرَمَیْتُمُونِی بِالْقَشْعِ وَلَمَا نَاظُرُتُمُونِی اِللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَرَمَیْتُمُونِی بِالْقَشْعِ وَلَمَا نَاظُرُتُمُونِی اِللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَرَمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَرَمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَرَمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَرَمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَوَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَوْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَمُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَمُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَمُ اللّهُ عَلَیْهِ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُونِ اللّهُ اللّهُولُونِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

(١٠٩٧٣) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْآصَمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمُوالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ آراحع: ١٨٧٤].

(۱۰۹۷۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹؤے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مال ودولت کوئبیں دیکھا، بلکہ وہ تمہار بے دلوں اوراعمال کو دیکھتا ہے۔

( ١٠٩٧٤ ) حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْآصَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَرَّوَجَلَّ عَبْدِي عِنْدَ ظَنَّةٍ بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي [راجع: ٤٨ ٩٧].

( ١.٩٧٥) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْآصَمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمَر بِالصَّلَاةِ فَتِثَقَامَ ثُمَّ أَخُرُجَ بِفِتْيَانِي مَعَهُمْ حُزَمٌ الْحَطبِ فَأْحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ في

#### هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ لِيَدِيدُ مِنْ الْمُ الْمُرْنُ لِيَدِيدُ مِنْ الْمُ الْمُرْنِيرُةُ سِيَّانُ الْمُ الْمُرْنِيرُةُ سِيَّانُ الْمُ الْمُرْنِيرُةُ سِيَّانُ الْمُ الْمُرْنِيرُةُ سِيَّانُ الْمُلْكِيرُةُ سِيَّانُ الْمُلْكِيرُةُ سِيَّانُ الْمُلْكِيرُةُ سِيَّانُ الْمُلْكِيرُةُ سِيَّانُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

بُيُوتِهِمْ يَسْمَعُونَ النَّذَاءَ ثُمَّ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ فَسَأَلَ يَزِيدُ أَفِي الْجُمُعَةِ هَذَا أَمْ فِي غَيْرِهَا قَالَ مَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذُكُرُ جُمُعَةً وَلَا غَيْرَهَا إِلَّا هَكُذَا [راحع: ١٠١٠].

(۱۰۹۷۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ایک آ دمی کو تھم دوں اور وہ نماز کھڑی کردے، پھراپنے نو جوانوں کو لے کرنکلوں جن کے پاس کٹریاں ہوں کشوں اور وہ ان لوگوں کے پاس جا کیں جونما زبا جماعت میں شرکت نہیں کرتے اور لکڑیوں کے گھٹوں سے ان کے گھروں میں آگ لگا دیں، پزید نے پوچھا کہ اس صدیث کا تعلق جعہ کے ساتھ ہے یا کسی اور نماز سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹۂ کو بیصد بیٹ صرف اس طرح بیان کر نہیں کیا تھا۔

(١٠٩٧٦) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْآصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْلِي وَمَثَلُكُمُ أَيَّتُهَا الْآمَّةُ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا بِلَيْلٍ فَأَقْبَلَتُ إِلَيْهَا هَذِهِ الْفَرَاشُ وَالدَّوَابُّ الَّتِي تَغُشَى النَّارِ فَمَعَلَ يَذُبُّهَا وَتَغُلِمُهُ إِلَّا تَقَحُّمًا فِي النَّارِ وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمُ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْحَنَّةِ وَتَغُلِمُونِي إِلَّا تَقَحُّمًا فِي النَّارِ وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْحَنَّةِ وَتَغُلِمُونِي إِلَّا تَقَحُّمًا فِي النَّارِ وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْحَنَّةِ وَتَغُلِمُونِي إِلَّا تَقَحُّمًا فِي النَّارِ وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْحَنَّةِ وَتَغُلِمُونِي إِلَّا تَقَحُّمًا فِي النَّارِ وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْحَنَّةِ وَتَغُلِمُونِي إِلَّا تَقَحُّمًا فِي النَّارِ وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْحَنَّةِ وَتَغُلِمُ وَاللَّوْاتِ الْعَرَاقُ الْعَلَامُ وَلَا الْعَلَامُ وَلَوْ اللَّذَا لِيَالِ وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْحَنَّةِ وَتَغُلِمُ وَلَى إِلَّا لَهُمَا فَاللَّالِ وَأَنَا آخِذُ بِعُرَاكُمْ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْحَالِقُ الْعَلَى الْعَلَالُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا لَهُ إِلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْقَالِ وَالْمَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ وَلَا لَا اللَّالِ وَالْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعُمُولِي اللَّهُ الْعَلَامُ وَلَيْلِهُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ وَلَمْ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُ

(۱۰۹۵۲) حَضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ نی ملینا نے فرمایا میری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے کین البیان کی جگہ کوروشن کر دیا تو پروانے اور درندے اس میں گھنے لگے، وہ شخص آنہیں پشت سے پکڑ کر کھنچنے لگے لیکن وہ اس پرغالب آ جا کیں اور آگ میں گر کے تعلیق رہا ہوں کہ آگ سے نی جا وَاور تم اس میں گرے جا جا درج ہو۔

( ١.٩٧٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا جَمُفُوْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْاَصَمِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُونَ أَكْثَرُتَ أَكْثَرُتَ فَلَوْ حَدَّثَتُكُمُ بِكُلِّ مَا سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَيْتُمُونِي بِالْقَشْعِ وَمَا نَاظُرُ تُمُونِي [راحع: ٩٧٢].

(۷۵-۱۰) یزید بن اصم میشد کیتے ہیں کر کسی نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے کہا کہ آپ بڑی کثر ت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نی ملینا سے منی ہوئی ہر حدیث بیان کرنا شروع کر دوں تو تم مجھ پر چھکے پیسکنے لگواور مجھے دیکھنے تک کردوار ندرہ ہو۔

(١٠٩٧٨) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ آيُوبَ الْمَوْصِلِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفُسِ [راحع: ٩٧١].

(۱۰۹۷۸) حضرت ابو ہرمرہ داللہ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایاً مالداری ساز وسامان کی کثرت سے نہیں ہوتی ، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔

( ١٠٩٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُضْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

# منالاً اَمَوْرُنْ بَلِ مِينَةِ مَرْمُ كُلُولِ وَمِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ قَالَ أَبِى غَرِيبٌ يَعْنِى هَذَا الْحَدِيثَ [صححه البحارى (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢)، وابن حبان (٢٤١)].

(۱۰۹۷) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے مسلمان کے مسلمان پر پاپنچ حق ہیں، ملاقات ہوتو سلام کرے، چھینک کرالحمد لللہ کہے تو جواب دے، پیار ہوتو عیادت کرے، فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرے اور دعوت دے تو قبول کرے۔

( ١٠٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُمْ يَا عُمَرُ فَإِنَّهُمْ بُنُو أَرْفِدَةَ [راحع: ٢٦٠].

(۱۰۹۸۰) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا مجد میں داخل ہوئے تو پچھ مبشی اپنے نیزوں سے کرتب دکھانے لگے،حضرت عمر ڈٹائڈنے انہیں ڈا ٹٹا اکیکن نبی ملیٹانے فر مایا عمر!انہیں چھوڑ دویہ بنوارفدہ ہیں۔

( ١٠٩٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ وَآبُو الْمُغِيرَةِ قَالَا حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أُمُّ الدَّرُدَاءِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِى إِذَا هُو ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتُ شَفَتَاهُ [انظر: ١٠٩٨٩،١٠٩٨].

(۱۰۹۸۱) حضرت ابو ہریرہ نظافظ سے ارشادِ نبوی منقول ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میر ابندہ میر اذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میر ے نام پرحرکت کرتے ہیں تو میں اس وقت اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔

( ١٠٩٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَبٍ حَدَّثَنَا الْٱوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهُرِیِّ عَنْ أَبِی سَلَمَةً عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حِیْنَ أَرَادَ أَنْ یَنْفِرَ مِنْ مِنَّیِ قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی بِالْمُحَصَّبِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حِیْنَ أَرَادَ أَنْ یَنْفِرَ مِنْ مِنْ قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی بِالْمُحَصَّبِ بِعَی کِنَانَةَ حَیْثُ تَقَاسَمُوا عَلَی الْمُطَّلِبِ بِحَیْفِ بَنِی کِنَانَةَ حَیْثُ تَقَاسَمُوا عَلَی الْمُقَالِبِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَكَا یُخِوهُمْ وَلَا یُخواهِمُ مَتَّی یُسَلِّمُوا إِلَیْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢٢٣٩].

(۱۰۹۸۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ مروی ہے کہ نی علیمائے یوم النح سے الگے دن (گیارہ ڈی الجہ کو)'' جبکہ ایکی آپ تا لیکنیما منی ہی میں سے ، فر مایا کہ کل ہم (انشاء اللہ) خیف بنی کنانہ' جہاں قریش نے تفر پر قسمیں کھائی تھیں'' میں پڑاؤ کریں گے، مراد وادی محصب تھی ، دراصل واقعہ میہ ہے کہ قریش اور بنو کنانہ نے بنو ہاشم اور بنوعبد المطلب کے خلاف باہم میہ معاہدہ کر لیا تھا کہ قریش اور بنو کنانہ ان سے باہمی منا کحت اور فرید وفر وخت نہیں کریں گے تا آئکہ وہ نبی علیما کو ان کے حوالے کر دیں۔ ( ۱۰۹۸۲) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّفَنَا الْآوُزَاعِیُّ عَنُ أَبِی عَمَّادٍ عَنْ عَبُد اللّهِ بُنِ فَرُّوحَ عَنُ أَبِی هُرَیْرَةً عَنْ

# هي مُنالِهُ امْرِينَ بل يَنْ مَرْمُ كَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

(۱.۹۸٤) حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِیُّ عَنْ یَحْیی عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةٌ قَالَ نَهی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِیذِ الْجَرِّ وَاللَّبَاءِ وَالْمُزَقِّتِ وَعَنْ الْظُّرُوفِ كُلِّهَا [صححه ابن حان اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِیذِ الْجَرِّ وَاللَّبَاءِ وَالْمُزَقِّتِ وَعَنْ الْظُرُوفِ كُلِّهَا [صححه ابن حان (٥٤٠٤) عن الله علی الله علی الله عیب صحیح وهذا اسناد حسن] من الله الألبانی: صحیح وهذا اسناد حسن] من الله الألبانی: صحیح وهذا اسناد حسن الله عنه مروی ہے کہ نی طینا نے منع مروی ہے کہ نی طینا نے منع مروی ہے کہ نی طینا نے منع مروی ہے کہ نی طینا ہے۔

( ١.٩٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا سِيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَآوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَآوَّلُ شَافِعٍ وَآوَّلُ مُشَفَّعٍ

(۱۰۹۸۵) حضرت ابو ہرریہ و والنوے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا قیامت کے دن میں ہی تمام اولا و آ دم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے زمین مجھ سے ہی شق ہوگی (سب سے پہلے میری قبر کھلے گی) میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی) میں پہلا سفارش قبول کی جائے گی۔ یت نے کی جی سفارش قبول کی جائے گی۔

(۱۰۹۸۲) حضرت ابو بریره و الفظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ فی مایا فقر و فاقد ، قلت اور ذلت سے ، طالم اور مظلوم بننے سے اللہ کی بناہ ما نگا کرو۔

(۱۰۹۸۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَبِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِیُّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ آنَ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِی نَفْسِی بِیدِهِ لَیْهِلَنَّ ابْنُ مَرْیَمَ بِفَعِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا [راحع: ۲۲۷۱]. اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِی نَفْسِی بِیدِهِ لَیْهِلَنَّ ابْنُ مَرْیَمَ بِفَعِ الرَّوْحَاءِ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا [راحع: ۲۷۲۷]. (۱۰۹۸۷) حضرت ابو بریره رُلُّهُ عَلَیْهِ مِی ایش نے فرمایا اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایباضرور بوگا کہ حضرت عیسی علیہ الروحاء "سے جی ایمره کا احرام با تدھیں گے۔

# هي مُنلاً امَيْنَ بن بِيدِ مِنْ اللهُ اللهُ وَيُدِو اللهِ اللهُ ال

(١٠٩٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم عَنِ ابْنِ جَابِر حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ كَرِيمَةَ ابْنَةِ الْحَسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةِ قَالَتُ سَمِعْتُ أَبَا هُزَيْرَةً يَقُولُ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا مَعَ عَبُدِي إِذَا هُو ذَكْرَنِي وَتَحَرَّكَتُ بِي شَفَتَاهُ [صححه ابن حبان (١٥٥٥). وعلقه البحاري، قال شعيب: اسناده صحيح]. [راجع: ١٩٨١].

(۱۰۹۸۸) حضرت ابو ہریرہ نظافۂ سے ارشاد نبوی منقول ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میر ابندہ میر اذکر کرتا ہے اور اس کے مونث میر احد کام پر حرکت کرتے ہیں تو میں اس وقت اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔

( ١٠٩٨٩) حَدَّثَنَا عَلِى ثُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَبُدُ اللَّهِ عَنْ كَرِيمَةَ ابْنَةِ الْحُسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةِ آنَهَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَنَحُنُ فِي بَيْتِ هَذِهِ يَغْنِي أُمَّ اللَّهِ عَنْ كَرِيمَةَ ابْنَةِ الْحُسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةِ آنَهَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَنَحُنُ وَ مَلَ أَنَا مَعَ عَبُدِى مَا ذَكَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتُو عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ آنَةً قَالَ أَنَا مَعَ عَبُدِى مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ [راحع: ١٠٩٨١].

(۱۰۹۸۹) حضرت ابو ہریرہ رُگانُؤے ارشادِ نبوی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرابندہ میرا ذکر کرتا ہے اوراس کے ہونٹ میرے نام پرحرکت کرتے ہیں قرمیں اس وقت اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔

آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَلَمُ أُوْرِكُ مِنُ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَشَدَّ تَشْمِيرًا وَلَا آفُومَ عَلَى صَخَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَشَدَّ تَشْمِيرًا وَلَا آفُومَ عَلَى صَيْفٍ مِنْهُ فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ وَهُو عَلَى سَرِيرٍ لَهُ وَأَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصَّى وَوَى مَنْهُ عَلَيْهِ مِنْهُ فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ وَهُو عَلَى سَرِيرٍ لَهُ وَأَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصَّى وَوَى يَقُولُ سَبْحَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَهُ عَلَى وَعَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنِّى بَيْنَمَا أَنَا أُوعَكُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِى آلَا أَحَدُنُكُ عَنِى وَعَنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْجِدِ خَيْثُ بَرَى يَا رَسُولُ اللَّهِ فَعَالَ لِى مَعْرُوفًا فَقُمْتُ فَانُطُلَقَ حَتَى قَامَ فِي مَقَامِهِ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ وَمَعَهُ يُومُنِهُ صَقَالَ بِنُ سَلَولَ اللَّهِ فَجَاءَ وَصَعْ يَدَهُ عَلَى وَسَلَم وَلَكَ يُومِلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ يَوْمَ وَلَكُ فَعَاءَ وَصَعْ يَدَهُ عَلَى وَمَعَهُ يُومُعِيدٍ صَقَانٍ مِنْ اللَّهِ فَعَالَ إِنْ لَسَاعٍ وَصَعْ يَدَهُ عَلَى وَسَلَم وَلَمُ عَلَى فَعِهُ وَمَعَهُ يُومُعِيدٍ صَقَانٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَكُ عَلَى السَّاعِ وَقَالَ إِنَّ لَسَامِى مَنْ صَلَامِه وَمُعَدُّ مِنْ مِسَاعٍ وَلَا لَى مَعْرُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَمُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَمُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَه وَلَا عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم مَنْ مُنَ صَلَامِ مَنْ مُنَكُم إِذَا آتَى آهَلَه اللَه عَلَيْه وَسَلَم وَلَكُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَلَكُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَسُلَم وَلَكُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَلَى اللَه عَلَيْه وَلَكُم اللَه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَكُم عَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَكُ عَلَيْه وَلَا لَكُو عَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَلَكُ عَلَى اللَه عَلَى

وَيَسْمَعَ كُلَامَهَا فَقَالَتُ إِى وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيُحَدِّثُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيُحَدِّثُنَ فَقَالَ هَلُ تَدُرُونَ هَا مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِنَّ مَثَلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِنَّ مَثَلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَثُلُ مَنْ فَعَلَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ مَثَلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَثُلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَثُلُ مَنْ فَعَلَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ الْمَرَأَةُ إِلَى الْمَرَأَةُ إِلَى الْمَرَأَةُ إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ قَالَ وَذَكَرَ ثَالِثَةً فَنَسِيتُهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنَهُ وَلَمْ يَطُهُرُ لُونَهُ أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنَهُ وَلَمْ يُوجَدُ رِيحُهُ وَلَمْ يَظُهُرُ لُونَهُ أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنَهُ وَلَمْ يُوجَدُ رِيحُهُ [اسناده ضعيف قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٧٨٧ و ٢٠١٩)، الترمذي: ٢٧٨٧، النسائي: ١/١٥). [راجع: ٢٧٧٤].

اں کے بعد آپ طاقی ارشاد فرمایا تمام حضرات اپنی اپنی جگہ بیٹے رہوکیاتم لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جواپی بیوی کے بات کی ایسی کی بیائی کر دروازہ بند کر لیتا ہے اور وہاں پردہ ڈال لیتا ہے پھر باہر نکل کرلوگوں کے سابعے خلوت کی باتیں بیان کرتا ہے؟ لوگ یہ بات من کرخاموش ہوگے، پھر آپ مالی نظام خواتین کی جانب مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا کیاتم میں سے کوئی الی خاتون ہے جو دوسری خاتون سے الی الی باتیں نقل کرتی ہو ( یعنی شوہر کے جماع کرنے کی کیفیت بیان کرتی ہو ) میس کرخواتین خاموش رہیں، استے میں ایک خاتون نے گھٹے زمین پررکھ کرخود کواونچا کیا تا کہ آپ مالی خاتون کو کھے لیں اور اس کی خواتین خاموش رہیں، استے میں ایک خاتون نے گھٹے زمین پررکھ کرخود کواونچا کیا تا کہ آپ مالی خواتین اور اس کی

# هُ مُنْ الْمُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

بات بن لیں ، اور اس نے عرض کیایا رسول الله مظاهر دمھی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اور خوا تین بھی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اور خوا تین بھی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں ) آپ تنظیم نے ارشاد فر مایا کیا تم بیں ( بعنی مرد بھی ایسے ہیں کہ جو بیوی سے جماع کی کیفیت کو دوسروں سے بیان کرتے ہیں ) آپ تنظیم نے ارشاد فر مایا کیا تم لوگ واقف ہو کہ اس بات کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال ہے کہ ایک شیطان ، کسی شیطان ، کسی شیطانہ سے راستہ میں ملاقات کرے اور اس سے اپنی خواہش نفسانی پوری کرے اور لوگ اس کو د کھور ہے ہیں ، با خبر ہوجاؤ کہ مردول کی خوشبو بیہ کہ اس کی خوشبو معلوم نہ ہو۔ ہواور اس کا رنگ معلوم نہ ہواور خوا تین کی خوشبووہ ہے کہ جس کا رنگ معلوم ہولیکن اس کی خوشبو معلوم نہ ہو۔

(١٠٩١) حَدَّثُنَا عِصَامُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ عَنْ شَبِيبٍ أَبِى رَوْحٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَا أَبُا هُرَيْرَةَ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ الْإِيمَانَ عَمَانَ وَالْحِكُمةَ يَمَانِيةٌ وَأَجِدُ نَفَسَ رَبِّكُمْ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ وَقَالَ أَبُو الْمُغِيرَةَ مِنْ قِبَلِ الْمُغُوبِ أَلَا إِنَّ الْكُفُرَ وَالْوَبُو اللَّهُ عَلَيْهُمُ الشَّيَاطِينُ عَلَى أَعْجَازِ الْإِيلِ وَالْفَيْرِ اللَّذِينَ تَغْتَالُهُمُ الشَّيَاطِينُ عَلَى أَعْجَازِ الْإِيلِ وَالْفَيْرِ اللَّذِينَ تَغْتَالُهُمُ الشَّيَاطِينُ عَلَى أَعْجَازِ الْإِيلِ وَالْوَبُو اللَّهِ اللَّهُ عَلَى أَعْجَازِ الْإِيلِ وَالْفَيْرِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَبُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَعْجَازِ الْإِيلِ وَالْفَيْرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَعْجَازِ الْإِيلِ وَالْفَيْرِ اللَّذِينَ تَغْتَالُهُمُ الشَّيَاطِينُ عَلَى أَعْجَازِ الْإِيلِ وَالْفَيْرِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى أَعْجَازِ الْإِيلِ وَالْفَرْدِ اللَّهُ عَلَى الْعَبْرِ فَى الْفَدَّادِينَ أَصْحَابِ الشَّعْرِ وَالْوَبَو اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى أَعْجَازِ الْإِيلِ وَالْعَالِ وَالْعَالِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَالْعَالِ وَالْعَالِ وَالْعَالِ وَالْعَالِ وَالْعَالِ وَالْعَالِ وَالْعَالِ وَالْعَالِ وَالْعَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِي وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَ وَالْعَلَ عَلَيْكُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَا وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعُلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِقُ الْعَلَى الْعَلَيْلِ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَالِقُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى الْعَلَالِ اللَّهُ الْعُلُولُولُ اللَّهُ الْع

( ١٠٩٩٢) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ يَغْنِى ابْنَ أَبِى الْوَضَّاحِ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ فِى ذِى الْقَعْدَةِ سَنَةَ سَبْعِينَ فَذَكَرَ حَدِينًا وَذَكَرَ هَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ الْقَعْدَةِ سَنَةَ سَبْعِينَ فَذَكَرَ حَدِينًا وَذَكَرَ هَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ الْقَعْدَةِ سَنَةَ سَبْعِينَ فَذَكَرَ حَدِينًا وَذَكَرَ هَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً الْقَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَصَدَّقَ بِتَمْرَةٍ مِنْ الطَّيِّبِ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبِ وَلَا يَقُبُلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبِ وَلَا يَقُودَ فِى يَدِهِ مِثْلَ الْجَبَلِ وَقَعْتُ فِى يَدِهِ مِثْلَ الْجَبَلِ

(۱۰۹۹۲) حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی طائٹ نے فرمایا بندہ جب حلال مال میں ہے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے اوراللہ اسے ہی قبول فرما تا ہے اور اسے ہی قبول فرما تا ہے اور اسے اپنی بکری کے بیچے کی اسے ہی قبول فرما تا ہے، اور اللہ تعالی کے ہاتھ میں بڑھتے بڑھتے وہ ایک پہاڑ کے برابر پرورش اور نشو ونما کرتا ہے، اور اللہ تعالی کے ہاتھ میں بڑھتے بڑھتے وہ ایک پہاڑ کے برابر

(١٠٩٩٢) حُدَّنَنَا خُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي الرِّنَادِ عَنُ آبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدُخُلُ أَحَدٌ النَّارَ إِلَّا أُرِى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ لَوْ آخَسَنَ لِيكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً وَلَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِى مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزُدَادَ شُكُرًا [صححه البحاری (٢٥٦٩)، حَسْرَةً وَلَا يَدُخُلُ الْجَنَّة أَحَدٌ إِلَّا أُرِى مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزُدَادَ شُكُرًا [صححه البحاری (٢٥٩٥)، وابن حباد (٢٥٥١).

(۱۰۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا ہرجہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھ کاند د کھایا جاتا ہے۔ تاکہ وہ اس کے لئے باعث حسرت بن جائے ،ای طرح ہرجنتی کوجہنم میں اس کا متوقع ٹھ کاند د کھایا جاتا ہے تاکہ وہ اس پر مزید شکر کرے۔

( ١.٩٩٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِى الذَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأَنْبِيَاءُ إِخُوَةٌ أَبْنَاءُ عَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيَّ [راجع: ٩٩٧٥].

(۱۰۹۹۳) حضرت ابو ہریرہ رٹھٹنے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا میں دنیاو آخرت میں تمام لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیا کے سب سے زیادہ قریب ہوں تمام انبیاء عظم باپ شریک بھائی ہیں،ان کی مائیں مختلف ہیں اوران کا دین ایک ہی ہے۔

( ١٠٩٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي الزِّنَادِ عَنُ آبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ آهُلُ الْيَمَنِ هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَآرَقُ أَفْنِدَةً الْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيةٌ | صححه التعارى ( ٢٨٩) ، ومسلم ( ٢٥)]

(۱۰۹۹۵) حضرت الوہریرہ رٹائٹیا ہے مروی ہے کہ نی علیا نے فر مایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، بیلوگ نرم دل ہیں اور ایمان، حکمت اور فقد اہل یمن میں بہت عمدہ ہے۔

(١٩٩٦) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَحبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَحبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً إِلَى الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْعِكْمَةُ يَمَانِيَةً إِلَى الْإِيمَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْعِكْمَةُ يَمَانِيَةً إِلَى الْإِيمَانُ مَانٍ وَالْعِنْفُهُ لَيَمَانٍ وَالْعِنْمِينَ عَنْ أَبِي هُونَا إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْ

(١٠٩٩١) حضرت ابو ہریرہ فٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا این ان محمت اور فقد اہل یمن میں بہت عمرہ ہے۔

(١٠٩٩٧) حَدَّثَنَا حَسَنُّ وَهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِم عَنْ زِيَادِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ يَنْقُصُ الْعِلْمُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَتْلُ هَذَا آخِرُ مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [راحع: ١٠٩٣٩].

(1094) حفرت ابو ہریرہ ناتی سے مروی ہے کہ نی ملی این عرب کے لئے ہلاکت ہا س شرے جو قریب آلکیا ہے، علم م ہوجائے گا، اور ہرج کی کثرت ہوجائے گی، یس نے پوچھایار سول اللہ! ہرج سے کیا مراد ہے؟ نی علیا ان فر مایا قل۔

